

· 自然,以为1960年的1960年的1960年的1960年的1960年的1960年的1960年的1960年的1960年的1960年的1960年的1960年的1960年的1960年的1960年的1960年的1960年的1

6.2011年的自己的发展,并不同意的影响。

www.maktabah.org



من المنافقين فَدُوة السَّالِكِينَ عِنْ المنافقينَ المنا

احياء علوم البين

الود احتاء العلوم المامرة ومتناوورية

متربغ: مؤلانا مختصديق مزاروي

برو کیبورسی می می ازدو بازار، لایور برو کیبورسی می می ازدو بازار، لایور

## جمله حقوق بحق پبلشرز محفوظ ہیں

| احياءالعلوم                                  |     | نام كتاب          |
|----------------------------------------------|-----|-------------------|
| حجته الاسلام حفرت المام محمد غزال"           | A A | مصنف              |
| مولانا محمه صديق ہزاروي سعيدي                |     | 7.5               |
| اوّل الله                                    |     | جلد               |
| حق نواز نقشبندی                              |     | حواله جات         |
| مولانا محمد يليين قصوري / محمد عبدالله قادري | بگ  | تقييح / پروف ريدُ |
| مولانا محراخر رضاالقادري / محدادريس قادري    |     |                   |
| حاجی حنیف ایند سنز پر نثر ز 'لا مور          |     | يرنظرن            |
| چو بدری غلام رسول                            |     | اثر ا             |
| ميان جواور سول                               |     |                   |
| مكمل4 جلدسيث                                 |     | تيت               |
| -/1050روپ                                    |     |                   |

ملنے کا پہتہ ملت پہلی کیشنز - فیصل معجد اسلام آباد

اسلام بک و پو - دو کان نمبر ۱۳ تنج بخش روو لا مور احمد بک کار پور ایشی به اُردو بازار راولیسندی

## عَرْضِ السِيرِ

ا واره کویدهی شرف حال بے که اداره میطان العارفیر چفرت کطان با بُور حمد الشّعلیه کی عارفانه وصوفیانه کت تراجم شائع کرنے کی سعاد حاصل کردیکا ہے۔ اور اعلی خفرت مؤلانا الله احمد رضاخان فاضل برلوی رَحَة اللّه کی بہت سی لاجواب کتب رسائل منظرع م برلانے الله الله میں الله میں الله میں الله میں الله الله میں الل

یں بلاشبادارہ کی خدمات مبالی ہیں۔ ادارہ کی بھیشہ یہ کوشیش رہ ہے کہ قاربین کوالیا الٹریجر فراہم کیا جائے جوکرا بنی ثالاب ہو۔اس ہیں ہم کس حد مک کامیاب سے ہیں اِسکا اندازہ نوبی لگایا جاسحا ہے۔ ادارہ نے اب" احیا علوم الدین "کے ترحمہ کی معادت حاصل کی اِن شاَاللہ تعالیٰ علی کرام اور قاربین حفرات اسکو سامبی گے۔"احیا علیم الدین "کے مترحم علی ذِی وقارصاحب نصنیف کشیرہ (تقریباً بیجایس) حضرت علام می صدیق ہزارہی مظار العالی ہیں۔انہوں نے دصون درس نظای کی بہت می کتب کے تراجم اور شہوحات کھی ہیں بکدا حادیث کی منہور ومعروف کتب تر مذی شریف، طحاوی شریف اور ریا طالصائین کے تراجم بھی کے ہیں۔ آکیا اسلوب بیان سلاست اور زنگینی عبارت ہیں ہے مثال ہے اِن کی شگفتہ بیانی اور عبارت کی شائیسگی لائق تحیین ہے۔ الغرض انہیں تصنیف و ترجمہ کے میلان ہیں یعطولی عال ہے۔ آپ نہایت ہی مختصر صرمیں اسس میدان میں شہرت عاصل کی ہے۔
میں شہرت عاصل کی ہے۔
کہ وہ اس ادارہ " پر وگر ہے۔ وہی "کی کتب وتراجم کو ترجیح دیتے ہیں اور ادارہ کی حصل افزائی می ہے کہ مزید سلی و تحقیقی کی حصل افزائی می مزید سلی و تحقیق کی حصل افزائی میں ہے کہ مزید سلی و تحقیق کی حصل افزائی میں ہے کہ مزید سلی و تحقیق کے تحت اور تراجم ہیں کرنے کیئے کوشاں ہیں۔

التدرت العزت بل مباری و عاہے کہ وہ ہماری کو مششول کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرائے۔ انہیں ہما ہے لیے وسیلہ بخبث ش بنائے اور دین اسلام کی مزید خدمت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرائے۔

آمین بجاه نبی الرسلین طالتی کار الم چوهدی غلام رسول میاں جروا درسول

| Table 1 |                          | 77.10 | / 6                                  |
|---------|--------------------------|-------|--------------------------------------|
| صفحه    | مصمون                    | صفحر  | معتمول                               |
| or      | اقوال صحابروتا بعبن      | ۵     | ومِن ناشر                            |
| 00      | تغليم كي فضيلت           | 14    | ابتدائيه رصديق مزاروى                |
| "       | آيات رمي                 | IA    | مقدمه وجابت رسول                     |
| 64      | احا دیث مبارکہ           | 44    | مفدم والمصنف الممغزالي رحمنا المعليم |
| 4.      | اقرال صحابرة العبن       | 74    | سيب البيف                            |
| 44      | عقلی ولائل               | "     | ترتيب كتاب                           |
| " "     | فضبیت کیاہے ہ            | 10    | ترتيب ابواب                          |
| 44      | تفيس الشيارى طلب         | . //  | مزرنفصل                              |
| "       | علم كا اعزاز             | 24    | عظمت كتاب                            |
| 44      | انسانی اعمال کی اقسام    | 11    | كأب كوچارصول مي تقسيم كرنے كى دم     |
| "       | شرب است                  | 14    |                                      |
| "       | مرتبيات                  | "     | ا علم كابيان                         |
| 48      | افضل سياست               | r9    | يهادباب                              |
| 46      | دوسرا باب                | 11    | نفنيت علم                            |
| "       | فرض عبن علم كابيان       | -     | آيات/مير                             |
| 4       | فرض كفاسي علم            | 41    | امادیث سیارکہ                        |
| "       | اعلوم شرطير              | 44    | ا كيك بيركا زاله                     |
| 44      | فقدا ورفقها وكامقام      | 44    | صحابہ کوم اور العبین کے آفوال        |
| 44      | ايك اعتراص اوراكس كاجواب | di    | طلب علم کی نصبیت                     |
| 14      | تقوی کے مراتب            | "     | كاتكي                                |
| 49      | علم نفتر کی فضلت         | "     | امادیث سارکه                         |

À

| مفحم | مفتمون                                                                | صفحه | معتمون                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 14   | اقسام علماد                                                           | ۸.   | علم طراق آخرت                                             |
| 144  | بانچوال باب                                                           | 44   | علم كلم اورفلسقه                                          |
| "    | منعلى ومعلم سے آواب                                                   | 10   | تقتيم فلسفر                                               |
| 101  | مراتب علوم                                                            | 44   | علم فقه وكلم                                              |
| 144  | ابكثبه كالزاله                                                        | 44   | وب خلاوندى كالاستد                                        |
| 104  | استا ذکے اواب                                                         | 19   | تذكرة الممر                                               |
| 144  | چهاراب                                                                | "    | حفزت المام ف في رحمالله                                   |
| 11   | علم كأ فأت نبز علاد آخرت اورعلما، سوكى علامات                         | 90   | عضرت المم الك رهمالله                                     |
| 144  | صحاببرام اوراسلاف کے افوال علماء آخرت                                 | 41   | مضرت الم الوحنيفر رحماللر                                 |
| "    | كنشنيان                                                               | 99   | مفرت الم احمد سن صنبل وحضرت الم سفيان أورى                |
| 114  | تينتنبس ساله دورطالب على كاماحصل مباح جيزون                           | 4    | رجمهاالله تعالى                                           |
| 119  | سے بینا تقویٰ ہے۔                                                     | 1    | تبسراباب                                                  |
| 444  | ساتوارماب                                                             | , // | علم ذموم کی علت مذمت                                      |
| 11   | عقل، اس كعظمت حقيقت اوراقسام                                          | 1.0  | الفاظ علوم من تنبيطي كامبان                               |
| 440  | أيات كرمير                                                            | 141  | علوم محموده کی تعداد                                      |
|      | احادیث سبارکہ<br>عقال میں تا ہا کہ کا تا ہ                            |      | مناوعهم                                                   |
| 74.  | عقل کی حقیقت اوراکس کی اضام<br>عقل سے اعتبار سے انسانی نفوس میں تفاوت | 144  | علم محمود                                                 |
| 744  |                                                                       | 1111 | وہ علوم جن کی محضوص مقدار محمود ہے۔                       |
| 241  | ٧- قواعدعقائد كابيان                                                  | 145  | چوتهاباب<br>عرمهاف کاطف توم کاسیب                         |
| ,    | يهلىفصل                                                               | "    | ہم مان ہوت روجہ ہیں۔<br>نیز مناظرے اور مجاد کے سے نقصالات |
| ,    | كوث اون سما سع راما روسنت وحاعت                                       | 119  | من ظرات كوصابدكوام كى شاورت سفتنددينا                     |
| "    | كاعقبيه                                                               | 114  | طلب من کے بید مناظرہ کی شرائط                             |
| "    | تنزييه فلاوندي ١٨١٨                                                   | 100  | شاطره کی آفات اور لاک فیزی ایک شبر کا ازاله               |

| ا سة     |                                                                |         |                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| صفحہ     | مضمون                                                          | صفحر    | ( of too                              |
| 4.4      | شرى بحث                                                        | 444     | يات وقررت                             |
| W.0      | ه شرعی                                                         | "       | علم                                   |
| 4.4      | شبهات اوران کا الاله                                           | 444     | اراده                                 |
| 11       | مرحبة كاشبه                                                    | "       | ساعت وبعاديت                          |
| PIF.     | معتزله كاشبه                                                   | "       | كالم                                  |
| MIM      | ا عان مي كى زيادتى                                             | 444     | فعال                                  |
| PIC      | ایان کے اقرار میں استثناء                                      | 440     | المرث بادت کے دوس صدور سالت "         |
| 440      | اقسام نفاق                                                     | Spile ! | كامفيوم                               |
| WHA      | ۲- اسرارطارت کابیان                                            | 446     | دوسارى قصل                            |
|          |                                                                | "       | دریا منانی کی وجدا در اعتقاد کے درجات |
| mr4      | مراتب طهارت                                                    | 454     | تسيري فصل                             |
| 227      | ابكث يدكاناله                                                  | "       | فواعد عفا كد                          |
| 444      | ر به این در                | Pilate  | اركانِ اعِيان                         |
| " PTS    | زائل کی جانے والی نجاست عبس چیز کے ساتھ                        | 196     | منكر تكبر كاسوال                      |
| rr9      | نجات زائل کی جاتی ہے۔                                          | 791     | عذاب قبر                              |
|          | نجاست دور كرنے كاطرافية                                        | 11      | ميزان                                 |
| "        | ووسترى قسم                                                     | Y44     | بيصاط                                 |
| "<br>" . | أحداث سے طہارت                                                 | "       | جنت ودوزخ                             |
| 24       | قفائے عاجت کے آواب                                             | 11      | فلافت وامانت                          |
| rar      | استنجار كاطريقتير                                              | r       | صابرام كفنيك اوراكس كرتيب             |
| סאש      | وضو کا طرافیتہ<br>کلی کرنے وقت کی دعا                          | "       | شرائطاانت                             |
| P (4)    | مار سے مانی چڑھاتے وقت کی دعا<br>اک میں مانی چڑھاتے وقت کی دعا | ٣٠١     | فون فتذك وقت انفعاد المت كياليان      |
| 11       | ال جامیت وقت کی دعا                                            | w. r    | اوراسلام ایک بی چیزے.                 |
| 1000     | WWW.Hicinic                                                    | bal     | لنوى بحث الماري                       |

| صفح  | مفتمون                                                                                                         | صفحر | تعنون                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| ٣٨.  | تكبيل اركان كي فقيلت                                                                                           | 444  | چره دھوتے وقت کی دعا                               |
| MAY  | فضيت ماعت                                                                                                      | 44   | وایان بازو دهوت وقت کی دعا                         |
| TAN  | فضيت سجد                                                                                                       | 11   | بایان بازودهوتے وقت کی دعا                         |
| 714  | خشوع كي فضيلت                                                                                                  | "    | (سرکا) مسع کرتے وقت کی وعا                         |
| ma.  | مسجداور ما كفازى فضابت                                                                                         | 444  | كانون كامسح كرتے وقت كى دعا                        |
| 494  | ووسترا ماب                                                                                                     | "    | كرون كاسح كرت وقت كى دعا                           |
| "    | ناز کے ظاہری اعال                                                                                              | 1    | دایاں پاؤل وصوتے وقت کی دعا                        |
| 1    | لأقدالهان كاطريق                                                                                               | 1    | بایان بادُن دهوشه وقت کی دعا                       |
| 494  | يجبر تحريب                                                                                                     | 44   | مردات ومنو                                         |
| 490  | ترات المات الم |      | وصوى فضيلت                                         |
| 494  | ركوع أوراس كمتعلقات                                                                                            | mor  | غل كالربية                                         |
| 794  | si-                                                                                                            | מסמ  | منيم كاطريقيه                                      |
| 79A  | تشهد                                                                                                           | 200  | تيسري قسم                                          |
| d    | ممنوعا <i>ت نماز</i><br>رصند به به مساورته د                                                                   |      | ظاہری نجامت فل سے پاکنری ماس کرنا                  |
| 4.4  | ٹنن وفراکف کے درسیان انتیار<br>فراٹف نماز                                                                      |      | میل کیل اور رطوبتیں عام میں داخل مونے والے         |
| 17.0 | نمانی سنتیں                                                                                                    |      | کے لیے کیا سنت ہے ؟                                |
| 4.4  | ماحق مسبین<br>نیسوا ماب                                                                                        | 444  | بدن بی بیدا ہونے والی حیزیں واردی کے بوصے ہوئے بال |
| 6.4  | نازی بالحنی مثرانط                                                                                             | mys. | وارس سے برھے ہوتے ہاں اوارس سے کروہات              |
| "    | خشوع اور صنور قلب ك شرائط                                                                                      | 1 2  |                                                    |
| 411  | باطن امورجن سے جانب عاز کمل مونی ہے                                                                            | rep  | م. نماز کے امراد وسائل کابیان                      |
| 11   | دل کی حامزی                                                                                                    |      | يهدو ياب                                           |
| 410  | حفور قلب كيان فع دوا                                                                                           |      | افان کی نصیلت                                      |
| N 19 | غازين ول كى حاضي كى تعضيل                                                                                      |      | ومن فان فضيات مام مام                              |

\*

|      |                                 | 1      |                                     |
|------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|
| صغير | مضمون                           | صفحر   | مضمون                               |
| MAA  | مغرب كىسنتين                    | 119    | ناز کے خرانط                        |
| 449  | عشادكي سنتين                    |        | خشوع كرف والون كى غاز كے بارے يں كھ |
| 19.  | 70                              |        | واقعات                              |
| 794  | <i>چاشت کی غاز</i>              | المرام | چرتهاراب                            |
| MAM  | دوسرئفسم                        | "      | (الممت كابيان)                      |
| "    | انوارے دن سےنوافل               | 1      | المركياكي باتين مازمين              |
| 494  | سوموار کے دن سے فوافل           | MA     | قرائتِ قرآن                         |
| 490  | منگل سے ون سے نوافل             |        | پانچوال باب                         |
| 194  | بيد كے دان كے نوافل             |        | جعدًا لمبارك كي نضيلت               |
| "    | جعرات کے دن کے نوافل            |        | ا واب وسنن اورشرائط                 |
| 496  | جعرے دن کے نواقل                | 11     | فضيلت حجمه                          |
| 191  | مِعْنة كے ون كے نوافل           | 404    | مشرائط حميم                         |
| "    | اتوار کی دات سے نوافل           |        | جعه کی سنتی                         |
| 499  | سومواری مات کے نوافل            | 9H -16 | وجوب عبدك ثرائط                     |
| 0    | منگل کی رات کے نوافل            | //     | عادت كى ترشب پراداب عبد             |
| 1    | بدھ کان سے فوافل                | 444    | بعن ديگراَهاب وسنن                  |
| 9.4  | محوات کی رات کے نوافل           | 450    | چهاباب_                             |
| 1    | جعة المبارك كى دائت كے نوافل    | "      | متفرق مسائل                         |
| 0.4  | میفندی رات کے نوافل             | 444    | ساتوان باب                          |
| 0-4  | نبسری قسم                       | 11     | (نواقل کابیان)                      |
| "    | عيرين كي نماز                   | 410    | م روسیان اسم<br>م روسیان اسم        |
| 0.4  | ناز تراوی                       | "      | فرل سنين                            |
| 10-1 | ماه رحب کی نماز<br>مرحب کی نماز | 144    | المري سيب                           |
| 3.1  | الم شبان كانه ٧٧١٨ ا            | MAA    | عفری سین                            |

| صفح  | مضمون                                      | صقحر | مصمون                               |
|------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 046  | چوتھی قسم                                  | 0-9  | چونتهای                             |
| 93   | مالي تجارت كي زكوة                         | 01.  | سورج گرمی نماز                      |
| -041 | اً بانجوبي قسم                             | "    | نماز گهن كاطر نقنه اوروت            |
|      | دفيني اورمن نيات كنز كوة                   | 011  | بارسش کی نماز                       |
| "    | حفظی فسم                                   | 014  | غازونازه                            |
| 4000 | صنفرفطر                                    | 214  | مجيترا كمسجد                        |
| 049  | ا دائيگي اوراسس كى ظاہرى و باطنى شرائط     | 010  | تبية الوصو                          |
| 0 44 | باطنی اداب کی باریکیاب                     | 014  | كرسي دافل موست اور تكلنے وقت كى غاز |
| 004  | زكوة وصول كرسف والا روعيره                 | 014  | نمازات تناره                        |
| 1    | السباب استحقاق                             | 019  | فارتبع                              |
| 000  | بین والے کے آداب                           | 04.  | مروه اوقات بن نمانی عمانت کا فلسقه  |
| 041  | نفلى صدقه لين اورديف والد كاداب            |      | ٥- امرارزكوة كابيان                 |
| /    | مدقدى نضيت رقواك وهديث                     | 244  |                                     |
| 944  | ا ترال صحابه و البعبين                     |      | زكاة كى فرصيت                       |
| 044  | صدفه صیار باظامری طوربیدیاعد نید صدفه دینا | 044  | بهلیفصل                             |
| ocr  | زكاة اورصدفات سين كيا سيا افضل ہے۔         | "    | تركوة كى اقسام اور السباب وجوب      |
| 264  | ٢- روزے كاسرار كابان                       | مهم  | پسلی فسم ،                          |
|      |                                            | -    | ر ما قررون کی تکواهٔ )              |
| 069  | يهلي فصل                                   | 040  | افتول كي زيادة                      |
| . "  | رفاہری واجب اور سین سر دورہے والے اور      | "    | اليون كاركوة                        |
| "    | ملاهری واجیات<br>به منه تابط نه سریهانده   | 844  | دوسای قسم                           |
| 011  | اقى دن بى شركانا                           | "    | زمین کی فصل کی زکواة رغش            |
| 1    |                                            | ork  | تبييري قسم                          |
| 017  | W consont                                  | Mil  | سوقة جاندى كازكوة مام مام           |

|      | Washington The English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 65    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفح  | مفتول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | صفحہ  | مضمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 410  | ب رطوات کعبر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بإنفااه  | DAW   | روزے سے اسرارا ورباطی نثرالط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44.  | ادب رصفا اورمروه کے درمیان سی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يانجوال  | 04.   | تبسری فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 414  | ب روتون عونات اوراكس اللها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جهنااد   | "     | نفل روزسے اور ان کی ترتیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 441  | اوب رج کے باقی اعال،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.00     |       | ٥- امرارج كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444  | مار نے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 4      | 695   | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
| 464  | ادب رعره اورطوات وداع تك باقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | آ تفوال  | 090   | پېلوباب پېلوباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 204  | Line Coneye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | امور)    | "     | يهلىفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 446  | ب رطواف و داع )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | "     | ففيلتِ ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| אקר  | دب رسینطبیبری زیارت اوراس سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وسوال    | 4.1   | بب المرشريف اور كم كرم كي فعنيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | The State of the S | اکاب)    | 4.4   | كمرموس تعبر في كفنيلت اوركواب تام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 64 | برور چاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 44    | ننهروں بر دربنه طعیبه کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 404  | والبي ك أطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mé m     | 41.   | دوسري فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 104  | تسيرا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | "     | رج كى شرائط، اركان واجبات كى صحت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11   | ب اور باطنی اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رقيق أوا | "     | منوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 446  | لنه اورافلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | "     | شرائط ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 446  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3814     | 444   | ار کان کچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "    | ليے فرافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28       | . 11  | ح ک اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 444  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تادراه   | 414   | رج اور عرو کے منوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "    | and the day of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سوارى    | 410   | ووسولياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "    | فإدريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11       | "     | سفر کے شروع سے واپی کا کے ظاہری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444  | de silva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | روائكي   | 25-24 | - (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "    | ب داخل بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جنگلوں م | 11    | ببلاادب رال سيمتعلق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 46.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اعلماور  | 441   | دومراادب داحرام سعدخول كمة بك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 441  | www.mad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دنول کمه | orti  | تيرا ادب روفول كمه المام المام الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفح      | مفتون                                             | صفحه | معنون ا                                           |
|----------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 491      | حقوق آبات كى رعايت                                | 441  | بيت المرشريف كي زيارت                             |
| 44       | ترأت كابتداد                                      | "    | ببت الشرشراف كاطوات                               |
| 491      | بنداً وازسے وائت                                  | 444  | حجراسود كااستام                                   |
| 494      | نوسش الداري سے قرات                               | 11   | كبته التركيروول كو كميانا                         |
| 4        | تيسلياب ريم                                       | "    | صفاا ورمروه ك ورسيان سعى وتون                     |
| . "      | " لا وت سے باطی اعمال کلام کی عقرت کو             | 464  | عرفات.                                            |
|          | المرازين                                          | "    | الكراب ارنا                                       |
| 4.1      | المنظم للعظيم                                     | 454  | مربیطبیه کی زبارت                                 |
| 4.4      | دل کی حاضری ا<br>عندو فکر کرنا                    | 464  | زبارت ببوی سه ر                                   |
| ۱۱ ۱۱ ۱۱ | ا بات کے مفہوم کو سمجنا<br>ایات کے مفہوم کو سمجنا | 466  | ٨- آداب لاوت قرآن كابيان                          |
| 4.1      | سيمن كراست بي ركاوس                               | 464  | پدادباب                                           |
| "        | فهمی عارد کاوی                                    | "    | فران پاک اوراس سے الل لوگوں کی فضیلت اور          |
| 411      | تخصيص خبال كرنا                                   | "    | تلاوت بن كوامي كرنے والوں كى دوس.                 |
| 41       | تاثر                                              | "    | فضيت وآن-                                         |
| 44.      | رق .                                              | 441  | إقرال صحابرونا بعين                               |
| EYI      | قطع تعلق                                          | 414  | غافل لوگوں کی تلاوت کی ہزمت                       |
| 444      | ي کي اي       | 714  | وويسرا ماب                                        |
| ."       | فراك باك كرسمينا اورتف برياراك -                  | 11   | تلاوت سے ظاہری اداب قاری کی عالت<br>قرات کی مقدار |
| 44.      | ٥- اذكاراور وعاول كابيان                          | 444  | قراب م معدار<br>تقت بيم معدار قرائ                |
| 241      | بيدباب                                            | 449  | المابت وران                                       |
| "        | ذركى اجمالى اورتفصيلى فضيات اورفائده              | 44.  | ترتيل قرآن                                        |
| 1        | WWW New Market                                    | da   | تدوی کے بوغ دیا ah or                             |

| صفحه | مضمون                                              | صقحر | مصنون                                     |
|------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 494  | حفرت خفر عيدالمام كى دعا                           | 444  | اعایت مبارکه                              |
| 1    | معزت مووت كرخى رهمانتركى دعا                       | 440  | ر ارمِحابر فرابعبن                        |
| 496  | حفرت عتبه رغام) رمنی استرعنه کی دعا                | 444  | مجالسِ ذكر كى ففنيلت                      |
| 491  | حفرت آدم عليه إسلام كى دعا                         | 244  | «ك الدال الله» برطف كي فضيلت              |
| 11.  | حفرت على المرتفى رضى الشرعندى دعا                  | 401  | سجان الشرا الحمد لتداور ومجرا ذكارى فضيلت |
| 499  | حصرت مليمان تيمي رمني الشرعنه كي دعا               | 448  | دوسراباب                                  |
| 1    | حرت ابراسم بن اوهم رمني النوعنه كي دعا             | - // | دعاك أداب وغيره                           |
| 1.4  | چوتهآباب ا                                         | "    | وعاكى فضيلت                               |
| 1    | رسول أكرم صلى الشرعليد وسلم اورصحا مبكرام رضى الشر | 444  | آواب دعا                                  |
| 1    | عنى سے مروى منتخب دعائميں ۔                        | 664  | سركار دوعالم صلى الشرعليه وسلم كامقام اور |
| MIN  | استعاذه                                            | "    | آپ بر درود فترلف جیجنے کی فضیلت           |
| MIA  | بانچوال باب                                        | 41   | فضيت استغفار رآيات واعادين                |
| +    | رمختلف امورسي شعلى مانوردعائين)                    | 414  | آثارهاب وابعبن                            |
| "    | مسيد كى طرف جات وقت كى دعا                         | 644  | تنيسراماب                                 |
| 119  | المرائع كام ك يد كلت وقت كى دعا                    | 1    | راتور دعائي وغيو)                         |
| "    | معيين وافل مونے ك دعا                              | "    | دعا کے فجر                                |
| 11.  | ركوعين كيا بطها جائے                               | 41   | وعائے حفرت عائشرض الله عنها               |
| 11 . | ركوع سيسرالها شدون سيده من-                        | 644  | وعائے مفرت فاطمة الرسط ورضى الله عنها     |
| ATI  | فانس فراغت پ                                       | "    | وعائے مضرف صدانی اکبر رضی المتر عنه       |
| AYY  | مجلس سعار تحقي وفت                                 | 491  | وعائے حفرت برباد صی الشرعنر               |
| "    | بازارس داخل موتے وقت                               | 494  | دعا مص حضرت فببصرين مخارق رضي الشرعنر     |
| 11   | قرض کی ادائیگی کے لیے                              | "    | حضرت البودروا ورضى الشرعنه كى دعا         |
| 144  | نيالباس سينت ذفت                                   | 440  | حفرت اراسم علیه السلام کی دعا             |
| "    | المنابية المنابية المنابية                         | 294  | حرت عبي عليه السلام كي دعا                |

| مفح  | نصفون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صفح | معقول                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 144  | ناح كى مبارك باديش كرتے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144 | چا ندر بھتے ونت                                  |
| 11   | ادائیگی قرض کے دقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144 | آندهی علتے وقت                                   |
| 140  | ولمان المان ا | 11  | کمی کی وفات بر                                   |
|      | ١- وظالف ي زنز اورفيا كبل ففيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ATO | ا مدفد و بنتے دنت                                |
| 146  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0   | نعصان اٹھانے پر                                  |
| ATA  | بهلاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "   | کام کاآغاز کرتے وقت                              |
| "    | (وظالف كي فضيلت ، ترتيب اورامكام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "   | اکسمان کی طرب دیجھنے ونت<br>اگر جہ بدن           |
| 1    | وظائفت كى نضيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144 | گرج سننے پر<br>بجلی چکنے پ                       |
| Mr   | وظائف کی تعداد اور ترتیب<br>کلیاتِ ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "   | ا بی چیے پ<br>بارکش برسنے پر                     |
| 149  | ا للما <i>ب وتر</i><br>دوسراوظیفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "   | عفدا نے ہے                                       |
| 104  | تيراوظيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 146 | ڈرکے وقت<br>ا                                    |
| 101  | يونفا وظيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "   | جاد کے وقت                                       |
| 14.  | بانجوال وظيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,   | كان كيديد                                        |
| 141  | حطا وظيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "   | "فبولىن وعابر                                    |
| 144  | توان وظيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AYA | اذان مغرب سنندير                                 |
| אדת  | رات کے وظائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "   | غم بينجني پ                                      |
| 11   | بيك وظيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | جمم مي درديه                                     |
| 74.4 | دوك را وظبفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149 | تكليف بنجني ب                                    |
| 144  | تبسر وفطيفه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | سونے کا الادہ موار۔                              |
| 14.  | مولے کے اُداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AMI | بداری کے وقت<br>وقت شام کی دعا                   |
| 144  | جونها وظیفه<br>این د نیانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 144 | رمب سام ی دعا<br>سخیشه دیجھتے وزت                |
| 1    | بالنجوان وطیفہ<br>ماں ب کی تبدیلی سے وظالف کا بدانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | می دیا در می |
| 11   | عالات کی تبدیلی سے وطالف کا بدانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | art | an.org                                           |

| 9.4                                        | صفحر مفتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مضمون                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                            | الماسي ال |                                    |
| ٠٠٩ ما | ٨٨١ باطنى امور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 10 1/11                          |
|                                            | ر لات محيود كي تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عالم کے دن رات کی تقسیم            |
| " A STEEL CONTENTS                         | ۸۸۷ پيلامزنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 12 1/1                           |
| 1                                          | ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كام كاج كرنے والے كا وطيفہ         |
| /                                          | ٨٨٨ تيورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | محكرانون كا فطيفه                  |
| 910                                        | الم جوتفامرتبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | موصركا وظيفه                       |
| "                                          | ٨٩١ يانيحال مرتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ووسواياب                           |
| 411                                        | ر چھارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رفیام لیل کی آسانی سے اسباب وعیرو) |
| AIY                                        | ر التوال مرتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مزب وعثار کے درمیان عبادت کی فضیلت |
|                                            | مه فضيات والى رائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نیام لیل کی فضیلت                  |
|                                            | ر شب معراجة كي غاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المات رمير                         |
| 111                                        | ۸۹ شب برائت کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اجادیث مبارکه                      |
| " HARRIST STEPHEN                          | ٨٠٠ مواجع ومأفذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أأرصحابه قرابعين                   |
| the May progress for                       | 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فیام لین کی آسانی کے اسباب         |
| La Carrie Description                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Control of the second second       |

## ابتدائي

بسمالترالوسس الرسيم

رسول اكرم صلى الشرعليدوك لم كى لعنت كا أب اسم مقصد تزكية فلوب" ب قرآن ايك من " ويركيم " سے الفاظ مباركم سے اس بات کی طوف اثنارہ کیا ہے ، " ترکیہ فلوٹ " کی افادیت اورا سمیت سے کھے مجالِ انکار موس تی ہے جب کم ول کی پاکیزگی" احکام شریویت کی بجا اوری اورنفس وشیطان کے دام نزویرسے نجات کا بنیادی پھرے۔

است سلم محصلها واورعلها وف زيابت رسول صلى الترعليه وسلم كا فرليبترانجام وينظم وين وروري فلاح إنسانيت سے اس اہم راستے کو اینا یا وراین گرانقدرتھانیف سے ذریعے دولت کی پوس جاہ ومرتبر کی چاہت اور نخوت و تخرکی نواہش کے بتوں کو باش باش کیا جنانج رض اوگوں نے ان حکت و موفظت سے جر لور اور افغان حستہ سے گرانقدر خزاز تصانیف سے استفادہ کیاان سے نزدیک دیبوی دولت برکاہ کی عشبت بھی نہیں رکھتی اور وہ تخت افتدار کو طوکر مار نے سے بھی گریز نہیں کرتے ان کی نگاہ میں دلق وسیادہ کی جو وقعت ہے، تخت سکندری کوعی وہ مقام حاصل نہیں ہے۔

حضرت الم غزالي رحمرالله تعلى احياد علوم الدين " إلى نهابت مبين قيمت تصنيف ك زريعي زمعلوم كنف كم كت كان لاه كولاه في كامسافر بنايا اوركتفيى وه فوس نصيب مي فن كى زندگيون بي اكس دركة في انقلاب بياكيا-

"احباء العلوم كى عظمت كاندازه اكس بات سے بخوبی موجاً اسے كم اكار إمن جلبل القدر على وصوفياء نے اكس كماب

ك عظمتون كوسلام كيا ورنهاب قيتى الفاظر سے اسے خراج تحيين بيش كيا۔

حرب شیخ الو محد کا زورونی رحمالته فرمات می -

" اكريام علوم نابيد سوحائي توي دان كو) احباد العلوم سے كال لول كا"

ركتاب تعريف الاجيارص >)

تطب الاولياء شيخ عبدالله عدروس رحمة الله فرات بي-

" بن نے کئی سال اجاء العلوم کا مطالعہ کی ایک ایک فصل اور ایک حوث کو باربار برط صاا وراس میں خور وفکر کیا تو ہر ون میرسے سامنے بڑے بڑے بوسے علوم واسرار اور عمدہ مفہوات ظاہر ہوئے جو بیلے مجھے حاصل نہ تھے اور نہی اس

سے بینے ال کک کسی کی رسائی موئی " والفاً)

وہ برفرانے بی کداگر السّٰر بقالی فوت شدہ توگوں کو زندہ کردے تو وہ زندہ لوگوں کو حرف ان با توں کی وصیت کریں گے

بواحيادالعلومي درج بن "الصاً"

كاظى رحمها الله كاعظيم فيضان ہے۔

حفزت سیددجا ہت رسول قادری مرظلہ صدرا دارہ تحقیقات دام احمد منا کا لیے حدممنوں ہوں کر انہوں نے اپنے قیمتی ونت میں سے کیچھ وقت کال کر نہایت عمدہ اور سبوط تغذیم تحریر فراکر راقع کی حوصلہ افرائی فرمائی فجزاهم الشراحسن الجزاد-حضرت مونا احقی محدرب نواز نزید مجدہ تھے نہا ہت محنت اور کادر ش سے حوالہ جات کی تخریج کے ذریعے کتاب کی

وقعت کو کردیا ہے اللہ تعالیان کوجزائے خبرعطا فرائے۔

ادارہ پروگر سیوکس نے لاقم کو بہ ذمہ داری سونب کراس سعادت سے ہم مند ہونے کا شرف بختا ہے اس بر جاب

میاں غلم رسول اوران کے نوجوان متحرک صاحبزاد سے جناب میاں شہباز رسول کا شکر گزار سول اور دعا گوموں کہ اور تعالی میاں شہباز رسول کا شکر گزار سول اور دعا گوموں کہ اور تعالی میا بات کے ازالہ میں ان کی میا کہ دونیا کے اوراکس راستے بی حائل شکلات سے ازالہ میں ان کی مدونیا ہے اوراکس راستے بی حائل شکلات سے ازالہ میں ان کی مدونیا ہے ہیں جاہد بدالم سلین علیہ انتھیتہ والتسلیم ۔

محسیصدین نراردی مباسبه نفاسید رمنویر لاهولس ۱۷ شوال الکری ۱۲۱۸ هر مکم فروری سم<sup>1998</sup> بوزاتوار

## A TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PARTY

بعم الترالرحمان الرحسيم فاكث مي كوم وازگفتهٔ او دل مث دم

سحبتہ الاسلام امام محمیفز الی علیہ الرحمۃ والرصوان کی نابغہ عصر ہتی کئی تعاریف کی کھنا جے نہیں ، ایسی ہتیاں صدیوں ہی منعد شہود بہاتی ہیں۔ ان کا شاساُن ذوات مقد سر ہو اسے جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمجراس عالم نایا پیڈار کی دنگا رنگ الحبید سے سیکانہ ہوکر دیں متین کے مواک اوراک وراک کے جیدی سے سیکانہ ہوکر دیں متین کے مواک اوراک وراک کے اور کے معاری میں مقدیم میں موت کیا۔ ان سے خیال ذکر کی ہر ہر لہر من ہوات کے اور کی مربر لہر من ہوات کیا ۔ ان سے خیال ذکر کی ہر ہر لہر من ہوات کیا ۔ ان سے خیال ذکر کی ہر ہر لہر من ہوات کی موقت ہوات کی موقت ہوات کی موقت کی کر موقت کی موقت کی

حجتہ الاسلام امام غزالی رحمتہ اللہ طلبہ کا نام نامی محدا بن محدا بن محد تھا۔اورکینیت ابوطا مدخاندان میں سونٹ اور دھا گے کا کام مؤیا تھا اسی مناسبت سے آپ نود کوغزالی کہتے تھے ،عربی کی اصطلاح میں غزال اسی معنوں ہیں استعال ہوا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت خراسان کے شہر طاہران میں مصلحہ اسلامی ہے۔ ہوئی۔

ائب کے والدا جدمحدین محد خود زبارہ پڑھے مکھے نہتھے لیکن اُپ کوعلاء وصوفیا دکی محبسوں میں بیٹھنے کا شوق تھا، علاء دمشائع کی فیفن صعبت سے علم کی فیض رسانی اوراس کی اعلیٰ صلاحیتوں کا دراک تھا اس بیے دل سے چاہیے تھے کہ ان کے دو نوں صابحبزادگان محد غزالی اورا حمد غزالی زبورعلم شریعیت وطریقیت سے اُراک نیموں ، بیانچہ اکس مقصد کے بے اپنے اپنے صاحبزادگان کے بیے محیوا آنا نہ بھی میں انداز کیا جو اُپ کے اُنتقال پران دونوں معادت مند میٹوں کے مصول علم اور سوزنکمیں علم میں مبت کام آیا۔

اہم صافعب کی دری زندگی علم کی پیاکس بجھانے کے بیے سفر اور نقل مکانی میں گذری ۔ انہوں نے اوم شراعیت میں کمال ما حاصل کرنے سے بیے اسپنے زانے سے تمام علوم متداولہ عقلیہ اور نقلیہ ہی دسترس حاصل کی شاکہ ۔اصول نقر، فقر علم حدیث مناور نواز نواز میں مال نواز قرار سے تھا۔

منطن السفه علم كلم اعلم اخلاق تصوف وغيرها-

تعصیل علم کی ابتلائی منزل ہیں ایک حادظ نے آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈالاجواب سے ذوق وشوق طلب علم کے لیے ایک مہینڈ ابت ہوا۔

آب طامران میں ابنے استا واحمد بن محرسے جواپنے وقت کے جیدیالم تھے، ابتدائی علوم کی تکمیل کے بعدال کے

www.maktabah.org

مئورے پردرس نفائی می تمولات کے بیے جرجان تشرکف سے کئے جہاں آپ نے علام الونصر اسلمدی سے کسب ملم کیا۔

جب آپ جرجان سے فارغ النصب مونے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے توراستے ہیں ڈاکورٹن سے آپ کے فاضلے کورٹ کی بیٹ کا میں متاع لوٹ لائٹی سے گا کہ وہ فیم مجونہ تحریر دوٹش جواب سے دوران تعلیم سوابہ تھا اور ایس کو جان کے اعتبارے بی کا کوش سے تبار کی تھا اور جواب کے ایک کے علی سوکھا ایک بردا کئے بغیر ڈواکورک سے ہم وار سے ایس کے اور فوال کی بردا کئے بغیر ڈواکورک سے ہم وار سے ایس کے اور فوال کی بردا کئے بغیر ڈواکورک سے ہم وار سے بردارسے بارس کے اور فوال کی بردا کئے بغیر ڈواکورک سے ہم وار سے بردارسے بارس کے اور فوال کی بردا کو ایک بیروارسے بولی میں اس کے ور فوال کی بردا کو ایس کردیا " واہ صاحبہ اور سے بوئی والی کی بچہ والی کردیا " واہ صاحبہ اور اپنے پاک کچھے شرکھا گا کہ بچہ والی کردیا " واہ صاحبہ اور اپنے پاک کچھے شرکھا وار کے ان الفا ظربر بہت تدارس ہوئی والی کے سروار کے ان الفا ظربر بہت تدارست ہوئی والی کی رہے ہوئی والی کی دنیا نے علم ای ایس کی اسے خوال میں برجی ہوئی والی کی دنیا نے علم ای ایس کی ایک میں برجی ہوئی والی کی دنیا نے علم ای ایس کی اس کی دنیا نے علم ای کا ایس کے استحقاد علی برجی ہوئیت زوہ ہے۔

اس کی کردیا نے علم ای برب کے استحقاد علی برجی ہوئیت زوہ ہے۔

ماصل کی کر دنیا نے علم ای برب کے استحقاد علی برجی ہوئیت زوہ ہے۔

اسی بنا در ایک و اجر الاسلام الک الفاف دیا گیا که آپ کی زبان وقلم ایل علم دنن سے نزد بک ندکا در حبر رکھتی ہے۔ بعد میں طلب علم کی مرستی اور تحصیل علم میں درجہ کمال طے کرنے کی خواسش اس زمانہ کے مشہور مروقہ مدرسہ نظامیہ بیں مراخلہ سے صول کے بیے نیٹ بور سے آتی ہے۔ یہ ماک کی سب سے بڑی عبا مفتر تھی۔ یہاں سے شیخ المجامعہ کو الا ام الحرین اکہا جاآا تھا ادام الحرین اکا منصب اس وقت دنیا ئے علم وادب کا سب سے بڑامضب تھا اور نہ صوف علما و اخواص و

عوام بكرساطان وقت جي "امام الحرسي" كفتول اوراحكامات كے يا بندموتے-

حب الم غزال طوص سے نبتا پورت ہونے ہے گئے تو وہاں اپنے زا نے کے سب سے بڑے عام علام الولمعالی جونی علیہ الرح ہوں " تھے۔ بنانچہ الم ما حب نے آپ کی ٹاگردی اختیار کرتی -

عدد حج بنی علیہ ارحمۃ کے وصال سے بعد ۸۷ موسی سلطان وقت سے ام غزالی کواس مضب اعلیٰ (امم الحرمین)

برفائز کی، لیکن اس مندرتی شرف و فرائو نے سے بیے امام غزالی کوسطنت کے دیگر جدیمال وسے وقیق علی موضوعات ہم

بحث وساحتہ اور مختلف علوم وفون بر سائل می سائل سے گذر تا بڑا ، جس میں آب نہا ہے کامیاب رہے اور سلطان وقت اور ملک جر سے معالہ وفضلہ وآپ سے نبی علی موسکے ۔ تام الوکین وامر او مسلطنت آب سے مقالہ موسکے ۔

وقت اور ملک جو سے معالم وفضلہ وآپ سے نبیم علی کا گئی موسکے ۔ تام الوکین وامر او مسلطنت آب سے مقالہ موسکے ۔

اور ایک وقت ایسا جس آبا کہ باوشا ہو وقت سے زباوہ امام صاحب کا سقہ لوگوں سے دلوں پر پر جھے گیا ۔ بابی ہم اہتمام و احتفام کہ آپ سلطنت وحکومت سے قضیے جی نبیا تھے تھے ، ابنے تعلیمی شاغل سے کسی جی وقت نفلت موسی والی عزالی درس و تدریس اور موافظ وقفا در کا سلسلہ بار ماری درہا سلطنت سلجو قد ہے درز اعظم خواصرنطام اللک طوسی ، امام غزالی سے معتقد تھے ، وہ امام عزالی کی بہت زباوہ سے معتقد تھے اور وہ نبیش نفیس امور ممکلت ہیں امام غزالی سے معتودہ کرائے تھے ، وہ امام عزالی کی بہت زباوہ ا

www.maktabah.org

فدمت كرتے اوران كى دلجرئ بين شنول رہے - ناكر امام صاحب نيشا بور چو ليركر لغداد ياكسى اور شبر شكا دشق وغيرہ ہجرت نم كرجائي، اكس بيدكرام غزالى تمام به واسلامي معوون تصاور مرك طان اور درسه نظاميد كامهنم مرحاتها تعاكروهاس سے واراسلفنت بین آجائی اور وراس و ندریس کی مندسنهالیس، ایکن به مهم هیں مرسدنظامید نبداد کے مدرس اعلیٰ علامہ حين بن على طبرى ك انتقال ك بعد نظام الملك كى استدعا برام عزالى عليه الرحمة كواس مضب اعلى كومول كرك بغداد أنا پڑا۔ ۸ مهم ه نک کپ اس مبرسے پرمنکن رہے دیکن امام غزالی ا بینے تمام علوم کی تنکمیل سے بعد حب بالحنی اور وحانی مکون ك متداشي تف وه أن كوعاصل من تفا مجر بعدادي الس وقت نزاع ، إنتشار اورفتنه وفساد كي بفيت تفي اسياسي اعتباري سلطنت عباسيركمزور موريي تهي والالخلافر بغداد مختلف فرفول، سُتى بشيعه باطنيه، معتزلير، اورديگر مذامب باطله مجوسي ، عیسائی، فلسفی، ظاہری وغیو کے درمیان سے جا مناظوں اورمجا دلوں کی آبادگاہ بنامواتھا۔ احول کی اسس پرنشان حال سے امام صاحب کی زندگی رعبی برا از ڈالا، حالات سے اس قدر سیزار موسے کمان کی صحت عبی خراب رہے مگی چنانچرروعانی سکون کی فاطراکب نے مضب ندریس سے رخصت اختیار کی اور جج وزبارت حربی شرایفین سکے لیے جلے گئے والسی برشام ردمشق این کافی عرصرفیام کیا وہاں سے بیت المقدس اور بھراس کندر بہ نشر لعب سے گئے اور لوٹنے موے چروشن میں کانی مدت قیام بذر مو سے، آخیر می اینے وطن طوس نشر لیف اسے تو دنیا کی گوناگوں مصروفیات اور دنگا رنگی سے قطعی کن روکشی افتیار کر سے تھے ، حتی کرلباس فافرہ کی بجائے ایک کمبل اور صفے تھے اور لذیذ غذاؤں کے بدلے ساگ بات برگذرلسرخی - وشق اوربیعیت المقدرس سے اسی سفر سے دوران آب نے احیاء العلوم ، جوام القرآن ، نفسیر يا فوت الناوبل، ربه علدين متكوة الا نواراورد برمشوركتب نصنيف فرالمي .

تعنیف و الیفت سے دل اجاملے ہوا تو مجرنیٹ پورٹ ٹونے لائے اور درکس و درلین کی سندسنیمالی، دوبارہ طبیعت کھرائی توطوس واپس اگئے ۔ بیاں آکر ایک خاتفا ہ اور ایک وارا تعلوم کی بنیا دوالی اور بھرصوب اور ادو وظائف ریاضت و عبادت، گونذ نشینی اور تصوف کی تدرلیس بین عمرگذار دی آئے ہت ایک سال کی عمرین شیخ الوعلی فار مدی علیہ الرحمت ہے باتھ پر سیعت ہوئے تھے ہے ہے کا زانہ طالب علی کا بعد میں آپ سنے زیادہ وقت وشق میں سنیخ نصر تھدی رحمت الدعلیہ کی تریت روحانی میں گذارا۔

خزینۃ الاولیادیں ام غزالی علیہ الرحۃ کے الے سے ایک واقعہ درج سے ص سے ان کے روحانی مقام کا بہت م چا ہے۔ دوشنے محدصا دق شیبانی نے اپنی کتاب " مناقب فوٹیہ" بین تذکرہ کیا ہے کہ حب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لب معراج حضرت موسی علیہ السلم سے ما قات ہوئی توصف موسی علیہ السلام نے عرض کی کہ اسے خاتم المرسلین جملی اللہ علیہ وسلم ، آپ کا ارشا وگرامی سے کہ میری المت سے علی دبنی امرائیل کے ابنیا و کے شل میں ، میری خواہش ہے کہ ان میں سے کمی عالم کو دیجے سکوں ، اس وقت امام غزالی علیہ الرحمة کی روج و ہاں موجود تھی چنانچے وصفرت موسی علیہ السام کے سامنے اس کو

پیش کیا گیا ، آپ نے اس روح سے نام دریا فت کیا جواب ملا محد ابن محد فزالی حضرت موی علیدالسلام نے دریا فت فرايس في تم سے مون مهارانام دریافت کا تا نے اینت کے بتانے کا اول مزورت مجی ؟ الم صاحب كى دوح ف جواب وياكراك سے بنى تو طور برعصا كے بلے عرف بر دريافت كيا كي تھاكر بيكيا ہے ، ليكن أبياس مصنعلى عام تفاصيل تبانا شروع كروي كرين إس عصاسه فلان فلان كام بتيامون اوربيعها فلان فلان موقع يرميرى موكرتاميد، حالانكرآب كا جواب صرف عصافرا دنياسي كافي سوجاً كا بناب مولى عليه السام نے واياكم إلى إبات وزميع كميت بولكن وه تمام جوا أت مرح مذس بيساخة تكل كف تحصه امام غزال رحمة المترعليدى روح نے فورالخواب ما كنس اى طرع برب والدكانام عي بيساخة كل كياء اور موسكان فاكرآب بعدين مرب والدكانام دريافت والت البلاين نے بہلے بی شال کرویا ، معزف موسی علیدالسلام اس حواب برخاموکش ہو سکتے اس برسیدعا لم صلی الشرعلب وكم فيعماك ذريعي نبيه كى كمغزالى فالوش مو حاؤجنا نجراس عصاكى ويد كانشان الم رحمة الله عليه كى ولادت مے بعدان کے حبم پروکھا گا بالديعن موضن كتے بن كرام صاحب اس جوف اور تنبيك وجرسے نظرا كر عليے تھے-الم عزالى عليه الرعة سي فكردول كالسدسة بي وسي قاايك ايك وقت بي وراه ورو الله علماب ك زيرتربين مو في تف بلكم الحرين ك إنتفال ك بعدا ب ك شاكردول كي تعداد يكرفول س بزارول الدینے کئی، بیان کے کواس دور میں آپ کے درس بی تقریباً تنی سو مرکبین ، اورسیکر وں رؤسا وامرا، دنیز اراكبين الطنت ك درس من شرك موت اورآب محم واعظ كونقل كلباكرت تحصر لكن اس مقبوليت اوراعلى على مقام ومضب كساته، ما توجيها كرابي ركزيد فضعيتول كساته مواسي

این اس مقبولیت، اوراعل علی مقام در مفی کے ساتھ، ساتھ جیا کہ البی برگزیدہ شخصیتوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کے بہت سے حاسداور بدخواہ میں بدیا ہوگئے تھے جنہوں نے ام صاحب کو سنا نے اور پرنیان کرنے میں کوئی کمر نہ کہ جوڑی، کین امام صاحب علیہ الرحمۃ نے بحض اللہ تعالی اور اس سے رسول کمرصلی الشرعیہ وسلم کی خاط سرطرے کی موتین نہ جوڑی، کین امام صاحب علیہ الرحمۃ نے بحض اللہ تعالی اور اس سے رسول کمرصلی الشرعیہ وسلم کے نہ برطرے سے اور رنی بردائت کئے اور حوت نکوہ زبان پر نہ لائے ۔ وہ با دنا ہ وقت سے میں کھی مرعوب نہیں ہوئے، نہ برطرے سے اور رنی برنے بردائت کئے اور اعلاء کا تھا ہوگئا الی سے روکا ۔ وزیا سے بے رفیقی اور ماسوا اللہ سے بے خونی ان کی براسے بے دنیا کی شان بی قرآن مجمد میں برا سے منصب نے ان کی زبان وقع کو اعلاء کی سے روکا ۔ وزیا سے بے ولی تھے جن کی شان بی قرآن مجمد میں اور اس کی سے ولی تھے جن کی شان بی قرآن مجمد میں ان اور ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ وہ مرومومی تھے اللہ نبارک ونعائی سے سے ولی تھے جن کی شان بی قرآن مجمد میں ان اور ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ وہ مرومومی تھے اللہ نبارک ونعائی سے سے ولی تھے جن کی شان بی قرآن مجمد میں ان اور ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ وہ مرومومی تھے اللہ نبارک ونعائی سے سے ولی تھے جن کی شان بی قرآن میں قرآن محمد میں ان اور ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ وہ مرومومی تھے اللہ نبارک ونعائی سے سے ولی تھے جن کی شان بی قرآن محمد میں کی شان بی قرآن میں میں موسلم میں کھور کی سے مولی تھے جن کی شان بی قرآن میں موسلم کی سے دور کی موسلم کی سے دور کوئی کی موسلم کی موسلم کی دور کی دور کی موسلم کی سے دور کوئی کی موسلم کی موسلم کے دور کی موسلم کی سے دور کی دور

الدَّانِيَ اَدْلِيكَاءَ اللهِ لِدَخُونَ عَلَيْهِ فِي وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ٥

ووس کو بے شک اللہ تعالی کے ولیوں برنہ کمچھ نوف ہے اور ندغم اللہ (ترجہ کمنزالا بیان) وہ اوائل عربی سے آخی دم بک اف عن اسلام اور مسلانوں کی تربیق و تزکید نفس میں مشغول رہے مال ومتاع، جاہ وحثم بتخت و تاج کی ان کی نظرین کوئی وقعت فتھی مسلم کا کا کا کا کا کی نظرین کوئی وقعت فتھی۔ WWW. Makto كونى علم اليها باتى نتها مين كسي مصول بن كوئى كى روكى موجواب كى تصانيف كيمطالعر مصمعام موكت سب . ووعشق ربول صلى الله عليه وسلم مصر شارته ، ديداراللي ك من التنظيم .

ما جادی الکاخر می جو کو حب صبح صادق نے ابناگر بیان جاک کیا ، امام غزالی علیہ الرعمۃ المصے ، وضوکیا ، کمک الموت
ساختے اسنے دکھائی ویٹے اکب سنے ان کوخوش آلدید کہا ، اسکے طرحے سرسیم نم کیا کہا کہ کا حکم مبروشیم تبول بین لو
مثانی نقاشے دوست ہوں اپنے ہاتھوں کفن بین کر ملک الموت سے فرایا کہ ہاں اب رورح قبض کر بیجے ۔ « لا اله
الا الله محمد دسول الله " برط حا اور رورح فبض کرل گئی جمد خاکی یہاں رہ گیا رورح عالم جا دوانی کو برواز کر گئی وہ دن بھی
اتفاق سے پیر کا نفاحوال سے اتفاح جب بریا سے بعالم صلی الله علیہ وسلم کے وصال کا دن ہے ، تام عالم اسلام ہیں اس

حِبات بغب الوعار ومات بأنج فندوينج

امام فرالی رحمۃ اللہ سنے اپنی بھرق کی الم منسل اور شال میں اس اس میں استیار اس اس میں کہ شخصیات اسے انجام دیے اور عام عالم انسانیت کے بہے ایک سبق اور شال میں ۔ اس عرصے میں تصیبی علیم اس ای کے علاوہ اس نے زیا نے سے مختلف النوع علیم علی افزار میں اس میں تعرف اللہ علی سے لئے کہ بھر سے انحوی ایام ایک علی صل النوع علیم علی افزار اس میں انسان کے اور اس و تدراس اور وقت کے گؤتے کے ساتھ ساتھ میں موزا فروں اصافہ تحصیبی اور ابلاغ علی مافی ویشر میں مشغلہ ورس و تدراس اور وقت کے گؤتے کے ساتھ ساتھ موجوم تا مندہ میں روزا فروں اصافہ تحصیبی اور ابلاغ علی مافی ویشر نویت وطریقیت ) کے ساتھ میں موجوم تا مندہ میں روزا فروں اصافہ تحصیبی اور با برسے فیضیا ہی کے بلاخ میں موجوم تا موجو

ورس و تدرب کا شغل بھی قائم رہا اور کھی کسی زمانے ہیں آب کے شاگر دوں کی تعداد فریر ہوسے کم نہیں رہی ۔ فقروت مقوف کے شغلے جلا گانہ ، دور دورسے جو قادی آئے تھے، ان کے توابات دنیا الگ \_\_\_\_ بایں بمرب بکر طوں کتب تعنید کسی ، جن ہیں بعض کمی کمی علدوں پرمشتمل اور گوناگوں مضابین سے پر بہی اور مرتصنیف اسپنے مضمون یں لیے تفیدے ہے۔

> این سعادت بزوربازو نیست "ناز بخت د خدا مے بخت ندہ

علامر سبلی نعانی نے ام عزالی علیہ ارحمد کی مرجهت شخصیت اوران کی زندگی کی مصوفیات اوران سے کا رنا موں كاجونقش كينيا ميم، اس كمانلت اكر دويعا ضرى كى بابغه عص منتخسيت من ديجي عباسكتي ب تووه ب الم احمد صافان افغانى عبيه الرحمتك شخصيت ب حجام غزالي عبدار حمته كي طرح كثير التعانيف داك بزار سے زباره كنتبر كيم صنف على الله ي ، ففنه صريب ، تفريح علاده البين دورك تمام علوم برين صرف نظر على سترس زياده حديد وقدم علوم و فنون پوسنرس رکھتے تھے اور سرفن میں آپ نے کوئی مزکوئی یا دگارتصنیف جھوڑی ہے ، فرق یہ ہے کہ امام محد عزال رحمة الرعليرندسب شافعى كے فقيم اعظم الم اور في صدى سجرى كے مجدد تھے ، اور الم احدرضا خال افغانى على الرحت والرموان زبرج فن سے فقیم امام اور جو دھویں صدی ہجری کے محدد فصے اس اعتبار سے رمام احدر صافال اپنے دور کے اام فزالی تھے لیکن ذاتی بغف وعناد، علمی کم انگی کی بناور جسد کینے برورامراو علاد واعیان ملکت کی رسینے دوانیوں مے القبارسے دونوں سے عالات بکیاں نظرائے ہیں، امام فزالی علیہ الرحمتری دہنت وفظانت، علم وفضل اوران سکے كمالات وكراات سے علنے والول نے ان پرطر حطرے كے الزامات مكائے، ان كى تصانيف ميں جاو بے جاءيوب المائ كالمط اورس عوت مفائد وافكاركوان كے ذاتی عقيد ور مسلك مصصفوب كيا كايمان مك كران كوزنديق تك كماك اور ان كعبن تصانيف من كررويا والعلوم ، جبى بنديا براور اخلاقيات كيموض برب نظير اور بي شال كاب كوهي نذرا تشن كرواياكيا، ميكن سب معسود! الم عزال عليه الرحمة كے ذاتى كر دار، اخلاق فا داب اور ينگي علم نے لوگوں سے دلوں بن فودراه بنائى ، ان ك تصانبعت كم كردگان مزل كے بيے چراخ راہ تاب بوئي ، علم واحدان كى الكفريت بوئى ، جالت و گرای بسیا ہوئی، امام احمدرضا مال افغانی علب الرحمدے مقصی صاسدول اور جا بلول کا کچھ ابسا ہی سلوک رہا، الحمدالله ال وصال سے بچھیٹر "سال بعدان کی بعض موکز الا انصابیف کے منظرعام براے کے بعداب جبل و عداورت اور بعض عناد مے بادل جبٹ رہے ہی اوران کاعلی وفار بینرسے بند نزمور با ہے اور نا بغد عصر خصیت کے فدوفال محرسا سنے -0,4-1 الم غزال عليه رحمة كا تصانيف كي صبح تعداد كا تعين شكل مع مكين ال كسوانح نكار ميكرون كي تعداد بالتيمين.

عدر شبل نعانی نے اپنی تصنیف «امز الی» میں بھا بحروث تہی اجالاً اٹھنٹر د۸۸) کتب شارکی ہیں ۔ لیکن ان کی مشہور تصانیف علوم سے اعتبار سے حسب زمل ہیں ۔

فف ، تعلیقه فی فروع المذبب ربیان القولین و و بیز و و سبط ، بسیط ، فلاصنه الرسائل و اختصار المختصر غایته النور مجهوعه فنا دی ، وغیرها -

اصول فقر بي ين المافذ مفعل الخاب في اصول القياكس افذ في الخافيات شفار العلل . منطق يدميار الفار مك النظر ميزان العمل - فلسف بدمقا صدالقاء سفر

علم كلام: ينها فنه الفلاسف منفذ الهام الوام واقتها و مستظهري وفضائح الا باحة وتفيفت الروح الرسالة القدسير تغرفه بن الاسلام والزندفه مواسب الباطنيد والقول الجميل في روعلي من غيرالانجيل وتسطاس المستقيم -

علم الافعاق والنقوف:-

اجا والعلوم يكيميا ئے سعادت - المقصدالافعلى افلاق الابرار - جوام القراك، جوام القدس في قضية النفس مثكوةً الافوار منها ج العابدين معراج الساكين فصيحة الملوك ايباالولد - صداية المصداية - مثكاة الافوار في لطائف الافبار وغيره النفات مين بعض اين تصنيفات مين بعض اين كتب من حوكس اسلامى لمك مين عبى دستياب منهي مي مكران كے تيد مخلوط نسخه لندن، بسرس اور رك كے كتب خانوں ميں اب كم محفوظ مي -

الم غزالی علیہ ارحۃ کوع فی اور فارسی اور اور اس کی گفت پرکا لی عبور صاصل تھا۔ان کی نیز نگاری کا انتیاز سادگی اور
سہل نگاری ہے دی ایک زبان وبیان میں فضاحت و باغت کی شان تھائی ہے۔ وہ ایک اعلی شعری ذرق کے بھی حال تھے
میکی خود شاعری سے بھی شغف تھا لیکن ان کی شاعری کا محور عشق حقیق ہے۔ علام ہ بنی نعانی نے مجمع الفضحا اور روضات البخات
سے اہم غزالی علیہ الرحۃ کی چندر باعیات نقل کی ہم وہ امام صاحب کی شاعری پر تنجہ وکرت ہے ہوئے تحریک رہے ہی کہ دسلیوتی
دور میں شعراد زبادہ ترموجید فضا کہ دکھا کر سے ایکن قصید ہے سے امام غزالی رحمۃ الشرعلیہ کوکوئی دلیسی نظمی لیزا قطعات
اور رباعیات برہی اکتفاکیا ، لیلور نبون دور باعیاں بہاں میش کی جاتی ہیں۔

اسے کان بقا درجبر بقائے کہ نہی درجائے ندکدام عبائے کہ نہی اسے کہ نہی اسے دات از دات توجبت مستنی کو توکجائی کر سمبائے کہ نہی

رباعی دیگر

باجامه نازے بے خ کردیم وزائ خسرایات تیم کردیم

شابد کم دری میکده با دریا بیم اس پارکه درصومت باگم کردیم ام بازکه درصومت باگم کردیم ام کردیم ام خرای میکده بازی میک ام خرای میلاد می است کا نظر غاکر مطابعه کرنے سے بات کھل کرما منے اکتی ہے کم الم مغزالی علیم الرحت کا معلی اور مقائد و معمولات بعینہ وی تھے جو اگرج کل الم سنت وجاعت جنہیں عرف مام میں بریلوی کہا جا ہے کے بہ اور الم مغزالی قدس میرہ نے میں میقا بدا پنے اسان کرام بینی ملعن صالحین سے افذ کیے بطور غورت مون میں مقائد و مسائل آپ کی زرید نظر تی سراجا والعلوم بری سے نقل کیے جائے ہیں ۔

। खाराने वी से होते :

سانتیات "کی بحث میں الم غزالی رحمه الله تحریر کرستے بی کرحالت نماز میں جب فعدہ بی ان الفاظر بہنچو اَلنَّحیتا ہے ملتی واکستگلوۃ وَالطَّیْتِ اَفْتِ تواکس منعام برفور اَّا بینے فلب وروح اور نصور وخیال کی قوت کو مجتمع کر سے سید عالم علیا میٰ علیہ وسلم کے سرایا ہے افعال کے تصور میں ڈوب جاوا ور رابا دیب، عوض کرد کر اَپ بربسام رکا مل ہم بابنی انٹر اورا سٹر تعالے کی رحمتیں اور بربتیں - رائسلام علیک ایما النبی ورحمنذ الٹر ور کا تشری

٧- قيام تعليى:

ا مامغزال علیہ ارحمۃ وارصوان «سماع » کی بحث « اوب خامس» بیں قیام تعظمی سے بواز سے متعلق ایک کلیہ تھ ریولائے ہیں - کہتے ہیں کہ -

کمی درموز رمهان یا بزرگ شخصیت) کی آ مدر بعظیاً کواست تقبال کرنا عربوں ہیں مروج نرتھا نیا نج بعن اوقات صحاب کرام درخی النترتالی عنهم سیدعا کم صلی الترعلیہ وسلم کے استقبال سکے وقت کوط سے نہیں ہوئے تھے دینی بعض اوقات کوط سے میں موسلے تھے اور بعنی اوقات بنیں بھی ہوئے تھے اور بعنی اوقات سے بتہ جاتا ہے ،
کوٹ سے موسلے تھے اور بعض اوقات بنیں بھی ہوئے تھے ، جیسا کر حضرت انس رضی اللہ تنالی عنہ کی روایت سے بتہ جاتا ہے ،
لیکن جو بکہ اس سے متعلق کوئی نہی عام بنیں وار دیسے اس لیے جن ممالک بین اس طریقہ کا رواج ہے ہمار سے نزدیک ویاں تیا میں تعظیمی میں کوئی مضائفہ بنیں ہے کیوں کہ اس محل سے مقصو و تعظیم و کریم اور اظہار محبت و عقیدت ہے براوراسی قسم کی تمام عا دان ہو اطوار میں جوکسی قوم میں رواج بالکئی میں جائز اور سخس بی البیٹر حس فعل یا عمل سے متعلق کوئی ایسی نہی وار و ہوجوں کی تا دیل بنیں ہوسکتی تو وہ باہت برنا جائز ہے یہ

٢- اصل اشيارين المحت بع:

المسنت وجاعت سے قدیم سنف صالحین کا برضابطرے اوراس مسلم برمعز لبوں سے عنت اختدان جی رہا ہے اس بے کروہ اصل اکشیاد میں خطر سے قائل تھے ء

علامرشبی نعانی کے بقول کہ

الم غزالى عليه الرحمة في الني تحريرول من انسانى بودوايش ، منا مان ومعولات اورافادق ومحاشهات ، تمام امور

کے لیے اصول شریعیت کو کسوٹی فرارو باسے اوراسی وجسے اپنی تمام تصانیف صوصاً ا جبا والعلوم میں عنوانات کے ابتداد ين آيات قرآن اوردان احاديث كونبياد بناكر گفتواكو اسك برهان بي اوراحكام شرييه سے استنا طارت بي ايكن اس سے با وجود انہوں نے کئی قوم باز انے سے رہم ورواج برقول نصل صادر کرنے سے قبل اس مکنز کو ملحوظ رکھا ہے كم تنارع عليه الصالوة والسلام ككون سے افعال رسالت كي منيت سے تعلق ركھتے ہي اور كون سے معامثرت و عادت كى حيثيت سے بينانچر احيا والعلوم ، مبلددوم مين أواب طعام سيستعلق جوابك طويل باب تحرير كيا ہے اس مين جبان كا كا في في متور قوا عدو صوابط محصي، ابك قاعده يدهي درج بدكانا دسترخوان يرمي كركان عائبي ميزيامندلى يرك كوكانانها بي - إس بيكروسترخوان زبي بجباكركانا كان المحاف كاعل وسترفوان كواونيا كرنے كے على سے كى بدنسيت بي عالم صلى الله عليه وسلم كى سنت سے زيادہ قريب ہے - اس كى سندين انہوں نے حفزت انس رضى النزنال عنب مروى ايك حديث نقل كى سے كرسول الشرصلي الشرعليدوس في مجمى عي صندلى ركشتى يا وفي دسترخوان بركها كا تناول بني فوايا مجرام غزال عليه الرحمة في بعض على دسلف كاليك قول ما ين كيا مع كم كهاف ك أداب من جيار حيزين برعت من توب بدعام صلى الشرعليروس كم بعدرواج يائي، اقل كا نع ا ونيح فوان (میزوصندلیان) دوم جعلنیان، سوم استنان اورجیام شکم سیری، - ان اقوال کو تکھنے کے بعدا ام غزالی کتے ہیں کم گویں یہ ان موں کہ دستر خوان نبی ہے جھا کر کھانا بہتر ہے لیکن اس سے بیمعن نبی کرمندلی یا میز بدر کھ کرکھانا کھانا مروہ یا حرام ہے كيون كراكس بات بين اليني مما نعت من كوئي حكم شركعت من ثابت بنين - رابيه امركه به تيزين سيدعالم صلى الشرعليه وسلم مے دورہاین کے بدی ایجاد ہے، اس بیے مون ہے تواس کا جواب بہ ہے کم ہرایک نوام جادام وربعان کی مانعت بنیں بکہ ممانست اس بوت کے بید ہے وکسی سننٹ فائر سے صلات مو، باجس سے شروب کا کول کھ باوج والس ک عتت موجود مون كر باطل موجائ ملك معضا وال مي حب اسباب بدل جاوي برعت كاليار واحب موجاً اعتب بعت مخب اورك نديده موجاتى ہے-

میز صندنی پررکھ کرکھانا کھانے میں موت بربات ہے کہ کھانا نین سے کچھ اونچا رسینے سے بار ہوجابا ہے اور کھانے میں آسانی ہوجاتی ہے اور یہ کوئی ناجائز یا منوع امر منہیں بلکہ انسان کی اپنی سہولت کی بات ہے۔ البتہ یہ جاروں مرکورہ امر جنہیں بدعت کہا گیا ہے وہ سب حالات ومعالمات میں کیسال نہیں۔ ان میں اُسٹنان سب سے بہترہے۔ دمینی

بر ایک قیم کی گھاس ہوتی تھی جو ہا قدصات کرنے سے بیے اس زانے بیں مابن کی بجائے استعال ہوتی تھی ، اس بیے کہ ہاتھ کا دھونا نظافت سے بیے ہے اوراً شنان سے نظافت دصفائی ) اچھی طرح ہوتی ہے توہ توایک اچھی بات ہے ، اول زمانے سے وگ جواس کا استعمال نرکرتے تھے نواس کی جذوجوں ہوسکتی ہے ممکن ہے کہ اس کے استنال کی ان کوعا دت نہ رہے ہے یا بہ گھاس بوئی اکس زما نے ہیں دریافت نہ ہوئی ہے یاصفائی کا اہمام کرنے کی بہ نسبت وہ زیادہ اہم کاموں ہیں مشغول رہنے کو زیادہ نزیج و بیتے ہوں ، کیول کہ بعض اوقات نووہ ہاتھ بھی منہیں وھوت تھے باکہ تہوؤل وخرہ سے صاحت کر لیا کرتے تھے اور اس سے بہ نتیج نہ ہیں تکا لاجا سکنا کرکھا نے کے بعد ہاتھ کا دھونا مستحب ہیں اسی طسر ح چھنی سے بندا کا صاحت کرنا غذا کی صفائی ستھ افی کے لیے ہے اور ہم مبارح ہے ، کواہیت جب بیلا ہوگی جب اس ہی آسائش ملی نیت سے مبالغہ کی ایمائی سے جا اس اگر تھی اور سے مبالغہ کی ایمائی سے بے ہاں اگر تھی اور سے مبالغہ کی نیت سے مبالغہ کی ایمائی سے بے ہاں اگر تھی اور اس سے مبالغہ کی ایمائی سے بے ہاں اگر تھی اور سے مبالغہ کی ایمائی سے بے ہاں اگر تھی اس سے مبالغہ کی ایمائی سے بھی ہوتو ہی نے مبارکہ ور سے مبارکہ ور س

قارئین کرام آب زراامام غزالی علیم ارحمتہ کے اسس اصول بغور کریں کہ کس قدراً سان اور منطقی ہے آئے بھی اسی اصول کو ساسف رکھ کرمسلانوں کے بسیوں اختانی مسائل طے ہوسکتے ہیں اور سلانوں کو بات بات ہیں بدعتی کہنے والوں اور اسس بات پرسلانوں کو آبیں ہیں دست وگر بیان کرنے والوں کا قلع قبع ہوسکتا ۔ دور حدیدیں شیخ الاسلام والمسلین اہم احمد رضا خال افغانی علید الرحمۃ نے اہم غزالی اور دیگر اسلات کرام رحمہم احد سے اس اصول کو سامنے رکھ کرمسلانوں کے درمیان انتشار وافتراق

مداکرے والے فرقر براتوں کارڈ اور دیگر جدبدسائل کامل بیشن کی ہے۔

امام غزالی علیدالرحمتکی بون نوم رفصنیت بسیط، علوم وفنون کاخر سندا در طرفان واگی کاننجید بیت کین "اجیا والعلوم" اور کیمیکیک سناوت " دونصنیفیں الیں ہی جی جنہ بیت میں این مونوعات اور طرفتحریر کی بنا ویر مولانا مے روم علیدالرحمتہ کی مثنوی ترفیف کی طرح "البائی " کہا کیا آپ کی تام کصنیفات میں اکس کو حج قبول عام آپ کے اپنے زبانہ نویات اور اسسے بعد آج کے ماصل کی طرح "البائی " کہا کیا آپ کے اور اکس کے البائی ہونے کی دلیل جی۔

رکیمیا کے سعادت ، دراصل اجیا والعلوم ، کا فارسی میں فعاصہ ہے ، جیات انسانی کے گوشے سے متعلق کوئی ایسا موصوع بنیں ہے ہوامام موصوف نے اجیا را اعلوم ، بی بروضاصت نہ بان کیا ہو۔ لیوں تو بظام رم کتا ب اضاف و نصوف سے متعلق ہے ، لیکن امام غزالی علیہ الرحمۃ نے اکس میں ونبارے تمام علوم ومعارف کواکس طرح کمیجا کیا ہے کہ گویا دریا کوکوزسے بیں

بندگردیالگیا ہے۔ اب بیر سرقاری کے مزاج ، اس کی سطح علی ، اس کی تکری امروں کی تعدّد ارتعاش ا پر برواز اور سب سے بڑھ کر ہی کہ توفیق المی بر بنی ہے کہ وہ اس نابغہ و روز گارتصنیف سے کیا کچھ وا صل کرنا ہے۔ یہی وجہ سے کماس کو ہر دور سے اکا برعلا و مشاکح نے نہ صرف اپنے مطابعہ میں رکھا ہے بلکہ اپنے سٹ گردوں اور سریدوں کو سبقائستقا اس کی باقاعدہ تعلیم بھی وی ہے اور اہل سلوک نے شرکریے نفس اور احمد ہے احوال کے بلے نصاب طریقیت کی، شکر میں بک اور اور اس کا مطابعہ لازی قرار دیا ہے۔ محدث زین الدین واتی ، حدث البیر

می الدین ابن عربی ، شارح مسلم امام نودی رحمهم الشرحینی شخصیات نے اس کا بار مارمطالد کی ہے اور اس کے مضامین کی تولف و

توصیف کی ہے۔ رواحیاء العلوم " اسم باسم بسم الم غزالی رحمه اللہ تعالی نے اس تی ب سے مقدم میں ، حمد باری تعالی اور صافة وسلم سے بعد ى تصنيف كى و قبسميد يكھى كرميا الاده عواكر على دينى كے زندہ كرنے مي ايك كاب ملى عاشے اكر وك رسوم ونيا دارى سے نيك رعلم سے بوحب عمل كرنے براعب بون ، اور فراياكم وسى علم اور عمل نافع ہے جواللہ و نبارك تعالی ذات کارفان عطاکرے،ای کے علاوہ تو کھے ہے وہ مردوسے، ایسامی علم وعل آخرت کی سزل مک بامراد بنے کی ضامن ہے لیکن اس کے بیے مزوری ہے کہ ایک مرشر کامل کی سنجائی اور دستگیری عاصل مواس سے کہ وہ بى داوا فرت كي نشيب وفراز عدوانف مواسيد داحيا والعلوم كوايف دورك اسى فسم كانصانيت برحواتميا زات مي اس كي متعلق الم عزالى عليد الرحمة فرما ني بيركه وروم حفرات في على ان موضوعات بن سي بعض الموري كتابي توريى بن مرسكاب دا ميادالعلوم) ال تابون سے يا بى باتون بن مقارم. ا- ان تعانیف برجواجال تعااس ک تفصیل بیان کی گئے ہے ٢- باكنه مفاين كوزنب واراورنظم وضط كساته بان كياكي ہے۔ ٧- طول مفاس كا افتقاريش كان ي مر کرزمناین کومذف کردیا گیا ہے اور ٥- ببت مع وقبق اورنازك مسائل كاص من كاكذات تقانيت من كوئي ذكر فقا المتعقق اورعام فهم السوب ال كي الله الله Machine Langue اجياءالعلوم جارجلدون برمشتل -بىلى چلدىسىعباداتىس-دوكرى مي عادات رمعاملات اوراواب بي-تيريس ملكات روه امور تو بنرے كو تاه كرنے والے بن) اور ح فی منعات ربندے کو خات و بنے وال چزیں ہی الم عزالى رحمالله في مرعادين وسن وسن باندهمي - جود ج ذيلي ب جلداقل: عادات (۱) علم رم) مقائد کے قواعد- رم) طہارت کے اسرار رم) نماز کے اسرار رو) نواخ کے اسرار رم) روزہ کے اسرار (۲) روزہ کے اسرار (۵) جے کے اسرار (۸) کو ان کا رے اور ان کا روزہ کا روزہ) وظا کف اوران کے اوقات کار۔

حبلہ دوم: عادات (۱) کھانے پینے سے اواب (۲) کا کے اواب (۲) کب روزگار) کے احکام (۲) علال وجوام دہ) صعبت کے آداب واقسام دفلتی سکے ساتھ معاملات کرنے ہیں) رہ) گوٹنہ نشینی ر›) اُداب سفر رہی سماع وحال رہ) امراور نواہی ر·ا)اُداب زندگی داخلاق نبوی کی روشتی ہیں)

حبله سوم-مبلات

۱۱) عجائبات قلب (۲) ریامنت نفس (۲۷) شهوت شم اورشهوت نفسانی (۲۷) زبان کی آفات (۵) خفته کینه اور حسد اوراس سے مغرات (۲) دنیا کی برائی (۷) مجت مال اور بخل کی خرمت (۸) حب جاه اور ریا ده) تحبر اورخود این می خرمت د۱) نزور کی منصت

حبلدجهام منجيات

(۱) نوب (۲) صبراورک رس خوف ورجا (م) فغراورز بدره) نوجیدونو کل (۱) محبّت وشوق اور انس ورضا (۱) نیّت، اخلاص اورصدی (۸) مرافبه ومحاسبه (۶) فکروعبرت (۱) ممات اور ما مبدالممات -

يدب مركة الدراك باحا والعلوم كا اجال خاكر الس كاب ك ابنك مختف زبانون مي زجي موسيكم من اردو نیان میں ایک مولوی احس نانوتوی صاحب دایو بندی کا ترجمہ راقع کی نظر سے گذرا ہے عب برس اشاعت اول معلم الما تع ترب اس طرح اس ترجمه کی زبان وباین ۱۲۵ سال سے زیادہ وفیانوس ہے۔ لہذا زبابن اردو سے مدید تقاصوں اورعفر جا اس طرح مزاج ، زبان وبان کے بدلنے موٹے سرالوں اور طرز توریکے جدید نظم و ترتیب سے بیش نظرا جا رالعام سے ایک مے ا روو ترهمه کی شدید ضرورت تھی اورانس بات کی احتیاط کرناتھی کہ اس کتب کا مترجم ایک ایسا فاصل ہوجہ نہ صوب عرفی اورجدید اردوزبان دلغت بركابل عورر كفتامو، بكدام عزالى عليبالرحمة سيعفائد ومسلك سيدفكري مم أسكي عي ركف مؤناكه تزحب مي من كي كسي سياق وسياق يامفهوم سعاع راص يا اخفارى كوني كنجائش زره جائي سي كا أج كل عام طورسع مشايده ب، اس ليدكر جهان معاشر يسين و برديانتي اور رائيان فروغ يذرب و بي على خيانت اوراسلات كرام كي تصانيف مي موحود مسلم خفائق، اوران سيمستخرجه افكار وعقا عدمي تحلف كاعمل جن نيزى سيے جارى سبے اور بيسب كي شخفيق و تذنيق، فروع علم اور علم دوستی کے نام رکیا جار ہے بنال سے طور برجاعت اسدی کے سابق امر میاں محدطفیل صاحب کا حفرت دأ الكني بخش على بحورى عليه الرحمن الرموان كي تصنيف وكشف المحوب "كا ترجمه بي كياس اوراس كا اصل كماب كم متن سے مواز نظري تواب كواندازه بوجائے كاكرميان صاحب فيكس ديده ديرى سے ساتھ حضرت دانا گنج مخش عليدار حمذ كے عقا ارد انکارکومسنے کرسے بیش کرنے کی جبارت کی ہے جبرت ہوتی ہے کہ جاعت اسلامی توسمالیین "کی جاعت کہلاتی ہے اس کے اسر کا صل کردارکی ہے وکسی دوسری زبان میں ترجم کرنا ایک شکل فن ہے اس کے منے صروری ہے کم مترجم زمرت دونوں وان برعورركمة بولبكه وه مصنف مع عقائدوا فكاروا ورطرزبيان سيجى ليرى طرح واقف بوترجم كااصل تصورب بهدكاب كاحقيقى موضوع ، اكس كے الفاظ ، اوراس كاحقيقى مقصد توباكل وہى رہناجا جيئے جواصل كذب كاسبے ، جومصنف كہنا چاہائے، یا ناطب کہ جوابا خ کرنا جا ہتاہے لین اگر کلام سے مہم دمغلق الفاظ اور اس کی الجینوں اور کتاب کو مزید مفید تبائے والے اشکال کو دور کرنے کے بید عام فہم الفاظ اور سرا ہے اختیار سے جائیں یا مطابعہ کی کمانیوں اور کتاب کو مزید مفید تبائے سے بیش نظر حواشی ، تعلیقات با ہم معانی اصطلاحات کا سہال یا جائے تواس ہیں کوئی مصائد تہیں۔ بلکہ بہتر حبر کی زبان ہیں مرید حسن بریا کرتا ہے اور ایک دوسری زبان سے قاری سے بید سہولیات واہم کرتا ہے۔ ان تمام امور کو تد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو شدرت سے محد سرکیا جارہا تھا کہ تصویت و اخل ہی سے موضوع براحیا والعلوم عبی اہم کتاب کا ترجم کوئی ابیا صاب ول عالم مرسے جوام علیہ لاحمۃ کے قامی دائی اور طرز بیان کو سمجھا موان کے مرتبہ وقام کا بھی عادت ہو اور تعتویت و اخلاق کی البا عالم موصوت ہیں۔ انہی اعلیٰ فدروں کا بروروہ موصوب کے دائی حضرت ام موصوب ہیں۔

برامریا عث مرت اورائی علم کے لیے فابل اطبینان ہے کہ عالم جلیل، فاصل نبیل محترم محدصدیق مزاروی زریعلم، نے جو متعدد کتابوں کے صفف اورمترجم بھی ہمی ما اجا والعلم "کواردو کے فالب ہی منتقل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے .

مولانا فیرصد اتن ہزاروی صاحب، شہر ہوری ایک عظیم اسادی درس گاہ دارالعدم جامعہ نظا میروضوبہ ہیں اشا ذہیں، بولی،
فارسی اورا رووز باب و لفت بران کی گہری نظر ہے، فقہ اور تصوف ان کا مجوب موضوع ہے، فقی مسائل بریس سلہ دارال سے
منعد دی بچے اوررسائل اب بک شائع ہو بچے ہیں راقم نے ان سے اکٹرسائل کا مطالعہ کیا ہے فقی اصطلاحات اور عالمہ نہ
ماحث کوجس طرح وہ عام فیم اور روزم ہو اردو سے فالب بیں ڈھاستے ہی اس سے اردوز بران بران سے بوراور فقی مسائل
اوراس سے جزئیات واصطلاحات بران کی نظر کا اندازہ ہویا۔ فاری کوجس طرح وہ طمئن کرد سیتے ہیں اس سے موضوع پر
ان کی گرفت کا اظہار سرتیا ہے " اجباء العلم" کا ترجہ جی انہوں سے بڑی جا نفشانی اور بحث سے کیا ہے۔ ترجہ سے
مطالعہ سے بنرجیت ہے کہ موصوف صاحب طرز قالم کارس ۔ انہوں آسان اور با می اورہ زبان استعال کی سے اوراصل گاب
سے برجیہ کا مطلب اردواصطلاحات سے مطالی عام فیم زبان ہیں مکھنے کی سی فرائی ہے۔ مولوی احسس ناوزی صاحب سے ترجہ کے مولوی احسن میں میں ہوئی ہے۔ مولوی احسن ناوزی صاحب سے ترجہ کے مولوی احسن میں میں ہوئی ہے۔ مولوی احسن ناوزی صاحب سے ترجہ کے مولوی احسن میں میں ہوئی ہے۔ مولوی احسن ناوزی صاحب سے ترجہ کے مولوی احسن میں درج ذیل ہیں۔

ا۔ دوران مطالعرافم کو اسا والعلوم "میں کوئی قرآنی آئیت ،کوئی جدیث شریف ،کوئی قراصحابہ دائم،کوئی دافعرامللہ ایسانفرنس آیا جس کومترجم نے نظر اِندازکیا ہو۔

٢- اصل ما بى تونىك وييش كن كو برقوار ركا سے -

۲- اصل کتاب کاطرز بیان ، رورح اور ترتیب کواردو زبان کے محاورات کے مطابق اس طرح رکھا ہے کم تاری کوسیگان ہوتا ہے کہ اصل کتاب اردو ہی بی تصنیف ہول ہے۔

۴ کتاب کے دی صوں سے ہر صفتے کو ایک عنوان مے تنت ذکر کیا گیا ہے اور اکس کی ذیلی فعلوں کو باب میں

www.maktabah.org

۵- اصل کتاب میں ، جیساکہ الگے زمانے کا دستورتھا ، مشروع سے آخر کی ایک نسسل کے ساتھ جھے مکھے مکئے ہی کوئ براگرافنگ منہیں ہے ، نہی ذبلی عنوانات علیٰ و مکھے سکتے ہیں ۔ مولانا ہزاروی نے بدیدطرز تحریر کے مطابق براگرفنگ کی ہے اورسرعنوان اوردیلی سنوان کوعلی حودت بی علیمدہ سے تحریر کیا ہے ، ایم نکان کوزرتیب وارا ورجباں موقع سمجا نمبروارسی

٢- اصل كتاب مى قرأنى أيات اوراحاديث مبارك كتخريج بني مع مولوى اصن بانوتوى ها حب تعرف أيات وانى كترجم اورا ماديث كے سليے بن تخريجات علق سے موت نام كتب اور دا دى اعلى براكت كيا ہے، بكن زير نظر زجم یں فاضل مترجم نے قرآنی آیات کے زعبہ کے ساتھ عاشے پراس سے متعلی سورہ کانام اور آئیت کے عدد کی تخریج کی ہے-اوراحادیث مبارکرے سلطین مآخذکت کا جلد، باب اورصفحہ کا با فاعدہ حوالہ دیا گیا ہے-اس سے فاری کو حوالہ جا تلاش كرنے ميں بلى سولت موقى ہے۔

ا فرانی آیات سے ترجیسے بارے میں مولوی احمی نانوتوی صاحب نے اپنے مقدم ہیں یہ وضاحت کردی ہے کا ہوں نے شاہ مبدالقادر مرحوم کے ترعبر کا اتباع کیا ہے شابداس لیے کہ اس وقت اردویں صرف انہی کا ترقم موجود نفا میان علامہ صداقتي بزاروى في قران كار حمد كرت ونت بالزام نين كيا الس بله فارى كويه بيتر نيس طيا كريد ترجب كس ترعبر قرآن سے مغوذ ہے۔ بہتر متو ماکہ صرف ایک ترحبہ فرآن امام احمد رصافان افغانی علیہ ارحمہ کے ترعبہ ) «کنزامان " کو اختياركريت ناكراب اداور واله جان بين أساني رستى -

غرضكم مولانا مزاروى صاحب في قديم ترحير كى دوسش ترك كرسے بلى محنت اور كا وست سے مندور بر كر عام فع اوراً سان باماوره ترجب كيا مع بلكرك بن رتب وتدوين اس طرح كى سے كم مائن تاك ورق ين كوئى دقت بنين موتى - الشرتبارك وتعالى ان كى السس كاوش كومنزوت قبول عطافواك اورعامة المسلمين كے بيا سے نافع تبائے. ا ورساعة بى ان كو ديگر عبدول محتر عبدكو بايئة كلين كسبنياف ك توفق عطا فرمائ -

بروكرسيوكس لابورك الك محتم مشهبا زرسول صاحب ايك وبنالوا ورعلم دوست انسان مي وجذ بم حايت مزمب و مسلك مصرشاري اسلان كرام كى ناياب اور الغير عصرتها نيف كرف كانتون و ذوق الترتبارك وتعاسك نے ان کی طبیعت میں وولعیت فرایا ہے۔ جہان کر اقم سے علمی سے «احیا والعلوم " کے زعبری تحرک یعن انہی کی طرت سے ہے اصرفالی ان سے اس جذب صادق کوسلاست رکھے اور "اجیا رائس اورائس جبی دوسری منب کی اشاعت كوان كے ليے دنيا والحزت كے فلاح كا ذرىع بنائے۔ (أبين )

فجزالاالله احسن الجزاء وصلى الله نغالى عليه خيرخلق مسيدنا محمد وعلى الم واصعابه وازواجه واولياءامته احمعين وبارك وسله-

かのかんとうではかからなるないないというとうというとうり

MICHARDON TO THE MINERAL PROPERTY OF THE PROPE

Literate to Date in Buckey to the Register of the development

Children to the Spring of the Children of the

はいいいかられるとうなどできているとうとうからいっているとうないと

TOPIC INC. TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

white has a supplied in the supplied the supplied the

とうこうないのからいはないできるとはなるというとはなっているというというと

in the second with the second second second second

コートにいいしといいかいとうというというはいましていること

AR PRINCE A STATE OF

Compression and the Contract of the Contract o

Le Royald System Mark Co

محرره كسدوعامت رسول قاورى عفى عت صدرادارة تحقيقات المم احدرمن كراجي ه ارمضان المبارك ١١١٨ حبري ١١ جوزي ١٩٩٨

## مقاتم

بِسُمِ الله والدَّحْمُ فِ السَّرِ الله والدَّحْمُ فِ السَّرِ الدَّحْمُ فِ السَّرِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا والول کی تعرفف حفیروریج سے۔

السرك بعداس كرسولوں كى بار كاه بن صلوة وسلام كا وہ بربیش كرنا بون جوانسانوں كے سردار رحضرت محدمصطفل

صلى الله عليه والم المعين تمام راولول كوشال مور

بعددافی را بنے اس ارادے کے سلے بن بارگاہِ ضاوندی میں جلائی کا طالب ہوں جرمی نے علوم دبن کوزندہ كف ك سلطين كذب لكف ك بلي كياب-

بھوا سے منکرین کی جاعدت میں شامل مامن گروں میں شددت سے مامت کرنے والے اور غافل منکرین کے طبقات یں انکارا ور ڈانٹ ڈبٹ میں صرسے بڑھنے والے تنرے تعبت کو دور کروں گا۔

الدنعالى نے ميرى زبان سے خاموشى كى كرہ كھول دى اورمرے كلے بى كلام وگفت كا بارڈال ديا سے كرين نرے اس امرار کے خان کام کروں جو او نے مربع حق سے انکھیں بذکر کے باطل کی مرداور جبالت کی تحبین میں افتیار کررکھا ہے نوضدی جھکڑا لوبن گیا اور تُونے ان لوگوں کے خلاف فتنہ وفسا دبر با کررکھا ہے جو مخلوق کی رکبری ارسموں سے تھوڑا بہت مکنا چاہتے ہی یاان رسموں سے تعلق خنم کر کے علم کے مطابی عمل کی کچھ نہ کچھ کوششش کرتے ہی انہیں اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالی نے تزکیہ نفس اور اصلاح قلب کا بوطم دبا وہ اسے پائیں گے نیز تمام عمر کے رائسگاں جانے کی تلافی سے نام مید ہوربعن کونا ہوں کا زالہ کریں گے اوران لوگوں کے ہم بیا دمونے سے ربی جائیں گے جن کے بارے بی صاحب تشریب صلى الله عليه وسلم نے فرمایا۔

اخرت سائے سے اربی ہے دردنیا بیٹے بھرری ہے موت فرب ہے اور سفر دور کات ، زاد لاہ کم ہے ،اندلیشہ

وہ علم وعمل جو فالصناً الله تعالی کے بیے نہ مو وہ ایک صاحب بصرت نا قد کے نزدیک م دور ہے بے اسمار مہلکات کی موجود گیمیں کس راہنا اورساتھی کے بغیر اخرت کے داستے پر جلنا سخت تھکن اور دشواری کا باعث ہے۔ ان کوگراہ کررکھا ہے -ان میں سے ہرایک فوری فائدے کے صول میں معروت ہے جنا نچہوہ نیکی کوبرائی اور برائی کو نیکی

یہاں تک رعلم نابید سوگیا روسے زین سے ہایت کے نشانات مطالتے انہوں نے مخلوق فلا کے ذہنوں یں بہ بات وال دی ہے کہ علم یا تو حکومت کا فتوی ہے جس کے ذریعے ہم جگروں کے فیلے کے سلط میں فاصبوں کی مدد طد كربير ياعلم محث ومناظره كانام ب كربرائي جا سنة والا ابنت بليغلبرا ورمخالت كوخا ورس كراناجا بها سه ياعلم، مقضی مسبقے کام کانام ہے کہ واعظ اس کے ذریعے عوام کھیسلڈ اہے۔

كيون كران كے نزد يك ان نين باتوں كے سواكوئي دوسواطر لفيذ حرام كا دام رجال ) اور مال دنيا كاجال نہيں۔

جہان کک اخرت کے راستے اوراکس طریقے کا تعلق ہے جس پرسلف صالحبین مبلاکرتے تھے نیز اللہ تعالی نے اسے ابنی کتاب میں فقہ حکت ، علم ، حبک ، روئشنی اور برایت ور شرقرار دیا ہے وہ مخلوق کے درمیان سے لبید دیا گیا اور اسے

اور چوند پر بات دبن بی ایک بهت براے رفتے اور نہایت باریک مصیت ہے اس بے علوم دینیہ کو زندہ کرنے اور منقذ بین ائمہ سے راستوں کو واضح کرنے نیزان علوم کی عظمت کو داضح کرنے کے بیے بی اس کتا ب کی تحریر بی مشغول ہوا بوانبیارکام اور سیلے بزرگوں کے نزدیک نافع ہیں۔

میں نے اس تاب کو چار حصوں بن تقب کیا ۔ ترتنب کتاب ا (۱) عبادات کا بیان ر۲) عادات کا بیان ر۲) بلک کرنے والی چیزوں رمبلکات ) کا بیان ر رمی نجات دینے والی بانوں رمنجیات ، کا بیان -اوران سے بہتے بی علم کا بیان دیا ہوں کیوں کریہ نہایت ضروری اور اہم ہے ناکہ بی اُس علم کو واضح کردوں کہ انٹر تعالی نے اپنے رسول صلی انٹرعلیہ وسلم کی زبان مبارک پراس کی طلب ہر ایک پر لازم کی ہے کیونے حضورعلبوال ام نے فرایا مطلب علم ہرسلمان پرفرض ہے 'ال)

(١) ستن ابن ماجدص ١٠ باب فضل العلاء

ا وربی نافع علم کو، نقصان دِه علم سے متماز کر دول گا کیونکہ حضورعلیہ السلام نے فرمایا درہم ایسے علم سے اللہ تغالیٰ کی بناہ نیم برجہ نفویخ نے بندیں در جاست بس بولفع بخف نبس" (٢) اور بن ناب کروں گاکہ اس زماتے کے لوگ راہ صواب سے بھر سے بیں انہوں نے جکتی رہے کو یا نی سمجھ کر دھو کہ کھایا اورعلوم کے سلسلے ہی مغرکو چھوڑ کر چھلے برقناعت اختیار کرلی۔ ر ترتیب البواب الموات کابیان دس بالبول پرشتل ہے۔ ترتیب البواب (۱) فواعد عفائد (۲) اسرار طہارت رس) اسرار معلوۃ (۲) اسرار زکوۃ (۵) اسرار صیام (۲) اسرار

ع (٧) آدابِ تدوت قرآن ر٨) اذ كار ره) دعائي (١١) باعتبارونت وظالف كى ترتيب

عادات كابيان في دسس الواب يرمسمل ہے۔

(۱) کھانے کے اواب (۲) نکاح کے آواب(۳) احکام کسب (۴) صال وحرم (۵) مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ مجت و معاشرت کے آواب (۱) گونشہ نشبہ فی (۱) آواب سفر (۸) سماع اور وجد (۵) نیکی کا حکم و بنا ا ور برائی سے روکناد ۱۰) آواپ معثیت اورافعاتی نبوت ۔ معثبت إدرافلاني نبوت.

ملکات کا بان می دسس الواب برشتمل سے۔

(۱) عجائبات فلب کی مشرح (۲) ریاضت نفس (۲) دوشهونوں مینی پیریٹ اورنٹرمیگاه کی شہون کا بیان (۲) زبان کی آفات رہ) غصے، کینے اور حدکی آفات ر ۲) دنیا کی ندمت (۱) مال اور بنحل مذمت (۸) عبدے اور ربا کاری کی ندمت (٥) نم اورخودب ندى كى ندعت (١٠) عروركى فرمت نجات دينے والے امور كابيان عبى رس بابوں برشكل ہے۔ ۱۱) توب (۲) صبروت کر (۲) خوف اورامیدرم) فقروز بد (۵) توحید د توکل (۲) مجت، شوق ، اُنس اوررمنا (۷)

نیت ، صدق ا وراخلص (۸) مرافیه اور محاسبه ر۹) نفکر د ۱۰) موت کا ذکر -

مزر نفصیل عبادات کے بیان بیں ،یں ان کے بوٹ بدا داب ان کی سنتوں کی بارکیاں ، ان کے معانی کے اسرار ، مزر نفصیل و دہورہ علمائے اخرت سے مزرد نفصیل در موجورہ کا میں موجورہ کا میں موجورہ کا میں موجورہ کا میں موجودہ کی موجودہ کی موجودہ کا میں موجودہ کی موجودہ کی موجودہ کا موجودہ کی م نہیں ہونا ہے ان میں سے زیادہ وہ باتی میں جن کو فقہ کی گنب میں جھوڑ دیا گیا ہے۔عادات کے بیان میں میں وگوں کے ومان جاری معاملات کے اسرار ،ان کی باریکیاں اور ان کے راستوں کی گرائیاں بیزجہاں جہاں وہ جاری ہی ان میں پیشید ورع ریرمز گامی) کا ذکر کروں کا کیوں کم سروین دارکوان کی عزورت ہوتی ہے

ملكات كے بيان بي مراكس ميرى عادت كا ذكر كرول كا كذفران باك نے اسے منانے اور اكس سے نفس اور

دل کوباک کرنے کا محم دبا ہے بیں ان بی ہے سرعاوت کی نعرفت اور خفیفت ذکر کرول گا بھروہ سبب ذکر کروں جس سے بہر عادات پیدا ہوتی میں بھروہ اَ فات جو مرتب ہوتی میں بھروہ علامتیں جن کے ذریعے ان کی بیجان حاصل ہوتی ہے اس سے بعدوہ علاج بتاؤں گا جس کے باعث ان سے جیٹ کا را مل سکتا ہے اوران تمام باتوں بر فران باک کی آبات، احادیث اور اُٹار ، سے شہادت پیش کروں گا۔

نجات دینے والے امور کے بیان بی ہرائس فابل تولیت نصلت کا ذکرکروں گاجس میں رغبت کی جاتی ہے اور وہ مقربین اور صدیقین کی عادات سے ہے اور جس نے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے ہر خصلت کی ، تعرافی و حقیقت ذکر کروں گانیز ان کو کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے ان سے کو نسا فائدہ حاصل ہوتا ، ان کی علامات کیا ہیں جن کے ذریعے ان کی ہجیان حاصل ہوتی ہے ان کی جون سے جس کی وجہ سے برمر غوب ہیں اور اکس سلسے بی سنر بعیت اور عقل سے شوا ہر بیش کروں گا۔

عظمت كتاب ان بي سے بعض امور كے بارے بى كھ لوگوں نے كتاب ملكى بير كتاب راجيا،علوم الدين عظمت كتاب يا نيچ وجوہ سے ان سے متازہے۔

(١) بس جيز كوانول نے بغيرط كے اور جمل هورائم نے اسے مل كيا اور بيان كيا۔

(٢) جس بينركوانهول في منتظر كما بم في السيم تنب كيا اورجيد انبول في متفرق ركها بم في السيمنظم كيار

(٣) جس بات كوانهول نے ايك طويل تقريب بيان كيا تم نے اسے خفرطور برضبط كرديا -

وم) جوبات انہوں نے بار بار مکھی ہم نے اسے مذب کر کے صوب مطلب کوٹابت رکھا۔

رہ ا بسے باریک امورجن کاسمجھنا ذہنول پروشوارہے ان کمنب سے میں ان کونہیں چھٹرا گیا کیونکہ ان سب نے اگریہ ایب ہی طریقۃ اپنایا، میکن میں ہے کہ ہرایک اللی ایسی بات برمطع ہو جائے، جس سے اسس کے رفقاء بے نجر ہے ہوں یا موسکتا ہے وہ لیے خیرنہ موں میکن اپنی کنٹ میں انا بھول سے ہوں یا جھوسے بھی نہ موں میکن کسی وحبر سے انہوں نے

سفنفت سے پروہ نہ اٹھا یا مہو۔

توبیک ب کے خواص ہی علاوہ ازیں بیک ب ان علوم کی تفقیل پر بھی شتل ہے۔

مجھے دوبانوں نے کتاب کوچار حصوں بی نقیب کرنے کی وجہ اسلام کی دوبانوں نے کتاب کوچار حصوں بی نقیب کرنے کی روز ب

ان ہیں سے ایک اصلی وجہ ہے اور وہ بہ ہے کر تحقیق و تفہیم کے لیے یہ ترتیب صروری ہے۔ کیونکہ جس علم سے ذریعے اخری کی طرف توصر کی جاتی ہے اس کی دوفسیں ہیں۔ (۱) علم مکاشفہ (۲) علم معاملہ علم سکاشفہ سے میری مراد وہ علم ہے جس کے ذریعے فقط معدومات کا کشف حاصل موٹا ہے۔ اور علم معاملہ سے مراد وہ علم سے جس کے ذریعے رمعلومات کے کشف کے ساتھ ما تدعل بحركيا جانا ہے اس كاب سے نقط علم معامل مقصور ہے علم مكاشفه مرادنہيں كبول كه اسے كناب بي لانے كي العازت نہيں۔

اگر جہر بہ طالبان عق کے مفضار کی غابت اور صدیقین کا مطبح نظرہے ۔اور علم معاملہ اس کی طرف جائے والا راستہ ہے لیکن انبیا دکرام علیہم السام نے مخلوق کے ساتھ علم طریقت وارث دیں ہی گفتگو کی ہے۔

جہاں ک علم محاشفہ کا تعلق ہے نواکس ہیں انہوں نے انسارے ، مثال بیش کرنے اور اجمال کے طریقے پرگفتگو کی ہے کیونکہ وہ چاستے نفے کہ نوگوں کی مجوا سے ہر داشت نہیں کرسکتی ، اور علما ر ، انبیا در ام کے وارث ہی ہنداان کے یے ال کے رائے اور افتداء سے چرنے کی کوئی صورت نہیں -

پیرعلم معالم کی بھی دوقتیں ہیں۔ ایک علم طاہر سے بعنی اعضا کے اعمال کاعلم اور دوسراعلم باطن بعنی ول سے اعمال کاعلم اعضاء پرجوعمل جاری ہوتے ہیں وہ یا توعادت سے طور بر ہیں یا بطور عبادت ہیں ، اور ول جو تواس سے پر دسے ہیں ہیں ان برعالم ملکوت سے جواعمال جاری ہوتے ہیں وہ یا تو محود ہیں یا قابلِ ندمت ! ۔ تواس علم کو دوحقوں بعنی ظاہر و باطن میں تقدیم ناص در مرموا

ين ان انسام كونظراندازنس كياجا سكتا-

علم كابيان

اسسى سات بابى، بىلاباب:-علم انعلبم اور تعلم کے بیان بی۔

کون سے علوم فرض عین اورکون سے فرض کفا بر میں فقدا ورعلم کلام کہاں نک علم دین سے ہیں، نبز علم آخرت دور علم دنیا کا بیان -

تليسرا باب به وه علوم جنهي عام لوگ علوم دينيدين شمار كرنته من حالانكه ده ان مين شامل نهين نيز كونساعلم اوركس قار قابل بذرن ب -

ساظره كونقصانات اورلوگ اخلافات اور حفرطسيين كيون شغول موت،

استاذ اور شاگرد سے آماب کابان۔

علم اورعلاء کےمصائب کا بیان

عَقِل الس كي فضيلت واقسام اوراكس سليلي من وارد روايات كابيان .

بهلاباب

علم أتعليم اور تعلم كي فضيلت اوراكس بينقلي اورعفلي ولأمل -فضيلت علم

> نَشِهِدَ اللهُ ٱنَّةُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَا يُكُذُّ وَأُولُوا لُعِلْمِ قَالِمُا بِالْفِسْطِ-

(آل عموان 11)

وبميو الشرتعالى في سرح ابني ذات باكسيم عازكيا عبر فرشتون اوراكس عيدالي علم كاذكر فرالبرث و فضیت اوربزرگی و کمال کے بیے اتنابی کافی ہے۔

الثرتعالى في ارث وفرايا

يَرْفَعِ اللهُ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُ مُوالَّذِينَ أُوْتُواالْعِلْمُدرجَاتٍ- رمجادلد ١١)

حفرت ابن عباس رضى الشرعنهما فرا تف بي-

"علاد کرام ،عام مومنین سے سات سودرجات بلند بوں کے اور مردو در توں کے درمیان یا نجے سوسال کی ساف

ارف د فلاوندی ہے۔

تْلُهُلُ لِيَسْتَوِى أَلَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَيَعُكُمُونَ ( زموه )

اورارث وفرايا:-

إِنَّهَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَاءُ-(خاطر۱۷)

الله تعالی اس بات برگواہ ہے کواس کے سواکومعبورین وشنون اورابل علم نعظى اس بات كى كوابى دى اوريرك وہ انصاف فائم كرنے والاہے۔

اور نم میں سے جولوگ ایمان لائے نیز اہل علم کے درجات کواللہ تفالی بلند فرائے گا۔

آب فوا دیجے کیا ال علم اور بعلم مرابر ہو سکت

ب شک الدنعالی سے اس کے بندوں میں سے علام ای در تے ہی۔

آپ فرا دیجے اللہ تفالی میرے اور تھارے درمیان بطور گواہ کافی ہے نیزوہ لوگ جن کے پاس علم ہے۔

اور جس سے پاس کتاب کاعلم تھا اس نے کہا میں اسے ربلقیس کے تخت کی نیرے باس لاؤں گا۔

اسس باس بات کی خبردی گئی ہے کہ وہ قوتِ علم سے اس ربلقیس کا تخت لانے بر فادر مہوا۔ الله تعالی نے ارشاد فرایا :

اورائی علم نے کہا تہارے لیے خرابی ہو جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے اچھے عمل کئے ان کے بیا اسٹرتعالی کامون سے نواب بہتر ہے۔

الله تعالى نے بيان فرايا كەقدر آخرت كى عظمت ، علم كے فرر بيع معادم كى جاتى ہے۔ ارتاد خلاد ندى سے ، -

اور بیمثالیں میں جنہیں ہم لوگوں کے بلے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف علماری سمجھتے میں۔

اوراگروہ اسے راپنے جبگڑے کو) رسول صلی الڈ علیہ وسلم اور اپنے بااختیا رلوگوں (علام) کی طرف بوٹائے تو اسسے وہ لوگ جانتے جوان میں سے اجتہا دکرتے ہیں۔ اس میں ان کی جادن طال وہ کا بنداری میں کسی نال میں الدر سے

الله تغالی نے واقعات ومعالمات کے نیصلے کوعلا وکرام کے اجتہاد کی طرف نوٹایا اور محم خلاوندی کے انظہار ہیں ان کے یا نبیا وکرام علیہ السلام کے درجہ سے ماہا۔ ہما گیا ہے کہ اللہ تغالی کے ارشادیا کہ :۔

اسے انسانوں ایے شک ہم نے تم برلباس آبادا ہو تہاری نٹرمگا ہول کو تھیا آبا ورزینت ہے اور تقوی کالباس بہرہے دَ تِلكَ الْوَمْتَاكُ نَفَرْ بَهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَغْقِلُهَا اللَّهُ الْعَالِمُ وَنَ وعَنكِونَ ٢٣ اللَّهُ الْعَالِي فَي ارشاد فرابا: -وَتَوْرُدُهُ وَعُمْ لِلَهَ الرَّسُولِ وَلِي الْوَلِي الدَّمُورِمِنُ هُمُ لَعَلِمَ هُ الَّذِينَ يَسْتَنَبِ مُلُونَهُ مِنْهُمُ - د نساء ٢٤)

بزارشاد بارى تعالى ہے : -كُلُ كَفَى مِاللَّهِ شَرِيبُدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُو وَمِنُ

تَالَا الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اَنَا إِنِّكَ

وَقَالَ الَّذِينَ أُوْنَوُا الْعِلْمُ وَبُكُّمُ نَنُوا اللهِ

خَيْرُلِقَنُ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا-

عِنْدَةُ عِلْمُ الْكِتَابِ - روعد ٢٣)

ارشاد خلاوندی ہے:-

به رنمل ٢٠٠)

مرتبہ کوانبیا وکرام علیہ السام کے درجہ سے اوبا۔
کہاگیا ہے کہ اللہ تفائی کے ارشاد باک ،۔
یا بی اُدھ کَ فَدُانُز کُناعَکی کُولِما سا یُوارِی
سُوءَ الِکُمْرُورِیْنْ اُولِیا سُ النَّقُولِی وَلِکَ خَیْرُ۔
سُوءَ الِکُمْرُورِیْنْ اُولِیا سُ النَّقُولِی وَلِکَ خَیْرُ۔

www.maktabah.org

س "لباس" سے مرادعلی " دلین " سے مرادیقین اور کباس التقوی "سے جا مراد ہے۔ الله تعالى ارشاد فرما بي :\_

اور الے شک م ان کے پاس کتاب لائے جس بی ہم نے اپنے علم سے واضح کردیا۔

وَلَقَدُ جِئْنَا هُ مُ رَبِكِنَابٍ فَصَّلْنَا لَا عَلَى عِلْمِ راعان ١٥) نیزارشاد فلاوندی ہے۔

بھرہم ان برعم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے۔

فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمُ مِعِلْمِ راعلنى)

بلکہ وہ روشن آیات ہیں جوان لوگوں سے بینے ہیں ہیں جن کوعلم دیا گیا۔

ارشاد باری تعالی ہے:۔ بَلُ هُوَاٰيَاتُ بَبَيِّنَا ثَكُ فِي صُدُورِ الَّذِيْنَ أُوْلُوا الْعِلْمِ رعنكبوت ٢٩) الله تعالى ارشاد فرمانا ہے۔

رائدتمال نے انسان کوبیدافرالی راورات بیان سکھایا۔

خَلَقَ الْوِنْسَالَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ررحمٰن ١٨٠٨) الله تعالى في احسان جنا تفيهو في بدبات ارشا وفر مائي-

احادبث مباركه:

رسول الشرصلي الشرعلبيدو الم في فرايا:-مَنْ تَيْرِدِ اللهُ مِهِ حَسِيرًا يُفَقِيَّهُ فَي الدِّيْنِ وَيُلِهُمُ أُرْشُدُكُ اللهِ

الله تعالى جن تخص كے بليے بھلائى كا ارادہ فر آباہ اسے دبن كى مجھ عطافر آباہ اور اسس كى ہلابت اس كے دل بن طال دبتا ہے۔ بس طوال دبتا ہے۔

نبزنبي أكرم صلى الشرعديدو للم في فرايار

العُلُماء وَرَثَةُ الْوَنْبِيَاء - (٢) . معلى من على مرام ، رعلم بن انبياد كرام عليم السلام ك وارث بن -به بات واضح من كونوت سے بدند كوئى رتبه نه بن اور اس رشه كى وراثث سے بڑھ كركوئى اعزاز نہيں -

رسول كريم صلى الله عليه وكسلم في فرايا-

آسمانوں اورزین کی ہرجیز عالم کے لیے بخشش طلب

يَتْنَغُفِنُ لِلْعَالِمِ مَا فِي السَّمَا وَتِ

(١) المعبر الكبير ، محد بن كعب فرطي حلد ١٥ ص ، ١٨١ محد بن كعب القرظي عن معاوتة -

(٢) سنن ابن اجرص ٢٠- إب فضل العلمار

وَالْوَرْضِ - (١) اس شخص سے بڑھ کرکس کامنعب ہوگا جس کے بلے آسمانوں اور زبین کے فرشتے طلب معفرت میں مشغول ہوں برابنی فات بی اوروه اس کے بیے استغفار می مشغول بی -

بے تک علم ،معزز کی عرّت کو بڑھا آہے اور فلام کواس تذریبندی عطا کرتا ہے کہ وہ بادشا ہوں کے ورحبر پہنچے

اکمکولی- رم) اس صدیب بین اس کے دینوی فائدہ رحیاں) کی خبر دی اور میر بات معلم ہے کہ آخرت بہتر اور باتی رہنے والی ہے۔ آفائے دوجہاں صلی المعلیہ وسلم نے فرایا۔

كى منافق مي رب ، دو خوبيان نهيب يا في جانين راه راست پر مونا ور دین کی سمحد-

راه رئست پر بہونا ور دین کی سبھ۔ اس دور کے بعن فقہا ہی منافقت کی وجہسے داس ) عدیث پر ہرگز تیک ناکرناکیوں کہ آپ ایک مختب کا ازالہ کے ارشادگرامی میں وہ فقہ مراد نہیں جو تھارے نیال وتصور میں ہے عنقرب فقہ کا مفہوم بیان ہو

گا۔فقید کاسب سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر یقنیں رکھنا ہوں کہ آخرت، دنیا سے بہتر ہے اور جب اس پر بیر معرفت صادق اورغالب آجائے تروہ سافقت اورریا کاری سے بری الذمر سوجائے گا-

بہتری انسان وہ مومن عالم ہے کرجب اسس کی فررت برطرات تووه نفع دس اورجب اس سے بے اعتنا أي رقى مائے تو وہ جی ہے نیاز موجائے۔

نبی اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے فرایا :-إِنَّ الْحِكْمَنَدُ تُزِيْدُ السِّرِّلُهِ عَشَرُفاً وَنَرَبُّ المُمْمُلُوكَ حَتَى بُدُرِكَ مَذَارِكَ

خَصُلَتَا بِلَو كَبُونَانِ فِي مُنَافِقٍ حُسُنَ سَمَتٍ

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا -اَنْعُنَالُ النَّاسِ الْمُؤْمِنُ الْعُالِمُ الَّذِئ إِنِ احْتِيْجَ إَلَيْهِ نَفَعَ وَإِنِ الْسُتُغُنِيُ عَنْهُ أُغَنَّى نَفَسُكُ (م) نبی اکرم صلی الله علیدوسی م نے فرایا :-

(١) اتحاف السادة المنقين جداول ص ١١

(٢) كنزالعال فلد ١٠ ص ١٩١ مديث نبر٢٨ ٢٨

(٢) جامع ترزى ص م ٨٧، باب اجاء في فضل الفقد

(١٧) كنزالعال جلد ١٠ ص ٢ ١١ عديث تمبر ٢٨٩٠٤

ایمان برہنہ ہے اکس کا لباس تفویٰ ہے،اس کی زینت حیار اوراس کا بھل علم ہے۔

لوگوں ہیں سے درجہ نبوت کے زیادہ فریب، علاء اور مجاہدین ہیں ،علاء ، رسولوں کی لائی ہوئی تعلیات کی طرف لوگوں کی راہنمائی کرنے ہیں حب کہ مجاہدین رسولوں کی لائی ہوئی شرمین رکے تحفظ سے لیے اپنی تلوار و سے جہا دکر نے ہیں۔

ایک تبیلے کی موت ، ایک عالم کی موت سے اُسان تر ہے۔

سونے اور میا ندی کی کا نوں کی طرح لوگوں کی بھی کا نیں میں پس ان میں سے وہلوگ جو دور جا بلیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی بہتر ہیں بشر طبیکہ دین کی سمجور تھتے ہوں۔

قیامرت کے ون علاء کرام کی رفخرمیات کی سیامی کوشہار ا کے خون سے مقابلے بین تولاجائے گا۔

well from the best of

the player we are wing

ٱلُوْيْمَانُ عُرُمَانٌ وَكِبَاسُهُ التَّقُويٰ وَزُيْنَتُ مُ الْجَبَاءُ وَتُمُرَّنُهُ الْعِلْمُ رِدا) رول اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرمايا. ٱ فُرَبُ النَّاسِ مِنْ دَرَجَنْزِ النَّبُوجِ اهَـُـلُ الْعِلْمِ وَالْحِهَا مِ آمَّا اَهُلُ الْعِلْمِ فَدَكُوا النَّاسَ عَلَى مَاجَاءَتُ بِبِرَالرُّسُلُ وَامَّا آهُلُ الْجِهَادِ فَجَاهَدُقُ الْأَسْكَافِهِمْ عَلَىٰ مَا جَاءَتُ بِيرِ الرُّسُلُ - رم نبى كرم صلى الله عليه وسلم في فرايا-كَمُوْتَ يَبِيلُةٍ آيُكُومِنُ مُونِ عَالِمٍ۔ (٣) آپ نےمزیدفرمایا۔ اَلنَّاسُ مَعَاوِلُ كَمَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَخِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُ مُنِي الرُسْكُ مِرادًا مَفْهُوا- (١) نبى اكرم صلى التُرعليه وسلم ف إرشاد فرمايا -يُؤْزِّنُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ مَدِادُا لَعُكُمَ اوِيدَمِ

(۱) الفردوس بما تورالخطاب جلداول ص ۱۱۲ حدمیث نمبر مدمس (۲) کنزالعال جلد م ص ۱۱س حدیث نمبر ۱۰۶۲

(۱۴) الاسرار المرفوعدص ١١١ صبيث نمير ٨ ٨٠

رسول اكرم صلى الشرعليه وكسلم في فريايا-

الشهكاء وه)

(١) مندام احمدين صبل طلدم من ١٩٥٥ ويات الى بررة

ره مختراتعال عبد ما ص ۱۷۱ عدیث نیر و www.maktatrag

جستنخص نے میری امت کی خاطرسنّت سے تعلق میری چالیس ا ما دیث باوکیں حتی کر انہیں ان تک پہنچا دیا تو بین فیامت کے دن اسٹخص کاسفارشی اور گواہ ہوں گا۔

میراجوامتی چالیس احادیث یادکرے گاوہ نیامت کے ون ایک فقیمه عالم کی صورت میں الله تعالیٰ سے ملافات کرے گا۔

جوسخف الندنعال کے دین کی سمجھ حاصل کرے اللہ تعالی اسس کی مشکلات میں اسے کھابیت کرے گا اور اسے اس جگہ سے کہاں جی اس جگہ کا جسے کمان جی نہ سوگا۔ نہ سوگا۔ نہ سوگا۔ نہ سوگا۔

الله تعالی نے مضرت الراہم علیہ السلام کی طرف وحی بھیم کم اسے الراہیم ! بانشبہ میں علم والاہوں اور علم واسے کوبہند ارتام وں ۔

عالم، زمن من التدفعالى كالمانت وارسى-

میری امت کے دو طبقے ایسے ہیں کراگروہ صبح ہوں توتمام لوگ میسے ہوتے ہیں اور اگروہ بگر جائیں توسب لوگ بگرط

HI - THE PARTY OF THE PARTY OF

مَنُ حَفِظَ عَلَىٰ اُمَّتِیُ اَرُبَعِیْنَ حَدِیْتُ اَمِنَ المُنْتُ وَحَیْ اِبُودِیِّ الْکِیْفِ مُکنْتُ لَهُ شِفِعُ اَرْشُومِ دُا یُوکِلُفِیا مَدُورا) آب نے ارت ارزایا،۔

مَنْ حَمَلَ مِنُ أُمَّنِيُ ٱرْبَعِينَ حَدِيبًا لَقِيَ اللهَ عَرْوَجَلَّ يَوْمُ الْفِيامَةِ فَفِيبُهَا عَالِمًا - (٢) آب نے ارشا دفرایا -

مَنْ تَعَفَّدَ فِي دِبُقِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ كَفَا لَهُ اللهُ مَنْ تَعَفَّدُ فِي اللهِ عَنَّ وَكَنَّ مِنْ حَيثُ لَكَ تَعَالَىٰ مَا آهَمَ مَنْ وَكَنْ فَا مِنْ حَيثُ لِهُ يَ خَنَيْبُ ۔ (٣)

نهاكرم صلى الترعية وسلم نے فرایا۔ اکٹی الله عُرَّد حَجَلًا إلى ابْرَاهِ بُدُعَ الْحِبُ مُعَكِدَة السَّلاَهُ مُرِيَا ابْرَاهِ بُدُهُ إِنِّى عَلِيثُ مُنَّا الْحِبُ مُعَالِمَ مُنَّا الْحِبُ مُعَلِيدَة مُلَّى عَلِيثُ هُذَ ۔ (۲) النعا لِهُ اَمِینُ اللهِ شَبْعَانَهُ فِي الْاَرْضِ ۔ (۵) رسول اکرم میلی الله شید وسلم نے فرایا :۔ مِنْ فَانِ مِنُ اُمَّتِی اِذَا صَلْحَوْل صَلْحَ النّا مُنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ

(١) الكالى جلداقول ص ١١٧ حديث نبر ١٩٨٩ اسمان بن نجيع

طَذَا نَسَدُ وَا نَسَدُ النَّاسِ الْوُمَرَارِ

(٢) العلل التنابيد جلدا ول ص مرا ابواب ما يتعلق الحديث

(١٧) "اريخ بنداد جارس ص ٢٦ من اسم محدين عر

(م) محترالحال جلد اص ۱۳۴ طنيف نير ١٩٧١

www.maktabassis

بات بن ایک محرانوں کا طبقدا ور دوسرے علاء۔

جب مجھ پرکوئی ایسا دن اکٹے جس بیں ، بیں ابسے علم كا ضافه مذكرون بو مجھے اللہ تعالیے کے قریب كر وے تواس دن کے طلوع آفاب سے مجھے برکت مامل

وَالْفَقَهَاءُ وا) نبی اکرم صلی الشرعلیہ درسسلم نے فرما با:-إذااتى على يومراه ازدادنيه عسلمسا يقربى الى الله عزوجل فلا بورك لى في طلوع التنمس ذلك اليوم (٢)

رَفَصُٰلُ الْعُالِمِ عَلَى الْعَابِدُ لَفَصُٰلِيُ عَلَىٰ أَدْ فَى

رسول معظم صلى الدعليد وسلم نف علم كوعبادت اورنشهادت برفضيلت ويتي موسف لول ارشاد فرايا-عابدر عالم كى ففيلت اس طرح م جي تحجه ابن ادنى صحابی برفضیات حاصل ہے۔

رَجُيلِ مِنْ اَصُحَابِيْ - (٣) توديمين آب نے كس طرح على ورجة نبوت كے ساتھ لا با اوركس طرح علم سے خالى عمل كا درجد كھٹا ديا اگر جد عابد، اس عبادت كے على سے برونين سونا جے وہ ميشہ كرنا ہے كيونكه اگر سعلم نہ سونو وہ عبادت سى نبير-

نبى اكرم صلى الله عليدو الم في فرمايا -

عالم کی عابد رفضیات اس طرح ہے جس طرح ہود ہویں رات کا چاند تمام ستاروں سے افضل ہے۔

نَضُلُ الْعَالِمِرِعَلَى الْعَابِدِ لَفَضُلِ ا لُفَكَرِ كَبْكَةَ الْبُدُرِ عَلَى سَايُوالْكُواكِبِ - (١) اپ سے ارشاد فرایا۔

بَشْفَعُ يُوْمِدَ الْقِيامَةُ تَلَا تَهُ الْدِنْ بَيَاءُ نَهُ وَ الْدِنْ بَيَاءُ نَهُ مَ الْمَارِينَ كُرِيكُ ، الْعَلَمَاءُ نُمُ النَّهُ النَّهُ الْمُ دَلَّهُ ) الْعَلَمَاءُ نُمُ النَّهُ النَّهُ الْمُ دَلَّهُ ) الْعَلَمَاءُ نُمُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَا عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَا عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ اللَ با وحرد كيشهادت كي نصلت من روايات أني من -

نی اکرم صلی الدولیدوسے فرما! :-

<sup>(</sup>١) كنزالعال جلد ١٠ ص مها حديث نمبر ١٨ ٢٨

<sup>(</sup>١) جامع نرمذي ص م ١٨٨ ، ١٨٨ باب اجاء في فضل الفقير

www.makta (م) سنن ابن مام ص بسهم باب ذكرانشفاعة

مَاعُبِدَ اللهُ تَعَالَى شَنَى عِافَضُلِ مِنْ فِقَ وَ فَاللّهِ اللهُ تَعَالَى شَنَى عِافَضُلِ مِنْ فِقَ وَ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ الْفَيْ عَلَيدٍ - الشَّيْطَانِ مِنْ الْفَيْ عَلَيدٍ - الشَّيْطَانِ مِنْ الْفَيْ عَلَيدٍ - وَيُكُلِّ شَيْءُ عِمَادٌ وَعَمِادٌ هَذَا اللّهُ بُينِ وَيُعْلَمُ اللّهُ مُنِي اللّهُ عَليه وَ عَمِادٌ هَذَا اللّهُ بُينِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

رون ارم على المعربية و مصورايا الفيقير - خيروريا الفيقير - خيروريا الفيرة الفيرة الفيقير - خيروريا الفيقير - في المعربية الفيقير - في المعربية الم

آپ نے ارشاد فراہ۔

وَصَعُلُ الْمُومِنِ الْعَالِمِ عَلَى الْمُومِنِ الْعَالِيهِ

وَسَعُلُ الْمُومِنِ الْعَالِمِ عَلَى الْمُومِنِ الْعَالِيهِ

وَسَعُلَ الْمُومِنِ الْعَالِمِ عَلَى الْمُومِنِ الْعَالِمِ عَلَى الْمُومِنِ الْعَالِمِ اللهِ

وَسَعُلَ الْمُومُ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

دین کی سمجھ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی گئی اور ایک فقید ، سنیطان برایک مزار عابد سے زیادہ سخت ہے۔

سرچېز کاستون بونا ہے ادراسس دین کاستوں دین کی مجھ ہے۔

تنهارا بهتردین وه مصحوریاده آسان مواور بهترین عباد دین کی سمه ماصل کرنامید

مومن عالم کومومن عابد بریستر در رجے فضیلت حاصل ہے۔

بے نک تم ایسے زمانے بی ہوجی بی الی علم زیارہ اور قراد وخطباد کم بی انگنے والے کم اور دینے والے زیاد ہ بی اس زمانے بی عمل علم سے بہتر ہے اور عنقر ب فوگوں برایک زمانہ کے گاجس بی اہل علم کم اور خطبا، زمادہ ہوں گے دینے والے کم اور مانگنے والے زیادہ ہوں گے اس زمانے بی علم عمل سے بہتر ہوگا۔

عالم اورعابد کے درسیان ایک سودرج کافرق ہے

(١) كنزالعال جلد اص ١١٨ ، ١١٨ عديث تبر٢٥١٨

(٢) كنزالعمال جليه ص ١٦ حديث ١٥٥٥-

رس كنزالعال جلد ١٠ص ٥٥١ صرب ٢٨٤٩٤

(٧) مجمع الزوائدا كواله طراني اجلدادل ١٢٥٠ باب في فضل العلام

اورم ردودروں کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ تیز رفتار سرمایا ہو گھوڑا سستال دوڑ تارہے۔

كُلِّ دَرَجَنَبُنِ حَضُرالُجُوادَ الْمُنَمَّرِ سَبُعِبْنَ سَنَةٍ - (١)

رسول اگرم صلی الدعلیہ وسلم سے بوجھا گیا کہ کونساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرابا۔ اللہ تفالی کے ذات باک کاعلم ، عرض کیا گیا کہ کونساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرابا۔ اللہ تفالی کے بارے بیں پوجھتے ہیں آپ علم ، انہوں نے عرض کیا ہم عمل کے بارے بیں پوجھتے ہیں آپ علم کے بارے بیں بتارہے ہیں۔ تونی اکرم صلی اللہ علیہ وسر نے فرابا۔

ما تا تھ کیا گیا گیا العمال کی نفع محقے آلعیل کے باللہ وکوات کا ملے کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نفع نجش ہے ور

رَقَ فَلِيْلُ الْعَمَّلِ يَنْفَعُ مَعَ الْعِلْمِ بِاللهِ وَإِنَّ اللهِ وَإِنَّ اللهِ وَإِنَّ اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

الترتعالى كى فات سے لاعلم موتے مورثے زبارہ عمل عمر نفع نہیں ربیا۔

الدُندالى قيامت كے دن بندوں كواٹھائے گا بھر علاء كرام كواٹھائے گا اس كے بعد فرائے گا اے علاء كرام كے گروہ ابيں نے اپنا علم تہيں جائے ہوئے عطاكيا تھا اور بي نے تہيں اپنا علم اس بيے نہيں دبا بقا كہ بي تہيں عذاب دوں ہے شك بين نے بخش دبا۔ نى اكرم صلى الدُّعليه وسلم في فرايا .. يَجُنَّ اللهُ شَبْحَانَهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ نَّوَيْنِعَنُ الْعُلَمَاءَ نَهُ مَّ يَفُولُ بَا مَعْسَرَ الْعُلَمَاءِ إِنِّى لَمُ اصَعْ عِلْمِي فِي فَيْكُو الرَّلِعُلِمِي بِكُمْ وَلَمَا أَضَعْ عِلْمِي فَيْكُو رِجْعَةِ بَكُو اِذْهَبُولُ فَقَدْ عَفَرْتُ كُلُمُ - (٣) بِمِ الدُّتَ اللَّ سَعْسَ فَاتَمَ كُلُمُ الوال كرت بِي ،-

مرا مرام اور تابعین کے اقوال سے بہرے ، علم تیری حفاظت کرتا ہے اور آور اللہ کا مام ہے اور ال

محکوم ، ال خرج کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم غرج کرنے سے بطرحتا ہے۔ حزت علی المرتضیٰ رضی اللّٰرعنہ ہی نے فرمایا۔

دلات بحر اعبادت کے بلے) کوٹے رہتے والے اولادن کی روزہ رکھنے والے مجابد سے عالم افسنل ہے ۔ جب کوئی عالم فرت موجاً اسے تواسع میں ابیا رخنہ بیدا موٹا ہے جے اکس کاکوئی نائب ہی پڑکر سکت ہے وہ)

رم) كنزالعال جلد ١٠ من ٥٥٦ عديث نير ٢٥٣٠ ميل ١٥٠٠ من ١٧٧٧. Maktab

<sup>(</sup>١) الترغيب والتربيب جلداول ١٠٢٠ نفل العالم على العابد

<sup>(</sup>٢) كنزالعال حلد اص ١٥٦ صريب نمير ١٨٨٠

رس كنزالعال جلدواص ١١٦٠ نمبر٠٠٢٨٩

حضرت على كرم الله وجهد في نظم كي صورت بي فرمايا. ر ترجب، "فخر کے لائن صوت الل علم میں وہ خود ہائیت برمی اور ہرایت جاہنے والوں کے بیے راہنا ہیں، ہر شخص کے لیے وی چیز فار کا باعث ہے جواسے میں عطاکر تی ہے اور جابل لوگ علماء کے دشمن میں علم سے ساتھ کا میابی حاصل کرواکس کے ذریعے ہمیشہ زندہ رسو گے باتی لوگ مردہ میں اور علاء زندہ ہیں ہے مد علم مص زیاده قابل عزت کوئی چیز نهیں ، بادشاه لوگوں پر محمران بی ادرعلاد، حکمران بر حاكم بید ، حفرت ابن عباس رضا ملاعنها فرمانيم. و صفرت سبمان بن داوُدعلبدالسام كوعلى مال اوربا دشامي بين رسے ايك كا) اختيار ديا گيا توانبون نے علم كواختياركيا چانج انین ال اور بادشاسی ص عطاردی کئی۔ حضرت عبدالله بن مبارك رحمة الله سع يوجها كباكر انسان كون بن ؟ انهول نے فرایا «علا وكرام " يوجها كيا با دشاه كون بن ؟ فرایا " برہز کارلوگ " او عیا گیا بر قوت کون لوگ ہیں؛ فر ایا " وہ لوگ جو دین کے ذریعے دنیا کھا نے ہی " انہوں نے رصرت ابن مبارک نے ، غیرعالم کو انسانوں بی شمار نہیں فرمایا کیونکرجس خصوصیت سے ذریعے انسان ، تنام جانوروں سے متاز ہوتے ہی وہ علم ہے۔ لیس انسان ،اکس وصف کے ذریعے انسان مزاہے جس کے باعث اسے عرت حاصل ہوتی ہے۔ اور بر راعزاز) اسس کی شخصی فوت کی وجہ سے حاصل نہیں ہونا کمبونکہ اونظ اسسے زبارہ طاقنور ہے اور نصبم کے بڑا ہونے کی وجہ سے میونکہ ہاتھی جہانی طور براکس سے بڑا ہے ، نہ بہا دری کی وجہ سے کیوں کہ در کا اكس سے زبادہ بہادر ہيں ۔نہ كھانے كى وجہ سے كيوں كربيل كا بيط اس كے بيب سے زبادہ كشادہ سے مذصبت وجاع كى وجدسے كيوں كرمعولى جرا يعلى بكدون تومون على كے ليے بداكياكى ہے۔ بعن على وام ف فرايا، جس ف علم كونه يايا الس في چزياتي اورجس ف علم كويايا اس ف كيا كه وايا نبى اكرم صلى الترعليه وكلم كا ارشاد كرا في ب-جن خص کو قرآن باک رکاعلم دباگیا محراس نے خیال کیا کمکسی کواس سے بہتر چیز بلی ہے تواس نے اس چیز کو دلیکا مانا جے اللہ تعالی نے عظمت عطافرائی ہے۔ مَنُ أُوْتِيَ الْفَرُانَ فَرَايُ أَنَّ إِحَدٌ أُوْتِي خَبُرًا مِنْهُ نَفَدُ حَقَّرَمَاعَظَّ مَاللَّهُ تَمَاكِا اللَّهُ تَمَاكِا اللهِ

> (۱) مطلب یب کرمین کو علم حاصل ہوگیا اِس کو دنیا کی ہر بیٹریل گئی اور جے علم نہیں ملا اسے کیجد عبی نہ ملا ۱۲ ہزاؤی (۲) کنٹر العال جلداول ص ۵۲۵ حدیث نمبر ۲۳۲۹۔ Www.maktabah.org

فنخ موصلى رحمنه اللهن إوجهار

کیا بربات نہیں کر حب مرتین کو کھا نے بینے سے روک دیا جائے تو وہ مرحاتا ہے ؟ انہوں نے رحا ضری نے، کہا

بالكيون نين ، فرايا ، ول كاجى بي حال ہے،

جب اس سے علم اور مکت کوئین دن روکا جائے تو وہ مرجاتا ہے۔ انہوں نے سے فرایا کیونکہ دل کی غلاعلم دہمکت ہے اور ان دو نوں کے ذریعے وہ زناہ رہائے جیسے جم کی غذا کھا لیتے۔ لہذا جس نے علم کوئی یا یا اس کا دل بھارہ اور اکسس کی موت لازی ہے۔ یہ اسے اس بات کا شور نہیں ہوتا۔ کیونکہ دنیا کی مجت اور اکسس بین مشغولیت اس کے احساس کو فقر کر دیتی ہے جیسے غلافون فوری طور برزخموں کی تکلیف کو مطا دیتا ہے اگر چہ وہ موجود ہوتی ہے اور جب موت اس سے دنیا سے بوجھ کو مطا دیتا ہے اگر چہ وہ موجود ہوتی ہے اور جب موت اس سے دنیا سے بوجھ کو مطا دیتا ہے اس وقت وہ بہت زیادہ افسوس کرتا ہے کیوں کہ دیا سے بوجھ کو مطاف تھا ہے کہوں کہ دواسے نفی نہیں دیتا۔ یہ ایسے ہے جیسے فوت سے نجات پانے والے اور نشتے سے افاقہ حاصل کرنے والے کو ان زخموں کا احساس ہوتا ہے جواس کو نستے یا خون کی حالت ہیں بہنے ۔ یس ہم اکس دن سے بینا ہ چا ہتے ہیں جب حقیقت کھل جائے گیا ہے تو اس کو نستے یا خون کی حالت ہیں بہنے ۔ یس ہم اکس دن سے بینا ہ چا ہتے ہیں جب حقیقت کھل جائے گیا ہے تو اس کے ہوئے ہیں جب موجائیں گئے تو بریار مہول سے۔

حرت مس بعرى رحمه اللهف فرمايا

" علاء کی اتحریرات کی) سیامی کوئے ہوا سے خون سے مقابلے میں تولا جائے گا توٹ ہدا کے خون سے علاء کی سیامی دہ وزنی موگ ۔

صرت عبداللدين مسعودرضي الله عنه فرمات بي -

" تم برلازم ب اعلم کے اعظفے سے پہلے اسے حاصل کروا دراس کا اطفانا سے روابیت کرنے والوں کا فوت ہونا سے اس ذات کی تعمیم سے تنفی فررت بیں میری جان ہے وہ لوگ ہواللہ تعالی کے راستے میں قتل ہوکر شہید ہوئے جب علی ہرام کی عزت دیجے میں سے تو تم ناکریں سے کرئی بھی پیدا کُشی علی ہرام کی عزت دیجے میں سے کوئی بھی پیدا کُشی عالم نہیں ہوتا علم تو سینے تعمیم سے اس موتا ہے ہے۔

صرت عبدالله بن عباكس رضى الله عنهاف فرابا

دو مجھے رات کا کمچے صدید کے مذاکرہ میں گزارنا، عبادت میں رات گزار نے سے زبادہ بہند ہے دد صفرت ابوہر روضی اللہ عنہ اور صنت امام احمد بن صنبل رحم اللہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

حفرت حسن لصرى رحمه الله نغالي وارشا دخدا وندى

رَبَّنَا أَنِنَا فِ اللَّهُ الْمَا تَحَسَنَةً وَفِي الْاَخِرُوْ حَسَنَتْ وَفِينَا عَذَابِ

ا سے ہمارے رب اجیس دنیا میں عبلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی جدائی عطا کرا ور ہمیں آگ کے عذاب النَّالِد دا) . سعيجاً-

کی تفسیر ہیں فرانے ہیں رسونبا ہیں مجلائی علم اور عبادت ہے ۔ اور اُخرت ہیں جنت "
کسی دانا سے پوچھا گیا کو ن سی انٹ با وجع کی جائیں ؟ اسس نے جواب دیا " وہ انشیا و کہ جب تمہاری کشی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرتی رہیں "اسس سے علم مراد ہے کہا گیا ہے کہ کشتی کے ڈوینے سے مراد موت کے ذریعے بدن کی بلاکت ہے بعض دانا لوگوں نے فر مایا رجی نے حکمت کو لگام بنا بالوگ اسے اپنا بیٹیوا بنانے ہیں۔ اور جو پشخص حکمت ددانا کی میں معروف سوا ہے لوگ اسے اپنا بیٹیوا بنانے ہیں۔ اور جو پشخص حکمت ددانا کی میں معروف سوا ہے لوگوں کے فر مایا رسونیا ہے ۔

حصرت امام شافعی رحمداللد فرما تے ہیں۔

علمی شرافت می جروشخص است مسوب مونام اگرچیم عولی سی نسبت موده تورش مونام اورجس سے برنسبت انتهائی جائے وہ عملین منونا ہے اورجس سے برنسبت انتهائی جائے وہ عملین منونا ہے وہ ؟)

صرت عرفاروق رضى الترعيذ في فرابا : -

اے درگر اِتم برِعلم رکا حاصل کرنا) لازم ہے کیونکہ الطرنعالی کے پاس ایک چادرہے جسے وہ پندفر آنا ہے بس جِنین م علم کا بک باب طلب کریا ہے اللہ نعالیٰ اسے وہ چا در بہنا دیتا ہے چراگروہ کوئی گنا ہ کرتا ہے نووہ نین مزنبراس کورامی کرنے کی کوٹ ش کرنا ہے

جاری رہناہے اگرجہ وہ گناہ اس کی موت تک درازمو جا گے۔

حضرت اخفف نے فراہا۔

ابسا معدم بنا ہے کہ علا فرمرام مامک بن جائیں اور جس عزت کی مضبوطی علم سے نہواس کا انجام ذلت ہے۔

حرت سالم سنالي الجعد فرات بي-

مجھے میرے مالک نے تین سوور سمول میں خرید کراگزاد کردیا میں نے سوعا کہ کونسا پیشیر اختیار کروں توہیں نے علم کے شعبہ کواختیار کر دیا ایک سال نہ گزرا تھا کہ شہر کا حاکم میری ملاقات کے لیے آیا لیکن میں نے اسے اجازت سندی۔
میرون نے میں مال فرا آری

تھزت زمیرین الو مکر فراتے ہیں۔ میرے والد نے مجھے عراق ہیں ایک خط مکھا کہ علم کو اختیار کروراگر نم تحاج ہو گے تو وہ نتہارے یہے مال ہوگا اوراگر

(١) سورة بقروآب ٢٠١

www.maktabah.org

<sup>(</sup>۲) کمسی کوکہا جائے کربر پڑھا انکھاہے تو وہ فتر محسوس کرتا ہے اور اگر کہا جائے کربہ جاہل ہے تو وہ اپنی تو ہن محسوس کرتا ہے اگر چہ وہ جاہل ہی کیؤں نہ ہو ۱۲ ہزارہی۔

نہیں ضرورت نہ ہوگی تو وہ تمہارا مسن و جال ہوگا۔ حضرت نقان کی ابینے بیٹے کوکی گئی وصیتیوں ہیں ہی اکسس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ اے بیٹے ؛ علما دی مجلس اضیبار کرو اپنے زانو اُئن سمے زانو وُں سے ملا دو۔اللہ تعالیٰ دلوں کو فور عکمت سے زندہ کرتا ہے جیے کراسمان کی موسلا دہار بارکش زبین کوا باوکر دیتی ہے۔

می دانا کا فول ہے کر جب کسی عالم کا انتقال کو ناہے تو مانی بین مجیلیاں اور دف دیں پرندے روتے ہیں اگر صباس کا چہو گم ہوگیا لیکن اکس کی یا دنہیں تھولتی حضرت زم ری رحمہ اللہ فرما تھے ہیں۔ علم نرہے اور اسے مردوں ہیں سے وہی بیٹ ند کرتے ہیں جوز مہوں کیہ

طلب علم ك فضيلت

آيانِ كريمدو

ارشاد فلاوندى سے :-فَكُولُا نَعْرَمُنُ كُلِّ فُرِزَفةٍ مِّنْهُمُ طَالِّفَتْهُ

لِبْتَغَقُّهُ وَٰ فِي الدِّبْنِ - (١)

الله تعالى ارشا و فراً المعيد .. فَاسْنَا لُوْ الصَّلَ الَّذِ كُرِ إِنْ كُنْتُ مُو لِا تَعْلَمُونَ عَنْ

احاديثِ مباركَه: -

رول اكرم صلى الشرعليروسلم في فرايا .-مَنُ سَلَكَ لَمَرِيْقِا كَبِطُلُبُ فِيهُ وَعِلْماً سَلَكَ اللهُ اللهُ عِلْماً سَلَكَ اللهُ عَنْدَ وعِلْماً سَلَكَ اللهُ عَنْدَ والا)

آپ نے ارشاد فرایا در

نوكيوں نه تكے مرضية جنداً دمی اكدين بن نفخه رسمي

ون الله الوامد

بس العلم العلم المرتم تهين جانت -

جو خصطلب علم کے لیے کسی راسنے برجانیا ہے اللہ تعالیا اس کے سبب اس خص کوجنت کے راستے برجایا دیتا ہے۔

ا مطلب یہ ہے کے علم کا صول جوا غردول کا کام ہے اگرم پر جذبہ توزنوں کے اندر بھی پایا آتا ہے یہ مطلب نہیں کہ تورتیں علم حاصل نہیں کرسکتیں ۱۲ ہزاروی –

(٧) سورة توبرآيت غير ١٢١ رم) سورة نحل آيت (١٧)

بے شک فرشتے طالب علم کے عمل پرداضی ہوتے ہوئے اس کے بیسے اپنے پُربچھا دیتے ہیں-

نمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے سے بیے جانا ایک سورکعت (نوافل) برطبطنے سے بہترہے

علم کا ایک باب سے کوئی شخص سیکھے اس کے لیے دنیا اور موجم چواکس بی ہے بہتر ہے۔

علم کی نائن کرد اگرمیر چین بی مو رببنی بهت دور سی کیول ندمو)

طلبِ علم ہرِمسامان رمرد وعورت) برفرض ہے۔

علم خزانہ ہے اور اس کی چاہباں سوال ہے سنو! پوچھا کرواکس میں جاراً دمیوں کے بیے ٹواب ہے لپر چھنے والے، عالم، توجہ سے سننے والے اور ان لوگوں سے محبت کرنے والے سکے ہیے۔

عابل كوابني جهالت پراور عالم كو ا بين علم برخا موش رسنا

إِنَّ الْعَلَوْلِكَةَ لَنَفَعُ أَجْنَحِتَهَا لِطَالِبِ
الْعِلْمِ لِمِنَا لِعَالِمُكَا لَكُفُعُ - (1)
الْعِلْمِ لِمِنَ النَّعِلَةِ وَلَمَا الْمُنعُ - (1)
الْمَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنعَ الْمَا الْمِن الْمِلْمِ حَيْرُ قِنْ الْمُن الْمُلْمِ الْمُن الْمُلْمِ حَيْرُ قِنْ الْمُن الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

آپ نے فرایا ۔۔ طکب اُٹی کُی فرٹینٹ عَلیٰ کُی مُسْلِمے ۔ (۵) ارسٹ دفرایا ۔ آئی کُدُ خَزَائِنِ مَعَانِبُهُ السُّواکُ (اَکْ خَاسًا) کُو هَا خَانِیْ کُوجُرینی آ کُربَعَنُ السَّسَائِلُ وَالْعَالِمُ وَالْمُسْلِمَةَ وَالْمُحِبُّ لَهُمَّدُ ۔ (۲)

نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، ۔ وَيَنْبَخِيُ لِلْجَاهِلِ آنُ بَسُكُتُ عَلَى جَهُلِم

(١) مندام احمدين منبل جلدام ص الههم مويات صفوان بي عال

(۲) كنزالعال جلد ۱۰ ص ۱۵ ۲۵ حديث نبر ۲۹۳۷ (۳) كنزالعال جلد ۱۵ سا۱۱ حديث نبر ۱۸۸۸ (۳) كنزالعال جلد ۱۰ ص ۱۹۱ حديث نبر ۱۸۸۸ (۵) كنزالعال جلد ۱۰ ص ۱۹۸ حديث نبر ۱۸۹۵ (۵) سنن ابن ماج ص ۲۰ ياب فضل العلام

(١) كنزالعال جلد اص ١١١٠ عديث ٢٨٩٢

مناسب نہیں رہ

کسی عالم کی مجلس میں حاضر ہونا ایک ہزار رکعات (فافل) پرطسے ایک ہزار مرمینوں کی بیار پرسی کرنے اور ایک ہزار جنازوں میں منٹریک ہونے سے ہترہے عرض کیا گیا یارسول اللہ ایک قرآن باک پیرصفے سے بھی ؟ آپ نے فرمایا گران باک بھی توعلم کے ساتھ ہی فائدہ دنیا ہے۔

حسن خفی کواس حال میں موت اکے کردہ اسلام کوزندہ کرنے کے لیے علم حاصل کرر باتھا او مبت بی اس کے اور انبیار کرام کے درسیان ایک درجہ کا فرق ہوگا (بین اسے انبیا و کرام کا قرب حاصل ہوگا)

كَالْهُ الْعِرَانُ يَسْلُتُ عَلَى عِلْمِهِ - (1) حض الوذررص الدعنى روابت بس مع -حصن ومجلس عالع ا فُضَلُ مِنْ صَالَحَةُ الْفِ كُعُنَةِ وَعِيَادَةِ الْفِ مَرُيضٍ وَشُهُو هُ الْفِ جَنَادَةٍ وَعِيَادَةِ الْفِ مَرُيضٍ وَشُهُو هُ الْفِ جَنَادَةٍ وَعِيَادَةً اللهُ مَرُيضٍ وَشُهُ وَمَلْمَ وَالْفِ جَنَادَةً أَن ؟ فَعَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلْمَ وَمَلْهُ بَنْفَعُ الْفَرُآنِ ؟ فَعَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلْمَ وَمَلْهُ بَنْفَعُ الْفَرُآنِ ؟ فَعَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلْمَ وَمَلْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلْهُ وَمَا لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلْهُ وَمَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلْهُ وَمَالِمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

آپ نے ارشا وفر ایا ،-مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَيَظِلْبُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ كَيُحُمَّ بِدِ الْدِسْلَامَ فَبَنْيُنَهُ وَبَهِ الْاَلْمِيُّ الْوَلْمِيُّ فِي الْحَجَنَّةِ وَرَجَنَةً وَاحِدَةً -

(4)

صرت ابن عباس رضی الله عنها فراتے ہیں ہیں نے طالب علی کے زمانہ میں عجز وانکساری سے کام ایا اوراب سے نثیت معلم میری عرت کی جاتی ہے صرت ابن ابی لمبیکہ جبی اسی طرح فرماتے

افوال صحابية قالعين

ې، وه فرماتے ې، -بى نے صرت ابن عباس رصى الله عنهاى مثل نهيں و كيما اگرنم ان كى زيارت كرد توابك خوبصورت ترين نفس كو د كيمو گے جب وه گفتگى كرتے ميں توعرب كے سب سے زياوہ فيسے اور فتوى د بنتے بي تولوگوں بيں سے سب سے براے عالم معلوم ہوتے بى صرت ابن مبارك فرما نے ہى -

« تحجے اس شخص رتبعب ہے جوعلم عاصل نہیں کرنا اس کانفس اسے کس طرح بزرگی کی طرف بلتا ہے » کسی دانا نے کہا —

(١) مجمع الزوائر جلدا قل ص ١٩٢١، ١٩٥ باب فيا بنبغي للعالم والجاهل-

(۷) مطلب یہ ہے کربے علم کو طلب علم سے ذریعے اپنی جا ات کا ازاد کرنا چاہیے اور جوشف عالم ہے وہ دوسروں کوسکھا تاہے ایسا شکرنا ناجائزہے ۱۲ بزاروی

وس) الاسرار المرفوعد من ١١١٠ ١١١ حديث منر ٢٧٠ وم) كنزالعال جلد ١٥ ص ٢٠١ عديث منر ٢٩٣٨ ٢٠

مجھے لوگوں پراسس قدر ترین نہیں آناجنتا دوآ دمیوں میں سے ایک پر آناہے ایک توخص جوعلم طلب کرتا ہے لیکن اسے سمجنا نہیں دوسے اوہ جوعلم کوسمجنا ہے لیکن طلب نہیں کرتا۔ حضرت الودروا ورضى اللهونة فرمات من درمرے لیے ایک سٹارسکھنارات جرکے فیام سے بہترے یہ انہوں نے مزید فرایا:۔ " عالم اورطالبِ علم ، بجلائي من شركي من بافي تمام لوگ عوام الناس مي ان مي كوني بعلائي نهير" ر عالم بإطالب علم بإعلم كوسنن والع بنوجي تفا آدى نه بننا بدك بوجاؤك ي حفرت عطا فرماتے ہی :-" علمی ایک مجلس کھیل کورکی سنز مجلسول کا گفارہ موتی ہے " حضرت عمرفارون رضى الله عنه فرمات بي-رات كوعبادت كميد بي نيام كرف اور دن كوروزه ركھنے والے ايك مزارعباوت كزاروں كى موت ايك السے عالم ی موت کے سامنے بیج ہے جوامل تعالی کے حلال وحرام وکردہ) کی سمجور مکتابو۔ محرت الم شافعي رحمه الشرفرمانتي بي-« طلب علم ، نفل نمازے بہتر ہے » صرت ابن عبدالحكم رحمداللرفر ما نفي من ر جن بعد مرحمہ مرب سے ہیں۔ " بن صرف امام مالک رحمہ اللہ کے پاس علم حاصل کیا کر تاتھا ظہر کا وقت ہواتو ہیں نے نماز بڑھنے کے لیے کتا بوں کو اکھا کیا انہوں نے فرمایا لیے فلاں اجس کام کی طرف تنم اسٹے ہو وہ اکس سے افضل نہیں جس بن تم مصروف تھے بسٹر طبکہ بنیت صرت الودرداد رضی الله عند فرلنے من .-حب شخص کے خیال میں طلب علم کے لئے جانا جہاد نہیں تواکس کی رائے اور عقل نافص ہے۔

را) اگردبن كا طالب علم بالنصوص فقر سيكھنے والا السباق سے فرصت مربائ تواسے جاعت جيور نے كى اجازت ہے رعام كتب نقر) ۱۲ بزاردى -

## تعليم كي فضيلت

آياتِ كريمه:

ارشادفداوندی ہے:-

وَلِيُنْ فِرُواْقُواْ مَهُ مُ إِذَا رَحَبُ كُوْلَا لَيْهِ مِ لَعَلَّهُمْ يَحُدُ رُونَى - را)

اسس سےمراد علم مکھانا اور ہدایت دینا ہے۔

ارشادِ فلاوندی سے ،-وَإِذْ آخِدَ اللهُ مِنْ اَلَىٰ اللَّهِ مِنْ اُونُو اُلِکتابَ كَنُبَرِينُكُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكُتُنُّونَهُ-

اس میں علم سکھانے کو واجب قرار دیا گیا ہے،۔

ارشاد باری تعالی سے:-

وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُ مُ كَيِّكُمُونَ الْحَقُّ وَهُمْ مُ

يَعْلَمُونَ - رس)

یعنی عارکو تھیا نا حرام ہے جیسے گواسی تھیا نے کے بارے بس فرایا:۔

وَمَنْ يَكُنُّمُهَا فَإِنَّاهُ الْمِصْفَلَكُ - (١)

اوربنی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا :-

مَا رَبِّي اللهُ عَالِمًا عِلْمًا إِلَّهِ وَآخَذَ عَلَيْهِ

مِنَ الْمِيْتَاقِ مَا آخَذَ عَلَى النِّيبُّينَ اتَ يَّبَينُونُ لِلنَّاسِ وَلَا بَكُنْمُونُهُ- (٥)

ا درجا ہیے کردہ (علماو) اپنی قوم کوڈر ایکی جب وہ ان کی طریف داہس ائیں ماکہ دہ بچیں۔

اورباد كروسب الله تعالى ف ان لوكون سے بخنه وعده بیاجنس کاب دی گئ کروه اسے لوگوں سے ضروریان كرين اوراسے مزجيائي -

اوران بی سے ایک گروہ تن کو جھیا یا ہے مالا تکہ وہ

اور جواسے رگوائی کی جیائے اس کادل کن ہ کارہے۔

الله تعالی نے جس عالم کوعلم دیاہے اس سے دہ عبدالیا جر انبایو کوام سے بباکردہ اسے توگوں سے لیے بیان کریل در اسے مذھیائیں۔

(١) سورة لوب ١٢٢) (٢) سوم كال عمران أبيت غبر ١٨) (١٧) سورة بقر أبت غبر ١٨٩)

(۲) سوره بغره آبت نمر ۲۸ ۲)

(٥) فيض القديرجلده ص ٢٠٩

ا وراس سے بڑھ کرکس کی بات اچی ہے اللہ تعالیٰ کی طرحت بدتا اور انچھے کام کرتا ہے۔

ا پنے رب کے راستے کی طرف حکمت اوراچھے وعظ کے ساتھ بلاڈ۔

ا وروه درسول مى الله عليه وّلم > انهيركما في مكت مكت مكت م

مركار دوعا كم صلى الله عليه وسلم في حضرت مفاذ بن جبل رض الله عنه كومن كى طرف بهجا تو فرمايا ، ـ يوَ قُ يَهْ هُدِى الله مِن الله مِن كَرَجُلاً وَأَحِداً حَيْثُ الرَّاللهٔ تعالى تمهار سے ذريعي سى ايک شف كو مرايت ہے ملک مِن اللهُ مِنا وَرِما فِيها - (۴)

بوشخص علم کا ایک باب سیکھتاہے تاکہ لوگوں کوسکھائے نواسے سترص یفوں کا نواب دباجا تاہے۔

جوشف عالم مواور عمل كرس نيز سكهائ تواسي آسانون كى سلطنت بين عظيم كو جا نا ب

جب فیامت کادن موگا نواللہ تعالی عابدین ومجابرین سے

ارشادباری تعالی ہے۔ وَمَنْ آخِسَنَ قَوْلًا مِمِنَّ دَعَا اللهُ وَتَعَمِلَ صَالِحاً۔ (۱) اورانیا دخاوندی سے:-أُدْعُ إِلَى سَبِيُكِ رَبِّكَ بِالْحِكُمَةِ وَالْمُوْفِظَةِ الْحَسَنَةِ- (٢)

نبر الشرتعالي في فرمايا و-ويُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ الْعِلْمَةَ - (١١)

احاديث مباركد،-

يِوَنُ يَهُدِى اللهُ بِكَ رَجُلاً وَأَحِدًا خَيْرُ

نبى اكرم صلى المدعليدوسلم نے فرايا :-مَنُ تَعَلَّمُ بَابَ مِنَ الْعِلْمِ لِبُعَكِّمُ النَّاسَ أُعْطِى تَوَابَ سَبُعِينَ صِدِيفاً - (٥) حزت عيلى عليه السلام في فرما يا :-مَنْ عَلِمَ وَعَمِلَ وَعُلْمَ فَذُلِكَ يُدُعَى

عَظِيمًا فِي مُكَلَّوْتِ السَّلُونِ (١) رسول اکرم صلی الشرعلیدوس لم نے فرالیا ،-

إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبَعَانَهُ

(١) سوره فصلت رسه) (٢) سوره النحل آيت عقل (٣) مورة آل عمران آيت مهم)

ومم) صبح مسلم عبد وس ٢٤٩ باب من فضائل على ابن طالب-

ره) النزغيب والنزميب حلداول ص ٨٥ باب ففنل طلب العلم

(١) منزالعال جلد اص ١٩٢ صديث نمير ٠ ١٨٨٥

فراف كاجنت بب داخل بوجاد على وكرام عرض كري انبول نے ہمارے علم کی فضیلت کے باعث عباد ا ورجباد کیا الله تعالی فطائے کا تم میرے نزویک میرسے بعض فرشتوں كى طرح موسفار شس كروتمهارى شفاعت قبول ہوگی کری گئے بھرجنت میں

دافل بوجائيں گے۔

لِلْعَابِدِينِ وَالْمُحَاهِدِينَ أُدْحَلُواالْجُنَةَ فَيَقُولُ الْعُكُمَاءُ مِعِمَنلِ عِلْمِنَا تَعَبَّدُوا رَجَاهَدُ وَا نَيَفُولِ اللهِ عُنَّ وَجَلَّ اَنْتُمُ عِنْدِي لَبَعُمْنِ مَلاَ فِكَنِي أَشْفَعُواْ نَشَفَعُواْ نَشَفَعُواْ فَيَشَفَعُونَ ثُمَّ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ-

انوبر راعزان اس علم ك ذربعي مو كاجونعليم ك ذربعي دوسرول كسينيات اس علم الزم ك ذربع أنبس تو دوسرون كانسي بنعيا-

> نى اكرم صلى الله عليه و الم نے فرايا :-رِاتَ اللَّهُ عَنَ وَحِلْ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمُ لِنُتِزَاعًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنُ يُبُونِينَهُ مُ رِاتِّياهُ وَلِكِنَ يَّذُهَبُ بِذَهَابِ ٱلْعُلَمَاءِ نَكَلَمَا ذَهَبَ عَالِمُ ذَهَبَ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى إِذَا لَمْ بَيْنَى إِلَّا رَقُرُسًا جُهَّالَّا إِنْ سُنُكُواْ اَفْنُوبِغَيْرِعِكُمِ فَيُصِيْلُونَ وَبُصِيْلُونَ رِمِ

4 4 4 نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا و مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَكَنُّمَ ذَالْجُمَتُ اللَّهُ يَوْمَدَ الْقِيَامَةِ بِلِحَامِ مِّنَ النَّارِ- ١٠٠ آب نے ارشادفرمایا ہے

التدنعالى علم كواكس طرح نهين المائ كاكد لوكول كو عطا كرف في بعدان سے واس لے لے بك على على كواتهانيك فربع علمكوالمائ كاجب على كوني عالم راس ونیاسے رضت ہوگا تواس کے ساتھاس كا على عدام أے كاحتى كروه وقت آئے كاحب مال لوگ وگول كراسما مول كے اگران سے بوجھا طلي توعلم کے بغیرفتولی دیں گے اس طرح توریجی گراہ موں کے اوردوسروں کوئی گراہ کرس کے۔

حبن شخص نے علم حاصل کی بھراسے جھپایا رہایان ندکا) توقیامت کے دن الٹرتعالی اسے آگ کی نگام ڈانے گا۔

the desired the settlement of

(١) منزالعال علد ١٠ ص ١٣٦ صيث نير ٢٨٩٨٨ ١٢) ميح مسلم علدم من ٥٩ ١٠ كناب العلم

وم) جامع ترفدى ص ٧٤٩ ماجا وفي كتمان العلم www.maktaba

بہترین عطیہ داور سب سے اچھانخفہ رکبا ہے) دانائی کی ایک بات بھے تم سنو بھر اسے محفوظ رکھ کر اپنے سامان بھائی کے باس لے حاوا ور اسے سکھا دو تو یہ ایک سال کی عبادت کے برابر سے۔

دنیا ورج کچواک اندر ہے سب فابل لعنت ہے سوائے اللہ تعالی کے ذکرا ور اس چیز کے جماس سے تعلق ہو، نیز علم سکھانے اور سیکھنے والا۔

بے شک اللہ تعالی اس کے فرشتے ،آسانوں اورز مینوں کی منوق حتی کہ جونٹ ابنے سوراخ بس اور مھیلی دربابی، نوگوں کو نبکی سکھانے والوں کے بیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔

کوئی مسلان اپنے بھائی کواکس صدیث بھینز فائدہ نہیں پنچا اسجواس تک پہنچے اوروہ اُسے اُس (مسلان بھائی) تک بینجائے۔

ایک اچھی بات سے کوئی سلمان سن کر دوسروں کو سکھا آیا اور نوداکس پیمل کڑا ہے وہ اس سے یہے ایک سال کی عبارت سے بہترہے۔ «نِعُمَالْعَطِيَّةُ وَنَعُمَالُهِدِيَّةُ كَلِمَةُ حِكْمَةٍ تَشْعَعُهَا فَتَطُوي عَلَيْهَا تُمَّ تَحُمِلُهَا إِلَى آخِ لَكَ مُسَلِمٍ نَعُلْمُهُ إِيَّاهَا تَعُدِلُ عِبَادَةُ سَنَةٍ » لا)

رسول اكرم صلى الترعليه و المرضى فرمايا .-الذَّنْهَ المَعْوَيْنَةُ وَمَلْعُونَ مَا فِيهُ كَا الَّهُ ذِكُرُ اللهِ سُتُبِحَانَهُ وَمَا وَالآثُهُ إَوْ مَعِ لِمِسْكَ اوْمَتَعَلِّمًا رام)

رسول كريم صلى التعليه و الم في فرايا...

التَّ اللهُ سُبُعَانَهُ وَمَلَةً لِكُنْهُ وَاهْلَ سَمَوَانِهِ

وَارُضِهِ حَتَّى النَّهُ كُنَة فِي مُجْعُرِهُا وَحَتَّى

الْعُوْنَ فِي الْبَعُرِ لَيْصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّهِ

النَّاسِ الْعَيْرَ - (٣)

النَّاسِ الْعَيْرَ - (٣)

نى اكرم صلى الدُعليه و لم نے فرايا : -« مَا أَفَا دَا لُمُسُلِمُ اَخَاءٌ فَارِئُدُ اَ اُفْسَلَ مِنْ تَحْدِيْنِ حَسِنِ بَلَعَدُ فَبَلَغَهُ (٢) ،

آبِ نے ارت دفوالی:-کلمة مِنَ الْخَبْرِ اَسْمَعُهَا الْمُوْمِقُ نَيْعَلِمُهَا وَبَعْمَلُ بِهَا خَبْرُكُهُ مِنْ عِبَادَةٍ سَنَةٍ-وَبَعْمَلُ بِهَا خَبْرُكُهُ مِنْ عِبَادَةٍ سَنَةٍ-

(۱) بمح الزوائد جلداول ص ۱۹۷ باب فيمن تشرعلا (۲) مجمع الزوائد جلدا ول ۱۲۲ باب في فعنل العالم-(۱۷) حامع ترفذي ص ۱۸۸ عاماوني ففنل الفقد (۱۷) ممنز العال جلد ۱۱ ص ۱۸۲

ره كتاب الزهدوالزقائق ص، مهم صيف نمر ١٣٨٦ -

ایک دن نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم رضائہ اقدس سے بام رسنتہ لیب السے تواکب نے در مجلسیں دیکھیں ان ہیں سے ایک مجلس والے اللہ تعالی سے دعا مانگ رہے تھے اور اکس کی طرح متوج نفے اور دومرسے توگوں کو تعلیم دے رہے تھے آپ سنے والی سے سوال کرنے ہیں اگر وہ جا ہے تو ان کوعطا کرسے اور اگر جا ہے تو روک دے دیان وہ گروہ ، لوگوں کو تعلیم دسے رہا ہے اور الے تاکہ جھے بھی معتم بنا کر بھیجا گیا ہے ۔۔ میر گی ان کی طرف جیے اور ال سے بال کر بھیجا گیا ہے ۔۔ میر گی ان کی طرف جیے اور ان سے بالس بیٹھ گئے ۔ (۱)

الدُّتَالَى نِهِ مِحِيْ مِهِ لِينَ اور علم کے ساتھ جبجا ہے اس کی شال مہت زیادہ بارٹ جبی ہے وہ زبین کے ایک ایسے گرف کے مہنچتی ہے جواسے قبول کرنا ہے تواس سے مہت زیادہ گھاس اُ گناہے اور زبین کا ایک مگراایسا ہے جو بانی کوروک بشاہے توالدُّتا الی اس سے لوگوں کو نفع عطافر ما باہے وہ اس سے نود ہیتے ہیں رجا نوروں کو، بعد تے ہیں اور کھیتی باٹری کرنے میں اور ایک خطرابیا ہے جب بیدتے ہیں اور کھیتی باٹری کرنے میں اور ایک خطرابیا ہے جب

حبب انسان مرحآبا ہے نواس کاسلساۂ علی ختم ہوجآبا ہے سوائے بین باتوں سے ۔ ایک وہ علم جس سے نفع اعضا یا

جائے۔ رافریک (م)

رسول اكرم صلى الترطيبه وسلمة مَثَلُ مَا بَعَتَنِى
وقال صلى الله عليه وسلم مَثَلُ مَا بَعَتَنِى
اللهُ عزوجل بهِ من والعلم كمثل
النَّيْثُ الكَثِيرُ اصَابَ ارْصَنَّا فَكَانَتُ مِنْهَا
الْفَيْثُ الْكَثِيرُ وَكَانَتُ مِنْهَا النَّاسِ فَشْرِيوا مَنْهَا
الْكَثِيرُ وَكَانَتُ مِنْهَا النَّاسِ فَشْرِيوا مَنْهَا
وسقوا وزرعوا ، وكانت منها طائفة فيعان وسقوا وزرعوا ، وكانت منها طائفة فيعان وتنمسك ما ولا تنبت كلاد را)

رہ مسلک ما دولا ملبت ہوئے۔ (م) توآپ نے بہلی شال ان لوگوں سے ہارہے ہیں بیان فرمائی جا پنے علم سے نفع اٹھا نے ہیں دوسری شال ان لوگوں کی فکر فرمائی جو راپنے علم سے) نفع مپنیا تے ہی اور نبیری شال ان لوگوں کی ہے جو ان دونوں باتوں سے محروم ہیں۔

نبى اكرم صلى الله عليه وسران في فرايا .

إِذَا مَاتُ ابْنُ أَدْمَرِا نُفَطَّعَ عَمَّلُهُ إِلَّا مِنْ تَكَوْنِ عِلْمِ يُنْتَفَعُ مِهِ - س

(۱) سنن این ماجرس (۱) باب فضل العلام (۲) صبح بخاری جدادل مر ۱ باب فضل من علم (۱) صبح ملم ج ۲ می ۱۱ باب المیتی الانسان (۱) کل حدیث این ماجری با باب فضل العلام (۲) صبح بخاری جدادل مر ۱ باب فضل من علم (۱) کل حدیث الدین و ا

بیکی کی داہ دکھانے والانیکی کونے والے کی طرح ہے۔

دوقع کے انسانوں پررشک کیا جا سکتا ہے ایک و تفخص بھ کو اللہ تفالی نے دین کی سجھ عطا فرائی وہ اس کے ساتھ فبصلہ کرتا ہے اور است ہوگوں کو سکھا یا ہے اور دو سرا وہ شخص جس کو اللہ تفالی نے مال عطافلا تو اس کو نیکی کی را ہ برخرچ کرنے کی قدرت عطافری ۔

رمیرے خلفا در الد تعالیٰ کی رحمت ہو،عوض کیا گیا آپ کے خلفاد کون لوگ میں آپ نے فر مایا وہ لوگ جومیری سنت کوپندکرتے اور مبندگانِ خلاکواس کی تعلم دیتے ہیں " رسول اكرم صلى المرعليه وسلم نے فرايا : الدال على الخبر كفاعله دا) اب نے ارشا دفر الا :-

«تُحَسَدَ اللهِ في اثنان ورجل الالله عزوجل حكمة فهويقضى بها ويعلمها الناس ، ورجل آتاء الله مالاضلطه على ملكة في الخير - (٢)

بنى اكرم صلى الدُّرعليه وسلم نے فرایا ، ۔ علی خلفائی رحمة الله ، فيل ، ومن خلفاوك قال ، الذہن يجبون سنق وبعلمونها عباد الله - (۳)

افوال صحابر قرابعين معزت عرفاروق رض الترمندن فرايا ..
و الموسن كوئى عديث بيان كرے اوراس برعل عبى كرے اس سے بيدعمل كرنے والے كے تواب سك برابر اثواب ) سے يا

حفرت ابن عبالس رضى الترعنها فريا نفي -

ر لوگوں کو بھلائی کی نعلیم دیئے والے کے لیے ہر جیز منفرت کی دعا کرتی ہے حتی کہ دریا بین مجلیاں بھی " بعض علی دکوام فرما نے بی:

ر عالم ، الله تعالی اور بندوں کے درمیان واسطر سرخاسے تواسے فورکرنا چاہیے کوکس طرح داخل ہو "
ایک روایت بیں ہے کہ حضرت سفیان ٹوری رحمہ اللہ عنقلان میں تنزلیب لاکے وہاں رکھ عومہ المعہرے لیکن کسی انسان سنے آپ سے کوئی سوال نہ کی آپ نے درای مجھے کرابہ دو تاکہ بین اکسی شہرسے چلا جا ڈن جہاں علم مرحکیا ہے ، آپ نے بیربات

(۱) جامع ترندی ص ۲۸۲ باب ا جاران الدال علی الخبرة (۲) صبح مبخاری جداقدل ص ۱۵ باب الاغتباط فی العلم- اس بلیے فرائی کراک تعلیم کی فضیلت اوراکس کے ذریعے علم کے بقا کی ٹوامش رکھتے تھے۔
صفرت عطاد رحمہ اللہ فریا تے ہیں در میں حفرت سعید بن میب رضی اللہ عند رکے باس حاصر ہوا تو وہ رو رہے تھے

میں نے پوچھا اکب کیوں رو رہے ہیں ؟ توانہوں نے فرایا « (اکس بلیے کہ) کسی نے محبرسے کوئی مس کا نہیں پوچھا۔
بعض حضرات کا قول ہے کہ علی مرکزام زمانوں کے چراخ نہیں رائن ہیں سے) ہراک اپنے زمانے کی تسمع ہے کرائی
سے اہلے زمانہ روشنی حاصل کرتے ہیں۔

حزت حس بقرى رحمالله فرمانے بن

« اگر علکا و مذہو نے تو لوگ جو بالوں کی طرح ہوتے بعنی وہ (علی ۱) ان کونعلیم کے ذریعے بچریا ہے کی حالت سے نکال کر انسانیت کی حالت میں لائے مہری "

. حزت عكردرجم اللدفر الني بي-

"اكس علم كى ايك تنيت مصيع حياكيا " وه كي مع " ؟ انهول نے فرا يا كرا سے ان لوگول تك بهنجا و جواسے الجمي باد ركيس اور ضائع شكري -

حفرت محلي بن معاذ فراتے ميں :-

"علما وکرام ، امت محدیہ بریان کے ماں باب سے بھی زبادہ رح کرنے والے ہیں " پو جھاگیا " وہ کیسے "؛ فربایاس لیے کہ اں باپ انہیں دنبائی اگ سے بھائے ہیں اور یہ رعلما وکرام ) ان کو اخرت کا گسسے تحفوظ رکھتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ علم کا بیبا مرحلہ خامیتی ہے ، چرعور سے سنا، بھر یا در کھنا اس کے بعد عمل کرنا اور بعدا زاں اسے بھیلنا۔ کہا گیا ہے ۔ ابنا علم ان لوگوں کو سکھا و سو بعلم میں اور ان لوگوں سے سیکھ تواس بات کو جانتے ہی جس سے تم سے علم ہو۔ جب نم ایسا کرو سکے تو ہو کچے نہیں جانتے اسے سیکھ لو سے اور جو کھے جانتے ہواسے تحفوظ کر لو گے ،

حُفرت معاذُ بن جبل صى الله عند في فرمايا ؛ (امام غزالى رحمه الله فرما تنفي ) اورمبرا فيال ہے وہ مرفوعاً (بعنی حضورعليہ السلام سے ) روایت کرتے ہیں ۔

"علم حاصل کرد کیونکہ اسے سیکھنا خشیت الہی رکاباعث ہے ،اس کی تاہش عبادت ،اس کادرس تسبیم،اس بی عضر کرنا جاد کسی سے علم کوسکھنا اصد فہ اوراکس سے اہل وگوں تک اسے پنچانا قریب فلا وزدی ہے ، عربتها ئی بی غموار اور علیحدگی بیں ساتھی ہے ، دین بی راہنا خوشی اور نگی کی حالت بیں صبر دینے والا، دوستوں کے سلسنے نائب ، اجنبی لوگوں کور علیہ کے بال رہنے نہ دار اور جنت سے راستے کا بنیار ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کور فعت عطافر آبا ہے ۔ بین نیک کا موں بین فائد ،اور بادی بنا و بنا ہے جن کی افتا کی جاتی ہے دہ اچھے کا موں بی راہنا ہوتے ہی لوگ ان سے فاروں کی دوستی بی رغبت رکھتے اور ان کو لوگ ان کے فرروں پر جاتے ہی ان کے افعال کو غور سے دیکھتے ہیں ۔فرشتے ان کی دوستی بی رغبت رکھتے اور ان کو

بانهیں بابان وہ علمت کے معنی اور حیبت و نہاں ہے۔

فضیبات کباہ معنی اور حیبت و نہیں ہے ایک کی اضافی بات کے سافی منتص ہوتو کہا ہا ہے و فضیلت کی بات میں وہ اس کا معنی از اور وہ اس سے اضافی منتص ہوتو کہا جا ہا ہے و فضیلت کے سافی منتص ہوتو کہا جا ہا ہے و فضیلت کے سافی منتص ہوتو کہا جا ہا ہے کہ گھوڑا اگدھے برفضیلت رطب ہے ہیں برزیا دتی اس بینی لو جھا تھا نے کی فوت میں وہ اس کے سافی شرک سے بینی بلیط کر حملہ کرنے اور تون علما اور ہونے نبر میس کو ہو تھا نے کی فوت میں وہ اس کے سافی شرک ہے ہے لیکن بلیط کر حملہ کرنے اور تون علما اور ہونے نبر میس کو دین میں اس سے بڑھو کر ہے اگر فون کیا جائے کہ ایک گھر چیزوں کا اضافہ کر دیا جائے کہ ایک گھر چیزوں کا اضافہ کر دیا جائے تو بہنیں کہا کہا کہ کہا ہے گھر کے اور کو میں بین سے باطن معنی اور صفات کی وجہ سے مطلوب ہوتا ہے جسم کی وجہ سے نہیں رہنا جائے کہا گھر کی وجہ ہے ہیں کہ خور پر نقصان ہے اور کسی جوان میں بہ حجب اور معنوں ہوتا ہے جسم کی وجہ ہے تھا ہو دائی طور پر فضیات سے نقابل کا جائے کہا گھر کے دور سے مطلوب ہوتا ہے جسم کی وجہ ہے توالے برخونی نہیں رہنا کا جائے کہا گھر کر وہا تھر کہا ہو کہ تواسے فضیات سے اور کسی دور سے مطاب کی خور ان اور انسان کی وہ سے مطاب کے دور انسان کی دور سے کہا تو داتی طور پر میں فند ہے ہی میں دور انسان کی دور انسان کی دور سے کہا کی دور انسان کر دیا دور انسان کی دور سے کہا کہ دور انسان کی دور انسان کے دور سے کہا کہ دور انسان کی دور سے کہا کہ دور انسان کی دور سے کہا کہ دور سے کہا کہ

بلك سمعدار كهورا، ب سمع كور س الها مؤاس اورب طلق فضيلت ب ركس كاطون نست كرب بانه

نفیس ان اوی طلب اجه کر و نفیس چنجوس می رغبت موتی ہے اس کی نین تعییں ہیں - را)جوغیر کی افعیس اٹ ماء کی طلب اور پر طلب کی جاتی ہے رہا) دو چیز بحد ذاتی طور پر طلب کی جاتی ہے رہا) دہ چیز بحد ذاتی طور پر طلب کی جاتی ہے رہا) دہ چیز بحد ذاتی عور پر طلب کی جاتی ہے رہا) دہ چیز بحد ذاتی عور پر طلب کی جاتی ہے رہا)

طور پرجی اوینیری وجہ سے جی مطلوب ہوتی ہے۔ جو چیز ذاتی طور پر مطلوب ہوتی ہے وہ اس چیز سے افضل ہوتی ہے جو غیری وجہ سے مطلوب ہوتی ہے ،غیری وجہ سے مطلوب استجادی شال درھم اور و بینا رہیں ہے دونوں بھر ہیں بن کاکوئی فائدہ نہیں اگر انڈ تعالی لوگول کی صرور تول کو ان کے دریعے اسان نے فر آنا توان کا اور کنگر لیوں کا ایک مقام ہوتا۔ وہ چیز جواپنی ذات کے باعث مطلوب ہوتی ہے وہ آخرت کی سعادت اور دیدار خلا و ندی کی لذت ہے اور وہ چیز جواپنی ذات اور غیر دونوں کی وجہ سے مطلوب ہوتی ہے اس کی مثال بدن کی سامتی ہے مثلہ پاؤں کی سامتی مطلوب ہوتی ہے کہ وہ کے اس طرح جم دروسے معنوط رہا ہے۔

اوراس بیے بی کراس کے ذریعے انسان چل کر اپنے مقاصد و جاجات کے بینچیاہے۔ اوراس بیے بی کراس کے ذریعے انسان چل کر اپنے مقاصد و جاجات کے بینچیاہے ۔ بسیرین کے سے جو ربط کی بکس آب اپنی زارت میں راز نامید برازارہ وزاتی طور پر مطاب سے

علم كااعزاز اورونكه وه آخرت كريكي تووه انني ذات من لذيذب به بذاوه ذاتى طور بهمطوب سے علم كااعزاز اور ويكه وه آخرت كريك اور كريك وراسكى معاوت كا دسيد بين نظر ان كا زريد سے كيول كم اس كے بنيراس ذات تك نہيں بينج كتے۔

اورانسان کے جن میں بے سے بڑار تبرابدی سعاوت ہے اور بہری چیزوہ ہوگی جواس رابدی سعادت) کا درسیلم ہو، اوراس کی علم اور عمل کے بغیر بنہیں بہنچ سکتے ۔ عب بک عمل کی کیفیت کاعلم نہ ہوعمل بک بھی بنہیں بہنچ سکتے لہذا دنبا اور

ا خوت ہیں بنیادی کورٹ بختی عاہبے بنا بریں وہ سب سے بہتر عل ہے اور السالیموں نہیں ہو گا جب قضیلت شے کی موقت اس کے تناطح کی عظمت سے معلوم ہوتی ہے اور آب معلوم کر بیکے ہیں کہ علم کا نیتے بنام جہانوں سے پروردگار کا قرب ہ فرٹ توں اور وہ اعلیٰ را ور والی مخلوق ) سے مل جانا ہے بینو آخرت کا اعزاز ہے جب کہ دنیا ہیں عزت وہ فار ، بادشا ہوں پر حکم نا فذکر نا ، طبیعتوں ہیں احترام کا لازم ہونا ہے بیان کے کرغی تھم کے کرکی اور عرادی میں سے اکھویزا ہے لوگ بھی اپی

طبیعتوں کے باقعوں مشائنے وعلماء کی عزت کرنے پر بجبور میں کہ دہ تجرب کی بنیاد پر زیادہ علمے ساتھ مختف ہوتے ہیں بلکہ جا نور بھی طبعی طور پر انسان کی عزت کرنے ہیں کمونکہ انہیں اسس بات کی سجھ ہے کہ انسان اپنے کما ل کی وجہ سے ا ن سے بڑھ کر درجہ رکھتا ہے۔

يرعم كى مطلق ففيلت بي جرعوم وففيلت كاعتبارس مخلف بي جيباكه أسك بان أسف كانواس اختلات

کی وجہ سے ان کی فضیات میں تفاوت ایک ان فی امرہے۔ جہاں تک تعلیم و تعلیم کی فضیلت کا تعلق ہے تو وہ ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ زیر جب علم، تمام کا موں میں سے افضل ہے تواسے سیکھنا افضل کام کی طلب ہے اور اس کی تعلیم ہنزین تبیر سے د دوسروں کو، فاکرہ ہنچانا ہے۔ امن کی وضاحت یوں ہے کر تخلیق کا مقصد دنیوی بھی ہے اور دنی سے اور حب بک دنیا کا نظام درست نہ ہو دین کا نظام قائم نہیں ہوسکتا کیونکہ دنیا آخرت کی کھبتی ہے اور جہشخص اسے آخرت کا آلرا ورا بنی منزل قرار دے اسس کے بیے برانڈ تعالیٰ تک پہنچنے کا اگر دوسیار ہے اس شخص سے بیے نہیں تجا اس کو اپنا ٹھکا نداور وطن بنا سے دنیا کے اور انیا نوں کے اعمال سے ہمنظم ہونے ہیں۔ انسانی اعمال کی افسام انسانی اعمال کی افسام (و) اصول ا۔ وہ اعمال جن کے بغیراس کائنات انسانیت کا نظام نہیں جل سکتا،اور ر وراعت جس رکھانا موقوت ہے۔ رب) كيرانناج برباكس موقوف ہے۔ رج تعمیر جس بررائش كا دار مدارس-رد ، سیاست ہو باہمی انس اور اجفاع نیز اسبابِ مشیت می با می تعاون اوراس کی مضوطی کے بیے ضروری ہے۔ ١- وه امور حوان جارون كومها كرف والعا دران كے خادم كى صينت ركھتے بن شلا ا منكرى ر دواركا بيشه برراوت كافادم سے بلك دوسرى صنعتوں كے عبى كام آيا ہے كدان كالات شك دصنا اور كاتناكہ بدووؤں كي بينے كى صنعت ميں كام اتے ہیں کمونداس کے لیے کام تیار کرتے ہیں (بعنی سوت وغیرہ مہاکرتے ہیں) ا وہ کام جواصول رہنیا دی کاموں) کو بور کرنے والے اوران کی زمنت کا باعث بی جے زراعت کے لیے (آ یا) پینا اوررونی بیانا نوربانی سے بیے دھونا اورسینا روھونی اور درزی کا بیشر) ان بین قسم کے امورکو عالم ارض کے قیام ہی اس طرح دخل ہے جس طرح انسان کے اعصا کا اس کے پورے جسم سے تعلق ہوتا ہے کبوں کہ اعصا نے انسانی کی نین قبیل ہیں۔ (۱) اصول معد دل ، حكراور دماغ ، رم) وہ اعصاء جوان بينوں كے خادم بن مثلاً معد ، ركبي ، شرياني ، بيتھ اوركردن كركين - را) وه اجزاد بوتكيل صم كاسب اوراكس كے بيے زين كا باعث بي جينا من ،انگلياں اورابرووغيو-تروس سیاست تروس سیاست لوگوں کے درمیان اُنس بیدارے اوران کی اصلاح کا باعث ہے ہی وجہ سے کہ اس علی سے تعلق رکھنے والول میں ایسا کمال در کار سونا ہے جودوسرے بیشوں میں نہیں سونا-اسی لیے اس بیشے سے نعلق رکھنے والددوسری

صنتوں کے متعلقین سے فارمن ابتا ہے۔ مرانب سیاست می مرانب سیاست مرانب سیاست مرانب سیاست مرانب سیاست می مرانب سیاست مرانب سیاست

www.maktabah.org

(۱) سیاست علیا برانبیاو کرام علیم السلام کی سیاست ہے ان کا حکم عام دفاص سے ظاہر وباطن برجیتا ہے۔ (۲) خلفاء اور بادشا ہول کی سیاست - ان کا حکم علی عام وخاص سب برنا فذہ وٹا ہے میکن ان سے ظاہر مربہ وٹا ہے باطن رضیں ۔

رس اللہ تعالیٰ اورائس کے دین کا عدم کے والے علی دکوام کی سباست -ان کا حکم صرف خاص توگوں کے باطن برجایا سے عام توگوں کی سمجدان سے است خارہ تک رسائی حاصل نہیں کرسکتی ۔اور رنہی ان رعلیا کرام ) کو کو گوں کے ظاہر رپ کوئی صبح نا فذکر نے یا منع کرنے یاان کے لیے کوئی سلم جاری کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے ۔

رم ، واعظین کی سباست -ان کاهم صوف علم توکوں کے باطن بر ملتا ہے۔

افضل باست، عاسے فائرہ بنیان، وضی کی بیان میں سے نبوت کے بغدرہ سے افضل بیاست، عاسے فائرہ بنیان، وفضل بیاست، عام سے فائرہ بنیان، وفضل بیاست، عام سے دلوں کو بری اور نہاک عاد توں سے باک کرنا نیزاجی اور باعث سعادت خصلتوں کی طرب ان کی را بنمائی کرنا ہے اور تعلیم سے ہی مراو ہے ہم نے کہا کر سیاست، تمام صنعتوں اور بینیوں سے افضل ہے تواکس کی وجہ ہے کہی جی صنعت رہا پینیے، کی ہیجان ہی باتوں سے ہوتی ہے۔ یا تواکس قوت کو دیکھا جاتا ہے جس کے ذریعے اکس فن کی معرفت حاصل ہوتی ہے در بیجے اس فن کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور لغنت سماعی چیز ہے اور عقل، سماعت سے افضل ہے۔

یا عام نفع کودیکیا جا اے جیے زراعت، زرگری کی نسبت زبادہ نفیدت رکھتی ہے۔

یااس جاگر کود بچھا جا آئے ہے جس میں نصرف ہوتا ہے جیسے زرگری ، چرا رنگنے کی صنعت ر دبا غت سے افضل ہے کبونکہ ان میں سے ایک کامل سونا ہے اور دوسرے کامکل مردار کا چیڑا ہے۔

اور یہ بات پوٹ برونہیں کرعلوم دینیہ ، آخرت کے طریقے کی سمجھ کا نام ہے ۔ اور ان کا حصول ، کمال عقل اور ذہن کی سمجھ کا نام ہے ۔ اور ان کا حصول ، کمال عقل اور ذہن کی سمجھ کا نام ہے ۔ اور ان کا حصول ، کمال عقل اور ذہن کہ تیزی کے دریعے ہوتا ہے اور اس سلے کہ اس سلے کہ اس سے ساتھ اللہ تفالی کے فرب نک رسائی ہوتی ہے ۔ اور اس کے ذریعے اللہ تفالی سے فرب نک رسائی ہوتی ہے ۔ جہاں تک نفع اور نتیجہ آخرت کی جہاں تک نفع کے عام ہونے کا تعلق ہے تواس میں کوئی شک نہیں کیوں کماکس کا نفع اور نتیجہ آخرت کی جہاں تک

رہائس کے محل کا معزز مونا تو ہر بات کس طرح پوٹ پرہ رہ سکتی ہے کیوں کہ معلم ، انسانوں کے دیوں اور نفونس ہی تصرف کرنا ہے اور زمین ہر ہو کچے موجود ہے ان سب سے زبادہ شرف انسان کو حاصل ہے ، انسان کے اجزاد میں سے افضل انسس کا دل ہے معلم اسی کی تعمیل ، انسس کوروشتی میٹجانے ، اس کو پاک کرنے اورا سے قرب خلاوندی کک بہنجا نے ہیں شغول رہتا ہے۔ ہیں شغول رہتا ہے۔ تونعلیمن وجدا لٹرتعالی کی عبادت ہے کسی اعتبار سے الٹرتعالی کی خادنت ہے بلکہ وہ الٹرتعالی کی بہت بڑی خادنت سے کیوں کہ الشرتعالی نے عالم کے دل پر اپنی سب سے خاص صفت کو کھول دیا ہے بیں وہ الٹرتعالی کے عمدہ خزانوں کا خازن ہے جور سرمخا جے علم پراسس کے حوف کرنے کا کھے دیا گیا ہے تو اس سے بطر کرکیا رتبہ ہوکتا ہے کہ بندہ ابیغے رب اور اس کے خوب کردے اور انہیں جنت کی طوف لے جائے۔ اس کے خوب کردے اور انہیں جنت کی طوف لے جائے۔ الٹرتعالی اپنے فضل وکرم سے ہیں بھی ان لوگوں ہیں شابل فراوے اور سرمنتی بندے ہرا لٹرتعالی کی رحمت ہو۔

STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

TO INTERPOLATION OF THE PARTY O

THE MANAGEMENT OF THE REAL PROPERTY.

## دوستراباب

محمود و مذموم علم ان کی اقسام وا حکام نیز کون ساعلم ، فرض مین ہے اور مجس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور اکس بات کا بیان کرعلم کلام و فقد کسی حذ تک علوم دبینیہ سے ہیں نیز علم آخرت کی فضبیات کا بیان ۔ ایس

فرض عين علم كابيان ارسول اكرم صلى الدُّعليه وسلم نے فرایا ، ۔ طَلَبُ الْعِلْمِ خِرِيْنِكَةً عَلَى كُلُّ مُسْيِلِمِ ۔ (۱) ہرمان برعلم كا عاصل كرنا فرض ہے ۔

آپ نےمزید فرمایا،۔

علم حاصل كرو اگره چبين ميں مو-

اطُلُبُوالْعِلْمُ وَكُوْبِالصِّينِ-١٧١ اس سلے بی وگوں (اہل علم) کا اختلاف ہے کہ کوٹسا علم ہر سلمان پر فرض ہے بینا نیاس سلے ہی بیس سے زائد فرقے بن گئے ہی ہم تفصیل نقل کر سے کلام کو لمباہنیں کرنے البنہ غلاصہ برہے کہ ہر فریق نے اسی علم کو واجب قرار دیا جس کے در بیے وہ خود ہے جنا نیم شکلین کہتے ہی کہ وہ "علم کلام" ہے کیونکہ اس کے ذریعے توصید کا ادراک ہونا ہے ا دراس کے ذریعے وہ خود ہے جنا نیم شکلین کہتے ہی کہ وہ "علم کلام" ہے کیونکہ اس کے ذریعے توصید کا ادراک ہونا ہے اوراس کے ذریعے وہ خود ہے جنا نیم شکلین کہتے ہی کہ وہ "علم کلام" ہے کیونکہ اس کے ذریعے توصید کا ادراک ہونا ہے اوراس کے ذریعے وہ خود ہے جنا نیم شکلین کہتے ہیں کہ دو "علم کلام" ہے کیونکہ اس سے کیونکہ اس کے ذریعے توصید کا ادراک ہونا ہے اور اس کے ذریعے وہ خود ہے جنا نیم شکلین کہتے ہیں کہ دو سے دریا جنا کہ میں میں میں میں کے دریعے دریا ہے دراس کے دریعے دریعے دریعے دریا ہے دریا ہے دریا ہے دریا ہے دریعے دریا ہے دریا ہونے دریعے دریا ہے دریعے دریا ہے دریعے در

النزنعالى كى ذات وصفات كاعلم حاصل مؤمات-

نقبار کرام فراتے ہیں کہ اسس سے مراد علم نقرہے کہونکہ اس کے ذریعے عبادات اور صدال وحرام کا پنہ چاتا ہے نیز کون سے معاملات جائز اور کون سے نا جائز ہی علم نقرسے ان کی مراد وہ علم فقہ ہے جس کی ہر ایک کو ضورت ہوتی ہے نا درادر کے اقدیمی نے المی مانڈ اس میں مندہ كم دانع بونے دالے دافعات مراد بنس-

مفسرت ومحدثین فرانے ہی برکتاب وسنت کا علم ہے کیونکہ ان دولوں کے درسعے تمام علوم کک رسائی ہوتی ہے۔

المِ تعوف كمنة بن كاكس سے علم تعوف مراد ہے۔

ان بن سے بعن کافول ہے کہ بندے کا اینے عال اور خلاف کرنا کے ہاں اپنے مقام کوجاننا مراد ہے، ان ہی بی سے کچھ حفات فرانے ہی کہ افداص اور نفس کی آفتوں کا علم نیز سنبطانی وسوسوں اور فرشتے کے الہام بیں تمیز کرنا مراد ہے۔ بعض حضرات فرانے ہی آئس سے علم باطن مراد ہے اور بین خاص لوگوں پر واجب ہے جواس سے اہل ہیں ان حضرات نے دفنا کرے میں یا طیاب لفظ مح عموم كوبدل والا-

ا بوطانب کہتے ہیں کراکس سے وہ علم مراد ہے جس کو وہ عدیث شامل ہو جس میں اسلام کی بنیا دوں کا ذکر ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللّٰ علیہ وسلم کا ارشا دکرا ہی ہے ۔

«اردم کی بنیا دبانی جیزی بی اسس بات کی گوای دبناکر الله تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور صفرت محد صلی الله علیہ و سلم اسس کے رسول ہیں ، خاز قائم کرنا ، و زکواۃ احاکر نا ما در مصنان کے روز سے رکھنا اور استطاعت ہو تو بہت الله مشراف کا جی کرنا ، کیوں کہ یہ با نجے چیزیں واحب ہی بہندان برعل کرنے کے طریقے اور کیفیت وجوب کا جاننا واجب ہے دا) اور حبس، بات برطالب علم کو تقین کرنا اور شک سے بہتا چا جیئے ہم اسے ذکر کرنے ہیں وہ یہ کرجس طرح ہم نے کتاب کے خطب ہی ذکر کرنے ہی وہ یہ کرجس طرح ہم نے کتاب کے خطب ہی ذکر کیا ہے علم کی دو تسبیں ہیں (۱) علم معالم ر۲) علم مکاشقہ - اور فرض علم سے مراد علم معالم ہے ۔

عافل اور بالنع بندے کوجن معاملات کا عکم دیا جا باہے وہ تین ہیں (۱) اعتقاد (۲) عمل کرس) رنبین کامل کو کھوڑدیا م مثلا جب کوئی شخص چاشت کے وقت اخلام یا عمر کے ذریع بالغ ہوجائے (۱) توسب سے بہلے اس پر کام مشہادت کا سیکھنا اوراکس کا معنی سمجنا واجب ہے۔

اوروه كلمدورلا المالاالله محمد دسول الله ، مع-

اس کلم بی فرر وفکر کرنے ، بحث کرنے اور ولائل کھنے کے ذریعے اس کی وضاحت اس پر واجب نہیں۔ بلکہ اس کے بیے موٹ اننا کافی ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرسے اور کئی شک و شبداور اضطراب نفس کے بغیراس پر پکا بقین اور اعتقا در کھے۔ اور یہ بات صرف نفلید اور سننے سے حاصل ہوجاتی ہے بحث اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔
کیول کرسر کار دوعا کم صلی اللہ علیہ وسلم سنے عرب کے اُجِد لوگوں سنے تصدیق اور افرار کوکسی ولیل کے سیکھے بغیر قبول کی جب وہ شخص اس طرح کرنے گا تواکس نے وجوب وقت ہر عمل کرلیا ہاس وقت اس پرجس چیز کا جاننا فرض عین تھا وہ

کلم توحبد کوسی بھنا اور اس کوسی نافعا۔ اس وقت اس پر اس سے علاوہ کچھی واجب نہیں اور اس کی دلبل بہ ہے کہ اگروہ اس کے بعد فوت موجائے تواللہ تعالیٰ کافر بانبروار اور کئا ہوں سے اجتناب کرنے والا شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ جرکچھ واجب ہوناہے وہ ان عوارض کی وجہ سے ہوناہے جواسے پیش اُتے ہی اور ربعوارض عمل کرنے '

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) صعح بخارى جداول ص ٧ كناب الإيان

<sup>(</sup>۱) بالغ ہونے کی دوصورتیں میں علامت کے ذریعے باعر کے پورا ہونے پر اگرو مے کو اعتام ہوجائے یا دولی کوحیض اجائے تو وہ بالغ مرجا شے ہی دوصورتیں میں علامت کے دریعے باعر کے پورا ہونے پر اگر و میں اعتاب کا ہر خرموں تو بندرہ میں اس کی عربیں دائع ہوجا ہے ہیں اور برعر دولی اور اولی کے دونوں کے بیاے سے ۱۲ ہزاروی -

ين موتے بي مااكس كے فيور نے ميں اور با اعتقاد بي موتے مي -

چراگرده ماه رمصنان کے زید رہے تو اس کے سبب اس پروزے کا علم حاصل کرنا واجب موجائے گا۔ بینی دہ اکس بات کا علم حاصل کرے کداس کا وقت مجے سے مے رغوب آناب تک ہے۔ اور اکس بی نیت کرنا ، کھا نے،

پینے اور جاع سے باڈر سنا واجب ہے اور بیعمل عید کا چاندو بیھنے یا اس پر دو گواموں الی گوامی ایک ہے۔ پھر اگراہے مال حاصل موجائے یا بالغ مونے وقت اس سے پاس مال تھا تواس پر اس جنر کا علم واجب ہے

جس سخے سبب نرکؤہ فرض ہونی سبے لیکن براسی وقت لازم نرموگا بلکہ اسلام سے وقت سے ایک سال پورا ہونے برلازم ہوگا۔ اگردہ صرف اونٹوں کا مالک ہو تو اس برصرف اونٹوں کی زکون سسے متعلق علم حاصل کرنا واحبیب ہوگا اسی طرح مال کی دوسری

اقعام کا کام ہے۔

اس کے بعدجب جے کے مہینے اعبائی تو جے سے متعلق علمی فوری صرورت نہیں کیونکہ اس کی وائیگی تا فیرسے عبی ہومکتی ہے لہذا فی الفورالس رکے مسائل) کا سیکھنا او زی منیں۔

ایکن علی نے اسام کوچاہیے کروہ اسے آگاہ کریں کہ جوشی سامان سفر اور سوار کا مانک ہواس پر جے فرض ہے اگری انجر سے ساتھ ہے سے مائر ہوں میں افرادہ کرنے سے اگری سے ساتھ ہے جائے ہوں ہواردہ کرنے سے ساتھ ہے جائے ہوں ہواردہ کرنے سے مائر ہوں ہواردہ کرنے سے اور وہ بھی فرائص دارگان اور واجبات کا سیکھنا ہے نوافل کا سیکھنا فرص ہیں۔
ہوں کہ نوافل کو اپنی طوف سے اور کہ ہونے ایک مائے بھی نفل ہے دواجی ہیں ، بنا بری اس کا سیکھنا فرض ہیں۔
اور کی محض وجوب جے کے بارے میں اسے اسی وقت آگاہ کرنے سے خاموشی اختیار کرنا حرام ہے جنوبر بات فقہ

سے متعلق ہے۔ اس طرح ان تمام افعال کا علم تدریجاً عاصل کرسے گاجوفرض عین ہیں۔
سے متعلق ہے۔ اس طرح ان تمام افعال کا علم تدریجاً عاصل کرسے گاجوفرض عین ہیں۔
سے متعلق علم میں حب ضرورت واجب ہوتا چلا جائے گا اور بہنے صیبات کے تولیے سے بدتیا
رہتا ہے کیوں کہ گونگے رچوام کام کے بارے میں معلومات عاصل کرنا واجب نہیں اس طرح اندھے پھرام نظر کا علم
واحب نہیں، جنگل میں رہنے والے پرحام عجالس کا علم عاصل کرنا واجب نہیں رکیونکہ وہاں اپنی مجالس نہیں ہوتیں)

گویا جن بجنروں کے بارہ بین وہ جانتا ہے کروہ اسس کے بینے غیر ضروری ہیں توان کے بارہ بین ما صل کرنا واجب نہیں البتہ جن امور کے ہاتھ اس کا تعلق موان سے آگاہی حاصل کرنا واجب ہے جس طرح کوئی شخص اس اسے آگاہی حاصل کرنا واجب ہے جس طرح کوئی شخص اس اسے اسے وقت رہنے ہیں ابنے موت رہنے ہوئے مواب خصو یہ زین پر مطیا ہوا ہو با غیر محرم کی طرف دیجھ رہا ہو توان امور کی وضاحت واجب موگی اور جن امور بی فی الحال مبتلا نہیں لیکن عفر ب ان سکے ساتھ تعلق میا ہوگا جیے کھانا بدیا توان امور کی تعلیم واجب ہے میں کہ اگر کسی ابسے شہر ہیں ہوجہاں منسواب نوشی اور خنر پر کھانے کا رواج ہوتو اس پر لازم ہے کہ وہ ان توگی کو اس کے جھوڑ نے کی تعلیم واجب ہے۔ جھوڑ نے کی تعلیم واجب ہے۔

جہاں کک عفائداور قبلی اعمال کا تعلق ہے نوان کا سیکھنا بھی رقبی خطرات کے مطابی ہے، اگر اسے ان معانی پر شک پیلام وجن پر کا مطب ہے دونوں جز ولا لت کرتے ہی از نوحید ورسالت افواسس بات کا سیھنا واجب ہے ہواسس شک توزائل کرد سے اورائر ابنے اس قبم کا شک منہوں کی وہ اسس انتفاد سے پہلے فوت ہوجائے کم اللہ نفائی قدم ہے اور اسس کے علاوہ دبگرا عقادات ہو عقائد اور اسس کے علاوہ دبگرا عقادات ہو عقائد کی بحث بین ذکر کئے جائیں گئے تو بالانفاق وہ نخص اسلام پر فوت ہوا۔

اور بہ خطرات ہوا عقادات کو واجب کرنے ہیں اُن ہیں سے بعض خود دل ہیں اطفتے ہیں اور بعین شہر والوں سے سن کر بیدا ہونے ہیں اگر وہ ابسے شہر ہیں ہوجس ہیں برعت لائے بارسے ہیں کادم وگفتگی ،عام ہو تو لازم ہے داسے بالغ ہونے ہی اسے امور میں کھا کر برعات سے محفوظ کر لیا جائے کہونکہ اگر باطل اسن تک بہنچ گیا تواس کے دل سے اس کا نکا ن واجب ہو گا اور بسا اوقات ابسا کرنا مشکل ہوتا ہے مثلاً اگر بہ سلان تا جرجوا ورشہر ہیں سے دکا معامل مردج ہو نواسس بر ہود سے بجینے کاعل صاصل کرنا واجب ہے لا) تو فرض میں علم میں ہی بات می ہے اس کا مفہوم ہیسے کہونکل واجب ہے اس کا مفہوم ہیسے کہونکل واجب ہے اس کا مفہوم ہیسے کہونکل واجب ہے اس کی مفہوم ہیسے کہونکل واجب ہے اس کا مفہوم ہیسے کہونکل واجب ہے اس کی کیفیت کا علم رکھنا ہوئیں جس شخص کو واجب علی اور اس سے وقت وجرب کا علم حاصل ہوگیا اس نے وقت وجرب کا علم حاصل ہوگیا اس نے وہ علم حاصل کر لیا جو فرض عین ہے۔

(٢) بچوں کو ابندائی تغلیم سے لیے کسی بدفقید اوار سے میں وافل کرانا بھی خطرنا کہ سے کیوں کراس طرح بیجے کوٹ وع سے مگراہ کردیا جاتا ہے

بیران کوداه داست پرانا شکل موجا تاہے ۱۲ ہزاردی۔ Www.maktabah oro

<sup>(</sup>۱) بدعت ہراس نئے عمل کو کہتے ہیں ہودین کے فعات ہوا وردین میں اس کی کوئی اصل نہ ہو سرکار دوعا لم سلی الدعلیہ وسلم نے مزایا العرب اس کے دی اصل نہ ہو سرکار دوعا لم سلی الدعلیہ وسلم نے مزایا العرب نے ہوا سے ہوگر ہے کہ ایس کا دین سے کوئی تعلق نہیں نووہ کام مر دود نہے ، گویا بدعت جے چوفر نے کا حکم ہے یہ وہ عمل ہے ہو سنسر بوت کے فعلا ہ ہو یا مشرب ہیں اس کی کوئی اصل نہ مولہذا میا دائنی ، عرب ادبیا ، وام نیجر جا ایسواں دفیرہ بدعت نہیں کوئی اس کا می اور ایس کا میں اور ایس کا میں اور ایس کے کام ہیں ۱۲ ہزار دی ۔

صونیا دکام نے جوفرایا کہ اس سے ستیطان کے وسوسول اور فرشنے کے البام کاعلم مراد ہے وہ بھی میح ہے لیکن یاس شخص کے بیے ہے جواکس کے دریعے ہوا ورجب غالب گان یہ ہے کرانسان سنسر، ریا اور حد کی طرف بلنے والى بانوں سے نہیں بھے سکتا تو اس براورم ہے کہ روہ اسس کت ب سے باب، مہد کات بس سے ان باتوں کا علم حاصل کرے بن كاده ما جت مندمے اوراكس برب بات كيے واجب نہ ہوگى مالانكه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے فرابا -تين بانبي ملاكت بين والح النه والى بين را) ايسامخل داورلالي تَلَوْثُ مُهُلِكَاتُ: شُحُّ مُطَلَعٌ، وَهَوى " مُنْبَعَ ؛ وَإِعْجَابُ ٱلْمُرْءِ بِنَفْسِهِ - ٢١)

بس كاطاعت كى جائے (٢) وہ نوائش حين كى بيروى كى جائے

رسا ورانسان کاخورب ری می مبتد مونا-

ان امورسے کوئی بھی تنف محفوظ نہیں اور اکس کے علاوہ دیگر قلی خراب اب شالا تکبر، نودب ندی وغیرہ جن کام ذکر کریں گے ووال تبنول خرابوں کے تابع ہیں-اور ان کا ازار فرض میں سے-اورجب تک ان کی تعرفت اوراب ب کی معون نیز ان كى عدمات كى بىچاپ اور علاج كاطرلقة معلوم نرمِواك كازاله مكن نهي كيونكه جرشحف مُرا كى كونهيں بيچاپتا وه اس ميں برچوبا ما ہے علاج یہ ہے کہ رایک سبب کی صدرسے مقابد کیا جائے اور بیربات سبب اور مستب کی پیچان سے بغیر کیے عاصل

ہم نے کتاب کی بحث "مبلکات "میں جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے اکثر کا علم فرض میں ہے اور بہت سے

وگوں نے بے مفصدا موری مشغول موران کو ترک کردیا ہے۔ اگرنوسات خص کسی دو سرے دبن کو چوارگراکس دبن مین نبی آیا ر ملکر ففرسے اسلام کی طرف آنامہے ، نواسے جنت و دوزخ اورحشرونشرمامان كمان عافي مدى كرنى جابية اكه وه إسس بدايمان لدف اوزتصداني كرسے اور يكس شہادت رکار توجیدم او ہے کی تکمیل ہے کیوں کہ رسول اکرم صلی المعظیم وسلم کی رسالت پرامیان اسفے کے بعد اسے معلوم ہوناچا ہے کو وہرسالت کی تبلیغ سے آگاہ ہواور وہ اس طرح ہے کہ ہوستنمص اللہ تعالی اور اسس کے رسول کی فرما نرواری کے کا اس کے بلیجنت ہے اور سجد آدمی ان دونوں کی نافرانی کے گا اس کے بلے جہنم ہے۔ جبتم اس ندریج رکس عل کا آست آست مقدرک جانادری سے اگا ، ہوگئے۔ توتہ میں معلوم ہوگیا کہ مناب

من بہی ہے اور بہ بات جی نابت ہو گئی کر سر تخص بررات ون من کھا بسے عالات استے بی کداس کی عباوات ومعالمات ك سلطين فضف ف وافعات ولوازم بدا موسف بن اس يع جونى اور عيب بات اس بيظام بواس مع بارك مِن لِوجِنا ضرورى مع اور حس بات كاعنقرب وافع مونا غالب مواس كے بارے ميں علم عاصل زا هي لازم معجب

> را) جحمع الزوائد عداول ص او باب في المنجيات والمبلكات www.mak

یہ بات واضح ہوگئی کرصنور علیہ السام کے ارشادگرامی" طلب العلم فرنصندعلی کل مسلم " میں العلم ہوالف لام کے ذریعے معرف ہے اسس سے مراد اس عمل کاعلم ہے ہومسلمانوں پر واجب ہے کوئی دور سراعلم مراد نہیں تواس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ یہ علم تدریجی کیوں ہے نیز بیکب واجب ہو یا ہے ؟ لا) واللہ اعلمہ جالصواب۔

فرض کفاییا مے اس نیجے کر حب تک علوم کا فنام ذکر مزکی جائیں فرض اور غیر فرض بن تمیز نہیں ہوسکتی اور ہم فرض کفاییا می اس کی طرف اضافت کی جائے تو علوم کی دوف ہیں بنتی ہیں۔ بنتی ہیں۔

لا) علوم كشرعيه راماعلوم غير شرعيه -

علوم شرعید سے مراد وہ علوم بن جو انبیا وکرام علیہم ال ام سے حاصل ہوئے عقل، تجربر اور محض سنااس ی طرن راہنمائی نہیں کرسکتا جیسے حساب ، طلب اور معنت عقل ، تجربر اور لعنت سے حاصل ہوتے بیں۔

علوم فیرشور کی نتب شیس برا) دوعلوم جوفابل تعرفی برب (۲) دوعلوم بوقابل ندست برب (۲) اور وه علوم بومحض مباح معدر مین برب -

<sup>(</sup>۱) بین کم خنف اعمال آسند آسند رتدریجاً) فرض موت میں اس بیے جب کوئی عمل واجب موگا اس کے بارے بین علم بھی فرض موجا کئے گا، اس باب کا خلاصہ ہی ہے ۱۲ مزاروی ۔

<sup>(</sup>٢) نشتركان كو مجهيد اورسينكي لكانا جى كت بن اس ك فريع جم سے كندا فون كالا جانا م المرادوى -

کے علاوہ غیر ضروری باتوں میں معروف ہونا ہے ملی جس جیز کی فرورت برطاتی ہے۔ اس کی تعدادیں قوت کا اضافہ سواے وه علوم جونا پندیده اور فابل مذمت بن وه حباد و اور طلسم، شعبده بازی اور برسے بتھکنا ہے ہیں۔ وه علوم جن کا حاصل کرنامحض جائز ہے تو وہ ایسے اِٹ عار کا علم حاصل کرنا ہے جن میں کوئی ہلی بات نہ ہواسی طرح علم اليخ اور جواكس محف قائم مقام بي-م بین روزی بین اوروه تمام کے تمام محمودی علوم کوشری بیان کا مقصود و بی بین اوروه تمام کے تمام محمودی علوم کوشری بیجها بنا سے حالانکہ وہ مذموم موتے ہیں اسس علوم کوشری بیجها بنا اسے حالانکہ وہ مذموم موتے ہیں اسس کیان کی دوقعین موثین ایک محمود، دوسرے ندموم سعام محمودہ بین سے کیھاصول اور کیچ فر وع بین بیض مقدمات بي اوربعن ان كوكمل كرنے والے بي اكس طرح به جارطرح كے بنتے بن -بهان سم- وه على جواصول من اوروه جارئين-كناب الله اسنت رسول صلى التدعليه وسلم اجاع است اورأنار صحابه-اجاع السوب اصل ہے كروسف يردلات كرا ہے اور برتبيرے درجبرياصل ہے اس طرح اقوال صابراتار) بھی سنت بردلالت کرتے ہی کیوں کہ صحابہ رام رضی اللہ عنہم نے وحی اورزول قرآن کامشاہدہ کیا اور احوال کے فریشے سے انہیں وہ باتی معلوم ہی جو دو روں سے غائے تھیں۔ اور بعمن او فات تحریبیان باتوں کی تجاکش نہیں ہوتی جو قرائی سے معلوم کی جاتی ہے ۔اسی لیے عمار کرام نے صابرام کا فتداواوران کے اقوال سے استدلال میں صلحت دیکھی ہے اس افتداء کو صروری قرار و بنے والوں کے نزديك بمى يد مفوص طريقي اورخاص شاؤط كے ساتھ ہے۔ بيكن اس فن مين اس كا بيان نہيں ہوسكتا۔ دوسرى قسم :- يه فروع بي جوان اصول سے معلوم كيے جائے بي بيكن ان كے الفاظ سے نہيں بلكران معانى كى وصد عدن برعقل کو اگای ہوئی اوران کے سب مفہوم وسلع ہوگیا متی کہ تفط سے وہ باتیں بھی معلوم ہوگئیں جن کے بلے سے معلوم مواکر عبس وفت اسے زور کا بنیاب آبا ہوا ہو یا بھوک کا غلبہ ہو باکسی مرض کی وجہسے دردمحس کررہا

(۱) مبيح بنجارى عاربوص ١٠٢٠ ، باب هل تقفي الفاضي وسوغضيان - WWW.maktaban. 019

بوتواكس وتت فيصله وكرك.

ا درعلم فروع کی دوقسیں میں ایک دنیوی بھلائی سے متعلق ہے اوروہ کتب فقہ بیں ہے۔ اور اکس سے تعلق رکھنے والوں کوفقہا وکرام کم جاتا ہے اور وہ علما کے دنیا ہیں۔

اوردوسرا وہ جو اُخرت کی مجدد کی سے منعلق ہے اور وہ دل کے حالات اورا بھیے اور رہے افداق کا علم ہے بیز کونسی چیزالٹرنعا کی سے نصف اخیرس ندکورہے۔ بیز کونسی چیزالٹرنعا کی سے نصف اخیرس ندکورہے۔ اسس بین ان عادات وعیا دات کا علم بی شائل ہے جو دل سے اعضا پر ظاہر ہوتی ہیں۔ تتاب را حیا دانسوم سے بیا نصف بین ان کا بیان سے۔

تبسری قسم: - بیمقعطت میں جوان (اصول) کے بیے اکات کی طرح جاری ہونے میں جیسے است و تو کاعلم ، بیکناب اللہ

ادرسنت رسول صلی الشرعلیہ وسم سے علم سے بنے کہ ہیں۔

منت اور نو ذانی طور برعلوم کشرعیہ بیں سے بنیں لیکن شریعت کے سببان ہی غور و نوض لازم ہے کیول کر پرنٹر لعیت کے سببان ہی غور و نوض لازم ہے کیول کر پرنٹر لعیت عربی افغت بن اگئی ہے اور ہر شریعت کسی مذکری لغت بن ظاہم ہوتی ہے لہذا کس لغت ، کو اکد سے طور بریسی معاجاتا ہے۔

اور اکلات ہیں سے علم کتا بت بھی ہے البتہ بر ضروری نہیں کیونکہ حضور علیہ السام خودا کمی نصے راکب نے کسی سے مکھنا بڑھنا سیکھانہ العام خودا کمی نصے راکب نے کسی سے مکھنا بڑھنا سیکھانہ تھا ) اور اگر نضور کر لیا جائے کر جتنی با بنی سی ہی انہیں یا دکرنا ممکن ہے نوکتا بت کی صرورت باتی نہ رہے گی ۔ لکین عام طور بر

اوگ السس بات رمربات یا در کھتے سے عاجر ہوتے ہی لہذا کا بت کا سیکمنا ضروری ہے۔ بی تو تھی قسم ، ۔ وہ علوم ہو کمل کرنے والے شمار ہوتے ہیں اور سیام قرآن سے متعلق ہیں کیونکم ال ہیں سے بعق وہ ہیں

جوالفاظ سے متعلق بن جیسے قراء توں اور مخارج حروث کا سیکھنا اور کچرمنی اسے متعلق بن جیسے علی تفییراس کا دار و ملار بھی نقل پرسے رففل رہنہیں کیموں کومف لغت اس کے لیے کافی نہیں اور بعن علوم راس قران باک، کے احکام سے متعلق

بن جعة ناسخ ومنسوح ، عام وفاص ، نص وظامر السوم كواصول نفتركها جاتا ب اوربه عديث كوهي شال ب.

احادیث وا تارکائتمدراولین ان کے ناموں اور انساب نیز صحاب کوام کے اسمائے گا بی اور ان کی صفات کا علم ہے۔ راویوں کی عدالت کا علم ہے۔ راویوں کی عدالت اور ان کے حالات کا علم ہے۔ کا علم سے انگر کی عالمت کا علم ہے۔ کا علم ہے تاکہ حدیث مرسل کو مسند کی علم ہے اس علم حرب کی جاسکے اس علم حرب کی اس مرب کا علم ہے تاکہ حدیث مرسل کو مسند مرب مرب کا علم ہے اس علم حرب کی جاسکے اس علم حرب اس مرب کا علم میں مرب کا علم مرب کا علم ہے مرب کا علم مرب کا علم مرب کی جاسکے اس علم حرب کی اس مرب کا علم میں مرب کا علم میں مرب کا علم مرب کا علم مرب کا علم مرب کا علم مرب کی جاسکے اس علم حرب کی مرب کی حالات کا علم میں مرب کا علم مرب کی جاسکے اس علم حرب کی مرب کی حرب کی مرب کا علم میں کو مرب کی مرب کا علم میں کا علم کا علم میں کا علم کا علم کا علم کا علم کا علم کا علم کے اس کا علم کا ع

فقدا ورفق او کامفام الرئم کموکرنقه کوعل دنیا سے اور نقباد کرام کوعلائے دین دنیا سے کیوں ایا ہے ؟ نوجان فقدا ورفق او کامفام الوکوسٹی اور علیہ اللہ کومٹی سے پیلافرایا اور ان کی اولاد کوسٹی کے جوہراور ان کھیلتے پانی سے پیلافرایا نہیں (بالوں کی) میٹیوں سے (ماوں کے) رحموں کی طون کالا بھیر وہاں سے دنیا ور

www.maktabah.org

دہاں سے فبری طون سے گیا بھر میدان منز کی طوف اور اس کے بعد بنت یا دور خ کی طون سے جائے گا، تو بہان
کا آفازہ ہے اور وہ ان کا انجام - اور بہان کی منزلیں ہیں دنیا کو اس سے بھے توشہ سے طور پر بیلا فرایا تا کہ اس بی
سے ہوجہز آخرت کے لیے گوشہ کی صلاحیت رکھتی ہے اسے توشہ بنا لیں - اب اگر وہ اسے انسان سے ساتھ حاصل
کری تو جہ کو سے بیا ہوتے ہیں ہا ایک بارٹ ہی کے فرورت بڑی جوان سے حالات کو درست رکھے اور با برٹ ہی تو افان
سے چھکڑے پیام ہوتے ہی بہزا یک بارٹ ہی کے فرورت بڑی جوان سے حالات کو درست رکھے اور با برٹ ہی تو افان
کی ضوورت ہے جس کے ذریعے اصلاح کرے توفقہ قانون سے است کا عالم اور لوگوں کے درسیان ایک واسطہ ہے جب
دو فتواہشات کی وجہ سے چھکڑنے ہی توفقہ با دش کو تعلیم دیتا اور اسے منوق کی اصلاح اور نظر منبط تو ان سے منعلی ہے
دکھا ہے تا کہ ان کے فیل رہنے سے دنیا ہی ان کے معاملات درست رہیں مجھا ہی عمری قدم فقہ بی دین سے منعلی ہے
لیکن ذائی طور پر نہیں بلی دنیا کے واسطہ سے کو کہ دنیا اکر تسکی محافظ ہے اور جن رعارت کی نبیا دنہ ہو وہ منہدم
میر جاتی ہے اور جن رعارت کی نامی فو من مورائی ہے ہیں بادشای اور نظم وضیط بادشاہ کے بغیر کو ہا کی نبیا دنہ ہو وہ منہدم
ہوجائی ہے اور جن رعارت کی نامی وضیط فقہ سے ہی قائم ہوجائی ہے ہیں بادشای اور نظم وضیط بادشاہ کے بغیر کو ہا نہیں ہوتا کہ اور فیط می وضیط بادشاہ کے بغیر کو ہا نہیں ہوتا کہ موجائی ہے اس کی محافظ ہو اور خواجو وضیط بادشاہ کے بغیر کو ہا کہ بین ہوتا کہ ہوجائی ہے اس بادشای اور نظم وضیط بادشاہ کے بغیر کو ہا کہ ہوتا ہو ۔

توجن طرح محکون ہیں سلطت کے فرر بیعے سیاست (اصلاح و درت گی) بہلے مرتبہ میں علم دین سے ہمیں باکہ وہ اسس چیزی مدد کارہے جس سے بغیروین کمل نہیں ہوتا توسیاست کے طرافتوں کی معرفت بھی اسی طرح ہے رکو یا فقہ بھی دوسرے درجہ میں علم دین بندا ہے ، یہ جا تھے ہے فط کے بغیر کمل نہیں ہوتا ہوراستے ہی بدوٹوں سے بچائے ۔

ایکن جج الگہ چیز ہے ۔ اور جے کی طرف جانا دوسری بات ہے ، اسی طرح اس مفاظت کوفائم کرنا جس کے بغیر جج کی تکہ بندر ہے کہ اور مفاظت سے طرافقوں ، تدا سرا ور قوانین کی معرفت ہوتھی بات ہے تو علم نقتر کا فعام سے اور مفاظت کے طرافقوں کی بیجان سے اس برایک مشد عدیث والات کرتی ہے اب نے فرایا۔

فلاصر سے است و مفاظت کے طرافقوں کی بیجان سے اس برایک مشد عدیث والات کرتی ہے آپ نے فرایا۔

رَكَ يُفْتِي النَّاسَ إِلَّهُ لَكَ نَكَةً إَمِيْرًا وُمَا مُورًا وَ لَا مُورانا بُ) مُتَكَلِّفُ دا) بالمورانا بُ

امبرسے مراوا مام رحاکم ) ہے اور بین لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے مامورسے اس کا نائب مرادہے ا ور شکلف ان دو لوں کاغیر ہے اور بہ وہ شخص ہے جواس عہدے کوکسی حزورت سے بغیر حاصل کرنا ہے حالہ نکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فتویٰ د بنے سے بیجنے تھے۔ حتی کہ ان ہیں سے ہرایک دوسرے سے تواسے کر دیا جب کہ ان سے علم قرآن اور اکفرت کے راستے کا سوال کیا جآبا تواسس (کا جواب دینے) سے احتراز نہیں فر مانے تھے بعض روایات ہیں شکلف کی جگہ برائی کا تفظ ہے دینی ریا کار) بس جوشی فری و بینے کا عظیم کام اختیار کرتا ہے حالانکہ اسے کام سے بیے مقرر نہیں کیا گیا تواس شخص کامقصد صرف اور صوف مرتنہ اور مال کا حصول سے ۔

ایک اعتراض اور کس کا جواب کے بارے بن صبح ہے میں اکس کتاب بن عبادات کے فیصلوں کے بارے بن مجمع ہے مثلاً

روزه اورنما زوغبرنیز معاملات بس سے عادات مشاۂ صلال وحرام کو بہشایل نہیں تو تمہیں جا نیاج ہے کہ درحقیقت فقیۂ اعمال اُخرت بیں سسے جن اعمال سے بارے فتویٰ دبیا ہے وہ تقریبا تین ہیں۔(۱) اسلام (۲) نمازاورز کواۃ (۳) حلال وحرام توصب تم اس سلسلے میں فقید سے غورو فکر کی انتہا ، کو دبھو کے تومعلوم موجائے گاکہ وہ دنیا کی حدود سے آخرت کی طرف تجاوز زری زن نے سے زنر نے اور نیز میں میں اس میں سے میں اور اس کے انتہا کہ میں انتہا ہے کا کہ میں انتہا ہے کا کہ دو

نہیں کرتی ، توجب تم نے ان بینوں ہیں اس بات کو معاوم کرلیا تو دوسرے امور ہیں بہ زیادہ ظاہرہے۔
اسام کے بارے بی فقیہ صوت اتنی بات کرتا ہے کہ فلال کا اسلام سیجے ہے یا صبح نہیں ،اسی طرح اسلام کی ت والط
کا ذکر کرے گا وہ اس سلے بیں صوت زبان کی طوت متوجہ ہوتا ہے جب کہ دل کا معالہ فقیہ کے اختیارات سے باہرہ کہونکہ
نی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے بوارا ورحکومت والوں کواس (دل کے معالمے) سے معزول فرباویا کیونکہ رکفار کے ایک لشکر
میں ہے) ایک شخص نے کلمہ بڑھا توجس صحابی نے اسے اس وجہ سے قبل کردیا کراس نے محق خوف سے کلمہ بڑھا ہے۔
میں سے) ایک شخص نے کلمہ بڑھا توجس صحابی نے اسے اس وجہ سے قبل کردیا کراس نے محق خوف سے کلمہ بڑھا ہے۔

بلکہ نقبہ تو تلواروں کے سامے ہی اسلام کا فیصلارا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تلوار سے اسس کی فیت کو داخ ہیں کہا اور نداسس کے دل سے جہالت اور جرائی کا بردہ اٹھا ہے لیکن وہ تلوار والے کوئے دیتا ہے تلوار اسس وحقول) کی گردن کی طرف اور باتھا کسس کے مال کی طرف بڑھا ہوا ہوتا ہے اور اسس وقت بر کلمہ اسس کی گردن اور مال کو بچالیہ ا ہے جب شک اس کی زندگی اور مال موجود مو۔ اور بردنیا ہی ہوتا ہے۔

ب مل اس فی تریدی اور مال موجود مود اور بیر دنیا بین مجوما ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ در سے خرمایا ۔

أُمِرُتُ أَنَّ أَخَائِلُ أَلْنَاسَ حَتَى بَفُولُو الْكَ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

تواک نے اس کا از خون اور مال میں قرار دیا ہے اس کا آخرت کا تعلق ہے تواکس میں مال فائدہ نہیں دینے (۲)

کیکہ دہاں دلوں کے اسرار اور خلوص سے فائدہ ہوگا ۔ اور اس کا تعلق فن فقہ سے نہیں اگرچہ فقیہ اکس ہی غور وخوض کر سے

كراب وراكس فيم كاعلم نفضان ده علم ہے -جهان كك عدال وحرام كانعاق ہے توحرام سے بچنا دين سے ہے ليكن اكس بجاؤ ( ورع) كے جارم انت بي -

تقوی کے مراتب ان دہ پر ہزگاری کے چارمرات ہیں) (۱) دہ پر ہزگاری ہوگورات کے عادل ہونے کی شرط ہے اندیروہ ہے کہ اس کے چور نے سے

<sup>(</sup>١) مجيح معم طبدا قال ص ٢٠ ، باب الاسريقيّال الناكس-

<sup>(</sup>۲) یعنی محض مال اخرت بین فائدہ نہیں دیا البتہ اگر دنیا بی اپنا مال اچھے کاموں پر صرف کیا تو دہ اعمال نف دیں سے تواس طرح مال السطم اکرت بیں بھی فائدہ دیتا ہے ۱۲ ہزاروی۔

رم) اسلام بی جد جائز ہے بیٹر طبکہ نیک مقاصد کے لیے ہواس بے حفرت ام مالو بوسف رحماللہ کا بہ حلی بھینا کسی ا چھے تفعید کے بے ہوگا متنی امام کے بارے بی رین تصویم نہیں ہوست کہ وہ زکوہ کی ادائیگی سے بچنا چاہتے موں سکے سراا ہزاروی۔

ادمی گواہ اور فاصی نیزکسی کا دلی سفنے کی اہلیت سے خارج ہوجا ناہے۔ اور یہ دیرمبز گاری) ظاہر حرام سے بچنا ہے۔ (۲) صالحین کی پرمبزر گاری مید ایسے شبہات سے بچنا ہے جن میں دعلال دحرام دونوں طرح سے) احمالات ہول، نی اگرم صلی الدعلیہ ورسم سنے فر مایا :۔ ننك دالى چېز كو چيور كراكس كواپنا و جونهين كيس دَعُ مَا يُرِينُكِ إِلَى مَالُهُ يَرِينُكُ - (١)

نيزآب نصفرايا بـ الُوِخُمُ حَزَّانُ الْفُلُونِ - (١) جوچنر داول می کھلے وہ گنا ہے۔ (۱۷) رس منقى وكون كي برميز كارى ملال جيزكواك بلي جيوراً اكر حام بن جانے كا خطورونى اكرم صلى الدعليه وسلم نے فرايا .-لَرَكِيُنُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُنْتَّقِينَ حَتَّى بَسَدَعَ كوئ شخص اكس وقت كم متنفى نوكون من سي نهين مو مَاكُرَبَاسٍ بِهِ مَخَافَةً مِمْثَايِهِ بَأْسُ كتاجب ك وه البي يزكونه تيورك يس من كوني عن

بني اى چرنے نون سے بن برج ہے: ا کی مثال یہ ہے کو بوشیدہ طور بر ہوگوں کے بارے بی باتی ذکرے کہ کیس غیبت کسنہ جا، عافے اسی طرح وہ خواہشات کے مطابق ہنیں کھا ناکہ کہیں اس میں ایسی جی اور گرا ہی نہ بدا ہوجائے جواسے منوعات شرعیہ کی قریب کردے۔ دم) صدیقین کی پرسبرگاری - براسترنعالی کے سوا ہر چیز کو چھوٹر نے کانام ہے کیوں کہ اسے بر ڈر ہو تا کرکیس زندگی کی کوئی ساعت قرب فلاوندی کے بغیر نہ گزرجائے اگرچہ وہ جانتا ہے اورا سے بقین ہے کہ وہ رعمل) اسے حرام کی طرف نہیں

" بہتمام درجات نقیہ کی نظراور موچ وبچارے الگ ہن البت میلا درجے براس کی نظر ہوتی ہے بینی البی برمبز گاری جو گوامی اور قفنا سے متعلق ہے باابساعل مجمعدالت بین مخل ہوا ہے اسے زک کرنا ،ابسی پرمبز گاری اسس بات کے منافی نہیں كأخرت بن كناه نرموء

نى اكرم صلى السرعلى وكلم ف حضرت والعدس فرمايار

(١) معمع بخارى جلداول ص ٢٠٥ باب تفير المشهات (١) شبعب الايالى جلده ص ٨٥م صديث غبر٢٠٠) (۱۳) سرکار دوعالم صلی السّعلیدوسلم نے دل کی طہارے ویاکیزگ کی تاکید فرمانی سے جب دل پاک ہوجا کہت تواب دل خود بخوداس بات کافیمل کردیا ہے کہ بیکام صحے سے باغلط ؟ ۱۲ ہزاروی (٧) سنن الي ماجرص ٢٧١، باب الورع والتقوى-

د اسنے ول سے بو جھوا گرچہ لوگ تحصے رکھے) فتویٰ دیں ٱسْتَفْتِ نَلْبُكَ وَإِنَّ أَنْتُوكَ وَإِنَّ أَنْتُوكَ (دوسراحصرتين باردكركيا) فقیہ دل کے خلبان اور اس کے مطابق عمل کے بارسے میں گفتگی نہیں کرنا بلکہ وہ صوت اسی چیز کا ذکر کرنا ہے جوہدات می ضلی انداز ہو، تواس وقت ففیدی ممل نظراس دنیا سے مربوط سونی سے جس کے ذریعے آخرت کی اصدح ہوتی ہے۔اور اگروہ ول کی صفات اور اُخرت کے احکام سے متعلق گفتگو کرے نوب اِس کے کلام میں صفی گفتگو ہوگی جیسے اس سے کلام میں علم طلب على حساب علم منجوم اور علم كلام كالمجر حصداً ما ناج اورجس طرح نحواور شعرول بي عكمت داخل موجاتى ب-حزت سفیان وری جوعلم ظاہر کے امام تھے فرماتے میں اس علم کی طلب زاد اً خرت سے نہیں اور دیکھیے ہوسکتا ہے جبکہ اکس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ علم میں شرف اس بیکل کے باعث ہوتا ہے توکیے خیال کیا جاسکتا ہے حال انکروہ ظہار العان بياسم، اجاره اوربيع صرف كاعلم اور حركوني أن بانون كواكس بيه سيصح كدان ك ذريع التدنعالي كا قرب عاصل كرك نو وه مجنون مجادات مين عمل دل اوراعمنا و كساند مونا سها دران اعمال كى وجرست على رعلم كور) مترف عاصل مونا ب-الرّنم كهوكم آب نے فقہ اورطب كو كيسے برار كرويا كرطب بى ونيا سے متعلق سے كيوں كربي عبانى صحت كا نام سے اوراس سے بھی دنباکی بھلائی متعلق ہوتی ہے اور برابری مسلانوں کے اجاع کے فلات سے۔ تونمنین جاننا جا جیے کہ برابری ارزم نہیں بلکہ ان دونوں بن فرق ہے۔ على فقيرى فضيلات على فقيرى فضيلات (١) ياعلم ترعى سے كيوں كرير نبوت سے كاصل ہوتى ہے جب كرطيب علم شريعت سے (٢) كونى بھى اخرت كے راستے برجينے والاشخص ففرسے نطعاً ہے نياز بہني سوكتا مد صبح اور مد مى مريض كيكن طب کی حاجت صرف بیارلوگوں کو سوتی ہے اور وہ بہت کم لوگ ہیں۔ (م) علم فقة علم آخرت سے مل مواج كيونكاس من اعضا ، كے اعمال برنظر موتى ہے اور اعضاء كے اعمال دل كى صفات سے بیل ہوتے ہیں لیں اچھے اعمال اخلاق محورہ سے پیل ہوتے ہی جو آخرے میں نجات دینے والے ہی اور قابلِ ندمت اعال مذوم صفات سے بیدا ہوتے میں - اوراعف و کا دل سے تعلق کوئی مخفی بات بنیں جہال کے صحت اور سرف کا تعلق ہے تو وہ مزاج اور مخلف اخلاط سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور بیدان کے اوصاف ہی ول کے اوصاف سے نہیں توجب نقدى طبى كاطرف يول نسبت كى مبلك تواس كالنرف ظا بريونات ا درحب طراقي آخرت ك علم كوفقد كى طرف نسبت

(۱) مندلام اخدین عنبل جلدیم ص ۲۲ مردیات والصندین سعید Www.maktar

کرکے مکبھا جائے نوط بق آخرت کاعلم اسس کی نسبت افضل واسٹری معلوم ہوتا ہے۔
علم طریق آخرت اگریم کہو کر علم طریق آخرت، تفصیل سے یوں بیان کر دیجے کراس کے عوانات کی طوت اٹیار معلم طریق آخرت اس کی کمل تفصیل کا حاطر ممکن نہیں توجان لوکہ اسس کی دوتین ہیں۔

(۱) علم مكاشفه (۲)علم معالمه -

علم مکاشفہ بہ بر باطن کاعلم سبے اوربہ بمام علوم کی غایت وانتہا دہے بعض اہل معرفت نے فربابا کہ جس شخص کواسس علم سے حصہ نہیں مل مجھے اسس کے برے خاتمے کا درسے -اورانس کا ادنی تحصہ بہرے کہ اسس کی تصدیق کرسے اوران کے ایل کوتسلیم کرسے -

ایک دوسرے عارف فرانے ہیں" جستی میں دوخصلتیں موں اس کے لیے اس علم کا دروازہ نہیں کھولاجا آیا (۱) یدعت (۲) تکبر "کہا گیا ہے کہ جوشخص دنیا سے محبت کرتا ہو یاوہ خواہشات پر مصر ہواس کو بہ علم حاصل نہ ہوگا، اگرجہ وہ باقی تمام علوم کا محقق ہوجا ئے اس کے منکر کی کم از کم سنرابہ ہے کہ دہ اس بی سے کچھ بھی مہیں یا یا۔ اس پر شعر کہا گیا۔ اس بات برراضی موجوشجھ سے پوٹ بدہ ہے تو ہم ایک گناہ سے جس کی سنز ااسی کے اندر ہے۔

الله نفالي كے ارشاد كرامي بيد

ابنے نامزاعال کو راجو، آج کے دن تمارے حاب کے لیے اپنے نامزاعال کو راجو، آج کے دن تمارے حاب کے لیے

اَثْرَاكِتَابِكَ كَفَرابِنَفْسِكَ الْبَوْمُ عَكَبُكَ كَالْمُومُ عَكَبُكَ كَالْمُومُ عَكَبُكَ كَالْمُ كَالْمُ كَ

اور ہے شک اکفرت کا گرہی تقیقی نزندگی ہے اگر وہ جانتے " ادرادشادفدا وندی ہے :۔ کَانَّ الدَّّادَالُاّ خِرْنَ کَهِیَ اَلْجَبُواْنُ کَوْکَانْسُو ) بِعُلْمُونَ ۱۱)

كامطلب واضح موجأنا سے۔

الله تعالیٰ سے مافات اورائس کی فات کرمیر کی زبارت ، اس سے فرب کا مفہوم اس کے جوارِ رحمت بیں از نے ، اعلیٰ درجہ کے مافی کی رفاقت کی سعاوت فرٹ توں اور انبیا و کرام کی رفافت ، اہل جنت سے درجات میں فرق ، حتی کہ ان بیں سے بعض اور سرح و مکھیں گئے جب طرح اسمان سے درمیان چکت ہواست او مؤاسے ودراس سے علادہ امور جن کی تفقیل نہا بت طویل سے ، سب کچے معلوم موقا آئے ۔

کیوں کہ اکس فور مکاشفہ سے بہلے وگ اگرے ان امور کے اصول کی تصدیق توکرتے ہیں لیکن ان کے معانی کے با رہے بیں ان کے معانی کے با رہے بیں ان کے معانی کے با رہے بیں ان کے مغالمات ہیں ان بی سے بعین ان سب کو شالی تصور کرنے ہیں اورا لڈ تھالی نے جو کھیے اپنے د نبیک) بندوں کے بیے تیار کرر کھا ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جہیں نہ توکسی انکھ نے دیکھا نہ کسی کا ن نے شنا اور ذکسی انسان کے دل میں ان کا خیال گرز ا اور خارق کے بیے جنت میں سے سوائے صفات اور ناموں کے کیے نہیں ۔

اوربعن كاخيال به ہے كران بى سے بعن شالى چنرس ہي اور لعض ان حقائق كے موانق ہي جوان كے الفاط سے سمجھ

اتعبن-

انتی طرح بعن لوگوں کا فیال ہے کہ النہ تنعالیٰ کی معرفت کی انہہا کیہ ہے کہ اس کی موفت سے عاجزی کا اظہار کیا جائے حب کر کمچیولگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سیسلے ہیں باند با نگ دعوے کرتے ہیں ، بعض حضرات کہتے ہیں کہ جہاں نگ عوام اعتقا دات بہنچنے ہیں وہ معرفت خلاوندی کی حدیثے ۔وہ یہ کہ وہ موجود ہے عالم ، فادر سننے والد اور دیکھنے والا ہے ۔ یس علم مناشفہ سے ہماری عرض بہ ہے کہ بردہ اعظر جائے بہاں تک کہ ان امور کی حقیقت اسس طرح واضح ہوجائے کر گویا انتھوں سے دبچور ہے ہیں اور کوئی شک باتی مرب ہے۔

اور سیات ہو سرانسانی بین مکن ہے اگراس کے آئینہ دل بردنیا کی آلائشوں کا زنگ اور میل نہ چڑھی ہو۔ علم طریق آخرت سے ہماری مرادوہ علم ہے جس کے فرریعے اس شیشے کوان خبا تنوں سے ہواللہ تعالی ،اسس کی صفات اورا فعال کی معزف کے سامنے حجاب بنتی ہیں ، صاحت کرنے کی کیفیدے معلوم ہوتی ہے اوراس کو پاک وصاحت کرنے سے لیے خواہشات سے مرکن اور تمام حالات ہیں انبیاد کرام عیسم السلام کی اقتداد کرنا ہوتی ہے ۔ توجس قدر دل کوجیہ حاصل ہوتی جائے گی۔ اور اس سے مقابل حق کا صدر آنا مائے گا اس میں حقائق چکتے سلے مائیں گے اور اکس کی طرف جلنے كا ايك بى راستنه جاوروه رياضت بي حسى كنفيبل اين مقام براك كى علاده ازي علم اورتعليم كى مزورت ب اوربيروه علوم بي حركت بون بين من مصح بات اورجس تخص كوالسر تعالى في ان بي سه كجروطا فرالي وه انهيل مرف ان لوكون سے بیان کرتا ہے جوان علم سے اہل ہی اوروہی اس سے ماقد گفتا ہیں سنریک اوراس سے داز دار ہوتے ہی اور سی وہ پوٹبدہ علم سے جونی اکرم صلی الله علبہ وسلم کی اسس صرب سے مرا دلیا گیاہے۔

" بعن علوم جوبوكت يوخزانون كى طرح بي ان كو صرف الم معرفت جانت بي جب وه اس علم كم سافة لو لت بن أواس سے سوافے ان لوگوں کے جواللہ نفانی کے ذات سے باہے بس مغالط مين من ، كوني شخص نا وافقت نهيس رمينا أزجس عالم كوالترتعالى في بيعلم عطاكبا مواسع حقيرة عانو كمونكص شخص كوالله تفالى نے بيعلم دبايا سے اسم حقير قرار نهيں ديا۔

"إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْتُةِ الْمَكْتُونِ لَا يَعُلَمُ هُ إِلَّا آهُلُ ٱلْمُعُرِفَةِ بِإِللَّهِ تَعَالَى، فَإِذَا نَطَفُوا بِهِ كَمُ يَجْهَلُهُ إِنَّ آهُلُ الْدُغُتِرَارِبِ اللهِ تَعَالَى ، فَكَوْ تَخْفِرُواعَالِمًا ٱتَاءُ ١ اللهُ تَعَالَى عِلْمَامِنُهُ فَإِنَّ اللَّهُ عَنُّوجِ لَ كَمْرِيجُقِنَّ اللَّهُ عَنُّوجِ لَ كَمْرِيجُقِنَّ اللهُ عَنْ اِذَاتَالَهُ إِبَّالُهُ " (١)

علم معاملہ: - اور بردل محصالات کاعلم ہے - اس بی سے جوفا بل تعرف ہے اس کی مثال صبر انکر، خوف وامید ، رضا، زيد ، تفوی ، فناعت ، سخاوت اور سرحال بني الله تعالى سے احسانات كو بيجا بناه احسان ، حسن ظن ، أجھے احداق ، عمده سلوك ا درصدی واخلص ہے۔ ان احوال کی حقیقتوں کی معرفت ان کی تعرفیت اوروہ اسباب جن کے ذریعے یہ حاصل سونے ہی، ان کے ننا کچے اور حوان ہیں سے صغیف ہواکس کا علاج ناکہ مضبوط ہوجائے اور ہوزائل ہوجائے اسے لوٹانا برسب علم آخرت ہے۔

اوران بن سے جو فابل ندست بن وہ متا جی کاخوف، تقدیر بر نارامن مونا (دل کی) کھوط اور کینے، حسد، برنزی کی طلب، اپنی تعرافیت کوب ندکرنا دنیاسے نفع اٹھانے کے بیے طوبل زندگی کی تمنا انگیز، ریا کاری ، عضما ورنفرت علاوت اورتفن، طبع اورسخل، رغبت و بحبر، اكرا ادر غرور مال دار لوگوں كى تعظيم اورفقرادكى تو بن ، فخرو يحر،مبالغيارائى اورفغر حتى بات سے بحرکرنا ، بے مقصد بانوں بس بڑنا ، ربادہ گفتی کوپند کرنا مخلون رکود کھانے) کے بلے بن سنور کررسنا ، منا فقت و توربندی اینے عیبوں سے بےخبر ہوکر دوسروں کے عیب نائن کرنا، دل سے فکر کا اٹھ جانا اور توت فدا کا کل جانا اور حب نفس کو ذلت بینجے نوالس کاسختی سے بدلہ بینا، اور حق کی مدسے کمزوری مرکھانا باطن کی دشمنی کے لیے ظامری دو

بنانا- الله تعالی کی خفید تدبیر سے بے خوت رمنا کہ ہو کھی اس نے عطاکیا وہ وابس بھی ہے سکتا ہے عبادت واطاعت پر بھروساکرنا کر، خیانت، وعوکہ بازی ، طویل امیدیں، دل کی سختی اور سخت کادی ، ونباد کے سلنے ) پرخوشی اور اس کے فوت ہوجانے پرافسوس کرنا محلوق سے انس کرنا اور ان کی علیٰ گی بروحشت زوہ موجانا ، ظلم ، عضدا ورجار بازی کرنا نیز حیا اور رحم

كى ، يه د ندكوره بالا) اوراكس كى منل ول كى ووصفات بدي جوتمام بائوں اور منوع اعمال كى جراور بنيا دي -اوران کے مقابل جواجی عا دات ہی ان کا منبع اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قرب سے توان صفات کی تعریف، حقائن، اسباب، ننائج اورعلاج كاعلم، علم آخرت سے اور علائے آخرت كے فترى كے مطابق بر فرض عبن سے ان صفات سے منہ چیرنے والا آخرت میں حقیقی اوٹنا ہ کے قرسے باک ہو گا جیسے ظاہری اعمال سے منہ چرنے والا دینوی فقہاء کے فتری ك باعث ملاطين ونياكى تلوارسے بدك موتا بے توفق عين كے سليل بن على فے دنياكى نظر اصلاح ديناكى طرف موتى ب اور برندکورہ علم اُ آخرت کی بہتری کے لیے ہے -اگرکسی فقیرسے ان بانوں میں سے کسی باٹ شگا اَفلام، توکل اور ریا سے بینے كے باسے بوجیا جائے تو وہ اس بی فانوش افتيار كرے كا مالانكريہ وہ فرض عين ہے كاس كو چيوڑ نے بي اكس كے ليے اُخروى باکت ہے ۔ اور اگرتم اس سے تعان ، ظہار ، گھوڑ دوٹر اور تبراندازی کے بارے بس لچھو تو تنہارے سامنے ایسے دقیق فروعی مانل کی عادی بیش کردیں گے۔ کوز مانے ختم ہوجائی اور تنہیں ان بی سے کسی کی جی ضرورت نہ بڑے اورا گرضر ورت بڑے بھی توشہراس کے بتانے والوں سے فالی نرموگا وروہ اکس کواس سلسلے ہیں مشفت سے بچاہے گا توب ون راست ان مسائل كوبادكرف اور رطيصفي بي مشقت برواشت كرناب اوراكس علمت غافل سے جودبن بي اكس سے ليے اہم ہے اور جب اس فقیدی طوف ر بوع کیاجائے تو کہتا ہے کمیں اس میں اس بیے شغل موں کر بیعلم دین ہے اور فرض کفا بہ ہے وہ اس سے سیکھنے بن اپنے آپ کوھی اوردوس وں کوھی دھوکا دیتا ہے مالانکہ عقلمند آدمی جاتا ہے کہ اگرانس کی عزمن فرمن كفايد كے سلسلے بين اپنے فرض كى اوائيكى ہوتى تو وہ اكس بر فرض مين كومقدم كرنا - بلكى ديكر فرض كفايد كواكس يرمقدم رّنا كتت مي ايسے شہري جن مين غير ملم ردمى) كے ملاوہ كوئى واكثر نہيں اورطبيوں سيستعلى احكام فقد بي ان كفار كى كوابئ فبول نهيب عبر بهي منه نهي ويحت كدكوني شخص السس رعلم طب، بين شغول مو ، اورعلم فقد ، بالخصوص انتلا في اورباعث نزاع مسائل سيكف بن رطه چراه كرصه ليته بن حالا فكرشه رايس فقياد سے بھرے برائے بن جو فتوی فرلسی اوروا قعات مے جوابات و بنے بس مشغول میں۔

افنوس اکس طرح نقبائے دب اس فرض کفایہ ہی مشغول ہونے کی اجازت دیتے ہی جسے قائم کرنے کے بیے ایک جاعت موجود سے اوروہ اسے چھوٹر رہے ہی جسے قائم کرنے والا کوئی نہیں اس کا سبب کیا ہوسکتا ہے بہا کہ طب کے وربعے ادفات اور وصیتوں کا ولی بنتے ، تیمیوں سے مال کی حفاظت فعنا ، ادر حکومت کا صول ، ہم عصر لوگوں سے آگے براحتا

وروشمنون برمسلط مخا ميترنين - www.maktabah.org

افنوس اِ افسوں اِ برسے علی کے دھو کے کے باعث علم دین مط گاتو ہم اللہ تفالی ہی سے مدد مانگنے ہی اوراسی کی بناہ جا ہتے ہیں کروہ ہمیں اس دھوکے سے بچائے جوراعن کی نارافیگی اور بطان کی ٹوشی کا باعث ہے۔ على ئے فلام میں سے بوصاحب تقوی تھے وہ علمائے باطن اور اہل دل ہوگوں کی فضیلت کا افرار کم اکرتے تھے حضرت الم شافی رحمادید حفرت شیبان رای کے سامنے اس طرح بیٹھتے جیسے ہے اپنے کمنٹ بیں بیٹھنا ہے ا دران سے یو چھتے کہ فلان فلاں کام کس طرح کریں ان سے بوچھا گیا آپ جیسا رفقیہ شخص اس دیہا تی سے بوچھیا ہے تو وہ فرانے ان کواس چیزی توفیق دى كئى سب جس سے مم غافل من حفرت امام احمد بن صنبل اور حضرت بيلي بن معبن رحمها الله ، حفرت معروف كرخي رحمدالله کے پاکس جانے تھے حال نکہ وہ علم ظاہریں ان دونوں کی طرح نہ تھے وہ دونوں ان سے پوچیا کرنے تھے۔ ا در ایسا کیوں نہ كرنے حب كرسركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے إرجها كباكر حب بهي ايسامعامله دربيش موسصے من قرآن باك اورسنت مطرو مین نائین توکیا کرین آپ نے فرایا۔

"صالحبین لوگوں سے بوجھیوا ور ان سکے باہمی مشورہ پر

سَكُوالُصَّالِحِينُ وَأُجْعَلُوكُمُ شُورَى

اسی لیے کہا گیا کہ علائے ظاہرز میں اور ملک کی زینت ہی اورعلی نے باطن اسمان إور ملکوت کی زینت ہیں۔ حفرت جنبد لغدادى رحمها متدفرما نغيب ايك دل مجه سے ميرے نينے حفرت سرى سقطى رحمداللدنے لوچھا البحب تم ميرے یاس سے چلے جانے ہو توکس کے پاس بیٹھنے ہوئی نے کہا حضرت محاسبی کے پاس فرایا اچھا ہے ان سے علم وا دب سبکھنا مين حوكمج وه علم كام اور شكلهن كودين كهين - است جور دينا عجرين حب وابن آن لكانوب اكر فرات بي الله تعالى محصے مدیث دالاصوفی بنائے إبياصوفی بنائے جو (بعدين) مدیث عاصل کرے اس بن اس بات کی طوت اشارہ تعالى جس تنخس نے عدیب اورعلم عاصل کرے تصوف کو اختیار کیا اسس نے کامیابی یا ٹی اورجس نے علم سے پہلے تصوف اختیار کیا اس نے اینے آب کو خطرے میں والا۔

على كلم اورفلسقى الرُّمْ كيونكه علوم كا قسام بن ،علم كلام ا ورفلسفه كا ذكركيون بنين كيا اورنداس بات كو واضح كياكم المرفلسقيد المرفلسقيد المرفلسقيد المرفق المرفون على مدوم بن يا قابل تعرفيت ؟

توجان لوكرعلم كام جن نفع بخش دائل برطنتل بهدوة قرآن باك اوراعاد بب بائے جانے مي اور جودائل ان دونوں سے باہریں وہ باتوبرے جھرطے ہی اور وہ برعات سے ہی جیساکداس کا بیان ارباہے یا وہ مختلف فرقوں کے اختلافا سے متعلیٰ تباہ کن باتبی بی اورابسے مقالات کونقل کرنے کے دریعے بات کو لمباکیا جانا ہے جوبہودہ بکواس برشتل ہی طبیعتیں الجروكرتی اور كان ان كو دور مينكتے ہي ان ہى سے مفاری ميں جن بي غور وخوص دين سے فارج ہے اور

سلے دور رصحابہ کرام سے زمانے) ہیں ان کا وجود نہ تھا اور ان میں غور و خوض کرنا کمل طور پر بدوت تھا۔ کیان اب حکم بدل گیا کیول کراس طرح کی بدعتیں حو فراک وسنت سے مقتصنا سے تھیرویں از بادہ ہوگئی ہیں اور کھ ایسے لوگ طاہر کو گئے ہی جہوں نے جوٹ گھرایا اوراکس بی مرنب تفزریں بنادیں ۔ بہذا ضرورت کے تحت اس منوع کام کی اجازت دی گئ - بکہ برفض کفا برعلوم میں سے ہوگیا اور براسی قدر ہے حس سے ساتھ کسی بعثی کا مقابلہ کرسکے جب وہ برعت کی طرف بدائے اور سرایک محدود حدثک ہے ہم آئندہ باب میں اس کا ذکر کریں سے

تقب فلسف الم بندسه اورصاب: بدو نور مبائز بن جلياكر بيا كرر ديكا ب المس مصوب التي تفعل كو كومن كي جائے جس كے بارسے بي در سوكروه اس كے ذريعے بذيوم كى طرف جلا جائے كاكيونكدان بي مهارت ر كھنے والے اكثر لوگ ان دونوں سے بدعات كى طرف نكل كئے تو ان دو نوں على سے كمز در ايمان والے كو بچايا جائے كا اس ب نہیں کرمہ ذاتی طور رصحے نہیں۔ جیے ہر کے کنارے روط سے چوٹے بچے کو بچایا جانا ہے کیوں کراس کے نہری گرنے كا در موتا ہے اور جس طرح كى نوسلم كوكفار كے ساتھ ميل جول سے محض دركى وجہ سے روكا جا آ اسے كيونكہ تو مضبوط ہے وہ ان سے مبل ول كو خورى اچھا نہيں سمخا-

(٢) علم منطق: -اس مين دلبل كيميفيت اورسشرالط نيز حدر تعرفي ) كي وجداور شراكط كابيان بونام اورب دونون علم

رس) البیات: - النه تعالی کی ذات وصفات کے بارے بی بحث کرناعلم البیات ہے ۔ بیر علم کلام بی واخل ہے۔ فلسفیوں نے اسس سلسے بی کوئی نیاعلم جاری نہیں کیا باکد ان کے الگ الگ ندام پر بیں جن بیں سے بعض تفر اور نعبیٰ برعا يرجن بن - توصن طرح اعتزال ومعتزلي موجانا) الك على نبس بلك الس ك ما ننه والے تسكلين كامي الك كروه بن بحث وديل والع حفوات نے الگ نداہب بناسے اس طرح فلسفہ جی ہے۔

رم طبیعات بدان میں سے تفریت اور دمین عق کے خالف میں اوروہ علم نہیں بلکہ حبالت میں اسس لیے اقسام علوم بى بيان نيس كئے جاسكتے،ان بى سے كھى، حبول ان كے خواص اور ان كے نغيرو تديل سے بحث كرتے مي وہ طب كے مشابر ہم البتہ بر افرن ہے ) کمطبیب کی نظر خاص طور برانسانی جیم بر بیاری اورصت سے اعتبار سے بونی ہے حب کر برلوگ تمام اجسام کوان کی تبدیلی اور حرکت کے حوالے سے دیکھتے ہیں ایکن علم طب کواس پر فضیلت حاصل ہے اور اکس کی صرورت جی رسى سے جب رعادم طبعات كى كوئى جاجت بنيں موتى-

تونتیربد ہواکہ علم کلام ان باتوں میں سے ہے کو لوگوں کے دلوں کوبدعات پر بینی خیالات سے بچانے کے بیے ان کا

جاننا فرض کفایہ ہے ،اور بیعلم ،بدعات کے پیرا ہونے سے پیرا ہوا جیسے جے کے داستے ہی اہل عرب کے ظلم اوران کی داکم زنی کی وجہ سے محافظ حاصل کرنے کی صورت بیڑی دا)

اگروب لوگ برزیادتی جور دی تو توسی مجافظ کولایم بیعاصل کرنا طریق بچ کی مشرا کی بین سے منہ ہوگا اس طرح اگر

اہل بوعت اپنی بیبو دہ گفتگو سے باز اجا بئی توصحا بہرام سے زبانے بین می فدرعد تھا اس سے زائد کی فروت نہوگی نوعم کلا)

سے تعلق رکھنے والے کو معلوم ہونا چا ہے کہ بعا کس حدیک وین سے شعلی ہے نے زشکام اعلم کلام والا) کا درجہ حدث ای فدر

جے جننا جے کے راہتے میں محافظ کا ہے ۔ جب محافظ صوت محافظ صوت کے دلیت پر نہیں اور نہ دل کی حفاظت واصلاح بی حب مشخل ہوا ور آخرت کے راہتے پر نہیں اور نہ دل کی حفاظت واصلاح بی مشخول ہوا ور آخرت کے راہتے پر نہیں اور نہ دل کی حفاظت واصلاح بی مشخول ہوا ور کھی میں نہ مجال نہ ہوگا اور تمکلم کے باس سوائے اس عقیدے کے جس میں وہ تمام عوام کے ساتھ نہریک ہوا ور کھی ہوگا ۔ اور بع عقیدہ ول اور زبان کے نکا ہری اعمال میں سے ہے وہ دوسرے لوگوں سے صرف اس کے نظام بری اعمال میں سے ہے وہ دوسرے لوگوں سے صرف اس کے نیا میں اس کے بیے جاب اور رکا وظ بن جائے اسٹر تعالی کی واحد وصفات ، اس کے بیے جاب اور رکا وظ بن جائے اسٹر تعالی تو اس مجاہدہ کی بنیا دیں ہوتے ۔ بہان نک اسٹری توالی کی رسائی تواسی مجاہدہ کی بنیا دیں ہوتے ۔ بہان تو رسائی تواسی مجاہدہ کی بنیا دیں ہوتے ۔ بہان قور ب ہے کہ معام اس کے بیے جاب اور رکا وظ بن جائے اسٹر تعالی کی رسائی تواسی مجاہدہ کی بنیا دیں ہوتے ۔ بہان قور کی اسٹری توالی کی رسائی تواسی مجاہدہ کی بنیا دیں ہوتے ۔ بہان توالی کی رسائی تواسی مجاہدہ کی بنیا دیں ہوتے ۔ بہان توالی کی رسائی تواسی مجاہدہ کی بنیا دیں ہوتے ۔ بہان توالی کی رسائی تواسی مجاہدہ کی بنیا دیں ہوتے ۔ بہان توالی کی دیا دیا ہے۔

ارشادِفدا وندی ہے۔

وَالَّذِيْنَ حَاهَدُ وَإِنِينَاكَنَهُ دِينَهُ مُ مُسَلَّنَا وَإِنَّ اللهُ كَفَعَ المُعْسِنِينَ - (١)

اوروہ لوگ جو ہمارے رائے ہیں مجابدہ (اور مخت) کرنے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدابت رہتے ہیں اور بے تک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

عرفق و کلام عرفق و کلام عرفق و کلام عرفی میروکاری این این می می نوای تولیت برے مروه عربی بدو کوں کی لوٹ بارسے عجاج کرام کے سابان کی حفاظت مرتا ہے ، فقید کی تولیت بوں کی ہے کہ وہ اس فانون کی حفاظت کرتا ہے جس کے ذریعے با وشاہ نربا دی کرنے والوں کی نبادت کو دوسروں سے روکتا ہے اور یہ دونوں مرہے علم دبن کے مقابلے ہیں کم درجہ کے بہن حالانکہ علمائے امت بو

<sup>(</sup>۱) بہاس وقت کی بات ہے جب اوگ پیدل ج کرنے جاتے تھے اور عرب سے بدو قا فلوں پر حمد کرسے لوٹ مار کرنے تھے اب ایسی بات نہیں ۱۲ ہزاروی -

ربى قرآن باكر سروه عكرت آب مراه الم www.maktabah.org

نفیلت کے سائف شہور ہیں وہ فقہاء اور شکلین ہی تو ہی اور وہ اللہ تعالی کے نزدیک بہتری بینوق ہیں توکس طرح علم دین کے مفایلے ہیں ان کا درجہ اسس قدر رہیت ہوگیا ؟

تورجاباً) جان لوکہ بوشخص می کو انسانوں کے ذریعے مابنا چاہاہے وہ گرائی کے حنگوں بس بھلکنا رہاسے اگر تورا ، می برعیاہ ہے توبیعے می کو بہجان سے اس کے اہل کو خود بخود سیاں لئے کا اور اگر تقلیداور لوگوں کے درمیان مشہور درجاب نفیدت بربی نظر رکھا ہے توصحابہ کرام اور کے درجات کی بلندی سے خافل نہو تم نے بن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ سب صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے نقدم برمنفق ہی دین کے معلطے بین کوئی بھی شخص ندان کی بلند ہمتی کو پنی سکتا ہے اور ندان کی گردراہ کو ۔ اور ان کی فضیلت کلام اور فقد کی وجہ سے نہ تھی بلکہ وہ اُخرت اور اسس کی طرب جانے کا علم رکھتے تھے جھٹرت ابو بر مدبق رضی اسٹر عند زیادہ نمازوں ، روزوں ، کثرت روایات اور فتوئی وکلام کی وجہ سے افضل نہیں ہو گئے بلکہ ان کی نفسیلت کا باعث وہ بات بھی جوان کے سینے میں ماسخ تھی دا) جس طرح رسولوں سے سردار صلی اسٹر علیدوں کم آن سے بیے اس بات کی شیادت دی۔

المبنائم بہن اس راز کوبانے کی جبتو کرنی جا ہے ہی ہو ہر نفیس اور اور نبیدہ موتی ہے اور ابنے آپ سے اس چیز کودور کر دوجے آکٹر لوگ کچے نفصیلی وجوبات کی بنیا در پر باعث عفرت سیمنے میں اور وہ اس بات پر شفق ہوگئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علبہ دک مے دصال کے وقت ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موجود تھے وہ تمام کے تمام علائے لا تھے ، لیکن ان میں سے کوئی بھی فن کلام سے اچھی طرح واقف نہ تھا دس سے کچے زنار صحابہ کرام کے علاوہ کسی صحابی نے بھی اپنے آپ کوفتوئی وینے کے لیے مقرر نہیں کیا حضرت عبد اللہ بن عرضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جب ان سے کوئی فتوئی لوجھا جاتا تو سائل سے فراتے فلاں امیر کے پاس جاؤجیں نے لوگوں کے معاملات کا قلادہ ابنے گلے میں ڈالا ہے ہے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مقدات اور فیصلوں کے سلسلے میں فتوئی دینا ولایت وسلطنت کے امور سے ہے۔

جب صرت عرفاروق رمنی الله عنه کا انتقال ہوا تو حفرت ابن مسود رضی الله عنه کے دسن صول یں سے
ہو حصے جید گئے ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہربات فرمانے ہیں حالانکہ ہم ہیں جلیل القار صحابہ کرام موجود ہیں انہوں نے فرمایا ہیں
فتو کا در اسکام کے علم کی مات نہیں کرتا میری مرادعلم با دیا سے ہے ، تو تمہا راکیا خیال سے انہوں نے فن کلام اور مسافل ہوا ور منافل مواد
یہ تھا تو تمہیں کیا ہوا کہ تم اکس علم کی معرفت کی مفاظت نہیں کرنے کہ صرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ کے وصال سے اس کے
دس میں سے نوجھے چلے گئے۔ حالانکہ حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ سے کلام اور بحث و منافل کا در وازہ بند کیا تھا اور حب
صورت ضیع نے قرآن ایک کی دو آئیوں کے درمیاں تعارض کے بارسے ہیں پوچھا تواک نے انہیں درّ سے ماملا اور ان

كابائيكاك كابلك صحابة كوام كوهى ال كے بانسكاك كا عكم وبار

تمہارا برکہنا کرعلاء میں سے منتہور فقہاء اور منگلین ہیں توجان لوکہ المٹرنعالی کے ہاں فضیلت کا باعث اور جیز ہے اورلوگوں کے ہاں شہرت کاسبب دوسری بات ہے حضرت ابو برصدانی رضی الله عنه ضلافت کے ساتھ مشہور تھے لیکن آب كى فضيلت كا باعث وه لاز نفاجوآپ كے سينے ميں راسخ وموجود تھا۔

حفرت عرفارون رضی الدعند/باست کی وجرسے شہور نصے میں آپ کی فضیلت کا باعث وہ علم نھا ہیں کے نوصے آپ کی وفات کے ساتھ اُٹھ گئے علاوہ ازیں حکومت کے ذریعے تفزب خداوندی کا قصد کرنا اورانس کی خلوق سے عدل وانفاف اورشففت سے بیش آنا نھااور بہ عبی ایک پوشیدہ بات تھی جرآپ سے ول کے اندر فی جب کر آپ کے تمام ظامری ایمال مرابست خص سے بھی صاور ہوسکتے ہیں جومر تبر، نام اور تنہرت کا طالب ہو۔

وشرت بلاک کرنے والے عمل بن بوتی ہے اور فضیلت پوٹ بدہ جیزیں ہونی ہے جس ریسی کواطلاع بنیں ہوسکتی۔

لمذا فقها واور شکلین ،خلفار، قاضیول اورعدار کی طرح بین اوروه کی فسم کے بین -

ان بیں سے بعض وہ بی جوابینے علم ، فتری اورسنت بنور کی حابث کے در بعے اللہ نعالی کیرصنا ما بہتے ہیں وہ نہ توریا کاری کرتے ہیں اور مذشہرت کے طالب ہو تھے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالی کی رصنا حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی فنیلت كاسبب علم برعل كرنا اوراب فتوى اورولبل سے الله تعالى كى رونا للكسش كرنا ہے كيوں كرم علم عمل وكا دريعه، سے كيونكم وه کھی ایک فعل ہے جس کو حاصل کیا جا اسے۔

بین سرعل ،علم مہیں طبیب بھی اپنے علم سے اٹر توالی کا قرب صاصل کرسکتا ہے، چنانچر اسے بھی علم بر تواب مندا ہے کبونخداس سے اس اللہ تعالیٰ سے بیادہ اللہ تعالیٰ سے بیونخداس سے اس علم بر، اللہ تعالیٰ سے بیادہ اللہ تعالیٰ سے درمیان ایک واسطر ہواہے لہذا وہ اللہ تعالیٰ سے ہاں پے ندیدہ ہوتا ہے اوراسے تواب منا ہے اس کے بنیں کروہ علم دین کا ذمر دارہے ملکراس لیے کروہ ایساعمل افتیار كرّا ہے جس ك فريعے وہ الله تعالى كے تقرب كا اراد وكرتا ہے۔

قرب فدا وندی کارات ته وه بین قدم کے بیر۔ (۱) علم مکاشفہ (۲) محض عمل جیدے بادشاہ کا انعمان کرنا اور لوكوں كوكنط ول كرنا وس) علم وعمل كا مركب بعن طريق آخرت كا علم ، ابسے علم والا عالم عبى سے اور عامل عبى ، توقع ابنے بارے بنیں سوچ لوکہ تبامت کے دن علماء کی جاعت میں ہونا چاہتے ہو یا عالمین کی جماعت میں یا دونوں جاعوں میں ماکہ دونوں صصديا و توصن شربى تقليدى بجائے بربات تمارے ليے بتر ہے جيے شاعرنے كيا، «جس كود مجهواس اختيار كرو اور حس بات كوس واست عيور دوسورج، طلوع بو توزعل سنارس كى كب

عدده ازیں ہم بیلے فقہ اوکرام کے حالات زندگی نقل کرتے میں جسے ہمیں معلوم موجائے گاکہ یہ لوگ می اور قامیت کے دن یہ ان کے میت و اپنے آب کوان کے مزمب پر بتاتے میں انہوں نے ان برظام کیا اور قیامیت کے دن یہ ان کے میت و بڑے بہمن موں گے۔ اُن لوگوں نے اپنے علم سے حرف اور صف رصائے فلاوندی کامقعد کی ان کے حالات سے علما اُخرت کی علامات و مجھی گئی میں جیسے علائے اُخرت کی علامات کے باب میں اس کا بیان ہوگا-انہوں نے اپنے آپ کو صوف علم فقر کے بیے وقف نہیں کیا تھا بلکہ دلوں سے علم می مشغول اور گران بھی رہتے تھے ان کے بیے تدریس وتصنیف سے ہوئی ال کے ذکر کی صرورت ہیں۔

اب ہم فقہا و کوام کے حالات سے وہ بائیں ذکر کرتے ہیں جن سے تہیں معلوم ہوجائے گاکہ ہو کچھ ہمنے ذکر کہا وہ ان لوگوں پرطعن نہیں بلکہ اُن لوگوں پرطعن ہے جنہوں نے ان کے ندام ب کواپنا کراپنے آپ کوان کا بیروکارظام کیا حالانکہ برلوگ اپنے

اعمال وعامات بين ان كے مخالف مين-

وہ فقہا مرکام جوفقہ میکسردار اور مخلق کے فائد تھے بینی نداسب کے سلے بیں ان کی اتباع کرنے والے زیادہ میں وہ

حزت الم شافعي ، حفرت الم مالك ، حضرت المم احمد بن صنبل مخصرت المم الوهنيفة اورحفرت مفيان أورى رحمهم الله ان من سے سرایک عابد وزابداور علوم اخرت کا عالم تھا۔ دنبام بوگوں کی جدائی کی مجدر کھناتھا اور اپنی فقہ سے اللہ تعالی ى رضاعا بناتھا۔ يہ پانچى عادات بن ميكن مارے زمانے كے فقہاء نے ان سب بين سے ايك كوافتيار كرليا بعنی نفتر كى فروعات ین استعادا درسالغد، اس لیے کہاتی چارعادات کا تعلق آخرت سے اورسابک خصلت دنیا اور اخرت دونوں کے بے ہے اگراس سے آخرت کا ارادہ کیا جائے تورینا کے لیے اس کی عملائی کم ہوجاتی ہے۔ انہوں نے اس سے دنیا كافقىدكېدادران ائمرسے مثابهن كادعوى كيا، وباركوفرشتون برقياس كرنا افسوس ناك ب-

اب ہمان ائمکرام کے وہ عالات زندگی بیان کرتے ہی جن سے ان جارتصلتوں کا بتہ چلے ورز نفر ہی ان کا تعارف

صرت ام شافعی رحمداللہ کے عابد ہونے پر دلبل بی ہے کہ آپ نے رات کو تین حصول بی تقتیم فرایا تھا ایک تہائی علم کے لیے ، دوسری نہائی عبادت اور نسیری نیند حنرت امام شافعي رحمدالله

كے لئے۔ حزت رہے فراتے ہیں۔ " صرت امام شافی حمداللہ رمضان سے میں نماز ہیں سا اللہ مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد صرت بوطی فرماتے ہی کہ آپ رمضان مشریعت بی روزاند ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔

صفرت حسن کرائی فرانے ہیں۔ وربی نے حضرت امام شاننی رحمه اللہ کے ساتھ کئی راتبی گزاری ہیں آپ تقریباً رات کا تہائی حصن نماز ہڑھتے اور میں نے دکیھا کہ آپ بیجاس آیات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اگر کھی زیادہ بڑھتے تو ایک سوآیات ہوتیں۔

آب حب بھی کسی آبت رحمت پر بینجی توا مدتعالی سے اپنے لیے اور تمام موسنین و مسلین کے لیے رحمت کا سوال کرتے اور اپنے بیے نیز تمام مومنوں کے بیے سوال کرتے اور اپنے بیے نیز تمام مومنوں کے بیے نیجات کا سوال کرتے گویا آب کے لیے امیداور خوت کو جمع کردیا گیا تھا۔

نودیمیوان کا بجاس ایات پراکتفاورزاکس طرح اس بات پردلانت کرتا ہے کہ آپ قرآن بابک کے اسرار درموزیں غوط زن ہونتے اوران میں غوروفکر کرنے تھے۔

حفزت الم من فنی رحمه التلفول تنے ہیں بین نے سولہ سال سے سیر ہوکر نہیں کھا یا کیوں کہ بیٹ کا بھر جانا بدن کو بھاری کر
دیتا ہے ، ول کو سخت کرتا ہے وانائی کو زائل کرتا اور نبند ببدا کرتا اور اسٹ شخص کو بعادت میں کمزور کر دیتا ہے توشکم سیری
کی آفات سے سلسلے میں ان کی حکمت پر غور کیوئے ۔ بھر عبادت میں ان کی مشقت کو دیکھیں کیو تکہ انہوں نے اس سے سیا
شکم سیری کو ترک کیا رحقبقت بہی ہے کہ عبادت کی اصل کم کھانا ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے والی میں نے کبھی بھی
الٹر تعالیٰ کے نام کی قسم نہیں کھائی کر تھے اور نہ چھوٹی ۔ تو اندازہ کیھئے وہ اللہ تعالیٰ کی تو قدر و تعظیم کاکس فار خیال فرنا تے نہے اور بیاس بات کی دلیل کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عبال کا علم رکھتے تھے ۔

حضرت الم شافعی رجدالله سے ایک سفد پوچها یک توایب خاموش رہے عرض کیا گیا الله تعالی ایپ پررجم فرائے ایپ ہواپ نوا

فرایا میں اس وفت تک جواب نہیں دول گاجب تک مجھ معلوم نز ہوجائے کرمیری خاموشی بی بہتری ہے یا جواب بنے یں۔

تودیجھے آپ اپنی زبان کی کس قدر حفاظت فرماتے تھے حال تکہ فقہا کرام برتمام اعضاد سے زیادہ بیم سلّط ہے اور بی ان کے ضبط و قابوسے زبادہ باہر مہوجاتی ہے اسی بات سے واضح مہوا کہ آپ کا بولنا یا خاموش رسہا دونوں کا مقصد فضیلت و تواب کا صول تھا۔

حضرت احمدبن بحی بن وزیر فرماتے ہیں ایک دن مصرت ا مام نشا فعی رحمہ اللہ قند بلوں کے بازار سے سکے تو ہم آپ کے بیچھے ہیں جگے تو ہم آپ کے بیچھے ہیں جگے تو ہم اللہ میں میں ابل علم کر بہودہ باتیں کہا تھا۔ حضرت امام شا فعی رحمہ اللہ مہاری طرف متوجہ ہوسے اور فرمای فسس کا می سے اپنے کا نوں کو باک رکھو جسے تم اپنی زما نول کو برے کام سے پاک رکھتے ہو کہ ونکہ د قصد اسف والا، کہنے دالے کے ساتھ بنے ہوئوں اوجی اپنے برین رمغزا میں سے سب سے بری بات تمہارے برینوں (دما منوں) دالے کے ساتھ بنا اسے بیونوت اوجی اپنے برین رمغزا میں سے سب سے بری بات تمہارے برینوں (دما منوں)

www.maktaban.org

یں ڈانے کی عرص کرنا ہے اگر بو توقت کی بات کواسی کی طوف لوٹا دیاجائے ربعین سرسنا جائے) تو لوٹا نے والا نیک بخت موا ہے جیسے اس کا قائل برسخت مواہے۔

مون الم شافنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں " ایک دانا نے دوسر سے مقل مند کی طرف لکھا کہ تجھے علم دبا کیا ہے لہذا ترا ہے علم
کوگنا ہوں کی سے بیا ہند کو اس طرح تم اس دن اندھیرے ہیں رہو گے حب علم حالے اپنے علم کی روشنی ہیں جلیں گے۔
آپ کا زہدا س طرح تفااک فرماتے ہیں "جس نے دعویٰ کیا کہ اس نے دنیا کی محبت اور اپنے طابق کی محبت کو دل

ين جع رايا ب تواكس في حيوط والب حضرت عمیدی فواتے میں حضرت امام شافنی رحمداللہ ایک وفعرکھ کام سے ہمراہ میں کی طرف تشریف لے گئے تودس ہزار در حموں کے ساتھ کا مکر مرکی طرف لو سے کا مکر مرسے با ہرآپ سے یعے ایک خبر نصب کیا گیا لوگ آپ سے پانس آنے ملے توآپ اس دفت تک وہاں سے نہ ہٹے جب تک وہ نمام در حم تقت مذکر دیئے۔ ایک مرتبہ آپ حمام سے تکلے تو حمام والے کو بہت مال دیا ، ایک دفعہ آپ کا عصامبارک ہاتھ سے گرگیا ایک آدی نے اٹھا کر آپ کو دیا تو آپ نے اسے بدلے مدیرات نا عطاف کی کی بریجاس دینارعطافرمائے۔

تصرب امام شافعی رحمداللد کی سفاوت اس فدر معروف ہے کہ بیان کی حاجت نہیں اور زید کی بنیاد سفاوت ہے کیوں کرجو شف كى چيزكوپ در اسے دواسے روك بياہے جدانىي كرنا اور وہى تفق ال كو جداكرنا ہے جس كى نگاہ بين دنيا حقير

مواور ترد کاسی مطلب سے۔

حفرت عبدالله بن محد بوی سے منقول ہے فرما تنے ہی ہیں اور صرت عربان نباتنہ بیٹھے ہوئے اللہ تعالی کے بندول اور برمز كارولون كا ذكركرب تف توصوت عربي نبات في محص كها بي في موت محدين اورك شافتي في زياده برمز گاراور فصبح نہیں دیکھا میں ، امام شافتی اور حارث بن لبیرصفا کی طرف کئے حزت حارث صالح مری کے شاگر دیکھے انہوں نے ذران پاک بیرهنا نشروع کردیا وه نهایت خوش آواز تھے، انہوں نے برایت بیراهی،

ديروه دن سعب لوگ بائين نبين كري اورنما نبين مدرسش كرف رتوبكرف كاجازت بوكى"

"هٰذَا بَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُوذِنَ لَـ هُمُ

(١) توران باك سورة المرسات كبيت ٥١٥- ٢١٩

کوئی کام ہے؛ بین نے کہا جی ہاں ہو کچھ اللہ تعالی نے آپ کوسکھا با بہتے اس میں سے کچھ کھے بھی سکھا دیجھے اُنہوں نے فرمایا عبان تو اِجس نے اللہ تعالی سے سے کہا ریا اسس کی تصدیق کی اسس نے بجات بائی ، اور جس نے اپنے دین کا خون رکھا۔ وہ تباہی سے بے گیا جس نے دنیا میں زمدِ اختیار کیا تو کل رفیامت کے دن ، اللہ تعالیٰ کی طون سے تواب دیجھے گا اس

عاسى كا الحين فندى بون كا- كيا من تهيى مزيد نبا دى ؟

یں سے عرض کیاجی ہاں بنا ہے، فر مایا جس میں تین عادات ہوں اسس کا بمان کمل ہوگہ جس نے اچھی ہات کا مکم دیا اور اس کا بمیان کمل ہوگہ جس سے اچھی ہات کا مکم دیا اور اس کی خدود کی حفاظت کی یہ کہا تمہ ہیں کچھا ور نہ بناؤں ، میں سے عرض ہاں کیوں ہنیں ۔ فرمایا دنیا سے بے رغینت اور آخرت کا شوق رکھنے والا ہوجا ہر کام ہیں اللہ نغالی سے سیج کا معالم کر رہا اسے سیجا جان، نجات با نے والوں کے ساتھ نجات یا نے گا "چروہ جلے گئے میں نے بوجہا یہ کون ہیں ؟ تو لوگوں نے بتایا مہر صفرت امام شافعی رحمہ اللہ ہیں ۔

توتم ان کے بہوش ہوکر گرنے، اور بھران کے دعظ کو دیجھو یہ کس طرح ان کے زبرا ور انتہائی درجے کے خون پر ولالت کرنا ہے اور رہنجون وز ہراللہ تعالی کی معرفت کے بغیرها صل بنیں ہوتا کیونکہ ؛

إِنَّمَا بَخْشَلَى اللَّهُ مِنْ يُعْبَادِيو الْعُلَمَاءُ - السِّرَالَ اللَّهِ مِن وَكُ دُرتَ مِن جَالس كم موفت

۷) قرآن پاک سوره فاطر آیت ۲۸ www.maktabah. و ناطر آیت ۲۸ سوره

على آخرت سے بعد جروران پاک اور احادیث مبارکہ سے حاصل موستے ہیں کیوں کہ بہلوں اور بھیلیوں کی حکمتیں ان دونوں زفران وطريث مي جرى بي-

اکسوار قلب اور علوم آخرت سے ان گے نعلق کی بیچان ان افوال سے ہوتی ہے بوان سے منقول ہیں ۔ مردی ہے کہ آپ سے ریا کاری کے بارے ہیں پوچھا گیا تواکب نے فی البد بہہ فرمایاریا کاری ایک فقنہ ہے جے خواہشات نفس نے علی کی قابی آنھوں کے ساختے لا کھڑاکیا ہے انہوں نے اکس کی طرف نفس کی بری جاہت کے ساتھ

ال كرطرف ديجها توان كے اعمال منا لئے ہو كئے۔ صرت امام نشافی رحمہ اللہ نے فرمایا جب تنہیں اپنے عمل پرخود پندی دریا کاری کا ڈرہو تو دیجو کرتم کس کی رصف چاہتے ہو کس نواب میں رغبت رکھتے ہو کس عذاب سے دارتے ہو کس عافیت کا شکر ہے اداکر تے ہو کس صیب کو یا مہ کرنے ہوجب تم ان باتوں میں سے کسی ایک کے بار سے میں جی سوچ گے تو تمہاری نگا ہوں میں تمہارے اعمال حقیر نظر آئیں گے۔

تودكيج وصرت إمام ننا فعي رحمه الله ف ريا كارى كي حقيقت اورخودب ندى كاعلاج كس اندازيس ذكركبا اورب دونون

دل کی طری بڑی آفات بی سے ہیں۔

مصرت الم مننا فی رحمه الله سنف ما الم شخص البینے نفس کونہیں بچانا اس کے علم نے اسے نفع نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا . جس نے علم کے سبب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرواری کی اسے اس کے جدید نے نفع دیا اور آپ نے فرمایا برشخص سے کوئی نہ کوئی مجت كرف واله اوردشمني ركف والا من المع المع المع بصورت حال مواقد أو أن بوكول كاساتقي بن حو الله تعالى كاطاعت كريمي. روابت من آباب كرحفرت عبدالقا مربن عبدالعزيز إيك نيك اورمنق شخص تصع وه حضرت امام شافعي رحمدالله سيقوى كيمان بوجها كرت تھے اور حضرت الم شافى رحمة الله الله كقوى كى دعبرسے ال كى طوف توم فرمات.

ایک دن انہوں نے حضرت امام شافعی رحمداللہ سے پوچیاصہ واستان اورطافت داختیار سی سے کونسی بات افضل ہے ؟ آپ نے فرایا اختیارا ورطافت ا نبیاء کرام علیم السلام کا درجہ ہے، اورطافت امتحان کے بعدی ہوتی ہے اورجب کسی کا امتحان بواب نوده صبركرتا م اورجب صبركرتا ب تواس قدرت دى جاتى ب كياتم نين و يجفت كه الله تعالى ف حضرت ارابج عليدالسدم كى أزائش كى بجرابيس طاقت عطا مرائى مفرت موى عليدالسدم كو آزائش مي دالدي ابنين قوت دى حزت بلمان على السام كى ازمائش كى تواكس كے بعد البني طاقت دى اور بادشامى عطا فرمائى تدريت ، بهترين درج بسے الله تعالي ارشادفراناب "بم نع اسى طرح حفرت بوسف عليواك م كوزين من طاقت دى " (١) اور حفرت ايوب عليواك الم

کوبہت بڑی آ دمائش کے بعدطاقت عطافرمائی اسٹر تعالی فرا آ ہے "ہم نصابہ بی ان کے گھروا سے اوران کے ساتھ ان کی مثل عطاکتے۔ را ،

توحفرت الم م شافی رعمدالله کی طرف سے یہ کلام اسرار فراک میں ال سمے توطرزن موسنے بر دلالٹ کرنا ہے نیز بر کرائیں انبیا وکرام وا دلیاء عظام میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف ساکیین سے مقابات سے اگا ہی تھی اور یہ تمام باتیں علوم ا خرت سے تعلق رکھتی میں ۔

صرت امام شافئ سے پوچیاگیا کر آدمی کب عالم بناہے ؟

آب نے فرمایا جب وہ کسی علم میں محقق بننے سے بعد دور سے علوم کے در لیے ہتوا ہے جے روہ اس جبزی طون دیمیت سے جے وہ نہیں پاسکا ۔ تواسس وقت وہ عالم بن جانا ہے ، جا لینوں سے بوجھا گیا کرتم ایک بماری کے بیے بہت سی دوائیاں دینے ہو ؟ اسس نے کہا ان سب بیں سے ایک سی مقصود ہوتی ہے اس سے ساتھ دوسری دوائیاں اسس کا گری نوخ کرنے کے لیے ہوتی میں کیونی مفرود وا قاتل ہے بیا در اکس قسم کی دوسری بے شمار شالیں اللہ تعالی موفت اور علوم کا خرت سے سلطے میں حضرت امام شافعی رحمد اللہ کے مرتب کی بلندی پر دلالت کرتی ہیں۔

انہوں نے نقدا ورائس میں مناظرہ سے بھی اللہ تعالی کی رمنا تاہش کی ہے اکس بات بران سے منقول بہر وایات دلالت کرتی ہیں فربایا ہیں ہیں جا ہے۔ کہ کہ کہ تھے ہیں فربایا ہیں جا ہے۔ تو دیجو کہ کہ کہ تھے اور کی میں سے کچھ بی میری طوٹ منسوب نہ ہو۔ تو دیجو کہ طرح اُب علم اور اُک مادل اُس طرف متوجہ ہونے سے باک منا اور وہ خالصناً اللہ نعا ایک رصا کی شیت کرتے تھے۔ تھے اور وہ خالصناً اللہ نعا ایک رصا کی شیت کرتے تھے۔

حضرت اہام شافی رحمہ اللہ فراتے ہیں " ہیں نے کسی سے خبی سناظوہ کرتے ہوئے بہنیں چاہا کہ وہ نلطی کرے ، اور فرط نے
ہیں ہیں نے جس سے جل کلام کیا اس کے لیے ہیں تواہش کی ہے کہ اسے تو فیق عاصل ہو وہ سید سے واستے پر رہے اس
کی مدد کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طوف سے اسے حابت و حفاظت عاصل رہے ۔ اور بہنے جب جبی کلام کیا تواس بات کی براوہ
نہیں کہ کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق کو واضے کرتا ہے یا اس کی زبان سے مزید فرانے ہی ہیں نے جس پر بھی تق اور دلیل بیش
کی ہے اور اس کی مجت کہ اور حب سے تبول کی تو بین اس کے سامنے جب کیا اور اس کی مجت کا مقفد ہوگیا ہے ، اور حب شخص
نے جبی مجھ سے امرین پر جن کے خلاف زبر وستی کی اور دلیل کار دکیا میری نگا ہوں سے وہ گرگیا اور اس نے اسے چیوڑ دیا۔
نے جبی مجھ سے امرین پر جن کے خلاف زبر وستی کی اور دلیل کار دکیا میری نگا ہوں سے وہ گرگیا اور اس سے اس جوڑ دیا۔
توبہ علامات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فقہ اور مناظوہ سے آپ کا مقصد محف اللہ کی رصاحاصل کرنا تھا۔ تو د کھیے
کس طرح لوگوں نے ان با رہے خصلت پر ان کی امباع کس طرح لوگوں سے مرف اس ایک خصلت پر ان کی امباع

کی ہے بھرانبوں نے اسس میں بھی ان کی من لفٹ کی ۔اسی ہے حفرت البرتورر حمالتہ نے فرمایا ہیں نے اورکسی بھی د بھینے والے نے حضرت امام شافنی رحمدالتہ کی مثل نہیں دیجھا۔

صخرت ام ما حمد من عنبل رحمه الله فرمات بن بن جالیس سال سے جوجی غاز برختا موں توسعترت ام شافی رحمه الله کے بیے دعا مانگنا ہوں۔ دعا مانگن ہوں کے بیاد کے حالات کا ان سے مقابلہ کروان کے درمیان بغض وعنا دکو دیجونا کر تنہیں معلوم ہوجائے کہ ان کوئوں کا ان حفات کی افتداد کا دعویٰ نافص ہے حضرت ام احمدر حمد الله کے زیادہ دعا مانگنے کے باعث ان کے صاحبرادے نے بوجہا بیث فعی کون شخص ہے جس کے بیدے آب ہروقت دعا مانگنے ہیں۔

حفرت امام احمدر حمد الله نفواليا و بليا احضرت امام ثنانعي و نبا كے بيے سورج كى طرح اور توگوں كمے بيے ما فيت كا باعث تنصے تود بچوكياان دوبانوں بي كوئي ان كا مائب ہے۔ حضرت ام احمدر حمد الله فرماً يكر تنے تنصیح بين فعل مي روز الله تاريخ

کوہا تھ لگاناہے۔ اکس کی گردن برچھنون امام شافتی رحمہ اللہ کا احسان ہے۔ حفرت بچئی بن سعید تطان نے فرایا بیں جالیس سال سے جب بھی نماز بڑھتا ہوں حفرت امام شافعی رحمہ اللہ کے بیے دعا ما تکہا ہوں کیو بحراللہ نفائی نے ان برعلم سے درواز سے کھول دیسے اور ان کو ان بیں لاہ صواب عطافر با باہم نے آپ کے مختر سے عالات بہاں کئے ورنہ وہ شمار سے بھی باہر ہیں ہم نے ان بیں سے اکثر مناقب شیخ نفرین اراہم منقدسی رحمہ اللہ کی کت ب سے نقل کیسے ڈین مواہنوں نے حفرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مناقب بیں مکھی ہے اللہ تعالی ان سے اور

تمام مسلما نوں سے راضی ہو۔

www.maktaban.org

کے پاکس حاض قاآپ سے افرا ایس مسائل کے بارے ہیں بوچیا گیا تواک سنے ان میں بنیس مسائل کے بارے میں فرایا « بھے معلوم نہیں » اور حوشنص علم سے فیر خلاکی رضا چاہتا ہے اس کا نفس اسے اس بات کا افرار نہیں کرنے دتیا کہ وہ کمچے منہیں جاتا۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرایا جب علاد کا ذکر کیا جا سے نوا مام مامک رحمہ اللہ خیر تا تب رہے ہے ہوئے سے ارسی کیا۔ اور مجے میرامام مامک سے بڑھ کرکسی نے احسان نہیں کیا۔

ایک روایت ہے کہ رعباسی خلیفہ) الوجعفر مفور سنے امام مالک رحمالڈ کو گرہ (مجبور سمٹے گئے شخص) کی طلاق کے بارے روایت معدروک دیا جرایک شخص کو خفیہ طور برا ہے جاس جمیعیا کروہ آپ سے بدسٹیلہ پر چھے انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان فرایا کہ حب شخص کو جبور کیا گیا اسس کی طلاق نہیں ہوئی دا) الوجعفر نے آپ کو کو النے دیکن آپ نے روایت حدیث کو نہجھوڑا -حضرت امام مالک رحمداللہ نے فرایا جریحص حدیث کے بیان میں سیا ہوتا ہے اور حجوظ نہیں او تا اسے عقل سے نفع حاصل ہوتا ہے اور حجوظ نہیں او تا اسے عقل سے نفع حاصل ہوتا ہے اور بڑھا ہے ہیں اسس کی عقل خراب نہیں ہوئی اور نہ کوئی آفٹ بہنچی ہے۔

آب کی دنیا سے بے رغبتی پر بر روابت ولالت کرنی ہے کہ امیر الموشین مہدی نے ان سے بوچ اکیا آپ کاکوئی مکا

ہے، اب مے فرایا نہیں، لیکن میں عقریب تمہیں ایک مدیث سناول گا۔

یں نے حفرت دربیہ بن ابوعبدالر حمل سے کنا وہ فرارہے تھے کہ ادی کانسیب ہاس کامکان ہے، ہارون الرہ سے اسے اس کے آب سے بوچھاکیا آب کامکان ہے ؟ فرایا نہیں ،اکس نے آب کو تین ہزار دینار دیئے اور کہا کہ آب ان سے مکان خرید ہیں آب نے وہ دینا رہے لئے لیکن ان کوخرج نہ کا حب ہارون الریشہ دنے وہ دینا رہے لئے لیکن ان کوخرج نہ کا حب ہارون الریشہ دنے وہ دینا جہ کوگوں کو مؤطا امام مالک امام مالک رحمہ اللہ سے حض کیا کہ مناسب ہے آب ہارے سا قصیس میں نے ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کو مؤطا امام مالک کی ترغیب دوں جیسے حضرت عنمان عنی رضی اللہ عذف کوگوں کو قران باک کی ترغیب دی توانہوں نے فرایا لوگوں کو مؤطا کی ترغیب دوں جیسے حضرت عنمان عنی رضی اللہ عذف کوگوں کو قران باک کی ترغیب دی توانہوں سے فرایا لوگوں کو مؤطا کی ترغیب دیسے کی کوئی سیل دصرورت ، نہیں کیوں کر منیا اللہ علیہ وسے در سے دوسال کے بعد صحابہ کرام مختلف شہروں بی ترفیب سے گئے اور انہوں نے رحا در بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسے فرایا۔

میری امت کا اختمان رحمت ہے۔

میری امت کا اختمان رحمت ہے۔

اورجبان كراك كي ساتھ جانے كاتعلق ہے تواس كاجي كوئى صورت بنين نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرما با .-المُدِدُ بَيْنَةُ خَيْرُ لَهُ مُدُونَى كَانُوا تَعِلْمُونَى - (٣) در مديندان روگوں) كے ليے بہزرہے الروہ جانتے ؟

<sup>(</sup>١) كروه ومجبورك كف شخص كى طلاق احات ك نزديك واقع بوجاتى ب ١٢ بزادى-

<sup>(</sup>۲) كنزالعال حلد اص ۲۹ مربث نبر ۲۸ ۹۸۷ (۳) جيچ ښخارى جلداول ص ۲۵۲ باب فضل المديننه - Www. mak

ردبند میل کواس طرح دورکر دنیا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے " آپ نے مزید فرایا ہے اکمرینیکہ تنفی حبتہاکما یَنفی الکے بڑے حَبَثَ الْحَدِی ہے۔ ۱۱)

بہنہارے دبیار جُوں کے نُوں ہی اگرتم جا ہوتو سے تواور جا ہو تو چیوڑ دوئم نے اُس عمل کے ذریعے مجھ سے مدینہ طیبہ چیوٹرا نا چا یا تو ہی مرینہ طیبہ پر دنیا کوئر جیے نہیں دول گا۔

توصرت ایام مالک رحمه الله کی دنیا سے کے رغبتی کا بر عالم بھا جب آپ کے شاگردوں اورطم کے پھیلنے کی وجہ سے
ایپ کے پاس دنیا جوسے مال اُ نے سکا توات اسے اچھے کا موں ہیں خرچ کردیت تھے۔ آپ کی بیسٹا وت آپ کے
اہما ور دنیا سے بہت کم مجت پر دلالت کرتی ہے۔ زیم کا مطلب مال کا نہ ہونا مہیں بلکہ اس سے دل کی فواخت کا تام زہد

سے حصرت سیمان علیہ السلام باوجود با دشائی کے دنیا سے بے رغبت رہے تھے۔ صفرت اہام مالک رحمہ الله کی دنیا
سے لیے رغبتی پر صفرت اہام شافی رحمہ الله کی بہ روایت دلالت کرتی ہے وہ فرائے میں بیں نے صفرت اہام مالک رحمہ الله
کے درواز سے پرخواسان کے گھوڑوں اور مصر کی نچے وں کا ایک ایسا بھا کھ دیکھا کہ میں نے اس سے اچھا نہیں دبکھا تھا بیں نے
صفرت امام مالک رحمہ اللہ سے عوض کیا ہے کتن خوصورت سے انہوں نے فریا اے الوعبد اللہ ایہ میری طوف سے تمہار سے
بیا تھ ہے تکرمیں اس مبارک مٹی کو جا فور سے کھروں سے ردند ای جس بی اسٹر تعالی کے نیم ملی اللہ علیہ وسلے موجود ہیں
جیا آتی ہے ترمیں اس مبارک مٹی کو جا فور سے کو وہ ایک بار ہی دسے دیئے نیزائپ خاکر مدین طیبہ کی کسی فارو خیا

اب کے علم کامقصد اللہ تفال کی رضا حاصل کرنا اور دنیا کو حقیر جانباتھا اس بات پر ہر روایت دلالت کرتی ہے فرما نے بی بی پارون الرث بدکے پاس آپ کا اور دنیا کو حقیر جانبالا للہ امنا سب ہے کہ بھارے پاس آپ کا آن جانا رہے تاکہ بھارے نیجے آب سے موطا کی سما عن کریں فرما تے بی بی نے کہا، اللہ تفالی امیر کوعزت عطا کرتے بہ علم تم کوگوں سے بی نکلا ہے اگر تم اس کی تعذیم کروگے تو بس مورت نہیں رہے گا اور اگر تم اس کی تذلیل کرو سے تواس کی عزت نہیں رہے گا ور اگر تم اس کے تاب کو گے تواس کی عزت نہیں رہے گا میں جا کہ اس منے کہا آپ سے فرما تے بی دی رہے اور کو کو کم دیا کہ) سمید بی جا کو گوں کے ساتھ (موطاکی) سماعت کرو۔

حفرت امام الوصنيفر ممدالد تعالى التصافر المام البصنيف (نعان بن ابن) رحم الله هي عابد ، زا بها ورعارت بالله تصافرت امام البوصنيفر ممدالد تعالى التعالى المام البر عنيفه معاصر مروت تصاحب مروت الوربيت زباده نماز مرضي والتقص والتقص حفرت عادين الوسليمان فرات بن كوربيت بين التعالى التعالى المرات على موات من الوسليمان فرات بن كارته التعالى التعالى

آپ کے زہر کے بارے حضرت رہے بن عاصم سے مردی ہے فرائے ہیں مجھے بزید بن عمری ہبرہ تے ہیں اسے اللہ نے انکار میں حضرت اللہ کو اسے گیا دہ آپ کو بہت المال کا نظران مقرر کرنا جا جا تھا آپ نے انکار کیا تواکس نے آپ کو بین کورٹ کا منصب کی تواکس نے آپ کو بین کورٹ کا منصب کی تواکس نے آپ کو بین کورٹ کا منصب حاصل کرنے سے گریز کیا ، ہے ہن ہٹ م تن ہٹ مقضی فرما نے بی صورت المالیومینی در حمالتہ کے بارے بی شام میں مجھرسے بیان کیا گیا کہ آپ ، لوگوں میں بہت بڑے امانت وارتھے ، با دی اورٹ این ایٹ خوانے کی چا بیاں آپ کے توالے کرنے کا ارا دہ کیا اور دھمکی دی کہ اگرام وں سے انکار کیا تو وہ آپ کی میٹے بر کورٹ مارے گا۔

توآب نے اللہ تعالی کے عذاب پر بادشاہ کی سنرا کو ترجع دی۔

ا بک فروابت بی سے کر حفزت ابن مبارک کے پاس مفرت امام الرحنیفرر حماللہ کا ذکر کیا گیا تواہوں نے فرما کیا تمام البیے شخص کا ذکر کرنے ہوجس کے سامنے دنیا اسپنے تمام اطراف کے ماتھ بیش کی گئی لیکن اکس نے اس سے کرنے فرمایا۔ محدین شجاع سے بواسطہان مسے بعض شاگردوں کے مودی سے فرمانے ہیں۔

سے توفر ماتے ہیں صفرت انام الوہنیف رحمالہ اس برالحون بن الوجع فر منصور نے آپ کے بیے دس ہزار در هموں کا حکم دیا ہے توفر ماتے ہیں صفرت انام الوہنیف رحمالہ الدائس برراض نہ ہوئے جب وہ دن آیاجس ہیں اس مال مسلنے کی توقع تھی توائی سنے من مناز طرحی اور مندلا بیٹ کیا آپ نے کسی سے کام نہ کیا جس بن فعطیہ کا آٹا نہ ہال سے کر آیا جب آپ کیا مناوت بیاں وافل ہوا توائی سنے گئے نہ فرائی بعض حاضری سنے کہا کہ ہم سے جی ایک ادھ بات ہی کرتے ہیں بینی برائی کا ماوت ہے جیر کہا اس مال کوایک ضبلی ہیں مکان کے ایک کونے ہیں رکھ دو۔ اس کے بعد حضرت امام الوہنیف رحمہ اللہ نے اپنے گئے سے جیر کہا اس مالی کی وصیت کوی اور اپنے صاحبزاد سے سے فر ایا جب ہیں انتقال کرجا ول اور تم بچھے دفن کر دو تواس کے بعد دس ہزار کی اس تھیلی کو حس بن فعطیہ کے باس لے جانا اور اسے کہنا اپنی ہرامات جوتم ہے امام الوہنیف کے بعد دس ہزار کی اس تھیلی کو حس بن فعطیہ کے باس لے جانا اور اسے کہنا اپنی ہرامات جوتم ہے امام الوہنیف کے باس رحقی تھی ہے دور آپ کے دالد پر اللہ نقال کی جمت ہو وہ اپنے دین پر بہت حریص تھے۔ ایک روایت میں ہے کہا پ

www.makiabah.org

کوعه فی نضائی دعوت دی گئی ، آب نے فرایا بین اسس کی صلاحیت نہیں رکھتا اوپر جھاگیا کیوں ؛

آب نے فرایا اگر میں سچاسول تو واقعی صلاحیت نہیں رکھتا اور اگر جوٹا ہوں توجوٹا شخص بھی فاضی بننے کا اہل نہیں۔

طراقی آخرت ، امور دین اور معرفت خداوندی سے متعلق آپ کے علم بر آب کی خشیت الہٰی اور دنیا سے بے رغبتی دلا لت

کرتی ہے ابن جرزئے فرا نے ہی مجھے بہ خبر پنجی سے کہ تمبارا یہ نعان بن تابت کو فی اللہ تنالی سے بہت زیادہ ورزا تھا حضرت

مشروک نعی فرانے ہی حصرت امام الوحنیف رحمہ اللہ بہت زیادہ فا موش رہنے اور جمیشہ فکر بن سنخ قی رہنے تھے اور لوگوں

سے بہت کم باتین کرتے ہی آب کے علم باطنی اور امور دبینے ہی مشغولیت کی علامات ہی جن شخص کو خاموشی اور زیم عطاکیا گیا لیے

تمام علم دیا گیا۔

مینین الله کرام کے مالات سے ایک مختصر جائز ہے۔

تصرت امام احمد بن حنبل ورحضرت امام سفيان أورى رحمها الدنعالي الم سفيان أورى رحمها الديمالي

متبعین ان تنیوں کے مقابین سے کم بہر جب کر حفرت سفیان نوری کے مقارین ، حفرت امام احمدین عنبل رحمداللہ کی نقلید کرنے والوں سے بھی کم بیں بکین زید ونفوی کے ساتھ ان دونوں حضرات کی شہرت اظہر من الشمس ہے۔

بنام کتاب ان کے افعال وا قوال کی سی بات سے جری پڑی ہے کہذا اب تفصیل کی خورت نہیں بس تم ان تمیوں الاموں کی بیرت پر تفویل کو سیال میں بیا حوال ، اقوال اورا فعال کی بیرت پر تفویکر واور سوچو کر دنیا ، سے بے رغبتی اورا فدال سے لیے خالص ہونے کے سلسے بیں بیا حوال ، اقوال اورا فعال محض فقہی فروعات کے علم کا نتیجہ ہے کہ بینے سلم ، احبارہ ، طہار ، ابلاء اور نعان وعبرہ کی معرفت حاصل موجائے بس ۔ یا کسی اور علم کا نتیجہ ہے جواس سے نہایت اعلیٰ واسٹرف ہے تواب لوگوں کو دیجو جوان مصرات کی اقداء کا دعوی کرتے ہیں کیا وہ پلنے دعویٰ بی سے بی یا نہیں ؟ وا )

(۱) حفرت امام غزالی رحما مند کی است تمام گفتگو کا ماحصل بر ہے معلم فقد اور علم کلام خروری ہیں لیکن ان علوم کو حاصل کرنے سے بعد ان سے شعل بحث مباحثر اور مناظرہ و مجاولہ میں ہم صورت ہوجا نا اور آخرت کو جول جانا دنیا اور شہرت کی طلب کوہی مقصود بنالینا ان اکا برائمہ کے راستے دوگر دانی ہے مہذا اس سے بنتیج بذیکا لا جائے کر معافر اللہ صرت امام شدندایی رحمہ اللہ علم فقر و کلام کے خلاف تعلیم ۱۲ خراروی ۔

## تنييراباب

ده علوم جن کولوگ علوم محموده بی سے سمجنے بی حالانکہ بران علوم بی سے نہیں ہیں نیزکس وجرسے بعق علوم کبھی ندوم سروجا نے بیں ؟ اسحائے علوم کی نتر ملی کا بیان مثلاً ففر محام، نوحید، نذکیر اور حکمت ، نیز علوم شرعبہ کس فدر محود اورکس قار

مرم می علت نرم الله تعالی کی مفات علم مزموم کی علت نرم کی الله می الله تعالی کی مفات علم مزموم کی علت نرم من الله تعالی کی مفات میں سے ہے تو کیسے ہوئ تا ہے کہ ایک چیز علم میں موادراس کے باو بوروہ ندوم کی علم ورز قابل ندمت، نہیں ہونا بلکہ وہ بندوں کے حق میں تین اسباب میں سے بھی ہو؟ تو تنہیں جان دینا جا ہے کہ کوئی علم ذاتی طور پر قابل ندمت، نہیں ہونا بلکہ وہ بندوں کے حق میں تین اسباب میں سے

کسی ایک سبب سے مذموم بنواسے۔

بهلاسبب، و وه علم صاحب علم باکسی دوسرے کو کھینہ کچیفصان مینیا ما ہو۔ جیبے جادوادر طلسات کے علم کی ہزمت کی جاتی ہے حالانکہ بین ہے اور اسس بر قرآن باک کواہ سے ۔ بیکن برمیاں بوٹی روغیرہ ) کے درسیان جدائی ڈالنے کا ذریعہ ہے اور نبی اکرم صلی الدرعلیہ وسلم بر بھی جا دو کیا گیا جس کے باعث آب علیل موسکنے حتی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کواکس کی اطلاع کی اوروہ جادو ایک کنوبی سے اندر بتھر کے نیجے سے کا ادا)

جادوا بكفيم كاعلم سي بو بوامرك نواص اورك اردل كم مطالع رجائ طلوع امن حسابى الوركو جاننے سے عاصل ہونا ہے ان جو اس اس ادمی کی صورت برایک مبل رئیت ) بناتے ہیں جس پرجادد کرنا مقصود ہونا ہے ،مطابع مي سے كسى خاص وقت كا انتظاركباجا ما سے عيراكس مركبي كفريرا وفحش كانت برط هے جاتے مي جونفرلديت مطبره كے خلاف ہوتے میں اوراکس کے ذریعے شیطانوں کی مرد حاصل کی جاتی ہے اوراکس سب سے مجموعہ سے اللہ تعالیٰ کی عادت جاربيك تحت اس مسحور شخص بي عجب وغرب عالات بيلا بوجائے بي ان اسباب كى معرفت ، بحيثيت على ، فرم نهي میکن برتوص معنوق کو خرر دہنے ہی کی صلاحیت رکھنا ہے اور بچر بین کا دسیلہ ہووہ بی بری ہوئی۔ نواس علم کے

لکہ اگرکوئی ظالم اسٹر نعالی سے کسی ولی کوفنل کرنے سے در ہے ہوا دروہ اسس سے کسی محفوظ جا چھپ جائے جب اللہ اکس سے بارے بی بی بی جھٹ تواسے بتانا جائز نہیں بلکہ بیاں خلافِ واقع بات کہنا واجب ہے مالا کلہ اس عگر

کے بارسے بیں بنانا راہنائی کرنا ا در کسی جینر کی ، نفیفت کے علم سے آگا ہ کرنا ہے لیکن بیراکس لیے ندموم ہے کرنفضان تک ... ...

دوسراسبب؛ وه علم صاحب علم كوعام طور پر نقصان بینجا ما ہوجیے علم نجوم ، بیعلم ذاتی طور پر بذموم نہیں ۔ اکس کی دونسیں ہیں۔ ایک قسم حساب سے متعلق ہے قرآن پاک نے بتایا کوسورے اور جاند کا عینا حساب سے ہے . مار میں مند نیاز

سورج اورجاندحاب سے جلتے بن "

الشُّمُ مِنْ وَالْفَكُرُوبِ حُسُبَانٍ (١)

ہم نے چاند کے بیے سازل مقرر کی ہی حق کر وہ بدانی ٹہی كاطرح لوثنا ب-

جب تقدیر سے بارے ہیں بحث ہوتو تم خاموش رہوجب تاروں کے بارے بی گفتا کا ہوتو تم خاموتش ہوا ورجب میرے صحابہ کرام کے بارے بیں کوئی بحث ہوتو بھی خاموش رہو۔

ورارسارفروايا ٥-وَالْفَصَرَ تَدَّرُنَا لَا مَنَازِلَ حَتَّى عَلَدُكَا لُعُرُجُونِ

دوسری فیم احکام کے بیے صروری ہے - اور اس کا حاصل اسباب سے توادث براستدلال کرنا ہے اور بیرایسے ہی سے جیسے طبیب نبفن کے ذریعے بیاری کے بیدا ہونے بردلیل پکڑتا ہے اور برنجلوق کے بارے بی اللہ تعالیٰ کی عادتِ ارمہ کی معرفت ہے میکن ترکویت نے اکس کی مزمت کی ہے۔

نى اكرم صلى المتعليه وكم لمن فرمايا:

إِذَا ِ ذُكِرًا لُفَذَارُ فَا مُسِكِّواً ، وَإِذَا ذُكِرَتِ النَّجُوُّمُ فَأَمْسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرًا صَحَاجِ فَامْسِكُوا (٣)

نيزنني اكرم صلى السُرعليه وسلم في فرالا :-

آخَاتُ عَلَى أُمَّتِي تَعْدِى لَذِنًّا: حَبُعَ الْوَيْمَةِ وَالْوِيْمَانُ بِالنَّجْوْمِ، وَالْتَنكُذِيْبُ بِالْفَنَدُرِين

مجے اپنی امت بین بانوں کا درسے دا محرانوں کا ظلم کرنادی ساروں کا اعتقاد رکھنا اور اس) تقدیر کو صطلانا " حفرت عرفاردق رضی الله عنه نے فرما باکستاروں رہے علم سے دن اسی قدر سیکھوجس سے ذریعے تم خشکی اور سمندرس السعة باو عيرك جاوراس علم عصروكف في نبى وجوه بى -

> ١١) قرآن مجير سوره رحمل آيت ٥ - ٢ قراكن مجيد سورهُ يكبن آيت ٢٩ (١) التمهيدان الرحلد ١ص ١٨ مويات لنبدين سعد وم) كنزالعال علدوس واصب غرام ١٢١

بہی وجہ ہے کہ بیا علم عام لوگوں کے لیے مفرہے کیوں کر جب ان کو بتایا جائے کہ بہ مالات سناروں کی چال کا نتیجہ بن نوان کے دل ہیں بہ بات بیٹیر جائی ہے کہ سناور سے موثر بن ،اور بن تدبیر کرنے والے مبود بن کیونکہ برعدہ اسمانی اجسام ہیں ،اکس طرح ولوں بن ان کی عظمت بھی جائی ہے اور دل ان کی طرف بی متوجہ ہوجا کہ اور علائی کی امید نیزبرلئ سے پر مبز کو ابنی کی طرف سے موئلکر ورادی کی نظر دسائل نیزبرلئ سے پر مبز کو ابنی کی طرف سے مجت ہے اور دل سے اسٹر نفائی کا ذکر مرف جانا ہے کیونک کر ورادی کی نظر دسائل بیرمونی سے جب کہ کی عالم جانا ہے کہ سورج ، چاندا ورست ارجام خلا دندی کے نابع ہیں ۔

ضعیف شخص جوسورج بھنے کے بعد اس کی روشنی کو دیجنا ہے اس کی شال اس جوشی جیسی ہے کہ اگراس کے بيعقل بداكردى جائے اور وہ ايك كاغذ بربم تووہ تحرير كى روت ائى كودىكيتى سے تواس كا عنقاد صوت اتنامو كاكرية فلم كاى فعل سے اس كى نظر فلم سے أسكبوں ك اوران سے باند تك بروبان سے باند كو حركت دينے والے كاردے يك بيراس سے اكس كانت ك جو الصفير قا در ب اور ارا دہ مى كرنا ہے، وبال سے باتھ، طاقت اور اراد ب كے خالق يك بنين جاتى توخلون كى نظرعام طور پريكلے ورجے كان اسباب ك جاتى ہے جو قرب ميں وہ اسباب كو بدا كرنے والے نگ بنیں بینی علم نج سے روئے کی ایک وعب توبیہ ہے اوردوسری وجربیہ کے نجوم کے احکام محن اندازے اور تخيينے كى بنياد پر موستے من مروز فاص كے بارے بي ماتو بريقيني ہوتے بي اور بنائى ، تو گويا ان كے ساتھ كا كانا جا برحكم نافذكرنا ب - اس صورت ين أى كى مدمت اس لي ب كريرجالت ب على وف كى دحر سينين ماه نكديم عامن ادرلین علیدالسلام کامعجزہ تھا جیسے منقول ہے۔ اب بیعلم ختم ہوگ اور منط گیا۔ اب الرکسی نجوی کی بات میں ہوتی ہے تو وہ مادر اورا تفاقی ہوتی ہے کیوں کرمنج معض اوقات کچھ اسباب برمطع ہوتا ہے بیکن اس کے بعد مبب بین سی ابنی شرائط كعبدماصل مؤنا مع بين ك فعالن سع الكابي بشرى طافت سع بالرسع الرابسانفاق معما مع كما مدنعالى باقى اسباب كوهى مقدر فراد سے تواس كا قول درست موجاً ہے اور اگر مقدر بنافر السے توغلنى بوجاتى ہے،اور برانسان كے الذر كى طرح سے كدىعين اوقات بادلوں كو ميكى كرجوجى ہوتے ہيں اور بہالوں سے اٹھتے ہيں، اندازہ لگانا ہے كہ آج بارمشس برسے گی میکن عام طور براس کے بعد سورج نکل آئا ہے اور باول غائب موجا تے بی اوربعض اوفات اس کے فلاف مجى بوجاتاب بارش برسنے كے بيے من بادلوں كا بوناكا فى بنيں جب ك باقى إسباب كاعلم ند بواسى طرح ماح اندازه لكا تا ہے کہ عادیت سے طور پرکشنی ہوا وُں سے مفوظ رہے گی بیکن ان مواول کے لیے کچے خفیہ اسباب بن جن پروہ مطلع بنیں برتا تولول مجى اسىكا اندازه تحقبك بوجاناب اوركمي علط-اسى وجرسے مضبوط عقيدے والے كو كلى علم نجوم سے منع

ندندمت کا) کی نیسری و مبرے کراس علم کا فائدہ کوئی نہیں سب سے کم بات بہ ہے کہ اس میں غور و خوض کرنا فضول اور سے مقصد بات کو سوچنا ہے نیز اپنی نزندگی کو جوانسان کی بہتری پونجی ہے، بے فائدہ چیز مریضا کے کر دبناہے اور برانتہائی درجہ کا نقصان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسے ایک شخص کے پاس سے گزرے تواس کے پاس لوگ جمع تھے آپ نے فرمایا بیریا ہے ؛ انہوں نے عرض کیا یہ بہت بڑا عالم ہے فرمایا کس چیز کا ؛ انہوں نے کہا شعرگوئی اور عرب کے نسبوں کا آپ نے فرمایا :۔

مدابياعلى بعض كاكوئى تفع نهين اورايسى جالت مع جن كا كوئى نفضان منين "

عِلْمُ لَا يَنْفَعُ وَجَهْلُ لُو يَشُو ال

علم نوایات محکات باسنت فائمه با عدل پر مبنی فسر بعینه سیصه نبى اكرم صلى الدُعلروك في فرالي .-إِنْمَا الْعِلْمُ آيَنَةُ مُعَكَّمَةُ ادْسَنَةٌ قَائِسَةً وَالْمِسَةَةُ فَائِسَةً وَالْمِسَةَةُ فَائِسَةً وَالْمَالِكَةُ وَالْمِسَةَةُ فَائِسَةً وَالْمَالِمَةُ الْمُعْلَمَةُ الْمُسْلَقَةُ فَائِسَةً وَالْمَالِمَةُ الْمُلْعَالِمَةً وَالْمُعَالِمَةً وَالْمُعَالِمَةً وَالْمُعَالِمَةً وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَّالِمُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَلَّا لَاللّ

تواب سناروں میں غوروخوض کرنا با جواکس کے مثنا بہ ہے خطرے ہیں بڑنا ہے، اورجہالت میں ہے مقصد شغول ہونا ہے کیوں کر ہو کچھے مقدرہے وہ ہوکررہے گا اوراکس سے بچنا نائمکن ہے ، بخلات طب کے کراکس کی ضرورت بڑتی ہے اور کس کے اکثر دن کل براطلاع ہو جاتی ہے اسی طرح علم تعبیر بھی فائدہ مند سے اگرمہ وہ بھی ایک اندازہ ہی ہے لیکن وہ نوت کا چھیالیسواں حصرہے اوراس ہیں کوئی خطونہیں ۔

را) کنزانعال جلد ۱۰ص ۲۸۰ صریث منر ۲۹۲۳ ۲۹۳ (۲۹ میرون) منر ۲۹۲۲ میرون منر ۲۹۲۲ میرون) میرون میرون میرون میرون می

معلوم ہوتا کہ تو چالیس دن میں مرجا کے گی، عورت بہت زبارہ خوت زوہ ہوگئ اور اکس کی زندگی تناک ہوگئ اس نے اپنامال نکاں اسے تقتیم کیا اور وصبت کی اور باقی وقت کھا نے پینے کے بغیر گزارہ حتی کر وقت بورا ہو گیا لیکن اکس کی موت واقع نہوئ اس کا خا ونلطبیب سے باس آیا ورکہا کہ اس کی وفات نہیں ہوئی طبیب نے کہا مجھے یہ بات معلوم تھی اب نواكس سے جماع كر بچه بدا بوكاكس ف كما وكس طرح واس في كمايس في ديجها كروه موثى عن اوراس رحم کے مذہر ی چاھی ہوئی تھی مجھے معلوم تھا کہ بہ جربی عرف موت کے نون سے کمزور ہوسکتی ہے تو ہی نے اسے ظرابات كروه دني بيل موكى اوربيح كى ولادت سے ركادك فتم موكى - تواس سے تهيں معلوم موكيا كربعض علوم نقصان دہ ہونے میں اورائس سے تنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسے اس ارشاد گرامی کا مطلب عبی سمجھ آگیا۔ آب نے فرایا: -نَعُودُ أَبِاللَّهِ مِنْ عِلْمِرِ لَرَّ يَنْفَعُ- (ا) اللهِ مِن عِلْمِ عَمِرًا فع علم على الله تفالى كياه جا بنت بي اس حكايت سيسن كيمواورا بسعاوم ير بحث مذكروجن كوك رفيت في مدوم قرار دبا اوران سے روكا، معام كرام

رصى السعنم كى أفتدار كروا ورانباع سنت بركفايت كروسلامتى ، انباع بي ب اورانبيار بي بحث وتحقيق بي نطره ب ابني رائے، عقل، ولبل اور برہان کے ذریعے جھڑوا لونہ سو۔

اورتها إبينيال كرمين تواكس بي بحث كرنا بول كراشيارى البيت معلوم كرون -

لمذاعلم می عورو فکرسے بیا نقصان ہوتا ہے تو رجان لوکم) اسس کا جونقصان تہاری طرف لوٹے گا وہ بہت زیادہ ہے ا وركتني مي البين چيزى بي كران برتم المطلع بوناايسے نقصان كا باعث ب جرتم بي اخرت بي باك كرد سے كا اگراند قال

اورمان لوكر جس طرح ما ہر طبیب علاج كے سلسلے بي بورث بدو بانوں برمطلع ہونا سے اور جیسے برعلم عاصل نہیں ووان باتون كو بعيد سمجتنا مياسى طرح انبيا وكرام عليهم السلام ولول كعطبيب اوراً خروي اسباب كعالم بي المذاتم الني فقالكان كى كى سنتوں بر فرقب نر دو-اس طرح بلاك بروجا وركے كتے بى البے لوگ بن جہنيں الكى بن كليف بيني ہے قوارس كى عقل جا بق كاس پرنسيكر سيمان كك ما مرطبيب بنا ما به كرو تي الى دور كامون يب كرت توييخن اس عقل كے بہت زياده فلان جانتاب كيول كروه اعصاب كے جُبوطنے لدر تكلنے كى جگرسے ناوا تف بوناہے اس كى نوج ظامرى بدل بربوتى ب طرنق آخرت کا معامد هی اسی طرح ہے شرعیت کے طریقوں اور آداب اور لوگوں کے بیے مقر کردہ مقائد بی وہ اسرار ولطائف ہیں کر انسانی عقل اور فورن ان کا احاطہ نہیں کر سکتی جیسے بیھروں سے خواص میں بعض عجیب باتیں ہیں کہ اہلے فن سے بھی بوکٹ بدو ہیں حتی کہ کوئی شخص اس بات سے آگا ہ نہ ہوسکا کہ مقناطیس او ہے کوکس وج سے صیغیتی ہے لوعقا کروا عمال میں عجیب وغرب

(١) سنن ابي ما حص ٢٢ باب الانتفاع بالعلم

ہتی اور دلوں کی طہارت، پاکیزگ اور ترکیہ اوران کی اصلاح جو اللہ تعالیٰ سے قرب کا باعث ہے اوراکس سے اکس کے فضل کی خوشیوں کے حصال ہوتا ہے۔ فضل کی خوشیوں کے عبائیات واسرار سے بھی زیادہ ہے، توجس طرح دوائیوں کے عبائیات واسرار سے بھی زیادہ ہے، توجس طرح دوائیوں کے منافع کو سمجھنے سے عقل فاصر ہے جو دوائیوں کے منافع کو سمجھنے سے عقل فاصر ہے جو کہ بہاں تجربہ بھی نہیں ہوگئا۔ کا خروی زندگی بین فائدہ دیتی ہے جب کہ بہاں تجربہ بھی نہیں ہوگئا۔

یمان تجربہ نب ہوسکتا تھا جب بچے فوت شدہ لوگ ہماری طریف لوسٹے اور یہ بن ان نیک اعال سے بار سے بن بہائے ہوم قبول ہوتے اور اللہ تفائل کے قرب کا باعث بی اور ان اعمال کی تحرجی دہتے ہواس سے دورر کھتے ہیں اسی طرح عفائلہ کے بارے بین بتاتے اور یہ وہ بات ہے جس کی امیر منہیں ہوسکتی ۔ تو تمہارے لیے عقل کا اننا ہی نفع کا فی ہے کہ وہ تہیں نبی اکرم میلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی راہ دکھا سے اور آپ کے اشاروں کا مشا رہنا گئے ، اس کے بوعفل پرعل ججو و دو اور انباع کو اختیار کرو تمہاری سلامتی اسی ا وزنسید کمر نے بین ہے اسی بلے نبی اور بیفی اند علیہ وسلم سے فرایا۔

اور انباع کو اختیار کرو تمہاری سلامتی اسی ا انتخابی اور نسید کمر نے بین ہے اسی بلے نبی اور بیف با تیں محف تھ کا وطل ہیں میں اور بیف با تیں محف تھ کا وطل ہیں میں اور بیف با تیں محف تھ کا وطل ہیں میں اور بیف با تیں محف تھ کا وطل ہیں میں اور بیف با تیں محف تھ کا وطل ہیں میں اور بیف با تیں محف تھ کا وطل ہیں میں اور بیف با تیں محف تھ کا وہ ساتھا ہیں اور بیف با تیں محف تھ کا وہ کی اور کی انسان کی انسان کی اسک کے بیالت بہیں اور بیف با تیں محف تھ کا وہ کی انسان کو کی انسان کی کا میں اور بیف باتیں میں اور بیف بات کی در انسان کی انسان کے انسان کی انسان کی انسان کی در انسان کی انسان کی در انسان کی در انسان کی در انسان کے در انسان کی در انسان کی

عب در بربات معلوم سبے کہ علم ،جہالت مہنیں مہوسکنا بلکہ وہ نقصان بینجانے میں جہالت جبسا اٹرکرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ عبد در سیم نے مزید فرایا۔

وَلِيكَ مِنَ الْتَوْفَ بِي حَيْرٌ مِنَ كَتِبْرِ مِنَ الْعِلْمِهِ (١) كَمْ تُوفِقَ رَيَاده علم سے بہتر ہے " حضرت عبلی علیدالسلام نصف فرمایا ورخت بہت ہیں بیکن سب برچیل نہیں مگذا اورکس قدر بھیل ہیں لیکن سب عمدہ نہیں اور اور کفتے زیا دہ عدم ہیں لیکن سب نافع نہیں "

الفاظ علوم میں تبدیلی کابیان برے علوم میں تبدیلی کابیان مراد ہے جوصالی نیز دورا ول کے ہوگوں کی مراد سے متصادم میں اور تبانج الفاظ میں فقہ ،علم ، توجید ، تذکیر اور حکت ہا چھے نام ہیں اور جولوگ ان سے متصف ہیں انہیں دین ہیں اعلی مقام حاصل ہے لیکن اب یہ الفاظ مذموم معانی کی طرف شقل کرویئے گئے اور بچرں کر ہم نام ان لوگوں پر بو سے جانے تھے ہندا اب جو لوگ ان سے متصف ہیں ان کی ندمت سے دلوں کو نفرت ہوتی ہے۔

فقدو \_ بلالفظ فقر ہے اسے دوسرے معنیٰ کی طوف شقل تونہیں کیا گیا بیکن اس میں تخصیص کردی گئی لین ہو

لا) سنن ابي واود جلد ٢ ص ٢٨ كتاب الدوب و٢) الاسرار المرفوع مورث ٢٧٠ ص ١١١

الوگ فقادی کے عجیب وغریب فردع کی معزفت رکھے ہیں ،ان کی باریک علتوں سے وائف ہیں اور اس سلسلے ہیں بہت ربادہ گفتگو کرتے ہیں اور اس سلسلے ہیں بہت ربادہ گفتگو کرتے ہیں اور الن سے شعال مقالات کو یا دکرنے ہیں انہیں فقر کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے ہیں ہوشخص اس میں زبادہ مخور وفکر کرتا ہے اور اس ہیں بہت مشغول ہوتا ہے اسے رفقہ ربہت بڑا فقید، کہا جاتا ہے ۔
مالانکر ہیلے زمانہ بین فقہ کا لفظ مطلقاً طرانی افرت کے علم نفوس کی افتوں کی بار کوں اور اموال کو کو فاسد کرنے والے امور کی معرفت دنیا کی حقارت سے خوب واقعت ہونے باخرت کی نعمتوں سے اچھی طرح مطلع ہونے اور ول پر خوب جائے ہے اور ہونا جاتا تھا۔

اس بات براس تفالى كاير ارشاد كرامى ولالت كراب-

لِيَتَفَقَّهُ وَافِي الدِّينِ وَلِينُنُورُو الْقَوَّمَ لَهُ عَدَ الوَرِعِ السِيدِ لَهُ وَهُ دِين لَى سَبِهِ عاصل كربِ اور حب إنى قرم اذا رَحَبُو اللَّهِ عَمَى (ا) كاطرت وثين توان كو رُلائين -

توجس جیرسے ڈرانا اورخوف ولانا پایا جائے وہ فقہ ہے طلاقی ، عناق رغدم آزاد کرنا) معان سلم اور اجارہ کے فردعی سٹالی فقر نہیں ،کیو بحران امورسے فرانا اورخوف دلانا نہیں پایا جانا کہ بلکہ ہمیشہ اس کے در ہے ہونے سے دل سخت ہوجانا ہے اوراس سے خثیت نکل جاتی ہے جیسا کہ اب ہم ان لوگوں کا مثنا ہرہ کرتے ہیں جہوں نے ہینے آپ کوان مسائل کے بیے وقف کررکھا ہے ۔ اور تناو فرانا ہو فرانا ہے۔

اسس سے مراوا بیان فتا وی بنیں - اور مجے اپنی عمر کی قسم! لغنٹ بین فقد اور فہم دونوں ہم معنی بیں گذرشتہ دور بی اور اُری بی عادیاً یہ اسی حدمعنی من استعمال بنواسے .

المرتعالى في ارتباوفرايا ،-

الله -رس) من من الله على الله وه قدم معنى بنس يه

تومنوق کے دبدہے کوبڑا سیمنے اور الدفعالی سے کم طرف کی وصفوت نظر بنائی ہے۔ تو دیکھے نیز کیا یہ فروعات بنا وی کوباد نے کرباد نے کر کیا ہے فروعات بنا وی کوباد نے کرباد نے کر کیا ہے نے اکرم ملی الدعلیہ وسلم کی فدرت بیں جو لوگ حاض ہوتے تھے ان سے فرایا ۔

را) قرآن مجيد، سور عشراكت ۱۳

و) قرآن جيدسورهُ توبر آيت ١٢١ - ٢١) قرآن جيدسورهُ اعرات آيت غبر ١٢٩ -

بيلوك ابل علم ، وإنا اور مصدارين -

عَلَمَاء خَلَمَاء فَقَهَاءُ (١)

معنت سعد بن ابرا بہم زمری سے بوجھا گیا " مدینہ طبیب کون سب سے بڑا فقیہ سے نوانہوں سے فریا یا ہوان میں سے بحر المرتبال سے زبادہ طرزا ہے "گو یا انہوں نے اس بات کی طوب اشارہ کیا کوفقہ کانتیجہ تفزی ہے۔ اور تقوی ، باطنی علم کانتیجہ ہے ناوی اورفیصلوں کانیس رسول احد صلی انشرعلیہ وسے فرایا۔

مَنْ لَمُ يُتَنْفِط لِنَّاسَ مِنْ زَّخْمَةِ اللَّهِ وَكَعُر كُوُ وَنْ مُعْمَدِي مَكُوالله وَكَمُ لُوثُ يَشْهُ مُ مِنْ رُوحِ اللهِ وَكَعُرِيدُعَ الْقُرْآنَ رَغُبَةً إِلَّى

كياس تمين كالن فقرك بارسين نه تناوُن وصابرام منعوض کیاجی ہاں بنائے۔ آب سے فرایا جونتی واوں كوالشرنعال كى رحمت سے مايوس نذكر سے ، مذانعي الله تعالى كى خفية تدسر سے بنون كرے ، مذاللہ تفالى كے فيصنان رهت سايس كرساوردى وآن ياك كى بحاف كى دومى چنزیں رفیت کوتے ہوئے فران پاک کو تھیور دے "

حفرت انس بن مالک رضی الله عندسے مردی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا :-مجي صبح طلوع أنماب مك الله تعالى كاذكركرن واس وكورك ساخه بينا ، جار غلام أزادكرف سے زبارہ

لَانُ اَتَّعُدُ مَعَ تَوْمِرِيدُ كُرُونُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عِذُ وَلَا إِلَىٰ عُلُوْعِ الشَّمْسِ إِحَبُّ إِلَىَّ مِنْ آنُ أغْنِينَ الْمُ يَعْ رِتَابِ رسى

اہوں نے دحضرت انس مض اللہ عنہ نے ) زید تفاشی اورزیا دغیری کی طرف متوجہ موکرفرایا دد (اکسس وفت) مجانس ذکر تهارى ال مجلسوں كى طرح ين تفيں -كدا يك شخص اسينے ساتھيوں كووعظ سنائا ہے اور مربى روانى سے گفتاگو كرنا ہے ہم تو بيط كرايان كانذكره كرت فران ياك مي موروفكركرت، دين كي سمجر حاصل كرت إوراب الدنعالي كانعا مات كوسمار رف توانوں سف فران باک بی غور ونکر اور انعابات البید کے نشمار کرنے کوفقہ فاردیا۔

بى كرم صلى الدعليه وسلم ف ارين و فرابا :-لَوَيَفُقَتُهُ الْعُنْبُدُ كُلِّ الْفِيْفُ رَحِنَّى يَمْتُعُتَ الْنَاسَ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَكُنَّى يَرِى لِلْقُرَّانِ وُمُجَّى هَا كَتُبُرُةً وم)

كونى شخص اس ونت بك كابل فقيهنين موسكتا حب بك وہ المنز فالی کے مفالے میں وگوں سے نفرت نکرے اور قرأن باك كيلئ ببت مصعاني كالفقادة ركه

و٢) كنزالعال جلد ١٠ ص ١٨١ رس) سنن الى دادُوكنب العلم هلد ٢ ص ١٦٠

به حدیث صرت ابودر دادر صی المدعمنه سے موتو نا بھی مروی ہے اور اکس میں بیرا ضافہ ہے۔ شُمَّ یُفْهَ کُ عَلَیٰ نَفْسِهِ فَیکُ کُونَ کَهَا اَشَکَّ ﷺ بھر وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا در اس سے بہت زبادہ وَّقُتا اللہ

صرت فرفد نجی نے مفرت حس بھری رحمہ اللہ سے بات کے بارے بی بوجھا انہوں نے جواب دیا تو صفرت فرقد نظر نظر نے دور نے استحال کیا ہے تھے۔ نیسے دور نے دیر کیا ہے جو دنیا سے بے دونیا ہے دین کی بھیرت رکھنے والا ، اپنے دیسے کی میں نظر بیا دور نے دور کی بھیرت رکھنے والا ، ان کے احوال سے بچنے والا ، اور ان کی جماعت کا خرخواد موتا ہے۔

ان تنام با توں کے معافظ بہنیں فرمایا کہ دو فت والی کے فردعی مسأل کا حافظ ہو ، میں بہنیں کہنا کہ ظاہری اسکام کے نتاد کا استحال کے احوال سے بینے میں بہنیں کہنا کہ خات کا خرخواد موتا ہے۔

ان عام با ون سے دولت ہے ہوئے ہے ہو ہا وہ ہے دولت حروی سان کا کا کھا تھے ہو ہیں ہے ہو ہا ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہ پر نقہ کا اطلاق نہیں سونا بلکہ بہ بطور عوم با بالنبع ان کو بھی شامل ہواہے اسلان کرام عام طور پر بر لفظ علم آخرت دورا حکام فلوب نصے ، استخصیص کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو اس سے بدو تھی پائی کیونکہ باطنی علم تو نہایت گرائی ہیں ہے اورا کا سے اعراض کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا اور اس رنیفس کی طرف سے مدور تھی پائی کیونکہ باطنی علم تو نہایت گرائی ہیں ہے اورا کا پر عمل کرنا شکل ہے ، اور اس کے ذریعے حکومت اور قضا نیز مرتبہ وہال کا حصول شکل ہے تو مشبہ طان سنے لوگوں کے ساتھ دلوں ہیں اس بات کواچھا قرار در بہنے کا موقعہ لوں پایا کہ فقہ تو کھرت ربیب بن ایک اچھا نام ہے اسے ان لوگوں کے ساتھ خاص کروہا۔

علمی بدومرانفظ" علی ہے برنفظ بندول اور بحلوق میں استرنبالی ذات اور اس کی آبات وا فعال کی بھان کے اسے برنامیا تا تھا متی کی بجب عرفا رون رضی استرعنہ کا وصال ہوا تو حفرت ابن مسوور صی استرعنہ فرایا سے شک علم کے دس میں سے نو حصے فوت ہوگئے " امہوں نے لفظ علم العن الام کے ساتھ معرفہ ذکر کیا جراس کی وضاحت علم بالٹدر کے ساتھ فرائی۔ ان لوگوں نے ایس میں بھی تحصیص کے ساتھ نصرت کیا جہوں نے علم ملور پراسے ان لوگوں کے لیے مشہور کر دیا جو فقی مسائل وغیرہ کے ساتھ نصرت کیا جی کی انہوں نے مام طور پراسے ان لوگوں سے لیے مشہور کر دیا جو فقی مسائل وغیرہ کے ساتھ منا خرصی منظوں ہوتا ہوتھ مشہور کر دیا جو فقی مسائل وغیرہ کے سلط بی اپنے منا ایش کے ساتھ تعلق نترجوا مورزوہ اس میں منظول ہوتا ہوتو مالم توجہ ہے بیعل میں مرائلی کی ساتھ تعلق نترجوا مورزوہ اس میں منظول ہوتا ہوتو اسے الم علم میں شمار کی ساتھ تعلق کی خات، اس سے احکام ،افعال اور فعان کی علم رکھتے ہیں۔ اور اب تو بر فقط مطلقاً ابیسے تھی میں بیار بی جو نشری علوم میں سے حرت اختال فی مسائل صفات کا علم رکھتے ہیں۔ اور اب تو بر فقط مطلقاً ابیسے تھی بربولاجاً باسے جو نشری علوم میں سے حرت اختال فی مسائل صفات کا علم رکھتے ہیں۔ اور اب تو بر فقط مطلقاً ابیسے تھی بربولاجاً باسے جو نشری علوم میں سے حرت اختال فی مسائل

www.maktabah.org

یں بھگڑتے کے طریقوں سے وافق ہوا سے بڑے بڑے علام بی شمار کیا جاتاہے حالا کہ وہ نفیس احادیث اور علم ملاہ سے جاہل ہوتا ہے یہ بات ہے بنارطالب علموں کے لیے ہاکت کا باعث بن گئی ہے توجید برت ہے اج کل فن کلام ، مجاولہ رومنا طوہ کے طریقوں کی معرفت ، مدمقابل کے اعتراضا کو تورید ہے کے طریقوں کے احاط ، کرت سوال کے لیے بجاعت فصاحت کے اظہار سنبہات ڈالنے اور الزامات دینے کا نام نوحیدرکھ دیا گیا ہے جن کران میں سے بھے تو گوں نے اپنے آپ کو الم عال و تو حید کہنا شروع کردیا، مشکلین کا نام نوحیدرکھ دیا جا لائکہ اس فن کی برخاص آئیں ہیں دور بین نیس تھیں ملکہ اس شخص رہنے تن اعتراض کیا جا اتھا جو افتاد فات اور چھ گوں کا دروازہ کورت تھا۔

اور جن طاہری دلائل پر قرآن پاک مشتمل ہے اور اس کے سنتے ہی ذہن اس کی قبولیت کی طرف متوصہ ہوتے ہیں وہس کے بیے اور وہسب کے بلیے معاوم تھا راس زمانے میں) عام قرآن ہی مکمل عام تھا۔ ان کے نزدیک توحید ایک دوسری بات نعی جے اکثر ملکین سمجہ نہیں پانے تھے اور اگر سمجین تواس سے متصف نہیں موتے تھے وہ نفوم بہتھا کہ انسان تام امور کو اسٹر تعالی کی طرف سے یوں جانے اس کی توجہ تمام وسائل سے میٹ جائے وہ ہر خیرونٹر کو اسٹر تعالی کی طرف سے جانے۔ بیز نہا ہے معزز مرتبہ ہے اور اکس کا ایک نیتے تو کل ہے جبیا باب تو کل میں اکس کا بیان آئے گا۔

اس کے تبائی ہیں سے ہے کہ مخلوق سے شکائت بھرکرے ان پر غفہ کرنا چھوٹرو سے اسلا تعالی سے معلم پر راضی
ہوجائے اور اس کے مسلمنے سرنسیر ہم کر د ہے ، اس کا ایک بھی حضرت صدیق انجر رضا استفالی عند کا بہ قول ہے ۔ کہ
جب آپ کی بیاری کے دوران عرض ہیں ہیں ، آپ کے لیے معالیج کو بائمی ، آپ نے وایا ہما لی سے جب ایک روایت ہیں ہے جب آپ بمار مونے تو لوچھا کی طبیب نے آپ کی ماری کے بارے بین کی تبایات نے
ہوائی روایت ہیں ہے حب آپ بمار مونے تو لوچھا کی طبیب نے آپ کی ماری کے بارے بین کی تبایات نے
والما اس نے مجھے کہا ہے کہ میں جو جا بتا ہوں کرنا سوں ، کن ب تو کی اور کت و دوجہ میں اس مرسول بھی تا ہیں گے۔
تو در با کہ ایسا جو مرفقیں ہے جس کے دو بوست رچھے ، ہیں ۔ ان ہم سے رایک ، دوسرے کی نسبت مغربے زیادہ
دور ہے تو کو گل نے ایسا جو مرفقیں ہے جس کے دو بوست کی حفاظت کے فن کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور مغز کو
باکل ہوڑ دیا ہے ۔ پہلا بوست بہ ہے کہ تم اپنی زبان سے « لا اللہ اللہ ، پڑھو ، بہ تو جہ اس تمانی سے اس کا قرار
باکل ہوڑ دیا ہے ۔ پہلا بوست بہ ہے کہ تم اپنی زبان سے « لا اللہ اللہ ، پڑھو ، بہ تو جہ اس کی اس کا قرار

اس کا دور اعظوریہ ہے کرول میں اس فول سے مفہوم کی مفافت اور انکار نہو۔ بلکہ ظاہر دل میں اسس کا اعتقاد اور تعدیق موجود موں بہ عوام کی توحید ہے۔ اور جسیا کہ سیلے گزرا مشکلین اسس بیست کو بدعتی توگوں کی گرطرط سے بچاتے بیں۔اور تعبری چیز بینی مغزر یہ ہے کہ وہ تمام امور کو اسٹر نجالی کی طرف سے بُوں سیجھے کہ وسائل سے اسس کی توجہ س جائے۔اوروہ صرب اسی کی عبادت کرے کسی دوسرے کی پُوجا نہ کرے اس نوحیدسے وہ لوگ خارج ہیں ہو نشانی خواہشات سے ببرو کاربری کیول کہ حوشخص اپنی خواہش سے بیچھے چلتا ہے وہ اپنی خواہش کو معبود بتا آیا ہے المدتعالا

مكياتم ن استنفى كوريكها حسف إيى خواس لكاي

أَفَرَأُيْتُ مَنِ إِنَّخَهُ إِللَّهُ مُعَوِّلُهُ (١)

اورنبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا :-ٱلْغَفَّ اللهِ عَبِدَ فِي الْكَرْضِ عِنْدَاللَّهِ تَعَالَىٰ هُوَالْهُوَىٰ (۲)

اللرتعالى كے زرك سب برامعبور حس كى زين س بوجا كى عائے وہ خواش ہے!

اورحقیقت نوب ہے کہ جرشخص سوچ و بجار کرناہے اسے معوم ہوجا باہے کہ بت برست ، بت کی پُوجا ہنیں را بلکدوہ اپنی خواہش کی بوجا کرنا ہے۔ کیونکہ اس کا نفس باپ دادا کے دین کی طرف اُئل ہے جنانچہ وہ اکس میلان کے يهج چلتا ہے اور نفس كان جيزوں كى طرف الى موناجن كو دوجا بنا ہے خواہنات نفسانيد بى سے ہے اس توحيات خلق خلابہ ناراض ہونا اور ان کی طرف متوجہ ہونا تھی خارج ہے کبوں کر جوشخص سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھنا ہے وہ مسى دوسرے بریسے مند کرسکتا ہے تو توحیداس مقام کا نام ہے اوریہ صدیقین کا مقام ہے تو دیجھوا سے س طرت چیردیا كن اوركس ليست بيتفاعت كالني -اوركس طرح انبون ف ابنى تعريف اور فخروت كري اس سے استدال كي حالال كم اس كانام محمود ہے ليكن يراكس معنى سے خالى ہے جو تعرفين كاباعث ہے اور برايسا افلاك وغربت، ہے . صلے كونى سخف صح سويرے اظ كر قبلدر فرح ہوكر كے۔

ریس نے اپناستر فالصناً اس ذات کی طرف کیاجس نے آسماق اورزین کو پیدا فرایا ، نواگراس کی توجہ فاص الله نعال كاطرف منهو كي تووه مرروزص صبح الله نعالى سي جوث بوتناسي الروه ظامري توجه مراد ببناسي نواكس كارخ كبيله كى طون ما دراس نے تام جات سے جركرا دھر وق كي ہے -اوركعد بنرلف اس فات كى جب بني حرب آسالو اورزين كويبلا فراياً اكداكس كى طرت متوم بوف والدائش تعالى كى طرف متوصر والدُّنعال جها ت اورك رول ك اعاط یں اُنے سے پاک ہے اور اگرامس شخص کی مراد فلبی توجہ ہے اور وہی مقصود عبادت ہے تواس کے قول کی تعدین كسطرت كى جا في كالانكداك كا ول افي كامول اور دينوى حاجات بين بتلا سے اور وہ برقيم كے مال، مرتب

> لا) فرآن مجد، سورهٔ حاثیه آیت نبر ۲۲ (٢) المعجم الكبير للطبراني جلد من ١٢٣

ادراكبابى كترت عاصل كرف كے بيك تلاش كرما ہے تواكس في ابنے الب كوكب اس ذات كى طوف متوج كيا بعن في اس اللہ اللہ كار اللہ في الله في الل

اوراسس سے زبانی قول مراد نہیں کیونکہ زبان دل کی ترعبان ہے کہتی سے کہتی ہے اور کھی جھوٹ اللہ تفاقا کی نظر کا تفاک تودل ہے جس کی ترجبانی ہوتی ہے بہی توجید کا مرکز ومنبع ہے

فكرو تذكيرو يحقالفظ فكرو تذكيرب الثدنوالي فيارث وفرمايا-

وَذُكِّ دُفَاتَ اليَّذِكُ رَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِ بِنَ (٢) ﴿ وَكُرِيمِ لِهِ شَكَ وَكُرمُومُونَ كُونَعُ دِيبًا ہے-عبائس ذِكر كى تعرفت میں ہے شارا ما ورکٹ مباركم الى بین جیسے سركار دوعالم صلى الشرعليہ وسلم كارشادگرا می ہے:-رئيس رجہ و ساز راب برائيس كارت مون ال

جب تم جنت کے باغات سے گذر و تو حیرہ ران سے بیل عاصل کرو) عرض کیا گیا جنت کے باغات کیا ہیں ہاکپ نان در دالہ نام

نے فرایا مجالس ذکر۔

ب شک الد نتال کے کچے وفرشتے ہیں جو مخلوق کے فرشاد کے علاوہ ہیں وہ ونیا ہیں سپر و نفری کرنے ہیں جب وہ ذکر کی مجانس دیکھتے ہیں تو ال بین سے بعض، دو سرول کو اوار دیتے ہیں اپنے مقصود کی طرف او جنانچ وہ دہا لگتا لی ہیں اور غورسے سنتے میں سنو الدّ تعالی کا ذکر کروا ورا بنے نفسوں کو یا در لابا کروی

عِلَى دِرَى مُرْتِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُجَنَّدَةِ فَادُتَعُ وُانِيلَ إذَا مَنَرُوثُهُ وُمِدِياضِ الْمُجَنَّدِ فَادُتَعُ وُانِيلَ وَعَادِيَا ضُ الْمُجَنِّذِةِ فَكَالَ مَجَالِسُ الذِّكُورِ» وَعَادِيَا ضُ الْمُجَنِّذِةِ فَكَالَ مَجَالِسُ الذِّكُورِ»

(4)

نوجیسا کتم دیکورہے مواسی زبانے میں ہے ام عام واعظین کی ان با توں پر بولاجا نا ہے جہیں وہ میشہ بیان کرنے ہیں امر وہ وافعات، اشعار شطے اور طابات ہیں رشطے اور طابات کی وضاحت کر بہ ہے) وافعات تو بدعت ہیں اور بزرگوں نے قصہ کولوگوں کے باس بیٹھنے سے منع فرایا ہے وہ فرانے ہیں نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم حضرت صدیق اکبراور حضرت

<sup>(</sup>۱) قراک جیرسوره انعام آیت ۹۲ (۲) قراک مجیدسوره واربات کیت نبر ۵۵ (۱۲) مسنداه م احمد مین منبل جلد ۱۲ ص ۵۰ (۲۷) مسندله م احمد بن منبل چلد ۲۵ (۲۵)

عرفاروق رضی النّدعنهم کے زبانے بیں یہ لوگ نہیں تھے تھی کہ فتنہ ببیا مطاور قصہ کو لوگ ظام ہوئے۔ ۱۱) حضرت ابن عمرصی النّدعنها کے بارہے بیں مردی سے کہ ایپ مسجدسے با سرتشریف لائے اور فرایا بیں صرف اس قصدگو کی وجہسے باہرآیا ہوں اگریہ ندہونا توہی باہر ناکانا۔

حفرت عزه فرانے ہیں بیں منے صن سفیان توری سے اللہ سے پوچھا کیا ہم قصد کو لوگوں کی طرف مذکر سکتے ہیں ؟ اہموں نے فرمایا۔

"بدعتون كى طرف سے اپنى بىلى مى الى كرو"

ابن عون فراتے ہیں ہیں حضرت ابن سیرین کے پاس کیا توانہوں نے پوچھا آج کی کوئی خبرہے ؛ ہیں نے کہا امیر رحاكم اف قعد كو لوكوں كو قصے بيان كرنے سے منع كرديا ہے انہوں نے فرايا اسے (ميركو) اچھے داستے كى توفق حال موق بع حفرت اعمش ، بصره كى جا مع مسجد بن واخل مو في ، توايك قصه كوكود مجها بوقصي بيان كرر باتها اوركم ربا تقا كم ہم سے حضرت اعمن نے بیان کیا آپ ملقے کے اندر جلے سکتے اور اپنی بغل سے بال اکھاولانے ملے، فصر کونے کہا اسے شنج التھے حیا بنیں آتی ؟ انہوں نے فرا اکیوں ؟ میں توسنت برعمل رر باہوں اور تم تھبوط بول رہے مویں اعمش موں اور میں نے غم سے کوئی بات بیان نہیں کی۔

حفرت احمدین عنیل فراتے ہی سب سے زیادہ تھوٹے لوگ قصر گوا ور بھیک مانگنے واسے لوگ ہیں۔

حفرت على المرتضى رضى الدعن ف قصر بيان كرف والول كوجام مسجد بصرف كال ديا تعاادر حب حفرت حس بصرى رحما لله كاكلم من الوانيين فه كالا كبونكه وه علم آخرت، موت كي فكرد لا ني ، نفس كي عيوب براكابي ، رئرب اعمال كے معيدين ، سنيطان كے وسوسے اوران سے بچنے كاطرافة بيان كررہے تھے وہ الله تعالى كى معمنوں ، بندوں كى طرب مے ساکرا ماکرنے بن کوتامی کا ذکر کررہے تھے، دنیا کی حقارت ،اس کے عیوب اس کی، نایا ٹیداری اور بوفائی، آخرت كے خطرات اور مولن كبول سے آگاه كررسے تھے شرعا يہ ذكر وَندكير محمودت اور حضرت الو در رصى الله تعالى عندى عدبت بي اس کار عنب دی گئی ہے وہ فراتے ہیں۔

وایک مجلس ذکرمیں حاضر ہونا ایک ہزار رکھات سے افضل ہے "

زبادہ نضبیت کا باعث ہے کسی مجلس علم س جانا ایک ہزارجنا ذوں میں حا خربونے سے افضل ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ اکیا قرآن پر مصف ہے جسی واکب نے فرمایا قرآن پاک کی قرات بھی نوعل کے ساتھ ہی نفع دبتی ہے ۔ (۲)

with the same of the same of رب الموضوعات باب تقديم صور حبس العالم حلداول ص ٢٢٢ www.ma

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجرباب القصص ص ۲۲

صرت عطارهم الله فوانے میں "ا بک مجلس ذکر لہو ولعب کی کمنتر مجلسوں کا کفا دہ میں جاتی ہے ،ان چکنی چیٹری با ہیں بنا سے دا اوں نے ان احادیث کو اہنے نفسوں کی پاکیزگی تھم الیا اور نذکیر کا لفظ اپنی خوافات کی طرف نفقل کر دیا ہے لوگ ذکرممو د سے طریقے سے سط سکٹے اوران قصول میں مبلا ہو سکتے جن میں اختلافات اور کمی اور مبشی کاعمل دخل سیے قرآن باک میں موواقع آ ندکور میں وہ ان سے خادرت اور زائد ہیں -

كيونكر بعين واقعات كاستنا نَفع دينا سے اور بعض وافعات اگرج بيائي پر بني موں، نفضان و موتے بي اور بوخمض اپنے آپ براس دروازے كو كھولنا ہے اس برسج اور جوٹ، نفع بخشن اور نفصان وہ خلط ملط موجا ناہے اس سيے اس سے منع كياگيا اس ليے صرت إمام احمد بن عنبل حداللہ سنے فرمایا۔

"وگوں کوسیے وافعات بیان کرنے والوں کی اس فدر ضرورت ہے،

اگرابنیا وکرام نلیم السلم کے واقعات بیں سے کوئی واقعہ ہوا وروہ توگوں کے دبن سے متعلق ہوبیان کرنے والا سیجا اور اجیے ولوی ہوتویں اسس بی کچھ عرج نہیں سے کوئی واقعہ ہوا ورا بیسے تصون سے بچنا جا ہے جولغز شوں اور کا ہی وستی کی طرف اشاہ کرتے ہوں اور عوام کے زمن ان کے معانی کو سیحف سے فاصر ہوں ایسی نا درلغزش کو بھی بیان نا کرے بین کی طرف اشاہ کو کرنے والے ) نے بطور کھا رہ بہت سی نیکیاں کرکے اسے وہا نہ دیا ہو ۔ کیونکہ گناہ کا مرتکب شعمی انہی کو تا ہوں اور اپنی طرف سے بطور معذرت اسے تمہید بسا کر والم بین اور اپنی طرف سے بطور معذرت اسے تمہید بسا کر اسے اور اپنی طرف سے بطور معذرت اسے تمہید بسا کر ایس کے در بیے ہیں اور کہتا ہوں اور اپنی طرف سے کو فلاں ، فلاں مشائح اور اکا بوسے اس قسم کی غلطباں سرز د ہوئی ہیں اور ہم سب گنا ہوں کے در بیے ہیں اور اپنی طرف کے در بیے ہیں انٹر توالی کی نافرانی کی ہے اور بر بات اسے لاعلمی سے اس تو اور اپنی کی ذات بر جرائت ولاتی ہے۔

اگریم دوبائی نمهون توانعات بیان کرنے میں کوئی خرج نہیں کیونکہ اس وقت وہ فابل تعریف وا تعات اور ان قصوں کی طرف رجوع کرسے گا ہوتو آن پاک میں ہیں یا اعادیث صعیمہ کی کتب میں ندکور میں ۔

بعن مصرات نے عبادات کے سلسے ہیں مرغوب مکابات گھڑنے کی اجازت دی ہے ( وران کے خیال ہیں ہیں مغون محرات نے عبادات کے سلسے ہیں مرغوب مکابات گھڑنے کی اجازت دی ہے ( وران کے خیال ہیں ہن مخاون کوحتی کی جت گنجا کش م مار جو کچھ اللہ تعالیٰ اوراکس کے رسول صلی اللہ علیہ وکسے نے وکر فرایا وہ وعظ میں من گھڑت باہیں بیان سے کفایت کڑا ہے اور ہر کیے جائز ہوسکا ہے صالعا کہ قابیفے ملانے کے بلنے سکف کرنے کو نا پہند کیا گیا اوراسے تصنع سے سے مار کا گیا ہے۔

یں بیات ۔ حزت سوبن ابی و فاص رضی اللہ نعالی عند نے اپنے بیٹے عرسے مسبقے کلام سنا تو فرایا بیں اسی بلیے تمہیں اجھا ہمیں سیمنا میں تمہاری صرورت اس وقت تک پوری تہیں کروں کا جب تک نُوتو یہ نہ کرنے ۔ وہ آپ سے پاس کسی کام کے

www.maktaban.org

بيحآيا تفاء

بنى اكرم صلى الشرطيم منع حصرت عبدا مشرب رواعه رضي الشرعنه سنة بن سبتع كلمات سن رفرايا. را يَّاكَ وَالسَّبْعَعَ بِأَا بَنُ رُوَاحَنُوا، السَّبِعَ عَلِيم عِلِيم السَّبِ الْبِي رَفَاعِ إِلَى السَّبِعَ عَلَام عَ بِيارُهُ، توممنوع مسجع کام وہ سے جو بنکاعت واور دو کلموں سے زبارہ مو۔ ہی وجر سے کرجب ایک شخص نے جنین رحمل كے خون بہائے بارے بن مستع كلم استعال كي اور يوں كہا، درہم اس نبيحى دبت كيسے اواكري جس نے بيا ياند كھايا بعظ اور فك أواز نكالى أكس فسم كي صورت بين خون معان بواسي .

« نونبی اکرم صلی المزعلیه وسیم نے فرا! ،، اَسَبَحَعُ كَسَبَحَعُ إِلْوَلَمُوْابُ ولا) دييا ننوں كى طرح سبع ملار إسى ؟

تسعركونى :- وعظيم زباده اشعار راصنا زموم سے الله نقال ارك دفر آنا سے :-

اور گراہ لوگ، شرار کے بھیے جلتے بن کیا تم نے نس کھا وَالنُّنْعُرَاءُ كِنَّبِعِهُ مِي الْفَاوُنَ - الْمُونَزَانَهُمُ

فِي كُلِي وَادٍ يَهِيمُونَ - رم) كمروه بروادى بى ارے مارے بوتے بى ي

اورالطرتقالي كاررث دہے۔

وَمَاعَكُمُنَا ﴾ الشِّعْرُوكَمَا يَنْبَعِيكُ ٥- رم

اورسم ف انهي داين مجوب ملى الشطليد ولم كو) شعرنهي

سکھائے اور نبی بران کے سٹایان شان ہی۔

واعظین عام طور برابسے اشعار برصنے ہی جن میں عشق معشوں کے حسن وجال ، وصال کی نوشی وراحت اور فراق کے د کھ کا ذکر سونا ہے اور محاس میں عام طور بربابل صم سے عوام موسے میں ان کے باطن خواہات سے بھر لور موسے ہیں خوبھور چروں كىطرف نوم سے ان كے دل خالى بنيں ہوتے نوبراشعاران بن عيى بوئى خوابشات كومكت دينے بن اكس طرح وبان خواستات کی آگ بھو ک اٹھنے ہے وہ چینے ہی اور وجدی اجاتے من نواکر یا تنام شعرف ادبر مبنی ہوتے ہی لہذا وہی شعرا سنعال کیا جائے عیں میں کوئی نصبحت با حکمت ہواورا سے صرف دہیل سے طور پر اور لوگوں کو اُس دلانے کے بلے يرط صاعبائے۔ نبی اکم صلی الشعلبدوسلم نے زبایا۔ رانٌ مِنَ الشِّعْرُلَحِكُمُنَّةً - (۵)

بعن شعرا کمت پرمبی موتنے ہی۔

(١) الاسطار المرفوعة ص ١٨ (١) مندام احدين حنبل جلد نبر مهص ١٢٥ (w) قرآن مجيد سورة شعراد آيت نمبر ۲۲ (م) فرأن مجيد سورولي بي آيت نبر ۲۹

(a) جيمع نجاري جدر عن م ٩٠٠ باب ما يجوز من الشو

اوراگرخاص لوگوں کی مجلس ہوجن کے بارے ہیں معلوم ہوکران کے دل انڈنعالی کی مجت ہیں دار ہے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ دور سرے لوگ نہ ہول توانہیں وہ شعر نقصان بنیں بہنی یا جوظا ہر ہیں مغلوق کی طرف ہو اسے کیوں کہ سننے والہ دو کچھ نشدا ہے اسے اسے ای مغہوم پردھ صال لیشا ہے جواکس کے دل پرغالب ہے ،اس کی تحقیق سماع کے باب ہیں اکے گا ۔اسی ایم صفورت جنبد بعدادی رحم الدندوس سے کچھا اور پروگوں کو خطاب کی کرتے تھے اگر زبادہ ہوجا نے تو اکپ خطاب نرفر کے اسے اور ان کی معبلس کھی بھی ہیں کی تعداد کو نہیں ہینچی این سالم کے مکان کے درواز سے پرایک جماحت کی ان سے کہا گیا گاگ ایک اور ان کے اصحاب حاض ہیں کچھ بیان کھینے انہوں تے فرایا نہیں یہ میرے ساتھی نہیں یہ تو مجلسی لوگ ہی میرسے ساتھی تو خاص

شطع کیا ہے؟ شطع سے ہی مرار روقتم کے کلام ہیں جنہیں بعض صونیا وکرام نے گھڑا ہے۔ (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کے لیے چوٹرے دعوے کرنا اور ہیکرو،اللہ تعالیٰ اللہ

پہنے گئے ہیں لہٰذانہیں طاہری اعمال کی ضرورت نہیں ختی کہ بعض نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتحاد کا دیولی کیا اور وہ کہتے ہی کم پردہ اٹھ گیا۔اور وہ مشاہرہ کے ساتھ اللہ تعالی کا دیلار کرتے ہیں اور انہیں حضوری خطا ب حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم سے فسلا بات کمی گئی تو ہم نے یہ جواب دیا ، وہ حسین بن منصور ہا ج کے ساتھ مشاہرت اختیار کرتے ہیں جنہیں اس نسم سے کلات کی وجہ سے شولی بریوط ہا گیا تھا۔

www.maktabah.org

ا تَنْ أَنَا الله و تَدَالِلهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُ لِي (١) بعث بي بي الله مول مبر سواكوني معود نهي توتم میری ہی عبادت کردی ہے ۔ تواکس سے بہنیں سمجنا جاہمیے کہ فاکل اپنا حال بیان کرر ہاہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور حکایت یوں سے۔ ۷۔ سطح کی دوسری صورت بہ ہے کر کچھ اسے کلمات کہے جائیں جو نظا ہر اچھے ہوں لیکن سمجھ میں نہ آئیں ۔عبارت ہولنا یہ ذائر ہیں اور ہے فائدہ ہو، اوربراسس طرح که بانوخود کہنے واسے کو بھی سمجھ نہ آئی ہو ملکہ وہ اپنی عفل کی خوابی اور خیال کی پریشانی کی بنیا دیر کہنا ہو کیونکہ جو کچھاکس کے کانوں ہیں بط تاہے وہ اس کلام کامفہوم نہیں سمجھنگا اور ایسا اکثر ہونا ہے یا بیکر وہ اسے سمجھنا آہے بیکن وہ اسے سمجھانہیں سکتا اور ابسی عبارت نہیں لاک کتا جواس کے افی الضمیر رولاکٹ کرسے اس کی وہربیہے کہ اس کاعلم سے تعان کم ہونا ہے اور عمدہ الفاظ سے ساتھ معانی کی تعبیر کے طریقے سے ناوا تف ہونا ہے اس قسم سے کلا كاكوئى فائده نبيل موتا بكداكس سے دل بيتان اور عقل و ذمن جران موجات ميں - بااس كا مطلب برہے كم إكس سے وه معانی سمجے جائیں جو مراد نہیں اور سرسخص اپنی خواہش اورطبیت کے مطابق اس سے مفہوم افذکرتا ہے۔ بی کرم صلی الله علیه وسلم نے فرطایا ،۔ تم میں سے کوئی شخص کسی قرم سے ایسی بات کرے جسے وہ نہ سمجھ بائمی تووہ ان کے لیے فلنے کا باعث ہوگی " مَاحَ وَنَ إِحَدُكُمْ قُومًا بِحَدِيْثِ إِلَّا يُفْتَهُونَ اِلَّهُ كَانَ فِتُنَةً عَلَيْهِمُ. اوراب نے مزیدفرایا:-نوكوں سے وہ باتن كروين كو وہ سمجنتے بن اور الوكھ وہ نين كَيِّمُواالْنَّاسِ بِمَا يَغْرِفُونَ وَدَعُوالَمَا يَنْكِرُونَ سمجنة انهين جهوارد وكيانم الشرتعالى اوراكس محدرول اَنْزِيدُ وْنَ آنْ يَكُنِ بَاللَّهُ وُرُسُولُهُ-صلى الترعليه وسلم كى تكذيب كرست مو-

یہ وہ بات ہے جسے کہنے والاسمجنا ہے دیکن سننے والے کی عقل میں نہیں اُتی ۔ تواسس بات کا کیا حال ہو گا سے خور كهنے والا نسمجنا سوء اگر كہتے والاسمجنا ہے كيكن سننے والانهيں سمجنا تواس كا ذكر جائز نہيں ۔ حضرت عليها للا

> (١) قرآن مجيد سورة الحله أيت ١٨١- ر٢) صبح مسلم عبد اول ص ٩ باب النبي عن الرواية -(١) كنزالعال جلد ١٠ ص ١٠٢

دانائی کی بات غیرال کونہ بتا کو بداس رہے اپر نظام ہے اور بولوگ اس کے الی بن ان سے دانائی کی بات نہ دوکو

اس طرح تم ان برظام کرد گئے۔ تم مہر بان طبیب کی طرح ہر جا دُوہ بھاری کے مطابات دوائی دیتا ہے اور دوسرے الفاظین

برسہے جس نے غیرال کو مکت کی بات بتائی اس نے بہالت کا کام کہا اور جس نے اہل لوگوں سے اسے دو کا اس
نے ظام کیا ہے تنک دانائی کی باتوں کا بھی ایک می اور اس جک سے بیے کچھ الی لوگ ہیں بندا ہر حقدار کو اسس
کا حق دو۔

طابات :-ان ہیں وہ امور بھی واض ہیں جو ہم نے شطع کے بیان ہیں ذکر کئے ہیں اور بعن ووسے امور ہیں ہو ان کے ساتھ خاص ہیں وہ یہ کہ الفاظ شرہ ہو قاہر مفہوست ایسے باطنی امور کی طرت پھیرا جائے نہ وہ کہ الفاظ شرہ ہو قاہری ماویل کہ ایسے باطنی امور کی طرت پھیرا جائے کہ ذہنوں کو ان سے جائے اللہ وہ بنیعے ۔ جیسے فرقہ باطنیہ قرآن باک بی باویل کر آہے یہ بھیر دیاجا کے اور کوئی تفلی دلیل بھی اس کا تق امنا نہ کرتی ہو الفاظ کو کہی تاریخ دلیل کے ظاہری معانی سے بھیر دیاجا کے اور کوئی تفلی دلیل بھی اس کا تق امنا نہ کرتی ہو تو اس سے الفاظ کو بہائے دہ ہو گا، اور الشر نعالی اور اس سے بھیر دیاجا کے انکرون منظم کے کلام کا فاکہ وہم ہو تھی اور اسے کھی اور اس منظم کی بھی ایک بہت بڑی ہو بھی ایک بہت بڑی ہو تھی اور موجہ کے تعالم نا والی کا اور ہو ایک بھی ہو تھی ایک بہت بڑی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گا ہو تھی گا ہوئی اور ان سے لئے کا اور کا اور ہوئی کا دیو ہوئی گا ہوئی گا ہوئی الفرائی الفاظ کی ناویل کو اور انہیں موت ہیں اور ان سے لئے کا موٹ کو خراج کوئی گا ہوئی الفرائی الفاظ کی ناویل کوئی گا ہوئی گا ہے جس طرح ہم داما مغزائی رحمہ اللہ نے اپنی گا ہوئی گا ہوئی

-46

وہ کھتے ہیں کراکس سے دل کی طرف انٹارہ ہے بعنی فرنون سے دل می مراد ہے اور وہ ہرانسان کے بیے باغی ہے اور دشاد خلاوندی ہے۔

قدان التي عَصَالَكَ رب) العراب العراب العراب العراب التي لالحى دُّال دير. وه كها من كماس سے مراد بر سے كراب العرف الل كے سواجس جيز برپھي اغفادا ور يھروس كرتے بي اسے چوڑ ديں۔

ادرینی اکرم سلی الشرعلبدوسیم کاارشادگرامی سے: نَسَحَوُدُ وَ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَ ةً وَلا) سرى كابارد بي شكر سرى كا في بركت سي وہ کتے ہیں اس سے مراد سحری کے وزن مغورت طلب کرنا ہے، اس طرح کی اور بھی مثالیں ہیں حتی کہ انہوں نے زان باك بين اقرل عدة أخر تك طاهري معاني كويدل والا-اوراكس تفييركوهي بدل ديا جرحضرت ابن عباكس رضي الشرنعالي عنهما اورد مرعلماد سے مروی سے ان بی سے بعض تا دبلات کا باطل مونا قطعی اور نفینی ہے جیبے فرعون سے دل مراد لینا ، كيونك فركون تواكب محسوك شخص مس اسك وجود اورموسى عليبالسلام كالساسام كالرت بلاف كي ارساس من اك منواز خربینی ہے جیے ابوجل اور الولہب وعیرہ دوسرے کفارس اور وہ سنیا طین اور فرنسنوں کی جنس سے ندتھے ہو حواس محے ذریعے معلوم نہ ہو سکیں کہ ان الفا طرکی ہے تا دیل کی جائے اسی طرح سمری کھاتے سے استغفار مراد بینا طبی غلط م كيول كرني اكرم صلى الله عليه وكسلم كانا تناول فرات اوروزات بـ تَسَخَّرُوُ اِ-17) نیز وَبات ۔۔۔ نیز وَبات ۔۔۔ نیز فرماتے:-هَلْمُتُوالِكَ الْعُنَدَاءِ الْمُبَارِكِ د ١٠٠١ مبارك كان كون أدُر توب وہ امور بی کففل متوا تراور واس کے زریعے معلوم موتے ہی ان کو دوسر سے معانی کی طرب نتفل کرنا باطل ہے، ان میں سے بعض بانبی عالب کان کے دریعے معلوم ہوتی ہی اور بیروہ امور میں جواصال سے منعلی نہیں میں تو بد سب حرام اور كمرابى بي اور خلوق بردين كوخراب كرناسي اسس سيد بي صحام رام رضى المترعنهم البين اور صرت خس بعرى ررجمهم الله است كي هي منقول نهي حالا نكر حفرت حسن بصرى رحمد الله لوگول كواسه م كى دعوت دين اوروعظ ونصيحت كرنے ين ببت ولجيبي لينے تھے نونني اكرم صلى الله عليه وكسم كے اس ارشاد كرا في كايمي مفنوم ہے آپ نے فرما !-

مَنُ فَسَرًا لُفُوْلُ اَ بِرَأِيهِ فَلَيْتَنَبَّوَا مَقَعَدَا ﴿ جَسَ سَفَ ابنِي رَاضَے اُسے فراَن باک کی تفیری وہ تہمٰ مِنَ النَّارِدِرِم ﴾ مِن النَّسِ کَ عُرضِ اور رَاسے ایک بات کو نا بٹ کرنے کی ہوا وروہ اسس کے لئے قران باک سے شہادت پش کرسے اور اکس سے ابنی عُرض پوری کرسے حالانکہ اکسی پریٹر تو دلالت تفظی تغوی بائی جا تی جو اور نہ کو ٹی تقلی دہیل۔

اس صدیث سے بیمفہوم اخذ کرنامناسب نہیں کہ فرآن باک کی تفسیر اجتہا داور غور وفکر نہیں کرنی جا ہے کیوں کہ

(۱) صبح بخاری جلداقل ص ۵ و إب بركة السحور و۲) مندام احدین عنبل جلد ۲۰س ۱۲، الواب تغییرالقرآن .

بعض آیات سے بارہے میں محابہ کرام رضی الدُعنہم اور مفسرین سے پاپنج ، چھ اور سات مک معانی منقول ہیں ۔ اور بہ بات معلوم ہے کہ ہر سب کچھ انہوں سنے نبی اکرم صلی الشعبیہ وسلم سے نہیں سنا کیونکہ ہم مانی بعض افرفات ایک دوسرے کی ضدموت بن جمع نهين موسكت لهذابي حسن فهم ا ورطول غورونكر ك نتيج بي افذ كالم كلي بي السس بيني أكرم صلى الله عبيروس لم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنبها کے ليے دعا فرائی تھی۔ ٱللَّهُ وَقَوْهُ أَهُ فَى الدِّينِ وَعَلِّمُ التَّاوِيلَ - إلله النوان كودين كي مجد الريفيرة الوبل كاعلم عطا

توابل طامات میں سے حوشفض ان ناویلوں کو جائز قرار ریتا ہے حالانکہ وہ جانتاہے کر الفاظ فرکن سے بیمراد نہیں اور اس کاخیاں ہے کہ وہ ان تاویوت کے ذریعے مخلوق کوغالن کی طرت بنا ہے توبیر استخص کی طرح ہے ہونی اکرم صلی الشرعلیہ وسیم کی طرف جھوٹی اورمن گھڑت ا عادیت منسوب کڑیا سے حالانکہ وہ بات فی نفسہ صحبے مہدّتی ہے لیکن تنزیت نے اسے بیان بنیں کیا، جیسے وہ تفق جوہ اکس مسکے کے لیے جے وہ حق سمختا سے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدیث گوٹا ہے تو بہ ظلم اور گمزاہی ہے اور نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسیم کی عدیث ہیں مدکورسہ زا کے سخت داخلہ وزال میں سے نبیر فیال دافل موتا ہے آپ نے فرایا۔

مَنْ كَنَابَ عَلَيْ مُنْتَعَمِدًا فَلْيَنْبَوَّ مَنْعَدًا فَكَيْنَبَوَّ مَنْعُدَةً جَس فَي مجربة عبوط بولانووه ابنا هكانة جنم من بن

بكدان الفاظ كى ناديل اكس سے تعى براھ كرم م سے كيونك اس طرح إن الفاظ سے اعتماد الله عبارا ما ورفران كے فہم اوراس سے استفادہ کا راسند بالکل ٹوٹ جوٹ جانا ہے۔ تو تمہیں معلوم ہوگیا کر شیطان نے کس طرح لوگوں سے ارادوں کوعلوم محمودہ سے، بڑے علوم کی طوت بھیرو یا اور بیسب علائے سوکی طوٹ سے ناموں سے بدلنے کی وجہ سے ہوا۔ اگرنم مشہور نام براغتما دکرنے ہوئے ان لوگوں کے پیچھے جارے اور سو کھے بیلے دور بی معروب تھا اس کی طرف متوج بہیں ہوگے تونم اس ادی کی طرح ہو جاؤ کے جوکسی طبیب کی انباع کر کے حکمت (دانائی ) کے زریعے شرت واعزاز کا طالب مؤالسے کیونکہ اکس زمانے بی طبیب، شاع، اور نجومی کو کیا جا آ ہے۔

تحكمت: - بانجوال لفظ إست حكن ، ج اب به لفظ طبيب ، شاعر اور نجوى براولا جا ما سے حتى كه دوشفص حرسط كول من عوام کے انھوں بر قرعہ اندازی کریا ہے اسے جی حکیم کہتے ہی حالانکہ حکمت تورہ سے جس کی اللہ تعالیٰ سے تعراجی فرا فی ارتبار فلاوندی ہے۔ و، جسے جاہے مكن عطافر لماہے اور جے مكم دى كى تى تى تاريارہ محدثى عطائى كى -

ایک کلمرد حکمت سے کوئی شخص سیکھنا ہے وہ اس کے میں دنیا وہ نبیا سے بہتر ہے !

يُوُقِ الْحِكْمُ الْمَدُنَّ الْحِكْمُ الْمُسَاءُ وَكَانَ يَوْتَ الْحِكْمُ الْمُكَارَّ اللهِ الْحَكْمُ الْمُحَارُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

توقع دیجو لوکھت کس چیز کا نام کھا اور اب اسے کسی طرف نتقل کردیا گیا ہے باتی الفاظ کو کھی اسی پرفیاکس کرئیں۔
علادشوک دھوک اور فریب سے بچوکہونکہ دین کے بارہ بین ان کا کٹر، شیطان کے شرسے زبادہ ہے کہوئی شیطان
انہی کے ذریعے مخلون کے دلوں سے آسنہ آہنہ دین کو نکال رہا ہے ہی دویہ ہے کہ حب بی اکر معلی الشرعلیہ وک مسے
یوچھا گیا کہ مخلون میں سے بدترین کون سے ؟ تواکی نے درجواب دیشے ہے، انکار کیا اور فر مایا اے اللہ انجنٹ فر وا
یہ بیان تک کہ حب انہوں نے بار بارسوال کی تواکی نے فرای وہ برے علماؤی ہیں ہوں)
منہوم اور ایک دوسرے سے ان کے افقیاس کو جان لیا اب تہیں اختیار ہے کہ اپنے نفس کا لیا کو کرے اسلان کی پیروی
موریا دھوکے کی رسی کو کیلو و اور ان کے بعد والے لوگوں کی مثنا بہت اختیار ہے کہ اپنے نفس کا لیا کو کر میں منہا ہیں علوم منط
عروبیا دھوکے کی رسی کو کیلو و اور ان کے بعد والے لوگوں کی مثنا بہت اختیار کروہا رہے اسلان کے تمام پند بیاہ معلی منظ

اسلام کا اُ غاز غرب الوطئ میں مہوا اور وہ اسی طرح اجنبی کی جینشیت اختیار کرسے گا توغر پا کے لیے خوشخبری ہے ،،
آب سے پرجیا گی کر عز بار کون میں ؟ آب نے فرایا وہ لوگ مومیری سنت کی اصلاح کریں گے جب لوگ اسے خواب کریں گے جب لوگ اسے خواب کریں گے جب لوگ اسے خواب کریں گے وزیرہ کریں گے۔
کریں گے۔

ثُبُدُاآلِهِ سُلَاهُ مُ غَرِيبًا وَسَيُعُولُهُ غَرِيبًا كَمَا بَدَا فَطُولِ لِلْتُحْرَبَاءِ " فَقِيْلَ: وَمِنَ الْغُرُبِكِومِ قَالَ الَّذِيْنَ بِعِمُ لِحُونَ مَا افْدَدُ الْتَاسَ مِنْ سُنَّتِى وَالَّذِيْنَ بِيُحَيُّونَ مَا اَمَا أَمَا أَوْلَا مِن مِنْ سُنَّتِى وَالَّذِيْنَ بِيُحَيُّونَ مَا اَمَا أَوْلَا مِن سُنِّنِي وَنِهِ

وہ لوگ اس جز کومضبوطی سے بکیلیس کے جھے آج تم نے اصحاب سے استیار کیا جواہے ،،

اورایک دوسری خدیث بین منب -آب نے وایا : من من الم کنت وایا : من من من کی این ایک فرایا : من من من من کی در ایکو مرزه )

 غربا بخور سے بیک لوگ ہیں جودوسرے لوگوں کے مقابلے بیں کم ہوں گے ، ان سے محبّت کرنے والوں کی نسبت ، ڈشمنی رکھنے والے زبادہ ہوں گے " ایدادر مدین مشرب بی می اید نے زایا ۔۔ العُکُریاء مُنَاسُ قَلِیْلُ صَالِحُونَ بَایُنَ نَاسِ کِنْبُرِمِنَ یُنْفِصُهُ عَوْ الْحَکْقُ اکْتُ تَرُمِمَ مَنَّ کَنْبُرِمِنَ یُنْفِصُهُ عَوْ الْحَکْقُ اکْتُ تَرُمِمَ مَنَّ کُ تَحْتُهُ مُنْهُ اللهِ

بیجینی گئے۔ " (۱) توبیعلوم غریب واجنبی ہوگئے کیوں کہ ان کو بار کرنے والوںسے ڈشمنی کی جاتی ہے اسی لیے حضرت سفیان آوری رحمہ اللہ نے فر بایا « جب بنم کسی عالم کود کچھو کہ اس کے دوست زیادہ ہی توجان لوکہ وہ تی کھے ساتھ باطل کو ملانے والاسے کیؤنگر اگروہ سے کہ تولوگ اس سے ڈسمنی رکھتے ۔

علوم محموده کی تعداد محموده علی تعداد می تعداد

ا- وه علم موتفور المرب زباره بهرعال مذموم سلم-

٢- وه علم جوسرا بالمحود مع مع با زباده اوروه جب عبى طبطنا ب احسن وافعل مويات -

سر- وهس سے کفایت کی مقدار محود ہے اس سے نیادہ نہیں اور دی اس میں بحث مباحد لیندیدہ ہے۔

اور سے بدن کے احوال کی طرح ہے کیونکہ ان ہیں سے بعض وہ ہیں جوفلیل وکٹیر محمود ہیں شنایا صحت اور حسن وجال اور بعن مذموم ہی تھور سے سوں یا زیادہ ، جیسے برصورتی اور بداخلاتی ، اور بعض وہ میں جن ہیں سیانہ روی فابل نولی ہے جیسے

مل کا خرج کرنا اس میں ضورت سے زیادہ خرچ کرنا پ تدبیرہ نہیں اگر میے دو بھی غرچ کرنا ہی ہے اور جیسے شجاعت ہے۔ مال کا خرج کرنا اس میں ضورت سے زیادہ خرچ کرنا پ تدبیرہ نہیں اگر میے دو بھی غرچ کرنا ہی ہے اور جیسے شجاعت ہے۔

کواس میں کسی کو بلاک کرناغیر محود ہے اگرہ وہ بھی شجاعت ہی ہے ہے توعلم کا بھی ہیں حال ہے۔ : مدھ علی مدینا ہے قول مڑنٹ نا در میں سریہ وہ سے حس میں نید دبینی فالدہ سے نیز دبنی کو نک

مذموم علم وه علم جوفلیل وکنیر مذموم ہے ہوہ ہے جس میں نہ دینوی فاٹرہ ہے نہ دہنی کیونکہ اس کا لفصان ، لفح پر غاب ہوتا ہے جیسے جا دواور طلبحات کا علم اور علم نجوم اسس میں سے کچھوہ ہے جس میں بالکل فائدہ نہیں اور اکس میں زندگی کو مرف کردینا جوانسان کی سب سے بہترین ملکیت ہے ، ضائع کردینا ہے اور نفیس چنر کو ضائع کرنا قابل ہزمت ہے۔ اور کچھوہ ہے کہ اس کا نقصان اکس نفع سے زیادہ ہوتا ہے جس کی دنیا میں امید مہوتی سنٹے تو تقصان کے مقابلے میں

اس نفع كاكوئى شمارسي -

علم محوو وه علم ہوآخر تک محدومی محمود می محمود می محدومی و والٹر تعالیٰ کی ذات ، اس کی صفات اس کے افعال ، مخلوق سے باسے میں اس کی عادات اور دنیا بہا خرت کو مرتب کرنے کی حکمت کا علم سے بیعلم ذاتی طور بہی مطلوب مؤتا ہے۔

www.maktabah.org

ادر آغرت کی سعادتوں کا در بلہ سونے کی وجہ سے بھی اس میں جن قدر بھی کوشنن کی جائے وہ صر واجب سے کم بوكى كيونكريد وه مندر سي عن كرائي نك رساني نبي سوكت اور كوسف والي اس كيساهل اوركنا رون بين قدر عمن بترا ہے گومنے ہی اوراکس کے اندابنیا دکرام اولیا وعظام ،اورعلم میں مضبوط لوگ اپنے اپنے درعات ادر مختف قوتوں کے صاب سے جو اللہ تعالی نے ان کے لئن میں مکھ دی ہیں، جانے ہی بیروہ پوسٹ بو علم ہے جو کت بوں ين مكمانين جآنا إس علم الكابي كم الدي كم الديك بيك اورعلاف أخرت كمالات كاشابده مدر كارسخ اب جيد اس کی علایات آئیں گی بے توابتدائی بات ہے۔اس کے بعداس کے بیے مجاہدہ اور ریافت مرد گارمونی سے نیزدل كويك صاف كرنا اور دينوى تعلقات سے فارغ كرنا صرورى بن اسے نبز انبيا واوليا، كوام كے ساتھ مشابيت اختيار كنا ضرورى بے تاكراكس كى طلب ميں كوئشش كرنے والے كواكس كے نفید كے مطابق فل سكے ، كوئشش كے مطابق ہنیں میکن اسی میں مجاہدہ صروری ہے کیونکہ ہدایت کی جانی مجاہدہ ہے اس کے علاوہ اس کی کوئ چانی ہنیں -وه علوم بين كى مخصوص مفدار محمود ب يروه علوم بن كى صوت الك مضوص مفدار محمود ب يروه علوم نهي على كے بن درجے بن بقدر ماجت عاصل كرنا اور براوني درجہ ہے دوكسراوہ ہے جس بن ساندروى اختيار كى جاتى ہے اورم درمیا ندربہ ہے اور اس میان روی ہے بڑھ کرہے جو آخر عرب حاصل کیا جاتا ہے تو تمہیں دوتھ کے ادمیوں بی سے ایک مونا جاہے یا تواہینے نفس کے فکریں مشغول مو یا نفس سے فراغت کے بعد دو سروں کے لیے

ابنی اصلاح سے پہلے دوسروں کی اصلاح کرنے سے پچواگرتم اپنے نفس کی اصلاح پی شنول ہو تو صوف اسی علم بیں مشغول رہ ہو تو تھیا ہے حال سے مطابات تم ہر فرض ہے اور تواعال ظاہرہ سے متعلق ہے مثلاً نماز طہارت اور روز سے مسائل سیکھوسب سے اہم علم جسے غام کوگوں نے چھوٹر دکھا ہے وہ قابی صفات کا علم ہے کہ ال بی سے کون می ذروم ۔ کیونکہ کوئی بھی انسان صفات خروم سے خالی نہیں ہوسکتا جیسے حرص، صدر، ریا کاری کم راور تو دبندی وغیرہ بسب بلک کرنے والے امور میں اوران کو چھوٹر نا واجب ہے چرظا ہری اعمال بی مشغول ہونا ایسے ہی ہے کہ انسان خارسنس اور جھوڑے ہوئے اور نظر بیا خوا ہر بریدن پرلیپ کرلے اور نظر یا علیب کے ذریعہ اندر کی انسان خارسنس اور جھوڑے ہوئے ، طبیب نیا ہری اعمال کا مشورہ دیتے ہیں جیسے بھرکوں پر بیٹھے ہوئے ، طبیب نیا ہری اعمال کا مشورہ دیتے ہیں جیسے بھرکوں پر بیٹھے ہوئے ، طبیب نیا ہری اعمال کا مشورہ دیتے ہیں جیسے بھرکوں پر بیٹھے ہوئے ، طبیب نیا ہری اعمال کا مشورہ دیتے ہیں جیسے بھرکوں پر بیٹھے ہوئے ، طبیب نیا ہری اعمال کا مشورہ دیتے ہیں جیسے بھرکوں پر بیٹھے ہوئے ، طبیب نیا ہری میں کردل سے ان کی جوہیں ہی اکھاڑے وی ایک اکٹر تو گوئے تھا ہے اعمال طاہرہ کی طرف جاسے ہی تو اس مورے کردل سے ان کی جوہیں ہی اکھاڑے دی ایک کوئیسے ایسا کرتے ہیں جی طرح کردی دو ان کو سے اور شکل سمجھنے والا اعمال کے اسمان اور خلی اسے اور خلی کوئیت اور شکل سمجھنے والا اعمال کوئی کوئی دو ان کی کوئی نیا کہ میں اور خلی کوئی سے ایسا کرتے ہیں جی طرح کروی دو ان کوئی کوئی نیا کہ میں خوالا

شخص فلا ہری بیب کا عمل اختیار کراہے ، اور اکس سے بھاری بڑھتی جائی ہے۔

اگرتم انخرت کا ادادہ رکھتے ہو، شجات کے طالب اور ابدی ہاکت سے بھا گنا چاہتے ہو تو باطنی بھار لیوں اور ان کے
علم بی شغول ہرہ با و رجیسا کہم نے مہلکات کے بیان بی تفصیلاً ذکر کیاہے بھرا بیٹے آپ کوان پہندیدہ مقابات کی
طرت کے جاؤ بن کا ذکر ہم نے منجیا ن کے بیان بی کیا ہے ، بوئکہ جب دل خرم سے خالی ہوگا تب وہ محدد چیزوں
سے بھرا جائے گا جب زین کو گھا کس بھونس سے پاک کیا جائے تب اس بی مختلف تھے کے فار رکھوں اُسکتے ہیں۔
سے بھرا جائے گا جب زین کو گھا کس بھونس سے پاک کیا جائے تب اس بی مختلف تھے کے فار رکھوں اُسکتے ہیں۔
اگر نم اسے خالی نہیں کروگے تو بہ چیزیں بیدا نہیں ہوں گی ۔ لہذا نم فرض کفا بیزیش خول نہ موجا و کہ انحفوص جب کر ہوگوں میں
اس افرض کفا یہ ) کو قائم کرنے والے لوگ موجود ہیں ، کیونکہ بوٹشخص دوسروں کی اصلاح کرتا ہے کیکن ا ہے آپ کہ ہاکتا ہے۔
بی ڈالڈ ہے وہ بیوفوٹ ہے ، تواس سے بڑی حمافت کیا ہوسکتی کر ایک شخص کے کیم دوں میں سانپ اور بھوگھس کر اسے

ہاک کرنا چاہتے ہوں اوروہ بینکیا ڈھونڈرہا ہوجس سے ذریعے دوسروں سے تھیوں کودورکرسے اور دوسرا اُدی اس کوان سانیوں اور بھیوڈں سے نہیں بچانا جب وہ اسے ہاک کرنا چاہتے ہوں۔

ا در حب نم ابنے نفس اور کس کی تطبیر سے فارغ ہوجا کہ اور ظاہری وباطنی گناہ سے چھوٹرنے پر فاور ہوجا کہ اور بیر تہاری عادت بن جائے اور نمہار سے بیے ایسا کرنا اُسان ہوجائے اور یہ بات کوئی بعید بھی نہیں ترجیر وض کف میر میشنول ہوجا نا اور اکس بیں بھی ورجات اور تدریج کا خیال رکھنا ربعنی ، اسٹر تعالیٰ کی ت ب سے ابندا کرنا بھر رسول اکرم صلی اسٹر

عبیروسلم کی سنت اس کے بعد علم نقتبرادرد بگرتمام علوم فرائیہ، بعنی ناسخ ومنسوخ کاعلم، مفصول و موصول اور محکم و منشاب کاعلم۔ سنت بس بھی پیچ طریقیہ اختبار کیا جائے۔ پھر فروع بین مشغل موجا نااور دیا فقہ سے ملا ہب کا علم جا صل کرنا ہے انقلافی سائل نہیں ۔ مصاصول فقہ ، اور اسی طرح بانی عدم جیسے جیسین ندگی اجازیت وسے اور وقت میں گئے گئے گئے ہیں ور کسرف میں کی ارجاجا

نہیں - بھراصول ففنہ ، اور اسی طرح بانی عوم جیسے جیسے زندگی امازت دے اور وقت بس گنجائنل ہو، اور کسی فن بیں کما ل عاصل کرنے کے بیے ساری زندگ اسس میں خرج زکرد بنا - کیونکہ عوم نبارہ ہیں اور عمر کم ہے - اور بیعادم محض آلات اور مقدمات ہیں

ذانی طور مربہ نیں بلکہ غیری وجہ سے مطلوب ہیں ، ا ور حج جیز غیری وجہ سے مطلوب ہوتی ہے اکسی میں مطلوب کو کھول جانا اور الات کوکٹرت سے حاصل کرنا سنا سے بنیں ۔

لہٰ اتنا مرقص بعنت سے اتنا علم عاصل کروجس کے ذریعے علی کلام کوسم مسکوا در گفتا کی کسکوا در لفت کا درہ سے عرف اتنا عاصل کرد کا قرآن وحدیث کے اس ختم کے الفاظ کوسم پر کے زیادہ گرائی ہیں نہ جائی نمو کا علم حرف اتنا عاصل کرو ہوگا برق سنت سے متعلق ہے کیونکہ ہرعلم (کے نین درجہ ہیں وہ) ادنی بھی ہے ، متوسط بھی اور کا مل بھی ہم حدیث ، تفییر ، فقدا ور کلام کے سلسے ہیں ان تینول درجات کا ذکر کرتنے ہیں تاکہ تم دوسرے علوم کوان ہرتیا س کر لو۔

تفیرسے بقدر کفایت علم بہ ہے کر قرآن باک سے جم کا دو گنا ہو جیسے واحدی نیٹ اپوری کی تفییر « وجیز » ہے ، درمیا بدرج بہے حوقران پاکستے بین گناریادہ عمر رکھتی ہو جیسے تفیہ « درسیط سے ادراکس سے زائد درجہ کمال ہے جن کی کوئی حاجت بنیں اور بنہی مرتے دم ک اسے ماصل کیا جاسکتا ہے۔

صیت بین اکتفام کا ورجہ یہ ہے کوکسی فاضل اور تمنِ حدیث کے عالم سے صبح بخاری اور صبح مسلم کے مفاین سیکھ یعی بنی ، را ولوں سکے نام یا دکرتے کی صرورت نہیں کیوں کرتم سے پہلے لاگوں نے یہ ذمہ داری اُٹھا کر تمہیں فارغ کردیا ہے تمہارے بیے ضروری ہے کہ ان کی کتب کی طرف رجوع کرو۔ نیزتم رجعیان کے تمن راحا دین کو یا دکرنا بھی لازی نہیں بکراکس فدرجاصل کر لوکر صرورت کے دقت جس قدرجا بہت ہوا سے پوراکر سکو۔

مدیث کے سلسلے بیں احتمال بیہ ہے کہ صبح سندات بیں جوجیج احا دیث بائی جاتی ہیں اور صبح بناری وسلم بی نہیں بہت کے ساتھ ملا کر مراج اور حدیث بیں کمال کی صورت یہ ہے کہ اس سکے علادہ جو کچے بھی صنیعت و توی، صبح بیں امنیں بھی صبح نقل مدیث کے ساتھ ملاکو میں ہے کہ اسٹاد) کی ہمچان حاصل کر و نیز راوبوں کے حالات ان سمے نام اور اوصا ت کی معرفت حاصل کی جائے۔

فقی می گفایت ورج ورج ہو تو تو تو تو تو تو تو تا اللہ بی شاہل ہے جے ہم نے قابات المختفر کے نام سے مرت کبلہ ہے اس بی افتدال ہے ہو کہ اس کتاب کا بین کئا ہوجائے اور بدا ہلازہ ہم نے ذرب کی کتاب و اس بیا ہیں رکھا ہے اور کمال علم خرب ہی کتاب و اس کتاب ہوجائی و اور کمال علم کا ما معتصر میں ان محقالات کو جائیں۔ ساتھ ساتھ دو مری بڑی بڑی ہی ہی بڑی جائی ہوائی ۔

ملم کلام کا مقصد صرت ان محقالات کو مخاطن ہے جو الم سنت نے سلف صالحی و سنت کی مخاطن اختصار مہیں کہ میں اس کے علاوہ ہو کہ جو ہے ہو وہ خالی امور کا کشف ہے ہیں بہ طریقہ اکشف کے بین اس کے علاوہ انتہا ہے مختور ہوا کہ جو بہاں کی مقالات ہو کہ ہوئی ہے اور اکس کی مقالات ہو جو بھے اس سلط ہی متوسطہ در صرب ایک موروزی کا ہے ۔ جسا کہ ہم نے تی ہو بالم عنداد کی الاعتقاد کلی ہو اس کی موروزی کا ہے ۔ جسا کہ ہم نے تی اس سلط ہی متوسطہ در مرب ایک اور مام کی صابح ہم نے کا مقال ہو گئے اور مام کی صرف ہو اس میں بیا ہو اس کے اور میں ہوئی اس بین خواجائے اور میں ہوئی کا تعلق ہے کہ ہوئی سے بہت کم نعمال کا مرب ہوئی کا تعلق ہے کو وہ جب مناظرہ کا طریقہ کر بہاں اس بات کا مجا ب سے اور مرب جو اب کو نہیں چوٹرا اس ہے نفو کا کہ اس سے ہمت کا کہ اس سے ہمت کا کہ اس کے غیر کے باس اس بات کا مجا ب سے اور مرب جواب و ہے سے عام بھوٹر کا اس کی فیر کے باس اس بات کا مجا ب سے اور مرب جواب و ہے سے عام بھوٹر کا اس کے غیر کے باس اس بات کا مجا ب سے اور مرب جواب و ہے سے عام بھوٹر کا اس کے غیر کے باس اس بات کا مجا ب سے اور مرب جواب و ہے سے عام بھوٹر کا ایک کا تھو رہے کہا ہوئی کو تا ہوئی ہوئی کا ہوئی ہوئی کا گئی ہوئی کی کو ت سے تھے مغال ہے ہیں طالعے میں طالعہ میں سے اس میں اس کو میں اس کو میں کو میں

جہاں نک عام آدمی کانعلق ہے توجب اسے سی ضمی مناظہ بازی کے ذریعے می سے بھیر دیا جائے تو اس قسم کے انداز سے اسے واپس موطایا جاسکتا ہے جب نک وہ کراہی میں زمادہ پکانہ ہوگی ہو اگران ہوگوں کا نعصب بڑھ جائے توان سے ناامیدی ہوجانی ہے کیوکے تعصب نفوس میں فقائد کی پختلی کا سبب ہے اور ہے برے علماء کی اُفات میں سے ہے

كيونكروه حق كے خلات سخت تعمب سے كا كيتے ہى اورا پنے مخالفين كو خفارت كى نظر سے د كھتے ہے ہے۔ ے کران کی طوف سے مقابلے اور جوالی کاروائی کا دعوی ہواسے اور وہ باطل کی بہت زیادہ مدر کرنے ہی اوران برجس بات كا الزام بواسب إكس كومضبوطي سے اختيار كرتے بي ان كى غرض مضبوط موجانى سبے- اگر علاء كرام ان لوكوں كوعليم كي زی بیار اورنصیت کے طور رسی انے بنعصب اور ضارت کی نظر سے کام نہائے تووہ اس مقصد میں کامیاب ہو الے۔ بیکن جب کے بروی کرنے والے لوگ نرموں جاہ ومرتبہ قائم نہیں موسکتا اور حب کے مخالفین سے تعصب اوران پر انعن طن نرکیا جائے کوئی بھی بیجھے آنے کے بیے فائل نہیں ہونا اہلاان لوگوں سے تعصب کو عادت اور المبنالیا اوراس کانام دین کی حفاظت اور مسلانوں کی حمایت رکھ لبا ورحقیفت اس می مخاوی کی بلاکت اور دلوں میں برعت کی مضبوطی ہے۔ وہ اختاد فات جواس مجھلے در میں پیلیو سے اوراکس سلے میں تحریبات ، نصنیفات اور مناظرے ظاہر موئے اور اسدت کے زانے میں ان کانام ونشان تھی نرتھا ،ان کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بھانا وراس سے اس طرح بھنر ارنا جیسے زم زفان سے رسنر کیا جا ایسے بروئر ہر او عاد ج مرض ہے ہیں وہ بیاری ہے جس نے تمام نفہاد کو منفا بار اورای<mark>ک</mark> دوسرے برفر کرتے ہیں بندا کر دیا ہے جیسا کر عنقرب اس کی ا فات اور بلاکتوں کا ذکر اسے گا بعض ا وفات اس فسم كاكلام السرك قائل سے منا جانا ہے توكہا جانا ہے وگ جس جرسے بے خبر ہو لے ہي الس مے دشمن ہوتے ہيں۔ بہذائم اس ماستے برین چلو، بیات توبا خبراکوی سے پاس آئی ہے تم اس نصبحت کواس تھ سے تبول کروجس کے اس میں زندگی گزاری ہے - اور اس سلطیس پہلے لوگوں سے زیادہ کتا ہیں مکھیں تحقیق اور منا طرے سمنے اور بیان کیا ۔ پھر الله تعالى استنفس كے ول ميں ماريت وال رينا ہے اور اس جيز كے عيب براسے مطلع كر دينا ہے جنا نجر وہ اسے جھورط كرابينفس كى اصلاح بن مشغول موجاً است توجهنين السنتفس كافول وهوكرن وسي بوكه باستون مربعيث كاسنون ہے اورائس کی علتوں کو انقلاقی امور کے جانے بغیر معلوم بنیں کیا جاسکتا رتوائس، قول سے تہیں مفالطہ نہ ہو کیوں کی خرب بین ذکور بن اور او کھی اکس سے زائدہے وہ محق جھ کاسے بن جارے اک اور سے اور اور صحب برکرام رضی الدمنم عجان كونس ملت تق عال كروه فعاولى كاعلمون كاعلم دوسرون كانسبت زباده ركات تق علم نامب میں غیر مفید سونے کے ساتھ ساتھ ووق ففر کے بیے نقصان رہ اور فساد کا باعث ہے کیوں کرجس تنفس کے سیے مفتی زیرک اوردانائی شاہد ہوتی ہے جب فقین اس کا فوق صبح ہوجانا ہے تواکٹرمعالات میں اس کے لیے مناظرے کی سندالط برجانیا ممکن نہیں بتوا۔ توجیش خص کی طبیعت مناظرانہ رسوم سے انوس ہوگئی اکس کا دہن مناظرہ کے تقاضوں كى طوت جانا ہے اور ذوق فقد كو مانتے بى برول ہوجانا ہے اوراكس دمناظروا بى وىي شخص منفول مؤماسے جے شرت اورمرتب کی خواش ہوتی ہے اوروہ بہا نہ بر راہے کہ وہ ندیب کی علتین ماش کراہے اس طرح زند کی ختم ہوجاتی ہے اوراکس کی مت علم زرب کی طوت رائے بنیں کرنی -لہذاتم جنول کے نسیطانوں سے اس میں رہو اور

انسانی سے بطانوں سے دورر موکیوں انہوں نے گراہ کرنے بن تھا وسے سے بنا طین بن کوارام بہنایا ہے۔

فدصہ کلام یہ ہے کرمفل مند توکوں کے نز دیک بندیہ بات یہ ہے کہ تم اس جہاں بن نصور کر کو کہ تمہارا نفس عرف اللہ تعالیٰ کے بیاتے تمہارے ساسنے موت ہے ، حاصری ، صاب ، جنت اور دوزرخ ہے اور غور کرو کہ تو کہ جہ تمہارے ساسنے ہو ان بی سے کونسی چیز تمہاری مدد گارہے اس کے سواسب کچھ چھوٹو دو تم پرسلاسی ہو۔

کسی بزرگ نے خواب میں کسی عالم کود کھا تواکس سے بوجھا جن عوم میں تم منا طرے کرتے اور تھیکوٹے تھے ان کے بارے میں کیا خور ہے ان میں سے باتھ تھیلا کر اکس سے بوجھا جن عوم میں تم منا طرے کرتے اور تھیکوٹے تھے ان کے بارے میں کیا خور میں ان کہ دیا جو میں نے باتھ تھیلا کر اکس بھر آپ ہو تا اوا کی تھیں ۔ حدیث تقریب میں ہے دہ توکوئی بھی قوم برایت کے بعد مورکعتوں نے بات بیں جے در ہوکوئی بھی تو م برایت کے بعد کراہی کی طرف نہیں جاتی گرائی کی طرف نہیں جاتی میں اس بھی آپ سے پوٹھا۔

مَاصَنُربُونُهُ لَكَ إِلَّهُ ﴾ وَلاَ بَلُ مِسْنُم خَنُومٌ مِنْ مِيلًا أَبِ كَ يِصِهُمُوا لِنُهُ فَا لَيْ كَ إِرشَا دِساور خَصِمُونَ - را) حَصِمُونَ - را)

خصے ہوں میں طبیر ہا ہے ہے۔ (۱) کے اسٹونوالی کے اس فول میں مناظرہ باز لوگوں کا ذکر ہے ہذا ان سے بچے۔ (۲) کے مفہوم میں حدیث شریعت بہذا ان سے بچے۔ (۲) بعض بزرگوں نے فربایا کھڑی زیائے ہیں ایک ایس فوم سوگی جن بیٹل کا دروازہ بند سوجائے گا اور منا فوے کا دروازہ بند سوجائے گا اور منا فوے کا دروازہ بند سوجائے گا اور منا فوے کا دروازہ بند سوجائے گا۔

بعن روایاتیں ہے:

رِنَّكُمْ فِي رَمَانِ ٱلْكِمْتُمُ فِيهِ الْعَمَلَ وَفِيهِ الْعَمَلَ وَيَهِ الْعَمَلَ وَيَهِ الْعَمَلَ وَسَيَانِي تَوْمِ لِلْهَمُّونَ الْجَدَلُ اللهِ

\* \* \*

اورابک مشہور مدیث میں ہے آب نے فرایا آنجفُن الْخُلِن إِلَى اللهِ تَعَالى الرُّكَدِّ الْخَصِمَ

ایک اور مدیث بی ہے:۔

تم الس زمانے بی موجس بی تمہیں عمل کا الہام ہواغتوب ایک زماندا کے کا کران کے دلوں میں منا طرے کا شوق ڈال دیا جا کے گا۔

الله تعالیٰ کے ہاں برترین مخلوق و شخص سے جو بہت زیادہ جنگڑا تو ہے ہے

(۱) فراكن مجدِ سورهُ زخون كيت ۸۵ ، سنوابن ماجرس ۶ باب اجتناب البدع والحبدل-(۱۷) الاحاديث الصغيفة المومنة بإ-(۲۷) سندام احمد بن صبل جلد ۲ ص ۵۵ (۵) الاسرار المرقوعة ص ۱۹۹ مسلم المسلم المدرس المسلم ا of the later of th

and the second of the second o

A CONTROL OF THE PROPERTY OF T

一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

Market Sandrand - Day Market Sandrand

And I make the property of the control of the contr

نِعَسِیْ اِ جَن فُوم کوبولنے کی فوت دی کئی وہ عمل سے روک دی گئی<sup>2</sup>

مَا أُوْذِهُ فَدُمْ الْمُنْطِنَّ إِلَّا مُنْعِثُ ا الْعَمَلَ را) والتّداعل بالصواب -

(۱) حزت امام غزالی رحمداللد وعظ با مناظرہ کے مخالف نہیں البتہ ان کے نزدیک وہ واعظین یا مناظر قابل ندمت ہیں جو دوسروں کو وعظ کرتے ہیں خودعمل سے بے نیاز ہیں نیزا ملط سیدھے واقعات اوراستعار کے ذریعے برخم بھورت اور نمائن کرنے ہیں باابنی فئمرت کے لیے مناظرے بازی میں گئے رہتے ہیں اگر کوئی عالم لوگوں کو وعظ کرتا ہے اور نووجی عمل کراہے نیز من گھڑت واقعات نہیں بیان کرتا یا کوئی عالم برعقیدہ لوگوں کے دھیل وفریب کو دور کرنے سے لیے عناظرہ کرکے لوگوں کو گھراہ ہونے سے بچا اہے توریکام اجھا ہے ۱۲ ہزاروی۔

www.maktabah.org

## بوتقاباب

علم خلات کی طرف لوگوں کی توجہ کاسبب مناظرے اور مجافے سے نقصانات ورشرائط ہواز

جان لو ارسول اکر ہملی المدعلیہ و کے خلفا نے را شدین جوراہ ہدابت بر کھے خلف کے منفیب برنائز ہوئے یہ صفات ایسے کی ان تھے جو عالم بالشریقے ، احکام خلاوری کوسیجھنے والے اور مقدمات کے فیصلوں ہیں قیا دی کے اہر اور مستقل تھے وہ دو مرسے فقہا و سے بہت کم مدد بینے تھے ، اور وہ بھی ان وا فعات میں جہاں منزرہ کی صفروت ہوتی تھی ۔ بدناعلاء کرام علم آخرت کے دینوی مسائل کو ایک ہداعلاء کرام علم آخرت کے دینوی مسائل کو ایک در سرے بڑا لئے تھے اور وہ کی مور بر الشرنعال کی طور سرائلہ کی طور سرتے تھے ۔ جیسا کہ ان کی سرتوں در سرے بڑا لئے تھے اور فتوی نہیں در سبتے تھے ) اور وہ کمل طور بر الشرنعال کی طور سرتے تھے ۔ جیسا کہ ان کی سرتوں ہوں قادی و مسائل کی ایک مرتب ہوں ہوں قادی و مسائل کی ایک مرتب ہوں تھا ور نہیں وہ قادی و احکام کے اجراد ہیں ان سے مدد بینے کے بے آئیں ہوات مسائلہ ور کھنے احکام کے اجراد ہیں ان سے مدد بینے کے بے آئیں ہوات مسائلہ ور احکام کے اجراد ہیں ان سے مدد بینے کے بے آئیں ہوات مسائلہ ور احکام کے اجراد ہیں ان سے مدد بینے کے بے آئیں ہوات مسائلہ ور احکام کے اجراد ہیں ان سے مدد بینے کے بی آئیں ہوات مسائلہ ور احکام کے اجراد ہیں ان سے مدد بینے کے بے آئیں ہوات مسائلہ ور احکام کے اجراد ہیں ۔

اس وفت تابعین میں سے ابسے علما و کو د شھے جو سبلے طور طریقوں پر جلتے تھے اور دبن خالص سے منسلک فعے وہ علائے سفت کے نقش قدم پر علیتے تھے، انہیں حب بلا یاجا نا تھا آئو وہ بھا گئے تھے اور اعراض کرتے تھے بندا حکوانوں کو ضرورت مسوس مو تی کہ وہ اصرار کرسے انہیں طلب کریں اور قضا داور حکورت سے دو سرے مناصب بر فائز کریں ۔

مرورت بطِنْ تَفَى اسس كف اس دور ميں ان دوعلموں كى طرب زبايدہ توحرتھى۔ بھرام در اور رؤساکو قواعدعقا ٹد سے مقالات سننے اوران کے دلائل سننے کا مٹوق اور مبلان مواجنا نجرجب لوگوں کو معلوم بواكر برلوك على كام مين مناظره اورمجا وله كى رغبت ركھنے من نووه علم كلام كى طرف متوجه بوسكے إس بين بيت سى كتابيں مکیں اور مناظرے کے طریقے مزنب کئے گفتگ میں دوسرے کی بات کو فور نے کے گڑنکا ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان كاعز ف دين اسلام اورسنت كى حفاظت نيز برعت كافلع فتغ كرنا ہے -جبساكمان سے يہلے بوگوں كا دعوىٰ تفاكر مهارى عرض دین کے فنا دی سے کوسلانوں کے مسائل کا کفیل بنا ہے اوراس میں مخلوق برشفقت ادران کی خیرخواہی ہے۔ بھرالیسے حکوال طاہر ہو سے جنہوں نے علم کلام میں غور وخوض ادر مناظرہ کو اچھانہ سمجا کبونکہ اکس سے ذریعے ہے حد تعصب اورلسے بھکڑھے بدا ہو گئے جن کی وجہ سے خون ریزی اور شہروں کی نباہی ک نوبت بینج گئی۔ لهذا بان کی نوحه نفذی مناظره کی طرف موگئی اور میر که امام نشافعی اور امام الوحنیفه رحمهما انتدین کس کا ندسب مهنز ہے بہذا لوگوں نے علم کلام اورفنون علم کو چھوڑ دیا اور خاص طور براہ م شافعی اور اہم الوصنیف سے درمیان اختلافی سائل كى طوف مائل مو كئے جب كرامام مالك ، سفيان تورى اورامام احمد رهم ماللہ كے ساتھ اُختلاف كونظر انداز كر ديا ان توكوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی غرض مشروب کی باریکیوں اور مذہب کی علتوں کو نا بت کرنا اوراصول تماویٰ تیارکرنا ہے جنانجہ انهول نے اس سلے میں بہت سی كتب تصنیف كيس اور اجتهادات سے نيز ال كتب ميں طرح طرح كے مجادلات و مناظرات اورنصانیف کا ذکر کیا اوراب یک رامام غزالی رهمانشر کے دور تک وہ اسی طرائر میل رہے ہیں اور ہم نہیں جانت كريمار بعد كے زانون مي كياصورت بيدا موكى وا) تومناظروں اور اختلافات کی طرف متوجہ مونے کا سبب حرف ہی تھا اور کچیونہیں۔ اگر دنیا داروں کامیلان دوسرے ائم اودسے علوم میں اختلاف کی طوف ہوتا توسر ہوگ ادھوائل موجائے -اور وہ بردلیل بیش کرتے کروہ میں مشغول ہیں بیعلم دین ہے اوران کا مقعد صرف اور صرف تام جہانوں سے رب کا قرب ماصل کرنا ہے۔

مناظرات کوصحابرکرام کی مثنا ورت سے تشبہدونیا بال ہے کریہ مناظرے معابر کرام کے مشوروں اور اسلات کے نداکرات کی طرح ہیں۔ متیں معلوم ہونا جا جیے کہ یہ بوگ ،عوام کو آ ہستہ آ ہستہ اسس بات کی طرف سے جارہے ہیں کہ ا ن مثا خاروں سے جاری

(۱) امام غزالی رحمت الله علیه کے بعد توصورت حال مزید مکولگئی اکس وفت کم از کم فقتی سائل کی طرف تو توج تھی اب مناظرہ بازصفرات کا میدان دوکسرا ہے اور فقہ کاعلم نہ ہونے کے برابر العیاد اللہ کا انزادوی

غرض ، مق پڑھٹ کرنا ہے تاکہ وہ واضح ہوجائے کہونکہ مق مطلوب ہے اورعلم میں غورونکر نیز کئی اکراد کا متفق ہونا مفید
ہے ، صحابہ کرام کے مشوروں ہیں بھی ہی بات تھی مثلاً انہوں نے دادا کی موجودگی ہیں بھائیوں کی رورایت ہے ، محروی ، شراب نوشی کی عدوالم رحکوان ، علی کرسے تو اس مرتبا وان ڈالنا ، حصرت عمر فادوق رصی اور جس طرح حصرت ایم مورت کا حمل سا تعطیم کیا تھا اور جیسے وراثت وغیرہ کے مسائل ہیں ان کے مشور سے منقول ہیں اور جس طرح حصرت امام شافی امام الجو یوسعت اور دیگر اٹھ رحمیم اللہ سے منقول ہے ۔
امام احمد امام محمد بن حسن ، ایام مالک امام الولویسعت اور دیگر اٹھ رحمیم اللہ سے منقول ہے ۔
ان حصات کے دھوکوں برمیری اُندہ کی گفت واسے نہیں عنقر ہے اطلاع ہوجا ہے گی - ربینی وہ اس بات کے در بینے دھوکہ دیتے ہیں کر) طلب حق پرا یک دوسرے کی مدوکر ناوین ہے وادراک ورد وہ مناظروں کو دین ڈار دیتے ہیں کہن مناظرہ کے بیے کا طرب حق پرا یک دوسرے کی مدوکر ناوین ہے وادراک ورد وہ مناظروں کو دین ڈار دیتے ہیں بین مناظرہ کے بیے کا طرب حق پرا یک دوسرے کی مدوکر ناوین ہے وادراک ورد وہ مناظروں کو دین ڈار دیتے ہیں کہن مناظرہ کے بیے کا طرب حق پرا یک دوسرے کی مدوکر ناوین ہے وادراک ورد وہ مناظروں کو دین ڈار دیتے ہیں بین مناظرہ کے بیے کا طرب حق برا کھ اور علایات ہیں۔

طلب تق کے لیے مناظرہ کی ت رائط فی الط الم الط میں ۔

www.maktaban.org

بِهِرْكُمُ مِلْ وَيَهُ إِذَّا ظُهَرَتِ الْمُكَدَاهَنَةُ فِي خِيَارِكُمُ وَالْفَاحِشَةُ فِي شِرَارِكُمُ وَتُحَوَّلَ الْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمُ وَ الْفِقْهُ فِي إَرَا ذِيكُ مُـدِهِ

حب تم میں سے بہترین بوگوں میں مداسنت) بیدا موجائے گی، برسے بوگوں میں ہے جیائی بھیلی جائے گی ،حکومت چھوٹی عمر کے لوگوں سے سپر دم جوجائے گی اور فقہ کمینے لوگوں کے سپر دم و جائے گی،

تبسری تنوط؛ مناظ مجتم دیوجمانی رائے کے مطابات فتوی وسے تفر آرام شافی یا حصرت انام البوعنیفہ رحم کما اللہ کے ندہب برینہ بین خی کداگر اکس کے ساسنے تھا ہم بریوا اکس کے مطابات فتوی درسے جیسے صحابر کوا ما در شافی بھرالا کہ کارٹر الس کے ساسنے تھا ہم بولا اکس کے مطابات فتوی درسے جیسے صحابر کام اور اللہ دین کرتے تھے اور جس شخص کو اجتہا دکام زنبہ حاصل نہ ہوج بیاکہ اکس زلمنے کے سب لوگوں کاحال ہے اور اکس سے الحر دین کرتے تھے اور جس شخص کو اجتہا دکام زنبہ حاصل نہ ہوج بیاکہ اکس زلمنے کے سب لوگوں کا حال ہے اور اکس سے جس کد پوچا جا ہا ہم جی ہو جس کد پوچا جا ہا ہے ، وہ اپنے ندہب کو کہ ذور کی نظام رجی ہو جائے تو وہ اپنے ندہب کو کہن تو منا تو سے کا کیا فائرہ ہے جب کہ اس کا ندم ہے معلوم ہے اور وہ دور سے طہ ہر بریا کہ نہ ہم معلوم ہے اور وہ دور سے لیم ہو بہ بریا تو منا ہو میں ہو الم ہم ہم کہ کھے شاہد میرے المام ہم ہم ہم کہ کھے شاہد میرے المام

نزب کے پاکس اس کا جواب ہو مجھے اصل شراحیت میں اجتہادی صلاحیت حاصل نہیں اور اگر جس مسلم میں بحث کرنا ہے

اس بی اکس کے امام کے دو قول یا دوصورتیں ہیں نور بحث مناسب ہے کیونکہ بعین ا وقات وہ ایک صورت سے مطابق

فتوی دیتا ہے تو بحث سے بہ فائدہ ہوگا کہ دونوں میں سے ایک جانب اکس کا میلان ہوجا ہے گا داور اکس کا توی ہونا

معلوم ہوجائے گا) حالانکہ ایسے مسائل میں منا خوسے نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات وہ سے ٹاچھوٹر دیا جاتا ہے جس میں دو
صورتیں یا دوقول ہوں اور ایسام سے نہائی کیا جاتا ہے جس میں قطعًا اختلاف نہ ہو۔

جوتعى للمط بد ومرت اى سيكي برمناظ وكرس جووات بوجكا ب ياعفرب واقع بوكا كيونكه محام كرام كى مشا درست بھى دو واقعات كے بارسے بن سوتى تھى۔ ياجن مسائل كا وقوع سرتا جيسے وراث كے مسائل ،اور عنيين دیجے کے سافرین ان سائل سی تحقیق کا ہمام کرتے ہوں جن می عام لوگ مبتد ہی اوران کوسٹری علم کی عزورت ہے۔ بلکہ ده السيمسائل دهوندست بي جي بي جي السي كي كني كن زياده بويا ب كي طرح بي بواوربين ان مسائل كو چيواردية بي بوعام واقع موتے بي اوركيت بي كربير غله عاريث سيستعلق سے اتفاقي مسلم بي اورا نتاني مسائل سے نہیں ہے بس تعجب ہے کہ مقصد توطلب بن سے پھروہ مسائی کو چھوڑ دیتے ہی کہ یہ حدیث سے متعلق ہے حالا نکہ ا ہر حق تواها دسبف سے معاصل مواہے أيد كريم فلطول نہيں اورائم الس بن كلام كوطول دينا نہيں جا ہتے، مالال كر حق کے معاملے میں مقصود میں ہوتا ہے کم منظر کام کے ذریعے فوراً مطلب تک بینے جائیں نہیر کمام کوطول دیا جائے۔ بانجوي شحط، تنهائي بي سناطره كرنا اكس ك نزديك امار اور بادشًا بول ي عبس ك مقليدي زياده لينديد اوراہم موكيونك خلوت بن زين مجتمع بزنا سے اوراكس طرح زين اور فكر كى صفائى زيادہ بوتى ہے اور ت كويايا عبا سكتاب حب كم لوكوں كے سامنے ريا كارى كے لوازم متح ك بوجاتے بى اور فريقين بيں سے ہرايك كو اپنى برتى كى حرص ہوتى معصاب وه حق يرمويا باطل بر-اور تم جانتے ہوكدان رمناظرين كا اجناع عوام كى تحامش ركفنا الله تعالى كى رصاح فى سے ليے نہيں مولاك يوك ميدوك ايك طويل عرصة لك أيس مين تنهائى ميں ملتے بي سكن ايك دوسرے سے دان مسأن كے بارسے بیں) كلام نہيں كرنے اور بعض اوقات اس سے سوال كيا جاتا ہے تو ہواب نہيں دنتا اور جب كو في منصب داروبان موتاسے با بوگوں کا جماع سونا ہے تووہ تقریریں اپنی افرادیت تابت کرنے بین کوئی رقیقہ فرواگذاشت -100m

جمعتی شعطے۔ طالب تن اسٹنص کی طرح موجس کی کوئی چیز گم موگئی مودہ اس بات میں فرق نہیں کرتا کہ گھندہ چیزاکس سے ہا نظوں ملے یا کسی معاون کے ذریعے۔ وہ اپنے ساتھی کو بدو گار سجتا ہے مخالف نہیں مجتا۔ اگر وہ اسے اس کی غلطی بریا گاہ کرسے اوراکس کے سامنے تن کوواضح کرے توہیا س کا مشکر میرا داکر تا ہے جس طرح اگر وہ اپنی کمشڈہ چیز کی تاب میں ایک ملت میں ایک ملت کے ایک ساتھی بنائے کہ کمٹ میں چیز کی تاب میں ایک ملت کے دولائس کا ساتھی بنائے کہ کمٹ میں چیز کا کا میں میں ایک ملت کے دولائس کا ساتھی بنائے کہ کمٹ میں چیز کا کا میں میں ایک ملت کے دولائس کا ساتھی بنائے کہ کمٹ میں چیز کا دولائی کا میں میں ایک ملت کے دولائی کی کا ساتھی بنائے کہ کمٹ میں چیز کا دولائی کا کا میں میں ایک میں کا ساتھی بنائے کہ کمٹ کے دولائی کا کا میں کا ساتھی بنائے کہ کمٹ کے دولائی کی کا ساتھی بنائے کہ کمٹ کے دولائی کی کا ساتھی بنائے کہ کمٹ کے دولائی کی کا ساتھی بنائے کہ کہ کا ساتھی بنائے کہ کا ساتھی بنائے کہ کہ کہ کا ساتھی بنائے کہ کا ساتھی بنائے کہ کا ساتھی بنائے کا ساتھی بنائے کہ کا ساتھی بنائے کہ کا ساتھی بنائے کہ کا ساتھی بنائے کا ساتھی بنائے کہ کے دولائی کی کا ساتھی بنائے کی کر سے دولائی کی ساتھی بنائے کا ساتھی بنائے کا ساتھی بنائے کہ کو ساتھی بنائے کا ساتھی بنائے کے دولائے کا ساتھی بنائے کے دولائی بنائے کا ساتھی بنائے کا ساتھی بنائے کا دولائی کا ساتھی بنائے کا ساتھی بنائے کی کا ساتھی بنائے کا ساتھی بنائے کا ساتھی بنائے کا ساتھی بنائے کے دولائی کی کا ساتھی بنائے کا ساتھی بنائے کی کا ساتھی بنائے کی کا ساتھی بنائے کا ساتھی بنائے کی کے دولائی کی کا ساتھی بنائے کی کا ساتھی بنائے کا ساتھی بنائ

دوسرے داستے بہت تودہ اس کا مشکریہ اداکرتا ہے اس کی برائی بیان بہیں کرتا اس کی برائی بیان بہیں کرتا اس کی عزت کرتا ہے اور اس باب برخوشی کا اظہار کرتا ہے صحابہ کرام بین اللہ عنہ مے باہم مشور سے اسی انداز بین بوقے تھے۔

حتى كما يك خاتون نصصرت عرفاروق رضى الشرعنه كى بأت كوتسليم نه كيا إدرانيين صيح بأت كالخبردي حالانكهاك وفت آب بولوں کے اجتماع میں خطیہ وسے رہے نصفے آب نے فرما یا عورت نے صبح کما، مردسے غلطی ہوگئی ، ايك سخف في صفون على المرتفى رضى الله تعالىء فرس ايك سوال كيا تواكب في است جواب ديا الس في وال كالميالمومنين! بات اس طرح نهي ب بلكاك طرح سيد اب نفراياتم نے طيك كامجوسے خطام و كئي. اورسرعلم والى سے اوربعلم والا سے محضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے حضرت الوموسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عند كوروه بات بنا أي جوان سعيره كلي هي مصرت الوموسي الشعري رضى الشرعنر في خرا باحب بيعظيم عالم تم بي موجود سے تو محج سے كسى بات كے بارسيس من پوچو - واقعدلول ہے كرحب مصرت الوبوسى رضى الله عندسے ايك أدمى كے بارے بن پرتھا بگاحس ف الله تعالى سے راستے بس جها دكيا اوريش بيد موكيا انہوں سنے فرايا وه جنت بي جائے كا اكس ونت أكب امبر كوفه تصحص مراسله بن معود رضى الشرعة كوم عدية ورسائل سے فرايا دوباره سوال كردات بدامبر و فهر يا الم انہوں ستے چرسوال کیا حضرت ابوموسی اشعری صالتہ منہ نے جواب دیا تو صرت ابن مسعود رضی المدعنہ نے فرمایا بی کہنا ہوں كر الروه ايل قتل مواكر حق برتفانب وه جنت بي جائے كا مصرت الوموسلى نے فر مايا حق وى سے جواب نے فرمايا انواب حق کے انصاف کا تقاضاہی ہے اگر اُج سے زمانے ہیں اِس قسمی بات کسی لدنی فقیہ سے ساسنے ذکری جائے تو دہ اس كانكاركرك كاوراس بهت بعيد سمع كا، وركب كايربات كمن كامورت نهي كه وه بن مك بنجاكيونكريه بات تؤمر ایک کومعلوم ہے، تواج کے زمانے کے مناظ کو دیمیورجب اس کے مخالف کی زبان پری بات فاہر ہوتی ہے تواس كاچېرو كيے سياه موجانا ہے اوراسے اس وجہ سے س قدر شرمندگی ہوتی ہے اوروہ انكار كرنے كا انتہائي كوشش كرنا ہے اور جس كے باتھوں دبيل مواعمر جراكس كى برائى بيان كرتا ہے تيم ده جا بنين كرتا كر، اپنے آپ كو صحابر كرام سے تشبید دیا ہے کہ وہ بھی ان کی طرح حق کی تداخش میں فور وفکر کے ذریعے مدد گارہے۔

ساتوب شوط بالرمناظ میں سشریک دوسرا فراق بحث مباحثہ میں ایک دبیل متصدوسری دلیل کی طرف اور ایک اعتراض سے دوسرے اعتراض کی طرف اسلے تو اسے منع نزگرے ہمارے اسلات کے مناظرے اسی طرح ہمارت اعتراض کی طرف اسٹے تو اسے منع نزگرے ہمارے اسلات کے مناظرے اسی طرح ہمارت تھے ابذا کس کے کلام سے جبگونے کے سلام ہم تقام نئی دقیق باتیں ہواکس کے بی میں ہمول یا مخالف خارج ہوئی چاہیں۔ جیسے وہ کہنا کہ مجوبراکس بات کا ذکر لازم نہیں ہے یا ہی کہ یہ بات تمہاری بہلی بات کے خلاف ہے لہذا قبول نہیں ہے ۔ کیونکہ تق کی طرف رجوع باطل کو توٹر نا ہے اور اکس کو قبول کرنا واجیب سے اور تم دیکھتے ہموکر بیتمام مجانس ایک دورس

www.maktabah.org

ى دلىل كوروكرف اور حيك ون برختم موجاتى من حى كرجب كوئى دلىل وسيف والكسى ايك اصلى على في اكر قياكس كرنا ب نواسے کہا جانا ہے اس برکیا دہبل ہے کہ اصل میں اس حکم کی عدت بہت وہ کہنا ہے مجھے نوسی معلوم ہو لی ہے اگر تيرك پاس اكس سے زيادہ واضحا ورمينز علت ہے، تواسے ذكر كرو تاكر بي اكس بى غور كروں تومعترض اكس بات يرفط جاناب اوركتاب كبوكية تم ف ذكركيا ب اس مي كى معانى بين يك مين بين بتاؤل كاكيونك يا بت مجديد لازم نہیں - دلیل دینے والا کہا سے کتم اس کے علا وہ جس کوعلت ما نتے ہوا سے بیش کرو مکین معترض اصرار کرتا ہے كريش كرنا أكس ريد ازم بنين - تواكس قدم ك سوالون سے مجانس مناظره مين شور وغوغارستا ہے -اور وہ معترض سجارہ اننی بات نس سمحقا كراك كاكهاكم مجهد علت معلوم بليكن من ذكرنهي كرول كاكبونكم مجهريازم نس برنريعيت يرتفوف باندهنا ہے کیونکہ اگر اسے معنی معلوم نہیں بلکہ وہ محض منا لف کو عاجر کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرنا ہے تو وہ فاستی کذاب ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر بانی کی اوراکس کی ناراضگی کو دعوت ری کیونکہ اکس نے علم کا دعوی کیا حالائکہ وہ اکس سے خالی ہے اور اگردہ (اپنے دعوی بن) سچاہے توشرلوب کی معلوم بات کو چھپانے کی وجہ سے فاسق ہوگیا حالانکہ اس کے سلان جانی ا نے اس سے پوچا تھا تا کہ وہ اس کوسمجھ کراس میں فور وفکر کوسے اور اگر وہ علت قومی ہے تووہ اس کی طرف دجوع كرے اور اگر كرور ہے تواس كے يا اس كى كمزورى كووا ضح كرے اورا سے جہالت كے اندھيرے سے علمك نوری طرف سے جائے اور اس بات بی کوئی اخلات نہیں کرعلوم دین بی سے وعلم عاصل واگر اس کے بارے بیں موصا جائے توجواب دینا ضروری ہوجاتا ہے ، اہذا اس کا یکہنا کر برجواب اس پریازم نہیں بنی ساظرہ بازی کی مشر سیت جے ہے خواہشات اور علی سازی کے طریقوں میں رعبت اور کلام کے ذریعے دو سروں کو نیجا دکھانے کے کے بنایا ہے اس کے مطابق پیراکس سوال کا جواب مجد برلازم نہیں ورز انٹرعی حکم سے مطابق لازم سے کیونکہ اکس کے ذکر ے رکنے کی وج سے وہ کا ذہد سے یا فاسق ۔

توہمیں صحابہ کرام کی شاور ن اور اسلات کے نداکرات کو دیجینا چاہئے کیا وہ اس طرح کے ہوتے تھے اور کیا کسی نے ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف اور قیاس سے صدیث کی طرف اور صدیث سے ذران پاک کی طرف جانے سے منع کیا ہے بلکہ ان تمام مناظرے اس طرح کے ہوتے تھے بین ہو کچھان کے دل یں آنا تھا وہ محبس یں ذکر کرد سیتے سے منع کیا ہے بلکہ ان تمام مناظرے اس طرح کے ہوتے تھے بین ہو کچھان کے دل یں آنا تھا وہ محبس یں ذکر کرد سیتے

تھے اور وہ سب اس میں غور ذکر کرنے تھے۔ اکھنے میں مثبہ طیرے مناظ ہ اس بیٹھ سے کے سے دعل میں مشنول مواور اس سے تو کھے عاصل مونے کی تو تع ہو

آ ملھویں منٹوط:۔ مناظرہ اس شخص سے کرے جوعلم میں مشؤل ہوا در اس سے جو کچے حاصل ہونے کی توقع ہو اور اب خالباً گیوں مؤناہے کہ وہ طِیے برطے رعلی کے ساتھ مناظرہ کرنے سے پر ہزکرتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر مہؤاہے کر کہیں ان کی زبان پر بن بات نہ اُجائے۔ اہذاوہ اپنے سے کم علم دگوں کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تاکہ ان ہیں باطل کورواج دیں۔ ان سشرائط کے علاوہ بہت سی دقیق منٹرائی ہیں بین ان اکٹھ شرائط سے تہیں داسنانی کی کرکون شخص اللہ تنوالی

کے لے مناظرہ کرتا ہے اور کونسا اوی ووسرے مقاصد کے بیےمناظرہ میں مصروت ہوتا ہے۔ ماصل کلام یہ ہے کر جوشنی شیطان سے مناظرہ نہیں کڑنا مالانکہ وہ اس کے دل برسلط ہے اور وہ اس کابذرین وشمن ہے اور وہ اسے بیشہ بلاکت کی طرف بنانا ہے تو بیٹنی رہنے طان کی بجائے ) دوسرے توگوں سے ان مسائلیں مناطره كرتاب جن مي مجتهد راه صواب بأناب يا صبح اجنها دوا الص كساته تواب مي الشركب مونا معنا والبيا منا فاشطان كا كلونا اور مخلصين كے ليے عرب ہے۔ توس طان اس براس ليے نوش مؤلب كراكس نے اسے آفات ومصاف محان اندهبرون بي بخوط دياجن كام ذكركي كاورتفعيل بيان كري سك ، ممانشدتعا لي سعاجي مدراور توفي كاسوال -0:25

مناظره كي أفات اور ملاكت خيب ري

واضع مور الموسن اظره صول غلبه، دوسرول كو لاجواب كرديني، ابنے فضل ونٹرت كوظا مركرتے، لوگوں كے ساسنے منطول کول کریائیں کرنے ، فخر و مجرنیز دوسروں کو ذیبل ورسواکرنے کی غرض سے ہووہ اللہ تعالی کے نزدیک تمام بری عاما اورالله تعالى كے وائسن فيطان كے نزديك فابل توريب، باطنى برائموں مشلَّ تكبر، خودب بي حد، بغض، باكبار

بنے اور مرتبہ وغیرہ کے ساتھ مناظرے کو دہی نسبت ہے

جونراب كوظامرى رائوں مثلة زنا الزام نزاشى تمل ،اور جورى وغيره كےساتھ ہے۔ اور حس طرح وہ شخص جے شراب نوشی اور بے حیائی کے باقی کاموں میں افتیار دیا جائے نووہ متراب نوشی کومعولی سجھ کر اخبیار کرنا ہے بھروہ نستے کی حالت باتی بے جبا بڑن کا بھی مزنکب موجانا ہے اسی طرح جس آدی پردو سروں کو نیجاد کھانے اور سناطوہ من عالب اُ سے ی خواہش غالب مواور وہ کاہ ومرتبہ کا طالب مو توسعوم مؤنا ہے کہ آس کے دل میں تمام خباشیں پوشیدہ ہیں اوربہ عام افلاق مزموماكس ميں بجان بيداكرتے ہيں -

ان بری مادات کی ندمت میں قرآن باک کی آبات اور احادیث شریف سے دلائل مہلکات کے بیان بن آئی گے میکن فی انجال ہم اجماعی طور بران عادات کا ذکر کرتے ہی جو مناظرہ کی دھرسے وجودیں آتی میں سان میں سے ایک حمد ہے۔

اورنی اکرم صلی الشرعلیہ وکسلم نے فرایا:-

النَّحْسَدُ بَاكُلُ الْحَسَنَاتِ كُمَّا تَاكُلُ النَّارُ

الْحَطْبَ - (1)

صدنیکیوں کواکس طرح کھا تاہے عب طرح آگ، لکروی كوهلاديتى ہے" اور مناظر عسد سے فالی نہیں ہونا کیو کہ بعض او قات وہ غالب آناہے اور کھی مغلوب ہوناہے ۔ بعین او قات اس کی تقریب کی تعریب کی تعریب کی قولیت ہوتی ہے توجیب تک دنیا میں ایک بھی ایسا نشخص ہوگا کہ اس کے علم اور اجتہادی قوت کی وجہ سے اس کا ذرکیا جائے گایا اس کے خیال میں اس کا کلام اچھا اور فکر قوی ہوگی تو وہ ضرور صدر سے گا اور اس سے بعدت کے زوال کولین دکرے گا وہ ونیا میں خال ہوگ ظامری اور ما طبی طور لریاس سے بھر جائیں حسد ایک جلانے والی آگ ہے تو ہو تخف اس میں بندہ ہوا وہ دنیا میں خال میں بندہ ہوگا اور اس سے بھی پاوٹ عذاب تو ہوئے فوالی آگ ہے تو ہو تخف اس میں اسلام نہا میں خالی اس میں اور جہاں سے بھی پاوٹ عذاب تو ہوئے اور کو جہاں سے بھی پاوٹ کین فقیا دسے اقوال جوا کی و دوسرے کے خلاف موں انہیں فیول نئر و کیو نئے وہ ایک دوسرے کے اس طرح خالف میں جس طرح باٹر سے بیں مجرب اور دوگوں میں جس طرح باٹر سے بیں مجرب ایک دوسرے کے وظمی موتے ہیں ان مہلکات بیں سے ایک پویز بھیرا ور دوگوں پر بہندی عاصل کرنا ہے۔

تونی اکرم صلی الله علیه وسسات ارشاد فرمایا ب

نزاب ف الله تعالى سے حكايت كرتے موسے فرما يكر الله تعالى فرآ اسے

عظمت مبری ازارے اور بڑائی مبری چا درسے لہذا ہو شخص ان دونوں کے بارے بی مجھے لوے کا بیں اسے نوٹردوں گا۔ وَالْعَظْمَةُ إِنَارِقُ وَالْكِبُرِيَاءُ رِدَاءِى مَنْمَنُ نَازَعِنَى فِيُهِمَا تَصَمُتُهُ وَ٢)

+ + +

ادر مناظرة تحبرسے خالی نہیں ہوتا ہے مناظرا بنے ہم عصرا ورشل لوگوں پر تبحر کرنا ہے اورا بنی حیثیت سے بلند ہونا چا تبا ہے حتیٰ کہ وہ بیٹھنے کی مگر روائے مرتبے ہیں۔

بلندا وربیت مجد کے بارے بیں ان کا محکظ ہوتا ہے مقام صدارت کے قرب اور دور ہونے برتنگ استے ہیں بہتے جانے برنال کا محکظ ہوتا ہے مقام صدارت کے قرب اور دور ہونے برتنگ استے ہیں بہتے جانے برنال کی کرتے ہیں اور بعض اوقات ایک غبی اور مکار، وھو کے باز برد لبل دنیا ہے کہ وہ تو علم کی مفاظت جا ہتا ہے اور در مومن کواپنے تذہیل سے منع کیا گیا ہے وہ ،

چنانچہوہ تواضع جے اللہ تعالی اور تمام المبیاد کوم نے قابل تولیت قرار دیا اسے دلت سے تبیر کرتا ہے اور وہ تکر جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہے اسے دبن کی عزت قرار دیتا ہے اس طرح وہ نام میں تبدیلی کرتا ہے اور مخلوق کو گراہ کرنا جا ہتا

(۱) كنزالعل جلد ماص ۱۱۵ (۲) كن ابن ماجرص ۱۱۸ باب ابراة من الكبروالتواضع -

رس نن ابن ماجرص ٢٩٩ ابواب الفتن-

مع جن طرح حكمت ا ورعلم وغيره كے نام بدل وي كئے۔ ال خرابوں میں سے ایک کینہ ہے۔ اور مناظر اس سے خالی منین سنوا۔ حب رنی اکرم صلی الله علبه وسلم نے فرمایا اَلْمُوْثِينَ لَكِيْسَ بِحُفُو يدرا) المُوثِينَ كِينْرِور نبس مِوثا ، اور کینے کی ذریب بن جراحادیث اکی بن وہ واضح بن اور تم مناظ کو نہیں دیجو سے کہ وہ اپنے کینے کو چیانے پرفا در موجب کوئی تخص اکس کے مخالف کی بات پرسر ملآیا ہے اور اکس کے کلام پرفا موٹس رہنا ہے ۔ اورا چھی طرح نہیں سنتا بلکہ مناظرجب بربات دکیتاہے توول میں کینہ چھیانے اوردل ہی دل بی اسس کو طرصانے پر مجورم وجانا ہے زیادہ سے زیادہ ہی ہونا ہے کہ وہ منا فقت کرنے موٹے چھیا ناہے بیکن عالم طور بربہ کینہ ظا ہر بھی موجانا معاوريه الس سكس طرح جلاموكت معاجب كرتمام سنف والوں كا اس كے كلام كورج د بنے يراتفاق كرنامنفور منس بنونا بنربه كرم والت بن اس ك اعتراضات وجوابات كواجها فرار دياجام عليه الرفرين ثانى سے جولى سی بات بھی ایسی صادر سوعائے ،جس کی وجہ سے اکس کے کلام کی طرف نوص کم سوگئی تو اکس کے دل بین زندگی جر ان خرابیوں بیں سے ایک عنیب ہے اور الله تعالی نے اسے رغیبیت کو) مردار کھانے کے مشابہ قرار دیاہے اورمناظ مردار کھانے کا عادی ہوجاتا ہے کیونکہ وہ اپنے منا لعن کے کلام کو دوسرون تک بینجانے اوراکس کی ندمت انے سے بچے نہیں سکتا زیادہ سے زیادہ پرامتیا طرکرے گاکداس کی جوبات بیان کرے گاتواس میں سے اولے گا. جوط بنس کے گالیکن اس کی وہائیں بیان کرے گاجواس کے کام می نقصان اور کمزوری برنیز اس کی فضیلت کی کی بردلان کرنی ہول اور بندیت ہے۔جہاں تک جھوط کا تعلق ہے تووہ بنیان سے ۔اس طرح وہ اس بات یر فاور نمیں ہونا کہ جوشنفس اس کے کلام سے ووکردانی کرے اور اس کے مخالف کی بات سے اور فبول کرے دہ اس کی معزنی نکرے بلکہ وہ تواسے جابل، احتی، کم فہم اور کندوین کتا ہے۔ ان خرابوں سے ایک اینے نفس کی تعرف کرناہے اللہ تعالی فرنا ہے۔ نَكَة تُنْزَكُونَ ٱلْفُسِي كُمُ فَهُوا عُلَمُ بِمَنِ اورا بِنَ نفول كى پاكيز كى بان مَرووه الله يهزكار دووں کوجانا ہے۔ كى دانا سے يوجيا كيا جيے سيج كياہے؟ اكس نے كماكى شخص كا ابنى تعريف كرنا اور مناظر قوت ، غلب، اور سم الام

> را) الامرار للمرفوعة من ٢٨٨ (٢) قرآن مجيد سورة التجرآت ٢٢ Www.maktabah.örg

لوگوں سے افضل ہوئے کے ساتھ اپنے نفس کی تعرف کرنا ہے اور مناظرے کے دوران ہر بات ضرور کہتا ہے کہ مرے بعض براس قسم کی بائیں پورٹ بنو نہیں ہیں ، ہیں علوم ہیں اہر ہوں اصول اور حفظ حدیث ہیں مکتا ہوں ، اور اکس کے علاوہ وہ بائیں کرنا ہے جن کے ساتھ تعرف کی جاتی ہے تھی تو وہ شیخی کے طور برایا کرنا ہے اور کھی اپنے کلا) کو روائ دینوں بائیں کرنا دونوں بائیں کشر عا اور عقالہ منوع ہیں ۔ دینے کے لیے دا وریہ بات معلوم ہے کشنی دکھانا اور اپنی تعرف کرنا دونوں بائیں کشر عا اور عقالہ منوع ہیں ۔ ان خرابیوں میں سے ایک عیب ہوئی اور لوگوں کی پوٹ بدہ با تین تلاش کرنا ہے اور اللہ تعالی نے ارشاد فرایا ،۔ ورک ذکھون کروں میں سے ایک عیب ہوئی اور لوگوں کی پوٹ بدہ با تین تلاش کرنا ہے اور اللہ تعالی نے ارشاد فرایا ،۔ ورک ذکھون کروں ،

ور تنجستن سوران کی بور بیده باین الاست کونے اور مخالف کی عیب بوئی بین گارستا ہے حتی کہ حب اسے بہایاجا آ اور مناظر دو مروں کی بور بیده باین الاست کونے اور مخالف کی عیب بوئی بین گارستا ہے حتی کہ حب اسے بہایاجا آ ہے کہ کواکس کی خرابیان با ہر اتا ہے حتی کہ ان کوا ہنے لیے ذخیرہ بنا باہے تا کہ خرورت کے وقت اسے ذہیل ورسواا در مند مندہ کرے یہاں تک کہ وہ اکس کے بین کے حالات اور بدن کے عیوب عبی معلوم کرتا ہے کہ شابد اکس کی کسی مغر من یا عیب شالہ گنجا بین وغیرہ پر مطلع ہوجائے بھوجب مخالف کی طرف سے معولی سا غلبہ بھی و کہتا ہے تواکر سنجیدہ ہوتا ہے اور اگروہ سنجو ہی بریخوش ہونے والاہے تواعلانیہ طور براسے ذہیل کرتا ہے جبیا کہ بطرے مغیر مناظری میں ہوتا ہے اور اگروہ سنجو ہی بریخوش ہونے والاہے تواعلانیہ طور براسے ذہیل کرتا ہے جبیا کہ بطرے مغیر مناظری میں سے ایک جاعت کا حال بنکیا گیا ہے۔

ان برائیوں ہیں سے ایک توگول کی برائیوں پر نوش مونا اور ان کی خرشی پر رنجدہ سوا ہے جا ان کہ جوشخص اپنے سال بھائی کے لیے وہ چیز پ نہ نہیں کرنا جوا ہے لیے کرنا ہے تو برغل مونین کے افعان سے بعبدہ تو جوشخص بھی اپنی فضنیات جنا کر فیزو عزور کا طالب ہوتا ہے بقیناً وہ اسس بات پر نوش مونا ہے جواس کے ہم عصر اور برا بر کے لوگوں کو فی سے بان لوگوں کے در میان، ثبغن اس طرح ہوتیا ہے جیسے سوتوں رسوکنوں) ہیں ہونا ہے جیسے ایک سوتون دو مرک کو دور سے دیجھتی ہے اور اس کا ریگ زر دم وجانا ہے تو تم مناظر کو دیجھتی ہے اور اس کا ریگ بر رسوجوبانا ہے تو تم مناظر کو دیجھتی ہے اور اس کا ریگ بر اس کا ریگ در در موجوبانا ہے تو تا وہ کسی مرش شیطان یا ضرور ساں وہ کہی مناظر کو دیجھتی ہے تو وہ اگفت وراحت ہو علما ہوئی با عمی ملاقات سے وفت برمیا ہوتی ہے کہاں گئی ؟ - نہزوہ افوت، ورند سے کو دیجورہا ہے کہاں گئی ؟ - نہزوہ افوت، باہمی مددا ورغنی موخوشی ہیں سند کو ان صورات سے منقول ہے کہاں سیدے تی کہ حضرت اہم شافی رحمدالمٹر نے فرایا وضیعت کہ حضرت اہم شافی رحمدالمٹر نے فرایا وضیعت در معال دانوں کے درمیان علم ،قرب کا سبب ہے جوان کو مانا کہا ہے ۔

رن) قرآن مجيد سوده الحجرات آيت ۱۷ www.maktabah.org تو مجھے معاوم نہیں کہ ایک جماعت ان راہام شا فی گا کی اقتداد کا دعویٰ کیسے کرسکتی ہے جب کہ علم ان کے در میان ایک قطعی عداوت کا فریعہ بن گیا، تو کہا یہ تصور ہوسکتا ہے کہ غلبہ اور فجز وغرور کی طلب کے باوجودان کے در میان اگ پیدا ہو ہرگز نہیں ہرگز نہیں، اس سنا ظرے کی اتنی برائی ہی تمہیں کافی ہے کہ تم سنا فقین کی عادات اپنا او اور موثن و تنقی دگاں کے افعان تھوٹر دو۔

ان خراہوں بی سے ایک منافقت ہے اکس کی خرمت بن شوا پر بیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ اکس کے مختاج میں کہ بوکہ اس کے مختاج میں کہ بوکہ اس کے مختاج میں کہ بوکہ اس کے دوستوں اور جاعت کے آدمبوں سے ملتے ہی توزبان سے مجت کا اظہار کرتے ہی اور ان کے مقام و مرتبر کے استیاق کوظا ہر کرتے ہی اور سیات گفت گوئے والدا ورمخاطب بلکہ تمام سننے والے جانتے ہیں کہ بیما کی حجوظے اور منا فقت ہے کبونکہ وہ زبان سے جمت کا اظہار کرتے ہیں میں مل بی بغض وعدادت ہوتی ہے۔ ہم اکس سے اللہ بزرگ و برتزکی بناہ چاہتے ہیں۔

نی اکرم صلی الدلاعلیہ وک سے فرمایا،۔

إِذَاتَعَلَّمَ النَّاسُ الْعِلْمَ وَتَرَكُوا الْعُمْلُ وَتَعَابُّوا بِالْوَكُسُونِ وَتَبَاعَفُ وَإِلْقُلُوبِ وَتَفَاطَعُوا فِي الْوَرُحَامِ ، كَعَنَهُ مُمَا لِللَّهِ عِنْهَ ذَلِكَ

فَأَصَةً هُمُ وَأَغْمَىٰ ٱبْعَالِهِ مُ دَا)

حب وگ علم حاصل کریں اور علی چھوٹر دیں، زرمانوں سے
مین کا اظہار کریں اور دل ہی علاوت ہونیزر شنہ داروں
سے تعلقات منقطع کریں تو اکس وقت وہ اللہ تعالیے
کی رحمت سے محوص ہوجائے ہیں وہ انہیں ہمرہ اور اندھا

بوشخص باطل کے لیے جھگڑا تھوڑدیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بلے جنت کے ایک کونے بی گر بنا اسے اور ہو اُدی حق رہونے کے باد بود بھی جھگڑا نہیں کرنا اس کے یے اللہ تعالیٰ سب سے اوپروالی جنٹ بیں گر نباتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے اوپروالی جنٹ بیں گر نباتا ہے۔ الرف كويسندفرايا. آپ نصارشاد فرايا. و مَنْ تَدَكَ الْمِ كَاءَ دَهُوَمُ بُطِلٌ بَنَ اللهُ كَ اللهُ كَ اللهُ كَ مُ بَيْتاً فِي دَيُضِ الْحَبَنَةِ ، وَمَنْ تَدَركَ الْمَدَاءَ وَهُومُ حِنَّ بَنِي اللهُ كَ لَهُ يَنْتًا فِي اَعْلَى (١)

الله تعالیٰ نے ان لوگوں کو برا بر قرار دیا جواللہ تعالیٰ پر تھوٹ باند صفے ہیں اور جو تنی کو تھٹلاتے ہیں۔ ارکٹ د خلاوندی سے د

وَمَنُ ٱظُلَمُ مِمْنِ الْفَرَى عَلَى اللهِ كَدِدِبًا اللهِ كَدِدِبًا اللهِ كَدِدِبًا اللهِ كَدِدِبًا اللهِ كَدِدِبًا

اس شخص سے بڑھ کرکون ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر تھبوط گھڑ کا ہے باجب اس کے باسس تن اُک تواسے جھلد تا ہے۔

> اورادسشادفرایا،۔ نَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَبَ

بالسِّدُن (ذاحاء كور ٣)

اس سے بڑھ کرکون طالم ہے جوالٹر تعالی پڑھوٹ کہتاہے اور سچ کو چھٹلانا ہے جب وہ اس کے باس آنا ہے ؟ اور ان کے دلور اور جمروں کو اپنی طود ن کھ : اسے مربا کاری

ان خرابیوں بیں سے ابکسر باکاری ہے ، لوگول کو دکھا نا اور ان کے دلوں اور جیروں کواپنی طون پھر ناہے۔ ریا کاری وہ لاعلاج مرض ہے ہو کبیر کئنا سم میں بسے بھی بڑھے گئا ہوں کی وعوت دیتی ہے ۔ جیسا کر ریا کاری کی بحث بیں آئے گا۔اور مناظر کا مقصد مخلوق سکے سامنے نا ہر سونا اور ان کی زبانوں پر اپنی تعراب کو جاری کروانا موزاہے۔

توبه دسن عادات جوباطئ برائموں کی جڑ ہیں اور بران خرا بیوں سے علادہ ہیں جو فیرسخیرہ مناظرین ہیں پرا ہوتی ہیں شلا اسن انلاز ہی جھکڑا کہ ۔ دوسروں کومارنا ، تھپڑ رسید کرنا ، چہرے پرمارنا کبیڑے بھاڑنا اور داڑھی کپڑنا ، والدین اور استاندہ کو گالی دینا ، واضح الفاظ بس الزام سکانا پایا جاتا ہے ۔

توبرلوگ انسانیت کے دائرے سے خارج ہیں ، ان ہی سے جو اکابر اور عقلمند ہیں ان ہی وہ دس نصلتیں ضرور پائی جاتی ہی البند لعف حضرات ان ہی سے بعض خرابوں سے محفوط رہنتے ہیں دیکن برای وقت ہوتا ہے جب اس کا مدنفابل اس سے کم درجبر رکھا ہو با اسس سے بلندمر شہر ہو با اسس کے شہراور اسباب مبیشت سے دور ہو دیکن حب ہم بلرلوگوں

<sup>(</sup>۱) الترغيب والترمهي جلداول ص ۱۳۱ الترمهي من المراد (۲) قرآن مجير سوره عنكبوت آيت نبر عظت ـ رسه قرآن مجيد سوره و تنكبوت آيت نبر عظت در) قرآن مجيد سوره و تنمبر ۲۳ مناسب مناسب

سے مناظرہ موتوان عادات سے فالی نہیں ہوتا۔

پھران دس خصلوں سے دوسری دس بے ہودہ حرکات بدا ہوتی ہیں ہم ان ہیں سے ہر ایک کو تفصیل سے ذکر کمر کے کلام کوطول نہیں دینے شکاڈ الک چڑھا نا ہفتہ کرکا ، وشمنی رکھنا ، طبع کرنا ، مال اور مزنبہ کی طلب سے بخت کرنا کا کہ وہ غلبہ پانے اور فز کورنے پر فادر سوسکے ، عز ور ، اکرط مالداروں اور محیا اول کی تعظیم ، ان کے پاس آنا جانا ، ان کے حرام مال میں سے بینا، گورٹوں ، سوار لیوں اور ممنوع کیٹروں کے ساتھ زینت اختیار کرنا تکہ وغرور کے ذریعے دو کروں کو حقیر سے بنا ، بے مقعم اتوں میں مشغول رسنا اور زیادہ گفتہ کرنا ، دل سے ختیت اللی ،خوج نوا اور عذبہ رحم کا نکل جانا ، اس رخفلت کا خالب اتوں کی رائا وی بار سے نماز پڑھیے والے کو غاز ہیں بر بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس قدر نماز بڑھی ہے قرآئ پاک سے کی پڑھور ہا ہوا کہ حق کہ ان ہور دول میں ختو مالی باک سے کی پڑھور ہا ہوا ہوں ہوں سے نماز ہور ہوں ہے تو ہو وہ کی ساتھ مناجات کر رہا ہے تمام عموم میں مستدری رہے کے با وجو دول میں ختو مالی ختر ہے مقال ان مخت مناظرہ ہیں ، دور جا ہے مناظرہ ہی مدور جا سے مناظرہ ہی مدور جا ہوں ہوں کا مدور جا میں میں ہوا ہے دو جی ان مرتبی عادات سے خالی میں ہوا نور ان سے درجا سے مجا رہ ہوں ناموں میں مناظرہ کی سے مطابی مختلف ہیں اپنے درجا سے درجا سے میں ان مری عادات سے خالی ہیں ہوا نور ان سے درجا سے میں ان مری عادات سے خالی ہیں ہوا نور ان سے درجا سے میں دور نفس پر ناموں کر رہا تھا نہ ہور کی ہور سے زیا دہ سے زیا دہ سے زیا دہ سے زیا دہ بور دون نفس پر ناموں کر کے ان بانوں کوریٹ یدہ دکھتا ہے۔

یہ بی معلوم ہونا چا ہیے کہ بر رذیل عا دات اس شخص کے ساتھ بھی رہتی ہیں جو وعظ و نصیعت بیں مشغول رہتاہے جبکہ اسس کا مقصد میہ ہوکہ اسس کو مقبولیت عاصل ہوا ورمتھام ومرتبہ اور عورت دجاہ کا طالب ہو۔ نیز جوشخص نمرمب و نما و ک کے علم ہیں مشغول ہوتا ہے اسس ہی بھی یہ بُری عادات یا ئی جاتی ہیں جب اس کا مقصد عہدہ تعدا ور تولیت اوقات اور

م عفرلوكون برفونيت عاصل كرنا بو-

خدا صدیہ ہے کہ بہ خصائل رؤیلہ ہر است نخص کے ساتھ ہوں گی جوعلم کے ذریعے تُوابِ آخرت کے علاوہ المائش کُرنا ہے توعلم ، عالم کو اسی طرح نہیں چوٹر تا بلکدا سے مہیشہ کی ہاکت ہیں مبتلا کردیتا ہے۔

اسى بيے بنى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا ،-

اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْفَيَامَ فِي عَلَابِ السَّعَالَمُ وَ الْمَسْ كَ وَن سِب سَصِعَت عَذَابِ السَّعَالَمُ كُو لَوْ يَهُفَعُ اللهُ وَيِعِلْمِهِ (۱)

بها بالوعلم نے نفع کی بجائے نفضان دیا کاٹ کروہ برابربرابر ہی نجات بالتیا ہے ، ان مائ

خردار! خروار إعلم كاخطره مبت براب اوراكس كاطالب، بميشرى بادشابى اور دائمى نعتون كاطالب بت تو لازماً با

(١) كنزالعال جلد ١٥٠ ص ١٨١

بادشاہی حاصل کرسے کا یا بلک ہوگا - اوربہ استض کی طرح سے جود نبوی سلطنت چا ہتا ہے اگر استی مال حاصل نہ ہوسکے۔ وذلت سے بینے کا میدند کھا نے ملہ وہ بہت زیادہ رسوا ہوگا۔

ایک ت به کا زاله ای ترغیب دی جاتی ہے کیوں کریاست کی جت دم ہو تو علوم مط جائیں گے۔ تو ہو مجھ نے نے کیا ایک طرح سے سے کہا لیکن برہے فائدہ ہے ، کیونکہ جب تک بھے کو گیند بتے اور جیلوں سے کھلنے کی رعبت نددی جائے وہ کمنے میں دلیسی نہیں لیتے میکن اس کا یہ مطلب نہیں کر اس میں رغبت محمود سے۔ اور اگر جبت ربامست وعهده ندموتوعلم مدط جائے گا ورامس میں اس بات بریعی کوئی دلالت نہیں کہ حکومت جاہنے والا نجات پاسٹے گا . بلكروه ال توكون مين شائل سعين كے بارسين نبي اكرم صلى الله عليروسلم تے فرايا :-

اِنَّ اللهُ كَيُونِيِّ بُهُ هُذَا الدِّينَ بِأَنْوَامِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

يعرأب نے فرايا ب

إِنَّ اللَّهَ كَيْوُمِيِّهُ هَذَا الدِّينَ مِالرَّجْدِ الْفَاحِدِ مِن السَّالَةُ اللَّهُ مَا الدِّينَ مِا الرَّجْدِ الفَاحِدِ مِن اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

توطالب حكومت، ذاتی طور بربا ك مور باسے اور بعن اوقات اكس كى وجسے دوسروں كى اصلاح موجاتى ہے اگروہ انہیں ترک دنیا کی دعوت دے اور یہ اس شخص میں ہوتا ہے کرجس کے ظاہری معاملات علمار سلعت مے طاہر كاطرح موت من ميكن وه ول من صول مرتبه كا قصد هيائي موتاب اللى مثال ده شمع ب بونود جل جاتى ب ليكن دوكسرون كوروكننى بينياتى ہے - تو دوكسرون كى اصلاح اس كى اپنى بلاكت بين ہے اور الروه دوكسرون كو طلب دنيا كى دعوت دينا سينواس كى شال اكس جلانے والى أك كى طرح ب جو خود مى جلتى ب اور دوسرول كوهى جلا دىتى سے۔

افسام علماد ایک وه جوخودهی بهاک بوت بی اور دوسرول کوهی بهاک کر دینتے بی ایر وه علماد بی جوعلانیہ طوريدونا طلب كرتفي اوراكس كاطف متوصرت بي-

(١) هليته الاولياء حلدم صسا

(٢) معيم بخارى جلداول ص ٢٦١م باب ان الله لوكرير-

دوسرے دہ جو خور بھی سعا دت مندس اور دوسروں کو بھی خورش بخت بنادیتے ہیں۔ بروہ علماد ہی جو مخلوق کو ظاہر و باطن مين الله تقال كى طرف بلات مي

تیسری قسم کے علماد وہ ہیں جما پنے آپ کو ہلاک کرتے اور دوسروں کی خوکٹ بخنی کا باعث ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کی طرف بلانے ہیں اورظام میں دنیا کو چھوٹر بیٹے ہیں ایکن اندرونی طور پران کا مقصد لوگوں ہیں مقبولیت حاصل کرنا اور جا ہ و

ربی وا می سے اللہ میں سے کس قتم کے علا دہیں شامل ہو۔ اور تم کس کے لیے نیاری بیں مشغول ہوا ور بہ خیال مت کرو کم الله تعالی اچیفے علم اور عمل کو قبول کرے کا ہو خالصتاً اس کے بیے نہو، ریا کاری کے بیان بی بلکم مہلکات کی بحث بیں اس قسم کی گفتائی ہوئی ہوتم سے نشک کو دور کر دسے گی ان شادا ملہ تعالی ۔

my frant page - the month of the sections.

Western Committee of the Committee of th

The first of the second of the

and the telephone of the second of the second

The property of the property o

できることのこれのはないとうしょうとうことというとう

いいというとは、アンドランとは、アンドランとは、アンドランと

THE CULTURE OF THE PARTY OF THE

# بالبحوال باب

منعلم ومعلّم کے اداب

منعلم المسبكت والے ) فاہری | واب توہرہ نزیادہ میں لیکن وہ دس حملوں میں منظم کرد بیٹے گئے ہیں۔

ہیں الا ادب: سب سے بیلے اپنے نفس کو ثربی عا وات اور بذموم اوصا ت سے بیک کرنا ہے کیونکہ علم ، دل کی عبادت اور بالمن کی نما ز اور باطنی طور براللہ تحالی کا قرب ہے ۔ نوجس طرح ظاہری اعضا کی عبادت نماز اس وقت مک درست نہیں ہوئی جب نک طاہر کو حکی اور حقیقی نجاستوں سے پاک نزکر لیا جائے اس طرح اندر کی عبادت کا درشگی اور عقیقی نجاستوں سے پاک نزکر لیا جائے اس طرح اندر کی عبادت کا درشگی اور علم کے ذریعے دل کی اصلاح بھی تب ہی ہوگی حبب دل کو بڑی عادات اور نا پاک خیالات سے پاک کر لیا جائے۔

اور علم کے ذریعے دل کی اصلاح بھی تب ہی ہوگی حبب دل کو بڑی عادات اور نا پاک خیالات سے پاک کر لیا جائے۔

بنی اکرم صلی انٹر علیہ وسے فر مایا ہے۔

دین کی بنیاد پاکیزی پرہے"

المرياطة الألاوم القرار

بُنِيَ الْهِ سُكَوَمُعَلَى النَّظَافَةِ (١) دين كي يَ

اورب طہارت ظاہرو باطن دونوں کی ہوتی ہے۔ اسٹر تعالی نے ارک دفر مایا :-

مے شک شرک ناپاک ہی۔

إِنْمَا الْمُشْرِيكُونَ نَجَسُ (٤)

اسس بین عقلند کوگوں کو خبردار کیا ہے کہ طہارت اور نباست صوف ظاہر تر پو فرقت ہیں جو تواکس کے ذریعے معلوم ہوجائے کیو کا بعض او فات مشرک سے کہوے صاف ہوتے ہیں اوراکس نے خسل بی کیا ہوئائے کیان بھر بھی اسس کا باطن نایاک ہونا ہے لین بالان سے برائی کا دل نایا کیوں سے آلودہ ہوتا ہے نباست اس چیز کا نام ہے جس سے پر سنر کیا جائے اوراکس سے دوری اختیاری جائے۔ اور قلبی نباک توں سے پر ہنر کرنا توزیادہ ضروری ہے۔

اور دل فی الحال بر بحض نجا سبی ہیں اور بالاخر باکت کا باعث ہوں کی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسے فرایا ہے۔

اور دل ایک گو ہے جو زہ توں کی منزل ان کے اثرات کا مرکز اور ان کے شہر نے کا مقام ہے اور ٹری صفا اور دل ایک گو سے جو زہ توں کی منزل ان کے اثرات کا مرکز اور ان کے شہر نے کا مقام ہے اور ٹری صفا مثلاً منعقہ، شہوت ، کینٹہ ،حسد ، تکبر ، خوب ندی وغیرہ جو نکنے دالے کئے ہیں تو فرشے کس طرح دل ہیں داخل ہوں مثلاً منعقہ، شہوت ، کینٹہ ،حسد ، تکبر ، خوب ندی وغیرہ جو نکنے دالے کئے ہیں تو فرشے کس طرح دل ہیں داخل ہوں

(١) الاسرارا لمرفوعته ١٥ (١) قرآن محيد سوره آيت --

جب کریکتوں سے بھراس اس اللہ تعالی علم کا نور دل میں فرشتوں کے واسطہ سے ڈالنا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:۔

وَمَا كَانَ بِبَشَرِانُ مُيكِلِّمَ لَاللهُ إِلَا وَحَيًا آوُمِنْ وَرَاءِ حِجَابِ آوُ مُيرُسِلَ رَسُولِكَ مَيُوعِيَ بِإِذْ ينهِ مَا يَشَاءُ رَا)

کسی انسان کے لائی نہیں کہ اللہ تعالی اسسے کلام کرسے مگر ومی کے ذریعے یا پردے کے پیھے سے یارسولوں کو بھیجا ہے توجو کیجہ جاتا ہے اپنے ملم سے ومی فرا الہے ۔

تواسی طرح علوم کی رحمت جودلوں کی طرف بھی جاتی ہے وہ ان فرٹ وں کے فریدے آتی ہے تواکس برمقر ہیں۔
اور وہ پاک ہیں بڑی خصلتوں سے مبتراہیں ، وہ تو پاک جائہ ہی دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جوخز انے ان سکے
پاس ہیں ان کو بھی پاک معاف دل ہیں بھرتے ہیں۔ ہیں بہنہیں کہتا کہ نفظ سبت دگھ ، سے مراد دل ہے اور دیکتے سے مراد
غصد اور دیگر عاداتِ فدیومہ ہیں کین میں ہو بات کہنا ہوں کہ یہ اکس بات برنبیہ ہے۔ تواس طرح ظاہر سے باطنی معنی
مراد یہنے اور ظاہر کے ذکر سے باطنی اور بر ہاگاہی حاصل کرنا جب کہ ظاہر کو برقرار رکھا جائے ان دونوں باتوں میں فرق ہے
تواکس نکتہ کے ذریعے باطنی فرق کا عقیدہ الگ ہو گیا۔

کیونکہ عبرت کپرلونے کا مطلب بہ ہے کہ جو کچے دوسرے آدمی کو کہا جائے اسے اس کے ساتھ مخصوص نہ سیجھے بھے
کوئی تقلمند آدمی دوسرے شخص کو مصیبت بیں بنتا دیکھے نواس سے عبرت عاصل کرتا ہے کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ وہ بھی
مصیبت کا نشانہ بن سکتا ہے۔ اور و نیا بین انقلاب ہوتا رہا ہے ہذا دوسرے کے حالات سے خود عبرت عاصل کو نا
اور اپنی حالت سے اصل دنیا کا اندازہ لگانا عبرت محمودہ ہے تو تم بھی اس گھرسے جفلوق نیاتی ہے دل کا اندازہ لگاؤ۔
جواللہ تعالی کا بنایا ہواگھرہے اور اس کے سے جس کی فرقت عادت کی وجہ سے ہیں بعنی اس
بین درندگی اور سنجاست ہے۔ اس روح کا اندازہ لگاؤ جس میں ورندگی یائی جاتی ہے۔

یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جودل عصے اور دنیا کی حص سے جرا ہوا ہے اس پراٹا اجھ طنا اور لوگوں کی جہکے عزت پر
حریس ہے معنوی طور برکتا ہے صورت کے لی طرسے دل ہے تو فور بھیرت معافی کو دیجھتا ہے صور توں کو نہیں اس معالم میں صورتیں ، معافی کی اتباع کی عالم میں صورتیں ، معافی کی اتباع کی عالم میں صورتیں ، معافی کی اتباع کی گی اور معافی غالب ہوں گے ، اس ملے ہزشن کا حشر اکس کی معنوی صورت پر ہوگا و فضف جو لوگوں کی ترت خواب کرتا ہے اس کا حشر شکاری کئے کی طرح ہوگا اور ان کے احوال بر موس کرنے والے کا حشر ظالم جو برطے جیسا ہوگا ، تکرر نے اس کا حشر شکاری کئے کی طرح ہوگا اور ان کے احوال بر موس کرنے والے کا حشر ظالم جو برط ہے جیسا ہوگا ، تکرر نے

دا ہے کا حشر جینے کی صورت میں اور حکومت کے طالب کا حشر شیر کی صورت میں موگا، اکسس سلسلے میں احادیث مبارکہ وارد بیں اور بعبے رہت دیصارت کے حال صفرات کے نز دیک اکسس پرعرت ثنا پر ہے ،

اگریم کہوں کر کتنے ہی طالب علم ہیں جو بڑے اخلاق کے مالک مہی بیکن انہوں تے علوم عاصل کے، لیکن انہوں کے دورہ علم کا کا خار بر کہ وہ علم حقیقی سے جو اخرت بین نفع دے گا اور خوکشن مختی کا باعث ہو گا اس سے کس قدر دور دہر کہ ہونا کہ علم کا کا خار بر ہے کہ طالب علم برخل ہر بوجائے گئا ہ زمیر تھا تل ہیں اور بلاک کرنے والے ہیں کیا تم نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اس بات کوجا بنتے ہوئے کہ دہر فائل ہے اسے است نعال کر سے بھی علم کوتم نے رسی توگوں سے سامے وہ ایک بات ہے جو وہ ایک مرتب اپنی زبان برلا نے ہی اور دورسی بارا بینے دلوں سے اسے رد کر دبتے ہیں حالا نکہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ۔ حضرت عبداللہ بن سعود رصی الدورہ فرانے ہیں۔ «علم کر ترت روایات کا نام نہیں بلکہ علم ایک فورسے ہو دلوں میں طالا جا آہے « بعض علما در نے فرایا « علم کوئی تعلق نہیں۔ «علم کا ترت روایا ت کا نام نہیں بلکہ علم ایک فورسے ہو دلوں میں طالا جا آہے « بعض علما در نے فرایا « علم کوئی تعلق نہیں طالا جا آہے « بعض علما در نے فرایا « علم کا خورت خلاکا نام ہیں ،

كيوكم الله تعالى في اريك وفرايا :\_

اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِ يَوْ الْعُلَمَاءُ وَالْ عِبَادِ يَوْ الْعُلَمَاءُ وَالْ صِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يوكر علم محسب سے زيادہ خاص تما ئج كى طرف اشارہ فرمايا سے۔اسى بيے بعض محقفين سنے اس جملہ كامفوم ليوں بان كيا ہے۔

ووسموا احب، - دینوی معامات یں اکس کی منفوریت بہت کم ہواوروہ اپنے رشتہ واروں اوروطن سے دورہو،

فنب وادب ب طالب علم كانب وادب بر ب كر وه علم بزنجرنه كرے اور ابنے آت اور چکم نوبد علم بالد ابنے كام كى نگام كمل طور براس كے باتھ بين وسے وسے اور اس كى نصيحت براس طرح كان وھر سے جس طرح ايك جابل مرلين، شفيق اور ماہر داكوكى ہوابت كوب نتا ہے اسے جا ہيے كہ استاذ كے سامنے تواضع اختبار كركے اور اس كى خدمت

كونواب اورعزت كالعبب جاني

سفرت شعبی فراتے ہیں " محضرت زیدین نابت رضی اللہ عند نے ایک آدمی کی نماز جنازہ طبھی بجران کی خجر قرب لائی گئی ا " اکہ سوار مہوں تو مصفرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریف ہے آئے انہوں نے اس کی رکاب پکر لی محضرت زید نے عرض کیا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپازا دھھائی اسے چھوٹرویں حضرت ابن عباس رصی اللہ نفا لی عنہمانے فرما یا ہمیں علی داور اکا برین تے ساتھ اسی طرح بیش اسے کا حکم دیا گیا ہے حضرت زیدین نابت رصی اللہ عنہ نے ان کے ماتھوں کا بوسر لیا اور فرایا ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح بیش النے کا حکم دیا گیا ہے وا) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارت وفریا ؟ ۔۔

كَيْسَ مِنْ آخُكُةَ قِ الْمُعُومِن الِنَّمَكُّنُّ الْآفِقِ المِلان واركه افلاق سے فوشار كرنا بني البند طلب علم كَلُبُ الْعِلْمِر رود)

تواضع اورغورسے سننے کے بغیرعلم حاصل نہیں ہونا الله تعالی نے ارشا و فرایا:-إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكُ لَوَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ بِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ أَوُ الْفَتَى الْسَيْمَةَ وَهُوَ سَنْهِ مِنْ أَن ) (١) بعد دل بعد ورده دل كى ما فرى كه سات كان لكانا م اس كه دل دالا بوت كامطلب يرب كرده علم كوسمجين ك فابل بوي وه اس دفت ك بنبر سمج سكا جب ال غورسے نہ سے اور ول بھی حاصر نہ ہو، تا کہ تو کھیا سے بتا یا جائے اسے اتھی طرح سنے انکساری ، مشکراور فوشی کے ساتھ اس کا استقبال کرسے اوراهان کوقبول کوسے استاذ کے سامنے شاگردوں کوبوں رہا جا ہے جیے نرم زبین ہوتی ہے جوموسده دھاربارش كوجذب كريبتى ہے اوراسے كمل طور سرقبول كريبتى ہے يعض افغات استاذا سے علم كا ايك طرافية بناته بالميت توده اسے اختيار كرنا ہے اور اپنى دائے كو چور ديتا ہے كوں كرم الله كان دائا كرديا مريد) كى درست رائے کے مقابلے میں زبارہ نفع دیتی ہے کیونکہ تجرب سے اسی باریک بائیں معلوم ہوتی ہیں جن کے سننے رہنی ہوتا ہے عالىنكراك كالفع زباده سونا ب كتفنى كم مزاج مربين بي كبعض افغات واكر ال كاعلاج كرم دواوس كمات كزناسي تاكم الس كى حرارت اننى مضوط موجا سے كه وه علاج كا صدم مروات كرسك تواس بات براسي شخص كو تعجب بتوا ہے جوفن علاج سے واقف نہیں اللہ تعالی نے حضرت موسی اور حضرت خضر علیم السلام کے واقعہ ہیں اس بات میز تنبیہ فرمانی ہے جب مفرت مفرعلیبالسلام نے فرایا: بے شک آپ میرے ساق صربین کرمکیں گے اور آپ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِعُ مَعَى صَبُرًا، وَكُيْفَ تَصُرِبُ اس بات پر کیے مر رسات بن جس کو آب کو فرنس -عَلَى مَالَمُ نُحِطُبِ وَخُيْرًا-(١١) بھرانوں نے ان برخاموس رہے اور بات اسے کی بابندی مگادی ،اور فر مابا :-الراب مرے بھے ا ماجا ہے بن زکسی بات کے باسے فَانِ ابْهَعُتَنِي فَلَا تَشَاكُنِي عَنُ شَيْءٍ حَتَّى الْحِدِثَ می د لوجینا جب تک می خود آپ کے سامنے اس کاذار لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا- (٣)

پروہ صبر نہ کرسکے اور باربان کو ٹوکتے رہے حتی کربہ بات اُن کے درمیان جوائی کا باعث بن گئی۔ خلاصہ برکم مردہ طالب علم جواکت کوک رائے کے مقابلے ہیں اپنی ذاتی رائے اور اُفتیار کو ترجیح و بیا ہے وہ محرومی اور نقعان کا شکار رہتا ہے۔ اگرتے کہوکہ اللہ تعالی نے ارک وفر بایا۔ توجان لوکرہا ہے۔ ہی ہے لیکن ہے اس صورت ہی ہے جب استاذا سے پوچھنے کی اجازت دسے کونکہ ہوجیز تہاری سمجھ سے بالا ہوا سے بے بارے ہیں ، لوچھنا نہوم ہے اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ہوئی علیہ السلام کوسوال کرنے سے منع کر دیا تھا مخصد ہر کہ اس کے وقت سے پہلے نہ پوچھو۔ تومعلم کومعلوم ہے کہ تم کس بات کے اہل ہو۔ اورا سے ظاہر کرنے کا کونسا وقت ہے اور چس چیز کے بیان کا وقت نہیں آتا انجی اس کے بارے ہی سوال کا وقت بی نہیں آیا ۔ حضرت علی المرتضی رضی الشرعنہ نے فرایا عالم کا حق بیہ ہے کہ اس سے زبادہ سوالات نہ کئے جائیں اور جواب بی اس کی ہتک نہ کو اور حب وہ تھک جائے تو احرار نہ کو و جب وہ اُٹھنے لگے تواس سے کپڑے نے بر کھوواس کے ط زمت ناہ شن کرواس کے ساسے کس کی غیبت نئر وا ور نہ اس کی لغرش تا کہ من کروا گراس سے لغرش ہوجائے تو معذرت قبول کرواور تم ہیلازم ہے کہ اس کی عرّت اور تغظیم کر وجب تک وہ دین فعاد وندی کی حفاظت کرتا ہے اس

بی جونها ادب البداوی طالب علم اوگوں کے اختان یم غور وخوض کرنے سے احتراز کرے جاہے وہ علوم جن ایس خور وخوض کر اسے سے اختان کی است ہوجائے ہیں خور کرر ہاہے دنیؤی ہویا افروی کیوں کہ نہ بات اس کی عقل وزین کو جران کردے گی اس کی لائے ، سست ہوجائے گی اور اس پر مطلع ہونے سے ایوسی بیدا ہوگی ، بلکہ اکس کو جا ہے کہ ایک عمدہ طرافیہ ہوا ساد کے بان بھی پہندہ ہواس کے استاد کی ایک عمدہ طرافیہ ہواستاد کے اس سے بعد ویکر ندا ہب اور ان میں بحث کو نقل کرنا ہوتواس سے بھے کہونکہ وہ ہوا بت بین کی نسبت زیاوہ گراہ کرنا ہے اندھا ، اندھوں کی قیادت اور راہ خائی نہیں کرسکنا ۔ اور جس شخص کی یہ حالت ہو وہ خود حیرت کی نسبت زیاوہ گراہ کرنا ہے اندھا ، اندھوں کی قیادت اور راہ خائی نہیں کرسکنا ۔ اور جس شخص کی یہ حالت ہو وہ خود حیرت اور جا اس کے جسکسی نوسلم کو اور جا اس کے جسکسی نوسلم کو کفار کے ساتھ میں بول سے منع کیا جائے ۔

اورمنتہی طاب علم کوافتلافات میں غور کرنے کی دعوت دنیا ایسے ہی ہے جیسے مفبوط ایمان والے کو کفار کے پاس جانے کے لیے نرغیب دبنا ہے (تاکہ ان کو دعوتِ اسلام درہے) ہی وجہ ہے کو کفار کے نشکر مرچملہ کرنے کے لیے کسی بزدل کونہیں بات نے بلکہ کسی شجاع دہا در کو بایا جا تا ہے اس بار بی سے غفلت کی وجہ سے بعض کمزور لوگوں نے خیال کیا کہ جومعا بلات مصنبوط لوگوں سے منقول ہیں ان میں ان کی بیروی کر ناجا کر ہے اور انہیں بیرمعلوم نہوسکا کر قوی

> ۱۱) قرآن مجيد سوره نحل آيت ۲۳ www.maktabah.org

لوگوں کا معاملہ کمزوروں سے معالمہ سے الگ ہے اس سلط بن بعض حضات نے فربایا درجس نے مجھے ابتداویس دیجھا وہ دوست بن گیا اور حس نے مجھے ابتداویس دیجھا وہ دوست بن گیا اور حس نے مجھے انتہاء بن دیکھا وہ زندلی ہوگیا۔ کیوں کراخریں اعمال باطن کی طرف لوٹ موس جا سے ہیں اور دست بن اور دیکھنے والے یہ سیجھنے ہیں کہ ریسستی اور بیکاری کی وجہ ہے۔ حالانکہ ایسا بنیں ہے۔

بلکہ توشہود و محکوری دل کی نگرانی اور دائمی ذکرکوا ختیار کرنا ہے ہوتمام اعمال سے افضل ہے اور صغیف ادمی، قوی
کی ظام می حالت کو دہجھ کراسے لغرش تصور کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح عذر بیش کرتا ہے ہو بانی سے ایک لوٹے ہیں
تھوڑی سی نجاست ڈالنا ہے اور کہتا ہے کہ اکس سے کئی گنا زبادہ نجاست سمندر میں ڈالی جاتی ہے اور سمندر تو لوٹے سے
بہت بڑا ہے توجو بہر سمندر سکے بلے جائز ہے وہ لوٹے کے لئے زبادہ جائز ہوگی حالا نکر اکس بیجار سے کو معلوم نہیں
کرسمندر اپنی قوت کی و حب سے نجاست کو بائی میں بداتا ہے اور سمندر سے غلبہ کی وجہ سے نجاست بھی اکس کی صفت
اختیار کردیتی ہے بعب کہ تھوڑی نجاست کو بائی میں بداتا ہے اور سمندر سے غلبہ کی وجہ سے نجاست بی اس کی صفت
اختیار کردیتی ہے بعب کہ تھوڑی نجاست کو بائی بین خالب آئی ہے اور اسے بھی اپنی صفت پر سے آئی ہے ، اس وجہ سے
اختیار کردیتی ہے بعب کہ تھوڑی نجاست کو بائر قرار دیا گیا جو دوسروں سے بیے جائر نہیں میں کہ آپ سے بلے بیک وقت
نوسو یاں رکھنا جائزہ تھا ۔ (1)

کیونکہ عورتوں سے انصاف نمرے کے سلسے ہیں آپ کو قوت عاصل تھی اگر جہ وہ زیادہ ہوں تیکن دوسرے لوگ تھوٹری عورتوں سے عبی انصاف نہیں کر سکتے بلکہ ان کے درسیان کا نقصان اس اُدمی تک بہنچ جانا ہے تی کہ وہ ان کی رضا جوئی ہیں اللہ تعالیٰ کا فرانی تک بہنچ جانا ہے تو تو تینی فرانستوں کو لو پاروں پر قبا سس کرے وہ کہاں فلاح پاسکا جہ بہا نہ جواں ا دیسے بہ طالب علم علوم محودہ ہیں سے کمی فن اورکنی فوع کو نہ چھوٹرے بلکہ اس میں اس فار تو رکورک کو کر سے قوال ان وہ کہ ارب عاصل کرے ور نہ اس سے اہم مستفول ہو جائے۔ اور اسے حاصل کرے اور باقی علوم ہیں سے بھی قوال انفوا ماصل کرے کیونکہ علوم ایک بیں مشتفول ہو جا اس کی دھر سے اس مستقبی قوال ان سے انگ رہنا ہے نووہ جہالت کی دھر سے اس مستقبی تھوٹرا تھوٹرا حاصل کرے کیونکہ علوم ایک دوسرے کے معا ون اور اکبیں ہیں مربوط ہیں اور تو شخص فی انحال ان سے انگ رہنا ہے نووہ جہالت کی دھر سے اس علم سے علاوت رکھنا ہے بیونکہ اور تو تھی تھر تھر ہے۔ وہ اس کا ذشمن بن جانا ہے اند تنا الی کا ارتفاد گرامی ہے۔ وہ اس کے ذریعے مل ہیں ہی تو قدیم جھوٹے ہے۔ وہ اس کے ذریعے مل ہیں ہی تو قدیم جھوٹے ہے ، جس مربطن کا مذکر وہ سیٹھے بانی کو کرطواسم جھتا ہے بیں علوم کے مختلف ورجات ہیں کمی شاعر نے کہا ہے ، جس مربطن کا مذکر وہ سیٹھے بانی کو کرطواسم جھتا ہے بیں علوم کے مختلف ورجات ہیں کمی شاعر نے کہا ہے ، جس مربطن کا مذکر وہ سیٹھے بانی کو کرطواسم جھتا ہے بیں علوم کے مختلف ورجات ہیں کمی شاعر نے کہا ہے ، جس مربطن کا مذکر وہ سیٹھے بانی کو کرطواسم جھتا ہے بیں علوم کے مختلف ورجات ہیں کمی شاعر نے کہا ہے ، جس مربطن کا مذکر وہ سیٹھے بانی کو کرطواسم جھتا ہے بیں علوم کے مختلف ورجات ہیں

<sup>(</sup>۱) جيم بخارى جلد ٢ ص ٥٨ > باب كنزة النساء (٢) قرآن مجير سوره اخقاف آيت ۱۱ WWW.Maktabah. 019

یا تو وہ اسٹر تعالیٰ کی طرف سے جانے ہیں با اس سلوک بیں کسی نہ کسی طرح مددگار ہوتنے ہیں اور مقصود سے دوری باقرت بیں ہر علم کا ابک مقرر مقام ہے ، ان علوم کو قائم کرنے والے ان کے محافظ ہیں جیسے جہا د ہیں اسلامی سرحدوں سے محافظ ہوتنے ہیں ۔ اور مہرا کب کے لیے ایک رتبہ ہے اوراسی در مبرکے مطابق ہر ایک کو آخرت بیں تواب حاصل ہوگا۔ حب کر اس کے ذریعے اسٹر تعالیٰ کی رمینا مفصود ہو۔

چھٹا ادب : علوم کے کئ کورفعناً اختیارہ دے بلکہ ترتیب کا لمحاظر کھے سب سے ایم کے ساتھ انازر \_ يوركه عام طورر عرفام علوم ك بين كافي نين بونى لهذا احتياطاس بي مي كرم حيزين عصاعمه و كوحاصل کرے اوراس میں سے تھوڑی برقنا عدت کرے اور اس تھوڑے سے علم کے باعث بو فوت حاصل ہوئی سے لیے اس على كليل مرخرة كرم بوتمام علوم مصرباده شرف كاحابل بهاوروه على اخرت م بين علم معالمه ا درعلم مكاشفه علم معالمه كي انتباء علم مكاشفه ع اورعلم مكاشفه كا انجام الله تعالى كى مونت اوراس سرى مرادوه عقائد نبين جيب عوام اناكس ف باب واداس ورانتاً با ياكس سے زبانی سنا - اور نه بی طرانی كام اور مجادله مراد ہے جس كے ذريع وہ مقابل کی دھوکہ بازی سے اپنے کلام کو محفوظ رکھنا ہے اور ہی نشکلین کامقصود ہونا ہے لیکن انجارامقصوری ایک قسم کا یقین ہے جواس نور کا نتجبہ ہے جے اللہ تعالیٰ اس بنرے کے دل میں ڈالنا ہے جس نے مجاہدے کے ذریعے ا پنے باطن کوخبا تُنوں سے پاک کرلیا ہو،حتی کہ وہ حفرت الو بمرصداتی رضی السُّرتعالیٰ عند کے مرتبہُ ایان کو پینچ جاتا ہے اوربہ وہ رہنہ ہے کہ اگر ایسے تمام علاء کے ایمان کے ساتھ تولاجا کے، توبہ بھاری ہوجائے (۱) جیا کرنی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی سے ہمارا نظریہ ریجی نہیں کہ عام اوگ جس کا انتقادر کھتے ہیں اور منکل جوجیں بات کومرنب کرنا ہے وہ بھی عام آدی سے صرف صنعت کلام میں فوقیت رکھناای بیاس کے فن کو كلام كها جأنا كبي كرحفرت عمر فاكروق مصرت عنمان عنى اور حضرت على المرتضى ادريا في صحابه كرام اس مست عاجر يقصه اورحفرت الوكرصدين رضى الترعنه كوان براكس وصرست فوقبت تهى ملكم آب كي نفيلن كا باعث وه باطنى راز تها جواب كے سينے ميں بكاموكياتها-ان لوكون بزنعب سي جوصاحب شربعيت صلى الشطليه وسلم سياس قسمى باتين سنتي بي بجراك سنى ہونی بات کومعول سیمنے اور خیال کرتے ہی کر برصوفیوں کی مبیودہ اور عقل سے خلات بائیں می توا دی کومیا ہے کہ اس باے مِن غور كرسے كيونك إسى مقام براصل ال ضائع موجا أب وخنين اس بعيد كى معرفت كا حريق مونا چاہيے جوفقها رونسكلين كى عمت اورمرابيرست فارج سے اورجب ك تجھے اس كى طلب برحرس نہو تجھے الس كى راه نيس مى سكتى-فلصدب ہے کہ بہزین علم بک غام علوم کا مفعد الله تعالی معونت ہے وہ ایک ابساسمندرہے جس کی گرائی معلوم

(۱) مرمبث کے الفاظ بین کو وُرِزُ کَ ایمان الی بگر با بیان العالمین مرج دا کال للعدی عباری ص ۱۵۱۸ مین ۱۹۱۸ مین ۱۵۱۸ مین ۱۸۱۸ مین ۱۵۱۸ مین ۱۸۱۸ مین اماله این اماله اماله این اماله اماله این اماله اماله این اماله این اماله این اماله این اماله اماله این اماله این اماله اماله این اماله این اماله این اماله اماله این اماله این اماله اماله این اماله این اماله این اماله اماله این اماله اماله

ہنیں ا دراسی ہیں سب اعلیٰ درجہ ، ا بنیبا وکرام کا مرتبہ ہے بھر اولیا وکرام اور اکس کے بعد وہ لوگ ہوان سے تعلق رکھتے
ہیں ابک واقع ہیں سفق کے ہیں سفق کے بہلے جکموں ہیں سے دو حکیموں کی تصویریا یک مسجد ہیں دیکھی گئی ، ا بک افاقہ ہیں کا غذکا ایک
ایک طمل اتھا جس پر مکھا مواتھا ۔ دو اگر تم کمل طور پر بنکی کرلو تو ہم گمان نہ کروکہ تم نے بھر تیکی گی ہے ، حب بہ اللہ تعالی پہیان
حاصل نہ ہوا ور تنہیں معلوم نہ ہوجائے کہ وہی سبب الاسباب اور تمام اسٹ یا و کو بہلا کرنے والا سبے اور دوسرے حکیم کے
ماتھ میں بول مکھا تھا کہ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے ہیں پانی بیٹیا تھا لیکن بھر بھی پیاسا رہنا تھا بہاں تک کہ
جب اکس کی معرفت حاصل ہوگئ تو ہیں کوئی جیز ہینے کے بغیر سیراپ رہنا ہوں۔

سا تواب احب ، - حب تک پہلے نن کو بورگر نظرے دوسرے نن می غورد فکر نرکرے کیونکہ علیم میں ایک ان می ترب سے ان بن سے بعن دوسرے بعن تک پہنچنے کا فرابعہ ہیں اہدا توفیق یافتہ وہن شخص ہے جواکس نرتریب و تدریج کی رعایت

كزنامي، الله تعالى ارشاد فرمانا سے :-

جن لوگوں کو مہے ہے گناب دی ہے وہ اکس کی کما حقتہ "ما وت کرتے میں " اُلَّذِيْنَ التَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَثُلُونَهُ كَنَّ تَلْهُ وَمُنَّالًا مُمُ الْكِتَابَ يَثُلُونَهُ كَنَّ

الله ترآن مجيرسورهُ بقره آبت ۱۲۱- www.maktabah.018

ایک بینجہ کے اعتبارے اوردوسرا دلیل کی قوت و پختگی کی وجہ سے ، جیسے علم دین اورعلم طلب ہے کیونکہ ان میں ایک کا نیتجہ ابدی زندگی کا جمول ہے اوردوسرے انتجہ فا ٹی زندگی ہے لہذا علم دین اسٹ دن ہوگا اورجین طرح علم حساب و علم نجرم کا معاملہ ہے علم حساب کا ملم طب سے متفا بلہ کوئی آلے ما کا معاملہ ہے حال اور نوجی ہے اور اگر حساب کا علم طب سے متفا بلہ کوئی آدیجہ کے اعتبار سے علم طب انٹرون ہوگا اور نیتجہ کا لحافظ کوئی آلے دکھنا زیادہ ہم ہرے ، اسی لیے طب انٹرون ہوگا اور باری اکثر باتیں انداز سے سے ہوئی جی ۔ اس سے واضح ہوگیا کہ سب سے بہتر اور معزز علم ، الٹر نقالی اس کے خوات توں ، تی بوں اور اس کے رسولوں کا علم ہے نیزوہ علم جوان علوم میں رغبت سے بچواور صرف اسی کی حوص کرو۔

ملک بہنچا تا ہے لہذا تم اکس کے علاوہ میں رغبت سے بچواور صرف اسی کی حوص کرو۔

نواں ادب استعلم کا فی الحال صوف بدارادہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے علم وفضل کے ساتھا بنے باطن کو ارائے تھرا اور الشر تعالی کا قرب صاصل ہوا ور الشر تعالی کے فرشنوں اور مقربین بی سے اعلی درجہ والوں کی ہمسائنگی صاصل ہو۔
وہ اس عاسے ، حکومت ، ال ، مرتبہ ، میر فوں سے بحدث مباحث ، ہم عصر لوگوں پر فخر وغیرہ کا قصد شرکے ، اور حب اس کا مقصد ، بیر قرب خلاوندی کا حصول ) ہوگا تو وہ بھنیا اس چیز کو عاصل کرے گا جو اس کے مقصود کے زیادہ قرب ہے اور وہ علم اخرت ہے بین علم ما وجود وہ باتی علم کو بھی تھارت کی نظر سے نہ دیکھے ۔ بین علم ما ور وہ فن سے باوجود وہ باتی علم موجوعی تفارت کی نظر سے نہ دیکھے ۔ بین علم ما اور الس کے علاوہ جن کا ذکر ہم نے مقدیات اور متمات بین کیا ہے کہ بہ فرض کفا بیعلم کی اقسا کی بیر ہم نے علم کا خرت کی تعدیم کی اقسا کی بیر ہم النہ کیا ہے تو اس سے برمت سمجھا کہ باقی علم کی فرمت کی جاری ہے جو لوگ ان علوم کے حال ہیں جو اس میں جو اس کے جا فوروں کی مفاطحت ہوں کے جا ور وں کی مفاطحت میں ہم اور وں کی مفاطحت میں ہوگا۔
ان ہی سے کچھ لوگ اولے نے ہیں ، بعف وشمن کا حملہ روکتے ہیں کچھاں کو بانی بلد نے ہیں کچھ لوگ ان کے جا فوروں کی مفاطحت موجوم نہیں ہوگا۔
ان ہی سے کچھ لوگ اولے نے ہیں ، بعف وشمن کا حملہ روکتے ہیں کچھاں کو بانی بلد نے ہیں کچھ لوگ ان کے جا فوروں کی مفاطحت کرنے اور ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان ہیں سے کوئی بھی تواب سے موجوم نہیں ہوگا۔

کر نے اور ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان ہی سے کوئی بھی تواب سے موجوم نہیں ہوگا۔

بشرطيكداك كامقد كلمة عنى كوبلندكرنا بوغيمتين المطاكر نامفصورين مواسى طرح على وكامقام ب-

ارشادفاوندی ہے:

بَرُفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِثْكُمُ وَاللهِ يُنَ اُوتُوالُعِلْمُ وَرَجَاتٍ لا) اورارشاد فلوندى م. هُمُ وَرَجَاتَ عِنْكَ اللهِ (٢)

اوران لوگول کے مختلف درجات بن،

الله نغال ان توكون كا درجه لبندكر اسب جونم برسي

ايان ل ك اورجن لوگوں كوعلم ديا ال كے مختلف درجا بي -

(۱) قرائ مجيد سوره مجادله آبت ۱۱ (۲) قرائ مجيد سوره اکران آبت ۱۹۳ (۱۷ مران آبت ۱۹۳ مران آبت از ۱۹۳ مران آبت ۱۹۳ مران آبت از ۱۹۳ مران آبت

فضیعت ابک اضافی چیزسے دمینی کوئی کسی وجہ سے اعلیٰ اورکسی وجہ سے دوسرے سے کم درج، رکھتا ہے) جیسے با زماہ کا کی نسبت صرافوں کوکم درجہ دنیا اکس بات ہرولالت نہیں کرنا کرحب ان کوجاروب کش سے مقابلے ہیں لاہن توجی حقیر ہوں سگے۔

دیدا تمیں بر گمان نہیں کرا چاہے کہ جوشف اعلی درصب کم درصر رکھنا ہے۔ اس کی کوئی قدر وقعیت نہیں باکہ سب
سے اعلی رتب ابنیاء کرام کا ہے بھراولیاء کرام کا اس کے بعدان لوگوں کا جنہیں علم بین مضبوطی عاصل ہے بھرصالی کا
درصران کے مرائب کے اعتبار سے ہے۔ خلاصہ بہ ہے کہ جوایک ذریعے کے برابر بھی اجھاعمل کرے گا اس کا اجرد کھے
سے گا اور جوادی ایک ذریعے کے برابر بھی بڑا عل کرنے گا وہ بھی اس کا بدلہ یا نے گا اور جوشف علم سے اللہ تعالیٰ کی
رمنا کا قصد کررے وہ علم کوئی بھی ہو وہ شخص یفنیا گفع اور بلندی حاصل کرے گا۔

وسوان ادب: مقصدی طرف علمی نسبت کا علم عاصل کرے تاکہ رفعت قریبہ کوبجدہ ہرا ورجومشکل ہے اس کوغیر برتزجیج دسے منہ کامعنی (ایم نہیں بکہ) وہ چیزہ ہے جو تنہیں فکر مندکر دیے اور دنیا واخرت بی تنہا را اپنا معالم ہی تنہیں منفکر کرتا ہے اور چونکہ دنیا کی لذتوں اور آخرت کی نعمنوں کو اکھا کرنا تنہا رہے ہے محکن نہیں جیسا کہ جو آن پاک نے بیان کیا اور نور بصیرت بی اس کا نشا بدسے ہو آنھے سے دیجھنے کی طرح سے تو اسم وہ چیزہ جو جمیشہ ہمیشہ رہے اس وقت دنیا ایک منزل ہو جائے گی بدن سواری اور اعمال مقصد تک بہندنے کی ایک کوئش راور اس کی طرف چلا) مقصد تک بہندنے کی ایک کوئشش راور اس کی طرف چلا) ہے اور اسٹر تفالی کی مل قات کے علاوہ کوئی مقصد نہیں اس جی تام نعشیں ہیں اگر جیراکس دنیا ہیں بہت کم لوگ اکس کی قدر کوجانتے ہیں۔

مرات علوم انبا در المان علوم اور شکلین کا ذہن جانا ہے اس کی طوف نعیت کے توالے سے علوم کے بین درجے ہیں جے تم ایک مثال کے ذریعے سجھ کلتے ہو، وہ برکر اگر کسی غلام سے کہا جا لے کہ اگر توج کرے گا تو تھے ازادی جی ملے گی اور بادنتا ہی جی، اور اگر توج کاسفر شروع کردے اس کے لیے نیاری کرے لیکن کسی و کا وطلق کی وجہ سے وہاں نزینج سے تو تیجے صرف اگرادی کے گا کیکن بادنتا ہی سے سرفراز نہیں ہوگا۔ تواس شخص کو تین طرح کے کام بیش کی سے۔ دا اسباب کی نیاری کرنا ختل اونکنی خریدنا، ربانی کے لئے، مشک سینا اور کھا نے کا سامان تیارکرنا۔ (۱) اسباب کی نیاری کرنا ختل اونکنی خریدنا، ربانی کے لئے، مشک سینا اور کھا نے کا سامان تیارکرنا۔ (۲) اپنے وطن سے جوان مورمنزل ہمنزل کوبۃ اسٹر کی طرف جانا۔

#### www.maktabah.org

بعرفارغ ہوکر، احرام سے کلنے اورطوات وواع کرنے کے بعدوہ آزادی اور حکرانی کامستحق ہوجائے گا الس کے یے ہر مقام ریج منازل ہیں بینی سامان کی تیاری سے اُخرتک - اُغار سفرسے اس کے اختیام تک اور ارکان ج کی ابتداء سے اس کی تعمین کا نوار کان چے کو کھل کرنے والاحیس فدر مفصد کے قریب سے اتنا قریب وہ شخص نہیں حس نے انجلی سامان کی تیاری کشروع کی باسفر کشروع کیا ہے۔

یس علوم کی نمین خمیں ہیں - ایک قسم وہ سبے جو سامان سفر،سواری وغیرہ کی خرید وفروخت کے قائم مقام ہے ب علم طب اورفقه سب بلد جعلوم دنباب انسانی جسم کی بیزی سے تعلق میں - وہ اکس بی شامل میں -

دوسری فسم راستے پر جینے اور کھا ٹیوں سے گزر نے کی شل ہے مثلاً ول کو بری بانوں سے یاک کرنا اور ان بلند مُلاطِوں برچراصنا سے جن سے پہلے اور مجھلے لوگ عاج رہھے سوائے ان لوگوں کے جن کو توفیق دی گئی توسلوکِ طریقیت ك علوم ين ال كا عاصل كذا اسى طرح ب حب طرح است ك اطرات اور منا زل كا علم حاصل كرنا ب ، توجيل طرح محف سنازل اورالاستون كاعلم كافى بني حبب نك ان بريز جلے اسى طرح تبذيب افلاقى كاعلم مي كافى نہيں جب تك تهديب كو افتیار نکرے - اگر میرعادت کی تہذیب و درستگی علم سے بغیر نہیں ہوئی علم کی تبسری قسم عج اوراس سے ارکان سکے "فائم مقام ہے اوروہ الله تعالی کی ذات وصفات، اس کے فرشتوں ،اس کے افعال اور دو کچھ ہم نے مکاشفہ کے معانی مے ضمن میں مکھا ہے ان سب کو جانبا ہے اس مقام پر کا میابی اور سعادت حاصل ہوتی ہے اور اسے مرف وہی لوگ عاصل رسكتے بن جواللہ تعالی کی معوفت رکھتے بن وہ اکس محصقرب بن اور انہیں اللہ تعالی کے جوار ( بطوکس) بن را اکام اورجنت کی نعمتیں ماصل ہیں۔ سکن جو لوگ کال کے مرتبے سے ادھ ہی رہ کئے ان کے لیے نجات وسعادت ہے۔ جیے ارشار فعلوندی ہے،-

اكروه مقربي سن ب نوراحت اورحبت كى نعمنين بى اور اگرامحاب مین سے ہے تواصیاب مین کی طرف سے آب کوسلام پہنچے یہ

وَرَيْجَانُ وَجَنَّنَةٌ نَعِيْدٍ، وَإَمَّالِكُ كَانَ مِنُ ٱصْحَابِ الْيَمِيْنِ فَسَلَامٌ لِلْكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمْبُنِ اللهِ اور ج شخص مقصد کی طرف متنوج بند مواور بنداس کی طرف حرکت کرسے باس کی طرف حرکت توکرے لیکن اللہ نغالیا کے مے کی نعبیل اور عباوت کے طور برینیں بلکہ کسی دینوی حاجت کے لیے کرسے نووہ اصحاب شمال ربائیں طرف والول ہیں سے اور گراہوں بن سے ہے اس کے لیے کوننا ہوا بانی اور جہنم کی آگ ہے۔

نَامَّا إِنْ حَانَ مِنَ الْمُقَرَّدِبُينَ فَرُو حُ

جان لوکر علی راسخین کے نزدیک میں حق الیقین ہے بینی انہوں نے اسے باطنی مشاہو سے پایا ہوا کھوں سے

(١) قران مجيد سورة وانعدآيت ٨ برنا ١٥-

مثابرہ کی نمبیت زبادہ مضبوط اور روشن سے اورانہوں نے بحض مشن کرنقلید کرنے کی حدست زفی کرلی ہیں ان کی حالت اس شخص جیسی ہے جیے بخبر دی گئی تو اس نے تحقیق کی بھر مشاہرہ کر کے بی ایفین تک بہتے گیا جب کہ دوسروں لوگوں کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے گئی تو اس نے گئی اورا بیان کے ساتھ قبول کیا لیکن آنکھوں سے دیکھنا اور مشاہدہ کرنا نصیب نہیں ہوا تو سعادت ، علم مکا شفہ کے بعد ہے اور علم مکا شفہ اس معاملہ سے آگئے ہے جوط نی آخرت برچلنے کا نام ہے ،صفات کی گا بٹوں کو مطے کرنا اور صفات بذمورہ کو مثانے کے مراست برچلنا علم صفات سے بعد سبخ اس کی علاج معالی ہوئے اوراس برچلنے کا علم بدن کی سلامتی کا علم ماصل ہونے کے بعد موز اسے ، بدن کی معد سن وسادتی کے اسباب کی تیاری باہم جمع ہونے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہوئی ہے جس کے ذریعے بیان اور بیاس معام اور رہائش حاصل ہوتی ہے اور یہ کام بادرشاہ سے متعلق سبے جب کہ لوگوں کو عدل و سیاست کے طور پر شنطم کرنے کا فانون فقتہ سے متعلق ہوا ہو بیان ، اور اس سے نفتہ کی طون اشارہ کیا ہے قواس کے تو اس کے قواس کے قواس کے قواس کے قواس کے تو اس ک

اگرتم کہوں کہ جارت کے کا ازالہ است ہوں کہ عظم طب اور فقہ کو سواری اور کھانے چنے کے سامان کی تباری سے کیوں کونٹ والی سے بدل بنیں ، اور ول سے مبری مراد وہ کوشٹ بنیں جو موسوس ہوتا ہے بلکہ وہ اسٹر تعالیٰ سے ایک لازوں بین سے ایک لاز ہے جو تواس میں بنیں اسکا - وہ اسٹر تعالیٰ سے لطافت میں سے ایک لطیفہ ہے بیس سے ایک لطیفہ ہے بھی رکوح سے تعبیر کی جا تا ہے اور کھی نفس مطینہ سے ، نٹر لعبت اسے دل سے نعبیر کرتی ہے کیؤکہ اس جھید کی پہلی سواری اور اکربن جاتا ہے اس لاز سے بیار اور اکربن جاتا ہے اس لاز سے بیول بدن اس لطیفہ کی سواری اور اکربن جاتا ہے اس لاز سے بور ایمانا عام کا شفہ سے متعلق ہے اور وہ قابل افتا و بنیں بلکہ اس کے ذکر کی اجازت ہی بنہیں، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیا اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بی بنہیں، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیا ہم خور میں ہے ان اجبا میں اس کے دو ایک امر خلاوندی ہے۔ کہنے کی اجازت ہے کہوہ ایک جو بر نفیس اور محروم زیہے ان اجبام صور میں سے انٹر ون ہے وہ ایک امر خلاوندی ہے۔ بیے انٹر تن ہے کہوہ ایک امر خلاوندی ہے۔ بیے انٹر تن بے کہوہ ایک امر خلاوندی ہے۔ بیے انٹر تن بے کہوں ایک اور خلاوندی ہے۔ بیے انٹر تن بی ان اخبار شاہ نے ارشاور فایا:۔

دَیَنَاکُونَکَ عَنِ النُّرُوْحِ فَیلَ السِّرُوعِ مِن اوروہ اکب سے روّع کے بارے میں سوال کرتے ہیں اکٹردکی قِیْ لا) تمام خلوق اطلاقال کی طرف منسوب سے میں اکس کی نسبت، تمام اعضا کے بدن کی نسبت سے انٹرف واعلی سے اس الدُت ال کے بیے بیدا کرنا اور عکم دینا ہے امر، پیدا کرنے سے اعلی ہے اور پر توبیر نفسہ تجوا میڈ نحالی کی ابات کو اٹھانے والا ہے اور کوبی وہ اس رُتبہ بین قام آسمانوں ، زبینوں اور بیار طوں سے مقدم ہے ۔ بیونکہ ان سب نے اس امات کو اُٹھانے سے انکار کردیا تھا وہ رحوبر نفسہ) عالم امر سے ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کرا سے قدیم قرار دیا جارہا ہے کیونکہ ارداح کو قدیم قرار دینے والا مغرورا ورجا بل ہے اورا سے معلوم نہیں کہ وہ کیا کہ وہ باب بین اب ہم اس فن سے بیان کوروکتے ہیں کیونکہ وہ جاری بحث سے فارج ہے۔ مقدود بر ہے کہ میں بطیعہ قرب فعلوندی کے لیے کوئٹن کرنا ہے کیونکہ وہ امر خداوندی سے جارہا ہے اورائے میان کوروکتے ہیں کیونکہ وہ جاری بحث سے فارج ہے ۔ مقدود بر ہے کہ اورائو حربی لوٹ کر جا آ ہے اورائو میان کے اورائو میان کی مواری ہے اورائوں کے واسطہ سے چیا ہے اللہ تعالی ہم اس کے واسطہ سے چیا ہے اللہ تعالی ہم اس کے واسطہ سے چیا ہے اورائس کے واسطہ سے چیا ہے اللہ تعالی ہم اس کے واسطہ سے چیا ہم اور شکیزہ جس ہیں بانی بھر اس خالے اورائس کے واسطہ سے چیا ہم اس کو اس میں بانی بھر اس خالے اورائی کی طرح سے باوہ شکیزہ جس ہیں بانی بھر اس خالے اور کوئٹن کی طرح سے باوہ شکیزہ جس ہیں بانی بھر اس خالیا ہم اور کوئٹن کی طرح سے باوہ شکیزہ جس ہیں بانی بھر اس خالے اور کوئٹن کی طرح سے باوہ شکیزہ جس ہیں بانی بھر اس خالے اور کوئٹن کی طرح سے باوہ شکیزہ جس ہیں بانی بھر اس خالے اسے اور کوئٹن کی طرح سے باوہ شکیزہ جس ہیں بانی بھر اس خالے ہم ہیں اور ٹی کوئٹ کی کوئٹ کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کی کوئٹر کا کوئٹر ک

عرض بركر جس علم كا مقصد بدل كى اصلاح بروه سوارى كى مسلمتوں بي دا فل م اور بربات پوست ده بني كرطب

الحي سي حال س

کیوں کہ انسان کو بعین اوقات بدنی صحت کی مفاظت کے بیے اکس کی خرورت ہوتی ہے اگر بالفرض حرف ایک انسان ہوتا تو اسے جی اکس کی خرورت ہوتی نقہ طلب سے اس اعتبار سے جائے جاگر کوئی انسان تنہائی ہوتا تو مکن ہے اسے فقہ کی خرورت نہوتی لکا اسے اس انداز پر مبدل کیا ہے کہ وہ اکبلا اپنی زندگی نہیں گزار سکتا ، کیوں کہ ایک شخص تنہا کھینی باڈری اور روٹی کیا نے کے ذریعے اپنا کھا کا عاصل نہیں کرسکتا نہ وہ لباس اور رہائش کے سلسے میں اکبلا کو شخص کر سنت کو اس کی مدد کرنے میں اکبلا کو شخص کر سنت کی مدد کرنے میں اکبلا کو شخص کر سنت ہو اور نہ تمام آلات نیا کہ کر رہنے چھران میں خواشات پدیا ہوتیں تو وہ اسباب سنوت ہی کھینچا آئی کہ ترجی ہوئی ہوئے ہی اور ایک دوسرے سے جھکڑھ نے اور اور نے چھروہ اس لڑا ئی کے بعث بھاک ہونے گے بہ بلاک کا فارجی ہیں ہوئے ہیں تو طب کے ذریعے واضی افلاط کے درسیان اعتبال پیا کیا تا ہے اور سیا سست وعدل کے ذریعے طاہمی فساد کو دور کر کے اعتبال کی حفاظت کی جاتی ہے۔

بہا کیا تا ذرو تی افلاط کے اعتبال کے طریعے کا علم ، علم طب سے اور معالمات وافعال میں توگوں کے معاملات کو فیا انداز کی کہا تھا کہ کو انداز کی کا نامی کو کے ایک کا علم ، علم طب سے اور معالمات وافعال میں توگوں کے معاملات کو بہا کہا انداز کی افلال میں توگوں کے معاملات کو افعال میں توگوں کے معاملات کو انداز کو نامی کو کو کے معاملات وافعال میں توگوں کے معاملات کو کھیا کہا کہ کا کھیا ہے کہا کہ کو کھیا ہے کو کھی کیا کہ کا کھیا کیا کہ علم طب سے اور معاملات وافعال میں توگوں کے معاملات کو کھی کے معاملات کو کھی کھی کھی کے معاملات کو کھیلات کیا کھیلات کو ک

www.maktabah.org

تودہ السن شخص کی طرح ہے جہابتی زندگی ان اسباب ہیں گزار دبتا ہے جن کے ذریعے اس مشکر سے کوسینے کے بیے دہاگے

کومضبوط کیا جانا جو دمشکیزہ ) جے لیے نیار کیا جانا ہے ۔ ان نقباہ کرام کوان لوگوں سے جواصلاح فلب کے اپنے داستے

پر چلتے ہیں جوعلم مکاشفہ نک مپنچا ناہے ، وہ نسبت ہے جومشکیزہ درست کرنے والوں کو ج کے راستے پر چلنے والوں یا اس

کے اسکان کی اوا بگی کونے والوں سے ہے ، تو پہلے کس بات پر غور کرو اور اکس شخص کی طرف سے مفت نصیب کو جول کو وجواکس کام میں اکثر دفت گزار چکا ہے اور بہت محنت کے بعد اس نام میں اکثر دفت گزار چکا ہے اور بہت محنت کے بعد اس نہ ہوئے اپنی نواہش کو کچل دیا متعلم کے لوگوں میں امتیاز سے بلے بڑی جواک سے کام لیا ہے اور ان کی تقید سے گریز کرتے ہوئے اپنی نواہش کو کچل دیا متعلم کے اداب کے سلطے میں آئی بات ہی کافی ہے۔

آداب کے سلطے میں آئی بات ہی کافی ہے۔

استا فرسے اواب اللہ الشخص سے بید ایک حالت مال کما نے کہ ہے اس وقت وہ کمنتب کہلاناہ ہے دوسری حالت مال کما نے کہ ہے ایک حالت مال کما نے کہ ہے اس وقت وہ کمنتب کہلاناہ ہے دوسری حالت حاصل کئے ہوئے مال کوجمع کرنے کی ہوتی ہے اس وقت وہ انگئے سے بیدیا زم وجانا ہے، تبیری حالت اپنے آب پرال کو خرج کرنے کی حالت ہوت وہ منفی وزفع حاصل کرنے والا) ہوتا ہے حب کم چیخی حالت دورروں برخرج کرنے کی حالت ہے۔ اس وقت وہ منفی اورفضیلت والا متمار ہوتا ہے یہ سب سے بہر حالت ہے۔

ماں کی طرح علم کھی حاصل کی جا اس کی ہے اور سے اور اس کی ہے اس کے گئے علم میں غور و فکر کرتا ہے اور سے نفع اٹھائے

بیتا ہے تو بو چھنے کی صرورت باتی نہیں رہتی چھرا کس معاصل کئے گئے علم میں غور و فکر کرتا ہے اور سے نفع اٹھائے
اور ایک حالت دوسروں کو فائدہ بہنچا نے کی ہے اور وہ سب سے ابھی حالت ہے بہذا جس نے علم حاصل کیا ، کھیرعل کیا اور
دوسروں کوسکھایا وہی شخص اسحانوں اور زمین کی سلطنت میں ایک عظیم انسان کہلا اہے ۔ وہ مورج کی مثل سے جونود بھی
روسٹن مہنوا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے اور کستوری کی طرح ہے جونود بھی خور سے جودوسروں کو بھی معظر
کرتی ہے اور دوشخص ہو علم حاصل کرتا ہے لیکن علی منہیں کرتا وہ اس رحبط ریا گئا ہے کہ طرح ہے جودوسروں کو فائدہ بنجاتا
ہے لیکن خودعلم سے خالی ہے یا اس سان کی طرح ہے جودوسرے اوزاروں کو تیز کرتا ہے لیکن خود نہیں کا طباً ۔ اور وہ
اس سُو ٹی کی طرح ہے ہو دوسروں کے بیے بیاس تیا رکرتی ہے لیکن خود ننگی رہتی ہے با جواع کی بتی ہے جودوسروں
کوروٹشن کرتی ہے اور خود حالتی ہے ۔ جیسے کہا گیا ہے ۔

بے عمل عالم اُس بنی کی طرح ہے جو دوسروں کوروکٹن کرنی ہے اور خود جاتی رہتی سبے یحب وہ تعلیم میں مشنول ہوتا ہے تو مہت بڑی ذمہ داری اعما اسبے لمذا سے چاہیے کہ اس سے اکاب کو یا در کھے۔

بمهلاادب؛ - طلباد برسففت كرس اورا بنول في اول دى طرح شجعي نى اكرم صلى المرعب وآله وسيم

نے فرمایا۔

إِنَّمَا آنَا لَكُمُ مِثْلُ الْوَالِيدِ لِوَكِدِ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله ين تمارك يداك ورح بون جس طرح والد، اين اولاد کے لیے سوتا ہے " وہ انہیں اُخرت کی آگ سے بچانے کا فقد کرسے اور ہے بات ماں باب کے اپنی اولادکو دنیا کی آگ بچانے کے نقابے یں اہم ہے اسی سے استاذ کاحق ، ماں باب کے حق سے بڑا ہے کیونکہ باب موجودہ وجود اور فانی زندگی کا سبب ہے اورات اذباتی رہنے والی زندگی کا ذریعہہے اور اگر استا ذینہ ہوتا تو و کھی باب سے عاصل کیاتھی وہ واغی بلاکت کی طرف سے جانا استاذ ہی ہے جو آخرت کی داغی زیرگی کافائدہ بنیا ناسے اس سے مراد وہ استاد ہے جوعلوم آخرت سکھانا ہے یادینوی علوم، آخرت کی نیت سے سکھانا ہے دنیا کے ارادے سے نہیں دینوی مقاصد کے لئے سکھانا ہلاک ہونا اور ہلاک کمزا ہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی بناہ جاہتے ہن توصل طرح ایک شخص کے بیٹوں کا فرض ہے کروہ ایک دوسرے سے میت کریں اور مقاصد کے صول یں ایک دوسرے سے تعاون کریں ای طرح ایک اک تاذی شاگردوں كاجى فرض ہے ك وہ ايك دوسرے سے محبت اور دوستى كا شوت ديں اور ابسااسى صورت بن ہوسكالہے جب الكامنفيد اخرت موا وراكران كامفصد ونبابولوا يك دوسر الصي حسداور تغض بيلامو كا-كبوكه علما وادراً خرت بطبخ والعال كالمرتفال كاطون سفركر نفيي اورونياس كرزكراكس كاطون عاف والعين ندكى محسال اور مینے راسنے کی منا زل ہیں ۔ اور جومسافر شہرول کی طوت جانے ہیں ان سمے درسیان باہمی رفانت ایک دوسرے سے عجت اوردوستی کرنے کاسب بنت ہے۔ توج سفر فردوس اعلیٰ کی طرف ہواس کے راستے میں رفیق کے ساتھ محبت كيسے نہيں مو كى جب كرسمادت أخروى بن تنكى نہيں ہے۔ يى وج سے كرا خرف سے تعلق ركھنے والوں كے درميان محارانیں مزا بخان دنیا کی سعادت سے کیونکہ اس میں گنجائش نہیں ہوتی اسی لیے وہ ہجوم کی تنگی سے نہیں بھے سکتے اور جولوگ علوم کے فرر بعے ریاست طلب کرتے ہی وہ اللہ نفالی سے اس قول کا مصلات نہیں ہوسکتے۔ ار شار خلاوندی ہے،-بے ننگ موس ایک دوسرے کے عمالی ہیں۔ إِنَّهَا الْمُؤْمِينُونَ إِخُونَةٌ - ١٤) وہ اس آین کے مفتون میں وافل ہیں۔ ا ج کے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشن ہول مے سوائے پر منر گار لوگوں کے ۔ الاَخِيلَهُ مُ بَوُمَيِّةٍ بَعْفُهُ مُ لِبَعْضٍ عَدُقُ إِلاَّ

> (١) كنزالهال جلدوص ١٢ ٥- (٢) قرآن مجيرسورة حجرات آيت ١٠ رس قرآن مجدسوه زخرت آیت ۱۲ www.maktabah

الْمُتَّقِبِينَ - رس)

دوسع ادب اساذكوچا سبيرك وه صاحب شريعت صلى الله عليه وسلم كى اقتدار كرس علم كا فائده بنجاني اجرت طلب نکرے اور اس کے ذریعے کی جزاا ورک کرے کا فقد کرے بلک مرف اللہ تنا لیا کی رضا اوراکس کا ترب حاصل كرنے كى نبیت سے بڑھا ئے - اپنى طرف سے ان رطلباد) بركوئى احسان خيال فركرسے اگرميران برلازم ہے كم وہ استناذیک احسان مند موں اور اور اور کوی تصور کرے کہ تھے ان کی وجہسے فضیدت عاصل ہو تی کیونکر انہوں نے اسبے دوں کو تبار کیاکمان میں علوم کا بہج بوکراسٹر تعالی کے فریب کیاجا ئے برایسے سی جے کوئی شخص تمہیں اپنی زہن بطور امهارویتا ہے کہ تم اس میں اسپنے لیے کھبتی باٹری کر و توتمہا را نفع ، نربن والے کے نفع سے زیادہ ہوگا لبنا شاكردى الحسان ركھنے كاكي مطلب و حاله فكر علم سكھانے كى وجسے اللہ تفائل كے بال تمبالا تواب، متعلم كے ثواب سے زبادہ سے اگر شا كردند س انواب مذلك الميذائم صرف الله تعالى سے اجر بائلو جيسے ارشاد بارى تعالى ہے۔ وَيَا فَوْمِ لِدَاسًا لُكُمُ عَلَيْهِ مَا لَا إِنَّ اجْرِى اوراك ميرى قوم من أسل رتبلغ ) يرتم سال نين کونٹرون عاصل ہوا بس جرشخض علم کے ذریعے ال طلب کڑا ہے وہ اس آدمی کی طرح سے ہوا بنی ہونی کے نیلے سے کو اپنے بیرے سے پینچ کرصاف کرتاہے اس نے خادم کو مخدوم اور محذوم کو خادم بنادیا۔ اور بیکا بل درجے کی تبدیلی ہے اوراس مبیا ا دمی فیاست کے دن مجرموں کے ساتھ اپنے رب کے سائے مرحما کے طرا موگا۔ نعلاصہ بے کہ فضیلت اوراحسان استاذ کے بیے ہے تود یجھوکہ دین کامعاملہ کس طرح ان کے باس میلاکیا جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس جو کچے معلی فقہ و کلام اور ان کی با دوسر سے علوم کی تدریس ہے اس سے ان کا مفصور اللہ تعالیٰ کا فرب ماصل رنا ہےوہ اپنا مال اور مقام خرج كرتے بن اور بادشا ہوں كى فدمت من طرح طرح كى زلت اٹھاتے بن ناك ان کوجاگیری حاصل سول اور اگروہ اس کو تھوڑ دیں توان کو بھی تھوڑ دیا جائے اور ان کے پاس کوئی بھی نہ جائے بھر استاذكواب شاكردس توقع ہوتی ہے كدوہ ہرشكل براس كے كام اے اس كے دوستوں كى مدركرے اور

اس کے وشمن سے قشمنی رکھے۔ اس کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کمربت رہے اور اس کے مقاصد میں فرا نبردار

رہے بھراگردہ اس کے حق بن کونائ کرنا ہے تواستاذ کواس پیفسہ آئے۔ اور دہ اس کابہت بڑا دشن بن جا آہے

تواس تعم كاعالم كننا كمينها كم ابنے نفس كے بياس درجه بريراض بونا سے چراكس برخوش بوناس اور بي

بات كيت بوف إسے بيانيں آناكة تديس سے مرى غرض علم كو بيليان بيتاك الله تعالى كا قرب عاصل موا وراس كے

را) قرآن مجيدسوره مود آيت ال www.maktabah.

دبن كى مدد موتوتم ان نشا بنول كو ديجوز باكر دهوكه دمى كى صورتول برغمارى نظر رب، تبيسموا أدب و طالب علم كونصبحت كرنا نزك فركرت استحقاق سيبيلي رينه حاصل كرنے كى خواش اور فامرى علوم سے فراغت سے بہلے بوت بدو علم میں مشغولیت سے منع کرے بھراسے خروار کرے کا علوم عاصل کرنے كامقصدالله تنالى كاقرب حاصل كراب حكومت كاصول اور فخر وسابات بنبي سے -حن قدر مكن بوك وع بى سے اس کے دل یں اس چیزی خرابی کا تصور بیاکردے کیونکہ فاجر عالم اصلاح کے مقابلے میں خرابی زیادہ پیداکرتاہے اگر ا سے شاگرد کے دل کی حالت معدوم موجائے کہ وہ علم کو دنیا کے لیے حاصل کرتاہے تووہ اس علم کود بہتے جیسے وہ مامل كرر الب الروه فقى اختلاف كلاى جيكاول اوراحكام ومقدمات كے فتا وى سے متعلق سے تواسے اس سے روك و الميول كر برعلوم آخرت سے نہيں اور نہ بران علوم سے من جن كے بارے من كيا كيا كر م نے فير فعا كے ليے علم حاصل كرنا جاباليكن علم ف الله تعالى ك سواكس اورك بي بوف سے الكاركروبا اور بي علم تفسير اورعلم عديث بيز وه علم اخرت سے جس میں السان مشنول رہنے تھے ، اخلاقی نفس اوراکس کی نہذیب کی کیفیت کو سچانا ہے توجب طالب ان علوم کودینوی غرض کے بلے سیکھے تواستاذ کومیا ہے کہاسے تھورے کیونکہ اسس سے وعظا ور لوگوں كى بىردى كى لا لى بىدا موتى سے -البند معن او قات تحصيل علم كے دوران با أخريس وه خبروارمو حانا ہے كيونكم اس ميں ايسے علوم عي بي جوالله تفالى كاخوف ولا تفيي، دنباكي حقارت اوسم خرت كي عظمت كو واضح كرت يبن نومكن سے كم آخر كاروه اچھے داستے پراجائے اورائس جیزسے نعیعت عاصل کرسے جس کی دوسروں کونے یک ناہے مقولیت اور مرتبے كامجت اس دا نيك طرح سے جينے جال كے كرد وانا اوا اوجا آہے تاكم اس كے ذريعے برندے شكار كرتے اللہ تعالى نے عبی بندوں کے ساتھ ہی معاملہ فر مایا ہے اکس نے منہوت کو بداکیا آ کہ اس کے ذریعے مخلوق ، بقائے نسل ک بني اسى طرح جان ومرتبه كى محبت بيدا فرمائى تاكه وه علوم كوزنده ركھنے كاسبيب بنداور بيان ان علوم بي متوقع ہے۔ بيكن محف اختلافى سأل علم كلام ك جفرط اور فروعات عجيبه كى موفت ك لي منق موجانا اورد كيرعلوم كو جهور دبنا دل ك عنى الدنال سعفلت ، كرامي بن بطب اورجاه ومرتب كا باعث ب البنه عب كوالشر نعالى ابني رحمت بچاہے۔ بااس کے ساتھ علوم دبینیہ یں سے کوئی اور علم ملا ہے۔ اس برنجر بداورمشا بدہ جیسی کوئی دبیل نہیں لیں دیکھواور عبرت بمراوادر حثيم بعيرت كے ذريعير بندول اور شہرول بي اكس كي تعقيق معلوم كرد اور الله نفال مي سے مدمطلب كى جاتى ہے، صرت سفیان توری رحمد اللہ کو عملین دیجھا کیا تولوچھا کیا آپ کو کیا ہوا انہوں نے فرایا ہم دنیا داروں کے لیے تجارت گاہ بن گئے ہیں ان میں سے ایک ہمارے ساخد متعلق ہوجا تا ہے حتی کرحب علم حاصل کردنیا ہے تواہے قاضی یا حکران یاستشی بنا دباجا تاہے۔

چونها ادب ،- به ادب فن نعيم بي نهابت دنين سے وه بركه طالب علم كوشى الامكان إشاروں كن يول بي برائ

سے روسے، واضح الفاظ بین نہ کچے رحمت بھرے طریقے سے روسے بھول کئے کے طور رہنیں کیونکہ جھولک، ہمیت کے ہولیے کو دور کردنتی ہے مخالفت کرنے برحرات کو بہدا کر تی ہے اور دمرائی پر ) اعراد کے بیے حریص بنا دبتی ہے نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم حزنیام اسا آرہ کے راہنما میں آپ نے فر مایا ہے

اگر دوگوں کو مینگئی توڑنے سے سنے کردیا جائے تو دہ اس کو توڑیں گے اور کہیں گے کہ مہیں جور و کا گیاہے تو ضرور اس میں کوئی بات ہے " رَّهُ مَنِعَ النَّاسُ عَنُ فَتَ الْبُعَرِ لَفَتُوهُ وَقَالُوْ مَا نَهِيدِ عَنْهُ إِلاَّ وَفِيهِ فَنَى ؟ -

اں پر حضرت اُدم و توا و علیما السلام کا واقعدا ورحس جنرسے انہیں منع کیا تھا ، تمہیں اگاہ کرتا ہے تہیں یہ قصد محض کہانی کے طور پر پار نہیں ولا یا ملکہ اس لیے کہ تا عبرت حاصل کرنے کے بیجاس سے آگاہ موجاؤ دوسری بات یہ ہے کہ صراحاً "تنبید نہ کرنے سے احجھے نفوس اور عمدہ ذہین اس کے معانی نکال بیتے ہیں اور مقصود کو حاصل کرنے کی نوشی انہیں علم میں رفیت دیتی ہے تاکہ معلوم ہو کریران بانوں سے بھے جواس کی مجھے سے پوٹ بیدہ ہیں۔

پانچواں ا دب ، ۔ کسی عامے زمردارات ا ذکوجا ہے کہ دونتعام کے دل بن ان علوم کی برائی سڈد الے ہواس علم کے علاوہ میں جسے بدنت سکھا نے والے استاذکی عادت ہوتی ہے کہ وہ علم نقدی برائی بیان کرتا ہے اور فقہ کااساذ علم عدیث و تفسیر کی برائی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بہ توصی تقل کا اس میں موئی وغل کام ہے عقل کا اس میں موئی وغل نہیں ، معلم کلام ، علم فقہ سے نفرت دلا اسے اور کہتا ہے کہ بہ فروعی مسائل میں اور عور توں کے حیف کے بارے بی گفتہ ہے ۔ در علم کلام کو کسے بہنچ سکتا ہے کہ وہ نور حلن کی صفات کا ذکر ہے استاذہ کی بیعا واست نموم ہیں۔ انہیں ان سے بینا چا ہے ۔ بلکہ حواست ذاریک علم کا کفیل مواسے چا ہے کہ وہ طالب علم کو دوسر سے علوم سیصفے کا داست موسے کو میں کھی دکھا اب علم کردوسر سے علوم سیصفے کا داست موسے کہ طالب علم تدریجاً ایک درصہ سے دوسر کرمیے کی طون ترتی کرتا جا گے۔

جھٹا ادب: -طالب کے ذمین کے مطابق سے مجھاٹے اسے وہ بات نہ بنائے جس کک اس کی عقل ہنیں بہنچی کیونکہ وہ اس سے نفرت کرنے گئے گا بااکس کی عقل کام کرنا چھوٹر دے گا اس سلسلے میں وہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ دسلمی بیروی کرے کی نے فرایا:-

ہم گروہ انبیار کو حکم دیا گیاہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مرانب بررکھیں اوران کی عقلوں کے مطابان ان سے نَخُنُ مَعَاشِرَالُا نَبِياءِ ٱمُرِنَا آنُ نُنْزُلَ النَّاسَ مَنَارِلَهُ مُ وَنُكَ لِمَهُمُ

عَلَىٰ فَدُرِعُقُولِهِمُودا) تواكستاد مجي ث كرد ك سامن كوفي حقيقت اكس وقت ركھے جب وہ جا نا أبوكم وہ است سجو كا۔ نی اکرم صلی المترعلیدوس لم نے فر مایا .۔ بوشخص کسی قوم سے ایسی بات بیان کرتا ہے جس ک ان کی عقول نہیں بہنچنیں آورہ بعض کے لیے فتنے کا باعث مَا آخَذُ بُجُدِّ ثُ ثَوْمًا بِحَدِيثٍ لِوَتَبُكُنُهُ عَقُولُهُمُ إِلَّا كَانَ فِتُنَاةً عَلَىٰ بَعَضِهِ مُ اللَّا صرت علی المرتفی رمنی المرعنہ نے اپنے بیسنے کی طرف الشارہ کرنتے ہوئے فرمایا سیماں بہت سے علوم میں بشرطیکہ ان کو سیجھنے والا کوئی ہو، تو آپ نے سیج فرمایا نیک توگوں سکے دل بھیدوں کا قبرستان ہے بہذا عالم کوچاہیے کہ ہوتھ وہ عابما ہے ہرایک کونہ بتا ہے۔ بیراکس صورت میں ہے جب شاکر سمجھا تو ہولیکن وہ اکس سے نفع اٹھانے کا اہل نہ ہو۔ توجیں بات كووة سجما بى ندىواكس كاكباحال موكا حضرت عبلى عليدالسدم في فرايا:-خنزروں کے گلے می موتوں کا بارنہ ڈالو تو بیٹک عکمت لا تعلقوا المجواهر ف اعناق الخنازين (۳) اعلم، جوابرات سے بہترہ اور جوانے نا پیند کرنا ہے وہ خنز بروی سے براہے ۔ ای بیے کہا گیا ہے کہ ہر شخص کواکس کی عفل کے پیانے کے مطابق نا پواوراکس کی سمجھ کے ترازو کے مطابق تو او-الرتم اس سے بچواور وہ تم سے لفع ماصل کرنے ورن معیار کے منتقت ہونے کی وجرسے انکار کرے گا- ایک عالم سے وئی بات پر چی کئی تواس سنے جواب مدربا بو چھنے والے نے کہا کیا آپ نے صنورصلی الله علیہ وسلم سے نہیں سنا آپ نے فریایا:۔ مَنْ كَتَعَوْمُكُانَا فِعًا جَاءَ يَوْمُرَ الْفِيَا مَدَةِ جَن نے علم نافع کوچپا يا وہ فيامت کے دن اس مُلْجَمًا بِلِجَامِرِ مِّنْ نَارِرِمِ) طرح آئے گاکداسے آگ ک نگام ڈالی گئی ہوگ۔ اس علم نے جواب دیا نگام چوڑ دواور جا وُ اگرکوئی سجنے والا آیا اور بی نے علم کوچپایا تروہ مجھے نگام در گا۔ مَنْ كَتَعَرِعِلْمًا نَا فِعًاجَاءَ يَوْمَرُ الْفِيَامَةِ المرتعالي كارث وس وَلَهُ يُتُونُوا السُّفَهَاءُ إِمُوالَكُمُ رَهِ) نه سجه لوگول کو اینے مال نه دو ،،

(٣) تاريخ بفلاده ج ٥٩- ٥٥٠

(١) كنزالعال جلد ١١٠ ص ١١١ (١)

(١) مننابن اجرص ٢٧، ١٢، إب من شل من علم فلتمد ره افر أن مجيد سورة نساء أيت ه

براس بات پرتنبیہ ہے کہ توشفی علم کوخراب کرسے اور نفضان پہنچا ہے اکسسے علم کو بجانا بہتر ہے مستحق سے علم کو روکنا ظلم ہے دیکن غلر مستحق تک علم کو پہنچا کا اکس سے کم ظلم نہیں کسی شاعر نے کہا۔

مورون کی بین جانوروں کو چرانے والے کے سامنے موتی چیلا دوں اور کمرلوں سے چرواہے کے خزاہ جی ہوجائے وہ اپنی قدروقیت سے بے خربونے کی وج سے اندھیرے بین چلے گئے تو بین جانوروں کو اسس (علم کا ہار بہنا کر روست نہیں کرسک اگراللہ فغال ہو مہر بان ہے ، اپنے نطفت وکرم سے بچھے ایسے لوگوں سے ما دسے توعلوم وحکمت کے اہل ہوں تو بین اسس کو صیلا وُں گا تا کہ اس سے فائرہ بہنچا یا جائے، اور بین ان لوگوں سے دوستی کروں گا ور نہ یہ میں جہلا و کوعلم کا عطیہ و تیا ہے وہ اسے ضائع کرتا ہے اور جوستی لوگوں سے روکتا ہے وہ الے فائری سے اور جوستی لوگوں سے روکتا ہے وہ الے فائری اے اور جوستی لوگوں سے روکتا ہے وہ الے فائری اے اور جوستی لوگوں سے روکتا ہے وہ الے مالی کرتا ہے اور جوستی لوگوں سے روکتا ہے

سانواں دب : اگر منظم مجدار نہ موتو اسے ایسی موٹی اور داضی بات بنائے ہواکس کے لاکن ہے اور اسے بر نہ بنا سے اس کے علاق باریک بات بھی ہے جواکس نے روک رکھی ہے ( بنا ٹی منیں)

كيونكي بعن اوفات اكس مح ول من شبريط عاما ب اوراس على زامشكل مو عامات مهذا وه بدنجتى كاشكار موكر

ہوباں ہے۔ خلاصہ بیکہ عوام کے مدا صفی بحث کا دروازہ زکھولا جائے اس سے ان کے دہ کامعطل ہو کررہ جابیں سے

جن کے ساتھ مخلوق کا نظام اور خاص ہوگوں کی زندگی کا دوام قائم ہے۔ المهوان دب: -اساذكوابن على كمطابق على كرنا جا سية اكداكس كا قول اس ك فعل كون جلاك اس بید علم باطنی آنکھوں سے اورعل ظاہری آنکھوں سے معلی ہوتا ہے اور ظاہری آنکھوں واسے لوگ زبارہ بن اورحب اس کاعمل،علم کے خلاف بوگا تو بدابت بنیں سو سے گا در سروہ شخص جوکو کی حیز کھانا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اسے نہ کھاؤ کیونکہ زمر قائل ہے نولوگ اس کا ہلاق اڑاتے اور اس پر تہمت سگاتے ہیں اور بس کام سے ان کومنے کیا گیا اس بران کی حص زبادہ ہوجاتی ہے اور دو کہتے ہی اگریہ چیزاچی اور لایند نہ ہوتی تو استاذ مخترم اسے کیوں اختیار کرتے ہوایت دینے والا استاذ، شاگرددں کے لحاظ سے اس طرح ہے جس طرح گلے كىنىت ئىقىن اورىكى كىنىب سابىر بوتام توجى چېزىي خوركونى ئىقىن نىي اكس كے ساتھ گارے بى كىسےنىن بنے كا ورجب لكوى ليرهي بو كى نوسابه كيد سيدها بوكا-اسى بيهكى فاعرف اس مضون كوبول بيان كياب " ايسكام سے ندروک جے تو تورکرتا ہے اگر توا بساکرے کا درو کے گا) تو نزے بلے عارا ورسترم کی بات ہے۔

دكياتم وكون كونيكى كاحكم دينة بوادراب أيكو

بعول جاتے ہو-

آتًا مُسْرُونَ النَّاسَ جِا لَهِرْوَتَنْسُونَ أَنْفُسَاكُمُ لِي اللهِ

لوگ اس کی پروی کوتے ہیں۔

مدیث سزین بی ہے:-

جس نے کوئی براعل جاری کیا اس بچاکس کاکن ہ بی ہے اورعل كرنے والوں كا بھى -

مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيَّةً كَعَلَيْهِ وِزُرُهَ هَا وَوِزُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لِل

اسی بیے حفرت علی المرتعنی رضی المدعند نے فر مایا :-سدد اکرمیوں نے میری کمر توفردی ہے ایک عالم جس نے اپنی عزت کھوری اور دوسرا جا بل جوزا ہدین رہا ہے تا ا عابی ندایدین کر توگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور عالم از نکاب گنا ہ سے دھوکے میں عبلاکر تا ہے -

وا، قرآن مجديسورة بقره كيت مه و٢) مسندام احدين صبل جدم ص ٢٥٠ (م) مطلب بے کے علم برعمل ضروری ہے اورعبارت کے لیے علم حاصل کرنا لازمی ہے ١٢ بزاروی

## بطاب

## علم كى أفات نيز علمائے آخرت اور علماء سُوكى علامات

علم اورعلاء کے فضأ ال کے بارے بس سم نے احادیث نقل کی میں۔

اوررب علاد کے بارے بی سخت سنو کا ذکر آیا ہے جس سے معلوم ہوا ہے کرفیا من کے دن انہیں تمام مخلوق سے زیادہ عذاب سوگا اس بیے ان علامات کوجا ننامیت اہم کام جن کے ذریعے آخرت اور دنبا کے علی دکے درمیان فرق سوتا ہے علی سے دنیا سے ہماری مراد علمائے موسی جن کا مفصود علم سے دنبائی نعمتیں اور اہل دنیا کے ہاں میاہ د مرتبه عاصل كرنا سعنى اكرم صلى الله عليه وكسلم نع فرايا: -

قبامنے دن سب سے زبارہ عذاب اس عالم کومو گا جسے اللہ تعالی نے اس کے علم سے نفع نہیں دیا "

اورنبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم سے ہی مروی ہے آگئے فرایا ب

كوني نشخص اس وفت ك عالم نهي بوسكتا بب ك این علم برعمل ندگرسے

رَكْ يَكُونُ الْمَرْءُ عَالِمًا حَتَى بَكُونَ العِلْمِهِ عَامِلًا - (٢)

إِنَّ اسُّنَّةً النَّاسِ عَنَى ابَّا يَوَمُ الْفِينَا مَهُ عَالِمُ

كَمُ يَنْفَعُهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ إِنَّا

علم کی دوقعیں ہم ایک وہ علم ہے جوزبان بر موہا ہے بہ خلون پرالدندالی کی حجت ہے اور دوسراوہ علم ہے جودل من موتا ہے بہ علم نافعے ہے "

آپ نے مزیدارت دفرایا :

أخرى زانيس جابل عبادت كزاراور فاسق علاء بول

الْعِلْمُعِلْمَانِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْيَ الْكَسَانِ، فَذَلِكَ حُتِجَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَىٰ خَلْقِم وَعِلْمُ فِ الْقَلْبِ فَذَ لِكَ الْعِلْمِ النَّافِعُ - (٣) رسول اكرم صلى الله عليه وسعم ف فرمايا .-كَيُّوْنُ فِي ۗ آخِرِ النَّزَمَانِ عِبَّادٌ جُهَّالٌ وَعُلَماً فسان - رم)

وا) كنزالعال ج ١٠ ص ٢٠٨ و٢) كنزالعال ج ١٠ ص ١٩٢ رس کنزانعال ج -اس ۱۸۲ رم) کنزانعال ج ۱۲ ص ۲۲۲ علم اس بیے عاصل نہ کرد کہ اس کے ذریعے علما دیں فی کرد ناسمجھ لوگوں سے جھکڑا کروا در لوگوں کو اپنی طرف منوص کر وجس نے ابسا کیا وہ جہنم میں جائے کا۔

جن نے اس عار کو چیابا جو اکس کے باس ہے اسے اگری لگام ڈالی جائے گا،"

محصے تم بر دعبال کی نسبت دوسری بات کا زیادہ خوت ہے عرض کیا گیا وہ کیا ہے ؟

- 21001%

جس شخص کاعلم زباده موا اور بدایت زیاده نموتی وه الله انهالی سے دور سفها جائے گائ وَلِيْمَا رُوْابِهِ السَّفَهَاءَ وَلِيْفَكِرُفُوا بِهِ وَهُجُوهُ السَّفَهَاءَ وَلِيْفَكِرُفُوا بِهِ وَهُجُوهُ السَّفَهَاءَ وَلِيْفَكِرُفُوا بِهِ وَهُجُوهُ السَّفَهَ فَعَلَ ذَلِكَ فَسَعُهُ وَالنَّارِونِ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عِلْمِهُ اللَّهُ عِنْدَةً الْجُهَدُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عِلْمَا عِنْدَةً الْجُهَدُ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ عِلْمَا عِنْدَةً الْجُهَدُ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ عِلْمَا عِنْدَةً اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عِلْمَا عِنْدَةً الْجُهَدُ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عِلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللْمُعُلِقُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللْمُعَلِقُ اللْمُعِلَّالِي اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَى الْمُلِقُ عَلَيْكُمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِقُ عَلَيْكُمُ الْمُعِلِي اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللْمُعِلِي اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِي الْمُعْتَعِلِي الْمُعْتَلُولُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُ

وَتُنْعَكَّمُوا الْعِلْمَ لِثْبَاهُوبِ إِلْعُلَمَاء

مِمَن اُلَاكِمُ مَنْ الْمُعْلِبُونِ (٣) رسول اكرم صلى المُعْلِبُوكِ مَم كامِن ارسنادہے -مَن ا ذُحَادَ عِلْمَاً وَلَكُوكِ بِزْدَدُهُ هُدُى كَسَمْدُ

آب نے فرمایا:-

تیزددین اللو الا بعندا - (۴)

حزت عینی علیدالسدام نے فرایا "کب کک تم اکفرشب بی جلنے دالوں کے بید دائستہ مان کرتے رہو گے اور تود

حیرت زدہ لوگوں کے ساتھ کھوٹے رہو گے۔ یہ اور اس کے علاوہ احادیث علم سے بہت بوٹسے خطو پر ولالت کرتی میں کیونکہ

عالم یا تو بیشند کی ہاکت میں چلا مانا ہے با ابدی معادت حاصل کر لیتا ہے اور اگر علم میں خور کرنے سے سعادت نہیں یا ہے

الا توسادتی سے جی محروم رہے گا۔

(۱) كنزالعال ج٠١ ص ١٩٩١ لا) المعلل المتنابير جلاقل ص ٩٣ ر٣) مستدام احدين عنبل جلد ه ص ١٩٩

رم) کنزالعال جام ص۱۹۳ میر ۱۹۳۰ www.maktabah.org

## صابركام اوراسلات كے اقوال

حفرت عمر فاردن رضی الله عند نے فرایا مجھے اس امت پرسب سے زبارہ خوف علم والے منافق کلہے بعقابر کرام نے عرض کیا کوئی منافق ،علم والا کیسے ہوسکتا ہے ، آپ نے فرایا "زبان کا عالم ہوگا جب کر دل اور عمل سے اعتبار سے جاہل موگا "

حضرت حسن رحمالتٰد فرما تے ہیں ان توگوں ہیں سے نہ ہونا جنہوں نے علماء سے علم اور عکماء کی فرافت کو جمے کر دیا اور علم ہیں ہوقوں کی طرح ہیں ایک شخص سنے حضرت الوہر رو رضی الشعنہ سے من کیا کہ ہیں علم عاصل کرنا چا ہتا ہوں لیکن مجھے اکسس سے صالح ہونے کے لیے اسے حیواز نا ہی کافی ہے ۔ حضرت الوہیم بن عینیہ رضی الشرفعالی عنہ سے کہا گیا کہ سب سے زیادہ ندامت کس کو ہوئی ہے ؟ امنوں نے فرایا جمیان تک اکس دنیا کا نعلیٰ ہے تواک سے خواک من دارمت ہوتی ہے جمالیہ عنی کرتا ہے جونسکر میرادا ہیں کرنا اور موت سے دائی کرتا ہے جونسکر میرادا ہیں کرنا اور موت سے دائی کرتا ہے جونسکر میرادا ہیں کرنا اور موت سے دفت کونا ہی کرنے والے عالم کو ندامت ہوئی۔

مفرت خليل بن احمد فرايا مرحارفهم كي سوت بي -

(۱) مجادی جاندا ہے اوراسے معلوم ہے کہ وہ جاندا ہے تو یہ عالم ہے اس کی ہیر دی کرو۔

(۲) وہ جوعلم رکھنا ہے بیکن اسے معلوم نہیں کہ اس کے پاس عاہیے یہ سوبا ہوا ہے اس کو جیگا ہے۔

(۲) وہ شخص جو نہیں جانتا اوراکس کا خیال ہی بہی ہے کہ وہ نہیں جانتا یہ ہدایت کا طالب ہے اس کی داہنائی کرو۔

(۲) وہ اوری جو نہیں جانتا اور اسے یہ ہی معلوم نہیں کہ وہ نہیں جانتا توریخ خص جا ہل ہے اس کو چھوڑ دو۔

مصرت سفیان توری رحمہ المتر فرمانتے ہیں علم عمل کو کیا رہا ہے اگر وہ اس کی بات قبول کرے تو تھیک ہے ورب

علم جلا جانا ہے حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ فرمانتے ہیں جب تک ادمی علم کی طلب میں رہتا ہے وہ عالم موتا ہے۔

اور جب وہ خیال کرتا ہے کہ وہ عالم ہے تو وہ جا ہل بن جاتا ہے۔

محضرت نضیل بن عیاض رحمه الله فرمانسه بن مجھے بین اکسبوں پرنسس آنا ہے کسی قوم کا معزز شخص دلیل ہوجائے، قوم کا مال دارشخص مختاج ہوجائے اور وہ عالم جس سے دنیا کھیلتی ہے " حصرت حسن رحمہ الله فرمانے ہیں «علام کی سزا مل کا طلب کرنا ہے انہوں ہے ایوں پڑھا۔

مجھے اس شخص پر تنجب سے ہو ہدایت دے کر گراہی لیٹا ہے اور جوا دی دہن کے برلے دنیا حاصل کرنا ہے اس پر توزیادہ تنجب سے اور ان دونوں سے بھی بطھ کراس پر تنجب ہے ہودو سروں کی دنیا کے لیے ا ہنے دین کا سودا کرتا ہے وہ ان دونوں سے زبادہ تنجب خیزہے ۔

www.maktaban.org

عالم كوابسا عذاب ديا جائے كاكداس كے عذاب كسخى كے باعث جبنى اس كرواكھے بول كے،

النَّارِ اسْتِعْظَامًا لِينِدُّ تِوعَذَ لِيهِ- لا) اس سے مراد بداعمال عالم سے حضرت اسامہ بن زبدرض الله تعالی عنها فراتے میں میں نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم

سے سنا آپ نے فرایا،۔

نبى اكرم صلى الله عليه وكلم في فرابا :-

إِنَّ الْعَالِمُ لَكِيْعَذَّ بِعَدُ إِنَّا لِيَطِيفُ بِهِ آصْلُ

تیامت کے دن عالم کولا باجائے کا اوراس کو آگسی ڈالا جائے گاس کی آئیں باسر کی آئیں گی تووہ اس طرح عکر لکائے کا جے گدھا جی کے گردھونتاہے اہل جنم وه کے گا بن نیلی کا محکم دینا تھا اور خود عمل میں کرنا تھا اور برائك روك تفايكن خوداس كامر بحب بتعاتما

يُونَا بِالْعَالِمِ يَوْمَ الْفِيَامَة وَمُيكُفَىٰ فِي النَّارِ نَتَنُدُ لِنَّ اَفْنَا بُهُ فَبِدُ قَرْبِهَا كُمَا يَدُورُ الْحِمَّارُبِالرَّحَىٰ نَيَطِيْعَ بِهِ آهُلُ النَّارِ فَيُقُولُونَ مَالَكَ؛ فَيَقُولُ ؛ كُنْتُ آمُرُوالُحَبُرِ وَلَوَاتِيهِ، وَانْهَىٰ عَنِ النَّيْرِوَابِينِهِ ١٧)

عالم ك كناه براس كا عذاب اس كن دوكنا ہے كداكس في علم ك با وجود كناه كيا اسى بيدالله تعالى في ارث وفرايا-بے ٹاک منافق جہنم کے سب سے نجاے گراھے میں ہوں

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّدُكِ الْوُسُفَلِ مِنَ

بیون کرانبوں نے جانے کے بعدا نکارکی اور اللہ تعالی سے بیروبوں کوعیدا بُوں کے مقابلے بی زیادہ مجا قرار دیا حالانکہ انہوں نے اللہ تعالی سے بیے اولاد تابت نہیں کی رم) اور انہوں نے بہتیں کہا کہ وہ افدا ) تین میں سے تبسرا ہے بیکن انہوں نے معرفت حاصل ہونے کے بعد انکارکیا،

الله تعالى نے ارشا دفرا يا ب

يَعُرِفُونَهُ كُمَّا يَعُرِفُونَ أَبْنَاءَهُ مُدَّهِ

ده بېږدى، ان کورحضورعليه انسلام کو) اس طرح بېچانت ېې جن طرح ده اپنے بېپول کورکسي شک شبه کے بغیر ، پېچانت ېې -

١١) مستدام احمدين صنبل ج ه ص ه ٢٠ ر٢) صحيح مسلم ج٢ ص١٢ م باب عقوية من يا مربا لمعوت -رمه، قرآن محبيسورة نساء آيت ١٧٥ رم) یہ بات صبح نہیں کیونکر میود اوں نے تھزت عزیز علیہ السلام کوخدا کا بیٹیا نا قرآن باک ہیں ہے درا فر میود اوں نے کہا کہ مصرت عزیز علیہ السلام فدا کے بیٹے بن ۱۲ مزاروی (۵) قرآن مجدسور و اتعام آیت ۲۰

اورارشادفلاوندی سے :-

اللهُ عَلَى أَلَكَا فِرِيْنَ (١)

حتى كراستعالى فصفراليا-

فَكُمَّا جَاءَهُ مُ مَاعَ مُنُواكُفُ وَابِهِ ، فَكَعَبُ

الله تعالى في بلعمن بأعورا وسك وا فع بي فرما إ .

وَاثُلُ عَلَيْهِ مُ نَبَّإِ الَّذِي آنَيْنَا ﴾ آبَاتِنَانَا اللَّهُ

مِنْهَا فَا تَبْعَكُهُ النَّيْطُانُ فَكَانَ مِنَ الْعَامِيْنَ -

فَشُلُّهُ كُمُثِّلِ الْكُلْبِ إِنَّ نَحْمِلُ عَلَيْ و

اورحب ان کے پاس وہ چینرا گئی جسے وہ پیجائے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کیا بس کا فروں مراللہ تعالیٰ کی منت

اوران پراس شخص کاوا قعہ طبیعیں جسے ہمنے آپات دیں 'نووہ ان سے صاحت نکل گیا بس شبطان اس سے بیجھیے بڑا ا '' ۔ ''ر افود گراہوں بن سے ہوگیا "

یس اس کی شال کتے جیسی ہے اگر نم ان پر حملہ کرو نو زبان کالتا ہے اوراگر حصور دو تو بھی زبان نکالتا ہے »

يَلُهُ أُونَ الْأَلْمُ فَ يَلُهُ ثُلُ (١) توبدکارعالم کاعبی بین حال ہے کیونکہ ملیم کرانڈ تعالیٰ کی کت ب کاعلم دیا گیا تو وہ شہوات بیں پڑگیا چانچہ اسے کتے سے تشبیہ دی گئی۔ بینی اسے عکمت ملے یا نہ ، وہ خواہات کی طرف ہانیتا ہے۔

حفرت عيلى عليه السلام في فرمايا دو مرك على مثال اس جيان جببي سے نهر كے كنارے برد كو دى جائے نہ آفو ده خودیانی بیتی سے اور نہ ہی یانی کو کھیتی کک حانے دیتی ہے نیز بوے علام کی مثال باغ کے پختہ نا اے کا طرح ہے جس کے بامرونیا ہے اور اندر بداؤ ہے اور فیروں کی شل ہے جن کافل ہر کیا ہے اور اندر مردوں کی ہڑیاں ہیں۔ توبراحادیث اور آثاراس بات کوواضح کرتے ہیں کہ جرعا لم دنیا دارہے فیامیت کے دن اس کامال جابل سے زبادہ براہوگا اوراسے عذاب می زبادہ ہوگا ور جو ہوگ کا میاب اور مقرب موں کے وہ علما سے آخرت میں۔

(۱) قرآن مجيد سوره بقره آيت ٨٩ (١) قرآن مجيد سوره اعرات آيت نبر الم

(٧) فرآن مجيرسورة اعراف آيت غبر ١٢٥ (م) بلعم بن باعوراد کا دا فعد مختصرًا بول ہے کہ بیشخص بنی اسرائیل میں ایک نرابتُنخص نفامت الدعوات نخا حضرت موسی علیہ السلام فعجب قوم جارين برجمله كا اراده كيا تواسس كي توم ف است حضرت موسى عليم السادم ك خلاف اكسايا اور بدوعا كامطاب كيا بيسك الكاركزنار با بالآخرانبول تفتحالف بيش كف تواكاده موكيا چنانجيد وه جوجهي بدوعا كزنا زبان سے اس كى اپنى قرم کانام نکلنا اوراس سے اسم اعظم علی لے بیاکی رتفیل تفاسیریں ریکھتے) ١٧ ہزاروی -

اور ج شخص نہیں جانیا کہ دنباء آخرت کی ضد ہے اور ان دونوں کو جع کرنا ایک ہے فائدہ لا لیے ہے وہ تمام ابنیا وکام کی شریعتوں سے جابل ہے بلک فرآن پاک کے اول سے آخر بک کا منکرہے نودہ کس طرح علادی جماعت بس شمار مو گا، اور جرآدمی ان سب باتوں کوجا نیا ہو جو بھی آخرت کو دنیار پڑجے نہ دھے نواکس کی شہوت نے اسے تیا ہ کر دیا اور کسس پسر برنجی عالب آگئی تو اکس درسے کا آدمی علی اسے گروہ میں کہے شمار کیا جائے۔

معزت داور علیہ السام کے واقعات ہیں ہے احد نبال نے ارت و زبا "جر خص ابنی خوامش کو مبری محبت بر تربیح
دنیا ہے ہیں اسے کم از کم بر نا دنیا ہوں کہ اسے ابنی منا جات کی افرت سے محروم کرد تیا ہوں اسے واؤد علیہ السلام! مجھ
سے ایسے عالم کے بارسے ہیں سوال نرکز اسے دنیا نے نستے ہیں ڈال و با فوہ تھے میری محبت کے راستے سے وک دسے گا
دربہ لوگ مبرے بغوں برخواکہ ڈالنے والے ہیں اسے واؤد علی والی و با حصر بین میں اصلی اور جس کو میں
باخر مکھ دول اسے بھی تھی عالم میں معالے ہوئے کو میری طرت کے آبے ہیں اسے با خبر مکھ دیتا ہوں اور جس کو بی
باخر مکھ دول اسے بھی تھی عالم ہے ذریعے دنیا طلب کرنا ہے ، اور اسی لیے حصرت بھی بن معا ذر حمد اللہ نے و زبیا طلب کرنا ہے ، اور اسی لیے حصرت بھی بن معا ذر حمد اللہ نے و زبیا طلب کرنا ہے ، اور اسی لیے حصرت سعید بن صبیب رحمہ اللہ نے فوہ چور ہے سے نامون و تی و تی اسیب رحمہ اللہ نے فوہ چور ہے سے نامون و تی و تی اور قالی عنہ نے فرایا
ہیں سرب بنم کسی عالم کو دیجھوکہ وہ امراد کے پاس آتا جا تا ہے فوہ چور ہے سے نامون و تی تون و تی میں اللہ کرنا ہے تا ہے فوہ چور ہے سے نامون و تی اللہ کرنا ہے تا ہے تو وہ چور ہے سے نامون و تی تون ہوئی ہے کہ تن کرنا ہے کہ اسی بیت کرنے ہوئی سے کہ وقدہ ہوں وہ تی وہ تی وہ تی اسے کہ دریا ہوئی سے کہ تن کرنا ہے تو وہ چور ہے سے نامون وہ تی وہ تی کہ وہ کے کہ میں کرنے ہوئے کہ وہ دریا ہوئی سے کہ تا ہے تو وہ چور ہے سے نامون وہ کہ کہ دور ہے کہ تا ہے کہ دریا ہوئی میں کرنے ہوئی کہ وہ کہ کو دور دریا ہوئی سے کو دور ہوئی وہ تی وہ تی وہ تی وہ تی کو دی ہوئی کہ میں کو دور کھوں کہ دور دریا ہوئی کہ دیا ہوئی کو دیں کو تا ہوئی کرنے ہوئی کہ دریا ہوئی کہ دریا ہوئی کرنا ہوئی ک

www.maktabah.org

والداسى چيز مي معروت ريتا سي سي سي محت كرا سي

صرت بالک بن دینار رحمداللہ فرمانے ہیں ہیں نے بعض گذرت، کا بوں میں برطا کرا سادتوالی فرآیا ہے کہ جب کوئی عالم دنیا سے مجت کرنا ہے کہ اسے میں سے مہاں سنا ہوں کہ اس سے دل سے مناجات کی لذت مکال دنیا ہوں۔ ایک شخص نے اپنے بھائی کو کھا میں تھے علم کے نور کول کا دنیا ہوں۔ ایک شخص نے اپنے علم کے نور کور بھانا۔ اس طرح تم اس دن اندھ ہرے ہیں رہوگے جس دن اہل علم اپنے علم کی روشنی ہی چلیں گے "

حفرت بھی بن معاذرازی رحمالی علی کے دین سے یون خاکمب مونے ہی "اسے علیا دکرام اِنمہارے محلات،
قیمر دردوی بادشاہ) کے محلات اور نمہارے گھر کہری (ایرانی بادشاہ) کے گھری طرح بین تمہارے کیاہے معف ظاہری
بین موزے جالوت کے موزوں جیے سواریاں فارونی ، بزتن فرعونی گنا ہ دور جا بلیت جیے اور تمہارے راستے شیطانی
بین نوٹ رمیت محدید کہاں ہے کسی شاعر نے کہا ہے۔

چرواہا، بری کو بھیڑے سے بچانا ہے جب عرواہے ہی تعظمینے بن جائیں نوع کیا ہوگا ایک دوسرے شاع

نے کیا،

وَكُوْلُوانَ ثُلَبِّنَاكَ لَقَادُ كِي مَا تَوْكُنُ الرَّهِمَ آبِ وَنَابِتِ قِدْم مَرْ كَفَة تُوفِرِي عَاكِماب

ان كاطرت كيه ذكيه مأل موعات 2 إِنْهُمُ شَيْئًا قَلِيلًا - (١) حضرت سبیل رحمة المدفرات بن علم تمام كاتمام دنیاب اوراس برعمل اخرت سے ادران، ص كے بغیر تمام عمل ميكارب انہوں نے فرمایا علی رکے علاق عام لوگ مروہ بہن اور باعل علی دے علاق باتی تمام علی ونتے کی حالت میں بن اور باعمل على رتمام كے تمام دھوكے بر بر سوائے ان كے حجالم ميں اور مخلصين فوت زده بن كذم علوم ان كا خاتمہ يہے ہو، صرت الرسليان دارانى رحمدا ملدنے فر ما احب كوئى أدى مديث طلب كرے تاك نكاح كرے يا طلب معامن تے بیے سفر کرے تووہ دنیا کی طرف مائی ہوگی اسسے ان کی غرض برہے کہ وہ ارٹی اونی کسندیں طلب کرتا ہے یا وہ مدیث لاکش کرنا ہے جس کی طلب اکوت کے بیے صرورت بنیں ۔ حضرت عیلی علیم اللہ منے فرما یا وہ تنخص الم على سے كيے موكة ہے جس كا سفر اخرت ك طرف مواوروہ و بنرى راسنے كى طرف متوج بور اوروہ تنفس كس طرح علماء مِن شمار سوسكنا مع جومون اس ليعالمي نافل مين رستا موكد الس ك ذريع دوسرون كاامتمان ليعمل زنا مقصائين، حزت صابع بن کیسان بھری نے فرایا میں نے بہت سے بزرگوں کودیکھا کہ وہ برکارعالم وری سے اللہ تعالی کی بناه جا ستن تھے، حفرت الوہررہ رض الدعدسے مروی سے فرانے بن رسول اکرم صلی الدعليہ وسلم نے فرالا : مَنْ طَلَبَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَنَى بِهِ وَجُهُ اللَّهِ جِنْض الساعلم بس ك ذريع الله تفالى كي فنا لله سنى ی جان ہے ،اس بے ماصل کرتا ہے کداس کے سب تَعَالَىٰ لِيُصِيبَ بِهِ عَرضًا مِنَ الدُّنبَاكُ دنیا کا سامان پائے وہ قیا سف سےدن جنت کی وشید بَيجِهُ عَرُفَ الْجَنَّةِ يَوْمَدَ الْفَيَا مَا إِ الله تعالى ف علماء سو كے بارے بين فر ماياكم وہ علم كے ذريعے دنيا كھا نے بين اور على نے آخرت ختوج اور زر والے بوتے بن علی کے دنیا کے بارے بن ارشاد خدا وندی ہے:-ادرجب الشرنعالى نان لوكول سے دعدہ ليا جہنيں وَإِذُ إَنَّٰ ذَا اللَّهُ مِيْتُ أَنَّ الَّذِينَ ٱ مُرْتُسُوا كتاب دى گئ تاكروه إسے لوگوں كے سامنے بيان الُحِينَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا كرى اوراس نتيانى توانبول فياسى بتحدك تَكْتُمُونَكُ فَنَبَذُونُ وَلَاءٌ ظُهُورُهِمُ کے سیمیے ڈال دیا اوراس کے ذریعے بہت کم قبت وَاشْتَرَقُ بِهِ ثُمَنَا قِلْبُلاً -رس ماصل ک ا

> (۱) قرآن مجيد سوره الاسرار آيت ۲۲ (۲) سنن ابن اجرص ۲۲ باب الانتفاع بالنم-(۲) قرآن مجيد سوره اک عمران آيت ۱۸ (۲) (۲) و السند مدان المعران آيت ۱۸ (۲) و السند المعران آيت ۲۸ (۲) و المعران آيت ۲۸ (۲) و ۲۷۷۷ (۲)

اوربے شک اہلِ کِیا بین سے وہ لوگ عی می کہ اللہ تال برجو كجية تمهارى طرف نازل كبا كباا ورجو كحيمان كي طرف نازل كي كيا أكس رايان لانع بي وها تدتعالى كهي جھنے بن اوراس کی آیات کے بدلے فوری قیت نہیں لیتان وگوں کا اجران کے رب سے پاسے یہ بعض بزرگوں نے فرمایا "علم کوانبیارکوام کے گروہ میں اٹھایا جائے گا اور فاصنیوں کو بارشا ہوں کی جماعت میں

اورعلار آخرت کے بارسے بن ارشا دفداوندی ہے:-فَإِنَّ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ لَمَنُ بُحُمِنٍ مِاللَّهِ وَمَا ٱنْزِلَ إِنَّهِكُمُ وَمَا انْزِلَ إِنَّهِ مُخَاسِّعِبُنَ لله لا بَشْ تَرْدُن بَآيَاتِ اللهِ تُمَنَّا قُلِتُ لَوَّ أُولَيُكَ لَهُ مُ الْجُرُفُ مُ عِنْ كَا ربعه را)

آوُتَمَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَىٰ بَعْضِ الْوَيْلِيكَاءِ : ثُلُّ

لِلَّذِيْنَ يَتَفَقَّهُ وَنَ لِغَيْرِ الذِّينَ، وَيَتَعَلَّمُونَ

لِنَيْرِالْعُتَمَالِ، وَيَظِلْبُوُنَ الذَّنْيَابِعَمَلِ

المهايا جائے كا اور سروه فقيدان فاضوں سے فرم بن شائل سے جواب علمے دنيا كا فصد كرنا ہے۔ حزت الودروادر من الله عنه، ني اكرم صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے من آپ نے فر مایا .-الترتعالى في بعض إنبياد كرام كى طوف وحى عبي مولوك غيروين كے ليے فقرا ورفر على كے ليے علم عاصل كرتے إن الخرت محمل كے ذريعے دنيا فلب كرتے من والوں كودكها نے كے بے بكرى كى كھال يينتے بن حب كم ان کے دل عطراوں کے دلوں جیسے ہی ال کا زبانیں شهرسے زبادہ سیمی اوران کے دل ابلواسے تھی زبارہ كروسي وومجه دهوكردة بن اورمرائسن الرات من آب ان سے فرمادیں کرمیں انہیں اسے فقنہ میں بند كرون كاجس ب ايك بروبار آدى بعي حيران ره جائے كا-حضرت صفاك نعصصرت ابن عباس رضى الله عبنا مع رواب كيا وه فراتع من رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ف فرمايا:-اس امت کے علی و دواقع کے) آدمی بن ایک وہ تنص جے الله نفائی فیعلم دیا اوراس نے اسے لوگوں برخرج کیاس نے اس پرکوئی لائے کی اور خامس سے بدلے

كولى فيمت لى ير وه شخص سے جس كے بيے أسمال كے

بَكْبَسُونَ لِلنَّاسِ مُسُولِكَ الْكِبَاشِ وَقُلُونُهُمُ كَفُلُونِ الدِّنْ يُابِ ٱلْسِنَتُهُ مُ إَحُلِي مِنَ الْعَسَلِ، وَقُلُوْ بِهُ هُ الْمَرُّمِنَ الصَّبُرِ، إِبَّا يَ يُخَادِ عُونَ ، وَبِي يَسْنَهِ زِعُ ونَ : كَوْ نَتَكَنُّ كَهُمُ فِتُنِيَّةً تَذَرُ الْحَلِيمِ عَيْرَانًا - (١) عُلَمَاءُ هَذِهِ الْدُمَّةِ رَجُلِكُنِ : رَجُلُ آكَاءُ اللهُ عِلْمًا فَبُذَكَهُ لِلنَّاسِ وَلَـ مُرِبِأُخُ دُ عَكِيهِ طَمَعًا وَلَهُ يَشْتَرِيهِ تُمَثَّا، فَذَ إِكَ بصُلَّى عَلَيْهِ طَيْرُ الْسَّمَاءِ وَحِينَانُ الْمَاءِ

پرندے ، پانی کی مجیداں ، زمین کے جا رہائے اور کوا گا
کا تبین و فرشتے ، رحمت کی دعا مانگئے ہیں۔ وہ عالم تبات
کے دن اللہ تعالی کے ساسنے ایک معزر سروار کی صور
بین بیش کیا جائے گا حتی کہ وہ ترسل عظام کی رفا فنت
افتیار کرسے گا اور دو سراوہ شخص ہے اللہ تعالی نے دنیا
بین علم عظا کیا ہیکن اس نے بندگانِ فواسے نجل کیا
اس برطیح کیا اور فتمت وصول کی یہ عالم قیامت کے دن
اس طرح اسے گا کہ اسے آگ کی لگام ڈالی جائےگی اور
اس طرح اسے گا کہ اسے آگ کی لگام ڈالی جائےگی اور
بن فوں ہے اس سے ایک منادی اعلان کرسے گا کہ یہ فلال
بن فوں ہے واسے اللہ تعالی ایک کی اور اس عام کے ایک بندوں سے بخل کیا ہی اور اس عام کے ایک بندوں سے بخل کیا ہی کی اور اس عام کے ایک بندوں سے بخل کیا ہی کی اور اس عام کے گا۔
بیبان کہ کہ دوگوں کے صااب سے فراغت ہو جائے ہے۔
بیبان کہ کہ دوگوں کے صااب سے فراغت ہو جائے ہے۔
بیبان کہ کہ دوگوں کے حیاب سے فراغت ہو جائے ہے۔

وَدُوابُ الأَرُضِ وَالْكِكُوامُ الْكَاتِبُونَ يُقُدِمُ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمُ الْفِيَامِ فَيَ سَيِّدُ اللهِ لِفَا اللهِ عَلَما فِي اللهُ لَيَا فَضَنَّ وَرُجُولُ آيَا كُواللهِ عِلْما فِي اللهُ لَيَا فَضَنَّ بِه عَلَىٰ عَبَادِ اللهِ وَاحْدَ عَلَيْهِ وَلَمَعَ كَا وَالشَّيَرَ فِي بِهِ عَلَىٰ عَبَادِ اللهِ وَاحْدَ فَعَلَيْهِ وَلَمَعَ كَا وَالشَّيَرَ فَي بِهِ عَلَىٰ عَبَادِ اللهِ وَاحْدَ فَي اللهُ لَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

اس سے بھی زیادہ سخت بر روایت ہے کہ ایک شخص صرت موسی علیدالسدم کی خدمت کیا کا تھا اس نے لوگوں کے مسلم کے خدمت کو ایک شخص صرت موسی علیدالسدم سنے بیان فرایا مجھ سے تفرق موسی علیدالسدم سنے بیان فرایا مجھ سے تفرق موسی علیدالسدم سنے بیان کیا جن سسے موسی علیدالسدم نے بیان کیا جن سسے اللہ تعالی نے کارم فرایا حقی کہ دوہ بہت الدار ہوگیا اوراس کے پاس بہت زیا وہ مال جمع موسی علیدالسلام نے بیان کیا جن سسے اللہ تعالی المحکم فرایا حقی کہ دوہ بہت مالدار ہوگیا اوراس کے پاس بہت زیا وہ مال جمع موسی علیدالسلام نے بیان کیا بن میں خوالی گئی تھی حضرت موسی علیدالسلام نے وایا کیا تو فلاں کوجانتا ہے واکس کے خاری تھا اوراس کے گلے میں سبب میں خوالی گئی تھی حضرت موسی علیدالسلام نے بارگاہ خدادندی میں عرض کیا اسے بیا موسی کیا اس میں خوالی کئی تھی حضرت موسی علیہ السلام نے بارگاہ خدادندی میں عرض کیا اسے بیا موالے اللہ تعالی کیا موالی کوجانت کے ساتھ بیا رہی جماعی وصورت اور علی السلام اورد بجر کوگوں نے کی طرف وجی بھی کہ اگر آپ مجھے ان الفاظ وصفات کے ساتھ بیک رہی جس سبب سے ہی سے بیا السلام اورد بجر کوگوں نے کہاں تو بھی ہی کہ اگر آپ مجھے ان الفاظ وصفات کے ساتھ بیک رہی جس سبب سے ہی سے اس کی شکل مسن کی ہے کہ بیاں تو بھی میں آپ کواس کے بار سے ہیں جواب ہیں دول کا لیکن جس سبب سے ہی سے اس کی شکل مسن کی ہے کہ بیاں تو بھی میں آپ کواس کے بار سے ہی جواب ہیں دول کا لیکن جس سبب سے ہی سے اس کی شکل مسن کی ہے کہ کاری تو سبب سے ہی سے اس کی شکل مسن کی ہے کہاں تو بھی میں آپ کواس کے بار سے ہیں جواب ہیں دول کا لیکن جس سبب سے ہیں نے اس کی شکل مسن کی ہے کہ ساتھ سے ہیں ہے اس کی شکل مسن کی ہے کہ ساتھ سے ہیں ہے اس کی شکل مسن کی ہے کہ کی میں میں ہے کو ساتھ کیا ہیں جو اب ہیں دول کا لیکن جس سبب سے ہیں نے اس کی شکل مسن کی ہے کہ ساتھ کیا ہیں ہو سبب سے ہیں ہے اس کی شکل مسن کی ہے کہ کی ہو سبب سے ہیں نے اس کی شکل مسن کی ہے کہ کو ساتھ کیا ہو کہ کو ساتھ کی ہو کی ہو کی ہو کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی ہو کی کو ساتھ کی ہو کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی ہو کی ہو کو کی ہو کی ہو

ر تنا دیا ہوں - وہ یرکریشخص دین کے فرسعے دنیا حاصل کرانھا۔

اوراكس سے على زبارة سخت وه رواست مع و حضرت معاذبي جبل رضى الله عندس موفو فاً اور مرفوعاً دونوں طرح

مروی ہے نبی اگرم صلی المرعلیہ وسلم نے فرایا:-

عالم کے فتنے میں سے ہے کراسے سننے کی نسبت کلام كرنا زباده يستدموها لانكه تقريري بنادث اورزيادني موعاتی سے اوراس سے فلطی کا ڈررسٹا سے جب کرفائری میں سلامتی اور علم سے اورعلمان سے ایسے او ک عبی بن جرابنے علم کوجمع رکھتے ہی اوروہ نہیں جاستے کم یہ دوسرول کے باس عن یا یا جائے تو البیا عالم جہنے کے سب سے نجلے کراھے ہیں ہوگا، کوئی عالم اپنے علم یں بازشا کی طرح ہوتا ہے اگراس کے علم سے بارے بیں کوئی غراف كا جائے ياس كے تن بر كچيكو الني كى جائے تواسے عفتہ ا تاسے ایساعالم جہنم کے دو سرے گڑھے میں ہوگا،کوئی عالم اسطرح كامونا محكروه ابنعالم اورعده حديثول كوموزاورمال دار بوكون مح يدكرد تاب اور فروز مندوں کواکس کا اہل ہنں سمجنا بیشخص جہنے کے تبیرے ورجبیں ہوگا، بعض عالم اپنے آب کوفتوی دینے کے لیے مقرر کردیتے می اور غلط فتوی دیتے میں اورا ملرتعا سے "كلف كرنے والول كونا يسندكر ناسي تواكيا عالم جنم ك بر تصطبقه بسر وكا معن علما وبهود ونصاري كاكلام پیش کرنے ہیں ناکراس کے علمی قدر موالساشخص جنے کے پانچویں طبقہ یں جائے گاکو ان عالم اپنے علم كولوگول مي مروت فضيدت اور ذكر كا ذريعه بنا تاسي يرجننم كے چھطے طبقہ س بوگا- بعض على دكوتكراور فود بندی دھوکہ رہتی ہے ، اگر فود وعظ کرے توسختی کرتا ہے

مِنْ يِنْتُذَةِ الْعَالِيمِ آنُ يَبِيُونَ الْكُلُوكُ مُر اَحَبِّ إِلَيْدِمِنَ سُمِثًا عِ ، وَفِي الكَلَا مِرْتَسُومُيْنُ وَ زِيَّادَةٌ وَلَوْلُؤُمُنُ عَلَى صَاحِبِهِ الْخَطَأَةُ وَ فِي الصُّمُتِ سَكَدَمَةً وَعَلِمٌ، وَمِن الْعُلَمَ ا مَنُ كُكُونُ فِي عِلْمِهِ بِمِنْ زِكْتِزِ الشَّلُطَانِ إِنْ كُدَّ عَكِيهُ وِسَنَىءٌ مِنْ عِلْمِهِ ٱوْ نَهُوْمِنَ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّرٍ غَضِبَ فَهَ الِكَ فِي الدَّرُكِ الثَّا فِي مِنَ النَّارِ؛ وَمِن الْعُكَمَاءِ مَنْ يَجُعَلُ عِلْمُهُ وَعَمَا أَبِ حَدِيثِ ولا عُلْمِ السَّوْفِ وَالْمِسَارِ ذَكَة يَرِى اَهُلُ إِلْحَاجَة لِكُ اَهُ لَا فَذَالِكَ فِي الدَّرُكِ النَّالِثِ مِنَ النَّارِءَ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَنْصِبُ نَفْسَهُ لِلْفُنْدُ أَنْفُنْ فَيُعْنِي مِا لَخَطَارُ، وَاللَّهُ تَعَالَى يُسْغِضُ الْمُنْكَلِّفِينَ فَذَ لِكَ فِي الدَّدُكِ الرَّايِع مِنَ النَّارِ؛ وَمِنَ الْعُكْمَاءِ مَنُ يَتَكُلُّهُ بِكِلَا هِ الْمِهُودِ وَالنَّصَارَحِ لِيَغُزُرُبِهِ عِلْمُهُ فَذَلِكَ فِي الدَّرُلِيِ الْخَامِسِ مِنَ النَّادِ، وَمِنَ الْعُكُمَاءِ مَنْ يَتَخِذُعِلْمَهُ مُرُوءَةً وَنُبُرُهُ وَذِكُرًا فِ النَّاسِ فَذَ لِكَ فِي الدَّدُلِكِ السَّادِسِ مِن النَّارِ، وَمِنَ الْعُكْمَاءِ مَنْ بَشَنَفِزَّ وُالزَّهُو وَالْعُجُبُ فَإِنَّ وَيَعَظَّعَنَفَ وإِنْ وُعِظً آفِيَ فَذَ لِكَ فِي الدَّرُكِ السَّالِعِ مِنَ النَّارِرِ

ا در اگر اسے نعیف کی جائے توناک جرطرہ ما ہے نیجف جہنے کے سانوں طبقہ ہیں ہوگا ، نو اسے بھائی اِنجور پر خاموشی لازم ہے اکس طرح تم شیطان پر غالب آؤگے ،کسی عجيب بات كے بغيرينه سنسنا اوركسى مقصد كے بغيريا برزجانا۔

فَعَلَيْكَ بَاأَخِي بِالصَّمْتِ فَبِهِ تَغُولِبُ الشَّيْطَانَ، وَإِيَّاكَ إَنْ تَصُحَكَ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ أَوْ تَعُشِى فِي عَيُرارَبِ (١)

ایک دومری حدیث میں سبے :-إِنَّ العَبُ دَ لَيْنُشُرُكَ لَهُ مِنَ النَّنَاءِ مَا يَمُ لَامُ مَابَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، عِنْدَالله جَنْكَ

ایک شخص کے بیے تعرافی اس قدر مجیلادی حاتی ہے کم وہ مشرق ومزب کے درسیان کوم دین ہے، حال کم الدنعال کے ہاں وہ مچھرکے رکے برار می بنیں ہونی "

ابك روابت بن سے كر حضرت حسن بصرى رحمد الله ابنى مجلس سے واليس بوف كے نواب خراسانى أدى نے ابك تقیلی بیش کی جس میں یا ہے ہزار درصم اور باریک رکشم کے دیں کیارے تھے ۔ اور کہا اے ابوسعید! برغرے کے بلے بن اور ب بننے کے بوے بن حضرت حسن رحماللہ نے فرمایا ﴿ اللّٰهِ قَالَى تَجِے معات كرے اپنی رقم اور كبرے سے عار عير اس كا مرورت نہیں سے بوشخص میری طرح کی عبس میں بیٹھے اور لوگوں سے اس قم کی چیزی قبول کرنے قیامت کے دن الدتعالی سے اور مانات كرے كاكراس كاكونى حصرين سوكا-

حفرت جابر رضا ملترعنر سے موفوفاً ورم فوعاً روابت سے فرانے من بی اکرم صلی الدعليدوس لم نے فرمایا " مرعالم کے باس ند بلیٹو، صرف اسی عالم کے باس بعثورہ تمين دس چيزون كو يور كردوسرى دس چيزون كى ديوت ونناب شك سے يفين كى طرف، ريا كارى سے افلاص كى طرت ، د بنوى رغبت سے زېدكى طرف ، نكرسے عاجزى كى طرت اورد تفنى سے خبر خواسى كى طرف بانا ہے۔

لَوْ تَجُلِيسُعُواعِنُكُ كُلِّ عَالِمِ إِلَّا إِلَّا عِالِمِ بَدُعُوكُمُ مِنْ خَمْسِ إِلَى خَمْسٍ مِتَ الشُّلَقِ إِلَى الْيَقِينِ وَمِنَ الرَّبِيَاءِ إِلَى الْوَخُلُومِ وَمِنَ الرَّغُبِ فِي إِلَى الزَّهُ دِ وَمِنَ إِلَكِبَرِالِيَ النَّوَاضِعِ وَمِنَ الْعَكَا وَوْ إلى النَّصِبُحَذِرا) الله نفالي كاارت دسے ب

نَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِ إِنْ رِئْنِتِهِ قَالَ الَّذِبُتِ

پیروه زفارون) بن گھن کر توم کی طرف نکلا تو جولوگ

را) الموضوعات دبن جوزى جلدا قول ص ٢٧٥ باب فرم من لم تعبل بالعلم ر٧) الاسرار المرفوعة ص م رس كنزالعال ج وس ١٧١-

دینوی زندگی جا ہتے تھے، کہنے مگے کاش ہمائے لیے بھی اس کی مثل ہونا جو فارون کودیا گیا بے شک یہ بہت بڑے سے والاسے اور جن کوعلم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تنہا ہے لیے بلاکت ہوا بیان والوں کیلئے تواب بترہے ،۔ يُرْنِهُ وُنَ الْحَيُوعَ الدُّنِيَا يَلَيْتَ كَنَامِثُ لَ مَا أُوْقِيَ قَارُوُنَ إِنَّ لَهُ كَذُو حَظِّ عَظِيْمٍ -وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتَوُ الْعِلْمَ وَمُثِيَّكُمُ تَوَابُ اللهُ حَيْثُ الْمِسَ امْنَ لا)

توابل علم نے جان بلاکر آخرت کو دنیا پر ترجیح دبنی چاہیے۔ علا واخرت کی علامات میں سے ایک علامت بر بھی ہے کہ اس کاعمل اس کے قول کے فعال نہ مہو بلکہ جب تک وہ کسی بات پر خودعمل نذکرتا ہواس کا علی نہ دسے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فربایا ،۔ اَنَّا مُرْدُنَ اَلنَّا سَ بِالْ بِرِّ وَتَنْسُونَ اَنْفُسُکُمُّ ۔ کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہوا ورا بنے آپ کو عبول جاتے ہو یہ

الله تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے نفب کا باعث ہے کم تم وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے <u>ہے</u>

ب فرمایا -میں جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں اس بی تمہاری عیافت کا ارادہ نہیں کرتا ہے

اورالله تعالى سے درواورالله تعالى تنهي سكونا البي

الله نعالى سے دروا ورجان او"

اورالدنغالسے درواورسنو"

اور ارشاد فداوندی ہے: ۔ گُبُر مَقُتُ عِنْدُ اللهِ أَنْ تَقُولُو امساكِ تَفْعَلُونَ (٣)

الترنعالى في حضرت شعب عليه السلام كے واقعه من فروا الله و الله من فروا الله و من الله و الله من الله و من اله و من الله و من

نیزارشادباری تعالی سے

واتّ فقو الله و کیم کم کم الله (۵)

ارشا و ضلا و ندی سے:
وَاتّ فَوالله وَاعْلَمُوا - را)

نیز فرایا :
واتفوالله وَاسْمَعُوا (۷)

واتقوالله والشمي و () الله مع والله السلام سع فرايا :-

(۱) نزلَن مجید سورهٔ القصص آیت ۸۰ (۲) قرآن مجید سورهٔ بقره آیت غبر ۲۴ (۱۷) قرآن مجید سورهٔ صف آیت سیر (۲) قرآن مجید سورهٔ آیبت 🕰 (۵) قرآن مجید سوره بقو بهود آیت ۲۸۳ (۲) قرآن مجید سورهٔ بقره آیت ۱۹۳ (۲) فرآن مجید سوره انگره آیت ۱۰۸ اسابن مريم إ ابينے نفن كونفيوت كرواگروه نفيوت كوقبول كرے تو چرلوگوں كونفيوت كرو ورزم مجد سے جياكرد "

رسول كريم صلى الله عليه وسلم في فرايا ،-

رِشْغَاهُ مُربِمَغَا رِيْصِنَ مِنْ نَادِنْقُكُتُ مَنْ إَنْتُهُ فَقَانُوا كُنَّا مَا مُرْبِا لَخَبُرِ وَلَا فَاتِيْهِ

مَرَرُثُ لَيْكَةً السُرِئَ فِي إِنَّهُ وَالمِرْتُقُ مَنْ وَنَتْهَى عَنِ الشِّرِّونَانِيُّهِ - ١١)

> . . . بیزاب نے قرایا ،۔

هَدَدُكُ أُمَّنِيُ عَالِمٌ فَأَجِدٌ وَعَالِهُ جَاهِلٌ وَشَرُّا لِشُّرارَ شِرْكُ الْعُكْمَاءِ وَخَيُرُا كِجَبَادٍ خِبَارُ الْعُلْمَاءِ- (۲)

میری احت کی بل کت رکا باعث) بدکارعالم ا<mark>ورجابل عابد</mark> ہے اور بدرین لوگ بڑے علمارین ا درسب سے بترین فوك بهترين علما ديس -

شب معراج میرا گذرایسے لوگوں بر بہواجن کے مونط

اً كى فىنجوں سے كا كے جارہے تھے بن سے لوجھا

تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم نیک کا حکم دینے تھے اور تور نیکی نیس کرتے تھے ۔ اور برائ سے روکتے تھے حال نکہ

توداس كمرتكب وتے تھے۔

صرت اوزاعی رحماللہ فوانے مین نا بونوں نے کفار کے مردہ حبوں کی بد تُوکی شکایت کی ۔ تواللہ تعالی نے انہیں تباأی

كم برُّے علاد كادل اكس سے زبادہ بدبو دار بہن جس بن تم موء ، معزت فضیل بن عیاض رصہ اللہ فراتے ہم جمجے خبر ملی ہے كرفیا رہے دن فاستی علاء كا صابب پرستوں ہے

حضرت الودردادرض الشرعند نے فرمایا در حوشخص علم نہیں رکھنا اس کے بھے ایک بارخوا بی ہے اور جرعا لم ،عمل نین کرنا اکس کے بے سات بار خوابی ہے "

حزت شعبی رحمداللرفرانے می سفیامت کے دن اہل جنت کا ایک طبقہ جنمیوں کی ایک جماعت کی طرف جھانکے گا وروه ان سے کسی کا حکم دیتے تھے اور تودعل نہیں کرتے تھے اور برائی سے رو کئے تھے لیکن تورنس جوڑتے۔ تھے و حفرت مانم امم رحداملرنے فرایا قیامت کے دن اس عالم سے زیادہ حسرت کسی کونہ ہو گا جس نے لوگوں کو مكايا اورانبون فيعل كياليكن خوداكس فعل مذكبا لهذا وواس عمل كيسب كابياب بوسك اوربه باك موكيا حرت مالک بن دینا درحمد الله فرات بیم « حب کوئی عالم ابنے علم رعمل بنیں کرتا تو ہوگوں کے دلول سے اکس

وا) الترغيب والترميب ع اصلا الترسيب من ان بعلم ولا بيل بعلمه-

<sup>(</sup>٢) سن الداري جا معم

وعظاس طرح عبیدیا ہے جیسے صاف در بدھے بھرسے قطرہ جبل جانا ہے ، کس شاعر نے کہا۔ "اسے توگوں کو دعظ کرنے والے تم تو ہمت زوہ ہو کموں کم جوعیب ان بیں بتاتے ہودہ خود کرتے ہوتم ہب کوشش سے اور زور سکا کران کو نصبح سے کرتے ہو کمیکن محصے اپنی عمری قسم ، ہلاکت خبر جبریں تمہاری جانب اربی بین تم دنیا اور اس کی طرف را غب اوگول كومرا كهنة من حب كرخود دنيا من ال سے زيا ده رغبت ركھنة موي

ابک دوسرے شاعرتے کہا۔ ایسے کام سے ندروکو جس کی مثل خود کرتے ہواگر تم ایسا کر وگے توبہ بڑے سئرم کی بات ہے ؟ حضرت ابراہم ادھم رحمہ اللہ نے فرایا " بین کا کمرمہ بین ایک بتھر کے پاس سے گزرااسس پر مکھا ہوا تھا مجھے اُلٹ کرعبرت حاصل کرو، بین سے اللہ یا تواس پر مکھا ہوا تھا تم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے اور ہو کچھے نہیں جانتے اس کی

حفرت ابن سماک نے فرمایا " کتنے ہی لوگ ، لوگوں کو انٹر تنعالیٰ کی یا دولا تے ہیں میکن نخود اسے عبول مباتے ہی کتنے ہی ڈرانے والے بنودا سرتفالی برجرائٹ کرنے ہیں کتنے ہی لوگ دوسروں کو خلاوند نعالی کے فریب کرنے ہی خوداس سے دور ہوتے ہی کتنے ہی خوداس سے دور ہوتے ہی کتنے ہی کتنے ہی کتنے ہی کتنے ہی کتنے ہی کتنے ہی لوگ اسٹرتعالی کی کتا ہی تلادت کرنے بينكن اس كي آيات سے عليٰده رہتے ہيں "

صفرت ابراتیم بن ادهم رحمه الله نفر نفی این این کام کوعده بنا با اوراس می کوئی غلطی نرکی لیکن این این این این ا بین غلطی کی اسے درست نرکیا ی حصرت اوزای رحمه الله فوائے ہیں "جب فصاحت وبلاعت آتی ہے خشوع جیلاجا اے! صرت کمول ، صرت عبدار حل بن غنم سے روایت کر نئے ہی انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سنے بیان کیا وہ فرمانے ہی جمسی فیا میں علم کے درس و تدریس میں مشغول نصے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یاس تشریف لائے آپ نے فرمایا ب

نَعَكُمُ وَلِمَا شِنُتُمُ أَنْ تَعَلَّمُوا فَكُنُ بِيّا حُرَكُمُ جوجاموك يكوليكن الله تعالى مركز تميين اجرنهي دب الاجت المعلى بنوركوك-حَتَىٰ تَعُمُلُوا (٧)

معنزت عبلی علید السلام نے فرایا" بوشخص علم عاصل کرا ہے میکن اس برعمل نیس کرااس کی مثال اس اورت جیسی ہے

(۱) بعنی جب کوئی مقربا بنی نفر برین الفاظ کے آنار حراما و وغیرہ میں لگ جاتا ہے فوخشوع ختم مرجاً اسے البتہ کمی شخص کو قدرتی طور یربه ملکه عاصل مونووه الگ بات سے ۱۲ سزاروی

رما، کنزانعال ج ١٠ص ٢١١

جوتھب کرزنا کا ارتکاب کرتی ہے چھر حاملہ ہوجاتی ہے اور اس کا حمل ظاہر سوجاتا ہے تووہ رسوا ہوتی ہے اس طرح جوشف ا بنے علم کے مطابق عمل بنہیں کرتا تیا من کے دن اللہ تعالی اسے توگوں کے سا صفے رکبوا فرمائے گاء صفرت معاذر عمد اللہ نے فرایا "عالم کی تغزیش سے دارو کیونکہ مفوق کے نزدیک اکس کی قدرومنزلت نربیادہ ہے اور

لوگ اس کی لغزیش سکے پیچیے جلتے ہیں ، حضرت عمرفارون رضی امند عند ہے فرمایا «جب کوئی عالم بھیسلتا ہے تواس کے تواس کے بھیسلنے سے غلوق میں سے ر

برجبان مسلماسه

صرت عرفارون رمنی املاعندی فرانے ہیں" تین بانیں ایسی میں جن سے اہل ندا مذہر بادم و جائے ہیں ان ہیں سے ایک عالاً پھیسٹنا ہے "

حفرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فوائے ہی لوگوں پر ایک الب زمانہ اسے گاجس بی دل کاسٹھاس کھالا ہوجائے گا اس وقت کی عالم اور طالب عالم کواس کے علم سے نفع نہیں ہو گا عاما دکے ول بنجر کھیت کی طرح ہوجائیں گے اسس بر بارٹ ہوتی ہے لیکن مشھاس بیرا نہیں ہوتی اور براس وقت ہو گا جب عام رکے دل دنیا کی بجت کی طرف مائی ہوجائیں گے اور وہ اسے اخرت برنز جے دیں گے، اس وقت اللہ نفائی د لول سے حکمت کے جینے کھال سے گا اور بہابت کے پراغ بچا درے گا جب توکسی عالم سے ملافات کوسے گا تو وہ کہا گا کہ وہ اللہ نفائی سے طرت اسے میکن اس کے عمل سے گا ہ اللہ بروگا اس دن زبا نوں میں کس قدر چاشتی ہوگی لیکن دل تھ تھک ہوں کے مجھے اس اللہ کی تم بس کے سواکوئی معبود نہیں یہ صرف اس مید ہوگا کہ اسا نہ ہ نے غیر خلا کے بیے سکھا یا اور طلب او نے غیر خلاکے بیے سیکھے ہوئے پیل تورات اور انجیل میں مکھا ہے ، جو چیز نہیں جانتے اس کا علم اس وقت تک حاصل نکروجیت تک سیکھے ہوئے پیل

صفرت ہذیفہ رصنی اللہ عنہ نے فرایا «تم اکس زمانے ہیں ہوکہ اس ہیں توشخص علم کے دسویں مصد برعل کو تھوٹر دسے تو پاک ہوگا اور عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ رحاصل کردہ) علم کے دسویں مصد برجی عمل کرلے تونجات بائے گا ۔ کیونکہ اس وقت جوٹوں کی کٹرت ہوگی جان لوا کہ عالم کی مثنال قاضی حبیبی ہے اور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،۔

قامیٰ بین فیم کے بیں دا) وہ قامیٰ جوابینے علم کے مطابق تی کے ساتھ فیمیار کراہے ریجنت میں جائے گاری) وہ قامی

على المروه قامى جوالله تعالى مع المراج المات كا المات المروه قامى جوالله تعالى مع مع كا مات المرود قامى جوالله تعالى مع مع ك خلاف

فيدر كراب وه جى دينم مي جائے كا -

القُضَّالُةُ تَكُوْتَةُ : قَاصَ تَفَيِّي بِالْحَقِّي وَهُوَ يَعْلَمُ فِنَهُ اللَّهِ فَيَ الْهَجَنَّةِ ، وَقَاضٍ فَعْفَ بِالْجَوْرِ وَهُوبَعُكُمُ أُوْلِكَ عِلْمُ فَهُوفِ النَّارِ وَقَاضٍ فَضَى بِغِيْرِمَا أَمَرَا للهُ بِهِ

فَهُو نِي النَّار-(1)

مصرت کعب رحمالند فر ما نے بن آخری زمانے بن کچی علماء موں کے جولوگ کو دنیا سے بے رغبتی کا سبق دیں گے اور خوداس سے امگ نہیں ہوں گے لوگوں کو خوالوں کے پالس اور خوداس سے امگ نہیں ہوں گے لوگوں کو خوالوں کے پالس جائیں گئے ، دنیا کواخرت پر ترجیح دیں گے ، اپنی زبانوں کی کمائی کھا بی جانے سے منع کریں گئے بیکن نووان کے پاس جائیں گئے ، دنیا کواخرت پر ترجیح دیں گئے ، ابراو کے قریب ہوں گئے ، غربا و کے قریب نہیں جا بی سے علم پرایک دوسرے سے بوں اولیں گئے جس طرح عورتیں مردوں پر لولی جی اگر ان کا کوئی ساتھی کسی دو سرے عالم کے پاس جا کر بیٹھے گا تو وہ اس پر خصہ کریں گئے برلوگ منکی براورا سٹر تعالی کے دشمن ہیں ۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ و سنم نے فرایا «بعض اوفات سنبطان تہیں علم کے فریعے ہاک کرتاہے عوض کیا گیا، یا
رسول اللہ ! فرہ کیسے ؟ آب نے فرایا وہ کہتا ہے علم طلب کرو اور جبت کک علم کمل نہ ہوجائے عمل نذکر وجہ نہ یہ وہ ہمیشہ علم
عاصل کرنے کے بارسے میں کمتار ساہے اور عمل کے معاملے میں بلاکر تاہیے ہی کہ موت آجاتی ہے اور وہ عمل نہیں کرتا (۱)
حضرت سری سقطی رحمہ اللہ فراتے ہیں ایک شخص ہو ظاہری علوم پر بطراح رہیں تھا عبادت کے لیے گوشہ نشیں ہوگیا ہیں نے
اس سے پوچھا تواسس نے کہا میں نے خواب میں کشخص کو دیجھا وہ کہر رہا تھا کہ اللہ تعلق کے ساتھ ہوتی ہے چہا نی میں نے
منائع کرے گا ہیں نے کہا میں تواس کی حفاظت کرتا ہوں اس نے کہا علم کی حفاظت عمل کے ساتھ ہوتی ہے چہا نچہ میں نے
امزید) علم کی طلب چوا کرعل نشروع کر دیا۔

سورت عبداللہ بن مسود رہن اللہ عند فرائے ہے علم کہ ترت دوابات کا نام نہیں علم تو حینت البیکانام ہے مصفرت میں بھی بھی بہت ہے اللہ تعلیم اس وقت کی اجرعطانہیں فرائے گا جب کی علی نہیں کروگے ۔ بیوتو فوں کا مقصد علم روایت ہے اور علماء کا مقصد الس علم کی پاسماری ہے . محضرت مالک رحمہ اللہ نے فرایا "علم حاصل کرنا ابھی بات ہے اور اسے پھیلا نا بھی ابت ہے جب کرنبت صبح ہو لیان دیکھا کروکہ ہو ہمین خوابا و علم حاصل کرنا ابھی بات ہے اور اسے پھیلا نا بھی ابت ہے جب کرنبت صبح ہو لیان دیکھا کروکہ ہو ہمین صبح در من اللہ نا ہمی میں اللہ اس کے در س کو کھی علی مصود رصی اللہ عند فر ماتے ہی فوار ایک اس سے نازل ہوا کراس بیل کیا جائے تو تم ہے اس کے در س کو کھی علی مصود رصی اللہ عند فرما ہے تو ہم ہیں سے ہم لوگ نہیں ہول کے دو معالم جو بل نہیں کرنا ہے اور اس بھو کے کی طرح ہے جو کھا نوں کی لذنوں کی تعریب کرنا ہے میکن وہ انہیں جا صل نہیں گڑنا ۔

میں سید میں ارشا و خلاوندی ہے۔

(۱) قوت انغلوب طلداوّل من ۱۲۱ کتاب العلم www.maktabah.org ور ما الموری الله می الله می

ان رعلا د آخرت کی علامات ہیں سے ایک بیر ہے کہ اس کا ارادہ اس علم کوحاصل کرنا ہو جو آخرت ہیں نفع د بتا ہے اور عبادت ہیں رغبت بیدا کرتا ہے وہ ایسے علوم سے اجتماع کرتے جن کا نفع کم ہے اور جھ کھا نیز بحث ، مباحثہ زیادہ سے جو بشخص علم اعلاں سے اعراض کرنا اور جھ کھو دن ہیں شغول رہنا ہے وہ اس بھاری طرح ہے جو بہت سی بھار اور دوائیوں میں مبتدہ ہو، اور ایسے ننگ وقت ہیں ماہر طبیب مل جلہے جب اس کی ملاکت کا خطوم ہو تو وہ جھ کی بوٹیوں اور دوائیوں کی فصوصیات اور طب کی عجیب وغریب باتوں سے بارسے ہیں سوال منز وع کر دسے اورالس اہم بات کو چھوڑ ہے۔

کی فصوصیات اور طب کی عجیب وغریب باتوں سے بارسے ہیں سوال منز وع کر دسے اورالس اہم بات کو چھوڑ ہے۔

جس میں وہ مجلوا ہوا ہے۔ سیمن بوقو فی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسے پاس حاضر ہوا اوراکس نے کہا مجھے علم کی عبیب وغرب باتیں تنا بیٹے آپ نے اس سے ذبایا تم نے بنیا دی علم بن عمل کیا ؟ اس نے پوچھا بنیادی علم کیا ہے ؟ آپ نے زبایا کی تم نے اللہ تعالی کی معرفت حاصل کی ہے ؟ اس نے عرض کیا جی مہاں۔ آپ نے فرمایا تو نے

اس کے بقی رکی اطابیگی کی کیا کہا ؟ اس نفعرض کی جوانٹرنعالی نفیا ہا۔ آپ نے فر لیا تجھے موت کی بیپان حاصل ہے اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرایا تو نے اس کے لیے کہا تیاری کی ہے ، اس نے کہ جو کچھ اللہ تعالی سے عیا ہا ، آپ نے فرایا جاور اور ان امور بی بنتگی اختیار کرو بھر آنا ہم تجھے علم کی عجیب باتیں سکھا نمیں سکے ۱۷)

ربیب در اردون مربی از اس مین سے موجن کے بارے میں صرب شفیت مبنی رحماللہ کے شاگر د حضرت عالم رحمہ بلکر متعلم کو جائے کہ وہ اس جنس سے موجن کے بارے میں صرب شفیتی مبنی رحماللہ کے شاگر د حضرت عالم رحمہ

حفرت شفیق نے ان سے پوتھا کہ تم میرے ساتھ کتنے سال رہے ؟ انہوں نے عرض کیا تینتیں سال ،فرالی ، اس عرصہ بی تم نے مجھے

تبنتس ساله دورطالب علمي كاماحسل

کیاسیکھا ؟ انہوں نے عرض کیا آ کھ مسائل، مضرت شفیق نے فرطیا انا للٹروانا البیرالیمون۔
میری عرتیر سے ساتھ گذرگئی اور تونے صرف آ کھ مسائل سیکھے، انہوں نے عرض کیا اسے استا ذا میں نے اس کے علاوہ مجھ نہیں سیکھا اور میں ہوٹ بولن یہ نہیں کر ناا نہوں نے فرطیا وہ آ کھ مسائل میا ان کرو تاکم ہیں سنوں۔ صورت حاتم نے فرطاییں نے اس مخلوق بر نظر کی تو د بچھا کہ میرشخص ایک مجوب، سے مجت کرتا ہے اور وہ اپنے

> را، قرآن مجير مورة انبيا وآيت ۱۸ www.maktabah.org

مجوب کے ساتھ قبز کک جاتا ہے قبر تک مینے کے بعدوہ اس سے جدا ہو جاتا ہے تو میں نے نیکیوں کو اپنا مجوب بنایا جب میں قبر سی جاؤں گا تومیرا مجوب میرے ساتھ داخل ہوگا حفرت شفین نے فرایا بہت نوب اسے عاتم! دوسری بات کو نسی ہے ؟

انہوں نے عرض کیا ہیں نے اللہ تعالیٰ کے اسس ارتئاد گرامی مین نظری ۔

وَ اَمْنَا مَنُ خَافَ مَقَا مَرَ رَجِهِ وَ نَهَدَ اور حِراتِیْض اپنے رب کے ماسنے کھڑا ہونے سے النّق فُس کونوا ہش سے کا ایک انگف کو ایک است کا النّق فُس کونوا ہش سے کیا ایک اسس کا النّق فُس کونوا ہش سے کیا ایک اسس کا النّق اُس کے دان اور این انسان کی النہ کا ایک النہ کا ایک النہ کا النہ کا النہ کا النہ کا النہ کے دان کا کہ کا النہ کے النہ کا النہ کے النہ کا النہ کا النہ کی کے النہ کے النہ کا النہ کے النہ کا النہ کے النہ کا النہ کے النہ کا النہ کا

مجھے علوم ہواکہ اللہ تعالیٰ کا قول تن ہے تو ہی نے اپنے نفس کو خواس سے دور رہنے کی عادت طوال دی ہے حتی کہ کہ وہ اللہ نقالیٰ کی فرمانبر داری پر بیکا ہو گیاہے۔

"میری بات برہے کہ میں نے اس معلوق میں نظری نو دیجا کہ جن شخص کے باس کوئی قیمتی جیزیوق ہے وہ اس کو بلندر کھنا اوراکس کی حفاظت کر تاہے بھر میں نے اللہ تعالی کے اس ارشاد کرائی کو دیجا۔

مَاعِنُدُ كُمُ مِنْفَدُ وَمَاعِنُدُ اللهِ بَأَنِي - جَرَجِهِ تَهَارِ اللهِ ال

ہذاجب میں میرے پاس کوئی قدر وقیت والی چیزاتی ہے تویں اسے املے تعالی کی طرب بھیرونیا ہوں تاکہ وہ اس سے پاس محفوظ رہے ،

پوتھی بات بہ ہے کہ میں نے اس مخلوق پر نظر دو طائی نود بھاکہ ان بی سے ہرایک مال، عب ونب، اور نفرت کی طوف نوشا ہے جب بی سنے فرکیا تو دیکھا کہ بیکوئی چیز نہیں بھر میں سنے ارتباد خلاوندی کو دیکھا۔

ران آ مُحَرِّمَكُمُ عِنِدُ اللهِ آتُفَاكُمُ - مَنْ اللهِ اللهُ ال

توبی نے تفوی کو اختیار کیا تاکہ بیں اللہ تعالیٰ سے ہاں معرزین جا دُں۔ بانچواں مسلمہ بیہ ہے کہ بی نے اس طوق بین نظر کی تووہ ایک دوسرسے پرلعن طمن کرتے ہیں اور اسس کی بنیا دصدہے پھریں نے اوٹڈ تعالیٰ کا آوال کا ارت دگرای دیجے ہے فر بایا ہ۔

(١) خواك مجيد سورة النه عات آيت ٢٠ و٢) فرآن مجيد سورة تحل آيت

رس قران مجيد سوره مجرات آت سال www maktabah ovo

نَحْنُ مَسَمُ نَا بَيْنَهُ مُ مَعِيدَ مَعَ الْحَيَوةِ الْحَيَوةِ مِم نَ عَنِيا كَي زندگ بين ان كى روزى ان كے درميان روئي است

الدُّنِيَّالِا) توبی نے حدمجھوڑدیا اور مخاق سے انگرا اور مجھ معلوم ہوگیا کہ تفسیم تواللہ تعالی کی طوف سے تو میں نے مخلون کی دشمنی کوزک کردیا۔

چھی بات بہتے کہ میں نے اس مخلوق کودیجیا کہ ان میں سے بعض ، بعض پر زیادتی کرتے ہی تو میں نے ارت د فلاوندی بن نظری فرایا ب

إِنَّ النَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَانْتَخِهُ وَلَا عَدُوًّا وَمِن لِمِ سَكُمْ مَا لِرَضْ سَجِنُواسِ إِيادِشْنَ سَجِعُو-بدامیں نے موت اس سے دشمنی کی اور اس سے بیلے کی کوشش کرتا ہوں ۔ کبونکہ اس بات پرانڈتا لی کی شہادت یا فی جاتی ہے کہ وہ میادشن سے بس میں نے اس کے علاوہ مخاوق سے زشمنی کو چوط ریا ہے۔

ساتویں بات یہ ہے کمیں نے مخلوق کی طوف دیکھا توان میں سے ہرایک کولیوں پایا کہ وہ رو ٹی کے اس ٹکڑے کی طلب یں اپنے نفس کودلیل کرتا ہے اوراس میں اس چیز کو دافل کرتا ہے جواس کے لیے علال نہیں ۔ پھریں نے اسٹرثنا لی کے ارتاد گرامی میں نظر کی ارشاد خداوندی ہے:-

زین یں کوئی بھی چار یا پہنیں گراس کا رزق الٹر تعالی کے

وَمَا حِنْ دَاتِهِ فِي اِلْأَرْضِ الرَّعَلَى اللهِ

تو مجھے معدم ہواکہ بی جی ان جاندار حیزول میں سے ایک ہوں جن کا رزق اللہ تفالی کے ذمہ ہے توبی اسس کام بیٹ فول سوك جوالله تعالى كے بيے مجھ برلازم مے اور جو كھ ميرے بيے اس كے پاس سے اس كو جورد يا۔

المحوي بات يرب كريس ف اس مخلوق كاطرف نظرى تويس ف ويجها كرية تمام لوك مخلوق بر مجروسه كرت بن كوئى زين ير، كوئى إينى تجارت بركوئى ابنى صفت براوركوئى ابنے بدل كى صحت بر جروس كرنا ہے كو با برمخلوق ، ابنى جىسى مخلوق بر توكل كرتى ہے پھرس نے اللہ تفالی کے ارث دکرامی کی طوت رہوع کیا ارث دخداوندی ہے۔

وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوكَ حَسَبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مخرت شغبن نے فرایا اسے عانم اللہ تعالی شجھے نونین عطا فرائے میں نے تورات ، انجیل ، زبور ا ور قرآن جید کے علیم کو دیجهاتوخیراوردیانت کی تمام اقسام کولیوں با با کم وہ ان اُظمسائل کے گرد مگوستے ہیں لمذاجس نے ان برعل کیا اسس نے

> (۱) فراک مجدر سوره زخرف آیت ۲۲ (۵) فراک مجد سورهٔ فاطرآیت مه (١) قران مجيد سوره سود آيت ٢ (١٧) قراك مجيد سوره طلاق آيت ٣

چارون كتابون پرعمل كرايا -

تواسس طرح کے فن کوحاصل کرنے اور سیمنے کا اہتمام علماراً خریث ہی کرتے ہیں جہاں کے علما رونیا کا تعلق ہے تو وہ اس چرین شغول ہونے ہی جب کے ذریعے ال اور مرتب کا حصول آسان ہوجائے، اور اس فیم کے علوم جن کے ساتھالٹر تغالی نے انبیام کرام علیہم السلام کو بھیجاء ان کو بھیوڑ دیتے ہی حضرت صفحاک بن مزاحم نے فرایا ہیں نے ان اسلا كو باباكم وہ ايك دوكسر كونفوى سكھانے تھے اور آج برلوك كلام كے علاوہ كچھنى سيكھے علائے أخرت ك ايك علاست يرب كروه كها تع بيني بي أسائش ، لياكس مي زيب وزينت كر ملوسامان اورمكان ين زيا ده صن ونولعبورتي كى طوت مائل نہيں ہوتے ، بكدان تمام چيزوں بس سيا نروى اختيار كرتے ہيں ۔اوراكس سلسلے بس بيلے بزر كول كاطريقي افتيار كرينه من واوركم از كم براكنفا وكرنه كي طوث متوصبه ين بب بحق قليل مقدار كي طرف ان كاميلان برسط كا الله تعالي كاقب زباره مهدكا - اورملائے آخرت كے مرتب كى طرف ترقى كرے كا- اس سلسة بس حفرت الوعبدالله خواص رحمرالله كى حكات شابرسے۔ وہ حضرت حاتم احم رحمہ اللہ کے شا گردوں بی سے تھے وہ فرائے ہیں میں حضرت حاتم کے ہمراہ علاقہ ر ۔ ے كى طرف كي بهارس ساخو تين سوبيس افراد تعد اورم ج كاراده وكفت تصدور سب كميل لوسش تحديد اس كهاس توشه دان تھا اور مد کھانا ، ہم ایک تاجر کے پاکس از سے جو تلک دست تھا بیکن مساکین سے محبت کرنا تھا اس نے اس رات ہماری مہمان نوازی کی جب دوسرادن ہوا تو اس نے حصرت حائم سے کہا آپ کی مجھ خرورت ہو توننا ہیں کبول کم میں ایک فقید کی عیادت کے بلیے جاریا ہوں حربماری محصرت حاتم نے فرطایا جار برسی فضیلت کا کام سے اور فقید رعالم) كود كمينا عبادت سے بهذا ميں جي تمهارے ساتھ جاتا ہوں جو تف بمارتها وہ محدين مقاتل تھے جورے كے قاض تھے جب ہم درواز سے بہنچے تو دیجا کر ایک بلنداورخوبصورت مل سے صرت ماتم سوچ میں بڑگئے اور فرما نے ملے ایک عالم کا وروازه اس انداز کا ؟ بجرانهی اجازت دی گئ تو اندر داخل بوسے نوکیا دیکھا کرایک خوبصورت اور نہایت کشاره مکان ہے اورائس پر پردے ملے ہوئے ہیں ،حضرت مانم منفر ہو سے بھراس مجاس کی طوف مکے جس میں وہ قاضی صاحب تھے توديكاكم ايك نرم بچونا ہے وہ اس پر آلام فرا بي سرى طرف ايك غلام پاكھا ہے كوا ہے ، اجر بوزيارت كے بلے آيا تھا سر محے باس بیٹھا اور حال دریافت کرنے دیگا ۔ جب کر صرت مائم ای طرح کھر سے تھے ۔ ابن مقاتل نے ان کی طرف اسٹ رہ كاكريشه عائين انهوں تے فرايا بين نہيں بيٹيوں كاء اس في اي كوكون كام ہے و فرايا بان ،كماكيا ہے ؛ فرايا بين اب سے ایک معد دریافت کرنا جا ہتا ہوں۔

انہوں نے کہا پوچھے ، آپ نے فرایا کردے ہور بالی جائیں تاکہ بن آپ سے سوال کردن، وہ کبیدھے ہوکر بیرے کے مصرت ماتم رحمراللہ نے فرایا آپ نے برعا کہاں سے عاصل کیا ہے جانہوں نے کہ نہایت با انتماد مصرات نے مجہ سے بیان کیا ہو چھا انہوں نے کس سے عاصل کیا ؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم سے صحابہ کرام سے، پوچھا صحابہ کرام نے کس سے علم حاصل کی ؟ ، کہار سول اکرم صلی التر علیہ وسلم سے ، پوچھار سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے حاصل کیا ؟ کہ حضرت جبریل کے ذریعے اللہ تفالی سے حاصل کیا ہے ،

مصرت ماتم رحماللد نے پوچا کر جو کچھ حصرت حبر بل علبہ السام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہنیا با حضور علیہ السام نے صحابرام کے اور صحابدام نے نفذ اور با اعتاد او گون کے بینجا باکس میں آپ نے سنا ہے کر حب شخص کا مکان اونچااوروسیع سواللہ تعالی کے بان اس کی قدرومنزلت زیادہ ہوگ ، انہوں نے کہانہیں بوجھا آپ نے کیاستاہ، ك بن نے ير شا سے كر جوشخص دنيا سے بے رغبتى اختيار كر سے كا، اخرت بن رغبت كر سے كا، مساكين سے محبت كرے كا ،آخرت كے بلے اسم بھیج كا اللہ تعالى كے باں اس كا مقام ومزنبہ مبركا حضرت مانم رحماللہ نے پوچھا تو آپ نے کس کی پیروی کی ہے ؟ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی ؛ صحاب کام ؛ صالحین کی ؟ یا فرعوں اور نمرود کی جس نے سب سے پہلے چوٹے اور اینٹوں کا مکان بنایا۔ ا سے على رسو إيك جابل حريس اورونيا سے رغبت كرنے والا جب تمہا سے جے وگوں کو راس مانت میں) دیکھتا ہے توکہتا ہے ایک عالم اس مانت میں ہے توکیا میں اس سے بدر نہیں اس مے بدرصرت مانم وہاں سے چلے سے اور ابن مقاتل کی بیاری بڑھ گئی ہوسکت ابن مقاتل اور ان سے درمیان جوگفتا بوئى تنى ، ابل رَے كواس كا علم موكيا ابنول فے حضرت حاتم سے كيا كرفز وين بين طنافسىكواكس سے زيادہ فراخى حاصل ہے صرت ماتم تصداً ادھ على بيلے عجب اس كے إس واخل موئے توفر ايا الله تعالى تم برحم فرائے بي ايك عميق ہوں دین کی ابتدائی بائیں اور نماز کی چابی مینی وضو کے بارے برسبکھنا چاہتا ہوں بی نماز کے لیے کیے وضو کروں ! انہوں نے کہابہت بہتر ؛ چرغلام سے کہا کہ بائی کا برتن لاؤ، وہ برتن لائے نوطنا فسی نے بیٹیور وصو کیا اور بہن تبن بار اعضاء کودھویا۔ پھرکہ کداکس طرح وصوکرو، حصرت عاتم نے فرایا آپ اپنی عبد مظمری تاکہ میں آپ کے سامنے وصوکروں اورمبرامفعدم مفنوط موجائے - طنافسی کھوٹے سو گئے اور جانم بھی گئے وصور اور بازوؤں کو جا رجار باروهو با - طنافی نے کہائے فلدں اِنم نے فضول خرجی کی ہے ، حفرت حاتم نے اس سے فرایکس چیزیں ؟ کہا آپ نے اپنے بازوؤں

کوچارچاربار دھویا۔ حضرت حانف نے فرباباسجان السرالعظیم! بس نے ایک مجلوبانی بیں اسراف کیا اور تم نے ان تمام چیزوں کو جی کمر سے عبی اسراف نہیں کیا طن فسی کومعلوم ہوگی کر ان کا مقصد رہنے اسپیکھنا مقصود نہنا ،

وه گھر میں دافل موگئے اور چالیس دن ک لوگوں کی طرف با ہرنہ آئے، حب مفرت ماتم بغداد بینیے توتمام اہل بغداد ان کے پاکس اسٹھے ہوگئے اور بہنے گئے اسے الوعبدالرحمٰن ! آپ ابک عجمی شخص ہیں اور ڈرک روک کر بات کرتے ہیں، مگر آپ ایسے ہوتھی کام کرنا ہے اکس کا منذ توظر جواب دیتے ہیں انہوں نے فربایا مجھے تین باتیں حاصل ہیں یں انہیں اپنے مناحت کے سامنے طاہر کرنا ہوں ، جب میرا مخالف درست بات کرنا ہے تو ہی خوکش مہونا ہوں ، جب وہ غلطی کواہے مناحت کا ہرکرتا ہوں ، جب وہ غلطی کواہے

www.maktabah.org

توبي فمكين موجآنا مول اور مخالف كے ساتھ جالت كاسوك كرنے سے اپنے نفس كو بجانا موں بربات مضرب ام احمدين صبل رحمدالله تک بینی نوانبوں نے فرایا سجان اللہ! وہ کشے عقلمند شخص میں میں بھی ان کے باکس سے عبوحب ال کے باس بہنچ تو الم احمد نے ان سے بوجیا اے ابوعبدالرحمٰن ؛ دنیاسے سلسنی کس بات میں ہے ؛ انہوں نے فرایا اسے ابوعبداللہ اجب آب میں جارخصلتیں نم موں آب دنیا سے نہیں بچے سکتے ۔

(١) اوگوں کی جہانت سے در گزر کرد۔

(١) ان کے ساتھ جالت سے بیش نداؤ،

رس ال كوكيودو -

(م) اوران کے ال سے ابوں رمو، حب تنہاری یہ حالت ہوگی تو دنیا سے بچ جاؤگے ، بھر مفرت مانم دبینمنورہ چلے گئے اہل دبینرنے آپ کا استفبال کیا۔

آب نے فرایا اسے فوم ا برکونسانسرے ؟ انہوں نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کا ربیہ طبیتہ سے ، فرالى رسول اكرم صلى الشرعليد وسلم كامحل كهال سي جهال بي نما زيرهول ؟ انبول تف عرض كي اكب كا توكو في محل: ها آب كا خانزاقدس زبن کے بالک قرب بھار بہت بندیہ تھا)۔ فرما یاصابر کرام مے ملات کہاں ہیں؛ انہوں نے عرض کیاان کے بھی محلآت بنیں نصے ال کے گھر بھی زبین سے لمے ہوئے بیشت تھے۔

حرت ماتم نے فرایا سے قوم پرتور فرون کائے ہرہے۔ جنانچہوگ آپ کو مکور کادت و کے پاس لے گئے اور كهاكم برابك عجمتنخف سے اور كتاب كرب فرعون كا شهرسے -ماكم نے بوتھا ايساكبوں سے؟

صرت ما فغ فے قربایا محد برحلدی مذکیجے بن ایک عجی مسافر اُدی ہوں بی شہریں داخل ہواتو بو جھا برکس کا شہرہے ؟ انبوں نے کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وکسلم کا شہر ر مرب طیب اسے میں نے بوچھا آپ کا عل کہاں ہے ؟ بھراپ نے تمام وافعد المارس كي بعدفروا إالشرتفا لا كاريشا وكرامي بي :-

كَفَدُ كِي اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ بنزين الونها

تم نے کس فونے کو خبتار کیا رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم رکی زندگی ) کا یا فریون کا جس نے سب سے پہلے چونے اور اينول كى عمارت بنائى جياني وه آپ سے الگ بو كئے اورك كو تھوڑ دبا توبر حضرت ماتم اصم رحمه الله كا وافعر ہے اكا براسلان كى سكسندمالى اورزبنت ترك كرنے كے بارے بين اپنے مقام پر ذكر ہوگا جواكس بات پرشا بدے۔

(١) قرآن مجدسورهٔ احزاب آیت ۲۱

مباح چیزوں سے بچنا تقویٰ ہے اس سلے بی تحقیق بہے کہ مباح چیزوں سے زینت اختیار کرنا حرام ہیں مباح چیزوں سے بین انقویٰ ہے ایک ان کو مباح چیزوں سے بین انقویٰ ہے سی کہ ان کو بھوڑنا مشکل ہوجانا ہے اور میشہ کے لیے مزن رسنا اس وقت بک مکن نہیں جب تک اس کے اسباب ماصل نہ ہوں اوران کے حصول کے لیے عام طور برگنا ، کا ارتکاب ہوجا اسے شلاً منا فقت ، لوگوں کی رجائز و ا جائز میں رعایت كن رياكارى اوراكس كے علاوہ ويكرمنوع امورس -المنا امنیاط بی ہے کراس سے اجتناب کیا جائے کیونکہ جینفس دینا داری میں مشغول ہوتا ہے وہ اس سے قطعیًا رے ہیں سکتا-اگراکس میں مشنولیت کے باوجود سامنی عاصل ہونی نوبنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم ترک دنیا کے بارے یں مبالغہ نہ فرانے حتی کہ آب نے وہ خمیص آبار دی جس بی نفت و نگار تھے ۱۱) اور خطبہ کے دوران سونے کی انگو تھی بھی <mark>آبار</mark> دی دی اکس کے علاوہ روایات بیں بن کا بیان عنقریب آھے گا درہ) ایک واقعه بیان کیا گیا ہے کر کیلی بن بزید نوفلی نے حضرت مامک بن انس رضی التر تعالیٰ عنه کو مکھا . ہم الترالر تمن الرحيم الله تعالى كے رسول صرب محرصلى الله عليه وسلم براولين في خرب بي رجت بو، يه خطا سيلي بن بزير بن عبدالملك كا طوف سے حضرت مالك بن انس رحماللَّد كى طرف ہے - حمد و ثناء كے بعد مجھے خبر بہنی ہے کہ آپ بریک کیوے بہنتے ہی اور جبان کھاتے ہی نرم سندر بیٹھتے ہی آپ کے دروازے پر دربان بھی ہے ، حال نکہ کے مجلس علم میں تشفیف فرما ہیں۔ الگراب کے پاس آتے ہیں انہوں نے آپ کو اپنا امام نسلیم کیا ہے اوراکب کے کلام کوپند کرتے ہیں، تولے مالک اوالٹرتعالی سے ڈرین تواضع افتیا رکریں ہیں سے آپ کونصیات جراخط لکھا ہے جس سے بارے میں المدتعالی کے سواکسی کوعلم نہیں ۔والسعام ، حزت امام مالك فيان كىطرف مكها-سم الدارعن الرحيم- حفرت محرصطفى داور) آب كى آل واصحاب يررحمت وسلم مو امابعد-مجھے آپ کا کمتوب گرامی موصول ہوا میرے لیے یہ خطانصیت ، شفقت اور ا دب کا ذریعہ ہے اللہ نعالی آپ

كوتقوى كے نفع سے الامال فراك وراكس نضيعت كا انجيا صله عطافر مائے - بين الله تعالى سے توفين كاسوال كرتا ہوں،

<sup>(</sup>۱) چیج بخاری حید ۲ مس ۲۵ مرکتاب اللباس (۲) میجی سلم حبد ۲ میں ۱۹۹ ، کتاب اللباس . (۳) چونکر گذشته توریر سے معلوم متواتھا کرا جھا ب س یا سکان وغیرہ اختیار کرنا حرام ہے اس بیے وضاحت کی کئی کرجا کر طربیقے پرزیب وزیرٹ جائز سے البتہ بچنا ہترہے ۱۲ قراروی ۔

نیکی کرنے اور برائی سے پیخے کی فوت صوف السُّر تعالی کی طوف سے حاصل ہوتی ہے۔ اَبِ نے جو ذکر فر با اِکر بیں بیٹلی روق رقبی آنی کا تا ہوں اور باریک پھڑے بیٹنا ہوں وروازے پر دربان بھی ہے اور نرم بچھو نے پر بٹیضا ہوں ہم ایسا کو سام کیا جواللہ تفالی سے خشن طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے ارز اُد فر بایا «اُپ فراد پیجے کس نے اس زینت کو حرام کیا جواللہ تفالی نے ابیے بندوں کے بیے بیدا کی سے اور باکیز ، رزی ''

اور بے شک بیں جاننا ہوں کوا بنانے کی بجائے چیوٹرنا بہترہے آب ہیں صرور ملحقے رہا کریں ہم ہی آپ سے خطورک بت جاری رکھیں گئے۔ والسلام -

توصرت الم الك رحمه الله كا نصاف العظم كيج أبول في اعتراف كيا كراس كوا غيبا ركر في كربجائ جورنا بهتر ب اور فتوى دباكه به جائز سب توانهول في دونول بانين سج فرا في بي -

نوحفرت امام مالک رحمہ الد جیبے ہوگہ جواس منعب برفائز ہیں انہوں سنے اس نصبحت کو قبول کرنے اوراعترات کرنے بین انسان سے کام لیا ٹوانہوں نے مباح کی مدود کو جانتے ہیا بینے نفس کو مفبوط فرمایا ما کہ وہ انہیں منا فقت، دکھا وسے اور کروں امور کی طرف نتجا وزکی راہ پرند ہے جائے لیکن درسر سے لوگ اس پر قادر بہنیں اہذا مباح بیزوں کے ساتھ لذت عاصل کرنے کی طرف مائل مونے بیں بہت بطرا خطرہ ہے اور یہ جہزا مشرقال سے خوف وخشیت سے بعیر ہے حب کہ علائے رہا نیتن کا خاصہ ہنشیت ہے۔

ا درخشیت کی خاصیت بر ہے کروہ اس مگرسے تھی دوررکھتی ہے جہاں خطرات کا فدشہرو۔

کے بناؤ دسنگار کو دیکھناہے اور اپنے اور اللہ تعالی کی تعتوں کو حقیر سمجھاہے۔
باان بر تنقید کرنے سے فا موش ہوجا آ ہے اہداوہ منا فقت کا مرکب ہونا ہے باان کی خوسٹنوری عاصل کرنے
کے بیے پُرِ بنگف کلام کر تا ہے اور ان کی حالت کی تعیین کرتا ہے اور بہ واضح جوط ہے ۔ یا اسے لاہج ہوگی کہ بارشا ہوں
کی دنیا سے بچہ حاصل کر سے اور بہ حرام ہے حال وحرام کے بیان میں اُٹے گا کہ با دشا ہوں سے کیا کہنا جا کر ہے اور
کون کو ن سے عطیبات وانعا بات لینا نا جا کر ہے فلاص کلام یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں جول برائموں کی جا بی سے جب کر

بوشخص دیبات بی رہائش رکھتا ہے اس سے ظلم کیا، جس نے سکار کا بیجھا کیا وہ غافل ہواا ور پوشخص با دشاہ سے پاس کیا وہ فتنے ہیں متبلاہوا۔ ۲۰)

عنقریب نم برکھ لوگ سکرانی کریں گئے نم ان سے ابھے کام علی د کھو کے اور برسے ہی ، نوجی نے ان کا انکار کیا وہ بری الذمہ ہو گیا اور حس نے دول سے ، ناپیند کیا وہ بی گیبا بکن جشخص راضی ہوا اور زان کی ، انباع کی الڈنوالی اسے راہنی رحمت سے ، دُور رکھے گا ۔ عرض کیا گیا گیا ہم ان سے ارٹانی کریں بنی اکرم ملی الدّ ملیہ وسلم نے فر مایا نہیں جب ارٹانی کریں بنی اکرم ملی الدّ ملیہ وسلم نے فر مایا نہیں جب شک وہ نماز بڑھیں ۔۔۔ علماء آخرت کاطریقتراحتیاط ہے۔ بنی اکرم صلی الڈعلیہ وسیائے فرایا:۔ مَنُ بَدَ اجَفَا وَمَن إِنَّبِعَ الصَّدُ عَفَلَ وَمَنُ آنَی السُّلُطُانَ انْتَنَیْنَ دِن

بنی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا : -سی کُونُ عَلَیْ کُعَدُ اُ مَدَاء تَعُوفُونَ مِنْ هُسُتُهُ وُتُنْکِرُونَ نَ مَنْ مَنْ اَنْکَرُفَقَدُ بَلِوی وَ مَنْ کُورٍ افْقَدُ سَلِمَ ، وَکَکِنُ مَنْ رَضِی وَالْکَ اَبُعِدَ الله تَعَالَى ، قبيل : اف لا نقا تله م قال صلی الله علیه وسلم «دی ما صَلَوا» ف پ پ پ

حزت سفیان فراتے ہیں «جہنم بن ایک وادی سے اس وه صرف وه قاری صزات دہیں سے جو امرادکی ملاقات اور زیارت سے بیے جاننے ہیں " معزت حذیفہ رضی الترعنہ نے فرایا " فتنے کی جگہوں سے بچو " پوچھا گیا وہ کونسی جگہیں ہیں ؟ فرایا «اہراد کے دروازے ہیں »

تنمیں سے ایک شخص کسی فتیموان کے پاس جا نا ہے اور اس کے جھوٹ کو سے قرار دبنا ہے اور اہی ایسی باتیں کتا ہے جواکس میں پائین جائیں نبی اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے فریا یا۔

على دكوم الله تعالى كے بندوں بروسل عظام كے اما تقدار بي جب ك حكر انوں سے ميل جول نر ركھيں حب وہ الْعُكُمَاء أَمَنَاءُ إِرْسُلِ عَلَى عِبَادِ اللهِ تَعَالَىٰ مَا لَمُدُينَ عَالِطُو السَّكَرُ طِيْنَ، فَا كَذَا فَعَلُقُ ا

١١) مندام آهدين صبل جداول م ٢٥٠

(۷) دیہات بی علم کے مواقع اورمراکز کم ہوتے ہیں اس سے انسان جالت کا شکار ہوجا اسے، شکار کا بیجیا کرتے کئن ہے نمازیجی یا دخرہ اور وہ اس سے غافل ہوجائے اور بادشاہول کے پاس جانے کے جونفضا نات ہیں وہ اوپر سیان ہوجا ہم

۱۷ بزاردی - ۱۷) سندا م احمدین صنیل جداول ص ، ۳۵ -

ایساکریں نوانہوں سے رسولوں سے خیانت کی ہیں ان سے بچوا ورا لگ رہو۔ ذَلِكَ فَقَدُ خَانُوا الرُّسُلُ فَاحُذَ وُوُهُ مُر وَاعْنَزِلُوهُ مُدَّ-را)

اس مدیث کو حرت انس رضی الشرعنر نے روایت کیا ہے۔

صفرت اعمش سے کہاگیا کہ آب نے اپنے شاگردوں کی کٹرت کے باعث علم کوزندہ دکھا انہوں نے فر بایا جلدی نہ کرو،
دحقیقت بہ ہے کہ) ان بی سے نہائی مصنہ نونچنہ ہونے سے بہلے مرجا نے ہیں، دور مری تہائی، با دشاہوں کے دروازوں
سے جیٹ جاتے ہیں ا در وہ محلوق بی سے بڑے لوگ ہیں اور باقی نیبری نہائی ہیں صوت تقویڑ ہے ہی فلاح پائیں گے، ۔
اسی بیے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عذر نے فرایا «جب نم کسی عالم کوا مراد کے باس آنا جاتا دیکھو تواکس سے بچو، وہ چور
سے بحضرت اوزاعی فرما نے بی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکس اکس عالم سے بری چیز کوئی نہیں توکسی حکران سے ملا حات کرتا
ہے بعضرت اوزاعی فرما نے بی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکس اس عالم سے بری چیز کوئی نہیں توکسی حکران سے ملا حات کرتا
ہے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ؛

سِتْرَاكُ الْعُكَمَاءِ إِلَّذِيْنَ يَأْتُونَ الرُّمَدَاءَ بيرين علماء وه بي جوامراد كي پاس جات بي اوربترين

وَخِيَا ثُرَالًا مَرَاءِ الَّذِينَ يَا تُونَ الْعُلْمَاءَ ١١) امرادوه بي جوعلارك بإس جاتي بي-

صفرت کمول وشقی رحماً مندفرانے ہیں «جسنے فران پاک سبکھا اوردین کی سمجھ صاصل کی پھر نوشامداور لا کھے کے طور پر حکمران کی محلس اخبینار کی وہ اپنے گناموں کے برابر حبنی میں غوطے کھائے گا۔

صرت سنون فراتے ہی وہ عالم کتنا برا ہے کہ جب کوئی اس کے پاس جائے تواسے نہ پائے اس کے بارسین پوچھا جائے توبتا یا جائے کر وہ محران کے پاس ہے۔ وہ فراتے ہیں ہیں شناکرتا تھا کہا جا کا تھا کہ جب کسی عالم کو دیجھو کہ وہ دنیا سے جب کرتا ہے تو اسے دین کے معالمے میں نہمت زوہ جا لوجتی کر ہیں نے اس بات کا تجربہ کیا کہ حب ہیں حاکم کے پاس جا اہوں تو باہر نکلنے کے بیونفس کا محاسبہ کرتا ہوں تواس ہیں ہت دوری جانتا ہوں حالا نکہ تم دیجھتے ہو کہ ہیں اس

سے ملاقات کے وقت کس فدرسختی اور درکرٹنی سے بیش کا مہوں اورا کس کی خواہشات کی مہت زیادہ نحالفت کرتا ہوں اور میں حیاہتا مہوں کراس کے پاس جلنے سے بہتے جاؤں بھر بن اکس سے کوئی چیز لیتنا بھی نہیں ہوں خاکس کے باق پانی کا ایک

كلونظ يتيامون يفرزايا-

ہمارے زمانے کے علاد بنی اسرائیل کے علاد سے بڑے ہی وہ انہیں ایسی باتیں بماتے ہی جن بیں رخصت را کسانی ) ہواوران کی مرضی کے مطابق ہو، اگروہ انہیں ان کی خرابوں ہراً گاہ کر ہم اوران سے نجات کی باتیں بنائیں تو حکمان انہیں گال جانیں اوران کا اپنے باس آنا نا بہند کریں حالا تکہ مربات ان سے رہ سے پاس نجات کا باعث ہے۔ صرت من بھری رحمہ اللہ فرما نئے ہن نم سے پہلے لوگوں ہیں ایک شخص تھا وہ اسلام ہیں سبقت رکھنا تھا اور نبی اکرم صلیا للہ علیہ وسلم کا صحابی تھا صفرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرما نئے ہیں ان کی مراد حضرت سعد بن ابی وقاص رصی اللہ عنہ سے عبد وہ فرمانئے ہیں وہ بادیث ہوں کے بیٹوں نے عرض ہے۔ وہ فرمانئے ہیں وہ بادیث ہوں کے بیٹوں نے عرض کیا کہ بادشاہ کے پاس وہ لوگ جا نئے ہیں تو جو ابیٹ اور اسلام ہیں مقدم ہونے کے اعتبار سے آپ کی مثل نہیں ہیں اگرایٹ جی ان کے پاس جائیں توکیا حرج ہے ؟

انہوں نے فرایا اسے میرتے بیٹو اکیا ئیں اس مروار دونیا) کے پاس جا وُں جیے ایک قوم نے گھیرر کھاہے۔ انڈ تعالیٰ کی قیم اجب کک موسکا ہیں ان کے ساتھ قر کی نہیں ہوں گا۔ انہوں نے عرض کیا اباجان! اس طرح تو ہم کزور موکر بلاک موجا ئیں سے انہوں نے فرایا اسے بیٹو! ہیں ایک لاعز مومن کی صورت ہیں فوت ہونے کو موٹے منافق کی صورت ہیں مرنے پرتزجے دیتا ہوں۔

صنت مسن فرانے ہیں اللہ کی قتم اوہ جیت کئے ہیں کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ مٹی گوشت اور موابا ہے کو کھا جاتی ہے ایمان کونہیں کھاسمتی - اس میں اس بات کی طرف اُٹ اُں سے کہ جو آ دمی محمران سے باس جاتا ہے وہ منیافق سے کسی طرح مجی بچنہیں سکتا ۔ اور منافقت ایمان کی صند ہے۔

حفرت الودر رضی الشوند نے مفرت سلم سے فرمایا اے سلم ا بادشا ہوں کے دروازے کیا جایا نہ کرونم ان کی دنیا سے اس وفت تک کچے نہیں یا سکتے جب تک وہ تمہارے دن ہی سے ایجی بابیں نہ ہے لیں ربینی اپنا دین کو پیٹھو سے اور مفا دکرام سے لیے بدایک بہت بڑا فقنہ ہے اور من بطان سکے بلے ان بر ایک سخت فریعیہ ہے باخسوص جس کا انداز گفتگا چھا اور کلام مشیریں ہو کیونکی مشیطان سلسل اس سے دل ہیں ڈوالٹ رہتا ہے کہ تمہارے وہاں جانے اور انہیں وعظاکرتے سے وہ فلا سے بوجب وہ وافل ہونا ہوئے وہاں میں ترین کا حصر بن جاتا ہوں کا حصر بن جاتا ہے جوجب وہ وہ افل ہوتا ہے توجد ہی کلام بی نری اور منا فقت کا طرافیہ افقیار کرتا ہے اس کے اور اس بی دین کی ہلاکت ہے بی واٹا تھا کہ علیا وکرام حمید بن ما ماصل کر سنتے تھے تو بی میں انڈ تو ان میں میں انڈ تو ان بی سنہیں انڈ تو تا ہوئے ہوئے ہیں ہیں کہ بی میں انڈ تو ان بی سنہیں کا بی میں ہوئے اور اہل دینیا انہوں نے اور جا بی سنہیں انڈ تو ان میں سے معفوظ رکھتے ہیں۔ انہوں نے نوع اس بی میں انڈ تو ان بی سنہیں کا بی میں انہوں کے اور اہل دینیا سے آب کو خوا بی سنہیں کا بی سنہیں کا بی میں ہوئے ہیں۔ انہوں نے نوع اور انہیں میں تھیں وہ اپنے شرف کو غیافت کی میں سے معفوظ رکھتے ہیں۔ انہوں نے نوع نون نہیں تا ہم کہ معزز افراد کو اپنے ساتھ رکھیں وہ اپنے شرف کو غیافت کی میں سے معفوظ رکھتے ہیں۔ انہوں نے نوع نوب نوع نوب کو خوا نہی کی میں سے معفوظ رکھتے ہیں۔ انہوں نے نوع نوب نوع نوب کو خوا نت کی میں سے معفوظ رکھتے ہیں۔ سے آپ کو خوا نت کی میں سے معفوظ رکھتے ہیں۔

یہ خوت عربن عبدالعز برزه اللہ کے بارے بیں ہے حالانکہ وہ اپنے زانے کے بت بڑے زاہر تھے جب WWW. milktabah. 019 ابل دین کواست مے بادشاہوں سے وگورر سنا بھی تشرط سے نودوسروں کی طلب اوران سے میل جول کس طرح جیج موگا- ہما رہے اسلان مثلاً محفرت حسن بھری، سفیان توری، ابن مبارک سفرت فعینل ، محفرت ابراہیم بن ادھم اور محفرت یوسعٹ بن اسباط رحمیم اللہ مکر کروراور شام کے علمار دنیا کے با رہے ہیں دوئیب بتایا کرنے تھے ایک دنیا کی طرف ان کامیلان اور دوسرا حکم انوں سے میل جول ۔

مل را خرت کی ملامات میں سے ابک برہے کہ فتوی و بینے میں جلدی نہ کرسے بلکہ توقف کرسے اور چھٹا کاراہ مل کرنے کا راستہ نائن کرسے اور اگراس سے ابسا مسٹنہ لوچھا گیا جسے وہ فران باک یا حدیث کی نص یا اجماع یا قیالس کے ذریعے بقینی طور برجا تناسے توفتوی دسے۔

ے ورجے یہی موریوں سے وول وق ۔

ادراگرابیام کے دیرچھا جائے جس بی اسے شک ہے توکمہ دے کہ بی نہیں جاتیا اگرابیام نداوچھا جائے جے اپنے اجتہا داور انداز سے سے میعے طور برچل کرسکت سے توجم اختیا طرکرے اپنے کہ کوبچا نے اور دو مردل سے معرفی اختیا طرکرے اپنے کیے بی طان بہت بڑی بات سے حوالے کر دے بیٹر طیکہ دو مرااس قابل مواضیا طربی ہے کیونکہ اجتہا دیے خطرت کو اپنے کلے بی طان بہت بڑی بات سے اور حد بیٹ شریعین ہے ۔

علمتين بي كتاب ناطق قرآن ماك سنّت ثانيه ا وربير كمنا

الْعِلْمُ تَلَوَّنَهُ ، كِتَابُ مَا طِئٌ ، وَسُتَةً تَاكُمُ قَالَهُ مَا طِئٌ ، وَسُتَةً تَاكُمُ فَا اللهِ اللهِ وَسُتَةً اللهُ الله

حضرت شعبی فراتے ہیں میں ہیں جاتا ہے کے الفاظ نصف علم ہیں اور بڑے خص نہیں جانتا وہ رصامے فعا وندی کے بیے فاموش رہے تومسٹلہ بتا سے واسے سے اس کا ثواب کم زہوگا -کیونکہ جہالت کا اعزام نفس برسخت گراں ہوتا ہے معا ہرکوام اور بعد واسے اکا براسلاف کا بہی طریقہ تھا۔

مفرت عبداللہ بن عمرصی اللہ عنها سے حب کوئی نٹری کام پوچیا جاتا تو اکب فرمانے اس حکمران کے پاس جا کو جس نے مورک سے معرف کے سے معاملات کی ذمہ واری اٹھائی ہے بیھی اسس کے گلے میں ڈال دو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے میں اللہ عنہ مورات نے مورات کے الفاظ ہیں ۔ کیونکہ اگر دو اکس میں علمی کرتا ہے تو اکس کے لیے باکت ہے۔

حفزت ابرامیم بن ادھم رحمداللہ نے فرایا اس عالم سے بطرہ کرت بطان پرکوئی بھی سخت نہیں جوبعض علم ب ان کرتا ہے اور بعض کے بارسے میں فاموشی اختیار کرتا ہے مت بطان کہنا ہے۔ اس کی طرف دیجھواس کی فاموشی مجھرپراس سے کلام

> (۱) میں نہیں جانتا ربعی ہوم الم معلوم نہوا کے بارے میں ہر کہنا جا ہے کرمین نہیں جانتا) ۱۲ ہزاردی (۲) کینزالعمال جلد اص ۱۲۲

www.maktabah.org

سے زبادہ سخت ہے یہ بعض اکا برنے ابدال کی تعرفیت یوں کی ہے کہ ان کا کھانا فا قرر کے وقت ہنیند غلبہ ارکے وقت ) اور کلام خرورت کے نخت ہوتی ہے بین حب بک ان سے سوال نہ کیا جائے وہ کلام نہیں کرتے۔

ادر حب ان سے پوچیا جائے اور ایسے لوگ موجود مہوں جوائس سلے ہیں کھانٹ کرتے ہوں احجاب دے سکتے ہوں) نوبہ خاموکش رہتے ہیں اگر مجور ہوجا بگی توجواب دیتے ہیں ، یہ حضرات سوال سے پہلے خود بخود کلام کرنے کو کلام پوکٹ بدہ خواہش فرار دیتے تھے۔

صرت علی المرتضی اور حفرت عبدالترضی التدعنها ایک اومی کے پاکس سے گزرہے جو لوگوں سے کالم کرر اتھا۔

ان انہوں نے فرایا یہ کہنا ہے محصے بیجانو۔ بعض اکا برنے فرایا عالم وہ ہے جس سے کوئی مسلمہ بوچھا جائے ترگویا

اس کی دار ہو تکال لگئی حفرت ابن عمر صی التد فرماتے تھے تم میں ایک بل بنایا جا ہتے ہو تا کہ مجارے فرریعے جہنم

کو عبور کرو۔ حضرت ابدعف بیٹ بوری رحمہ التد فرماتے ہی عالم وہ ہے جے سوال کے وقت اس بات کا ڈر ہو کہ نیا مسئے

دن اس سے بوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے جواب دیا "حضرت ابراہم کمی رحمہ التہ سے جب کوئی مسلمہ بوچھا جاتا تو

وہ رو بڑنے اور فرک نے کیا تہیں میرے سواکوئی نہیں ماری تہیں میری ضرورت بڑائی حضرت ابوالعالیہ ریاجی حضرت ابراہم

بن ادھم اور حضرت سفیان ٹوری رحمہم التد دو تین یا چند افراد کے ساسے گفت کی فرمانے تھے جب زیادہ ہونے تو وہ واپس

علے جائے۔

نی اگرم ملی المرعلیہ وسلم نے فرایا مجھے معلوم نہیں حفرت عزر علیالسلام نی بی با نہیں مجھے بدیھی معلوم نہیں کرتبع ملون ہے یانہیں اور برب بریھی نہیں جانبا کہ ذوالفرنین نی جس یا نہیں (۲) مَا آدُرِی آعُدَدُنِیُ اَمُدُلَا اَمُ لَا ، وَمَا اَدُرِی مَا اَدُرِی مَا اَدُرِی مُا اَدُرِی مُا اَدُرِی مُوالُقُرُانَيْنِ مِنْ اَمْدُلَا ، وَمَا اَدُرِی نُوالُقُرُانَيْنِ مِنْ اَمْدُلَا - رَا ،

اورحب نبی اکرم صلی الله علیه دسم سے پوچھاکیا کہ زبن کاکونساٹٹٹوا آچا ہے اورکون سابرا ؟ آپ نے فرایا بھے معلوم نہیں حتی کرصرت جبرل علیہ اللهم اترسے تو آپ نے ان سے پوچھا انہوں نے عرض کیا میں نہیں جانیا حتی کہ اللہ تعالی نے مجھے بتایا کر بہترین جگہ مساحد اور بری جگہیں بازار ہیں - (۳)

حزت ابن عررض الدعنماس دس مسائل بوجه جانے تو آب ایک مسلے کا جواب دیتے اور نو کے بارے

(١) مندرك ملحاكم جلداول ص ٣٦ تنع و ذوالقرين اكانانبين -

<sup>(</sup>۲) نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے " لااوری " کے الفاظ استعمال فرائے جس کا مطلب بہ ہے کہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیرا پنے آپ نہیں جاتنا اللہ تعالیٰ کے بتا نے سے جاتنا ہو وہی اہل سنت وجباعت کا عقیدہ ہے ۱۲ ہزار دی۔

رس) مجمع الزوائد عبد عص ٢ باب فقل المساجد - www.maktabah.org

ىيى فاموش رىتے -

صرت ابن عباس صنی الله عنها نوهسائل کا جواب دستنداورایک کے بارے بین خاموش رہتے۔ فقہاد کوام بین
سے بعف البیے تھے ہے اوری " (بین جانیا ہول) کے مقابلے "داادری" (بین نہیں جانیا) زیادہ کہتے تھے۔ان میں
صرت سفیان توری ،الک بن انس ، اجمد بن صنبل ، فضیل بن عیاض اور لبنٹر بن محارث رحم ہم اللہ بھی شامل ہیں۔
صرت عبدالرحمٰن بن ابی بیلی رحمہ اللہ نے فربا میں نے اسس معجد میں ایک سو بیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو با با
نوان میں سے کوئی ایک جی ایسا نہ تھا جس سے کسی حدیث یا شرعی مسئلے کا علی پو چھاجا آتا تو وہ دو معرے کی طرف زواہا ا
نوان میں سے کوئی ایک جی ایسا نہ تھا جس سے کسی حدیث یا شرعی مسئلے کا علی پو چھاجا آتا تو دو موسرے کی طرف زواہا ا
سامنے کوئی مسئلہ بین کیا جا آتا تو دوسر سے کی طرف بھیر دیتا وہ کسی اور کی طرف متی کہ لوط کر پہلے کی طرف اُحقال ۔

ایک روایت میں ہے کہ اصحاب صفہ رضی الٹرعنہ میں سے کسی ایک کے باس ایک تُھنا ہوا سے رتحفہ کے طور بر چھیجا
گیا وہ سخت مشکل میں نصے لیکن انہوں نے دوسر سے کو وہ سے دیا اس نے نبر ہے کو اسی طرح ان کے در میان میکر کا طرت

ر باحتی کر بہلے کے باس کا کیا۔ • نود کیسے کرج علاء کرام کا معاملہ کس طرح بدل کیا ہے جس تیزسے بھاگن چا ہیئے تھا وہ ان کی مطلوب بن گئی اور ہو چیزمطلوب تھی اکس سے بھاگا جاتا ہے فتویٰ دہنے سے بچنا اچھا ہے ایس پر وہ سندروایت گواہ ہے ہولعین اکا برسے مروی ہے وہ فراتے ہیں فتویٰ صرف بین اکرمی دہنتے ہیں عکم ان ، اس کا نائب اور شکلف سے مفتی بلنے والا یعن اکا برنے فرایا کہ صحابہ کوام چار باتوں یعنی محکم انی ، وصیت ، اما بنت اور فتویٰ سے بہتے تھے دن

ان بن سے بعض نے قربایا کھیں کے پاس علم کم ہوتا وہ نتوی دہنے ہیں جلدی کرنا اور جوزبادہ برہم کا دیوتا وہ اپنے اب آپ سے فتوی کو بہت زیادہ دور کرنے والا ہوتا تھا ،صحابہ کرام اور تابعین عظام پانچ کاموں بن زیادہ سنفول ہوتے ۔ تھے ، قران باک طیعت ،مساحد کو کا در کھٹ اللہ تفالی کا ذکر کرنا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکن -اور یہ اس لیے کہ انہوں

انسان کی ہر گفتاؤاس کے بیے مغید نہیں ہوئی البتہ نبی باتی بیکی کا می وبنا، برائی سے روکن یا الله تعالی کا ذکر کرنا

نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا ہد کُلُّ کَلَا مِدا بُنِ آ دَ مَدَ عَلَیْ ہِ لَاکٹہ اِلَّا نَلَا فَتَةً ، اَمُرُّ بِمَعْرُفْتٍ ، اَدُ نَهَنُّ عَنَّ مُنْکَدٍ

(۱) فتری دین منع نہیں بکہ اختیاط فروری ہے کہ کہیں غلط فتوی نہ دیا جائے اور جب دیگر علی وکوم موجود موں تو اختیاط کا تقامنا ہے کہ دور سروں کی طرف بھیر دیا جائے وصیت کا مطلب ہے کسی مرنے والے کے معاملات کی ذمہ داری اٹھا نا ایس کو

www.maktabah.org

رفائرہ مندہے)

آوُذِكُرُّاللهِ تَعَاكِلْ - (1) التُدِنَّالِي في ارتِ وفرالي: -

ان کی اکثر مشاورت میں مھلائی نہیں البتہ ہوشخص صدقہ کاملے درسے بانیکی کا عمر کرسے بالوگوں کے درمیان صلح کروائے یہ لَوْظَيْرُ فِي كَشِيْرِمِنُ نَجُوَاهُ مُ اِلَّهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الل

کسی ما لم نے ایک بجتبد کوکو فربی خواب بیں دیکھا تو پوچھاتم ہو فوی دسیتے تھے اورا پی رائے سے کام لیتے تھے اس کے بارسے بین کیا دیکھا اسس نے ناگواری کا اظہار کیا اور منہ پھیرلیا اور کہا کہ مم نے اسے کچھ بھی نہیں بایا۔ اور مہیں اسس کا انجام اچھا معلوم نہیں ہوا۔

عنرے ابن حمین فراتے ہی کہ ان دوگوں میں سے ایک اُدمی فتوی دیتا ہے حالانکہ بیر مسکد حضرت عمر فاروق رضی اللّمر عنر کے ساھنے بیش ہوتا تو اُپ ایس سے لیے اہل بدر کو جمع فراتے۔ تو صرورت سے علاوہ فنا موشی افتیار کرنا ہمیشہ سے

لا وكاطريقيرياب-

الم مديث التركيب بي مي:-

حب تم کسی آدمی کو دیجیوکر اسے خاموشی اور زُہر عطا مواہبے تواس کے فریب ہوجاؤکیوں کراسے حکت کی القین کی جاتی ہے، إِذْ الاَيْتُمُ الزَّجُلَ قَدُّا وَقَ مَسَمُنَا وَنُهُدًا فَاقُتَرِبُوامِنُهُ فَاحِنَهُ كُلُفَةً كُلُفَةً الْعِكُمُ فَهَ - ١١)

کہاگیا ہے کہ عالم بازوعوام کا عالم موگا اور وہ مغتی ہے برلوگ با دشاہوں کے ساتھی ہیں یا عالم خاص موگا وہ توحیداور فلبی مور کا عالم ہنونا ہے ابیے نوگ علیان ور تننہار ہتے ہیں ۔

كما ما انفاكر صرت امام احمد من منبل رحمد الله ومله كى شل تحصيص مصعبر شخص مي وعفرالب -

حفرت بشرین مارت میں میں اور والے ایس موٹ کون کی طرح تھے اس کا ارادہ ایک سے بعد دو سراکرتا ہے اوردہ فرگ کم استے کہا کرتے تھے کہ فلاں عالم سے اور فلاں شکام ہے ، فلاں زیادہ کلام کرتا ہے اور فلاں عمل زیا دہ کرتا ہے۔

صرت ابوب بمان نے فرمایا مرموف ، کام کی نسبت، سکوت کے زبادہ قریب ہے۔ کہا گیا ہے کرجب علم زیادہ موجات نے توکل م کم موجات اسے احتراب کا اسلام الله تعالی عند

دا اسنن ابن اجرس ٢٩٥ باب كف اللسان في الفشنه (٧) فرأن جيد سوره النساء آبيت ١١٨

(١٧) سنن ابن ماجرص ١١٧ باب الزهد في الدنيا-

www.maktabah.org

نے حفرت ابودردادرضی المترعنر کو مکھا اور بنی اکرم صلی الله علیہ وکسیم نے ان دونوں کے درمیان موافات رکھائی جارہ ) فائم فرمایا تھالا) را نہوں نے مکھا )

اسے جائی ! مجھے خبر ملی ہے کہ اکب طبیب بن کر مراج نون کا على ج کرتے ہیں۔ تو دیجھیں اگراکب طبیب ہی تو اس سلطیں) کام کریں آب سے کلام بی شفار ہوگی اور اگر آپ بٹکلف طبیب ہوگئے ہی تواللہ تعالی سے طرب کی معان کو بلاک نہ کریں ، اكس كے بعد جب حضرت ابو در وابر صنى الله عنه سے سوال كيا جانا تواكب توقف فرماتے يحضرت انس رضى الله عنه سے جب كوئى مسكديوچها ما آنوفران بهارس أقا حضرت حسن رضى المترعمة سعد بوجي حضرت ابن عباكس رصى الترعنها سع كوفى سوال كياجانا توفر مائي حضرت حارثه بن زيدس يوهيو احضرت ابن عمرضى الشونيما فرمات حصرت سعيدين مسيب رضى المرعن سے پو چھو، - ایک حکابت سے کر حضرت حسن بھری کی موجود گی میں ایک صحابی نے بسی احادیث روایت کیں جب ان کی تفیر توجی کئی توفرایا بی صرف روایت کاعلم رکھا ہوں حضرت حسن رحمداللہ نے ایک ایک حدیث کی وصاحت فرائی توحافی ان کی اس نفیر اور حافظہ سے جران رو گئے ان صحابی نے کنکروں کی ایک متھی سے کران لوگوں پراری اور فرمایا مجھ سے علم مے بارے بن او چھتے ہوجال کر برعظیم عالم موجود ہے۔ عل سے انخری کی علامات بیں سے ایک علامت بہے کروہ باطن علم دل کی حفاظت، طرانی اُخرن کی معرفت اورسلوک کا زیادہ استمام کرسے اور مجابدہ و مراقبہ کے ذریعے ان امور کی حقیقت واضح مح سنے سے سلسے میں سجی امیدر کھے۔ کموں کرمجابدہ مشاہرہ کے پہنچا آ اسے اور قلبی علوم کی بار بکیوں سے دل سے عكت كے چشے بيو شخت ميں جان مك كتب اور تعليم كافعاتى ہے تووہ ائس كافى نہيں ميں بلكہ مجاہدہ، مرا فبہ اورظامری وباطنی اعمال سے وہ حکرت حاصل موتی سے جی سے مارسے باہرہے - اور خلوت میں دل کی حاصری کے ماغذ المترتبال ك سلمن بيني سے فكر من صفائ بيدا موتى سے اور ماسوى الله سے نعلق توس جا ماسے بيكشف كامني اور الهام كى چانى سے - كننے ہى طالب علم بر بنہوں نے طوبل عرص علم حاصل كيا بيكن بوكلم سنا تفاكس بيدا كے نہيں بڑھ سكے۔ اور کنتے ہی ابسے ہی بوصول علم کا استمام کم کرتے ہی لیکن عمل زیادہ کرنے میں اور دل کی نگل نی دمراقبہ) کرتے ہی ان پر الله تعالى حكمت كى وه بار كيايان كلول ديباب حبن برعقل مند لوكون كي عقل ذيك ره جانى سب، اسى بليد بني اكرم صلى الله عليه

مَنْ عَمِلَ بِمَاعَلِمَ وَلِكَنَّهُ اللهُ عِلْمَ مَاكُمُ بِ فَي مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ وَعَلَم عطا مَنْ عَمِيدًا وَمِنْ اللهُ وَعَلَم عطا مِنْ مَنْ عَمِدًا مِنْ مُنْ اللهُ وَعَلَم عطا مِنْ مَنْ اللهُ عَلَمَ مُنْ اللهُ عَلَمَ مُنْ اللهُ عَلَمُ مُنْ اللهُ عَلَمُ مُنْ اللهُ عَلَمُ مُنْ اللهُ عَلَمُ مُنْ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ مُنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَمُ مُنْ اللهُ عَلَمُ مُنْ اللهُ عَلَمُ مُنْ اللهُ عَلْمُ مُنْ اللهُ عَلَمُ مُنْ اللهُ عَلَمُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ مُنَا اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله

كذات تدكت بي سے كى كاب بى ب دا ہے إلى اسرائيل ابيد كموكم علم أسمان بي اسے زين بركون أمارے كا

(۱) معے بخاری جلد تول س ۱۲ه کیف افی البنی صلی الشرعليروسلم بين اصحاب - ۲۱) جلين الدوليا رجلد اص ه از جمراحمرين الي الحواری - ۱۸۷۸۸۷ من الله المواری - ۱۸۷۸۷۷ من الله المواری - ۱۸۷۷۷۷ من الله المواری - ۱۸۷۸۷۷ من الله المواری - ۱۸۷۷۷۷ من الله المواری - ۱۸۷۷۷ من الله المواری - ۱۸۷۷ من الله المواری - ۱۸۷۷ من الله المواری - ۱۸۷۷ من المواری - ۱۸۷ من المواری - ۱۸۷۷ من المواری - ۱۸۷ من المواری - ۱۸۷۷ من المواری - ۱۸۷ من المواری - ۱۸۷

یاوہ زمین کی تنہیں ہے اسے اور کون لا سے کا ۔ نذیب کہ وہ سمندر کے اس طرن ہے کون سمندر کو عبور کرے لائے گا علم تہارے دلوں میں رکھ دیا گیا ہے ، میرے سامنے روح والوں کے ادب اختیا رکر ومیرے ساتھ صدیقیں سے اخلاق برتوبس تمارے دلول می علم كوظا مركر دول كاحتى كروہ تنہيں طرصانب لے كا۔ حرت سببل بعدالله تسترى رحمه الدف فرايا رنياسے على ما بداورزا بدلوگ عيات اوران لوگول كے ولوں بم ا سے بڑے ہوئے ہی مون صریقین اور شہداء کے ول کھلے میں بھرانہوں نے کیت کرمیزلاوت فرائی :-اوراس الله تعالى كے إس عنيب كى جابياں اور اسے مرف وَعِنْدَهُ مَفَانِحُ النَّيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو-وي جانتا جدر) اگریہ بات نہ ہوتی کہ اہل قلب کے ول کا اوراک باطن نورسے طا ہر رہا کم ہے تونبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرا نے بد ابنے دلسے پھوا گر لوگ تہیں فتوی دیں را فری علم ٱسْتَفْتِ قَلْبُكَ وَإِنَّ ٱ فَتُوْلَكَ وَأَنْ اَنْتُولْكَ مَا فَنُولُكَ رسى نى اكرم صلى الله عليه وسلم ف الله تعالى سے نقل كرتے ہوئے فريا الله تعالى ارت و فراتا ہے ،-بذه نوافل کے ذریعے مسلسل میرافرب عاصل کرا رہائے لَا بَزَالُ الْعَبُدُ بَيْقَمَّ جُ إِلَّى مِا لَّنَوَا فِلِ حَتَّى حى كم مي اكس سع مجنت كرنا مول جب بي اس مجت آحِبُ \* ، فَإِذَا آحُبِبُتُهُ كُنْتُ سَمُعَهُ الَّذِي كرتا مول توبي اس كے كان بن جانا مول بن سے وہ ستا كَيْمَعُ بِهِ- ١٦)

ہے۔ را خراک حدیث اربعنی اس محصبم ہیں انٹرنغا سطے روحانی قرتت ہیل کردیتا ہے مترجم )

توفان پاک سے کتنے ہی باریک معانی ہیں جوان توگوں کے دلوں پرنائرل ہوتے ہی جو ذکر وفکر کے بیے علیمد کی اختیار کرتے ہیں ان معانی سے کتبِ تفاسیرخالی ہیں ، اور نہ ہی بڑے برطے مفرین کو ان پراطلاع ہوئی ہے جب یہ بات کسی مرید مراقبہ کرنے والمے پر ظاہر موئی اور اکس نے مغرین کے مسامنے پیش کی توانہوں سنے اکس کی تحیین فرمائی -اورجان لیا کہ یہ پاک دلوں کی اگا ہی ، اور ان بلند معہوں پر امارتھا آئی کی رحمت سے جواکس کی طرف متوجہی علوم مکاشفہ ، علوم

() قرآن مجديد سوره انعام آبب ٥٥

رد) یعنی دور روں کو اس کے بتائے بعیر عانمیں ہوتا البتہ اس کے بتا نے سے ابنیاد کرام اصاولیا دعظام کوہی یہ علم حاصل ہو جاتا ہے اکس پر فرآن پاک کی دیگر کیات اور احادیث ولالت کرتی میں ۱۲ مزاروی

وس منداهم احمد بن صنبل جلدام من ٢٨٨ الفاظ ك تبديل كي ساتھ درم المجيح بخارى جلد باص ١٩٩ باب النواضع -

www.maktabah.org

معاملہ سے اسرار اور قلبی خطرات کی بار کیوں کا بھی معاملہ سے ان یں سے ہرعلم ایک سمندر سے جس کی گرائی کا اور اک نہیں ہوسکت اس میں برطالب اپنے مفہوم صصاور جس قدر حسن عمل کا نوفیق عطا ہوئی ہے اکس کے مطابق غوطر مگا آہے۔ ان على و كے اوصا ف بين اكي طويل حديث كے ضن بين صفرت على المرتفنى رضى الله عند فراتے بي - ول برتن بي اور ال بي سے بہترین وہ بیں جن بیں عبلائی موجود سے اور لوگ بین ضم کے بی داعالم ربّانی رما ) شجات کے طور پر سیکھنے والد طالب علم (٣) اور كيسنا وربوزون وك جوم بلانے والے كے سجيے چلے جاتے ہى - ہواكا ہر جونكا انسى وهرادهر لے جاتا ہے وہ فور علم سے روشی حاصل نہیں کرتے نہ مضبوط سمارا لیتے ہی علم ، مال سے بہتر ہے کیونکہ علم نیری حفاظت کرتا ہے اور تو ال كى حفاظت كرنا ہے علم خرج كرنے سے برصا ہے جب كمال خرج كرنے سے كم موجا تاہے علم ايك ايساراك ته ہے جے اختیار کہا جاتا ہے اس کے ذریعے تو زندگی میں اطاعت کمائی جاتی ہے اور وفات کے بعد ذکر خیرہے علم عالم ہے اور مال محکوم ، مال صلا جائے تو اکس کا نفع جی چلاجا تا سے مال جع کرنے والے سب مر گئے لیکن علاد زندہ ہی جب تک زمانہ بانی سے بھرآپ نے ایک لباسانس لیار بھرسینے کی طوت اشارہ کرے، فرمایا بہاں بہت زیادہ علم ہے کاش کوئی اسے لینے والا ہونا لیکن میں ایسا طالب بیام ہوں جس براغماد نہیں وہ الدوین کوطلب دنیا کے بید استعال کرا ہے الله تعالی کے تعتول کے ذریعے اس کے اولیام پرزبان طعن دراز کرتاہے اور لوگوں پر بخبت بازی کرتا ہے یاوہ اہل بی کے سامنے جھنا ہے میکن شروع ہی سے شک اس کے دل میں حم جا باسے داسے وی بعیرت ہے نداسے یا وہ لذات کا حرافی اور طلب شہوت كابنده سے باوہ اپنی خوام ش كے تابع موكر مال جع كرتے ميں مغرورسے وہ چرنے والے جانوروں كے زيارہ مشا بہنین یا اللہ اکس طرح عاضم موجل کے گاجب اس کے حالمیں مرجائیں گے بلد اللہ تعالیٰ کی زمین ایسے لوگوں سے خالی مربو گی جوامٹر تعالی کے بیے جت قائم کرنے والے میں یا تو وہ ظاہر واضح موں سے یا خوت زوہ مغلوب ہوں سے تاکہ الشرنعالي كي جنب اورولائل باطل منهو جائب وه جوبهت كم اوركنن كے لوكنى ده كهال من ؟ ان كى قدرومنزلت بهت زباده ہے ان کے وجود ربطاہر)مفقود ہی لیکن دنوں ہیں ان کی تصویریں موجود ہی السکے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے وائل کی حفاظ فرناسے تاکہ وہ ان دائل کو بعدوالوں کے حوامے کری اورائے جیسے نوگوں کے دلوں میں ڈال دیں علم نے امنیں حقیقت امرتک بہنیا دیا جنانچہ وہ روح بقین سے جاہے ۔ جسے دولت مندشکل جانتے تھے انہوں نے اسے اُسان یا یا اور غافل موك جس سے وحشت كرتے تھے اكس سے انبول نے اكس بداكرد با دنيا بن وہ ايسے بدنوں كے ساتھ مي جن كى رومين محل اعلى سے متعلق من مخلوق فلا وندى من سے وہ الله تعالى كے دوست بن اس كى زمين من امانت داراور نائبین ہی اورائس کے دبن کی طوت بلانے والے ہی چراپ روریاسے اور فرایا مجھے ان کے دیدار کا شوق ہے۔ تواتب في اخرين موكيوبيان فريايا بعلا مي أخرت كا وصف ب اوربروه على بعض كا اكثر صديمل اوروائمي مجاہدہ سے ماصل مؤماہے ان علی و کے اوصاف میں سے ایک برہے کر بقتن کو مضبوط کرنے کی طرف ان کی توجہ

بہت زیادہ ہو، کیونکہ نفین دہن کا اصل السے۔ نی اکرم صلی السطید وسیم نے فرالیا:-ٱلْيَقِينُ الْحِيْمَانُ كُلَّهُ (ا)

اَ لَيُوَيِّنُ الْحِيْمَاتُ كُلُّهُ را) يفن كل طوريرامان ہے۔ بنداملم بقین كاسب كم منا طرورى سے بعنى اس كى ابتدار سيكھے ۔ بھرول سے ليے اس كا راستہ كاس جائے كا اس ليے نى اكرم صلى المتعليدوكم نے فرا با :-

بقين كاعلم حاصل كرور

تَعَلَّمُوا لَيُقِيِّينَ (٧) اس کا مطلب بہ ہے کہ بقین والوں کے باس بیٹھو اور ان سے علم بقین کی سماعت کروا در میشند ان کی بیردی کرو اکدان کی طرح تمہارالیفین بھی مضبوط ہوجائے تھوٹرا بقین ، زیارہ عمل سے بہتر ہے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسیم سے دوآد میوں کے بار سے بیں پوچھاگیا ایک کالیفین اچھا تھا گناہ زیادہ تھے، دوسرے کا بقین کم تھا دیس عمل بین زیادہ کوکٹش کرنا تھا۔ آپ

اس کوئی شخص نہیں جس سے کچھے نہ کچھ گناہ نہ موں را بنیا مر

مين جن كوقوت عقليه عاصل مواور لفين اكس كى عادت مواسيك و نفضان نيس ديت كيون كه وه حب مي كن ه كري كا توبركرے كا ، بخشش للب كرے كا اور اوم موكا توبياس كے كئا ہوں كاكفارہ بن جائے كا اور كھيے كا جائے كا جس كے ذريعي وه جنت بي داخل موكا-

کم از کم جو جیز تمہیں دی گئی ہے وہ یقین سے اور صبر برمختكي سيحس أدمى كوان دونون بس سي حصد ملا اكر اس سے دات کا قیام اور دن کا روزہ فوت موجا کے توكوئي رواه نبي -

اسی بیےنی اکرم صلی انٹرعلیہ وکسلم نے والی :۔ إِنَّ مِنُ آقَلُّ مَا أُوتِيتُنِدُ الْيُفْرِينَ وَعِزِيْكِمَ ثَ الصُّبُرِوَمَنْ أَعُطِيَ حَظَّهُ مِنْهُمَا لَهُ يُبَالِ مَا فَاتَ لُهُ مِنُ تِيَامِ اللَّيْلِ وَصِبَامِ النهاردم

مَامِنُ المَ مِنْ إِلاَّ وَكَهُ ذُنُوبٌ ـ

حرت لقان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کروصیت بی بربات بھی تھی کر اے بیٹے! نیٹین کے بغیر عمل کی طاقت حاصل نہیں ہوتی ۔اور ادمی اپنے بفتن کی مقدار کے مطابق عمل کرنا ہے اور عمل میں کرتا ہی اسی وقت موتی سے حب بفتن میں کمی

(١) العلل المننابينة حلد عن اسم (٢) حلية الاوليارج ١ ص ٥ و زهر أورب يزبر

رم) المطالب العاليدى من ما رم) قرت القلوب جلداول ص ١٩٠ سشرح تقام لعبرودصف العارين

امانى ب-

حفرت بینی بن معا ذرعمالڈ فرانے ہیں ہے سے توحید کے بیے نور اور شرک کے بیے اگر ہے شرک کا گاگ مخترک کے بیا گر ہے شرک کا گاگ مفرکین کی نیکیوں کو اکس فارمہیں جلاتی جنا نور توحید موصرین کے گئاموں کو عبد دیتا ہے اور اکس سے ان کی مراد یقین ہے ، اللہ تعالیٰ نے قرائ پاک سے کئی مقابات پر بفتین کرنے والوں کے ذکر کی طون اشارہ کیا ہے جواس بات پر ولالت ہے کہ نیکیوں اور سعاد توں سے لیے بھین رابط ہے اگر تم کموکہ بقین کا کیا مطلب ہے ؟ اس طرح اکس کی قوت اور صنعت کا مفہرم کیا ہے ؟ توسی سے بہلے اس محمد اور مسیکھنے یں مشغول مونا ضروری ہے کیونکر جس کی صورت سمجھ نہ آئے اکس کی طلب میکن نہیں ۔

تعرجان لو إ تفظ لِفِين مشترک ہے دونوں فرنق رفقہاء اور شکلین) دومختف معانی پراس کا اطلاق کرتھے ہی مناظرہ باز اور شکلین اسس سے علیم شک مراد لینے ہیں کمیؤ کہ نفس کا کسی جبری تقدیق کی طرف مبلان موتو اس کے چار

مقامات بن-

ا-تصدیّن ذلکذیب برابر واسے شک سے تبیر کیا جاتا ہے جس طرح تم سے کی معین شخص کے با رسے بن پوچیا جائے كم النزتناك است عناب وسے كايابنين؟ اور فنم اكس كے حال سے وافف نہ ہونو تم الس كے بارسے بين فني يا اثبات بیں فیصلہ کرتنے کی طرف مائل نہیں ہو سکے بلکہ تمہارے نزدیک دونوں باتوں کا اسکان برابر مبوکا اسے شک کہتے ہیں۔ ۲- تمها رانفس شعوری طور برکسی ابک بات کی طرف ماکل پولکین اسس سے مخالف مفہوم کا اسکان بھی ہو، بیکن ہے اسکان يهي مفهوم كى زجيع مين ركاوط سزنتا بو ، جبيا كرتم إيك شخص كوج انت كدوه تقى اورصالح ب اورود اسى حالت يرمركيا. اب تمس بوجها جائے كركب اسے عذاب موكا؟ تو تنها لا ول عذاب موسنے كنسبت عذاب نرمونے كى طرف زياده مائل مو كاكيونكه نبكى علامات ظاہر ہيں اس كے باو حوذ تم اس كے باطن ہيں كوئي ايسا امر مان سكتے ہو جوہذاب كا باعث ہو، تو یہ جوازائس میلان کے موانق ہے لیکن اس مفہوم کی ترجیح کوختم نہیں کرسکتا ۔ اس حالت کو ظن کہتے ہیں۔ ما نفس کسی چیزگی تصدیق کی طوف ایسا میلان رکھنا ہوکہ وہ نفس پرغالب ایجائے اور دل میں کوئی دوسراخیال نہ کئے ا وراگر کوئی دورسرانیال اکئے تونفس اسے تبول کرنے سے انکار کردے بین اکس تعدیق کے ساتھ موفت حقیقی ن موكموں كم اكر بيشخص الھي طرح غور كرسے اور تشكيك كى طرف متوج ہو تواكس مي كنجاكش ہوتى ہے توب وہ اعتقاد ہے ہو یقیں کے قرب ہے۔ تام شرعی مسائل میں موام کا عنقا دہی ہے کیونکہ محف سننے سے بران کے داوں میں راسنے ہوگیا تھی کہ برفرقد ابنے ندب کی صحت کا یقین رکھا ہے اور اپنے امام دبیثوا کو صحیح تھا ہے اگران میں سے کسے سامنے اس ك الم مى خطاكا امكان عبى بيان كياجائے تواكس كو نول كرنے سے بھاكت ہے۔ رم) وحقیقی معرفت بجالبی برمان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جس میں کوئی شک بنیں اور بند شک کا تصور کیا جا سکتے ہے

، المراد المراد و المرسع المرم المربيب المرم في و كركيا حواس ك وربيع فاصل مويا عقل سلم ك وربيع جيد اس بات كاعلى كما وجود كرك مرب كاعلى المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي كاعلى المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي كاعلى المربي ا

جیداس بات کاعلم کم بچاہواستھونیا (ایک بیل سے نکلنے وال دودھ ایربیل تین چارگر لمی لمبی موتی ہے ا دست اور ہے پائسی دیں سے ذریعے علم عاصل موجیسا کہ ہم نے ذکر کیا توال حضرات کے نزدیک بیر نفط دلقین ) عدم شک کے وقت اولاجا تا ہے اور جس علم میں شک نر مواسے ان حضرات کے نزویک بھین کیاجا تا ہے اسس بنیا دیریقین کو توی یا صفیعت نہیں کم کہسکتے

كون كرنفي شك بين كوئي تفاوت بنين بوتا-

دوسری اصطلاح به نقباد کوام، صوفیا دعظام اور اکتر علاد کرام کی اصطلاح ہے، دوبہ ہے کہ اسس بی جوازیا شک کی طوت دھیاں نہ دیاجا سے جلاحقل پر اسس کے غلبہ کو دیجھا جائے رہاں تک کہ کہا جاتا ہے فلاں آدمی کا فوت پر نقین کچھ کم زور ہے حالاتکہ اس میں شک نہیں اور کہا جاتا ہے کہ ارزق حاصل ہونے پر فلاں کا بقین فوی ہے اسس کے باوجود ہوسکت ہے اسے مالاتکہ اس میں اور کہا جاتا ہے کہ ارزق حاصل ہونے پر فلاں کا بقین فوی ہے اسس کے دل پر غالب ہوجاتی ہے حتی کہ رزق نہ نے۔ تو بعض اوقات نعن کسی چزکی تعدیق کی طرف انگیل میں اور جائز قرار دینے یا منع کرنے سے اسے ایس کی طرف آلوں کرتی اور چکم چلاتی ہے تواس کا نام بقین ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ موت کے بیسے بعض اسس کی طرف قوجہ میں کہیں گئی اور چکم چلاتی ہے تعنی اسس کی طرف قوجہ میں کہیں گئی دائی میں سے بعض اسس کی طرف توجہ میں کہیں گئی دائی میں سے بعض اسس کی طرف توجہ

www.maktaoan.org

ہیں کرتے اور ندائس کی نیاری کی طرف منوعہ ہوتے ہیں گریا کرانہیں اکس کا یقین ہی نہیں یکن ان ہی سے بعن وہ ہیں جن
کے دل براکس دعوت کے نفور) نے فیغد کرر کا ہے بہاں تک کم ان کی نمام ہمت اکس کی نیاری پرخرج ہوتی ہے اور
اکس ہی غیر کے بیے کوئ گنجا مُس نہیں رہتی اسی حالت کو فزت بھین کہنے ہیں بندا اکس اصطلاح کی بنیا در برلقین کو ضعیت
اور فوی کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے جو بہ کہا ہے کر علائے آخرے کو اپنی توج بھین کے پنچہ کرنے کی طرف مبذول کرنی چا ہے تو
ہمار سے نزدیک پر دونوں مفہوم مراد ہیں یعنی شک کی نفی چرنفس پر بھین کو مسلط کرنا تا کرنفس پر اسی بھین کا غلبہ مو وی حکم ہے
اور نفرت کرے۔

مبت نم نے یہ بات سم ان تو تمہین معلوم ہونا چا ہیے کہ مجارے ول کامطلب یہ ہے کہ بقین نین ا تسام میں تقت ہم ہونا ہے ہونا ہے کہ مجارے ول کامطلب یہ ہے کہ بقین نین اتسام میں تقت ہم ہونا ہے تو اسے قوت وضعت میں اس کی تقتیم دوسری اصطلاح کی بنیا در پر ہوتی ہے اور میز ول مر خلید اور کنٹرول سے حوالے سے ہے۔

قوت وضعف کے اعتبار سے بھین کے معانی کے درجات بہت زبادہ ہیں اور موت کی تیاری کے سلسلے ہیں لوگوں

میں بھین کا تفاوت بھی اسی اعتبار سے بھے پوشیدہ اور ظاہر ہو نے کے اعتبار سے بھین ہیں تفاوت بہا اصطلاح

کے مطابی ہے اوراکس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا اور جس صورت ہیں جواز کا امکان آتا ہے تواکس کا بھی انکار نہیں کیا
جاسکتا ہے اس سے دوسری اصطلاح مراد ہے ۔ جس صورت ہیں ٹسک کی نفی ہوتی ہے اکس کا بھی انکار نہیں ہوسکتا
مثلاثم کم کمرمہ کی تصدیق اور باغ فدک کی تصدیق میں اور حضرت مرسی علیہ السلام کے وجود اور حضرت یوشع علیہ السلام کے
وجود کی تصدیق میں فرق یا تے ہوئیکن اس کے باوجود دونوں با توں میں شک نہیں ہوست کی دونوں توانز سے تا بت
ہیں ، بیکن تم دیکھتے ہوکہ تنہارے دل میں ایک ، دوسر سے کی نسبت زیادہ روشن اور واض ہے ، کیوں کہ ایک ہی سبب
زیادہ قوی ہے اور دوخیر دینے والوں کی گزت ہے اسی طرح جونظ بات معرون دلائل سے ابت ہی ان ہیں بھی دیکھنے
والا فرق محکوس کرتا ہے ۔

کینفی میں دونوں مرامر ہیں۔ میہ دوہ اس کے برابر نہیں ہوسکتی جس پر بے شمار دلائل ہوں ہا وجود کہ شک کینفی میں دونوں مرامر ہیں۔ میہ دوہ ات کر جونشکلین کتب اور سماع کے ذریعے علم عاصل کرتے ہیں دہ اس کے منکر ہیں۔ اور وہ احوال کے اختلات کی طون رجوع نہیں کرتے بقین کی قلت وکٹرت ، متعلقات بقین کی کٹرت کی دھرسے ہوتی سے جوتی مسلسلے ہا جا ہے کہ فلال شخص ، فلال سے زیادہ علم رکھتا ہے بعنی اس کی معلومات زیادہ ہیں اسی لیے بھی ایک عالم تمام سے میں مناز ہیں توی بیتی کا حال ہوتا ہے اور کھی بعض مسائل میں اس کا بقین توی بیتوا ہے۔

اگرتم ہو کم میں بقین اور اکس کی قوت وضعت ، کٹرت وقلت اور ظہور وخفاء کو سجھ گیا ہوں کم اکس کا مطلب شک کی نفی ہے۔ یا دل پراکس کا کنرول اورغلبہ ہے لیکن تفای کے متعلقات اور جاری ہونے کی جاہوں سے کیا سرا دہے

www.maktaban.org

ادركس جيزين يفين طلب كيا جانا ہے كيونك حب ك مجھ اكس بات كا علم ناموكريفين كس بات بي طلب كيا جآنا ہے بين اك كالب بي فادر نيس موسكتا -

توعان لوکر ا بنیا در ام علیهم السلام اول سے اخریک جوکیج دعی لائے ہیں وہ بینین کے جاری ہونے کی جگر ہیں ،کیول لینن معرفت مخصوصہ کا نام ہے اور اسس کے متعلقات وہ معلوات ہیں جن کے ساتھ شریعیت وارد ہموئی ہے المہذا ان کا اصاطر کرنے کی حرص نہیں کی جاسکتی البنتہ ہیں بعض کی طرف اشارہ کروں کا ہوان سب کیاصل ہیں ۔

ان میں سے ایک نوریرہے۔ اور اکس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تمام است اوکو مسبب الاسباب کی طون سے سیجھے اور دسائل کی طون متوجہ نہ ہو بلکہ وسائل توخورسخ ہیں ان کا ذاتی فیصلہ با محکم نہیں جننا ساسس بات کی تصد بن کرنے والا یقین کرنے والا یقین کرنے والا یقین کرنے والا یقین ہو اور اگر دل میں ایمان ویقین ہو اور شک کا امکان بھی نہ رہے تو وہ دومعنوں ہیں سے ایک کے اعتبار سے یقین کرنے والا ہوگا۔ اور اگر دل میں ایمان کے ساتھ ساتھ این کا اس طرح غلبہ ہوجائے کہ وسائل برغضے باان پرراضی ہونا اور ان کا کت کرسائل دل ہوجائے کہ وسائل ہوجائے کہ وسائل موجائے کہ وسائل موجائے کہ وسائل موجائے کہ وسائل کے بار سے میں وہی خیال کرے بوانعام دینے والے کے دست خطا کے دفت ہاتھ اور باتھ کا کرٹ کریا اور شاسے ان پرغفتہ آتا ہے بلکہ وہ ان دونوں کو ایسا آکہ بھجتا ہے بواکس کے فاہو میں دینے گئے ہیں نیز انہیں ایک واسطہ سمجتا ہے ۔ نویہ دوسر سے معنی ایک واسطہ سمجتا ہے ۔ نویہ دوسر سے معنی کے اعتبار سے تو وہ فائدہ ہے۔ اور یہ اضل سے سر پیلے یقین کا نتیجہ ، روح اور فائدہ ہے۔

اور سرحب بات نابت ہوجا کے رسورج ، جاند، ستارے، جا وات نبایات، جوانات بلکہ تمام مخلوق اسی طرح اسر سرحب بات نابت ہوجا کے رسورج ، جاند، ستارے، جا وات نبایات، جوانات بلکہ تمام مخلوق اسی طرح اسٹر تنابی کے سے بیاد اور منبع ہے اسٹر تمابی کے نابع ہے بیاد اور منبع ہے اس وقت اس کے دل برزوکل، رسنا اور تبلیم کا غلبہ ہوجانا ہے اور یہ ایسا مومن مُوقن ہوتا ہے ہوغضنب، کیفے، معدد اور برے اضاف سے ایک ہوجانا ہے تو بریعین کا ایک دروازہ ہے ۔

اس بات پر نجینہ بقین رکھنا کہ ہما لارزق الله تعالی کے زمہ کرم پر سے ارت وفدا وندی ہے۔ وَهَا مِنْ دَابِیّةٍ فِي الْكَرُضِ ِ اللهٔ عَلَى الله الله اورزین میں کوئی بیلنے والی چیز نہیں گراسس کارندن اللہ وِذُ فُها دِد)

ادراس،بات پرتینین رکھناکروہ رزق اس کے پاس آئے گا اور توکھیواس کے مقدر ہی ہے عنفری آس تک پہنچے گا- اور مب بربات اس کے ول پرغائب موجائے گی تووہ ایجی طریقے پرطلب کرے گا نداس کی حرص زیادہ موگئ اور ندی اے اکس کے فوت مونے پرافسوں موگا ۔ بریفنین عمی کچھ عبادات اور لیجھے اخلاق کا فائدہ وتباہیے۔ بفین کے متعلقات میں سے ایک یہ ہے کراس کے دل میں یہ عقیدہ کیا ہو کر فَصَنْ یِعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَبْدًا مَیکَ ، وَمَنْ ہُوتَ فَالِک زرہ کے بلار نیکی کرنا ہے وہ اسے دیجھ لے یَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرِّةٍ سَنْوَّا اَبِکُوْل) گا-اور چواکری ایک زرِّہ سے برابر بُرائی کرتاہے وہ جی

ب ب ب است تواب اور عذاب کابین موبیان نک کر وہ نیکیوں کی تواب کی طرف نسبت کواک طرح سیجے جن طرح رو گا گائی است تواب اور عذاب کا بین موبیان نک کر وہ نیکیوں کی تواب کی طرف نسبت کواک طرح سیجے جن طرح رو گا گائی کم میبری سے نسبت ہے اورگانہ کو عذاب سے وہ نسبت ہے چوز ہر اور سانپوں کی ہاکت کے ساتھ ہے تو جن طرح وہ نیکیوں ہر طرح وہ نیکیوں ہر حرص ہو نا جا ہے دو گائی ماصل کرنے کی حرص رکھتا ہے اور قلیل و کمیر کی متفاظت کرتا ہے اس طرح وہ نیکیوں ہر حرص ہو نا جا جا ہے کم ہو یا زبادہ ایسی طرح وہ تھو طرے اور مرسے بچتا ہے کم ہو یا زبادہ اور چس طرح وہ زم رسے بچتا ہے کم ہو یا زبادہ ایسی طرح وہ تھو طرے اور مرسے بچتا ہے کم ہو یا زبادہ ایسی طرح وہ تھو طرے دو زم رسے بچتا ہے کم ہو یا زبادہ ایسی طرح وہ تھو طرح ہے بیا ہے میں دورے زبادہ جو لیے اور مرسے بیا ہے میں دورے دو تھو لیے اور مرسے بیا ہے دیکن دورے

ربادہ بچرے اور برے مام ما وق سے پہر بررے بیے سی سے انساز سے بیان عام مومنوں ہی با جا ما ہے بین دورے معنی کے اعتبار سے بہتر بین کے ساتھ خاص ہے انس بقین کا فائدہ بہدے کہ انسان حرکات وسکنات اور خطرات کو اجھی طرح نظر میں رکھتا ہے اور حبب بقین غالب ہو اہے تو وہ گئاہوں سے بہت زیادہ پر ہمزیر تا ہے۔

بین کے متعلقات بیں سے ایک یہ میں کہ اللہ تعالی نبری سرحالت بیمطلع ہے وہ نبرے دل وسوسوں اور خفیہ خطرات کو دیجورہ ہے ہیں اصطلاح سے مطابق ہرموس اکس بات کا بینین رکھتا ہے دینی اکس بین شک نہیں کرنا - دیکن دوک را

معنی جومقصود ہے اور وسی عزیز ہے ہے مدیقین کے ساتھ خاص ہے اکس کا نتیجہ یہ ہونا ہے کدانسان تہائی ہیں ہی ا پنے تمام امور میں با ادب رہے ۔ جیبے وہ تنفس جو بہت بڑے بارشاہ کے ساعت بیٹھا ہوا وروہ اسے دیجور ہا ہو، وہ سلس گردن

ما م الورن بادب را معلی و بید و معن بوجب برات بارساه معن است بیجا موادروه است دیگور با بود وه مسلسل ردن به کامطام و کرف والا بوتا ہے۔ اور بوحرکت ادب کے فلات بواس سے احتراز کرتا ہے۔

وہ ظاہری اعمال کی طرح باطمی اعمال کی بھی فکر کرتا ہے ہوں کہ بہ بات نابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسس کے باطن بر بھی اسی طرح

مطلع مصص طرح اسے اس کے ظاہر مرد اطلاع سے بس وہ اللہ تعالی سے بیے اپنے باطن کی آبادی ،اس کی باکنر گی ا ور

تزین می جن فدر مبالعند کرتا ہے اس قدرا بینے ظاہر کو لوگوں سے بیے مزین نہیں کرتا۔ بیتین کا یہ مقام حیا، نوف، انگ ری عام ک

مكنت خنوع اورعمد اخلاق بداكرناس

اوربها چھے اخلاق سے کئ قسم کی بلندم تبہ طاعوں کا موجب ہیں۔ توان تمام اموری سے مبر کام ہیں یفتی ایک درخت کی طرح سے اورب اخلاق دل بین ایک درخت کی طرح سے اورب اخلاق دل بین اکستے والے بما کال کی طرح سے اورب اخلاق دل بین اکس درخت سے نکلنے والی شاخوں کی طرح ہیں اور ان اخلاق سے نکلتے والے بما کال اور عبادات ان پیلوں اور شکوفوں کی طرح ہیں جوان ٹہنبوں سے بھوٹے ہیں۔

۱۱) قرآن مجيد سورهٔ زلزال آيت ، ، www.maktabah.org

تولیقین اصل اور بنیادی اوراس کے متعلقات اوراس سے منوب اور ہماری اس گنی سے بھی زبادہ ہیں ، منجیات رخوات دینے والے امور سے بیان بہان کا ذکر آسے گا افتا واللہ ۔ فی انحال اس لفظ سے معنیٰ بین آئی مقادر کا فی ہے ۔ عالم آخرت کی علامات بیں سے برجی ہے کہ وہ عملین رہے ، انکساری کے ساتھ سرجی کے خاموش رہے اس کے چرے ، بیس ، سیرت ، حرکت وسکون ، بو پلنے اور خاموش رہنے سے اس کی خذیت کا پہتہ چلے ۔ اسے دیجھنے والا چرا البیت خص کود کھر رہا ہے جس کے دیکھنے سے خدا بادا جاتا ہے ، اس کی صورت ، اس کی طل کی دبیل ہوا ور اس کا برباطن کی بیان کے دبیل ہوا ور اس کا اور تواضع بی ا بینی بیشیا بیوں سے پیچانے جاتے ہیں۔ کام ، باطن کی بیچان کے بیانے ہوئے آخرت ، سکون اور تواضع بی ا بینی بیشیا بیوں سے پیچانے جاتے ہیں۔ اللہ تنا لی جوسب سے بہتر لباس ہے صالحین ، مدلیتین ، مدلیت بی بینتا ہے مدلیت میں مدلیت بینتا ہے مدلیت کو مدلیت میں مدلیت کی میں مدلیت مدلیت کی م

اورعاد افاص طورساسي مين ملبوس مي

بین زبارہ گفتگی کا اور گفتگی بین تعلیف برنتے ہوئے فسا حت کا اظہار کرنا ، ہروقت ہنے رہنا، حوکات اور گفتگی بیں بیزی بدا کرنا بہ تکبری علامات ہیں۔ بے خوت اور خافل رہنا الشرقعالی کے بہت بڑے بین اور بہ اس بیے کہ علاء کی اس بیا حق بنی بین جو بین اور بہ اس بیا کہ علاء کی بہت بڑے بین اور بہ اس بیا کہ معلاء کی بہت بین میں ہیں جو بین میں ہیں ہیں جیسے حضرت سہیل نستری رحمر اللہ نے فالی ایک وہ جو اللہ تعالی کے امراد جا بیا ہم کو بین میں میں بین بین میں میں ہیں ہیں ہوتا ہم ہیں ہوتا ہم کو بین ہو اللہ تعالی کا علم رکھتے ہیں اس میں ہیں رکھتے بیام مون ہیں تیری فیم میں وہ علاء کرام شامل ہیں جو اللہ تعالی اس کے امراد راہم کا علم رکھتے ہیں بی میں سے خوت خوا ہم بین وہ علاء کرام شامل ہیں جو اللہ تعالی اس کے امراد راہم کا علم رکھتے ہیں بہ صدفتین ہیں۔

کے امراد راہم کا علم رکھتے ہیں بہ صدفتین ہیں۔

ان کوگوں مرخشیت اورخشوع خالب مہرتا ہے ایام اللہ سے پوٹ یو سنرائیں اور باطی نعمیں مراد ہیں۔ ہواللہ تعالیٰ نے پہلے اور پھیلے لوگوں کو مرحمت فرائی ہی جب ا دمی کاعلم اس جیز کا احاط کر لیے اس سے خون غلیم اورخشوع ظاہر ہوگا۔

تعرب عرفارون رض المرعب في واياً علم حاصل كرو، اورعلم كيليه وقار اور برد بارى سيكمو، جن سيخ سيكين بي ان كيه بيد تواض اختيار كرو اور جرتم سي سيكف بي وه تهار سي ليه تواضع اختيار كربي متكر علما دي سي نهم وجانا كم

تہاراعلی تہاری جہالت کے برابرھی نہو۔

م م جاتا سے کہ اللہ تعالی کسی بندے کو علم دیتا ہے تواکس کے انقدر دباری، تواضع حسبی اخلاق اور نرمی بھی عطا بالا سر علان ارفوسے م

ایک روایت میں مبے رحب کو الله نفالل نفیالی نے مام، زمد، نواضع اور شن خلن عطافرایا وہ متفین کا امام ہے، صریث شرکیت یں ہے نبی اکرم میں اللہ علیہ وسلم نے فرایا :-

إِنَّ مِنُ ٱمَّتِي تَكُومًا بِهَنْ حُكُونَ جَهُرًا مِنْ

www.maktabah.org

میری امن کے اچھے لوگوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے کم

وہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے باعث طاہراً ہنتے ہیں انوش ہوتے ہیں) اوراس کے عذاب کے خون سے چھپ کردوتے ہیں ان کے حیم نہیں یہ ہیں اوران کے دل اسمان پر ہیں، ان کی ارواح دنیا ہیں ہیں اوران کی عقل اُخرت ہیں، وہ وقار کے ساتھ جیلتے ہیں اوروسیلے کے ساتھ قرب خداوندی عاصل کوتے ہیں اوروسیلے کے ساتھ قرب خداوندی عاصل کوتے ہیں اور سَمُعَا وَكُمُو اللهِ وَيَهُكُونَ سِرًّا مِنَ خَوْفِ عَذَافِهِ اللهِ وَيَهُكُونَ سِرًّا مِنَ وَتُلُونُهُ مُ فِي السَّمَاءِ اَدُوا مِحَهُمُ فِي الدَّيْسَا وَعُقُولُهُ مُ فِي الْحَجْرَةِ ، يَنَمَشَّونَ بِالسَّكِيثِيَةِ وَعُقُولُهُ مُ فِي الْحَجْرَةِ ، يَنَمَشَّونَ بِالسَّكِيثِيَةِ وَيَنَعَنَ بَوْنُ كِبالوسِيمُ لَهِ وَا

4 4 4

حفرت حسن فراتے ہیں ہر دباری ،علم کا وزیر ہے ، نری اس کا باب اور نواضع اس کا باس ہے۔
حفرت بسترین حارث فرمائے ہیں جس نے علم سے فدر یعے حکومت المائن کی نوا مڈر نعال کا تقرب اس سے بغض رکھا ہے۔
اسرائیلی روابات ہیں ہے کہ ایک حکم نے حکمت کے بار سے بین ہیں سوساط کنا بین کھیں جن کہ چکے ہے نام سے موصوت ہوگیا،
الٹر تعالی نے ان زمانے کے بنی کی طوت و حی بھی کہ فلاں آدمی سے فرمادین تم زہن جرخی کردولین کی چزے ماتھ ہری
رما جوئی کی نمیت ندکرو تو ہیں تمہار سے اس فرج سے پھر بی فول نہیں کروں گا۔ بینا نچہ وہ شخص بینیان ہوا یہ کام چوار دیا اور
عام لوگوں میں گھک مل گی بازباروں ہیں چلنے لگا، نما سرائیل سے ساتھ کھانے پنے گا اورا پنے نفس میں عاجری کو اختیا رکیا
الٹرتعالی نے اپنے بنی علیہ السام کی طرف و حی بھی کہ آپ اس سے فرمادیں کہ اب تجھے سری رضا کی توفیق حاصل ہوتی ۔
حضرت اورائی ، حضرت بدل میں سعد سے نفل کرتے ہیں وہ فرمائے تھے کرتم میں کوئی ایک سی کو دیکھتا ہے تو
اس سے اسٹرتعالی کی بناہ ہیں آیا چا ہتا ہے لیکن وہ دنیا عارطاء کو دیکھتا ہے جو لوگوں سے لیے بناوط سے کام لیتے ہی اور اقدار
کا شوق رکھتے ہی توان کو را ہیں ہم تا حالا کر سے متھا ہیے ہیں ان کو تراسم جا زیا وہ مناسب ہے۔
کا شوق رکھتے ہی توان کو را ہیں ہم تا حالا کر سے متھا ہیے ہیں ان کو تراسم جا زیا وہ مناسب ہے۔

یا رسول الشرار کونساعمل افتسل سے آپ نے فرایا ہوا کا موں سے بچنا، اور تمہاری زبان ہروقت اللہ تعالی کے ذکر سے تردینی چا ہیں۔ پوچھا گیا کو نے ساتھی ہمتر ہیں ؟ نبی اکرم صلی اللہ دکسلم نے فرایا ایساساتھی کرمیب تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرسے تو وہ تیری مدد کرسے اور اگر توجول جائے تو وہ تجھے یا و دلائے یوض کیا گیا کونسا ساتھی جائے تو وہ تجھے یا و دلائے یوض کیا گیا کونسا ساتھی

لا) شعیب الایمان ملیبه تی جاد اول ص ۲۰۸ www.maktabah.org میرا ہے آب نے فرایا جب تو الدتعالی کا ذکر طول جائے
تو وہ تجھے یا دنہ دلائے اور جب تجھے یا دم تو وہ تیری
مدد نزکرسے بعون کیا گیا، کو انتخص زیادہ دار تاہے ، عرض کیا
گیا ہمیں بتا ہے کہ ہم میں سے کون لوگ اچھے ہم تاکہ ہم ان
گیا ہمیں بتا ہے کہ ہم میں سے کون لوگ اچھے ہم تاکہ ہم ان
کی مجلس اختیا دکرین ہی آکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا وہ
لوگ جن کو دیکھنے سے فعلا یا د آجائے۔ عرض کیا گیا کون لوگ
برسے ہیں ؛ آب نے بارگاہ فعلوندی بی عرض کیا گیا المندا
بخش دے ۔ انہولانے عرض کی یا رسول اللہ ا ہمیں تبایئے۔
فرایا علاء حب خراب ہوجائیں دا) ۔ وقودہ برسے لوگ ہم)
فرایا علاء حب خراب ہوجائیں دا) ۔ وقودہ برسے لوگ ہم)

نیامت کے دن وہ لوگ زیادہ اس ہیں ہوں سے جو دنیامی زبادہ فکر کرتے ہیں اور اکفرت میں زیادہ خوش وہ موگ ہوں گے جو دنیا ہیں زیادہ روشنے ہیں آخرت میں وہ لوگ زیادہ خوکش ہوں گے جو دنیا میں بہت زیادہ سَّرُّ ؛ قَالَ صَلَى الله عليه وسلم ؛ صَاحِبُ إِنَّ نَسِيْتَ لَمُ يُذَكِّرُكَ ، وَإِنَّ ذَكُرُمَتَ لَمُ يُعِنُكَ ، قبل ؛ فَاكُّ النَّاسِ اَعُلَمُ ، قال ؛ اَشَدُهُ عُديلُو خَشُيَّةٌ قبل ، فَاخْرُنَ بِخِيارِ نَا نُجَالِسُهُ مُ قَال صلى الله عليه وسلم : الَّذِبِ إِذَا يُعُلُدُ مَا لَكُهُ مَ عَفْلًا . قَالُوا النَّاسِ شَرُّ ، قِقال ؛ اللَّهُ مَعْفَلًا . قَالُوا إِذَا فَسَدُ وا ـ را ) إِذَا فَسَدُ وا ـ را )

نى اكرم ملى سُرُطِيهِ وَمِسْمُ ضِي ارْتُ وَوْلِيا . و واقَ اكْتُراتُنَاسِ الْمَانَّا يَوْمَ الْقِبَ الْمَدِّاكُثُرُ هُمُ فِكُلَّا فِي الدُّهُمَّاءُ وَاكْثُرَاتُنَاسِ ضِحْكًا فِي الْتَحْرَةِ اكْتُرُهُمُ مُرْبَكَاءَ فِي الدَّنْسِ ضِحْكًا النَّاسِ فَرَحَافِ الْوَحْرَةِ الْمُؤْمَدُ وَكِا اللَّهُ اللَّهُ مُعَد حُنْزَنَا فِي الدُّنْشِ الْمَرْتَالِيَ الْمُؤْمِدُ وَمِي

مسئونا في الدَّه بَيْا - رم) عماين رہتے ہيں ۔
صفرت على المرتضى مِنى الله عند نے اسپے خطبہ بن فر ما الله بمیرا ذمہ ہے اور بن اسس بات کا صامن ہوں کہ تفویٰ کی موترد گل بن کسی قوم کی دعل کی کھینی خشک نہیں ہوگ اور ہوا بت کی صورت میں اسس کی جو بیابی نہ ہوگ ہوگ ہی سے نیادہ جاہل وہ شخص ہے جو اپنی قدر نہیں بہانیا ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپ ندیو شخص وہ ہے جو ہر حابہ سے علم جمع کرکے فقنے کی نار کم بوں بیں شب خون مارہ اس جیسے رفیل ہوگوں نے اکس کا نام رکھا ہوا ہے حالا نکہ وہ ایک دن ہی علم میں صبح سالم زندگی نہیں گزارتا ۔ جسے سورے می وہ زیادہ جمع کرتا ہے اس میں جو کم ہے اور کھا بت کرتا ہے وہ اس سے بہتر

وا الحنب الزحد والرقائق ص ١٠٠

فرط اس صديث كے الفاظ مختلف مقابات سے بائے كي ميں ١٢ الزادوى

رم تنبيرانغا لفين ص اهم بأب انتفكر

www.maktabah.org

جوزبادہ ہے اور ہے کار ہے۔ جب وہ بد بودار بانی پی کرسراب ہوتا ہے اور سے فائدہ امور کی کٹرت کرتا ہے تو کوگوں کا معلم بن کر ببٹے ہوتا ہے ہار ہو امور دو سروں پر مستنبہ میں وہ انہیں حل کرے۔ اور جب اس سے ساسے کوئی مہم بات آتی ہے قواسس کے بنے اپنی رائے سے ایک بغرقباس ٹیا بیتا ہے، وہ شہادت کو دور کرنے میں کری کے جالے میں مہونے کی طرح ہے وہ نہیں جا نتا کہ اسس نے خطائی یا تھیک کہا ، مبت سی جا لئوں کا سوار ہے اور بے عقابی کی بے کمی باتی کڑا ہے کہ خیمت بائے میں کڑا تا کہ بچ جائے اور نہ علم کو مفبوطی سے بھوتا ہے کہ خیمت بائے مؤں دنائ کی بھی جائے اور نہ علم کو مفبوطی سے بھوتا ہے کہ خیمت بائے مؤں دنائ کی بھی اس سے بھوتے ہی اس کے فیصلے سے زنا حال ہوجا تا ہے، اس کے سلسنے بوسوال پیش ہوا اس کا بھوا ہے ہوں کہ اس سے بھوتے ہی اس کے فیصلے سے زنا حال ہوجا تا ہے، اس کے سلسنے بوسوال پیش ہوا اس کو اور نہیں ہو اور کہ ہیں جو کہ کہ سامنے بوسوال پیش ہوا ہوں بھوں باتوں بھوں ہو ہوں گریوں کہ دل اس کو مور نہیں کرتے بعن برنزگوں نے فربا جب عالم ہنت ہے تو وہ علم کی کی کرتا ہے ، ادر کہا گیا ہے کہ اگراستا ذہیں تیں باتیں ہوں تو ان مور نہیں کرتے بعن برنوس کے در ہے متعلم پر تھیت کمل ہوجا تی ہے۔

(۱) صبر (۱) تواضع (۱۱) اچھے اخلاق - اور حب متعلم میں تین باتیں موں توان کے ذریعے معلم پر بعنت کامل موجاتی ہے۔ وا) عقل (۱) ادب (۱۷) اور اچھی سبھے - خلاصہ ہے ہے کر قرآن پاک میں جن اخلاق کا ذکراً باہے علماء آخرت ان سسے

الگ بنیں ہوسکتے۔ کیوں کو و قرآن باک کوعل کے بے سیاستے بی حکومت ماصل کرنے کے لیے بنیں۔

صرت ابن عرض الله عنها سنے فرایا ہم نے ایک زبانہ گزاراہے ہم میں سے ہرایک کو قرآن سے پہلے ایمان دیا جا آ حب قرآن پاک کی کوئی سوریت نازل ہونی تو اہس کے علال وحام ، اوا مراور نواہی کوسیکھ لیتا۔ اور اکس بی جہاں توقف ہم نامنا سب ہونا اکس کا علم بھی حاصل کر لیتا۔ اور ہیں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ان میں سے ایک کو ایمان سے پہلے قرآن متا ہے تووہ سورہ فاتحہ سے آخر تک بڑھا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ ایس میں کس کام کاام ہے اور کس سے روکا گیا ہے ، اور کہاں

توقف کرنا چا ہینے وہ اسے ناکارہ بھوروں کی طرح بھیرتا ہے ایک دوسری روابت بن اکس جبیامفوم منقول ہے۔ اور سم اصحاب رسول کو قرآن جمید سے پہلے ایمان دیا گیا حب کہ تمہار سے بعد کچھ ایسے لوگ ایس سے جنہیں ایمان

سے پہلے وال دیا جائے گا،

وہ اسکے حووث کو قائم رکھیں سے اوراس کی صدود و حقوق کو صلائع کردیں گے وہ کہیں گے ہم نے پڑھا تو کون ہم سے بڑا قاری ہے کہ بڑا قاری ہے اور بعض روایات میں ایول ہے کہ وہ اس مامت کے بڑے لوگ ہیں ۔ وہ اکس امت کے بڑے لوگ ہیں ۔

کہا گیا کہ پانچے افلاق ہو قرآن باک کی پانچے ایات سے سمجھے جانے ہیں علائے اُفرت کی ملا ات یں سے ہیں۔ خشیت ، خشوع، تواضع، حسن اخلاق اور اُفرت کو دنیا پر ترجیح دنیا بعنی زید۔ ر بے شک اللہ نعالی سے اس سے بندول بیں سے علا دہی ورتے ہیں "

"وه لوگ الله تعالى كے لئے سجكنے والے بن اس كى آبات كے بدلے تقوش قيمت نہيں سينے ؟

اور اینے بہلودُں کو موموں کے بیے تھا ویں "

الله تعالی رحمت سے ان کے بیے فرم دل ہو گئے "

اور جن لوگوں کو علم دیاگیا وہ کہتے ہی تھارے لیے طاکت ہو اسر تعالیٰ کی طرف سے تواب اس شخص کے بیے بہرہے ہو ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کئے۔

جب نبي ارم ملى الله عليه وسلم في بدآيت كرمية تلاوت فرائ-

فَمَنُ عُیرِدِ الله اَن یُکُورِ یَ یَشْرَخ صَدْرَ ﴾ اورجس اکوی کوالٹرتعالی ہوایت دینا جا ہا ہے۔ یلفوش کو مردا ا عرمن کیا گیا ، یکھوں کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا جب دل میں نور ڈالاجا تا ہے تواس کے بیاسینہ کھی جا تا ہے اور مرح آبا ہے ،

عرف کہاگی کہ کیا اسس کی کوئی نشانی ہے ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ہاں دھوکہ کے گھر ردنیا ، سے دوررسہنا اور دائمی گھر کی طوت رجوع کرنا اور موت ہے آنے سے بہلے اس کے لیے تیا ری کرنا دی )

إِنْمَا يَخْتَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةٍ (لْعُلْمَاءُ لا) خوع السرائي سيمعاماً اس-خَاشِعِينَ يِلْهِ لَا يَشُكُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنَّا عَلَيْلًا لِمَا تواضع كااكس أيت سية جلتاب -رَ اخْفِضُ جَمَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ) (٣) حسن اخلاق اکس آیت سے ابت ہے۔ فَبِمَارَحُمَةً مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُونِ زبركامفوم أكس أيت سيمعلوم بزاب-رَقَالَ الَّذِيْنَ أُوثُوا الْعِلْمَ وَنُكَاكُمُ نُوَاكِ اللهِ خَنْجُ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ - رهِ

خنیت اس آب سے نابت ہوتی ہے۔

١١) قرآن مجيد سورة فاطرآبت ٢٨ (٢) قرآك مجيد سورة آل عمران آبيت ١٩٩ -اله وآن مجدسورة حراكيت مرم (م) قرأن مجدسورة آل عمران ١٥٥-

ره) قرآن مجيرسور تصص آيت ٨٠ (١) قرآن مجيسوره العام آيت ١٢٥ (١) المستدرك للحاكم جاريم من ١١٧ كتاب الرقاق-

علائے آخرت کی عدمات میں سے ایک علامت بہے کاس کی اکثر بحث علم الاعمال اوران چیزوں سے بارہے میں موجوچیزیں اعمال کو فاسدکر تی ول کورپانیانی کرتی وسوسے پہیا کرتی اورکشیر عیلاتی میں کیوں کہ دین کی اصل برائی سے میں ہے۔

اسی کے کہا گیا ہے کہ بدی کومن بدی ہونے کی وج سے نہیں بکداکس سے بچے کے بیے پیچان، اور ہوادی
برائی کونہیں بیچانی واکس ہیں بڑ جانا ہے ۔ نیز وہ اعمال جو فعلی ہی وہ اسانی بین ان بی سے عظیم بلیداعلیٰ دل اور زبان کے
ساخہ اسٹرنا کا کا ذکر کرنا ہے اور شان تو ان چیز وں کو بیچا نے ہیں ہے جد دل کو خراب اور بریشان کرتی ہیں اس کے شغیر
زیادہ اور فرورغ زبارہ ہیں ، اور الحراب کے داستے برچلنے ہیں ان کی زیادہ ضرورت بڑتی ہے اور عام بوگ ای ہیں بت ہیں ۔
جہان کک دنیا دار علاء کا تعلق ہے تو وہ حکومت اور فیصلوں کی نا در تو زیعات کے پیچھے بڑے نے ہیں اور ایسی صور بترے
گوم نے ہیں مشقت برواشت کرتے ہیں جو کئی زبانوں تک وقوع بذیرینہ ہوں اور اگر ہوں بھی توان کے بیے نہیں بلکہ دو کسروں
کے لیے ہوں اور حب وہ واقع ہوں تو ان کے بتانے والے بے شمار لوگ موجود ہوں ۔

اوروہ ان بانوں کو بھوڑ دیتے ہیں جو ہردم ان کے ساتھ ہیں اور دائت کی گھڑ ہویں اور دن کے اطراف ہیں بار باران کے ملاقہ ہیں دوروہ ہے ہی دوروہ ہے ہی دورہ ہے کی نا درمہم کے مدون، وسوسوں اوراعمال ہیں واقع ہمتی ہیں ،اور وہ شخص نیک بخی سے کس قدر دورہ ہے ہی دورسے کی نا درمہم کے بدے اپنی اکس جم کا سودا کرنا ہے جواسے انزم ہے اور ایوں وہ استر تعالیٰ کے قرب پر مخلوق کے قرب کو جھے دیتا ہے ، اسے اس بات کی حرص ہوتی ہے کہ اہل دنیا میں سے باطل پرست اسے فاصل محقق اور باریک مسائل کا عام کہیں اللہ تعالیٰ کی طوف سے اسے یہ بدلہ بنا ہے کہ اسے دنیا میں مخلوق کی طرف سے قبولیت کا نفع ماصل نہیں ہوتا بلکہ مصائب زمانہ کی طرف سے اسے یہ بدلہ بنا ہے کہ اسے دنیا میں مخلوق کی طرف سے قبولیت کا نفع ماصل نہیں ہوتا بلکہ مصائب زمانہ کی کامیابی دیکھے گاتو کتنے افسوس ماتا ہوگا۔ ہی واضح نقصان ہے۔

صفرت حسن بھری رحمہ اللہ کا کلام ، ابنیا دکرام سے کلام سے نیادہ مشابرتھا، اوران کی سیرین، محابرکام کی بیرت ہے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی۔ ان سے بارے بیں اسس بات پراتفاق ہے ان کاعام وعظ دلوں سے خطرات ، فساد اعمال ، ففن سے وسوسوں اور نف فی خواہشات کی پر شبع دقیق صفات کے بارے بیں ہونا تھا ، ان سے پوچھا گیا کہ ا سے ابوسید! اکب ایسی گفت کو کرنے بی جو آپ کے علاوہ کسی سے بنی نہیں گئی آپ نے برکہاں سے حاصل کی فرایا حضرت مذہبہ بن محاصل کی فرایا حضرت مذہبہ بن میں اند عنہ سے پوچھا گیا ہم دیجھتے ہیں کہ آپ ایسا کلام کرتے ہی حکمی دور سرے صحابی سے بہیں سے ماصل کی انہوں نے فرایا بنی اکرم صلی انڈ علیہ وسلم جو کسی دور سرے صحابی سے بہیں سے اسے کہاں سے حاصل کی انہوں نے فرایا بنی اکرم صلی انڈ علیہ وسلم نے مجھے خصوصی طور پر عطا فرایا ہے ،

دوسرے صحابہ رام بھلائی کے بارے میں بوجھتے تھے بی برائی کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ بین اس بات کا

خوت رکھتا صاکر کہیں برائی میں نہ بڑجاؤں۔اوری جانبا نھا کر بھلائی کا علم بھے سے سبقت نہیں کرسکتا ربینی مجھے حاصل ہو جائے گا) میں جانبا تھا کر جوشننص برائی کی بیجان نہیں رکھتا وہ نیکی کو بھی بیجان نہیں سکتا،

دوسری حدیث کے الفاظ اس طرح بن کر صحاب کرام عرض کرتے تھے یا رسول اللہ! فلاں کو کیا ہواکہ وہ فلاں ف لماں علی کو کوئنی عمل کرتا ہے۔ وہ ایپ سے فضائل اعمال کے بارسے بین پوچیتے تھے اور بن کہتا تھا یا رسول اللہ! فلاں فلان عمل کو کوئنی پوچیتے تھے اور بن کہتا تھا یا رسول اللہ! فلان فلان عمل کو کوئنی پوز خواب کرتے دیجھا کے ساتھ خاص کو دیا ہے دا کہ دیکھا تو مجھے اس علم سے ساتھ خاص کردیا ہے دا)

سخرت در بعد رض الدعنه منافقین کے بارہے بی معلومات کے ساتھ بھی خاص تھے نفاق ،اکس کے اسباب اور فتوں کی بار کمبوں سے متعلق علم کی معرفت بس آپ کا انفرادی مقام تھا۔حضرت عمر فارون حضرت غفان غنی اور دیگر بہ بعبل انقدر صحابہ کرام رضی الدعنہم ان سے عام وخاص فتنوں کے بارہے بیں پوچھتے تھے۔اور منافقین کے بارہے بیں بھی پوچھتے تھے، آب ان کو بتانے کم استے منافق باقی رہ گئے ہیں لیکن ان کے نام نہیں بتا تے تھے۔

حفرت عرفارون رض الله عنران سے اپنے بارے بی جی پرچنے تھے کرکیاان بی منا فقت ہے ؟ تو وہ ان کی برات کا المبار کرنے تھے حفرت عرفاروق رض الله عنہ کو حب سی کی نماز جنازہ بڑھانے کے بیے بلا با جا اتھا تواک و بجھتے اگر صفرت عذیفہ رضی اللہ عنہ و با رہ ہوگا ہے ور فرجھ کے در نہے گئے ہے کہ صاحب سپر اردازوان) کہا جا اتھا۔
مقامات قلب اور احوال بر توصر رکھنا علی نے اخرت کا طریقہ ہے کیوں کر ذرب اللی کی طری سی کرنے والا دل ہی توہی اب یہ نوی کرنے والا دل ہی توہی اب یہ نوی کہ بر تو واعظین کا طریق ہے کہ در بے مہوا ہے تو کو گوں کو تعجب موتا ہے اور وہ اسے بدیا جا تھے ہیں کہ اس میں سے کسی چیز کے در بے مہوا ہے تو کو گوں کو تعجب موتا ہے اور وہ اسے بدیا جا تھے ہیں اور کہا جا تا ہے کہ بہ تو واعظین کا کلام کومزین کرنا ہے تحقیق کہاں ہے۔ ان سے نزدیک تحقیق توصون میکو لیے ہی باتوں دمنا فردن ) بی ہے کسی شاعر نے سے کہا ہے۔

ر سے مندلف ہیں مکین حق کا ماستہ ایک ہی ہے اوراس راستے پر علنے والے بھی یکنا و منفرد ہوتے ہیں شان کو کوئی ا جانیا ہے اوریۃ ان کے مقامد کا کوئی پتہ علینا ہے وہ آرام ہیں ہیں اور وہ اس لانے کا قصد کرکے علیتے ہیں جس سے لوگ خافل ہیں کوئلہ لوگ کی اکثر سین سے راستے سے عافل ہے یہ

خلامہ ہے ہے کہ اکثر لوگ اسان بات اور اس چیزی طرف میلان رکھتے ہیں جوان کی طبیعتوں کے موافق ہو ، کیوں کہ سخت کو وا ہوتا ہے اکس سے وا ففیت حاصل کونا شکل اور اکس کا پانا نہا بت سخت ہے اور اکس کا دارستہ خصوصاً دل کی صفات کی موفت اور اسے بری عادلت سے پاک کرنا بہت شکل ہے ، ہے تو بہشہ جا نکنی کی صالت ہوتی ہے اور جوشخص اس کے درہے ہوا ہے وہ دوائی پینے واسے کی طرح ہوتا ہے ہوشفاء کا اجبر پر دوائی کی کھوا ہے پیصبر کرتا ہے یا وہ اس شخص کی طرح ہے ہوزندگی جرروزہ رکھتا اور تکا بیف برداشت کرتا ہے تاکہ وہ مرنے پرعبد منائے۔ بیں ایسے طریقے کی طرفت رغبت کیسے ہوسکی ہے۔ اسی یلے کہا گیا ہے کہ بھرہ بیں ایک سوحفرات وعظ و تذکیر کرنے والے تھے لیکن عامیقین ، اموال قلوب اور باطنی صفات پرگفتگو کرنے والے حرف بین ادمی نصے ، ان میں سے ایک صفرت مہل تستری ، دوک رے صبیحی اور نبرے صفرت مہل تستری ، دوک رے صبیحی اور نبرے صفرت مہل تستری ، دوک رے مسیمی اور نبرے صفرت عبدالرحم تھے۔ اُن لوگوں کے پاس تھوٹرے موسلے میں اور عمدہ چیزے اہل خاص لوگ ہوتے ہیں ، مسیمی اور خدہ چیزے اہل خاص لوگ ہوتے ہیں ، اور حجکجے عوام کو دیا جاتا ہے وہ اسان ہوتا ہے۔ اور حجکجے عوام کو دیا جاتا ہے وہ اسان ہوتا ہے۔

علاد آخرت کی علامات میں سے ایک میر سے کم علوم بران کا اعتماد بطور بعیرت اور دل کی صفائی کے ساتھ موج جیفوں اور کت بول براعما دنہو، اور نر اسس بات کی تقلید رہو جو دوسرے سے سن رکھی مو، تقلید توحوف صاحب شریعیت صلی

المرعليهوك لم كى سے (١)

(١) المعم الكبير للطبراني جلداء ص ١٧٩

www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱) الم عزالی رحمدالله اس تقلیدی مخالفت بنین فرارید جوفقه بین انحه دین ی تقلید موتی سے کیونکه برسے برگ مقلد موری مقلد موری مقلد موری مقلد موری می در حقیقت به نقلید حجی مرکار دوعام صلی الله علیه وسلم کی میکیونکه انحه کی فقه قرآن وسنت سے حاصل کر دوسیت بلکه به تیاریت بی کر نودعلم حاصل کیا جائے کو با حصول علم کی ترویب ہے ۱۲ مزار دی ۔

سے سیمی تعی ہے انہوں نے نقہ اور قرائت میں ان دونوں سے اخلا ف جی کیا۔

بعن بزرگوں نے فرایا جر کیچورسول اکرم صلی المتعلیہ وسلم سے مردی ہے وہ ہمادے مراً نتھوں بر رقبول ہے) اور جرکچھ صابر کرام رضی اللیعنہم سے منقول ہے ہم اکس سے کچھ لیں گے اور کچھ چھوٹردیں گے اور تو کچھ تا بعین سے ہم مک پہنچا

ب توده می ادی بن اور م می -

معابرام کواکس لیے فضیت وی گئی کہ انہوں نے رسول کرم صلی المرعلیہ وسلم کیے حالات مبارکہ کے وائن کا شاہدہ كياور جوامور قرائن سے معلوم ہوئے ان كے ساتھ ان رصحاب كرام) كے دل متعلق تھے وہ لوگ اسى بلے راہ راست بر تع كيون كروايت اورعبارت بن مشابره كا دغل نهين بيزنان برنورنبوت كافيفان الس قدرتفاكه وه اكتر خطاست مخفوظرية تھے۔ اور حب دوسرے سے سنی ہوئی بات براغماد کرنا نا پندیدہ تقلید ہے تو کتب اور تصانیف براغماد اکس سے جی بعیدے . بلکہ کتب اور تصانیف بعدی وجودی ایک صحاب کوام کے زمانے اور نابعین سے ابتدائی دوریں نہیں تھیں یہ ہجت ك ايك سوبس سال بعداكس وقت جب عام صحاب كرام اورعبيل القدر تابعين انتقال كرهيك تص شلاً حفرت سعيدين مسبب حسن بعری اوردیگر اگارتا بعین کے وصال کے بعد البیت ہوئی ہیں بلکہ پہلے لوگ تو اجادیث لکصنا اور کتے تصنیف کرنا نالپندید خیال کرتے تھے تاکہ لوگ ان احادث کے حفظ ، فرآن پاک اور اس بی فور وفکر اور اس کے سجھنے سے غافل موکر ان انسان یں م شنول نہوجا میں - اہنوں نے فرایا اس طرح یا دکروس طرح ہم یادکرتے تھے اسی لیے تصرت الو بحرصدین اورصاب كامر من الدعنم في والله معنى مع من مع من من مع من مناسب وسيما ، اصانبون في دايا كريم و كام كيد كرين جے رسول اکرم ملی الشرعلیہ و لے نہیں کیا۔ انہیں اس مان کا خدشہ تھا کہ لوگ کہیں مصابعت پر بھروسہ نے کریکھیں۔ انہوں نے فرایا کہ قرآن یاک کواسی طرح تھوڑ دیا جائے کولگ ایک دوسرے سے تلقین اور پڑھانے کے ذریعے عاصل كريت اكران كابي شغل اورمقصود مبع حتى كرحضرت عرفاروق اور معين ديم صحاب كرام رضى المدعنهم في قرآن بأك مكصف كالمشور دیا اس خوت سے کہمیں لوگ ستی اور مدم تعاون کی وجہسے اسے چھوٹرندوی اوراکس بات سے بھتے ہوئے کم كين السن بي جيكر اندموجائ اوركوفي الين اصل من كم منت بهات بيركن كله يا قرأت كے سيسے بين اس كى طرف رجوع كى جاسك تواس ك يد حزت الوكر صديق رضى المترعنه كالسينه كل كي چناني آب ف ايك معدف بن قرآن باك كوجع كروبا-

حزت امام احمد بن مبن رحما ملر موطا امام ما مك كي تصنيف كے سلسے ميں مصرت امام ما مك پراعتراض كياكرتے تھے

اور فر اتے نصابوں نے وہ کام شروع کیا جو صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا تھا، کہا گیا کہ اسلام میں سب سے بیلی کتاب جونصنیف ہوئی وہ ابن جرجے کی کتاب ہے جس بی آثار اور وہ تفاسیر یں جوھزت عطا، حضرت مجاہدا ور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبا کے دوسر سے شاگردوں سے منفول ہیں ہے تماب

كم كروري نصنيف موئی چرين بي معربن والمت رصنعانی كی كتاب نصنيف موئی جس مي وه روايات مي بوني اكرم صلی الدّر عبيدوسلم سيدم وی بي مجرور بنرطيس صفرت امام مالک بن انس رحمدالله كی مؤطا ا دراكس كے بور وه رسيان توری كی مابع تصنيف موجی ۔

پھر تو بھی صدی بی علم کلام بیں کتا بیں کھی گئیں۔ اور حبنگ وجدل اور مقالات کو باطل کرنے بی غور و تو ض ہونے دگا اس کے بعد لوگ اس کی طوف نیز قصد گوئی اور وعظ کی طوف اٹنل موٹے۔ اس زمانے بین ملین ملینے گا۔ اس کے بعد صفات نفس اور سنیطان کے مکر و فریب سے بارسے میں وربا فت کرنا ایک عجیب بات موگئی۔ سوائے پعند لوگوں کے باقی سب سنے اس سے منہ پھیر دبا اور اب منتکام چھکا اکر نے والے عالم کملانے لگا وہ قصہ گو جو مستجے عبالا سے اپنے کلام کومز بن کڑنا تھا وہ بھی عالم نمار موسنے لگا ، کیونکہ عوام میں ان کو سعنے والے ہوتے ہی ، اور انہیں حقیقتِ عبار اور اکس کے غیرین تمیز نہیں موتی ،

نیز صحابہ کوام صفی اللہ عنہم کے علات زندگی بھی ان کے سامنے نہیں تھے کہ وہ ان کے نسبت سے فرق معلوم کرنے تو ایسے لوگوں بر علاء کا نام جاری موگیا ور بیلوں سے بھیوں تک یہ لفت منقل ہوتا رہا۔ آخرے کا علم لیبیٹ دیا گیا اور سوائے خاص افراد کے بات سے بوجھاجاً اکر فلاں کے پاکس زبادہ علم ہے بافلاں کے پاکس زبادہ علم ہے بافلاں ؟

توکیتے ندال کے پاس علم زیادہ ہے اور فداں کام میں اس سے بڑھا ہوا ہے تواں لوگ علم ،اور کلام بہ قدرت کے درمیان فرق کوئے تھے گذرت تہ صدیوں میں اسی طرح دین کمزور موتا پیدگیا تواب اس زیانے کے بارسے میں تمہارا کی خیال ہے ؟ اوراب معاطر بیان تک بہنچ گیا ہے کہ اگر کوئی کلام وغیرہ کا انکار کرسے تواسے پاگل کہاجا یا ہے ہدز زیادہ مہتر یہی ہے کہ انسان اپنی ذاتی اصلاح میں مشغول موجائے اور خامونی اختیار کرسے۔

عالم اخرت کی ایک معدمت برہے کہ وہ برعات سے بہت ریادہ اجتناب کرے اگرے اس برتمام لوگوں نے اتفاق کریا ہوص ابدکرام کے بعد لوگوں کے بدعات براتفاق سے دھو کہ نہ کھائے بلاص ابدکرام کے حالات اوران کی سیرت و اعمال کی دریا قت میں حریص مونیز معلوم کر سے کہ ان کی بہت کن با توں میں معروف تھی۔ کہا دہ تدریس، تصنیف، مناظرہ، تصال کی دریا قت میں حریص مونیز معلوم کر اسے کہ ان کی بہت کن با دشام وں سے ملاقات میں مصروف رہتے تھے یا خون خلا، اندوہ وغم، تفکر، مجامیہ ، فل ہر وباطن کی گرائی، چھوٹے اور رہا ہے گئاموں سے اجتناب، نفس کی خید خوا میں تا اور میں مصروف رہتے تھے۔ میں مصروف رہتے تھے۔

اور تطعی طور بربہ بات میں جان لوکہ اکس زمانے میں زبادہ علم والدا در تی محقریب دی شخص سے جو صحابہ کرام من اللہ عنہم کے زبادہ شابہ اور بزرگوں کے راستے کا زبادہ علم رکھتا ہے کیوں کہ دبن ان ہی نوگوں سے لیا گیا ہے اس لیے صرت علی کرم اللہ وجبہ سے حب عرض کیا گیا کہ آپ نے فلاں کی نمالفت کی ہے تو آپ نے ذربایا ہم نے اکس دین کی پروی کی سے عرض بیا گیا کہ آپ نے فلاں کی نمالفت کی ہے تو آپ نے زبانے پروی کی سے عرض بی سے کہ اگرتم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسے کے دالمت کے دوگوں کی موافقت کرد ہے ہوتو اپنے زبانے کے دوگوں کی مخالفت ایک دائے قائم کرلی ہے اور ان کا نفس اکس اعترات کو بروا شنت نہیں کرنا کہ برطر لفتے جنت سے موومی کا باعث ہے تو وہ اکس بات کا دعوی کرستے ان کا نفس اکس کے سواجت کا دعوی کرستے ہیں کراکسس کے سواجت کا کوئی داکستہ نہیں ۔ اس بیے صرت حس لھری رحمہ اللہ نے فرایا ۔

اسلام بین دوننے اُدی پیدا ہوگئے۔ ایک دہ شخص ہوئری رائے رکھ کے اورائس کا خیال ہے کہ جنت امی کو لے گئی جس کی رائے اس کے موافق ہوگی۔ اوردوسراہال دار جودنیا کا بچا ری ہے اس کے بیاد سے عفد آنا ہے اس کے موافق ہوگی۔ اوردوسراہال دار جودنیا کا بچا ری ہے اس کے بیاد سے موافق ہوگی۔ اوردوسراہال دونوں کو جہنم کے طرف چوڑ دو ایک آ دمی اکس دنیا ہیں دوا دمیوں کے دوسرا خوامش کا بچاری سے جواسے اپنی دیا کی طرف بلتا ہے دوسرا خوامش کا بچاری سے جواسے اپنی دین کی طرف بلتا ہے دوسرا خوامش کا بچاری سے جواسے اپنی تواہش کی دعوت دنیا ہے اوراد اللہ تعالی نے اسے ای دونوں سے بچایا۔

یہ اپنے نیک بزرگوں کا مشتاق ہے ان کے افعال کے بارے بن پوتھنا ہے ان کے شانات پر جاتا ہے ور

اجرعظیم کاطالب سے تم بھی اسی طرح ہوجاؤ۔

صفرت ابن مسود رینی الله عنه سے موتوفاً اور سنداً مروی ہے انہوں نے دنایا وہ دو چیزی بی ایک کلام ہے اور دوم ہی سیرت، بہترین کلام، الله نعالی کا کلام ہے اور بہترین سیرت، موسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی سیرت ہے سنو! بدعات سے بچو، بے تنگ سب سے بوسے امور بدعات ہیں۔

اُور سِرِ اِفلات سنت ) نیا کام برعت ہے اور سِر برعت (خلات سنت کام ) گراہی ہے ، سنو! اپنی عمر کو زیادہ طیل مرسم و تمہا رکے سخت ہوجائیں کے سنواج کر کچھ آنے والا ہے وہ آئے گا اور قریب سے اور ہولدید ہے وہ آنے مال مندیں ا

میں ہے راکیے فرایا) المناس اس شف کے لیے نوشخبری ہے جے اس کے عیوب ریفر نریس کے درمروں کی عیب بوئی سے چیردیا حب ایک نے ایسے ال سے خرچ کیا بوکمی گناہ کے بنیر کایا، اس ذری نے اہل فقر و حکمت کے ہاتھ میں بول رکھا، شکھنے والے ذیک نے اہل فقر و حکمت کے ہاتھ میں بول رکھا، شکھنے والے

رسول اكرم ملى المرعليه و المركم مي من واكب فرايا الموكم من من واكب فرايا الموكن المن فق الموكن المن فق الموكن المن فق الموكن من المن فق المؤلف المن فق من المؤلف ا

نِى نَفْسِهِ وَحَسُّنَتُ خَلِبْقَتُهُ ، وَصَلَحَتُ سَرِئِرَتُهُ ، وَعَذَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ ، طُوبَل لِمَتُ عَمِلَ بِعِلْمِهِ وَكَنْفَقَ الْفَضُلَ مِرْث مَالِهِ وَامْسُكَ الْفَصُنْلَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَوَسِعَتُهُ السَّنَّةُ وَلَمُ يَبُدُهَا إِلَى بِهُ عَنْدٍ - ١١)

ادر کن ہ کے مرتکب وگوں سے الگ را اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے تواقع اختیار کی تواجھی عادات کو ایٹا یا اسپنے باطن کی اصلاح کیا در لوگوں کو اسپنے بشر سے جایا ،اس شخص کے بیے نوشخبری ہے جس نے اپنے علم مرعمل کیا اپنا ر مفرورت سے ) زائد ال خرج کیا اور ایپنے زائد قول کو بیا کرر کھا سنت نے اسے اپنے تک محدود کرایا اور بیت میں نہ جانے دیا۔

سخرت عبداللہ بن سودری اللہ عنہ فرماتے تھے آخری زمانے بن ایجی سیت کرنے اعال سے بہتر ہوگی ، اور فرما یا کہ ا ایسے زمانے بی سوکہ اس میں ایچھے لوگ و نیک امور بی جاری کرتے ہیں ، اور عنقریب اپنا زمانہ آئے گا کہ اس دورکا ایچا آدمی کمرنے شہادت کی وہ سے توقف کرسے گا ، اور واقعی انہوں نے سیچ فرمایا اس زمانے بی ہوشفس توقف ہیں کرتا اور عام لوگوں کی موافقت کرتا ہے اور میں امور میں وہ شخول ہیں انہی میں مشغول ہوتا ہے تو وہ ان کی طرح تباہ وہر با دہوگیا۔ صرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس رہنے جب ہے کہ تمہار سے دور کی نیکی گذرت نہ زمانے کی بڑائی تھی اور تمہار سے ذمانے کی مرائی آخے وائے زمانے میں نملی بن جائے گا ۔ اور تم سبب نک تن کی بیچان رکھو سے جب ان پر مہوکے اور تمہار سے دور کا عالم بی بہنی جب ہے گا۔

صرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند في سيح فرايا حب إرشاد فرايا كه نم المس زمان بهرجس مي نوابش علم ك ابع ب اور عنقرب ايسا زمانه أك كاجس بي علم، خوابش ك تابع سوعا ك كا-حضرت الم احدين صنبل رحمه المدفوات تحصان لوكول نے علم و جوار ميا اور عجيب وعزب باتول بي مشغول موسكے ان من علم كس قدركم ب دالله فالى مدور الى والاس حزت امام، مک بن انس رحمرام فراتے ہی گذرشتہ زمانے کے توگ ان امور کے بارے بی نہیں پر چھتے تھے جس ارت آج کل اوگ پوچیتے ہی اورعلم مرام جی بینہیں کہتے تھے کہ یہ حرام ہے اور مال اللہ ہی نے ان کو گوں پایا کہ وہ فاتے تھے پہنتی ہے اور بر مروہ -مطلب یہ ہے کہ وہ کا بت اور استصاب کی باریکیوں کو دیکھتے تھے کونکہ حرام كى بانى تو واضح ہے ، حزت بثام بن عروه رضى اور عند فرمائے تھے ان لوگول سے ان بدعات كے بارے بي نہ بو تھيد بوانوں نے گول میں کو کدا بنوں نے اس کا جواب تیا دکرد کھا ہے۔ ان سے سنت کے بارے میں وچھوکوں کہ صفرت ابوسلیان دارانی درا تے تھے جس شخص کے دل بی کوئی اچھی بات ڈالی کئی وہ اس بیاس وقت کے عمل ذارے جب یک اس کے مطابان مدیث سے من نہ ہے بھر حب اس کے دل بن بیدا مونے والی بات کے موافق برقوالدتعالى كاستكوداكر الموسفية بات اس يع فرائى كرجونى الأواتى بي وه كانون كوك كلطاق اورداون سے معلق سوجانی میں اور معجن اوقات ول کی صفائی مشکوک سوتی ہے اس وجہسے وہ باطل کوجن سمجھنے لگناہے بدا اجتماط كاتفامنا بي كر دوايات كالشهادت سيداس كوظام كها جا لي يي دوب كربيب مروان نے عيدى نماز سے موقعہ ربعدگاہ میں منبررکھا تو حفرت ابوسعید خدری رض المرعنہ الم مطرف ہوئے اور فرایا اسے مروان مرکیا برعث ہے ؟ اں نے کہا یہ برعت نہیں بلکر بر تنہارے معلومات کے مفایلے میں بہرہے کیونکھ لوگ زیادہ ہو گئے ہی تو میں جا ساسوں کم ال سبة لك أواز بيني ، حفرت الرسعبدر ضي الشرعة ف ما إلله كي تسم الجومير علم مع مطابق تم مجمي على الجعاكام بني كرد مع اورضم نجال امن آج مے دن تمبارے بھے نماز نئیں بڑھوں گا ابنوں نے براعتراص اس بے کیا کرنبی اکرم صلی اللہ

عیدو کے عیداور غایز استسقاء کے خطبہ میں کمان یا لاٹھی ہوٹیک لگاتے تھے۔منبر پنیں - (۱) مشہور ہوریث میں ہے ب

"جن نے ہمارے دین میں ایسا کام ماری کی جو دین سے نہیں تودو کام مردود ہے "

مَنْ آخَدَتَ فِي دِينِياً مَا لَكُسُ مِنْ هُ مِنْ فَا لَكُسُ مِنْ هُ الْمُورَدِّةُ - (٢)

جس نے بیری امت سے دھوکہ کیا اس برانٹر تعالیٰ ،
اس کے فرشتوں اور تمام بوگوں کی تعنت ہے وض کیا گیا یا
رسول اللہ ا امت کے ساتھ دھو کہ رہا کھوٹ کیا ہے
اکپ نے فرایا وہ برکہ کوئی برعت جاری کھے بوگوں کو اس
کی ترغیب دینا۔

ابك دركسرى روايت بن سے و مَنْ غَشَّ اُمَّتِى فَعَلَيْهِ لَعُنْكُهُ اللهِ وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاسِ آجُمَعِينَ قَيل بارسول الله ، وَمَا غَشَّ امتك ؟ قَالَ آنْ يَبْتَدِعَ بِدُعَةً يَخْمِلُ النَّاسُ عَلَيْهَا (1)

انٹر تعالیٰ کا بک فرشنہ ہردن بچارتا ہے جس نے دیول اکرم معلی انڈعلیہ وسلم کسی سنت کی خالفت کی اسے آپ کی شفاعت سے حد نہیں ملے گا۔ نى اكرم صلى الله عليه وسلم نع فرا إلى ... إِنَّ يَلِّهُ عَنَّ وَحَجَلَّ مَلِكًا يُنَادِى كُلَّ يَتُ مِرٍ : مَنْ خَالَفَ بُسِنَّةَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمُ تَنَكُ هُ شَفَا عَتُهُ اللهِ

دین ہیں ایسی برعت جاری کرنے وال ہوسنت کے مخالف ہووہ شخص کنا ہ کرنے والے کے مقابلے ہیں اس طرح سے جیسے کسی باوشاہ کی حکومت کو بد لنے ہیں اس کی نافر مانی کرنے وائے مغابلے ہیں وہ شخص ہے ہو کسی مفودہ خدرت ہیں اس کی نافر مانی کر دلسسے کیونکہ اسس کی معافی ہوسکتی ہے دبیان ہوشخص حکومت کو بدلنے کی کوشش کرتاہے اس کے لیے معافی نہیں ۔

بعن على دنے فرایا کہ حس مسئے ہیں اسلات نے گفت گری ہے اس میں فامونی اختیار کرنا ظلم ہے اور حس میں انولا نے فامؤی اختیار کی اسے اس میں انولا نے فامؤی اختیار کی اسس میں گفت گرک کے ایک دو سرے عالم نے فرایا بنی بات گراں ہے جس نے اسس سے تجا وزکیا وہ تلام ہے اور حس نے اسس بی کوتا ہی کہ وہ عاجز ہے ،اور حس نے اس بر توقف کیا وہ کفایت کرنا ہے نبی اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے فرایا درمیانے راستے کولازم کی طرف باند جانے والا لوط آگے اور پیھے رہنے والا اس کی طرف باند جانے والا لوط آگے اور پیھے رہنے والا اس کی طرف باندی اختیار کرے ۔

صفرت ابن عبائس منی الله عنها ف و ایا گراه لوگ اینے دلوں میں گراہی کی صلاوت محسوس کرتے ہیں۔اللہ تعالی ارا اُلّ فرقا ہے ان لوگوں کو چھوٹر دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کو د بنا لیاہے۔

(١) كنزالعال - ج اصلا - ٢٢٢

(١) توت القوب - ج اص مه ١١ باب تغضيل علم الايمان واليقين -

ارث دفدا وندی ہے ،-اَفَعَنُ ذُیِّنِیَ کَهُ سُوَ بِعَمَلِهِ فَرَا اُ مُحَسَنَا مِن سُو کِیا وہ شخص بھے اُس کا براعمل اچھا لگنا ہے تو وہ اسے اچھا بمختا ہے۔

توصابکرام کے بعد ہوجی نیاعمل کروع ہوا وروہ صرورت وحاجت سے نرائد ہے تو وہ لہو ولعب سے ہے۔

ابلیس بعین کے بارے بی سکایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے بی اس نے اپنے لٹ کر کوادھ اُدھ جھیانا،

جب وہ براثیان حال تھے اندے والیں آئے تواس نے بوجھا نہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم نے ان توکوں کی طرح نہیں

رکھھا ہمیں ان سے سوائے تھکا ورٹ کے کیر بھی حاصل نہیں ہوگا اس نے کہا تم ان پر قالونہیں یا سکتے انہوں نے اپنے نبی صلی

الڈیولد ورس می صحبت انتقار کی ہے اورا بنے رب کی طوت سے نزول قرآن کا مث برہ کیا ہے البتران کے بعد کچھولوگ انٹی سے جی سے تھاری حاجت پوری ہوگی، جب تابعین کا زمانہ آیا تواس نے اپنے لٹ کروں کوادھ اُدھ بھیجا ، وہ انٹی سے جی سے تھاری حاجت پوری ہوگی، جب تابعین کا زمانہ آیا تواس نے اپنے لٹ کروں کوادھ اُدھ بھیجا ، وہ شکتہاں وابس آئے اور کہا کہ ہم نے ان سے نیادہ تعمیب غیز لوگنہیں و سکھے ہم ان کے گنا ہوں کے سب بھونہ کچھ صد حاصل کر ایس گے جب شام کا وقت ہواتو انہوں نے زبابعین ) نے انڈرتیا کی سے مغفرت طلب شروع کردی توالڈ تھا نے ان کی برائیوں کو نیک ہوں میں بدل دیا۔

سنبطان نے کہاتم ان سے بھی کمچے حاصل نہیں کرسکتے کیونکران کا عقیدہ توحید صبح ہے ادر ہے اسبے نبی کی سنت پر جلتے ہیں ۔ البنہ ان کے بورکچے ہوگ آئیں گے ان سے تمہاری انکھوں کو شخنڈک حاصل ہوگی۔ تم ان کے معاقعہ کھیلنا ،اوران کی نواہشات کی نگام کیڑ کر جہاں جا ہے سے جانا وہ بخٹ ش طلب کریں سکے توان کی بخش شنہیں ہوگی اور وہ تو یہ بھی نہیں کریں سکے کہ

الدنعالى ان كى برائيوں كونىكبوں ميں بدل دے رادى قراقے ميں-

بہلی صدی کے بعد ایک قوم کئی تواسس نے در شبط ان نے ان میں نواشات بھیلادی اور بدعات کوان کے بلے مزی کردیا چنانچہ انہوں نے ان کوھلال مجھا اور دین بنا کیا وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی نجشتش نہیں منگلے اور نہ تو ہر کرتے ہیں لہذا ان پردشتین در شبطان، غالب ہو گئے اب وہ جہاں چا ہتے ہیں انہیں لیے جا تھے ہیں -

اگرانم کہوکراس فائل کوکیاں سے معلوم کہ البیس نے یہ بات کہی ہے مالا نکراس نے نہ توالبیس کودیجھا اور بنہ

توجان ہوکہ الی دل پر مکوت رہا دشاہی کے راز منکشف ہونے ہی بھی بطورا ہم ان کے دل میں ڈالے جاتے ہی مراہیں معلوم کک نہیں ہونا کھی سے خواب کے ذریعے ادر کھی بدیاری ہی ان کے منا ہوسے سے

> (۱) قراك مجيد سورهٔ فاطرآت نمبره www.maktabah.org

ذربعے واضع کئے مانے ہن جب کرخواب میں موناہے اوربسب اعلیٰ درصہ ہے اور مینبوت کا بلند درجہ ہے جیسے پافلا نبوت کا چھبالبسوال حصر ہے۔

توتمہیں اس علم سے اٹھارسے بچنا جائے جو تیری ناقص عقل کی مدسے پارسوگی اس سلے بی مہارت کا دعویا کرنے والے علاوی کم بوکھے جن کا خیال تھا کر انہوں تے عقلی علوم کا اصاطر کر دیا ہے۔
کرنے والے علاد بھی جاک ہو سکتے جن کا خیال تھا کر انہوں تے عقلی علوم کا اصاطر کر دیا ہے۔

توجوعفل اولیا وکرام کے بارہے ہیں ایسے امور کا انکار کرے اس سے جہا کت بہتر ہے ہوشخف اولیا وکرام کے الیے میں ایسی باتوں کا انکارکرتا ہے اس بر انبیاکرام کا انکار بھی لازم آیا ہے۔ اور وہ دین سے کمل طور برنکل جاتا ہے بھا عارفین نے فرایا۔ ''ابلال راعلیٰ درج کے اولیا وکرام ) نربن کے ختلف حصوں بی چیلے ہوئے ہیں اور وہ عالم لوگوں کا 'گاہوں سے لوکٹ بدہ ہیں کیوں کہ وہ علائے وقت کی طرف نظر بنیں کرسکتے اس لیے کران کے نزدیک یہ علاوالد اولا اللہ الا

حزت سبن تستری رحمہ اللہ نے فر مایا "سبسے بڑاگناہ جہات سے بے خیرر بنا، عام ہوگوں کی طوت دیجھنا،الد عافل ہوگوں کا کلام سنتا ہے، ہو عالم دنیا بین شغول رہنا ہے اس کی بات سننا مناسب نہیں بلکہ اس کی ہربات پراہے تہمت زدہ جاننا چا ہیئے کیوں کہ ہزخص اپنی پہندیوہ چیز میں شغول رہنا ہے اور ہو کھے اس ہے مجوب کے موافق م

ہوا سے رور دیتا ہے۔

الله تنالى ارشاد فرايا ہے :-وَكِوَ يُطِعُ مَنُ اَغُفَلُنَا قَلْهُ فَكُنَ خِصُونًا وَانْبَعُ هَوَا كُا وَكَانَ اَمُدُكُا فَدُوطًا اِ

اورائس کی فرا نرواری نکروهسکے دل کو ہمنے اپنے ذکرسے غافل کردیا اور دواپنی خواہش کے پیچے جلاا وراس کامعا لمرافل وزیادتی پر بین ہے۔

گناه گارعوام ان لوگؤں سے زیادہ خوسٹن بخت ہیں جو دین کے داستے سے بین جنر ہیں حالانکدان کا دعویٰ ہے کہ وہ علی و م علی و بین شعار موتے ہیں کیونکہ عام گذاہ گارا دی اپنی کوتا ہی کاا قرار کر سے بخت ش مانگتا اور تو ہر کرتا ہے اور مرعی ہے اور سیان علوم میں مشغول ہے جو طراق اُخرت کی بجائے تھول دنیا کا وسیلہ ہی بلدائہ تووہ تو ہر کرتا ہے اور ہی بخت شن مانگتا ہے ملکہ وہ مرتبے دم کے اس حالت میں رہتا ہے۔

بیں جب بربات اکثر لوگوں پر غالب ہے سوائے ان توگوں کے جن کواٹند تعالی نے مفوظ فر مایا وران کی اصلاح کی امید منر رہی تو دیندار ممتا کھ آوری کے بلے سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ان توگوں سے امک تھلک رہے ، جیسا کہ کتا بالوزا رتنهائی کے بیان میں اسٹے گا-ان شاءا ملا نعائی -اس مجے حضرت پوسٹ بن اسباط نے حذیفہ مرعثی کو مکھا۔

و تمهارا السن خس کے بارہے میں کیا خیال ہے جوالس عالت ہیں روگیا کہ اسے کوئی البیاشخص نہیں تما جوالس کے

ساتھا ملدتنا لا كايون ذكركرك كروواس ذكر سے كن ه كار اور فلاكروسے نافر ان نبو كا اوربياك ليے فرايا كر انہيں

كوني اس كابل نين ملناتھا-

اورواقعی انہوں نے سے فرمایا، کیوں کروگوں سے بیل ہول، غیبت کرنے باغیبت سننے بائری بات سننے سے فعالی
نہیں بانسان کی مہتری حالت بر ہے کہ وہ علم سے دو سروں کو فائدہ بہنچائے یا تو وفائدہ حاصل کرے اوراگریہ مسکین
فور کرتا اور اس بات کوجا تنا کہ اس کافائدہ بہنچا نا رہا کاری کے شائبہ اور مال و ریاست حاصل کرنے کی طلب سے
خال نہیں تو اسے معلوم موجا باکہ فائدہ حاصل کرنے والا بھی اسسطلبِ دنیا کے الداور برائی کے بیے وسیلہ بنا رہا ہے
لہٰذا وہ اس سے میں اس کا مدو گار ہے اور اس کے بیے اسباب مہیا کرتا ہے جسے کوئی شخص فراکوؤں برتنوازیجیا
ہند وہ اس سے میں اس کا مدو گار ہے اور اس کے بیے اسباب مہیا کرتا ہے جسے کوئی شخص فراکوؤں برتنوازیجیا
ہند وہ اس سے میں ان کی دورست کیا جاتا ہے
اس کو بہتر بنا کا ایسے ہے جیسے بہاد کے لیے تلوار کو درست کیا جاتا ہے
اس کی بدور نا چاہتا ہے۔
کی مدور نا چاہتا ہے۔

بارے س کسی دھو کے س بند ہو تے ہیں۔

# سأنوال باب

#### عقل، اس كى عظمت، حقيقت اوراقسام

مان دواس کے اظہاریم کی تکلف کی خرورت نہیں بالحقوص حب کرعلم کی نصیلت، عقل کے سبب سے طاہر ہے،
عقل علم کا منبع جائے طوع اور بنیا دہے عقل کے ساقہ علم کی نسبت اکس طرح ہے جس طرح بھیل کو درخت سے، روکنی
کو مورج سے اور نسکاہ کو انھے سے نسبت ہے ۔ تو وہ چیز جو دنبا اور اکفرت بی سعادت کا وسید ہے وہ کیسے معظم ومثر ن
نہ ہوگی ۔ اوراکس بی کیسے شک کیا جاسکتا ہے حالا تکہ جانور سوجہ کوچھ کی کمی کی وصر سے عقل سے شرقا اور د تبا ہے ہماں
نہ کہ بڑے جسم والاسخت نقصان وہ اور روب و دبر سے بی زباوہ مضبوط جانور حب انسان کی مورت د کھتا ہے تو اکس سے بھیا کرنا اور ڈرنا ہے کیوں کہ وہ اپنے اور پر انسان کی برتری کو محجہ اے اوراکس کی وجہ مختلف جیلوں کے اوراکس می وجہ مختلف جیلوں کے اوراکس می وجہ مختلف جیلوں کے اوراکسے میا تھا انسان کا خاص ہونا ہے۔

اسى يىنى اكرم ملى الدعبروكم فى فرايا ب

اَشْيَحُ فِي قَدُومِ اللهِ عَلَيْ فَنِ مَعَ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اور بیبات مال کی کثرت ، اکس شخص سے بڑھا ہے اور قوت کی زیادنی کی وجرسے بنیں ہوتی بلکہ اکس کی وجہ اس کا وہ تجرب ہے جواس کی عقل کا نیتجہ ہے اس کے جو ایک قبید ) اور عرب کے اُجڈا در وہ تمام لوگ جو جانوروں کی طرح شمار ہوتھے ہیں فطری طور پر زرگوں کی عرب کر تنے ہیں اس بیے جب بہت سے مخالفین نے نبی اکرم ملی الڈ علیہ وسلم کوشہید کرنے کا اطودہ کی اور ان کی عرب اٹھیں ، انہیں آپ سے ورخ تاباں کی زیارت کا سرم دلگا تو وہ مصیب زدہ ہو کہ نے اور انہوں نے اُر پر نور نبوت کو جھیا ہوا و کی جائے اگر چیہ نور نبوت ایک سے ازر اور شیدہ تھا جس طرح مقل کی دور میں ہونی ہے۔

توعقل كاعظمت ايك بديي بات معم تواكس كاعظمت محسط مي وارداها ديث اورايات كا ذكر كرنا جابت ب

الدُّنَّالَ ف الس كا نام نُور كا ايت وفداوندى ب

آیات کریمدید

الله تور السموت والدرض مثل نورع

علم توعقل سے حاصل مول ہے اُسے روح ، وحی اور زندگی قرار دیا۔

ارشاد بارى تعالى بے:-

وَكَذَيِكَ آوُحُيْنَا إِلِيَّكَ رُوُحًا مِن آمُرِنا- (۲)

اورارسادبارى تعالى سے ،-

آزَمَنُ كَانَ مَيْنًا فَأَحْيَيُنَا هُ وَجَعَلُنَا

لَهُ نُوْراً يَمُشِي بِهِ فِي التَّاسِ-مِياب تواندهرون بين)

اورجب الله تعالى فيدوستنى اوراندهيرك كاذكركيا تواس سعام اورجالت مرادلى-

ارک د فلاوندی ہے :-پیچر وجھ نم مِن انظلماتِ اِلحَ

احادیث مبارک ب

بنى اكرم صلى الله عليه وكسلم في ارك و فرما باب بَايُهَا النَّاسُ اعْقِلُواعَنُ رَبِّحُ مُوَ تُوامَوُا

بِالْنَفُلِ تَعُرِفُوا مَا ٱصِرْتُم بِهِ وَمَا نُهُيُّمُ عَنُهُ ، وَاعْلَمُوااتُهُ يُنْجِدُ كُمُ عِنْدَ رَتِّكُمُ

وَاعْلَمُوااتُ الْعَاقِلُ مَنُ اَلْمَاعُ اللهُ

الله تعالى آسمانول اورزين كوروكشن كرتے والاسے اس کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے۔

اوراس طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف ایک

روع کی وجی بھی۔

توكيا وه جومرده تفايس م نے اسے زندہ كيا اوراس كي بيد ايك نورينايا جن كيساته وه جيناب رامس

وہ راسٹر تعالی) انہیں اندھیروں سے روشنی کی طریت کاتیا ہے۔

«اے نوگورا اپنے رب کی بیجان حاصل کرو اور ایک دوسرے كوعقل ركے استقال كى تنقين كرو الله تعالى نے بن کاموں مے کرنے کا حکم دیا اور جن امورسے رو کا ان کی بیجان حاصل کر لو کے جان لوکہ عقل می تمہیں

> ۱- فرأن مجيد سورهُ نور آيت ٥٦ (١) قرآن مجيد سورهُ شورى آيت ٢٥ ٢) فَرَآن مجيد سورة العام آيت ١٢١ (٢) فرآن مجيد سورة مائده آيت ١١

كِلِنُ كَانَ دُمِيُمَ الْمَنْظُرِحِقِيْرَا لَخَطْرِ دَقِيّ الْمُنْزِلَةِ رَتْ الْهُ بِنَكْوَرَانَ الْجَاهِلَ مَنْ عَمَى اللهُ تَعَالِ وَإِنْ كَانَ جَمِيلًا الْمُنْظُرِعَظِيْءَ الْخَطْرِ شَرِيْقِيَ الْمُنْزِلَةِ حَسَنَ لُهِيْمُةِ فَصِيبُحا نَظُوْقاً، فَالْفِرَدَةُ مَانَ لُهِيْمُ وَفَي يَعْلِي الْمُؤْقاً، فَالْفِرَدَةُ وَالْحَنَا لِنَبُرا عُقَلَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِمَّن عَمَاكُ، وَلَوْتَغُثَرَ يَتِعُظِيمُ الْهُلَ اللهِ تَعَالَى مِمَّن عَمَاكُ، وَلَوْتَغُثَرَ يَتِعُظِيمُ الْهُلَ اللهِ تَعَالَى مِمَّن إِيَاكُمُ فَاتَم هُمُ مِنَ الْحَاسِمِينَ - (1)

اورنب اكرم ملى الله عليه وسون ارشاد فرايا :
اقَلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْعَقَلُ فَقَالَ لَ اللهُ الْعَقَلُ فَقَالَ لَ اللهُ الْعُقَلُ فَقَالَ لَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَعِنَّ فِي فَا أَدُسِلُ فَا ذَبُرِثُ مِنْ قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَعِنَّ فِي فَا اللهُ عَنَّ وَجَلَا وَحُدَمَ عَلَى مَعِنْ فَي اللهُ عَنَ وَجَلَا وَحُدَمَ عَلَى مَعِنْ فَي اللهُ عَنْ وَبِلِكَ اللهُ عَنْ وَبِلِكَ اللهُ عَنْ وَبِلِكَ الْحُدُدُ وَبِلِكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ وَبِلِكَ اللهُ اللهُ عَنْ وَبِلِكَ اللهُ اللهُ عَنْ وَبِلِكَ اللهُ الله

نهارے رب کے فریب کرتی ہے اور جان لوکر عقلمند وہ ہے ہوالڈتا کی فرا نبرواری کرتا ہے اگرجہ اسس کی شکل و صورت اچھی ندم رحفہ سمجھا جاتا ہو اظاہری مرتبہ بھی نہ ہوا در اس کی حالت بھی براگذہ ہو، ا در جاہل وہ ہے جوالڈ تعالیٰ کی خالت بھی براگذہ ہو، ا در جاہل وہ ہے جوالڈ تعالیٰ کی مرتبہ بلند شار سے اگرجہ دیجھنے ہیں خول جورت ہوای کا مقام و مرتبہ بلند شار سے اگرجہ دیکھنے میں خول کی فیصل در بہت بازنی مرتبہ بلند شار سے بات کا دھوکہ بہتیں ہو تا رہا دہ عقلم ندیں اور تہیں اسس بات کا دھوکہ بہتیں ہو تا جا ہے کہ دنیا والے تنہاری تعظم کرنے ہیں وہ تو نو دنو فقصان ما شطانے والوں ہیں سے بیں یہ وہ تو نو دنو فقصان انتہاری تعظم کرنے ہیں وہ تو نو دنو فقصان انتہاری تعظم کرنے ہیں وہ تو نو دنو فقصان

الله نعالی نے سب سے بہلے عقل کو بدیا فرایا پھراس سے فرایا اگے برطرہ، وہ آگے بڑھی پھر فرایا پچھے پہط جا وہ بھیے کی طرف مہط گئی پھراللہ نعالی سنے ارشا دفرایا۔
مجھے اپنی عزّت وجلال کی قسم ایس نے کوئی ایسی محلوق پدیا بنی برسے بنیں برسے بنیں برسے میں بورک تھے سے برط ہوکر معز زمید ہیں برسے سب سے بیڑوں گا، تیری وجہ سے عطا کروں گا تیرسے سبب سے نواب دوں گا اور تیری وجہ سے معا کروں گا تیرسے سبب سے نواب دوں گا اور تیری وجہ سے میں عذاب

اگرته کهوکداگریرعقل عرض ہے دجودومروں کے ساتھ قائم ہوتی ہے ذاتی طور پرشہیں) توسی حبی ہے ہیں۔ ا کی گئی اور اگروہ ہو مرسے دجو نو و بخوذ قائم ہو) توہ کیسا ہو پڑھے جو ذاتی طور بر قائم سے لیمن وہ کسی مکان ہی نہیں ۔ توجا ن توکہ یہ بات علم مکا شفہ سے متعلق ہے ، علم معاملہ کے ساتھ اسس کا ذکر مناسب نہیں اور اکس وقت ہماری غرض علوم معامل کا ذکر ہے ۔

حفرت انس رمنی الله عندسے مروی سے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے سامنے کچھے لوگوں نے ایک شخص کی نعر لیف با ك حق كرانبول في السرمين مبالندسكام بياني اكرم على التعليد وسلم في برجيا السن كي عقل كسبى بيد ؟ انبول في عرف کیا کہ سم عباوت بن اس کی مدوجردا ور مختلف نیکبوں سے بارسے بی بیان کررہے ہی اوراک میم سے اس کی عقل کے بارسين يوچفنيمن توريول اكرم صلى السُّعليه وسيم نے فرايا بوقوت و مي اين جالت كى وصيسے بدكارسے نسادہ بالنكرايتا ہے اور كل تيامت كے دن بندول كوان كى عقلوں كے انداز ہے بربار گاہ فلا وندى بى درجات قرب عاصل

مفرت عمرفارون رضی الله عنه سے مردی سے فر النے ہیں رسول کریم صلی الله وسلم نے فر ایا :-تروي شخص فضيلت عقل جيسي كمائي نبي كرنايه صاحب عفل كومدایت كى طرف بدنى اور ملاكت سے بچاتی سے اور حب تک کسی بندے کی عقل کمل نہ ہوجائے نہ تواس کا ایمان کمل مؤلب اورنسی اس کا دین درست بواج-

میے شک انسان اپنے اچھے اندہ تی کے باعث روزہ واراوررات كوعبادت كم يصفط المون وال كادرهم بأساب اوكري غن كالجصافدان اس وفت اكمل بنين بونے حب مک اسکی عقل کامل نہ ہو اس وفت رحکیل عقل کے وقت اس کا ایمان پورا ہوتا ہے اوروہ اپنے رب کی فرا نرداری کرا سے اور اپنے تیمن سنیطان کی ات بنین انتار مَا اكْنَسَبَ رَجُهُلُ مِثْلَ فَضُلِّ عَقِلُ بِتَهْدِئُ صَاحِبَهُ إِلَىٰ هُدَى وَبَرِدٌ كَاعَنُ رَدِيَّ وَمَا تُمَّ إِيْمَاكُ عَبُدٍ وَلَاَ اسْفَاكُمُ وِيُنَّهُ حَتَّى مُلُولً عَفْلُدُ- (٢)

ا ورنی اکرم صلی الٹرطلیدوسی نے فرایا ہے إِنَّ الرَّحْبَلَ نَبُرُدُ رِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ وَرَجَبَ الشَّايُم الْقَايُم وَلَا يَنِهُ لِرَجُهِ لِمُحْسَنُ خُلُقِهِ حَتَّىٰ يَتَكَدَّ عَفُكُهُ فَعِنْدَ ذَٰ لِكَ ثَغَّا يُمَانُهُ وَلَلْكَ كَبُّهُ وَعَلَى عَدُوكَهُ رِ أَبُلِيْنَ -

حفرت الدسميدفدرى رفى الدعنيس مروى ب رسول اكرم صلى الدعليدوسم في واليا-برجيز كاستون بوتا ہے اور اوس كاستون اس كى يكُلُّ شَيْءٍ مَعِامَةً ويعَامَةُ المُؤُمِنِ عقل ہے بس اس کی عقل کے مطابق اکس کی عبادت ہوتی عَقُلُهُ فَبِقَدُرِعَقُلِهِ تَكُونُ عِبَادَتُهُ أَمَّا

> رم) المطاب العابيمبدس ص ٢١،٢٠ (١) المطالب العالبرمليس ١٩ ص

کے سے کیا تم نے نہیں سنا کہ گناہ کاربوگ جہنم میں کہیں گے کاسٹن کرم سنتے یا سمجھتے توجہنمیوں بیں سے نہوتے۔

سَمِعُتُمُ فَوْلَ الْفُجَّارِ فِيُ النَّارِ مَوْكُنَّا نَسُمَعُ آوُنَعُقِلُ مَاكُنَّا فِي ٱصْحَابِ

حفرت عمر فاروق رض الله عنه کے بارے ہیں مروی ہے انبول نے مفرت تمیم داری رضیا مشرعنہ سے بوجھاتم اوگوں ہیں مرداری کس چیزی ہے ؛ انہوں نے فرایا عفل کی ، فرایا تم نے سے کہا ہیں نے دسول کرم صلی الشرعلیہ وسے جی اسی طرح بوجھا تو ایب سے بوچھا تھا ہے۔ سرواری کباہے ؛ تواہوں نے فرایا عقل ہے۔ (۲)

حفرت براد بن عازب رضی الشرعندسے روی معے فرلم تے ہیں ایک دن رسول اکرم صلی المرعلیہ دس لم سے زیادہ موال کئے

ا ہے ہوگو! ہے شک ہر میپز کی ایک سواری ہوتی ہےاور انسان کی سواری عقل ہے غمیں سے راہنانی اور حبت کی پیجان کے توالے سے سب سے اچھائٹخن وہ سبے جوعقل کے اعتبار سے افضل ہے۔

بَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ بِكُلِّ شِيٍّ مِطِيَّةً وَمَطِيَّةً وُمَطِيَّةً الْمَدْرِ الْعَقُلُ وَآحُسَكُ فُرَدُلُاكَةً وَمُعُرِفَةً بِالْحُجَّةِ إِنْصَلَكُ م

حضرت الوسرس بض الله عنرس مروى م فرمات بس حب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم غزوه احدس والبن تشرلف له شے توصیا برام کوبیہ کہتے ہوئے سنا کہفلا ن خص، فیاں سے زبارہ بہا در سے اور فلاں آ دی زبارہ تجرب کارہے بب کہ فلاں تجرب کارمد موجائے۔ اوروس قسم کی دوسری باتین کرتے تکے : تونی اکرم صلی الشرعلیہ کوسلم نے فرایا تھیں ایس بات كاعلمنين - انبوں في عرض كيا رسول الله المجيكس طرح سب ؟ أكب في فيا انبوں في اس عقل كے مطابق جهادكيا جوالله تعالى نيان سكے بيے مقدر فر مائى تھى اور ان كى مدا ورنيت ان كى عقلوں كے مطابق تھى بس ان بوكوں كو مختلف درجات ماصل ہوئے اورجب تیامت کادن ہوگاتووہ اپنی نیتوں اورعفلوں کے اندازے کے مطابق مراتب حاصل کریں گے رام) حفرت برادرض الدُّعنه سے مروی ہے نبی اکرم صلی الدُّعلیہ وکسلم نے فرایا۔

جَدَّ الْمَلَةَ يُكُدُّ وَاجْتَهَدُوا فِي وَرُشِوْنُ نَعْقُلُ كَ وْرِبِيعِاللِّرْتَوَالْ كَى حِبَادت بِي

طَاعَةِ اللهِ سُبُحاتَهُ وتَعَالَى بِالْعَقُلِ فُوبِ كُرُسْسَ مَل اورانسانون بي سے ومنون نے اپنی

(٢) المطالب العاليم علدس ١٩ (١) المطالب العالبه صلد ١١٥ ١١

. رس المطالب العالبيرملدس ١١ رس) المطالب العالبيملد سم ١١ -

اپنی عقلوں کے مطابق کوئٹش کی توالد تعالیٰ کی زیادہ فرا نبرداری کرنے والا وہ شخص ہے جوعقل ہی سب سے مطاق کی سب

وَحَبَّدَ الْمُعُونُ مِنْ بَنِي الدَّمَ عَلَىٰ ثَلَىٰ يَ عُقُوْ لِهِ مُ فَاعْمَلُهُ مُ لِطِّاعُةِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اَوْ ذَرَهُ مُ عَفْدً - را)

صفرت عائشہ رمنی اللہ عنہا سے مروی ہے فراتی ہیں ہیں نے عرض کیا پارسول اللہ !

دنیا ہیں توگوں کو ایک دوسرے ہر برنزی کیے عاصل ہونی ہے ؟ ، آپ نے فرایا «عقل کے ذریعے " ہیں نے عرض
کیا اورا خرس ہیں ؟ آپ نے فرایا و عقل کی وجہ سے ، ہیں نے پوتھا کیا ان کواعمال کے صاب سے بدلز ہنیں دیا جائے گا،
نی اکرم صلی اللہ علیہ وسے نے فرایا اے عائشہ! جس قدر ان کواملہ تا لی نے عقل عطا کی ہے وہ آئی کے مطابق عمل
مرنے ہیں ، توجس قدر عقل عطا ہوئی اس سے مطابق عمل کرتے ہی اور عبی قدر عمل کریں سے اس کے مطابق ان کو
پرد دیا جائے گا۔ ۲۱)

حفزت ابن عباس رضی منزعنها سے مروی ہے فرانے بی نبی کرم صلی الدعلیہوسی نے فرایا۔

<sup>(</sup>١) المطاب العاليه طيد ٢٠ ص ١٦

رم) المطالب العالبيرجلدس ص ما

الْعَقْلُ، وَيِكُلِّ سَفِي فَسُطَاطٌ وَفُسُطَاطُ الْمُونِينِ

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرمايا :-إِنَّ آحَبَّ الْمُؤُمِنِينَ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ مَنَ نَصَبَ فِي لَمَاعَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَ نَسَحَ لِمِهَا دِي وكحمل عقلة وتصح نفشه فابفت وَعَمِلَ بِهِ إِيَّامَ حَيَا بِنِهِ فَا نُكُحَ وَا نُجِعَ - (١) نبی اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا۔ ٱتَتُكُمُ عَنْكُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ثَمَا لَى

خُوْفًا وَاحْسَنْكُمْ نِيمًا الْمُرْكُمُ يِهِ وَنَهَى عَنْهُ نَظُرًا ، وَإِنْ كَانَ ٱتَلَكُمْ

تَنظُوعًا - رم)

بولاجایا ہے ہی ان کے درمیان افتان کا سب ہے۔

اسس سلسدین حق بات جوبورشیدگ کودور کرتی ہے بیہ ہے کہ لفظ عقل مشرک ہے اور جار معنوں پربولا جا آ ہے جیسے لفظ «عین» وغیروالفاظ مختلف معانی کے بیے استعال موسے میں لہذاتمام اقسام کے لیے ایک تعربیت الاش کرنا میں ب

وہ منوب ہونے میں اورجس کے دریعے ان کا ذکر ہوتا ہے وہ عقل ہے ہرسفر کے لیے ایک غیمہ ہوتا ہے اور مومنوں کا خمہ عقل ہے۔

التدتعالي كي بال بنديده ترين مومن وه شخص ب تو المرتنال كفرانبردارى كميلي تيارر بناسجاس كم بندوں کی خیر خوابی کراہے اوراس کی عقل کا بل ہوتی ہے وہ ایناجی خرخواہ ہوتا ہے جانچرانی زندگی کے دنوں میں اس رعقل کے ذریعے عمل کرنا اور فلاح یا ا ہے۔

تم من مصاستُ فن ك عقل كمل من جرسوالله تعالى سب سے زبارہ ورنا سے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و لواہی يراكس ك نظر زياده موتى سعار مينفل وطعفيس تم

عقل کی حقیقت اوراکس کی اقعام ا جان بینے کوعقل کی تعریب اور حقیقت کے بارے میں دوران کا اخلا ہے اوراکم وگوں کومعلی مز ہوسکا کہ بہ نام رعقل امخلف معانی پر

میں ملکہ الس کی مزفعہ کی وصاحت کی حاشے۔ پهلامنی،-

(١) المطالب العالبرمبدس ١٩ رم) الفردوس بانورالخطاب جلدادل ص ۲۹ س رم) تاریخ بغداد جلدسان ، از جبه مرسی بن عبداللر- یہ وہ وصف ہے جس کے ذریعے انسان، تمام جانوروں سے متناز ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے اسس پی نظری علم کی قبولیت کی استعماد ہیں ہوتی ہے اوروہ پوسٹ یہ و فکری صنعتوں کی تدہر کرتاہے ، حارث بن اسدحاسی سنے عقل کی تعریف کرسے ہوئے ہیں معنیٰ مراد لیا ہے۔ انہوں نے کی -

یہ ایک ایسی فطری فوت سے جس کے ذریعے علوم نظریم کا اوراک کی جانا ہے گربایہ ایک فورسے جودل میں طالا جانا سے اوراسی کے فوریعے وہ اول) اسٹیار کے اوراک کے بلے تیا رس خاسی شخص نے اسس بات کا انکار کیا اصر عقل کو مرت علوم ضرور یہ رید ہیں، کی طرف نوٹایا اس نے انصاف نہیں کیا کیونکہ علوم سے غافل اور سوئے ہوئے

شخص كوعقل منداس بيركما جا ياسي كران كور فرت حاصل سي با وجود مكه علوم مفقود من

جن طرح زندگی ایک فرت ہے جس کے ذریعے جسم اختیاری حرکات اور عبی ادرا کات کے لیے تیار ہوتا ہے اسی
اطرح عقل جس ایک فطری فدرت ہے جس کے ذریعے بعض جوانات نظری علوم کے قابل ہوجاتے ہیں اورا گراکس
فطری فوت اور حبی اورا کات ہیں انسان اور گدھے کے در میان مساوات مان کرکہا جائے کم ان دونوں کے در میان
کوئی فرق نہیں مرت برکر انڈ تعالی اپنی عادت مبارکہ کے مطابی انسان میں علوم کو بیدا کرتا ہے جب کہ گدھے اور دوسرے
جانوروں میں بدا نہیں کرتا توریک جی جائز ہوگا کہ گدھے اور جا دات دیتے دونوں کی نرندگی برابرہے اور دیجی کہا جائے گا

کہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں البتہ یہ کہ انڈنعالی اپنی عادت مبارکہ کے مطابق گدھے میں مخصوص حرکات پیدا کرنا ہے اگر گدھے کو ہے جان پچھر تصور کیا جائے تو ہے کہنا لازمی ہو گا کہ اس سے جو حرکت نفراتی ہے اللہ تعالی اسے اسی دکھائی

دینے والی ترتیب سے پدا کرنے پر فادرہے۔

ترجیبے بہات کہنا طروری ہے کہ گڑھے کا حرکات میں جادات سے متماز ہونا اس قوت کی بنیا دیرہے جن کے ماتھ دہ منصوص ہے اور وہ نندگی ہے اسی طرح انسان بھی علوم نظر بہ بیں جوانات سے ایک فاص قوت کے ذریعے متاز ہونا ہے اور وہ عقل ہے ، اور یہ شخصی طرح ہے جو صور تون اور رنگوں کو دکھانے میں ایک صفت کے ذریعے دوسرے اجمام سے جدا ہے اور وہ صفت اس کا صاف شفاف اور رکش ہونا ہے ۔ اسی طرح اسی دیکھنے کے قابل کرتی ہیں ، بیشانی سے متحاز ہے تو اسی فوت کی علوم کی طوف نسبت الیے شکل کے اعتبار سے ہوا ہے واسے دیکھنے کے قابل کرتی ہیں ، بیشانی سے متحاز ہے تو اسی قوت کی علوم کی طوف نسبت الیے ہی ہے جیسے انکھ کی دیکھنے کی طوت ہے ، اور علوم کی وضاعت کے سلے بن قران و شرادیت کی اس قوت کی طریف نسبت الیے دیسے اس طرح اس قوت کی موث کو محجا اجامے ۔

د و سے اسی طرح ہے جیسے سور ج کی روٹنی کو انکھوں کے فورسے نسبت ہوتی ہے ۔ تو اس طرح اس قوت کو محجا اجامے ۔

د و سے ام حذال ،

رعقل سے مراد) وہ علوم بیں جسمجہ دار نیجے کی ذات بیں پائے جانے ہیں کہ وہ جائز چیزوں کو حائز اور محال چیزوں کو محال سمجھنا ہے ۔ شلا وہ جانبا ہے دو، ایک سے زبارہ ہو تھے ہیں اور ایک شخص ایک ہی وقت بیں رو جاکہوں ہیں نہیں

www.maktabah.org

ہوسکتا بعن منکلین نے بوعقل کی تعریف کرنے ہوئے مذرجہ ذیل بات کہی ہے توان کا مطلب بھی ہی ہے وہ فرا نے ہی «عفل بعض بدیمی علوم ہی ہے جہ فی نفسہ صبح ہیں «عفل بعض بدیمی علوم ہی ہے جہ فی نفسہ صبح تعریف بدیمی علوم ہی ہے جہ بھی نی نفسہ صبح تعریف ہوئے ہے کہ ویک سیار میں موجود ہیں اور انہیں عقل کہنا بھی طام ہے ابتداس فوت کا انکار کرنا اور ایوں کہنا کہ صرت پرعلوم ہذیمی موجود ہیں ، یہ فا سرخیال ہے۔

تبسرامعنی .-

وہ علوم حو حالات کی تبدیلی سے تجربہ کی بنیا دیر حاصل ہوں کیوں کہ حب شخص کوتیجربات سیحدار اور مذاہب، حہذب بنا دیس (الس کے بارسے بیں) کہا جاتا ہے کہ وہ عادت بی عقل مندہے اور حوادی اس صفت سے موصوف مزہو تو کہا جاتا ہے بیشخص کندز ہن تا تجربہ کارا ور حابل ہے تو بیعلوم کی ایک اور قسم ہے جے عقل کہا جاتا ہے۔

چوتهامعنی ب

بن فرت اس مدکو پہنے جائے کہ معاملات کے انجام کی بہان حاصل ہو جائے اور وہ شہوت ہو فوری لذت کی طرف بلائی ہے اسے نیست و نابود کر درسے حب بہ فوت حاصل ہوجائے تو اس اکری کوظلمند کہا جاتا ہے۔ کیونے اس کا کسی چیزی طرف بڑھنا اور اس سے رکنا انجام پر نظر کے مطابق ہتوا ہے فوری شہوت کی وجہ سے نہیں ۔ اور ہمجھی انسان کے ان خواتق ہیں سے ہے جس کی وجہ سے وہ تمام جوالت سے متناز نہوا ہے۔

عامل مونع بي اس كي صرت على المرتفى رصى الشرعت في المار

«یی نے عقل کودوصور توں میں دیکھا ایک نظری اور دوسری کئی ہوئی اور سنی ہوئی اسس وقت بک فائدہ نہیں دی جب نک فطری عقل موجود در ہو جیسے سورج کی روسٹنی اس وقت یک فائدہ نہیں دیتی جب نک آنھوں کی روشنی

نه ہو"

نبحاكرم صلى التعليه وسلم كے كس ارشادگرامى سے عقل كى بيلى قسم مراد ہے أب نے فرايا : -مَاخَكُنُ اللهُ عَنَّ وَحَلَّ خَلُقاً اَكُرَمَ عَكِيدِ اللهٰ تعالى نے كوئى ابسى مخلوق بيدانس، فرائى جراس كے مِنَ الْعَقَلِ - (1)

فرد كِ عقل سے زيادہ معزز ہو۔

(۱) نودورالاصول عن الاصل الساوس - Www.maktaban.org

اوردوسری قسم کی طرف اس حدیث میں اشارہ فرایا ،۔ اِذَا تَقَنَّ بَّ النّاسُ یا کُبُوَابِ الْبِیْرِ دَالُا ﴿ حِبِ لِرُونُ مُنْلَفَ قَسَم کی بیکیوں اور اعمال صالحہ سے عُمَالِ القَّالِحَيْزِ فَنَقَنَّ بُ ٱنْهُ الْمُنْتُ ﴿ وَرَبِيعَ قُرِبِ حَاصِلَ كُرِبِ تُونُو اَبِنَ عَقَلْ سے ذريعے

وبعاصل -

رسول اکرم ملی الدعلبہ وسے مفرت ابو در داء رضی الدعنہ سے بوکچے فر مایا اسس سے بھی ہی مراد ہے آپ نے فرایا اسے ابو در داو!) اپنی عقل رسمجہ اری) میں اضافہ کر انٹرنوالی کے ہاں نریا دہ مغرب بن جائے گا انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ بر قربان موں میں ایسا کس طرح کرسکتا ہوں ؟

آپ نے فربایا منٹر تعالی سے حرام کردہ کا موں سے بھے اور اکس کے فرائفن کو اوا کرعقلمند ہوجائے گا، اچھے اعال کو اختیار کر دنیایں تیری مبندی اور عزت میں اضافہ ہوگا اور قیامت کے دن تجھے اپنے رہ کا قرب اور عزّت

حاصل سوگی - (۲)

بِعَقُلِكَ - را)

صفرت سعیدب مستب رصی الد عنه رسی مروی ہے فرانے ہیں کہ حفرت عرفاروق ، حفرت ابی بن کعب اور حفرت ابر برہ الرم رہ رصی الد میں الد علم دالاکون ہے ؟ اب نے فرایا وہ جوعقلمند ہے ۔ انہوں نے وض کیا کون شخص زیادہ عبا دت گذار ہے ؟ فرایا ہو عالم دالاکون ہے ؟ اب نے فرایا وہ جوعقلمند ہے ۔ انہوں نے عن کیا کون شخص زیادہ عبا دت گذار ہے ؟ فرایا ہو عالی سے انہوں نے عرض عاتب ہے انہوں نے عرض عاتب ہے درایا جو عقل مند ہے ، انہوں نے عرض کیا کی وہ شخص جس کی باطنی صفات کھل ہوں فصاحت ظامر ہوا اس کا باخر سنی میواور مقام عظیم کا مالک ہو وہ عقل مند ہے ؟ اب نے وہ نیا ہم وہ عقل مند ہے ، انہوں کے لیے ہے رایا کی وہ شخص جس کی باطنی صفات کھل ہوں فصاحت ظامر ہوا اس کا باخر سنی میواور مقام عظیم کا مالک ہو وہ عقل مند ہے ہے رایا کی وہ شخص جس کی باطنی صفات کھل ہوں ذیری کا سامان ہے اور انخرت پر میزی کار لوگوں کے لیے ہے رایا کو تعقل مندوہ ہے جو متنقی ہے اگرچہ دینیا ہیں دلیا ہم ذلیل در سوا ہو ایک دوسری حدیث ہیں ہی اکرم صلی اللہ علیہ دیلا ۔ نے فرایا ۔

إِنَّهَا الْعَاقِلُ مَنْ إِمَّنَ بِاللَّهِ وَصَدَّ قَ مَ مِنْ مُعَلَّمَ مَدُونَ خُصَ مِعِ وَاللَّهُ تَعَالَى بِرَامِيانَ لَا بِأَ رُسُكَ وَعَدِلَ بِطَاعَتِهِ (٢) اس مع رسولوں كا تعديق كى اور اسس كى فوانروارى كى-

اورمناسب ہے کراصل نام لغت اوراستعال کے اعتبارسے ہواورعلوم براسس کا اطلاق اس وجر ہوکہ وہ اس کے ثرات و نتائج ہیں جسے کسی چیزی بیجان اس کے انتجادر) ٹمرہ سے ہوتی ہے کہا جا با ہے کہ علم ختیت الی

كانام ہے اورعالم وہ ہے جواللہ تفائی سے درنا ہو كونك خثيت ،على كانتير ہے تواكس رعقلى) قرت كے غير مياكس رعقل) کا اطلاق مجازاً ہوگا لیکن لغت سے بحث کرنا مفصد نہیں ہے بلکہ تقصودیہ ہے کہ یہ جاروں اقسام موجود ہیں اوربنام اعقل) ان سببر ابولا جالب اورسلی فسم کے علاوہ کے کسی سے دجود بن کوئ اختلاف بنب ادر صحیح یہ ہے كرتمام بإئى جاتى بي اوربيي اصل بي جب كرعلوم كو يا كرفط تا اس نوت عقليد بيضمناً بائ جانف بي الكن وجود مي السن ونت ظاہر ہو تھے ہی جب کوئی ایساسبب جاری ہو جوان کو دورک طوف نا لے بیان مک کر یہ علوم کوئی ایسی چنزنہیں ہے جو باہر سے وارو ہوئی ہے اور گو با وہ اس قوت عقلبہ میں موجود تھے اب ظامر ہو گئے۔ اس کی شال زمین میں یا نی كا موتودمونا مع بوكنوان كورنے سے ظاہر ہونا وہ جمع ہونا ہے اور فوت سيد كے ذريعيمتاز ہونا ہے يہ بات سنين كداكس كوف كسى في جيز كولايا كياسي

اسى طرح بادام مى دوغن اور كلاب مى عرف كلاب مولاج اسى سلىدى ارت دفاوندى ب-اورحب آب فررب تداولا دادم كى بيثت سيدان وَإِذْ آخَدُ نَبُّكَ مِن بَنِيَ أَدَمَ مِنْ ظَهُوْرِهِمُ

ك نسل كونكا لا اورانيس خودان يركواه بنايا داورفرايا) ذُرِّيَّتِنْهُمُ وَاشْهَدَهُ مُعَلَىٰ انْفُسِهِ مُ كياين تماراربنس بول ؛ انبول في عون كيا بالكون

الكَيْنَ بِرَيِّكُمْ فَالُوْ إِبَالَى (١) میں نومارارب ہے۔

اس سے مراد ان کے فوس کا افرار ہے زبانوں کا فرار نہیں کیو بحد زبانوں سے اقرار کے اعتبار سے افرار کرنے والے اور ملكوم ان كي نقيم اكس وفت موئى حب ان كى زبانون اوراشكال كوميل كياكيا -

يى وجرب كم الله تعالى ف ارت و فرايا .-

اوراگرآپ ان سے پڑھیں کر ان کوکس نے پیا کیا تو وہ صرور کمیں سے کرامڈ تعالی نے رہیا کیا ) وَلَئِنْ سَأَلُتُهُ مُعْ مَنْ خَلَقَهُ مُ لَيَقُولُنَّ

اس كامطلب، ہے كراگران كے احوال كا اعتباركي جائے تواكس بران كے نفوس ادر باطن كوابى ديں گے۔

ارث دفاروندی ہے :-

یہ داسدم) اللہ تعالی فطرت ہے جس پراس نے دوگوں فِطُرَةَ الله اللِّي فَطَرَ النَّاسَ عَكَمُهَا-

> (٢) قرآن مجيد سورو زخوت آيت ٩ (١) قرآن مجير سورة اعرات آيت ١٥٢ رس فران مجدسوره روم آیت ۳۰

ین سرخص کوامیان باشد ربیداکیا بلک سرحیز کوم میت کی معرفت بر بداکیا گیامطلب بر جے کو گویا اس کے اندر ب معرفت رکھی گئی ہے کیونکہ الس کی استعداد اوراک کے قریب ہے۔ جرحب فطريًا نفوس بي ايان كوركهاكي بي تواكس اعتبارس وكول كى دقيمين بي-ا- وه اوگ جنبول في مندعيراا ور داشتنالي كو عدد اور بيكفارس -٢- وانتخص جس في ابني خبال كو دور الماس ويادا كيانوبراكس تنخص كي طرح سي مو كواه بنا بجر غفلت كي وجرس اس بهد دبا اوراكس كم بعداسي بادا كباراسي بيط مترتعال ف فراي :-كَعَلَّهُ مُعَيِّنَدُكُرُّوْنَ را) تاكروه نفيوت ماصل كري -اورمپا مسيكه عقل مندنصيت يوس-وَلِيَتَذَكَّرُأُولُواالُولُبَابِ- ١٧ اورارت دفار وندی ہے :-الله تعالی کے اس العام کوباد کرد جواکس نے تہیں عطافرایا اور اکس کے اس دعدہ کوجراکس نے تم سے لیا۔ وَاذْكُورُوا نِعْمَةُ إِللَّهِ عَلَيْكُ مُو مِيَشَاقَهُ الَّذِي وَاتَّقَكُمُ بِهِ- (١) نيزارشاد فرالي: ـ اوربے شک ہم فرآن پاک کونسیت کے لیے اکسان کر وَكَفَدُ يَسَّرُّنَا الْقُمُّ آنَ لِلذِ كُرِفَهَ لُهُ دیا توکیاہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا۔ ون مُدكرد - (١١) اوراكس طريقية كوُّنذكر" (باداكا) كهناكوني تعجب خيزبات نهين -گویا یادائنے کی دوصورتیں ہی ایک برکہ وہ اکس صورت کو بادکرے میں کا وجود اکس کے دل میں حاضر سے لیکن بائے جانے کے بعد غائب ہو گیا اور دوس اب مروه اس صورت کوبا وکرے بوفطرت کے صفی بی وہاں بائی ماتی ہے ، اوربرخائن دیجے والے کونور بعیرت سے نظر آ کے بی بیان اسٹخس پر بھاری بونے ہی جس کا تکیہ تقلید ا در سمامت موكشف اورو يجنانه مواسى يصنم اس كود يجو ككروه استفسم كا بات من ديوانه بن اختيار كرنام ورتذكير نیزنفوس کے اقرار کے سلسے میں وور از کارا ویدائ کرا ہے نیزا عادیث اور آبات کے سلسے میں اس کے ذہن میں اس طرح کے خیالات پیاموتے ہی کرمیر ایک دوسرے کے خدات ہی ملکہ معض اوقات بربات اس پرغالب آجا تی ہے

> (١) قرآن بجيرسورهُ ابراجيم آيت ٢٥ (١) قرآن مجيرسورهُ ص آيت ٢٩ (١) قرآن مجدسوره المهوأيت > (١م) قرآن مجيسوره قرائيت ١١

دوان كى طوف حقارت كى نظرسے دىجھا ہے اوراسے حقر سمجھا ہے -اس كى مثال اس نابيات خص عبى بے جوكسى كھر مى داخل ہونا ہے اور گھریں ترتیب سے رکھے ہوئے برتنوں کی وج سے گرجا یا ہے تو کہتا ہے کیا وج ہے کران برتوں کوراست سے اعلان کی جگرینیں رکھا جا آنواسے کیا جانا ہے کریرانی علمہ بیمن تہاری آ محول میں خوابی ہے۔ اسی طرح بعیرت کی خابی بھی اکس کی طرح ہوتی ہے بلکہ اکس سے زیادہ بڑی ہوتی ہے کیونکہ نفس سوار اور صم سواری كى طرح ب اورسوار كا اندها بونا سوارى ك اندها بن سے نيادہ نقصان دہ بروا ہے۔ باطنی بصبرت کے ظاہری بھین سے مشابہ ہوتے کی وصب سے اللہ تعالی نے ارت دفرالی ا

ول نے تو کھود کھا استفلط نہیں سمحھا۔ مَاكَذَبَ الْفُوكَادُمَا لِأَى (١)

ارت د فالوندے:-

اسی طرح می مصرت ابراہیم علیدانسلام کو آسمانوں اورزمیوں کی پوشیو عکومتنیں دکھاستھے ہیں۔

وَكُذَيِكَ نُوكِي إِبُرَاهِ يُعَمَّلُكُونَ الشَّوات كالورض - (٢)

لے تنگ آنکھیں اندھی نہیں ہونیں ملکہ وہ دل اندھے بونے میں وسیوں میں م اولىك كى مندكواندهاين قراروبا ارف وفرايا :-كَانْهَالَوْنَعْمَى الْدَبْعَارُوَىلِينَ تَعْمَى الْعُكُوبِي اللِّينَ فِي الصُّدُورِ- (٣) اوراشرتفالی نے ارشاوفرمایا --

جو شخص اس دنیای رول کا) اندهاریا وه آخرت بین ظی انها بوكا وررات بيت عباكم موا-

مَنْ كَانَ فِي هُلَوْمُ آعُمَى نَهُو فِي الُوْخِيزَةِ اعْمَى وَاصْلُ سِبَيْكُو- (١)

يدامورانبا وكرام كے ليے ، واضح كئے كئے ان ميں سے بعض كا تعلق ظاہرى نگاه سے اور بعض كاول كى بعيرت سے ب

اوران سب کورویت ردیجنا) کواکیا ہے۔ فعاصر کلام بہ ہے کو جس شخص کی باطنی نگاہ کا مل منہدا سے دہیں سے مرف چھکے اور شالیں عاصل ہوتی ہیں دین کا مغز اور حفائن خاصل فهر بروت تربير إقسام مين جن ريفقل كالفظ بولا جالا ب-

عقل کے اعتبار سے انسانی نفوس میں نفاوت اختیار سے انسانی نفوس میں نفاوت اختیار سے انسانی نفوس میں نفاوت اختیار سے انسانی نفوس میں نفاوت ا

(١) قُرَان جيرسورة النجم آيت ١١ (١) قرأن مجيرسورة العام آيت ٢١ 日本 とりに رس قرآن مجيد سورة جي آيت ٢٦ (١٦) قرآن مجيد سورة اسراوآيت ٢٠ کاکل انقل کرنے کاکیا فائدہ ہے بلکہ سب سے بہتراور اہم بات واضع من کی طون جلدی کرنا ہے اس سلیے ہیں واضع من برہے کہ کہا جائے کہ دوسری قسم ہوجائز امور سے ہجازا ورجال باتوں کے بحال ہونے سے متعلق ضروری علم ہے ، کے علادہ رعقل کا) تفا وت جاروں قسموں ہیں واضل ہے کیوں کر جوشخص یہ بات جا نتا ہے کہ دو، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں وہ یقیناً یہ بات بھی جا نتا ہے کہ ایک ہم دبیک وقت، دو عکبوں پر نہیں ہوک تا نیز ایک ہی جیز قدیم بھی اور حادث بھی نہیں موسکتی ۔ اوراکسی طرح کی دیگر مشاہیں ہی نیز وہ امور جن کا ادراک کسی شک سے بغیر طبیک طبیک موتا ہے لیکن تین اقسام میں موسکتی ۔ اوراکسی طرح کی دیگر مشاہیں ہی نیز وہ امور جن کا ادراک کسی شک سے بغیر طبیک طبیک موتا ہے لیکن تین اقسام میں موسکتی ۔ اوراکسی طرح کی دیگر مشاہیں ہی نیز وہ امور جن کا ادراک کسی شک سے بغیر طبیک طبیک موتا ہے لیکن تین اقسام میں افعا دت یا باجا تا ہے۔

جہاں کک چوتھی قسم کا تعلق ہے تووہ خوامشات کوختم کرنے کے بلیے قوت کا عاصل ہونا ہے اور اسس سے بیں اوگوں کے درمیان تفاوت پوسٹ بدہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک شخص کی مختلف عالمتوں میں بھی فرق ہو تاہیے اور بہ فرق کھی خوامش بیں فرق کے باعث ہوتا ہے کیونکہ عقل مند شخص بعض او قات بعض خواہشات کو جھیوٹر نے بیر قادر ہوتا ہے اور بعض کو نہیں

چور سكتا - يكن الس كاچورنا مشكل بنين بوا-

توجوان آوئ بھی زنا کو تھوڑ نے سے عاجز ہوتا ہے لیکن جب برا ہوجاتا ہے اور اس کی عقل کمل ہوجاتی ہے ،

توہ اس پر قادر ہوجا تا ہیے۔ جب کر رہا کاری اورا قتدار کی نواہش بڑھا ہے کہ دج سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے ،

بھی اس کا سبب اس علم کا تفاوت ہوتا ہے جواس شہوت کی خوابی سے روست اس کرآیا ہے ۔ اس لیے طبیب بعض نقصان وہ کھا نون سے بیجے پر قادر مہیں ہوتا ہے لیکن بعض اوقات و شخص جو طبیب نہیں ہے عقل میں اس وطبیب ) سے برا بر ہونے کے باوجو داس پر قادر نہیں ہوتا اگرے وہ بھی رکھتا ہے کہ بد نقصان وہ ہے باس کے برا بر ہوتے دار نہیں ہوتا اگرے وہ بھی رکھتا ہے کہ بد نقصان وہ ہے باس کا علم زیادہ کمل ہوتا اس ہوات ہے اس کے جوابی ہوتے دار ہوتا ہے ہوتے دار ہوتے داتے دار ہوتے دار ہوتے دار ہوتے دار ہوتے داتے دار ہوتے دار ہوتے داتے دار ہوتے داتے داتے داتے د

تیری قدم توتیر باتی علوم سے متعلق ہے اکس یں لوگوں کا مختف ہونا نا قابل انکارہے کیو نکہ وہ بات کک نربا دہ پینجنج اور جلدا زجلد اکس کو بایف کے اعتبار سے مختلف ہی اور اکس کا سبب یا توعقلی قوت میں فرق ہوتا ہے یا تجربہ میں فرق اکس کا باعث بنتا ہے بہلی بات بعنی قوت عقلیہ اصل ہے اور اکس کے اعتبار سے انسانوں میں تفاوت کا انکار نہیں ہوسکتا

www.maktaban.org

کیوں کہ وہ ایک نورہ ہونفس پر جیکا ہے اوراکس کی صبح المادع ہوتی ہے اس کے جیکنے کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب وہ رہی ہے اس کے جیکنے کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب وہ رہی ہے اس کے جی اس اف فر ہوتا رہا ہے اور یہ خب وہ رہی ہوتا ہے اور یہ خبنہ طور پر تدریجاً برختا ہے رہان کہ کہر ونور) چالیس سال کی عمر کے قریب کا مل ہوجا آ ہے۔ یہ صبح کی روشنی کی طرح ہوتا ہے کہ وہ شروع میں اس قدر مخفی ہوتی ہے کہ اکس کا اوراک مشکل ہوتا ہے جیروہ تدریجا برحتی ہے ہیاں تک کہ ہوئی گائیہ سے ملاوع ہونے سے ساتھ کمل ہوجاتی ہے۔

نور بصیرت بین فرق ،آنھوں کی روشنی بین فرق کی طرح ہے کم دور مبنیائی والے اور نیز ببنیائی والے کے درمیان فرق مس محسوس ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے مختوق کو تدریجاً پراکرنے کا طریقہ عاری فر بایا ہے حتی کہ شہوائی قوت بچے کے بائع ہوئے ہی اسس میں اچا کک اور مکدم فل ہرنہیں ہونی باکہ تھوڑی تعدیجاً ظاہر ہوتی ہے اس طرح عام تو تیں اور صفات تدریجاً ظاہر ہوتی ہیں۔ اور دو تنفی قوت سے خالی ہے۔ طاہر ہوتی ہیں۔ اور دو تنفی قوت سے خالی ہے۔

ادر جرا دی سرخیال کرے کہ نبی اکرم صلی استر علیہ وسیم کی بعقل مبارک کمی دیساتی ادر جنگلوں میں رہنے والے اُقِدُ لوگوں کی عقل کی طرح ہے تو وہ کمی دیباتی سے بھی زیادہ خسیس ہے وہ قوت تعلیہ بی تفاوت کا کیسے انکارکو سکتا ہے کیونکہ اگر بر فرق نہ ہوتا توعلوم سے سیھنے ہیں لوگوں کے مختلف درجات نہ ہونے اور کند ذہبن اور فر بین میں ان کی تقت بر نہ ہوتی ، کند ذہبن وہ ہوتا ہے جو اونا اُٹار ہوتا ہے جو اونا اُٹار ہوتا ہے جو اونا اُٹار کے سیمھانے ہے جو اونا اُٹار کے سیمھانا ہے اور در بہن دو ہوتا ہے جو اونا اُٹار سے سیمھانا ہے اور در بہن دو ہوتا ہے جو اونا اُٹار سے سیمھانا ہے اور در بہن دو ہوتا ہے جو اونا اُٹار سے سیمھانا ہے اسی طرح بعون لوگ کا مل ہونے ہیں جن کو تعلیم دیلئے بینے بھی ان سے حقائق امور ساسنے آتے ہیں۔

جيالله تعالى نے ارث وفرالا،

كَادُزَيْتُهَا بَعْنِي وَلُولُمْ تَمْسَدُهُ فَاظُنُورٌ

عَلَىٰ نُوثِرٍ (١)

ا مدریہ انبیاء گرام علیہ السلام میں کیونکہ سیکھنے اور سننے کے بغیر بھی ان کے باطن میں نہایت باریک اور بوشیدہ امور روستن میوجا تے میں اوراسے الہام کہا جانا ہے نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کے اس ارشا وگا می ہیں -

يهي بات بيان موئى معاب في فرايا-

إِنَّ ثُوْمَ الْفُدُسِ نَفَسَ فِ رَوْعِتُ الْفُدُسِ نَفَسَ فِ رَوْعِتُ الْمُعْدِيثُ مَنْ اَحْبَبُتَ فَإِنَّكَ مُغَارِثُهُ وَعِيثُ مَا مِثْنَتُ فَإِنْكَ مَبِّتُ وَاعْمَلُ وَعِيثُ مَا مِثْنَتُ فَإِنْكَ مَبِّتُ وَاعْمَلُ

بے تک مفرت بھرل علیہ السلام نے میرے دل میں ہے بات ڈالی کر جس سے عجت کرنا چاہتے ہیں جمیت کر ہیں کیوں کہ آپ اس سے جدا ہونے والے می ادر عب

www.maktabah. org

مک زنده رسنا چاہتے ہیں، رہی بالکخراک انتقال فوا والمے ہی اور جو چا ہی عل کرس آئے اس کا اجر ہے گا۔ مَاشِئْتَ فَإِنَّكَ مَجُرِئٌ بِولِ

ادر فرشتوں کی طرف سے بیوں کو اکس طرح کی خبر دینا وحی مربح کے فلاف ہے ہوگان کے ذریعے سی جاتی ہے اور انکھوں سے فرشنے کو ریجھا جاتا ہے اسی بلے اکس کو دل میں طرالنے سے تعبیر کیا ہے۔ وحی کے درجات مہت نریادہ میں ا دران میں بجث کرنا علم معاملہ کے لائق بنیں بلکہ اکس کا تعلق علم مشکل شفہ سے ہے۔

بی اورتنه بی بیرخیال نہیں کرناجا ہے کہ وحی کے درعات ،منصب وحی کو دعوت و بیتے ہی کمیونکہ ممکن ہے طبیب ، بمار کوصحت کے درعات سکھا دسے اور عالم ،کمی فاسق کوعدالت کے درجات کی تسبیم دسے اگر حبوہ نو واکس سے خالی ہو۔ لہذاعلم ادر جبڑے اورکسی جبڑ کو معلوم کرنا دوکری بات ہر وہ شخص ہو نبوت اور دلایت کی پہچان رکھتا ہونی یا ولی

نہیں ہوسکت اور نہی تفتوی پرمبر گاری اوران کی با مکیوں کوجانے والمتفی ہوسکت ہے۔

الکول کی تقت کے ایک وہ تنص ہے ہو ذاتی طور بریا گاہ ہو اا در بھیا ہے دوسرا وہ تنص ہے جرکسی کے گاہ موسان اور تعبی ہے گاہ ہو اا در بھی فائدہ نہیں دہتی ہی طرح زبی کی تحلف صورت ہی ہو فائدہ نہیں دہتی ہی فائدہ نہیں دہتی ہی طرح زبی کی تحلف صورت ہی ہو ف سکا ہے۔ صورتی ہی بعض جگر بانی جع ہوتا ہے اور اس فار طاقت ور مہر اسے کہ وہ خود بخود چینوں کی صورت ہیں چوف سکاتا ہے۔ اور بعمل مقامات پر کمنواں کھو دنے کی خرورت موتی ہے تاکہ وہ تا بیوں کی طوف سکتے اور بعین بھکہوں پر کھو دنے کا جس کو فی فائدہ نہیں ہوتا ہوں اس کے طرح نہیں ہوتی ہے۔ اور سر اس لیے ہے کہ صفات کے اعتبار سے زبی کے جو اس مختلف ہیں۔ اس طرح توت عقلیہ کے اعتبار سے انسانی نفوس بھی مختلف ہیں تھی دلائل کے اعتبار سے عقل کے مختلف ہونے ہیں جو بیٹ دلالت توت عقلیہ کے اعتبار سے انسانی نفوس بھی مختلف ہیں تھی دلائل کے اعتبار سے عقل کے مختلف ہونے ہے اس کے آخر میں کرتے ہیں کا موسلی الدعلیہ وسلم سے سوال کیا ہر ایک طویل صدیت ہے اس کے آخر میں عرائ کی خطف بیان کا کئی ہے۔

ورستوں نے کہ دوا ہے ہمارے رب ایک تو نے عرض سے بلی ہے بیر بھی بدا کہ ہے ؟ اللہ تفالی نے فرایا " ہاں وہ عقل ہے " انہوں نے بوجیااس کی فدرومنزلت کیا ہے ؟ فرایا جھوٹو ااکس کے علم کا احاطر نہیں کی جائے ہیں ریٹ کی گنی کا علم ہے انہوں نے عض کو انہیں اللہ تفالی نے اریٹ دفرایا ہیں نے ریٹ کی گنی کی طرح عقل کو مختف تعموں میں بدیا کی بعد دورا کے ایرٹ دفرایا ہیں سے بعن کو تین اور جا پراور دبیض کو ایک فرق دا کہ بیا منہوں یہ اس معنوں کو تین اور جا پراور دبیض کو ایک فرق دا کہ بیا منہوں یہ آگا سرغتم آنا ہے ، اور دعین کو ایک وین (سا طوماع علی) اور دعین کو اکس سے بھی زیادہ دیا گیا ۔ (۱)

الرقم مموكم خودسانخة صوفى جوعفل اورمعقول كانكاركرنے بن ان كاكب حالب، توجان لوكر لوكوں نے علمی جھاروں

اورا بک دورے پر اعتراضات اور الزانات کے ذریعے مناظرے کا نام عقل رکھ دیا ہے اور میرفن کلام ہے اور لوگ ان کویہ بات بتانے برخادر نہ ہوئے کرتم نے نام رکھنے ہی غلطی کی ہے کیوں کرجیب پر نام ان کی زبانوں برجاری اور دلوں ہیں بچا ہو گیا تو اب ان کے دلوں سے نہیں نکل سکتا ہندا انہوں نے عقل اور معقول کی مذمت کی اور ان کے نز دیک اس سے وہی مراو ہے جہاں ک باطنی نور بھیرت کا تعلق ہے جس کے ذریعے اللہ تفال کی معرفت اور کس کے رسولوں کی صدائت کی بیچا ن ماسل ہوتی ہے تواکس کی تعرف کا نصور کیسے ہوسکتا ہے حالان کی اللہ تفال سے اس کی تعرف زوائی ہے اگراکس کی مذمت کی جائے گئی جب نثر بعیت قابل تعرف ہوئے تو چرکس چیزی تعرف کی جائے گئی جب نثر بعیت قابل تعرف ہے تو شرفیت کی صحت کا علم کیسے ماسل موگا ۔

اگراکس عقل کے ذریعے معلوم ہوج خود مذہوم ہے اور اکس پریقیں نہیں کیا جا کما توشر میں ہوگی اس شخص کی طرف توجہ ذکی جائے جو کہنا ہے کہ اکس کا ادراک یقین کی ایکھا ور نورایا ن سے ہونا ہے عقل کے ذریعے نہیں کیونکہ ہم بھی عقل سے بین القین اور نورا بیان ہی مراد کہتے ہیں اور یہ باطنی صفت ہے جس کے ذریعے انسان ، جانوروں

سے متاز سزنا ہے حتی کہ وہ اس کے ذریعے ہر چیز کی حقیقت کو یا لیتا ہے۔

اس فلم محدا كثر مغالطے ان دوكوں كى جبالت كى وجه سے بيدا ہوتئے ہي جو حقائق كوالفا فو كے فرسعے المائش كرتے ہيں تو منابطے ہيں پڑتے ہيں كيون كم الفا ظري دوكوں كا صطلا خات مغالطوں كا شكار ہيں ۔عقل كے بيان ہيں اسس قدر كا فى داورالله تعالى بہتر ما نثا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی حمدواصان سے علم کا بیان کمل موا- ہمارے سرطار حفرت محرصلی اللہ علیہ وسلم پراورزین واسمان کے برنتخب بندے بررحمت مواس کے بعد قواعد عقائد کا بیان ہوگا ۔ ان شا دانٹرنعالیٰ - اقل واکٹر انڈوعدہ لاسٹر کے کے بیائے حمد ہے۔
کے بیائے حمد ہے۔

in the many might to be the second of the same

him has a property of the contract of

White the State of the State of

Marine transmission of the second transmission of the

### تواعد عقائد كابيان

السس بي جارفصول بي -

بهل فصل:

## كلمينهادت جواسدم كي بنبادول بس البك الكياسي المست كالمين

منتقل مونے سے پاک ہے۔ عرش اسے نہیں اٹھا ا بلکہ عراض اور اس کواٹھا نے والے اس کی قدرت کے ساتھ اٹھا ہے مكفي وهاكس كفينهي بندي واعرض اورآسان كے اوپرسے اورو مخت اثریٰ الک كى مر سے اور سے اور سے یہ بلندی الیں بنیں جس کی وجرسے وہ عراض واسمان کے قریب ہے اورزین اور تخت اثری سے دور سے بلہ وہ عراض اوراسان سے درجات کے اعتبارسے بلندہے جیسے وہ زمین اورٹری سے باغتبار درجا ت کے بلندہے اکس کے بادجودوه برحیز کے قرب ہے وہ بندے کی شہر گ سے بھی زیادہ اس کے فریب ہے ہر حیز اس کے سامنے ہے کبوں کہ اس کا قرب، جسموں کے فرب کی طرح نیں ہے جسے اس کی ذات، ذوات اِجام کی شل نہیں وہ کسی چیز میں ملول بنیں کرتا اور بنہ کوئی چیز اکس میں ملول کرتی ہے وہ اکس بات سے بدندہے کرکی مکان اکس کو گلیرے جس طرح وہ زمانے کے دائرے بیں محدور ہونے سے پاک سے ملکہ وہ توزبان و مکان کی تخلیق سے پہلے علی موتود تھا اوروه اب بھی سیلے کی طرح ہے وہ اپنی صفات کے ساتھ مخلوق سے متازہے اس کی ذات میں کوئی دو کسرا بنیں اوروہ کسی دور ری فات میں نہیں وہ تبدیلی اور انتقال سے پاک سے حاذبات اور بوار خات اس پر وار دہنیں ہونے بلکہ وہ بہشد بزرگ کے ساتھ متصف اور زوال سے منزہ رہنا ہے وہ اپنی صفات کما لیہ بی مزید کال عاصل کرنے سے بے نیاز ہے اس کی ذات عقل کے اعتبار سے جی علوم و مو جود ہے قیا مت کے دن نیک لوگ اس کے فضل وکرم اور مربانی سے انھوں کے ساتھ اکس کی زیارت کریں گے اس کے جمال افدس کو انھوں کے ساتھ دیجینے سے اکس کی نعتول كي تكبيل مولى-

حیات وقررت ما اساو تھ اور نیز ای تاریخ اور نیز ای سے اور نالب ہے اسے والی اور عاجری ای نہیں ہوتی اساور موت ہے وہ بادشا ہی اور ملکوت کا ماک اور عزت و تبروت والا ہے وہ غالب ہے، پیدا کرنا اور عکم دنیا اسی کے اختیاری ہے تمام آسمان اس کے نابویں ہی اور عام منون می اس کے کنٹول ہی ہے پیدا کرنے اور ایجادی وہ میت ہے کی اختا کی وجود و پینے اور دنوب کسی نمون کے کنٹر کی اس کے کنٹول ہی ہے اس نے خلوق اور ان کے اعمال کو بیدا کیا ان کے رزق اور و نوب قرت کا تعین کی کوئی تھی جیئر اس کے قالو سے باہر نہیں جا سکتی معامات میں تعرفات اس کی قدرت سے اہر نہیں جا سکتی معامات میں تعرفات اور دنہ ہی اس کی معلومات کی انتہار ہے۔ اور نہ ہی اس کی معلومات کی انتہار ہے۔

علی وہ قام معلومات کا عالم ہے زمین کی تہہ سے لے کر اُسمانوں کی بلندی تک جرکمچے جاری ہے سب کو گھرنے والا ملم ا ملم ہے وہ ایساعالم ہے کہ اس کے علم سے زمین واسمان کا کوئی ذرہ باسرزمیں جاستنا بلکہ وہ سخت اندھیری رائٹ میں صاف چٹان برچلیتے والی سیاہ چوٹی سے جلنے کی اکوار کو جی جانتا ہے وہ فضا میں ایک ذرہ ہے کی حرکت کوبی جانتا ہے وہ پوشیدہ امور کوجا نتا ہے وہ دلوں کے وسوسوں اور خطرات اور بورٹ بد با توں کا عمر رکھتا ہے السس کا علم قدیم از لی ہے دور وہ ہمین ہمین الس علم کے ساخھ موصوت رہا ہے اکس کا علم جدید نہیں اور نہی وہ اکس کی خات یں آنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔

اراده الحرقی یا برای، خیر یا شر، نفع یا قصان، زیادتی یا کی اطاعت یا عصیان سرحیز اسی کے فیصلے اور قدرت نیز اراده الحت و شیت سے بیدا ہوتی اسی کی مشیت میں و شیت سے بیدا ہوتی اسی کی مشیت سے بیک کا بھیکنا اور دل کا جال با ہر جہیں نکل ست وہی استدار پیلانے اور چر (نیا مت کے دن) لوٹا نے والا ہے۔ جر جا بشاہ ہے کرتا ہے اس کے کا کوئی ٹال نہیں اسی کی استدار پیلانے اور چر (نیا مت کے دن) لوٹا نے والا ہے۔ جر جا بشاہ ہے کرتا ہے اس کے کوئی ٹال نہیں اسی کی اور تیر اور الا وہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کی نا فوانی سے اس کی نوفیق ورحمت کے بغیر بری ایمن کی بیادت کی قرت بھی اسی کی شیت والا وہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر قام انسان، جن، فرشتے اور شیر بری خوابی کی ذرہ کوئی ہے پراتفان کر لیں یا اسے ظیم اور اور نیا تا کی اور اور شیر اسی کی الادہ دیکر صفات کے ساتھ اس کی ذات بی قائم سے اردشیت کے بغیر دواکس سے ماجر رہا گئی گی ، اس کا الادہ دیکر صفات کے ساتھ اکس کی ذات بی قائم سے اور شیر سے موصوت ہے کس نے از کی بی اسی کا الادہ دیکر صفات کے ساتھ اکس کی ذات بی قائم سے دو جیش سے اکس سے موصوت ہے کس نے از کی بی اسی کا الادہ دیکر صفات کے اوقات پر زام ہور کا) الادہ فرایا جانچہ اس کے از کی اور سے مطابق واقع ہوتی اس نے اور کی سے رہی ہوتی اسی نے اور کی سے مطابق واقع ہوتی اس نے اور کی سے رہا ہے دو ت برطام ہوتی کے بغیر فرائی اسی ہے اس کی دور کی کام دوسرے کام سے عافل نہیں کڑا۔

ساعت ولصارت الله تقالي سميع وبعيرب ولاستنا وريحها باس كاساعت سيكوئي سي ما عن ساعت ولي الله الرحم والمقالية المرحم والمقالية المرحم والمعالية المرحم والمراكم المرحم والمراكم المرحم والمراكم والمراكم والمركم والمركم

خایت بنیں رہتی اس کی محاصت میں دوری رکا وط بنیں بنتی ندا ندھیرا اس سے دکھینے کو دور کر سکتا ہے ، وہ آ نکھول سے پتلیوں اور بلکوں کے بغیر دیجھاہے اور کا نوں اور سوراخ کے بغیر سنت ہے جیسے وہ دل سے بغیر حابثاً ہے اور کسی عنو کے بغیر کمڑنا ہے اور کسی کا دیے بغیر پیلاکر تاہے کیونکہ اسس کی صفات محلوق کی صفات جیسی نہیں ہیں جیسے اکس کی ذات

مغلون کی فات کی طرح نہیں ہے۔

الله تغالی کام قرافے والا ، حکم دینے والا اور منے کرنے والا ہے اس کا کلام از بی قدیم اور اکس کی ذات

کلام کے ساتھ قائم ہے جو کلام مخلوق کے مثابہ نہیں ہے وہ کواز کے ساتھ نہیں ہوتا جو مہوا سے کھینی یا اجسام کی

رگوسے پیا ہوتی ہے وہ کلام مؤسل کے بند مونے بازبان کی حرکت سے پیدا نہیں ہوتا قرآن باک ، تو دات انجیل اور زبور

اس کی کتب ہی جواکس نے اپنے رسولوں علیہ السال می پر زاز کی بین فران باک زبانوں سے بڑھا جاتا ، مصامعت بی

کھاجاً اور دلوں ہیں محفوظ ہوتا ہے اس کے باوجود ہر رکام) تدیم ہے اور انڈ تعالی کی ذات ہے ما تھ قائم ہے دلول امرا وراق کی طون مُنقل ہونے کے باوجود وہ اس دذات باری تعالی سے جدانہیں ہوتا۔ حفرت موسی علیہ اسلام نے اللہ تعالی کا کلام کواز اور حوث کے بغیر سنا جس طرح نیکو کا دلوگ قیامت کے دن اللہ تعالی کی زیارت گوں کر ہی گئے منہ تو وہ جو ہر رجو خود قائم ہو) ہوگا اور ہ عرض (جو دوسری جیزے ہا تھ قائم ہواہیے) جب وہ ان صفات سے متعن ہے تو وہ جات، قدرت ، امادہ کرنے وال سے تندوہ جات ، قدرت ، امادہ کرنے وال سے تندوہ جات ، قدرت ، امادہ کرنے وال ، دیکھینے والا ، اور کلام کرنے والا ہے ، محن ذات کی وجہ سے نہیں ۔

افعال الشرقال سے سوابو کچیو توجود سے وہ اس کے فعل سے پیدا ہوا اور اس کے مدل کا فیضان ہے دہ عمت ہے ، اپنے فیصلوں بی انصاب کرنے والا ہے بیان اس کے عدل کو بندوں کے عدل بنا ہوا۔ وہ اپنے افعال بیں صاحب عمت ہے ، اپنے فیصلوں بی انصاب کرنے والا ہے بیکن اس کے عدل کو بندوں کے عدل بنا ہی ہا ما تا کہوں کم بندسے سے علم کا تصور بھی ہوسکنا کہ وہ دوسرے کی ملک بین تصرف کرے دیکن اسٹولیال کے بارسے بین الم کا تصور بھی ہنیں ہوسکنا کہ وہ دوسرے کی ملک بین تصرف کرے دیکن اسٹولیال کے بارسے بین الم کا تصور بھی ہنیں ہوسکنا کہوں کہ اس کے سوابو کچے ہے جا جو دو انسان اور تن ہوں ، فرشنے ہوں با میس کے اس کے سوابو کچے ہے جا جو دو انسان اور تن ہوں ، فرشنے ہوں با میں سے ہوسب کچے حادث ہے وہ اپنی قدرت کے ساتھ مدم سے و تو دو انسان اور آک ہونا ہو یا وہ صور سے بیں سے ہوسب کچے حادث ہے وہ اپنی قدرت کے ساتھ مدم سے و تو دی بین قاب ہو یا وہ محدول سے بید کیا ۔ ازل بی صوت و سی خات تھی اس کے ساتھ کو کی دول را بین سابو ہو کہ نہیں تھا اسے بیدا کیا ۔ ازل بی صوت و سی خات تھی اس کے ساتھ کو کی دول را بینے سابھ الماد سے دیا گا دراک بین اس کے بعداس نے اپنی قدرت کے اظہار اور اپنے سابھ الماد سے دیا بات کو بی باکہ باکہ اور اس میں کہ بات ہو کہی تھی اس بینے بیں کہ وہ اس دیکوری کا حاجت میں سے بوائی بین اس بینے بی کو ادراک بین اس بینے بی کو دو اس دیا ہوں کو بیدا کیا اور اس دیکوری کا حاجت میں دیا ہوں کے بیدا کیا اور اس دیکوری کا حاجت میں ہوئی تھی اس بینے ہیں کہ وہ اس دیکوری کا حاجت میں دیا ہے۔

اس نے خلوق کو پیدا کر کے اور اکس کو متعلف بنا کر اصان فر بایا بہ علی اکس برواجب نہ تھا اکس نے انعاما سے نوازا اور صلاح کی دیکن بہ بات اکس پر لازم نہ تھی وہی فضل واحدان کر سنے والدا ور تعمت عطا کرنے والدہ ہے کیوں کہ وہ اجتے بندوں کو طرح کے عذاب میں بندگر سے برقاور تھا وہ انہیں مختلف ضم کی کا بعث و مصائب میں بندگر سکتا تھا اور وقعہ تھا اور انداز اور منظم لیکن بلندو بالا فات اپنے کرم اور وقعہ کے مطابق اپنے مون بندوں کو ان کی عبارات پر تواپ عطافر آگئے ہے اس بیے نہیں کوہ اکس کے متحق میں اور دیکہ تھا بی پر لازم ہے کیوں کہ اکس برک عبارات پر تواپ عطافر آگئے ہے اس بیے نہیں کوہ اکس کے متحق میں اور دیکہ تھا کی پر لازم ہے کیوں کہ اکس برک ہی بارک فربانوں کے واسطے سے تھا بی پر لازم ہے کیوں کہ اس برک میں ور سے بہی کا اس برک واسلے سے متن نہیں بلکہ اکس نے گرام علیم الدیم میں مبارک فربانوں کے واسطے سے لازم کیا بھی بھی اور واضح معجز ات کے ذریعے ان کا سیجائی کو فلا ہر لازم کیا بھی بھی اور واضح معجز ات کے ذریعے ان کا سیجائی کو فلا ہر کیا بہی بھی بھی اور واضح معجز ات کے ذریعے ان کا سیجائی کو فلا ہر کیا بھی بھی اور واضح معجز ات کے ذریعے ان کا سیجائی کو فلا ہر کیا بہی بھی بسی ہے کہا ان کے امرونی اور وعدہ ووعدہ کو لوگوں تک ) بہنی یا بسی جم کی انداز کرام لائے میں لوگوں پر اکس

كاتعداني واحب سے

بن اکرم صلی الدعلیہ وکسلم نے دینوی اوراُغری امور کے بارے بیں جرکھی بنا یا اکس سب کی تصدیق است برلازم فرمائی ہے نیکی شخص کا اعبان اکس وقت یک قبول نہیں ہوگا جب کک وہ اس بات سراعان نہ لاٹے جو نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے موت کے بعد کے بارے بیں بنائی ہے ان باتوں بیں سے بہلی بات منکر بحیر کا سوال کرنا ہے یہ دونوں فرشت ، طرافرنی انسائی شکل بیں میں وہ بند کے وقر میں سیدھا بٹھا دیتے میں اور وہ بندہ اکس وقت رقوع اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس سے قرور ورک ان کے بارے بی بورچھتے میں اور کہتے ہی تیرار ب کون ہے ؟ تیراوین کیا ہے ، اور تیرے نبی صلی المدعلیہ سے اور جدور رک ان کے با ور سے بی بورچھتے میں اور کہتے ہی تیرار ب کون ہے ؟ تیراوین کیا ہے ، اور تیرے نبی صلی المدعلیہ ب

وسم کون بی ؟ دا)

وہ دو نون قبر کا کا کتن ہی اور ان کا پونھنا موت سے بعد بیلی اُڑا کش ہے عذاب قبر برا ہیان لا نے اور بید کہ وہ سی ہے۔

بزروح وہ مہراس کی منشاء کے مطابق علم اس کا عدل سے مہزان (تزازہ) پرا بیان لا سے بودوہ بھی بوران برخ ان والا

ہوگا وہ اُس اول اور زبین کے طبقات جنا بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کی قارت سے اس میں اعمال کا وزن ہوگا اس دن باطے ذرسے اور

اُنی کے والے کے برابر ہوگا تا کہ کمل طور پر انسان میونکہوں سے اعمال نامے نور سے باری بی صورت بیں رکھے جا بی کہ کہ توجی بی کے توجی فیر اللہ تغالی کے بال ان نمیوں سے ورجا ہے معنول خلا و فدی سے اسی قدر بارٹا بھاری ہوگا جب کم

برائیں کے کنٹ کو اندھ ہے بیڑے بی نہات قبیح صورت بی ڈالا جائے گا توانٹہ تعالیٰ سے عدل سے میزان بلکا ہوجا ہے

برائیں کے کنٹ کو اندھ بارٹ سے میزان بلکا ہوجا ہے وہل جہنم کی بینت برطین جاگا ہے وہ نوار رسے زبا وہ بہنم می برجا کی ہے وہ نوادر سے زبا وہ بہنم می گرجا کمیں سے جب کہ بینفللہ سے زبا دہ بار بک ہے اور میں ہے تو انہیں قرار والے گورکی طون سے جا یا جائے گا۔ اس حوض برجی ایا ان ان خوری ہے میں برحان کے ایک کا۔ اس حوض برجی ایا ان ان خوری ہے میں برحان کی میں ہوئے ہے اور الے گورکی طون سے جا یا جائے گا۔ اس حوض برجی ایا ان میں میں برحان کری ہے بہنے اور والے گورکی طون سے جا یا جائے گا۔ اس حوض برجی ایا اور الے گورکی طون سے جا یا جائے گا۔ اس حوض برجی ایا اور الے گورکی طون سے جا بیا جائے گا۔ اس حوض برجی ایا اور الے گورکی طون سے جا یا جائے گا۔ اس حوض برجی ایا والے ہے دو اسے جا یا جائے گا۔ اس حوض برجی ایا والے ہے دو اس کے بیا جائے گا۔ اس حوض برجی ایا والے کے کا۔ اس حوض برجی ہے بیا واد

دا، جام کن زندی جلداول ص ۲۲ ۱۱ مجاوفی عذاب القنبر - Www.maktabah.org

بیل صراط سے گزرنے کے بعد اس سے پیٹی گے ہوکت خص اس سے ایک تھون طی بی ہے گا وہ اکس کے بعد کھی ہی ہیا کیا نہیں ہوگا اکس کی پوڑائی ایک مہینے کی مسافت ہے اکس کا بانی دو دھ سے زبادہ سفیدا ورکٹ ہدسے زبادہ میٹھا ہوگا اکس کے پیالے ستا روں کی تعداد سے بی زبادہ ہوں گے ۔اکس ہیں دو پرنا ہے ہیں ہوکوز سے اکس ہیں گرتے ہیں۔

اس بات برعى ايان لاف كرامرتنال توجيدبرايان لاف والون كوسزاك لعدميم سع نكاف كاحتى كرفضل

فدا دندی سے بہنم بن کوئ موقد عی نس رہے گاکوئ موقد مند بن بعشہ نس رہے گا-

اکس بات برجی ایمیان اور مقام کے دانبیا دکرام شفاعت کریں کے چیم علما واکس کے بعد شہدادا درجی مومنین اپنے اپنے مرتبہ اور مقام کے اعتبارسے شفاعت کریں سے اور جو بون کسی سفارٹ کرنے والے کے بغیرہ وہائے گا اسرتعالے اپنے فضل وکرم سے اسے جہنم سے نکا ہے گا بیس جہنم ہیں کوئی مون جی باقی ہنیں رہے گا حتی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر جی ایمان ہوگا وہ جی بابرز کل جائے گا معابہ کرام کی فضیلت اور ان کی ترتیب پر بھی ایمان اسے اور بریم بنی کرم ملی اللہ علیہ وسے بابرز کل جائے گا معابہ کرام کی فضیلت اور ان کی ترتیب پر بھی ایمان اسے جور حضرت عمر فادوق اس سے علیہ وسیم سے بار حضرت عمر فادوق اس سے بعد حضرت عمر فادوق اس سے معرب من الجمام کی اور حسب بعد حضرت عمر فاد فیل میں نمام صحابہ کرام کی اسی طرح انٹر تعالی نے ان کی تعرف کی سے مام محابہ کرام کی اسی طرح تعرف کرسے۔

به تمام بانمی احادیث بن آئی بی اورصحابر رام کے افوال بھی ان برولالت کرتے بی بوشخص بقین کے ساتھ ان تمام باترن برا عتقا در سکھ دہ اہل می اور اہل سنت سے ہے دہ گراہ فرقے اور بدعتی جماعت سے الگ ہے ہم کمال بقین اور دبن بی اچھی طرح نابت فدمی کا بینے بیصاور تمام مسلمانوں سکے بیا اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں وہ اپنی رحمت سے نوازے وہ سب سے بڑھ کررحم فرما نے والا ہے، ہمارے سروار سفرت محرمصطفے صلی اللہ علیہ دسم اور سرمی ربندے رسام میں وہ سب سے بڑھ کررحم فرمانے والا ہے، ہمارے سے روار سفرت محرمصطفے صلی اللہ علیہ دکسم اور سرمی ربندے رسام میں وہ

## تدریجاً رہائی کرنے کی وجراوراعقاد کے درما

جان این کہ ہمنے ہو کچے عقید ہے کے بارسے میں ذکر کیا ہے وہ بیسے کی ابتدائی تربیت ہیں اکس کے ساسنے رکھا جائے۔

"اکہ وہ اسے اس طرح یا دکر ہے کہ برا ہونے کے بعد تھوڑا تھوٹا کر سے اکس کا مفوع واضح ہو البحث سروع ہیں وہ یاد کرسے
گا چر سیمھے کا چھر عقیدہ اور لیفین سکھے گا بھر اس کی تصدیق کرسے گا ۔ اور بربابت بیسے کو کسی دلیل کے بغیرہ ما ملہ ہوتی ہے برا کمدت اور دبیل کے بغیرہ بیان کے بیاے کھول دیتا ہے۔
کے ففنل وکر مسے ہے کہ وہ ابتدائی مراحل تربیت بیں انسان کے دل کوئی حجت اور دبیل کے بغیرہ بیان کے بیاے کھول دیتا ہے۔
اور اس بات کا انکا ارکھنے کیا جا سکتا ہے جب کرعوام کے قام عقا کہ محق تلقین اور تقید ماصل پر مبنی ہوتے ہیں باں اجوعقیدہ محق تھیں۔
تقید سے حاصل ہوتا ہے وہ ابتدا بی کسی نظمی صفحت سے فالی نہیں ہوتا یعنی اگرائس کے فلان بات آجا ہے تو وہ نوال کو تو ایس کے دل میں اسے بچاکرنا اور ثبابت کروینا صروری ہے۔
توران بات لہذا بیجے اور قام کوئی کے دل میں اسے بچاکرنا اور ثبابت کروینا صروری ہے۔

. الكه وه منبوط سوجائے اور اسس میں تزانول نہ ہو ایکن اسس کی تقویت اور اثنات کا طریقہ کلام دمناظرہ کافن جانیا نہیں بلکہ وہ قرآئ پاک کی تلاوت وتفیز نیز حدیث پڑھنے اور اکس کے معانی میں مشنول ہونا ہے۔

بیرو روہ عبا دات کے وظائف بین شغول مونین قرآن پاک کے دائمل اور حجبت جب اکس کے کان بین بڑسے گی تواس کاعقیدہ میلند مضبوط ہوگا۔

www.maktabah.org

موام بی سے نیک اور منفی گوگوں کے تقدیدے کا مقابلہ من طرین اور کلامی لوگوں کے عقدے سے کیا جائے تو تم دیجھو گے ک عام اُونی کا عقیدہ قائم رہنے ہیں بلند شیلے کی طرح ہے جیسے آفات اور بجلیاں حرکت ہنیں دسے سکتیں جب کہ مناظر وشکل جو مفاظت کرنے وال ہے اکس کا تقیدہ مناظرانہ گفتگر کی تقتیمات کی وجہ سے اس دھا گے کی طرح ہے جو فضایی لطکا ہوا ، ہوا کبھی اسے اوھر کے جاتی ہے اور کبھی اُ دھر۔

ایکن جوادی ان سے کی عقید سے کی دلیل سنتاہے تو بطور تقلیدا سے تبول کرلتیا ہے جیسے وہ نفن عقیدہ کو تلقید ا ماصل کرتا ہے کیونکہ دلیل سیکھنے اور مدلول سیکھنے یں کوئی فرق نہیں یہ دوسرے کو دلیل بتانا اور چیز ہے جب کہ دلیل سے استدلال کرنا دوسری بات ہے اوروہ اکس سے دورسے۔

جرحب بیجے کی اسس عقید سے برترمیت کی جائے تو د نیا کا مال کما نے بن مشنول ہونے کی وجہ سے اس کے لیے

کوئی دوسرا وروازہ نہیں کھلے گا۔ لیکن وہ اہلی کا عقیدہ اپنا نے کی وجہ سے اُخرت میں رعذاب سے) محفوط رہے گا کوئلہ
شریعیت نے عرب کے اُجاڑ لوگوں کو ان عقا مرکے ظا ہر کو اپنا نے کے ساتھ بھتی تصدیق سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔
جہان کم بحث و تعجیص اور دلا کمل کو شنظم کرنے کا تعلق ہے تو وہ قطعًا اکس کا مکلف نہیں۔ اورا گروہ اُخرت کے
مراستے پر جینے والوں میں شا مل ہونا چا ہے اور توفیق اکس کی مدد گار ہو بہاں کہ کہ وہ عمل میں شنول ہو جائے تقویٰ کو اختیار
کرسے اور نفس کو خواہشات سے رو کے رہا صنت و مجا بدہ میں شنول ہو تواکس کے بے ہمایت کے دروا زرے کھلتے
ہیں جو نور الہی کے ساتھ اکس عقیدہ سے متحالی سے منکشف ہوتے ہیں وہ نورالی تو مجا بدہ کے میں اس کے دل میں ڈال
جہا ہے اور میرہ فدا وزمری کا ایفا ہو ہے۔

الشرتعالي في إرب وفرمايا بد

وَالَّذِينَ جَاهَدُ وَالفِيْنَا كَنَهُ وَيَنَاهُ مُعُو سُبُكِنَا وَإِنَّ اللهَ كَمَعَ الْمُحُسِنِينَ -

CU

اوروہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی راہنمانی کرتے ہی اور بے شک وہ نیکو کا رلوگوں کے ساتھ ہوں گئے۔

یہ نفیس ہوہرہ ہو مدلیتیں اور مقربین کے ایمان کی غایت ہے اور وہ دار ہو مفرت ابو کرمدیق رضی اللہ عنہ کے سینے ہیں رکھا گیا جب آپ کو مخلوق را سوائے انبیاء کوام کے) ہر فغیبات دی گئی ،اسی کی طرف الثارہ ہے اس راز بلکہ ان تمام رازوں کے درجات ہیں جو اللہ نقا کی کے غیرہ رہے دبیجتے ہوئے) نفا فت وطہارت حاصل کرنے کی وج سے مجاہدے اور باطنی درجات سے مطابق ہوتے ہی نیز اور لفین سے روست ہوئے سے حاصل ہوتے ہیں اور بہ تفاوت اسی طرح ہے اور باطنی درجات سے مطابق ہوتے ہیں اور بہ تفاوت اسی طرح ہے

جی طرح طب، نقداور باقی علوم کے اعتبار سے توگوں میں فرق مؤتا ہے کیوں کرید اختلات، اجتہادی نفاوت نیز عقلندی اور دانا فی کے اعتبار سے نظرت میں تفاوت کی وجہ سے ہوا ہے اور جس طرح پر علمی درجات ہے۔ انتہاد میں اسی طرح المسرار کے یہ درجات بھی بے شمار ہیں۔

سوال :ر

اگر تم کہوکہ کیا علم کام ومناظرہ کا حصول سناروں کے علم کی طرح ہے یا مباح ہے یا مستخب ؟ جواجب :-

صرت الم شافی رحمدالله بجار ہو سے تو حفق فرد آپ کے پاکس آیا اور پو تھا میں کون ہوں ؟ آپ نے فرایا تو حفق فرد ہے اللہ تفال نیری حفاظت ورعایت نہ فرائے بیمان کک کو آب نے اس عمل سے توب کر سے بس بن توبتنا ہے کہ نے بیجی فرایا کہ اگر دوگوں کو معلوم ہوتا کہ علم کلام بیس کس قدر خواہشات بوت بدہ بین تو دہ اکس سے اس طرح بھا گئے حب طرح بیشرسے جا گئے بین آب نے درایا بہتم کسی اکری کوریہ ہے ہوئے کے نوع اسی مستی ہے با غرصی تو گوا ہی دو کہ وہ کا می خص ہے با غرصی تو کی درکہ وہ کا می خص ہے با غرصی تو کو گا ہی دو کہ وہ کا می خص ہے اوراکس کا کوئی دین نہیں۔

زعفوانی سنے کہا صرت امام شافعی رحمہ الله فرانے ہیں اہل کلام کے بارسے یں میرا فیصلہ بہتے کہ انہیں لاکھی سے ماراعبات اور کہا جائے کہ جولوگ کتاب وسنت کوچھوڑ کر علم کلام میں معرون

ہوتے ہی ال کی سواہی ہے۔

مفرت انام احمد بن منبل رعد الله نے فرایا علم کلام سے تعلق رکھنے والا بھی بھی فلاح نہیں باسکتا اور جب بھی تم کس شخص کو دیکی ہوکہ وہ کلام میں غور وفکر کرتا ہے تو اس سے دل ہی خور فعاد ہوگا۔ انہوں نے کلام کی ندمت ہیں مبالغہ سے کلام لیا جتی کہ حادث محاسی کو ان کے زید وتقوی کے با وجو دھیوڑ دیا کیوں کہ انہوں نے بیطنیوں کے ردیں ایک کتا ب مکھی تھی ہے نے فرایا بیر سے لیے خوابی ہو کیا تا ہے ہیلے ان کی بدعات ذکر کوسے چھران کا ردینیں کیا جمکیا تو اپنی تصنیف کے ڈریعے نوگوں کو بدعت کے مطالعہ اور ان شیمات میں عور وفکر کی ترغیب ہیں وسے رہا اور اس طرح تو ان کو اپنی مائے بیش کرنے اور اکس بربحث کی دعوت وسے رہا ہے جھزت دام احمد ترحمہ اللہ فرانے ہیں علماء کلام نرندانی اسے دین ہیں۔

سعزت آمام مامک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر علم کلام والے کے مقابلے ہیں زیارہ نیزشخص آجائے نوکیا وہ اپنے کیے ا ہرروز ایک نیا دین ایجاد کرسے گا اکس کا معلب یہ ہے کہ دلانے والوں سکے اقوال ایک دوسرے کے فعال دن ہوتے ہیں ۔ امام ما ماک رحمہ اللہ ہی نے فرایا برعنی اور خوامش مرست کی گواہی قبول نہیں آپ سے بعض شاگردوں نے ان کے قول کا مطلب ہوں بیان کیا ہے کہ خواہشات والوں سے ان کی مراد اہل کلام ہیں وہ جس فرمہ بریعی ہوں .

حفرت امام الوبیسف رحمہ المتر نے فرایا جس نے کلام کے در سیے علم کو طلب کیا وہ بے دبن ہوگیا۔
معزت مس بھری رحمہ المتر نے فرایا اہل ہوا (خواہش والوں) کے ساتھ نہ مناظرہ کرونداس کے باس بھو اور نہ
ہی ان کی تفدیوسنو۔ بیلے محدثین اس بات پرمنفق ہی ان کی طرف سے اس کے فلاف جوسخت اقوال منقول ہیں
وہ بے شمار میں وہ فرما تے ہی صحابہ کرام رصی التر عنبم دومر سے توگوں کی نسبت حقائق کی زیادہ ہجان رکھنے والے اور
ترتیب الفاظ میں زیادہ فصیح جھے لیکن اس کے با وجود انہوں نے اس رکھام )کو اس سے بدیا ہونے والے شرک

وم سے بچوٹ اسی بیے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ هَلَكَ الْمُنْسَظِّعُونَ هَلَكَ الْمُنْسَطِّعُونَ جولوگ بحث وكلام رسنا فروبازی ایس نیادہ پڑسے هَلَكَ الْمُنْسَظِّعُونَ - (1)

ان مصرات نے اکس بات سے بھی است دلال کیا ہے کہ اگریہ رکام) دین سے ہویا توبیان اہم امورسے ہوتا جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسے منے مکم دیا، طریقہ سکھایا ، ان اموراور ان کے حاصل کرنے والوں کی تعریف فرائی۔ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسیم نے استنبا و کی تعلیم دی (۲)

دا) ميح ملم طبد من وسه وم) جيح ملم طداول من سا باب الاستطابه - WWW Make

عم فرائض کی طرف بدیا اور اسے لوگوں کی تغراف فرمائی (۱) بیکن آب مفتقدر میں بحث کومنع فرمایا ورازت دفر مایا :۔

تفديرين بحث سے اجتناب كرو-

آمْسِكُوْاعَنِ الْقَادُ رِر٢)

صحابه کوام مهشداسی بیمل بیرار ب اور استاذ سے اکے بیرهناسر کمنی اور علم ہے وہ حضرات استاد اور پیشوا

تھے اور ہم ان کے بیرو کاراورث گردیں۔

دوسرا کردہ بین استدلال کرنا ہے کہ اگر کلام سے منع لفظ جوہر عرض اور اکس طرح کی دوسری غیر ماؤٹس اصطلاحات میں جوصحاب کرام رض اور عنی میں معروت نہ تھیں توبات کا سان ہے کیونکہ سرعلم ہیں سمجھا نے کے لیے اصطلاحات ایجاوسوتی میں جیسے حدیث ، تفسیر اور فقہ وغیرہ جیسے فیاس کی اصطلاحات نقض ، کسر ، ترکیب ، تعدیہ اور فساد وضع وغیرہ اگران لوگوں پر بیش کی جائیں تو وہ انہیں مرسمجھتے تو مقصود صبح مر دلا لت کے بلے عبارت نکان ارکون اصطلاح بنانا) ایسے ہی سے جیسے مباح روائن کام کے بلے نئی شکل مربرتین بنانا۔

اگرمعیٰ کے اعتبار سے خرابی ہوتو ہماری مراد حرف یہ ہے کہ ہم عالم کے حادث ہونے اورا ملا قال کی وحد اپنت اور صفات کو کٹر بعیت کے مطابق بہجاننے کے بیے دبیل حاصل کریں تو دبیل کے ساتھ المد تعالیٰ کی معرفت کیسے حرام

-85

اوراگریلم کلم اکس میے منع ہے کہ اس کی وجسے افتران ، تعصب اور عداوت دنفرت پیبا ہوتی ہے تو یقیا ہم سے اور عداوت دنفرت پیبا ہوتی ہے تو یقیا ہم سے امرام ہوگا۔ اور اس سے بخاصروری ہوگا جس طرح علم عدیث ، تفسیر اور فقہ کی وجہ سے بحبہ بخود ہندی ، رہا کاری اور مکومت طلبی کی تواہش ہیل ہوتو وہ عوام ہے اور اکس سے بچنا ضروری ہے دیکن اکس وجہ سے کمعلم ان (خرابوں آ کے بینیا تا سے علم کو بھوڑ نا صحیح نہیں اور کس طرح علم کلام کے ذریعے دبین تک بینیا اور اکس میں بحث کرنا منع ہوگا۔ حال مکم المرتفی الی نے ارشا دفر مایا :۔

ابنی دبیل لاؤ۔

هَاتُوا مُبْرُهَا نَكُمُ

اورارت دخلاوندی سے:-

ربِيَهُ لِكَ مَنْ هَكَكُ عَنْ بَيْنَ أَوْ وَيَعْيِي

تاكر ص نے بدك بوائے وہ دليل ديج كربدك بوا ور

のでしていいいい

<sup>(</sup>١) جامع ترمذى عليد اول ص ١٠٠٠ باب ما جاء في تعليم الفراكض -

<sup>(</sup>١) المطالب العاليه صدساص ٥)

<sup>(</sup>۳) قرآن مجيد سوره بقرة آيت نمراال www.maktabah.or

جس نے زندورہا ہے وہ بھی دبیل کی بنیاد پرزندہ رہے۔

تهارسے پس اس برکوئی دیل نیں -

اَبِ فرادیجے بی دمقعد کے پینچے وال دلیل اللہ تعالی کے پاس ہے۔

كيا آپ نے اس شخص كونہيں ديجھا جس نے حضرت اراہيم عليہ السلام سے ان كے رب سے بار سے بيں جھ كا ايا ۔

فَبُهُوتَ اللَّذِى كُفَرَ - (۵) بِن وه كا فرمبهوت رحیران) بوكرره گیا-الله تعالى نے تصرت ابراہم كے بارے بن بربات نعرفین كے طور رپرفرا فى كما نبول نے اپنے مخالف د مزود) كے سامنے دلائل بش كئے اس سے بحث كى اوراسے فالوكش كروا۔

اوربهماری دلبل مصروبم منع تصرف ارابم علیدالسلام کوعطاکی-

a degreen of destriction of the pro-

مَنُ حَيَّى عَنُ بَيْنَةٍ (١) اورارت دِ باری تعالی ہے،-إِنْ عِنْدَ كُمُ مِنُ سُلُطَانٍ بِلِهِ ذَا- (٧) سلطان سے مراد عجت ودلبل ہے۔ الشرتعال في ارث وفرايا. تُلُ فَلِلْهِ الْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ-

نیزارشا دفد وندی ہے:-اَلَمُ تَثَوَا إِنَّا الَّذِي حَلَّجَ إِبُواهِ بِمُ مِنْ يهان تك كم الشرتعالى فرمايا-

الله تعالى نے ارت دفر مالى ب وَلِكُ حُجَّتُنَا اتَيْنَاهَا رِبُرَاهِيُ مَ عَلَىٰ تَوْمِهِ رِن ارك دخدا وندى ہے۔

> (۱) فرآن مجيد سورهٔ انفال آيت منبر ٢٧م م رد) قرآن مجيد سورا يونس آيت ١٨ رم) فرأن مجيد سورة انسام أبيت ١٨٥ رم) قرآن جميد سوره بقره آيت ٨٥٧ رن فرآن مجبد سوره بقره آیت ۱۵۸ رد) قران مجيد سوروُ انعام آيت نمر ١٨٠٠

انوں نے کہا اسے فوج علیائسلام! بے شک آپ نے ہم سے جھاگوا کیاا در بہت زیادہ جھاگوئے۔

تَانُوُالِنُوْح تَدُجَاهَ لُتَنَافًا كُنَّرُتَ حِدَالَنَا- (1) أور فزعون كم قصين فاليا.

وَمَا رَبُ الْعَالِمِ فِي آوَكُو جِهُدُك

بِسَنَّىٰ يِمِ مُبِينِ رَبَّك) (١)

خلاصہ کلام بہ ہے کہ فراک مجدی اول سے اخرنگ کفار کے فلات دلائل ہم تو جید کے بارے بیں شکلین کی بہترین

دلیل بہے ارک دفدوندی ہے۔

اگران دونوں رزین داسمان) میں اسٹرتعالی کے سوامعبور بھوشتے توان کا نظام بگراجا آ۔

مَوْكَا لَى فِبُهِمَّ اللِهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ا دراگر تہیں اکس کلام ہی شک ہوج ہم نے اپنے خاص بنر سے بہنا زل کیا تو اکس کی شل کوئی سورت سے اور اور نبوت كے بارسے میں بہری ولیں بہرے۔ كوا تُ كُنْتُ مُ فِي مُنْتِ مِنْ اَنْدُ لَانَا عَلَا عَبُونَا فَالْتَوْمِسُوْرَ لَا مِنْ مِنْ مِنْتَكِهِ رِمِ)

آپ فراد یجے اسے (مخلوق کی) دی زندہ کرے گا جس نے ایسے پہلی مرتبہ پیلافرایا۔ تیامت کے دن زہرہ مونے بربوں دمیل دی ،۔ فُنْلُ یُحِینِها الَّذِی انشاها آق لَ مَرَّتِرِ

اس کے علا دو بھی آیات و دائل میں ۔ انبیاء کرام ہمیشہ منکرین کے فلاف دائل دیتے رہے اوران سے مجادلہ کرتے رہے۔ ارشاد باری نعالی ہے ،۔

اوران دكفار، سے نهایت الچھطر نقے سے مجادلہ كھے۔

وَجَادِلُهُ مُ بِالَّذِي هِي آحُسَنُ - (١)

(۱) قرآن مجيد سوره مهود آيت غبر ۲۲

(١) قرآن مجيد سوره مشعراه اليت غبر ٣٠

الم) قرآن مجيد سوره انبيار آيت غبر ٢٢

(١) قرآن محيد سوره بقره أتب نبر ٢٠

(۵) قرآن مجيد سورهُ يلين آبت ٥) ( ١) قرآن مجيد سورهُ نحل آبت ١٢٥ -

صیاب کوام رصی اللہ عنہ میں منکرین کے فلاف ولائل میں کرتے اور ان سے مجا ولہ کرتے ہے لیکن ان کا برعمل خرورت کے وقت متحافظ اور ان سمے دور میں اکس کی بہت کم خرورت برلتی تھی۔

برعتبوں کوسب سے پہلے مجادلہ کے طریقے پرجہ ک شخصیت نے دعوت من دی وہ حضرت علی بن اب طالب رضی اللہ عنہ برجب کے عنہ بن اب طالب رضی اللہ عنہ برے عنہ برجب کے جہدے ان سے گفت گرکہ تے ہوئے فرایا "تمہیں اپنے امام کی کونسی بات اچھی نہیں مگی ؟" فرایا "تمہیں اپنے امام کی کونسی بات اچھی نہیں مگی ؟"

انہوں نے ہواب میاکہ انہوں نے رحفرت علی المرتفی رضی الدعنہ نے جگ روی کین نہ توکوئی قیدی بنایا اور منہ مان نہوں نے ہواب انہوں نے فرایا یہ نو کفار کے ساتھ روائی کی بات ہے بنا دُر اگر جمل بی صفرت عائشہ رہی الترعنہا قید کرلی عائیں اور وہ تم میں سے کسی کے حصے بن آئیں توکیا تم ان سے وہ بات ملال سیجھتے ہوائی مملوکہ سے ملال عائق مروائی کہ وہ تمہاری ماں میں اور یہ نص قرانی سے نابت ہے۔ انہوں نے جواب دیا بنہی تواس طرح ان کے اس مجا دلا دوائی دینے سے دوم برار رفاد جموں کے اطاعت قبول کی۔

منفق بے کے صرت حسن بھری رہداش نے ایک منکر تقدیر سے مناظرہ کیا تووہ انکار تقدیر کے عقید سے تائب

طريقة تها - تواكر نعة مين تصنيعت واليعت ورايي صورتين بنانا جوشا ذونا در واقع بوتى بي، أس مقصد كے بيے جائز بي كرجين دن بربات وانع موكى ،كام آيك كى اگرمية ادر مون اور ذكا وت دهنى عاصل موكى تو بم عبى مجادد اسى بي ترتيب دیتے ہیں کرجب کوئی سمبر بیدا ہویا کوئی بدعتی جوسش میں آئے باذ کاوت ذھنی وفکری عاصل ہوتو کام آئے یا اس لیے كر دلائل جمع بول اور صرورت سك وقت عور وفكرى بجائے ورى اور بيش كئے جائي جيسے كوئى شخص اطابی سے بہلے جگ کے دن کے بیے اسے تبارکر ناہے۔ توب دونوں طرف کے لوگوں کے دلائل ممکنہ طریقے پر ذکر کھے گئے۔ مختار قول اگرم کوکر تمار سنزدیک مخار قول کهاہے ؟ توجان دواس میں بی یہ ہے کہ ہرفانت میں اسس کی مختار قول کا ختار قول کا ختار قول کا ختار قول کے انداس میں تفصیل خروری کا قائل ہونا معلق ہے بلکہ اس میں تفصیل خروری کا قائل ہونا معلق ہے بلکہ اس میں تفصیل خروری کا تعالی میں تفصیل خروری کا تعالی کی تعالی کا تعالی توسيىبات اكس طرح جانوكه كوئي بيخ بعض اوقات ذاتى طور برحرام بوق ميع جس طرح كسنواب اور مردار) «ذاتى طور بر" کے الفاظ سے میری (مصنف کی) مراد برہے کہ حرام ہونے کی علت خودالس کی ذات میں پائی جاتی ہے اور وه نشددینا وسرابین اور ا پنے آب مرجانا ہے دمرداری الس کے بارسیس جب ہے ہوجیا جائے گاتو مم مطلقاً حرام کا قول کریں گے۔ اور حالت اصطور میں مرداد کے عدال ہونے کویٹی نظر نہیں رکھیں گے یا الس بات كونسي ديجيس مح كالر نقم كليس أنك جائے اوروہ اسے آثار نے كے ليے تار كے سواكھون يائے تواكس كا

باكوئى چيزاپنے فيركى وقبر سے حوام مونى سے شلا ايك مسلان بھائى سنے رتين دن كے اختيار كے ساتھ سوداكيا تواس كے سود سے برسوداكرنا ا ذان عبد الى وقت خرىد وفروخت كرنا ، كارا كھانا توبياس بيے حوال سے كداكس بي خرر سے ادراس كانقسيم يون بوقى بي كم الكاكس كا قيس وكثرنقصان وسي نواس كاحرمت كا قول به تفصيل بو كاجن طرح زم ركم موبا زباده نفضان دبنا بداوراگراكس كى زباده مقدارنقصان وسے تومطلقاً علال ہوئے كا قول كہا جائے كا جيسے شہد، کیونکہ اس کی زیادہ مقدار گرم مزاج والے اور سے لیے معزے اور جیسے کیچو کھانا ہے، کیچو کھانے اور منزاب نوشی کومطلقا حرام کہنا شید کوهال سمجھنا اکر طالات سے اعتبار سے بے تو اگر کی جزی حالات مختلف مول توزیا دہ بہر

اورك وكثبه سے دوريات يرب كراستقفيل سے بيان كياجائے۔

بس م علم کلم کی طوف او طبتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی توجب وہ نفع دے تواکس نفع کے اعتبارے بر جائز مستخب اورواجب ہوگا بنی جیسے حالات ہوں سے اس قسم کاعلم ہوگا-اورجب اس سے نقصان سوتواكس كے نقصان كا عتبار كرتے سوے حلم بوكا، جان تك اس كے نقصا بات كا تعلق سے تووہ شبہات كا پيدا سونا ورعقا يركويون حركت دينا سے كران سے يقين أور اتكى الى سوجائے اور بيات باكل شروع بي وا تھے موجاتی ہے اوردلیل کے ساتھ دوبارہ اس کی طوف ا نامشکوک ہے۔ اس سلیلیں لوگ مختلف ہی یہ صحیح

عقيده بين نقصان سے۔

اکس کا دوک انقصان ہے ہے کہ اس سے اہل بدعت کے بدعات پر بہنی اعتقادات مضبوط ہوجاتے ہیں اور سینے

عبر ہوں جم جاتے ہیں کہ ان بدعات کی طوف ہی دعوت ہوتی ہے اوران پر ہی اصار ہوتا ہے لیکن پر نقعیان اکس نعصب کی دھر

سے ہوتا ہے جو جھڑط ہے سے بیدا ہوتا ہے اس بینے موجھ کے کہ عام بدعتی کا عقبہ و فری کے ساتھ جلدی زائل ہو کہ اسے

ہے ہوجائی نووہ اکس کے سینے سے برعت کو نکال نہیں سکتے بلکہ نواہش، نعصب، مناظرہ کرنے والوں کی دشمنی اور

عموم ان نی نووہ اکس کے سینے سے برعت کو نکال نہیں سکتے بلکہ نواہش، نعصب، مناظرہ کرنے والوں کی دشمنی اور

عمالی نے کہ تمہارا کیا خیال سے اگر اسٹر تھا کی تجھ سے بریردہ دور کر درسے اور واضح طور پر تیمیں تبا درسے کہ تی نیز سے

عمالی نے کہ تمہارا کیا خیال سے اگر اسٹر تھا گی تجھ سے بریردہ دور کر درسے اور واضح طور پر تیمیں تبا درسے کہ تی نیز سے

عمالی نواب ہے تو وہ اکس بات کو بھی تا ہد نہ کر ہے گا کیوں کہ اسے اکس بات کا در برتا ہے کہ اکس سے اس

کا مخالف نوش موجا سے گا تورب ہت نہاہ کن بھاری ہے تو تیم وں اور بندوں میں جیلگی ہے اور سے ایک قسم کا فیادہ ہے

عمر مناظ بازوں نے تعمر سے بھیں با ہے تو ہم علی کان فقعان ہے۔

اس رعام کام ، کے نفع کے بارے بی گمان کیا جاتا ہے کواٹس سے تھائی واضح ہوتے ہیں اوران کی ماہیت کی بیجان عاصل ہوتی ہے دیکن افونس ! علم کلام سے برہتری مقصد حاصل نہیں ہونا۔ اور شایدائس سے کشف ومونت کی بجائے دیوائلی اور گمرای زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی محدّث یا کٹر مذہبی شخص سے تم یہ بات سنوتو تنہارے دل ہیں خیال بیدا ہوگا کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کا علم نہیں رکھتے ۔ لہذاتم یہ بات اس شخص سے سنو رامام عزالی اپنی طوف اسٹ او فرار ہے ہیں) جس نے علم کام میں خوب مہارت ما میلی شکلین کے انتہائی ورح ترک بہنے اور کلام سے شعلی دیگر علوم میں خوب عور دیا اور ہی معلوم ہوا کہ اس طریقے سے تھائی کی معرفت کا داستہ بند ہے۔

مجھے اپنی عمری قتم ابعن اموری وضاحت اور مرفت علم کام سے جلائیں سے لیکن یہ بات بہت نا درہے اور نہ ایسے

علام را مور بی ہے جو فن کلام بی خور کئے بغیرواضح ہوجاتے ہی لہذا کس کا فائدہ صرف ابک ہے وہ یہ کہم نے جس عقیدے

کا ذکر کہا ہے عوام کے بلے اس کی حفاظت ہوتی ہے اور وہ اہل برعت کے مختلف جھڑطوں سے بیدا ہونے والے

شکوک و شبہات سے محفوظ ہوجا آ ہے۔

کیونکھام اُدی کمزور ہوتا ہے تو برعتی کا جدل رحجالوا) اسس برغالب اُجاتا ہے اگرج اسس کی بات فاسد ہوتی ہے اورفاسد کا فاسدسے مقابلہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اورلوگ اسی عقیدہ کواپنا تے ہی جس کاہم نے ذکر کی ہے کیونکہ سنریعیت ہیں ہی کیا ہے اوراس ہیں ان کی دینوی اور دینی بھد اُئی ہے۔

يد بزرگوں كا بھى اسى بإجماع بے اور على والى بدعت كى جالبازوں سے اسے عوام كے يد محفوظ ركھنے

اورا گراس متبدی بین سجھداری بائی جاتی ہوا وراپنی ذکا دت کی وجہ سے سوال کے مقام سے اگاہ ہوسکتا ہو با اس کے دل ہیں کوئی سشبہ بہدا ہوا تو وہ علت جس سے بہنا چا ہیں گا اس مقدار سے اگے بڑھ کرانس کی طرف جا آجو ہم نے اپنی کتاب الا فتفاد فی الاعتقاد " بیں ذکر کی ہے ، جا گرسے اور مقدار سے اگے بڑھ کرانس کی طرف جا آجو ہم نے اپنی کتاب الا فتفاد فی الاعتقاد " بیں ذکر کی ہے ، جا گرسے برگفایت وہ نقر بیا ہی ہیں اوراق ہیں اکس میں تو اعد برعقار کے علاوہ متعکمین کے دبگر میاصف مذکور نہیں ہیں ۔ اگر اسے برگفایت مرسے تو تعقیب سے وریز بھاری برائی اور غالب آگئی اور مرض بڑھ گیا لہذا معالیج حتی الا مکان نرمی سے کام سے اور اس کے بار سے الدقائی کی طرف سے کسی تنبید کے ذریعے اس کے سامنے حق واضح موجائے۔ یا جب نک اس سے بلیے مقدر سبے وہ شکوک وشبہات کی وادی میں بھاتنا کے ہے مقدر سبے وہ شکوک وشبہات کی وادی میں بھاتنا کے جا جب نک اس سے بلیے مقدر سبے وہ شکوک وشبہات کی وادی میں بھاتنا کے جا کہ میں بھات کی امید کی امید کی امید کی جا ہے۔

ہوعلم کلام اس تقع سے خارج ہے اس کی دوقتیں ہیں را کیسیری اعتقادی قواعد کے علاوہ مجٹ کی جائے جیسے اعتمادات داسباب وعلک) موجودات: اور: اسٹیاء کے آنبات دنفی دعیرہ میں بحث کرنا نیزروہ ہے بارے میں غور کرنا کہ کیا کوئی اسس کی صدیعے جیے رکا دیا کا نام دیا جائے یا نابیا ہیں کا ؟

اگرامیائے توکیا وہ ایک ہے جوہرائی جیزے رکاوٹ سے جود کھائی نہیں دیتی یا وہ چیزی جن کا دیکھنامکن ہے ان کی تعاد کے مطابق الگ الگ رکاوٹ ہے اس فسم دور ری باطل آبی راس نفع سے فارجیں .)

اوردوسری قسم مبسبے کمان قواعد سے علاوہ اموری ان د المک کی زبادہ تقریر اور سبت زبادہ سوال و تواب کرنا ہے بہر جی انتہا ہے جو اس منتخص کو جو اسس مقدار براکتفا بہنیں کرنا زبادہ گراہ کرتی اور عابل بناتی سے اور کئی کلام ایسے میں جن کو طول دینے اور لبی تقریر کرئے سے انسان زبادہ ڈو تباہے۔

اگرکونی شخص کھے کما وراکات اوراعما دات کی حکمتوں میں بحث کرنے سے دل کے تیز ہونے کا فائدہ ہو اہے اور دل دن کا اکہ ہے جیسے تلوار جہاد کا آلہ ہوتی ہے ہنزا سے تیز کرنے میں کوئی ہرج نہیں توا بسے شخص کا قول اسی طرح ہے جیسے کوئی ہے کہ کرنے میں کوئی ہرج نہیں توا بسے شخص کا قول اسی طرح ہے جیسے کوئی ہے کہ کرنے طرنے کھیلئے سے دل میں تیزی آئی ہے اور وہ تھی دین سے ہے۔ یہ مورس ہے کیونکہ دل علوم ترعیب سے تیز موتا ہے اوران علوم میں کوئی درجی نہیں ہوتا اوران علوم میں کس قدر مذموم میں اور کس قدر قابل تعرب اور کوئی مالت میں خوا اوران علوم میں اور کوئی مالت میں قابل تعرب کوئ اوری اور کا اس مالے میں اور کوئی مالت میں خوا اور کسے نقصان نیزیا ہے۔

اگرتم کہوکہ حب تم نے اہل بوعت کی خواب دینے کے لیے اس کی ضرورت کونسلیم کریا ہے اور اب بدعات بھیل گئی ہمیں اور ان میں عام لوگ مبتد ہیں اور اسس کی سندید ضرورت ہے لہذا اس علم کو قائم کرنا فرض کفا برعلوم میں سے

م و جیدا حمال اور دوسرے حقوق کی مفاظت کانظام قائم کرنے کے لید عہدہ تضااور تولیت وغیرہ ضروری ہی اور حبب اسک ملا در کرام اسس رعلم کام) کو بھیلانے ،الس کی تدرلیس اور اس بی بحث مباحثہ میں مشخول نہیں ہوں گئے اسے دوام حاصل نہیں ہوک تنا ۔ اور اہل بدعت کے شبہات کو حل کرنے کے بید محن فظری وطبی صلاحتیں کافی نہیں حبب تک وہ زان کا جواب ) نرسیکھے ،

لہذا اس کی تدریب اور اس میں بحث بھی فرض کفا بیعلوم سے سو صحابہ کام کے زبانے کی بات اور ہے کیوں اکس دور بیں اس کی عزورت نتھی نو عبان لوسی بات یہ ہے کہ مرتفریں اس علم کوفائم کرنے والاکوئی نیکو ٹی نشخص مونا جا ہے ہوسننقل طور میابل برعت سے ان شبہات کا ازالہ کرسے جو اس شہر ہیں چھیلے موں اور می تعلیم سے ذریعے ہی ممکن ہے۔

نیکن بیبات بھی سناسب نہیں کہ فقدا درتف کے طرح اس کی تدریس کوعام کردیا جائے ہے دواکی طرح ہے اور فقہ نوز ا کی طرح غذا کے نقصان سے بچنا نمکن نہیں جب کہ دوائی کے نقصان سے بچنا عزوری ہے جبیا کہ ہم نے اس کے نصانات

كاذكركياب-

یس وہ عالم تجاس علم کی تعلیمے وہ بن خصاری سے موصوت ہو۔ ان بی سے ایک برہے کہ وہ اپنے آپ کو علم کے لیے وفٹ کردے اورائس کی حرص بھی رکھنا ہو کبوں کہ جرکشخص کمی کام بی مصروب ہوگا اسے اس کی تنجیل اورک کی حب پیش ہوں نوان کے ازالے سے اکس کا بیشہ مانع ہوگا۔

دوسری بات بہہ کہ دو ذکی ، ہوٹ اراور نصبے ہو کیونکہ جوئٹ خص کند ذہن ہواس کی سجھ فیرنا فعہ ہے جو شک در سے سجھنا ہے اکسن دلائل فائدہ منزنہیں ، ہنزا اکسن کے بارسے ہیں ڈر ہوتا ہے کہ کلام اسے نقصان بینچائے اوراکسن سے کسی نفع کی امیدن ہوگ ۔

تیبری بات بہ سبے کراکس کی طبیعت ، اصادح ، دیا نت اور ُنقویٰ کی حا مل ہوا ور اکس پر ٹواہٹنات خالب نہ ہول کیونکہ خاسن اُرجی معول سنے کت بدی وجہ سے بھی دین کو تھپوٹر بیٹھا ہے یہ بات اکس سنے رکا وہے کو دورکر درسے گی ا وراس کے اورخواہٹنات کے درصیان ہو مرود ہے وہ آٹھ جائے گا۔

نوربسبه کو دور کرنے کی حرص بنیں کرے گا بلکراسے غنیت سمجھے" اناکروہ ذمرداری کی شقنوں سے چوط

عبائے مہذا اس ضم کا اُدی طالب علم کی اصلاح کی بجائے اسے زبادہ خواب کر دے گا۔
حب تم نے ان تقب موں کو عبان لیا تو تبر سے بیے بہ بات واضح ہوگئی کر علم کلام میں بہ قا بل تعریف دلیل فران پاک کے ان دلائل کی مبنس سے ہے تو ایسے نظیف کلات سے حاصل ہونے ہیں جن سے دلوں میں تا تیر پیدا ہوتی ہے وہ تغولس کو جھکا دیتے ہیں وہ ایسی تعیمات ا در با ریک باتیں نہ ہوں جن کو اکثر لوگ سمجھ نہ سکیں ۔ ا در اکر سمجھ لیں تو ان کا اعتقا د ہو کہ بہ اکسی کا شعبدہ ا ورفن سے جے اس نے دھوکہ دہی کے لیے سکیجا ہے تو حب وہ شخص اس کا

مقایدین اسے گا جوالس فن بن الس كائم ليہ ہے تووہ الس كامقا باركرے كا-

اورتم بیبات معلوم کرمیکے ہوکہ حضرت امام شا فعی اور بہت سے اسلان نے اس رعام کام ) ہیں بؤر و اکر کرنے اور اس کے بیون خص ہونے منظم کیا ہے کیوں کو اس میں وہ نقصان ہے جس پر ہم نے متنبہ کیا ہے اور ہو کی محض ہونے منظم کے بارسے ہیں شقول ہے کہ انہوں نے خوارج سے مناظرہ کیا اور حضرت علی المرتفئی رضی المدّعنی منگر تقدیر سے مناظرہ کیا اور اکس کے علاوہ ہو کھی منظم نے وہ ظاہر اور واضح کلام کے ساتھ اور صرورت کے دقت تھا اور ہر ہر حال ہیں تا ہی تعریف ہے ہاں کھی عاصت کی کمثرت وقلت کے اعتبار سے زمانوں میں اختلات ہوتا ہے تواس اعتبار سے حکم کے مختلف ہونے میں کوئی جیربات نہیں۔

براس عقدت کا حکم ہے ہو خلوق نے اپنایا ہے اوراکس کی حفاظت کے طریقے کا بیان ہے جہاں تک شہرے کے ازارے مقائن کے انتشاف اور اسٹیا دی ماہیت کو بہا ہے کا تعلق ہے یا ان اسرار کو یا نے کا مسلم ہے ہو جوج نی ترجمانی اکس عقیدے کے ظامری الفاظ کرتے ہی توہد دروازہ کوئی عابرہ کرنے والا ہی کھول سکتا ہے ہو شہروات کو ختم کرے گا، کلیٹا اسٹر فقال کی طوف متوجہ ہواور مجا دلات کی خوابیوں سے پاک فکر کو ہمیشہ کے بیے اختیار کرے اور بہ اللہ تعالی کی رحمت ہے جسے وہ اکس شخص کو عطا کرتا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے مقدر سمت کے مطابات اکس کی خوشیو ووں کے در بھے ہوتا ہے اور اسے اس فدر مات کے مطابات اکس کی خوشیو ووں کے در بھے ہوتا ہے اور اسے اس فدر مات کے مواب تا اور اس کے کنا ور اسے اور حب قدر تا ہوتا ہی جب کو ایا نہیں جا سکتا اور اس سے کنا وسے کہ بنی میں ماک اور اس سے کنا وسے کہ بنی میں ماک میں دول ہوتا ہے جو اس میں ماک اور اس سے کنا وسے کہ بنی میں ماک اور اس سے کنا وسے کہ بنی میں میاک اور اس سے کنا وسے کہ بنی میں میاک اور اس سے کنا وسے کی بی جو ہیں میں کا میں دول کو اس میں میں میاک اور اس سے کنا وسے کہ بنی میں میاک اور اس سے کنا وسے کہ بنی میں میاک اور اس سے کنا وسے کہ بنی میں میاک اور اس سے کنا وسے کے بنی میں میاک اور اس سے کنا وسے کی بنی جو ہیں میاک وسل دول کو بیا نہیں جا سے اس میں میں کی دول کی اور کی بیا کی میں میں میں کی دول کو بیا نہ کو میں میں میں کی دول کو بیا کی میں میں میں کیا کو میں میں کی کا میا کی میں میں کی دول کو بیا نہ میں میاک کیا گوئی کی بیا کی میں میں میں کی کو بیا کیا کہ میں میں میں کو میں میں میں میں میں کو بیا کی میں میں کیا کہ میں میں میں کو کو بیا کی میں میں میں کو بیا کی میں میں میں کو کو بیا کی میں میں میں میں میں کو بیا کی میں میں میں کو بیا کو بیا کی میں میں میں کو بیا کی میں میں کو بیا کی میں میں کی کو بیا کی میں میں کو بیا کو بیا کی میں میں میں کو بیا کی میں کی کو بیا کی میں میں کو بیا کی میں کو بیا کی میں کی کو بیا کی میں کو بیا کی کو بیا کی میں کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو

بر کلام اکس بات کی طرف اکث رہ کرتی ہے کہ ان علوم کی کچھ باتیں ظاہر بہ یا ور کمچھ بی بعن واضح میں جو ابتداؤیں ظاہر بو جا تی طام برجو جا تھا ہے۔ ایسلاؤیں ظام برجو جا تی اور طلب کا مل باکیزہ فکراورا ہے باطن کے فدر لیعے واضح ہوتی ہیں جو مطلوب کے سوا دنبا کے تمام مثنا غل سے خالی ہو۔ اور یہ مخالفت شریعیت کے قرب ہے کیونکہ شریعیت بین ظاہر و باطن ، پوٹ بدہ و معدانیہ ایک ہی ہیں۔ شریعیت بین ظاہر و باطن اور لوٹ بدہ و معدانیہ ایک ہی ہیں۔

مان دکہ کوئی بھی صاحب بھرت اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ بیعلوم خونی وعلی باتوں بی تقبیم موتے ہیں اکس سے وہی دوگ انکار کرنے کا انکار نہیں کرتا کہ بیعلوم خونی وعلی بات کو حاصل کیا چروہ اکس پر بھیے موکئے لہذا وہ بلندیوں کی انتہا کی طرف ترقی نہیں کرتے اور نہی وہ علی مرام اور ادیبا دعظام کے مقام کی طرف جاتے ہیں ، اور بیا بات دائل مشرعیہ سے واضح ہے۔

نبی اکرم صلی الشرعلبدوسلم نے فرمایا،۔

بے شک قرآن باک کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اس کی حد تھی ہے اور جائے آغاز تھی ۔

مَطُلَعًا۔ (۱) صفرت علی المرتصلی رضی الله عند اپنے کے بند مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرایا۔ رو مے شک اس مقام سرمیت زیادہ علوم میں کالٹ مان کوجا صل کرنے والا یا جاتیا ۔'

" بے شک اس مقام بربہت زیادہ علوم میں کاکشن ان کوحاصل کرنے والا بل جآتا ،"

سم گردہ انبیا دکو حکم دیا گیاہے کہ ہم نوگوں سے ان کی معقلوں کے مطابق کلام کرب -

جوشخص کسی قوم کے سامنے ابیی بات بیان کرتا ہے جس کسان کی عقل نہیں منحتی تووہ ان لوگوں کے لیے قعتنے کا باعث ہے۔

اورسم ال شالوں كولوگوں كے لئے بيان كرنے ہي اور انہيں صرف على سمجھ سكتے ہيں -

ہے شک علم بیٹ بدہ خزانوں کی طرح میں انہیں وہی لوگ جا سے ہیں جو ذات خلاوندی کا علم رکھتے ہیں - نى اكرم صلى الله عليروت لم نے فرالا ، ۔ نَحُنُ مَكَا شِرُ الرُّبُهِ الْمُ الْمُ اللَّهُ اَلَّهُ مُكِلِّكَ النَّاسَ عَلَى فَدُرِعُتُنَدُ مِهِمِدُ (٢) نى اكرم صلى الله عليه وسر في ارث دفرالا ، ۔ مَا حَدَّ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْالِحُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُلْ

إِنَّ بِلُقُرُ آنِ لَهَاهِمًا وَبَالِطْنَا وَحَدًّا فَ

اورالله تفالى نف اركث وفرمايا.\_

وِتِلْكَ الْاَمْتَالُ نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا لِلنَّاسِ وَمَا

بنى كريم ملى المعليه وكسلم في فراليا بر

إِنَّ مِنَ الْعُلْمِ لَهَ يُنَكِّهُ الْمَكُنُّوُنِ لَاتَعُلَمُهُ إِلَّهُ الْمَكُنُّوُنِ لَاتَعُلَمُهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهِ تَعَالَى - (4)

ہم نے یہ مدیث وکمل علم سے بان یں ذکری ہے۔

رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم في الله

(١) الاحمان بنرتيب صعيح للعبان عليد اقول ص ٢٢٣

(4)

(r)

(٢) قرآن مجيد سورة عبكبوت آيت ٢٢

(4)

بو کھیں جانا ہوں اگر تہیں اس کاعلم ہوجائے توتم تفور ہسوا ورز بارہ روق - كُوْتَعُكُمُونَ مَا اَعُكُمُ لِلْفَحِكُمُ تَوَلِيْكُ كَ كَبْكِيتُ مُ كَتِّعِثُ أَ- (١)

اگرہ ایسا طزنہ ہوتا جیسے طام کرے سے اس لیے منع کیا گیا کہ ان کی سمجھ اس سے ادراک سے قا عرضی یا کمی اوروج سے دطام رضی ناک تنگ مندین کراگر حضور اوروج سے دطام رضی ناک تنگ نہیں کہ اگر حضور علیہ السمام اسے ان نے سامنے بیان فرما نے تو دو آپ کی تصدیق کرتے۔

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما ف اکس آیت سے سلنے میں فربایا اگریب اکس کی تفسیر ذکر کرتا توثم مجھے ملکار

كرديشة ايت كرميريد

الله نعالى وه ب جس ف سات أسمانون اور ال كى منل زمينون كوبديا فرمايا حكم ال ك مرسيان الراس ك .

اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمَالِاتٍ رَمِنَ اللهُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمَالِاتٍ رَمِنَ اللهُ الْوَرُضِ فِنْكَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْرُحُمُرِبِينَهُنَّ (١)

ایک روایت بی ہے آب نے فرمایا داگری الس کی نفیر ذکر کرنا تن تم مجھے کا فرکھتے۔ حفرت الوم رمو رضی المدعنہ سے مروی ہے فرمانے میں میں نے رسول اکرم صلی المدعلیہ وسید

حزت الومرريورض المروندسے مروى م فرانے بن بن سف رسول اكرم ملى المرطليدوك مے رعلم كے) دوبرتن يادكتے ايك توبن سف ظاہروند الروند كرديا ميكن دوكسواوہ مے كماكرين اسے ظاہركروں نوب كردن كے جائے۔

رسول إكر صلى المدعليه وسلم في فرايا :-

حفرت ابو پیرصدین رضی النزیمنه کونم بر زباده روزول اور نما زول کی وصرست فضیلت حاصل نہیں بلکہ وہ اکس راز کی وصرست افضل ہی جوان کے سینے بی جاگزین ہے۔

مَا فَضَلَكُمُ ٱبُوْ بَكُرِمِكُ تَرَةِ صَيَامٍ وَرَوْصَلُونَ وَلَكِي بِيرِوَتَ رَ بِصِدُرِعِ - رس) بِصِدُرِعِ - رس)

اوراس بی کوئی شک بنیں کہ وہ راز قواعد دین سے شعلق تھا اس سے فعارج بنیں تھا اور جو چیز قواعد دین سے بودہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے دو مرسے معابر کرام برخفی ندتھا۔

صرت سبل تسترى رحمالله نے فرایا ب

"عالم کے بینے بن فسم کے علم بی (ر) علم ظاہر سے وہ الن طام رائک بہنیا آیا ہے (۲) علم باطن بوسرت الل باطن تک بہنچا باجا سکتا ہے رس) وہ علم جواللہ تعالیٰ اور اسس عالم کے درسیان ہزاہیے وہ اسے سی کے ساسنے ظاہر نہیں کرتا۔

> (۱) کنترالعال جلداا ص ۱۲۷ (۲) فران مجبید سورهٔ طلاق آیت ۱۲

بعض عارفین نے فرایا "ربوبیت کے راز کو فام کرنا کفر ہے"

ان بی سے بعف سنے فرایا "ربوبیت کا ایک لازہے اگرا سے فاہر کریا جائے تو نبوت باطل ہوجا ہے اور نبوت کے بید ایک رازہے اگرا سے فاہر کیا جائے اور نبوت کا ہرکیا جائے تو علم باطل ہوجائے۔ اور علی سے ربا بنیتی سے بیدے لاڑھے اگروہ اسے فاہر کریں تواحکام باطل ہوجائی اگراکس فائل نے صنعیف وگوں سے حن میں بطلان نبوت کا قول نہیں کیا توجو کچھاس نے ذکر کیا وہ صبح نہیں کیونکہ خواں کی سمجھ ناقص ہونی ہے، بلکہ صبح بات یہ ہے کہ اکس میں کوئی تناقص رتصادی نہیں کیونکہ کال وہ شخص ہے جس کی معوف کا نور ، اکس کی بر مبر گاری کے نور بجھانہیں سکتا۔ اور بر ہبر گاری کا قیام نبوت رسے ہے۔ کال وہ شخص ہے جس کی معوف کا نور ، اکس کی بر مبر گاری کے نور بجھانہیں سکتا۔ اور بر ہبر گاری کا قیام نبوت رسے ہے۔ سوال :۔

ان آیات وروایات کی نا و بابت کی جاتی بہی لیں آپ ہمارے بیے بیان کریں کہ ظاہر دباطن کے اختان کی کیفیت
کیاہے کیونکہ اگر باطن ظاہر کے خلاف ہر نواکس ہی شریب کو باطل کرناہے اورکسی شخص کے اس نزل کا ہم مطلب ہے اس
نے کہا حقیقت ، نفر لعیت کے خلاف ہے یہ نول کو ہے کیونکہ مشریعی ظاہر سے عبارت ہے اور حقیقت سے مرا دباطن
ہے ، اور اگروہ ظاہر کے خلاف مزم نوٹھیک ہے ، تو اکس سے تقت پر ختم ہوجا سے گی اور مشرفعیت کا کوئی ایسالاز
منبوگا ہے ظاہر نہ کیا جا سکے ۔ بلکہ لیر شعیدہ اور ظاہر ایک ہی ہوگا۔

بحواب:-

جان ہوکہ بسوال ایک بڑے امر کو حرکت دیتا ہے اور علوم مکاشفہ کی طرف سے جاتا ہے اور علم منا لم رکے مقصود سے نکات ہے۔ حالانکہ اکس کتاب کی عرض وہی رعلم المعافلہ) ہے۔

جن عقائد کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ اعمال قلوب سے ہم اور ہم دل کی گرائیوں سے انہیں قبول کرنے اور ان کی اسے میں اور ہم دل کی گرائیوں سے انہیں قبول کرنے اور ان کی اسے تصدیق ہیں ہے۔ تصدیق بنیں اسے مقانی کوظ ہر کریں مخلوق ہیں کسی کو اسس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا ۔ اگر یہ اعمال نہموتے تو ہم انہیں اکسس کتاب میں مزاد سے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کر یہ ظاہر دل کاعمل میں باطن کا بنیں ترجم انہیں کتاب سے بیلے عصد ہیں نہات ، کسٹ خیفی تودل اور اس کے باطن رازی صفت ہے۔ بنیں ترجم انہیں کتاب سے بیلے عصد ہیں نہات ، کسٹ خیفی تودل اور اس کے باطن رازی صفت ہے۔

یکن حب بحث سے بی خیال بدا ہو کا ہو کہ طا ہو یا طن کے فلات نواس کو مل کرنے کے بیے ایک مختفر کلام کی مرورت ہے توکسی نے کہا کہ حقیقت شریعیت کے با باطن ، ظاہر کے فلات ہے نو بیخص ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب ہے ، بلکہ وہ اسرار حجمقر بین لوگوں کے بیے خاص ہیں وہ ان کو بالیتے ہی اور اکثر لوگ ان کے علم میں ان کے ساتھ شرک نہیں ہوت ہے اور برحفرات ان کے ساتھ ان کوظا ہر کرنے سے بازر ہے ہیں۔ان اسسلامی

المح سين بن-

بهماقسم: كوئى چيز ذاتى طور يربت دقيق بواوراكر نوگوں كى سمجداكس كوسمجينے سے قامر مواكس كومرت خواص

وگ باسکتے ہیں اوران پر لازم ہے کہ وہ غیرا ہل کے سامنے طاہر نہ کریں چونکہ ان کسمجھ اس کو سمجھنے سے فاصر ہے لہذا بربات ان کے بیے کسی فتنہ کی باعث ہوگ - بیزان پر ادام ہے کہ روح سے لاز کوئی چھپا کردکھیں - نبی اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے اس کے بیان سے احتراز فرایا را)

انی سے ہے کیونکہ اس کی حقیقت سے لوگوں کی سمجھ قامرہے نیز اس کی حقیقت تک وہم کی رسائی میں

تمبالا بہ خیال بنیں بہونا چاہے کہ برلاز رسول اکرم صلی اور علیہ دسے کے لئے بھی ظاہر نہیں ہوا کیونکہ جوشنے میں روُح کو بنیں جانسا، وہ اپنے نفس کو بھی نہیں جانسا اور بڑا دھی اپنے نفس کی بچاب نہیں رکھنا وہ اپنے رہ سبحانہ تعالیٰ کوکس طرر بہچانے گا۔اور بہ بات بعید بنہیں کر برلاز بعض اولیا واور علما و کے سامنے واضح ہوجائے اگر جہ وہ نبی نہیں ہیں کیکن وہ اواب سر نعیت سے مزین ہیں اور جس بات سے مشروب ہیں فا موٹی ہے ہر اس سے فامونش رہتے ہیں۔

بلد وہ المدتعالی کی صفات میں جونوٹ یدہ باتنی ہی جن کے ادراک سے اکثر لوگ فاصریں اور رسول اکرم صلی الدعلیہ دسم ف فے اس سے دہی باتیں ذکر کی ہی جو ظاہر میں سمجھ میں آتی ہی جیے علم اور قدرت دغیرہ میان کک مخلوق نے ایک سناسب طریقے میراسے سمجھا بعنی اپنے علم وقدرت کے ساتھ اسے مشابہ سمجھتے ہوئے معلوم کیا کیوں کر انہیں بھی کچھا وصاحت ماصل

ہیں جن میں سے بعن کا نام علم اور فدرت ہے تو وہ ان صفات میں ایک قسم کی مشابہت خیال کرتے ہیں ۔
اوراگرامیں صفات ذکر فر مانے جن کے مشابہ مخلوق کے پاس کدئی صفات نہیں تو وہ انہیں نہ سمجھ منگتے بکداگر کسی
نیچے یا عنیتن زنامرد اسے سامنے جماع کی لذت کا ذکر کی جائے تو وہ اسے سمی کھائی جانے والی چیز کی لذت کے مشابہ خیال
کرے اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے گا۔ حالہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعلم اور مخلوق کے علم اور قدرت کے در میان فرق،

جماع اور کھا نے کی لذت سے درمیان یا شے جانے والے فرق سے زبا دوسیے۔ خلاصۂ کلام یہ ہے کہ انسان صوف اپنی ذات یا ذاتی صفات ہواس وقت حاضر ہیں یا جوار سے پہلے تھیں ، کا دراک

كركت بي بيراكس رتياس كرك دوسرى جيز كوسمجتا ہے۔

چروه بھی اس بات کی تعدین کرتا ہے کہ شرف و کمال کے اعتبارے اس کی صفات اورا سرتان کی صفات بیں فرق ہے توانسان کے بس بی صوف بی بات ہے کہ وہ اسٹرنمالی کے بید وہ بات ثابت کر ہے جواکس کی ذات کے بید ثابت ہے شاہ فول علم اور قدرت وغیرہ صفات ، مجروہ اکس بات کی تعدین کرے کہ وہ زیادہ کا مل اورا نشرن سے تذاب کی زیادہ سے زیادہ رسائی اپنی ذات تک ہوتی ہے اللہ تعالی کے ساتھ جوصفات فاص نہیں ان تک ہنیں مے تذاب کی زیادہ سے زیادہ رسائی اپنی ذات تک ہوتی ہے اللہ تعالی کے ساتھ جوصفات فاص نہیں ان تک ہنیں

اسی بیےنی اکرم صلی الشعلیروسی سے فرایا۔ دا سے اللہ میں تیری تنا و کلاما طریسی کرسک آواسی طرح وَ أُخْصِىٰ ثَنَاءٌ عَلَيْكَ آنْتَ كَمَا معصرطرح توف خوداي تعرلف فرائي ب. ٱتُكْنَبُتُ عَلَىٰ كَفُسِك (١) اس كايدمطلب بنين كري جو كحيم معلوم كرابون است بيان بنين كرسكتا بكريداس كي تفيقت كادراك سيعاجز مونے کا عتراف ہے۔ اس بیع بعن رعادفین ) نے فرایا۔ «الله تعالى كي خفيفت كوصرف ومي دامله مي ) جاننا بسي اور صفرت الويكر صدايّ رضى الله عنه ف واليا « المس خات مے بیے تعربی اسے مخاون سے بلے اپنی معرفت کی طرف لاستہ نہیں بنا یا البتہ اسے اپنی معرفت سے عجز کاراکستہ دكايا ہے " ہماك طرفقے بركام كى مكام كو كرفتے ہى اوراصل غرض كى طرف لوطنے من اور وہ يہ ہے كر لوكثيدہ امورس سے ایک قسم وہ ہے جس کے ا دراک سے دانسانوں کی سمجد عاجرہے اور انہی میں سے روح جی ہے اور کچیصفات فدا وندی بھی بیں اورات بدنی اکرم صلی الله علیہ وسم کے اس ارشا دارای بین اسی بات کی طوت انتارہ ہے ب شك الله تعالى كسرىروك نوركى براكروه رِانٌ مِلْهِ شَبْحَاكَ السَبْعِيْنَ حِجَابًا مِنْ ان کو کھول دسے تواس کی ذات کے افوار سراکس نُوْرِيَوُكَشَفَهَا لَوَهُ مِزْنَتُ سُبُحًا تُ جرك ملادي جاس كم ما منع أع وَجُهِمٍ كُلُّ مَنُ آدُرَكُهُ بَصَيْءً- (٢) دوسری نسم :-یہ وہ منفی امورس جن کے ذکرسے انبیا وکرام اور صدیقین کوروکا گیا ہے یہ ذاتی طور رہے ہے یں اُنے والے امور ہی اورسم وان سے فامر نہیں ہے لیکن ان کا ذکر اکثر سننے والوں کو نقصان بنیا تا ہے۔ البنترانبياءكرام اورصديقتين كونفتصان نهبي دينا تفترمر كالمازيجية ظاهركرن سيسابل علم كومنع كياكيا وه امي قنم سي ے نوبیات (سمجسے) بعید نہیں کر بعض حفائق کا ذکر بعض مخلوق کو نقصان دیتا ہے جیے سورج کی روثنی جما داروں کی ا عموں کونفقان مینیانی ہے اور گلاب کی خوشبو گریے (کالا کیرا ہو گورس موناہے) کونفضان دیتی ہے اور بات کیے مجربے ابر سوسکتی ہے جب کہ ہم کہتے ہی کرکف زنا ، گناہ اور تمام برائیاں اللہ تعالیٰ کی قضا و قلاء

ارادے اورمشیت کے ساتھ میں اور ذاتی طور رہے بات می ہے دیکن اس کا سنابعض داوں کے لیے نقضان دہ ہے۔

١١) مندامام احدين عنبل عبد ٢ص ١٥

رو) الدِّرَالْتَشْورِعَلِدِاولُ صِ المَّرِ النَّشُورِعِلِدِاولُ صِ المَّرِ النَّشُورِعِلِدِاولُ صِ مِ المَّرِ

کیوں کہ ان کو وہم ہوگا کہ یہ بات بے فقنی پر دلالت کرتی ہے اور حکمت کے فعات ہے بلکہ نیسے بات اور ظام پر رمنا مندی ہے ابن رواندی اور اسن فسم کے دوسرے دلیل لوگ اسی قسم کی باتوں سے بے دین ہوگئے اسی طرح تعذیر کا راز ہے کیونکہ اگر اسے ظاہر کر دیا جائے تو اکٹر لوگؤں کو اسٹر تعالیٰ کے عجز کا دہم ہوگا کیوں کہ وہ اکس بات کو سیھنے سے قام ہیں جس سے بیروہم زائل ہوجائے۔

اگر کوئی شخص کہے کہ اگر تیا مت کے دقت کا ذکر کی جائے کہ وہ ایک ہزار ک لبدیا اس سے کچے عرصہ بعد یا اس سے بیار اس سے پہلے قائم ہوگ توبہ بات سمجھ میں اسف والی ہے لیکن بندوں کی بھد ٹی کے پیش نظرا ورنفضان کے خون سے اس کا ذکر نہیں کی کیونکہ ہوسکتا ہے اس تک وقت نریادہ ہو تو وہ دیرسسے واقع ہوگی ا ور حب ہوگ عذاب کے دقت بیں تاخیر سمجیس کے تو وہ اس کے اور شایدا دیر تنایل کے علم میں وہ قریب ہوا وراکس کا ذکر کی جائے تو ہون زیادہ ہوجائے گا اور لوگ اعال سے منہ بھر بس کے اور لویل ونیا کا نظام خواب ہوجائے گا ایس اگر یہ معنی صبح ہوا ور ہے وہ مین جائے تو ہونی تھے کی مثال ہوگی۔

نسيى فسيء-

کوئی چیزاکس طریقے پر بوکد اگراکس کومرانتا ذکر کیا جائے تو وہ سمجھ میں اُجائے اور اکس رہان ) بین نفضا نہم بنیں بوالیکن اسے کنا تیا اور انسازہ ہیان کیا جا باہے تاکروہ دھیان سے سننے والے کے دل بیں واقع ہو جائے اور اکس کی مسلحت میں ہے کہ دوہ اکس کے دل میں زیا دہ انما نلز موجیسے اگر کوئی شخص کے مربی نے فلاں کو دیکھا کہ وہ خنز ریہ ول کی مسلحت میں ہوئیوں کا بارڈوال رہا تھا ، تو اکس سے کن بیا اس بات کو بیان کیا کہ فلاں نے علم و محمدت کو ایسے لوگوں تک بینیا باتو جو اکسے اور اسے لوگوں تک بینیا باتو جو اکس سے اہل نہ تھے۔

سف والے کی مجد معین اوقات اکس کے ظاہر الفاظ کر مینی ہے لیکن محق جب بورکر باہد اور اسے معلوم ہے کہ اس تخص کے پاس موتی نہیں اور نہ وہاں خنزریہ بی تووہ اندرونی بات اور راز کو سمجہ حبابا ہے تو اس سلسے ہیں لوگوں میں فرق ہے۔ رکمی شاعر نے کہا) دو آدی میں ایک درزی ہے اور دو سراح پار جا ہے یہ دو نوں اسمان بالا پر ایک دو سرے کے مقابلے میں بی ان میں سے ایک دیزن کے ایس بنتاہے اور دوسرا نیکو کار کے پڑے میتا ہے یہ

اس شاعرتے خوش نختی و بدبختی کے اُسمانی سبب کو دو کاریگروں سے تبریکیا ہے اُس قیم کا مطلب بہ ہے کہ مغنی کواکس صورت میں بیان کیا جائے جس میں عینِ معنیٰ یا اکس کی شل پائی جائے ۔اس قیم سے نبی اکرم صلی انڈ علیہ وکسے م یہ ارشا دکرای ہے آئے فرایا :۔

إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيْنُزُوِّي مِنَ النَّحَامَةِ يِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الله الله الله الله الله

کما تَنْزَوَی الْجِ لَدَیْ عَلَی النّاو - را) اگر پر عظمانے عالانکہ نم دیجے ہوکہ سببر کی جگر بنیط سے نہیں سکونی ، نواس کا مطلب یہ ہے کہ سببر کی دوح منظم ہے اور اسس

میں رینط بھینکنا اسس کی نوبی ہے اور براسس کی سببرت کے خلاف ہے جس طرح اگر جبر ہے کے خلاف

ہیں رینط بھینکنا اسس کی نوبی ہے اور براسس کی سببرت کے خلاف ہے ۔
ہیں رینط بھینکنا اگر ہی کا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارت وگرافی ہے ۔
اسی طرح نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارت وگرافی ہے ۔
اکھا کی نجھنگی الّذی کی کیڈ فیٹے کا اسک فیڈ کو الای مالی سے اسلم اللہ سے بادکوع سے ) ابنا سرامام سے

اللہ یکھنگی الّذی کی کیڈ فیٹے کو اسک فیڈ کو الای میں مینوی اعتبار ہے ہوئی سبرکو لکہ ھے کے سرک طرح کر دے ۔

اس کے سرکو لکہ ھے کے سرک طرح کر دے ۔

ادر یہ بات صورتا نہ مجمی سوئی ہے اور زموگی کہیں معنوی اعتبار ہے ہوئی ہے بعنی شکل وصورت کے اعتبار ہے اس

اور بہ بات صورتاً نہ مجبی ہوئی ہے اور نہ ہوگی لیکن معنوی اعتبار سے ہوئی ہے بعنی شکل وصورت کے اعتبار سے اس کا مرحقیقاً گرھے کے سرجیا نہیں ہوگا لیکہ خاصبت کے اعتبار سے ہوگا اور وہ بدد ماغ اور ہو تنوت ہوتا ہے تو ہو شخص نے اہم سے پہلے اپنا کہ راٹھا یا تو گند ذہن اور ہو قوت ہونے کے اعتبار سے اکس کا سر، گرھے کے سرجیسا ہوگا اور ہی منفعود ہے وہ شکل جومعنوں کا سانچے رفالب) ہوتی ہے مراونہیں ہے ، کبونکہ یہ انتہائی درصہ کی ہوتو فی سے کہ افتدا بھی کرسے اور اہم سے ایک بھی بڑھے ہے دونوں باتیں ایک دوک رسے کی نقیض اور ضد ہیں۔

بربات کر برلاز ظا ہر کے على ت سے باتو دليل فقلى سے معلى مونى ہے يا دليل سے معقلى دليل كى صورت بر

ہے کہ اسے ظاہر رمیحول کرنا ممکن نہیں ہو ا جیسے رسول اکر مصلی الدعلیہ وسلم کا ارت وگرامی ہے:-قَدُبُ الْمُوَمِّينَ بَيْنَ اِصْبَعَبْ مِنْ اَصَابِعِ مومن کادل ، الدّنعالیٰ کی انگلیوں ہیں سے دوانگلیوں قدہ

الدَّحَمُانِ اللَّ

کیوں کہ اگر ہم مومن کے دل کا جائزہ لیں نواکسس ہیں انگلیاں نہیں بائیں سے ، نومعلوم ہوا کریہ فارت سے کتا ہے ہے جوانگلیوں کا لازا ور ان کی مخفی رقوع ہے اور فاریت کوانگلیوں کے ساتھ بطورکنا یہ بیان فرایا کیوں کہ اسس طرح اس کی کمل فدرت سمجہ میں زیادہ آتی ہے اسی طرح ایک دوسری شال ہیں انٹرتعائی کی فدرت کو کمنا بٹا بیان کیا گیا ارسٹ او

جب ہم کسی چنز کا اوادہ کرتے ہی تواسے کہتے ہی ہو

إِنَّمَا خُـوُكُنَا لِلسَّنَّى عِ إِذَا اَكَدُنَا كُاكَ

(۱) احكام القرآن للقرطبي جلد ۱۲ ص ۲۹۲ تحت آب در دا ذبر فع ابرابيم القواعد من البت "

(۲) جيح بخاري جلداول ص ۲۹ باب من رفع راسنزبل الامام -

نَقُولُ كَ ذُكُنُ فَيَكُونُ لا الله الدوه برجاتي سعد توظ سراً بدبات نامكن سع كيول كه الله تعالى كا ارت دكرا مي دكن " اكركسي جيزك وجود سع بيلي استخطاب م توریحال ہے کیوں کرمعددم چر حب یک وجود میں نہ آئے خطاب کوسم منس سکتی ا درا گر دیود س اُنے کے بعد خطاب ہے قودہ اب دحودی آنے سے سننی ہے کین جب یرکناید انتہائی فررت کوسمجانے میں زیادہ موٹر تھا تواکس کی

سنرعی دلیل کے ساتھ اس کا اوراک بوں ہے کہ اسے طاہر میمول کرنا ممکن ہو، لیکن روابت بیں ہے کہ اکس سے غيرظام مراد م عصد الله تعالى كاس الشادى تفيري واردموا-

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً هَمَا كُنُ أَوْدِبُ \* است است بإنى أنا لاتواك كم مطابق وادبان

بِفَدَرِها در) بہاں پانی سے مراد قرآن باک سے اور وا داوں سے دل مراد بر بن بس سے بعن زیادہ چنر کو اٹھا لینے بن بعن کم چېز کو اوربعض کچه عبی نهیں اٹھاتے، جاگ ، کفر اور منافقت کی شال ہے اگر چیدہ ظاہر ہوتی اور پانی کے اور پتیر تی ہے بیکن وہ باقی نہیں ستی ، مرایت وہ چیز سے جوبانی بھی رہتی ہے اور نفع بھی دہتی ہے ۔اکس (تبیری) تم میں ایک جاعت نے "اویل کر معے و کچھ اخرے یں میزان اور کیل مراط دعیرہ واقع ہوں گے، مراد لیے لیکن بہ ناویل بدعت سے کیونکہ ہر روایت کے طريف برمفقول بني سے اوراسے ظاہر رم مول كا محال عي بني سے بدا اسے ظاہر رم مول كيا جائے گا۔

انسان کسی جبرکو بکیارگ سجھ سے بیر تحقیق اور ذوق کے ساتھ اس کی تفصیل کا ادراک کرے بعن وہ چیزاس کا حال بن جائے اوراسے لازم موجا کے تودونوں علموں میں فرق موجا مے گا بہلا چھلے کی طرح اور دوسرا مغز کی طرح موگا، پیلا ظاہراوردوسراباطن كىشل موگا وربدابسے بى ب جيسے كوئى شخص اندجرسے بى يا دور سے كى شخص كو ديكيفنا ب أولت الك تم كاعلم ماصل موجاً المع يوحب المعقرب سه ديجمام باندهيرا حيث جان كي بعدد يجمنا مع أوان دونوں میں فرق محوس کرتا ہے حالا تکہ دورسرا (علم) بیلے کی مندنس بلکراسی کی تکمیل ہے۔ اس طرح علم ، ایمان اور تصدیق ہے كيونك بعن ادفات إنسان ،عشق ،مرض اورموت سلم وجودى تصديق ان كے وقوع سے يہلے كرنا ہے ديكن ان كے وقوع ك بعدم كجيد ابت سروا سے وقوع سے بيلے ك نسبت زباده كمل سوا سے بكر انسان كے يعظم وت اعداق اور تمام مالات

وا خرآن مجيد، سوروُ نخل آيت بم (۱۲ قرآن مجير، سورة رعد آبيت ١١

یں تین عالمتی میں جو ایک دومرے سے مختلف میں اور مرایک کا ادراک بھی مختلف ہے (۱) اکس کے واقع ہونے سے پہلے اکس کی تصدیق کرنا -

(Y) وقوع کے وقت تصدیق کرنا۔

(١٧) اكس كيفتم بونے كے بعد تعديق كرنا۔

مثلاً اگرتم جوک کے جانے کے بعد اوراک کرو لویہ اوراک و تحقق اس کے فلاٹ ہوگا جو جوک کے زوال سے پہلے ہوا۔ اس طرح علوم دین ہیں سے بعض کا ذوق ہوجا ما ہے توبیا کس سے پہلے والے کی طرف نسبت کرنے ہوئے باطن کی طرح ہوتا ہے ، بیار کے لیے صحت کے علم اور تندرست کو صحت کے علم میں فرق ہے نوان جارات میں مخلوق ہیں فرق ہے لیکن ان ہیں کوئی ایسی باطنی بات نہیں جوفلا مرکے خلاف ہو ملکہ وہ اسے پورا اور کمل کرتی ہے صعبے مغز، بوست کو ممل

انحورقهين.

توجس آدمی کی سمجد کام نہیں کرتی وہ اس بات کا حاجت مند مہو گاکہ ان دونوں کے بے یوں تصور کیا جا سے کمان کے بیے زندگی اور عقل ہے نیزخطاب کو سمجھا ہے اور ایسا خطاب فرض کیا جائے جس میں اکوازا ورحوت ہوں اکسمان اور ذہیں اسے سن کرحوت اور اواز کے ساتھ کہیں کہم اطاعت گزار موکوجا خرمیو ہے۔ جب صاحب بعیرت جانتا ہے کریہ زبان حال ہے اور مید اسسی بات کی خرہے کہ وہ دونوں لاز کا مستحر میں اور تسخیر کے لیے بجبوری۔

(١) فرآن مجيد، سويه فصلت أيت ١١

ہرچیزامندتعالی کی محد کے ساتھ اسس کتبیع بیان کرتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا ارث دکرای ہے۔ کیان تین شکٹ ﷺ اِلَّذَ پُسَائِ ہُے۔ بِعَصْدِمُ (۱)

ترکندذین آدی اسبات کانتاج ہوگاکہ وہ جاوات کے بیے زندگی عقل ، کواز اور حوث کے ساتھ بون فرض کر سے
یہاں تک کروہ چیز سبطن اللہ "کہتا کہ اسس کی تب متعقق ہو، کیکن مجدار آدمی جا تیا ہے کواس سے زبان کے ساتھ بولنا
مراد بنیں بلکہ وہ اپنے وجود کے ساتھ ہی تب کے رہے ہی ذائی طور بیا اللہ تعالیٰ کی تقدیس ببان کرتے اور اللہ تعالیٰ کی
وصلانیت کی کواہی و بیتے ہیں جیسے کہا گیا۔ در سرحنی بین اس راللہ تعالیٰ سے بیے نشانی ہے جواس بات ، پردلالت
کرتی ہے کہ دوایک ہے ۔

اور جیسے کہا جا اسے کہ بیم منبوط صنعت اپنے صائع کے شن تدہیرا ور کمال علم کی گوامی دیتی ہے اس کا بہ مطلب بنیں کہ وہ زبان سے گوامی دیتی ہے بلکہ اس کا وجودا ورجالت ہی اس بر گؤاہ ہے ۔اوراسی طرح ہر جیز ذاتی طور برا بینے موجد کی تخاج ہے جواسے ایجا دکڑا ، باقی رکھتا ،اس سے اوصاف کو ہمیشہ قائم رکھتا اور مختلف حالتوں ہیں اسے بدتا رہنا ہے۔ تو دہ اپنی عا حبت کے تخت اپنے خاتی کی تقدیس برگواہ ہیں ارباب بعیرت کو ان کی گوامی کا اوراک ہوتا ہے ان وگوں کو نہیں جو صرف طام مرمی قناعت کئے بیٹھے ہی اس لیدائٹر تعالی سے ارتباد ذیا ا

وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ شَيْدِيتُهُمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اور جولوگ سمجھ کے اعتبار سے ناحریں وہ بالکاسم منہیں سکتے لکین مقربین اور مضبوط علم والے لوگ اکس کی گرال ادر کمال کونئیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ اللہ نعالی کی نقدیس اور تب ج پر سرحیز کے بیے مختلف شہادتیں ہیں اور سرا کی اپنی عقل اور بعیرت کے مطابق ان کا اوراک کرتا ہے۔

اوران شبهادتوں کی تعداد علم معاملہ کے لائی نہیں یہ فن تھی ال فنوں ہی سے ہے جس کے علم مین طاہر منہیں اوراصحاب بعیرت ہیں فرق ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہا طن ، طاہر سے جدا چیز ہے۔

اس مقام براراب مقابات کے بیے عدسے بڑھا ہوا رائے بھی ہے اور درمیانہ بھی، بعن عدسے اس فدر بڑھ گئے کمانہوں نے تمام ظاہرالفاظرا ور دلائل یا اکٹر کو بدل ڈالاحتیٰ کمانہوں نے مندرج ذیل ارث وات فداوندی، منکر تکیر کے سوالات وجوابات میزان ، بل صراط ،حساب اور چنیتوں اور دوز خیوں سے درمیان مناظروں کو بدل کر

> (۱) قرآن مجید، سورهٔ بنی اسرائیل آیت ۴ م (۲) قرآن مجید، سورهٔ بنی اسسرائیل آیت ۴۸ (۷) قرآن مجید، سورهٔ بنی اسسرائیل آیت ۴۸

ما ہرسے پھیرادہ ہے، ہیں ۔) اوران کے ہاتھ ہم سے کام کری سے اوران کے ہاؤں کوائی دیں گئے ۔

یہ خیال کیا کہ برسب کچھ زبان حال سے موگا - رہن آیات کوظ ہرسے بھیرادہ یہ ہیں ۔)

وَ اَکْکِلْمُنْکَ اَبِدِی بِهِ مِ وَ اَسْتُ مِیْکَ اَرْجَالُ مِیْکُ ۔

اوران کے افقہ ہم سے کا

(۱) گواہی دیں گئے ۔

ارٹ دخداوندی ہے ۔۔

ارٹ دخداوندی ہے ۔۔

وہ اپنے چراوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے فلات گواہی کیول دی وہ کمیں سے ہمیں اس الدنے گفتگو کامکم دیا جو سرحبز سے گفتن کا کردا البے۔

وَقَالُوا لِجُكُودِهِ مُدلِمَ شَهِدُ تَكُمُ عَكَيْنَا وَالْمُؤَا لَكُونُكُمُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

رجہنی، جنبیوں سے کس مے ہیں بانی عطا کرو با اس رزق میں مجھ دو جوالٹر تعالی نے تمہیں عطافر ما ا

اوردومروں نے اس بات کو بالکل بند کونے کے لیے عنو سے کام بیان میں سے حضرت امام احمد بن صنبل رحمدافلہ بھی میں ختی کہ انہوں نے سر کُنْ مَنْیکُونْ "کی تاویل سے بھی روک دیا ان کاخیال سپے کربیرحرف اور آوا ز سے مما تھ خطاب ہے جو اسٹیا دکی تعالد کے مطابق ہروقت الٹر تعالی کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔

حتی کہ ان کے بعض شاکر دوں سے سنا کہ انہوں نے نبن الفاظ کے علادہ نا دیل کا دروازہ بالکل بند کردیا ہے۔

ایک نبی اکرم صلی الله علیه وسیم کابدارت وگرامی ہے۔ المہ یک میں اللہ وسید کی موسل اللہ فوار دیا ہی

حراسود الدتفالي كي زين من اكس كا دايان وتدي-

اَلْعَجَرُ الْوَسُودُ يَمِينُ الله فِي اَكْوَ فِي اَرْصَابِهِ (۱) بيزآب كارت دكراي سے :-

مومن کاول است تعالیٰ کی انگلیوں یں سے دوانگلیوں کے درسیان سے.

ُ قُلُبُ الْمُوُمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِرِثُ اصَابِعِ الرَّحْمُنِ -ره)

لا قرآن مجيد، سورة يلسين آيت ١٥

(۲) قرآن مجید سورهٔ فضلت آئیت ۲۱ (۳) قرآن مجید سورهٔ اعسرات آئیت ۵۰

رم) كنزالعال ميد ١١ ص ٢١٠

ره منزالعال عبد ١٢ ص ٢١٢

اوراك بى كارر ادى الله المراك و المراك بى كار المراك المراك المراك المراك و المراك

ارباب ظاہر ہی تادیل کے بند کرنے کی طرف مائل ہوئے ہی۔

حفرت الم احمد من صنبل رعمد الدكر بارسيد من مي خيال كيا جاسكة مبي كه وه جاست تعير استوا " سيم اد فرار بكونا نبي سب ، اورنزول سي جمانى طور بياترنا مراد نبي لكن النبول في اسس دروا زب كوبندكر في كه اديا سي منع فريا نيز النبول في مناويل سي منع فريا نيز النبول في مناويل سي منع فريا نيز النبول في كا احداث الما كالحافظ كالدر معالم كالموا من كالموا كالمو

اس بات بیں اسلاف کی سرت گواہ ہے وہ کہتے تھے امورکواسی طرح رہنے دو جس طرح اُسٹے بیں متی کرجب المام مالک رعمداللہ سے استواد کے بارہے بیں بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا استواد معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت بہول ہے اس پراہان لذا واجب اوراکس کے بارہے بیں بوچھنا برعمت ہے۔

ابك كروه راه اعتدال كى طرف كيا ہے انبول في سراس جيزى تا ديل كا دروازه كولا جوصفات خدا وندى سے

تتعلق مے۔

اور جرکیجه انفرن سے متعلق ہے اسے چھوٹر دیا اور اسس کی تا دیل سے روکا پراشوی ہیں (۱)
معترز انے اس پراضا فہ کیا بحق کر انہوں نے املہ تقالی کی صفا ت ہیں سے رو آبیت (دیجھنا) کی تا دیل کی اس کے ہیں و
بھیر ہونے نیز معل کی تا دیل کی ۔ اور انہوں نے گان کیا کہ معراج شریعی ہے ساتھ نہیں تھا، انہوں نے مشابِ قرمزان
بیل مراط اور ان خرت سے تمام اسحام کی تا ویل کی بیکن انہوں سنے جموں کے ادوبارہ) اعظے، جنت ، اسس کے کھا توں،
نوست بودی ، کیا ج ادر تمام محمول سالم توں کا قرار کیا اسی طرح جہنم کا اقرار کیا اور بر کہ وہ محمول جیم بریشتل ہے اور ایسی
گل ہے ہو جھے وں کو معلاد سے گی اور ہے ہوں کو میکھلا دیے گئے۔

فلسفان سے بھی بڑھ گئے انہوں نے اُخرت بی وارد ہونے والی ہربات کی تا دیل کی اور اسے عقلی دروعانی تکا بعث نیزعقلی لذتیں قرار دیا۔ انہوں سنے عبوں کے اٹھنے کا انکار کیا حب کرنفسوں کے باتی رہنے کا قرار کی اور کہا کہ

<sup>(</sup>١) كنزانعال مبدا ص ٢١٢

<sup>(</sup>۲) صفرت امام الوالحن اشوی رهمداند کے بیروکار استعری یا اشاء و کہلاتے ہیں ۱۲ مزاروی -WWW maktabah 010

اسس کمل تھٹی اورصنبیوں کے باسکل جہورے ورمیان صراعتدال نہایت باریک ہے جس بروہی ہوگ مطلع ہوسکتے ہیں جن کو توفیق خلاوندی حاصل ہے ، وہ امورکو نوراہلی کے ذریعے معلوم کرتے ہیں ، سفنے کے ذریعے نہیں۔

پھر حب ان امور کے اسرار اپنی حقیقت کے ساتھ منکشف ہونے بن تو وہ سماعت اوراکس کے بیے واروہونے والے الفاظ کو دیجھتے ہیں۔ ان ہیں سے جو اکس نفر نفین کے مشابہ موسلے ہیں جس کا انہوں نے مشابہ کیا تو وہ اسے بر قرار رکھتے ہیں اور تواکس کے خلات ہواکس کی تا ویل کرنے ہیں لیکن توکشنمیں ان امور کو محف سماعت سے حامل کرتا ہے تواس سلطی ہیں وہ تا بت قدم نہیں رہا اور نہی اکس کا کوئی مندین موتف ہوتا ہے جو شخص محف سماعت براکنفا و کرتا ہے اکس کے جے مصرت امام احمد بن مقبل رحمد النہ کا مفام ہے۔

اوراب جونکه صداعتدال کوخوب واضح کرناعلم مکاشفہ بین داخل ہے اوراکس بی گفتگر نبادہ سے لہذا ہم اس بین عفر دفکر نہیں کرنے خرص نوال یا نجے اقدام سے عور دفکر نہیں کرنے خرص نوال یا نجے اقدام سے

بت سے امور واضع ہوگئے.

اورجب ہمارے خیال کے مطابق عام لوگوں کے بیے عقیدے کے بیان ہیں اتنائی کا فی ہے جہم اکھ چکے ہیں اور پہنے درجہ میں است نے نیون کی است نہیں ہیں البتہ ہے کہ اہل پرعت کے چیبل جانے سے نشویش کا افر موت و دو مورے درجے کا طرف ترقی مو گئی جس میں مختر اور روشن دائل ہوں میکن گہرائی نہ ہولیں ہم اس کتاب میں ان روشن دائل کا ذکر کرتے ہیں اور میں اور میں اور میں نام در الرسالة القدسيد في نوا عدالعقائم " رکھا براسی کتاب کی تعمیری فصل میں بیان کرتے ہیں ۔

تيسرى فصل:

## فواعدعقائد

عقیدے کے روشن دلائل کے بارے بیماس کتاب نواعدالعقائد کا بیان جوہم نے فرکس بیں تھی۔ بسم الٹرا ارجلن الرحسبم!

تمام تعریفیں اسس اللہ تعالی کے بیے جس نے سنت کو انوار بھین کے ساتھ متاز کیا اور اہل من کو دین کی بنیا دی با توں کی طرت راہنمائی کے ساتھ ترجے دی ، ان کو شیر سے ماست والوں کی کجی اور بے دین لوگوں کی کمرا ہی سے دور رکھا ، اہنی

تمام رسولوں کے مسروارصلی اطعابہ وسلم کی اقداد کی تونتی عطا فرائی اورصحابرکرام کی بیروی کی توفیق بخشی نیزان سے بے سلف صالحین کے پیچھے چینا اسان کروباحتی کہ امنوں نے عقل سے مقتقیٰ امورکو مضبوط رسی سے ساتھ پکریا۔

نیزانہوں نے بیلے دوگوں کی سیرت اوران کے مقائد کو واضح راستے کے ذریعے اختیار کیا بچانچے انہوں نے مقل کے نتائج اوراٹ کی سیرت اوران کے مقائد کو واضح راستے کے ذریعے اختیار کیا بچانچے انہوں اللہ اللہ میں کا کھی اور انہوں نے جان کی سیروں اللہ اللہ میں کا کھی ہے بھر میں اس وفت تک اس کا کوئی فائد نہیں جب کے وہ ان اصول کونہ جان لیس جن بر کلمہ سنہا دت کا دار و ملاری ہے۔

آوروہ اسس بات کوعبان لیس کہ کلم طبیبر اختصار کے با وجود الند تعالیٰ کی ذات ، اسس کی صفات ، صدق رسول صلی النزعلي وسسم کو نابت کرنا ہے۔ اور انہیں بیر بھی معلوم ہوجا سے کہ ایبان کی بنیا د چار ارکان پریے اور ان بیں سے ہررکن کے تحت دی اصول ہیں۔

بهلادكن ب

مبیاً رکن الڈنغالی کی ذات کو پیچا ننے سے بارسے بی ہے اور الس کا دارو ، لار دسس اصول بہتے وہ یک الس کے وجود، فدیم موسنے ، باتی موسنے، بوم ، جسم اور عرض نہ موسنے کا علم مونیزوہ ذات کسی جہت سے ساتھ فاص نہیں اور مزوہ کسی مقام پر تھم امہوا ہے ذقیامت کے دل) السس کی زبارت موگی اور وہ آیک ہے ۔

دوسحا دکن ،۔

درسرارکن اس کی صفات سے متعلق ہے اور بیھی درس اصول پرشن ہے۔ اکس بات کاعلم را در بین ) ہونا جا ہے کہ وہ زندہ عالم، فاور ، ارادہ کرنے وال ، مستنف وال ، و بچھنے والا ، کلام کرنے والدہ ہوا درٹ کا محل بننے سے باک ہے ، ال

نبسوا دکن :-

بیرارکن اکس کے افعال کے بارے بی ہے اس کا دار دیارتھی دیس اصول پرہے وہ یہ کر بندوں کے افعال ، اللہ تعالی کے پیداکردہ ہی بندے محض کسپ کرتے ہیں۔

نیزید الله تعالی کی مرادیمی وه پیهاکر نے اور بنانے کی نفیدت سے منصف ہے وہ طاقت سے زیادہ تکلیف دیے کا اختیا ررکھاسے اسے تی ہے کئی ہے گئاہ کو ایدار دے کئی نکو کا رکورعایت دنیا اکس پرواجب نہیں نیز جو کمچر واجب ہے منزلدیت کی وقبہ سے ہے دعقل سے نہیں) اکس کا انبیاد کوام کو جی نیا جائز ہے نیز مہارے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ دسم کی فیوت ماکر احق) ہے اور معجزات کے ساتھ اسے تا ایکہ حاصل ہے۔

پوتهاری: www.maktabah.org

چونفارکن ان باتوں سے متعلق ہے جو سننے سے تعلق رکھتی ہی اور بیعبی درس اصول پر شقل ہے۔ حشر ونشر ، منکر نکیر کے سوالات ، عنابِ قبر مبزان ، ہی مراط کونا بت مانیا ، جنت وجہنم کو منوق تسلیم کرنا ، امامت سے احکام نیز ترتیب رفعانت سے مطابق صحابہ کرام کی فضیلت کونسلیم کرنا اور امامت کی کسٹ رائط کو مانیا ہے ۔
وفعاد نفصہ ا ب

ار کانِ امیان بی سے بہلار کن اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارسے بی ہے اور دیاروہ ایک ہے اس رکن کے تحت دی اصول ہیں -

پهلااصل:-

میلی جیز حس کے ندسیعے انوار کی روشنی حاصل موتی ہے اور معتبر طریقنے پرعلیّا ہے یہ وہ ماکستہ ہے جس کی طرف قرآن باک نے راہنائی کی ہے۔ لیس اللہ نعالی سے مبایان کے بعد کوئی مبایان نہیں۔

ارك د فلاوندى ہے:-

آكَةُ نَعُعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا ، وَالْعِبَالَ اَوْتَادًا ، وَخَلَقُنَاكُهُ اَرُوَاجُا، وَالْعِبَالَ اَوْتَادًا ، وَخَلَقُنَا اللّهُ لَا اللّهُ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا اللّهُ لَلِ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا اللّهُ لَلْ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا اللّهُ لَلْ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا اللّهُ لَوْقَ كُ مُد سَبِّعًا شِدَادًا ، وَجَعَلْنَا اللّهُ لَوْقَ كُ مُد سَبِّعًا شِدَادًا ، وَجَعَلْنَا اللّهُ لَا اللّهُ عَلَمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

نيزارشاد فرايا.

إِنَّ فِي حَلْنِ السَّمُوانِ ، وَالْوَكُونِ وَاغْتِدَلاَنِ الْلَهُ لِي وَالنَّهَ الرَّوَالُفُلُكِ الَّتِي نَجُرِئ فِي الْبَخْرِدِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ ، وَمَا انْزُلَ اللهُ مِنَ الشَّمَاءِ مِنْ مَاءِ فَاحْبَا مِدُ الْوَرُضَ

کی ہے نے زین کو بچونا نہیں بنا یا پہاڑوں کورکیل اور نہیں جوڑ ہوڑا بنایا تہاری نیند کو باعث آرام اور رات کوب می بنایا وں کوروز گار کے لیے بنایا اور تنہار سے اوپر سات مضبوط طبق بنائے ہم نے ایک نہایت روکش چراغ بنایا اور ہم نے بادلوں سے موسلا دھار بارکش برسائی تا کہ اکس کے ساتھ اناج اور کسبزی اکائیں نیس نرسگھنے باغ۔

بے شک رات اورون کے بیدا کرنے بی رات اور دن کی گردش می سمندرول میں چلنے واسے جہازوں یں جو موگوں کو جو نفع پنجا نے ہیں ا درائٹرنوالی نے اسمان سے ہویانی آنارا اورائس سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا اورائس برسرقسم کے جانوروں کو بھیلایا اور واوں کے بد لنے بن نیز آسان وزمن کے درسیان مسخر با دلوں میں عقلندروگوں کے لیے نشانیاں ہی۔

كياانول فينس وكياكا لتدنغال فكسطرح سات أسمانون كونربرتر بنايا اوران بي جائدكو روكش بنايا اور سورج كوردكشن حراغ، اور المرف تم كورين سے عجيب طرفي پربدا كما بجراس من وا كا اور محردوباو كاك

اَ فَرَأَيْنَهُ مَا نَمْنُونَ، اَانْتُمْ نَحُلُقُوبَ اُمُ عَلَا دَجِهِ تَجِاره مَوْيَةُ ثَمُ لَكَ لِي مُوكِياتُم الصيداكرني

كيالله تغال كيارك مي شكب حباسانون اور

بَعَدَ مَوُنِهَا وَبَتَ فِيهَا مَنْ كُلِّ لِمَا بَيْ وَلَصَرُفِي الزِّبَاحِ وَالسَّحَ أَبِ الْمُسَخِّرِيَبُنَ السَّمَاءِ وَالْوَرُضِ لَوْ بَارِ الْقِنُومِ يَبْقِلُونَ - ال نيزفرايا :-

ٱكْمُ تَرْكَيْفَ خَكُنَّ اللهُ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاتًا وَحَعَلُ الْقُكُمُ رَفِيهِ فَى نُورًا وَحَعَلَ الشَّمْسُ بِسَرَاجًا، وَاللَّهُ ٱلْبُنَّكُمْ مِنَ الْدَرُضِ نَبَاتًا شُكَيْعِيدُ كُمْ فِيهُا دَيْحُزِحُكُمُ إخراجًا- ١٤)

اورادات د فلاوندی ہے:-

نَحُنُ الْعَالِقَوُنَ ـ رس) مواجم فالن مي -

جن خص كے باس كمجيد هي عقل معجب وه ان أيات كے مضمون برتعور اسا بھي غور كرنا ہے زين اور اسمانوں بين المدنعاني كعجب وغرب مخلون نيز حيوان اور سرزلوں كى تعجب خيز فطرت برنظر دولا السے تواس مرب بات بوست بون اس دستى كرب عجیب معاملها ورمنبوط ترنیب کسی ایسے صانع سے بے نیاز نہیں ہوسکتی جواکس کی ندسر فرانا ہے اور ایسا ناعمل سے بو اس کومنبوط کرنا اور اس کا اندازه کرنا ہے بلک فریب ہے کہ نفوس کی فطرت اس بات کی گواہی دے کہ بیاکس کی تشخیر کے تابع ادراس کی تربیر کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔

اسى يصالتدتالي في ارك دفر ما يا ال

أبي الله شَكَّ ذَاطِي السَّلُونِ

رئین کو بیدائرے والا ہے۔ والد کون میں اوروہ الاالدالاللہ ، بر طبعی ابنیں اس کے ابنیا و کوام علیم اس کے ابنیا و کوام علیم اسلام کو کھیجا گیا کہ وہ مخلوق کو توحید کی دعوت دیں اوروہ الاالدالاللہ ، بر طبعی ابنیں

(١) قرآن مجيد سورهُ بقره آيت ١٢١

(٢) فرآن مجيد سورة نوح أيت ه أما مرا

(٣) قرآن مجيد سورهُ الواقعه ٥٥ تاس، دم) قرآن مجيد، سورهُ ابرابيم، آيت ١٠

بہات کہنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہارسے بیدے اور خلا ہے اور باتی جہاں کے لید درسل خلا۔ بے شک ان کی ابتلاونشو و نما اور عبن جوانی کے اندر بھی ان کی فطرت عقل ہی ہر بات رکھ دی گئے ہے اسی مید المٹر تعالی نے ارسٹا د فرایا :۔

اوراگر آب ان سے بوجیس کر آسا نوں اورزمین کوکس نے پداکیا تو وہ ضرورکس سے کر انڈتالی نے۔

وَكَنِّنْ سَأَلُنْهَ مُعُمِّمَ خَكَنَ السَّمَا وَ وَالْاَرُضَ كَيَقُولُنَّ اللهُ - را)

نيزفران فداوندى س

كَا يَهُ كَا خِهَكَ لِلدِّيْنَ كَونِيُنَا فِطُهَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

پن آپ اینا ڈے کیوئی سے دین اسلام کی طرف کر ہیں اسٹر تعالیٰ کے دین کومضبوطی سے پیٹر دجس کے مطابات اس نے لوگوں کو بیدا کیا انٹر کی تخلیق میں کوئی رو و بدل نہیں ہی سے برطا دین ہے۔

تواب انسانی فطرت اور قرآنی شوا بریں ایسی بات ہے جو دلیل قائم کرنے سے بے نیاز کر دلتی ہے بیکن ہم تاکید کے طور میا درمناظرہ کرنے والے علماری اقتلاکرتے ہوئے کہتے ہیں۔

ربات بدیم رواضی سے کہ کوئی ہی حادث بیز رہنے بیدا ہونے بین کسی پیدا کرنے والے سبب سے بے نیاز نہیں اور عالم حادث بین رواضی اپنے وجود کے بیے کسی سب سے بنیاز نہیں ہوسکت جالا یہ کہنا کہ کوئی بھی حادث بین را بنی وجود کے ساتھ خاص ہے کے سلسے بین کسی سبب سے بیاز نہیں برواشن اور واضی بات ہے کیونکہ ہرحادث کسی ایسے وفت کے ساتھ خاص ہے کر عقد اُس کی تقدیم و اخیر حارث نواس کا بینے یا بعدیں ہونے کی بجائے اپنے وقت سے مختص ہوا کسی خاص کرنے والے کا متاج ہے ۔ اور مجالا یہ کہنا کہ عالم حادث ہے تواسس کی دلیل یہ سبے کہ اجرام عالم حکت وسکون سے خالی نہیں ہوسکتے اور یہ دونوں وحکت وسکون سے خالی نہیں ہوسکتے اور یہ دونوں وحکت وسکون ) حا و دن میں اور جو جزیری حادث سے خالی نہیں ہودہ بھی عادث ہودہ بھی عادث ہوتی ہے تواکس دلیل بین تین

ر) اجام، حرکت وسکون سے خال نہیں ہوتے اور ہات واضح ہے اور لازگا ، ننایر تی ہے اس میں کسی غورون کر کی خرور نہیں کمیوں کر ہوشخص کسی ایسے ہم کر ما تنا ہے ہونہ توساکن ہوتا اور نہی متحرک، نوایساشخص حبالت سے سواری پر سوار ہے اور عفل سے دائے سے سٹا ہوا ہے۔

(٢) مارا قول كرم كت وسكون دونوں ما دش مي تو ان كا ايك دوسرے كے بيجھے أنا ور ايك كا دوسرے كے بعد

<sup>(</sup>١) قرآن جميد سورونقان آيت ٢٥

ر۲) قرآن مجید سورهٔ ردم آیت ۳۰ www.maktabah.org

با جانا اکس بات پر دلالت کرتا ہے اور بربات نمام اجبام میں دیمجی جاسکتی ہے جاہے وہ اجبام مثنا ہوہ میں ہوں یا نہ، تو ہو چیز ساکن ہوتی ہے عقل اکس کی حرکت کوجا کر قرار دینی ہے اور ہو چیز منحرک ہوتی ہے عقل اکس کا ساکن ہونا جائز ہے تو جو حالت بھی طاری ہوگی وہ طاری ہونے کی وجہسے حادث ہوگی ، اوراس سے پہلے دالی حالت معددم مہدنے کی وجہسے حادث عہر سے مادث عہر ہے گا گراکس کا قدیم ہوتا ثابت ہوجائے تواس کا عدم محال ہوگا ، صافع جو بلندم تربیر اور مقدیں ذات ہے سے بھا وکی بحث بیں کس کا بیان اور دہبل اکے گا۔

دوسمرا اصل :-

آس، بات کوجانیا کہ اللہ تعالیٰ فدیم ہے وہ ہمینہ سے ہے ازلی ہے اکس کے وجود سے پہلے کچے نہیں بلکہ وہ ہر ویز سے پہلے ہے وہ ہر مروہ اور زیدہ سے پہلے سے اس کی دہیل یہ ہے کہ اگر وہ حادث ہوتا اور قدیم نہ ہوتا تو وہ جی کسی بدا کرنے والے کا محتاج ہوتا اور جراسے پیا کرنے والائس دوسرے محدث کا محتاج ہوتا توب ایک ایسا تسلسل ہوتا جس کی کوفی انہا دہنیں اور جو جیز نسلسل والی ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوسکتی اور یہی ہمارا مطلوب ہے کہ ہم اسے عالم کو بنانے دالاء اکس کا انفاز کرنے والا، بداکرنے اکس کا محدث اور موجود کہتے ہیں۔

ننبرااصل ،-

اس بات کاعلم مرنا چاہئے کر دوازلی مونے کے ساتھ ساتھ ابدی بھی ہے اکس کے بدیکی کا دجود نہیں وہی اول دا خراور ظاہر وباطن سے کیوں کرجس کا تدیم ہونا تا بت مودہ معددم نہیں ہوگئا۔

اس کی دلبیں یہ ہے کہ اگروہ معدوم ہومائے تو ذاتی طور پرمعدوم مہو کا پاکس معددم کرنے والے کی وجسے ہو گا بھاس کی ضدہے اور حس کے بارے بی برنصور ہوک وں ذاتی طور پردائمی ہے اگراس کا معددم ہونا جائز ہوتو بہ بھی جائز موكاكروه وجود من معيى أعاف \_ وصور طرح وجود كاظامر موناكس سبب كاعتاج ب اسى طرح عدم كابا بإجانا على كسبب كا مما ي بونا ب اورب بات باطل سے كه ويكسى مقابل معدم كرنے والے كى وج سے معدوم مو - كيونكم اكرب معدوم كرنے دالا قدیم موتواس کی موجودگی میں اس کا وجود کیسے فدیم سوگیا حال کم پہلے دو ضابطوں کے مطابق اکس داشرنعالی ) کا وجودادر قديم موناظا مربوحيا سے تواكس كا وجود قديم كيسے موكت جب كداس كے ساتھاس كى صد مو-اورا گر معدوم کرنے والی مخالف چرزمادت موزیر بات محال سے کیونکہ یہ عادت جو فدیم کی صدید وہ اس وفدم) ك وجودكو دوركرف بن قديم سے اولى نيس بے كر قدم اس كے وجود كوفتى ذكرے (اوربداك كے وجود كو دوركرف) بلك ختم كرنے سے دوركونا أسان سے اور فديم، حادث كے مقابلے بن زباره مضبوط اور اولى ہے۔

چونهااصل ،-

ے-اس کی دبیل بہ ہے مربر وسر کی جار میں بوتا ہے اوروہ اپنے مقام کے سا تقفاص بوبا ہے بس دہ دو حال سے خالی ن ہوگا وہاں ساکن ہوگا یا وہاں سے حرکت کروائے گا بیس وہ حرکت دسکرن سے فالی نہوا اور وہ ووٹوں عاوت ہی اور بو دہرد، کس حادث سے خالی نم وہ مؤدھی حادث ہوتا ہے اور اگراسے ایساجو سرتصور کیا جائے جمکی مکان بن ہے لیکن فدم ہے تو عام کے تمام جوسر قدم ماننا ہوں کے -اوراگر کوئشخص اسے جوہر کے میکن کی جاری نر مانے تو وہ لفظ کے اعتبارسے غلطی برموگا ،معنوی اعتبارسے نہیں ال)

يانجوان اصل:

الدنال ك يصف نس بوج اس سے مركب مونا مے كيونكر جم اس بيز كو كنتے بن جوجو اس سے مركب مواور حب السركا ايسا جوم بونا باطل بوكل يوكسي عكرس أسكتا مونوالسس كاجسم في الحلى بوكميا كبونكه مرتبيم كمني مكان سيعنف ا ور جوابرسے مرکب بنوا ہے لہذا جو سرکا بھٹنے اور مُرطّ جانے حرکت در سکون اورشکل ومقدارسے فالی مونا محال سے اور بد حدوث کی عدمات میں ، اور اگرب عقیدہ رکھا جائے مرعام کو بنانے والا، جسم رکھتا ہے توجائز موگا کرسورج اورج اند

<sup>(</sup>۱) بعن جوہرے دومفہوم ہں ایک برکروہ تور تائم ہے اپنے تیاس کے لیے کسی دوسرے کا مخاج نیں اس معنی کے اعتبارسے اللہ تفا لا برج بركا نفظ مادى أكت بے دوسرامعن بر معلد دركسى جلد بريا مانا با اور الله تفائ جلاسے باك ہے بنداکس پراس لفظ کا اطلاق کرناجا ترنیں ۱۱ براروی -

بلکی دو سرسے سم کوبھی معبور مان لیا جائے، اور اگر کوئی شخص جرؤت کر کے لیوں کے کرا دلٹر نفالی جسم ہے بیکن ہواہر مرکب نہیں نوب الفاظ میں غلطی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کی نفی بھی ہوجائے گی۔ چھٹا اصل :۔

اسس بات کو جانباکہ اسٹر تعالی عرض نہیں جو کسی جم کے ساتھ قائم ہو باکسی جگر میں علول کئے ہوئے ہو کہونکہ عرض دہ
ہونا ہے جو کسی جسم میں داخل ہوئیں ہم جم یفنیا تھا دے ہے اور اسے وجود میں لانے والد اس سے پہلے موجود تھا تو دہ کس
طرح کسی جسم میں اُسکت ہے حالہ نکہ ازل میں صرف وہی ذات تھی اس کے ساتھ کوئی دوسر انہ نھا بھر اس کے بعدا س نے
جسم اور آعراض کو پہلا فربا اِ نیز وہ عالم ہے قدرت رکھنے والا ،الادہ کرنے والا خالی ہے جیساکہ اس کا بیان اسے گا،
اور ہا وسان اُعراض کے بیے عالی میں بلکہ میہ تو صرف اسی ذات کے بیے معقول میں جو ذاتی طور برقائم ہے اور مستقل بالذات

ہے اوران سے معلوم ہواکہ وہ موجود ہے اور اپنی ذات کے ساتھ فائم ہے وہ نہ بوہر ہے نہ جسم اور نہ ہی عرض ، جب کم تمام عالم جوہر ، عرض اور جبم ہے تو یوں وہ کسی جیز کے مشابہ نہیں اور نہ کوئی چیز اس کے مشابہ ہے بلکہ وہ فود زندہ ہے درمروں کو فائم رکھتا ہے اکس کی شل کوئی چیز نہیں اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ خالن اپنی مخلوق کے ، فا در اپنی مقد در کے اور معتور اپنی تصویر سے مشابہ ہوجب کرنمام اجمام اور اعراض اس کی مخلوق اور معنوع ہیں ۔

مدا سے کسی جیزی شل یا مشام کماغلط ہے۔

سأنوان اصل :-

اس بان کا علم ہوکہ اللہ تعالی کسی جبت کے ساتھ فاص ہونے سے پاک ہے کیوں کہ جبت اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، اسے باتھے کو کہتے ہی اور اس نے انسانی تخلیق کے واسطے سے ان جہات کو بیدا فر با ایمونکہ اکس نے انسان کے باتھے، دوکتا رہے بیدا فر اسٹے ان بی سے ایک کے ساتھ زمین پر ٹیک لگانا ہے اور اسے باری کہتے ہیں،

 کا دجود با مکل مز ہوتا تو اللہ تفالی ازل بین کس طرح جہات سے مختص مورگاجب کرجہات نوپید (حادث) ہیں یا وہ اب کس طرح جہات کے ساختہ خاص موسکتا ہے حب کر مخلوق کو پیدا کرتے وقت اس کے سلے اور کی جہت نہ تھی اور وہ اس بات سے پاک ہے کراکس کے لیے اور کی جہت ہو کہو تکر کسرسے پاک نیے ۔ اوراوپر والی جہت وہ ہوتی ہے ہوسری جا ہوتی ہے۔

یا عالم کی تخلیق اس کی نجلی جانب ہوگی تواکس کے بیے بنچے والی جہت کا ہونا بھی محال ہے کیونکہ اکس کے بیے پاؤں کا ہونا محال ہے اور تحت (نجلی جانب) اسے کہتے ہیں جر پاؤں کی طرب ہو۔ یہ تمام باتیں عقلاً محال ہیں ۔ اور اگر اسے کی جہت کے ساتھ خاص کیا جائے تووہ جوا ہر کی طرح جگر کے ساتھ خاص ہوگا یا جس طرح عرض، جو سرکے ساتھ خاص ہوتا ہے جب کہ یہ بات واضح ہوجکی ہے کہ اکس کا جو سریا عرض ہوتا محال ہے۔ یس اکس کا کسی جہت کے ساتھ خاص موتا بھی محال ہوگا۔

ادر اگرجہت سے ان دوکے علاوہ کوئی معنی مراد بیا جائے تووہ تفظ خلط موگا ابینی اکس کو جہت ہیں کہیں گے ،
اگرجہ معنی صبح مونہ نیز اگروہ عالم سے او پر بہزا تو الس سے مقابل موقا اور جو چیز کسی جیز کے مقابل رحاذی مودہ السس
کی مثل موگی با الس سے چیوٹی بابلی مرگی اور بہتام صورتیں کسی مقدار کی متاج ہوتی ہی جب کہ امڈ تعالی ہو خاتی ، واحد
اور ند سر فرانے والا سے وہ اس سے بلند و بالا ہے ۔

جہان کک سوال کے دائت اسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے کا تعلق ہے تو وہ اکس ہے ہے کہ وہی دما اللہ تشبید :

از اللہ تشبید :
کی جہت و ذبلہ ہے نیزاس میں اکس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس ذات سے دما مائلی مب رہی ہے وہ جلال اور کمبریائ کی صفت سے موصوت ہے کیوں کہ بلندی والی جہت بزرگ اور بلندی میر دلالت کرتی ہے کیونکہ وہ ذات اپنے غلبہ اور قبر کے اعتبار سے سب سے بلند ہے ۔

آنهوان اصل ١٠

اس بات کا علم ہونا جا جیے کہ استرتعالیٰ کا عراض پراستواداس معنی کے اعتبار سے ہے جواللہ تعالیٰ کی مراد ہے اور وہ ایسا معنی ہے جواللہ تعالیٰ کی مراد ہے اس طسرت اور وہ ایسا معنی ہے جواللہ کی دخل ہے اسی طسرت اس کی طرف استواد ہوں کا گرئی دخل ہے اسی طسرت اسانوں کی طرف استواد ہوں کا آیت کرمیری ذکر ہے اس سے بھی دہی معنی مراد ہے آیت کرمیر ہے ۔

اسانوں کی طرف استواد ہوں کا آیت کرمیری ذکر ہے اس سے بھی دہی معنی مراد ہے آیت کرمیر ہے ۔

اسانوں کی طرف استواد ہوں کا آیت کرمیری ذکر ہے اس سے بھی دہی معنی مراد ہے آیت کرمیر ہے ۔

اسانوں کی طرف استواد ہوں کی استواد ہوں دھول سے اسان کی طرف استواد ہوں دھول میں میں اور وہ دھول میں ہوئے ان کے دان کی طرف استواد ہوں دھول میں ہوئے ان کے دان کی استواد ہوئے کا دروہ دھول میں ہوئے گرائے گرائ

اور بھی قہرا در فیلے کے اعتبارے ہے جیے کسی ف عرف کہا ہے۔

د بشرنے عراق برغبه حاصل كيا مكن و تلوار استعال كى اور نه خون بهايا" الم حق اس تا وبل كى طوف مجور من جيسال باطل اس آيت كى تا ديل يرمجبور موسعے -اركت وخدا وندى ہے:-وَهُوَ مَعَكُمُواً يَنْمَا كُنْتُنُو - (۱) اوروہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ اس آیت ہیں معبت کو بالا تفاق احاطہ اور علم سرِ محمول کہا گیا ) اور نبی اکرم صلی انڈ علیہ وسے کمی اس حدمیث نٹریون کو ورث مر مرمح اک کی گ اورغبے برمحول كيا كيا۔ خَلْبُ الْمُوْمِنِ بَيْنَ ا صُبَعَيْنِ مِنْ آصًا لِعِ مومن كادل الله تعالى كى الكيوني سے دوانگيول كے الرَّحُمْنِ - ر٢) درج الرَّحُمْنِ الرَّمِ على ورج ذيل عديث كوعزت واَ مام برجمول كياكي آپ نے زیا :۔ التُحْجَوُ الْوَسُودُ يُمِينُ اللهِ فِي أَرْضِ إِن ﴿ حِراسُود المُدتَّالَ كَارْمِين مِن السَّلَا وَإِنَّا إِنَّا اللهِ فَا أَرْضِ إِن اللهِ فِي أَرْضِ إِن اللهِ فَا أَرْضِ إِن اللهِ فَا أَرْضِ إِن اللهِ فَا أَرْضِ إِن اللهِ فَا أَرْضِ إِنْ اللهِ فَا أَرْضِ اللهِ فَا أَنْ اللهِ فَا أَرْضِ اللهِ فَا أَرْضِ اللهِ فَا أَرْضِ اللهِ فَا أَنْ اللهِ فَا أَنْ اللهِ فَا أَرْضِ اللهِ فَا أَنْ اللهِ فَا أَرْضِ اللهِ فَا أَنْ اللهِ فَا أَرْضِ اللهِ اللهِ فَا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّ يمول كما أكرا سے اپنے ظاہر سے چوڑ دیا جائے توالس سے محال لازم كشے كا اس طرح اكر استواء سے قرار كم فا اور عثمر عِنَا مرادبیا جائے تو قرار کیرطنے والاجم مو گاجوعرش کو جھور ہا ہو گا یا تو وہ اکس رعش کی شل مو گا ،اکس سے طایا پھوا ہو كا اوريه بات عال ب اور جو بزعال كى طرف كے جائے دہ فور على عال ہوتى سے۔ نوان اصل:-المس بات كوجانا مع كد الرحر الله نعالى صورت اورمقدارس پاك مع جهات اوركن رون سے منزہ مع ليكن تيات ك دن أينكمون سے ديجيا مائے كا - كيوں كرارت دفد وندى إ -:-

رم، قرآن مجديسوره القبامة آيت سام

<sup>(</sup>١) فراك مجيد، سورة حديد آيت س

<sup>(</sup>٢) سندام احدين صبل علد ٢ ص١٠١-

رس) كنزالعال عبد ١١ ص ١١١

لَا نُنْ رِكَ أَهُ الْا يَصَارُ وَهُوكِيدُ رِكْ النَّاسِ كَالِواكَ نَهِي كُرسَتَنِي حِبِ كُروه النَّاسِ كالواك نهي كرسكتني حب كروه النكول وهرے ہوئے ہے۔

اورحضرت موسى علىمالسلام كوخطاب فرماني موسف الله تغالى في فرمالي بد

كَنْ تَكَانِيْ - (٢) أَبِ مِحْدِ مِرِكُ نِسَ وَمَعَلَ كِسِ كُلَّ

توتبليه كس طرح معتزله كوالله تعالى كى صفات كى بيجان موكى اورحصرت موسى عليه السلام كويته ندجه اوركس طرح حضرت وسى على السلام نے الله تعالى كود عجينے كاسوال كيا حب رير (ان كے بقول) بر عال ب اور جس حيز كا انبيا وكرام عليم السلام لوعلم ند براكس سے كند ذبن اور فوائشات محي بيارى ابل برعت بدرج اولى حابل بي ،وس

اوراً ورا مورد در در در در در معان آیت کرمیرکوظ بر سیاس لیے محول کیا جا آ ہے کہ برد کھینا محال ک انہیں

منائے گاگوں کر دیجھنا ایک قسم کاکشف اور علم ہے،

البزريعم سع زباده واضح ب توجب علم كاتعلق الشرتعالى كے ساتھ مؤسكنا ہے اور وه كسى جبت سے خاص نبين تو می جہت کے بغیر دیکھنے کا تعلق ہوسکتا ہے اور حس طرح اسٹرنعالی کا مخلوق کو دیکھناجا کرے سے حالانکہ وہ ان کے مقابلے ہیں میں ہے تدریحی جاٹز ہے مغلوق مقابلے میں مونے کے بغیراس کی زبارت سے مشرف ہو، اور ایس طرح اسے سی کیفیت و مورت کے بیزمعلوم کیا جاسکت ہے۔ اس طرح اسے دیجفائی با ارت ہے۔

اس بات كاعلم مونا جا ب كراسلرتفال ا كر ب اس كاكونى سنركينس تنها ب اس كاكونى شل بني وه بيداكرن ورا بجاد كرف مين منفردا ورمخارب اس كاكوني مثل نبي بواس كائم يدمواورة كوني الس كامقاب بواس بھاطے باتشمی کرے اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ ارت اداکرامی ہے۔

كو النوية هِمَا أَلِهَ أُو اللهُ كُنُسَدُنًا الرُّين وأسمان مِن الله نمال كي واكوني اورمعود على موت (٢) توان دونوں كا نظام خراب بوعاً ا-

(١) فرآن مجيد سورة انعام آيت سر

(٢) قرآن مجيد سورة اعراف آيت ١٣١٠

(٣) اس كامطلب ير مع كرمعتزلدرويت بارى تعالى كو نامكن سمجية بي الريه نامكن اورمحال موتى توحفرت موسى عبيرانساه م امسس كا کوں موال کرتے بذامعتر لری بات علط سے ۱۲ ہزاردی۔

رم) قرآن مجيد، سورة انبياد آيت ٢٢

اس کا بان بہ ہے کہ اگردو خلیج نے اوران بی سے ایک کسی کام کا الادہ کرتا تو دوسرا اگراس کی بدد پر بجور ہوتا تو دوسرا مغلوب وعاج (برقا ، اور فا در معبود نہ ہوتا اور اگراکس کی مخالفت و پرافست پر فادر برقا تو دوکسرا مضبوط اور غالب ہوتا اور پہلاضیف اور پاج رہوتا اور قا در معبود نہ ہوتا۔

> دورسراركن : المرتفال كى صفات كاعلم درب بى درس اصول بيشتل سے . بىلدا صل :-

اس بات کاعلم ہونا چا ہے کہ کہ جہاں کو بنانے دالافادر ہے اورائس کا ذکر اس ایت یں ہے۔

وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَى مِ تَكِ يُدُرا) اوروه راسُرتنالی) سرمنرریاررا ب

وہ اس بات ہیں سچا ہے کبونکہ عالم اپنی صنعت ہیں مضبوط اور پراکٹ میں نرشب کے ساتھ ہے اور ہوا کو دی کسی ریٹی کیوے کو دیکھے کہ اسس کی بناوط نہایت اچھی ہے اور اسس بریبل بوٹ سے بھی عمدہ ہیں چر رہنجیال کرے کہ ریکسی مردہ نے بنا ئے ہیں جسے کوئی طاقت حاصل نہیں یا ایسے انسان نے بنایا جسے کوئی طاقت حاصل نہیں تو ایسا شخص فوت عقل سے مروہ ہے اور غیی اور جا ہل تھم سے لوگوں میں واخل ہے۔

دوسوااصل :-

اس بات کاعلم ہونا چاہیے کرا دلاتعالی تمام موجودات کوجانتاہے اور تمام محنوق کو کھیرے ہوئے ہے زمین واسان کا ایک ذرہ بھی امس کے علم سعے باہر نہیں وہ اپنے اس قول ہیں سچاہے کہ۔

وَهُوَ بِكُلِ شَيْءً عِلَيْهُ وَ (٢) اوروه برجيز كوما ننے والدہے -

اورائس سنے اس بات کی سپائی کی طرف السس آیت سے ذریعے را ہمائی فرائ-

الْنَجَيْدُ- ١٤) خبر كفن والاسم-

اس نے معلوق کے ذریعے اس بات کوجاننے کی طوت تمہاری را سمائی فرائی کہ خِلفت کی لطافت اورصنعت کا ترتیب سے مزب ہونا اگرجہ چھوٹی سی چیزیں مواسس بات پر دلالت ہے کہ بنانے والانرتیب کی کیفیت کوجا تناسبے توہو کھے اللہ تعالیٰ نے

۱۱) قراک مجید سورهٔ تغابن آبت ۱ ۲۷) قرآن مجید سورهٔ انعام آبت ۱۰۱ ۲۷) قرآن مجید سورهٔ کلک آبت ۲۲ www.maktabah

كبامداب اورتعرلف ببن ببي انتهارك

اس بات كاعلم مونا چاہے كدوه زند ب كيون كرمين كا علم اور قدرت نابت مووه لاز مازنده مونا ب الداكر كوئى البي فات تصورى جائے بوفاور، عالم، فاعل اور تدبير كرف والى سے ليكن زندہ ليس توريجى جائز مو كاكريوانات كى وکت وسکون کے وقت ان کی زندگی میں شک کیا جائے۔ بلکے صنعت وحرفت واسے توگوں کی زندگی طبی مشاکرک موگی اور بینجال جالوں اور گراہیوں کے گرے سمندری غوطر سکا اے۔

چوتهااصل،-

ال بات كاعلم موكر الله تعالى البين ا فعال كا الاده فراً المع بسي مرموج داس كامشيت كاطرت منسوب مع اوراكس كادو مصاور ونى سے بين وہ ابتداؤ بيدارت والا اور لوان دالاب - اور س جنر كا الودہ فرما ہے ا على لا است اوروه كي اداده كرنے والابني موكاجب كر جونعل اس سے صاور توا ب مكن باس سے اس الم صند على صادر موا ورحب بينز كى مندنهين تومكن سے كم بيراكس سے سيلے بالبيدين مدار موجب كم قدرت دونوں صدوں اور دقتوں سے ایک طرح کی مناسبت رکھتی ہے ہنزارادہ صروری ہے جو قدرت کو ان دومقد ور جبزوں بن سے ایک کاطرف چردے - اور اگرمعلوم چیزی الاد سکے ساتھ تخصیص کا علم ضروری نہ ہوا در بوں کہا جائے کربراکس وقت یا فاکٹی جس کا پہلے سے علم ہے توالس کا قدرت سے لے نیاز ہو امھی جا مُز ہوگا اور کہا جا سکے گا کربر کسی قدرت کے بغرو توویں آتی ہے کبوں کم الس كالسوف بي يا جانا سي سے علم مين تھا۔

بانجوان اصل:

اس بات كاعلى وكدوه سننے و كھنے والدہ اس كى نكاه سے دل كے خطرات اور وم وفكر كى محفى باتيں تھى اوشيدہ نیں ہی دان کی تاری میں سخت بیٹھر پر جانے والی سیاہ چونی کی اً واز بھی اکس کی ماعت سے بچے نہیں سکتی اور ور کینے میں و بعیر نہیں بوگا جب کرسماعت ولصارت کمال سے نقص نہیں اور کس طرح مخلوق اپنے خاتی سے زار، کالی بوسکتی ہے اور معنوع ابنے بنانے والے سے کس طرح نربادہ اور کھل ہو مکتا ہے اورکس طرح تفتیم انسان پرمبی ہوگ مجب خالق کی ذات یں کی ہواوراس کا نخابین وصنعت کا مل مواور صفرت ابراہیم کی وہ دہل کسے صبحے مولی جوائب نے اپنے چیا کے فار ف یش کی جب وہ جہالت وگراہی کی وجرسے بتوں کی بیماکرانھا آپ نے اس سے فرالی:-لِمُ لَعْدُهُ مَالِهُ يَسْمُعُ وَلَا يَسْمِ وَلَا يُعْرِدُ يُغْرِفُ مَا لَ يَرَى لِمُ اللَّهِ مِلْ لَهِ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا مِلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّ اورسمبين كجوناكر منجاسكات-

(١) قرآن مجد سوره مريم آيت ١٩

عَنْكَ شَيْئًا لا)

اگربه بات اسس (اکزر) کے معبود میں ہوجاتی ، نواکپ کی دبیل باطل ہوجاتی اورانٹرنفال کا پر نول صحیح نہ ہوتا۔ کوتِلُک محیح تُنَا اَکْیْنَا حَسَالِ بُکُواهِ بِیَعَدِ اور بہ ہماری دلبل سے جوہم نے حضرت اراہم علیہ الله عَلیٰ خَوْمِهِ - (۱)

توصی طرح کسی عضو کے بغیرانس کا فاعل ہونا اور دل و دباغ کے بغیر عالم ہونا معقول ہے اسی طرح آنھ کی کتبل کے بغیر انسس کا بصیراور کان کے بغیر سمیع ہونا بھی عقل کے مطابق سے کبونکہ ان دونوں با نون میں فرق نہیں۔ مصال میں طالب

يحهم اصل:

الناتالی کلام کے فریعے بیکلم سے اور ہے آب وسٹ ہے جواس کی فات کے ساتھ اُوازا ورحوب کے بغیرقائم ہے بلکہ اس کا کلام کسی اور کے کلام کسی اور کے کلام کسی اور کلام ورحقیقت بلکہ اس کا وجود، دوسروں کے دجود کے مشابر نہیں اور کلام ورحقیقت کلام نفسی ہے آ وارکوحروٹ کی شکل اس پردلالت کے لیے دی گئی ہے ۔ جس طرح بعض اوقات اس کلام پر انسانی وکئی اور اشانی وکئی اور میں میں ہوتی جنا کچہ اور اشان مرتب بنہیں ہوتی جنا کچہ اور انسان مرتب بنہیں ہوتی جنا کچہ ان بی سے کسی شاعر نے کہا ۔

بے شک کام توول یں سے زبان کو دل بروس بنایا گیاہے۔

اورهب کی عقل و سمجھ اسے اکس بات کے تخف سے نہ روکے کہ " میں زبان ما دن ہے دیکن اکس پر جو کھے میری قدرت ما دنہ کی وجہ سے نام ہرہ تا ہوں کے سے اپنی زبان ما دنہ کی وجہ سے نام ہرہوتا ہے وہ فدیم ہے از تواکس کی مقل سے طبی ختم کر دسے اور اکس کے ساتھ گفتگی سے اپنی زبان کو روک دیسے اور شہارے فول بسم اللہ میں با آبالیں کو روک دیسے اور شہارے فول بسم اللہ میں با آبالیں سے پہلے کوئی جیز نہ ہوا ور تمہارے فول بسم اللہ میں با آبالیں سے پہلے ہے تو وہ سین ہو با عرکے بعد ہے ندیم نہ ہوگ تو ایستینے میں کی طرف نوجہ سے اپنے دل کو باک رکھ ، بعض بندوں کو رامطلب بھی پہنچے سے ) دورر کھنے میں اللہ نعالی کا کوئی لاز ہے۔

اورجے اللہ تفا لا گراہ کرے اسے کوئ ہایت نہیں رہے سکتا اور جوادی اس بات کو رعفل سے ، دورجانتا بھے کہ حفرت موسی علیہ السلام نے ونیا ہیں اوار وحوف سے بغیر کلام سنا، تو وہ اس بات کا بھی انکار کر دسے کہ تبارت کے دن وہ ایک موجود کو دیجھے گا جو کئی اور دنگ کے بغیر ہوگا اور اگر اس کی عقل اس بات کو تب ہم تی ہے کہ وہ ایسے دجود کو دیکھے گا جو رنگ جسم ، انداز سے اور مقدار سے پاک سے حالانکہ ابھی تک اس نے ایسی کوئی جنر نہیں دیکھی توسنیں کھی اسی بات کو سمجھنا جا جو کہ اس سے ایسی کوئی جنر نہیں دیکھی توسنیں مجھا ہے اور اگر وہ مجھنا جا جسے اس نے دیکھنے کی قوت ہیں سمجھا ہے اور اگر وہ مجھنا ہے کہ اسرائی کا کرتا ہے ہو تا میں علم کے در یعے وہ تمام کلام کرتا ہے ہی علم کے در یعے وہ تمام کلام کرتا ہے ہی علم کے در یعے وہ تمام کلام کرتا ہے ہی علم کے در یعے وہ تمام کلام کرتا ہے

جن برعبالات دالن كرنى بن اوراكراكس بات كالمحدائى ب كساتون أسمان اورحنت ودوزخ ايك بهوست ورنى بين ملعے جانے بن ذرے کے برابردل بن محفوظ موسکتے بن اور برسب کھی اٹھ کے بھوٹے سے ڈھیلے کے ذریعے دکھ الل ديتے ہيں حالانكه أسمان، نيين ، جنّت اوردوزرخ أبحد كي تيلي ، ورق اور دل بن نہيں اُنزسے نواسے بر بھي محجنا عاميے كه کام زبان کے ذریعے بڑھاجا کہ ولول میں محفوظ اور مصاحف میں مکھا جا کا سے لیکن کام ذاتی ان میں نہیں آتا کیوں کر اكر مكف سے الله تعالى كاكلام ذاتى طور مركاغذ بن اجا مے توالله تعالى كانام مكف سے اسس كى ذات بجى درق برانى جا سب اس طرح اگ کا لفظ مکھنے سے اگریمی کا غذیراً جا سے تووہ جل مباسے۔

(الشنعاليكا) كلام اكس كي ذات سے قائم اور قديم ہے اسى طرح الس كى دوكسرى صفات عى بريري كيداكس كا توادث کے نے می ہونا محال سے کونکہ حادث تبدیل ہوستے رہتے ہی بلکہ اطر تعالیٰ کی ذات کی طرح اکس کی صفات کے بیے جی تنایع مونا واحب سے بہذاان بن تبدیلی میں اسکنی اور شراس ذات بن کوئی حادث جیز اسکنی سے بلکہ وہ جیشہ سے قابلِ تعرفیت صفات سے موصوف سے اور بھینہ مہیشہ اسی طرح مالات کے تغیرسے باک رہے گاکیونکہ جو توادت کا محل مجدوہ ان سے فالی نہیں روسکنا اور جو توادت سے خالی نہو وہ فود حادث ہوتاہے اجمام اس سے مادت بن کران میں تبدیلی آفار سن ہے اوران کے اوصاف بدلنے رہنے ہن نوان کاما لن ان کے تبدیلی کوفول کرنے سی ان کے ساتھ کی طرح شر بک ہوسکتا ہے ہیں اكس بات برمناسب سبي كراكس كاكلام قديم مواوراكس كى ذات كالفائم موحادث وواً داري من جواكس كلام بم دلات كرتى بن اوريس طرح يربات سجد كاتى سے كم نيكى پيدائش سے يہلے باب نبھے كے بيے تفس علم كى طلب اورالادہ ركا بيهان كرجب بيربيد مونام اورسم وارموعانا ب اورالدتنا فالس كعيد وه علم بداكردتاب جس کی طلب اس کے باب سے دل میں موجودہی تووہ اس طلب برما مور موجاتا سے جواس سے باب کے ساتھ قائم تھی اورجب اک وہ او کا اکس کی معرفت حاصل نہیں کر دبیا ، اکسی امر کا وجود باتی رہتاہے تواسی طرح اس طلب کی سمجھ عی اکن عامييس بريرآب دادات كرنى سے

أب الميضنلين الماري -

فَاخُلُعُ نَعُلَيْكُ لِل اور یہ طلب اللہ تعالیٰ کی فات سے ساتھ فائم ہے اور حضت موسیٰ علیہ السالم اکس کے وہود کے بعد مخاطب ہوائے بعنی جب ان بن اس طلب كى معرفت بديلى مئى اورانهوں في اس فديم كام كوسنا-

آتھواں اصل:

را) قرآن مجد سوره طراب ۱۲

بے شک ان کا علم قدم ہے ہیں وہ ازل سے اپنی ذات وصفات اوراکس مخلوق کاعلم رکھنا ہے ہے وہ بید ا کرتاہے ۔

رماہے۔ جب کوئی نی خلوق بید بونی ہے نواس کے بیے اس کا بیام پیدائیس ہوتا باہہ دہ علم ازلی کے ساتھ ہی اس کے بیے واضح ہر جاتی ہے اس بیے کداگر ہمارے بیے زید کے طلوع افتاب کے وقت اُنے کا علم بیدا ہوجائے توسورج نگلتے "ک یہ علم مقدر رہے گا اور حب سورج طلوع ہوگا توزید کا اُناکسی شفی علم کے بغیراسی بیدے علم سے ساتھ معلوم ہوئے ہے گا تواسی طرح اسٹر تعالی سے علم کا قدیم ہونا سمجھنا چاہئے۔

نواں اصل: -

سے شک اس کا المدہ قدیم ہے اور وہ ازل بی ان موادت سے متعلق ہے جوا پنے وقت بیں اس علمازل کے مطابق وجودیں آتے بی کیونکہ اگر ادادہ عادث ہوتا آئر وہ حوادث کا عل گھپترا اور اگر وہ ادا وہ کسی دومری زات بیں پہیرا ہوتا آئروہ لا اندروں الا دہ کسی دومری زات بی ہوتا آئروہ لا اندروں لا اندروں کا ادادہ کرنے والانہ ہوتا جیسا کرتم ایسی حرکت سے ساختہ مترک نیس ہو سکتے ہوتہ اری واردے کا مربانی مباق ہو۔ اور بہ بات کسی طرح دوسرے ادادے کا محت نے ہوگا اس طرح دوسرے ادادہ بی متاج ہوگا اور بہ بات کسی کن درسے شکہ نیس پنجے گی ۔ اور اگر ہم بات جائز ہو کہ ادادہ میں متاج ہوگا اور بہ بات کسی کن درسے شکہ بین پنجے گی ۔ اور اگر ہم بات جائز ہو کہ ادادہ میں ادادہ سے کے بغیر میدا ہور عالانکہ ایسا ہیں ، مسواں اصل ب

اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ عالم زندگی کے ساتھ زندہ ، فدرت کے ساتھ نا دراراوے کے ساتھ الدہ کورے والد ، کلام

کے ساتھ متنکلی ، سما ست کے ساتھ سمیع اور بصارت کے ساتھ بھیرہ اورالس کے بدیر فیات انہی صفات قدیمہ سے ہی اہدائش شف کا برکہنا کہ دع علم کے بغیر عالم ہے ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص کے کہ فلاں مال کے بغیر غنی علم کے بغیر یا معلی کے بغیر عالم کے بغیر یا معلی کے بغیر عالم ایک دور سرے کواسی طرح ہائم ہیں جسے تنل مفتول اور قاتل باہم ہازم و ملزوم ہیں اور جس طرح تنل اور قاتل اور قاتل باہم ہازم و ملزوم ہیں اور جس طرح تنل اور تقول کے بغیر قاتل کا تصور نہیں ہوگ اور قاتل اور قاتل اور قاتل اور قاتل اور تا کہ اسی ملام کے بغیر قاتل ما کے بغیر تصور نہیں ہوگ تا بلکہ نقلی طور بریہ بنیوں ایک دول سرے کو ہازم ہیں وہ ایک دوسرے سے مدا نہیں ہوگ تا کہ علم سے جاسم ہے اسے جا ہے کہ اسے معلی سے جی مداسم ہے بنی مداسم ہے بنی مداسم ہے بنی مداسم ہے بنی مداسم ہیں وہ ایک دوسرے سے جی مداسم ہیں وہ ایک دوسرے سے جی مداسم ہیں مداسم ہیں اسی ہیں ہوگ خرار ان اوصات ہیں کوئی خران بیں ہوگ خران اوصات ہیں کوئی خران ہیں ہوگ تا ہے جا ہے کہ اسے مداسم ہی مداسم ہیں اسی ہیں ہوگ خران اوصات ہیں کوئی خران ہیں ۔

تیک رارکن: براسترتعالی کے افعال سے منعان ہے اور اس بری وکس اصول بیر۔ بہلا اصل:-

اس بات كاعلم ہونا چاہيے كداس عالم بن جركھ بيدا ہونا ہے دواس كے فعل تخليق اور بنا نے سے ہے اس

سے سوالس دمخلوق ، کاکوئی خان نہیں اور نہی اکسس سے بغیر کوئی محدث رہیلاکرنے دالا) ہے انٹر تعالی نے مخلوق اور ان کی صنعت کو بہلاکیا نیز ان کی طاقت اور حرکت کو ایجا دفر ایابی اکسس کے بندوں سے تمام ا نعال اسی کی مخلوق ہی اور اس کی قدرت سے متعلق ہیں ۔ اکس کی تصدیق اکس ارشاد ربّائی ہی ہے :۔

المرتعال برجيز كافالق ہے۔

اَللهُ خَالِنُ ثُلَّ شَيْءٍ را) اورارت وفادندی ہے:۔

اورائد تغال فيتهين اورتمارك اعال كومياكي-

گفتگو آسته کرویا بلندورسینے کی باتوں کوجانیا ہے کیا وہ جس نے بیدا کی بہیں جانیا حالا کلہ وہ نہایت لطبیعت اور خبرر محضنے والا ہے - وَأَسِرُّوْا نَوْلَكُ مُا مِاجِهَرُوْابِهِ إِنَّهُ عَلِيهُ خَدِيدُاتِ الصَّدُونِ اَلَابَعُكُومُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِ مِنْ الْخَبِيرُ رَسَ

حرکات ایک جیسی بن یاکوئی حیوان کسی طرح اسپنے کام کو پیدا کرنے بن سے تفل ہو گا حالانے کمڑی اور شہد کی بختی اور دیگر بھوانات سے نہایت تطبیعت صنعتیں صادر میونی بہی اورلان سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

توتام ارباب کے رب کے بغیروہ کس طرح خود بخود اسے بنایتی ہے حالانکہ توعمل اسسے صادر مور باہے وہ اس کی تفصیل کو من عام ہے۔ تعلیم من عام ہے۔ تعلیم کا من با در تعلیم کا تعنیا بادشاہ ہے۔ تعلیم کا تعنیم کے تعنیم کی کا تعنیم ک

دوسمراصل ،-

بندوں کی حرکات کومون اللہ تعالی پداکرتا ہے اکس سے بہ بات لازم نہیں آتی کر بطورکسب وہ افعال بندوں کی طاقت یم نہیں بلکہ اللہ تعالی نصطاقت اور جو کچھ طاقت میں ہے دونوں کو میدا کی اختیارادر مختار دونوں کو پیدا فرمایا۔

> ۱۱) قرآن مجید سورهٔ رعدایت ۱۶ ۱۲) قرآن مجید سورهٔ صافات آیت ۹۹

www.maktabah.org

طاقت، بندسے کا مصف اور کسب بنایا بیاس کی فررت بن سے جماس کا کسب نین ہے حرکت کوالٹرنوالی نے بدا فرمایا اور بندسے کا صفت اور کسب بنایا بیاس کی فررت بن سے جماس کا وصف ہے حرکت کی ایک اور صنعت کی طرف لبت ہے جمعے قدرت کہا جا گاہے اور کسب بنایا بیاس کی فررت بن سے جماس کا جا گاہے بریحن جر رمجور کرنا، کیسے ہوگا مالا ل کو افتیاری اور اضطاری حرکت بین فرق ضرور محجتا ہے یا بربندسے کی تخلیق کسے ہوسکتی ہے حالا کہ اسے کسب کی ہوئی حرکا تعالا ل کے اختیاری اور اضطاری کو کت بین میں ہوئی حرکا ہوئی حرکا تعالا ل میں اختیاری محدور سے معلی ہوئے کا بیر طلب نہیں کہ وہ صرف اختراع بدیا کرنا ہی ہوگئے ان المرتفالا کی قدرت اس کے اختیار سے بداللہ تفالا کی قدرت اس کے اختیار سے بداللہ تا ہوئی کے اختیار سے بداللہ تفالا کی قدرت اس کے اختیار سے بداللہ تا ہوئی کی اور اختراع بدا کرنا ہی ہوگئی تکا ہوئی اور اختراع بدا کرنا ہی ہوگئی وقت اس کے ساتھ ایک ورسرے قدم کا تعالی محدود ہے اس کے ساتھ ایک ورسرے قدم کا تعالی محدود ہے اس کے ساتھ ایک ورسرے قدم کا تعالی محدود ہے اس کے ساتھ ایک ورسرے قدم کا تعالی محدود ہے اس کے ساتھ کا میں اختراع حاصل نہی اور اختراع کے دوت اس کے ساتھ کا بیں اور اختراع کو میں کہ ساتھ کا بیں اور احداد کا تعالی محدود ہے اس سے متعالی تھی لیکن اکسی وقت اس کی اختراع ماصل نہی اور وربی ہے ساتھ کا میں اور احداد کا تعالی محدود ہے ہے دوت اس کے ساتھ کا میں اور احداد کی محدود ہے ہوئی کرت کی ساتھ کا میں اور احداد کیا تعالی محدود ہے ہوئی کی مدود ہے ہوئی کے دوت اس کے ساتھ کا میں اور احداد کی مدود ہے ہوئی کی دورت کا تعالی محدود ہے ہوئی کی دورت کا تعالی محدود ہے ہوئی کی دورت کا تعالی محدود ہے ہوئی کی دورت کی دورت کا تعالی محدود ہے ہوئی کی دورت کی دورت کی دورت کیا ہوئی کی دورت کی دورت کا تعالی محدود ہے ہوئی کی دورت کا تعالی محدود ہے ہوئی کی دورت کا تعالی مدود کی دورت کی

بنزے کافعل اگرے اس کاکس بے لین وہ اللہ تعالی کی مراد ہونے سے خارج نہیں ہوگ ہند کماک و ملکوت ہیں ایک و ملکوت ہیں ایک ہولی توجہ با انکو کامنوجہ ہونا اللہ تعالی کی قضا ہوفدرت الدسے اور شیت کے ساتھ ہوتا ہے شراور خیر، نفع و نقسان ، اسلام اور کفر، عرفان وانکار، کا بیابی ونا کافی گراہی وہدایت ، فرانبر داری دنافر مانی، ٹرک وا بیان اس کی طرف سے ہے اس کے فیصلے کوکوئی کر دنہیں کرسکنا ، نہ کوئی اس کے حکم کو طال سکنا ہے جے جا ہے ہمرات ورسے چا ہے ہدایت و سے دہ جو کچھ کرنا ہے اس کے بارسے بی ای سے پوتھا نہیں جائے گا حالانکہ لوگوں سے سوال ہوگا اس پرامت کا بہ متنفی علیم تول دہ کوئی اس کے بارسے بی وجھ انسے اور جو کچھ نہیں چا ہتا نہیں ہونا۔

تول دلالت کرنا ہے کرہو کچھ وہ چا ہتا ہے ہوجا نا ہے اور جو کچھ نہیں چا ہتا نہیں ہونا۔

رف دخلاوندی سے بر

وَكُوْ شِئْنَا لَا تَيْنَا كُلِّ نَدُنُو الله الله المارَ مِم النِّيْ تَوْمِرْ نَفْسُ كُواكُسْ كَا مِلاِيتِ عَطَا كر هُذَا هَا رَا)

عقلی طور پراس پردلیل بہہے کہ گنا ہ اور جرائم کو اگر جہا تلد تعالی نا پہند فرنا کے اور وہ ان کا ادارہ نہیں کرنا اور بر دشمن بینی سنیطان تعین کے اراد سے کے مطابق جاری ہوتے ہیں حالانکہ وہ انٹر تعالیٰ کا تشمن ہے اور تو کچھ دشمن کے اراد ے کے مطابق جاری ہونا ہے وہ امور انڈ تعالیٰ کے اراد سے کے موافق جا دی ہونے والے امور سے زیادہ ہی تو بتاہیے کوئی مسلان اس بات کوکس طرح جائز سمجھے گا کہ اس جبار با دشاہ کوج عورت وجلال والا ہے، ایسے رسنے کی طرف وال جا

> رها قرآن مجید، سوریا سجده آئیٹ ۱۳ ۷۷۷.maktabah.org

جائے کہ اگر کسی بین سے سروار کو اس کی طون ہوٹا یا جائے تو وہ بس سے نفرت کرہے بینی اگراکس گادل میں اس کا کوئی ا وشمن ہوا وراکس کے مقابلے بی اکس سے الاوے سے کام زبایہ ہوتا ہے تو وہ سروار اس رباست سے ہاٹھ اٹھلے گا اور مخلوق پر گناہوں کا غبیر رہتا ہے اور اہل بوعت کے نزویک بیسب بچھ الٹر نفائل سے الاوے کے فلات ظاہر ہوتا ہے تو یہ نہایت ورجے کی کمزوری اور عاجزی ہے دبینی امٹر تعالی کے لیے عجز تابت ہور ہاہے ) اوٹر قائل جوسب کا رب ہے فلالموں کے اکسی قول سے بہت بلندہے پھر جیب بیات ابت ہے کہ بندوں کے افعال الٹر تعالی مخلوق ہم نواکس کی مراد ہوتا بھی صبحے ہوگا۔

اگرگہاجائے کہ اولہ تفال جس چیز کا ارادہ فرانا ہے اس سے منع کیے کرتا ہے اور جس کا ارادہ نہیں کرتا اس کا حکم

کیے دبیاہے ؛ کوہم کہنے ، حکم ،ارادے کا غیرہے اس سے حب کوئی مالک اپنے غام کو مارتا ہے اور بادشاہ اسے اس اسے اس کے بنائیہ کرتا ہے اس اسے جٹالا دبتا ہے جنا نجہ وہ اپنی دلیل کو بہر کرنے کے بیے کسی کام کا سے دبنا جا بہا ہے تا کہ وہ اس کے ساسنے نمالفت کرے تووہ اسے کہنا ہے کہ بادشاہ کے ساسنے اس کا حکم درنا جا بہتا ہے کہ بادشاہ کے ساسنے اس کا حکم درنا وہ اس کا مندہ دو تووہ اسے کہنا ہے کہ بادشاہ کے ساسنے اس کا عدر ویوں اسے ابسی بات کا حکم درسے رہے جس کی تعمیل اس کا مفصود نہیں اور اگروہ اسے حکم نہ دبتا تو بادشاہ کے ساسنے اس کا عدر صبح فراری بیا اور اگروہ غدم سے تعمیل کا ارادہ کرسے نوا بینے نفس کی ہاکت کا ارادہ سے موگا وربیر حال ہے۔

چوتهااصل ،-

الدُّقال تخدیق وا بجار اور محلف بنانے کے ذریعے نفیل وا حمان فرانے والا ہے مالانکہ بیداکر نااور محلف بناماای پر واجب نہیں معزلہ کہتے ہیں ہیں بات محال ہے کونکہ اس میں بندوں کی بھالاً ہے ، لیکن یہ بات محال ہے کہونکہ وہ واجب کورنے والا بھی نوالا اور منع کرنے والا ہے تو وہ ایجاب اورلزوم و خطاب کا بدن کیسے ہو کہ تاہے واجب سے دوباتوں میں سے ایک بات مراو ہوئی سے با وہ عمل کرنا جس کے چھوٹرتے ہیں آئندہ نقصان ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ بندے میں فری نقصان کا خطو ہے بندے میں فری نقصان کا خطو ہے بندے میں فری نقصان کا خطو ہے بندے میں اگر کا مذاب نہ دے با فری نقصان کا خطو ہے بھی کہا جاتا ہے بیا سے برپائی بینا واجب ہے تاکہ وہ اسے آخرت میں آگ کا مذاب نہ دے با فری نقصان کا خطو ہے بھی کہا جاتا ہے بیا ہے بہائی بین واجب ہے تاکہ وہ مرنے سے بیچ جائے ، با اس سے مراد وہ امرہے جس کا عدم محال تک بہنچا با ہے بین علم ، جہائت بین جاتا ہے اور اگر بیا اس میں حالا میں مراد میں مراد میں مراد ہیں ہے کہ بیلے معنی کے اعتبار سے خلبی اندازی کی واجب ہے تو اس سے تو اس سے تو اس سے تو اس سے کو نشانہ بنایا اگر دوسر میں مراد ہے کہوں کہ ملم ہو نے کے بعد معنوم کا وجود ضروری ہے اور اگر تیسرا معنی مراد ہے تو اس کے بینی ہی وجوب کا کوئی مطلب نہ ہوگا، چھر بندوں کی مصلف کے بیا واجب ہے کون کی مطلب نہ ہوگا، چھر بندوں کی جات کی جاتا کی کہوں کہ موجوب کا کوئی مطلب نہ ہوگا، چھر بندوں کی جاتا کی جاتا کہ کی کھاں کی کہوں کی جاتا کہ کی مطلب نہ ہوگا، چھر بندوں کی جاتا کی کہوں کی کھاں کی کھاں کی کوئی مطلب نہ ہوگا، چھر بندوں کی جاتا کہ کہوں کی حدود کی مطلب نہ ہوگا، چھر بندوں کی جاتا کی کہوں کوئی مطلب نہ ہوگا، چھر بندوں کی جاتا کہاں کی کھاں کی کھاں کی کوئی مطلب نہ ہوگا، چھر بندوں کی جاتا کہا کہ کی مطلب نہ ہوگا کہ جو رہ بالے کہوں کی مطلب نہ ہوگا تو اس کے بیا جس کے جاتا کوئی مطلب نہ ہوگا، چھر بندوں کی کھاں کی کھاں کی کھاں کی کھاں کی کوئی مطلب نہ ہوگا، چھر بندوں کی کھاں کوئی مطلب نہ ہوگا کہ جو رہ کے کہا کہ کوئی مطلب نہ ہوگا کی کوئی ہوئی کی کھاں کی کھاں کی کوئی کھاں کی کھاں کوئی مطلب نہ ہوگا کی جو رہ کوئی کے کہ کی کھاں کی کھاں کی کھاں کوئی مطلب نہ کے کہ کوئی کھاں کی کھاں کی کھاں کی کھاں کی کھا کوئی کوئی کوئی کھا کوئی مطلب نہ کے کہ کوئی کھاں کی کوئی کھا کوئی کھا کہ کوئی کھا کوئی کھا کو

كاتفاضاً توبيتها كرانېس جنت بين پيدا كرماوب جب كرار النثون كى جله پيدا كيا پيران كوخطا وُن كا بدت بنايا پيرونداب ك خطرت اور حساب دينتي كاخوت دلايا تو كون عقل منداكس كوقا بل رشك سمجه گا-

بإنجوان اصل .

الله تعالی سے بیے مبائز ہے کہ وہ محلوق کو ان کی طاقت سے زبادہ تکلیف مے اکس بی معتزلہ کا اختدات ہے، اگرایسا کرنا جائز نہ موقا تواسے دور کرنے کی دعا کیسے صبیح موتی ہا ان کہ لوگ الله تعالی سے سوال کرنے میں اور کہتے ہیں ۔

رتب کی تک تک تک کے لک ایک حک افک تھے ۔

یا اللہ ابیم مروہ بوجھ نہ ڈالن احب کی ہمیں طاقت نہیں ۔

مہیں ۔

نہیں۔

ادراسی بیے اللہ تعالی نے اپنے بنی صلی اللہ علیہ وسے کو فجروی کرا ہوجہ اکپ کی تصدیق نہیں کرسے گا چراکپ کو حکم دیا کہ آپ اسے تمام اقوال کی تصدیق ہنیں کرسے گا۔ تووہ اس قول اسے تمام اقوال کی تصدیق ہنیں کرسے گا۔ تووہ اس قول کی تصدیق کرتا ہے۔

می تصدیق کرتا ہے "کروہ تصدیق نہیں کرسے گا، اسس بات کا وجود محال ہے۔

چھٹا اصل:۔

افتدات ہے۔ رہاری دلیل ہے جہ کر اورائے والے تواہے بغیر بھی عنوق کو در داور عنداب بہنیا سکتہ معتزلہ کا اس منے بی افتدات ہے۔ رہاری دلیل ہے جہ کر) وہ اپنی ملک ہیں تھرف کرسکت ہے اورائس بات کاتصور نہیں موسکتا کر اس کا تھرف اس کی ملک سے نباوز کر جائے اور نظم کا مطلب برسے کر غیری اجازت کے بغیرائس کی ملک میں تھرف کیا جائے اور بہ الٹرتا بالی مالی ہے۔ کیونکہ اس کے مقابلے بیں کسی کی ملک می نبیں کہ اس کا تصرف ظلم فوار بائے ۔ اورائس روبیل اس عمل کا بایا جانا ہے مشکہ جانوروں کو فری کے عذاب بیں بتا کیا جانا ہے مشکہ جانوروں کو فری کرنا امنین بینی بات ہے اورائسانوں کی طوف سے انہیں طرح طرح کے عذاب بیں بتا کیا جانا ہے حال نا کہ ان سے کوئی جم صادر نہیں میوا۔

#### الالدسنيد:

ساتواں اصل: ر

الدّت الله تواب بها بها الله توجابها من و بوب عقل کے فلات ہے بوئکہ است اس کے افعال کے بارے ہیں باز بُری بین میں اگری جیزواجب بنیں بلکہ اس کے بوئی و بوب عقل کے فلات ہے بوئکہ اس سے اس کے افعال کے بارے ہیں باز بُری بین موقال کی بار بین بلکہ اس منے بوجے کھے بوگ ، بتا بیٹے اگریم معز لی کے سامنے یہ سے کہ دومین تو وہ اپنے اس قول کا کیا جواب و سے گا کہ الله تعالی برزیادہ نیک کونے والے کی رحایت واحب ہے سے مسلامی بین خوت میں ایک بیجے اور بالغ کے درمیان مناظرہ بوجا کہ جواب بی رحایت بوجھ دیتا ہے اور الله کے درمیان مناظرہ بوجا کہ ہوئی کہ اس فرن موٹ ہوئے کہ بعد ایمان اور اطاعت کی مشقت بر داشت کی اور معتز لی کے اس نوریک برفضیلت وابوب ہے اگر بچہ بوجے اے رب ! تو نے اسے بچھرے جب کون موطاکیا اور الله تعالی ہواب نردیک برفضیلت وابوب ہے اگر بچہ بوجے اے رب! تو نے اسے بچھرے بین میں موت دے دی بچھر دے اس کیے کہ یہ ایمان موجو بی برفری بیا میں بوجہ کے کہ تو نے بھرے بین میں موت دے دی بچھر دے اس کیے کہ یہ ایمان کرنے میں موت دے دی بچھر دے اس کیے کہ یہ ایمان میں بوخہ کر موز نے اس کیے کہ تو نے بھرے بین میں موت دے دی بچھر دے اس کیا تو نے بھرے بین میں موت دے دی بچھر دی اور اب فضیلت عطافر مائی اس پہر واجب نے کہ کر تو نے بھرے بین میں کہا ، برفری بوجہ کے کہ تو نے بھرے بین میں کہا ، بین کہا ، بین کون نے انسان بہیں کہا ،

الله تفال اس کا جواب بین و سے کہ بین جانتا تھا اگر تو بائع ہوگا، تورٹ کرکر سے گایا میری نافرہا نی کرسے گا تو ترب سے بین بین بن فوت ہوجانا بہتر تھا معنزل کے نزویک الله تعالی کی طرف سے یہ عذر پیش کی جائے گا اب اگر جہنم کے طبقہ بیں سے کا فر بولیس اور کہیں اسے رب ایک تھے معام نہ تھا کہ ہم بالغ ہو کرکٹ کریں گئے تو تو نے ہیں بیجین میں موت کیوں نہیں دی ہم ملان بیجے سے مقام سے کم رہی لاخی ہوجا تے ۔ تو اکس کا کی جواب ہوگا تو اکس صورت بی کی اس بات پریفین رکھا الازی مسلان بیجے سے مقام سے کم رہی لاخی ہوجا تے ۔ تو اکس کا کی جواب ہوگا تو اکس صورت بی کی اس بات پریفین رکھا الازی نہیں کا موراللہ یا تن جا لیت کی وجہ سے معتزل کے نزازو بی نو لیف سے بند میں ۔

ازالة تبد،

اگرکہاجائے کر استفالی نیک بندول کی رعابت پرفادر مونے کے باد جودیف اوقات ان پراکباب عذاب مسلط کردتیاہے اور بیات بیج ہے حکمت کے لائن بنیں ۔

توم کھتے ہی قبیج وہ چیز ہوئی ہے ہوغرض کے موافق نہ ہو حق کرایک جیز کسی شخص کے نزدیک قبیح ہوتی ہے ا در اس کے غیر کے نزدیک انجی ہوئی ہے کہ ایک اک کی عرف کے موافق ہوتی ہے دو مرسے کے لیے نہیں ۔ حتی کہ ایک اک کی کے کرشند واراس کے قبل کو قبیع سی جیتے ہیں اکس سے دخمن اسے اچھا سی جے ہیں۔ اگر فیسے سے مراد یہ ہے کہ وہ الد تغالل کے در شند ماراس کے قبل کو قبیع سے مراد یہ ہے کہ وہ الد تغالل کی غرض کے موافق نہ ہوتو یہ محال سے کبونکہ وہ غرض سے باک سے بیس اس سے قبیع بات کا تصور نہ ہوگا جس طرح اس سے ملاکم کا تصور نہ ہیں جاسک کیو کہ اس سے غیر کی ماک میں نفر دن کا تصور نہ ہیں ہوتا اور اگر فیسے سے مراد یہ ہے کہ وہ وصور دن کی غرض سے موافق نہ ہوتو تھے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے بلے محال ہے ؟ بیتو محق ایک نوا ہش ہے جس کے دوسروں کی غرض سے موافق نہ ہوتو تھے سے ہیکیوں کہا کہ وہ اکس کے بلے محال ہے ؟ بیتو محق ایک نوا ہش ہے جس کے دوسروں کی غرض سے موافق نہ ہوتو تھے سے ہیکیوں کہا کہ وہ اکس کے بلید محال ہے ؟ بیتو محق ایک نوا ہش ہوتو ہیں کے دوسروں کی غرض سے موافق نہ ہوتو تھے سے ہوتا ہوں کی خواہش ہے جس کے دوسروں کی غرض سے موافق نہ ہوتو تھے ان کے بیرو محق ایک نوا ہش ہوتو تھی کے دوسروں کی غرض سے موافق نہ ہوتو تھے ایک جس کے دوسروں کی غرض سے موافق نہ ہوتو تھے اسے بیکیوں کہا کہ وہ اکس کے بلید محال ہے ؟ بیتو محق ایک نوا ہوتوں کہا کہ مور کھی ہوتوں کہا کہا تھی تھی کے دوسروں کی غرض سے موافق نہ ہوتو تھے کہ دور اس کے بلید محال ہے ؟ بیتو محق ایک نوا ہوتوں کہا کہ موا

www.maktabah.org

خلاف وہ بات گواہی دبنی ہے جو ہم نے اہل جہنم سے مناظرہ کے بارہے میں ذکر کی بھر کیم کا معنی ہے وہ ذات ہوا سے بار کے حقائق کو جانتی ہوا در اپنے الادے کے مطابی اکس کے فعل پر فا در مو توبہ باٹ کس طرح نیکو کار کی رعایت کو واجب کرے گئی جب کو ہمارے ہاں جیم روانا) و شخص متوبا ہے ہوا چھے توگوں کی رعایت اپنی ذات کے لیے کرنا ہے تاکہ اکس کے در سے دنیا ہیں تعرف اور انحرت میں نواب حاصل کرے یا اکس کے ذریعے اپنے آپ سے آت کو دور کرے ا در بہتمام بائیں اسٹر تعالی کے لیے ممال ہیں۔

آئهوان اصلي،

النّرتوالي بيجان اوراطائت اكس كے داجب كرنے اورك رسيت كى ركب سے واجب ہے عقل كے ذريعينين اس من معتزله كا اختلاب ہے۔

رہاری دلیل برہے کہ انفل اگرچہ ا طاعت کو زاجب کرتی سے بین اس بات سے خالی نہیں کرہ کی اندہ ہے بنیر واجب کرے واجب کرے گی تورید دوحال سے خالی نہیں ہوئی عقل کسی ہے فائدہ کام کو واجب نہیں کرتی بائکی فائدے اورغرض کے بیے واجب کرے گی تورید دوحال سے خالی نہیں ہوئی عفل کسی کی تورید دوحال سے خالی نہیں ہوئی عفول کہ طوت لوٹے گی اورید الٹرتیا لی کے تئی بین محال ہے کیونکہ وہ اعزان ورا طاعت ونا فرانی سب برابریں یا اس کا تعتی بندے کی غرض سے ہوگا اوریہ بھی محال سے کیونکہ نی الحال اس کی کوئی غرض نہیں بلکہ وہ اطاعت کی وجہ سے اپنے آپ کوتھ کا اور خواہ شات سے دوریت ہے۔ اور کاخرت بین تواب اور غذاب سے دوریت ہے۔ اور کاخرت بین اور کہ بال سے معلوم ہوا کہ الدرتیان نا فرانی اور اطاعت دونوں پر تواب موطاؤ لئے اور سنا نہیں اور منہ بی اللہ ورسے کوئی ایک اس کے ساتھ خاص ہے یہ انہیں اور کہ بال بین کی خریجے معلوم ہوا کہ اور انکاری وقت نے خالق ومخل تی کوا بک دوسے میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ خاص ہے یہ انہیا کہ خواب کی کوئی خواب مولکہ اور انکاری وقت کو ایک دوسے بین سے کوئی ایک اس کے ساتھ خاص ہے یہ انہیا کہ خواب کی کوئی خواب کی دوسے بین ہیں ۔ بین ہیں کہ بین کہ بین کوئی سے کوئی ایک اس کے اس بیے کہ ان میں سے بین ہیں۔ بین کوئی خوسش ہونا ہے اس بیے کہ ان میں سے بین ہیں۔ ایک بین کوئی خوسش ہونا ہے اس بیے کہ ان میں سے کوئی ایک اس کے اور لذت محکوس کرتا ہے دوسرے برنہیں۔

الاكونسبد:

آگرکہا جائے کہ جب اطاعت بیں غورونگر اور اکس کی معرفت شریعیت کی وج سے ہے اور شریعیت اکس وقت کر عاصل نہیں ہوتی جب تک مکلف اس میں غور وفکر ہزکر سے نوجب کوئی مکلف اپنے نبی سے کہے کہ عقل مجھ پیغور وفکر واجب نہیں کرتی اور میرسے ہاں مشریعیت ، غور وفکر کے بعث ابت نہیں ہوتی اور میں خود نظر پرچرات نہیں کرتا تو ہہ بات رسول المرصلی الشعلیہ وکسلے کو لا جواب کرد سے ۔

ہم کتے ہیں اس شخص کا بہ قول اسی طرح ہے کہ کوئی سنخص کسی جگہ پر کھڑا ہوا ور کوئی اسے کہے کہ تمہارے چھے جاروساں ورندہ ہے اگر تو اپنی عگہ سے نہیں ہٹے کا تو وہ تھے کھا لے گا اور اگر تو ایجھے کی طرف متوجہ موکر دیکھے گا تو ہیرے ہیے کو

www.maktabah.org

نواں اصل ، -

ابنی و کوام علیم السام کی بعثت محال بہیں ہے اس میں براہمہ فرفتہ کا اختلات ہے (۱) وہ کہتے ہیں اس بعثت کا کوئی فائدہ نہیں کہ وی کھنے ہیں اس بعثت کا کوئی فائدہ نہیں کہ وی مقل ان افعال کی طرف دا ہما کی نہیں کرتی جو آخرے ہیں باعث خوات ہوں کہ عقب وہ ان ادویات کی طرف دا ہما کی نہیں کرتی جو صحت سے بیے مغید مہوں تو مخلوق کو ا نبیا دکوام کی اسی طرح مفردت ہے جی مطرح انہیں ڈواکٹروں کی خرورت سے دیکن ڈواکٹر کی سیائی تجربر سے نبی کی صدافت معرب نے کے فررب سے معلی موقت سے جی مدافت معرب نے کے فررب سے معلی موق ہے۔

دسوال اصل :-

بات بدائدتوال نے تعزت محد مصطفیٰ صلی الترعلیہ وسلم کو اکٹری نبی بناکر بھیجا آپ پہلی سے ربینی بہورون ارفی اور ستارہ پرستوں کے دبن کومنسوخ کرنے والے ہیں الٹرنغالی نے طاہری معجزات اور روسٹن ولائل کے ساتھ آپ کی تایند فواتی

جیسے چاند کا پھٹ جانا (۱) کنگر بوں کا تبیع کرنا (۲) جانوروں کا بولنا اور آپ کی مبارک آنگیبوں سے پانی کا جاری مونا (۱)

آپ کے ظاہر بعجزات بیں سے قرآن باک ہے جس کے ذریعے آپ نے کفار عرب کو چینج کیا تو وہ با وجود فصا حسد و

با بنت کے درتھا بلز کرنے کی بجائے ، آپ کو قید کرنے ، تو شفے ، تہید کرنے اور جبہ وطن پر کرنے بین کئے جیسے اللہ تفال نے

ان کے بار سے بی بتایا ۔ وہ قرآن باک کی شل لانے اور اکس کا تقابہ کرنے پر قاور نہوئے کیو کہ انسان کے بس بین ہیں ہو

وہ قرآن باک کی فصا حت اور ترمین کو جمع کرسکے اس کے ساتھ ساتھ اکس بی بیلے وگوں کی فرین جب بھی ہیں حالانکہ آپ کسی

سے بیٹھے ہوئے نہیں تھے اور نہ ہی کتب سے ساتھ آپ کا تعلق تھا ۔ پھر یہ کہ آپ نے غیب کی فرین دیں جو متقبل بی

ریج نابت ہوئیں ۔

جیسے ارث دفلاوندی سے۔

اگراللہ تعالیٰ نے جا ہا تو تم امن وامان کے ساتھ مزور مسجد حرام بی واخل ہوگے سروں کو منٹروانے یا بال نرشوانے ہوسئے۔ كَنَّهُ خُكُنَّ الْمَسْجِهِ الْحَكَامَ إِنُ سَكَاعَ اللهُ امِنِ بِنَ مُحَكِّلِقِ بِنَ رُولُسَكُ مُدَ رَ مُقَمِّنِ بِنَ رَبِهِ) اور جسے فرمایا : -

اَلَمْ غُلِبُ الرَّوْمُ فِي اَدُنِي الْاَرْضِ وَهُدُ مَ تَرِب كَنْ مِن مِن وَى مَعْلوب كرديئے گئے اور وہ معلوب مِنْ بَعْدِ عَلِيهِ هِمُ سَيَعْ كَبُوْنَ فِي بِضَعِ سِنِبْنَ ﴿ ﴿ مِن صَصَحَ بَعِد أَنْدُه چِنربوں بِسِ خرور عاب أَبْسِ كُر

رسولوں کی صلاقت برمعجزے کی ولائٹ کی وجہ برہے کرجس بات سے انسان عاجر ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ توجوں حوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور میجزہ پیش کی تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے اس تول کی طرح ہواکہ کہا ہے۔

يح كوريد السيدي سي جيد كوئي شفس بادات مك ملائة كول بها اوراكس كى رعاياك ماسند دعوى كرد كم است باداته ه

ف ان کاطرت بھیا ہے توجید وہ بادت و سے کے کراگر تم سیعے ہوتین مرتبر اپنے تخت پر کھوٹے ہوجا و اور اپنی عادت کے فلاف بیٹے ویا نے بارٹ و اس طرح کرے تواس سے حاصرین کواس بات کا واضح علم حاصل مو گاکد کو یا با دیٹ و سنے

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) مع بخارى كتب التفسير طبر ٢٥ سورة ١٥ سورة ١٥

<sup>(</sup>٢) تاريخاب مساكرتسيح الحسافي يره حلد ٢ص ١٥١

<sup>(</sup>P) سنن الدارمي حلداق ل ص ۲۲ باب اكرام الله الني صلى الله عليه وسلم من تفجير إلما د-

<sup>(</sup>٢) قرأ ن مجيرسوري فتح أيت ٢٠

<sup>(</sup>٥) قرآن مجيد، موروروم آيت ٢

اس كى مدافت كى تصديق كردى ـ چوتھاركى:

ساعى بانين اورنى اكرم صلى المعليدوسلم كاخبرول كى تصديق يرجى وس اصول برمشتل س

يهلااصل:

میں ہے۔ حضر ونشر کا ذکر سے ایست بیں آباہے اور بہ حق ہے ان کی تصدیق واجب ہے کیونکہ عفلاً بہمکن ہے۔ اور اکسس کامطلب فنا کرنے کے بعد دوبارہ اٹھا نا ہے اور بہ الٹرتعالیٰ کی قدرت میں ہے جسے بہلی مزنیہ پیدائرنا ہے۔

الْدِتْعَالُ الرِثْ دفر فَانْ ہے بہ

وہ کہتا ہے کون ہڑیوں کو زندہ کرسکتا ہے جب کر وہ پوشڈ سوگئیں آپ فرما دیجئے وہی ان کو زندہ کرسے جس نے انہیں کہلی بار میداکیا تھا۔

قَالَ مَنْ بُحْيِي الْعِظَامُ وَهِي رَمِي بُمُّ قُلُ يُحْيِيُهِا الَّذِي اَنْشَاهَا اَقَلَ مَرَّتِ وَ

بدا وندی ہے۔ تہاری پیدائش اور رفیامت کے دن، اٹھٹا ایک نفس کی طرح ہے۔

توا بتدار کے ساتھ اعادہ پراسندلال فرمایا ، نیزاریٹ دخدا دندی ہے۔ مَاخَلْقُکُمُ وَلَا لَعِبُ کُمُ مُراكِ كَنَفُوسِ تَهاری پیدائنز

مخدا یے دیجے - را) اعادہ داولانا) دوسری بار ابتداد کرنا ہے نوبیلی ابتداد کی طرح برجی ممکن ہے -

دوسموا اصل:-

# منكر كلير كاسوال

اس کے بارسے میں اما دیث آئی ہیں لہذا اسس کی تعدیق واحب ہے کیونکہ بیمکن ہے اسس بیے کہ اس کا تفاضا مرت اتنا ہے کہ دندگی کواکس جزوی طرف لوٹا یا جائے جس کے ذریعے خطاب کو سمجھاجا تا ہے اور بہ بات نی نفسہ ممکن ہے۔ اور اس بات کے ذریعے اسے رونہیں کیا جاسکتا کہ میت کے اجزاء کو حالت سکون میں ہوتا ہے لیکن اپنے باطن کے ساتھ تکا بیف اولذات کا اوراک کرتا ہے جس کا اثر ببیاری کے بعد بھی محکوس ہوتا ہے بنی اگر م صلی اللہ علیہ وسم حضرت جربی علیہ السام کا کالم سنتے اور انہیں دیکھتے تھے اور انہیں اکس کے علم سے سنتے اور انہیں دیکھتے تھے اور انہیں اکس کے علم سے

A Copy of the party

لا تحران مجيد سورهُ بيلين ١٩٠٧٨

www.maktabah.or

آنا ہی ماصل مؤتا جتنا وہ جاہتا وا) توجب ان کے لئے رفرشتوں کو) دیکھنا اورسٹنا ہنیں رکھا تھا تواہنیں صرت بسر بل علیہ السلام كاادراك نبس سخاتفار

تبسى ااصل ؛-

## عذاب فبر

عذاب قبر کے بارے میں شریب نے بیان کیا ہے اللہ تعالی فرقا ہے .

وه الكر بس بروه صبح وك مهين كفي التيب اورس دن ٱلنَّادُيْعُرَصُونَ عَكِيهُا عُدُوًّا وَعَيْسَا كُورَمَ تَفْعُومُ السَّاعَةُ آدُخِلُوالْ فِرْعَوْنَ فَياسَ قَامُ مُوكُ عَلَى مُركًا كَمُ فَرَوْمِنُونَ وَسَخَتَ عَذَابِ مِن اَشَدُّالُعُدَابِ-(١)

نبى اكرم صلى الشعليدوسىم اوراسلاف وبزرگون) كاعذاب قبرسے بناه مانگنامشہورسے اوربیمكن عبى ہے بنداس كى تعديق داجب ہے،ميت كے اجزا وكا درندوں كے بيٹوں ادريرندوں كے يوٹوں ميں متفرق ہونا اكس سے مانع نہيں ہے كيونكر صوان كيم مفوص اجزاد كومحوس سوباب اورالله تعالى إسس بات برقادر المزادين احاكس بيدافرا دے-

اورسم قیامت کے دن عدل والے ترازو قائم کری گے

توجی اعمال کا وزن بھاری موگا وہی لوگ فلاح یا لیں کے ا ورجن کے اعمال قول میں ملکے ہوں بیں وہی ہیں جنہوں نے اين جان كونقصان من والا ـ

میزان حق سے الله تعالی ارستار فرنا اسے: وَلَضَعُ الْمُوانِينَ الْفِسُطُ لِيَوْمِ الْفِيكُمَةِ (٣) اورارات دفرا وندی ہے۔ فَمَنُ ثَفَلَتُ مَوَازِينُهُ فَأُولِيلِ هُمُ الْمُفُلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِبُهُ نَاوُلَيْكَ الَّذِينَ خَيِرُقَاا لُفْسَهُمْ رَمَ

(١١ مسلم شريف باب طبيب عرف النبي صلى الشرعليد وسعم بي مع رسول اكر صلى الشرعليد وسع ف فرواياكيمي فرشت انسان شكل بي أمّا ب اور و کی کتا سے میں یا دکر ارمیابول میے مسلم اردو جلد ۲ص ۱۹۱ مطبوعہ فرید بکسال (١) قراك جيدسورة موس كيت ٢١ ر٢) قرآن جيد، سورة انبار ايت ٢٢ Markey will

وم) قراك مجدسوره مومنوك آيت ١٠٢ - ١٠٣

اوراس کی وج بہ ہے کہ اللہ تعالی ورجات اعمال کے مطابق فامر اعمال میں وزن پیل کر دے گا تو بندوں کے اعمال ى مقلار خود مندون كومعلى موجا كے عذاب كى صورت بي عدل ا در معانى نيز دو گفاتواب د بينے كى صورت بي اس كا ففل ال يظام سوجائے كا-

پانچواں اصل ،-

ب کی مراطر برایک پی ہے جو جہنم کی پُشٹ پر بچھا یا گیا سے جاں سے زیادہ باریک اور تلوارسے زیادہ تیزہے اللہ تعالیے ارشا د

ہے۔ نَا هُدُ دُهِ مُسَالِیٰ صِرَاطِ الْمَجَدِیمِ دَقِعَدِیمُ دَقِعَدُ ان سب کو دوزخ کی طرف ہانکو اور انہیں کھہاؤاں سے اِنْکَهُ مُسَنِّدُون کے اللہ اور دیمی ممکن ہے ہیں اس کی تصدیق واجب ہے کیوں کہ جو ذات پزیروں کو ہوا میں افرانے پر قادرہے وہ انسان کو کی مراط

يرجيد نے رهي فادر ہے-جهااصل:

## بمنت ودوزح

جنت وروزخ بسلارد بي كمي بن الله تعالى ارف وزام : اورابخ رب كي بختش عاصل كرفيس عدى كروا وراس وَسَارِعُوا إِلَى مَنْفِنَ لَا مِنْ تَدَّ لِبَكْعُ وَحَبَّنَةٍ

عَيْضُهَا السَّطَوْتُ وَالْاَرْضُ أَعِدَّ نَتُ

لِلْمُتَّقِبُنَ-(٢) ساتواں اصل:

جنّت كى طرت ر دور ور) جن كى چورائى بى تمام أسانون وزين ساجائي وومتقى نوگول كے بعة تباري كئ ہے۔

### خلاقت وامامت

رسول اكرم صلى المدعليه وسلم يح بعد الم من حفرت الويح صداية بهر حفرت عمر فاروق بير حضرت عثمان عنى اور كير حضرت على المرتضى رمنى الترعنبي من - امام ك بارس من نبي اكرم صلى الترعبيدوك كم طرف سے كوئى نص قطعى نبيب الى نموں كم الكر الياس الزيار مختف مول بي كرول بياب نعيو حاكم يا امير مقر فرا مصفحه بان سعمى زياده ظاهراور واضح بوا

> (١) قرآن مجيد سورة انبيار آيت به را) قرآن مجد سوره آل عمران كيت ١٣٢

اور پوشنیده ندرت کیون که وه پوشیده نهی رسے تو به کیسے پوشنده ره گیا -اوراگریه بات ظامرتنی تو کیسے معط کئ اور مم نک ندیسنی -

صفرت ابو بحرصدین رضی امٹرعنہ، صحابہ کوام کے انتخاب اور عین کی وصب اہم ہو کے اور اگر کسی دوسے صحابی کے بیے نص ثابت کی جائے اور کی اسٹر کا میں محابہ کوام پر رسول الٹرصلی الٹرعیدہ وسے کم کی نوٹرنا ہوگا۔ اس معلے ہوئے محابہ کوام پر رسول الٹرصلی الٹرعیدہ وسے کم کا نوٹر کا اور ہما ع کونوٹرنا ہوگا۔ اس بات کو دکر اس سیسے ہیں نص سبے ) دافغیوں نے کھوا ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام پاک میں اور قابل تعریب بھی۔ جیسیے الٹرتعا کی اور اس سے رسول صلی الٹرعلیہ وسلم نے ان کی تعریب ذمائی ہے۔

حفرت معاویر بنی تھا حفرت معالمرتفی رمنی الشعنہما کے درمیان حجرا خدات ہوا وہ اجنہا دیر بنی تھا حفرت معاوید رہ ا کی طرف سے اہا مت کا جھکوا بنھا کیونکہ حفرت علی المرتفیٰ رضی الشرعنہ کا خیال تھا کہ چونکہ حفرت عثمان غنی رمنی الشرعنہ کے قاتین کے قاتین کے قاتین کے قاتین کے قاتین کے بنا کے بھرا ہے جائے کے بندا کے برائے ہوئے ہوئے المرتفی دور میں ہی اسس میں خلل کا باعث ہوگا۔ لہذا آپ نے تا خیرکوز بادہ بہتر سمجھا۔ اور صفرت معاویہ رضی الشرعنہ کا خیال تھا کہ ان کور میں ہی اسس میں خلل کا باعث ہوگا۔ لہذا آپ نے تا خیرکوز بادہ بہتر سمجھا۔ اور صفرت معاویہ رضی الشرعنہ کا خیال تھا کہ ان کوگول کے استے بڑے جرم کے با دبود اس مدا ہے میں تاخیر انہیں ائم کے خلاف ترفیب و بیف کے متراوف ہے اور اس سے خون دیزی ہوگی جبیل القدر بعل مرکز ام نے فرایا کہ مرمز ہدکی والے میں الم تعلی میں المرتفی رمنی الشرعنہ کی موج کو نعلط قرار نوس دیا۔

کی موج کو نعلط قرار نوس دیا۔

المهوان اصل بر

صحابه کرام کی فضیلت اوراس کی زتیب

صحابرکام کی نصنیلت ان کی تعدانت کی ترتیب سے مطابان ہے کبورکہ تضیقی ففیلت وہ ہوتی ہے جواللہ تعالی کے ہاں فضیلت ہوا مدار اس پررسول اکرم صلی اللہ علیہ وسے کے سواکوئی مطلع نہیں موسکنا تمام صحابہ کرام کی تعریف ہیں بہت سی آبات اور امعادیث ان نہیں فضیلت کی باریکیوں اور اس کی ترتیب کو دہی لوگ جانتے تھے جنہوں نے وحی اور تزول قرآن کا مشاہدہ کی وہ احوال سکے قرائن اور فضیلت کی باریکیوں سے یہ بات معلوم کرتے تھے اگروہ لوگ اسس بات کو نہ سمجھتے تو فعلافت کو اکس واج کو تا تھے اور کوئی قوت اس واج کرتی تھے اور کوئی قوت النہیں تی سے بھیر نہیں کرتے تھے اور کوئی قوت النہیں تی سے بھیر نہیں سکتی تھی۔

نواں اصل :-

# ت الطامات

اسلم اور سکلف ہونے کے بعدامات کی شرائط یا نجے ہیں ، مروبونا ،متقی ہونا ،عالم ہزا ، ( امور عکورت بر) فادرہونا

ا حرفرات بی سے سونا، کیوں کر صنور علیہ السلام نے فرباہا۔ اَلْاَکُوْمِ اَنْ اَلْعُرِیْنِ رَا) اگران صفات کے حالمیں کئی موں توجس کے ہاتھ برزیادہ لوگ بعیت کریں ۔ اور جواکثریت کا مخالف مہو گا وہ باغی موگا اسے بن کے سامنے چھکنے برمجبور کرنا واجب ہے۔

وسواں اصل :-

نوف فتنرك وقت العقادا مامت

جوادى المت كے در بے ہے اگراس مي تقوى اور علم نر پا جانا مو اوراكس كومعزول كرنے ميں فتند بدا بوتا سو اوراس دوركرف كى طاقت ندموتوم إسس كى المت ك انعفا وكاعكم ديس كركيم ووحال سے خالى نبي يا تبديلى كى وجرفننه بيدا كري كميدادياس صورت بين مسلمانون كو يونفصان موكا وه اكس نفصان سيندياده موكا بجدا كاست كى سنوانط بي كمي كي وحير سے برگا اور بہٹ رانظ معلمت کے بیے زیادہ کی ائی بیں۔

بنا ان امنانی سشرائط ک وصبر سے اصل مصلحت کوختم نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کوئی شخص ایک محل بنا نے کے بیے پورسے شركوتاه كردس ياركم ملك كوام سے خالى ركھنے كا فيصله كريى اور تمام تقدمات بن بكار سيدا موجا ئے اور سرمال سے اور ہم فرورت کی وہر سے اہل بغاوت کے فیعلوں کو نافذ قرار دیتے ہیں - تو حاجت اور ضرورت کے وقت المت کی صحت کا

توبہ چارا رکان جو حالیں اصول پرشتل میں ، یرعقا کہ کے قواعد ہیں جوشخص ان پرعقیدہ رکھتا ہے وہ اہل سنت کے موافق ہے اور بدعتیوں کے خلاف ہے امٹر تعالی اپنی توفیق سے بہیں سبدھے داشتے پر رکھے اورا پنے احسان ، وسیع کرم اور فنل سے حتی اوراکس کی تعقیق کی طوف ہماری را ہنائی فر الئے بہمدے کسر دار صفرت محروص طفی رصلی اللہ علیہ وسلم ) آپ کی اُل اور مرنتخب بند سے پرا ملد تعالیٰ کی رحمت ہو۔

چونهی فصل ،

" فواعد عقائد

ایان ،اسلام ،ان کے درسیان اتصال وانفصال نیزان میں کمی زیادنی اورائس میں اسلان کے استثنا و کا بیان -ال بي نين مسائل بي-بهدمسئله:

١١١ سندك لعماكم طبدم ص ١٠٥

اسس بیں افتادت ہے کہ کیا اسلام می ایمان سے پاید کوئی دوسری چیزہے اور اگراس کا غیرہے توکیا وہ اس سے الگ ہے اسس کے علاوہ بھی بایا جا تاہے یا اس کے ساتھ اسس کا ربط ہے اور میر لازم مزوم ہیں تو کہا گیا ہے کہ یہ دوؤں ایک بی بعض نے کہا یہ دو جیزیں ہو یا ہم متصل بنیں ہیں۔

بربھی کہا گیا کرید دونوں الگ الگ ہیں لیکن ایک دوسے سے مربوط ہیں ابوطالب مئی نے اس سے ہیں بہت طویل اور ست باعث اضطراب کلام کیاسے اب ہم ہے فائدہ تقریری طرن متوجہ ہوئے بغیر بنی بات کو واضح طور پر لاتے ہیں۔ توسم كيت بي كالس بي بن بحاث بي-

ا- دونوں تفطوں کا تغوی معنیٰ کیاہے۔

٧- سروت مي ان دولون سے كي مراد ہے۔

٧- دنیا اورا خرت بین ان دولوں کا حمری ہے۔

بدا بہلی محت لنوی ، دو سری تفیری اورتبری فتی کشری محت ہے۔

الس مين حق بات برب محرايان، تعديق كانام معاد المتعالى ارك وفراً المعد

رَمَا اَنْتَ لِمُوْمِنِ لِنَا (ا) اوراً بِمارى تعدين كرنے والے بہن بي

اوراسلام ماننے اوردلسے قبول كرے اور جبك جانے نيز سركشى انكارا درونا دكو تھوڑ نے كانام سے تعديق كالى فاص ہے اوروہ ول ہے زبان اس کی تزعبان ہے مانیا عام ہے ول ، زبان اور دیگر اعضاء سب کے ساتھ ہوتا ہے ہر تلبى تصديق، ال لبنا، اورانكاركو چيوردينام اس طرح زبان سے اعترات مي، اوراعفاء كے ورسيے فرمانبردارى كرنا اورجها ما بھی اسی طرح سے نو بغوی اعتبارے اسلم بی عموم ہے اورایمان خاص سے اوراسدم کا سب سے اچھا جزا ابان سے بیں ہرتعدان تسلیم وانا) سے میکن ہرنسلیم، تعدانی نہیں ہے۔

اسم بي حق بات ير بي كرف روين بي دونون مترادف وسم معنى) بعي أكت بي اوراختلاف كي طريقي رعى ذكركيا كيا م نيزايك دوسر عين داخل مونے كابھى ذكر ہے .

جمال تك ان كم مترادت مون كاتعلق الله تعالى كارشاد كرا في الم

فَاخْرَجْبِنَا مَنْ حَجَانَ فِيهُامِنَ الْمُؤْمِنِينَ ترم نے اس میں سے مومنول کو تکا لا تو ہم نے وہاں

ملانوں کے علاوہ کس کا گونہ یا یا۔ نَمَا وَجَدُ نَا فِيهَا غَيْرُ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسُلِمِينَ (ا) اوريدبات بالاتفاق تابت ہے كر وبان ابك بى طرتھا. اورارث وفلاوندی ہے:۔ اسے میری قوم! اگرنم انڈ تغالیٰ پرایان سکھتے ہوتواسی پرتوکل کرواگرنم سسلان ہو۔ يَاقَوْمِ إِنْ كُنْ تُمُ النَّهُ مِاللَّهِ نَعَلَيْهِ نَوْ كُلُّو النَّكُنُنُ مُ مُسلمين (١) اورنباكرم صلى الشعبدوك لمت فرماياند بني الاشكام على حمس رس اسلام کی بنیاد یا نج چنرون برے . اورابك مرننه صورعليدال ام سے ايمان كے بار سے من پر جھاكيا قراب نے ان بى باننى باننى كے ساتھ جواب دياد كلمه ت مادت مقاز، روزه ، زکارة ، ج ) جبال مک ان میں اختلاف کا تعلق ہے توارث د خلاف میں ہے -دیباتیوں نے کہام ایمان لائے تواپ فرما دسیجے تم ایمان تَالَتِ الْإِحْمَا بُ الْمَنَّا قُلُكُمُ نَكُو مِنْ فُوا نہیں اے بلہ اوں کو کہ ہم اب ام لائے۔ كَوْلِكِنْ قُوْلُوا ٱسُلَمَنَّا - (٣) اكس كامطاب برسي كرم نے ظاہرًا ت يميا ، توبياں ايان سے فقط تصديق اورك ام سے فاہرى طور پر زبان اوراعضاوسے مان مراو سے اور صیف جبرل علیہ السدم میں ہے -جب انہوں نے ایمان کے بارے بی سوال کیا تو نبی اکم صلی الدعلبروس اف فرما یا ،۔ كَنُ تُومِنَ بِاللَّهِ وَمَكَوْ مُكَاتِهِ وَكُنْبُ ۗ وَرُسُلِهِ تم املہ تعالیٰ اس کے فرشنوں ،اس کی کتابوں ،اس کے رمولوں ا فرت کے دن مرنے کے بعد زندہ ہونے صاب وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْبَعْثِ بَعُدَالُمُونِ وَبِالْعُصَابِ وَبِالْقَدُرِخَيْرِةِ وَتَعَرِّعُ (٥) اور خروشر كى تقدير مرايان لاور پھر انہوں نے اسدم کے بارسے بی سوال کیا تو آپ نے یا نئے باتوں کے ساتھ جواب دیا تواسدم کو قول وعمل کے ماقة ظامرت مستنسرفراما-

(۱) قرآن مجید سورهٔ فراریات آبت ۱۳۵ مه ۳۷ (۷) فرآن مجید سورهٔ بیدنس آبت ۱۳۸ (۷) فرآن مجید سورهٔ بیدنس آبت ۱۳۸ (۳) میری مناب الامیان حلد ا ول ص ۵ (۳) قرآن مجید سوره مجرات آبت ۱۷ (۵) شکوهٔ ولعابیح کتاب الامیان ص ۱۱ (۵)

www.maktabah.org

A LEGICAL STATES

حفرت سودر می انڈعند کی ایک روایت بیں ہے کہ نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسل نے ایک تنحس کو کچھ عطیہ عنا بیت فرایا اور ووسرسے کونہ دیا صفرت سعدر منی انڈھنہ نے عرض کیا پارسول انٹر رصلی انٹرعلیہ وسلم ) آپ نے نعاں کو چھوڑ دیا اور عطانہ فرایا حالانکہ وہ مومن سے آپ سنے فرایا پا مسلان سے ، انہول نے بھر وہی بات کہی تونبی اکرم صلی انڈنلیدوسلم نے بھیسر وہی جواب دیا وا)

جہاں تک ان کے ایک دوسرے بین شائی ہونے کا تعلق ہے تو ایک دوایت بیں ہے نبی اکرم صلی الدعلیہ وسلم سے
پوچھاگیا کونسا عمل افضل ہے ؟ آب نے فرایا "اسلام" سوال ہوا کون سا اسلام افضل ہے ! آب نے فرایا "ایبان" (۲)

توبیر عدیث ان کے درمیان افقات اور ایک دوسرے پین شائل ہونے کی دلیل ہے تنوی اعتبار سے بداک تنال
سب سے اجھا ہے ۔ کیونکہ ایمان بھی ایک عمل ہے اور وہ سب سے افضل عمل ہے، اور اسلام ت یم کرنے کانام ہے
جاہے وہ دل سے ہو، زبان سے یا اعضا رکے ساتھ ہو۔ اور ان بین سے افضل تب مول سے انتا ہے یہ تعدیق ہے
جے ایمان کہا جانا ہے اور کمل طور بر تراون مانے کی صورت ہیں لونت ہیں مجازی معنی ماننا ہوئے گا۔

انتلاث کی صورت بہ ہے کہ انیان کو فقط تعدیق قلبی سے تعبیر کی جائے اور بہ لعث سمے موافق ہے اور ک ام ظاہری طور بریا شنے کا نام ہے اور بہجی لعنت کے موافق ہے کیونکہ نسلیم کے بعض مقامات کو بھی نسیر مہی کہا مانا ہے۔

بندا اس نام رتبیم کے حصول کے لئے معنیٰ کا نوم سرط نہیں کہ جہاں جہاں بیمعنی ممکن ہے ان سب مقامات پرنسلیم موقع اسے سے اسلیم کی میں ہے۔ ان سب مقامات پرنسلیم موقع اسے سے اسلیم کمیں گے را ایسا نہیں ہے ، جس طرح کوئی شخص کی دوسرے آدمی کے جبم کے بعض حصے کو باتھ دگاتے تو اسے بھی چھوٹے والاکہا جا تا ہے اگر جبوت تمام بدن کوئة جھوٹے تو اگر کوئی شخص زبانی تسلیم کے مطابق دل سنے تسلیم نہ بھی کرے تو بھی اسے کافل مری طور پر ماننا اس میں کہا ہے گا۔

التدنعالي سيحاس ارشاد كرامي كايس مطلب سي ارستا وفرايا .

خَالَتِ الْوَعُمَا بِهِ إِمَنَا عَلُ كَوْ نَوْمِ شُولً ويها تيون نے كہا ہم ايمان لائے آپ فراد يجيم تم ايمان وَلِكِنْ قُولُوْاً اَسْلَمْنَا وسى اِللَّهِ مَا اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اسی طرح حفرت سعدر صی الله عنه کی روابیت بی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کاید فرمانا " آدُمشنیلف ، مجی اسی بمعول ب کیونی ان بی سے راد دونوں سے معنیٰ کا ایک دوسرے سے جلا کیونی اور انتقادات سے مراد دونوں سے معنیٰ کا ایک دوسرے سے جلا

ر) مند امم احمد بن صنبل حلداول ص ۱۷۹ (۲) سندام احمد بن صنبل جلدم ص ۱۱۱ (۲) قرآن مجد سوره حرات آیت ۱۹۱

www.maktabah.org

ہونا سے تداخل لنوی اعتبارسے بھی ایمان کے موافق سے وہ بول کر ول سے نسبایم زااور قول وعمل سب اسلام سے مرا و موں اور ایان اسلام بی داخل موسف والے امور بی سے بعن بعن فلی نصد لین کا نام ہے اور تداخل سے ہاری مراد یم ہے وہ ابان خصوصی معنی ا وراسلام عمومی معنی کے اعتبار سے لغت کے موافق سے مرکار دوما اصلی استرعلبدوس مے نے افضل اسدم کے بارے بی سوال کے بواب بی ایمان کا ذکر اس بنیا در فرایا تھا کیونکہ آب نے ایمان کو اسلام کا ایک غاص حقد قرار وسے کرای میں وا فل کر دیا۔

اوراسے تزادت سے طور براستمال کرنا بین ول سے نسیم کرنے اورظ ہری عمل دونوں کواسلم قرار دبا جائے کیونکہ م سب کچنسیم کرنا ہے اورا بان کا بھی ہی حال سے اب اسلام کے عام ہونے کی وصبہ سے ابنان ہی مخصوصی تعرف ہو گا اور فل سركواكس من وافل كرنا بوكا اورب جائز ب كيونك قول وعل كيساته طا مرى تسليم اطنى تصديق كالمنتجر ب اور بعض اوقات ورخت کانام میتے میں میکن میٹم لوشی سے طور براسسے ورخت سے بھل مراد مؤنا ہے تواس قرعوم کی وجہ سے وہ اسلام کے نام سے منزاوت اور مطابن سے نہاس بر کوئ اضافہ ہوگا اور نہی، اسٹر تعالی کے ارشاد گرامی کا جی

ہیں ہم نے ای دبتی ہیں صوب سلمان کا گارپایا۔

فَعَا وَخُدُ نَا فِبْهَا غَبُرُ بَيْتٍ مِنَ الْمُسُلِمِينَ لَا

نيسري بعث:

میں ورایان کے دو علم بن ایک افروی اور دوسرا د بنوی ، افروی علم، جہنے سے دور رکھنا اور عمینہ جنم بن رہنے

رسول اكرم صلى الشطيبه وسلم تے فرايا:

يَخُدُجُ مِنَ النَّارِمَنُ كَانَ فِي تَعْلَيْهِ مِثْقَالَ

دُرُّ وَ مِنَ الْمِكَانِ - ١٤)

ص دی کے دل میں ذرہ برابر می ا میان مو کا وہ جہنم سے

اس بات بین ا فقلات سے کرم حکم کس پر مرتب ہو کا بینی ایمان کیا ہے کسی نے کہا وہ محن دل کا یفین ہے کسی نے کہادل کا بھین اور زبان کی شہا دت سے کسی کہنے والے تے نبیری بات بعنی اعضاء کے ساتھ عمل کا بھی اجا فہ کیا۔ ہم الس بردسے كودور كرتے ہوئے كہتے ہي كرف شفق بي بدننوں باتين جع مول توالس بيكوئي اختات نہيں

را، قرآن مجد سوره زاریات آیت ۲۹

(٢) ميح بخارى كتاب الايان عد ادل ص ٨

رَاكُذِ بْنَ الْمَنُوْ وَعَصِلُوا لَسَّالِحَاتِ وَ وَلَكَ بَوامِن لاكُ اورانبون فَ الْحِيد كام المُولِيكَ آصُحَابُ الْجَنَّةِ - 4) مَنْ اللَّهِ الْمُعَابُ الْجَنَّةِ - 4)

اس سے معلی مہترا ہے کہ عمل ، ایبان کے بعد ہے ، نفسِ ایبان سے نہیں سے وربہ عمل کا ذکر کرار کے عکم ہیں ہوگا۔ اور تعجب ہے کہ انہوں نے اس سیسلے ہیں اجماع کا دعویٰ کیا اور اس کے با وجرد صفور علیہ العام کا یہ قول نقل کرتے ہی کے نے فرما ا۔

تَدَكِيُفُهُ إِلَّهُ بَعَدَ جَعُورِ إِلِمَا آتَرَبِ - وه كافرنس بِقاص بات كااقرار كي ب اس كانكار (٢) كانكار (٢) كانكار (٢)

اورمعتزلہ کے اس بیقہ سے کہ گناہ کہرہ کا از کا بہم شرجہ نم ہیں رہے گا، کا وہ روکرتے ہیں مال کہ اکس بات کا قائل مرب معتزلہ کا قائل سے، کیویکہ اس سے کہا جا تھے کہ جوشف ول سے تصدیق کرے اور نوان سے اقرار کر کے اس وقت مرجا کے دیعن عمل نہ کرسکے، تو کیا وہ جنت ہیں جائے گا ؟ تو وہ ضرور کے گا ہاں ، اکس سے واضح ہوا ہے کہ ایمان ، عمل کے بغیر مرجا ہے تو ہم اس ہوا ہے کہ ایمان ، عمل ک بغیر مرجا ہے تو ہم اس ہوا ہے کہ ایمان ، عمل کے بغیر مرجا با بازنا کا ارتکا ہے کہتے ہیں کہ اگر وہ مہیشہ جہنم ہیں رہے گا اگر وہ ہے کہ جی ہاں تو معتزلہ کی مراد ہوں ، جود کے بے بھی ہی ہے۔ اگر کے مجری ہی تو ہم اس کے وجود کے بے میں ہی ہے۔ اور اگر کے میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ کا کہ میری مراد یہ ہے کہ وہ ایک طویل کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کہ کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کے کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو

<sup>(</sup>ا) قرآن مجيد سورهُ بقرُهُ آيت ١٨

<sup>(</sup>٢) مجع الزوائد عبدا قل ص ١٠١ باب لا يفكراه م المراه الدين المراه المراع المراه المراع المراه المرا

زندرہ اور نمانے مربی ہے اور نہ ہی کوئی شرعی عمل کرے الو جہنم ہیں ہمیشہ رہے گا) نوم کہیں گئے بر مدت کتن ہوگی ؟ اور وہ عباطات ممی مغدار میں موں گئے جن سے چوٹر نے سے ابیان باطل ہوجانا ہے اوروہ کئے گناہ تمبیرہ ہوں گئے جن کے ارتکاب سے ایمان باطل موجانا ہے اور وہ مکنے گناہ کبیرہ ہوں گے جن کے ازبکاب سے ایمان باطل موجانا ہے تواسس سلسلے بین نہکوئ مغدار مقرر موسی ہے اور نیم کوئی شخص اس طون گیا ہے ۔

چوتھا درھے۔ ہے کردل بی تصدیق موجود مواور وہ زبان سے اقرار کرنے اورا عمال ہیں مشغول مونے سے بیلے انتقال کر جائے نواکس سلے میں اختات ہے جن لوگوں نے تکمیل موجود موار ہوئے ہے جائے تھا۔ کرھا کے تواکس سلے میں اختات ہے جن لوگوں نے تکمیل ایمان کے بیے زبان سے شہا دت کی شرط رکھی ہے وہ کہتے ہیں کر برا بمیان سے بیلے فوت موا- اور بر نظر بید فاسد ہے۔ میں کریز ایمان سے بیلے فوت موا- اور بر نظر بید فاسد ہے۔ میں کریز ایمان سے بیلے فوت موا- اور بر نظر بید فاسد ہے۔

كيونكه نبي أكرم صلى الله عليه وسلم ف فريا با-

 يَخُرُجُ مِنَ النَّارِ مَنُ كَانَ فِي قَلَبِ مِثْقَالُ ذَرَّ وَإِمِنَ الْوِبْبَاكِ (١)

اوراکس سخف کاول ایمان سے جوابر اسے توکس طرح بہ جہشہ ہمیتہ ہم میں رہے گا۔اور حدیث جبر لی ہیں صرف اللہ اس کے رسولول اس کے فرشوں ، کتابوں اور اکھ رت برایمان کی تدوا رکھی گئی ہے جب اکہ بہلے گزر میا ہے۔

پانچیاں درجیر ہے کہ وہ دل سے تعدیق کرتا ہے اور زندگی گی اتن مہلت مل جاتی ہے کہ وہ زبان سے کلہ شہاوت کہ سے اور وہ اس کے وجو بکومی جانیا ہے لئین ہمیں کہا تو اس بات کا احتمال ہے کہ وہ کلہ شہاوت سے اسی طرح کرک رہا ہوجی طرح کا دران سے دوجی کومی جانیا ہے لئین میں میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ایان محق تعدیق ہے نبان ، ترجیب ان ایمان ہے کہ وہ کلہ شہاوت سے بہلے ایمان محمل مونا چاہئے انکار بان اس کی ترجانی کرسکے ہی زیادہ فام ہربات سے بہلے ایمان محمل ہونا چاہئے انکار بان اس کی ترجانی کرسکے ہی زیادہ فام ہربات سے بہونکہ معانی کی پیروی سے علاوہ کوئی سند نہیں اور توی اعتبار سے ایمان طبی تعدیق کا نام سے ۔اور نبی اکرم صلی الدومليدوسلم نے فرطا ہے ہوئی۔

« ہوستی فروہ کری سے بیلے ایمان مرکفت ہے وہ جنم سے نکل جا سے گائی ان مرب ۔اور نبی اکرم صلی الدومليدوسلم نے فرطا ہے۔

« ہوستی فروہ کری سے بیلی ایمان مرکفت ہے وہ جنم سے نکل جا سے گائی۔

اور زبانی شہادت کے وجوب کے با وجود ہوا دمی اسٹ شہادت سے فاموش رہے اس کے دل سے ایمان بہن کلنا بس طرح واجب عمل نرکرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے فارج بہنیں ہوگا۔

کچیدوگوں سفے کہا ہے کہ فربان سے کہنارکن ہے کموں کہ کلم شہادت ول کی خرنبی بلکہ انشاء ہے، اایک دومراعقد ہے۔ اور شہادت والتزام کی ابتداد ہے لیکن بیلی بات زیادہ فلہرہے۔ اسس سلسلے بین مرحدہ فرق تلسف حدسے تجا در کیا ہے وہ

<sup>(</sup>١) صيح بخارى جلداول ص مكتاب الايان

<sup>(</sup>٢) مرحبُر باره فرقول من تقبيم من مِن يفعيل كيك غنية العالبين رعري المراه فرقول كابيان جزافل من ١٠

کہتے ہیں پہنے صحبتہ ہیں بالکل واخل ہنیں ہوگا اور کہتے ہیں مون اگرے گیاہ کا مرتکب ہوجہ ہمیں ہنیں جائے گا ۔ فنفری ہم ان کے قول کا بطلان بیان کریں گئے چھٹا ورجہ ہر ہے کہ وہ زبان سے والدالا الله محدد دسول الله ، پولھے ہیں ول سے نفسد بی ہر کرے تواس میں ہمیں شک ہیں ہے کہ کفار کے لئے اخوی حکم آور ایس ہنے مہنے ہم ہمیں ہرے گا ،

اور اسس میں بھی شک ہنیں ہو کتی اور ہم ہر لازم ہے کہ جو کھیاس نے زبان سے کہا اسی کواس کے ول ہی بھی ہمیں ہمیں اس کے ول ہی بالکہ اسی کواس کے ول ہی بھی ہمیں ہمیں اس کے ول ہمی بالکہ اسی کواس کے ول ہی بھی ہمیں ہمیں اس کے ول ہمی بھی ہمیں ہمیں کا کوئی فرسی بات ہمیں شک ہے ہیں وہ و نیوی مح ہواس کے اور اللہ تفال کے ورسیان ہے وہ ہر کا گراکس حالت ہمیاس کا کوئی فرسی برشند وار مسلان وزت ہوجا سے ہروہ ول سے نصرین کرے اس کے بوفت ول سے نصرین کر رہے اس کے بوفت کی ورسیان میں ہوگا ، میں سی اس شخص کی موت کے وقت ول سے نصرین کر نے والا نہ تھا اور وراثت میرے قبل دوبارہ نکا ح کی نام وری موگا ، ہر میں اس خور سے نوکیا دوبارہ نکا ح کی نام وری موگا ، ہر میں اس خور سے نوکیا دوبارہ نکا ح کی نام وری موگا ، ہر خوال ہو والی خور ہے اسے نمی کرنا و فرارہ نکا ح کی نام وری موگا ، ہر خور ہوگا ، ہو تا ہی خور ہو ہوگا ، ہو تا ہی خور ہوگا ، ہو تا ہی خور ہو ہو کہا میں خور ہوگا ، ہو تا ہی خور ہو ہو تا ہے کہا ہو کہا ہو تا ہی خور ہو تا ہی خور ہو تا ہی خور ہوگا ، ہو تا ہی خور ہو تا ہی خور ہو تا ہی خور ہوگا ، ہو تا ہی خور ہوگا ، ہو تا ہی خور ہو تا ہو تا ہی خور ہو تا ہی خور ہو تا ہو تا ہو تا ہی خور ہو تا ہو تا ہو تا ہی خور ہو تا ہو تا

تواس بات کا احمال ہے کہ کہا جائے دنیا کے اعمال کا ظامری وباطی دارو دار ظامری بات پر ہے اور یہ بھی احمال ہے کہ کہا جائے دوسروں کے بے اس کا باطنی حال ظامر نہیں ہے جبکہ خواکس کے بیان نریادہ مہتر بات بہہ اورا در ترا دارو دار سے کیوکد دوسروں کے بے اس کا باطنی حال ظامر نہیں ہے جبکہ خواکس کے بیان نریادہ مہتر بات بہہ اورا در تن الی نریادہ مبتر بات بہہ اورا در تن الی نریادہ مبتر بات بہہ ورا تن جائز نہ ہوگی اور الس پر دوبارہ نکاح کرناجی درم ہوگا اسی بیے حضرت حذیفی رضی الدون میں مرف والے منافق کی نما ز جازہ میں نہیں جاتے تھے اور حضرت عرفار وق مرضی الدون میں اس بات کا اندازہ انہی سے سکاتے تھے اور عب جن از جا بی حضرت عرفار وق رضی عز نہیں جاتے تھے اور نماز دنیا میں ظامری خل اندازہ بیا دون میں کہونکہ حضور ہے اگری بیا دات سے ہے اور حام سے بی اجی ان امور سے ہے وناز کی طرے الدونا کی ہے بیے واجب ہیں کہونکہ حضور عبد السلام نے فرایا۔

طَلَبُ كُنْبِ الْحَكَولِ فَرِيْمِتَ الْمَعَدَ بَعْدَ مَان مَا وَلِيهَ وَمَان كَ بِعد فرض الْفَرَيْمِ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِنَ وَمِان كَ بِعد فرض الْفَرَيْمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اور بربات ہارے اس فول کے خلاف نہیں کر ورانت اسلام کا حکم ہے اوراسلام ، نسینم کر لینے کا نام ہے ، بلکہ کمل طور پر آسینم کرنا وہ ہے جوظا ہر و بالمن کوشا مل ہو۔ برفقی نائی بخشی ہیں جوظا ہری الفاظ ، عموی ولائل اور قیاسوں پر بنی ہی بہذا جوشی ملام بین فاصر ہے وہ برخیال نرکرے کہ اس میں قطیب سے جیسے فن کلام میں برطرافیہ الرائج سوگیا کہ اس میں

تطعيت كوتلاش كيا ما البي بي بوشف علوم من عاوات اوريسوم كى طوف نظر كرناسي است فلاح شين بوتى-اگرتم کورمنتزلہ اورمرج کا منبھیا ہے اوران کے قول کے باطل ہونے پر کیا شبهات اوران كاازاله دبیلے ؛ قرین کتا ہوں وہ فران پاک کے عوم سے سند بیدارتے بید مرحب كاستيد : مرجم كن من ول موس من من ما واخل نس موكا الرجد وه تام كن مول كا مركب بو-كراللدتغالي ارت وفراً ہے۔

یں جوکوئی اپنے رب برایان لائے تواسے مائمی کلیف كاخون بندريادني كار

وہ لوگ جراللہ تعالی اورائس کے رسولوں بابان لاکے وي سيح لوگ بن -

جب وی رطی جاعت اس رجینم ) س ڈالی جائے گ تواس كا داروعنهان سے پوشھے كاكي تنهارے ياس ولان ما المان الما الماكس كرون نيس مارك پاس طورانے والے آئے مگر ہم نے انہیں جھٹلایا اور کہا الدتعالى في كونازل نس كيا-

اس جنم بي دى بدخت داخل موكاجس في قبل اور كير

فَمَنُ يُّوْمِنُ مِرَبِّمِ فَكُو يَخَاتُ بَخُسًا وَلَوْرَهَقاً- لا

اورایت د خلاوندی ہے۔ وَالَّهٰ ثِنَ الْمُنْوَا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ٱولٰبِيك هُ هُمَا لَمَّ ذِيْنُولُنَ (١) اورارث وفلا وندی ہے۔

كُلَّمَا الُّقِي فِينُهَا فَقُ جُ سَأَلَهُ مُرْخَزَنَتُهَا ٱكَمْ مِا تِكُمُ نَذِ يُرْقَالُوْمَلِي قَدْجَاءَ مَا فَذِيْكُ فَكَذَّبِنَا \_ سِهِ وَفُكُنَّا مَا نَزُّلُ اللَّهُ مِن

تواس ميد در كالمالقى فرج " عام م تومناسب ب كريد بهي مي موالا جائ و وجعلات والابو-اورارشادباری تعالیہے۔ تَوْيَهُ لَوْهَا إِلَّا الْوَشْفَى الَّذِي كُنَّابَ وَكُنُولِيٌّ رِمِي

> دا، قرآن مجيد سورهُ جن آيت ١١٠ (لا) قُرْآن مِمدِ مورة عديد أبت ١٩ (١٧) فرآن بجيد سورهُ ملك آيت ٨- ٩

رم) قرآن مجد سورة البيل آيت ١١

ہوآ دی نیک کوسے تو اسے اس سے بھی ہتر سے گا اور دہ اکسی دن کی گئرامٹ سے مامون و محفوظ ہوں گے۔

بے شک الدُّقالیٰ نیکی کرنے والوں کو پند کرتا ہے۔

اورالله تعالى نے فرالى ؛

مَنْ جَارَكِ الْحَسَنَةِ خَلَدُ خَبْرُ مِنْهَا وَهُمُّ مَنْ جَارَكِ الْحَسَنَةِ خَلَدُ خَبُرُ مِنْهَا وَهُمُّ مَا مِنْ فَزَعٍ بَوْمَ مِنْ إِلَّهِ مِنْوُنَ لا)

توا بيان تمام نبكبوں كى بنيا دہے ۔

اور ارت و فداوندى ہے :

ان اَدَلَهُ وَ بُعْبُ الْمُعْمِنِ بُنَ را)

اور ارت و فرالى :

بر حرجی ہے اثبات عبی اور نفی عبی ۔

یا فا اقد نیضینے آجرکھ آخست عمدہ کو ۔ بیات ہے کام کرنے والوں کے اجرکو ضائع نہیں گئے۔

ایکن ان لوگوں سے بیے اس بی کوئی ولیل نہیں کیونکہ ان آیا ت بیں جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں عمل کے ساتھ ا بمان مراد سے اس مراد ہوتا ہے اوروہ دل ، زبان ہے اس بیے کہ مہم بیان کر بیکے بی کہ کبھی ایمان کا نفط بولاجا ماہے اور اس سے اسلام مراد ہوتا ہے اور وہ دل ، زبان اور اعمال کی موافقت ہے ، اور اس منی پر مہت سی احادیث دلات کرتی ہیں جن میں گنہ کا روں کے لیے سزا اور منز اکی مقدار کا ذکر ہے ۔ اور نبی اکرم صلی المنز علیہ وسلم کا ارش درگامی ہے ۔ "وہ تضی کی جنم سے نکلے گاجس کے دل بی ذرا برابرایمان ہوگا ، رہی حدیث گزر جکی ہے آوجیت مک وہ درافل نہیں موگا کیسے نکلے گا۔

بے شک امٹر نقال اس بات کونہیں بخشے گا کم اس کے ساتھ نٹر کیے عمر آیا جائے اور اسس کے علاوہ کو بخشس دے گا۔ اور قراك باكرين أرشا دفدا ونرى مصد رِنَّ اللهُ لَدَ يَغْفِرُ أَنْ تَيْشُرُكَ مِهِ وَيَغْفِرُ اللهُ لَدَ يَغْفِرُ اللهُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاعُ ـ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاعُ ـ (م)

تومشیت کے ساتھاستننا رکر سے جا ہے بخش دے) برنقیم پردلالت ہے رکم سے نہیں چاہے گا نہیں بختے گا۔) اورارٹ دخلوندی ہے ،

١١) قرآن مجيد سورة نل آيت ٨٩

(١) قرآن مجيد سورة بقره آيت ٥ و١

رس قراك مجيد سوره كيت آيت ٠٠٠

(۱۷) قرآن مجيد سورهُ نسار آيت ۱۸

رَمَنُ تَعْمِ اللهُ وَرَسُولَهُ فِإِنَّ لَهُ كَارَ جَهَنَّءَ خُولِدِيْنَ فِيهُا -اور جوشخص الله تعالی اورائس سے رسول صلی الشرعلب وسمى نافرانى كرسے اس كے بيے جہم ب وه لوكس ين سين رس كے -تواسے مقرکے ساتھ فاص کرنا ہے وحرمی سے - اللاتفالي في ايران وفراي-سنوا بے شک فام ممشد کے علاب میں موں گے۔ ٱلَّارِانَّ الطَّالِمِ بُنَ فِي مُعَذَابٍ ثَمْظِبُعٍ (١) اورارشاد بارى تعالى مبع- أَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّيَةُ ذِ فَكَبَّتُ وُجُوهُ هُهُمُ اورج ادمیران کا مرکب ہوں انین مند کے بن آگ

ين دالاها كے كا-في التَّارِ (٣) توبرایات برجن برعودی محم ہے اور بران ایات کے مقابلے بی برب جن سے انہوں نے عوم تاب كم الحا اور تحصيف و لا وبلى دونون طرف فرورت سے كيونكراحاديث مباركر من واضح طورير آيا ہے كناه كاروں كوعذاب موكا . بلكرانشدتغال كا بداينا دراى اس سليدين واضب كربرب كے ليے سے كيونكرون جى موس كنا مكارتكاب سے فالى نہيں .

ارث وفلاوندى سے:

وَإِنْ مِنْكُمُ الِدَّ وَارِدُهَا رِمِ

وَتُوكَيُّ رَهِ

اور برایب نے اس بی داخل مونا ہے۔ اورارتاد فاوندی ہے۔ اس رجنم) میں دہی شخص داخل ہوگا جو نہایت برسجت ہے اس نے جھٹلا با اور منہ بھیرا-تُوِيَعُنَكُوهَا إِلَّهُ ٱلدُّشُّقَى آلَذِي كُذَّ بَ تواس سے خدوں جاعت مراد ہے یا " اشقیا " سے کوئی فاص معین اکوی مراد ہے۔ اورارت دفد وندى ہے! جب اس جنم ين كوفي برى جاعت والى جاسط كى توجهنم " كُلُّمَا ٱلْغِي فِيهَا فَوْجُ سَاكُهُ هُ-كا داروغدان سے بوچھے كا-

on The wife the To

وم) قران مجيد سوره مفوري آبت مه (۱) قرآن مجدِ سورهٔ جن آیت ۳ ۲ رم) قرآن مجيرسوره مرم آيت ١) رم) خراك مجيد سوره منل آيت ٩٠ ره) خران مجيد سورة اللبل أين ١٥-١٧

رد) فرآن مجدسورهٔ مک آیت م

سے کفار کی فوج مراو ہے اور عالم کو خضوص بنانا کوئی بعبدبات نہیں اس آبیت کی نبیاد برامام اشعری اور شکلین کی ایک جاعت کے عوم کے صیغوں کا انکار کیا ہے اور یہ الفاظ اسس سلسلے ہیں کسی قریبے کے متاج ہیں جوان کے متی پر دلات کرے۔

معتزلكاشيه:

ارث دفداوندی م

كَافِيْ لَغَفَّا كُلِّمَتُ تَكَابَ وَامَّتَ وَعَمِلًا صَالِحًا ثُعِّاهُ تَذَى (١)

اورایت دفداوندی سے !

وَالْعَصْرِاتَ الْوِنْسَانَ لَغِيْ خُسْدِ إِلَّهِ

الَّذِيْنَ أَمَنُقُ ا وَعَمِلُوا الشَّالِحَاتِ - (٢)

اورارشاد خلاوندی ہے،

وَإِنْ مِنْكُفُو إِذْ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ

حَمَّا مَّقُضِيًّا رس

بعرارث وفرمايا:

الْمُ مَنْكِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّفَتُوا (١)

ا ورارشا د فراوندی ہے۔

رَمَنُ لَيْعِي اللهُ وَرَسُولَ لُهُ فِيانٌ كَ اللهُ

نَارَجَعَتُمَ - (٥)

توان عام آبات بن المترنوالي في ايان كرساته على وكركيا س

اورارشادباری تعالیہے۔

بے شک بی استے خش دوں گا جس نے توبری ایان لایا اوراچھے عمل کئے بھر ہوایت یائی۔

اورزہا نے کی قیم ہے شک انسان نفعان ہیں ہے گروہ لوگ جوابیان لاسٹے اور انہوں نے اچھے کام کئے۔

اورسرایک فے اس جنم میں جانا ہے بہتم ارسے رب کاحتی فیصل ہے۔

بيرسم متنى وكون كونجات ديس سك

military with my with the

al test will be a continue

(۱) فراک مجید سورهٔ طلبهٔ آیت نبر ۱۲

(٢) قرآن مجيد سورة العصرآية نبر أنا ١٧ -

(١) قرآن مجيد سورة مريم آيت غبر ال

(۱) نوآن مجيد سوره مريم أكيت نمبر ا

ره والأمجيد سوره جن آيت نبر ٢٢

www.maktabah.org

وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِيناً مُنْعَمِدًا فَجَزَاءُ الْمَجَةَةُمُ جَعَةً عَلَى مِن كُومِان لِوَقِيرَ قَبْل كرے اس كابدلم خَالِدًا مِنْهَا۔ (۱) ان عمومی آبات بن عبی خصیص ہے۔ کیونکہ الد نفاط فر آباہے۔ وَيَغْفِوْ مَادُوْنَ لَدُلِكَ لِمَنْ بَيْنَاءُ رِين اوروه اس رسرك ك علاوه كوص ك يعياب بخش وسے۔ جی و ہے۔ تو مزک کے مداوہ اگاموں) کی خشنش بی اس کی مثبت باقی رمنی چاہیے اسی طرح نبی اکرم صلی المتر علیہ وسلم نے فرایا "جنم الله ووادمي هي نكل جائے كاجن كے دل مين زرو برابر جي ايان موكا . اورارشاد فدا وندى سے ، اِنَّا لَدُ نَیْنِیْ اَ خَبْرَمَنَ اَحَسْنَ عَمَلَدُ رسی توایان اور تمام عبادتوں کا اجرایک گن ه کی وجر نسے کیسے ضائع ہوجائے گا-جوشفى كسى مومن كوحان يوجيكر قتل كرس وه تبيشه تهنم وَمَنْ يَفْتُلُ مُومِناً مُتَّعَمِّدًا. ام) بن رہے گا! اس کا مطلب بہ ہے کم تقول کو اس کے ایان کی ومبسے قتل کرے داس طرح قائل کافر ہوجا آ ہے اور مہیشہ جہنم یں رہے گا ہرفائل مرادنہیں ۱۲ ہزاروی) ال قيم كيسب ير اماديث آئي بي -ابك سوال كاجواب! ار میں ہور اس سے معوم ہوا ندم ب مختار میر ہے کہ ایان میں اعمال کا دخل نہیں ما مانکر بزرگوں کا قول معروت ہے کم بان، تعدين، قول اورعل كانام بي تواكس كاكي مطلب ب-م كهنة بي كرمل كوابيان سے شماركرنا كوئى خلات مقل بات بنين كيونكرير رعل السي كمل كرا ہے جيسے كما جا است مر

> (۱) فرآن مجید سورهٔ نساد آیت مت<u>ا و</u> (۲) فرآن مجید سورهٔ نساد آیت مدی

رس قرآن مجيدسوره كهت أيت ٢٠

www.maktabah. المركة مبيد سوره انساء آيت نبرس

اور ہاتھ انسان سے ہیں حالانکہ بمعلوم ہے کہ اگر سرخ ہو تو وہ انسان ہیں کہلائے گا ہاتھ کھے ہونے کی وہ سے وہ انسان ہوئے
سے ہیں نکل سکتا اسی طرح کہا جا ہے کر تسبیجات اور تکربرات نمازسے ہیں اگر حیران کے نہونے سے نماز باطل نہیں ہوئی
تو دل سے ایمان ایسے ہے جیسے انسان کے بیے سر ہونا اس کے کہ اکس کے مذہونے سے ایمان نہیں پایاجا آ اور باتی جا اور در سے اعضا دک اس کے مذہونے سے ایمان نہیں پایجا آ اور باتی جا و در سے اعضا دک طرح ہیں جن بی سے بعض دوسرے اعضا رسے اعلیٰ نہیں - اور نبی اکر مسلی المتر علیہ وسلم نے ذوایا۔
الدَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہے تی آیڈ فی و موس نہیں
مؤا۔
مؤٹین و را )

اور صحابہ کوام کا عقیدہ ، معتنزلہ کے عقید سے کی طرح نہ تھا کہ زناکی وجہ سے آدی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے بکہ اسس کا مطلب پر ہے کہ وہ کا مل ایمان ختم ہو جاتا ہے بکہ اسس کا مطلب پر ہے کہ وہ کا مل ایمان سے ساتھ سچا مومن نہیں ہوتا ۔ جیسے وہ نخص حس کے اعضا کھے ہوئے ہوں اور وہ عاجز ہو آؤ کہا جائے کہ برانسان نہیں تواکس کا مطلب پر ہے کہ حقیقت انسانیت اسے حاصل ہے دیکن اکس کے بعد جو کمال انسانیت سے وہ اسے حاصل نہیں ۔

ا بران بان میں کمی زیادتی از اور میں اسان اس بات پر شفق سے کہ ابیان کم اور زبادہ ہوا ہے جا وت کے ذریعے ابیان مون تصدیق کا نام ہے تواس برکی زیادتی کا تصور نہیں ہوسک تو بین کہ اور گناہ کی وج سے کم ہوا ہے توجب ابیان صوت تصدیق کا نام ہے تواس برکی نبید تن کا تصور نہیں ہوسک تو بین کہ اس میں ارسان کے سی کا ماور عادل سے اور کو کی اس بات پر دبیل سے روگر دانی جائز نہیں لہذا ابنول نے جو کچے ذکر کیا وہ فق ہے اس کے سی خورکر نا جا ہے ۔ اس میں اس بات پر دبیل ہے کہ مل ایک سے امران اور اس سے ارکان سے نہیں بکدوہ ایک ندائدہ پر سے زائد بھی موجود ہے اور ناقص بھی اور کو کی جیز ذاتی طور پر نہیں برخصی لہذا ہوں کہ انسان آ ہے سری وجہ سے بڑھ جانا ہے بکہ کہا جاتا ہے کہ اس می دار طبی یا جیز ذاتی طور پر نہیں برخوں ہونے نہیں کہ رکوئ اور سجد سے کو جو نازیں اضا ذہونا ہے بلکہ اور اور کی کی وجہ سے امناذ ہوتا ہے تو اس بات کی تصریح ہے کہ ایمان کے لیے ایک وجود ہے بھراں کے بعد زیادتی اور کی کی وجہ سے امناذ ہوتا ہے تو اس بات کی تصریح ہے کہ ایمان کے لیے ایک وجود ہے بھراں کے بعد زیادتی اور کی کی وجہ سے امناذ ہوتا ہے تو اس بات کی تصریح ہے کہ ایمان کے لیے ایک وجود ہے بھراں کے بعد زیادتی اور کی کی وجہ سے امناذ ہوتا ہے تو اس بات کی تصریح ہے کہ ایمان کے لیے ایک وجود ہے بھراں کے بعد زیادتی اور کی کی وجہ سے امناذ ہوتا ہو تو تھر بیات ہیں۔

سوال : - اگریم کموکرا عتراض باقی ہے کر تصدیق کیے زیادہ اور کم ہوتی ہے حالانکہ وہ ایک ہی خصلت ہے ۔ جواب : - بین کہا ہوں حب ہم من نفت نزک کردیں اور کسی کے ٹورو شغب کی پرواہ نہ کریں اور پردہ اٹھا دیں تو اُنگال ختم ہوجا ہے گاتو میں کہتا ہوں کر ایمان اسم مشترک سے اور بہنین طرح استعال ہوتا ہے۔ دا بی تعدیق قلبی پر بوں بولا جاتا ہے کہ وہ محق تقلید ہوتی ہے کسی تسم کی وضاحت یا انشراح مدر نہیں ہوتا ہے ہوا مرکا ایان ہے بلہ خواص کو تھیوٹر کر باتی تمام محلوق کا ایمان اسی طرح مونا ہے۔ بیر عقیدہ ، قلبی بقین مونا ہے جو کہی مضبوط اور سخت موجا اور کھی کرور مونا اور کو صیلا پڑھا ہے سیسے دھا گے کی گرو ہوتی اور بیبات خلاف تیاس نہیں اسے بیودی پر قیال سے کھیے کہ وہ اپنے عقید سے بین مضبوط ہونا ہے کسی خون اور ور گرے ذریعے اسے چھینا نہیں جاسک کسی ہے ، وعنط اور تھی دولائل کے ذریعے بی ایسانہیں کرسکتے اسی طرح عیسائی اور بیتی گوگ بن اوران بی سے کچولوگ ایسے بین کرمعولی کلام کے ذریعے انہیں شک بین والا جا سکتا ہے اورادنی ہے یا خون زوہ کرنے کے ذریعے اسے اپنے عقید سے نیجے اتا اس سے جو انہیں نہیں ہونا کی بین اور دونوں کے درسیان میں اس کے با وجود بہلے فتم کے لوگوں کی طرح اسے بھی اپنے عقید سے بنے اتا کہ درسیان دونوں کے درسیان کی نشو و فا میں موثر تر توالے کے درسیان کی نشو و فا میں موثر تر توالی نے درسیان کی نشو و فا میں موثر تر توالی نے درسیان کی درسیان کی نشو و فا میں موثر تر توالی نے درسیان کی درسی

يں ان سے إيمان بڑھ سکتے۔

فَزَادَ ثُنَّهُمُ إِيمَانًا - لا) اورارت وفيا :

"اكدان كے ايان بن اضافہ موجائے۔

ربیز قرار و ایکاناً شعرایمانیه عدر در ایکاناً شعرایمان که ا

ابان رطفنا وركفتا رمتاب-

الوُيمَان يَزْدُدُو يَنقَص - رس

اور سرا یان کی کی اورزیادتی دل بی عباوت کی تأثیر کے اعتبار سے موتی ہے اوراکس بات کا ادراک اسی تنفی کو ہتا ہے م تنفی کو ہتا ہے ہوعبا دت کی مصوفیت کے وقت جب اس کا دل مرف اسی طوف متوجہ ہوا درعبا دت میں کوتا ہی کے وقت جب اس کا دل مرف اسی طوف متوجہ ہوا درعبا دت میں کوتا ہی کے وقت میں ایمان کی مضبوطی اس طرح ہوگ کراگر کوئی مشخص اس کوشک میں طوان ایس کر سے گا۔

ما روشنی نیم بررحمن کا افتاعا در کھتا ہوجب اپنے عقبدسے کے مطابن عمل کرتے ہوئے اس کے سر مہ با تھ پھرسے اوراس کے سر مہ با تھ پھرسے اوراس سے ساتھ شفقت کا ساوک کرسے تو اپنے باطن سے رحمت کی تاکید بارے گا اوراکس عمل سے میں رحمت کی تاکید بارے گا اور اکس عمل سے میں رحمت برخت باطن سے رحمت کی تاکید بارے گا اور اکس عمل سے میں میت برخت بال سے مطابق عمل کرے یا دوسرسے سامنے سامنے عاجزی کا با مظاہر کرسے توعمل کی وجہسے اپنے ول بی تواضع کی وبا دتی محس کرسے گا۔ تمام قابی صفات ہیں جن کے عاجزی کا باطاب کرکے سے تاریخ مل کی وجہسے اپنے ول بی تواضع کی وبا دتی محس کرسے گا۔ تمام قابی صفات ہیں جن کے

را) قرآن مجیدسورهٔ توب آیت ۱۲۸ را) قرآن مجیدسورهٔ فتح آیت م را) تاریخ ابن عساکرعبدس ص ۲۰۰۰ نرجه حارث بن سلم میل میل باعث اعفا سع على صادر سونا سع بعراعمال كا اثران صفات بريرا بعد تو وه انيس بيكاكروتيا اور برها وتياجي يربعث سجات دینے والے اور باک کرنے والے امور کے بان میں ا سے گا۔

جہاں باطن کا ال سر کے ساتھ تعلق اورعفائد و تعلوب کے اعمال کا ذکر سوگا ۔ یہ ملک کے عالم ملکوت کے ساتھ تعلق کی جنی سے ہے مک سے عالم فاہر مراد ہے جن کا دراک حواس کے ساتھ ستی اور ملکوت عالم غیب سے جن کا دراک توریصبرت سے بنواہے ول عالم مکون سے بےجب کہ اعضاء اوران سے اغال کا تعنی عالم ملک سے ہے ان دونوں عالموں سے درمیان آنا باریک فرق ہے کہ بعن لوگوں نے انہیں ایک ہی خیال کیا اوردوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ فل بری عالم کے سوائیے نہیں اور وہ ہی محکوس اجسام ہیں اورجس نے دونوں عالموں اور ان کے الگ الگ ہونے کا ادراک ى تواس رابط كواكس شعرى بان كياكيد

سشیشداور شراب اپنی رقت رصفائی مجاعث ایک درسرے سے مشابہو سکے گویا شراب ہے بالد نہیں یا بیادہ

اب ہم مقعود کی طرف مو مختے ہیں کیونکر بہ عالم، علم معاطر سے خارج ہے لبکن دونوں عالموں کے درمیان علی انفال ا ارتباطب اسى بيئم ويحت وكمعلوم مكاشفه مركولى عومهما دكى طوف مالل موت مي حتى كر براى شدت ك ساته اس سے الگ موتے من تواس اطلاق کے اعتبار سے ایمان میں اضافر موا ب اس بے حفرت علی المرتعنی رضی اللرعن نے فربایا در ایمان ایک سغیدنشان کی طرح ظامر ہوتا ہے جب بندہ نیک اعال کرتاہے تو مینشان بڑھ کرنے بادہ سوجا اے يهان ككر تمام ول روش موعاً اس اورمنا فقت الكسياه نشان كى طرح ظامر بوتى سے جب وه الله تعالى كى موات كونوراب توربراه كرور ول كوسياه كردى بعراك برمبرلكادى جاتى بعد دختى المرب يمرآب نے بر آيت يرامى -

كَدُّ رَانَ عَلَى ثُلُوْمِهِمُ را)

كَوْيَذُنِي الزَّانِيُ وَهُوَمُومُونَ - ١٣)

رم) دوسرا اطلاق برب کماس سے تصدیق اور عمل دونوں مراد موں جیسے سرکار دوعا لم صلی الدعلیہ وسلم نے فر بایا۔ آزوں بھان بیفنے قسم بھوت بابا رم) ایان سے سنرسے زیادہ دروازے ہیں۔ اور جیسے نبی اکرم صلی الشرعلیہ دسلم نے فرمایا :

زانی، زناکے وقت رکاملی موس نہیں ہوتا۔

(١) فرآن مجدر سوره مطففين آبت ١٦ (٢) صحيم سلم جلداول ص ١١م كن ب اليمان -رس مجع بخارى جلديس ١٠٠١ كناب المحاطين- جب لغفا ایان کے مقتفیٰ میں عمل واخل ہو جائے تواکس کی زیادتی اور نفضان کا طرفہیں ہوتا اور کیاوہ ایمان بو محق تصدیق کانام ہے زیادتی کو قبل کرنا ہے ؟ توریمی نظریات ہے ، اور ہم نے اکس یائ کی طوف الثارہ کیا کہ وہ بھی اس بی موٹرسے ۔

(۱۷) تیسرااطلاق برہے کہ اس سے ایسی بیتنی تعدیق مراد ہوجس میں کشف اور انشراح صدر ہوتا ہے اور نور بھیرت کے ساتھ مشاہدہ پا باجا تا ہے اور بہ تہم نہا کر نے سے زیادہ دور ہے میکن میں کہنا ہوں کہ وہ امریقینی جس بین شک نہیں اسس میں بی بین بندن کا اطبینان مختلف ہوتا ہے شکا « دو ، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں " بین جس قدراطبینان ہے اسس قدراس بات بین نہیں کہ « عالم مصنوع عادت ہے "

اگرم دونوں باہیں شک سے پاک ہیں۔ تو بقینی اموروں احت اور اطبینان کے درجات ہیں مختلف ہونے ہیں ہم سے یہ بابت ، کتاب انعلم میں علی اسے اور اطبینان سے متعلق فصل میں ذکر کی ہے۔ اب اسے اوائے نے یہ بابت ، کتاب انعلم میں علی انے اضاف کے ضمن میں بقین سے متعلق فصل میں ذکر کی ہے۔ اب اسے اوائے کی ضرورت نہیں نوان بنوں معاتی کے اعتبار سے واضح ہوگی کر حکومیان اسان سے ایمان کی زیادتی اور دہ کس ایک فرق کے میں فرایا ہے وہ متی ہے اور دہ کس طرح می نہیں ہوگا جب کہ اعادیث میں کیا ہے کہ میں شخص کے دل میں ایک فرق کے برابرایان می کا وہ جنم سے سے کا اور لیمن اعادیث میں دیتا ر کے برابرایان کا ذکر ہے دا تو اگر دل میں تف وت منہ ہوگا ہے۔

سوال: - اسلاف کے قول " یں ان شاوا مٹر موس ہوں کا کیا مطلب ہے حال کہ استثنا وشک ہوتا ہے اور ایمان یں شک کفر ہے۔

ایمان کے اقراریں استثنار

اوردہ مب صفرات ایمان کے جواب میں قطعیت سے بازرہتے اور پر میز کرتے تھے حضرت مغیان توری و تسالڈرنے ایا۔
"جونی کے کر ہیں اسٹرتغالی کے بہان مومن مہوں تو وہ تھو گؤں ہیں سے ہے اور جو کے کم ہیں سچا مومن ہووہ اسٹرتعالی کے ہاں
"ووہ کس طرح جھوٹا ہوگا حا اونکہ وہ جانئا ہے کہ وہ ذاتی طور پر مومن ہے تو جو ادبی فی نفیہ مومن ہووہ اسٹرتعالی کے ہاں
بھی مومن موتا ہے جیے کوئی شخص طویل اتفامت اور سخی مہوا وراس بات کو جانیا بھی ہوتو وہ اسٹرتعالی کے نزدیک بھی
اسی طرح موتا ہے اسی طرح وہ شخص جو خوش ، عمکین ، سننے والا اور دیکھنے والا ہوتا ہے را ملہ تعالی کے ہان جی اسی طرح ہوتا
ہے اور اگر کی شخص کو کہا جا سے کہ کی توجیوان ہے ؟ تو وہ بر جواب دنیا ہے تر ارسی کر سے گا کہ ان شا وا میڈ ہیں جوان ہوں۔
اور حب حضرت سفیان دھم اوٹر نے یہ بات و مائی توان سے پوچھاگی آ ہے کی قرارہے ہیں ؛ انہوں نے فرایا کہو ہم اسٹرتعالی پر اور جو کہے جاری طوف آنا داگی اسس پر جھاگی آ ہے کہ کہ اور حرکہے جاری طوف آنا داگی اسس

پرابیان لائے اورائس بات کریں مومن ہوں کیا فرق ہے صرف سے پوچھا گیا گیا ہے مومن ہیں ؟ انہوں نے فرایا۔

ان شادا للہ پوچھا گیا ا سے ابو سعید ا ایمان میں استشناد کموں کررہے ہیں ؟ انہوں نے فرایا۔ مجھے نوت آباہے کہ بین ہاں

کہدوں اورا دلتہ تعالی فرائے اسے صن ! تو کئے جوٹ ہو لاہے اور مجھ پر کلہ دعذاب نابت ہوجائے وہ فرایا کرتے تھے۔

کہ بین اس بات سے بےخون نہیں ہوں کہ اللہ تعالی میرے بعض ایسے اعمال پر مطلع ہو۔ جنہیں وہ باب نہ کرتا ہو وہ محمد پر ناراض ہوجائے اور فرمائے کہ کہا تا موں میں نے موقع عمل کرتا ہوں صرب اراہیم ادھم وہ مجمد پر ناراض ہوجائے اور فرمائے کہ کہا تا موس ہو ؟ تو تم کہ وہ اللہ اللہ » ایک مرتب فرایا اور ایک کہ بھے رحمالا اللہ میں ناز ہوں کہ کہ ایک مرتب فرایا اور کہ بھے اعمال ہوں ہوں انساد وہ تا ہوں ہوں نے فرایا ہیں امریک سے صرب علی ہے ہو چھا گیا کیا اکروں اور اس کے درواں برایا اور کست نے فرایا ہیں امریک ورکت ہوں ایس کی تنہوں اور اس کے درواں برایان میں تا ہوں اور اس کے درواں برایان میں تا ہوں اور اس کے درواں برایان میں تب ہوں انساد وہ فرایا ہوں کہ میں اس کے درواں برایان میں تب ہوں انساد وہ فران میں اس کی تنہوں ہوں اسے ایک کیا کیا مطلب ہے ؟ وہ اس اس کے فرایا ہیں ایک کا کیا مطلب ہے ؟ وہ اس اسے خوا ہیں اسے برایان میں تب ہوں اسے درواں برایان میں اسے درواں برایان کے درواں برایان میں تا دوالد کا کیا مطلب ہے ؟

یدات شناء صبح ہے اوراس کی چاروجہیں ہی دو وجہوں کی نسبت شک کی طرف ہے اصل ایمان کی طرف نہیں البتہ اس کے خاتمے اور کمال کے ساتھ تعلق سے، اور دو وجہوں کی شک کی طرف نسبت نہیں۔

میں لی وجید ؛ بیشک کی طون منسوب نہیں ہے بلکہ اس بات کے خون سے ہے احذا زکیا جانا سے کہ خودا پیٹے نفس کی پاکیز گا میان ہے۔

ائي پاکيزي بيان نرکور

کی اکبے نے ان توگوں کوشیں دیجھا جواپنی پاکیز گی خودبان کر شے میں۔

ويجعة كس طرح الله تعالى برجوط تطوت إلى-

الله تعالى ارشاد فرفاً بها به . فَكَوَ تُنَوَكُوا أَنُفُسَكُمُ رِ ١)

اور فرایا بر اکف تَدَایِی الَّذِیْنَ بُرِکُونَ انْفُسَهُ عُدُرِی

اورارت دخلافندى ئے: اُنظُرُكَيْتَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَّذِبَ ١٣١

<sup>(</sup>۱) نزاکن مجید سورهٔ نجم آمیت ۲۲ (۲) نزاکن مجید سورهٔ نسا دا آبیت اساس (۱) زاکن مجید سورهٔ نساد آبیت م<sup>دو</sup>

كى دانا سے بوجھا گيا براسے كياہے ؟ اكس تے جواب ويا انسان كا اپنى تعريب كرنا - اور اميان بزر كى كى اعلى صفات بي سے ہے اوراس پر بقین سے بات کرنامطلق پاکیزگی بیان کرناہے اوراتشناد کا صیغہ گویا عرب سے منتقل کیا گیا ہے جے الى انسان سے بوجها جائے آپ طبیب یا فقید با مفرین ؟ تووه کے گا باں انشا واللہ - توبہ نشکیک کی جگر میں نہیں ہے۔ بلدابنے نفس کوزاتی پاکیزائ کے بیان سے نکاناہے توب صیغہ تردید اورنفس خیرکو کمزور کرنے کے بے ہے بعن خبر سے جوبات ادرم ان ہے اسے کمزور کرنا ہے اور وہ انیا ترکیہ ہے،اس تاویل کے مطابق اگر کسی برے وصف سے بارے سوال کیا جائے تواستشار بہزنہیں ہے۔

دوسری وجه :

مرصان بن الله تعالى كے ذكر سے تو مكاماً اور تمام امور كومشيت فعا وندى كى طرف بيمبريا الله تعالى نے اپنے بني صلى الله عبدوسم كومى سى طريقة سكوايا-

ارا د فداوندی سے:

کی کام کے بارے میں بنکیس کرمی اسے کل کروں کا مگرانتا دانشدگیس-

وَيَوْنَفُولِنَّ لِشَكَ مِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَدًّا اِلدَّانُ يَتَنَاعُ اللهُ - را)

يواس بات كوغر مظكوك امور كالمحدود نهي ركا بكد فرايا:

تمضرورمسيرهام مي واخل موك أكرا تدنعالى نعيام اس مال میں کم امن والے ہوگے اپنے سروں کو منڈانے والے بابال موانے وا ہے۔

لَنَدُ حُلُنَّ الْمَسْعِبِدَ الْعَلَا اللَّهُ امنين مُخَلِّقِينَ رُءُوسُكُو وَمَقَوِّينَ-

عال كالدُّت الدُّت الله تعلى كوعلم فعاكدوه خرور وافل مول سك اوربي اكس كيشيت تعى يمكِن مقصور اكس بات كي تعليم دينا تعا توننی اکرم صلیالسُّرعلیہ وسلم المرتعالیٰ کیطون سے جو خبر بھی وسینتے جاہے وہ معلی سوتی بامشکوک، اس بی بی طریقہ اختیار فرانے

اسے مومنوں کے گھروالوا تم برسلامتی ہواگر اللہ تعالے نے جا او مرحی نماسے ساتھ ملنے والے ہیں۔

حق كرجب نبى اكرم صلى التريليدو من فبرسّان مين وافل موس نوفر ما يا -ٱسَّلَةُ مُرَعَكُيُكُفُ وَارَفَوْمٍ مُؤُمِنِينَ وَإِنَّا إِنَّ شَاعَ اللهُ بِكُولِد حِفْون - (ا)

> (١) قران مجيد سورة كمف آيت نبر ٢٧ (٢) قرآن مجيد سوره فتح آيت ٢٠ رمه) صحع مسلمت بالجالز حداول ص ١١٣

عاد نا کہ ان سے ساتھ ملنے میں کوئی شک نہیں لیکن ا دب کا تقا ضاہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا مے اور امور کا اسی
سے دبط فائم کیا جائے اور بہ صیغہ اس بات بر والات کرتا ہے حتی کہ عوف میں برخبت اور تمنا کے افہار کے بے استعال 
مؤاہے جب ہم سے کہا جائے کہ فلان شخص جلدی مرجا کے گاتو تم کہتے ہوان شا واللہ تو اکس سے تمہاری رغبت معوم
مونی ہے تک معلوم نہیں بونیا ۔اور حب نم سے کہا جائے فلان شخص کی مبیاری جلد ختم موجا ہے گا اور وہ صبح موجا ہے گا
تو تم نفط ان شا والٹہ کہتے ہوئی دیمی رغبت کا اظہار سے ۔ نؤیہ کا کہ شک سے رغبت کی طوف چھیرو یا گیا تو اس طرح اللہ تعالیٰ
سے ذکر کی طرف بھیرو یا گیا یا ت جس قدمی موجا۔

تبسرى وجدد

میشک کی طرف منسوب سے اوراس کا معنیٰ سے بی ان شام الله بینیناً مومن ہوں کمیوں کہ اللہ تعالی نے بیند ہوگوں کوفاص کمرتے موسے ارشا وخریا یا ۔

اُوْلِيْكَ هُمُّا لَمُؤْمِنُونَ حَقَّال (۱) وولاً سِيح مون بن -تاس بكر دقيع بعد كنين اورسر كما را عان من شك كرطون دار اسراصا اعان كرطو

تواس کی دوسی ہوگئیں اورمیہ کمال ایمان میں شک کی طرف ہوشاہے اصل ایمان کی طرف نہیں اور سرشف کو ا بہنے ابیان کے کمال میں شک ہوتا ہے اور بر کو نہیں اور کما ل ایمان بین سک دو وجہ سے سے جے ۔

(۱) منافقت ، ایمان کے کمال کونائل کردیتی ہے اور بہ بوپشیدہ بات ہے اس سے براکت نابت بنیں ہوسکتی۔ (۱) ایمان نیک اعمال سے کمل ہوتا ہے اور کا مل طور بریان اعمال کے وجود کا علم بنیں ہوتا۔

عل کے بارے من ارشاد فلاو مری ہے۔

رائماً المُعُومِنُونَ اللَّذِيْنَ المَنْوَا بِاللهِ وَرَسُولِم بِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِم بِ اللهِ وَرَسُولِم بِ اللهِ وَرَسُولِم بِ اللهِ وَرَسُولِم اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَأَنْفُسُومِ مُن يَسْبِيلِ اللهِ أُولِيكَ مُسُمِّد بني كي اورالله تعالى كراست بن ا

الصَّادِ تُونَ - رام)

توفك اس مدى مي مونا سهاسى طرح الله تفالى في ارشاد فرايا!

وَلَكِنَّ الْمِيرَّمِنُ امَنَ مِاللَّهِ وَأَلْبَوُمِ أَلِهُ خِرِ

وَالْكُورُيُكِةِ وَالْكِتَابِ وَالنِّبِيِّي رم)

بے شک دکا مل مومن وہ لوگ بیں جوا ملاتھا لی اور اس کے رسول ملی الٹر علیہ وسلم میر ابیان دائے چرانہوں نے شک نہیں کی اور الٹر تعالی کے راستے بیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہا دکیا وہی لوگ سیسے ہیں۔

کاوفر بایا ، میمن نیکی اس شخص کی ہے جواللہ تفالی ، اُخرت فرشنوں کا ب اور ابنیا دکرام مرایمان لایا۔

(ا) فراك مجيد سوره انفال آيت مه (۲) فراك مجيد سوره جوات أيت ٥١

الما قرآن مجيسورهُ بعزه آيت ١٢٠ ما www.maktabah ما المرابعة المرا

توبين اوصاف كالشرط بيان فرمائي بيس وعدو بوراكرنا اورشكل يرصركنا -یں لوگ سے ہیں۔ ٱوليكَ أَلَّذِينَ صَكَتْفُوا (١) اورارث دفداوندی ہے۔ الله تفالى تم من سے إيان والوں اوران وكوں كے درجات بلندر الم جنس علم دیا گیا ہے۔ يَرُفَعِ اللهُ الَّذِينَ المنُوُّ مِنْكُوْ وَالَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَةُ مُرْبَجَاتٍ-١٧) اورارشاد فرما! تمیں سے جن اوگوں نے فتح کمرسے بیلے خرج کیا اور جهاد کیا وہ برارنس ۔ وَبَبْتَوَيُ مِنُكُمُ مَنُ أَنْفُنَ مِنْ قَبَلُ إِلْفَتْحُ وَفَاتَلَ ۔ رس اورفرایا به هُمُوَكِدَجَاتُ عِنْدَاللهِ - (م) وہ اللر تعالی سے إن مختلف ورجات والے ہیں۔ نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، امان برمبنہ ہے اوراکس کا ب س تقوی ہے۔ اَيُونِيمَانُ عُرُمِانٌ وَكَبِاسُهُ التَّقَوٰى (٥) اورفرالیا ہے۔ آلَو یُمَانُ بِفُنْعُ وَّسَنْبُعُونَ بَابًا آدُناهَا ایان کےسترسے زبادہ دروازے میں جن می سے كمترين دروازه راست سے تكلیف ده چیز كوشانات إِمَا هَلَهُ ٱلْوَذَىٰ عَنِ الْطِرُنِيْ رِهِ

توبر را بات واحادیث ) کمال ایان کے اعال کے ساتھ تعلق بردلالت کرتی ہیں ۔ ایمان ، نفاق اور سشرک خفی

(١) فَرَانَ مِيدسورة بقرق آيت نمير ١١١

نبى اكرم صلى الشعليه وكسلم في فرمايا :

سے رات کے ماقعی مراوط ہے۔

(۲) قراک مجبد سورهٔ مجادله آیت نمب ا

(٣) قرآن مجيد سوره حديد آيت نبسر ١٠

(م) خرآن مجد سوره آل عمد آن أيت ننر ١٢٣

۲۶) مجيم ملم اول ص يه كتاب الايمان WW.M. Makilodh. OV

س ادى س جارخسلنى سول دوخالص منافق سے اگر دوزو ر محصاور ناز رط سے اور کے کہیں مومن بول جب بات كرس فوجوط بوالع حب وعدوارس نوفان درزى كري حب الس كياس المانت ركلي علائے توجات اورجب جائف تو گال گلوچ كرے -

دل چارقع کے بن ایک صاب دل طبی بی روسشن

یراغ ہے یہ موسی ول ہے اور دوار ا دوز خ والا

ہے اس میں ایمان تھی ہے اور منا فقت بھی ایمان کی ثال

اس سزی جیسی ہے جیسے بیٹھا پانی برطا اے اورمنا فن

ك مثال اس زخم كى سے جوبيك كوبرها دبتاہے جو اده

غالب موگا اس كا حكم نافذ موجائے گا-

بو بھی الس غالب مو گااسے سے جائے گا۔

جب معالميه كرف واسے توطروس -

مُ رَبِغُ مَنْ كُنَّ فِيهُ وِ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ وَإِنْ صَامَر وَصَلَىٰ وَزَعَمَاتُنَهُ مُومِنَ مَنْ إذَا حَدَّثُ كُذَبَ قِإِذَا وَعَدَ خُلْفَ وإذاا ومُنِمْنَ خَانَ وَإِذَا خَاصَد فَجَرَ سِ

\* \* \* بعض روایاتیں ہے۔ "إذاعاهكاعند رلا)

حفرت ابوسید فدری رضی اسرعندی روایت بن سے ٱلْقُلُوكِ ٱرْبَعَدُ قَلْبَ آجُرَدُ وَفِيهُ سِرَا جُ يُزْهِرُ فَذَلِكَ ثَلَبُ الْمُوْمِنِ وَثَلَبُ مُصَفَّحٌ فِيهُ إِيْمَانٌ وَنِفَانٌ فَمَنَكُ ٱلْوِيْمَانِ فِيهُ كَمَثَلِ الْبُقُلَزِيمُةُ هَا الْمَاءُ الْعَذَٰ بُوَفَنَكُ الْمُتَافِقِ فِيُهِ كُمَثُلِ الْفُرُجِيزِ كِيمُ لَهُ الْقَبْحُ وَالصَّدِيُدُفَاقُ الْمَادَ نَبْنَ عَلَيَ الله عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَمْ وَاللَّهُ مِنْهَا - (١١)

دومرى مديث من عَلَبْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ ذَهَبْتُ بِهِ " اورني اكرم صلى المرعليه وكسم في قرمايا : ٱكْتُرُمْنَا فِي لَمْذِهِ الْدُمَّةِ قُرَّامُهَا لا)

اس امت کے اکثر منافق فاری میں۔

دف، بیاں فرارسے مراد وہ عالم ہیں جمابنی ذات سے نہمت کو دور کرنے کے لیے علم حاصل کرتے میں اور حوکی سکھنے ہیں اس مریان کا عقیدہ نہیں ہوتا جیسے وہابی دیوندی لوگ فران وہ دیش سے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم سے نصائل

را میحسلم طداول من ۱ د کتاب الا بان (٢) مندا كام احدين عنيل جلد ٢ص ١٨٩

(٣) سندام احمد بن صنبل طبد امن ١٠

رم) مندام احمدين منبل جديم ص ه طا

سیکھتے براور جرانکار کردیتے ہیں۔ تو ایسے علی رکومنافق کہا گیا ہے ۱۲ رہزاروی)

ایک مدیث نزلیت س ب:

اَسْنِّرْكُ اَحْفَىٰ فِي الْمَتَّيُ مِنْ دَبِيبِ النَّمُ لِ مِيرى امن بِن شرك جِوْيَىٰ ك صفا يرجلن سع جي زباده يوائيدو -

عَلَى الصَّفَأ - را)

حضرت حدید رصی اللرعندسے مروی سے فرما تے ہیں۔ نبی اکرم صلی الله علیہ رسم کے زمانے یں ایک شخص کوئی بات کہنا تووه مرتے دم مک منافق می ربتا تھا اور بن نم سے ایک دن بی دس باروسی بان سنتا ہوں (۱)

لعِف على ونعے فرمایا منافق کے زیادہ قرب وہ تنص ہے جس کا خیال ہے کر دہ منا فقت سے باک ہے مضرت مذابعہ رضی الله عنه فرما نتے تھے ، اد نبی اکرم صلی الله علیه وک مے زمانے سے آج کل منا فی زبادہ ہیں " ان ونوں وہ بھیا نے تھے اور ائے کل ظام رکرنے من توب منا نفت ابان کی سیائی اور کمال کے منانی سے اور سردیت یو سے بوادمی سے درا ہے وہ اس سے سب سے زبارہ دوررہے والا ہے، اور جوسمحنا ہے کہ بن اکس سے باک موں وہ کس کے زبارہ قریب ہے۔ حفرت من بصری رحمداللہ سے بوچھا گیا کہ لوگ کہنے ہی اُج کل منا فقت بنیں انہوں نے فرمایا اسے بھائی ! اگر منا تی بھاک مو کئے تونمیں راستوںسے وحثت ہونے ملے انہوں نے ہی باکسی دوسرے بزرگ نے ذبایا اگرمن نقین کے ساتھ وم لک جائیں تو ہم اچنے باول کے ساتھ زمین پر ناجل سکیں۔ رہ کثرت کی طرت اشارہ ہے )

حزت ابن عرصی الشرعن رنے سنا ایک شخص انناز ناحجاج برطعن کرر بانھا کیب نے فریایکیا اگرتو وہاں حاصر سخوا اور یہ بات سننا تواس کے بارسے بی گفت و کرنا اس نے کہانہیں آب نے فر مایا ہم عبد رسالت میں اس بات کومنا فقت شمار

جوشخص اس دنیایی دو زبانوں دا او دمنانق) موگا الله تفایل است کا خرت میں بھی دوزبانوں والا بنائے گا۔

نى اكرم صلى الشرعلبروك عرف فرابا ا مَنُ كَانَ ذَالِسَانَبِي فِي الدُّنْيَا حَعَكَدُ اللَّهُ ذَالِسَانَبُقِ فِي الْخُخِرَةِ - رم) بناكرم صلى الترعليدوك من مريد فرايا:

١١) مجع الزوائد علد ١٠ ص ٢٢٢

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن الي تنسير جلده اص ٥٧

<sup>(</sup>١) نوت الفلوب جلد ٢ ص ١١٠ ذكر الاشتهاء في الابيان

<sup>(</sup>م) مجمع الزوائد جدم من ود باب ذي الوجين ولاسانين

سب سے مُراشخص وہ ہے جود و میہوں والاہے ان کے پاس ایک جرے کے اقد آ تاہے اوراُن کے پاکس دوسرے چرسے سے جاتا ہے۔

شَرُّالنَّاسِ ذُوالُوَجُهَيْنِ الَّذِي بِاقِيُ لَمَّوُلاءِ بِوَجْبٍ وَبَا تِيْ هُوُلُادَءِ بِوَجِبٍ -

(I)

صفت من بعری رحمہ اللہ سے باکہ ہم لوگ کہتے ہیں ہم منا فقت سے نہیں کورتے توانہوں نے فرابا اللہ فلم اگر مجھے معلی موکم میں منا فقت سے باک ہوں تو بات مجھے سونے سے جری ہوئی زبین سے زیادہ پہند ہے اور حضرت من فقت سے باک ہوں تو بات مجھے سونے سے جری ہوئی زبین سے زیادہ پہند ہے اور طاہر نیز داخل و خالرج کے درمیان افقات، منا فقت سے ہے ۔

ایک شخص نے صفیت حذیقہ رصنی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں منا فتی بننے سے خوف زدہ ہوں تو انہوں سنے فرایا اگر تو منا فت سے بیے خوف مون تو انہوں سنے فرایا اگر تو منا فت سے بیے خوف مون مونا ہے ،

صرت ابن ابی تمیکہ فراتے ہی ہیں نے ایک سوتیس اور ایک روابت بیں ہے ایک سویجا یں صحابہ کرام سے

عافات كى ووسب كےسب منا فقت سے ورتے تھے۔

ابک روابت ہیں ہے نبی اکرم ملی الدعدیہ وسے معابہ کرام کی ایک جاعت کے درمیان تشریف فراتھے انہوں نے

ابک شخص کا ذکر کیا اور الس کی بہت زیادہ تعریف کی واسی حالت ہیں تھے کہ ابک شخص کا ایک شخص کا ایک شخص کا درمیان

وضو سے پانی کے قطر ہے گررہے تھے اس نے بینا ہُونا ہاتھ ہیں لٹکار کھا تھا اور اس کی انکھوں کے درمیان

سجد سے کا نشان تھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اولڈ ایمی وہ شخص ہے جس کا ہم نے ذکر کی نبی اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے

وبایا ہیں اس شخص کے چہر سے برسباہ شبطانی واغ دکھتا ہوں وہ شخص حاضر ہوا بیاں کا کہ سلام کرے صحابہ کرام

کے ساتھ مبھے گیا نبی اکرم صلی اور طلیہ وسلم نے فرایا میں ہتھے قیم وسے کروچھیا ہوں کی جب نوان لوگوں کے بیس آیا تو

ترسے دل ہیں بہ خیال نہیں کیا کہ ان ہی سے کوئی بھی تجھے ہم وسے کروچھیا ہوں کی جب نوان لوگوں کے بیس آیا تو

ترسے دل ہیں بہ خیال نہیں کیا کہ ان ہی سے کوئی بھی تجھے سے بہتر نہیں ؟ اکس نے کہا جی ہاں دی

ا سے املہ ایں تجوسے اس پنرکی جریخش مالکتا ، موں جے میں جانتا ہوں اوراکس کی جے بی نہیں جانتا۔ بنى اكرم صلى الترطيبه وسلم نفيون وعا الله : آلكُ هُ تَمَدايِّي آسُنَغُ فِي كَ لِمَا عَلِمُ ثَ وَلَمَا كَمُ آعُ لَمُدُ - د٣)

اب سے پوچھاگیا یارسول اللہ ؟ آپ کوجی خوت ہے ؟ آپ نے فرابا مجھے کونسی پیزے خوت کرے گاجکہ

(۱) میری مجاری حبداول من ۹۹ م باب المناقب (۲) نوت القلوب حبد ۲ من ۱۳۸ فركرالاستشناوني الا بمان ول الله تعالیٰ کی دوا مکلیوں رجیسا اکس کے شابانِ شان ہے کے درمیان ہیں وہ جیسے چاہے بدل دے - دا، الله تعالیٰ نے ارشا دخرایا :

وَبَدَ الْمُهُمَّةُ مِنَ اللهِ مَّالَمُ يَكُونُو آيَّهُ نَسِبُونَ اوران كيديالله تعالى كى طرف سے وہ كي ظامر سوا (٢) جس كا انہيں كمان عى فتھا-

اسس کی نفسبر ہیں گہاگیا ہے کہ انہوں نے کچھا عمال نبائی سمجھ کرسے لیکن اکس سے ہاں وہ بڑائیاں تھیں ۔ معزت مری منفلی رحمہ انڈ فرما نئے ہیں اگر کوئی شخص کسی باغ ہیں داخل ہوجائے جس ہیں مرقسم کے درخت ہوں اوران پر مرقتم کے پرندسے ہوں اور ہر ریندہ ابنی زبان ہیں اکس سے مخاطب ہوا ورکھے اسے انٹار کے ولی انجھ پر سلامتی ہوا وراکس پر اس کا نفس ٹھر جائے دمین تجرمی ا کجا گئے ) تو وہ ان کے با تھوں گرفتار ہوگا۔

توب اما دبین اورا قوال نجھے بنا نے بہر کہ منافقت کہاریکیوں اورکٹرک خفی کی وہ سے معامل خطر ناک ہے اوراکس سے بےخوب نہیں ہوسکتا حتی کہ حفرت عمر فاروق رضی الدوند، حفرت عذلیفہ رضی الدوند، حفرت عذلیفہ رضی الدوند، حفرت الوسلیان وردانی فولم نے بس بی نے بعض امرا است بھے اور بیر کہ کیا وہ منافقین میں تو شخار نہیں ہونے ، حفرت الوسلیان وردانی فولم نے بس بی نے بعض امرا است ایک بات سنی توانکار کا اوادہ کیا تو مجھے فور ہوا کہ کہیں میرسے قتل کا حکم مذوسے دیا جائے تبن مجھے موت کا خوب نہیں خطا ۔ البتہ مجھے اکس بات کا فور تھا کہ کہیں میرے نظلے وفت میرے ول کو مخلوق کے بلے مزین نہ کو دیا جائے تو بین اس بات کا فور تھا کہ کہیں میری روج نکلتے وفت میرے ول کو مخلوق کے بلے مزین نہ کو دیا جائے تو بین اس بات سے دیگل گیا۔ تو بیر منافقت حقیقت ایا ان ، اکس کی سجائی ، کمال اور صفائی کے فلات نہیں۔
سے اصل ایان کے فلات نہیں۔

اقسام نفاق:

نفاق کی دوقسیں ہیں :-

ایک قسم وہ ہے جودین سے نکال کر کھنا رسے الا دیتی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہنے والوں کے راستے برجلاتی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جومنافتی کو ایک فاص مرت کہ جہنم میں بہنچاتی ہے۔ یا اعلیٰ درجے کے لوگوں کے درجات کو کم کردیتی ہے اور امنیں صدیقین کے رنبہ سے گراد تبی ہے اور بہمشکوک ہے اس بیے اس سے استثنا را جھی بات ہے اس منا فقت کی اصل ہے ہے کہ ظاہر وباطن میں تفاوت مؤنا ہے۔ اسد تعالیٰ کی خفیہ تدبیر؛ خود پ ندی اوراس قسم کے دوسرے امورسے صوف صدیقین می فال موضع ہیں۔

ل) توت الفلوب عبد برص ١١٨ وكرالات شناو في الا بيان

۱۱ قرآن مجيد سورو زمر آيت به www.maktabah.01

جوتهى وجدا

بی بی شک کی طوب منسوب ہوتی ہے اوراکس کا نغل خاتم کے خوف سے ہے ہوئد وہ نہیں جانیا کہ موت کے ذات

اس کا ایمان سند سے کا یانہیں ، اگر اکس کا خاتم کو بر ہوتا ہے نو تمام سابقہ انمال خاتا ہو گئے کیوں کہ وہ خاتنے کی سائی

بر موقوف ہیں اگر کسی شخص سے چاشت کے وقت دورے کے صبح ہونے کے بار سے ہیں پوچیا جائے تو وہ ہے گا ہیں تعلی

طور بر روزہ وار موں اوراکس کے بعد اگر ن دن کے دوران روزہ توڑو سے نوای کا جوٹ واضح ہوجائے گا کیوں کر وزے

کی درستگی کا دارو ملارون کے آخر میں سورج غروب ہونے وقت کہ باتی رہنے پر ہے توجی برائے کے پورے ہوئے

کا وقت دن ہے اسی طرح ایمان سے صبح ہوئے تی تعمیل کے لیے بوری زندگ کا وقت مقرب اور انموی وقت سے پہلے ان مصبح فرار دینا استعاب رہی مالت ، کی بنیا دیر ہے اوراکس میں شک ہے ، انجام کا خوف باتی ہے اکٹر خوف خلا مال میں بنیا دیر ہے اور کسی بنیا دیر میں بنیا دوراکس بنیا دیا ہوگائے میں بنیا دیا ہی بنیا دیر میں بنیا دیر میں بنیا دیا کہ میں بنیا دیا ہو میاں بنیا دیا ہو کہ بنیا دیا ہو کہ بنیا دیا ہو کہ بنیا دیر میں بنیا دیر مین بنیا دیا ہو کے انداز میں بنیا دیر مین بنیا دیر میں بنیا دیا ہو کہ بنیا دیر مین بنیا دیر میں بنیا دیر میں بنیا ہو کہ بنیا دیر مین میں بنیا دیر میں بنیا دیر میں بنیا میر میاں بنیا دیر مین میں بنیا دیا ہو کہ بنیا دیر میں بنیا دیر می بنیا دیا ہو کہ بنیا دیر میں بنیا دیر میاں بنیا دیر میں بنیا دیر میں بنیا دیر میاں بنیا دیر میں بنیا دیر میں بنیا دیر میں بنیا دیا ہو کہ بنیا دیر میں بنیا دیا ہو کہ بنیا دیا ہو کہ بنیا ہو کہ بنیا دیا ہو کہ بنیا دیا ہو کہ بنیا دیا ہو کہ بنیا دیا ہو کہ بنیا دیر میں بنیا دیا ہو کہ بنیا کہ بنیا دیا ہو کہ بنیا دیا ہو کہ بنیا دیا ہو کہ بنیا دیا ہو کہ بنیا ہو کہ بنیا کیا ہو کہ بنیا کہ بنیا

الله تعالى كے ارت وكراى:

وَجَاءَتُ مَسَكُوكُ الْمَوْنِ إِلْحَقِ (١) اورموت كى بيوشى فق كے ساتھ الله -

وجاوے سے مراوس بقت کرنے وال ازلی کلہ ہے ہواکس وفت طاہر ہوتاہے۔ بعض بزرگوں نے فرایا اعمال کے فاتم کا وزن کیا جائے گا۔ حضرت ابو درواور صنی اللہ عندال کی قسم کھایا کرتے تھے کم جون خص کی ایمان سے چین جانے سے بے خوف موگا اکس کا ایمان جین جائے گا۔

کہا گیاہے کر تجھ گناہ ایسے ہی جن کی سندا برا خاتمہ ہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی بناہ جا ہتے ہی کہا گیا ہے کہ بدگناہ وایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ کرناہے۔

بعن عارفین نے فربایا اگر مجھے مکان کے درواز سے پر شہادت منا نعیب ہوا ور حجرے کے دروازے پر توحید پر موت حاصل ہو تو بی توجید کی حالت بیں جرسے کے درواز سے پر موت کوافتیا دکروں کا کیونکہ مجھے معلوم نہیں تو بی کے درواز سے نک میرسے دل میں توحید کے بار ہے بی کیا تبدیلی واقع ہر جا سے۔

ان بی سے بعض طارت نے فرایا کہ اگریں کی کو پہاس سال توجیدر دیجوں بھرمیرے اور اس سے درمیان ایک

ستون حاکی موجائے اور وہ مرجائے تو بی تو دبیر براکس کی بوت کا فیصد نہیں کروں گا۔ حدیث شریعت بیں سے جوشخص کہے کہ بیں مومن ہوں تو وہ کا فرہے اور جوتنے کہ بی عالم موں تو وہ جا ہل ہے۔ (۱) ایرٹ دفعا وندی ہ۔

وَتَمَّتُ كَلِمَةُ دَبِّكَ صِدُقًا وَعَلَى لَا لا) اورنبرے رب كاكلہ سے اورانساف بي پورا ہوگيا . اس آبت كے بارسے بي كها گيا كر جوا بيان پرفوت ہواكس كے بيے حدق اور بوكٹرك پرمرے اس كے بيے انسا كالفظاك تعال موا اور ارشا د فداوندی ہے :

وَيِلْهِ عَافِبُ أَلْدُمُورِ - رم) اورانجام كالالله تعالى كے بيے -

توجب شک اس درد کام و تواستن و حاجب موگی کر ایمان اس چیز کانام ہے ہوجنت میں فائدہ پہنچا کے جیسے روزہ وہ ہے جو زمہ داری سے فارغ کر دے اور جو روزہ غروب آننات سے پہلے فارغ کردے وہ بری الذمر نہیں کرنا لہذا وہ بروزے کی تعریف سے نکل جائے گا ایمان کا جی ہی معا مہہے۔

بلدائ بنیاد بربر بات می نامناسب نہیں کہ اگر گذشتہ روزے کے بارے بی بوچا جائے جب کہ وہ فارع ہوچکا
ہواد کہاجا گے کہ کل تم نے روزہ رکھا تھا تو وہ کہے گا ہاں انشا داللہ تعالی کیوں کہ حقیقی روزہ وہی ہے جو مقبول ہوا در مقبول
مورہ اس سے بوشنیدہ ہے اس سے صرف اللہ تعالی اگاہ ہے تو اس اعتبار سے تمام اچھے کا موں میں ان شا داللہ
کہنا بہتر ہے ، اور سر تبویت میں نمک ہوگا کمو نکہ عمل کی صحت کی تمام ظاہر نظرا کھ کو بورا کرنے کے بعد خفیدا مور فبولیت کے فول سے
مافع ہیں ۔ کیونکہ ان بروہی ذات مطلع سے جوسب کا رب ہے ، لہذا ہو شک اجھا ہے تو ایمان کے بارسے ہیں جواب و بینے
موسے ان شا داللہ کہنے کی ہے وجوہ ہیں اکس کے ساتھ کیاب قوا عدعقا کھا نشتام بذیر ہوگئی۔

النزنوالى كالمدك ساففه باب كمل بوابهار سے سروار حفرت محرصطفي براورد آب سے صدیحے تمام مخار بندوں بر

www.maktabah.c

رعت نازل ہو۔

<sup>(</sup>١) المقاصد الحسنة تحت حرب الميم ص٢٢٧

<sup>(</sup>٢) قرأن مجيد سوره انعام آيت ١٥

<sup>(</sup>١٧) قرأن مجديبوره مي آيت الم

## اسرارطبارت كابيان

تمام تعریفیں الله تعالی کے بیے ہی جس نے اپنے بندوں پرمہربانی فرانے ہوئے انہیں باکیزگ کا حکم دیا اوران سے باطن کو پاک کرنے کے بیان کے دلوں پر افوار والطاف دمر بابنوں کا فیضان جاری کیا اوران کے ظاہر کو پاک کرنے کے بیے بانی نبایا ہو بتلا اور بہنے والا ہے اور رحمت کا مدنبی اکرم حفرت محدصطفی صلی المترعبدوس لم برہومینوں نے نور ہداہت کے ساتھ عالم سے اطراف واکناف کو گھیرا ہوا ہے اور آپ کی پاکیزہ ال برابی رحمت موجب کی برکات نوف سے دن ہمیں نجات دوائیں نیز مارے اور سرآفت کے درمیان ڈھال کا کام دیں۔

حدوصلوة سے بعد \_ نی اکرم صلی الشرعلیہ وسلمنے فرایا :

اسلام کی بنیاد پاکیزگی ہے۔

مَنِيَ اللهِ سُلَامُ عَلَى النَّظَافَ رِدر)

نمازى جابى پاكيزى ہے۔

نیزآپ نے فرایا: مِفْتَاحُ الصَّلَوْةِ الطَّهُوْلُ (٢)

اورارنٹادخداوندی ہے یہ

رِنِيُهِ رِجَالٌ بِيُحِبُّوٰنَ آنُ يَتَطَعَّ رُوُا وَاللَّهُ ا

يُحِبُّ الْمُطَّقِرِينَ رم) اورنى اكرم صلى الشرعليه وكلم نے فرايا:

ٱلطُّهُوْمُ نِفِيفُ الْحِيْمَانِ (م)

اس اسی فرامی کی مردمی جوخوب پاک مونا جلست می اورالله تعالی خوب پاک مونے والوں کو سیند کرتا ہے۔

باکنرگی نصف ایمان ہے۔

(١) الاسرار المرفوعة ص ١٩ صريث ١٦٧

(٢) مسندانام الحمد من صنبل عبداول ص ١٢٧ مروبات على المرتضى رضي الشرطنه

رس) خرآن مجيد سورة نوب آبت ١٠٠٠

(٧) مسندامام احدين صبل عبديم ص ٧٩٠ مرويات بني سلم

اورارشاد فداوندی سے: الله تعالى تنهين كسى حرج من طالنانيس جابتنا بلك ومتهين مَا يُرِيُدُ الله لِيَجْعَلُ عَلَيْكُفُ مِنْ حَرجٍ یاک رناطابناہے۔ كَلْكِنُ ثَيْرِيُدُ لِيُطَهِّ رَكُفُ-(١) توان روایات کے ظاہرے اہل بعیرت نے معلوم کیا کہ باطن کو باک کرناسب سے اہم بات ہے کیونکہ صفور علیہ اسلام کے ارشادگرامی ددیا کیزگی نصف ایمان ہے "سے یہ بات مراوبینا صحیح نہیں کہ ظاہر کو بانی وغیرہ ڈال کربا کے کیا جائے اورباطن كدوبران ركها جائے اوراكس مي خاشن اورگندگياں باقى رہى ابساكيميے بوسكتا ہے۔ مراتب طهارت؛ طبارت کے جارم تنے ہیں: ا۔ کل سرکونا پاکیوں ، شجا سنوں اور با خانے وغیرہ سسے باک کرنا۔ ۲- اعضاء کوجرائم اورگذاه سنے باک رکھنا۔ ٣- دل كوافلان مرمومه اور تا پسنده خصلتوں سے باك ركھنا ـ ٧- باطن كوالمركع فيرس باك ركفتا-اوريدا فياركام اورصديقين كى طبارت سع مروزيري طبارت اسعل كالضف ہے جس میں وہ بائی جاتی ہے۔ شلاً باطنی عمل میں انتہائی مقصوریہ ہے کم اس سے لیے الله نعالی کی جدالت وعظمت منکشف موجائے اورالمرتبالی ى مونت سے ول اس دفت ك حقيقاً معورينس موسكنا جب ك غير فداكوج مذكر على اسى ليے الله تعالى نے فرمايا: نُكُلُ اللَّهُ فُتَحَدّ ذَرُهُ مُ فِي خَوْضِ فِي مَ اللَّهِ فَرا ويَحِبُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّ كيانا موا جوري-مِلْعَبُونَ (٢) كيونديد دونوں دالله نعالى كى معرفت اور فير خداكى طرف توجر) ايك دل بين جمع ننيس بوسكنے امرالله قبالى في كسي شخص كے كے اندروول بنس ركھے۔

اورالله تعالى في كم شخف كما ندر دودل نبين ركھے-

وَمَاجَعَلَ اللهُ يَرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيُ

۱- تراک مجید سورهٔ مائده آیت ۹ (۲) قراک مجید سورهٔ انعام آیت ۹۱ (۳) قرآن مجید سورهٔ احزاب آیت م

جان مک ول کے عل کا تعلق سے تواس مقصد شنی ہرسے کماسے اچھے افلاق ، اور مشروع عقائدے آبا و کیا جائے اور وہ اس وقت تک ان سے مقعت نہیں سکتا جب یک ان کے مخالف امورسے پاکیز کی حاصل نرک اور وہ بڑے عقائد اورناب ندخملتیں من تواکس کا پاک کرنا دو صوں میں سے ایک کو باک کرنا ہے اور وہ سیا حصہ ہے بو دو سرے سے ليے ستر داس - نواس معنیٰ كے اعتبارے باكيزى ايان كا نصف سے اس طرح اعضا وكو ممنوعات سے باك ركھنا دوس سے ابک صبہ سے اور یہ بہلا حصہ سے جو دوسرے کے لیے سٹروے تواس کی باکیزگی دومیں سے بیلا حصہ سے اور دنیادات مے ذریعے اعتباء کو مغورد کھنا دور اصرب اورس ایمانی مقامت بن اورس مقام کا ایک طبقہ سے اور کوئی بندہ بلند طبقة مك أكس وقت كم بنين سنع سكتا بعب لك وه نجا طبقه سے نجاوز ندكرے بي مذموم مفات سے باطن كومان كر كے الحيى عادت كے ساتھ عبا وت كرنے ك اس وقت ك رسائى بنس بوسكنى جبتك وه دل كور بى عادت سے باك كرف اوراجھافدان سے آباد كرنے سے فارغ نہ ہوجائے - اور جا دمی اعصا وكومنوعات سے باكر فے اور عبادت مے سا قد معور کرنے سے فارخ نہ ہووہ اکس مقام کے نہیں بنچ کتا۔ توجب مطلوب معزز ومنشرف ہو تواکس کا راستہ مسكل اورلما مؤاج نبز كافيا ن اياده موتى من بهذابه خيال في جائے لديد بات محض ارزو اور اسانى سے ماصل مو جائے گی۔ ہاں جوشخص ان طبقات کے درمیبان تفاوت سے اندھا مہونووہ طبارت کے مراتب سے حرف اُخری درجہ کو سجو کتاہے جومطلوب مغزی نسبت اخری ظاہری چیلکا ہے تو وہ اکس میں مہب غور کرنا ہے اوراکس کے طریقول ہیں مبالغہ كرنا بد اس طرح وہ ابنا تمام وقت استنجام كيلے وهونے ، ظامركوباك كرنے اور ببت بہنے والے بانى كى المائ بي ين كرارديتا سے كيونكروہ اپنے وسوسے اور عقلي خيا لات سے بي سجت سے كم طهارت جو شركيف اور مقصو دسے وہ بي ہے وہ اسلان کی سیرت سے ناواقف ہے وہ اپنی تمام فکر اور میت کو دل کی پاکیزگی میں لگا دیتے تھے اور فل مری امور میں اول كى نسبت) أنى كوستش نس كرتے تھے حتى كرحفرت عرفاروق رضى الله عنه نے اننے راسے مقب كے اوردا كم عيسالى عورت کے گھوٹے سے وضوفرایا اورخی کہ وہ جرالی اور کھا نے کے بعد ہاتھ نہیں وھو نئے تھے بلکہ وہ انہی انگلبول کوا ہے قدوں کے نیلے عصے سے بینجے مینے تھے۔ اور استان لا بک بوئی جوصفائی کے لیے مابن کا کام دین ہے اسے ماتھ القول كودهونا برست سمجين شخصه وه مساجد من انكى) زمين بي عاز راست تصد اورداستول من شكر باول علت تعد اوران میں سے دوشھ ابنے اورزین سے درمیان کمی بچونے کور کا وق نہیں بنا آتھ اوہ ان سے اکابر میں شمار موتانھا اور وہ استنجاء كرتے ونت بخوں براكتفاكرتے تھے رہانی استعال نہيں كرتے تھے) حضرت الوہررہ اور ديگرامحاب صف رضى الترعينية في ما إ :

م مُعنا بواگوشت کھا نے بھرغاز کھوی ہوجاتی تو ہم اپن انگلیوں کو کنکرلوں میں ڈال کرمٹی سے پونچھ لیتے اور كُنَّا كُنُّ كُلُّ السَّنَوَاءَ فَتَتَا الْمُدَالِثَلُولَةَ فَذَيْدُ مُ لَلَّ السَّلُولَةَ فَذَيْدُ مُ لَلَّ

-25,5

بالنَّرُوم وَقُلْمِبُورُدا)

ور حضرت عمرفاروق رض المدعد نے فرایا کہ ہم نبی اکرم صلی الدُعلبہ وسلم کے زیا نے میں اُکٹنان رائو ٹی کو نہیں جانتے تھے
اور ہما رسے رومال ہما رسے پاؤں کے تاوے ہونے تھے ہم جب چکنائی والی چیز کھاتے تو ان کے ساتھ و پرنچے دیا۔
اور ہما رسے رومال ہما رسے پاؤں کے تاوے ہونے تھے ہم جب چکنائی والی چیز کھاتے تو ان کے ساتھ و پرنچے دیا۔
اور ہما رسے رومال ہم صلی اللّه علیہ وسلم رکھے وصال کے بعد سب پہلے چار چیز ہیں ایجاد ہو ٹیں ۔
ا) چھلی (۲) اُکٹنان (۳) دسترخوان اور (۲) بیٹ بھر کر کھانا۔

الوان اوگوں کا عمل توج باطن کی با کمیزگی کی طرف ہوتی تھی ،حتی کہ ان میں سے بعض نے قربایا بحرائے میں نماز افضل ہے۔ بونكرجب رسول اكرم صلى المدعليدوس كو حفرت جربل عيدانسام نے بناياكم آپ كى نعلين مبارك كے ساتھ كي كا بوائے تو آئي نعلین مبارک آناردی نفی ۔ اورصا برکوم نے بھی اپنے تو تنے آنار بیے نوائس وفت آیپ نے فرمایا تم نے اپنے تو نے کیوں آنامے ہ حرت الم مختی جرتیاں آنارنے والوں سے بارسے بن کیارتے تھے اس جانیا ہوں کوئی خورت مندا کر ان بو توں کو ہے جائے آپ جوشے آنا رہے کواچھا منیں سجھے تھے توان ہوگؤں نے ان امور میں است قدر شاہل سے کام بیا ور دامنوں مے بھر من نظے یا ول طبقے اورائس پر مبغ جانے ، مما عدیں زبین بناز بیسے گنتم اور تو کا اما کا تنے مالانکہ اسے جانوروں سے ذریعے کا با جا تا تھا اور وہ اس پریشاب کرتے تھے وہ اوٹوں اور گھوڑوں کے بسینے سے نہیں بجیتے تھے مالائلہ وہ اکثر نجاستوں میں اوط بوط مونے نفھے ان بی سے می کے بارے میں مفول میں کرانس نے نجاستوں کی بار کبوں کے بار مے ب سوال کیا ہو۔ تواکس سلسلے میں وہ اکس طرح مے برواہ رہنے تھے اوراب تونوبت بہان تک بینے ائی ہے مر ایک اردہ نے نری جہات کا نام پاکیزلی رکھ لیا ہے اور کتے ہیں ہدین کی بنیاد ہے توان کا زیادہ دفت ظاہر کوسنوار نے میں خربی ہے جیسے كنگھى كرتے عورت والى دائن كوسنوارتى سے حالا عكران كا باطن وبران سے تكر، فود يدى جات بريا كارى اورمنا فقت سے مراموا ہے ، اسے برانہیں جانتے اور مذاس برتعیب کرنے ہیں اور اگر کوئی طفی صرف بقیرسے استفاء کرے یا زمین پرنگے ا وك بله بازين برنماز برط المصل بحيا مع بنرمور كي جائى برنماز برسه الور برمرك كافعات رجزاد نبرو) چرها ك بنیر فرش برجے بائسی طرصا کے برتن بائس لا برواہ ا کری کے برتن سے وضو کرے توان بر نیامت وط بطق ہے اس بر سخت اختراف کرنے بن اوراسے نا باک ظہراتے بن اورا بن جاعت سے فارج کردیتے بن وہ اس کے ساتھ کھانا کھانے يا ميل جول سے نفرت كرتے بن توجوت عالى ايان كا صرب استاباكي فيراتے بن، ربون رتكب كوباكيزى قرار

<sup>(1)</sup> 

<sup>(4)</sup> 

و بنتے ہیں آور پیدس طرح سکر، معروت اور معروت منکر موگی اور جس طرح دین کی حقیقت اور علم جا گیا ، اکس کی رہم بھی جائی کے ویک سے بہتر ہوں ہوں کے انوالہ الربی ہم موفیا کرام کی ان عادات کو جوانہوں نے اپنی شکل وصورت اور با کہزگی بی بیدا خول نہیں کرتے ہیں تو بس جواباً کہنا ہوں ہم گرز نہیں ہم تفصیل کے بنبرطان خول نہیں کرتے ہیں تو بس جواباً کہنا ہوں ہم ہو تا استعال کرنا اور گردو عبارسے بی نے کے لیے اپنے کے اپنے کا مور سے دوجا نہنا اور اس کے علاوہ دوسرے اساب کی ذات کو دیجیا جائے کوئی دوسری بات علی ظانہ موتو ہر ساح چیزیں بی اور معنی اوفات ان کے ساتھ کچھے عالات اور نیسیں شایل ہوتی ہیں جوان کو بھی اپنے کا موں سے مادیتی ہیں اور میسی اور سے امور کے ساتھ ماتی ہیں۔

جہاں کک ذاتی طور بران کے مباح ہونے کا تعلق ہے توسیات پوسٹ مہن کر انسان ان کے ورسے اپنے ال ، بدن اور کپروں میں تصوف کرتا ہے اور جو چاہت ہے کرتا ہے حب کساس میں ال کوضائے کرنا اور فضول خرجی نہ ہو۔ اوران کا برا ہونا اس طرح ہے کہ انہیں دین کی اصل قرار دیا جائے اور نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی اکس حدیث کی تفیر قرار دیا جائے۔ آپ نے فرایا۔

مَنِيَ الدِّدِينُ عَلَى النَّفَافَةِ - (1) دين كي بنيا وياكز گي زرے -

منی کہ جوشفس پہلے دوگوں کی طرح کچوکمی کوسے تو یہ اس پاعتراض کرنا ہے یا اسٹر کا مقد دفعوق کے لیے ظاہری زیب و ترمنیت ہے اور جہاں ان کی نظر میرتی ہے اسے حبین بنآنا ہے تو ہر با کاری ہے جومنوع ہے توان دووعہ سے بدعمل منکر دمرا) سے ہے۔

براع راع رامی مودن اکس طرح بنا ہے کہ اکس سے بہتری مفصود ہو زیب وزینت نہیں نیز بوشف اسے چھوڑوے اک پراع رامی بن کرے اور نہ ہی اکس کی وجہ سے تماز کوا دل وقت سے مُوفر کرے نہاں کی وجہ سے کسی افضل عمل یاملم وغیرسے نافل مور ہے سے اور اسے بنت کے ذریعے قربت فلا وندی قرار دیا جا سکتا ہے لیکن یہ بات مور نہ کے دوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو آپا وقت نماز میں صوف نہ کریں تو نیز یا الین فلاوندی قرار دیا جا سکتا ہے لیکن یہ بات مون نکے دوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو آپا وقت نماز میں صوف نہ کریں تو نیز یا الین باتوں برخرے کر مور کے اور اسے بنا اس میں ان کا اکس میں مشغول ہونا ہو تر جا ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔

نین جوعلم وعل والے میں انہیں مناسب نہیں کہ وہ اپنے اوقات کواس برمرف کریں البتہ ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں ان کے حق بین اکس سے زبارہ منکر رمزائی سے ۔ اوروہ عمر تونیایت قیمتی ہوم سے اور فغ اٹھا نے برقا در

نفی کے بیے نہایت معزز ہے، اسے ضائع کرنا ہے۔ ادراسی رفیعیب نہیں ہونا جاہے کیوں کر نیک وگال سے نیکیاں، مقربی کے گاہ تمار سرتے ہیں ۔

ایکن کھے قیم کے لوگوں سے بیے مناسب نہیں کہ وہ صفائی کے صول کو چیوٹر دیں اور صوفیا پرائز افن کری اور یوں اپنے
اپ کوسما ہرکا ہے منا ہ قرار دیں کیونکہ ان کے ساتھ مثا بہت کا تقامنا یہ ہے کہ اس سے اہم کام کے لیے فا رغ ہو۔
جیسے حزت داوٹر طائی رحمہ انڈر ہے جھا گی کہ آب اپنی داڑھی کو کھی کیوں کرتھے ہیں انہوں نے فربایا میں اس وقت فارغ ہوں
ای سے میں داہم غزالی ) عالم ، متنام اور عائل کے لیے جائز نہیں سمجتنا کہ وہ دھوبی کے دھوئے ہوئے کیٹروں کو پیلنے سے پرمیز
در اور ناخیال کرسے کہ اکس نے کو تا ہی کی مور کی اور وہ نود کیڑھے دھو نے بیں وقت منافع کرسے۔

بیدن اف بین دبات دینے ہوئے رنگے ہوئے) چرف پر نماز بلاھتے تھے ایکن ان سے بہات معلم ہیں ہوں کا کہ طہارت و بخاست کے سلے بی ان بی سے کی نے وصلے ہوئے اور رنگے ہوئے ہیں فرق کی ہو۔ ملبحب وہ خباست کو انتھوں سے دیکھتے تواس سے اجتناب کرتے وہ اختالات کی گہرائی ہیں بار یک بینی سے کام نہیں بیتے تھے بکہ وہ ربا کاری اور فلم کی بار یک بینی سے کام نہیں بیتے تھے بکہ وہ ربا کاری اور فلم کی بار یک می فران کر رہے ہوئے کہ حفرت سفیان فوری رحم انٹر کے ساتھ ایک رفیق میز تھا جواب کے ساتھ جاریا تھا اس سے ایک مکان کے دروازے کی طرف دیکھا جو بدند تھا تواک سے فرایا تم ایس کا کوگ اس مکان کی طرف میں بربیدوگار ہے ۔ مکان کی طرف می بربیدوگار ہے ۔ کورہ لوگ ایس نفول خرجی بربیدوگار ہے ۔ نورہ لوگ ایسے ذہن کو کمل طور پراسی قم کی باریکوں کو جانت بیں مگائے تھے نجاست کے احتمالات سے لیے نہیں اگر کوئی عالم کمی عام اوری کو بائے جواب سے بی نام اوری کو بائے جواب سے کی بائے دھوئے تو بیا فضل ہے کہوئا ہے ۔ اور بربام اور وہ اس رحو نے کی وجہ سے نفع حاصل کرتا ہے ۔

کیونکہ وہ اپنے نفس کو جو مُرا مُوں کا مکم دنیا ہے، ایک جائز کام میں سکا رہا ہے۔ تواسی حالت میں وہ گئا ہوں۔
ایک جاتا ہے کیونکہ اگرففس کسی کام میں مشنول نر ہوتو وہ اوری کو اپنے کام میں مشنول کر دنیا ہے۔ اور اگر اس کا مقصدا سی عالم کا قرب حاصل کرنا ہو تواکس کے نرد یک ہر بہرین عبادت ہے۔ کیونکہ عالم کا وقت اکس جیسے کا موں میں خرج ہوئے سے افغال ہے تواب کا موں میں خرج ہوئے سے افغال ہے تواب کا موں میں خرج ہوئے اسے موافر سے فواس فرح وہ روقت ) محفوظ رہے گا ، اور بعام اوری کا بہرین وقت وہ ہے جواب کا موں میں خرج مونو اسے موافر سے وافر جب فی ۔ فواکس مثال سے اس فیم کے دوسر سے اعمال ، ان کے فضائل کی ترتیب اور بعن کی بعض کی بعض کی بعض کی بعض کی بعض میں تو تھے کا موں میں ملکا نے کے بیدان کا حماب کا اس کر ناامور دنیا اور میں کا بعض پر تفذیم کو معلوم کرنا چا ہے عمر کی گؤلوں کو اچھے کا موں میں ملکا نے کے بیدان کا حماب کا ب کر ناامور دنیا اور میں میں کا ب کر تا مور دنیا اور میں بیا کہ بیدی کی معلوم کرنا چا ہے عمر کی گؤلوں کو اچھے کا موں میں ملکا نے کے بیدان کا حماب کا ب کر ناامور دنیا اور میں میں کا بین کر بین میں ایک ہوئے کے بیدان کا حماب کا ب کر ناامور دنیا اور کا بھی کا میں میں کا بی کر بین کی دور میں میں کا نے کی بیدان کا حماب کا ب کر ناامور دنیا اور کا بھی کی بین کی دین کی بیدا کی کر بین کی دور میں کا نے کے بیدان کا حماب کا ب کر ناامور دنیا اور کر بیا کر بین کی کر بیا کی کر بیا کر بیا کا میں میں کر بیا کر بیا کر بیا کہ کر بیا کر بیا

اکس کے تمام ال واکسباب میں بنور کرنے سے افضال ہے۔ حب تم نے بیا بنلائی بات سمجھ لی اور تجھے معلوم موگی کہ طہرت کے جارمراتب میں توسم اکس کتاب میں صرف چو تھے

مزند بین ظاہری طہارت کی گفتا کویں سے بوئد ہم کا ب سے بینے صدیمی مرف ظاہری طہارت کی بحث چیر طوں سے بس م

كيت بن كرظامرى طبارت كي تن تسيس ب

را) ننجاست سے طہارت (۲) عدت سے طہارت ، بدن کے نضلات سے طہارت اور پر طہارت کا شخے دشاہ نا فن کا ممنے ) اُسترا یا جُونا استعمال کرنے دزیر نات بال صاف کرنے ) اور ختنہ سے عاصل ہوتی ہے۔

بہدی سم : نباست سے مہارت مامل کا اورم دیجنا کر کس چنز کو دور کیا جارہا ہے کس چیز کے ساتھ دور کیا جارہا ہے اور دور كرف كى كفت كا ہے۔

## رہے ہی پینیت ہے۔ طون اول: زائل کی جانے والی نجاست کابیان یہ جاوراعیان رائیا، تین قم

جما دات، حیوانات اور حیوانات کے اجزار

سنة ، خزىر اور جوان دونوں يا ايك سے بيدا مؤنا ہے كے علاوہ عام حيوانات باكس يكن حب ان بن سے كوئى مرجا نے تو بائے كے علد وہ باتى سب نا پاك بوجاتے ہيں۔ آدمى بچھلى، كرسى ،سيب كالحيطوا اورم وہ كھا نا جو بدل جائے وہ اسی رکبوے اسے علم میں ہے نیز روہ چیز جس میں بہنے والا فول نہ سوجیسے کھی اور گربد با را کی کبواجو گوم میں ہونا ہے) توان می سے اس کے گرنے سے یانی نا پاک میں بوا۔ وا

جوانات كے اجزادى دوفىيں ميں ايك وہ جے كاٹا جانا ہے اس كا محم مردہ جافورى طرح بے بال كا طنے اورمرجانے کی وجہ سے نایا کہنیں موتے بڑی نایا کسو جاتی ہے، دوسری قعم وہ رطوبات بن جواندرسے سکانی من او ہو تبدیل نہیں ہوئیں اورن ال كاكوني فيكان مي الوه ياك مي جيدانو، ببن، ساب، اوربيط اوره كاكوني فيكان مي من اورومبل جاتی ہے وہ ناپاک ہے،البتہ حرحوان کی اصل مو جیسے من درانا بر براک میں بید بنون اورتنام جانوروں کا گؤمر اوربیثاب

ان سناستوں میں سے یا نج کے علاوہ کس سے کچھ عی معاف بنس تھوڑا سویا زیا وہ۔ ا- پھروں سے استنجاء کرنے کے بعد نجاست کا اٹرجب ک مخرج (نکلنے کی علم) سے تجا وزنہ کرے ،معاف ہے ۔ ا- راستوں کا کیج واورلیدی غبار، اکس کے باوجود کراکس کی ایالی کا بقتن ہو، جتنی مقدار سے بینیا ممکن ندمو معاف ہے، اور بد وہ مقدر سے کراس شخص کے بارے بی برنہا جائے کراس نے تودا بنے آب کو کیجر سے لتھ بڑا ہے یا وہ

> دا؛ بین جباکس کے جم رِنجاست مائی موروز بانی نایاک ہوجا کے گا ۱۲ سزاروی (۱) امنان کے نزدیک فی نایاک ہے۔

اى بىلانى -ار موزے کے بیجے ملی موئی اسی نجاست کراس سے داستہ فالی بنیں ہونا قررو نے سے بعد جو کچو ہے وہ خرورت کے تخت معان ہے۔

م براسوكا خون تحدور اموبازباره ، معامت ب البنزبيكروه عادت سے براه جائے جاہے وہ تمهارے كبراے بي ملے ياكمى

دوسرے کے کیروں میں موا درتم انہیں میں او-

انسان كسي حالت بي عبي خالي نبي سولاً-

ان با نچ قسم کی نجاستوں میں مشرکعیت کی شیٹم بیٹی سے نہیں معلم ہوگیا کہ طہارت کامعاطم آسانی پرسپے ،اکس میں ہودیو<del>سے</del> ''

وغيره بيدا بهوسكم بن ان كى كوئى اصل نسي -(١)

مے وہ چیز باجامد موگی یا مائع رہنے والی) جامد، استنجار م

ص چبز کے ساتھ سے است زائل کی جاتی۔

ت طریہ ہے کہ سخت باک ، خشک کرنے والے ہوں اور فابل احترام ہن موں۔ بہنے والی چیزوں ہیں سے صرف بانی نجاستوں کو دور کرتا ہے اور سربانی نہیں بلکدوہ بانی جوکسی فیر صروری جیز کے منف سے بت بدل درگیامو،

اگر نجاست ل جانے سے پانی کا ذائفۃ رنگ یا بُوبدل جائے نورہ باک ہنیں رہتا۔ اگر ہے جریں تبدیل نہوں اوروہ دوسو بچاسس پر ہوئین عرافی رول را دھ سیر سے ساتھ پانچے سورول ہونو نا باک منہیں ہا۔ كيونكه صورعليه السام نے فرابا در

(۱) اخاف کے زدیک جم سے نکلنے والی پیپ اور خون کے بارسے ہیں مغری حکم ہے ہے کہ اگروہ با مزرکل کر اپنی عظر سے نجا وزکر جائے نو ومنولوف جائے گا۔ مهذا بچیند وغیرہ سے نکلنے والے نون سے ومنوٹوٹ مائے گاخونجاست خشا ہواور ہونئے وغیرہ سے مك جائے وہ چلتے جلتے صاف ہوجائی ہے یا کہیں بجینا نامکن ہو تومعات موگا است عموم بوئ كينتے ہيں ورمذ ؟ پاک پائيا كاليك كسيمير سے کیڑا یاسم ایک موجاتا ہے ۱۲ سراروی ۔

اور بین امام غزانی رحمداللہ علی استفاکہ ان کا زمیب ، صرت امام مالک رحمداللہ کے ذمیب کی طرح ہوتا بعنی پانی اگر میم تھوڑا موجب کک تبدیل نہ ہونا باک نہیں ہوتا کیوں کر اکس کی ضرورت ہوتی ہے اور دو مٹکوں کی قید لگانے سے وسوسے پیدا ہوتے میں اسی لیسے بیربات لوگوں برگرال گزرتی ہے اور مجھے اپنی زندگی کی قسم پیشفت کا سبب ہے ہوشف اکس کا تجربہ کرتا اور اکس میں فورکرتا ہے وہ اکس باہے و معلوم کر دنتا ہے۔

اور مبات میں مجھے شک نہیں وہ یہ ہے کا گربیر نشرط ہوتی توسب سے زیادہ شکل طہارت کر کرمہ اور مربیۃ طبیہ بن ہوتی ہوتی ہے کہ کا گربیر نشرط ہوتی توسب سے زیادہ شکل طہارت کے ہوتی ہے آخریک طہارت کے سلط میں کوئی واقع منقول نہیں ہے اور نہ تا کہا سنوں سے بانی کی مفاطت کے بارے کوئی دسوال ، نقل کی گیا مفرت عمرفارونی رضی المترعت ہوئی دسوال ، نقل کی گیا مفرت مرفوار اور میں است کی تقریح ہے کہ انہوں نے اس مرفوارونی رضی المترعت ہوئی تبدیلی نہیں کہ تی مالان کی عبدائی عورت اور اس کے برتن عام طور رہنا باک موضے میں اور معولی گمان سے معلوم ہوجانا ہے تواکس صورت بی اس مذہب کے تعام کا مشکل ہونا اور ان زمانوں بی اس متعلق سوال کا نہ مونا پہلی دبیل ہے اور حضرت عرفارونی ویں ہے۔

www.maktabah.org

لا سنن وارقطني كتب الطبارة جلداول ص ٢١

<sup>(</sup>۲) اخناف کے نزدیک اگر تالاب مومر بع گزم ووں دروس ، مو توجب تک نجاست کا اثر ظامر مذہونا باک ہنیں موگا میکن اس سے کم بانی نجاست کے گرفے سے نا باک موجانا ہے دوشکوں والی حدیث سے دام شا فی مے استدلال کا جواب حنی فتہا دنے دیا ہے تفصیل کے بیے کشرح معانی اکٹار با بوامیری ہی ہے شد دیجھے ۱۲ ہزاروی۔

یمری دلیانی اکرم صلی الشرعلیہ وسے کا بل سے بلیے برتن کو فیر ھاکرنا (۱) اور اسس سے برتنوں کو نہ ڈیا نیبنا ہے عالا کمہ بہ جمی دہمیا کروہ تیجا کھاتی ہے اوران علاقول میں حوش نہیں تھے جن میں، بلیاں منہ ارتیں اور منووں میں وہ اترتی نہیں تھیں۔

چوتھی دہیں بہ ہے کہ حزت ایا م شافی رحمہ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ جس با نی سے نجاست کودور کیا جائے اگرائس میں تغیر و بدل نہ توتو وہ ایک ہے اور اگر تبدیلی آجا ہے تو نایا کہ ہے ۔ اور اکس بن کی فرق ہے کہ بانی نجاست سے ل جائے یا نجاست بانی میں جلی جائے ۔ اور کسی قائل کی اکس بات کا کیا مغیرم ہوگا کہ پاک بانی نجاست کودور کرویتا ہے سجب کہ وہ سنجاست کے ملے کونہیں روکتا ۔ اور اگر اسے صاحب کی طرحت ہے بائی تو عاجت تھی اکس کی طرحت بنجاتی ہے۔ ہذا کسی ایسے برتن میں بانی ڈالن میں میں نا یاک کیواسے مہول باحیں برتن میں بانی ہواس میں نا پاک کیا ہے والے میں کوئی فرق ند مرط در در در در اس میں میں در سرکے مدور نہ میں میں میں میں در سرکے مدور نہ میں میں بانی کو اس میں نا پاک کیا ہے والے میں کوئی فرق

انس میردن اور تنون کودھونے ہی برسے کے معودت ہے۔

ابک دومرسے میں داخل مہوجا نے کاحکم زادہ مخت ہے۔ پھٹی دلیل یہ ہے کہ حب دوشکے پانی میں اُدھ سر بیٹیاب گرجا نے پھروہ الگ الگ ہوجائیں تو بھی لوٹے سے پانی ایں باک ہوگا جب کریہ بات معلوم ہے کہ اس میں بیٹیاب بھیلا ہواہے اور بانی بھی تقویرا ہے، بتا ہے تبدیل نہ کرنے سے اس کا باک رہنا زیادہ ا بھاہے یا پانی کی کڑن کی توت کی وجہ سے کہ جب کڑت ختم ہوجائے اور نجاست سے اجزالای میں باقی دہیں دینی میزنو باک ہوا ور جونج است کی وجہ سے تبدیل نہیں موااسے پاک نہ سمجا جائے یہ کہتے صبح ہوسکتا ہے) ا توں دسل یہ ہے کہ گذشتہ زمانوں میں میلے کچلے لوگ عماموں سے وضو کرتے اوران موضوں میں برتن اور ہاتھ ڈا گئے ما لائد بإنى فقور البوتا نفا اورير بعي معوم سونا تفاكر اس مين نا پاك اور پاكسب ماته داخل موت بي-توشدت حاجت كے با وج دان دائل سے بربات دل بی مضبوط موجاتی ہے كد وہ لوگ پانی كے تبديل نر مونےكو ديكھنے تصے اور صفور علیہ السلام کے اس تول کی طرف بھیرتے تھے ۔آپ نے و ایا ا۔

عُمِلَنَ الْمَاءُ طَهُوْرًا لَوَ يُنَجِينَّهُ شَيْءٌ الَّذِ بَالَى اللَّهِ بِالْكِياكِياكِ إِلَيْ اللَّهِ السوي (ناباك) جِيزناباك مَاغَيَّرَ طَعُمَّ أَوْلُونَهُ اَوْرِنِيجَةً (١)

اوراكس من تحقیق ہے وہ بركر مرائع چیزى طبیعت ميں بربات وافل ہے كر تو بيزاكس مي كرتى ہے وہ اسے اصفت پر مے آتی ہے اور وہ اس میں مغلوب موجاتی سے جسے تم کتے کو دیجھتے ہوکہ وہ نک (کی کان) میں اُکر نمک ہوجاتا ہے اور نمک بن جانے نیزاتا ہونے کا وصف زائل ہوجانے کے سبب اسے پاک قرار دیاجا آہے۔

اسى طرح سركه اور دوده بإنى ين گرها بكي اور وه كم مو توان كى صفت با فل موجاتى سے اور اب بإنى كى صفت كے ساتھان كا تصوم واس اوران میں میں طبیعت ا جاتی سے البتہ زیادہ موا ورغالب ا جائے تو الگ بات ہے اوراس کا فلیہ،اکس کے

والحق ، رنگ يا توسيمعلوم توا ب-

تونزىيت نے قوى بانى كے نجاست كوزاكل كرنے كے سلسے اسى مدياركى طرف اشارہ كياہے اوراسى يرا عمّا دكرنا جاہے۔ اس سے حرج دور مونا ہے اوراس کے ماتھ اس کی صفت طور ریاک کرنے والا مونا) ظاہر مونی سے کیونکہ وہ اس ریفا لب أكرا سے پاك كر دينا ہے جيے وہ دومشكوں سے زائد سونے كى صورت ميں ،متعلى اني، جارى يانى اور بلى كے بيے برتن كوشرها كرنے كى صورت ميں باك رمنا ہے اورتم برنسمجنا كريد معات ہے كيونداكر ايساسونا توبيدا سنجار كے اثرا وربسوے نون كى طرح ہونا حتى كراكس سے ملنے والا بانى مى ناباك موجا ما ليكن وهونے سے نا پاك ندمونا اور ندمى تھورك يا نى بس بلى كے منهار نے سے وہ نایاک بنوا۔

جهان ك حضر عليه السلام كاس فول كا تعلق بے كه وه نجاست كونهي أطفانا توبيمبيم سے كيونكر سب كان اخمال سے كرجب وہ تبدیل موجائے رنب نجاست کونہیں اٹھا آ ) اگر کہا جائے کردب وہ تبدیل مزمولومکن ہے کہا جائے

كراكس كى مرادىي سے كروه عادياً عام طورىر سے است تبديل بنيں موتا - بھر دوم كول سے كم مى معی بنی دیل ہے ایکن اس سے کم میں خکورہ بالا دلائل کی وصہ سے بی مفہوم چھوڑنا ممکن ہے۔ اور آپ کے ورثا وگائی "لاجل خبتا ، كا ظاہر حمل كى خفى كرا سے مين إس اپنى ذاتى صفت كى طرف اولا اس جسے كها جائے كه نمك ، كتے وغيرو كونتي س

(١) سنن دارفطني كنب الطبارة جلداول ص ٢٩

اٹھا سکتا مطلب بیہ ہے کہ وہ بھی نمک بن جا تے ہیں۔ اس بیسے کہ لوگ تھوڑسے پانی اور تالا بوں ہیں استنجاء کرنے ہی اور اپنے نا پاک برتن ان ہیں دھونے ہیں چھر ٹنگ ہیں را جا انے ہی کہ آیا اسس ہی کوئی مُوٹر تبدیلی آئی ہے یا بذی توواضح ہوا کہ جب دوسٹکے پانی ہو توان عام نجاستوں سے نا پاک نہیں ہوتا۔

اگرتم کموکرنبی اکرم صلی انڈعاب وسلم نے فرمایا « وہ نجاست کونہیں اٹھانا » اورجب زبادہ ہوگا تو پر داشت کرے گاتو بہ سوال تمہا رہے خلاف ہوگا کیونکرجب زبادہ موگا توجس طرح جسی طور پر بر داشت کرنا ہے حکمی طور پر بھی بر داشت کرے گا۔ لہذا دونوں ندہوں پر بیر معناد (عام) نجاستوں کی بید دلگانا ضروری ہے۔ فعدصہ بیرے کہ میرارُ حجان اس بات کی طرف ہے کرعام نجاستوں کے معاملے ہیں فرمی اختیار کی جائے بیلے وگوں کی سبرت ہی ہے اور وسوسوں کو جواسے اُ کھارٹانا ہے۔ تواس

قم كم مسأل مين اختلاف كي صورت مين عين علم التي كا فتوى اى وصر سے ديا ہے (ا)

مجاست دورکرف کاطریم سجاست دورکرف کاطریم دائف کاباتی رساعین کے بقایر دلات کراہے۔ اس طرح رنگ کا باقی رساعی، ایکن بو نجاست اس مگر سے ال جائے

تو کھر چنے کے بعد دجوزائل ڈمنی معاف ہے بوگا بانی رہا تھی عین نجاست سے بفا پر ولالت کرنا ہے اس سے صون اسی قدر معاف ہے کراکس کی تو بہت تیز موادراکس کا ازالہ شکل مو تورنگ کی صورت میں کمی بار ملنا اور سر با را سے نیچولن کھر جنے کے قائم مقام ہوگا۔ وسوسوں کو دور کرنے کے بیے بیفنین رکھنا ضروری ہوگا کہ اسٹیا م کو باک پیدا کیا گیا ہے

توجس برنجاست نظرنه آئے اور بقتی طور براسس کا ناباک مونا بھی معلوم نہ ہوتو اسس کے ساتھ نماز بڑھے اور محف موج کی وجہ سے نجاستوں کو مقدر نہ مانے ۔

دوسىى نسم:

## احداث سے طارت

اسس میں ومنو، غسل، اور تیم ہے اور ان سب سے بیلے استنجاء ہے، ہم ان سب کا طریقہ اور سنیتن ترتیب سے بیان کریں گے انشاء اللہ تعالی۔ سے بیان کریں گے انشاء اللہ تعالی۔

<sup>(</sup>۱) صنت امام غزالی رحمداللہ نے جس دور کی بات فر مائی سے اب وہ دورنہیں رہا اس وقت اہل عرب سے باں بانی کی بھی کمی ہوتی تھی کیڑے بھی کم ہونے تھے اب مالات بدل گئے ہیں دیزار تو تھیک ہے کہ معن وسوسے سے باک کیڑسے کونا پاک بنیں کہا جا کے گا ایکن جب نجاست کا یقین ہوتواکس کے ساتھ نما زنہیں ہوتی - ۱۲ ہزار وی -

فعالے عاجبت کے اوراب اس کے ساتھ پردہ کرے اور بیٹے کی طروں سے دور جائے اورالاکوئی بیز میر ہوتو اسے مور جاسے اورالاکوئی بیز میر ہوتو اسے عاجب کے اوراب کی اور بیٹے کے اوراب بیٹے سے بیلے ٹرمگاہ کو انگاء کرے ، مور چا درجا ند کی طرت کر کے تبدی طرت نہ جمرہ کرے اور نہ بیٹے البنہ گھریں ہو تو کوئی حرج نہیں لا اور لوگوں کے اندر بھی دوک وی طرت بھر البنی سواری سے ذریعے پردہ کرے تو بھی جائزت اس طرح واس کے کیرائے کے ساتھ بھی کر کہتے وگوں کی جلس کی جگر سے بچے ، گھرے ہوئے یائی بیں بیتاب ندکرے بھل دار درخت کے نیچے بھی بیشاب ندکرے نہ بھی ہوئی ایک اس درخت کے نیچے بھی بیشاب ندکرے نہ بھی ہوئی اور خالے اگر بیشاب کا ہ کسی عمارت میں مو تو دافل ہوئے وقت بائی باؤں کو بیٹے ایران کی جائے اور کھڑا ہوگر میٹیاب نرکرے۔

صفرت عائشہ رصٰی انٹرعنہا سے مردی سبے فرنا ٹی ہیں «بوشخص نم سے بیان کرسے کرسر کار دوعالم صلی انٹرعلیہ وسسم کھڑے ہوکر بنتیاب فرماننے تنصے تواکس کی تصدیق نہ کرور۲)

مرت عمر فاروق رضی الله عندسے مروی کے فرماتے ہی بنی اکرم صلی الله علیہ وسر سنے مجھے کھڑا موکر بیثیاب کرتے دیکھا توفر بایا « اسے عمر اکھوشے موکر بیثیاب ند کرد " تواکس کے بعد میں نے کبھی بھی کھوٹے موکر بیثیاب نہیں کیا ، رم) البنہ رضرورت کے شخت) اکس کی اجازت ہے۔

صرت صنابغ رصی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے کھوٹے ہوکر پیشاب کیا بھر میں وصو کے لیے باقی دیا تو آپ نے وصوفر مایا ورموزوں برمسے کیا۔ (م) اورغسل فانے بی بیشیاب نہ کرسے نبی اکرم صلی الله علیہ واکہ وسلم فے فرمایا :

عَامَةُ النُوسُولِينِ مِنْهُ ره) عام وسوسے السسے بدا ہوئے ہیں ۔ حضرت ابن مبارک فرمانتے ہی غسل خانے ہی بیٹباب کرنے کی گنجائش ہے بشر طبکہ الس سے اوپرسے بانی جاری ہوجائے۔

(۱) اخات کے نزدیک گھروں میں ہی قبدر کے نہیں ہونا چاہیئے اور نہ اس کی طرف پیچھ کی جائے اس بیے کہ اگر بہاڈر کا وٹ نہیں بنتے نز گھروں کی چار دیواری کیسے رکا وط بننے گی (۱۲) ہزادوی (۲) جامع تر ندی باب النہی عن البول قائم علداول ص ۲۸ (۳) جامع تر ندی باب النہی عن البول قائما جداول ص ۲۸

(م) مجيح مسلم كتاب الطهارة جلداق ل ص ١٣٣١

ره ، سندام احمد بن صبل جدده ص ۹ ه مرد پات عبداللدین منفل

اسے امام ترندی کے ذکرکیا۔ نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسر نے فراہا : لاکیٹرٹو کُون آکے ڈکٹھ فِی مُسْتَحِیَم ہُ نُسُتِیَّ مِی سے کوئی شخص خسل نما نے ہیں بیٹیاب مذکرے پھر بَنَوَصَّا اُونیٹ وِ فَاِنَ عَامَمَ الْوَسُواسِ وَہاں سے وضوکرتا ہے اور عام و موسے اسی سے بیدا من و ا

ویسک (۱) ابنے ساتھ ایسی چنریز سے جا مے جس براللہ تعالی بارسول اکرم صلی متعطیب وسم کا اسم گرامی ہو بیشیاب گاہ میں نکتے سرنہ جائے اور داخل موتنے وقت برا لفاظ مرط سے ربعنی با ہرسی مرصے ا

بِسُمِ اللهِ اَعُونُ بِاللهِ مِنَ الدِّحْبِ النَّجِبِ أَلنَّجِبِ أَلنَّجِبِ أَلنَّةِ تَعَالَىٰ كَ نَام سے نثر وع كرنا موں اور شبطان ناباك اَلْحَبِيُّثِ اللّهُ خُبِّتِ الشَّيطَانِ الدَّحِبِ بِدِر؟) خبيث سے الله تعالیٰ كی بناہ جانتا ہوں -

پر کان بیت الخاد سے با بر کل کر کہ اور بیٹھنے سے بہلے ڈھیلوں کو گن کے قضائے حاجب کی جگہ بانی سے
است بنا الرح اللہ کھا نسنے بنین بار تھا طرف اور عنوفضوص کے نبیلے عصر پر ہاتھ بھیر نے کے ذریعے بشاب سکنے کا المینان
کرے اور اسس میں زیادہ سوچ بیجار نہ کرے اس طرح وسوسے بیدا مہوں کے اور بدما ملا باعث مشقت موجائے گا۔
اب کوئی رطوب محسوس مو تو یوں خیال کرے کہ وہ وضو کا بقتہ بانی ہے اگر اس سے رڈمنی ) اذبت محسوس کرنا ہے تواس
مگر یا نی کے جینے مارے تاکہ یہ بات اس کے دل بیس کی برجائے اور مشطان وسوسوں کے ذریعے اس پرمسلط نہ وہائے۔

مدیت شربیت بیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسم نے ایسے کہاتھا بینی بانی کے جھینے مارسے رسم) رگذشتہ زمانے میں بی جشخص استنجاء سے مبلدی فارغ سرتا وہ ان میں نر بادہ نفیہ مہزما تھا تواکس سلسلے میں وسوسہ قلت وقال میں سرت

مرت سان فارسی رفنی الٹرونہ کی روایت بیں سے فروا تھے ہیں نبی اکرم صلی الٹرولیہ وسلم نے ہمیں ہر بات سکھائی سے م بہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم بڑی اور لبدسے استنجاد نہ کریں اور امیں فلد اور خوم ہونے اور اُدھر پیٹھ کرنے سے بھی منع فرایا رہ

لا سندامام احمد بن صبل عبد ه ص ۱۵ مرویات عبدالله بن منفل ۲۱) (۱۷) جب کیبتوں وغیومی نفائے عاجت کے بیے جائے توجہاں بنیاب کیا وہاں سے ہٹ کر استنجاد کرے لیکن اس وقت بو کھروں میں مینیاب کامیں بنی ہوئی ہیں ان میں کوحری نہیں کیونکہ بیز ملش میں -رم) سن نسائی گناب الطہارة عبداؤل میں ۱۹

www.maktabah الاستنجار العجازة من www.maktabah

ا پر عربی شخص نے کی صحابی سے تھیگڑ نے سے دوران کہا بہراخبال بی تمہیں تو بیثیاب کرنے کا طرافیہ بھی اچھی طرح نہیں آتا ۔ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں ہیں اکس میں ماہر موہاں بیں بستی سنے دور جاتا موں اور ڈھیلے گن کرر کھتا موں طاس سے جنڈ کو سامنے رکھتا ہوں زیر دہ کرتا ہوں) اور موالی طرف بیٹھ کرتا ہوں ہرن کی طرح زینجوں پر زور دسے کر) بیٹھتا ہوں اور شرع مرغ کی طرح بچھیں حصد اور کواسط تا ہوں۔

اكس بات كى اجازت ہے كہ انسان باردہ موكركسى ساخى سے قریب بیشاب كرسے كيونكہ حضور عليمالسلام نے با دجود بہت زبادہ حیا کے ایسا كیا تاكہ دوگرں کے لیے یہ مسئلہ مبایان كردیں - دد)

رمعنی کھی ایسی ضرورت موتو بایروہ مونے کی صورت میں قرب بطیر کرقضا کے حاجت میں کوئی حرج بنیں )

استنجام کا طریقی این بیتاب کا ، کوتین بنجروں سے صاف کرسے داستہ بارکرے ، اگران سے صاف ہو استہ بنجام کا طریقی بیتاب کا ، کوتین بنجروں سے صاف کرے داستہ باکر باک ہوجائے تو یا نجواں بھر بھی استعمال کرسے کیونکہ پاک کرنا واجب ہے اور طاق بچراستعمال کرنا سنت ہے ۔

نی اکرم صلی اللہ علیہ وکے اسے فرمایا :-منوا شنک جُمر فیکی ویڈر ر۲) جوشخص تجھروں سے استنجاد کرسے تووہ طاق تھرامتعال کرے۔

بیمراین بائی ہاتھ ہیں ہے اورا سے بنیاب گاہ کے اکھے صفہ پرنجا سن کی جگہ سے کچھا کے رکھے اوراس سے پونچھا ہوا پیچھے کی طون النے ، جرنم اللہ بھر کے اوراسے اسے کا طون النے ، جرنم اللہ بھر کے راسے بنیاب گاہ کے گروپ ارکھے بارسے اسی طرح بچھے صفے پررکھے اوراسے اکئے گی طون اسے بھی طرح لونچھ ڈالے توجی کا نہ ہے جر اینے وائمی ہا تھ کو این این میں ایک بھی این این ہوا ہے ایک ہوئے کے اور ایک بنین مرتبہ کرسے اورا گرا ایک ہی تھر پر اکتفاد کے اگر دومرتبہ سے مفھود واصل ہوجا کے تو بنی مرتبہ کرسے اورا گرا ایک ہی تھر پر اکتفاد کرے تو بنی جگر پر اکتفاد کر این مرتبہ کرنا واجب ہے اگر چا برا ایسا کرنے سے مفعود واصل ہو جائے تو طاق ہا ربر عمل کرنے کے کہا ہے اور بانی ہا در برعمل کرنے کے کو ایسا از بانی خریب کہ جھونے سے بہتھ کو کرا سے کہ جو سے بہتھ کو ایسا از بانی خریب کہ جھونے سے بہتھ کو کرا سے کا اصاب ہو جائے اور بانی خریب کہ جھونے سے بہتھ کو ایس کو اور ایک کا اس سے کہ جھونے سے بہتھ کو کرا سے کہ جھونے سے بہتھ کو کہا ہوں کہ کہ کو کہ ہوں کہ کہ کہا ہوں کہ کہا ہوں اور بانی خریب کو کہا ہوں کی جھونے سے بہتھ کو کہا ہوں کہا ہوں اور برخوا ہے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں اور برخوا ہے کو کہ نہیں مگایا جاکا اور تو کھی مراود وہ جھر ہے جہاں کہ بانی نہیں بہتھ اور باخی فضلات حب کو کہ کو کہ میں مگایا جاکا اور تو کھی مراود وہ جگر ہے جہاں کہ بانی نہیں بہتھ اور باخی فضلات حب کو کہ کو کہیں مگایا والا اور تو کھی مراود وہ جگر ہے جہاں کہ بانی نہیں بہتھ اور باخی فضلات حب کو کہ کو کہا ہوں اور کو کھی میں میں کہا وہ کہا کہ کو کہیں میانے اور باخی فضلات حب کو کھی میانے کا کھی نہیں میں گیا جاکا اور تو کھی میں کہا ہو کہا کہ کو کہیں میں گیا گیا اور تو کھی کو کھی کے دور کھی کے کہ کو کھی کو کہا کہا کہا کہا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کھی کے کہ کو

ظاہرہے اور اس کے بیے نجاست کا عکم ابت ہے تواس کے ظہور کی عدیہ ہے کہ وہاں تک پانی بنج کرا سے فال کرف وسوسول کی کوئی مرورت نس -استنجار سے قراغت کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے۔ اے امدامیرے ول کو منا فقت سے باک کرفے اور ٱللّٰهُ تَكَ لَمُ عَلَىٰ مِنَ النِّفَ إِنْ وَتَحَقِّمُ ۖ میری سرما ، کوبے جائی کے کاموں سے معفوظ فرا۔ فَرُجِي مِنَ الْفُوَاحِشِ -چوا بنے با تھ کوزین یا دلوار رہلے تاکہ بدلوزائل ہوجائے اگر باقی ہوں آجیل صابن استعمال کرناچا ہیئے، بیفرول اور باتی رونوں سے استنباد کرنامستوب ہے جب سرآیت کرمیز نائل ہوتی-ادراكس (مسجدتنا) يى كچەلوگ بى بوغوب ياك بوناچا بنے وَفِيْهِ رِجَالٌ بُحِبُّوْنَ أَنْ يَنْظُفَّرُوْا وَاللهُ می اورامترتعالی خوب یاک بوتے والوں کوبیندکرتا ہے۔ بُعِيِّ الْمُطَّهِّ رِنْ - (١) تونى اكرم صلى الدعليدو الم نعاسي الم الماسي المراد المارت سي جس برادا تعالى ف تمارى تولف فرائى سيد والمون نے وف ک م یائی اور تھر کو جمع کرتے ہی (۲) ر دونوں کواستغارے وقت استعال کرتے ہیں) وصنو كاطرافيم المراب تنارع والم الله تو وضوي مشغول مونى اكرم صلى المدعليه وسركوم بشراس طرح ديجا وصنو كاطرافيم المراب تنا من ما وجن سعنارغ موكرومنو فرات تحف والبنة تعليمامت ك يسي ممي آب نے اس وقت وصو کو تھوڑ بھی دبا ١٢ بزاروی )مسواک سے ابتذا کرے کبونکہ نبی اکرم صلی الشرعلبہ وسلم نے فرمایا۔ رِنَّ اَ فَعَا هَكُمْ مُونَ الْفُرُ الْ فَكُلِيَّةُ وَهُونَا فِلَيْنَا فِي الْمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ مواک کے ساتھ باک کرو۔ بالتتوالثِ ر٣) مواک کرتے وقت غازیں قرآن پاک کی قرات اورا طرتعالی کے ذکر کے بیے مذکو بایک کرنے کی نیت کرنی چاہئے۔ نى اكرم صلى التُرعليدوك م نصوراً إ مسواک روالے وضو) کے بعد نماز بغیر مسواک والی نماز صَلَةً لا عَلَىٰ اَتَكُرِسِوَإِلَيْ اَفْعَنَالُ مِنْ خَمْسِن سے کھنزورہے افعنل ہے۔ وَسِيَهُ عِبْنَ صَلَةً لَا بِغَيْرِسِوَا لِكِ ١١)

<sup>(</sup>١) فرآن مجير سورهُ توب آيب ١٠٨

<sup>(</sup>٢) مُشَفَّ الاستنارعن زوائدا لبزارباب الجح من الماء والجر جلداول ص اس

<sup>(</sup>۱۳) عليترالاوليا وطيد م ۱۳ ۲۹ (۲۲) التمييد علد ع ص ۱۳۵ مليترالا وليا وطيد م ص ۲۸ ما ۱۳۵ مليتر علد ع ص

اور رسول اکرم صلی الشرطید کوسلم کا می ارشاد باک ہے۔ تُولَا اَنْ اَکْشَقَ عَلَیْ اُمْتِیْ کَوْمَ رُقِیْ کُھُمْ مِلِ الشِّواكِ اگری اینی امت برگراں نہ سمحقاتو انہیں ہرفازے عِنْدَ کُلِّ مَسَلَا یَا ۔ نبی اکرم صلی الشیعید وسلم نے فرطایی ۔ مَانِیُ اَرَاکُمُوْرَدُ دُخْلُوْنَ عَلَیْ قَلْعَا اِشْنَاکُوْا۔ کی وجہ ہے کرمیں دیجھا ہوں تومیرے ہیں میلیے وانوں

کی وجہ ہے کہ میں و کھناہوں تومبرے پاس میلیے دانوں کے ساتھ آتے ہو، مسواک کیا کرو۔

اورنبی اکرم صلی انٹرعلیہ وکسلم رات کو بار بارمسواک کی کرتے تھے (۳) حفرت ابن عباسس رضی انٹرعنہا سے مردی ہے فرما تے میں دنبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم میں مسلسل مسواک کا حکم د بنتے رہے فئی کہ ہم نے خیال کیا عنقریب آپ براکس سلسے میں کچھ نازل موگا (۲)

نم رپسواک لازم ہے بیمند کو باپک کرنے اور دیب کی رضا کا وزیوہے ۔ ریول اُکرم صلی الدّعبہ وسیم نے ذیایہ ا عَکَبُکُدُ بِالسِّوَ الِی فَإِنَّهُ مَفْهَدَةٌ کَلِمُنْ اللّهُ اَلِهُ مَدُّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ حَامَرُضَاءٌ \* لِلرَّبِّ (۵)

حفرت على المرّفني كرم الله وحبه تصفرالي:

مسواک ما فظے کو برط حاتی اور بلغ کو دور کر منتی ہے۔ اور صابر کام لفر تھاکہ وہ مبتح اس مالت میں نکلتے کر مسواک الا کے وں برسوتی ۔ وہ)

مسواک کاطر نقیہ بیہ ہے کہ میلو کی مکڑی پاکسی دورسے درخت کی سخت مکڑی سے مسواک کرے جو دانتوں کی زردی کو دُور کردے. مسواک چوڑائی ا در لمبائی دونوں طرح کرسکنا اگرایک صورت اختیار کرسے تو چوڑائی میں ہونی جا ہیئے۔ مہزغاز کے وقت اور سر دصو کے دفت مسواک کرنا سنخب ہے اگر صوباکس وضو کے بعد نمازنہ پڑھے اور نبیند کی وج سسے

(١) مجمع بخارى ، كتاب المجمعة عبداول ص ١٧٧

دى سندام اعظم كتب الطيارة ص ٢٠

(١١) مجمع الزوائد بأب ماجاء في السواك جلد ع ص ١٩

(4)

ره) مسندادم احدین حنل حلد ۲ مل ۱۰۸ مروبات این عربه احدین حنل حلا ۲ مل ۱۰۸ مروبات این عربه ۱۰۸ مروبات این عربه ا

جب مندی بو بدل جائے نوجی مواک کرے ، زبادہ دین کے کچون کھانے کی وجرسے ناپندیدہ بووالی چیز کھانے سے جو بۇ بىدا بوتى ك سے زائل كرنے كے بيے مواك كرنا عبى سخب مے۔ مواك سے فارع موكرومنو كے بيے قبدر خ بيٹے اور" لبم الدار حن الرجم" براسے نبی اكرم صلى الد عليدو مے نے ذوايا! كَ وُصِنْ عَ لِيمَنُ كَمْ وَسَرِيمِ الله تَعَالَىٰ - (1) جوادی ہم الله نبر الله نبر الله عليه و اس كا وضور كامل ) نبیں -اكس ذفت يركلمات براسط-ریاالد!) میں شیطان کے وسوسوں سنبری بناہ جا ہا أعُوذُ مِكَ مِنْ مَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ہوں اور اے مرے رہیں ان کے حاضر ہونے سے وَاعُونُ وَلِكَ رَبِّ آنُ يَتَحْفَمُونَ -تری پاه چاہتا ہوں۔ بر باتھوں کورتن میں ڈالنے سے بیلے تین ار دھوئے۔ اور میا افاظ کے۔ اللَّهُ عَلَيْ أَسْتَالُكُ أَنْكُنُ وَالْكِرْكَةَ الْسُحالَةُ الْمِنْ وَالْكِرْنَا مُول اور بَرْنَى و كَاعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّورُ وَالْهَكَوكَةِ - (١١) اللَّهُ مِن بناه ما بنا مول-بجرورت رب وصورتا) کو دورکر نے یا جواز نا زی نیت کے اور جرے کے دھونے تک نیت کو باقی رکھے رباد کھے ا كرچره دعوتے وقت معول كي نوبرنت كافي نموكى والى - بھر اپنے منر كے ليے دائيں باتھ سے ايك يُلوياني لے اور اكس سے تین بار کلی کرے اور غرغرہ کرے ملن مک بہنجائے را حات کے تزدیک بن کلیوں کے بیتین باریانی بینا سنت ہے ۱۲ ہزاروی) رور وارموتویانی علق تک درسیاے۔ اوربر دعا مالکے۔ كلي رفي وفت كادعا: اے الداین کاب کی ماوت اوراینے ذکر کی کثرت ٱللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ تِلاَ وَ إِكِنَّا بِكَ وَكُنَّرُوْ يرميرى مروفر ما\_ الَّذِكُرِيكَ-مچرناک سے بیے ایک پُلو یانی مے اور نین مرتبہ یانی چڑھائے وا خاف کے نزدیک تین بار پانی لیناموگا) سانس سے کرمانی اك كے نتفون ك يجينے اور عواس مي وكھ بات جا الدے اور بالفاظ كے۔

(١) جامع ترمذي باب الشمية مذالوضوء علداول ص ٢٠٠

اكبي ياني حراصات وقت ك دعا:

(4)

اسے اللہ اِمیرے بلیجنت کی خوشبو بنادے اسس حال میں کہ تو محبرسے داخی ہو۔ اللَّهُمَّ اَوُحِدُ فِي لَائِعَةَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنِي رَاضٍ -تاك جِمَارِ فِي قَتْ كَى دِمَا:

ا سے امٹرا میں جہنم کی بُوڈن اور بُرے گھرسے تیری بینا ہ عابتا ہوں ۔ اللَّهُمَّ اِنْيُ آعُوُّذَ مِلِكَ مِنْ رَوَّا يُحِ السَّارِ وَمِنْ سُوْءِالدَّارِ-

استنشان بانی بنجانے اور استنشار ناک جھارا نے کو کہتے ہیں۔ پھرا ہے جہرے کے سے جگو جھرے اور بنیانی کی سطح
رستروع ہوئے کی جگہ سے ٹھوڑی کے بنجے تک بلائی ہیں اور ایک کان کی تو زنرم جگہ سے دوسرے کان کی تو اک ہورائی ہیں دھوئے۔ بیشا نیوں کے دونوں کناروں بربال چھڑنے کی جگہ جہرے ہیں داخل ہنیں دہ سرکا تھہ ہیں۔ اور اس جگہ ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اور دوسر ا
بینی بنجائے جہاں سے عورتیں بال بٹاتی رہتی ہیں۔ یہ وہ مقدار ہے کہ اگر کسی دھائے کا ایک براکان کے اوپر بھیں اور دوسر ا
بیشانی سے کمنار سے برنو بر مصر جہرے کی طرف رہ جاتا ہے جارفیم کے بالوں کے ایکنے کی جگڑ کے بائی بہنی سے وہ ایروں ہو نبی بین بین اور کی بین ہے کہ اور کے بالوں کے رہتے ہیں بین کی اور جس سے بینی دار تھی کے بال بالوں کے بینی اور جس سے بینی اس سے مقابل چہرہے کہ بینی کھی واٹوجی میں بین ہم ہوئے دار تھی ہیں بینی دار تھی کے طاہر رہ بیانی ہوئی دار تھی ہیں بینی موثقہ اس سے دوایت ہیں ہے کہ خوا نے نیز مُیل اور کے روایت ہیں جاتھ کو بین مرتبہ اسی طرح کرسے یادہ لگی ہوئی داراتھی کے طاہر رہ بیانی ہیا ۔ کے ایک کے خوا نے نیز مُیل اور کے روایت ہیں جاتھے دوائی ہوئی دار تھی ہوئے در ایس میں بینی میں ہے کہ بیان کے دوائی ہیں ایکی ہوئی دار تھی ہیں دونوں جگڑوں کو صاحت کرے دوائیت ہیں ہوئی ہیں انگا بیاں واضل کرسے ان دونوں جگڑوں کو صاحت کرے دوائیت ہیں ہیں کہ بینی کرم صلی انٹر علیہ دوسے اس مرح کیا کرنے تھے در)

اس دفت انتحول سے كما مول كے نكلنے كى الميدكرسے سرعنوكو دهوتے وفت بى تقوركرے۔

بمره وصوتے دفت دعا:

اوراكس وتت يه دعا مانكے م

اے افٹر! اپنے فورسے میرے ہیرے کوردمشن کر دینا جس دن نیرے درستوں کے چیرے رومشن مول کے اور بس دن نیرے دشمنوں کے ہیرے سیاہ ہوں گے اس دن میرے چیرے کوسیاہ مذکرنا۔ ٱللَّهُ مَّ يَبِينُ وَحُهِمْ مِنْ لِكَ يَوُمُ تَبَيُّ مِنْ الْكَ يَوُمُ تَبَيُّ مِنْ الْكَ يَوُمُ تَبَيُّ مِنْ وَجُوْمُ أَوْلِيَاءِكَ وَلَا نَسُوِّدُ وَحُجِمْ يَسُومَ نَسُوَدُّ وَجُومُ اعْدَا رُكِ لَا يَسُودُ

چہرہ دعو تے وقت گفی داڑھی کافلال کرسے کمونکہ پستوب ہے بھر اتفوں ربازووں )کوکہنیوں میت نین مرتبہ دعو کے

ا درا نگوشی کوحرکت دے اورا عضاء کی جیک کوزبارہ کرتے ہوئے بازوزُں کے اورِزیک سلے جائے بے شک براعضاء نیا ت کے دن وصو کے نشانات سے چیکتے ہوئے روشن ہوں کے حدیث تنریف میں اسی طرح آباہے -

نبی اکرم صلی الشرطلبرد کے فرایا : مریب برید یو مرکز ہوتا ہے

مَنِ الْمُنْكَ كَانَ يُعْلِيلُ عَنَّ تَدَا فَكُلُفُكُ لَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْفَعَلُ ١١٠

اكروات بي ہے: اَنَّ الْحِلْبِةَ بَسِلْغُ مُواضِعَ الْوَصُوعِ(٢)

جوارى ابنى چىك كوزباده كرسكتا بودواسى طرح كرس

بے شک رقیامت کا) زبور، وصوی جاہون کے بینچے گا۔

وایاں بازو وصوتے وقت کی دعا: وایس باقدے شروع کرے اوریوں کے۔

دائیں ہاتھ سے مشروع کرے اور ایوں کھے۔ سے بنی اے اللہ اسراعال نامر میرے دائیں ہاتھ ہیں دنیا

العامر الميرامان مهر ميرك

ٱللَّهُ عَلَىٰ كَا كَا كِيْ بِيَهِ بِبَيْ بِي وَحَاسِمِنِيُ حِسَابًا بِسُيْرًا

بایاں بازو د صوتے وقت کی دعا:

ایاں بازود حوت ونت اوں کے ۔

اللَّهُ الْمُؤْلِدِي الْمُؤْدُولِكَ اَنْ لَهُ لِمِنْ كِلَا بِي بِشِمَا لِيُ اَحُودُ مِلِكَ اَنْ لَهُ لِمِنْ كِلَا إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

بِسْمِانِی اَوْمِنْ قَرَاءِ ظَهُرِی - بینی باتھ میں بابھی سے بیجے سے دے۔ بھر درے سرکوسے سے گھیرے بینی بانھوں کو نزکر کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے مائے اور اورانہیں سرنے اگلے مصے پررکھے بھرانہیں بچھلے صدی طرف سے جا گئے بھر انگلے صد کی طرف لا مے برایک مسمع ہے اسی طرح تین مرتبہ کرے رایک یانی سے نین مزنبہ کرسکتا ہے تینوں مرتبہ جدید بانی لینا صبح نہیں ۱۲ ہزاروی)

مركامسح كرتے وقت كى دعا:

سروت بروماه نكد: اللَّهُمَّ اَغِنُم نِي بَرِحُمَدِكَ وَاَنْدِلُ عَلَى مِن

كَبِرَكَانَكِ وَالْطِلَّيِ نَحُتَ عَنْ شِلِكَ يَدُهَ كَوْظِلَ إِلَّهُ ظِلْلُكَ -

اسے اللہ! مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دسے مجربراپی برکتیں نازل فرما در حس دن صرف نیراسایہ موگا مجھے ا ہنے عرش کے سائے کے نیمچے رکھنا۔

اے اللہ اس نیری نیاہ چاہا مول کہ تو مجھے میرااعمال امر

(١) صحيح بخارى كتب الومنو عبد اول ص ٢٥

www.maktabah. 140 or 19 vily or 170 (Y)

بعرشتے بانی سے کانوں کے ظامروباطن کامسے کرے راحات کے زدیک رکے بانی سے ہی کانوں کا مسے کرے ما براردی شادت کی انگلیوں کو کانوں کے سوانوں میں ڈال کرانگو کانوں کے باہروالے سے پر بھیرے جراحتیاط کے طور پر ہتھیلی دونوں کانوں پردھے اور تین بارائس طرح کرے۔

كانوں كے مسح كے وقت وعا!

ٱللَّهُ مَّدَا جُعَلُنِي مِنَ الَّذِينَ يَسُنَّمِعُونَ الْقُولَ فَيَنَّذِيغُونَ آحُسَنَهُ اللَّهُ ثَرّاً سِمُعَيْث مُنَادِي الْجَنَّةِ مَعَ الْوَبُوارِ-

اے امتر! مجھے ان لوگوں ہی سے کردے ہوبات کو فور سے سنتے ہی بعران ہی سے اچی بات کی اتباع کرتے ہی یا اللہ مجے نیک لوگوں کے ساتھ جنت کے منادی کی آوا نر

مرے یانی کے ساتھ کردن کا مسے کرے سرکار دوعالم ملی الشرعليه وسلم نے فرایا . رَمَسْحُ الْزَقْبَ وْ أَمَانٌ مِنَ الْغِلِّ يَـوْمَ الرون كالمسح قيامت محددن طوق سے امن كامناس

الفَيَّامَة - (ا) كرون كالمسح كرانے وقت كى وعا:

ميح كرتے وفت ان الفاؤ كے سانھ دعا مانگے ـ ٱللَّهُ مَّدُنُكُ رَفَبَتِي مِنَ النَّادِ وَآعُهُ ذُ بِكَ

مِنَ الشَّكَةِ سِلِ وَالْوَعُلَالَ \_

طوق اورزنجرون سي نيري بناه جايتا مول-معرواباں بالوں وحوے اوربائی باظ مے ساتھ وائیں یا دُل کی انگلیوں کا نیجے سے اور کی طرف خلال کرے وائیں باؤل كى تيونى الكلي سے كشروع كركے بائيں باول كى تيونى الكى برختم كرے اور سر كلمات كے۔

وایاں یاؤں وصوتے وقت کی وعا ؛

ٱللَّهُ عَنْ نَبِّتْ فَدَى فِي عَلَى العِيرَاطِ يَوْمَ تَكِلُ الُهُ قُدَامُ فِي النَّارِي

بایاں یاوں وصوتے وقت کی دعا : ٱعُوْدُ بِكُ إِنْ ثَرِلٌ قَدَى عَنِ الصَّرَاطِ مَوْمَ تَزِلُّ فِيهُ وَاقْدَامُ الْمُنَافِقِينَ -

اے اللہ اجمدون قدم بھسل کر (وک) جہنم میں جائیں گے تو میرسے قدم کو قائم رکھا۔

اب الله امرى كرون كو آگ سے آناد كردے اور س

اے اللہ ایمی تبری پناہ چا شاہوں کوئی مراط سے میرے قدم بھسلیں جس دن منا فقین کے قدم مھیلیں گے۔

رباؤں دخوتے وقت) پانی نصف پنڈلی تک پنجا ہئے۔ جب وصوسے فارخ ہوجا ئے تو آسمان کی طرف سنراً تھا نے ہوئے ہیں کہے۔

میں گوای دیتا ہوں کہ اسر نفالا کے سواکوئی معبود نہیں وہ

ایک ہے اس کاکوئی سنری نہیں اور بی گوا ہی دیتا

ہوں کے حفرت محرصطفیٰ صلی الد علیہ دسے ماس کے بندے

اور سول ہیں اسے اللہ بین نیری حمد کے ساتھ تیری بائے گئی

بیان کرتا ہوں تیرے سواکوئی معبود نہیں ہیں ہے ہیں

اعمال کئے اور اپنے نفس ریظا کیا سے اللہ ایمی تجھے سے

بخت وسے اور میری تو بہ قبول فرا بے شک تو بہ کرتا ہوا ہے

یخت وسے اور میری تو بہ قبول فرا بے شک تو بہ کرتے دالوں می

ویک کرنے والا مہر ماب ہے اسے اللہ مجھے بہت تو ہم کرتے دالوں می

شال فرا مجھے صبر وشکر کرستے والا بندہ بنا دسے مجھے ہوں

شال فرا مجھے صبر وشکر کرستے والا بندہ بنا دسے مجھے ہوں

کرد کے کہیں تیرا بہت زبادہ ذکر کروں اور صبح وشام تیری پاکنر گی بیان کروں "کہا گیا ہے کہ بوشف و منو کے بعد ہے کا پڑھے نواس کے دمنور جمر لگا دی جان ہے اور اسے عرش سے نیچے اٹھا یا جانا ہے دہ بمشراللہ تعالی کی تسبیح و تقدیس بیان کرتا ہے اور اس کے لئے قبا مت تک ثواب مکھا جانا ہے۔

مكروهات وصوء

وضومي حيد ماتين مكروه مي -

راطفاوکی بین بارسے زبادہ دھونا جس نے اکس ریاضا فرکیا کس نے ظلم کی ضرورت سے زبادہ بانی خرج کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دکسلم نے نبین بین باراعف و کو دھو با اور فرایا جس نے زبادہ کی اکسی نے ظلم اور گنا ہ کیا۔ لا) ایپ نے بیری فرایا :

عنزیب اس است میں ایک ابساگردہ موکا جردعا اور وصو یں صدسے بڑھیں گے۔ سَيُّوْنُ فَوَمَّ مِنْ هَٰذِي الْوُمَّةِ بَعُنَدُوْنَ فِي النُّعَامِ وَالنُّلِهُ وُلِيرِينٍ اور کہا گیا ہے کہ وصوبی زبادہ پانی خرج کرنا آ دمی کے علم میں کمی کی علامت ہے حضرت ابراہیم من ادھم رحمہاللہ نے فرایا کہا جا آ ہے کہ وسوسوں کی ابتدار وصوسے ہوتی ہے۔

حفرت حسن بھری رحمداللہ فرماتے ہی فطعان کا محتبطان وضو کے وفت انسان پڑھنا ہے ہاتھ جھاڑتے ہوئے پانی کو دور کرنا کمروہ ہے ، وصنو کے دوران گفت گرنا ورچہرے پر دور زورسے پانی مارنا بھی کروہ ہے کچر حضرات نے داعضا دکی خصک کرنا بھی کمروہ خیال کیا ہے انہوں سنے فرایا وصو کا وزن کیا جائے گا ، یہ بات مصرت سعیدین میں اور حضرت امام زمری نے فرائی سے تصرت معاذر صی الدون ہے کہ بی اکر معلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے کو کپر سے مردی ہے کہ بی اکر معلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے کو کپر مے کے ایک کنارے سے تو نی اور کھا دا)

صرت عائشہ رضی الله عنها سے مروی ہے کہ نبی اگر ملی الله علیہ وسیم سے بیے ایک نولیہ تھا۔ (۲)

بین صرف عائشہ رمنی اللہ تقا لی عنہا کی اس روایت پرجرے کی گئے ہے۔ بیش سے برتن سے وضو کرنا بھی کروہ ہے اسی طرح وهوب میں گئے ہے۔ بیش سے برتن سے وضو کرنا بھی کروہ ہے اسی طرح وهوب میں گڑم کئے گئے پانی سے بھی کروہ ہے اور یہ زکرا بہت ) طبی اعتبار سے ہے ۔ حضرت ابن عمرا ورحضرت ابو ہم ربوہ رمنی اللہ عنہ سے بیش کے برتن رمنی اللہ عنہ مروی ہے بعض حضرات نے فرایا کہ حضرت تنعبہ رصنی اللہ عنہ کے برتن میں بانی تھا تو انہوں سے اس میسے وصو کرنے سے انکار کرویا اور حضرت ابن عمرا ورحضرت ابو ہم ربوہ رمنی اللہ عنہ سے اسے کی کرامیت نقل کی ۔

جب و صنوسے فارغ ہو کر غاز کی طرف متوجہ ہو تواکس کے دل میں یہ خیال مونا چا ہیئے کہ وہ فل ہری طور پر پاک مو چاہ یعنی جہاں لوگوں کی نظر رطی تی ہے تواب ول کو پاک کئے تغیر اللہ تعالی کے ساتھ منا جات سے حیا کر نا چا ہیئے کیونکہ بہا للہ تعالے کے وکھنے کی عکارہے۔

اوراسے بربات سبی لبن جا ہیئے کہ ول کی طہارت توبہ کرنے اور برے افلاق کو چھوٹرنے سے ہوتی ہے اور اچھے افلاق کو اپنا نازیادہ بہنہ ہے جا کہ مارت پر اکتفا ہو کا ادادہ کا ادادہ کا ادادہ کا است نواسے کا دورہ جو ٹر دیتا ہے جب کہ گھر کے با ہر واسے صعیر پھڑتا ہے بیسے میں شغول ہو جا نا ہے تو یہ سنا نورہ کا کس تاریخ میں تاریخ کا کس تاریخ کا کسے کا کہ تاریخ کا کس تاریخ کا کس تاریخ کا کس تاریخ کا کس تاریخ کا کہ تاریخ کا کہ تاریخ کا کس تاریخ کا کستان کے کہ کا کستان کا کتا کہ کا کستان کا کستان کا کستان کا کستان کی کستان کے کہ کا کستان کے کستان کا کستان کے کستان کا کستان کی کستان کا کستان کا

رسول اكرم صلى المرتليه وسلم نے فرايا .

ں) جامع النزندی جلدا ول ص م م البواب الطبارة (۲) جامع النزندی جلداً ول ص م م البواب الطبارة Www.makta

مَنْ تَوَصَّنَّا فَاحْسَنَ الْوُصُوءَ وَصَلَّى كُنْتَبُنِ كَمُنُحَدِّتْ نَفْسَهُ مِنْهِمَا بِشَى عِمِنَ الدَّنْبَا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيُؤْمِرِ وَ لَاثْنَهُ أُمَّنَا ﴿ (١)

جس نے اچی طرح وضو کرکے دورکتیں بڑھیں اوراکس دوران کوئی دنیاوی ہات دل میں ندایا تو دہ گئ ہوں سے اکس طرح نکل جا آ ہے بیسے اس دن تھا جب اکس کی ماں نے اسے جنا۔

دوسری روایت میں برالفاظ میں کر ان دور کعنوں میں وہ نہ مجھولانو اس کے گذاشتہ گاہ بخش دیئے جائیں گئے۔

سول اكرم صلى المُرعِلية وسلم نه بي فرايا : الدَّهُ فَيِسَ مُحَمِّمُ مِهِمَا مُنْكُونِهِ اللَّهُ عَلَيا كَ كِنَدُ فَعُ بِدِ الدَّرِجَ اتِ اِسْبَاعُ الْدُصُونِ عِسَلَى

يرع بِهِ الدرج إِي إِسباح الوصوع على الْمُكَارِةِ وَنَفْتُلُ الْاَ قِدَامِ إِلَى الْمُكَاحِدِ وَإِنْتِظَارُ الشَّلُونِ بَعُدَالصَّلُوةِ فَذَا يَكُمُ

الرَّبَاطُ- ١١)

م خي جدتين بارفرايا:

کیا بی نہیں اس چنر کی خبر نہ دوں جس کے ذریعے اللہ تھا کی خطاؤں کو مٹانا اور درجات کو بلند کرتا ہے تکا لیف بین کمل وصوکرنا ، بیدل علی کرمساجد کی طرف جا آما ور نما ز میں کمل وصوکرنا ، بیدل علی کرمساجد کی طرف جا آما ور نما ز کے بعد نما زکی انتظار کرنا یہ جہا دہے۔

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ایک ایک بار راعضاء کو دھوکر) وضوفرایا اور ارث دفرایا کراس وضوکے بغیرالله تعالی نماز کو قبول نہیں ترا، دو دوبار راعضاء کو دھوکر) وضوفر بایا اور فر بایا جس نے وضومی اعضاء کو دود و باردھویا الله تعالی لسے دوگن اجرع طافرائے گا اور نبی تین بار راعضاء کو دھوک وضوفر بایا اور ارکث دفر بایا رویرا، مجھ سے پہلے انبیاد کرام علیہم السلام اور الله تعالی کے خلیل حضرت ابرام علیہ السلام کا وضوسے سرام)

نى اكرم صلى الترعبيدوك م تفى ارتباد فرايا ؛ مَنْ ذَكَرَ اللهُ عِنْدَ وَصُوْئِهِ طَهْرًا اللهُ عَنْدَ وَمُؤْئِهِ طَهْرًا اللهُ عَنْدَ مُراللهُ كَمْرُ الله حَبَدَهُ كُلَّذَ وَمَنْ لَعُرَبَدُ كُوااللهَ كَمْرُاللهَ كَمْرُبُكَهِ وَمُنْ لَعُرَبِهُ فَيْدَ عِنْهُ آِلَاما آصَابِ الْمَاءَ – (م)

جوتفی وضوکے وقت اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے الله تعالی اس کے عام حبم کو باک کر دیتا ہے اور حوا دی اللہ تعالی کا ذکر نہیں کرتا اللہ تعالی اکس سے وہی مصد باک کرتا ہے جس کہ باتی بنہتا ہے۔ یک بیاتی بنہتا ہے۔

(۱) سندامام احمد بن حنبل جلد، ص ۱۵۸ مروبات عفید بن عامر (۲) صحصه مبداول ص ۱۲۲ رم) سنن ابن ماجرص ۱۲۲ با جارتی العضور مرق اومرنین .

(م) سنن وارفطنی جلداول ص م > باب الشميرعلى اوشو- م م م الله الشميرعلى الوشو- م م م م الله م م م م م م م م م م

جوشنس باوض مونے محا وجود وضو كرے الله تعالى ال کے بیے دس نیکیاں کھودتاہے۔

اورنى اكرم صلى الله عليه وسلمن فرمايا، مَنْ تَوَمَّنْأُعَلَىٰ طُهُ رِكْتُبُ اللَّهُ كَدُ عَنَرَ حَسَاتٍ را)

وصور وصور تورير فرك -يتمام روايات سنف وصوى ترغيب ديني من، اورني كريم صلى الترعايدو من فرايا :

اوراكب في ارت د فرايا ب الوصوعلى الوضوع بورك كالوسوم

جب مسلمان بنده و فنو کرنا ہے نو کلی کرتے وقت اکس كسندس كناه كل جات برجب المعالاتاب

إِذَا تُوصَّا أَنْعَبُدُ الْمُسُلِمُ فَتَمَعْمُ ضَرَّ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ نِيُهِ فَإِذَا اسْتَنْشَلَ

تواكس كي اك سي كناه جور عائق بن جب ابنا جره

خَرَجَنُ الْحِطَابَا مِنُ ٱلْفِيهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَتِ الْخَلَايَا مِثُ وَجُهِهِ

وهوتات تواكس كحيرت سي كناه اترجات بي تي ك أنكور كى بلكور سے ازما نے بى حب اپنے اقد دھونا

حَتَّى نُخُرُجَ مِنْ نَحُتِ اَشْفَارِعَيُمْ بُ

ہے تواس کے باتھوں سے گناہ خارج ہوجا تے ہی حتی کم

فَاذَا غُسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَنِ الْخَطَايَ مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخُرُجُ مِنْ تَحْتِ اَظُعُارًا

المس كمه ناخنول كم يحي سے نكل جاتے ہي جب لينے مر کا سے کرنا ہے توسر سے گن فیل جا نے ہی حتی کم کا ذن

فإذامسكح يزابيه خركبت الخطايا من

سے بنیجے سے خارج موجاتے میں اورجب یا وُں دھونا

كاسِه عَتَى تَخُرُجُ مِن نَحْتِ أُذُنَبُهِ وإذاغسك رجكيه خرجن الخطايامين

سے نواوں سے گناہ کل جانے ہی حتی کہ پاؤں کے انخوں

رِجُكُيُرِحَتَّى نَحُرُجَ مِنْ تَكُنُ اَظُفَارِرِجُكُيْ وَ

کے نیجے سے مکل جانے ہی جراس کا مجد کی طرف جانا اورنمازير صنازائد تواب كاباعث بتواب ـ

تُمْكُانَ مَثْنَة إلى الْمُسْجِدِ وَصَلَاتَهُ نَافِلَةُ لَا الله

ومؤكرنے والا روزے وارك طرح ہے .

ايدرواتين م آنَّ الطَّاهِمَ كُأُ لِعَمَّا يُعِرِهِ)

نى اكرم صلى الشرعبيدوس مت فرمالي:

(١) سنن ابن ماعيرص ٢٩ باب الوضور على لميانة -(١) الاسرار المرفوعيس ٢٥٩ صريث غبر١٠٢٠

رسى متدرك للحائم عبداقول و١١٠ .١١٠ تاب المطهارة رم) الغردي بانورالخطاب عبد اص ١٦٣ م صيف تمبرا ١٩٨

جس نے اچھی طرح وضو کی بھر اپنا سراسمان کی طرف اعظا کر کلمیرت ہمادت بڑھا اس کے بیے جنت کے اعظوں دروازے کھونے جاتے ہیں جس دروازے سے چیا ہے داخل مو۔

مَنْ تَدَمَّنَا أَنَا كَمُنَ الْوَصِنُوءَ ثُمَّ مَرَفَعَ طُرُفَهُ إلى السَّمَاء فَقَالُ اَشُهَدَانُ لَاَوْلِلَةَ الرَّ اللهُ وَحُدَةُ لاَشِرِيكِ كَ وَاللَّهَ الرَّ اللهُ وَحُدَةً لاَشِرِيكِ كَ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَحُدَةً اعْبُدُهُ وَرَسُولُ لَهُ فَيْرِحَتْ كَ هَ ابُوابَ الْجَنَّةِ النَّمَانِ الْمُأْنِيةِ وَيَدُ خُلُ مِنْ اللهُ ا

حفرت عرفارون رض المدعنه نے فرمایا ، ان انجا و صوتنجه سے شیطان کو دور کر دتیا ہے ، مصرت مجا بد فرماتے ہیں جوشنی ماقت رکھنا ہوکہ وضو، ذکرا فرراست خفار کے ساتھ رات گزار سے تواہے ایساکرنا چاہئے کیونکہ جس علی بررُومیں فیفن کی حاتی ہیں ماروں میں سا

اسی براٹھائی جا بیں گھے۔

عسل کاطرلقیہ کرنے والا) بزن کوانی وائیں جانب رکھے پھر اللہ تعالیٰ کانام سے کر تین بار باتھ دھوئے پھراستنجاہ عسل کاطرلقیہ وصوکر سے جس طرح ہم بیان کر بھے ہم البتہ یا وُں کا دھونا مؤخر کرے اگر دھوکر ھیرانہیں زین پر دسکھے گاتو یہ با نی کوضائے کرنا ہے، پھر تین بارسریہ بانی دڑا ہے پھر وائی مہلو برتین بار بھر بائمی مہلو برتین بار ڈا لیے پھرچیم کوا کھے پیھیے سے کھے، مسراور داڑھی

ے باوں کا خلال کرے اور بال گھنے ہوں یا بیٹے ان کے اُسٹنے کی جائد تک پانی بینچا کے ٹورت پر منڈھیوں کو کھونیا لازم ہیں البتہ جب معلوم ہوکر بالوں کے ورمیان یا نی نہیں بینچے گا زنو کھولنا خروری ہوگا-)

جسم کی سلوٹوں کا خاص خیال رکھے (وہاں احتیاط سے پانی پہنچا کے) غسل سے دوران عضومضوص کو ہاتھ سکا نے سے بیجے اگرایسا کرسے تو وضولوٹائے راحنات کے نزدیک عصوم محضوص کو ہاتھ دسگانے سے وضو نہیں کوٹنتا بہذا دو بارہ وصوکی صرورت متیں

۱۲ مزاروی)

اڑ من سے بیلے ومنوکی ہوتوشل کے بعد دوبارہ وصنوں کرسے دصوا در شسل کی منتوں نیں سے وہ باتیں بن کا جانٹا اور ان پر عل کرنا اُ حزت کے راہتے پر علینے والے کے لیے ضروری ہیں ہم نے بیان کر دی ہی اس کے علاوہ جن مسائل کی مختلف اوّ فا یں ضرورت پڑنی سے ان سے بیسکتب فقہ کی طرف رجوع کر و۔

جوکھیم نے غل کے بارے میں مکھا ہے ال میں سے دوبائیں نیت اور پورے بدن کو تھے نا واجب ہے را حاف کے نزدیک غل میں تین فرض میں کائیک میں پانی چڑھانا اور تعام بدن کو دھونا ۱۲ ہزاروی -

دمنونکے فرض بیمیں نیت کرنا، جبرے کو دھونا، ہاتھوں کو کمپنوں میت دھونا، بھنے مصے کو سرکیا جاسکتا ہے استے صے کاسیح کرنا، دونوں پاؤں کو تخنوں سمیت دھونا اور ترتیب، سلسل دھونا واجب نہیں۔

( نوط بحنی نفر کے مطابق وضومی صوت چار فرض ہی جہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کہنیوں سمبت دھونا، سرکے بچو تھے حصد کا مسح کرنا اور باؤں کو شخنوں سیت دھونا ۱۲ ہزاروی)

فرض غسل جاریں، (شہوت کے ساتھ) منی کے کیلئے سے، (مردو ورت کی) تمر مگاہوں کے کسی رکادٹ کے بغیر
علی سے، حین اور نفاس رکھے فتم ہونے ) سے ، اکس کے علاوہ غسل سنت ہیں۔ جیسے دونوں میدول، جمعة المبارک، احرام،
عرفات اور مزد لفریں و فوت اور مکہ مکرمیں وافل ہونے کے بیاعنی کرنا۔ ایک قول کے مطابق ایام نے بیتے میں اور طوات
وداع سے بیاغنی کرنا۔ کا فرحب مسلمان ہوا ور عنبی منہ ہو، با گل کو حب افاقہ ہو، جوا دمی میت کوغسل دے ان سب کے بیا
عنل مستقب سے راحات کے نزویک میت کوغسل دینا زندہ لوگوں رہ واحب سے ۱۲ ہزاروی)

تیمم کا طرفقہ
یاکسی دورسری رکا وط کی وجداست کے بینے نہیں سکتا یابانی موجود ہے لکن اپنی بیالس با اپنے ساتھ کی بیاس کی وجداست کے بینے نہیں سکتا یابانی موجود ہے لکن اپنی بیالس با اپنے ساتھ کی بیاس کی وجداست کے ملکیت ہے اور وہ عام قمیت سے زیادہ پر بینی ہے اسے کوئی زغم یا بیاری ہے کہ بانی کی ضرورت ہے یا وہ کسی دو سرے کی ملکیت ہے اور وہ عام قمیت سے زیادہ کر موتو وہ مبرکر سے حتی کہ فرض نزم یا بیاری ہے کہ بانی استحال کرنے سے عصو کے خواب ہونے یا بہت زیادہ کر وری کا در موتو وہ مبرکر سے حتی کہ فرض نماز کا وقت داخل ہو جائے بھروہ باک ملی کا المادہ کر سے جس پر بابریک نرم ملی ہو کہ غبار ہو طاقی ہوا ہا اپنی انگلیوں کو ملاکر اکس پر دونوں ہا تھوں کو مارسے اور ایک مرتبہ پورسے چہر سے کا مسیح کرسے اور اکس وقت نماز کے جائز ہوجانے کی نیت کرے۔

رفوط : مٹی پر غبارت طانویں البتہ کسی دوسری چیز پر غبار بہو تندا گئی دری یا صندو تی پر تواک سے جسی تیم کی جاسکتا ہوت براوروں)

بال گفتے ہوں یا بیلے ان کے بیج بک پاتی ہیں نے کے لیے نکلیف نہ کرے اور کوئٹش کرے کہ فبار کے ساتھ پورے
بہرے کو گھر نے بیبات ایک بار باتھ مار نے سے عاصل ہوجائے گا بھوئے چیرے کی چوٹرائی مہتھا ہوں کی چوڑ ائی سے زبادہ ہمیں گرفے
بیں نا اب کمان کا فی ہے چیرا نگوٹی انا رکر دوکری حزب مارے اور انگلیوں کے درمیان کت اوگی رکھے اس سے بعد دائیں
باتھ کی انگلیوں کے ظاہر کو بائی ہاتھ کی انگلیوں سے اندروالے صے سے بوں ملائے کہ ایک طرف سے پوروں کے کن رے
دو مرے باتھ کی شہادت کی انگلی سے باہر نہ ہو چیر بائیں ہاتھ کوجس طرح رکھا ہے اکس طرح دائیں بازوں کے ظاہر بر کھیرے
پھرا ئی سجھیلی آنسے کرا دائیں بازول کے باطن پر چھرے اور کلائی تک ہے آئے بائیں ہاتھ کے انگر والے
صے کو دائیں ہاتھ کے انگر مجھے کے ظاہر مر چھرسے چر بائیں بازو کے ساتھ بھی اس عارے کر سے پھر ہتھیاں کا مسے کرکے انگلیوں

www.maktabah.or

اس نکلیف کا مفصد سب کرایک ہی حزب کے سافھ کمنیوں تک گھیزا پایا جائے اگراکس پر سیمل مشکل موجائے تو دو یا زبادہ حزوں سے کھیرنے میں کوئی حرج شہیں جب شمیم کے ساتھ فرص نماز رہیسے نواکس سے نفل بھی راج مسکتا ہے جسے جا جب دوسری فرض نماز راج صناعیا ہے تو تیم اوانا چا ہے اس طرح ہر فرض نماز کے لیے الگ تیم کرے راحنات کے زدیک ایک تیم سے جتنی نمازیں جا ہے پڑھ سکتا ہے کیونکہ تیم وصو کے قائم مقام ہے۔ ۱۲ ہزاروی ۔

ظاہری نجاستوں سے پاکبرگی حاصل کرنا

اكسى دوسين بن - (١) مبل ١١٥ حزاك رهم)

(۱) مرمی جومبل اور جونبی جع موجاتی می ان سے باکیزگی حاصل کرنا دھونے ، کنگھی کرنے ادر نبل لگانے کے ذریعے ، متحب ہے ناکہ بالوں کا انجا و نختم ہوجائے نبی اکرم صلی انٹرعلیہ دسے کھی کھی سے انور میں تبل ڈانتے اور کنگھی کرتے تھے دا) . نى اكرمىلى المدِّعليدوسلم اكس بات كاحكم عبى دينے اور فرماتے -

كبھى تىل لگايا كرو-

رادِّهِ وُواغِبَا لِهِ ٢٠) رسول اكرم صلى الشرعليه وكسم في فرمايا،

مَنْ صَحَانَ كَدُشَعْرَةُ فَكُنِكُرِمُهَا - (۱۷) جس کے بال ہوں تورہ اس کی عزّت کرے ۔ مطلب بیہ ہے کہ انہیں میل کمچیل سے بجائے ۔ بنی اکرم صلی الڈعلیہ وسلم کے باس ایک شخص حاضر ہوا اس کے معر کے بال اور دارطھی بکوی ہوئی تھی اکب نے قرایا کی اکس کے باس تبل نہیں کہ وہ اکس کے ذریعے بالوں کو بٹھا دیتا بھر فرایا تم بن

سے کوئ آنے گویا وہ شیطان ہے (م)

(۱) کانوں کی سلوٹوں میں جمع ہونے والی میل کھیل ، اسس سے بوظا ہرہے وہ مسے کے ذریعے دور ہو جاتی ہے اور بوسوراخ کی گہرائی میں جمع ہموتی ہے توغسل خانہ سے بھلتے وقت اسے زی کے ساتھ صاف کیا جائے کیونکہ بعض اوقات اسس کی منزے سما<sup>ت</sup> كونقصان سنجاتى سے ـ

(م) ناک سے اندر جع ہونے والی رطوبتیں جواس کے کنروںسے ملی ہوتی ہیں انہیں ناک میں پانی چڑھا کر جھا طرفے کے

(۱) جامع ترمذي عبد ٢ ص ٥٠٠ ابواب الشائل (۱) جامع ترندى حلد ١ ص ٥ الواب الشمائي

(١٧) سنن ابي داوكعبلد من ١٨ ٢ كن ب الترهل -

رم، مؤطاام مالک ص ۲۲ کتاب الجامع باب اصلاح الشو

ذریع صاف کرسے۔

رم) وانتوں براورزبان کے کناروں برجومیل حمی ہوتی ہے اسے مسواک اور گلی کے دریعے دور کرے اور ہم ان دولوں کا ذکر کریے ہیں -

(۵) وارطی کا خیال ندر کھنے کی وجہ سے اس میں جرمبل اور توئیں جمع ہوجاتی ہی انہیں وھونے اور کنگی کرنے کے ذریعے دور کرنامسنی ب بے مشہور عدیث میں ہے ۔ کرنی اکرم سلی الٹرعلیہ وسلم سفود تفترین کنگی ، سرکو کھیلانے کا اکداور شبشہ اپنے پاس فرور ریکھنے تھے۔ (۱)

اوربرعولوں کاطر نفیہ ہے ایک عدیث غریب رمعوون کے مقابلے بین غریب ) میں ہے کہ نجا کرم صلی المدعلیہ وسلم ایک دن میں دوبار داڑھی مبارک کو کفتھی کرتے تھے۔ را)

اوراکیپی داطرهی مبارک گھنی تھی حضرت الویجروخی اللہ تعالی عنه کی داطرهی مبارک ہی اسی طرح تھی۔ جب کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنه کی داطرهی مبارک لمبی اور پہلی تھی مصرت علی المرتضی رضی اللہ عنه کی داطرهی مبارک جیڑی تھی ہو دو کا ندھوں سے ورمیان دمینی بینہ مبارک) کو جروبی تھی۔ دمیں)

درمیان ربین سیند مبارت) تو طرف سی - (۱۹) اسس سے جی غرب ورث میں حضرت ام المومنین عائشہ صد لیز رضی اللہ عنها فراتی ہیں " رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درواز پر کچھ لوگ جمع موسکتے ۔ تو آپ ان کی طرف تشریف لائے ہیں نے دیجھا کہ آپ با نی کے شکے میں جھا نک کر اسپنے سراور دار طفی کر منظمی کررہے تھے ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ کی آپ ایسا کر رہے میں فرایا ہاں ہے شک اللہ تقال اس او می کو ہے ندکر تا جے جوابینے رسلان ، جا بیوں کی طرف بن سنور کر نکاتا ہے رہ)

مان کہ نبی اکرم صلی المرعلیہ وسلم کو تبینع اسلام کا میم تھا اور آپ کی ذمرداری تھی کہ آپ ان کے دلوں ہیں اپنی عظمت کو جاگزیں کریں تا کران سے دلوں ہی آپ کی عظمت کم نیمواور ان کی نظروں میں اپنی صورت کوعمدہ کریں تاکران کی نگا ہوں ہی

<sup>(</sup>١) كنزالعال جلد عص ١٠١ صيب ١١١١

<sup>(</sup>Y)

رس) جامع الزرزى جلس من مده ابداب الشمال .

أب كى تحقيرنه مواور نفرت بيلانه مورا)

اورمنا فقین لوگوں سے دلوں میں آپ سے نفرت بداکرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

اور بروہ عالم جولوگوں کو اسلام کی وعوت دیتا ہے اس پر بھی میں طرفیز اختیار کرنا لازم ہے۔ اسے جا ہے کہ ظاہر ہی ال امور كا خبال ركھے جولوگوں كے داوں سے اس سے نفرت بدائدري اس قسم كے امور براعقاد كا وارو مارنب برہوتا

ہے اور یہ اعمال ذاتی طور برمقعودسے اوصاف حاصل کرتے ہی۔

تواس نبت سے زینت اختیار کرنا بہندیدہ سے جب کہ دار میں کے بالوں کواس نبت سے پراگندہ چوڑا جا مے کراگ سمجیں برندا بہہ اورنفس کی طرف زبار دہ متو عربہ بیں ہے توبہ بات ممنوع ہے البتہ اکس سے اہم کام بین شنونیت کی وجہ سے اسے چوٹرنا اچھا ہے اور برا توال باطینہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں اورعقلیند مندا تھی طرح سمجننا ہے اہذا منا فقت کسی حال

ين عي سودمندنس - (۲)

ستنه ہی جاہل لوگ ہیں جو مخلوق کی خاطران باتوں کو اختیار کرتے ہیں حالانکہ خودھی مغالطہ میں ہیں اور دوسرول کو بھی مغالطہ دیتے بی اوروہ سیسے کر عدامقعدا چھا سے معلادی ایک جاعت کو دیکے وہ قبتی لباس بینتے بی اور دعویٰ کرتے بی کہ ہما را مقصد برعتیوں اور چیکو الولوگوں کا مقابلہ کرنا ہے نیز اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا مقصور ہے ۔ اور بہ بات اکس دن کھل جائے گئوں دن دوں کا متحان ہوگا۔ قبروں ہیں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا۔اور تو کھے سینوں ہیں ہے ظاہر موجائے گا اور مطالی کی چانری اور کھوٹ والی چاندی میں تمیز موجا کے گئی م اسس بڑی بیٹی کے دن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جا ہے ہیں۔ (١١) انگلیوں کے ظاہر رساوٹوں پر جو میل جمع ہوتی ہے عرب لوگوں اسے عام طور پر دھونے نہیں تھے کیونکہ وہ کھانے کے بعد ہاتھ کونہیں دھونے تھے توان سولوں میں مبل جع ہوجاتی اس پرنی اکرم صلی السطیر وسلم نے ان کوان جگہوں سے دھونے

\_ نبى اكرم صلى الدعليدو الم الى على الم عرب كوان كى صفائى كا عكم وياريم، ری انگلیوں کے اوروں کی صفائی۔

ود) حزت فامنی میاض رحدالله فرما تنے بی ابنیاد کرام عیبم السوم شکل وصورت اورافلاتی کے اعتبار سے سم عیب سے باک تھے ۱۲ - فزاروی الانخات جلد ٢ص ١٩٧

اد مطلب برہے کرانڈ تعالی انسان کے باعی خیالات سے آگاہ مہذا سے لوگوں کو دکھانے کے لیے ترک زنیت اختیار نہیں کرنا چاہئے.

سر ميع مسلم جداول م و ١١٠ باب خسال الفلاة

٧- مسندانام احدين عنبل جداول ص ١١٦٠ مروبات ابن عباس

اسس سے انگیوں کے کارے مرادی ہونا خوں کے نیجے بی کیونکہ ان کے باس بروقت فینبی نہیں ہوتی تھی توان یں میل جع ہوجاتی \_\_ بنیاں کے ایم انتظامی کے انتخاب کے انتخاب کو کا شخے بغلوں سے بال اکھی نے اور زیزات بال ما کا کرنے سے بالے اکھی کے اور زیزات بال ما کا کرنے سے بالے جالیں دن مقرر فوائے رہ)

دیکن آپ نے ان کو حکم ویا کرنا خنوں کے نیجے جگر کی صفائی کریں۔(۲)

ایک روابت بیں ہے ایک دفدوصی بن ناخر موٹئی حب صنت جنربل علیمالسام حاضر ہوئے تواہنوں نے عرض کیا ریا
درسول الند!) ہم کیسے آپ کے باس ائیں حیب آپ لوگ رامتی مراد ہیں) اپنی انگلیوں کی سوبی اور لورک حاص نہیں کرتے اور
مسواک نہ کرنے کی وجرسے وانتوں پر زردی ہوتی ہے آپ اپنی امت کواکس بات کا حکم دیں۔ (س)
مانفوں کے نیچے مبل کو " اور کانوں کی مبل کو " تگت " کہا جاتا ہے ارث و فدا و ندی ۔
کانفوں کے نیچے مبل کو " اور کانوں کی مبل کو " تگت " کہا جاتا ہے ارث و فدا و ندی ۔
ماں باب کوائٹ نہ کہو۔

کنکو تھا کہ ہما آئے دم) ماں باب کو اکن نہ ہو۔ کی تفیر سب سے کمان کو تا نونوں کے بنیچے والی میں کے فرریعے اذیت نہ دوا ور بیر بھی کہا گیا کمان کو اس طرح اذیت نہ سبنجا وجس طرح نم ناخوں کے بنیچے والی میں سے تکلیف محکوس کرتے ہو۔

(۱۵) پسینے اور گردو فیاری وجر سے جو میل تام جم پر جمع ہو جاتی ہے اسے فس سے دور کیا جاتا ہے جمام میں دافل ہونے

میں کوئی حرج نہیں صحابر ام شام کے جا ہوں ہیں جایا کرتے تھے ان ہیں سے بعن نے فرایا کہ بہترین گر جام ہے میدن کوئی کرتا اور آگ کی یا دولاتا ہے ہہ بات حفرت ابو دروا داور حفرت ابوایوب الفاری رضی الٹر فینہا سے مروی ہے بعن حفرات نے فرایا کہ بدترین گر ، حام ہے کہ وہ شرطا کو نظاکرتا اور حیا کو لے جاتا ہے تو یہ قول اس کی افت کو فل ہر کرتا ہے جسے بیلے قول سے اس کافائدہ معلوم ہوتا ہے دیکون ما میں دافل ہونے والے برکچے و فرہ داریاں میں کچھ امور داحب ہیں اور کچھ سنت ۔

ورایا کہ میں داخل ہونے ولئے برکیا واجب سے کہا واجب سے کہا واجب ہے کہا واجب ہے کہا واجب ہے کہا صد متعلق ہیں ابنی ترمگا ہ سے متعلق ہیں ابنی ترمگا ہ سے متعلق ہیں ابنی ترمگا ہے ہوئے اور دوسروں کے چونے سے بھی محفوظ در کھے۔ بہذا اس کے حوالے سے واجب ہے کہا سے دوسروں کی نظر سے اور کھنے دانے کو دانوں اور نامت سے شرمگاہ کہ باتھ لگانے سے منع کر سے کے میل کو اپنے باتھوں سے دور کرسے اور کھنے دانے کو دانوں اور نامت سے شرمگاہ کہ باتھ لگانے سے منع کر سے میں کو اپنے باتھوں سے دور کرسے اور کھنے دانے کو دانوں اور نامت سے شرمگاہ کہ باتھ لگانے سے منع کر سے میں کو اپنے باتھوں سے دور کرسے اور کھنے دانے کو دانوں اور نامت سے شرمگاہ کہ باتھ لگانے سے منع کر سے سے میں کو اپنے باتھوں سے دور کرسے اور کھنے دانے کو دانوں اور نامت سے شرمگاہ کہ باتھ لگانے سے منو کر سے سے کہا ہے دور کو سے کہا کہ کو دانوں اور نامت سے شرمگاہ کہ باتھ لگانے سے منو کر سے دور کو کو دلائے دانے کو دانوں اور نامت سے شرمگاہ کہ باتھ کا کہا ہے کہا کہا کہ کو دانوں اور نامت سے شرمگاہ کہا ہا کہ کو دانوں اور کا میں سے دور کر کے دور کو کو دور کو کو کھوں کے دور کی کو دور کو کو دور کو کھوں کے دور کو کھوں کے دور کو کھوں کے دور کو کھوں کے دور کور کی کو کھوں کے دور کو کھوں کے دور کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو دور کو کھوں کے دور کو کھوں کو کھوں کے دور کو کھوں کے دور کو کھوں کے دور کھوں کو کھوں کے دور کھوں کے دور کو کھوں کے دور کھوں کے دور کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کھوں کو کھوں کو کھو

(4)

(۷) فران مجيد سوله السيار ابيت ۲۳ www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱) مجعی سلم حدادل ص ۱۷ باب مضال الفطرة ۱۱ مار الدين من از ارجه سرلانخرين داني منا الدارد

<sup>(</sup>٤) الدرا لمنتور صلاول ص ١١٣ تخت واذا بتلى ابراسم رب

شرمگاہ کے عداوہ دوسری جگہوں کو ہاتھ لگانے بیں جواز کا اِخمال سے کی لیکن زیادہ قرین قیاس ہی ہے کہ حرام ہو کیوں کہ حرمت مے سلسدیں سرمگا ہوں کو ہا تھ سکانا و بھنے کے ساتھ ملایا گیا ہے ، تو ہاتی پردے کی جگد مین رانوں کا بھی ہی حکم ہونا جا سے ۔ دومروں کی نفر مگاہ کے جوالے سے اکس رواجب ہے کہ وہ اپنی نگاہ کواکس سے جھائے رکھے ۔ اوراسے ننگا کرنے سے رو کے کیوں کو منکر امورسے روکنا واجب ہے اورائس برصرف بادولانا لازم ہے قبول کروانا اس کے ذریفیں ہے مہذا حب نک اسے کسی کی طرف سے ارنے ، گالی گلوچ پاکسی دوسرے حرام کام کا خوف ند ہوبر ذور داری سا قط نہیں ہوگی تواسس صورت بن اس برلازم بنین کروه کی حرام کام سے دوک کر دوسر سے شخص کوکسی دیگر حرام کام کا مرکب بنادے۔

البندوه عذريش كرت موفي بنين كدكتاكي جاناً مول بيات است فائده بني وسع كا وريدى وه اس بر على كرس كا، بكداسه عامية كربادولا ارب إكارسنف كالزسه ول خالى نبي مؤا اورجب كابول كاعيب بيان كيا جائے توان سے بیجے کا خیال آنا ہے اور یہ بات اس کا مکوائس کی نگاہ میں قبیع قرار دیتی ہے اور اسے ایس سے نفرت ولائی ہے بندائس رتبلیغ ) کو تھیوڑ ماہنیں چاہیئے۔اس بابراکس دور میں حما موں میں جانا احتیاط کے طور برچھوڑ دیا گیا ہے کیونکم شرمگاہوں کوننگاکرنا ہی بڑنا ہے ضوصاً ناف کے بنچے اور متر مگاہ سے اور پاور کیوں کول اس کے عدادہ کو قابلِ ستر نہیں سمجھے حالانکہ مراحبت نعے اسے جی جائے سر قرار دیا اور گوبا اے سرکی حد قرار دیا۔ اس لیے حام میں اکبلا جا نامسنوب سے (۱)

حفرت بشري حادث رحمدالله نے فرمايا من الس شخص كو ملامت نہيں كرنا جس كے باس صرف ايك درحم مواور وہ حمام والے کواس لیے و سے کروہ اس شخص کے لیے حمام کو خالی کرد سے معطرت ابن عمرصی المرعنبا کو حمام میں بول دیجی گیا کہ آپ کا جمرہ دادار كاطرت تفااور المحوں بريٹي باندهى موئى تفى - بعض بزرگول نے فرايا عام ميں داخل مونے ميں كوئى حرج نہيں كين دوجا دري ہوں ایک جا درسے ستر کو دھانیے اور دوسری جادر کے ساتھ کھو گھٹ نکال کراپنی آنکوں کی حفاظت کرتے۔

جمام میں داخل مونے والے کے لئے سنت کیا ہے ۔ حمام میں داخل مونے والے کے لئے سنت کیا ہے ۔ کرسے بینی دنیا کے لیے بیانواہشات کی تکمیل سے لیے

وافل نہ وبکہ نماز کے لئے بوزمیت مجوب ہے اکس کے بلے پاکیزگی عاصل کرنے کی نیت کرے پھر نیز اندر عائے سے پہلے عام والے كواجرت وسے كيونكم جننا فائدو وہ الطائے كا وہ مجول سے، اور عام والے كوكتنى ورياننظار كرنا پڑسے الس كا بھى بيت نہیں بہذا اندرجانے سے پہلے اجرت و بنے سے دوعوصوں میں سے ایک کی جہائت جی ختم مرجا کے گی اورول بھی مطمئن موجائے کا۔ پھر داخل موتے وقت بہلے باباں پاؤں اندرر کے اور برکلات کے رمینی باہر سی برکلات برطے)

(۱) دراصل آج کل کے عاموں سے مختلف ہونے تھے بین وہ الاب کی شکل ہوتے تھے آج کل خسل فانے کی صورت میں موتے بن ۱۲ بزاردی

الله تفال كه نام سے جاتا موں جورهان ورجيم سيخت نا پاكى اور نها بت تشرير خبيث شيطان مردود سے الله تعالى كى بناه چا بنتا بهوں \_ بِسُعِدِ اللهِ الرَّحُمُنِ النَّحِيْمِ اَعُوْدُوا اللهِ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ الْخَرِبْنِ الْمُخْبَثِ النَّيْمُانِ الرَّحِبْمِدِ-

پھرسہ کہ اس وقت عام میں جائے جب وہ فالی مو یاکو سنٹن کرکے اسے فالی کوا نے کیونکہ اگر عام میں دیندارا ورمحتاط قسم کے لوگ موں تو ننظیے حبول کی طرف نہ دیجھنے کی تبلیغ کرنے والا ہے۔ پھر انسان اکس بات سے بیج نہیں سکتا کہ حرکت کرنے سے چا در کا بیکو میٹ جائے اور شرمگاہ ننگی ہوجا ہے اکس طرح عیر شوری طور پرشرمگاہ ننگی ہوجا ہے اکس طرح عیر شوری طور پرشرمگاہ پنظر مطاب ننگی ہوجا ہے اس طرح عیر شوری طور پرشرمگاہ پرنظر مطاب نے گی۔

صفرت ابن عمر رضی اللہ عنما نے اسی بیے ابنی آنھوں پر پٹی با ندھی تھی۔ عمام بیں داخل ہونے کے بعد پہلے دونوں بہاورو کے گرم عمام میں داخل ہونے کی جلدی فرکرے جب بک پہلے بہینید ندا جائے۔ بانی زیادہ فہ طوالے بلکہ ضرورت کے مطابق کوالے علاقہ اس کی اجازت ہے اور اس پر اصافہ فہ کرنے کی صورت میں اگر عام والے کو بہتہ جا گیا تو وہ نا پندگرے گا بالحضوص وب گرم بانی ہو کیونکہ اس پر غربی کرنا پڑتا ہے اور شقت وقعاد ط بھی ہوتی ہے عمام میں جب گری محکوس کرے بالحضوص وب گرم بانی ہو کہ کوئی ہوتی ہے جمام میں جب گری کو باد کرسے اور اور سیھے کہ وہ کچے دیر کے بیے ایک گرم عگر پر قبید کردیا گیا ہے اور اسے جنم پر قباس کرے کیونکہ بہتے ہیں۔ باکہ مقتلاندا کی بہتا ہ چا ہتے ہیں۔ باکہ مقتلاندا کی بیا ہ چا ہتے ہیں۔ باکہ مقتلاندا کی بانا ہے اور وہی اس کا ٹھ کا نہ ہے لہذا کو اختر ہی جنم اس سے افد تو ایک کی مطابق دیکھا ہے۔ بہذا کو افران کی کا در اور یونکہ انسان ابنی بھت کے دکر سے باک کی کا موران سے اور وہی اس کا ٹھ کا نہ ہے کہ نا کہ افران کی کہ انسان ابنی بھت کے مطابق دیکھا ہے۔

سجب کوئی کیڑے کا کاروبار کرنے والا ، ترکھان ، معا راور جولا ہا کہی آباد مکان میں جاتے ہی جس میں فرمش نگا ہوا ہو توجب تم انہیں گئم یا کو تو دیکھو سے کہ کیڑے والا اسس سے فرٹن کی طوف و پھر کواسس کی قبیت بی فور ونکر کررہاہے جولا ہا کیڑے کو دیکھر ایسس کی بنا وط پر غور کرتا ہے ترکھان اس (کلڑی کی) چیت کی طوف دیجھ اسس کی ترکیب کے طریقوں کو سویتا ہے۔

دنیا سے کا روباری روکتے ہیں۔ اگروہ دنیا میں تھہ نے کی مرت اُخرت بی تھم نے کی مدت سے مقابلہ کرے تو اسے حقر سمجے بشر فلیکہ وہ ان کوگوں میں سے نہوجن کے دل غافل اور بصریت ختم نہ ہوھکی سے۔

(جمام میں وافل ہونے کی) منتوں میں سے سے کہ دافل ہونے وقت سلام نہ کھے اگر کوئی اسے سلام کرسے تواسس پالفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دینا واحب نہیں بلکہ وہ خاموش رہے اگر کوئی دوسرا سلام کا جواب دسے دسے اور اگر پنہ کرنے تویوں کھے امٹر توالی شخصے عافیت عطافر ہائے۔ اندر واخل ہونے والے سے مصافح کرنے میں کوئی حرج نہیں اور کلام کی ابتداؤکرتے ہوئے کہ امٹر توالی آپ کوعفو و عافیت عطافر ہائے چھر حام میں زیا دہ گفتہ کوئے کر دیند کوار سے قرآن باک جی نہیں ہوئے البنہ شیطان سے خام میں واخل ہونا کے دوران اور مغرب سے قریب حمام میں واخل ہونا کروہ سے کیونکہ بہت خام میں واخل ہونا کہ دوران اور مغرب سے قریب حمام میں واخل ہونا کہ دوران اور مغرب سے قریب حمام میں واخل ہونا کہ دوران اور مغرب سے قریب حمام میں واخل ہونا کہ دوران اور مغرب سے قریب حمام میں واخل ہونا کہ دوران اور مغرب سے قریب حمام میں واخل ہونا کہ دوران اور مغرب سے کیونکہ بہت خان کے بھر نے کا وقت ہے۔

منی دوسرے کے جم کو تکنے بیں کو ٹی حُرج بین ریات حفرت یوسف بن اب طرسے منفول ہے انہوں نے وصیت فرائی کا انہیں فلان شخص خوان کے ساتھوں بیں سے نہیں تفا اور فرایا کراکس نے ایک مرتبہ جمام میں میرے جم کو ملاتھا بی میا ہم بوں کراکس کے عوض اس سے ایسا کام نوں جس بروہ خوش ہوجا ہے اور وہ اس تجویز پرخوش ہوگا اکس بات کے جوان پر بیعن صحابہ کرام کی بیروایت بھی دوانت کرتی ہے کہ نبی اگرم صلی الشرعلیہ وسے کمی سفری ایک مقام براً ترے اور پریٹ سے بر بیعن صحابہ کرام کی بیروایت بھی دوانت کرتی دبانے لگا دراوی فرما تے ہیں) میں نے بوجھیا یا دسول اللہ ایر کیا ہے جا کہ نے فرمایا جھے اوٹنی نے گراد باتھا۔ دا)

پھر حب حام سے فارخ موجا مے تواس نعت براللہ تعالی کا مشکرا داکرے کہا گیا ہے کرسر داوں بی گرم بانی نعنوں ہیں سے ہے۔ یہ سے ہواراس کے بارے بن بوچا عائے گا حفرت ابن عرفی اللہ عنہا نے فرمایا عام نوبید رعدید، نعتوں بی سے ہے۔ یہ ر مذکورہ ، باتیں شرعیت سے اعتبار سے بیں ۔

ڈاکٹری اعتبارسے کہاگئی ہے کہ بین استان کرنے دزیرنات بال صاف کرنے ہے ہے ہونا استان کرنے کے بدھام میں جانا جنام ان کوڑھ ایک ہوتھام میں جانا جنام رکوڑھ ای مرف سے حفاظت ہے بہر بھی کہا گیا ہے کہ ہر شہینے ہیں ایک بار ٹیونا استعال کرنا صفاؤی گڑی کوختم کرتا ہے رنگ کوصاف کرتا ہے اور جاع کی قوت بڑھا اسے ربھی کہا گیا کہ سر دلوں ہیں جام میں کھڑے ہوکر بیٹیا ب کرنا دوائی پہننے سے زیادہ نفع دنیا ہے ۔ یہ کا گیا کہ گرمیوں میں جام کے استعال کے بدر سوجانا دوائی استعال کرنے کے برابرہے ، حام سے نکلنے کے بدر شوج ہے نی سے باؤں دھونا نقرس رہماری ) سے محفوظ رکھتا ہے را)

<sup>(</sup>١) مجع الزوائد ج ٥ص ٩٦ بابغر الطبري الالم

رم) ایک مم کا گنظیا، یاده درد حوبایی کے انگوشے میں مزنا سے وفروز اللفات اردو) ۱۲ فراردی -

باہر نکلتے وقت سر بر گفنڈا پانی ڈالنا کروہ ہے اس طرح پینا بھی کروہ ہے ، مردوں سے بیے یہ ر ندکورہ ) علم ہے عورتوں کے بارہے میں نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے فر مایا۔ ریست کی جو میں میں موجد کر سے دیا ہے۔

لکته انحمام بی می مرد کے بیے جائز نہیں کروہ اپنی بیوی کو عام بی لے مائز نہیں کروہ اپنی بیوی کو عام بی لے مائز نہیں کان موجود ہو۔ حالے مب کھر می غل خان موجود ہو۔

لَهَ يَعَلُّ مِلْرَجُ لِ اَنْ يُدُخِلَ حَلِيْ كُنُتُه الْحَقَامَ وَفِي الْبَيْتِ السُّنَ حِقَدِ (١)

مشہوریہ ہے کہ عام میں چادر کے بغیر وافل ہونا مردوں پر جرام ہے اس طرح نفاس دالی اور سجار عور توں کے علاوہ عور توں کا عام میں عبا بھی عرام ہے (۲)

مخرت عائشہ مدبقہ رضی انٹرعنہا کسی بھاری کی وجہ سے عام بی تشریف سے کئی تھیں اگر عورت کسی صرورت کے تحت جائے توا یک بڑی چا در اوٹرھ کر جائے رج سرسے باؤل تک ڈھانپ سے ، مو سے لئے مکروہ ہے کہ عورت کو عام کی اجرت و سے اس طرح وہ کمروہ کام رپورت کا معاون ہو جائے گا۔

دوسری نوع بدن میں بریدا ہونے والی جیزیں دا سرکے بال ۔ بوشخص پاکیزی حاصل کرنا چاہتا ہوا س کے بال اس کے بال سے بال رکھنے میں کوئی ترع نہیں البتہ جب کراسے منٹوا نے بیں کوئی حرج نہیں اور جو اُدمی تیل نگائے اور کنگھی کرسے اس کے لیے بال رکھنے میں کوئی ترع نہیں البتہ جب کراسے

المرائے كر كے ركھے و سرركيس بال جيوروينا اوركيس سے موندھ دينا) تو يہ نا جائز ہے كيونكه بر كھيا وكوں كى علامت ہے يا شرفام كى طرح زلفين جيوروسے كيونكه بياب ان كى علامت ہے اور اگر ايسا كرنے والاسٹرفاء بيں سے مزموتو به دھوكہ مركا۔

(۲) مونچیوں کے بال بنی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : وقت المنا رب (۳) مونچیوں کو کاللہ - مونچیوں کو کاللہ -

دوسری حدبثُ ہیں۔ " جُزُوا النَّوَادِب " کے الفاظ می اور ابنی روابت میں ہے " حُفُوا النَّوادِب وَاعْفُوا لُلَهٰی مونچیوں کو کا ٹواور داڑھی کو پڑھاور بعنی مونچیوں کو مونٹوں کے گردر کھوکیونکہ کسی چزیے گرد کو دد حفاف الش، کہاجا آیا ہے اسے ہے۔ وَنَدَى الْمَلَا وُلِكَ اَحْدَادِ بِيْنَ عُونَ يَوْلِي الْمَدَرُشِ ۔ اور تم فرشتوں کو عراش کے گرداسے گھرے ہوئے

١٧) وځوک

(۱) ما مع ترفدی عبد بوس ۱۹ مه باب ما جاد فی دخول الحمام (۱) متدرک ملی کم عبد به ص ۱۸۸ کتب الادب (۱۷) مسند امام احد بن عنبل عبد بوس ۲۲۹ مرویات ابی مررز (۲۷) خران مجید سورهٔ زمرآیت ۵۵

www.maktabah.org

ايك مِكْمُ أَحْفُوا كَ الفاظمين إورب الفاظ مِرْس الهيرن بردالت كرت بي، اور حُفَى كالفظ إس سهم ب دلالت كرتاب الشرفال كارت دكراي إِنْ يَشِينًا لَكُمُوهَا نَيْحُونِكُمْ تُبْحَلُوا \_ الروانسين فم سے طلب كرے اور زبا وہ طلب كرے توقم

یعنی سوال میں مبالغہ کرسے بہان کک مونظ نے کا تعلق ہے تو اکس سیسے میں کوئی موایت نہیں ہے اضاب مونڈ نے کے قرب بوتاب صحابر رام سے اسی طرح منفول مے کئی تا بعی نے ایک شخص کود کھا جس کی تو تھیں اکھیڑی ہوئی تھیں قرانہوں نے فرایاتم نے مجھے عابر کام رضی الٹرعنم کی با دو لادی حصرت مغیرہ بن شعبرضی الٹرعنہ نے فر بابارسول اکرم صلی الشرعلیدوس م نے رہا میری طرف دیجھ کرفر مایا درمیری مونجیس براجی ہوئی تھیں اکہا سنے فرایا ادھراؤ چنانچے ایب نے مسواک پررکھ کرمیری مونجیس کا طابق مخجوں کے کنارہے والے بالوں کو چورسنے میں کوئی حرج نئیں مفرت عرفادوق اور دیگر صحابہ کرام رضی انٹرعنہم سنے اسی طرع كي سب كيونكه برحمد منكونهن وبانيتا اور مناكس من كها في كيك بط باقى رسى بيد كيون كر وه وبال أك بنين بينيتي اورني اكرم صلى ملرعليه وسلم كاارشاد كرامي " واعفواا للحى "كامطلبيه بي كد دارطهان برهاور إبك دربث بن ب كرامودى ای مو تھوں کو سرصا نے اور داڑھیوں کو کا طبتے ہیں بس تم ان کی مخالفت کرور س

بعن علارنے دمونجیس) مونڈنے کو کروہ خبال کیا اور بدعن فرار دیاہے

سر بغلوں سے بال ۔ چالیس ون بعد بغلوں کے بالوں کو اکھ طرنا مستنب سے بوشخص سٹروع میں اُ کھیڑنے کی عادت بنالے ای کے بیے یہ آسان سے میکن جس نے موزو نے کی عاوت بنالی ہواس کے لیے موزونا کافی سے کیونکہ اکھوٹے میں اپنے آب توسیطیت میں بنبلاکرنا سے مقدود تو باکیزی کاحدول ہے اور بیکدان کے درمیان میل جمع نہ ہوجا ئے بیر مقدد مؤند سے

٧- زيزات بال- ان بالون كوموندا يا حين ماكر ووركرنامستب سي مين جالبس ون سنة اخرينس مونى جا ب-٥- نا نعنون كو كالمنا متحب به كيونك روص بوت رك مكت بن نيز الس طرح ان بن ميل جع موجاتي ب-نى اكرم صلى الله عليه وكسلم نے فرماما، بَا ٱ بِاهُ رَبِيرَةَ فَكِهُ أَ ظُفًّا رَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ

ا سے ابوہررہ وض الشرعنها اسپنے ناخون کو کا لو کیونکہ جب

١- قرآن مجيد سوره محداتت ٢٠

(٢) مندام احدين منبل طبده ص ٢٧٢، ١٢٥ مروبات ابي الممر www.mak

يَقْعُدُ عَلَى مَا طَال مِنْهَا را) يَعْدُ عَلَى مَا طَال مِنْهَا را)

اگان کے بیچے سیل جمع ہوجا نے تو وضو کے بواز کو منع ہنیں کرتی کیونکہ وہ پانی کے پہنچنے کو نہیں روکتی - اور ضرورت کے تحت اس میں ڈھیل دی جاتی ہے بالخدوں مردول کے ناخول ہیں - اسی طرح عرلوں اور دیما تیول کی انگلیوں کے جوڑوں نیز باتھوں اور بائوں کی بیٹھے پر جو میل جمع ہوتی ہے وہ بھی وضو سے المنع نہیں ہے بنی اکرم صلی انڈیلید دسلم ناخن کا سلمے کا حکم شیخ تھے اور ناحنوں کے نیچے میل کو بڑا بتا تے تھے لیکن عاز لوٹا نے کا حکم نہیں دیتے تھے - اور اگر کیھی کم دبا بھی تواکس کا دوسرا مقصد مزاتھا بینی اکس پر ڈانٹ ڈربٹ اور تندید کرنا -

یں لام عزالی علیہ الرحمہ) نے تھا بوں میں ناخن کا طنے کی ترتیب کے بارے میں کوئی روایت نہیں دکھی لین سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے وائیں ہاتھ کی انگشت شہا دت سے شروع کرکے دائیں ہاتھ کے انگوشٹے پرختم کیا اور بائیں ہاتھ کی جھوٹی انگلی سے انگو طھے کی طرف لائے ۔ اربینی دائیں ہاتھ کی جار انگلیوں کے بعد بائیں ہاتھ کی پانچوں اُنگلیوں کے ناخن کا طفے کے بعد اُخریں وائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کا شے ۱۲ ہزاروی )

ظاہر ہو، ہتھیلی کو دور سری ہتھیلی میٹھے پرر مھنے سے بیرطرافقہا ولیائے یا ایک ہتھیلی کی پیٹھ دور سری ہتھیلی کی پیٹھے برر کھی جائے لیکن بیرطبیعت کے لقاضے کے خلاف ہے۔

پاڑل کی انگلیوں کے سلسے بیں اگر کو ئی روایت نابت نہ ہو تو میرے نز دیک بہتر بہہ کہ خلال کرنے کی طرح وائیں باؤل کی چوٹی انگلی سے سے شروع کر کے بائیں باؤل کی چوٹی انگلی پرختم کر ہے کہونکہ ہاتھوں کے سلسے بیں جوامور ہم نے ذکر سکتے ہیں وہ بیاں درست نہیں ہو سکتے کیؤکر باؤل ہیں کوئی شہادت کی انگلی نہیں ہوتی ، اور سر انگلیاں ایک صف کی طرح ہیں جوز مین سیہ نابت ہوتی ہے بس وائیں جانب سے سنے وع کرسے کیونکر بہاں ایک ناوے کو دو سرسے اوسے پررکھنا سرشت انسانی کے خلاف ہے جب کے ہاتھوں ہیں بیر بات بہنیں ۔

ترتیب میں بر باریکیاں نور منوت سے ایک تحظری منکشف ہوجاتی ہیں دشواری ہارے بیے ہے اگر ہم ہیں سے ابتدار میں اس ترتیب کے باریک بر پوچھا جائے تو تعین ادقات ہا سے خبال ہی نہیں اُتی اور جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکسلم کے عمل اور اس کی ترتیب کا وکر کرتے ہی تو تعین اوقات ہما رہے ہیے اس معنی کا استنباط آسان ہوجا با ہے جس کا حضور علیب السلام نے معالیٰ فر بابا کم یونکہ آب کے فعل میں محم پرشہادت اور معنی ترتینبیر یا بی جاتی ہے۔

نہیں یہ خیال نہیں کرنا چا ہیے کہ نبی اکرم صلی امد علیہ وسلمی تمام ترکات وزن ،قانون ، اور ترتیب سے خارج ہوتی تیں

بلکہ وہ تمام اختیاری امور عن کا ہم نے ذکر کیا کہ ان میں فاعل دوبا زبادہ اقسام کے درمیان متزود ہوتا ہے آپ کسی ایک کو

دوسر سے معین پرمحف اتفاق سے مقدم نہیں کرتے تھے بلکہ اکس معنیٰ کی بنیا د پرمقدم کرتے تھے ہوتقدیم کو چا ہتا تھا کیوں کہ جس

طرح اتفاق ہوجا نے اسی طرح بے ترتیب چھوٹر دینا جا نوروں کی خصلت ہے اور سمانی کے ترازو میں حرکت کو تولان اور خبط

گرنا او بیاء کرام کی عاورت ہے توجب انسان کی حرکتی اور قلبی اضطاب ضیط سے زبادہ قریب اور مہم کے چوڑ نے سے زبا دہ

بعید ہوں گی تو وہ انبیاء کوام اور اولیاء کے آتا ہی زبادہ قریب ہوگا۔ اور اسس کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا زیادہ واضح ہے کیونکہ

جوشخص نبی اگرم میں اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہوتا ہے اور جواللہ تعالیٰ کی نیاہ جا ہے ہوں

خرور قریب ہی ہونا ہے کیونکہ قریبی بھی غربی طرف نسبت کرتے ہوئے قریب ہی ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نیاہ جا ہے ہیں

مرور قریب ہی ہونا ہے کیونکہ قریبی بھی غربی طرف نسبت کرتے ہوئے قریب ہی ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نیاہ جا ہے ہیں

مرور قریب ہی ہونا ہے کیونکہ قریب بھی غربی طرف نسبت کرتے ہوئے قریب ہی ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نیاہ جا ہے ہیں

مرور قریب ہی ہونا ہے کیونکہ قراب کے واسط سے شیطان کے باتھ ہیں ہو۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسی مکے افعال کو اکپ کے سرمہ لگا نے پری فیاس کیجئے۔ آپ واسٹی اکٹھ میں تین بار سرمہ لگا نے اور بائیں اسٹھ میں دوبار ، اور دائیں آ مٹھ کی شرافت کی وصرسے آغاز اسی سے کرتے مجھے۔ (۱) دونوں آکھوں میں فرق اکس لیے رکھتے تھے کہ مجموعہ طاق سوجائے ، کمیونکہ حجفت کے مقابلے میں طاق کوففیلت حاصل ہے بے نک اللہ تعالی وتر رایک اسے اور طاق کوپ ندکرنا ہے را) بہذا بندے کاکوئی فعل اللہ تعالی کے می مرکسی وصف کی مناسبت سے خالی نہیں مونا چاہیے۔

اسی ہے استنجاد کرنے وقت طاق بھراستعال کرنامتحب ہے۔ (سرمرسگاتے ہیں) تین بار پر اکتفا بہر کیا گیا حالانکہ بہ بھی طاق ہی کیونکدائس طرح بائیں آنکھ میں ایک بارسرمد لگا نابڑ آ ہے اور عام طور پر ایک سلائی سے سُرمد بیکوں کی جڑوں کہ نہیں بہنچا۔ اور وائیں آٹکھ میں تین سلائیاں لگانے کی وجہ یہ ہے کہ صنبات طاق باریں ہے اور دائیں آٹکھ افضل ہونے کی وجہ سے اسس کا زیادہ حق رکھتی ہے۔

اگر کہ جائے کر دو کا عد د جفت ہے تو بائی اکھ بیں اس پر اکتفاء کیوں کیا گا تو جاب یہ ہے کہ ایسا ضرورت سے تحت
کیا گیا ہے کیونکہ میرا کھ بیں طاق بارلگا کے تو ان کا مجموعہ جفت بار ہوجا تا کیوں کہ طاق اور طاق مل کر جفت ہوجاتے ہیں
اور فعل کے مجموعہ بیں ہوا یک فعل کی طرح ہے طاق مونے کا خیال رکھتا ایک ایک بین خیال رکھنے سے زیادہ پہندیہ ہے۔
اس کی ایک اور صورت جی ہے وہ بیر کم ہر اکھ میں تین تین سلائیاں سرمدلگا کے بینی وصورت بیاس کرے بہم حدیث بیل منقول
سے دلا) اور ہی زیادہ مہزے سے اگر میں ان تمام باتوں کی بارکیوں کی المکنس میں مگ جاؤں جن کا حضور علیہ السلام نے اپنے
افعال میں خیال رکھا ہے تو بات طویل موجائے گی تو جرکھے تم نے سنا ہے اسی بیاس میں کو جونہ بیل سنا۔

جان او اکوئی عالم اکس وقت تک بنی گرم میں الشعلیہ وکسلم کا وارٹ نہیں ہوسک جب تک شریوب کے تمام معانی پرمطع مز موجائے بہان کک کراکس کے اور نبی اکرم صلی الشعلیہ وکسلم کے در میان صوت ایک درجہ بینی درجیا نبوت رہ جائے اور ہی درجہ وارث ا ورمورث کوالگ الگ کرتا ہے کیوئکہ مورث وہ مہوّا ہے جیے عاصل ہوتا ہے وہ اکس کے حاصل کرنے ہیں مشغول موّاہے اوراکس پر قادر موّاہے اور وارث وہ موّاہے ہو اکس پر قادر نہیں ہوتا لیان حب وہ ال مورث کو حاصل موّا ہے تواکس کے بعد وارث کی طوف نمقل موّاہے اور بہ اسے عاصل کرتا ہے۔

یہ وہ باتیں ہیں کرگہرائی اور بارکیب بنی کا خیال کرتے ہوئے با وجود آسان ہونے کے ابتدائی طور پران کا ادراک انبیا وکرام علیم انسام ہی کو ہوتا ہے اور انبیاد کرام ک طرف ہے آگا ہی کے بعد استنباط و اختیاد کے ذریعے صرف علاو کرام ہی معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انبیاد کرام علیم انسان کے وارث ہیں۔

در ہے ۔۔۔۔ ناف اور قلفہ کا بڑھا ہوا مصد ۔ ناف تو بھے کے پیدا ہوتے ہی کاٹ دی جاتی ہے اور ختنہ کے در بیعے طہرت ماصل کرنے میں بیودیوں کا طرافقہ یہ ہے کہ وہ پیدائش کے ساتویں دن کرتے میں۔لیکن ان کی من لفت کرنا اور

(۱) سندادام احدین صنبل جلدا قدل ص ۱۳۱۳ مروبایت مصرت علی المرتضی -(۱۲) ها مع نرمذی جلد ۲ ص ۷ باب ما جاد فی کحل رسول امنرصلی امنرعلیدوسم - انگے دانت بھلے تک تاخیر کرنا زبارہ پہندیدہ اور خطوں سے دورہے۔ بنی اکرم صلی اسٹرطلیہ دسلم نے فرابا ، اکٹیختاک سُنٹ یا کی جبال کے مَکْدَمَةً لِلنِّسْاَءِ۔ ختنہ کرنام دوں کے لئے سنت اور عور توں کے

خِتَانُ سُنَةً يِلْدِجَالِ وَمَكُدُمَةً لِلنِسْكَوِ فَعَنْهُ كُرَامِ دُول كَ لِيُصَانِت اور عور تول كے ليے (١) باعث عرب ہے۔

ا درعور تول کے ختنہ میں مبالند کرنا مناسب نہیں نبی اکرم صلی امتر علیہ وک م نے حضرت ام عطیہ رضی امتار عنہا سے فروایا وروہ عند کی کرتی ہیں۔

ا سے ام علیہ إزراسی لوئسنگھا دیں اورزیادہ نہ کا بیں اکس سے چیرسے کی تازگ زیادہ ہوگی اور فا وند کو زیادہ لذت حاصل ہوگی۔  بَاٱمَّ عَطِبْتَهُ اَشِعِنْ وَلَهُ تَنْهُكِى فَإِنَّهُ اسَمُون بِلُوَجُهِ وَلَخُعلَى عِنْدَ الزَّوْجِ - (٧)
 بِلُوجُهِ وَلَخُعلَى عِنْدَ الزَّوْجِ - (٧)

یعی چرے کی رونق اورخون زیادہ ہوگا اور جماع میں خاوند زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے نو دیجھتے بنی اکرم صلی الترملیدو کے کسی طرح کنا بہکرتے ہوئے عدہ بیرائے میں بیان فرایا ،اور فور نبوت کو دیجیں جو اُخروی فوائد کو چربنوت کے اہم مقامدسے ہیں کسی طرح کنا بہکرتے ہوئے عدہ بیرائے میں بیایا ہے حتی کہ ایک پریہ باتیں منکشف ہوگئیں عالائکہ آپ نے کسی سے نہیں بڑھا تھا،
کس طرح روکش کر کے دینوی مقامدتک بینچایا ہے حتی کہ ایک پریہ باتیں منکشف ہوگئیں عالائکہ آپ نے تمام جہانوں کے بلے رحمت اگریہ واضح سے ہوتیں توان بین فعلت کی وجہ سے نفضان ہونا تو وہ وات بیاکہ ہے جس سنے آپ کو تمام جہانوں کے بلے رحمت نہاکہ ہوتیا تاکہ آپ کی بیشت کی برکت سے ان لوگوں کے لیے دنیا اور دین کی مجدد ٹیاں جمع ہوجا ہیں۔

(١) مندام احدين خبل عدوص ٥١

<sup>(</sup>۲) ستدرك الماكم علد الم علد الم مع و الم مع وقد المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام

نيت سے اس سے بچنے يں كوئى حرج منبى حفرت الم منحى رعمالله فرمات مي مجھ اكس عقل مندادى يرتعب جے جن كى واطرهی لمبی ہے وہ اس سے کبوں نیس کافٹ تا کہ وہ وار صور کے درمیان موجائے رندمیت جھوٹ اور نری بہت لمبی اکبوں کہ ہر چرا اعتلال الجهام - اسى ليكهاكي ميكرجب واطهى لمبى مونى معتوعقل على جاتى معدا) وارهی سے مروبات اسے باہ کرنا، گذرہ سے سفیدر نا ، اکھ بان ، اس سے سفید بالوں کو اکھیڑنا ، چون کردنیا، بڑھا دینا -ریا کاری کے بیے اسے تکھی کرنا ، اپنازید دکھانے کے بیے تنگھی کے بغیر بھوے ہوئے بال چوڑ دینا ، جوانی پر فركت بوئ اس كسياى يوفن مونا، برهام يتكركت موس كساك كسندى كواهي نفرس وكيمنا، مرخ اور زرد کا خفاب لکا جب کرنیک والی سکے ساتھ تشبیہ کے طرریہ ہو۔ دا سیاه حصاب لگانا-نبی اکرم صلی الله علیه وسیم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اي نے ارت دفرالي ا تہارے بہترین نوجوان وہ ہی جو تہارے بور طوں سے خَيْرُشَا بِكُمْ مَنُ تَخِبَّهَ بِنُيرُخِكُمُ مشاببت اختياركري اورنم بي سے برے بورھے وہ ب وَنَنُوُّ شُيُوخِكُمُ مَنْ تَسَتَبَّهُ بِشَبَّا بِيكُمُ - (١) ج تمارے و وانوں سے مثابت افتیار کری۔ بورصوں کے ساتھ متا بہت سے مراد وقار میں شابہت ہے بالوں کوسفید کرنے میں نہیں - اوراک نے سیاہ خصاب سے منع فرمایا رہا) برجنميون كاخفاب ہے۔ مُوَخِفَا بُ آهُلُ النَّارِرِ ٣ اوردوكرى روايت كالفاظا سطرح بن كرك وزاك كاخفاب كفار كا خفاب معدوه) مفرت عمرفارون رض المدعن كے زمانے بين ايك شخف نے نكاح كي اوروه سياه خوناب لگانا تھا۔جب خفاب الزا

 توبڑھا پا ظاہر ہوگیا مورتوں کے گر والے صرت عمر فارع فی رضی اللہ عنہ کی خدمت ہیں مقدم نے گئے آپ نے اکس سے نکاح کو فسخ کر دیا اور اسے خوب مارا آپ نے فرمایا تم نے ان بوگوں کو تجوا فی سے ساتھ دھوکہ دیا اور رابھا ہے کو جھپایا ۔۔۔۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سیاہ خضاب فرمون نے مگایا، حفرت ابن عبالس مضی اللہ عنہا سے مروی ہے بنی اکرم صلی اللہ علیہ ۔ وسل نے فرما ا

ا توی زمانے یں کھ لوگ ہوں سے جو سیاہ زنگ کا خفا لگائیں کے جیسے کوڑ کے یوٹے رہے پر بیجے ہوتے ہیں وہ جنت کی ٹوکٹ بونس سؤنگس کے۔ كُنُونِ فِي آخِرِالزَّمَانِ نَوُمُّ نُحَقِّبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَواصِلِ الْحَمَامِ لا بَرِبُحُونَ كَارِحَةَ الْجَنَّةِ- الله

رد) سرخ اورزرد رنگ کا خفاب — جہادی کفار کو جواتی دکھانے کے لیے اس ذاک کا خضاب لگانا جائز ہے۔ الکاس بنت سے ندم و بکد اہل دین سے مثنا بہت کے بیے ہوتو مذہوم ہے۔ رسول اکرم صلی الله علیہ دسم نے فراہا۔ اکسٹور ہے خضائ المصلیم بین کا لگٹ کھر تھے ہوتو مذہوم سان کا خضاب ہے اور سرخ رنگ مومنوں خضائ اکمٹومین بین ۔ (۲)

رصحابرکوام اوربعدوا کے مسلمان) سرخ رنگ کے بید دمہندی کا اورزر درنگ کے بینے علوق اور کتم کاخضاب لگاتے تھے رخون ایک میم کی رنگ دارخوشبو سے جس میں زعفران ما ہوتا ہے اور کتم ایک قسم کی گوئی سے ۱۲ ہزاروی) بعض علما دنے جہاد کے بیے سیاہ خضاب بھی لگاما ہے حب بنیت صبح ہونواکس میں کوئی حرج نہیں۔

البته خوابشات كأعل وغل يدمور

رما کندھک سے واڑھی کوسندگرنا تاکہ عبدی عبدی زیاوہ عرظام رہو۔اورلوگ عزت کریں شہادت قبول ہوا بزرگوں سے موایت کی تقدیق ہو، جوانی سے اوپر مہوجائیں، کرزت علم کا اظہار منصور مہوا وربہ خیال کی جائت کو علم کی کنرت فضیلت کا باعث سے تو و بجھٹے عرکا برخصنا جا ہل کی جہالت کو مہی زیاوہ کرتا ہے علم کا نیز ہے ہے اور برا کی نوانی قوت ہے ، اس میں بڑھا: کا کوئی افز نہیں ہوتا جی اور کا دیاوہ ہونا اس کی جمانت کو بڑھا دیتا ہے حالا کی برزگ حضات علم کی مرشن میں برونونی موتوع کو زیاوہ ہونا اس کی جمانت کو بڑھا دیتا ہے حالا کی برزگ حضات علم کی وجہ سے نوجواتوں کو اگر کے کرنے تھے دصرت عرفارونی رضی الشرھنہ اکو توجوان ہوت کے باوجود بزرگ صحاب کو برخوان ہوتے کے اور حفرت ابن عباس رضی الشرھنہا سے پوشیت تھے اور حفرت با وجود بزرگ صحابہ کوام سے اسٹر تھائی کمی بند ہے کو معل عطا وکرتا ہے تو جوانی میں دیتا ہے اور عام کی تمام محمل نی ابن عبا میں دیتا ہے اور عام کی تمام محمل نی ابن عبا میں دیتا ہے اور عام کی تمام محمل نی

www.maktabah.org

١١) سنن بينفي جلد ، ص ١١ سكناب القسم والتشور-

<sup>(</sup>٢) سندرك للحاكم حلد سوس ٢٠٥ كذاب مرفوفة العجابر

بوانی بس سے پھرانہوں نے قرآن پاک کی برآیت پڑھی۔ فاکوُا سَمِعْنَا فَتَی بَدُکُرُوهُ مُسَمُریُقَال کَسَهُ اِبْرَاهِ بِیُدَ۔ را)

اورارشاد فداوندی ہے۔ اِنگھُمُ فِنْدَیَةُ اَلْمَنُواْ بِرَبِّهِ مُرَوَدُ دُمْاَهُ مُر هُدَّی د۲) اورارشادباری تعالیٰ ہے: وَانْدَیْنَا اُلْاَکُمُ مُرَّاسِیْنَا (۳)

انبول نے رغرود دول سنے) کہا ہم نے ایک جوان سے سنا جوان بنول کا تذکرہ کررہا تھا اسس کا نام ابرا جیم رعلیہ السلام) سے ۔

بے شک وہ ، کچھ نو حوان ہی جواپنے دب پرا بان لائے اور سم نے ان کی ہدایت کو بڑھا یا۔

اورسم نے ان کو رحصرت بیلی علیمالسلم کی بجین میں فیصلے کی قوت عطاکی ر

حفرت انس رمنی الله تعالی منه فرمانے تصدر سول اکرم صلی الله علیه وسلم کا وصال موا تو آب کی واڑھی مبارک اور مرانور بن بیس بال بھی سفیدند نصے رسی)

ان سے بوجھا گبا اسے الوجمزہ ارتضرت انس رصی السّرعنہ کی کبیت، نی اکرم صلی السّرطلیہ و سے تو ہو بھیے تھے تو انہوں نے فرمایا تم سے مرایک اسے انہوں نے فرمایا تھے ہے کہ اور وہ نا بست کرتا ہے کہ جا تا ہے کہ بی سال کی عمر میں عہدہ تھنا در برما مور سوئے ، ان کی عبس ہیں ایک آدمی نے کہا اور وہ ایک کم منی کی وجہ سے شرم ندہ کرنا چاہتا تھا ، قاضی مساحب کی عمر کنتی ہے ؟ السّرتفالی ان کی مدوفرا سے انہوں نے فرمایا جب بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسے مرتب حضرت عقاب بن است بدرصتی الشرعنہ کو کہ کرمہ کا حکوان بنایا تواکس وقت ان کی جنی عرتی ۔ درم بی عمری عمری میں کہ دوبار کردیا ۔ (۵)

حضرت امام مالک رحمه الله سے مروی سے فرانے میں میں سنے بعن کتابوں میں بڑھا ہے کہ واطر هی تنہیں وصو کہ نہ دے

۱۷ قرآن مجید سورهٔ انبیار آیت ۹۰ ۲۷) قرآن مجید سوره کمهن آیت ۱۳ ۲۷) قرآن مجید سوره سریم آئیت ۱۲ ۲۷) صبحے بخاری حبار اول ص ۹۰۲ ماب صفته النبی صلی الدعلیه و ۲۰ مرعبه ۱۳۵ کیوں کہ داڑھی تو بکرے کی بھی ہوتی ہے ۔۔۔ حضرت ابد عمر وہن عطاء فرانے ہیں جب تم کسی تحف کود کیھوکہ اکس کا قد لمبا، سرھیوٹا اور داڑھی چوڑی ہے توجان لوکہ یہ ہے و قوت ہے۔ اگرھیہ وہ امیہ بن عبد شمس ہی ہو۔ حضرت ابد بسختیانی نے فربایا میں نے ایک اس سالہ بوڑھے کود کھا وہ ایک لڑکے کے سیجیے سیجیے جاریا تھا اور اکس سے کہا تھا یہ حضرت علی بن حسین نے فربا ہو شخص نجھ سے علم میں سبفت ہے گیا۔ وہ تیسرا امام ہے اگر حیہ وہ عمر میں تجھ سے ھوٹا سو۔

حفرت ابوعمروین علاء سے پرچپاک کیا کسی عررسیدہ کے لیے بچے سے سیکھنا اچھا ہے؟ انہوں نے فرمایا گراکس

كاجابل رسائرات توسيكفنا الحاب.

مفرت کی بہت سے مفرت ایم احمد بن منبل رحمد اللہ کو حصرت ایام شائی رحمد اللہ کی خچر کے بیجھے جاتے ہوئے دیار کے ملائے کی میں منبل رحمد اللہ کو حصرت ایام شائی رحمد اللہ کی خور کے بیجھے جاتے ہوئے دیا ہوئے اس اور جوان کی حدیث کو حیور دیا افرانس اور جوان کی حدیث اللہ میں بیجان ہوئی توقع اس خجر کے بیجھے جیل رہے ہیں اور اسس سے سنتے ہیں حضرت امام احمد حمد اللہ نے ان سے خوالی اگر تمہیں بیجان ہوئی توقع اس خجر کی دور سے بند ما تو نیجے در ہے ہیں آنے سے فو مل کیا در اگر اس نوجوان کی عفل سے استفادہ نہ کر سکاتو میں بلندی وہتی میں کہیں عبی ہیں یا سکوں گا۔

٧- براها ہے سے نفرت کرنے ہوئے سفید بالوں کواکھیڑنا ۔ نبی اکرم ملی الشرعلیہ وسلم نے سفید بال اکھیڑنے سے

منع فرمایا اورارت دفرمایا بیمین کا نورسے (۱) سیاہ خضاب میں ہی بات ہے اوراکس کی ناپندیدگی کی وجہ گزر حکی ہے سفیدی نور خداوندی ہے اوراکس سے اعرامٰن ۱ اللہ تعالیٰ کے نور شے اعراض کرنا ہے ۔

ه - بے مقصداور نواسش کے تحت تمام واڑھی با اس کے تجے بال انھیڑنا - بیر کمروہ ہے اور شکل وصورت کو بگاڑنا ہے اور بھی ر داڑھی) کی دونوں طرب سے بال اکھیڑنا بدعت ہے صفرت عربی عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی باس ایک شخص گوائی د بینی ایک شخص گوائی د دیگر دی صفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ الموری داڑھی کے اطرات سے بال نوجیا تھا تو آب نے اسس کی گوائی روکر دی صفرت عمر فاروق رضی الله عنہ الموری میں المحید کے قاضی ابن ابی لیلی رحمہ اللہ نے اس شخص کی گوائی قبول نہ فرمائی جوائی داڑھی اکھیڑنا تھا - داڑھی آگئے کے ابتدائی وقت امروز قریب البوغ ہوگوں سے مشاہرت اختیار کرنے کے بیے داڑھی کو اکھاڑنا ، کمیروگنا ہوں ہیں سے ہے ابتدائی وقت امروز قریب البوغ ہوگئا ہوں ہیں سے ہے کہونکہ واڑھی مردوں کی زمینت ہے اللہ تعالی کے کھی فرشتے ان الفاظ کے ساتھ قسم کھا تے ہیں -

"اكس فات كى قىم حبى نے انسانوں كو دارهى كے ساخة زمين بختى، اور نينكم بل تخليق سے ہے اسى سے مردو ورت

کے درمیان تمیز مونی ہے فرب النّاویل میں کہا گیا ہے کہ اللّٰرتعالیٰ کے ارت وگرای۔ کیزیدہ فی الْحَکیٰتِ مَایَشًا عُر (۱) داشتنالی کی خلِقت میں جرحیا تباہے برطعا ہا ہے سے واُڑھی

ماوے۔

صفرت احف بن قیس کے شاگر و کہتے تھے ہم چا ہتے ہم کر حفرت احف کے بیے واٹھی خردیں اگرے ہیں ہم ارکی کھے۔
صفرت فائی شریح فراتے ہم ہم چا ہتا ہوں کرمیری داڑھی ہواگرے وسس ہزار کی ہو، اور دافھی کو کیے بند کیا جا گے گا حالانگر
اس ہم مردی تعظیم ہے اس کی طرف علم و و فار کے ساتھ دیجا جا آ ہے اور مجانس ہیں بند مقام دیا جا آ ہے لوگ اس کی
طرف متوجہ ہوتے ہی اور جاعت پر مقدم کیا جا تا ہے اور اس کی عزت محفوظ ہوتی ہے کہو تھے گا کال دیتا ہے تواگر اس
رحمن کو گالی دے رہا ہے ) کی دار ھی ہوتو سے اس کا ذکر کرتا ہے اور کہا گیا ہے کہ جنت ہم حضرت ہارون علیہ السلام ارتفرت
موسلی علیا ہوس مے بھائی ) کے علی دو سب لوگ داڑھی کے بغیر ہوں گے اور ان درحفرت ہارون علیہ السلام ) کی داڑھی نان
موسلی علیا ہوس مے بھائی ) کے علی دو سب لوگ داڑھی کے بغیر ہوں گے اور ان درحفرت ہارون علیہ السلام ) کی داڑھی نان

كىسى دازىكالبى كليان كالأخرت من كونى حصرتين -

۵۔ دار هی کور شھانا بینی کنیٹوں کے بالوں کو برضار کے بالوں میں شمار کر کے دار تھی کور شھانا ھالانکہ دو تو سر کے بال ہیں ختی کہ دار تھی بوکر نصف رضار تاک بہنچ جاتی ہے۔ بیک بوگوں کی شکل کے خلاف ہے۔ مر اوگوں کو دکھا نے کے لیے کنگھی کرنا ، حفزت بیشر رحمداللہ فرما تنے ہیں دار تھی کے سلسلے ہیں دو کرشرک ہیں (۱) لوگوں کو دکھا نے کے لیے کنگھی کرنا اور زیرو تقوی کے اظہار کے لیے گنگھی کے بغیر حمیر روینا ،

و- ۱۰- وارطھی کی سیابی اور سفیدی کو تکبروخودیدندی کی نگاہ سے دیجھنا اور بیبات بدن کے تمام اجزادی فروم ہے بکرتمام عادات وافعال میں تا پسندیو ہے جیسے اس کا بیان اسے گا۔

یروہ باتیں میں جو ہم زینت و باکیز گرے صول کے سلے میں ذکر کرنا جا ہے تھے اور تین احادیث سے جیم میں بارہ باتوں کاسنت ہونا معلوم ہوا ہے۔ یانچ باتیں سرے متعلق ہیں۔

اورده بيني - سركياول كى رورميان بين سيمانگ كالنا، (٢)

(۱) قرآن مجيد سورة فاطرآبيت عدا

(١) مجع بخارى على اول ص ١٠٠ باب صفية النبي صلى الله عليه وسلم

کلی کرنا ، ناک میں بانی چڑھا) ، مونچیوں کو کاٹمنا اور مسواک کرنا را) بمین سنتوں کا تعلق ہاتھوں اور باؤں سے ہے اوروہ ناخن کاٹنا ، انگلیوں کی اور پیکے ساوٹوں اور اندر کے جواڑوں ناریا

جارباتیں باقی جسم سے متعلق میں ۔ بعنی مغلوں کے بال اکھیڑنا ، زیر باف بالوں کے لیے استرااستعال کرنا ، نقشہ کرنا ، اور مانی سے استفاد کرنا۔

ان تمام کے بارے میں روایات آئی ہی \_\_ اور حب اس باب ہی ہماری عرض فا ہری طہارت ہے باطی نہیں توہم اسی پراکتفا و کرتے میں اور یہ بات بابت ہے کہ باطی نجاتیں اور میل کچیل جس سے پاکیزگ حاصل کرنا ضروری ہے وہ سمار سے برہے اس تفصیل تب سے اس صفی باکے گاجس میں باک کرنے والے امور کا ذکر موگا۔ بریمی بتایا جائے گا مراس کو دور کرنے مے کیا کی طریقتے ہیں اور دل کی طہارت بیسے حاصل ہوتی ہے -

الله تعالى حدوثنا واحداكس كي من كرك ساظه طهارت ك امرار كابيان كمل مواكس ك بعدانشا والله نماز مے اسار کا بیان مو کا۔

تمام تعریفی الله تعالی سے بیے ہیں حو مکتا ہے اور مهار سے سردار حصرت محد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم اور سرنتنب بنرے برحت ہو۔

100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100m

The state of the s

AND THE REPORT OF THE PARTY OF

## نماز كامرارومان كابيان

ہرقم کی حمد درستاکش انٹرنعالی سے لیے ہے جس نے بندوں کواپنی مہر بانیوں رکی چادر) میں ڈھانپ لیا ان کے داوں کوری اوراکس کے احکام کے انوارسے معور فرمایا وہ انٹرنعالی کرعرش عبدل سے آسمانِ دنیا کی طرف درجات رحمت سے اس کی کوئی ندکوئی مہر بانی انرتی رمہی ہے۔ اپنے عبدال وکبر بائی کے ساتھ ساتھ اکس اعتبار سے عبی بادشا ہوں سے ممتاز ومنفرد ہے کہ وہ بندوں کو سوال و دعاکی نزغیب دیتا ہے۔ فراتا ہے۔

پہلاباب نفائی نماز دور رابب، نمازے ظاہری اعمال کی فضیت ، تیسراباب ، نمازے باطنی اعمال کی فضیت، چوتھا باب ، امامت ویپینیوائی سپنچواں باب ، نماز حجمہ اور اس سے آداب چھا باب متفزق مسائل جوعام طور پر پائے جاتے ہیں اور سالک ان سے آگاہی کامخارج ہے ، ساتوں باب ، نوافل وغیرہ ۔

## يهلاباب

## نماز اسجده اجماعت اوراذان وغيره كى فضيدت

ا ذان کی فضیلت ؛

نبى أكرم صلى الشرعليدوك لم في ارشاد فراا! . نَكُوثُةُ بَوْمَ الْفِيَامَةِ عَلَى كَثِيبِ مِنْ مِسْكِ ٱسُودَكِ بَهُولُهُ مُرحِسًابٌ وَلَا يَنَالُهُمْ ذَزَعٌ مِمَّا بَهُنَ النَّاسِ رَحُبُلُ تَسَرَاء الْقُنُ آنَ الْبَيْغَاءَ وَجُهِ اللهِ عِنَّ وَجَلَّ وَ ٱللَّهِ بِفَوْدٌ دَهُ مُديبِهِ رَاصُونَ وَرَجُ لُ إَذَّانَ فِي مَسْتِجِدِ وَدَعَا إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ أَبْتِغِاءَ وَعُبِرِ اللهِ وَرَحُكُ الْبُسَلِيَ بِالرِّذُيْ فِي الدُّنْيَا فَكُمُ يَشْغَلُهُ ذَالِكَ مِنْ عَمَلِ الْخُوخِدُةِ- ١١)

> اورنبي اكرم صلى الترعليه وسلمنے فرطايا ، لاَسْمَعُ نِذَاءَ الْمُؤْذِنِ جِنٌّ وَكَرَانُكُ وَلَهُ شَيْءُ إِلاَّ شَهِدَكُ بُكُومِ الْعِيَّامَةِ ١٧٠

> ريول اكرم صلى المُدعِلِد وسلم نصفوا!! . بَدُ الدَّحُهُ لِمِن عَلَىٰ لَأُمِنِ الْمُثُوَّذِينِ حَتَّى يَعْرُم غَ ون آذانه رس

تین رقع ) کے اُدی قیامت کے دن راہ ستوری کے ٹیلے ربوں گے انس صاب نوفزدہ منیں کرے گا اور نہی وہ اس بریشانی میں بندا موں کے جس میں دوسرے اوگ مبندا موں كے ایك وہ شخص حس نے اسر تعالیٰ کی رمنا کے لیے قرآن ماک پر ها در کسی قوم کی المست کرائی اوروه لوگ اس پر راضی بس دوسراوہ شخص ہے جس نے مسجد میں اذان دی اور اوگوں کوا مٹر تعالیٰ کی طرف با بااور یہ کام رضائے خلاوندی کے بلے کا اور تبسرا وہ تفی حرصول رزق میں مبلا موالوالس عمل نے اے افزت کے علے عنروکا۔

موذن کی اذان جن، انسان اور جوجیز بھی سنتی ہے وہ قیا - とこのはとくいいと

الله تعالى ركى رحمت، كالم خوموزن كسر مرسينا معيان الكركم وهاذان سے فارع ہوجاتے۔

> والاكترالعال علده اص ٨٣٢ حديث ١٠٩ ١١ من ٢١) جيج بخارى جلداول من ٨١ باب رفع العوت بالندار (١) الكالل لابن عدى جلده ص ٢٠٠١ ترجم عربي تفض

کماگیا کہ درج ذیل آیت موذنوں کے تن میں نازل ہوئی ہے ارشاد خلا وندی ہے ، وَمَنْ اَحْسَنُ خُوْلَةً مِّمِنْ ذَعَا إِلَى ا مِتْسِ اورائس سے ٹرور کس کی بات ایھی ہے ہواللہ تعا

اورائس سے برور کس کی بات انجی ہے جواللہ تن لی کام کرتا ہے۔ کی طرف بلتا ہے اور منود (عبی) ایکھے کام کرتا ہے۔

وين است وولا ممان دعاري ا

نبی کریم صلی المتعلیہ وسیم نے فرمایا:

إِذَا سَمِعْتُمَا لِنِّدَاءَ نَعْنُو لُوُا مِثْلُ مَا يَعْنُولُ مِثْلُ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّدُ لُكُرى

جبتم موذن سے إذان سنو لواس كى شل كمو بو موزن كتا ہے .

محتَّعكَى الصَّكَاوَةِ اور حَتَّى عَلَى الْفَ لَرَّحِ مَصَعل وه باقى اذان بن وي الفاظ كِ البتدان دوكلات كى بواب بن لا حَوْل وَلاَ قُوْرٌ قَا لِلَّهِ بِاللهِ (٣) مَمِ " فَ دُقَامَتِ الصَّلَوْ فَيْ " كَ جَوَاب بن كَحِ" أَفَا صَهَا اللهُ وَاذَا مَهَا مَا دَامَتِ السَّلُوتِ وَالْوَرْضَ (٤) اور " الصَّلَوْةُ خَبُرٌ مِنَ النَّقُ هِ " كَ جَوَاب بن " صَدَقَت وَبُرَدُت وَ تَصَحْتَ "(٤) كِي -

اورا ذان کے بعدیوں دعا اللے ؛

آلَّهُ مَّ رَبِّ هَٰذِهِ النَّهُ عَوْقِ التَّامَّةِ وَالسَّلُوْقِ الْقَائِمَةِ الْإِنْ عُكَمَّدَانِ الْوَسِيْكَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيثَةَ وَالْمُعَثُّةُ الْمُصَلَّمَةَ الْمَحُمُودَ الَّذِي وَعَدُ تَهُ إِنْكَ كَانُحُلُفُ الْمَحُمُودَ الَّذِي وَعَدُ تَهُ إِنْكَ كَانُحُلُفُ الْمَهُ عَادَ - (٢)

اے اکس دعوت کائل اور کھڑی ہونے والی نما نہے رہ حضرت محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو درسید، فضیلت اور بندمقام عطافر ما اوراکپ کواکس مقام محمود پر بہنچا جس کا تو فان سے وعدہ کیا ہے شک نو وعدہ کی فعلات ورزی نسس کرتا ہے

صرت سیدبن میب رض الله عند فرا تے ہی "جس نے کسی کھلی کھی ہی نماز بڑھی نواس کی دائیں اور بائی طرف ایک ایک فرشنہ نماز بڑھنا ہے اگروہ افاق دسے اور افامت کمہ کر نماز بڑھے تواس کے پیچھے بیارٹوں کی مثل فرشنے نماز بڑھتے ہی راینی بہت زبادہ)

(١) قرآن ميدسوره فصلت آيت ٣٣

(٢) صحيح سخاري جدراول ص ١٨ باب الفول اذاسع المنادي

(١٧) نيكى كرف اوربائى سے بينے كى قوت صرف الله تمال مى عطا فرقا اسے

(مً) جب تك آسمان وزمين قائم مي الله تعالى اس دغان كوتفائم و دائم ركھے۔

رو تونے سے کہا، نیکی اور خبر نواسی کا-

فرض نمازى فينبلت ،

رِاتُ الصَّلُولَةُ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِ بِنَ كِتَابًا مَّوْمِنِ بِنَ كِتَابًا مَّا الْمُؤْمِنِ بِنَ كِتَابًا

نى اكرم صلى الدعيد وسلم : خَفُسُ صَلُواتِ كَتَبَهُنَّ اللهِ عَلَى الْحِبَادِ كَفَنُ جَاءَ بِهِ تَنَ وَلَمُ لُصَنِيعُ مِنْهُ تَنَ شَيْلًا السَّخُفَا فَا بِحَقِّهِ فِي حَثَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهُدُّ اَنْ يُدُوحِ لَهُ النَّجَنَّةَ وَمَنْ كَمُ يَانِ مِهِ تَنْ فَكُيسُ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهُدَّ يَانِ مِهِ تَنْ فَكَيْسُ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهُدَ النَّ شَاءً عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءً الدُخَنَّةَ وَمَنْ كَمُهُ النَّجَنَّةَ وَمِنْ

رسول اكرم صلى للدُعليه وسم نے فرايا : مَثَلُ الصَّلُواتِ الْحَمُسِ كَمَثَلِ نَهَرَّعَدُ بِ
عَمُرِ مِبَابِ اَحَدِكُ مُ نَفْيتُ حُمَّ فِيهِ حُكَّلًا يَوْمِ تَحْمُسِ مَثَرَاتٍ فَمَا نَزُوْنَ ذَالِكَ يُرُمِ تَحْمُسِ مَثَرَاتٍ فَمَا نَزُوْنَ ذَالِكَ يُبْعِيْ مِنْ دَرَتِهِ قَالُوٰ الدَّشَىءَ فَالَ مُثَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الصَّلُواتِ الْخَمُسُ تُدُونِ اللَّهِ الذَّ نَوْبَ كَمَا يُدُونِ

مے شک نماز ،مومنوں پر اپنے اپنے وقت پر ونسر من ہے۔

الله تفالی نے بندوں پر پانچے (اوفات کی) نمازیں فرض کی
ہیں ہوشخص انہیں اوا کرے اوران کے تنکومعولی سمجھ
کر انہیں ضائع نہ کرے اسلوقالی کے دور کرم پراکس کے
لیے وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت ہیں داخل کرے اور جوادا
نہ کرسے اسلوقالی کا اس سے دعدہ نہیں سے اگرجا ہے
تواسے عذاب دے اوراگر جاہے تواسے جنت ہیں
واضل کرے۔

پانچ نما زوں کی شال ایک نہر جسبی ہے جس کا پانی میھا
اور گہرا ہواور وہ تم ہیں سے کس کے درواز سے پر ہموہ
اس میں دوزانہ با نچے مرتبہ غوطہ نگائے تہاراک خبال ہے
کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی جیوڑے گی انہوں نے
عرض کیا نہیں ، آ یب نے فرایا ہے شک پانچ دا وقات کی)
نمازی گن ہوں کو اکس طرح نے جاتی ہی جس طرح بانی میل
کو دور کر دیتا ہے ۔

() قرآن مجيد سورم نساع آيت ١٠٠٠

(٢) سنن الى داور حلدادل ص ٢٠١ باب فى من م بوز

(١٣) ميسى سلم طبداول ص ١٣٥ باب المشى الى العلوة

رم) سندامام احدین منبل عبداول من ۲ مرویات غنمان سنی اللیمند مسر مسل مبداول من ۲ سال ۱

بے شک نماز، ( دو نمازوں کے ) درمیان دالے گناہوں کا کفارہ سے جب بک کبروگن ہوں سے بچارہے۔

ہمارے اور من ققین کے درمیان عشار اور فجر کی نماز بین حاضری کا فرق ہے وہ ان دو نمازوں بین حاضری کی طانت نيس ركفت

جوشی الله آنی الی سعے یول که فات کرے کراس نے نماز ضائع کی موئی مواملة تعالی اسس کی کسی نیکی کی برواه نہیں کرے گا۔

نمازوین کاستوں سے توجی نے اسے چیوٹرا اس نے دین

رسول اكرم ملى الدعليه وسم سے بوھا كي كرفساعمل افضل افضل النظام أو قت بينا زاداكرنا- (٥)

جس شخص نے طہارت کا مہ اور اوقات رکے لحاظ) کے ساتھ یا نج غازوں کی حفاظت کی توبہ غاز قباست کے دن اس کے لیے نورا ورد لبل ہوگی اور س نے ان نما زوں کوضائع كياس كاحشر فرون وربان كالصافه موكاء رسول اكرم صلى الله عليه وك مرف فرما! : إِنَّ الصَّلُونُ كَفَارَةٌ لِمَّا مِيْنَهُ فَقَ مَا اجْتَرِبْتِ الكَايْن (١)

نى اگرم ملى الدعايد وسلم نے فرابا ؛ بَيْدَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُوْدُ الْعَنْدَ فَيَ وَالصَّبْعِ لِاَ بَيْنَظِيْمُونَهُماً -(٧)

نى اكرم ملى الله عليه وكرام نے فرايا ، مَنْ كَفِيَّ اللَّهُ وَهُوَ مُضِيَّعٌ لِلصَّلَوْ قِلَتُ بَعْمَاءِ الله يسِنَى عِينَ حَسَنَا نِهِ رس اب نے ارث وفر مایا:

الِّدُينَ - رم)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا:

مَنْ خَأَفَهَا عَلَى الْخَمْسِ كَالِمَالَ مُهُوْرِهَا وَمَوَادِيْنِيُهُا كَانَتُ لَهُ نُوْزًا وَبُرُهَاناً بِوَمَ القيامة وكن صنيعها حيثركع فرعوت هَامَاتَ - (٤)

(١) ميج مسلم مبداول ص١٢١ باب نفنل الوضور (٢) موط امام مالك ص ١١١ باب عاما ، في والصلوه عقبد العتمة والمع (٣) مجمع الزوائد طلاول ص ٢٩٢،٢٩١ باب فرف الصلواة رم) الدرالمنشور حداول م ٢ و ٢ تحت آيت عا فطواعلى الصلوت -ره اصبيح بخارى علداقال من ٢٩٠ باب فضل الجياو (١) شعب الابيان عبد الام مديث الم ١٨٢

جنت کی میالی نماز ہے۔

مِفْنَاكُ الْجَنَّةِ السَّلَوْمُ لا) نيزآب نے فرمايا ، مَاا فُنَرُّطَ اللهُ عَلَىٰ خَلُقِ بِعَدُ التَّوْجِيْدِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الصَّلَا يُو وَكُوْكَ انَ شَيْءًا حَبَّ إَيْهُ مِنْهَا لَتَعَبَّدَبِهِ مَلَا يُكُنُّهُ فَمِنْهُ مُ كإكع ومنه فساجد ومنهم فاركة

رسول كرع صلى الشرعلب درسلم نے فرمایا ،

الله تعالى فيايى محلوق برتوحيد كے بعد نمازے زبار وسنديو كونى على خرض نبس كيا أكراسے اس سے زيادہ كوئى على محوب مِوْمَا تَو الس كے فرنستے ميں اس عبادت كوا بنا تھے توان ميں سے مجور کو ع کرتے می مجھ سجدے میں میں معن قیام اور بعن فعدے حالت سيس

رول کریم صلی استرعلیہ وسلمنے فرمایا:

مَنُ تَرَكَ الصَّاوَةُ مُنْعَمِّدُ الْعَقْدُكُفُ - (٣) جس نے نما زکو حان بوجھ کر تھوڑا اکس نے کفرکیا۔ مطلب بہ ہے کہ دین کی رسی کھل جائے اور اکس کا سنون گرنے کی وجہ سے مکن ہے اکس شخص کا بیان چا جائے جس طرح كوئى شخص كمى شېركے قريب جله جائے توكها جا ما ہے وہ اس ميں بنيج كيا اور وہاں داخل موكيا۔

بى اكرم صلى الشرعليه وسلم نے فرابا :

مَنْ نَزَلِكَ صَلَوْة مُنْكَعِيدًا فَقَنُدُ بَرِئَ مِنْ ذِمَّة مِحْمَة مِعَكَيْرِ السَّلَامُ - (١)

صرت الوسررورضالله عنه فرات بن :

جس نے جان بو جو کر ایک فاز بھی چیوٹری وہ حفرت محمد مصطفی صلی الدعلیہ وسلم سے ذمار حمت سے باہر مولکیا۔

جس نے الجبی طرح و صورک بھروہ نمار کے ارادے سے باہر کی توجب تک اس ارادے پررتا ہے عازیں شمار موتا ہے اس کے بید ایک قدم کے بدمے بیں ایک بلی ملی عاتی ہے اور دوسرے کے ساتھ گناہ مط جاتا ہے جبتم میں سے کو فی اقامت سے تواسے اخرکزا خاسب نہیں تم میں سے زبادہ اجروالا وہ عف ہے مس کا گر رسیدسے ) زبادہ دورہے ، مافرین نے عمل کیا اسے ابوہررہ رصی المدعد کمیوں ؛ فرمایا زبادہ قدم انھانے کی وحبہ سے ایک حدیث شرایب یں سے کرفیا مت کے دان

(0)

<sup>(</sup>۱) مندانام احمد بن عنبل جلد اص ١٠١٠ عديث جاريفي الترعن

<sup>(4)</sup> 

مجمع الزوائد عبداول ص ٢٥٥ باب في تارك العلوة

بندے کے اعمال میں سے سب سے بیلے نماز کو دیکھاجائے گا اگراسے کمیل پایگ انوا سے تھی اور باقی تمام اعمال کو بھی قبول کیا جلئے كا-اگراسے ناقص يايا گي تو نمازاور باتى تمام اعال عى روكرد يرخصائي كے (١)

نى اكرم صلى الشرعكبيروس لم في فرمايا،

بَاآبَاهُ رَبُرَةً مُثْلَاهُ لُكَ بِالْمُسْلِوَ فَإِنَّ

الله كارتبك بالرِزُقِ مِن حَيْثُ لَاتَحْتَمِ

المرتفالي تمهارس باس وبان سے درق لائے گاجس كاتميس كمان عي نه يوكا-

بعض علاو كرام نے فرايا۔ " نمازى كى شال اكس تاجركى سى سے جواكس وقت مك نفع حاصل نہيں كرك جب تك يور ا مل خرج نزكرے الى طرح غازى كى نفل غازاكس وقت تك قبول بنس موتى حبب ك ووفرض غازاداندكرے "

عفرت الوكبر عدابق رضى المدعن نمازك ونت فرما إكرتے تھے "السواكس اككى طوت جوتم نے جدا ركھى ہے اوراسے

. محادو " ربعن فازكن مون كى آك كو بجانى ي

تكبيل اركان نمازى نفنيلت:

نى اكرم صلى الشرعليه وكسلم في فرمايا ،

مَنْكُ الشَّكُوا ﴿ الْمَكُنُّوبُ ۗ وَكُمْنَكِ الْمِبْزَانِ مَنْ

آففا سُتُوفا - رس

پورا پرا اجر مے گا۔ صرت بزيدا قاشى رضى الدعند فرما تعيمي "نبى أكرم صلى الشرعلية ورسلم كي نماز برابر برابر بعد تى تقى گوبا المسس كا وزن كيا گرام،

نى اكرم صلى المرعليه وسلم في ارشا دفرايا .

إِنَّ الرَّحِبَكِينِ مِنْ أُمَّتِي كَيَقُومَانِ إِلَى الصَّلَاةِ

وَرُكُوعُهُمَا وَسُحُودُهُمُا وَاحِدٌ وَإِنَّ

مَا بَيْنَ صَلَهُ تَبْعِمَا مَا بَيْنَ السَّمَاعِ

وَالْوَرُصِ رهِ

میری امت سے دو آدمی غاز کے بیے کوشے ہو تے ہیں ال ك ركوع وسود ايك جد موتيم يكن ال كيفازول کے درمیان اسمال وزین کے درمیان جنافاصلہ موتاہے۔

فرض غازى شال زازوجبي بيحس فياسعاويركاك

اسابسرره بين المرعنمان عردالول كوغاز كاحكم دي

اس) الترعيب والترسيب عبداول من اص في ايندالهوم رم) كتاب الزير والرقاق من مهمديث مه اس میں آب نے خطوع کی طرف اشارہ فرمایا رقینی خنوع کی وجرسے ایک کی غازا نصل موجاتی ہے) نبى كريم صلى الشرعليدوك لمن قرابا: رَهِ يَنْظُرُ اللَّهُ كِنُهُ الْقِيَامَةِ إِلَى الْعَبُ مِ كَوْيُقِتِ مُرْصُلُبَ بَابِي كُولُوعِ وَسُجُودِي -

> آپ نے ارشاد فرمایا، آمَايَخَاتُ الَّذِي يُحَوِّلُ وَجُهَةً فِ الصَّلَوٰةِ آنُ يُحَوِّلُ اللهُ وَجُهَهُ وَحُجِهَةً وَحُجِهَةً حمّادٍ ر١٧)

> آب سے ارتاد فرمایا، مَنْ صَلَّى صَلَاةً لِوَيْتِهَا وَأَسْبَعَ وُصُوعَهَا وَاتَـنَّدُرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا وَخُشُوعَهَا عَرَجَتُ وَهِيَ سِيْنَاءَ مُسْفِرٌ لَا يَعْوُلُ حَفِظُكَ الله كما خَفِظْتُنِي وَمَنْ صَلَّى لَعُنْيُرُونُونِهَا وككو يُسُبغ وُصُونُهُا وَكَفُرِيْتِهِ وَكُونَةٍ مُورَكُوعَهَا وَلَا سُجُورُهَا وَلَوْ خُسُوعَهَا عَرَجَبُ وَهِي سَوْدَامٌ مُطْلَمَةٌ تَقُولُ صَنِيَّعَكَ اللهُ كُمَا مَسَّبُعُتَنِي حَنَّى إِذَا كَانَتُ حَبُثَ شَكْمَ اللَّهُ لُفَّتُ كُمَّا بُلِكَ الشَّوْبُ فَيُصْرُبُ بِهِكَ وَجُهِهُ (٣)

الثرنعالي قيامت محدون استنخس كىطوب نظرهمت نهي كرے كا جوركوع اور سجدے بين اين ينظ كوسيد صا سن ركفا-

جنعس غازب افي جرب كواده ادح عيراب كيا وه اكس بات سي نبين ورياكم الله تعالى اكس كاشكل كو گدھے كی سكل میں بدل دے۔

جس نے وقت رِغازاداکی اسس مے لیے ممل وضو کیا اس كاركوع، سيره اورخشوع هي بوراكي تووه نما زروكسن اورسفيداويركوعانى بصادركتى بصالتدتعالى تيرى حافت كرم ومعرح تون سرى حافت كى اور جو متنف اسے وقت پر نہیں بڑھنا نداس کے لیے وصو کو کمل كرناب اورندى اكس كے ركوع ، سجودا ورفشوع كو بوراكراب تووه نمازساه اصانصب كأسكلس اور جاتی ہے اور کہنی ہے اللہ تعالی تجھے تھور دے جس طرح ترنے مجے منافع کی حق کرجب وہاں جاتی ہے جہاں المدتعالی چاہاسے تواس کو کیوے کی طرح لیکے كراس كے منہ يومار ديا جاتا ہے۔

> (١) مندا، م احمد بن صلى عدم ص ٥١٥ مروبات الى مررو (۲) "اریخ ابن عساکرهبر ۲ ص ۱۶۱ ترهبر ابراییم بنی احمد رس) الترغيب والترمب جداول ص ره ١ الترغيب في الصلاة في اول الوقت -

وگوں میں سے سب سے بُرا چِردہ شخص ہے جو اپنی نماز سے چِری کرناہے۔ رسول اکرم صلی الله علیدو سلم نے فرایا: اَسُوَءُ النَّاسِ سَرِفَةً الَّذِی بَسُرِقَ مینِ صَکویتِ ۱۵

حفرت عبداللرین مسودا ورحض سلمان رضی الله عنها فرانے ہی تما زا بک را بنے کا) پیما نہ ہے جس نے بوراکیا اسے بیرا پورا بدلہ سلے گا۔ اور دوسننص اس میں کمی کڑا ہے تواسے معلوم ہونا چا ہے کہ اللہ تعالی نے کمی کرنے والوں کے بارے ب کیا فریا ہے ربعنی سورو مطفقین میں کم بجوفر مایا )

فضبيات جماعت:

نماز باجاعت ، تنها غازسے ستائیس دروبات برط

رسول كريم صلى الشرعليه وسلم نف ذرانا ؛ صَلَّهُ تُوالُجَمَاعَنهِ تَفُصُلُ صَلَا لَا الْفَنَدِّ بِسَيْعٍ وَعِشْرُبُنَ دَرَجَةً مَّرٍ ٢)

حَفرت ابوم رره رضی الله عندسے مروی ہے فرط نے میں نبی اکرم ملی الله علیہ درسلم نے کسی نمازیں کچے لوگوں کو غیر حاضر با یا تو فرایا سمیں نے ارا دہ کیا کہ کسی کوعکم دول جو صحابہ کرام کونما زیچ ہدا سے چھے ران نوگوں کی طرف جاؤں جو عباعت سے پیھے رہ سکتے ، اوران کے گھروں کو علد دوں۔ (۳)

ایک دوکسری روابیت بنی اکس طرح آیا ہے بھران درگوں کی طرف جاؤں ہوجماعت سے پیچھے رہنے ہیں اور ان کے بارسے بی حکم دول کہ ان بیان کے گھروں کو مکڑیوں کے مساتھ عبد دیا جائے اور ان بی سے کسی ایک کو بیعلم ہوتا کہ وہ گوشت سے بی بڑی اور بکری کے بیا نے حاصل کرسے گاتواکس نماز دوشا وکی نمازی بی ضرور حاضر ہوتا۔ رہی)

خرت عنمان غنی رضیا دیڑتالی عدم فوعاً روایت کرتے ہی کہ جوشنی عنا رکی نماز میں حاضر موہا ہے گو باوہ نصف رات قیام کڑنا ہے اور موشنی صبح کی نماز ہیں حاضر ہو اسے گر باوہ پوری رات نیام کر اسے رہ) نبی اکرم صلی انڈ علیہ وسلم نے فرایا ،

(۱) مندام احمد بن صنبل علده ص ۱۰ مروبات البانة ده (۲) صبح مسلم عبدادل ص ۱۳ سراب فضل صلاة الجاعة

رس) مجيح مسم عبداول ص ١١ م باب نفل صلاة الحاغد

رم) مسنداني عواز جدروس ٢ باب ايجاب اينان الجائة

ره) جامع ترمذى جداول ص وه باب عجارتى فضل العناء - سر ٧٧٧

جوشخص ایک نماز باجاعت برطفنا ہے نووہ اپنے سینے کوعباوت سے بحروتیا ہے۔

مَنُ صَلَّى صَلَة تَّا فِي جَمَاعَةٍ فَقَد مَ كَوعِ نَحُرَة عِبَادَةً عَلَى

حفرت سیدن سیدن سید برخی الله عند فرما تیم و بیس سال سے جب کھی موذن ا ذان دینا ہے بی مسجد بیں ہوتا ہوں ، مفرت محدین واسع فرمانے میں مجھے دنیا سے بین چیزوں کا شوق ہے ایک ایسا (مسلان) بھائی کر جب بیں طیر حام ہو جا کو تو مجھے سید حاکر دسے ، اوراننارزق اور با جاعت نماز جس میں مجبول المجھے معان کردیا جائے اور اکس کی فضنیات میرے لیے مکھ دی جائے ۔ ایک روایت بیں ہے حضرت الو عبدہ بن جراح رضی اللہ عند نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کی امامت کروائی توسل مجھے ساتھ رہا حتی کریں نے خیال کیا کہ میں دوسروں سے افضل کروائی توسل مجھے ساتھ رہا حتی کریں نے خیال کیا کہ میں دوسروں سے افضل موں اکندہ میں کھی امامت نہیں کراؤں گا۔

مون حسن بصری رحمداللہ فرمانے ہیں "ایسے آدمی کے بیجھے نمازند بلطو ہوعلا ایکے پاس نہیں جانا "حفرت نحی فراتے ہیں وہ تنفی جو علی ہے بیار نہیں جانا "حفرت نحی فراتے ہیں وہ تنفی جو علم کے بیجھے نمازند بلطو ہو ہے جو سمندر میں پانی کو عابات اوراکس کی زیا دتی اور کمی کو نہیں جان سکتا ہے "حفرت عاتم رحمہ اللہ نے فرایا کہ مجھے سے نماز باجاعت رہ گئی تو حضرت ،ابواسحات بخاری نے میرے ماں اظہارا فسوکس کیا اوراگر میرا وظ کا مرح آبا تو دکس مزار سے زیادہ لوگ میرے ماں تعزیب کرنے کیونے لوگوں کمے نزدیک دنیا کی مصیبت معربی ہوتی ہے۔

تھزت ابن عباس رصی اللہ عنہما نے فر ما با جوشنص موذک کی آ واز سن کراس کا جواب نہ دے رنماز باجماعت بمی صامز نہ ہو) اس نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اور نہ اسس کے ساتھ جو لائی کا ارادہ کیا گیا۔

صرت ابوہرہ دعنی الدعنہ فرما تنے ہی کئی انسان کے کان کو مکجھا سے ہوئے سیسے سے جود یا جائے ہی اکس سے بہتر ہے کہ وہ ا ذال کشن کرنما زرکے لئے عاصر نہ ہو۔

ایک روایت میں ہے کرحضرت میمون بن مہران رحمہ اور مسیدیں آئے توانہیں تبایا گیا کہ نوگ تو رنماز بڑھ کی والیسن جا پھے میں انہوں نے "انا لله ویانا الب واجعون " بڑھا اور فرایا مجھے اسس نمازی فضیلت ،عراق کی حکومت سے می زیادہ سندے ۔

جوننی چالیس دن نماز باجماعت برط صے اور اکس سے ایک بیار میں اور اللہ تعالی اکس کے لیے دو

بى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرطا ، مَنْ صَلَّى اَدُبُهِ ثِنَ يَوُمَّا الصَّلُوكَتِ فِحُ جَمَاعَةٍ لَدَ تَفُونُ أَوْ فِيهُا تَكُبِيْنَ وَالْهِ حُرَامَة كَتَبَاسِتُهُ لَ بِرَاءَ تَكِنِ بَرَاةً مِنَ النِّفَ قِ مَن النِّفَ قِ مِنْ النِّفَ قِ مِنْ النَّفَ مِن النَّفَ فَت سع اوردوسرارجنمی)آگ سے۔

وَيَبِراءَةً وَيْنَ النَّارِ (١)

كما جانا ہے كرفيامت كے دن ايك ايسى جاعت كوا تھا يا جائے كاجن كے جربے چكتے ہوئے تارے كى طرح موں محان سے فرشتے کہیں گے تم کیا علی کرتے تھے ؟ وہ کہیں گے ہم اذان سننے کے بعد طہارت کے لئے ا تھ کھوٹے ہو تے اوركسى دوسرسے كام بي مشغول نه بوت ، پيرايك اور عماعت كوالحايا جائے گاان كے جرب جاندوں كى طرح موں مے وہ پر چھنے پر بنا ہں گے کہ مم وقت سے بہلے وضو کرنے تھے بھرا یک کردہ اٹھایا مائے گاجن کے چرے سور نج کی طرح (چکتے) موں سے دو کس کے عمسی اوان سنتے تھے "

روايت كياكيا معكم اسداف عليهم الرحمة سيحب بكيرتح ميه فوت موجاتى توين دن تك است اويرافوس كرت اور

جب جاعت چوط جاتی توسات دن اظهارافسوس كرتے-

نصلت سجاه ،

رسول ارم صلى الله عليه وسلم في فرايا: بنده ایک پوت بدوسیده سے بڑھ کرکسی چیزے ساتھ الدتعال مَا نَتُرَبُ إِنْ مِنْ أَلِي اللهِ سِنْنَي اللَّهِ مِنْ مِنْ كازر ماسل نيس رتا-

سجود خفي (۲)

نبى اكرم صلى الشرعليه وسلم في فرمايا ، جرمسلان الشرنعاني كي بي ايك سيره كزمات نوالله تعالي مَامِنُ مُسْلِمِ سُحُدُ لِلَّهِ سَحُدَ لَا اللَّهِ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَنَّ وَكُمَّا عَنْهُ بِهَا سَيِّبَةً ۗ اس کے ذریعے اس کا یک درصہ بلندکرتا ہے اورائس کے

سبب اس ایک گناه طادیاب

ابك روايت بي سے نبى اكر معلى الله عليه وسلم كى فدمت بى ابك شفى تے عرض كيا" أب الله تعالى سے دعا كيم كي وه مجھے کے شفاعت کا مستن کردے اور جنت میں مجھے آپ کی رفاقت عطافرا نے نبی اکرم صلی المتر علیہ وسلم نے فرمایا سی وں ک كزت كے ساتھ ميرى دوكر - (١٦)

رم) بصح سلم جلداً دل ص ١٩١٧ باب ففيل السجد

<sup>(</sup>۱) جامع ترزی حبداول من ۹۲ باب نی فضل تکبیرهٔ الاولی -

<sup>(</sup>٢) مخزالهال عدس ص٢١ عديث ٢١٩

اس) سنداهم اعمدين عنبل جلده ص ٢٤٦ مرويات حزت أوبال-

كماكي كه الله تعالى كانياده قرب بندك كوحالت سجومين حاصل مؤتائ (1) الله تعالى كران الدي و كاشتجه والتُنزَي "(٢) رسجه كرك قرب فلاوندى حاصل كرو) كامطلب مي سه، ارشاد فلاوندى سهه:

سِيْعَاهُ مُ فِي وُجُوْهِ إِلَى السَّرِ

الشَّجُودِ- رس)

کہاگی ہے کہ اس سے مراد زبین کا وہ حصہ ہے جو حالتِ سجدہ میں ان کے جروں سے مل مؤتا ہے۔ بیر بھی کہا گیا ہے کہا ک سے زُر ختوع مُراد ہے وہ باطن سے ظاہر رچکیا ہے اور بھی زیادہ مجعے ہے، بعض نے کہا کہ اس سے وہ چیک مراد ہے ہو فیا مت سے دن وضو کے اثرات سے ان سے جروں بر ہوگا۔

نبى اكرم صلى ملاعليه وسلمنے فرايا:

اذا تَرَعاً ابِه الْمَكَ السَّحُبُدَةَ مُسَجَداً عُثَرَلَ الشَّيْطَانُ يَبَنِيُ وَيَقِنُ لُ يَاوَبُكِهُ الْمِسِدَ الشَّيْطَانُ يَبَنِيُ وَيَقِنُ لُ يَاوَبُكُهُ الْمُسِدَ اللهُ اللهُ السَّحُودِ فَسَجَدَ فَكُهُ الْجَنَّةُ وَلُمِرُتُ اَنَا بِالسُّحُودِ فِعَصَيَتُ فَلِيَ النَّا وَ-

جب انسان آیت سبوه بطه کرسیده کرنا ہے توسنطان الگ موکر روتاہے اور کہنا ہے بائے افسوس الصحاب کا حکم دیا گیا تواس نے سبوہ کیا لہذا اس کے لیےجنت ہے اور شجے سجد سے کا حکم دیا گیا ہی نے نافرانی کی قر میرسے ہے

the file renewall my

رم) صفرت علی بن عبداللدب عبارس رمنی الله عنهم سے مروی ہے کہ آپ روزانہ ایک ہزار سجد سے کرتے تھے اور لوگ آپ کو سبّاد (بہتِ سجدے کرنے والا) کہتے تھے ۔

ایک روایت بی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیزرض الدون می رہم سید کرتے تھے ، بوسف بن اسباط کہتے تھے اسے نو توانوا بیاری سے پہلے صحت رہے فائدہ اٹھانے اکی جلدی کرو میں صرف ای شخص پر رشک کرنا ہوں جما ہنے رکوع وسجود کو بوراکڑا ہے حب کہ میرے اور سجدے کے درسیان رکا ورط پیدا ہوگئی ہے مصرت سعید بن جمبر رضی الشرعنہ فرما تفتی ہے ہیں سحب سے عصرت سعید بن جمبر اللہ تعالیٰ کو مبندے کا اس خصلت سے زیادہ کے عددہ دنیا کی کسی چیز ریاف کوس نہیں کرنا ۔ حضرت عقبہ بن مسلم فرما تے میں اللہ تعالیٰ کو مبندے کی اکس خصلت سے زیادہ

<sup>(</sup>١) مبع مسلم عبداول من ١٥١ باب مايقال في الركوع والسجود

رم) قرآن مجد سورة على آيت ١٩

<sup>(</sup>١٧) قرآن مجيد سورة فتح آيت ١١٨

www.maktabah.org

کوئی عادت بندنہیں کہ وہ اللہ تعالی کی ملاقات جا ہتا ہے اور بندے کو سجدے بس بڑنے کے علاوہ کسی دوری ماعت یں اللہ تعالی کازیادہ قرب نہیں متا حضرت الوم رمنی اللہ عند نے فرمایا؛

بندہ سجدے کی حالت میں اسٹر تعالی کے زمایہ قریب ہوتا ہے لہذا اس وقت زیادہ دغا مانگا کرو۔

فضيلتِ خشوع ،

الله نفالي ف أرسفا و فرايا ،

كَاتِعِ الصَّلَاةَ لِذِكُوكُ رِي (١)

اورارت وفلوندی ہے .

وَلَوْ تَكُنُ مِنَ الْغَافِلِينَ رَمِ)

اورارت دباری تعالی ہے ،

لَّهُ تَقْنُ بُوالصَّلُوةَ وَأَنْتُ مُشْكَارِي حَتَّى

تَعْلَمُولُ مَا نَعْقُ لُونَ - (٣)

اور نا زمیری یاد کے لیے قائم کرو۔

اور غافلول ميسية موجانا

حالت نشهیں نماز کے قریب نہ مباوُ ہیاں تک کرتم عبان

وكركي كيت بوء

کہاگیا کہ زیادہ فکر کی وجہ سے نشہ کی حالت ہواور کہاگیا کہ دنیا کی مجت سے ،اور حضرت و مہب فرانے ہیں کہ اسسے ظاہی معنی مراو ہے اکس میں دینوی نشنے پرتنبیہ کی گئی ہے کیونکہ اکس کی علت یوں بیان کی «بیان نک کرتم جان لوکر کیا کہتے ہوارم) اور کلتے ہی نمازی ہی جرش الب نہیں جیتے لیکن انہیں معلوم نہیں کردہ نماز میں کیا کہرسے ہیں ۔

نی اکرم صلی الله علیہ وک رقے فریایا .

مَنْ صَلَّى رَكْتَتُ بُنِ لَمُ لُحِدِّ ثُ نَفْسَ وَنِهُمَا مِنْ مُنَا لَمُ لُحِدِّ ثُ نَفْسَ وَنِهُمَا

بِسَنِّى عِمِنَ الدُّنْبَاعَفُورَكِ مَا لَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ ره

نیزای نے فرایا ہ

جس نے دورکنتیں اس طرح بڑھیں کوان میں اپنے نفس. سے کوئی دینوی بات نہیں کی تواکس کے گذشتہ کی ، معا رویٹے جائیں گے۔

AGE SESSION

(١) قرآن مجيد سورهُ لله آيت ١١

(١) قرآن مجيد سوراع عراف آيت ٢٠٥

(١٣) فرآن مجيد سوره نساو آيت سام -

رس قرآن مجيد سوه انشقاق آيت ٢

ره) ميح بخارى جلداول ص مراكت بالوضوع Www.maktab

ية تك تماز سكون ، عاجرى كو كواست ، خوت اور يشيانى كا نام سے نیز توہاتھ رکھ کر بااللہ، بااللہ بکارے اور حوابیا ذكرے تواكس كى غار نافس ہے۔

إِنَّ العَمْلُولَا تَعَكُّنْ وَتُواضُّعٌ وَتَصَرُّحْ وَتَا زُّوا وَتَنَادُهُ مُ وَنِفَعُ بَدُلِكَ نَنَقُولُ اللَّهُ مَّ ٱللَّهُمَّ لَمُنَ لَعُرِيقِعُكُ فَهِي حَدَاجٌ (١)

يبلى كتابون بين إلله تغال مع منقول مع فرايا بي مرازى كى نماز قبول نبي كرنايي حرف اسى كى نمار قبول كرنا مول جوميرى بران کے سے تواضع کرنا ہے اور میرے بندوں پڑ کمبر نہیں کرنا اور میری رضاکی فاط محدوکوں کو کھانا کھانا اے۔

رسول اكرم صلى الله عليه وسعم ف فرايا,

مازی فرمنیت، ج اور طوات کے علم اور مناسک کا تقررات بیے ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر قائم کیا جائے۔

رِانْمَا فُرِضَتَ الصَّلاٰءُوكَا مُرْبِالْحَبِّ وَالطُّوَّافِ وأشورب المكناسك كوقامة ذكم الملح

توجب نمهارس ول مي به نركوره باتين شهول جومقعود مي اورعفلت وميت جومطلوب سياس سينبراول خالى مو تو ترے ذرکی کی فیمت روجا سے گا۔

ے وری بایمت دہ جائے۔ بنی اکم صلی اللہ علیہ وسے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے فرایا ، اِذَا صَلَیْتَ مَضَلِّ مَسَالًا ، مُسَوَّدً عِ (۳) حب تم نماز طبِعو تو رضت کرنے والے کی طرح نماز رطبعو۔ یعنی اس شخص کی طرح جواہنے نفس کو رخصت کرنا ہے اپنی خواہشات کوالوداع کہنا ہے اور اپنی عمر کو رضت کرسے ۔ یعنی اس شخص کی طرح جواہنے نفس کو رخصت کرنا ہے اپنی خواہشات کوالوداع کہنا ہے اور اپنی عمر کو رضت کرسے

اینے مولا کی طرف جآنا ہے۔

اسے انسان اِنتجھے اپنے رب کی طرف لوطنا ہے پھر آنس سے مزور ملے گا۔

جيب الله تفال نے ارمث وفرللي، باأتها الونسان إنك كادم والارتباك كَدُحًا نُعَكِوتِهُ - ١٨١

وَاتَّقُوا اللَّهُ وَلَيْكِيمُ كُمُ اللَّهُ رُهُ

المرتعالى سے فرواور المرتعال بنس سكمانا ہے -

(١) جامع نزرى جلداول من ٨ ماب اجاء في النخشع في الصلوة

(۲) سنن وارفى طد اول ص ۲۷۸

(۱۷) مسندان م احدين صنبل عبداول ص ۱۲ مروبات الوابيب الصارى

(٢) قرآن مجيد سورة بقرة آيت ٢٨٢ (٥) قرآن مجيد سورة بقرة آيت ٢٨

ا وراستر تعالى سے دروا ورجان لوكه تم الس سے ملآفات كرنے والے ہو۔ اورارت وفروايا. وَاتَّفَوُ اللهُ وَاعْكُمُ وَاانَكُمُ مُلْقُومُ (١)

نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في فرايا ، مَنُ لَّهُ زَنْهَا لُهُ صَلَا تُنَهُ عَنِ الْفَحُسِثَ عِ وَالْمُنْكُولَةُ يَرْدُدُونَ اللهِ إِلَّا بُعُدًا- ١٧)

جن شف كواكس كى مازى حيائى اوربرائى سے ندرو كے اسے اللہ تعالی سے دوری سے سواکی هی صاصل نہیں ہوتا۔

نمازاللد نعالیٰ سے مہلائی کا نام سے تو وہ غفلت کے ساتھ کس طرح اوا ہوگی حفرت بکرین عبداللر فروا تے ہیں اسے انسان! جب نوابینے مالک سے باس کسی اجازت کے بغیروا فل مونا اورکی ترعمان کے بغیر کلام کرنا چاہے تواکس کے پاس جلاجا پر جھاگیا وہ سمیے وا نبوں نے فرایا کمل وضو کرے اس مے محراب میں داخل ہوجا توجب نوا بیٹے مالک کی اجازت کے بعیر اس کے پاکس عاضرو گاتوكسى ترعمان كے بغیراس كے ساتھ كلام في كرے گا-

حضرت ام المومنين عائشه صديقه رضى الله عنها سيدمروى سي فرماني مبي -

رسول اکرم صلی المرعلیہ وسلم ہم سے اور م آپ سے گفتا کو کررہے ہوتے تھے جب نماز کا وقت مونا تو کو باند آپ ہمیں بیجانتے اور نہم آپ کو سجانتے ابنی آپ اللہ تعالی کی عظمت بی اس قدر مشغول ہو جاتے۔

رول اكرم صلى المرطب وسلم نے فرما با، الم صلى المرطب و بر من المرا من الله و بر من المراب و بر من المراب و براب و ب الله تعالى اكس غاز كوفنول نبس كزناجس مي أدى ابتے جسم كرساته إي دلكوهي عافر ندكر فَلْبَهُ مَعَ بَدَنِم (٣)

معفرت الراہیم خلیل الله ، علیدالسلام جب نماز میں کوٹے سوئے تواکب سے دل کی دھراکن دومیل کے فاصلے برینی جاتی تھی۔ مضرت سعیدتنوخی جب نما زمر بھتے تواکب کے انسوسلسل رُضار سے دار ھی پر کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہنے میں کود کچھاکہ وہ نماز میں اپنی دار می سے کھیل رہا تھا آب نے فرمایا اگرانس کے دل مین خشوع ہو یا توانس کے اعدا بس معى خشوع بولا - (١٨)

ایک روایت بی سے کرحفرت حس لقبری رحماد الرقے ایک شخص کو دیکھا کہ و کنگرلوں سے کھیل رہاتھا اور کہنا تھا ،

دا) فرآن مجيد سورة بقن آبت ٢٢٣

(٢) معم كبرولطراني عبدان م ومديث و ١٠٠١

وم) الدرالمنتور علده ص م نمت أبيت قدا فلح الموسون (٧) تفسير فرطبي علد ١١ص ١٠٠ تمت أبيت قدا فلح الموسول

پالڈ اور عین کے ساتھ میری شادی کواوے "آپ نے فرایا تو را بنیام دینے والا ہے گور عین سے شادی کو ناجا ہا ہے اور کا کا دین میں البوب سے بوچھا گیا کہ کیا آپ کو نماز میں محصیان تکلیف نہیں بینیا تیں کہ آپ ان کو دور کی دور ایس مینیا تیں کہ آپ ان کا اذب دور کریں ؛ انہوں نے فرایا میں اپنے نفس کواکس چیز کا عادی نہیں بنا تا تو میری نماز کو فوٹو سے بوچھا گیا کہ آپ ان کا اذب کی اذب میرکرنے میں ؛ فرایا مجھے معلوم ہوا کہ فاستی لوگ با دشاہ کے کوٹو سے کھا کھبر کرتے ہیں تو کہا جا با ہے فلان شخص بہت میرکرنے والا ہے اور میں اپنے رب سے سامنے طوا ہوں تو کہا بین کھی کی وجہ سے حرکت کروں ۔ حضرت مسلم بن بسالہ وحمد اور جی اپنے رب سے سامنے طوا ہوں تو کہا بین کھی کی وجہ سے حرکت کروں ۔ حضرت مسلم بن بسالہ وحمد اور کہ بارسے بین مروی ہے کہ جب وہ نماز کا الادہ فر باتے تو اپنے گروالوں سے فرانے ، گفت کی کروین تمباری باتیں نہیں سنتان ہی کے بارسے بین مروی ہے کہ ایک ون بھرہ کی جامع مسیدیں نماز میٹھ ور سے تھے کہ مسجد کا ایک کوندگر گیا اوگ دہاں جمع ہو گئے لیکن آپ کو نماز سے فارغ ہونے تک بیتہ نہ جل سکا۔

صرت على الرتفى رفن الله عند کے بارے ہے اور با ہمار کا وقت ہوجا با اتو آب رکیکیا ہے۔ جیسے اللہ تعالی امیرالموسنین ا آب کو کی ہوا ذیا اس المنت کا وقت آگ ہے جیسے اللہ تعالی حرب کا رئیک بدل جانا کے بارے بی موری ہوا ذیا الس المنت کا وقت آگ ہے جیسے اللہ تعالیے ہور کے اسمانوں ، ذین اور بہا طول پر میش کیا تو انہوں نے اسمانوں ، ذین اور بہا طول پر میش کیا تو انہوں ہے کہ جب آب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد موجا نا گھروا ہے مورت علی بن جین موری ہے کہ جب آب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد موجا نا گھروا ہے مورت علی بن مورت کے وقت برکیا ہوجا با ہے وہ فر با تھے کہ جب آب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد موجا نا گھروا ہے مورت اپنے مورت کے بارے بی موری ہے در باتھ ہیں موری ہے در باتھ ہوں کے ما منت کھڑا ہونے کا ادادہ کر دیا ہول عرض کیا بالد اپر اپر سے گھر بر رہ ہا ہے اور باتھ کی نام خور بر میر بانی کرنا ہوں جو میری عظرت کے سامنے تو اض کر باہے اور بانی دو میرے ذکر ایک بارے اسمانوں بی سورج کی طرح بھی بالد کہ دیتا ہے ، مورت ہے مورت کے مورت کے بارے اسمانوں بی سورج کی اور کی بارے بارک میرے ذکر اور اندھ بر سے بیٹ آب ہوں اگر تھے تو بالد کر اسمانوں بی سورج کی طرح جو بیا ت بی بروباری ، عقات بی اور میں بارکور نیا ہوں وہ کوگوں بی اس طرح ہے جہا ت بی بروباری ، عقات بی وکرا دوراندھ برے بیں دورت کی طرح جا ت بی بروباری ، عقات بی وکرا دوراندھ برے بیں دوئن کر دیتا ہوں وہ کوگوں بی اس کر جے جو بات بی بروباری ، عقات بی وکرا دوراندھ برے بیں دوئن کر دیتا ہوں وہ کوگوں بیں اس طرح ہے جو مورج تمام جنتوں بیں جنت الفروک سے اس کر کرا دوراندھ برے بیں اور دین اس کر کا کھل خوا ہے ۔

حزت عائم رحم اللہ کے بارید میں منقول ہے ان سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھاگیا توانہوں نے فرمایا جب
نماز کا وقت ہوجا تا ہے توہی کمل وصور کا ہوں چراسی جگہ آجا تا ہوں جما ان نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں بنٹیج
جاتا ہوں یہاں کہ کرمیرے تمام اعضاء معلمان ہوجا نے ہی چیر خار کے بیے کھوا ہوتا ہوں کو بر شراحی کو ابرو کو کی سانے
پُل حراط کو قدموں کے بنیے ، جنت کو وائیں اور جہنم کو بائیں طرف . اور موت کے فرنسے کو اینے بیجیے خیال کرتا ہوں

www.maktabah.org

مسجراورمائ غازی فضنبات:

الشرقعالي نے ارث وفر مایا:

إِنَّمَا يَعَمُّرُمُسَاحِدَ اللهِ مِنَّالَمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْكَخِرِ (١)

بى كريم ملى الله عليه وسلم في فرا إ.-

مَنُ بَنِي مِنْهِ مَسْحِدٌ وَتَوْكَمِفْحَصِ تَطَالَهُ بَنَ اللهُ كُ فَصُرًا فِي الْجَنَّةُ -

(4)

آب نے ارشاد فرایا ، مَنُ اَکِفَ الْمَسْجِدَ اَلِفَ الله "

(4)

نى أكرم صلى الله عليه وسلم نے فراً!!

إذَا دَخَ لَ احْدُدُكُمُ الْمَسْحِ وَ فَلْ بَرُكُعُ رُكُعْنَا يُنِ

قَبْلُ آنُ يَتَجْلُونَ - (م)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرایا!

ہے ننگ اللہ فنا لی کی مساجد کو وہی نوگ آباد کرتے ہی ہج اللہ تعالیٰ اوراً خرت سے دن پرایان رکھتے ہیں۔

جوشخص الشرنعالی کے لیے بھٹ نینز ربیدندے کے گونسے جننی مسجد مبنا کے اللہ تعالی اس کے لیے جنت بی عل بنا محا ربعیٹ نینز کھونز کے برابرایک ریکستانی پرندہ ہے)

جواً دمی سیرسے مجت رکھناہے اللہ تعالی اسس سے محبت کرتاہے۔

جب تم میں کوئی مسجدیں داخل موتورہ بیٹینے سے پہلے دور کعتبیں ریاھے۔

(١) قرآن مجيد سورو توبرآيت ١٨

(٢) مسندالم احمد بن عنبل طلاقل ص ١١ ٢ مرديات ابن عبس

(١١) مجمع الزوائد طدا ص ٢٢ باب لزوم المساجد

(١٧) صبح مسلم جلداول ص ١١١٨ بأب استياب المسجد بركتبين -

مسعد کے بڑوسی کی نماز مسجد کے علاوہ میں ہوتی -اكس كامطاب سيدمي بأخماعت برصنے كى زغيب دينا ب اگرميد فعاز اوا سوجاتى ب البتراب كرناك و ب ١٢ براردى -

فرشخة من سے ایک کے بیے رحمت کی دعا مانگنے ہی حب تک وه این اکس عافی نازین موحال ده نمازیره را ہے وہ کہتے ہی یا اللہ تواس برای رحت نازل فر ما اوراسے خش دے رہے دعامی وفت کے موتی ہے جب مک وہ وہاں بے وصور موجا کے بامسی سے باہر نبواللے۔

اخرى زمانے بى مرى احت يى كي ايے لوگ بوں بوم عد یں اگر طلقوں کی صورت میں بیٹیس سے وہ دنیا کا ذکر کریں كے اوراس سے مبت ركسيں کے تم ان دوكوں كے ساتھ نەبىجىنا دىنر تغالى كوان بوبۇں كى كونى حاجت

بے تک بری زمین میں میرے گر سحدیں بن اور ان میں مری زیارت کرنے والے وہ لوگ بی جانبی کیا دکرتے ہی ہی اس تحض کے بیے نوشخری ہے جومیرے کرس پاک ہوکر آیا تھر برے گویں میری زبارت کی توص کی زبارت کی جائے اس کے دمركم يدن به دايات كرف والي كورت عطاك -

نى ارم صلى الله عليه وسلم ند فرايا : ٱلْعَلَاثِيَكَةُ تُعَيِّلُ عَلَىٰ أَحَدِكُتُمُ مَا وَامَ فِي ۗ مُصَلَّهُ ﴾ الَّذِي كُبَصَلِّي فِيهُ وَتَقُولُ الَّهُ حَدَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ٱرْحَمْ اللَّهُ مَّا غَفِرُكُمْ مَا لَمُ بَحُدِثُ فِيهُ إَذْ يَخُرُجُ مِنَ الْمَحْدِ

رسول اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرطايا:

لَوْصَلَوْةً لِجَارِالْكُسِيْجِهِ إِلَّا فِي الْمُسْتَجِهِ (١)

يَاتِيُ فِئُ آخِرِ الزَّمَانِ ذَائِنَ مِنُ ٱمَّتِي يَاتُونَ المسكاجِد نَيَقَعُدُونَ فِبْهَا حَلِقاً حَلِقاً ذِكْرُهُ مُ الدُّنْبَا وَحُبُّ الدَّنْبِي كَ نُجَا لِسُوْهُ مُ فَكَيْسَ بِيلُهِ بِيهِ مُ نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نع فرما باكه الله تعالى بعن كتب من فرما باي--إِنَّ بِبُونِيْ فِي أَرَضِ الْمَسَاحِبُهُ قَالَنَ زُوَّارِي رفيهُ عَاكُمُ الْمُعَافَظُونِي بِعَبُدِ تَظَهَّرَ فِي بَيْتِهِ تُمَّزُلَاكِيْ فِي بَيْتِي فَحَقَّ عَلَى الْمَزُوْزِ آنُ مَيْكُومَ ذَاكُورُهُ - (٧)

<sup>(</sup>١) متدرك الماكم ملداول ص ٢٦ ٢ كتاب الصلوة (١) جيم بخارى حبداول ص ١٠ باب من حبس المسجد منبطر السلاة رس متدرك ملى كم جديه ص ٢٢ س تب الرفاق رم) المعجم الكبر ولطبراني حيد ١٠ مل ١٩٩

إِذَا لَا يُنْكُ الرَّجِ لَكُ يُعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا جِبِتَم كَيْ عَنْ كُوسِيدِي آيامِاً وكيوزواس كايان ك

نى اكرم صلى الله عليه وسلم نعے فرطا ؛ لَهُ بِالْرِيْمَانِ - (١)

صرت سیدین مسیب رصی المدعن سے فرمایا ۔ دو ہونتھ مسجد میں بٹھٹا ہے وہ اپنے رب کے پاس بٹھٹا ہے آواسے اتھی بات کے علاوہ کہنے کا کوئی منی نہیں یوایک روایت میں ہے رصیت ہے یکی صحابی کا قول کرمسجد میں گفت کو تیکیوں کواس طرح کھا جاتى بي جن طرح مافور كھاكس كو كھا جاتے ہيں۔

حفرت الم منخعی فرماتے ہیں کہ اسلاف ، اندھیری دات میں سجد کی طوب جانے کوجنٹ میں جانے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ حفرت انس بن مالك رضى المدُّون نف والما حبن تُنفس في مسيدين جراغ دوسن كما دلين دوشنى كا انتظام كيا) توجب كاس سے مسجدیں روشنی رہتی ہے عام فرشتے اور عرش کو اٹھا نے والے فرشتے اس کے بیے بخشش کی دعا مانگنے رہتے ہی حضرت على المرتفى رضى الترعنه فرما ته بي جب بنده مرحاً ما بي توزين مي السن كى جائے غاز اورا كمان بي الس كے على كا من الساري موت پردوتے ہي-

بھرآپ نے برآیت کرمدبرطی۔

نوان دفوم فرعون) پرآسمان وزین نہیں روسٹے اور نہ ان كانظاركي كي-

1 TOTAL WILLIAM TO THE WAY

فَمَا مَكُتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْوَرُضُ وَمَا كَ أَنُوا مُنْظُرِينَ - (٢)

حزت ابن عباس رضى الدُّعنه فرما تفحيمي - اكس برزمين چاليس وان روتى سي حفرت عطاء خراساني فرمات مي وشخص زيين ككي كرد بي نازيد اب تو ده قيامت كدن اكس كي كواي د كا اور س دن بيراب ده اكس بروتا ب . مفرت انس بن مالک رض الشرعنه فرما تنے بی زین سے جس مکوطے برغازبا ذکر کے فرسیے اللہ تعالی کو یادک جائے وہ اپنے ارد کرد کی زمین پرفخر کرتا ہے اورسات زمیوں تک امٹر تعالی کے ذکر کے سبب خوش موتا ہے اوردب کوئی بندہ کو اس کو نماز برطا ہے تواکس کے بیے زین کو اراسترویا جا باہے اور کہا جا باہے کہ جس جگہ کوئی قوم اترتی ہے تووہ جگہان وگوں کے بے رحمت کی دعاکرتی سے با ان رایست بھتی ہے۔

دا) سنناب اجرص مده باب لزوم الساجد

<sup>(</sup>١) نوآن مجيدسوره دخان آبيت ٢٩

## دوسراياب

نمازكے ظاہرى اعال بكبيرسے آغازاوراس بيلے كے امور

حب نمازی وصنوا در بدن ، جگرا ورکیر گورکی طہارت سے فارغ ہوجائے ناف سے گھٹون کک جبم کو ڈوہا ہے تو قبلہ رخ مہرکو کھڑا ہوجائے قدموں کے درمیان کچے فاصلہ رکھے ان کو آبس بی نہ ملائے دمناسب فاصلہ ہوجی طرح اکرج کل غیرمقلدین طانگوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ رکھتے ہیں اکسی طرح کھڑا ہونا بہت مکروہ اور نا بہت بیرہ انداز سے ۱۲ ہزاروی اکمونکہ بیمل انسان کی سمجھ داری پر دل لت کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایک بیاؤں اٹھانے یا دونوں کو ملاکر رسکھنے سے منع فرمایا ہے۔ (۱)

لفظ صفن اورصقدا ستعال فرا يصفد كامعى قدمول كوملانا اورصفن كامعنى ايك قدم كواعلانا ب-

الله تعالى في النا وفرايا إ

بیراوں یں ایک دوس سے بندھے ہوں گے

مُقَرِبَّيْنَ فِي الْوَصْفَادِ (٢)

اورارشاد فرمايا:

تېزىقار ھۇسے۔

اَلصَّافِنَاتُ الْجِبَادُ - (١٧)

تواسی کے بارے بیں ہے جو کھوا ہوتے وقت اپنے پاؤں کے بارے بن اکس بات کاخیال رکھتا ہے گھٹوں اور کر کے بارے بن اکس بات کاخیال رکھتا ہے گھٹوں اور کر کو سیدھا کھوا کرتے مرکو سیدھا کھوا رکھے اور اگر جائے تو ہجا دے بلکہ جبکا ناختون کے زبادہ قریب ہے اور انکھوں کو زبادہ بیت کرنے والا ہوئیں اس کی نگاہ صوف اس مسلی بررہے جس پر نماز بڑھا رہا ہے اگر مسلی نہ موتو دیوار کے قریب کھر وا ہو باکوئی کیر کھنے و سے اس سے نگاہ اس برسطے گی اور موج بن انتشار پیدا نہیں ہوگا انکھوں کو مسلی کے کناروں اور کیری حدود سے متنبا وزیز ہونے و سے رکوع تک اس طرح کھوا ہے اور ادھرادھرادھر توجہ نہ کرسے یہ قیام کا ادب ہے۔ اور ادھرادھرادھر توجہ نہ کرسے یہ قیام کا ادب ہے۔ اور ادھرادھرادھرادھراد ہے۔ اور ادھرادھرادھرادھرادھرادے یہ قیام کا ادب ہے۔ اور ادھرادھرادھرادھرادھرادھرادے یہ قیام کا ادب ہے۔

رس، قرآن مجدسوره من آیت اس

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) النهابيلاب البرجلدس ص ٥ س و ١٥ تحت لفظ صفر عصفن -

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد سورة ابرابيم آيت ٢٩

جب اس طریقے پر کھڑا موجائے اور قبلہ صنح ہوکر سرکو جبکانے اور شیطان سے تھفوظ رہنے کے لیے تمام لوگوں کے دب
کی بنا کو طلب کرسے (قل اموذ برب الناس بیٹے سے) بھر آقا مت کہے اور اگر کسی تفتدی کے اپنے کی امید ہوتو بہلے اذال بھی کہے ،

اب بیت کرسے اور وہ اس طرح ہے مثلاً ظہر کی نبیت کرتے ہوئے ول بیں کے بین ظہر کی غاز اللا تعالیٰ کے بینے اواکٹا ہوں ۔

اکھ لفظ اوا کے ذریعے قضاء سے ، فرلینہ کے ذریعے نفل سے ، ظہر کے ذریعے عصر وغیرہ سے بیغاز مماز موجائے ۔ الناالفاظ کے معانی اس کے دل بین حاضر مول ہی نبیت ہے ۔ الفاظ توبا و دلانے والے اور الن معانی کے ظہور کے اسبات ، یں

الکھر کے آخریک اس نبیت کو باقی رکھنے کی کوشش کرسے تاکہ غائب نہ موجائے جب بیات اس کے دل بین حاضر موجائے ۔

تواسینے با تھوں کو کندھوں کے برابرا تھائے ۔ را )

وائیں ہاتھ کے اعزاز کے بیٹن نظراسے بائیں ہاتھ کے اوپراکس طرح رکھے کہ وہ اٹھا ہوا ہودائی ہاتھ کی شہادت کی انگی اور درمیانی انگلی کھی رکھنے ہوئے بازو کی لمبائی پر بھید دسے حب کہ انگوٹھے اور چوٹی انگلی نیزاس کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ بائ ہاتھ کی کلائی کو مکرسے -

ایک روایت میں ہے ، آق الْتَکِبْدُیرَ مَعَ رَفَعُ الْبُدَبُنِ وَمَعَ اِسْتِمْ اَرْحِماً جمبر بِانفوں کواٹھانے ان کے ٹھہر نے اور چوٹر نے کے وَمَعَ الْوُدُسَالِ (۳)

اوركسى طرفيقي من حرج بنين ليكن باقعون كوركانول كے ساتھ لگانے كے بعد) تيورلت وقت تكبير كهنازيادہ مناسب سے

<sup>(</sup>۱) مصح بخاری کتاب الاذان عبداؤل ص ۱۰۲ رم) حدیث شرفین میں ہاتھوں کونان سے نیچے باند صفے کا ذکرہے رکھے منن ابی واور رسا) صبح بخاری جداول ص ۲۰۱۷ بالا ذان صبح سلم عبداؤل ص ۱۹۸، سنن ابی واور حبداول، ص ۲۰۰

میونکه کلمرعقد سے اور ایک باتھ کودوسرے بررکھنا بھی عقد کی صورت میں ہوتا ہے جس کی ابتداء چھوڑنا اور انتہا رکھنا ہے جمہر کی ابتداد الف اور انتہاء راوم ہوتی ہے توفعل اور عقد میں مطابقت کی رعایت مناسب ہے ہاتھوں کو اٹھا نا اس آغاز کے لیے مقدمہ کے طور پر ہے سیم مناسب نہیں کہ افھوں کو اٹھاتے وقت اکے یا کا ندھوں کے بیجھے کی طرف سے جائے تجمیر سے فراغت کے بعد دائیں بائی جھالٹ نابھی نہیں جا ہے بلکہ نہایت اسٹکی کے ساتھان کو تھوڑ دے اور دائیں ہاتھ کو بائی ہر ركھ ہے، بعن روایات میں ہے كونى اكرم صلى الله عليه وسلم حب تكبير كہنے تو ہا تف چوڑ د بنے اور حب قرأت كرنا عليہ و وائن الفركوبائل يردك دين وا)

اگرمیرورث مع موزو مهارے بال كرده طراقيے سے اولى ہے ، تكبير كنے موے اسم عبدات «الله ، كو « اكبر ، كے الف سے تھے ملابا جائے الف اور ما دے درمیان واور کی آواز بیدا نز ہو۔ اوربیاس وتت بیدا ہوتی ہے جب ان دونون حرفوں كومبالغد كےسانھ ملا يا مانا ب لفظ اكبرى باد اور راد كےورميان عى الف نہيں ہونا جا ہے كوبا وہ "اكبار" راه رہا ہے اللہ اکبری اور کوجن کے ساتھ رہے میں کے ساتھ "اکبر "، نربر صے یہ تکبروغیرہ کا طریقہ ہے۔

اس کے بعد ثنا وراج رنفل غاز ہوتی اجھاہے کراندا کھرکے بعد یوں راجے۔

ٱللهُ ٱكْبُرُكِبْ يُرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَتْبُرًّا وَسُبُحَانَ اللهُ بُكُرُةٌ وَاصِيلاً - اور

إِنَّى وَجَّهُتُ وَجَهِٰى بِلَّنْهِى فَطَرَالسَّمَا إِنَّ وَالْوَرْضَ حِنِيْفاً وَمَا إِنَاسِ الْمُشْرِكِينَ - (٧)

سُبْحَانَكَ اللَّهُ مَّ وَيَعِمُدِكَ وَتَبَارَكَ اسُمُكَ وَلَعَالًا جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَدُوالدُ غَيُوكُ رِس)

الشرسب سے رطامے المرفقال کے لیے کے شمار حمدے اورصع ومتام السس كى باكيز كى بيان كرتا بول مي في اينا رُح اس ذاب كى طرف كياجس في اسمانون اورزين كو

بداك فالص اسى كا بوكراورس مشركون سي سينس بون-

اسے اللہ م من تیری تعرفف کے ساتھ تیری ماکنزی بان کرنا بون نيرانام بركت والدسي انيرى شان بدنداورتبرى ثناء برزے اور نبرے سواکوئی معبود نسی ۔

ان الفاظ كوير مصف سے وہ اس سيسے ميں واردمتفرق اماديث كو جح كرنے والا مو كا۔

(١) مجمع الزوائد مبدين ١٠٠ باب رفع ابدي في العلواة (٢) سنن الى داور عبداقل ص ١١٠ ، ١١١) كناب الصلاة رسى مسنى الى طاؤد عبداول من سارا كناب الصلوة

داخان کے نزدیک صبح اور ظہری طوال مفعل ، عصراور عشاد بین اوسا طمفعل سورة بروج ہے لم کین الذین تک اور مغرب مین قصار مفعل میں سے بطرعفا مستنحب سے ۱۲ ہزاروی)

سفری رحب وقت کم موتی فل با ایبا مکفرون اور قل موانشرا حد بیست اسی طرح صبح کی سنتوں، طوات کی فاز اور تحییالمبعد داور تحییته الومنو) بیں بھی بھی سورتیں بیڑھے اسس نمام وقت بیں وہ کھٹرا رہے اور ہاتھوں کو اسی طرح رکھے جس طرح ہم نے نماز سے آغاز میں بیان کیا۔

ركوع اوراكس كمنعلقات في المركوع كرے اور كوع كى تبكير كے ساتھ ہاتھوں كو بلذكرے۔

رنوط؛ رسول اکرم صلی الشعلیہ و کم نے بعد میں رکوئے کے دقت رفع بدین سے منع فریا دیا تھا لہذا حفرت امام البر عنیفہ کے زد بک صرف تجیبر تحریبہ پار عالمے فنوت کی تمبیر کے دفت ہاتھ اٹھا میں کے رکوع میں جاتے یا اٹھنے وقت ہاتھ نہیں اُٹھا معا مذاردی۔

المجارور میں مینے کے کھینے کر کے رکوع میں اپنی ہتھیلیوں کو گھٹوں پر یوں رکھے کر انگلیاں کھی ہوں اور بنٹل کی میائی پر قبد اُر نے ہوئے کھنے کر رکھے کُردن اور مردونوں بسیر میں کہ میں کہ میں کا کر اور مردونوں بسیر کے میں کا میں کی کا میں کا کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں

رد) خادکو ظاء پڑھنا ناجائزہے اور معنی بدلنے کی دوبرسے نماز ٹوٹ جانی ہے بذاکوٹ ش کی کے اسے اپنے مخرج سے الاکیا جائے ۱۲ مزاروی کا www.maktabah. 01 کے ماتھ اکس طرح برار بوں جیبے ایک سطح مونی سے مرمز توزبادہ بھیکا موام وادر منزبادہ بند ہو کمبنیوں کو ببلوگوں سے جدار کھے البتہ عورت اپنی کہنیوں کو ببلوگوں سے جدار کھے البتہ عورت اپنی کہنیوں کو ببلوگوں سے ماکر در کھے اور بن مرتبہ سسجان ربی انعظیم ،، ( میرارب پاک ہے عظمت والا ہے ) کہا مات یادس مزتبہ کک کہنا اچھا ہے لبتہ طاکم در ہو تھر کو عسے ایما مذہو تھر کو عسے اللہ اللہ من کی تولیف کی کھے دا حیات کے در دیک کو عسے المھنے وقت باتھ نہیں اٹھائیں گئے ۱۲ مزادہ ی اطمینان کے ماتھ کھڑا ہوکر ریکھات بڑھے۔

رَّبْاللَكَ الْحُكَمَدُ مِلْ السَّمَا لِيَ وَمِلْ الرَّرْضِ السَّمَال اورزين

د نوٹ : بر کلمات نوافل وغیرہ میں براسے فرائف اور سنتوں ہیں صوف « رہنا لاک الحمد ، کے ۱۲ ہزاروی) اور رکوع سے بدرصادہ تسبیح ، غاز کسوف اور صبح سے علاوہ کسی غازیں زبادہ ویرینک کھڑا نہ مواور صبح کی دوسری رکمت

یں سجدسے سے پہلے احادیث میں منقول الفاظ کے ساتھ قونت بڑھے ردعا ونگے۔) رنوطی حنفی فقہ کے مطابق دعائے قونت صرف وتر نمازس سے حضو علیا اسلام نے فیرکی نماز میں قوت بڑھی مکین مبدی منع

ر نوط، حفی فقہ کے مطابق وعلمے تنوت صوف و تر نمازیں ہے صفوعلیدالسادم نے فجر کی نماز میں قنوت بڑھی میکن بعدیں منع کرد باگیا۔ ۱۲ ہزاروی)

## سحلان-

بھر بجیر ہے ہوئے ہدے سے بیے جانے گھٹنوں کو زبین پرر کھے نیز بیٹانی اور ناک کوھی رکھے انگلیوں کو بیوں رکھے کہ وہ گئی ہوئی ہوں ، سی سے بیلے گھٹے لگا ان سب ہے اس سے بید ہاتھوں کواور بھر جہرے دبیثانی اور ملکے بیٹانی اور بھر جہرے دبیثانی اور بھر جہرے دبیثانی اور ملکے بیٹانی اور ملک کے درمیان فاصلہ اور کو دونوں باؤں کے درمیان فاصلہ رکھے دیکن تورت ایسانہ کرسے دونوں باؤں کے درمیان فاصلہ رکھے دیکن تورت ایسانہ کرسے مورک کے درمیان فاصلہ رکھے دیکن تورت ایسانہ کرسے دونوں باؤں کے درمیان فاصلہ مولیکن تورت ایس ملک موروزوں گھٹنوں کے درمیان فاصلہ مولیکن تورت ایس ملک مورد ورمیان فاصلہ مولیکن تورت ایس ملک مورد نہیں بازوں کو زبین پر سکھے انگلیوں کے درمیان کا دکی خررکھے ملکان کو ملائے اور انگو مجھے کو بھی مالے دوراگرٹ ملاسکے اوراگرٹ میں بازوں کو زبین پر سکتے کی طرح نہ بچھائے اس سے منع کیا گیاہے دا)

رسجدسے بن تمبی بارسیجان ربی العلی رسی آینے بدندوبالدرب کی باکیزگی بیان کرنا تہوں) پڑھے زیادہ بار پڑھنا ا جہاسے بشرطیکہ ام ند مور

پوسىدے سے اعظتے ہوئے مطائن ہورا فندال کے ساتھ بیٹھ جائے سراٹھا نے وقت مجمیر کے باتیں باؤل رکو بچھا نے

ہوئے اسس) پر بیٹیے اور دائیں باوں کو کھڑا کرے ما تھول کو رانوں میرر کھے انگلیاں کھی موں میکن ملانے با کھی رکھنے بن تکلیف مذکر سے اور دائی حالت پر تھیوٹر سے اور اگر تفل پڑھ رہا ہوتو) ہوں ہے ۔

اے بیرے رب مجھے بخش دسے مجھ پررهم فرا مجھے رزق عطا کرمجھے دایت دے میری پریشانی کودور کر دسے مجھے ۔ ما نیت عطا کراور معان کرد سے۔ ُرَبِّ اغْفِزُ لِيُ وَارْجَعُنِّيُ وَارْزُفِيْ وَالْرُفِيْنِ وَاهْدِ فِي وَاجْبُرُ فِي وَعَافِيْ وْاعْتَ عَنِّيْ -

صلوہ تبیعے کے علاوہ اس عبد کوطویل نہ کرے دور اس وقعی اس طرح کرے اوراکس کے بعد بدھا ہوکر تھوڑی دیر اس استراصت کے بلیہ بیٹے ایسا سرایسی رکعت میں کرسے جس بن تشہد نہیں وا منا ن کے نزدیک عبستما سنراحت مائز نہیں کیوں کم بہی اور نہیں کرعت بی نہی اور نہیں کہ وا منا ن کے بیٹے کوٹیسے کوٹیسے کوٹیسے ہوجا تنے تھے او بیھے کے جامع تریذی بہی اور نہیں کہ واستے واستے اس کے مصدر برا سنرادوی) چرزین پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھے اور اٹھتے وقت میں اکبی طون نہ بڑھا کے وا

اور تنجیر کتے ہوئے کرکرے تاکہ بیٹھنے کی حالت سے اٹھنے اور فیام دونوں کے درمیان مہوجائے بینی بیٹھے ہوئے اسم جب است والعثن کی ہاء کھوا ہو نے سکے بیا تھے کہ حالت سے دقت نفظ المرکا کان اور الطختے ہوئے۔ درمیان ہی پینچے دقت نفظ داء استعال ہو۔ افتھنے کے وسطین بجیر شروح کرنے تاکہ قیام کی طرف انتقال سے درمیان بن تبکیر واقع ہمو۔ اور صرف دونوں کنار سے اسے خالی مہوں محموم کے زیادہ قرمیب ہی صورت ہے اب دوسری رکمت کو میلی کی طرح بڑھے اور ابتلاکی طرح بیاں میں امور فیا بیاں میں امور فیا بیاں میں امور فیا بیاں میں امور فیا بیاں میں امان نے نود کے اسم التارسے شروع کرے گا اس مزادوی۔)

مری رکعت کے بعد بہدا تشہد رہی مزند کا تشہد بڑھے بھر مرکا رووعالم صلی اور علیہ وسلم برورود شرک بڑھے ربا در ہے حنفی فقہ کے مطابق بیلے تعدہ میں دورد کشر لیف بڑھنا جا ٹرنہیں البتہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل میں بڑھیں گے ۱۲ ہزاروی ا اور داشارہ کرتے وقت) وائیں باتھ کی انگلیوں کو برند کرکے حرف انگشت شہا دت سے اشارہ کرسے انگوٹھے کو کھلا بچوڑ نے ہیں تھی کوئی جرجے نہیں شہادت کی انگلی سے الا انڈرے وقت اشارہ کرے وفت نہیں امطلب ہے ہے کہ لاالم برانگلی کو کھڑا

(۱) جن ائمکرام نے طبعہ استراحت بالخ تھی ٹیک سے اصفے کا قول کیاہے انہوں نے سرکار دوعالم صلی المتعلیری کم کے ایسے وقت کے عل سے استدلال کی جب آپ نے کمزوری کی وجہ سے ایساکی آپ کامعول نرتھا لہذاسی رسے سے سیدھا کھوا مونا چاہتے اور ہاتھ زمین بریز مگا نے جائیں ۱۲ ہزاروی -

www.maktabah.org

مرے اور الااللہ برچھوط وسے) اس تشہد میں بائیں باؤل پر بیٹھے جیسے دوسبیدوں کے درسیان بیٹھنے ہی اورا خری تشہد می درود تنریب (اوراکس) کے بعدوہ دعا بڑھے جو روا بات سے نابت ہے،

اسس میں وہم امورسنت ہی جو بہنے تشہد میں ہیں دالبتہ بہلے مقدمے بی درورک ریف اور دعا ہمیں ماسوا کے نفل اور سنت غیر مولکہ میں کے ایکن وہ دوسرے مقدمے میں بائمی سرین پر بیٹھے کیونکراً ب وہ اعظے کا ارادہ نہیں کرنا بلکہ وہ قرار کم بیٹے والا ہے اور مائمیں پا دُس کو کھڑا کر سے انگوٹھے کے والا ہے اور مائمیں پا دُس کو کھڑا کر سے انگوٹھے کے کارے وقید بڑی نہ آئے۔ کارے وقید بڑی نہ آئے۔

را حناف کے نزدیک دونوں تعدوں بیں بیٹھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے ۱۲ ہزاروی) بھر را آخریں) السلام علیکم ورحمتہ اللہ کہتے ہودائیں طرف اس طرف رُرخ بھیرے کہ اس کی دائیں طرف بوشض بچھیے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے رُضار کو دبھے بائیں طرف بھی اسی طرح متوجہ ہوکر دوسر اسلام بھیریے اور اسلام کے ساتھ نما زسے باہر آنے کا ارا دہ کرے بہلے سلام میں دائیں طرف سے فرٹ توں اور سلمانوں کا ارا دہ کرے اور دور سری طرف بھی ہم نمیت کرے لفظ سلام میں تحقیقت کرے زبادہ زکھینے یہی سنت طرافیہ ہے رائی

تبر توجی بیان موا) اکیلے آدی کی غاز کاطریقہ ہے ، وہ تیجیروں میں آوازکوص ن اسی قدر بلذکرے کہ تورس کے۔
امام ، امامت کی نیت بھی کریے ناکہ فضیدت حاصل مواکر نیت نہ بھی کرے تو مقتدیوں کی خارج الم بھی شنا واوراعوذ با فشر (اور بسرا لنٹر) آہت بڑیسے بھر صبح کی دونوں رکھتوں اور میشا ملی بیلی دور کستوں میں سورت فاتحہ اور کوئی دوسری سورت بسرا لنٹر) آہت بڑیسے بھر صبح کی دونوں رکھتوں اور میشا ملی بیلی دور کستوں میں سورت فاتحہ اور کوئی دوسری سورت بلند اور میشا واز سے بڑھا واجب نہیں ، جمری نمازوں میں آئیں بلند اواز سے بھر احتیا میں اس طرح کرسکت ہے دلین اس بر بلیندا واز سے بھر با اور میں امین اس طرح مقدی بھی رائیں کے اور میس کے دام سورہ فاتحہ کے دام سورہ فاتحہ کے بدو معمولی ساتو تعف کرسے تاکہ اس کا سائس مقدی امام کی آئیں کے ساتھ ملاکر کے اس کے بدونہ کے۔ امام سورہ فاتحہ کے بدو معمولی ساتو تعف کرسے تاکہ اس کا سائس موٹ اس کے اور مقدی جمری نمازوں میں اس وقف کے دولان سورہ فاتحہ کے بدو معمولی ساتو تعف کرسے تاکہ اس سے سننا مکن موٹ کے اور مقدی جمری نمازوں میں سورت نہ بڑا سے گرجب امام کی کا واز نہ سنتا ہو۔

اور شدی جمری نمازوں میں سورت نہ بڑا سے گرجب امام کی کا واز نہ سنتا ہو۔

رور المعالی المور المان المعالی مقدی امام سے سیھیے یا اسکل قرات نہیں کرسے گا نہ سوڑہ فاتحہ کی اور نہیں دوسری مورت کی ، کیونکہ صنور علیہ وسلام کے ارشا درگا می کے مطابق امام کی قرات ہی منقدی فرات بھی ہے ۱۲ ہزاردی )

<sup>(</sup>١) جيم مسلم طبداول ص ١١٠ باب استعباب التعوذ

<sup>(</sup>۲) جامع تریذی جداول م ۱۹ باب م جاوان صنب اسلم سنت اسلم است

منوعات نمازه

رسول اکرم ملی المدعلیہ وسلم نے غاز میں باؤں کو ماکر کھڑا ہوتے نبز ایک باؤں کو اٹھانے سے منع فرا یا اور ہم ہیات ذکر کر بیکے ہیں۔ اکس کے علادہ آپ نے مندرمہ ذیل دس ماتوں سے بھی منع فرایا را)

ا۔ اقعا ہے۔ اہل نفت کے نزویک افعادیہ ہے کہ کوئی سٹنے سابنی سرین بہ بیٹے گھٹوں کو کھڑا کرمے اور ہاتھ کوزین پرر کھے
میسے کا کرتا ہے اور محترفین کے نزدیک افعادیہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بنڈلیوں برتیوں جیٹے کرزین برباپوں کی انگلیوں کے سرے
اورزا تو گے ہوئے ہوں ،

۷۔ سدل: اس بی محدثین کا خرب ہے ہے کہ اپنے اور کرلوا لیسی کر ما تھوں کوا ندر داخل کرسے اور اس رکونا اور سیرہ کر کے تعوی کو اندر داخل کرسے اور اس رکونا اور سیرہ کرسے بیودی اپنی نماز میں اس طرح کی کرتے تھے ۔ اس سے ان کے ساتھ مشابہت کی وج سے اس سے منع کیا گیا تھیں تھی اس کا تعیین تھی ہے اندر بیوں ، بعض نے کہا اس کا معنی ہے ہے دیا اس کا درمیان والا حصد سر مرر کھے اور اسس کے دونوں کن روں کووائیں بائیں ٹٹکا وسے اور انہیں معنی بہے کہ جا درکا درمیان والا حصد سرمرر کھے اور اسس کے دونوں کن روں کووائیں بائیں ٹٹکا وسے اور انہیں

ا پنے کا ندھوں پر یہ کرے راسی طرح گلے بیں کوئی کپڑا لٹکا ایجی سرل ہے) بیلامعنی زیادہ مناسب ہے۔
مار کف لبیٹنا) : بینی سیدسے بیں جانے ہوئے آگے یا بیجھے سے کپڑا اٹھا لینا بعض اوفات سرکے بالوں کو بھی لیٹیا جا ا ہے تواکس طرح نماز نہ بڑھے کہ اکس کے سرکے بال بندھے ہوئے ہوں یہ ممانعت مردوں کے بیے ہے حدیث نئرلون میں ہے۔

اُ مُورُثُ اَنُ اسَجُدُ عَلَىٰ سَبُعَتْ اعْصُفَاءِ مِعِصَ الصَّاعِفَا وبرِسَجِد سے كَاحِكُم دِيالًا نيز يه كرمي باول وَكَ اكْفُتُ شَعْدًا وَلَدَ لَخُوبًا وَمِ) اور كريِ السَّحِود و ليبيُّوں ـ

وَكَ اكُفُّ شَعْدًا وَلَدَ لَنَّهُ بَا (۱) اور كم رضي كوند لهي يُون -مضرت الم احمد بن عنبل رحمه المترن المسربات كونا بهند كما بهم نمازين قبيص كے اوپر چاور باند صف وہ اسے كف البيني

١- اختصار ١- اس كامطلب بر جيكر آدى باخول كوابين كوليول برركه

٥- صلب، قيام كى مالت من باخفول كوكولهول برر كفت برك بازوول كوجهم سے دورر كها.

۱۰ مواصلت دمانا) : بر با بنج طربقول بربے دوکا تعلق امام کے ساتھ ہے بینی وہ قرآت کو بجیر تحربیہ کے ساتھ نہ ملائے اور نہی رکوع کو قرآت کو بجیر کے ساتھ نہ ملائے دوکا تعلق مقدی سے ہے ایک بیرکہ وہ تکبیر تحربیکوامام کی تحبیر کے ساتھ نہ ملائے اور اپنے سلام کو بھی اکس کے بعد تکبیر وسلام کہے) ایک بات امام اور اور اپنے سلام کو بھی اکس کے بعد تکبیر وسلام کہے) ایک بات امام اور مقدی دونوں کے درمیان ہے بینی (امام موبا مقتدی) فرض نماز کے بہلے سلام کودوسر سے سلام کے ساتھ نہ ملائے ۔ مقتدی دونوں کے درمیان ہے بینی (امام موبا مقتدی) فرض نماز کے بہلے سلام کودوسر سے سلام کے ساتھ نہ ملائے ۔ مقدی دونوں کے درمیان ہے بینے ہوئے ہو۔ مقالے حاجت کی شدت ہو حاذی۔ تنگ موز سے بہنے ہوئے ہو۔ مقام ماتی خشرے کے ماتی خشرے کے ماتی خشرے کے ماتی خشرے کے درمیان نہ کے درمیان کے ماتی ماتی کی شدت ہی نماز کی ممانعت اس مدمث

یہ تمام بائیں خشوع کے منافی ہی جھوک اور بہاس کی شدت کا بھی ہی حکم ہے۔ بھوک کی شدت میں نماز کی ممانعت اس مدیث سے مفہوم ہے۔

رسول اکرم صلی الدعلیدد کے فرایا:

إِذَا حَصَنُوا الْعَشَاءُ وَا قِبْمَتَ الصَّلَوْ الْمَا الْمُعُولُ حِبِ كَانَا عَاصَرَ بِواور مَازِ كَ بِيهِ اقامت كَى جليك بِالْعَشَاءِ (٢)

اكبنة الروقت تنگ مويا ول مطئى مول كوكى شدت ندمو ، توسيك نما زيره مديث شريف بي بعد . لا يَدُ خُلَنَّ آحَدُ كُفُ المصّلوعَ وَهَ مُسوّ

وا) بيجيم مسلم حلداول ص سووا باب اعنا والسجود-

ره) ميح مسلم حلباً وك ص ۲۰۸ بب كومته الصلوة بحفرة الطعام www.maktaban.org

مُقطِّب وَلَا بَصِلِّبَنَ المَدَّلُمُ وَهُوعَضَبانُ لا) نه كرے اور غصى كى مالت ين مجى نماز نه برا ہے۔ حفرت حسن بھرى رحمدالله فرماتے ہيں ورجس نمازي ول حاضر نه مواسس كى سزا عبدى ملتى ہے " اور عدیث شریف میں ہے ،۔

نمازىيى سات باتيى شىطان كى طرف سىمى، تكبير، او شكى، وسوسه، جانى كھى، ادھرا دُھر توجدا در كسى چېز سے كھيلنا ـ

سَبُعَةُ اَشْبِكَا فَى المَّلَاةِ مِنَ الشَّبُطَابِ
الْتُرْعَاثُ وَالنَّعَاشُ وَالْمُ سَوْسَةُ وَالنَّنَا وَ مُ الْمُنْفَاتُ وَالْمَسُوسَةُ وَالنَّنَا وَ مُ الْمُنْفَاتُ وَالْعَبُثُ مِا النَّنَى عِرِمِهِ وَالْعَبُثُ مِا النَّنَى عِرِمِهِ اللَّهِ مَا النَّنَى عِرِمِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللللْمُ اللَّهُ مِن الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ مِن اللللْمُ

بعن راوبوں نے جُول اورشک کا بھی اصافہ کیا ہے۔

بعن بزرگوں نے فرمایا نمازیں عار مابنی ظلم سے ہی اوھ اوھ دیکھنا ، چہرے برہاتھ بھیزا ، کنگریوں کو برابرکر نا ابسے
راستے یں نماز بڑھنا جہاں سامنے سے کسی کے گزرنے کا خدشہ ہو ، انگلبوں بن انگلباں ڈالنے سے بھی منع فرمایا انگلبوں
سے چٹنخار سے لینا ، یا چہرہ ڈھانینا ، یارکوع بیں ایک ہاتھ کودوسے پررکھ کر انوں کے در میبان داخل کرنا یہ بھی ممنوع ہے۔
بعض صحابہ کرام رضی استرعنم فرما نے بی بہم ایسا کرنے تھے تو بھیں اس سے روک دیا گیا۔ (س)

سجدے کے وقت زبن کوصا ف کرنے کے لیے چونک ارنا جی مکروہ سے اسی طرح ہاتھ سے کنکروں کو تھیک کرناجی کروہ ہے
کیونکدان کا مول کی ضرورت نہیں۔ ایک پاؤں کو اُٹھا کرران پرزر سکھے اور نہتیا م کی حالت میں و بوار سے ٹیک لگائے اور اگراس طرح سہالا لیا کہ اگر دیوار کو کھینچ کیا جا ئے تو وہ کرحا کے تواکس صورت میں زبا دہ تک سربات ہیں ہے کرنما زباطل سوجا نے گا۔ والمداعلی ۔

یہ جو کچھ ہم نے وکر کیا ہے بہ فراکض ،سنتوں مستعبات نماز ریشتل ہے اور جو شخص افرت سے داستے برجینے کا ارادہ رکھنا ہواسے ان تمام کا خیال

سنن وفرائض کے درمیان امتیاز کرنا

ركفنا چاہيے۔

فرائص نماز:

ال تمام مي سے بارہ باني فرض بي -

(ا) نیت (۲) عبر ترمیر (۱) قیام (۲) فاتحہ (۵) دکوع بن انا جگنا کہ ہضیایاں گھٹنوں کے بینے مائی (۱) اطمینان سے دکوع

وا) قوت القلوب طبد اس ١٥ كتاب الصلوة

" " " (Y)

اس) مسندام احدين عنبل عبديم ص ١٠٦، سنن ابن ماجيص ١٠٩ اور صعيح سجاري عبداول ص ١٠٩

کونا (>) دکوع کے بدیر بدها کھوا ہونا (م) اطبینان سے سجدہ کرنا ، ہاتھوں کا رکھنا واجب نہیں . (٥) سجدے کے بدا طبینان سے بھھ جانا (١١) آخری نعدہ را۱) خری تعدہ میں تث ہداور نبی اکرم صلی الله علیہ دسم پر درودر شریف بڑھا (١١) پر لاسلام ۔ (١) نماز سے باہرا نے اکس علاوہ جو باتیں ہی وہ سنت اور ستحیب ہیں ۔ نماز کی سنین :

فلی سنین جار ہیں بجمیر تو بھیر کے دقت ہاتھا تھانا، رکوع کے لیے جاتے ہوئے اور دکوع سے المحقے وقت ہاتھا تھانا اوا مان کے بنے بیٹی بار نشہد المعنان سے دکوع کے دقت ہاتھا تھانا ممنوع ہے ہا ہزاروی ہیں بار نشہد کے بلے بیٹھنال یہ بیان قعدہ ہے اورا مناب کے نزدیک داجب ہے ۱۲ ہزاروی) اور جو بھیر ہم نے انگلیوں کو کھا رکھنے اوران کو اتھا نے بیع مدکے من ہیں ذکر کہا ہے میں مستحب ہے اور سنت کے بابع ہے رعورت کا ) زمین پر باؤں کو بچھانا اور سرمین بیٹھا بھانے کی حدمے من ہیں ذکر کہا ہے میں سرکے وہانا اور اور ادھرادھ رند دیکھنا تیام کے ستے بات ہیں اور ایجی طرح کھوا مونا ہے جا سار ہوت ہے جا سرحت کو ہم بنیا دی سنتوں ہیں جو جلسہ سکے تابع ہی سرکو وہانا اور اوھرادھ رند دیکھنا تیام کے ستے بات ہیں اور ایجی طرح کھوا مونا ہے جا سار سے اور میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے میں سرکو ہو کھوا رہ ہے۔ کہ وہم بنیا دی سنتوں ہیں شار نہیں کرنے کیونکہ بہ سید سے سے قیام کی طوف اطحف کی صورت میں حسن پریا کرنے کی طرح ہے کہ دی کہ در ذاتی طور پر مقصود نہیں ۔ اسی لیے اس کا الگ ذکر نہیں کیا ۔

تولی سنتین شاو ہے اعوذ با اللہ بڑھنا رسم المنہ بڑھنا) آبین کہنا بہ سنت مؤکدہ ہے پھر سورت کا پڑھنا (بہ واجب ہے)

ھرا دیر نیجے جانے کی تنجیریں رکوع اور سجد ہے کہ تب بھات ، رکوع اور سجد سے بدھا گھ جانا پھر بیا تشہد دا حنا ن کے نزدیک واجب ہے) رسول اکرم ملی اللہ علیہ دسلم پر درود کہ نوب فائل آخری تعدہ بی دعا ما نگنا اور دوسرا سدم ، ان تنام باتوں کو اگر چہ ہم نے سنت کے نام سے اکٹھا کیا ہے بیان ان کے درجات مختلف ہم کوئی ان بی سے جار کا نقصان سجہ مہوسے پر ابوزیا ہے اسی واجب ہیں کین احمان کے درجات مختلف ہم رست کے ملائے اور سیسے نشر ہم نفدہ ناظرین کے بیاز تربیب براز المان سے معرف ایک بھی بہتے قدہ کے تھوڑنے سے سی و سہولازم آنا ہے کہونکہ بہ فندہ ناظرین کے لیے تربیب براز المان میں مؤراسی سے موس کی اس سے معلوم ہوا ہے کہ چار کوئیں ہی یا نہیں ؟ بخلاف باقعا بھانے کے کوں کہ وہ نمازی تربیب پراڑ المان میں ہوتا ہے کہ چار کوئیس ہی یا نہیں ؟ بخلاف باقعا بھانے کے کوں کہ وہ نمازی تربیب پراڑ المان سے معلوم ہوا ہے کہ چار کوئیس ہی یا نہیں ؟ بخلاف باقعا بھانے کے کوں کہ وہ نمازی تربیب پراڑ المان بیا ہمیں ہوتا ہے کہ جار کوئیس ہی باتھا بھانے کی ان میں سے جاج زایا بعض ہی ان کا نقصان بھی سیدہ سہوسے بورا کیا ہے کہ ان میں سے جاج زایا بعض ہی ان کا نقصان بھی سیدہ سہوسے بورا کیا گیا ہے۔

اذ کاریں سے مرف تین ، سجو مہو کا تفا مناکرتے ہیں دعائے قنوت ہم تشہدا ورائس میں درود شراف ترک کر دینا

واجب اور فرن کواکھاکر دیاہے۔ www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱) اخان کے نزد کی غاز کے فرائفن یہ میں۔

نیت ، بجیرتحریمیر، قرات رمطلفاً ) دکوع ، سبو ، اُخری فعدہ ، اپنے کسی عمل کے ساتھ غازسے ہاہرا ٹا ۔مصنف علیدار حمۃ نے

راضان کے نزدیک بیلے فعدسے میں درود کشریف برطرصقے سے سیواں میں اسٹے گا۔ ۱۲ مزاردی) بخلاف انتقالی تکبیرات رکو عا سیود کی تسبیحات اور رکوع و سیود سے سیدها اُٹھتے کے ، کمونکر رکوع اور سیوہ کی صورت عام عاوت کے خلاف ہے اور ان میں ذکر سے خاموشی یا انتقالی بجیرات کو چھوڑ دینے سے جھی عبادت کامنی حاصل ہوجا باسے اہذلان اذکار نہ ہونے سے عبادت کی صورت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ۔

جہاں تک بیدے قدر سے گانعتی ہے تووہ ایک عادت ہے ربینی عام طور برادی اس طرح بیقیا ہے ) اہذا تشہد کے لیے اس کا اضافہ کی گیا ۔ اس لیے اسے چھوٹ انور ہے تنا داور سورت کا ترک نمازی تبدیلی میں مؤٹر نہیں جب کہ قیام کی حالت میں سورہ فاتحد بڑھی جاتی ہے اور وہ عباوت کوعادت سے مت زکر دبتی سبے ،اسی طرح آخری قعد میں دعا اور قنوت کے نقشان کو بھی سی وہ سہوسے لیورا کرنے کی خرورت نہیں لیکن فجر کی غاز میں فنوت سے بیے زیادہ دیر تک کھوٹار سنا مشروع ہے تو بہ جا بہ استاوت کے بیے زیادہ دیر تک کھوٹار سنا مشروع ہے تو بہ جا بہ استاوت کے بڑھا نے کی طرح سبے کیونکہ بہ تشہد کے ساتھ بڑھا نے کے ذریعے تشہد کے بیے قعدہ قرار بایا تو اسی طرح یہ قیام سبے جسے بڑھایا گیا اور عاد تا بھی ایسا ہوتا ہے لیکن اس میں ذکر واجب نہیں ۔ برطمانے کی قید سے صبح سے علاوہ نمازوں سے تیام کوفا رہے کرد با اور اسے ذکروا جب سے خال قرار دے کر نمازیں عام قیام سے الگ کردیا۔

میدوا کی :۔

اگرتم کموکہ فرائف سے سنتوں کو الگ کرناسم ہیں آتا ہے کیؤکہ فرض کے رہ جانے سے نماز نہیں ہوتی لیکن سنت کے فوت ہونے سے نماز نہیں ہوتی سے سنتوں کو چوٹر نے کی وجسے عذاب ہوتا ہے سنت کے ترک کی وحب ہیں ، لیکن سنت کو میں استون کی وجسے عذاب ہوتا ہے سنت کے ترک کی وحب ہیں ، لیکن سنت کو میں استون کی مطلب ہے حالا کہ ان تمام (سنتوں ) کا بطورا سنتیاب حکم دیا گیا ہے مہذا ان سب کے چوٹر نے کے میں میں البتان کے کرمنے برتواب ہوتا ہے۔

جواب ،

کا امتزاج — توبیختف درجات ہیں اس کی روح عبادت بھی ایک صورت وشکل ہے ہو شریعیت نے متعین کی ہے ۔ اور ہم اس کے ذریعے تعین می فلا وندی کونے ہیں ، اس کی رُوح اور باطنی زندگی خشوع ، بنیت ، دل کی عاصری اور افعاص ہے جیسا اس وقت ظامری اجزاد کے بارے ہیں گفتہ کورہ ہیں تو رکوع ، سجدہ ، فیام اور قام ارکانِ نما ز ، دل ، مر اور جگر کی طرح ہیں ہونکہ ان کے نوت ہونے سے نماز کا وجو ذختم ہو جا اس اور جگر کی طرح ہیں ہونکہ سے فرکر کیا ہے بعنی ہا تھوں کو اُٹھا نا ، ثناء پر ٹھا نا ور بازی کے خوت ہو جا نے سے نماز کی صحت ختم نہیں ہوتی لیکن ان کے فوت ہو جا نے سے زندگی ختم نہیں ہوتی لیکن ان کے فوت ہو جا نے سے انسان یدغام و جا کہ جا دور اس میں یغیت نہیں رہتی ، اس طرح ہوا دور پیش کرے لین اکس کے اعضا کے موں ہوئے ہوں ۔

کے اعضا کے موں ہوں نے سول ۔

جهان كم سنتجات كانعانى بعة تووه سنتول كے علاوہ بن اور السباب حسن شلًا ابروكوں واڑھى ، ملكوں اور اچھے زنگ ى طرح بى - نمازى سنتول بى جواد كارمى وو حسن صلوة كى تكييل كا باعث بى جيد بلكون كاكول مونا اورواطهى كاكولائى وغيره-یس نماز نیرے پاس اللہ تعالی کے قرب کا ذربعیرہے اور ایسا تحفہہے جس کے سبب توتنام بادشاہوں کے بادشاہ کی بار گاہ میں قرب ماصل کرنا ہے جیسے کوئی شخص جو بادشاہوں کا قرب عاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے وہ ان کی فعرت میں كونى غلام يش كرنا سے اور سبحفرا غاز ، نوا ملر تعالى كى بارگاه ميں بيش كرنا ہے تيربہت بطرى بيشي كے دن نيسرى طرف لولمادبا جائے گاب تھے افتیار ہے اس کواتھی سکل میں مش کرسے یا بڑی شکل میں - اگر تواجھی صورت میں میش کرے گاتو تیرا فالده بوكا اورثرى صورت من بوكا توتراي نقصان موگا-تيرے سے مناسب نيس كه توقف سےمون إننا حصه حاصل كرے كرتيرے ليے منت اور فرض كے درميان التياز قائم موجا ئے اورسنت كے اوصاف بيں سے توصوت اتنى بات سمھے كاس كاحيورانا جائزے چانچر تواسے جيوروے يہ توطبيب كے اس قول كے مشابر سوگاكم الله كيوروينے سے ا دمی کا وجود باطل نہیں سنونا بیکن وہ اکس بات سے خارج ہوجاتا ہے کہ اگر اسے کسی بادشاہ کی خدمت میں بطور تھندسش كي عبائ توده است تبول كرسكا تواسى طرح سنن ومستبات كعمرانب كوهي معمنا جابيد انسان عبس غاز كا ركوع اور سيده كمانسي كنا وسي عازاك سے جاكوا كرے كى اور كے كى الله قالى تھے ضائع كرے جيے تو في محصے ضائع كيا۔ پس تم ان روایات کامطالع کروجوم نے ارکان خارکو عمل کرنے کے سلسے میں ذکری بین اکر تمہارے بلے ان ک وفعت ظامر موجا ہے۔

## تيسراباب نمازكي باطنى شرائط بعني فلبى اعمال

ہم اس باب بین نماز کے ساتھ خشوع اور حمنور قلب کے تعلق کا ذکر کریں گے بھر باطنی معانی، ان کی حدود، اسباب اور علاج کا ذکر کریں سکے اور اکس کے بعدان امور کی تفصیل بیان کریں سکے جن کا غاز کے ہررکن میں پایا جانا مزوری ہے تاک بی نماززادا کوت کے قابل ہوجائے۔

خشوع اور مصور قلب کی تشرط عان در دار که در این بهت زیاده بهان بی سے الله تعاطع کا بدارت د

آفِدِ المسلولة لِذِكْرِی (۱) مبری یا دے بیے فاز کوفائم کرد۔ فل سری طور بلام وجوب کے بیے فاز کوفائم کرد۔ فل سری طور بلام وجوب کے بیے آتا ہے اور ففلت ، ذکر کی صدیعے . مہلام وشخص بوری فاز بن فال رہا وہ کیے ذکر فلاوندی کے بیے فاز کوفائم کرنے والا ہوگا۔

اورارشاد فداوندىسے د

اورغافل لوگوں میں سے مرموعاور

وَلَهُ تَنكُنُ مِنَ الْغُافِلِينَ (٢)

رے کے ہے آتی ہے۔ بنبى سے اور فاسرا نبىكسى چىز كوحرام

اورادشادفداوندی ہے:

عَنَى نَعْلَمُوْ المَا تَفَوْلُوْنَ - (٣) بہاں نک دنم عبان لوکه کیا کہہ رہے ہو۔ نشری حالت میں نماز برجسنے کی ممانعت کی علّت بیان کی گئی ۔اور بیعلّت الس شخص کو می ثنا مل ہے جو خافل ہے نیز وسوسوں

اوردبنوی افطاری دوبا مواہے.

ا ورنى اكرم صلى الله عليه وسلم في فل!

(١) قرآن مجيدسورهُ لخنه آبيت ١١

(٢) فرآن مجيد سورهُ اعراب آيت ٢٠٥

(٣) قرآن مجيدسوره نساءآيت ٣٧

اللّماالطّلَاةُ تَمَسُكُنُ وَنَوَاضِعُ (۱) بِهِ شك نمازسكون وتواضِع كانام ہے۔ الف لام حصركا معنیٰ دیتا ہے اور «انما » كاكلزتحقیق قراكبدكے لیے ہے اور فقہا دكوام نے نبی اكرم صلی اللّه علیہ وسم كے درج ذبل اركِث وسے حصر اثبات اور نفی كامفہوم معلوم كياہے ،

بے شک شفعہان حیزوں میں ہے حققیم نموں -

جس شخص کواکس کی غاز بے جیائی ادر برائ سے نہ بوک وہ اللہ تفالی سے زیادہ دور موجاتا ہے .

کتے بھی لوگ (غاز میں) کھوٹے ہوتنے ہیں لین انہیں نماز سے تفکا دیٹ اور شفت کے سوانچھ حاصل نہیں مہوّا۔

بنرے کے بیے نمازسے وہی کمچی میں اہے جسے وہ سمجھ کراداکر تاہیے۔

Market the Top of the A

اک کخفیق بہ ہے مرنمازی پنے رب عرق وجل سے مناجات کرنا ہے جیباکہ حدیث ہیں آیا دی، اور غفلت کی حالت ہیں مناجات کرنا ہے جیباکہ حدیث ہیں آیا دی، اور غفلت کی حالت ہیں مناجات نہیں ہوتی ، اکس کا بیان یہ ہے کہ اگر انسان زکوۃ سے خافل ہم تو وہ وزکوۃ کہ ذاتی طور پر خواہشا ہے خالات اور خواہشات بھر اور تقال کے دشمن شیطان کا معناد کو کمزور کرسنے والا اور خواہشات بھر اور تقال کے دشمن شیطان کا

رِنْمَا الشَّفْعَةُ بِنِمَا كَمْ يُفْتِعُ رِ٢)

اورسول اكرم على المدعليه وسلم نف فرمايا. مَنْ لَحُ تَنْفُهُ مُ مَلَدُنَهُ عَنِ الْفَحْشَاعِ

كَوَالْمُمُنْكُولَكُوكُوكُونَ اللهِ إِلَّا بُعُدًا- ٣٠) اورغافل آدمى كى غازب بيائى اور برائى سے نہيں روكتى -

اورطان الدول في مارجه بيا في اور جراف ر رسول اكرم صلى الشرعليه وسيم نے فر ما يا .

كَمُونُ قُالِمُ مَكُونَةِ النَّعَبُ وَالنَّصَبُ - (م)

اسسه البرى مرادغا فل غازى بى : رسول اكرم صلى الدعليه وسلم تے فرابا : كبش يلعَبُ ومِنْ صَلَاتِهِ إِلاَّ مَسَاعَفَ لَ مِنْهَ أَرِيهِ

U,

(۲) سنن البيتي عبد ٩ ص ١٠٧ كتب الشفعة -(٣) المعجم الكبر بلطراني عبد ١١ ص ١٥ صديث ١١٠٢٥

وم) المعجم الكبير للطبراني علد ١٢ص ١٨٣ عدبيث ١١١م١

(٥) الفردوس باتورالخطاب عبد هص هوا صديث ٥٩٥٥

كاري ،كونورلن والاب بهذا غفلت كما وجودان س مقعد حاصل موجاتا ب اسى طرح عج كماعال نهايت سخت اور باعث مشقت مي اوراكس بالسامجابه مع من سي تكليف اور درد محوك سواسي دل عافر مويانه م بين غازين توذكر، قوانت ، ركوع ، سجاد اورقيام اور تعديب جبان ك ذكر كا تعلق سے تو ده الله تعالى مےساتة مذاكره ومناجات بصاب يا تواكس كامقدا مرتعالى سے مذاكره كرنا وراسےخطاب كرنام يا حروت اوراً وازي مقصود بن تاکوعل کے ساتھ زبان کی اُزائش کی جائے جس طرح روز سے میں کھانے پینے سے ڈکنے کے ذریعے معدے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور ص طرح ج کی مشقنوں کے ذریعے بدل کی از اکش ہوئی ہے اورزکوۃ کی ا دائیگی ا ور محبوب مال دسنے کی تکلیف کے در یعے دل کا امتحان مؤتا ہے -اکس میں کوئی شک نہیں کہ رغاز میں) اکس فسم کا تصور ماطل ہے کیونکہ خافل کدمی پربیرودہ گفتا کے ذریعے زبان کو حرکت دینا نہایت اسان ہوتا ہے اس اس میں علی کے ذریعے أزمائش نهي بكم مقصود حروف مي مبكن بولنے كے اعتبار سے بے اور بولتے دنت مانى الضمير كوفل مركز ما مؤا ہے اور مانى الفنيركا ظهارول كى عاضرى ك بغير بنس مويا-

تواهدناالصِّواط المُسْتَقِبُمَ - ﴿ وَالْصَالَةُ الْمُسْتَقِبُمَ - ﴿ وَالْصَالَةُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

بين كياسوال مؤكا عبب أكس كادل غافل موكا ورحب أكس كامقصد كرط كرط أنا اور دعاما نكنا مدموكا توزبان كوحركت دب مين كيامشقت سعجب كم وه غافل موبالخصوص جب أدمى كو بولنے كى عادت مو، توبد ذكرك اعتبار سے وضاحت سے۔ بلكمين احفرت المام غزالى رحمدالله كنامون الركونى شخص فعم كها عجه اور كمي كبين فلان أدى كاستكرب بغرورادا كرون كا اس كنتريف كرون كااوراس مع كى حاجت كاسوال كرون كالجفر عالت نيندي اس كى زبان يرابيسالفاظ جارى موجاني

جواکس مغنوم بردالت کرنے ہوں تواکس کی قدم بری نہیں ہوگا -اسی طرح اگر اندھیرے میں وہ بیکان کہنا ہے اور وہ دوسر اشخص می موجود سے لیکن اسے اس کی وجود گی کا علم نہیں اورنهى براسے و بچ رہا ہے تو بھی قسم سے بڑی الذمر نم و كاكبوں كرجب وہ اسے دل بی صاحر سے ، اس كاكلام ال كونطاب اوراكس كے ما تفائفت قرار منب بائے كا -اس طرح اگر بشخص دن كى ركاشى مي اين زبان برب كات الآيا سے بیکن اس کا دل ماضر نہیں بلکہ وہ نافل سے اور کس سوچ ہیں بڑا ہوا ہے اور گفت کرتے وقت اس کو خطاب کرنے كالاده مجى نهيركرتا تومينهم بورى مرموك تواس مي كونى شك نبير كر قرات اورا فكارسيم مقصور اللرتمال كى حمدوثنا ،اس کی بارگا ہمیں عاجزی کا انمیاراور دعاکرنا ہے اوراس کا مناطب اللہ تعالی ہے اورائس کا دل ففلت سے پر دے بی اس سے بھیا ہوا ہے اہذا براسے دی انس سکتا بکدوہ ناطب ذات سے بی فافل ہے اوراس کی زبان عادیاً حرات کر رسی ہے تو نماز کے مقصد سے یہ بات کس قدر دور ہے کبوئلہ نماز کا مقصدول کوصا ف کرنا ، اللہ تعالی کے ذکر کی تجدیر اوراس برایان کومضوط کرنا ہے، توب قرات اورذ کر کا علم ہے فد صر کا میرے کر اولئے میں اس کا فاصیت کے انکار اور اسے نعل سے جداکرنے کا کوئی کاستر نہیں ۔ ۔ جبان تک رکوع اور سجدے کا تعلق سے توان سے قطعی مقدر تغظم سے اور اگر سبات مان لی جائے کر و غفلت کی حالت میں استے فعل سے اللہ تعالی کی تعظیم کررہا ہے توجائز موگا کہ وہ سی بت کی تعظیم کررہا ہے جواکس کے سامنے ہے اوروہ اکس سے غافل ہے پاکسی دبوار کی تعظیم کرتا ہے وہ اکس کے سامنے ہے اور یہ اس سے غافل سے توجب بر رکوع وسیدہ ) تعظیم کے در ہے سے نکل مگئے تو مرت بیٹھا ور مرکی حرکت بانی رہ گئی اوراس میں ابسی مشقت نہیں جس کے فریعے استحان کا مقصد کیا جائے چراسے دین کاستون قرار دے کر کفراوراسلام کے درمیان فرق قرار دیا جائے اوراسے جے اور دیگر تمام عبا دات پر مقدم کمیا جائے نیز خاص طور پراس کے ترك پرتمل كو واجب قرار دبا جائے.

میرسے خیال میں غازی بد تام عظن اس کے اعال ظاہرہ کی وجہ سے نہیں بلک اس کی طرف منا جات کے مقصور کی اضافت کی وهبسے ہے اسی وجہ سے غازکوروزے ، زکواۃ اور صبح وعبرہ برمقدم کی گیا بلکر فر بانیوں بر عبی مقدم ہے جوال یں کی کرنے کے وربعے مجاہدہ نفس قرار باقی ہیں اسٹرتعالی نے ارف وفر مایا۔

كَنْ يَبْنَالَ اللَّهُ لُهُو مُهَا وَلِا دِمَاءُ هَا وَلِكِن التّرنى لَى كُوسِ إِلَّان كَ وَرَفُون نِسِ سِعِيت يَّنَا لَهُ النَّقُوى مِنْ كُمْ (١) لَكُ اللَّهُ اللَّهُ مُهَالِ يَرْبَرُكُارى بِيغِيَّ ہے۔

تقویٰ سے مراد وہ صفت سے جو دل برغالب ہو حتی کہ اسے احکام فداوندی کی بجا اً وری برجمبور کردے جومطلوب ہے توغاز كاكيامعالم موكاكيونكراكس كمصافعال تومطلوب نهي مي تومعنوى اعتبارسے برايات اور روايات نماز مي قلبي حاضري كى مشرط بردلالت كرتى مي-

اگراپ نماز کے باطل مونے کا فیصلہ کریں اور دل کی حا حزی کواکس کے صبیح ہونے کے بیے نشرط قرار دیں تو راکسب طرح ، آپ اجاع قضا و کے مخالف قرار بابئی سے کیونکہ انہوں نے عرف تکبیر تحربیہ کے وقت دل کی حاصری کوکٹرط قرار دبیا ہے۔

برو بہ این پر بیات گزر کی ہے کہ فقہاء کرام کا تصرف باطن پر نہیں ہونا مذوہ دلوں کو چیر تنے ہیں اور مذوہ آخرت کے داستے کی طرف متوجہ ہوتنے ہیں ملکہ وہ دین کے ظامری احکام کو اعضاء کے ظاہری اعمال پرنا فذکر تنے ہی اور قبل کے سقوط نیز بادشاہ کی تعزیر سے بہنے کے سام کا جام کا فی ہیں جہاں کک اُخری نفخ کا تعلق ہے تو وہ فقر کی حدود سے متعلق بر بادشاہ کی تعزیر سے بہنے کے سیے ظاہری اعمال کا فی ہیں جہاں کک اُخری نفخ کا تعلق ہے تو وہ فقر کی حدود سے متعلق

رن قرآن مجير سورة حج آيت ٢٠

علادہ اذیں اجاع کا دعویٰ بھی ممکن نہیں صفرت بشرین حارث سے منقول سے الوطالب کی نے حضرت مفیان آوری رحمہ اللہ سے رولیت کیا کہ انہوں نے و حضرت بشرین حارث نے فرطایا «جوشخص نمازین ختوج نہیں کرنا اکس کی نماز فاسر ہے ، حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے مودی سے انہوں نے فرطایا «جس نمازیں دل حاضر منہ ہواکس کی سے اجلدی ملتی ہے ۔ حصرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جوشخص نمازی حالت میں قصد وارادہ سے جان سے کہ اکس کے دائیں مائیں کون ہے آوای کی نماز نہیں ہوتی ۔

ابك مسندروايت بي سيني اكرم صلى المتعديد والم تعفر مايا ،

کے شک بندہ نماز میں ان کی اس کے بیان اس کے بیان اس کے بیان کا چھٹا حصد ملکہ دسوال حصد می افراب نہیں مکھا جا ا بندے کے بیان اس کے بیان مارسے دی مکھا جا ا ہے جیے وہ مجتا

اَنَّ الْعَيْدُ كَيُصَلِّى السَّكُونَى لَوَيْكُتُنَبُ أَنَّ الْعَيْدُ لَيُصَلِّى السَّكُونَى لَوَيْكُتُنَبُ أَ كَهُ شُدُّ سُهَا وَلَاعُشُهُ هَا وَإِنْكَا يُكُتَّبُ لِلْعَبُدِ مِنْ صَلَايِهِ مَاعَقَلَ مِنْهَا - لا)

اگریہ بات کمی اور سے نقل کی جاتی ہے تو فرم ب قرار ماتی تواکس سے کس طرح استدلال نہیں کیا جائے گا \_\_\_\_ حضرت عبدالواحدین زیدر حمدالشرنے فرایا علی کرام کا اسس بات پراجاع ہے کہ مذے کے بلے اکس کی نما زسے وہ کمجہ ہے جسے وسمجہ لیٹا سے توانوں نے اکس کواجاع قرار دیا۔

اس فعم كى باتين منتى فقبار كرام اورعلاد كرام سے اس فدرمردى بين كدان كاشمار حى نهيں موسكانا ـ

مقام ظاہری احکام ہیں بندوں کی کو تا ہی کے اعتبارے ہوتا ہے۔ اس شرط کے بارے ہیں اور بات وا تارظا ہر ہیں لیان فتولی کا مقام ظاہری احکام ہیں بندوں کی کو تا ہی کے اعتبارے ہوتا ہے لہذا بربات ممکن نہیں کہ لوگوں پر تنام نمازیں دل کی عاضری کو تشرط قرار دیاجا سے کیونکہ چندا فراد کے علاوہ باقی سب لوگ اس سے عاجز ہیں اور جب ضرورت کے تحت تمام نماز کو اس سے عاجز ہیں اور جب ضرورت کے تحت تمام نماز کو اس سے دار سن کو اس قوار دیا جائے کمالس کا نام صادق السن سن کو اس قدر شرط قرار دیا جائے کمالس کا نام صادق آن جائے گرمی ایک مخطری کے لیے مواور سب سے بہتر لحظ ، تنجیر تو میر کا وقت ہے۔

بس ممنے اس موقع برحنور قلب کامکلف قرار دبار

اوراس سکے با وجود ہمیں امید ہے کہ تمام غازیں غافل کی حالت بالکل چوڑ سنے والے کی حالت جیسی نہ ہوگ کیوں کر وہ کھی فلا ہر فعل کا اقدام کرنا ہے اور کی دوقت ول کو حاضر رکھتا ہے ۔ اور یہ کسے نہیں ہوگا جب کہ جھول کر ہے وصو ہونے کی حالت میں نما زیڑھ سکے توا مٹر تمالی کے نزویک اس کی نماز باطل ہوتی ہے لیکن اس کے فعل اور کوتا ہی وعذر سے صاب

سے اجرفناہے بیکن اس امید کے را توسا تو میر خون بھی رہا ہے کہ اس کی حالت ، صفور قلب کے ارک کی حالت سے بھی زیادہ خراب ہوا در البتی اور تغیر جاننے والے نیادہ خراب ہوا در البتی کی سے اور تغیر جاننے والے نافل شخص کی طرح کلام کرتا ہے اس کا حال اس سے بڑا ہوتا ہے ہوفادست سے منہ موٹر نبتا ہے اب جب کہ نوت اور امید کے اسب بب تعارف موٹر بیا اور نی تفسہ بیر معاملہ ام ہے تواب تمہاری مرض سے اس کے بعد احتباط برتویاست کا در سے ناموں موٹر باور نی تفسہ بیر معاملہ ام ہے تواب تمہاری مرض سے اس کے بعد احتباط برتویاست کا در سے ناموں موٹر احتباط برتویاست کا در استہارہ دو۔

اورات کے باوجود فقہا کرام نے غفات کے باوجود غازی صحت کا جوفتوی دیا ہے اس کی خالفت نہیں ہوسکتی کہونکہ

یہ فتری کی ضرورت سے ہے جیسیا کہ اکس پر پہلے آگائی موجکی ہے اور جوشنی فی غاز کے فاسفہ کو جان لیتا ہے اسے معلوم ہو
جانا ہے کہ غفلت اکس کی ضد ہے بیکن ہم نے قواعد بقائد کے بیان بین علم باطن اور علم طاہر کے در میان فرق کے باب بین ذکر
کیا ہے کہ مخلوق کی ہم بین کو تا ہم بھی اکس بات سے مانع ہے کرٹ رفیت کے جواسرار منکشفت ہوتے ہیں انہیں واضع طور ہم
بیان کیا جائے توہم اسی قدر سے شہر باکتفا وکرتے ہیں ہوشخص اسخرت کے راست کا طالب اور اس کا ارادہ کرنے والا ہے اس میں قناعت ہے جہاں کہ جھگڑا لوا ور مشور کرتے والول کا تعلق ہے تواکس وقت ہم ان سے خطاب کا فقد
کے بیے اکس میں قناعت ہے جہاں کا سے خطاب کا فقد
نیوں کرتے ہوں کی تقدیم اسے نواکس وقت ہم ان سے خطاب کا فقد

فلامہ کلام بہ ہے کہ دل کی حاضری غاز کی رُوح ہے اور کم از کم جس کے ساتھ رُوح کی رمتی بانی رہتی ہے وہ نجمبر تحریمہ سے دقت دل کی حاضری ہے اکس میں کو نامی ملاکت ہے اور حب قدر مبر حاضری زیادہ ہوگی غاز کے اجزاء میں رُوح پھیلتی جائے گی ا ور کہتنے ہی زندہ لوگ میں ہو حرکت نہیں کر سکنے نؤوہ مردہ کی طرح ہیں لیس تجمیر کے علاوہ غافل کی باتی غاز اکس زندہ شخص کی طرح ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہم اللہ تعالی سے ایھی مدد کے طلب گارمیں۔

مبکن کام کے معنیٰ کوسمجنا انگ بات ہے ہو تعنور قلب کے بعد مہزما ہے جنا نچد بعض اوقیات دل ،الفاظ کے ساتھ ما ضربو المہے بیکن نفظ کے معنیٰ کے ساتھ حاضر تہنیں ہوزما پس تفہیم دل میں نفظ کے معنی کا پایا جاگا ہے۔ اور میں ہماری مراد ہے۔ اسی مقام پر لوگوں کے درمیان تفا وت ہے کیونکہ قرآن پاک اور تبیات کے معانی کو سیھنے کے سیدیں لگ منز کے بین میں میں میں میں میں میانی میں جہتیں نمازی میان کے دل یں ان کا خیال نہیں گزار امن بنیا ور نماز ہے جیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بعنی نماز ایسی باتیں تباتی ہے جو لازا ہے جیائی صدر وکتی ہیں۔

جہاں کہ تعظیم کاتعلق ہے توریحضور قلب اور معانی کو سیجھنے کے بعد مہوتی ہے کہونکہ بعض افغات اُدمی اپنے غلام کو خاطب کرتا ہے نواس کا دل بھی حاصر ہوتا ہے اور وہ اکس کی بات کو سمجھنا بھی ہے لیکن وہ اکس کی تعظیم نہیں کرنا لہذا

تعظیمان دونوں سے زائد چنرہے۔

یم اور وی سے میں نا کرہے ملکہ بدا بک البیا خون ہے میں کا منبع تغلیم ہے کیونکہ ہج آدمی خوت نہیں رکھنا اسے
میست والانہیں کہا جاتا ہے بچوسے بمسی انسان کے بڑے اخلاق یا اس قیم کی دور سری باتوں سے ڈرٹا جو خبس فیم
کے اسب ہیں ،ہیب نہیں ہے بلکہ سلطان معظم سے ڈرٹا ہیب ہے گویا ہیب وہ خون ہے جس کی بنیا دکسی کو
طراسمھنا ہے۔

امیدیمی بقیناً ایک نائربات ہے کتنے ہی لوگ کی بادشاہ سے ڈرتے ہوئے یا اس کے افتدار کے خوت سے اس کی تعظیم کرتے ہیں میکن اسس سے اجرکی امیر نہیں رکھتے تو بند سے کوعا ہیے کہ وہ اپنی نماز سے املہ تعالی کا طرف سے ٹواپ کی امیدر کھے ۔جس طرح نماز میں کو تاہی کے باعث وہ اسس کے عذاب سے فرزنا ہے۔

حیامان عام امورسے زائد سونا ہے کیونکہ اس کی بنیادا پنی کوتا ہی کا شعور، اور گناہ کا وہم ہوتا ہے حب کر تنظیم، نوت اورا مید کا تصور حیا و کے بغیر بھی مختا ہے جب کہ کوتا ہی کا وہم یا ارتبکاب گنا ہ مذہو۔

ان جیدبالمنی صفات کے اسباب کے بارے بارے بین تمہیں جانا چائیے کہ دل کی عاضری کاسب فکرہے کیؤکہ تر ا دل فکر کے تا بع ہے بیں وہ اسی حاکم ماضر مو کا جہاں تیری فکر ہوگی بعض اوقات تمہیں کسی ایک معاملہ کی فکر موتی ہے جس بیں دل کو عاضر ہونا پڑتاہے وہ چاہے یانہ کیؤکر وہ اسس پر بھجورہے اور مستحرسے۔

جب نمازی ول عا ضرنہ ہوتو وہ بیکارنہیں ہوتا بکہ وہ اس دبنوی کام کی طوف دولڑ ناہے جس ہیں انسانی فکر معرون ہوتی ہے بیس دل کوعا ضرکر نے کے بیے کوئی حبلہ یا علاج کارگر نہیں ہوسکتا البتہ ہر کہ ابنی سوچ کونماز کی طرف چیرد یا جا سے اور بمبت وفکر اس طوف اس وقت بک نہیں پھرتی جب تک یہ بات واضح نہ ہوکہ نماز کی غرض ہو مطلوب ہے اس کا دارو ملاداسی پرہے بعنی اکسس بات کا بیتین موکہ آخرت بہنراور باتی رہنے والی ہے اور نماز اس بات کا بیتین موکہ آخرت بہنراور باتی رہنے والی ہے اور نماز اس بک پہنچنے کا دسلہ ہے جب اس بات کی حقیقت علم کی طرف اصافت کی جائے اور و نیا اور اس کی سوچ کو حقیر سمجھا جائے تو ان کے مجد سے نمازیں دل کی حضوری ہوگی حب تم کی بیش خصیت کے پاس جائے ہوتو اسی سوچ کو حقیر سمجھا جائے تو ان کے مجد سے نمازیں دل کی حضوری ہوگی حب تم کسی بیٹری شخصیت کے پاس جائے ہوتو اسی سورچ کے تحدت دل ماضر ہوتا ہے مالائک

وہ شخص تہیں نقشان یا نفع بینجاستے پرفادر نہیں ہوتا ہیں جب تمام بادشا ہوں کے بادشاہ جس کے قبضے میں دنیا اور آسمان کی ہادشا ہ اور نفع ونقصان ہے، سے مناجات کے ذفت دل حاضر نہ ہو نوتمہیں ایمان کی کمزوری کے سواکسی دوکسرے سبب کا خیال نہیں کرنا چاہئے اب تم ایمان کی مصبوطی کی کوشش کرو اوراکس کا طریقہ دوسرے مقام بریبان ہوگا۔

جہاں تک سیمنے کا تعلق ہے تواکس کا سبب بہ ہے کہ حضور قلب کے بعد فکر اور ذہن کو معنیٰ کے سیمنے کی طرف لگا دیا جا دیا جائے اوراکس کا علاج وہی ہے جو دل کی حاضری کا علاج ہے بعنی قلبی خیا لات کو دور کرنے کی فکر کی جائے اور خیالا کو ایں دور کیا جاسکتہ ہے کہ ان کا مواد ختم کیا جائے۔ یعنی وہ اسباب ختم کر دیئے جائیں جن کی طرف خیا لات قبلی مائل ہوتنے ہیں جب تک بیر مواد ختم نہیں ہوگا ان سے قبلی است خبی ہیں ہے۔ بیس جشخص کسی چنز کو پ ندکر نا ہے تو وہ اکس سے مجت کرتا ہے لہذا مجوب کا ذکر لاز ما دل بر سمجوم کرتا اور اثر انداز ہوتا ہے اس لیستے مرکز جو آدمی غیر خدا سے مجت کرتا ہے لہذا مجوب کا در خیا لات سے خالی نہیں ہوتی۔

تعظیم فلی حالت ہے جو دومعز فول سے بیدا ہوئی ہے ان بی سے ابک اللہ نعائی کے عبال اور علمت کی معرفت ہے اور وہ اصول ایان سے ہے کیونکہ ہو تخص اکس کی علمت کا عقباد نہیں رکھنا اکس کا نعنی تعظیم کے بیے تیار نہیں ہوگا۔ دوم کی معرفت نفس سے حقیرا درخسیس ہونے کو بیجانا ہے نیز ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا بابندا ورصنی ہے تی کہ ان دولوں معرفوں سے انکسار مسکبتی اور خشوع بیدا ہوئا ہے اور بی تعظیم ہے یہ جب تک نفس کی حقارت کی موفت اللہ تعالیٰ کے معرفت کے ساتھ من موسے سے بیان اور اپنے نفس پر اعتماد رکھنے کے ساتھ مند کے خشوع اور تعظیم کی حالت بیدا نہری کی کیوں کم جوشنی دوسرے سے بیے نیا نے اور اپنے نفس پر اعتماد رکھنے دالا مور تو ممکن ہے وہ دوسر ول سے عظمت کی صفات معلوم کرسے بیکن اکس کی حالت خشوع اور تعظیم والی نہ ہوگ کیوں کم دوسر افرینہ بینی خارت نفس کی بیجان اکس کے ساتھ کی موری نہیں ۔

ہیب و نون نفس کی حالت ہے جواکس بات کی مونت سے پیا ہوتی ہے کہ اوٹر تھا لی قادر ہے اور دبد ہے والاہ،
ای کی مشیت نافذ ہوتی ہے اورا سے کسی بات کی زیادہ پر واہ نہیں ہوئی اگروہ ہیوں اور بھیوں کو باک کر دے تواکس کی مشیت بان ذری بھی کہ نہ ہوگا۔ اور بر بات اس وقت حاصل ہوئی ہے جب اکس بات کا مطالعہ کیا جائے کہ انبیا وکرام اور اور بر بات اس وقت حاصل ہوئی ہے جب اکس بات کا مطالعہ کیا جائے کہ انبیا وکرام اور انبیا و بر انبیا کہ وہ انہیں دور کرنے پر قادر ہوئے ہیں جب کے دینوی با دشاہی کے سیسے ہیں اکس کے خدم من من بوہ ہو تاہے۔ فعام کہ کام بیسے کہ جب بھی اللہ تھا لاکے بارے ہیں عام پڑھتا ہے خوت کے سیسے ہیں اکس کے فاد سے انس کے السباب کا ذکر نجات وینے والے امور کے بیان ہیں کتاب خوت کے کہ تنہ و ہیں ہیں میں کتاب خوت کے کہ تنہ کہ کام کے تاہ ہوئی گا۔

جہاں تک امید کا تعنی ہے تواکس کا سبب الشرنعالی کی مربانی، کرم عموی انعامات اس کی صنعتوں کی بطافت اور اکس بات کی پہان سے کہ نماز کے بدر سے پر جنت کا وعدہ سچا ہے جب اس کے وعدے پر بھتین ہوگا اوراس بات

كى مونت ہوگى كه وه مربان سے توان دونوں كے مجموعے سے بقیناً اميدسدا سوگ -

عیاد کا سبب بہ ہے کہ اسے عبادت کے سلط بی کرائی کا نسور مہداور جانا ہوکہ وہ اللہ تفائی کے بہت بڑے۔
می کوفائم کرنے سے عاج رہے اور میہ بات اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب اسے اپنے نفس کے عیبوں اور ان کی افات
کا علم مہراہے نیزوہ جاندا ہے کہ اس کے باس خلاص کم ہے، باطن بی فیبا نت ہے اور تمام افعال بی فوری فائد سے
کی طرف توجہ ہے حالانکہ وہ جاندا ہے کہ اوٹٹہ تعالیٰ کا جلال بہت بڑی بات کا تقاضا کرنا ہے اور اسے اس بات کا بھی علم
ہے کہ وہ پورٹ بدہ باتوں اور دل کے وسوسوں پر مطلع ہے اگر چہ وہ کھتنے ہی باریک اور چیوٹے ہوں اسس سے بینی طور
پر ان امور کی معرفت حاصل ہوگی تو اکس سے لاز گا ایک ایسی مالت بیا ہوگی جس کو جیا ہے ہیں۔

ان صفات کے براکہ بین بیا ہے۔ اوران بی سے جس کو عاصل کرنا مطلوب ہوا کس کا علاج اس کے سبب کو حاصر کرنا ہے کیونکہ معرفت سبب بیں علاج کی معرفت ہے۔ اوران نام اسباب کو ایمان ویفین یا ہم ملاتے ہیں بینی وہ معارف جن کا ہم نے ڈکر کیا ہے۔ اوران کے بقین ہوئے کا مطلب میں ہے کڑئے کہ دور موجا سے اور بردل پر بخلیہ حاصل کر لیں جیے کتاب العلم بیں بقین کے بیان میں یہ بات گزر جبی ہے۔ اور جننا بقین مہرنا ہے آئیا ہو دل میں خسوع ہوا ہے اسی لیے حضرات عائشہ رضی المذعب نے فر بایا رسول اکرم صلی افٹر علیہ وسے اور مم آپ سے گفتو کر رہے ہو نے جب نماز کا وقت اُ جاتا تو گویا بنہ آپ ہمیں بیچا نتے ہیں اور نہ مم آپ کو \_\_\_\_

ایک روایت بی ہے کہ انٹر تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی داور فر مایا) "اسے موسی علیہ السلام جب تمہیں مبری با واکئے تو مجھے یوں با دکروکم اسنے اعضاء کو جھا رو و اور میرسے ذکر کے وقت خشوع کرنے والے اور مطائن موجا و حب میرا ذکر کرو تو اپنی زبان کو دل کے بسچھے کر لو۔ اور جب میرسے سامنے کھڑے ہم تو اکس طرح کھڑے ہوش طرح کوئی ادنی غلام کھڑا مو تا ہے اور مجھ سے ڈرنے والے دل اور سچی زبان سے گفتگو کریں۔

ایک دوایت بی سے المنوفالی نے آپ کی طوف وحی ہیں کہ اپنی امت سے نا فران لوگوں سے فرمائیں کہ وہ میرا ذکر نہ کی ا کیونکہ بیں نے اسپنے نفس مرتضم کھاتی ہے کر جوشخص میرا ذکر کر سے گا اس کو با دکروں گا بس جب وہ میرا ذکر کر ہی گے تو میں لعنت سے ساتھان کا ذکر کروں گا۔

سیبات نواس نا فران کے بارے بیں ہے جو اکس کے ذکر سے فان نہیں توکیا حال ہوگا جب ففات اور نا فرانی مع موجا نیں مع موجا نیں میں اختان کی وجہ سے لوگ تقبیم ہوجاتے ہیں ایک قسم موجا نے ہیں ایک قسم مان کا ہم سے جو نا فل میں نماز کو کمل کرتے ہیں لیکن ان کا دل ایک لحظہ کے بیٹے بین حاضر نہیں ہوتا اور وہ لوگ بھی ہیں جو نماز کو کمل کرتے ہیں لیکن ان کا دل ایک لحظہ کے بیٹے بین ماخر نہیں موتا لیک بعض اوقات توان کی موجی ان کا دل غائب نہیں موتا لیک بعض اوقات توان کی موج اور نکر نماز کو اکس طرح بھریدنی ہے کہ ان کے سامنے جو کھے موتا ہے انہیں اکس کا بھی اصاس نہیں ہوتا ہی وجہ ہے کہ اور نکر نماز کو اکس طرح بھریدنی ہے کہ ان کے سامنے جو کھے موتا ہے انہیں اکس کا بھی اصاس نہیں ہوتا ہی وجہ ہے کہ

جب معجدیں ستون گرگیا اورلوگ وہاں جع ہوئے تو صفرت مسلم بن اسار کو اکس بات کاعلم نہ ہوسکا۔اوران ہیں سے بعن وہ لوگ میں جو ایک مت بک جاعت میں عاصر ہوتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہو اگر ان کے دائیں بائیں کون ہے ؟

مصفرت الراہم کے جوتن قلب کی اواز دو معیوں سے سنی جانی تھی اور ایک گروہ ایسا تھا کہ ر حالت نماز میں ان کے چہرے ندد ہوجا تے اور مان کے نزوں کی شوح اور میں میں کیونکہ وزیبا واروں کی شوح اور میں ادر ہوجا تے اور میں ان سے دوگا کا مشاہدہ ہوتا ہے حالاتکہ ہے باہر نہ ہو اور کمزور میں اور ہو کھجوان سے مامل ہوتا ہے وہ نہایت سقیر ہوتا ہے۔

حق کہ کوئی منتخص کی باوشاہ یا وزیر کے پاس جا تا ہے اور اکس کے سامنے اپنا مقعد مبان کرتا ہے ہیر باہر نسکتا ہے اب اگر اکس سے پرچا جائے کہ باوشاہ سے گرد کون کون لوگ تھے یا باوشاہ کے پیلے سے تھے تو وہ بتانے پر فادر نہیں مونا کیونکداکس کی سوچ نے اسے کیڑوں اور دربار یوں کی طرف توجہ سے بجبر رکھا تھا۔

سرائب کے علی کے درجات میں ابندا ہر شخص کواس کی نماز سے اس کے خوف خشو حاوز نبطیم کے مطاباتی حصد آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نظر کامحل دل ہے فاہر حرکات ہیں اس ہے بعض صحابہ کرام رضی الدعنہ ہتے فرمایا تیا مت کے دن لوگوں کو ان کی نماز والی صورت پرا تھا یا جائے گا۔ بعنی اسے نمازیں جس قدر کون واطبینان اور لذت عاصل ہوتی ہی اسی اندازے پراکس کا حضر ہوگا انہوں نے سیجے فرمایا کیونکہ مرشخص اکس طریقے پراٹھا یا جائے گاجس پراکس کا انتقال ہوا۔ اور مراکدی اس طریقے پراٹھا یا جائے گاجس پراکس کا انتقال ہوا۔ اور مراکدی اس طریقے پر اٹھا یا جائے گا جس پراکس کا انتقال ہوا۔ اور مراکدی اس طریقے پر مرزا ہے جس پروہ نرندگی گزارتا ہے اور اکس کے دل کی حالت کو دیجا جاتا ہے ظاہری جسم کونہیں۔ اور دلوں کی صفات ہی کو آخرے مورٹوں میں فرھا لا جائے گا۔ اور وہ ہی شخص نجات پائے گا جو محفوظ دل کے ساخھائے گا ہم اسٹر تعالیٰ کی لطف وکرم سے حسن توفیتی کا سوال کرتے ہیں۔

صفور فلب کے لئے نافع دوا اسے ڈرنے والا امیدر کھنے والا اور ابنی کوتا ہی پرمیاء کرنے والا اس کے بعد برحالتیں جدا ہمیں ہونی چا ہیں اگر جا ان فراس کے بعد برحالتیں جدا ہمیں ہونی چا ہیں اگر جا ان کی قوت کے برابر ہو۔ اگر غاز میں ہر باتیں جدا ہوتی ہیں تواس کی وجہ انتخار کی مارس کے بعد برحالتیں جدا ہمیں ہونی چا ہیں اگر جا ان کی قوت کے برابر ہو۔ اگر غاز ہیں جدا ہمی تا اس کے بات کو مورک کا بیات کو دورک کا بات کو دورک کا غائب ہونا اور غاز سے خان ہونا ہے اورکسی چزکواسی میں جدود سری طرف مشغول رکھتے ہیں لہزا دل کو حاصر کرنے کا علاج ان خیالات کو دورک نا ہے اورکسی چزکواسی وقت دورک جا سے برابر ہوا جا سے برابر ہوں کے ابنا تہ ہیں اس کے سب کو دورک جائے ابنا تہ ہیں اس کے اساب کا علم ہونا چا ہیں۔

تلی خیالات کاسبب یا توخارجی بات موگی یا این بات موگی جودل کے اندر بابی چاتی ہے خارجی بات وہ ہے جو کا نوں کو کھٹاکھٹانی اور آنکھوں کے سلفے طاہر موتی ہے بیچھے جو کا نوں کو کھٹاکھٹانی اور آنکھوں کے سلفے طاہر موتی ہے بیچھے جا کھا تی ہے اوران میں تصرف کرنی ہے۔

www.maktabah.org

چردہ ان امورسے دوسرے امور کی طرف علی جاتی ہے اور اسی طرح یرسلسا برختا ہے کوسب سے پہلے نظر اکس سوج کاسبب بنتی ہے پھر بعض افکار دوس بعض کے لیے سبب بنتے ہیں اہلاجی شخص کی نبت مضبوطا در اکس کی ہمت بلند ہواکس کے تواس برجاری ہونے والی کوئی بات اسے نعافل نہیں کرسکتی البند کم دورا دمی کی توجہ برط جاتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ان اسباب کوختم کر درے شلگ انکھیں بند کر درے یا اندھیرے کرے بی نماز بڑھے یا اپنے سامنے کوئی ایسی ہیز نہ چھوڑسے جواس کی جس کو اُدھر مشنول کر درے نماز سے وار کے قریب کھڑا ہونا کہ اس کی اُنٹے دور تک نہ ویچ سکے۔ پھوڑسے جواس کی اُنٹے دور تک نہ ویچ سکے۔ ماستوں پر نماز بڑھ سے تاریک طرح جہان نقش ونگار مہوں یا رنگدار فرش ہوائس سے بھی احتراز کر سے اس کے جوا دت کے داروگ جوٹے سے تاریک طرح جہان نقش ونگار مہوں یا رنگدار فرش ہوائس سے بھی احتراز کر سے اس کے جوا دت

البتهان میں سے جولوگ لایان کے اعتبار سے مقبوط تھے وہ مساجدیں جائے تھے اور انکھ برا کو بندر کھتے تھے سے سجد سے کا جگہ سے ان کی نظر تجاوز نہیں کر تی تھی ۔ اور وہ اسس بات کو نماز کی تکھیل کا سبب جائے تھے کہ وہ اپنے وائیں بائیں والوں کو بھی بیجان نہ سکیں حفرت عبداللہ بن عرض الله عنہا نماز بیسے سے کہ قرآن پاک اور تموار وغیرہ کو نہیں جھوڑت نے تھے بلکہ وہاں سے سطا دیتے اور اگر کچھ لکھا ہونا تواسے مطاویتے۔

جہاں کہ باطنی اسباب کا تعلیٰ ہے تو وہ زیادہ مخت ہیں کہو کہ مِن تفی کی کو دنیا کی وا دیوں ہیں کھری ہوئی ہوا اس ک

موج ایک فن ہیں بند نہیں ہوتی بلکہ وہ مسلسل ایک طوٹ سے دو سری طرف اُڑتی رہنی ہے۔ اور آنکھوں کا بند کرنا اسے

کوئی فائدہ نہیں دینا کیوں کر جو کچے بیلے سے دل ہیں آ چکاہے وہ اسے مشغول رکھنے کے لیے کائی ہے تو باطنی و سوسوں کو

دورکرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو زبر دستی اپنی قرآت کے سیمھنے کی طوف متوصر کرے اوراکس کے غیرے

مورکر نے کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو زبر دستی اپنی قرآت کے سیمھنے کی طوف متوصر کرے اوراکس کے غیرے

پھیروے اوراگر وہ نیت کرنے سے بیلے تہدیہ کرلے اور وہ نفس کو آخت کی یا دولا نے کی تجد بدکرے گا اسے منا جات

کے بیے کھولی ہونے کے مقام اور خلاف نہ تنا الی کے سام نفس کے خطرات اور موت کے بعدوالے حالات سے

دل کو دومرے خالات سے فارغ کرنا چا ہیے اور ا بہنے نفس کے لیے ایسی مشغولیت نہ چھوڑے جس کی کا را جن کا می خطرات اور میں کے خطرات کے اس کا میں کے دلیے کے درا ہیے نفس کے لیے ایسی مشغولیت نہ چھوڑے جس کی کا را جات کو دل متوجہ ہوجائے۔

دل متوجہ ہوجائے۔

ر مول اکرم صلی املاعلیہ وسے تصوت عثمان بن ابی سنیب رضی املاعیہ سے فرمایا ، « میں تمہیں بربات کہنا بھول گیا کر گئریں جو ہنڈ یا ہے اسے فرھانپ دینا کیونکہ بربات مناسب نہیں کر گھیں کوئی ایسی چیز موجولوگوں کی توصب نماز سے سٹا دے (ا)

> (۱) مسندانام احدین صنبل جلدی ص ۲۸ مردات غنان بن طلع WWW. makidb cith. 012

توتفکرات کوختم کرنے کا بہطریقہ ہے پھر بھی اگر سکون بینجانے والی اس دواسے اس کی سوچ کا بوکس ختم نہ ہوتو وہ دوا

نجات و سے گی جواسہال بیدا کرتی ہے بینی دگول سے اندرسے بماری سے مادہ کوختم کردیتی ہے۔ وہ برکہ ان امور کو دیکھے

ہو دل کی حاصری کو بھیرنے والے اور دولسری طرف شنول رکھنے والے نہیں ۔اوراسس بی کوئی ننگ نہیں کر ہا اموراس کے

افکار کی طوف ہوشتے ہی اور میڈ نمام سورچ بھی خوا میشات کی جہت سے ہوتی ہے بس وہ ان خواہشات کوختم کرنے اوران فراہوں

کو دورکر سنے سے ذریعے اپنے نفس کو سرا درسے ہوجیز غازیسے نا فلکرتی ہے وہ اس سے دین کی صدیبے اوراکس سے

دشمن البیس کا اسٹ کرہے بنداس کو نکا لئے کہ بائی رکھنا زیادہ نقصان وہ ہوتا ہے اس بے اس کو زیکا کر چھیکا را

عامل کرسے جیساکہ ایک روایت بیں ہے کہ نی اگر معلی المدعایہ کر سامت وہ تجہ بہنا جو حضرت ابوجم رضی اور عمر اپن سے عادل کو پیش کیا تھا اور اکس کے بیاس کے عادل کو پیش کیا تھا اور اکس کر بھی دور دور دا

بنى اكرم صلى الدهايدوس م ف ابنے تعلين سارك بن ف تسم مال في كا عرف بونے كور ور سافران

ان پرنظر پڑگئ توآب سفان کونکا گفاور برانے سے لانے کا سے دیا۔ (۲)

نی اکرم صلی انٹرظیرو سے ایک دفعہ مجد آف کا نیا جوڑا پہنا تووہ آپ کو اچھا معلوم سما آپ سنے سجدہ کیا اور ذبابا می نے اپنے رب ٹروجل کے بیے تواضع کی تاکہ وہ تجھ برغضبناک مذہور جھراپ باہر تنٹر لین سے سکے لیے توسسے پہلے جو ساٹی مداکس کوعطا فرمادیا۔ اکس کے بعد حصزت علی المرتضای رضی اعشر عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ سکے بیے دو مجرشے خریری جو برانے نرم چھڑے سکے ہوں ۔ چی نچہ آپ سفے انہیں بینا رس)

اورسونا عرام ہونے سے پہلے نبی اگرم صلی منزعلیہ دسلم کی انگلی مبارک ہیں سونے کی انگوٹی تھی آپ منبر پر تشریف فر ما تھے کہ اسے چینک دبا اور فرمایا اس نے مجھے مصروت کرد با ہیں ایک نظر اس کی طوت کرنا اور دوسری نظر تمہاری طوت دیم ایک روایت ہیں صفرت ابوطور صنی انٹرعذ نے اپنے باغ ہیں نماز بڑھی اس میں ایک درخت تھا تو ایک عجوسے دنگ کا پر ندہ آپ کواچھا لگا جوا گڑکو اس ورخت پر اڑتے ہوئے راستہ تلاش کر دیا تھا ایک گھڑی ایپ اس کو دیکھتے دہے اور معلی منہوں کا کرکتنی رکھات بڑھی ہیں انہوں نے رسول اکرم صلی انٹرعلیہ وسیمی کی فدست ہیں اس واقعہ کاذکر کیا اور تھر عوض کیا

<sup>(</sup>١) شكرة شريف م عاب اسرافضل الله

<sup>(1)</sup> 

<sup>(4)</sup> 

باسول الله! برباغ صدفت جان جا بي خررج فرائين-

ایک اور شخص سے بارے بیں ہے کہ اس نے اپنے باغ بین مازور می تھی سے درخت کھیوں کی دھ سے تھے ہو کے تھے اس ف دیکھا تواسے بندکمیا ورمعلوم نم موسا کرکتن رکھات بڑھی ہیں الس شخص نے بروا تعدمفرت ستمان غی رضی الله عندسے عون كيا اوركما كريم صدقه سعاس الله تعالى كراسف مي خرج كردير ويناني حضرت عمان عنى رض اللوعند ف اسعياس بزار میں بیا۔ وہ لوگ فکر کی اصل کوختم کرنے سے بیے ایسا کیا کرنے تھے نیز اسے نمازیں ہونے والے نفضان کا کفارہ فرار ويت اور حقيقت بن بيارى ك جوكو الحير نے كابي علاج اس كے علاوہ كوئى جيزفائدہ بن وبتى جوكي م نے ذكر كيا كر نفكرات كو سری کے ساتھ طفنداکردے اور ذکر کو سمجنے کی طرف رجوع کرے تو بدعمل کمزور نوا ہشات اوران خیالات میں مفیدہے ہو ول کے اطراب کوشفول رکھتے ہیں میں مضوط اور زور دارخواشات کوساکن نہیں کی جاسکنا بلکمسلسل توان کو اور وہ مجھے كينيني رس كاحتى كه والمجه ميغالب أحائي كى اورغام غازاكس كينيا آنى كى ندر موجا كى اكس كى مثال اس طرح بدك كونى شخف ورخیت سمے بنجے اپنی فکر کوصا مت رکھنا چاہٹا موں کن حرابوں کی اوازسے اسے شنولش بیلا موتودہ مکڑی سے کرمسلسل ان كواڑا اُ ہے اوراني سورے كى طوف متوصر مونے كى كوئشش كرنا ہے بيكن چراب بير لوك آتى بن وہ دوبارو مكرى سے كوان كواطانا بعضوا سي كباجا في كاكريدا ونتنى عبال باس طرح يركمون تنهوك الرتماس سي تعيد كارا ما مل كرنا جا بيتم تو درخت کو کا ط دو اس طرح شوتوں کا درخت جب بھیل جائے اورائس کی ٹینیاں ادھراً دھر کبھر جائی تووہ انکارکو اپنی طرف کھینیتی میں طرح چولیوں کو درخت کی طوت اور محصوں کو گندگ کی طرف کشش ہوتی ہے کمونکہ کھی کو حب بعگابا جلئے نوس آتی ہے اسی لیداس ذباب کیا جاناہے رحص زبادہ مجاگا باجائے) وسوسوں اور خیالات کا مجی سی

یفواہ اس برجہ اور دو میں اور انسان ان سے بہت کم خالی ہوتا ہے لیکن ان تمام کو ایک چیز جمع کرتی ہے اور دو دنیا کی محبت ہے ، اسی طرح ہرگان می بنیا دہر نقصان کی اصل اور ہر ضاد کی جرا دنیا سے مجبت ہے ، اور حب آدی کا دل دنیا کی محبت ہے ، اسی طرح ہرگان می بنیا دہر نقصان کی اصل اور ہر ضاد کی جرا دنیا سے مجبت ہے ، اور حب آدی کا دو زبا کا محبت ہیں مشتق ہو بیان کک کردوا اس میں سے کسی جیزی طرف ما مل ہوجائے لیکن اس لیے نہیں کردہ اسے آخرت کا توخد بنا آ ہے اور دار کردہ اسے آخرت کا توخد بنا آ ہے اور دار کردہ دو اسے آخرت پر مدولیت آواس کو خال جات کی لذت صاف طور پر حاصل ہونے کی امید نہیں کرنی ہو آدی دو با بیا ہے کہ دو اس کی آنھوں کی شادگ کو دیا ہے دینا ہونے کو اور اسان کی ہمت اور الادہ اس کی آنھوں کی شادگ کو دیا ہے دینا ہے ماصل ہوتو ہونے اس کی مناجات کو ب نہیں اس سے با وجود اسے جا ہے کہ دا تو مجا ہو کہ دو اسے اسی کر طوا ہم سے کہ دو میں میں اور مرض برانا ہوتا جا اس سے عاجر آگئے تواب جاسے کو دور کو بین اس سے عاجر آگئے تواب جاسے دور کو تیں اس طرح بڑھیں کہ ان میں دینوی امور کے بار سے میں کوئی بات بہدا نہ بردیکین وہ اس سے عاجر آگئے تواب جاسے دور کو تیں اس طرح بڑھیں کہ ان میں دینوی امور کے بار سے میں کوئی بات بہدا نہ بردیکین وہ اس سے عاجر آگئے تواب جاسے دور کو تیں اس طرح بڑھیں کہ ان میں دینوی امور کے بار سے میں کوئی بات بہدا نہ بردیکین وہ اس سے عاجر آگئے تواب جاسے دور کو تیں اس طرح بڑھیں کہ ان میں دینوی امور کے بار سے میں کوئی بات بہدا نہ بردیکین وہ اس سے عاجر آگئے تواب جاسے دور کو تیں اس کے اور کو تیں دوا کے اس کے دور کے تواب کا کہ دور کو تیں اس کے دور کو تیں کہ دور کی بات بردی کو کھیں کو کو تیا گیا گئے تواب کا کہ دور کے تواب کی کے دور کی کا کہ دور کی کی بات کی دی کو کھیں کو کی بات کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھیں کو کی بات کی کہ دور کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کے دور کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کور کے کہ کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کے دور کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کور کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کی کو کھی کی کو کھی کور

جیسے دوگوں کے بیے کیا امید باقی رہ گئی ؟ کا سٹس ماری غازسے نصف یا تمیسرا حصر ہی وسوسوں سے محفوظ ہوجا یا یا کم از کم ہم ان وگوں میں سے موجاتے جنہوں نے نیک اعمل کو بڑے اعمال سے ملالیا ۔

فلاصہ ہے ہے کہ دنیا کی ہمت اور اُخرت کا ارادہ دل بین اکس بانی کی طرح ہے جو سرار سے بھر سے ہوئے بیا ہے میں ڈالا جائے توجس فدربانی اکس میں جائے گااسی مقدار میں سرکہ باہر اُ سے گا اور بید دونوں جمع نہیں ہوں گے۔

## غازس دل كى عافرى كى تفصل:

بیں ہم کہتے ہی کہ اگر تم آخرے کا اردہ کرتے ہو تو غازی مشرائط اورار کان سے بارسے ہی ہو تنبیات ہی ان سے

نمازی شراط افزی بیلے بن شرائط کا پایا جانا خروری ہے وہ یہ بن اذا ن ، طہارت ، جسم کوڈھانینا ، قبلہ ممازی شراط ک ممازی شرائط افزان سے بیلے بن شرائط کا اور نبیت کرنا اذان سے جب تم مؤذن کی اذال سنو تو دل بین اس بچار کی دہشت کرحاصر کر دج فیامت سے دن ہوگی اور اپنے ظام و باطن کو قبول بت اور نماز کی طرف جلدی کرنے میں کری کے دن ہوگی اور ایسے نام و باطن کوقبول بت اور نماز کی طرف جلدی کرنے

كيوں كر جولوگ اسس بار دا ذاك ) كى طوف جلدى كرنتے ہي وہ بطرى بيٹي كے دن رقيارت كے دن الطف وكرم كے ساتھ پکارے جائیں گئے۔ بیس تم اپنے دل کواکس اذان کی طرف متوجرکو ، انگرتم اسے بول یا وکر وہ نوشی اور نوشخبری سے بھر لورجے اوراکس کی طرف علدی کرنے کی رغبت پیلاکر دمی سہے نوجان لوکر قیا مت کے دن تمہیں نوشخبری اور کامیابی کی آواز کے سے نے پکالا جائے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وکسیا نے فریا یا۔

اَدِحْمَنَا بَابِلَدُ أَنُّ (۱) اسے بدل ہمیں آرام بنیاؤ۔ بعنی اسے بلال ہمیں نمازاورائس کی طرف بکارنے کے ذریعے سکون ہنیا وکیوں کہنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوں

طہارت \_ جب نم غازی ما کو باک کرنے موحالا نکہ وہ نم سے دور سے میرا بنے کیڑوں کو باک کرتے ہو تو تمہا ہے جم سے منفل میں اور زبارہ فریب ہیں بھرا ہے جسم کو باک کرتے ہو ہو تمہارا جمڑا سے اور تمہارے بہت قریب ہے تو اپنے مغز بعنی ذات سے غافل نرموا ورتہارا دل سے۔

لہذاتم اسے توب اور نداست کے ذریعے کو اہیوں سے ایک کردو۔ اور پنجة ارادہ کروکر ستقبل بن ان باتوں کو چھوڑ

دو سے بین اینے باطن کو باک کرو کمونکہ تمہار امعبوداسی کو دیکھا ہے۔

جم کوڈھانینا \_\_ نہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ اس کامطلب ہے جم کے ان صول کولوگوں کی نگا ہوں سے بھیانا جس كى طرف نظر كرنابرى بات سے نو باطنى بردسے اوران بائوں كے بارے بن تمبارا كيا خيال ہے جن برصوت تبرارب مطلع مؤتا سب بہذا بنے ول میں ان فربوں کوحا ضرکر کے اپنے نفس سے ان کوڈھانینے کا مطالبہ کر۔اورب بات نابت ہے کہ کوئی بھی بردہ اطراق کی نظرسے جمیانیں سکتا بلدان جبروں کوندامن ،حیا داور فوت می مطاسکتا ہے وزیرے دل میں ان برائیوں سمے ما حر موتے کا فائدہ بر مو گاکر خوت وہیا دسے سے ابنی جگہوں سے انٹھ کھرمے ہوں سے اوراکس طرح تمہارانفن جھک جائے گا اور شرمندگی کے بنیج تنہارا دل دب جائے گا۔ اور تواسٹرتعالی کے سامنے اس طرح کھوا مو گا بھیے کوئی مجرم ہا گا ہوا غدم ،ناوم موروالیس آنا ہے اورجیاء اور خوت کی وجے سے اسینے مالک کے سامنے مرتفہائے محرا ہوا ہے۔

تجلد رخ مونا -- اس كافلامى مفوم بر سے كر چرے كو تمام اطرات سے مور كركىية شراعيت كى طرف كرو با جائے توننها را خبال سے ول كوننام المورسے بيركر عرف المرتنال كى طرف كردينا مقصود نهوكا وسوجے ،اس كيموااوركي بات مطلوب سے۔ یہ ظاہری افعال ورحقیقت باطن امور کو حواکت وسیتے ہیں ، اعضار کو کنظول کرتے ہی اور انہیں ایک جہت برر کو کر انبین ساکن کردستے بن ٹاکہ وہ دل کے فعادف بغاوت فرکن کیونکہ جب وہ اپنی حرکات اور دوسری طرف توج کی صورت میں بغارت وزبادتی کرتے ہیں تودل ان کے پیچیے جانا ہے اوراکس سے وہ الله تعالیٰ کی طرف متوحر نہیں رہتا لہذاتیرے دل كى توجد، بدن كى توجد كے ساتھ رہنى جا جيئے توجان لوكر جس طرح فبلد و خ اس دفت تك بنين موسكتے حب تك تمام اطراف سے بھرنہ جائیں اسی طرح ول کو اسٹرنتالیٰ کی طرف اس وقت تک نہیں بھر سکتے جب کس اس سے فیرسے اسے

فارع نه كردى -

جب بنده غازین کوطل تواسیدادرامس کی خوامش جیره اوردل الشرنعالى كاطرف متوصم موتت بب نوروه إول لوثنا ہے جیسے آج ہی وہ ال کے بطن سے سیار مواسو -

نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا :-إِذَا قَامَ الْعَبُدُ إِلَىٰ صَلَاَتِهِ فَكَانَ هَـ وَالْحُ وَوَجُهُ ۗ وَقُلْبُهُ إِلَى اللَّهِ عَنَّ وَحَلَّ إِنْفَرَنَ كَيُوْمِ وَلَاثْتُ أُمَّةُ وَا)

سيدها كطامونا \_\_ بين جسم اورول كي ساخد باركاه فعا وندى بي كوا مونا توسر جوتمام اعضا وسي اور اور بلندم وه جبكا موابونا جرم اورك كالير حكنااس بات كى تنبيرن جائے كرول بى مبينه عاجزى رسے اوروه تكروغودر

بعض روايات بس "من نومك "كى جله" من اهلك " كالفاظ أكم بي -

نیت: - تم اس بات کا پکا الادہ کروکہ اللہ تھائی نے عائی ہے عائی ہے اسے لوبا کرتے اس کو تورسے والی جیزوں سے رک جانے اور ان سب امور میں صوف اپنے رہ جوئی کا حکم دیا ہے میں سنے اکس کو تعلیم کیا ۔ اس کے تواب کی امیداور عذاب کے حون نیز اس کی قربت کی طلب کا ارازہ کیا جائے ۔ اور اس کے احسان کو کھے کا بار بنا ڈکہ با وجود ہمارے بے ادب اور کن گارم و نے کے اس نے مناجات کی عظمت کا تصور کرد اور کن گارم و نے کے اس خون نیز اس کے ساتھ مناجات کی عظمت کا تصور کرد اور غرر کو کہ کس کے ساتھ مناجات کی عظمت کا تصور کرد اور غرر کو کہ کس کے ساتھ مناجات کررہے ہو، اور کس کا م کے فرریع مناجات کررہے اکس وقت نشر مندگی کی وجہ سے تمہاری بیشانی پر پ بنہ آیا چاہیے ، مصیب کی وجہ سے جہرہ ذرر دو جو اللہ کے ایک وجہ سے جہرہ ذرر دو جو اللہ کے دو بائے۔

بیجیر : حبتم زبان سے بحریروتو تمہیں جا ہے کہ اپنے دل کے ساتھ اس کونہ جٹلاؤاگر تمہارے دل میں استرفالی سے بھی طری چنر کا تصورم و آلوں گئے استح اور سیج ہے) سے بھی طری چنر کا تصورم و آلوں گئے استح اور سیج ہے) جس طرح سنا فقین رسول اکرم صلی استرعلیہ وسلم کے بارے بی کہتے تھے دکہ آپ استرقابی کے رسول میں قوا ملرقال نے فرمایا۔

منافق آپ کورسول کہتے ہی اورائڈ تھالی بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں کین منافق جوٹے ہی ااگرائڈ تالا کے حکم کی نسبت تمہاری خواہشات تم پرغالب ہوں توتم اسٹر تعالیٰ کی نسبت ان کی زیادہ اطاعت کرتے ہوگویا تم نے ان نواہشات کو اپنا معبود بنا کیا اوران کی بڑائی بیاں کی تو قرب ہے کہ تہا را اسٹر اکبر "کہنا محض زبانی قول ہواور دل میں اس کی نائیدو موافقت نہ ہو۔ اگر توب است محفار اورائڈ تعالی کے کرم و معفور درگذر کے بارسے میں ایجا گان نہ ہو تواکس سے بڑا خطوہ کی ہوگا۔

وعاف أغاز : أغاز من تم به كلات كور

الله نعال سف إرشاء فرمايا:

نَمَنُ كَانَ يَرْحُهُ لِفَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعُمَلُ عَمَلَا صَالِعًا وَلَا يُشْرُلِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ احْدًا را)

توج شخص این ربسے مافات کرنے کی امیدر کھتا ہو اسے چاہئے کراچھے عمل کرسے اور اسپنے رب کے ساتھ کسی کو شرکی نہ محمر افعے۔

برآبت ان بوگوں کے بارے بین ازل ہوئی ہے جو اپن عبادت سے انڈرت الی کی رضا اور بوگوں کی طوف سے توبین کلمات بیا ہتے ہیں تمیں اس منرک سے ڈرنا اور بچنا چاہے اورا گرتم اکس قنم کے منرک سے محفوظ نہر سنے کے باوجود

دا، قرآن مجدسوره كمف آيت ١١٠

اس طری بوشت خوابتات کی بیروی کرنام جورت بیطان کوبند اور حمل کو ناپ ندیمی تواسے بھر محف قول فائدہ ندوسے کا بکہ اسد ن بیطان کے بید اور اس کا فائدہ ندوسے کا بکہ اسد ن بیطان کے شریعے بیت اور اس کا قدیدہ ادا الله الله محد رسول الله ، ہے رسول اکرم صلی الله علیہ وسے الله تنال کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے فرما با کہ الله تال الله الله محد رسول الله ، ہے رسول اکرم صلی الله علیہ وسے الله تنال کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے فرما با کہ الله تنال کی الله الله وقا الله بی الله تال الله وقول الله وقا الله

ادوری شخص اس قلعیں بنا و سے سکتا ہے جوالٹر تعالی سے سواکس کو معبود نہ ناہولیکن ہوشخص اپنی نواہش کو معبود بنا بت ہے وہ شبطان کے مدان ہیں ہے اللہ تعالی کے قلع میں نہیں ۔

قرأت: جہاں مک قرارت کا تعلق ہے تو اس سلسدیں لوگ تین قسم کے میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کی زبان حرکت كرتى سے اورول غافل سے دوك رئ تم كے لوگ وہ بن بن كى زبان حركت كرتى ہے اور دل اكس كى اتباع كرتا ہے اور وہ کلام سے مقبوم کواسی طرح سمجھا اورستا ہے جس طرح کسی دوسرے سے ستا ہے بردائیں طرف والوں راصحاب مین اکے ورجات بن اوراك وه تخص كراس كاول يد معانى كى وت جانا ب عيرنبان، دل كى خدمت كرتى بداوراكس كى ترجان نین جے بس زبان کے دل کا ترخیان بننے اور دل کا معلم بنتے ہی فرق سے ہولوگ مقربین فلیں ان کی زبان زمان ہے جودل کے بچھے چلتی ہے اور دل اس کے بیجے نہیں جایا۔

معانی کی ترجانی کی تفصیل بول ہے کہ جب تم "سے اسلام طن ارجم" پڑھو تواکس سے کلام اہی کی قرأت کے بے بركت كينبت كرواوراكس كامطلب بون مجعوكم تمام اموراد للرتعالى كيام سيكشروع بوتين اوريبان اسم سيمسلى مراد ہے اور حب تمام المورا منرقال کے نام اور مدد کے ساتھ میں تو لقیناً مرتعرف کامستی اللہ تعالی سے مطلب بر ہے كرجب تمام نعتبي التدتعالى كاطرف سيعبي توسنكر جى اسى كااداكرنا جا جيا ورجودى كسي نعب كوغير فلاكى طرف سيديكا ہے یا اس کا سے اس اندازی اداکرتا ہے کرا سے اسٹرتھا لی کرف سے مامور نہیں جانتا ریکی متقل بالذات سمجھناے) تواس كما الحدوثر كيفين أنا نقصان بحب فدروه غير فداى طوت متوجه موكار

بعب نم "الرحمن الرحيم" كو توابين دل بن اس كى مرقع كى جريانى كانفوركرو تاكداكس كى رحمت تبارس مداسن واضح

ہوجا مے اوراس سے تہاری امیدبراکے۔

بهر الك يوم الدين اك الفاظسة تمارس ول بن الله تعالى كانعظم اورخوت بدا مونا چاست عظمت الس يا كم باوشامِی نوصرت اِسی کی ہے۔ اور فوت اس وجہ سے کرجز اا ورصاب کا ڈرساسنے ہوکہؤکہ اکس کا مالک کھی تو دہی ہے بعر"ا یاک نعبد" کے الفاظ سے فلوص نبیت کی تجدید کرواور ایاک نستعین سکے درسیعے اپنی عاجری اور حماجی نیز اپنی فوت سے برأت كوتازه كرو اور يوقيده ركھوكم اكس كى مرد كے بغيرع بادت نہيں موسكتى اور اكس كا صال مے كم اكس في تنهين ابني اطاعت كى توفين عطا فرائى ابنى عبادت بي صوف كها ورا بني سا تعدمنا جات كا إلى بنا با-اور الروه تهين اكس وفين مصروم كروتيا توتم شيطان ليين كے ساتھ ماندہ در كاہ موتے-

كومتغين كرواوروس يبزطلب كرو جوسب سي المم محد- ادراون كمو" اهدنا الصاط المستقيم" ممين مبير ملي عفي مر تيرس قريب بنجاد سے اور تيرى رونا تك مے جائے اوراكس كاثرح ولفصل اور زبادہ اكبدكوان لوكوں كى معنت كے ساتھ زیادہ کروجن کو اسٹر تعالی نے بدابت کی نعرت عطافرائی اوردہ انبیا وکرام ، صدیقین ، شہداورصالحبن ہیں۔ وہ لوگ نہیں جن برغصب بوابعی کفار رمشرک) ببود و نصاری اورسنداره برستون می سے وہ لوگ جن کے دل طبرط سے بی چرد عالی تبریت

طلب كرت موث لفظ أبين كهو.

الله تعالى كافول نقل كياكه ده فرناك -

یں نے غاز کوابنے اور اپنے بندے کے درمیان دو برارصوں بن تقیم کردیا اس کا نفت میرے بے اور نصف میرے بندے سے بیے ہے اور میرے بندے کے بلے وہ کچھ سے بن کا وہ سوال کرسے بندہ الحمد تشریب العالمین کہتا ہے توالڈ تعالی فرانی ہے میرے بندہ الحمد تشریب العالمین کہتا ہے توالڈ تعالی فرانی ہے میرے بندے نے میری حمدو

markette til

or Shall the man was a few or the

تَسَمُتُ المَّلَاةَ بَيْنِيُ وَبَيْنِ عَبُدِئَ عَبُدِئَ إِصْفَيْنِ إِصْفُهَا إِلَى وَ نِصْفُهَا لِعَبُدِئَ وَلِعَبُدِى مَاسَأَلَ يَقْتُولُ الْعَبُدُالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلِعَبُدِى مَاسَأَلَ يَقْتُولُ الْعَبُدُالْحَمَدُ لِلَّهِ وَتِي الْعَاكِمِيْنَ فَيَغُولُ اللهُ عُنَ كَالَّحَدِفِيُ عَبُدِى وَاتَّنُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَى وَاللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الله اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ثناری ہے۔

"سمع الله لمن حمده" والله تفال ف إسن آدمی كی بات كوسنا جس ف اس كی تعرف كی مطلب بی بی بے — اوراگر نہیں نماز سے صرف آننا حصری بل جائے كر الله تفال كے جلال وعظمت كا ذكر كر لو تو بي غنيت بھى كا فى ہے فوج كچھاكس كے لواب اور فضل كى اميد ہے اكس كاكہا كہتا۔

<sup>(</sup>١) سنن بيقي علد ٢ص ٢ م باب تعيين الفرآن بفاتخرالكناب

<sup>(</sup>١) فرآن مجد سوره مرثر آیت ۸

رسا) قرآن مجد سوره انشفاق آیت ۱

حفرت عدا مدين واقد فرات مي مي تعصرت ابن عمرض الدعنها كونماز را مصفي وست ديمها كداك عالت اضطراب میں موتے اورانسان کے لائن میں بات ہے کہ اُقامے وعدے اور وعدریاس کا دل جائے کبونکروہ جار غالب بادیتا ہ کےسامنے ایک گناہ کاراور دلیل غدم کی طرح ہے۔ اور بر معانی سمجھ کے درجات کے مطابق ہونے ہی اور فنم وفراست ،علم کی زیا دی اورول کی صفائی سے مطابق مونی سے اور بدرجات سی حد کے بابند نہیں ہی نماز، ولول کی چانی ہے اس میں کان کے اسرار منکشف ہونے ہی یہ قرائت کا تن ہے اور دیگراذ کاروت سیات کا تن بھی ہی ہے۔ میر فرات میں مبیب کی رعابت تعبی کرے اور ترتیل سے معمر تھر کر راسے جلدی ناکرے کونک فوروفکر کے لیے برطریقہ اسان سے نیزایات اور عذاب کی آبات وعدسے اور وعبد کی آیات اور تحمید ونظیم اور تحمید ربزرگ کے اظہار کی آبات كو عدامدا لبحول من رو هے.

حفرت ابرا بهم ضحعى رحمالمرجب الله تعالى كاس ارشاد عبيه مقامات كويرسطة توايني الواركوليت كردينه. الله تعالى في اولاد اختيار نبي كى اورى سى السس مَا أَنْحَذَا لِلهُ وَلَدًا وَمَا كَانَ مَتَ

ساتھكوئى دوسرافدام -

استورا) آپ اس طرح اواد بیت کرتے جیسے کوئی شخص ایسی بات کوذکر کرنے سے جیا کررہا موجوبیان کے اللی بنیں اور ایک دوایت میں سے کر قیامت سے دن و آن باک کے قاری سے کا جائے گا۔

الدَّنْيَا (٢) جاوُ اوراكس فرح عَلْم رَطْم وم وس طرح دنيا بين برا عقر على المراكب في المراكب في المراكب ونيا بين برا عقر تقد المراكب ا

دوام قیام \_ نازین سل کوارسااس بات پرتنبیه مے انسان کادل بارگاه فداوندی ین ایک مولیة يرهافرے اور کھوا ہے۔

بے ننگ اسرتعالی کی رعت نماز کی طرف متوجہ رہنی ہے جب کک وہ ادھراُدھر نہ دیکھے۔

نى اكرم صلى السُّرعليدوك لمن فراليا: إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَدَّلُ مُفْرِئًا عُلَى الْمُصَلِّي مَالْعَرُ كَلْتَفِتْ رس

<sup>(</sup>۱) سورهٔ مومنون آیت منبر ۱۹

ر١) سنن ابي داور ملداول ص ٢٠٦ باب بيف يستعب الترتبل في القران"

ال) مندام اعمد بن عنبل حلده من ١٥٢ مرويات الوذر

توص طرے ادھراُدھر دیکھنے سے سراور اگنھوں کو محفرط رکھنا صروری ہے اسی طرح اپنے دل کو بھی نماز کے علاوہ کسی بات کی طرف متوج ہونے سے بچا نا خروری ہے جب تمہارا دل دوسری طرف متوج ہونے گئے تواسے با د دلا ڈکراللہ تعالی ، دیکھ رہا ہے اور منا جات کرنے والا جب اکس دات سے غافل ہوجس سے مناجات کررہا ہے تو دوبارہ اس کے پاس جانا بہت برا ہوتا ہے لہذا تم دل پرخشوع کو لازم کراہ کی بیکن کم خشوع سے نہجے ہیں ہی کہ دی ظاہری اور باطن توج سے نہے مسلم اللہ علیہ دوسے نہے سے ایک عازی کو مسلم اللہ علیہ دوسے نہے مسلم ہے ایک عازی کو ماڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فروا یا:

اَمَّا هٰذَ اللَّهُ اَلَهُ اَلَحُ اللَّهُ اَلَحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ ال (۱) يس من خشوع بيدا موا -

کیونکہ رہایا تو محران کے حکم برجابی سے اسی لیے حدیث شریف بیں یہ دعا آئی ہے۔ اَ مَنْ اَصْلَحَ النَّرَاعِی وَالمَرَعِبَّ اَ - (۲) اے امٹر عاکم اور اس کی رعایا دونوں کو درسٹ کرزے۔ حاکم سے مراد دک اور رعایا سے مراد جمانی اعضا ہیں ۔

معرت صدین اکبررضی المرضی المر

کوارتها ہے اور نحشوع کا اظہار کرنا ہے جب کرائٹر تعالی کے سامنے بریشان اور مضطرب کول مورہ اللہ تعالی کی معرفت سے خالی ہے اورا سے بریجی معلوم نہیں کہ اللہ تعالی اکس کے باطن اور خبر مریطانے ہے یعفرت عکرمہ رضی اللہ عنہ درج ذبل این کی تفسیری فرما نئے ہیں کہ اس سے مندے کا قیام، رکوع ، سجہ اور فعد مراد ہے ۔

وہ ذات جو تجھے مالت نیام اور سبو کرنے والوں میں اور پر نیمے ہو اد بجنی ہے ارشاد فادندی ہے ، اَلَّذِی یُکَاک حِیْنَ تَفَدُّمُ کَنَفَلْ اِلْکَ حِیْنَ تَفَدُّمُ کَنَفَلْ اِلْکَ کَ فِی السَّاحِدِینَ کرم)

www.maktabah.org

١١) نواور الاصول ص ١٨ الاصل الخامس والاركعون والمائة

<sup>(</sup>٢) الاسرار المرفوعة ص ٢٤ صيب ٢٣٥

<sup>(</sup>١٧) قرآن مجيسوره شواد آيت ١١٨

رکوع اورسبدہ:- رکوع اور سبدہ بی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا دوبارہ وکر کوے ہاتھ بلندکر کے نی نبت کے ماتھ اللہ تعالی عذاب سے اس کے عفو و در گزریں بناہ سے اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے بھر کوئ کے ذریعے منظاب سے اس کے ساخت تواضع کا افہار کرسے دل کو نرم کرنے اور تشید میں بیا گرو۔ اپنی فرات اور اپنے مولا کی عزت کا اور مقام کی بلندی کو سجھنے کی کوشش کرا ور زبان کی مرد سے اس کو دل بیں بیا کرو۔ اپنے رب کی باکی کی بیان کروا ور اس می بیا کرو۔ اپنے رب کی باکی کی بیان کروا ور اس مات کو بار بار دل بیں ڈالو کی بیا کی کرار کے ذریعے یہ بات بی بی وجائے۔

بھراس مید کے ساخد کوئ سے سواٹھاؤکر وہ تھ پررهم فرائے گا اور بنے دل بن امید کوان الفاظ کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ معنبوط کر اور نوب کرتاہے۔ ساتھ معنبوط کر اور نوب کرتاہے۔

پیرمزید نمت کے بیے دوبارہ مشکر اداکرتے ہوئے "ربنا لک الحد" کوا وران الفاظ کے ساتھ سنگری اما اذکر و " مِکُلُ السّمطوٰتِ وَمِلُ الدُّرُفِي " یعنی آسمان اور زبین سنگرسے جربے و کے جرسید ہے ہے جبک مباو اور ما جزی کے اظہار کا بیسب سے اعلیٰ درجہ ہے پین تواپنے اعضادی سے سے معزز عصنو لینی جہرے کو سب سے ہلی چنز مین میر رکھ دے اگروونوں کے درمیان کسی چیز کو عائی گرنے سے بی امکن ہوا ورتم زبین بریسے و کرس سے ہلی چنز مین میر رکھ دوسے آئو ایسا کرور کیوں کہ برزیادہ فتور کا موجب ہے ۔ اور عجز میرز باوہ دلالت کرتا ہے جب تم اپنے آپ کو ذلت ورسوائی کی عبار رکھ دوسے توجان لوگے تم اسے اصل مقام بررکھا ہے اور فرع کو اصل کی طرف لوٹا دیا ہے کیوں کر تومل سے پیاکی گیا ہے۔ اور اسی کی طون کو اس کے موجب ہے ۔ اور عنو و کے دل می عفل تن فلا کو اجا کر کرتے ہوئے "درسیجان رہی الاعلی" کہواور تکوار کے موجب کے موجب کے اور ہے بات تم پر واضح ہوجائے سے تعمال کی رحمت کی بخشر امیدر کھو کہوں کہ وری اور ما جزی کی طوف جلدی جاتی ہے تکہ اور عزور کی طرف نہیں جاتے ہی مرکوا ہے واور ہوں دعا مانگو ۔ (۱)

تَبِّ اغْفَرُو اَدُ حَمُ وَتَجَا وَ ثَكَمَا اَتْعَالَمُ اللهِ السير بنن دس اور م فرانيزمير بولناه ب ب ب ب ب ب تير عمين بي ان سه در گزر فرا-

یا جودعا دل چاہے ، گو بھر کرار کے وزید نے نواضع کو مضبوط کر وا وراسی طرح دوسرے سی سے کی طرف لوٹ ہوئی جاؤ۔ حب تم رتش ہد کے بیے ، سیٹیونو با ادب ہو کر پیٹیو اور اکس بات کو واضح طور پر ذکر کر وکہ وہ نمام امور جوباعثِ قریبِ غدا وندی ہیں وہ برنی عبادات ہوں یا ای یا اچھے اخلاق سب ادلیر تعالیٰ کے لئے ہیں اسی طرح بادشامی

> رد نوافل بین بیردها مانگ سکتے میں فرائفن روا جبات دور سنتوں بین نہیں۔ Www.maktabah.org

بھی اللہ تنافی کے بیے ہے التیات کا ہی مفہوم ہے اور اپنے دل ہیں رسول اکرم صلی المدعلیہ وسلم اور آپ کی ذات گائی کو عام سمجھوا ورا ہے ہو "السام علیک ایہا النبی ورحۃ اللہ ورکا تنہ" اسے نبی سلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ، اللہ تعالی کی حمت اور برکت موت ہو اور آپ کی سرحت زیادہ کا بل مجواب مزحمت فرائے ہیں۔ بھر اپنے اور آپ اس سے زیادہ کا بل مجواب مزحمت فرائے ہیں۔ بھر اپنے اور آپ اس سے زیادہ کا بل مجواب مزحمت فرائے ہیں۔ بندوں پر سلام جیجوا ور اس بات کی اجبدر کھوکر امٹر تعالی نبک بندوں کی تعداد کے مطابی تم پر سام ورحمت فرائے گا بھر اکس کی وعدا نبیت اور سرکار دوعالم صلی امٹر علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کی گوائی دو یعنی کارمت ہا دیت ہو اس کا ہے ساتھ کئے وعد ہے کی تجدید کر واور ہے سرے ہے اس کا ہے تھے ہیں معنوظ ہوجا ور بھر آخریں وہ دعا ما مگر جوا حادیث سے ثابت ہے الس بی خشوع ، تواضع ، گواگڑا نے اور کہا جب سے کام اوا در قبولیت وعالی سی امبدر کھو واپی اس بینے والدین اور تھا م مومنوں کوٹ ریک کرو۔ اور سام بھریتے وقت فرشتوں اور معام حام نور بن پر سلام کی نیت کرو اور اس کے ساتھ تھا تھا می نیت کرو۔ اور سام بھریتے وقت فرشتوں اور میں مومنوں کوٹ ریک کرو۔ اور سام بھریتے وقت فرشتوں اور میں مومنوں کوٹ ریک کرو۔ اور سام بھریتے وقت فرشتوں اور میں مومنوں کوٹ ریک کرو۔ اور سام بھریتے وقت فرشتوں اور میں مومنوں کوٹ ریک کرو۔ اور سام بھریتے وقت فرشتوں اور میں بر سلام کی نیت کرو۔ اور سام کی نیت کرو۔

اورا مدّرتا لل کامن کراداکروکر اکسی نے اسے پورے کرنے کی توفق عطافر مائی۔ اور پور خیال کروکر بہ تمہاری آخری نماز
سے اورا کُندہ اکس تم کی نماز کے لئے زندہ نہیں رہوئے یہ اکرم صلی الدّعلیہ وسید نے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے فرایا۔
رخصت ہونے والے کی طرح نماز رطیعو، بھر نمازی کواہی پراپنے دل بی خو دن اور حیا و محکوس کرو اور عدم قبوبہت سے درو اور اس بات سے ڈروکر کسی ظاہری یا پوٹ بدہ گناہ کی وجہ سے نماز تمہارے مند پرنہ مار دی جائے لیان اس سے ساتھ ماتھ اس بات کی امیدر کھوکر وہ ابینے کرم اور فضل سے اسے قبول فرمائے کا محضرت بین و فاب رحمہ الدّ دوب نماز رئی ہے اور نموں میں اور خورت ابراہ پینی نماز کے بعدایک گفتہ کھرتے گویا کہ وہ بیاری ور خورت ابراہ پینی نماز کے بعدایک گفتہ کھرتے گویا کہ وہ بیاریوں۔
ماریوں۔

یان دوگوں کی غاز کی نفیبل سے جوابی نماز بین حثوع کرتے ہیں ، جوابی نماز کی حفاظت کرتے ہیں ، جو ہیشہ نماز ہوھتے ہیںا ور جس قدیمکن ہوعبادت ہیں اپنے رہ سے مناجات کرتے ہیں توادی اپنے نفس کواکس نماز پرپٹن کرسے اور اس ہیں سے جس قدر حاصل ہواکس پرخوش کا اظہار کرسے اور ہو کھج نقصان ہوا اکس پرافسوں کا اظہار کرسے اور اس سے ملاوا کے لیے جرور کوکٹش کرسے ۔ خافل وگوں کی نماز خطرہ کے متعام پرسے ہاں اسٹر نمال اپنی رحمت سے طرحانیہ سے توامگ بات ہے رحمت وہیں ہے

اوركرم كا نبن جارى سے ہم الله تعالى سے دعاكرتے بي كم وہ جي اپنى رحمت كى چادر سے والى ب اورائى مغفرت سے ہاری پروہ پوٹی کرتے کیونکہ اکس کی اطاعت گزاری سے معاجز ہونے کا اعتراف ہی ہما رسے بروہ پوٹی کرنے کیوں کہ اس کی اطاعت گزاری سے عاجز ہونے کا عثرات ہی ہمارے لیے ولبلہہے۔

تنهين معلوم موناعيا بيي كمفازكو أفات مص محفوظ ركفنا ورخالصتاً الله نعالى كى رمنا كے ليے نمازا دا كرنا نيزاس كى باطنى ث والطاعن كامم ف ذكركما مين خنوع معظيم اورجياد ك ساخدادانيكي سعدول يرانوارك بارك وق سے - اور افدارماوم مكاشفه كى جابيان بى اوليا دكرام عنبين آسانون اورزبن اوراسرار ربوبيت كاكشف بوناسے انہيں بېكشف غاز كے اندر بنونا ہے، بالخصوص حالت سجده بین ایسام والے کیونکر سجد سے کی حالت میں بندہ اپنے رہے قریب مواہدے۔

اسى بيداللرتعالى نصفرالي،

" اور سید کرے قرب عاصل کرد۔

وَاسْجُدُوا قُنْرِبُ (١) نمازى كوجس فدر دنياكي خرابوي سيصفائى ما صلى وقي ب اسى كم مطابق اسمكاشف مؤاب - اورانقلات مكاشفه قوت وصنف، قلت وكترت اورظهور و خفاد كاعتبار سيم تاب حنى كربعس كے بيد كوئى چيز بعينه كابر موعانى سے كھ وگوں کے بیے اس کی نشال ظاہر موتی ہے جس طرح بعن بزرگوں کو دنیا، مرداری شکل میں دکھائی جاتی ہے اورشیطان کے كى صورت بى دكھانى ديتا ہے جواپنى جھانى زبى برلكائے موئے اسے اپنى طرف بذنا ہے مكاشفه كا اختلاف كشف كى جيزول میں بھی منوا ہے۔ بعض حضرات سے بیے اللہ تعالی کی صفات اور مبدل منکشف ہنوا ہے بعض کے بیے اس سے مجھافعال اور مجھ

حفزات کے بیے علوم ما لمرکی باریمیاں منکشف موتی بی تمام اوقات میں ان معانی کے بیا بیے بیے شمار خفیدا اب بیں ان بن سےسب سے سے نا اس کی طوف قلبی فکری ما سبت ہے کیوں کرجب یہ فکرکسی معین چیزی طوف بھیری جائے تو

وہ انکشات کے بیے اولی ہوتی ہے اور چونکری اموراس سے بین دکھائی دیتے ہیں جورزنگ سے) صفیل شدہ ہواور مشيشر يورس كا يوازيك أكود ب اس بي بالبت اس سيرو بين رين ب بربات نهي كدفات منع كى طون س

ہدایت میں شخل ہوا ہے بلد بدایت سے مقام برمیل کی تہد حم جانے کی وجہ سے زبانیں الس فنم کی باتوں کا انکار کرنے ہیں جدی

كرنى بى -كيونكم جوريز ما صرف مواك كاركرنا انسانى فطرت بى واخل سے - اگر بالفض بيط ك اندر بي بى عقل مولى الا وه كلى فضاوي انسانى موجود كانكار كرتا اوراكر بعي بن كيوسوه وكي بوتى تووه آسمان وزين سك ان ادراكات كا انكار كرنا بو

عفل مند آدمی کومعلوم موت میں انسان کا بسی طریقیہے کہ وہ بعدوالی بات کا انکار کرتا ہے توجوشخص حالت ولایت کا انکار

كرتا بداس برلازم كمي كاكروه حالت نبوت كاعبى انكاركرس الله تعالى نديمى ورجات بنائي بن توبيات مناسب

نیں کہ آدمی اپنے دورجے اسے اوپر والے درجے کا انکار کرے ہاں چول کہ ان لوگوں نے اس چیز کو مناظو اور منتشر سائٹہ کے ذریعے تاس کیا غیر خلاسے دل کوصاف کرنے کے ذریعے تائی نہیں کیا تواکس سے مووم رہنے کے باعث انکار کردیا۔

اورجداً دی ال مکاشفہ بی سے نہ تو تو کم از کم غیبت بر توابان رکھے اور اس کی تصدیق کرے یہاں تک کہ تجربہ سے نودمث بدہ کرنے مدیث شراعت میں ہے۔

اسمان کے دروازوں کا کھانا اورالڈنقال کا واتی طور پراس کی طرف متوجہ ہونا اس کشف سے کما یہ ہے جس کا ہم نے ذکرکیا.

تورات میں لکھا ہوا ہے ۔ اسمان! میرے سامنے غاز رئی صفتے ہوئے اور روتے ہوئے کھڑا ہونے سے عاجز نہ ہوجا میں وہ اسٹر ہوں جو تیرے دل کے قریب ہوا اور غیب سے تو نے میرے نور کو دیکھا ، راوی کہتے ہیں ہما راہی خیال تھا کہ بر دقت ، رونا اور وہ کت دی جھے نمازی اپنے ول میں باتا ہے اور جب ہے قرب ، قرب مکانی سے طور پرنہیں سے تو اس سے ہدایت اور حمت اور برخیب کے طور پرنہیں سے تو اس سے ہدایت اور حمت اور بردے کے اٹھ عالم سے کھور برقرب مراد ہے۔

ای سے ہدایت اور حمت اور بروے سے اکو قاب سے سے طور بروب مراویے۔
اور کہا جاتا ہے کہ جب بندہ دور کھیں برصنا ہے نواس برفر شتوں کی دس صغیب تبجب کرتی ہیں ہرصف میں دسس ہزار فرشتے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالی ایک لاکھ فرسنتوں کے سامنے اس شخص برفتر کا اظہار فرآناہے اس کی وصب ہے کہ کر بندے کی غازیں قیام ، تعدہ ، رکورع اور سجدہ جمع ہونے ہیں اور اللہ تعالی نے اسے جائیں ہزار فرشتوں بہتھ ہیں ہے جو فرشتے تیام کرتے ہیں وہ قیاست بک رکوع میں نہیں جائیں گے سیدہ کرنے والے قیاست کے سرنیبی اٹھا کی سے اسی طرح رکوع اور قدہ کرنے مال ہے کوئی اللہ تعالی نے فرست وں کو اپنے قرب اور رنبہ سے جواعز از عطاکی ہے وہ دائمی ہے ان کولازم سے اور وہ ہیشہ ایک حالت پر رہتے ہیں اس میں کی ، زبادتی نہیں ہوئی۔

اس بیالٹر تعالی نے ان کے بارسے بیں بوں خبروی ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ دَمَا مِناً إِلَّا لَ مَقَا مُدَمَعُلُومُ (۱) ہمیں سے ہراک کے بیے مقام معلوم ہے۔ انسانی ابک درجہ سے دوسرے درجہ کی طون ترقی سکے اغتبار سے فرشتوں سے جد ہوگیا کیونکر دہ مسلسل قرب فداوندی حاصل کرتارہ ہا ہے اور اکس کے قرب میں اصافہ مہوتا ہے لیکن فرشتوں براکس اصافے کا دروازہ بند ہے اور مرابک کے لیے وہی مرتبہ ہی جس بروہ کھڑا ہے اور وہی عبادت ہے جس میں وہ شغول ہے وہ اس کے غیر کی طرف منسقل نہیں ہوا اور نہ وہ اس میں گرتا ہے۔ وہ اکس میں گرتا ہے۔

ارشا دخلاوندی ہے ،

فَكَ يَشَتَكُم وُونَ عَنْ عِبَا دَتِهُ وَلَا يَشَعَيهُونَ وه رفر فَضَة الله تفال كى عبادت سے تكر نهي كرنے في الله يَعْ الله وَ الله الله يَعْ الله وَ الله الله يَعْ الله وَ الله وَلِي الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

درجات بي اما فركى جا بي غاز ب الله نعالى في ارك وفرال

تَدُ اَفَكَحَ الْمُومِنُونَ الَّذِينَ هُمُ مِفِ بِ بِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَامِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

توامنزنگان نے ایان کے بعرضوص غاز جوختوع سے ملی مونی ہے ، کے ساتھ ان کی تعرف و مائی۔ بھر فلاح بانے

والوں کے اوصاف کا اختیا تھی نماز کے ذکر سے کیا فران فلاوندی ہے۔

وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ مُن اللَّهُ عَلَى عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَا اللَّهُ عَلَا لَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّا عَلَا اللَّهُ عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَا عَا

بھران مفات کے نتیج بین فرایا:

اُولیك هُدُ اُلواكِ هُدُ الوَرِیُونَ الَّذِینَ بَرِنْ وَنَ الرَّوْنَ الَّذِینَ بَرِنْ الرَّوْنِ الرَّوْنِ الرَّفِ بَرِينِ جَنْ الفرورس كوارث المُن دُونَ الفرورس كوارث المُن دُونَ الله المُن دُونَ الله المُن دُونَ الله المُن الم

تو پہلے امہیں فلاح کے ساتھ اور میر جنت الفردوس کی ورانٹ کے ساتھ موموت کیا اور میں بہیں سمجھا کہ زبان کی بہتر رفتاری ، دل کی غفلت کے با وجود اکس درجہ کک پہنچا ہے اسی لیے اللہ تنا لی نے ان کے مقابل مے وگوں کے بارے میں فرایا ،

(۱) قرآن مجيد سورهُ انبياراً بيت غبر ۱۹، ۲۰

(۲) فرآن مجيد سوره مومنون آيت تمبر ۲ پير

(١٣) قرآن مجيد سورة مومنون آيت نمبر ٩

(۲) فرآن مجيد سورة مومنون آب نمرن ال ۱۱ (۲) مران مجيد سورة مومنون آب نمرن ال

اے جہنے وا تم کس وجہ سے جہنم بی چلے گئے تووہ کہیں گے ہم نماز لوں بی سے نہ تھے۔

مَاسَكَكُمُ فِي سَقَيِ قَالُوا كَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ دا)

تونمازی می جنت العزدوس کے وارث بن اور وسی الله تعالی کے نور کا مثابدہ کرتے بن اورائس بات کا اعزاز حامل کرتے ہی کر دے کرتے ہی کرا اللہ تعالی ان کے دلوں کے ذرب ہے۔ سم الله تعالی سے سوال کرتے ہی کہ وہ بہ ب ان لوگوں بن سے کردے اور سن ان لوگوں کے عذاب سے بجائے جن کی باتیں انجھی اور عمل مرسے ہی وہی اللہ کریم احسان فرمائے والاسے اور اسس کا احسان قدیم سے اللہ تعالی کے مرفق ب مذرب میر رحمت ہو۔

منی جاننا چاہئے کوخشوع ایمان اور نقین کانتیجہ و نمرہ سے جو اسٹر تعالی سے جلال سے عاصل ہوتا

خشوع کرنے والوں کی نماز سے بارے بیں کیج واقعات

ہے جسے اس میں سے حصہ الا وہ نماز میں اور غانر کے باہر ہی خشوع سے کام لیتا ہے بلکہ علی کی بیں بھی اور قضائے حاجت کے
وفت جی ۔ کیوں کہ خشوع کا سبب اس بات کی موفت ہے کہ اللہ تعالی بندے پر مطلع ہے نیز اسے اللہ تعالی کے جبلال اور
اپنی کو تاہیوں کی بھی معرفت ہو۔ ان معارف سے خشوع بیدا ہو یا ہے اور بہ نما نرکے ساتھ خاص نہیں اسی لیے بعض اکا بر کے بارے
بین مروی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی سے حیا کرنے ہوئے اور خشوع کے تحت چالیس مال تک اپنا سراسمان کی طون نہیں الحالی اور حزب میں اللہ کی حضرت میں بن خشیم اپنی انتھوں اور سرکواس قدر حفیائے رکھتے کہ لوگ سمجھتے یہ ابینا ہیں۔ آپ بیس سال کر محضرت رہیے بن خشیم اپنی انتھوں اور سرکواس قدر حفیائے رکھتے کہ لوگ سمجھتے یہ ابینا ہیں۔ آپ بیس سال کر محضرت رہیے بن خشیم اپنی انتھا ہیں۔

عداللہ بن سعودرضی اللہ عنہ کے پاس حاصر ہوتے رہے تو حب جبی ان کی لوند عی انہیں دیجھی تو کہتی آپ سے نابیا دوست تشریف اسٹے میں چصرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنداس لوندی کی بات پرمسکرا دیتے۔وہ جب دروازہ کھا کھیا نے تو لوندی باہراتی اوران کور رہیکا ئے اور آنھوں کو بنجے کی ہواد کھتی حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عند حب ال کود کھیتے تورا صفتے۔

اور تواضع كرف والون كونوشخبرى سنائين -

و فرایا) املاقالاً کی قیم ااگرسرکاردوعالم صلی الدعلیہ وسیم آپ کو دیجھتے تو خوش ہوتے - اوردوسرے الفاظ یں بیں بیں ہے کہ آپ سے محبت کرتے - اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ کو دیجھ کر مسکواہی تے - ایک دن حضرت رہیج بن خثیم حمر املر حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سمے ساتھ لوہا رول کے باس کھٹے جب بھیٹوں کو دیجھا کہ انہیں و مہونکا جارہا ہے امکر کے نشطے بند مورسے میں تووہ بیہوش موکر گراہے ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی المدعنہ نماز سے و تعت مک ان

> (۱) قرآن مجید سوره کرز اکبت ۲۲، ۱۳۰ (۱) قرآن مجید سورهٔ هج آیت ۲۲

كى رواف بيى دونت دېيى دون انهي افافه نه بواچنا نچرانهو سندان كواپنى بېنى براغايا درگھر كے كئے دواس دوت كى بېرش دې دونت دېيا دون) بېرېش بوسئے نقع - اس طرح ان سے بانى خاري روگئي محفرت ابن معود رونى الله عنه ان كه مرواف بينى مورئے كہتے رہے اوئر كى قىم ابير و يې خوف سے حفرت ربيع فروايا كرتے تھے يہ حب بھى غازي دافل موا تو مجھے صرف بي فكرري كركي كه تا بول اور مجھے كيا جواب سلے گا .

حضرت عامرین عبداللہ خشوع کے ساتھ نماز رطیعت والوں ہیں ہے تھے۔ آپ جب نماز ریط ھے توبعن اوقات آب کی صاحبزادی دف بجاتی اوران عورتوں سے بائیں کرتی جوگھر ہیں آئیں لیکن آپ نہ توسنے اور در سمجھ با نے ایک دن ان سے پوچیا گیا کی آب نماز میں اپنے نفس سے کوئی بات کرتے ہیں توانہوں نے فربایا ہاں میں بات کر ہیں اللہ تعالیٰ کے سانے کھڑا ہوں اور دو گھر دل میں سے ایک وافوت کی طوت لوٹ کر جاؤں گا۔ پوچیا گیا کی آب جبی ہماری طرح نماز میں امور دنیا میں سے کچھ با نے ہی جو فربایا نہیں کمیوں کے ذریعے اپنے اور یہ میں سے کچھ با نے ہیں جو فربایا کہنے تھے اگر بزدہ اٹھر جائے ترمیرے لیتین میں کچھے اضافہ نہ ہوگا۔

صرت مسلم بن بسارر من اللَّرعنه عبى ال لوگوں بن سے تھے اور ہم پہنے نقل کر سیے ہیں کہ نماز بڑھتے ہوئے انہیں مسجد کا منون گرنے کی خبرنہ ہوئی۔

سمنی بزرگ کے حبم کا بک حصر کل مطرکیا دراسے کا شنے کی ضورت محسوس موٹی ادر بیمکن ندتھا تو کہا گیا کہ انہیں نماز میں کسی بات کا احساس نہیں جوباچنا نچرجب وہ نمازیں تھے توان کا عصوکا طب دیا گیا۔

بعن بزرگوں نے فرمایا " غاز کون سے ہے ہیں جب نم غازیں داخل ہو تو دنیا سے کل جاؤ۔ ایک دوسرے بزرگ سے بچھاگیا کہ کیا گہا نہ غازیں اپنے نفس سے کوئی بات کرتے ہیں ؟ اہنوں نے فرمایا نئازیں اور بنداس سے باہر \_\_\_\_ ایک اور بزرگ سے پوچھاگیا کہ کیا گہا کوغازمیں کوئی بات یا دائی ہے ؟ انہوں نے فرمایا کیا مجھے غاز سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے ندموگی کرمیں اسے یا دکروں گا ہے۔

حرت الدورواد رض المدند فرایا کرتے تھے۔ انسان کی سجعداری بیرسے کہ وہ نماز شروع کرنے سے بہلے اپن ماجت کو بولاکرے ناکر فارخ ول کے ساتھ نماز کرشروع کرسے اور بعین بزرگ وسوس کے خون سے مختر نماز کر مسطقہ تھے۔ مرسطتہ تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ صفرت عاربی باسر صی المتر عند نے مختفر نماز راج جی لوتھا گیا اے ابوالیقطان ! اُپ نے ملی علی نماز راج جی ہے ؟ ، فرایا کیا تم نے مجھے نماز کی عدود میں کمی کرتے دیجھا ہے ؟ انہوں نے عوض کیا نہیں ، فرایا میں نے شیطان کے بھلانے سے نیچنے کے بیے جدی کی ہے کیونکہ کرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ اِتَّ الْعَبُدُ لَدُیْسَیِّی الصَّلُوا اُوَ لَدُیْسَیْتُ ہُ ہے کے ایکن اس کے بیے اس لَهُ نِيصَعْهُا وَلَا ثُلَثُهُا وَلَا رُحْبُهُا وَلَا تُحْسُهُا كَانْفِ بَهَا فَي بِوَهَا، بِانِجِوال، حِيمُ اور دسوال حصركِج عِي وَلَا سُدَسُهَا وَلَا تُشْرُهِا - (1) وَنُواب، نِين مَهَا جِنَا ا

ہپ فراتے تھے بندے کے لیے نمازے وی کچے لوگ لکھا جا آئے جسے وہ بھے کا داکر ناہے اور کہا گیا ہے کہ حفرت طلحہ، حفرت زبر اور صحاب کرام رصی اداع نہم کا ایک گروہ نمام لوگوں کی نسبت ہلی عبکی نماز بڑسے تھے وہ فراتے تھے کہ ہم نسطان کے وسوسول سے نیخنے کے بیے علدی کرتے ہیں۔

ايك روايت بي مصحصرت عموارون رفني الناعند ت منبر مرفر مابا .

ال مری حالت میں انسان کے رضاروں برسفیدی کا جاتی ہے دوار طی سفید مرد جاتی ہے کیکن وہ اللہ تعالی کے لیے نماز کو کل نہیں کرنا دور نہیں کرنا دور نہیں کرنا دور نہیں کرنا دور نہیں کا خیری اللہ تعالی کی طرف مت و حیر اللہ ہے ۔ كى طرف متوجيمة الي

و صورت ابوالعالیہ سے اس آیت کے بارے بیں پوچھاگیا۔ حضرت ابوالعالیہ سے اس آیت کے بارے بیں پوچھاگیا۔ الَّذِینَ اَصْدُعَنْ صَلَاحَ نِبِهِ مُرسَاهُونَ (۲) وہ لوگ جوابنی نمازسے نمافل ہونے ہیں۔ تواقعوں نے فوایا وہ اَدمی جونمازیں بھول جانا ہے اورا سے معلوم نہیں ہونا کرکتنی رکعات پڑھی ہیں جفنت رکھا ت،

حفرت حسن بصرى رحمه الله فر مانے بى اكس سے مرادوة شخص ہے جونماز كے وقت نافل رہا ہے حتى كم وقت نكل

ان میں سے بعن بزرگوں نے فرمایا میروہ شخص ہے مرحوا ول وفت میں نماز راسے برخوش نہیں ہوتا اور قضا ہو علیے

بر علیں نہیں ہوتا نہ وہ جلدی کرنے کوئیکی سمجھا ہے اور نہ تا خبر کو گنا ہ خیال کرتا ہے۔
جان لو ! نماز کا کچھ حصہ شمار ہوتا ہے اور ککھا جاتا ہے اور بعض نہیں مکھا جاتا جسے روایات میں آیا ہے اگر جہ نقیہ
کے نزدیک نماز کی صحت تقیم نہیں ہوتی لکین اس کا ایک اور مفہوم ہے جوہم نے ذکر کیا ہے اور اکس معنی میا حادیث

دلات كرقى بى كونكر حديث شراف بى بى كم حَبُرُنْفُكَ إِن أَلَفَى الْمِن بِالنَّوَا فِل (٣)

فرائض کے نقصان کونوافل کے ذریعے برراکیا جآنا ہے۔

(١) مستدام احمد بن صبل حلد مه ص ١٢١ مروبات عمارين ياسر (۲) قرآن مجدسورهٔ ماعون آیت ۵

رس اسنن سبقى جديوس ٨٨ سرباب ماروى في انمام الفرافية

ایک مدین میں سے حفرت عیلی علیہ الدہ منے فرمایا کہ اللہ تعالی ارمٹ دفرماً اسبے۔ " بیرسے بند سے فرائض کے ذریعے مجھ سے دمیرسے عذاب سے نجات بائی اور نوافل کے ذریعے بندہ بیرا قرب عاصل کرتا ہے " (۱)

رسول اكرم صلى الشرعليه وكسم في فرايا:

نَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لَرَيَنُهُ وُمُولِمِنِّي عَبُدِئُ اِلَّذِي اَدَاءِ مَا انْ تَرَضُتُهُ عَلَيْهُ - (٧)

الندفعالى فرارت دفر ما ميرا بنده ميرس عذاب مير بنده ميرس عذاب مير بنده مير كوادا مير بخراد المريخ بيركوادا من مير بيركوادا من ميرين فرين كي سے -

ایک روایت میں ہے رسول اکرم صلی المد علیہ وسلم نے نماز بڑھتی تو ایک آئیت کی قرات چھوط دی سلام چیرنے کے بعد فرمایا میں نے کیا بڑھا ہے ؟ صحابہ کرام نما موکٹ رہے ، آپ نے تصاب کیا میں نے کیا بڑھا ہے ؟ صحابہ کرام نما موکٹ رہے ، آپ نے تصاب کی بیا معاوم نہیں آیا وہ آ بیت منسوخ ہوگئی یا اٹھا لی گئی عرض کیا آگی نے نمان نمان سورت بڑھی ہے اور فلاں آ بیت جھوٹردی ہیں معاوم نہیں آیا وہ آ بیت منسوخ ہوگئی یا اٹھا لی گئی ہے۔ آ ب نے فرمایا۔

بدائس بات پر دلالت ہے کہ امام کی قرأت کوسٹنا اور مجھنا نود قرآت کرنے کی طرح ہے۔

بعض بزرگوں نے فرایا کہ ایک شخص سجو کرتا ہے اس کا خیال ہونا ہے کہ اس سنے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب
عاصل کرلیا حالا نکہ اس نے سجد سے بیں جو گئا ہ کئے ہیں اگر انہیں اہل مرینہ پرتقت ہم کیا جائے تو وہ ہلک ہوجا بی، اور جھا گیا وہ کیے؟
فرایا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجو کرر ہا ہوتا ہے اور اس کا دل خواشات کی طرف جھا ہوتا ہے، باطل کا مث بدہ

ر) قرت القلوب ج من سورات بالصلاة (٧) قوت القلوب ج من سوركتاب الصلاة

کررا ہوتا ہے جو کس پر غالب ہوتا ہے ۔۔۔ رہ جو کھے بیان کیا گیا) یہ نعتوع کرنے والوں کی صفات بیں گذشتہ تفریک ساتھ ساتھ بید واقعات اور دوایات اس بات پر دلانت کرتی ہیں کہ نماز بین اصل بات خشوع اور دل کی حاضری ہے اور حالت ففلت بین محض او پر بنجے ہونا اکفرت بین بہت کم نفع وسے گا والٹراعلم بالصواب مم اللہ تعالی سے شن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

Prince Bridge was a restricted to

and the second of the second o

The state of the s

The state of the s

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PERSON

with the west of the first the second of the

Chester Interior to the Contract Land Contract C

The party of the second of the second of the second of

## يوتقاباب امامت كابيان

## امام برنمازے بہلے، قرأت اورار كان بن بنرسام كے بدكياكيا بنس لازم بن

نازسے بیلے چوامور لازم بن :

ا - جوادگ اس کا مامت کویسندن کرتے ہوں ان کا امام ندبنے اگران کے درمیان اختلاف مؤنو اکثرت کی رائے کودکھیں اور کم سول میں دین وار اور نیک سول نوان کی لائے زیادہ معتبر ہوگ روریث شراف یں ہے۔

تین فسم کے اُدمی ایسے ہیں کر ان کی نمازان کے سروں تَلَهُ ثُنَّةً لَا تُنْجَاوِزُصَلَاتُهُ مُمُرُونُسُهُ مُر أكينس وطعتى عباكا مواغلام ، ابسى عورت بن كافاولد ٱلْعَبُدُ الْدِينَ وَآمُراً ثَا زُوْجِهَا سَاخِطُ اس سے ناراص سواوروہ الم جونوگوں کی المت كروانا عَلَيْهَا وَإِمَامُ آمَّ فَوُمَّا وَهُـ هُلَهُ ب مالال كروه إسے نابسندكرتے ہى -

كارهون (١)

جى طرح لوكوں كى نابىندىدى كى صورت من اكے بڑھنا منے اس طرح اس بات سے بھى من كيا كيا ہے كرجب بیجهے کوئی زبادہ علم طالا موتوادی اسے برحد کرا امت کروائے البتہ اس سے بہرشخص اسے برصف سے تو درک جائے توب المع بوسكتا بعاران باتون بيس عدى نه بوتوجب اسد كك كيا جائداورده ابند آب بي خرالطا امت بهي يّا بونوا كي طره عاف-

الس وقت ایک دوسرے کوا سے کونار نعنی امت کودوسروں برطال ونیام کروہ ہے کہاگیا ہے کہ ایک جماعت نے اقامت کے بعدایک دوسرے کواکے کرنا نٹروع کیا توانئیں زمین میں دھنسا دیا گیا۔ صحابر کام سے بارے میں جوموی ہے کہ وہ دومسرول کواکئے کرتے نفھ تواس کی وجربہ تھی کہ وہ جس کوا دل سمجھتے اسے ترجے دستے یا انہیں بھولنے اوردوسروں کی نما ز کاصامن بننے سے در محروس ہوتاتھا۔ کبول کرام مفتدبوں کی نماز کے منامن موتے میاور ان میں سے جوامامت کا عادی نہ ہونا توبین اوفات مقتد ہوں سے حیا کرنے ہوئے اس کا ول دوسری طرف متوجہ ہو جانا اورنمازس اخدص باقی نررت بالخصوص جری نمازوں میں ایسا موجاتا اس بیعجن صحابہ کرام نے عاز بڑھائے سے احتراز ي تواكس كى يدوج تعى-

باردوسری بات بہ ہے کرحب کس شخص کوا ذان اورا است کے درمبان اختیار دیاجائے تودہ امت کواختیا درک میں کہ دونوں میں بات بہ ہے اور حب متعذر کر کہ دونوں میں نفیدات ہے اور حب متعذر میں نفیدات ہے اور حب متعذر ہے تو اوامت اولی ہے بعض صفرات نے فرا با کہ اذان دنیا زبارہ بہر ہے جیسا کہ ہم نے اس کی نفیدات ذکر کی ہے بات اولی ہے بعض صفرات نے فرا با کہ اذان دنیا زبارہ بہر ہے جیسا کہ ہم نے اس کی نفیدات ذکر کی ہے بات اولی ہے بعض صفرات نے فرا با کہ اذان دنیا زبارہ بہر ہے جیسا کہ ہم نے اس کی نفیدات ذکر کی ہے اورنبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا ،

ام مامن مزاے اور مؤزن اما نتدار۔ ٱلْوِمَامُ صَامِنَ وَالْمُورِّدِينَ مُونِمِنَ - (١)

توانوں نے فرمایکہ اس دامامت) بیں ضانت کا خطرہ یا جاتاہے

ایک حدیث شرافیت میں سے رسول اکرم صلی الشریلیہ وسلم نے فرمایا۔ المم، امن ہے لیں جب وہ رکوع کرے توتم بی رکوع کے المح می رکوع کرد۔ کو دا ورجب وہ سجدہ کرد۔ ٱلْإِمَامُ آمِينُ فَا ذَارَكُعَ فَأَزُكُنُو وَإِذَاسِجَهُ

فَأَسْجُدُوا (٢)

اور ایک حدیث شریف یں ہے:-

فَإِنُ ٱنَّمَّ فَكُهُ وَإِنْ نَقَصَ فَعَكَبُهِ لَاَ عليهمرس

ای لیے نبی اکرم صلی امٹر علیہ وسلم نے دعا مانکی -ٱللَّهُ حَرِادُسِنِهِ الْحَرِّيْتَ لَهُ وَاغْفِرُ

الله وذنين - رم)

اورطلب من مغفرت اولاب كيونكه مرايت كااراده مغفرت كميليكيا جاتاب.

اور مرب شركين س

مَنُ أَمَّدُ فِي مُسَعِدٍ سَنِعَ سِنِيْنَ وَجَبَيْنَ

اگردہ خاز کو برلاکرسے تواسی کا فائدہ ہے اور کمی کیے تواسی برگناہ ہے مقتد بوں برنہیں -

يا الله! المول كى البخائى فرطا ورمؤزنول كو خِتْ

یوشخص کسی سیدیں سات سال نماز طرصائے الس

دا) جا معتر مزی عبداول من ، ه باب معاوان العام صاحن (٢) صبح سخارى طداول ص ٥٥ إب اغاجل الام موقم ب (٣) مبيح بخارى جدادًل ص ٩٩ باب اعاصل الاماميريم-رم) جامع ترندی حدر آول ص ، ۵ باب مجاوان الا مام منامن

کے بلے حماب کے بغیر تن واجب ہو گئ اور صب نے جالبس سال اذان دى وه حساب كے بينر جنت بيں داخل كَهُ ٱلْجَنَّةُ مُبِلَاحِمَانِ وَمَنْ ٱذَّتَ ٱلْكِيْنَ عَامًا وَخَلَ الْجَنَّة بِعَبْدِ

اسی لیے معابر کوام وا ٹیار سے طوریر) دوسروں کو اگے کرتے تھے۔

میح بات یہ ہے کہ امامت افضل ہے کیوں کہ رسول اکرم صلی املی علیہ وسلم ، حفرت ابد بکرصد بی حضرت عمر فارون اور بعد والے المیرمنی اللی عنبم نے بھیٹیہ امامت کروائی ہے ہاں اس میں صفانت کا خطرہ ہے اور فضیلت خطرے کے ساتھ إجم طرح محراني اورضلافت كارتبرافضل بيكول كرهنورعليهالسلام في فرايا.

كَيْوَةُ مِنْ سُلُطًا بِعَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةً عادل بادشاه كابك دن سترسال كى عبادت سے افضل

سَبُعِينَ سَنَةً (٣)

بكن أكس مين خطرات بن اسى ليه افضل اورزيادة مجدار آدى كواكس كرنا افضل ب-

نى اكرم صلى الشرعلبه وكسلم في واليا:

تنهاوے ا،م تمہارے مفارشی ہوں گے۔

ٱلمُنتُكُوشِفَعَا مِكْفُ رْس) اب نے فرایا و

وہ تمہارے نمائندے ہوںگے۔ ہندا جب تم اپنی نمازوں کو باک کرنا چاہتے ہو تو ا چھے لوگوں کو امام بنا کی یبعض بزرگوں نے فرمایا نبیاد کرام سے بعد علا دسے افضل کوئی شخص نہیں اور علا دسکے بعد نماز رطح انے دالے امام سے کوئی شخص افضل نہیں کیونکہ برلوگ اسٹر تعالی اور اکس کی خلوق کے درمیان کھرشے ہونے ہیں انبیاد کرام کو بہ اعزاز ٹوبت سے ، علی وکوعلم سے اور امام کو نما نوسے حاصل ہوتا مدی دین کاریت ہیں ۔ مد ہے بودین کا سنون سے۔

اوراس وبيل كي شياد ربيسما بركوم رض المرعنى من من حضرت الوبج صدبتى رض المرعد كوفلافت كے بيا مح كرنے ير استدلال كي حبب انهول نے فرمايا:

ہم نے دیجھاکہ نمازوین کا سنون ہے توہم نے اپنی دنیا کے بیے اس شخص کو مینا بھے رسول اکرم صلی السرعلیہ والم

(١) سندرك للحاكم ملداول من ٥٠٠ كذب العدادة فوت الفنوب عبد ٢ من ٢١٢ الفصل الثالث رى نصب الراية علدى ص ١٧ كت ب الناسك (۷). متدرك معاكم مبدس ص ۲۲۲ كتاب معزفترا لعجاب نے ہمارہے دبن دامامت نماز ) کے بلے پندفرہا تھا۔ دا ) اور صفرت بدال رضی اللہ عنہ کو صحابہ کوام اسی بلیے مقدم کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کے سلٹے پ ندفرہا بار۲)

ایک روابت میں ہے کہ ایک تنحق نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ایساعمل بتا ہے جس کے ذریعے ہیں جنت میں داخل ہوجا وک آپ نے فرایا مؤذن بن جا، عرض کیا مجھے اسس کی طاقت نہیں آپ نے فرایا " ام بن جا " اس نے عرض کیا مجھے اس کی طاقت نہیں آپ نے فرایا " وار من بررامنی نہ ہوگا کیونکہ کی جی طاقت نہیں ہے آپ نے فرایا ام سے پیھیے نماز بڑھو" تا یہ آپ نے برخایاں فرایا ہوکہ ہے اور امامت بررامنی نہ ہوگا کیونکہ افال تواب سے احدامامت دوسرول سے اختیار میں ربعنی لوگ اکس کو اسٹے کریں گے تو امام بنے گا) بھر آپ نے خیال فرایا کہ شاید ہم امت بہت فادرہے۔

الا تنبری بات بر سے کرام کو نماز کے اوفات کا خیال رکھنا جا جیئے بیس اول رستحب وقت میں نماز بڑا ہے تاکم

الد تعالى كى رصاحا صل كريك -

مدیث شریفینیں رسول اکرم صلی المعلیہ و سلم سے اس طرح منقول ہے کہ شروع وقت بین نماز کو آخر وقت بیاس طرح فضیلت م

اورا یک دو سری مدیثیں ہے ،

بده ائر وقت بن عا زیر صاب خدا گرم به بازاس سے فوت بنیں ہوتی کین جورث روح وقت سے روگئی ہے تو ده وقت اس کے لیے دنیا اور ما فیماسے بتر تھا۔

إِنَّا لُعَبُدَكِيمُ لَيُ الصَّلَاةِ فِي الْحِرَوْفِيَّةِ صَا وَكُوْ لَفُتُكُ وَكَمَا فَاتَهُ مِنَ اقْلِ وَفُيتِهَا حَيُرُكُ وَمِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِينَهَا رِهِ،

جماعت کی کثرت سے انتظار میں نماز کو رمسخب وقت سے اوفر نہ کرسے بلکہ لوگوں جا جیے کہ وہ پہلے وقت کی نصنیات الممل کرنے سکے بیے جلدی کریں ایساکرنا جماعیت کی کثرت سے زیادہ فضیلت کا باعث ہے سورت سے لمباکرنے سے جمی افضل ہے، کہاگی کرصحابہ کرام زیا بزرگان دین ) جب دوا کھے ہوستے تو تنہرسے کی انتظار نہیں کرتے تھے۔ اور حب جنازسے یں

ره) سنن دار قطني جلداول من بربه باب النبي عن الصارة بديصلاة الغير الممال ملالالالله

<sup>(</sup>١) توت القلوب عبد ٢ ص ١٢٠٨ لفصل الله لت والاربيون

<sup>(</sup>M)

<sup>(</sup>۱۲) مجمع الزوائد عبداول من ۲۲۷ باب فضل الا ذان (۱۲) الزعنب والترسيب عبداول ص ۲۵۲ الرغبب في السلوة في اول وقتها

چاراً وی جمع مومانس توبانجوس کا انتظار سی کرتے تھے۔

ایک مزنیر حالت سوزین بی اکرم صلی انڈیلید کر کم ہارت کی وصرسے فجر کی نمازین تا فیریو گئی تو انتظار کی بجائے حضرت عبدالرحمٰن بن عوت رضی انڈینہ کو اکٹے کر دیا گیا تو انہوں نے نماز پڑھائی حتی کہ رسول اکرم صلی انٹرعلید وسیم سے ایک رکعت رہ گئی اور آ پ نے اسے کھوٹے موکر پڑھا ۔ راوی فرما تے ہیں ۔

ی دروب سے بست رسے برر پر الم میں المعظیہ دسے فرمایا تم نے فرمایا تم نے انجاکیا اسی طرح کیا کرو (۱)

اکس پر ہم خوف زوہ ہوگئے تورسول اکرم میں المعظیہ دسے فرمایا تم نے انجاکیا اسی طرح کیا کرو (۱)

لایک مرتبہ )آب کونماز طہری تا خبر موکئی توصحا بہ کرام رضی المترعنہ سے مصنی الدیجورضی المترعنہ کرائے کردیا رسول اکرم

صلی المیلودید دسے تشریف لا سے تو وہ نما زرطِ ھارہے شھے چنا نچر آب ان سکے پاس کھڑے میرسکے (۷)

مام برمؤون کی انتظار مانزم نہیں البنتہ مولان براقامت سمے بہے امام کی انتظار مانزم سبے اور جب امام آجا سے تو عیر

م - چخصی بات بر ہے کہ خانص الٹرنعالیٰ کی رضا سے بلے اما*ت کروائے اور طہار*ت اور بانی شرائط بیں الٹرتعالیٰ کی امات کو اواکرنے والاہو۔

افلاص بیر ہے کہ اس پر اجرت نر سے رسولِ اکرم صلی الله علیہ درسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص تقفی رضی الله عنہ کو حکم دینتے ہوئے فروایا :

إِنْكِنْ مُولَدِّنًا لَكَيَا مُخُدُعكَ الْدَ ذَانِ آجُرًا دم ايك موذن ركو حرافان براجرت ندل

اقان غاز کاوسبہ ہے توا امت پراج ت دلیناز بادہ مناسب ہے اگر مسجد کی اُمد نی ام کے بلے وقف ہواور وہ اس سے سے باباد شاہ کی طرف سے با وگوں کی طوف سے انفرادی طور پر مجھ دیا جائے تو بہوام نہ ہوگا دیکن کروہ ہے۔ اور تراوی ہوائے تراوی پر باجرت کی نسبت فرض نمازوں پر اجرت لینا زیادہ کروہ ہے۔ اور سے اور سے اجرت وہاں ما خری کی بابندی اور جاعت نائم کرنے سکے سلسے بی سجد کے سلسے بی سجد کے سلسے بی سجد کے سلسے بی سجد کے سلسے بی سجد کی اور غام نظام خراب ہوجائے گا اس بیے وقت کی با بندی کی تنواہ دی جاتی ہے ۱۷ ہزاروی) جہاں تک اور غام نظام خراب ہوجائے گا اس بیے وقت کی با بندی کی تنواہ دی جاتی ہوتا ہوں امرت کی خراج ہوتا کہ اور خوش کی اور غام نظام خوار برخوات گا اس بیے وقت کی با بندی کی تنواہ دی جاتی ہوتا ہوں امرت کی خراج ہے جہاں تک ان ان سے تو قوق باطنی طور برخس مگا کا موں سے نیے کیونکروہ قوم کے لیے ترجمان اور سفارش کی طرح ہے خدم داری اعتمال چا بتاہے وہ پوری کوث ش سکے ساتھ ان کا موں سے نیے کیونکروہ قوم کے لیے ترجمان اور سفارش کی طرح ہے خدم داری اعتمال چا بتاہے وہ پوری کوث ش سکے ساتھ ان کا موں سے نیے کیونکروہ قوم کے لیے ترجمان اور سفارش کی طرح ہے خدم داری اعتمال چا بتاہے وہ پوری کوث ش سکے ساتھ ان کا موں سے نیے کیونکروہ قوم کے لیے ترجمان اور سفارش کی طرح ہے خدم داری اعتمال چا بتا ہوں کو دور سے ترجمان اور سفارش کی طرح ہے

رس مسندام احمرب صنبل ملدي ص ١٦ مروبات عثمان بن ابي العاص

وا) صحيم سلم حاد اول ص ١٨٠ باب تقديم الجاعنة من لصلى يعلم

<sup>(</sup>٢) ميسح مسلم علد أول ص ١٨٠ باب تقديم الجماعة من ليسلى لعلم

ہذا وہ قوم میں سے اچھا آ دمی ہونا چا ہیئے اس طرح ناہری طور پر حدث اور نجاست سے بی پاک ہونا ضروری سے کیوں کہ اس پر حرف وی مطلع ہوتا ہے اگر نماز سکے دوران یا دا جائے کہ وہ سے وضو تھا یا اسس کی ہوا فارج ہوتی سے تو منزم کر نا مناسب منبي بلكه ويشخص فرب مواس كالمافد كيو كراس خليفه بناست نبي اكرم صلى الشرعليه وسلم كوغاز سم ووران جنابت یادائ توای نے الے خلیفہ بنا کر غلل فرایا پھروائس اکر نمازیں شامل ہوگے وا)

حفرت سفیان نوری رحمدالله فرمات مین امرنیک و بدر کے بچھے غاز رابھ سکتے ہولیان مادی شرابی ،ظاہری فاسق ،

والدین کے نافر مان، بری اور بھاگے بوٹے علام سے بیجھے نہ روسو"

٥- پانچين بات يہ ہے كرحب كر صفين سيطى نه موجائين كبيرنه كے دائيں بائي ديكھ الكوئى خلل ديكھ توصفين بالر کرنے کامکم دے کہا ہے کم صابر کا بھوں کوبرابرر کھنے اور ایر اوں کو بدائے۔ اور حب نک مؤون افا من سے فالغ منہوجا سے امام بجیر نہ سے اور موذن ، افا مت کو افان سے اتنا مؤخر کرسے کہ لوگ نماز کے لیے تیاری کرلیں صریب منر لیب

موزان، افان اورا فامت محدرمیان آنی دیرهم سے کرکھانا کھانے والد اپنے کھانے سے اور بیثیاب کرنے والے اپنی حامجت سے فارخ ہوجائے رس ) کیونکہ میں ب اور قضا مے حاجت دورکی شدت والے کو نماز سے منع کیا گیا

(م) اوراك نع مازعت رسه كان مقدم كرف كالحرد باناكرول فارع بوجا كرد)

الدها بان برسے كا تكبر تنجريداور بافى تكبرات بي مي ابني آواز بلندكرسے اور مقدى صوف اتنى بلندكرسے كم تودس مے امام، امامت کی نیت جی کرے تاکہ صنیات حاصل کرے مقدی ابنی تکیر کو امام کی تکیرے موخر کرے اور

اس كم فارغ بوت يرشوع كرس - والتراعلم-

فرأت قرآن :

فرات ي دمرداريان بن بي -

و- الجيادي كارح تناوا وراعوذ بالله رنيز بسم الله آسته ريه ه جب كه صبح كا بيرى غاز، اورمغرب وعشاء كا

<sup>(</sup>١) مسندام احدين منبل ميده من الم مروبات ابويكوه-

<sup>(</sup>١١) برعدت وه نباعمل سے حب کی وج سے کوئی سنت اُکھ جائے یا شرویت بن اس کا کوئی دلیل نہو ١٢ مزاردی -

<sup>(</sup>۱۷) مندا ام احدبن صبل حلد ۵ ص ۲۷ امروبات الی بن کعب

<sup>(</sup>٢) ميح مسلم جلداول ص ٢٠٠ بأب كراستدا لصلوة الطعام

بہلی دورکتوں بن سورہ فاتحہ اور دورسری سوت بلند اواز سے پڑھے جری فازیں آبین بلندا واڑسے کے واخات کے

زدیک تمام فازوں بن آبین آبہت کی جا ہزاروی) اسی طرح مقدی بی آبین کے مقدی امام کی آبین کے ساتھ آبین

کے اس کے بعد خرکے ہے اللہ بلندا واڑ سے پڑھے اس بی روایات ایک دوسرے کے فال دن بن (۱)

امام شافی رحمۃ اللہ نے بلندا واڑکو بند فربایا (امام ابوعینفہ رحم اللہ کی فقر کے مطابق میم اللہ آستہ بڑھی جائے )

رب) امام کے بیے قیام بی تین سکتے بی حفرت بھرہ بن جنرب ادر عمران بن حمین رضی اللہ عنما نے رسول اگرم ملی اللہ

علیہ دسلم سے اسی طرح ہدایت کیا ہے ان میں سے بہلا سکتہ تبحیہ تحریمیہ کے وقت سے اور پیرسب سے طویل ہے بیاتی

مقدار ہے کہ مقدی سورہ فاتر بڑھ کی اور بدائس وقت ہے جب وہ تنا پڑھا ہے کیوں کہ اگر وہ فاکوش نہیں رہے کا

ترمقتدی سے استاع رخورسے سننا) فوت ہوجائے گا دیوان انٹم کے بڑھی تھاتی فرات نیس کرسک کا امران مقدی

بھی فاتحہ بڑھے بی احمال کے نزدیک بیرسکتہ نہیں ہوگا کیوں کہ امام کے بیھیے تعدی فرات نیس کرسک کا انہاں امران کی فارسے ان کا فتور سوگا امرام کا نہیں ، (۲)

کی نماز سے نفت ان کا وہ وفیر دار ہوگا اور اگروہ اس سے سکو در سیان وہ فاتحہ نہ پڑھیں بھی کسی دوسری طرف شول

دوسراسكنداس وقت مع جب امام فاتحرس فارغ بوناكر وانتف حويل سكة بي فاتحريط فالحرار الرسك اوري كل من المحريط المرسك اورير كل المرسك اورير كل المرسك اورير كل المرسك المرسكة المرسك المرسكة ال

تیسراسکنداس وقت ہے جب سورت سے فارخ ہو پر کوئے سے پہلے ہے اور بیسب سے کم ہے اور بہاتنا ہی ہے کہ قرادت کو تنجیرسے جا کر دسے ، کو نکہ ان کو ملانے سے منع کیا گیا ہے اور امام کے بیچے مقدی عرف سورت فائح پڑھے دہاری فقہ منفی کے مطابق امام کے بیچے فائحہ بڑھنا بھی جائز نہیں ۱۲ ہزاروی) اوراگرام فاموش مزمود سکند نہ کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھے کو تا ہی کرنے والا امام ہوگا۔ اوراگر مقتدی بلند آواز والی غاز میں دور مورت کی وجہ ہے قرات منسن سکے با بہری غاز مو تورور برطے کی وجہ ہے قرات منسن سکے با بہری غاز موتو مورت بڑھے میں کوئی حرج نہیں را خاف کے نزدیک نہیں بڑھے گئی

رج، تیسری ذمه داری ہے کہ صبح کی غازیں دولمی ایسی صورتیں بڑھے بن کی آیات سوآیات سے کم ہوں کیونکہ فیمر کی قرآت کو طویل کرنا اوراسے اندھیرے بن بڑھناسنت ہے اور رفتی سے فارغ ہو تے ہیں کوئی خرج نہیں رہا کہ سخب ہے کہ ذکہ کیوں کہ صفورعلیہ السلام نے فرایا مبع کوروکٹن کو ۱۲ ہزاروی) دوسری رکھت ہیں سورتوں سے آخرے نہیں بائیس آیات پڑھنے یں کوئی حرج مہنیں بیان تک کر سورت کوختم کرے کیوں کہ بیعام طور پر نہیں بڑھی جاتیں اہذا وعظیمیں زیادہ پہنچنے والی ہیں اور

<sup>(</sup>۱) جمع الزوائد عبد ۲ مل ۱۰ باب فی سم الدالرحن الرحم -(۲) مسندلهم احدین صنبل عبد وص مه امرویات سموین جذب (۲)

عور و فکرکوز باده دعوت دینی میں بعن علیا و نے سور توں کے انفازے کچھ بڑھنے اور باقی کو چیوٹر دینے کو مکر وہ قرار دیا ہے۔ اور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارسے ہی مردی ہے اکپ نے سورہ پیش کا کچھ معد بڑھنا جب حضرت موسی علیہ السلام ا ور فرعون کے ذکرسے نورکوع نین علے گئے۔ (۱)

اوربیجی مروی ہے کرمفور علیدالسلام نے فجریں سورہ بقرہ کی ایک آیت اور بیجی مروی ہے کہ حفور علیدالسلام نے فجریں سورہ بقرہ کی ایک آیت "فَوْلُواْ اَمْنَامِا اللهِ وَمَا اِنْزِلَ اِکْمِیْا رُب) میں رکبویم اللہ تعالیٰ برامیان لائے اور اس برج کمچے ہماری طرف "فَوْلُواْ اَمْنَامِا اللهِ وَمَا اِنْزِلَ اِکْمِیْا رُب)

يرهى اوردوكسرى ركعتيى -واسے مارے رب ماس ميزرايان لائے جو توف الري رَبُّ امِّنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ رس

بڑھی اور حضرت بال رضی اللرتعالی عنه کوسا کروه کمیں کہیں سے بڑھنے تو اکب نے اس تھے بار سے بی بوچھا انہوں نے عرض كم من طيب كوطيب سے ملاما موں تواكب في طاياتم نے اچھا كيا -(١٧)

اورظم كى غازى طوال مفعل وسورة حجرات سے سورة بروج تك ابى سے تعين آيات بر سے عصرى اس كا نصف اورمغرب ين مفقل كے آخرے ديني سورہ لم يكن الذين سے آخريك) سور توں ميں سے) براسے۔

رسول اکرم صلی الله علبه وسلم نے آخری غاز، مغرب کی غاز برط حی اورائس میں سورہ مرسات کی تدوت کی اوراس کے بعداك نعانتقال فرما نعتك كوئى غازنس برهى- (٥)

فلاصرب کم نازی تحقیف بہترہے بالخصوص حب اوگ زیادہ ہوں۔

الس رخمت كے سلسے بن بنى اكر ملى الله عليه وسلم نے فر مایا:

رِذَاصِلَى آحَدُكُمُ بِالنَّاسِ فَلْبُحَيْفُ خَلِ تَ جَبِهُم مِن سِي وَنُ وَلُوں كُومَاز شِعائَ تَو بِلَى عَلَى عَاز فِيهِمُ الصَّنِيقَ وَالْكِبَيْرَوَدُ الْحَاجَةِ - (١) بِرُها ئِي كِيونكه ان مِن كِرُور فِرْسِط اور كام كاج والعبي تَوْجِي-

١١) سنن ابن ا جرص ٥٥ باب الغرادة في صداة الفج

(٢) قرآن مجيد، سورة بقره آيت ١٣٦

ر١١) سورةُ آل يران آبت ١١٥

(١) ميح سلم عبدا ول ص ١٥١ كتاب العلولة

(٥) سنن الى داوُر جلداول ص ١١٤ بأب قدر القرأة في المغرب

(١) جيم مسلم عبداول ص مدا باب الرالائمة بخفيف الصورة

البنتجب اكبيه غاز برصے توجن قدر دل جا ہے لمباكرے حزت معاذبن جل رضى الله عند نے وكوں كوعثا وكى غاز رہوا نے ہوگ ہوئے سورہ بقرہ برصصے اكب شخص نے نماز تورا كرا مگ كمل كى دوسرے حزات نے كہا بیشخص منافق ہوگیا ہے بینا نجہ رسول اكرم صلى الله عليه دسلم كى خدمت بين شكايت كى تو اكب نے حضرت معاذر حنى الله عنه كوتند بي فرائى اور ارث دفر ما يا اسے معاذ ا لوگوں كوفت ميں الله التے ہو۔

"سَبِّح إِسْعَرَبِكَ أَوْعَلَى وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ادروَالشَّمْسِ وَصَنَحَاهَا " بِرُهَا كُرور () اركان غازك سلط بين الم كانني ذمر دار إلى ج.

دا) رکوع اورسیده بن تحفیف سے کام سے بین تب بیجات سے زیادہ نہ بیٹے صفرت انس رضی اللہ عند سے مروی ہے فرمانے بی بی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بڑھ کرکسی کی نماز کو کمل اور ملکا بھلکا نہیں دیجھا رہی

ہاں بہمی مروی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی استرط نے امیر دربتہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضیا در تو ہے بیجے غاز
پر می توفر والی بی نے کستی خس کے بیجے غاز بنیں پڑھی کہ اکس کی غاز رسول اکرم صلی استرعابیہ وسم کی نماز کے زیادہ متنا بہم ہولئے
اس نوجوان سکے ۔۔۔ امنوں نے فرالی بیم ان (مصرت عربن عبد العزین کے بیچے دس دس مار تب بیج پر پر صفت تھے (۱۷)
اور ایک بیجی روایت بیں ہے فرما تے ہیں بیم نبی اکرم صلی الشرعابیہ وسلم کے بیچے رکوع اور سی دے بین دس دس بارتسبیا
مطرعات تھے ہیں،

یم اچھا ہے لیکن جب اجتماع زیادہ موتو تین نسبیمات بڑھنا زبادہ بہزہے جب مقدی مرف دہ لوگ ہوں جنہوں نے اسٹ ایٹ کودین کے لیے وقف کردکھا ہوتو دس تسبیمات پڑھنے بر بھی کوئی حرج نہیں ان ا دربات کو بول جع کیا جاسک ہے نیزادام کو دکوئ سے سراعھائے ہوئے" سے امٹر لین حمدہ " کہنا چاہیئے۔

Strong Strong

(۱) مسندا م احمد بن صنبل عبد سوم و و ۲ مروبات جابر بن عبد الله (۲) صبح بنجاری جلداول ص و ۱۲ باب من تطوع فی سعر (۳) سن ن ابی وافود عبد اول ص و ۱۲ باب الدعا وفی الصعواة (۳) تزت الفتوب عبد ۲ ص س و کتاب الصلواة

(4) صح خارى ملداول ص ١٩٩١ب متى نسيد من خلف العام Www.maklabaii. 012

کہاگی ہے کہ غاز کے سلطین وگریتن صور توں ہیں آئیں گے ایک گروہ بیس غازوں کے تواب کے ساتھ آئے گا۔ اور سے دہ وہ ہی جوامام کے ساتھ را ہری کرتے ہیں اور کھیے لوگ ہیں جوامام کے ساتھ را ہری کرتے ہیں اور کھیے لوگ نماز کے بعد رکوع کرتے ہیں اختلات ہے کہ وہ ہی جوامام کے ساتھ را ہری کرتے ہیں اور کھیے لوگ نماز کے بعد وہ لوگ ہیں جوامام سے سبقت کرنے ہیں۔ اسس سللے ہیں اختلات ہے کہ آیا امام کور کوع یں لوگوں کے شامل ہونے کا گا اسے جا عت کی فضیلت حاصل ہوا ور اہنیں بریکوت مل حائے شاہد ہتر ہے کم اضلامی کی صورت ہیں ایسا کرتے ہیں کوئی حرج نہیں جب کہ حاضرین کوئی فل ہر فرق نہ پڑے کہونکہ نماز کوطویل نرکرتے ہیں ان سے سخ کی رہا ہت ہے۔

رساتیسری ذمدواری یہ ہے کہ نماز کوطوالت سے بچانے کے بلے مقدار تشہدیر دعا عے تشہدی اضافہ کرے اور دعا میں استہدی و یں اپن تخصیص نہ کوسے بلکہ جمع کاصینے لانے ہوئے یوں کہے اللّٰ ہُمّا غُفِلُ کَنَا رہا اللّٰہ ہم پیشش دسے) اغْفِلُ بِی رسمج بخش دے) نہ کہے امام کے لیے اپنے اک کوھوس کرنا کروہ ہے۔

ت بدين بيكان جورسول اكرم صلى الشرعليه وسلم سيم مرى بين برسطني بين كو في خرج نهين. وه كلمات بير بي، -جموع بي بير سري سري سري مير تاريخ بير سري بير مير المراجعة بين كو في خرج نهين. وه كلمات بير بير، -

نَعُونُدُ بِكَ مِنَ عَذَابِ جَهَنَّةً وَعَذَابَ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ المَ جَنْمِ كَ مَا إِب ورعذاب قبرس نَرى بناه الْفَتَرُونَكُونُ بِكَ مِنَ فِتُكَنِّذَ الْمُعَبَّدَ الْمُعَبَّدَ وَالْمُمَاتِ عِيامِتْ بِي زَندَ كُلُ اور ون ك فتنه سے اور ميح د عال ك

وَمِنُ فِتُنَدَةِ الْمَسَيْحِ الدَّجَالِ وَإِذَا الدَّتَ فَاللَهِ مِنْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ الرَّحِب الرَّحَب الرَّحِب الرَّحِبِ الرَّحِب الرَ

فِيْدِ - (١)

كېگى بى كە د جال كوسىيى با تواكس بىيدىكىتى بى كەرە بىنت زىيادە فاصلىكىلىك كا دورىيى كى كى كەركىس كى اىك انگىد روشنى نىس برگ-"

غازسے باہرائے کے موقع برتنین دمردارال ہیں۔

يلى مركم دونوں سلاموں ميں غازنوں اور فرشتوں برسلام بھیجنے كى نت كرے -

دومنری برکرسلام بھرنے کے بعد وہی گھہرے جب کورسول اکرم صلی انٹرعلبہدسی ، محفرت ابو بکر صدیق اور حفرت عمر فاروق رضی انٹرعنہا نے کیا ۲۱) بھر نفل دوسری جگر بڑھے اور اگرا کس کے پیچھے بورتیں ہول توان کے واپس جانتے کہ نہ ایکھے۔ ایک مشہور حدیث بیں ہے کہنی اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم (سلام بھیر نے تے بعد) اس دعا کا انلازہ تھیمرتے تھے۔

(1)

ر۲) صیح بخدی مبداول ص ۱۱۱۰ ب کت او ۱۱ میری مبداول ص ۱۱۱۰ ب کت او ۱۱ میری مبداول ص ۱۱۱۰ به کت او ۱۱ میری مبداول می ۱۱۰ به کت او ۱۱ میری مبداول می ۱۱ میری مبداول میری مبداول می ۱۱ میری مبداول میری مب

اللَّهُمَّ انْتُ السَّلَا مُ وَمِنْكَ السَّلَا مُ البَّارِيَة السَّلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

بيتمام امورا امت مح أداب مع شعلق من ورا مدّ تعالى مى توفق وسينه والاسب

(١) مجع مسلم عبداول ص ١١٨ باب استجاب الذكر بعد الصلوة

(٢) السنن الكبرى ملبيقى جلدًا ص ٢١١ باب رفع البدين في القنوت

## بالحوال جمعة المبارك كي ففيلت، أداب سنن اورشر الكط

فضیلت جمعه ا جان لوا بیعظیم دن ہے اس کے ذریعے اللہ تعالی نے اسلام کوعظمت عطافر مانی اور اسے مسلانوں کے ا ساته فاص كيا-الله تفالك ف ارث وفرايا ،

اِذَا نُوْدِی لِلصَّلَوَةِ مِنْ بَیْرُمِ الْجُمُعَۃ فَاسْعُوْلَ حَبِ مِع مِح دن نماز کے سیے ا ذان دی جائے تواملر اللی ذِکْرِ اللّٰہِ وَذَکْرُوا اَلْبُیْعُ وَا)

تواللّٰہ تِعَالَی نے دِبنوی اموری شغول مونے کو حرام طُهر آنا ور ہراس کام کو حرام طُهر ایا جوجہ کی طرف سی سے دور رکھتا ہے۔
نوی کا مومل اللّٰ علی برب فرف ن نبی اکم صلی الشرعلیہ وسے فرایا:

بے شک اللہ تعالی نے اس ون اوراکس مقام پیمجے فض فرايا:

جوشخص نے بن بار حبد رکی نماز ) کو بلا مذر حیور آیا ہے اس کے دل براللہ تعالی حمر ملکا دیتا ہے -

إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَكُ فَهُضُ عَكَيْكُمُ الْجُمَّعَةَ فِي

يَوْيُ هَذَا فِي مَقَامِي هُذَا - (٢) رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم نصفر مايا:

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِعَ ذُرٍ طَبِعَ اللهُ عَلَى قَلْمِهِ (٣)

ایک دورسری روابت مین برالفاظ مین :

نَقَدُ نَبَذَ الْاِسْكَةَ مُرَولًا عَظَمْ رَمَ (٣) البِي شَخْص نے اسلام کوبس بینت ڈال دبا۔ ایک شخص، حضرت ابن عباس رضی اولم عنہا سکے باس اس شخص سکے بارسے میں پوچھنے گیا جوجعۃ المبارک اور باجاعت میں حاضر شن ہوا تھا اور اب مرکب توانہوں نے فرایا وہ جہنم میں جائے گا۔وہ ایک مہینے کم بینے سوال کرنا رہا کہ سنے بار

(١) فرآن مجيد سورهُ جعد آبت ٩

(٢) سنن ابن اجه ص >> باب فرمن جمعه

(١٧) المتدرك للحاكم جداول ص٢٩٢ كآب الجمعة

(م) الترغيب والتربيب جلداول من ااه الترعني عن ترك الجد

بارفرایا وه جهنم می جائے گا- وا)

ایک مدیث شرفت یں ہے۔

إِنَّ آهُلُ ٱلْكِتَا بَيْنِ ٱعُطُمُ كَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ نَا خُتَكُفُوا فِي فِعَرِفُوعُنَهُ وُهَدانَا اللهُ تَعَالَىٰ كَ وَأَخْرَوُ لِهَذِعِ الْوُمَّةِ وَجَعَلَهُ عِبُدًا لَّهُمْ فَهُمُ أَفْلُى النَّاسِ لِمِ سَبُفًّا كَلَمُ الْكِتَا بَنِي لَهُمُ نَبَعْ -

بے شک روکنابوں ر تورات وانجیل واسے اوگوں کو جمع کاون وباگیا تو انبوں نے اختلات کیا اور اکس سے منمور لياتوالله تعالى في است اس است كے بيموخ كياوران كي بيه استعيد قرار ديابس برامت سب در کوں سے مقدم ہے اور تورات وانجیل والے ان کے نابعیں۔

مرے پاس صفرت جرمل علیدالسلام اسٹے اور ان مح بالقين عمكتابواك بشرهاانون ف فرا اكربه عمد الله تعالى فاس آب برفرض كباب ناكرأب كے ليے اوراك كے بعداك كامت كے بيے برعد موطائے مِن نے پوچھا اکس سلسے میں موسے لیے کیا ہوگا ؟ انبول نے فرمایاس بن ایک بهترین گرمی ہے ہوشخص اس میں ایس بحلائى كى دعا مانك كاجواكس كي قسمت بين بصنوالله تعالى اسعطافرائ كاياس كقمت بنس تواس سے راى يبزاس كے ليے جمع كى جائيں كى ياوہ ايسے برائى سے بناہ مانگناہے جواس رمکھوری می ہے تواللہ تعالی اس سے جى برك الشراع اس كويناه ديناس اور ماري نزديك يتمام دنون كامروارس اورم آخرت بن اسي ايوم مرمر

حفرت انس رضی المرعن نبی اکرم صلی المرعليه وسلم سے روایت کرتے ہے آب نے فرفایا : آنَانِي حِبُويُلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فِي كُفِّرِ مِوْلَاثًا تَبُيْنَاءُ، وَقَالَ هَذِ بِوالْجُمُّعَةُ يَفْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ لِتَكُونَ لَكَ عِيدًا وَلِا مَنِكَ مِنْ بَعْدِكَ قُلْتُ فَمَالَنَا فِيهَا ؟ تَالَ : كَكُمُونِهُا خَيْرُسُاعَةٍ مَنْ دَعَافِيهَا بِخَيْرِقُسِمَ كَهُ أَعْطَاءُ اللهُ صَبْحًا نَهُ إِيَّاءُ أَوْكِبُسَ كُهُ شَهُ ذُخِرَكُهُ مَاهُوا عُظَمُ مِنْهُ الْأَتَعَوَّدُ مِنْ شَرِّهُوَ مَكُنُونُ عَكَبُهِ إِلَّا اَعَاذُهُ اللهُ عَنَّوَجِلَّ مِنُ أَعْظَمُ مِنْهُ وَهُوَسَيِّدُ الأَمِامِ عِنْدَكَ وَنَحُنَّ نَنْعُومُ فِي الرَّخِرَةِ يَوْمَ الْمَرْزِيْدِ، قُلْتُ: هَلِمَهُ قَالَ: إِنَّا رَبَّكَ عَنْ وَجَلَّا اتَّخُذُ فِي الْجَنَّةِ وَادِيَّا أَفِيَحَ مِنَ الْمُسِكِ،

الا) صحيح سخاري جلداول ص١٤٠ كناب الجمعه

لا) بعن اگراس نے انکاریمی کیاہے تواب کا وہونے کی وجسے جہنم ہیں جائے گا اگراس کی فرضیت کا انکارنہیں کی توا بتدائی طور پر جہنم مِن جامع كا اوراكب نے بطور تنبير بريات فرمائي تاكر لوگ كوتا ہي ناكري ١١ بزاروى -

رزیادہ آواب کے دن کے نام سے کا ریس سے ارسول اکرم صلى السرعليروع في فرايا) من نے يوها يساكون سے ؟ تو حفرت جبرال ف بتاياكرا مرتعالى في حنت من بن ايك وادى بنانی سے جوکستوری سے زیادہ نوٹ بودار اورسفید ہے جب

ٱبْيَعِنَ، فَإِذَا كَانَ بَرْمُ الْجُمُعَنْدِ نَزَلَ نَعَاكَىٰ مِنْ عِلِّيِّيْنَ عَلَىٰ كُرُسِيِّهِ فَيَتَجَلَّىٰ لَهُ مُ حَتَّى يَنْظُرُوْا إِلَى وَجُهِيهِ الْكَرِيْهِ -

جمعه کا دن موگا تو املزتمال علیتن سے این کرس سے از کر ان توکوں کے بیے اپنی تجلی کوظا ہر فریا سے کاحتی کردہ ایس کی ذات کرم کی زبارت کریں کے داملاتال کی توجہ فاص مرادہ ورز دہ کری بریٹھنے باس سے اترنے سے پاک

ہے ١٢ براروی)

بہرین دن مس رسورج طلوع ہونا ہے، جعمادن ہے اسی دن محضرت آدم علیدانسلام کویدا کیا گیا اسی دن ان کو جنت مي داخل كياكيا، اسى روزان كوزيين كى طرف آناراكي اسی دان ان کی توبه قول کی گئی اوراسی دن ان کا وصال بوا، اسى دان قیامت قائم ہوگی اورب الله تعالی کے ہاں " ایم مزيد ازباده أواب كادن به آسمان من وشق اس ای نام سے بکار نے میں اورقبارت کے دن دیدار فداورد אנטים יכא-

غَيُرُ نَوْمٍ طَلَعَتُ عَلَيْهِ ٱلشَّمْسُ يَوْمُ الُجْمَعَنِهِ : فِيهُ وِخُلِنَ ٱدَمُ عَلَيْهُ إِلسَّكَهُ مُ وَفِيُهِ ٱدُخِلَ ٱلْجَنَّةَ ، وَفِيْهِ الْمُبِطَالَى الْوَضِ كَوْيُهُ وِنِيْبَ عَكَيْهِ، كَرِفِيهُ مَاتَ، كَوْيِبُ يَفُوكُ السَّاعَنُهُ ، وَهُوَعِنُدَاللهِ يَوْمُ الْمُؤْمِدِ، كَذَلِكَ نُسَمِّينِهِ الْمَلَائِكَ أَنْ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَكِهُ مُوالنَّظُمِ وَإِلَّى اللَّهِ تَعَالًى فِي التجنديد (٧)

اك مريث شراف بن سے -رِاتًا مِلْهِ عَنَّ وَجَلِّ فِي كُلِّ مُجْمَعَنْ سِتَمِا مُة اَ لُعِنَ عِبْبُتِي مِنَ النَّارِ (٣)

حضرت انس رضی الشرعندکی روایت بی سے نبی اکرم صلی الشرعليه وسلم نے فرایا:

إذا سَلِمَتِ الْجُمْعَةُ سَلِمَتِ الْوَيَّامِدُ ربي

بے نک اللہ نعالی مرحمعہ کے دن چھولا کو آدمبوں کوجہم سے آزاد کرتاہے۔

جب جمع کا دن سلامتی سے گزرا تو باتی دن بھی سلامتی کے ما ھ گزرتے ہیں۔

The American States

Maria Salahan Mila O O .. رم) شعب الدبان جلدسوس مهم عديث د٠٢٠

<sup>(</sup>١) مجع الزوالد جلد ٢ص ١٩٣٠ ، ١٩٢١ إب الجمعة وفضلها

<sup>(</sup>٢) صح مسلم عبداول ص ٢٨٧ كن ب الجمعة

رس، العلل المتنابير جلداول من ١٦ معريث ٩٠٠

اوراب في ارث دفرايا ؛

إِنَّ الْنُجِحِ بِمُرَنْسَعَّرُ فَيْ كُلِّ يَوْمِهِ فَبُلُ الذَّوَالِ عِنْدَا شَيْواءِ الشَّمُسِ فَيْ كَبَدِ السَّمَاءِ فَكَ تَصُلُّونِيُ هَذِهِ السَّاعَةِ الْآكِيُومَ الْجُمُعَةَ فَإِنَّهُ صَلَاثًة كُلَّهُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَاشْكَارُ فَإِنَّهُ صَلَاثَة كُلَّهُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَوْشَكَرُ

بے تک ہرون زوال سے بیلے سورج کے آسمان پر طہر نے کے وقت جہنم کو جھونکا جاتا ہے اہذا اس وقت نمازنہ پڑھوالبنہ جمعہ کے دن بڑھ سکتے ہو کیونکہ یہ تمام وقت نماز کا وقت ہے اوراکس دن جہنم کو جھونکا نہیں حاتا ہے۔

حفرت کوب رضی المدعنہ فرما نے بن اللہ تعالی نے شہوں ہیں سے کہ کرمہ کو، مہینوں بی سے رمضان المبارک کو، دنوں بی سے جد کو اور رانوں میں سے لیدتہ الفدر کی فضیلت عطا فرمائی ہے اور کہا جانا کہ پرندسے اور کہوسے کو رسے جمعہ کے دن ایک دوسرے سے ملاقات کرکے اور کہتے ہیں سلام سلام مواجھا دن ہے۔

نبى اكرم صلى الدعليه وكسلمن فرمايا :

مَنْ مَانَ بِرُمُ الْجُمْعَةِ اَفُكِهُ لَهُ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ اللهُ لَهُ الْجُرَشُوهِ فِي وَفُنِ فَيْنَاتَهُ وَمُنْ فَاللهُ لَهُ الْجُرَشُوهِ فِي وَفُنِ فَيْنَاتَهُ وَمِنْ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ الله

الْعَبْرِ لِم)

جوشخص حجے دن یا جمعہ کی طات میں انتقال کر جائے اوٹر تعالی اس سے بیدا ایک شہید کا اجر کھتا ہے اور اکس کو قبر کے متنہ سے بجایا جا تاہے۔

شرائط جمعه كابيان ؛

جمعة المبارک عام شرائط میں باتی نمازوں کے ساتھ شرکی ہے البتہ چیر شرطول میں وہ ال سے متمازہے۔ (۱) وقت بہ اگرامام کا سدم مصرکے وقت میں واقع ہوتو جمع کی نماز قوت ہوگئ اوراکس بیظیم کی چاررکھات کو پراکرنا عنروری ہے اور مبوق کی جب دوسری رکوت وقت سے باہر نمل جائے تواس میں افتادت سے دس)

(۲) جگہ: صحراوں، میدانوں اور ضیوں کے درمیان جھ کی نماز صیح بہیں ہوتی بلکہ ایک جامع مجکہ ضروری ہے جہاں کی بسی غیر منقولہ ہواور کم از کم ایسے چالیس آدمیوں پڑشنل ہوجن پر حجعہ فرض ہوتا ہواس میں دیمیات، ننہر کی طرح ہیں بادشاہ یا اس کی اجازت غرط نہیں میکن اس سے اجازت بیٹا ہے اچھا ہے ۔ (۲)

وا) حلية الاوليا وجلدص ترجم ١١٧

و١) طبيدالاوليا رجد ١٥٥ ترجمه ٢٢٠

رس) امنات مے تردید اسے طری ماز قضار نا ہوگ۔

<sup>(</sup>م) اخان کے نزدیک جو کے قیام کیلئے مصر رط اشرا سوان نرط ہے بااس کے قرب جھوٹی سنی ہوجو مصافات کہلاتی ہے۔

ہدا۔ تعداد ۔ چالیس آدمیوں سے کم کے ساتھ حمد منتقد شہر سوتا اور ان کے بید مشرط بہ ہے کہ وہ سب مرد ، مکلف ، ازا داور مقیم ہوں اور گری سردی ہیں بہاں سے دور سری جگہ منتقل نہ ہونے ہوں اگر کم سوکر خطبہ ایماز ہی تعداد گھٹ جا توجيعي ندموكا بكه شروع ا قريك اتنى تعداد كامونا لازى ب (١) رم، جماعت، اگريه جاليس اوي كسي كاول يا شهرين متفرق طور يرجمد رطيصين توجيد مين مير كاليكن مبوق جب دوكري رکنت کوبائے تراس کے ید ایک رکنت الگ پڑھنا جائزے اوراگروہ دوسری رکنت کے رکوع کونہ بائے تو اقتدار کرتے ہوئے ظری نیت کرے اور ام کے سلام پیرنے سے بعدظہ کی چاردکھات پوری کرے۔ (۲) (٥)، اس شهرى اس سے بيلے جو كى نمازى بيھى كئى مواوراگروه ان سب لوگوں كا ايك جامع سبورى جمد مونا مشكل مو نو دو، تن اور چارمسجدون بي بين عن قدر صرورت مو، پيله سكتنې اور اگر ضرورت نه موتو و مي نماز جعه صبح مولي موسب سے پہلے بڑھی گئ اور اگر عاجت ہو تو جوسب سے بہٹر امام ہے اس کے پیھے بڑھے اگر دونوں برابر بوں تو جو سجد قدم ہے اس میں واسعے اور اگر مرابر موں تو جوزیادہ قرب ہے اور نماز لوں کی کرنت کا بھی لحاظ ہے۔

نوط: امنان کے نزد کرایس کوئی شرط نہیں ایک شہریں کئی جگہ جمعہ کی نماز بڑھی جاسکتی ہے البتہ بہری ہے كر بد خرورت إليا نركيا جائے اور سان جو كے اختاع بي زيادہ سے زيادہ اكتھے بول بر عائد جمعہ كى غازات وع ندكى جائے

4. دو خطب اور برفن رواحب) بى ان يى كوارونا اور دونوں كے درميان بين الازى سے بيلے خطبہ كے جاروف نہیں "تحید" اوروہ کم از کم الحدالله را صاب رسول اکرم صلی الشعلیہ وسلم بر ورود کشریف پڑھنا ، اللہ تعالی سے در نے کفیمت كنا، قرآن باك سے كي فركي وراس اسى طرح دوك رے خطب فرائس جارمي البتراك مي قرات كى على دعاسے اور حاليا آدمیوں پر دونوں خلبوں کاسننا واجب سے رامان سے نزدیک جد کا خطبہ سنا سنت ہے)۔

جعدى سنتيں حب سورج وطل جائے اور موذن اذان دے دے نیزا، منبرمر بیطه جائے تواب بحیۃ المسجد محمدی سنتیں کے علاوہ نما زنبی برا مع سکتے اور خطبہ شروع ہونے تک گفتگ منع نبیں ہے خطبہ جب لوگوں كى طرف متوجه بو توسلام كے اوروه سلام كا بواب دہى تھر جب موذن فارغ ہوجا ئے تو خطيب لوگوں كى طرف متوجه موكر كھوا ہودائيں بائیں توصید کرسے اصرابینے بافقوں کو تنوار یا نیزے اور سنر رر کھے تا کران کے ساتھ کو ٹی لغو کام نہ کرے ربعنی ہافقوں کو مشنول رکھے) با ایک باتھ کو دوسرے براکھے دو خطبے وسے اور ان کے درمیان تفوری دیر کے لیے بیٹھے، اورخلبوں

> (1) اخنات کے نزدیک ام کے علاوہ نین ادمیوں کا سونا کشرط سے ۱۲ سراروی (۲) زباده صبح بات برسے کروہ جمعہ کی نیت کرسے ناکہ امام کی موافقت مواوردورکفتوں پرسلام بھرسے ۱۲ میزادوی

بن اجنبی انفاظ استعال نہ کرے نم الفاظ کو زبادہ لمباکرے اور نہ کا نے سے طریقے پر بڑھے خطبہ مختفر بلاعنت سے بھر لوراور جامع ہونا چاہئے دوسرسے خطبہ میں بھی کوئی نہ کوئی آبت بڑھنا منتحب سے خطبہ سے دوران آنے والدسلام نہ کرے اگر سلام کرسے گاتوجواب کامستحق نہ ہوگا البنتہ اثنا رہے سے ساتھ جواب دینا اچھاہے چھپنکنے والوں کو سرچکٹ امٹر ، کے ساتھ جماب نہ دباجا نے یہ تمام باتبی خطبہ سے مجھ ہونے کی مند الکوئی۔

وجوب جمعه كى تشراط على عازمرد، بالغ ، عاقل بمهان أزاد اور ايسے شهر بى مقيم برواجب ہے جس بن ايسے وجوب براشرط ہے ،

باشہر کے مضافات کی بنی موجباں افدان کی اُواز اس جانب سے پنچتی موجب کر نوگ خانوش ہوں اور موُذن کی آواز مبند ہو۔ کیونکہ اسٹر تعالی نے ارزا وفر مایا۔

إِذَا نُوُدِيَ لِلِصَّلَاةِ مِنْ يَتَوْمِ الْجُمْعَةِ جب جعد ك دن مَا رَكِ بِهِ اذان دى جائے تو مَا سُعَوْا اِلِى ذِكْرِ اللهِ وَذَرَوُ الْبَيْعَ - الله تعالی ک ذکری طرف دور بر اللهِ واور خرید وفروخت دا جهور دو-

البتہ ان لوگوں کو بارسن بھی بہری اور بھاری عیادت کی وجہسے جعر چھوڑنے کی اجازت ہے بہتر طبکہ بھاری تھارداری کے لیے کوئی دوسرا آدمی ندم و بھران لوگوں پر لازم ہے کہ ظہر کو مؤخر کریں ہیاں تک کم لوگ جعد کی نمازسے فارغ ہوجا ئیں اگر جعد کی نماز سے بھی ریادسا فر با بھام یا عورت حاصر ہوجائیں توان کی نماز جعد صیح ہوگی اور ظہر کی عگد کھا بیت کرے گا والنظاعلم بالصوات ۔

ذر پیے اس رات کوزندہ رکھے کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اوراس برحمد سکے دن کی فضیلت کا اضافہ نور علی نوریے اس رات یا جمعہ کے دن اپنی بوی سے ہمستری کرسے بیشتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکے درج ذیل ارث وسے بعن حضرات نے میں عمل مرادلیاہے آپ نے فرایا۔

الله تعالى الشخص بررح فرائے جواول وقت مي اكے اورعبدی کرسے تیز نبدے اور فورغسل کرسے۔

واغتسك (١) غسل دینے کا مطلب ہے کہ اپنی ہوی کے بیے غسل کا سبب بیداکرے ربعنی جماع کرے) کہا گیا ہے کہا س کامطلب كيرك دهونا ہے إس طرح يتحفيف كے ساتھ وتنديك بغيرا مروى ہے اور اپنے جم كو دهوئے بين فسل كرے۔ اس سے ساتھ استقبال جو سے اواب ممل موجاتے میں اوروہ ان عافلین سے فارج موجانا ہے جو جمعہ کی صبح کہتے ہیں بیکونسا دن ہے ؛ بعض بزرگوں نے فرما با جمعے دن زیادہ کمل جسے والا اُدمی وہ ہے جربیلے دن الس کی انتظار کرتا اورعایت کرنا سے اورسب سے کم صدار ستنف کا ہے ہوائس کی صبح کو کہا ہے بر کونسادن ہے ؟ اور بعض مصرات تواس

کے لیے شب جمع میں گزار نے تھے۔ ٢- دوكر ادب يرب كرطلوع فجرك بعضل كرے الراس وقت مسيدين نه جائے توجى اكس كے قريب قريب جانازمادہ الیما ہے ناکہ پاکیز کی عاصل کرنے سے وقت اس میں قرب موینسل بہت زیادہ بہت بدہ ہے بلکہ بعض علمارنے تواسے واحب

غُسل جعمرا بغررواجب ہے۔

وشفس معرك بها أكناواس فسل كرنا جاسية.

بومردوورت جمدك بيع مامر مواس عسل كرنا عائي۔

فراردیا ہے نی اکرم صلی السرعليدوس منے فرايا، غُسُلُ الْجُمُعَة وَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُنْتَكَفِر ١٧) حنرت نافع نے حفرت ابن عرصی الله عنها سے روایت کی اور برمشہور روایت ہے۔

رَحِمَ اللهُ مَنْ بَكَّرُوا بُنْكُرُو عُسَلَ

مَنُ آنَى الْجُمْعَتَ فَلَيَّغْنَسِلُ - رسَ

نبى اكرم صلى المعليه وسلمنے فرمايا . مَنْ شَهِدَا لُجُمُعَنَدُمِنَ الرِّجَالِ وَالبِشَاءِ فَلْمُغْنَسِلُ رِمِي

والاسنن ابن ماجيص ٢٠ ماب ماجاو في العنل في يوم المحيطة (٢) ميعيم عبداول ص ١٨٠ كتاب الجمعة

ربه) سنن أبن اجه ص ٨١ بأب اجاء في الغسل لوم الجعه

(م) سنن بينقى علد السم ١٨٨ بأب السنة لمن الأوالمجعة

اورابل مدینجب ایک دوسرے کو گالی دیتے توان میں سے ایک دوسرے کوکہتا کہتم اس شخص سے عبی برے ہو بوجعهك ول عنونس كرا-

بو بحرسے دن من ہیں رہا۔ صفرت عمر فاروق رضی اللّه عنہ خطبہ دسے رہے کہ مصرت عثمان عنی رضی اللّه عنہ تشریف لائے انہوں نے فرمایا کیا ہیں آنے کا دقت ہے ؟ بعنی علمہ ی کیوں نہیں اُئے صفرت عثمان عنی رضی اللّه عنہ نے فرمایا اذان سننے کے بعد ہیں نے صرت وضو کیاا ور میں آیا تو صفرت عرفاروق رضی اللّه عنہ نے فرمایا صوت وضو ؟ حالا تکہ آپ جائے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ دوسم ہمیں غلى كافكر ديا كرتے تھے۔ (١)

حفرت عنمان غنى صى الدعنه ك زكر غسل معام مواكه صرف وصوكرنا بعى جائز ب نيزاس سلط بي رسول اكرم صلى الله

علیہ دسلم کا ارت وگرامی ہے۔ آپ سے فرمایا ،۔

مَنْ نَوَصّاً يُومُ الْجُمَّعَةَ وَإِنْهَا وَتَغِمَتُ وَمَنِ جَوَادَى حَبِدك ون وضوكرت توعى عُيك مع اورائها ہے اور جوغس کرسے توغس افضل ہے۔

اغْتَسْلَ فَالْغُسُلُ افْضَلُ (٢)

اور جوادی غلی بخابت کرے تواہنے جم برمزیدا کی بار پانی غل جمعہی نیت سے ڈالے اور اگرایک ہی غلیریا کتفا دکرے توجى كافى بد اوراس فنبلت عاصل موجائے كى حب رونوں كى نيت كرسے اورغل جعد جابت سے عنل بى وافل موجائے كا۔ ایک صحابی است صافبرد سے کے پاس تنزلف سے سے انہوں نے عنل کررکھا تھا پوچھاکیا بہ جمعر کے لیے ہے ، عرف کیا نہیں بلک جنابت سے بیے ہے انہوں نے فرایا دوبار عنسل کرو۔اور جمعہ کے دن ہر بائے پیغسل لازم (سنت) ہونے سے متنعاق صیب بیان فرمائی انہوں نے دوباروعنل کا حکم اسس سے دیا تھا کران سے صاحبزاد سے نے جدکی نیت بنین کی تھی۔اور یہ بات كمناجى بعيدنهين كمنفعود بإكيزى ب اوروه نبت ك بغيريس عاصل موكئي ليكن بدبات وصوريا غراض كاباعث بفي شرمين شے اسے نواب کا کام فرارد اسے بندا اس کی فضیلت طلب کوا ضروری ہے اصحراً دمی غسل کرنے کے بعدیے وضو ہو جائے ووه وفوكرے اس كاغسل باطل نهيں موكا يكن اكس سے بخانيا ده اچھا ہے۔

ساتبيري بات زينت اختبار كرنا بصاوربياس دن سخب بص زينت بن بانبي بي لباكس، باكيز كي كاصول اوراجي خوشبونگانا، پاکیزگ کا حصول مسواک کرنے عجامت بنوانے نافن اور موجھیں کوائے اوران تمام با توں سے ذریعے متواہد بوكنب الطباقين ذكركردى كئي بس-

معزت عبد مشرب مسوور صی اسلوعند نے فرایا " ج شخص جعر کے دن اپنے ناخن کا شاہے اس تعالیٰ اس سے بجاری کونسکال

<sup>(</sup>١) مبيح بخارى جلداول ص ١٢٠ كناب الحبعة (۲) مسنن ابی واو و حدراول ص ۱ ۵ کتاب الطهارة

کر دہاں شفا داخل کر دیتا ہے اگر حجوات یا بدھ کے دن حمام میں جائے تو کلی مقصود عاصل موجآبا ہے۔ بیس اس دن انجی خوشبو لکائے جواکس کے باس مونا کریہ نا ہے۔ دیرہ بو کرینا ہے، اجا سے اور اس کے ساتھ بیٹھے موسے عاضرین کے دماغ میں خوشبو اور آکام پینچے اور مردوں کی مہنرین خوشبو وہ ہے جس کی پُوظا مرا ور رنگ چھپا موا موجب کہ عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا ننگ ظامرا در کو لویٹ بدہ مواکس سلسلے ہیں روایت مروی ہے۔ را)

موت امام شافی رحمہ اللہ نے فرایا حجرات کی کیڑے باک رکھنا ہے اس کے غم کم موجاتے ہی اور تو آدمی الجی ٹوکٹ بو سکانا ہے اس کی عقل ہیں اضافہ موتا ہے جہان کک کیڑوں کا تعلق ہے توسفیہ کیڑے زبادہ ہیں کہوں کہ اسلاقا لی کو سب سے زبادہ پ ند سفیہ کیڑے ہیں شہرت کے کیڑے نہینے سباہ کیڑے ہیں است بہیں ہے اور ندان میں فضیلت ہے بلکہ ایک جماعت نے ایسے باس کی طرف دیجنا بھی ناہند فرایا ہے کیون کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسے بعد برعت فاہر موئی اس دن دیستار با ندھنا متحب ہے ۔ حضرت واثارین اسقع رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کرسول اکرم صلی اللہ علیہ دیل ہوئی۔ اس دن دیستار با ندھنا متحب ہے ۔ حضرت واثارین اسقع رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کرسول اکرم صلی اللہ علیہ دیل

بن در الله تعالی اور اس کے فرشنے عمد کے دن عامہ باندر صنے والوں کیلئے دعائے رحمت کرتے ہیں۔

إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَتَ الْمُعَلَّوْنَ عَلَى اصَحَابِ الْعَمَائِعِ يَعِمَدَ الْجُمْعَةِ - ٢١)

اور اگراسے گری مت سے تونارسے پہلے یا بعداسے آنار نے بی کوئی حرج نہیں میکن گرسے جمعہ کے بیے جانے وقت، نماز کے وقت امام کے منبر مرجا نے کے وقت اورخطبہ کے وقت نہ آبارہے ۔

م ۔ پوتھی بات جامع متبیدی طرف علدی جانا ہے اور مستخب ہے کہ ایسی سبی کا قصد کر سے جدد وبا تین فرسخ مجود ایک فرس توریباً اکھ کا میٹر ہوتا ہے) اور جبع سویر سے جلئے بینی جبع صادق سے بعد فوراً جائے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے جدی طرف جانے ہونے شوع اور تواضع کی حالت ابنا ئے اور نماز کے دقت تک مسجدیں اعتمان کی نبیت سے رہے اور بہارادہ کرے کہ امٹر تعالیٰ کی طرف سے جمعہ کی طرف حاضری کی جزیدا آئی ہے اس سے جواب میں جلدی کر رہا ہے نیزیماس کی منفرت اور رصاکی طوف عبادی کرنا ہے۔

جو تنخص عبد کے لیے بیلی گھڑی میں جائے گویا اکس نے اوسط کی قربانی کی جودوسری ساعت میں گی گویا اکس نے

نى اكرم صلى المرول المرائد فرايا: مَنْ دَاحَ إِلَى إِلْجُمْعَتْمِ فِي السَّاعَةِ الْدُولَ وَكَانَهُا فَدَّبَ بَدَكَةً ، وَمَنْ دَكَةٍ فِي السَّاعَةِ

لا) فتكوّة المعابيع من مه باب الترمل نفسلتاني اللهام المعربية المعابيع من مه باب اللهام للمجمع الزواند وللمام المعاب العباس المجمع الزواند والمدون المعاب المعا

التَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا فَرْبَ بَقَنَّ أَ، وَمَنَ لَا حَفِ السَّاعَةِ التَّالِثُةُ فَكَانَّمَا فَهَا قَرْبَ كُبْشًا أَقُرَنَ، وَمَنُ لَاحَ فِي السَّاعَةِ التَّرِيمِةِ فِكَانَّمَا الْفَدِي مَحَاجَبُّ، وَمَنْ لَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسةِ فَكَانَّمَا اَهُدَى يَيْعَنَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الْحِمَامِ طُورِيتِ المُنْحُفُ وَلُنِعِتِ الْاَقْلَامُ وَالْمَامِر الْمَلُوبُينِ المُنْحُفُ وَلُنِعِتِ الْاَقْلَامُ وَالْمَامِرِ الْمَلُوبُكِمَ اللهِ مُنْفَعَلَى الْمَنْفَالِ اللهِ اللهِ فَمَنْ جَاء بَعَدُ ذَلِكَ فَإِنْما جَاء لَحِقِ الصَّلَاةِ بَيْنَ لَهُ مِنَ الْفَصَلُ اللهِ الْمَامِدُ الْمَنْفَى اللهِ اللهُ الل

گائے کی قربانی دی جنیری ماعت میں گاگویا اکس نے سینگوں والا مینٹر هاقربان کیا جو کوئی چھی ساعت میں گاگویا اس نے اس سے مرغی بیش کی ،جو پانچیں ساعت میں گاگویا کو باس نے انڈا بیش کیا ،جو پانچیں ساعت میں گرفان الله اور حب امام رفطیہ سے بیے منرکی طرف ،کمل کے تور حبر لابیٹ و حیثے جانے میں اور قرشتے مینر کے پاس جن ہو کرفطیہ سننے میں مصووف ہوجا نے میں اب اس کے بعد حوالے من کا آپ وہ موت حق فار کے لیے آیا اس کے بعد حوالے مندکوئی فضیلت میں صوف حق فار کے لیے آیا اس کے لیے مزید کوئی فضیلت میں موت حق فار کے لیے آیا اس کے لیے مزید کوئی فضیلت میں۔

بہی ساعت سے مراد طوع آفاب کے کا وقت ہے، دومری ساعت اس سے بلند مونے کہ ہے ، تیری ساعت اس وقت کک رستی ہے جب سورج کی روشنی جیلی جائے اور باؤں جلنے گئیں، بوقی اور بانچویں ساعت بڑی جا شن سے زوال کک ہے اور ان دونوں کی فغیلت بہت کم ہے زوال کا وقت نماز کے حق کا وقت ہے اور اکس میں کوئی ففیلت نہیں۔

نى اكرم ملى الدعليركوم نف فرايا. تُلَاَثُ نُونِعِ لَمُدَالنَّاسُ مَا فِيهِ فَ لَرَكُ صُورًا

كُلُّفَ الْرِيلِ فِي ظَلِيهِ هِنَّ ٱلْكُرُدَّانُ وَالسَّفَّ وَكُلُودًا لُنَّ وَالسَّفَّ وَالسَّفَّ وَالسَّفَّ

ٱلدَّ وَلُ وَالْعُدُ وَآلِي الْمُجْفَعِدِ (٢)

حضرت المم احمد بن صنبل ر الشف فرا يا كه ان بن باتون بين سے افضل صبح کے وقت جمعہ کے باہے ما ایک ورث

شراف ين الم

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمِلَائِكَةُ عَلَى اَبُوْلِ الْمَسَاحِدِ بِاكْدِيمِ عُصُحُثَ مِنْ فِضَّةٍ وَكَفَكَ هُمِنَ ذَهَبَ يَكُتُبُونَ الْدُوْلَ فَالْوَوْلَ عَلَى مَوْلِيْهِ عُدِيسٍ)

جب حمد کا دن ہونا ہے تو فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر پیٹھ جاتے میں ان کے ہاتھوں میں میں جاندی کے رصبر اور سونے کی قلمیں ہونی ہیں وہ بہلے اسنے والوں کا نام تھے ہیں چر صب مراتب ترتیب سے مکھتے ہیں۔

تین کام ایسے بن کراگر لوگوں کو ان کی فضیلت کا علم و جائے

توان کی طلب برا ورول کی طرح دور بی اذان ، بیلی صف

اور معدك بيصبح كودت جانا-

(۱) مجع بخارى طبدا قل من ۱۲//۱۲۱ باب فضل المجدوباب الاستماع الى الخطبة (۲) الكامل لابن عدى جلد بحص ۲۸ ۵ ۲ ترجية بإروان (۲۰) سنن البنسائي ميلدا ول ص ۲۰۲ تناب الحيينة بے نک فرشت ایک شخص کونہیں پانے جب وہ جعہ کے دن اپنے وقت سے رہ جا اسے تووہ ایک دوس سے اسے راسی پو چھتے ہیں کوفلاں نے کیا کیا ؟ اور کس وجہ سے اسے در سوگئی پھروہ کہتے ہیں یا اللہ ! اگر تحاجی کی وجہ سے اسے نافیر ہوتی ہے تو اسے غنی کر درسے اگر بھاری کی وجہ سے اسے نافیر ہوتی ہے تو اسے غنی کر درسے اگر کوئی مشغولیت ہے تو اسے اپنی عبادت کے بیے فائع کر درسے اور محض کھیل کود کی وجہ سے ہے تو اسے کے والے میں کود کی وجہ سے ہے تو اسے کی دار سے اور محض کھیل کود کی وجہ سے ہے تو السی کے دل کو اپنی اطاعت کی طوف متوجہ کردے۔

اورایک دوسری صرف بین آیا ہے : راق الکمک وُلِکة بَنَفَقَدُ وُنَ النِّرِجُلِ إِذَا قَا خَرَ عَنُ وَثَنِهِ بِيُومَ الْجُمُعَةِ فَيسَاً لُبَعُمْهُمُ بَعْنَاعَتُهُ مَا فَعَلَ فُكُونُ وَمَا الَّذِعُ بَعْنَاعَتُهُ مَا فَعَلَ فُكُونُ وَمَا الَّذِعُ الْخَرَةُ عَنُ وَثَيْهِ فَيقُولُونَ اللَّهِ خَرانُ حَانَ الْحَدِيدَ فَقَرُافَا فِنَهُ وَانِ كَانَ الْحَدَةُ لُونُ مَرَفٌ فَا شُغِهُ وَإِنْ كَانَ اخْرَافُهُ لَكُونُ لَكُونَ اللَّهِ عَلَى الْمَدُونَ فَقَرِّ غَهُ لِعِبَادَ لِكَ وَإِنْ كَانَ اخْرَافُهُ لَهُ وَالْمَا عَتِكَ اللَّهِ الْمَا عَتِكَ اللَّهُ وَالْمَا عَتِكَ اللَّهِ الْمَا عَتِكَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَا عَتِكَ اللَّهُ الْمَا عَتِكَ اللَّهُ الْمَا عَتِكَ اللَّهُ الْمَا عَتِكَ اللَّهُ الْمَا عَتِلَكَ وَالْمَا عَتِكَ اللَّهُ الْمَا عَتِلَكَ وَالْمَا عَتِكَ الْمُؤْلِكَ لَهُونَ اللَّهُ الْمَا عَتِكَ اللَّهُ الْمَا عَتِكَ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَتِلَكَ الْمَا عَتِكَ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَتِلَكَ اللَّهُ الْمَا عَتِلْكَ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُنْ اللَّهُ الْمَا عَتِلَكَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَا عَتِلَكَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

(1)

بیلی صدی بس سوی کے وقت اور فجر کے بعد راستوں کو لوگوں سے بھرا سوا دیجھا جا تا تھا وہ جراغ سیے ہوئے جائے مسجد کی طرف جائے گو با عید کے دن ہوں ، حتی کریٹ ساہ ختم ہو گیا پس کہا گیا کہ اسلام میں جو بیلی بدعت ظاہر ہوتی وہ جامع مسجد کی طرف جبلدی جانے کو چھوڑنا ہے اور سلمانوں کوس طرح ہود پوں سے حیا نہیں آ تا کہ وہ اپنی عبا دت گا ہوں کی طرف ہفتے اور اتوار کے دن صبح سور یہ جانے ہی اور دنیا کے طالب لوگ کس طرح سور یہ سے سور پر حفر پر و فروخت اور حصول تفع کے لیے با زاروں کی طوف جانے ہی تو ای خریت کو طلب کرنے والے ان سے متعا بلر کوں نہیں کرتے۔

کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی سے دیدار سے وفت سب سے زیادہ قرب ان لوگوں کوہو گاجوسور سے سور سے جمعہ کی نماز کے بیے جاتے ہیں جور سے جمعہ کی نماز کے بیے جاتے ہیں چران سے بعد واللہ من سے مور سے جمعہ مور کے بیے جاتے ہیں چران سے بعد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی من سے مور سے جمعہ مور کے جامع میں مور سے جملی مور سے جملی ہوگئے جامع میں مور سے جملی مور سے جملی ہوگئے اور اپنے ایک محرم کے اور اپنے ایک محرم کے اور اپنے ایک محرم کے دار میں کہنے لگے ۔ " جاری سے جورہ ا کا حالا تکہ جو تھا اکری جلدی کرنے بین تا نیمر کر سے بیر تھا کے اور اپنے ایک موجود کے بین تا نیمر کر سے بیر تھا اور اپنے ایک محرم کے دار میں کہنے لگے ۔ " جاری سے چورہ ا

ہ - پانچویں بات واقل ہونے کا طریقہ ہے تومناسب بہ ہے کرلوگوں کی گردنوں کو مذہبیا نگے اور بذان کے سامنے بسے کرر گزرسے اور جلدی جانا اس بات کو اسمان کر دیتا ہے گر دنوں کو روند نے کے سیسے میں سزا سے شدت کے ساتھ ڈرایا گیا ہے وہ بہر قیامت کے دن ایستین کو بی بنایا جائے گا اورلوگ اسے روندیں گئے (۲) صزت ابن جریج رضی المدعنہ سے مرسلاً روایت ہے۔ کرسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم جمعہ کے ون خطبہ دے رہے تھے

کہ ایک شخص کو گرونیں چھانگنے دیکھانٹی کہ وہ اکسے اگر بیٹھ گیا نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم عمارے فارغ ہوئے تواس شخص کے سامنے

منز بیت لائے اور ملافات کے بعد فرطا اسے فلاں اِستجھے کس جہز نے منع کی کہ اُن ج توجارے ساتھ جمع ہوتا ؟ اس نے عرض

کیا اسے اللہ کے نبی ایس کے ساتھ ہی تو تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرطا کیا ہیں نے نہیں ڈیکھا کہ تو لوگوں کی گرونیں

جھانگ رہا تھا ، آب نے اعمال کے ضائع ہونے کی طوف اشارہ فرطا ؛

ایک مندهدین بی بے کرنبی اکرم صلی الله علیه و بسلم نفر مایا ؟ « تجھے بھارسے ساقد نماز رابطے سے کس بات نفر منع کیا ؟ اکس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک آپ نے جھے نہیں دیکھا ؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھے دیکھا تو دیر سے آیا اور نونے

رحامنرن كى تىكىيىت بىنجائى را

اور بعض اوقات بہلی صف خالی ہو تی ہے تواس کے لیے اکے گزرنا جائز ہوتاہے کیونکران لوگوں نے اپنے تی کوضائع کودیا اور فصنیات کی جاگر کو چیوڑ دیا حضرت حسن بھری رحماللہ فریا نے ہیں، سان لوگوں کی گردنیں بچھانا کسکر اکسکے جاؤ ہو جامع ہی کے دروازے برینے جے بیان لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے ساورا گرسی میں تمام لوگ نمازیں مصروت ہوں نوس ام نہیں کرنا چاہئے کیوں کریم غیر محل میں جواب کی تعکیف دیتا ہے۔

٧- جيئى بات يہ ہے كر بوكوں كے سامنے سے ذكرر سے بلك مستون يا ديوار كے باس بي واستے تاكد دوسر سے بى اس كے سامنے سے ذكر رہے ہى اس كے سامنے سے اگر زنا اگرم نماز كو بنين تورقما ليكن

اس سے منع کیا گیاہے نی اکرم علی الدُعلیہ وسلم نے فرایا : کو اُن یکھی آرکیم نیک عاماً کے یُڑک کہ مِث آن یکھی مین کی کی الْمُصَلِّی (۲)

اورآب نے فرایا:

ٷٞڽؙۜؾؙڲؙۏؗڽؘٵڡڗۘٛۼؚڷۯػٵۊٞٳڔڞۅؽۮٵ ػؙڎ۬ۯؙٷٵٮڗؚؽٳػڂؘؿڒۘڶۮڡۣ؈ٛٵڽؗڲٙڡٛڗ ؠۜڹؙڽؘ؞ؽڎؽۘٵڵمؙڡػڸٞؿۦڔ٣)

می شخص کا چالیس سال کوار بنا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے اسے کردے -

اگراً دی با طل راکھ ہوجائے اور سوااسے ادھراؤھر بھینک وسے براس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی غازی کے اُگے سے گزرے -

(١) مصنف ابن ابي شيبه جلد ٢ ص ١١٨ كآب الصاوت

(١) مندام احدين صنبل حلدم ص ١١١١٦ امروبات زيدين خالد

.(4)

ایک دوسری صدیث میں گزرنے والے اور اس نمازی کے بارہے بی جوراستے میں نماز برطا ہے یا دور کرنے بی کوتا ہی را ہے یوں آیا ہے۔

آب نے ارشاد فرمایا ہ

اگرفازی کے کے سے گزرنے والا اورائس جگرفاز كُوْتَيْلُكُ اِلْمَا تُبَيِّنَ بَدَى الْمُصَلِّى وَالْمُسَلِّ برصنے والاجانا كران دونوں بركيا عذاب موكا تواكس مَاعَلِيْهِمَا فِي ذَٰ لِكَ الْمُكَانِ لَكَانَ اتَ مے لیے گزرنے کی بجائے جالیس سال عمرا سنر ہوا۔ يَّقَفَ ٱرْبَعَيُنَ سَنَةً خَيْرِكَ هُ مِنَ آتَ

بَّمُرِّبَيْنَ يَدَيُهِ (١)

ستون، دبوارا وربجها موامصلم، غازی کے بیے مدسے جوادی اسسے تجا درکرے ربعنی اندر اکا اے

روركرنا چاہے شي اكر صلى الله عليه وسلم نے فرايا:-چاہے کہ اے دورکرے اگروہ نمانے تواس سے رِيدُ فَعُهُ فَإِنَّ آ فِي فَلْيُقَا زِلْهُ فَكِ اللَّهِ

المب كونكرون فيطان م

شَيْطَاتَ (۲) حفزت الوسيد فدرى رضى المرعنداكي سے گزرنے والے كودوركرتے حى كه اسے كراديت بلك بعض اوقات تو وہ تنفس آپ سے لیپ حا آ اور مروان کے پاس آپ کی سکایت کرنا ۔ تو وہ مروان کو بتا تھے کہ نبی اکرم صلی الدعليہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے ۔ اور اگر ستون نہ ہونوا پنے سامنے کوئ چیز کھڑی کرسے جس کی لمبانی ایک شرعی گز ( دوفٹ) مواکم وہ اس کورکی علامت بن جائے۔

٥- سانوبى بات برے كربيلى صف كى طلب كرسے كبول كواكس كى فضيلت نے دو جب جب كربيلى صف كوابت كيا كر نبى اكم

صلى الشرعلبهوكم في فرالي:

وجس نے غسل کیا اور غسل کروایا دبیری سے جماع کی طرف اشارہ ہے) اور صبح صبح کرامام کے قریب ہوا اور غورسے سنا توردوهموں کے درمیان واسے دنوں اور مزردتین دنوں کے لیے کفارہ سے - ۱۲) دوسرى صريث كے الفاظ اول بن " الله تعالى اسے دوسرے عبد مك سے بلے بخش دتيا ہے" (٢)

رس مستدرك العاكم جداول ص ٢٨٢ ت الجعة -

رم) من يوك للحاكم حلداول ص ١١٦٨ كناب الجمعة

<sup>(</sup>١) كتزالعمال جدى ص ٥ ٥٣ صريف ١٩٢٥٠

<sup>(</sup>٢) صعيع مسلم علد اول ص ١٩٦ بأب منع الماربين بدى المصلى -

اورلبض روایت بین برکشرط رکھی ہے کہ وہ لوگوں کی گردینی نہ مجلاتگے۔ صفِ اول بین تین با توں سے عافل نہرہے۔

ا۔ جب خطیب میں اہی جیز دیکھے جو جو میری مولئین یہ اسے بدل نہیں سکتا شکا اس نے باکسی دوسرے اوری نے
ریش وغیرہ بینا موام و با ایسے منھیار میں نماز بڑھے جو زیادہ ہیں ، بھاری ہیں اور نماز سے نوجہ کو بھیرنے والے ہیں باسنہ ی ہتھیار
دغیرہ ابسی چیزیں ہوں جن براعت اور کو ناالس شخص بروا جب ہوتو اس سے بیجے بر ہنے زیادہ مفاطت اور سوچ کو بلنے
سے بچانے کا باعث ہے علی دکرام کی ایک جماعت نے سلامتی کی طلب ہیں ایسا کیا ہے۔

صنت بیشرین مارت رحمه الدست پوچیا گیا کمیم دیجیتے ہیں آپ سوریت سوریت آئے ہیں بیکن آخری صفول بین ماز برصنے ہیں انہوں نے فرایا دلول کا قرب مطلوب ہے جموں کا نہیں انہوں نے اکس بات کی طرف اش روفر بایا کریہ عمل ول کوزبادہ محفوظ رکھتا ہے صفرت سفیا نو ٹوری رحمہ اللہ نے حضرت شعیب بن حرب کو منبر کے باس دیجھا کہ وہ الوجوز منصور کا خطبہ نور سے سے سن رہے تھے یجب وہ نما زسسے فارغ ہوئے تو فرایا کہ تمہا را اکس شخص کے قریب ہونا میرے دل کی مشغولیت کا کا باعث بناکیا اکس بات سے بیے خوف ہیں کہ کوئی ایسی بات سنیں جس کا انکار آپ پرواجب ہو ایکن آپ اسے ہی نہ لاسکیں۔

پھرانبوں نے ان بوگوں دسمرانوں) کی بدعت کا ذکر کیا کہ انہوں نے سیاہ کہرانے پہنا منروع کئے ہی مصرت شعیب بن حرب نے فرمایا کیا عدیث تنرلف بیں نہیں کیا کہ فریب ہو کر غور سے سنو (۱)

انہوں نے فرایا تہیں خواتی ہو ہر توفافا ورائندین سے بارے ہی ہے جو مدایت یافتہ لوگ تھے جہاں کا ان لوگوں کا تعلق سے نوتم ان سے جس قدر دور مول سے اوران کو نہیں دیجو کے اللہ تعالیٰ سے اثنا ہی زیادہ قرب حاصل ہوگا۔

معزت سعید بن عامر فراتے ہیں بمی نے حضرت الو در دار رضی عنہ سے بہا میں غاز بڑھی تو وہ بھیلی صفوں میں انے گے حتی کہ ہم اُخری صف بیں چلے گئے نماز بڑھنے کے بعدی نے ان سے پوچھا کیا بہنہ س کہا گیا کہ سب سے بہنرصف، بہلی صف ہے ؟ انہوں نے فرطایا ہاں لیکن بیامت تمام امتوں میں سے مرحورہ ہے اللہ تعالی جب نماز میں کسی مبترے کو دیکھیا ہے تواسے بھی اوراکس سے پیچھے جتنے لوگ ہی سب کو بخش دیتا ہے تو ہی اکس امید پر پیچھے بوگی کہ ان میں سے کسی کی طرف اللہ تعالیٰ نفور حمت سے دیکھے تو جھے بھی بخش دیے در)

می دادی نے روایت کیا فرماتے ہیں ہیں نے رسول اکرم صلی الشعلیہ وسی سے سنا اکپ نے یہ بات فرماتی ہے تو

(١) النن الكرى للبيني عليه ص ١٦ ٧ كتاب الجمعة

وم) كنزالعال جلد ١١ ص ١٥٥ صربيث ١٢ ٢٣ ٣

بوشفس اس نبت سے اینار کے طور براورا چھے افعان کوظاہر کرتے ہوتے بیلی صفوں میں رہے توکوئی حرج نہیں ایسے موقعہ کے بیے کہاجاتا ہے اعمال رکھے نواب) کا دار و ماارنت پرہے۔

۸-آ داب جعد می سے آٹھواں اوب بہ ہے کہ امام جب منبری طوف نیکے تو نماز بڑھنا اور کلام کرنا چھوٹر دے اور مؤذن کی اذان کا جواب و بینے اور بھی احمی طرح نظبہ سننے ہی مشغول ہوجائے بین لوگوں کی عادت ہے کر جب موذن اذان کے بید کھوٹے ہوتے ہیں تو وہ سی دہ کرستے ہیں مال نکر کسی حدیث اور روایت ہیں اس کی اصل ثابت نہیں البنتہ اگراس وقت سی دہ "کیا وت لازم ہوتو دعا کو لمباکر نے ہیں کوئی خرج نہیں کیوں کہ وقت فضیلت ہے لیکن اکس سی درم اور مرام نرکہا جا کے کیونکہ

اى كاموت كى كوئى دوينس -

حزت علی المرتفی اور معفرت عثمان غنی رضی الله عنها سے مروی ہے ان دونوں نے فرایا جس نے عورسے سنا اور خامونی رہا اس کے بیاد المرسے اور جس خامونی رہا اس کے بیاد ایک اجر ہے اور جس نے مؤنی رہا اس کے بیاد ایک اجر ہے اور جس نے سنا دیکا موں سے معروت رہا اس م بدوگا ہ میں اور جس نے مبنیں سنا اور خفول کا موں سے معروت رہا اس م بدا اور خاموں سے معروت رہا اس م بدا کی ہا ور جس نے مبنیں سنا اور خفول کا موں سے معروت رہا اس م بدا کی گئی ہ ہے۔

نى اكرم صلى الدعليه وسلم نفوايا . مَنُ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَأَلِيمَا لَرَ يَخُطُبُ

ا ام كے خطبہ كے دوران جس نے اپنے ساتھى سے

کہا خاموس رموٹھم جاؤٹواکس نے لغوکام کیا اورجب نے الل کے خطبہ سے دوران تغوکام کہا اکس کو حجدہ کا تواب نہیں سلے گا۔ ٱلْفِتُ آوَلَمَهُ أَفَقَدُ لَغَا وَمَنْ لَنَا وَالْدِمَامُ يَخْطَبُ فَكَ مُجْمِعُكَ لَهُ را) شُدُهُ شَدِ شَدْ

اس بین اس بات بردلالت ہے کرفا موش کر انے کے لیے اشارہ کرے یا کوئی کنکری مارنی چاہئے زبان سے منہ مور محفرت ابوذررضی اللہ تعالی عذکی روایت بین ہے «بنی اکرم صلی اللہ سلبہ وسلم خطیہ دسے رہے نصے کہ انہوں سنے رحفرت ابوذررضی اللہ عنہ نے معذرت ابی بین کعب رضی اللہ عنہ ہے بوجیا کہ علان سورت کب نازل ہوتی ہے تو انہوں نے انتا رہے سے خاموش ہونے کو کہا سرکار دوعا کم میں اللہ علیہ دسے از سے تو عنوت ابی بن کعیب نے حزت ابوذر سے فرطایا آب جا ہے کہا ہے کا جمعہ نسبی ہوا۔ انہوں نے سے فرطایا اللہ علیہ کی ہے ہے تو انہوں نے مرکار دوعا کم صفرت ابی انتہا ہے ہوئیا۔ انہوں ہے خرایا معزت ابی نے سے فرطایا آب جا ہے کہا ہے درایا

اوراگراام سے دور سوتو بھی مناسب بہیں کہ علم باکسی دور سے موضوع پرگفتگوکرے بلکہ فا موسش رہا جا ہے کوئکہ
ان سب بن نسلسل ہوتا ہے اور صفعنا ہے بیدا ہوتی ہے جوان لوگول تک بہنے جاتی ہے ہوئورسے سن رہے ہوئے ہیں۔
اور گفتگو کرنے والوں کے علقہ بی جی نہیں بیٹھنا چا ہیئے تو ہوا دی دور مونے کی وج سے سننے سے عاجز ہو وہ فا موت ہے
بیستی ہے جب خطبہ الم کے دوران نماز بڑھنا کمروہ ہے تو کلام کرنا بدرط اول کمروہ ہوگا، حضر بت علی المرتفیٰ کرم اللہ
وجہہ فراتے ہیں جارا وفات بین نماز بڑھنا کمروہ ہے فیرے بعد ،عدرے بعد دوبیر کے دفت اور جب امام خطب دیے
ریا ہو۔

اے اللہ! اسے عنی اسے تعرفیت والے اسے انتداء "

(١) الترغيب والترب عبداول ص ١٠٥ كتاب الجيدة

ٱللَّهُمَّدِ بَاغَنِیُّ يَاحَمِيْدُ يَامُبُدِئُ بَ

ر۲) انترغب والترسب جلداقل ص ۱۲۹

پیدا کرنے دالے ہے رفیامت کے دن) لوہانے والے اسے دالے اپنے حلال اسے دوائے اپنے حلال کے ساتھ ناسوات میں داری ہے۔ اور اپنے فصل کے ساتھ ناسوات

مُعِيْدٌ يَارَحِبُهُ بَاوَدُوْدُ اَغُنِنِيُ بِعَلِالِكَ عَنْ حَلَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمْدُ سَوِاكَ-

بے نیاز کردے۔

کہا جاتا ہے کہ جوشخص بر دعا میشدما گاتا ہے اللہ تفالی اسے اپنی مخلوق سے بیے نیاز کروبیا ہے اور اسے وہاں سے رزق و بنا ہے جہاں کا اسے گان بھی نہیں ہوتا بھر حجد کے بعد چھر کھنبی بڑھے صفرت ابن عرضی اللہ عنہا سے مروی ہے کم بنی اکرم صلی اللہ علید وسلم عجد کے بعد دور کھنبی بڑھتے تھے (۱)

حزت ابوسرره رض الدعندسيم مروى ب كرأب جار ركعات بير صف تھے (٢)

حزت على المرتضى اور حفرت عبدالله بن عباكس رفتى الله نغال عنم سے چھر كعتوں كے بارسے بن مروى ہے (٣)

مخلف حالات ہیں بہتمام صبح میں اور افضل بہ ہے کہ زبادہ کمل بڑھے رئیدی جورکعات بڑھے) ۱۰- دسواں ا دب بہ ہے کوعفر کی نماز بڑھنے تک مسی ہیں ہی رہے اور اگر نماز مغرب تک تھم سے توافضل ہے، کہا جاتا ہے کہ جس نے عصر کی نماز حاصے مسی ہیں بڑھی اس سے لیے جے کا تواب ہے اور جس نے مغرب کی نماز بھی بڑھی اکس

ب ہے ہے ج اور عرب کا تواب ہے اور اگراسے اس بات کا ڈرنہ ہوکہ اس سے بناوٹ کا اظہار ہوگایا توگوں سے اسس سے اختاات کود بھنے سے کوئی مصیبت آئے گئی بالے مقصد گفتا ہی بی شغول ہوجائے گا تو تھیک ہے ورنہ اپنے ظری

عے اسمان وردیسے سے وی سیب اسے ی بجب صفید ہو بی وہ برج استان کر اور اس کی توفیق پرٹ کراداکرے اپنی کو تاہوں پر توف طرف ورف اک استان کا ذکر کرے اس کی نعمتوں میں خور کرسے اور اس کی توفیق پرٹ کراداکرے اپنی کو تاہموں پر توف زدہ ہودل اور زبان کی مفاظت کرسے سورج سے عزوب ہوئے تک اس طرح رہے تاکہ اس سے فضیلت والی

ردہ مودن اور رہان می معاطف رہے مورج سے مودب ہوئے کہ می طرف رہ مالی سے میں اور اس سے میں اور اور اس سے میں موان مگرطی نکل نہ جائے۔ جامع مسی با دور سری مساجد میں دینوی گفتنی کی کرے نبی اکرم صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا:

وگوں پرایک ایبازاندا کے کا کہ ان کے دبنوی معاملاً کے بارے میں گفتا کے مساجد میں ہوگی اللہ تعالی کوا ن

الوكون كى كوفى فرورت بنين بس ال كياس مطور

بَانِيُ عَلَى النَّاسِ نَمَانَ مَكُونُ عَدِيثُهُ اللَّهِ مَكَ النَّاسِ نَمَانَ مَكُونُ عَدِيثُهُ اللَّهِ مَكَ اللَّهِ مَكَ اللَّهِ مَكَ اللَّهِ مَكَ اللَّهِ مَكَ اللَّهِ مَكَ اللَّهِ مُكَالِكُ وَمُكَالِكُ وَمُنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(۱) مصطلم طبدا ول من مروع كتاب الجمعة (۲) مجع مسلم حبداول صدم مركت ب الجمعة (۱۷) سن ابی داور حبدا ول ص ۱۹۰ باب الصلاة بعدالجمعة

www.maktabah. ٥٢٠٥

بعض وبكرتن واداب الم سي المرك بدرمجانس المرك من ها والمرادة من المردة من المردة من المردة من المردة من المرك واعلين می ای محلس میں سرجا کے اوران سے کلام میں کوئی بھا، ٹی نین-اورسانگ رتصوف کی اور چانے واسے کو جاہے کروں جمعہ کادرا ون اچھے کاموں اور دعاؤں می مشنول رہے ناکہ اسے وہ فضیلت والی گھڑی مل جائے ہو بہزرہے عاز سے بہلے منعقد ہونے والصحلفرن بن مزوا مے حصرت عبداللہ بن عمرض الشرائيا سے مردی معفر ما تھيں۔

آنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهُ وَسَلَّمَ مَهَى عَنِ بَى الرَّمِ عَلَى اللَّرَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَل

مرم کرکی شخص عالم بانڈمو، امٹر تعالی کے انعاب اور عذاب کے دنوں کاذکر کرتا ہو دین کی سجھ رکھتا ہو صبح کے ونت جامع مسجدی درکس دینا ہونواس کے باس بیٹے اس طرح و مبلدی آنے اور غورسے سننے کو جے کرنے گا۔ اس فرت میں نفع دینے والے علم رکی بانوں) کوغورسے سنا نوافل میں شنول ہونے سے بہتر سے بھنرت ابو زرغفا ری رضی المترعن سے مروی ہے معلی عامری ایک ہزار کعات سے افغال ہے (۲)

حفرت انس بن مالک رضی الشرعم نے ارشاد فعا وندی -

كَانْبَنْغُوْ مِنْ نَصْلِهِ اللهِ رس) كَا فَعَلْ مَا اللهِ رس)

مے بارے بن فرطابا کہ ونباً طلب کرنا نہیں بلکہ مرحن کی عبادت اور جنازے بین حاضری سے نیز تعلیم و تعلم اور دینی بھائی سے ملاقات برنا سے الله تعالى نے كئى مقالات برعلم كوا بيا فضل فرار وباہے۔

ارتادفاوندى ي

ا درالله نخالی نے آپ کورہ سب کھرسکیا دیا جواک مانت شیس تصے اور براک پراللہ نعالی کا بہت بڑا فضل ہے۔

THE PROPERTY OF

رَعَلَمِكَ مَالَمُونَكُنْ تَعُلُمُ وَكَاتَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (١) اورارشادفلادندی ہے:

(١) سنن نسائى مدرادل ص ، ١١ كناب المساجد -

(٢) الاسرار المرفوعة ص١١١ حديث ٢٢٠

رس فران مجيرسورة جمعه أيت ١٩

- State Land Co رم) قرآن محمد سورهُ نساء آیت ۱۱۳ www.maktaba

اس سے علم مرادی بندا اس ون رحمعر کے رن انعلم و تعلم سب سے انفل عبادت سے اور واعظین کی محلس سے غاز افسل سے کبونکہ بزرگوں سے اسے برعت قرار دیا اور وہ جامع سبیدسے قصد گوداعظین کو نکا لتے تھے۔

حفرت ابن عررض السّرعنها صحصح جامع مسيدي ابنى مجلس كى طوف تستريف كے كئے تو وہاں ان كى علمه براك فيسرك نصے بیان کرر ہاتھا انوں نے فرایا میری جائے سے اعتوار سے کہا بی نہیں اعتوں گابیں آب سے بہلے اکر بیاں منجیا ہوں چنانچه مفرت ابن عرص الشعنهما نے ایک پولیس والے کو بلکر اسے اٹھا یا اگر میمل منت سے موّا تواسے اٹھا نا جا گڑنہ ہونا، بى اكرم صلى الشرعليدوس لم في قربابا و

لَا يُقِيمُنَّ آحَدُكُمْ آخَامُ مِنْ مَجْلِيم سُمَّ مَعْ مِي كُنُ ابنے عِنانُ كوائس كى محس سے الحَّا كر خود

بَجُلِينُ فِبُهِ وَالِكِنْ لَفَتَحُوادَنُوسَغُوا - (٢) وال نبيط بلك وور رے كے ايم) كُمْ اِنْنَ نِاؤ-

اور صفرت ابن عمر رضى المدعنها كاطريفية به تصاكر حبب كونى شخص ابنى عاكر سے المحضا تو وہاں نه بعضفے حتى كروه وہاں لوط الله یہاں کہاگیا ہے کہ ایک قصد گو حضرت عالمنظر صی الشرعنہا کے حجرہ مبارک کے باسر کھلی جگہ بن بیٹھیا تھا تو انہوں نے حضرت ابن عررض النزغماكوبيغام عبياكراكس نعابني فصركوني سي مجهد اذب سناني اور مجد تبسيس روك وباسع جناني حفرت ابن عرض الشرعنها نے اسے ماماحتی کرایکی لاتھی اس کی بیٹھ پر ٹوٹ کی جیراک نے اسے بھینک دیا۔

المد بہترین ساعت کی احمی طرح نگرانی کرے اور ناک میں رہے ایک مشہور روایت میں ہے۔

بے شک جعرے دن ایک ایسی ساعت سے کرحس شخص كوماصل موعائے اور وہ اس میں اللہ تعالی سے مجھے سوال كرسے تودہ اس عطافراً اسے۔

وہ کسی بندے کوموانق ہوجائے اورود اسس میں فازیلے۔

نى اكرم صلى الله عليه وكسم تے فرما إ إِنَّ فِي الْجُمُعَنِ سَاعَةً لَّاثِهُ إِنْ فِي الْجُمُعَنِ مَسْلِطٌ كِيُنَالُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ شَيْنًا إِلَّ اعْطًا لا رس

> ایک دوری دانتی مے لَانْعَادِفْهَاعَبْدُ نُصَلِّي لِي

را) قرآن مجيد سوره سر باريت ١٠

(٢) السِن الكيري السِيقي حارس ص ٢١٧ كناب الجمعة

(١١) جعيم ملم طداول ص ١٨١ كناب الجمع

رم) الكابل للدى جداول ص ١٧ نرجم عرائدين سلام/مندامام احدين حنبل علد ٢٥٠ مروبات الومرم

اس میں اختلاف ہے وکہ وہ کونی ساعت ہے ) کہا گیا کہ طلوع آفنات کے وقت ہے پیری کہا گیا ہے کہ ذوال کے وقت ہے پیری کہا گیا ہے کہ ذوال کے وقت ہے بیری کہا گیا ہے کہ ذوال کے وقت ہے کہا ذال سے ساتھ ہے بعض نے کہا کہ جب امام منبر رہے چاہ جائے اور خطبہ ت وع کر دے کہا گیا ہے کہ جب وہ نما زکے میں کھڑا ہو جائے بعض نے کہا کہ عصر کا اُخری مستحب وزت ہے کسی نے کہا سورج غروب کی جب کہ جب وہ نما زکے میں کھڑا ہو جائے بعض نے کہا کہ عصر کا اُخری مستحب وزت ہے کسی نے کہا سورج غروب

حفرت خاتون حبنت فاطمة الزمرا درض الترعنها الس وقت كاخيال ركها كرتی نفیس اوراینی خادمه كو حكم دیش كه وه موسع كی طرف و یجھے اورائس سے جھکنے كی اطلاع كرسے چانچراس وقت وہ دعا اور است خفاریں بنین موعبائیں حتی كر سور ج غروب موجا با اور تباتین كرید وه كھڑى ہے جس كی انتظار كی جاتی ہے اوراسے اپنے اباجان سركار دوعا كم صلی الله علب وسلم سےنقل کرئیں۔ لا)

بعثك تمبارساس زافے كے دنوں من الله تعالى كى

إِنَّهُ لِدَيِّكُمُ فِي ٱبَّامَدَ دَهُ كِلُمُ لَصَحَاتِ ٱلرَّ فَتَعَرَّضُولِكَهَا (٢) طرت سے نوشبودار هوك برسنو!ان كوما صل كرور اورم جمع کادن بھی اہم اہم میں سے ہے لہذا بندے کوعا ہے کہ پورادن دل کی عافری کے ساتھ اکس کے در ہے

رہے ذکرکو لازم بکڑے اور دنیائے وسوسوں سے امگ تھاگ ہے ہوسکتا ہے ان فوشبر دار جھونوں میں سے کوئی تھونکا

حفرت کعب اجاررضی الله عند فرمات بن کرب جمو کے ون آخری گھڑی ہے۔ اور برغروب کے وفت ہوتی ہے حضرت ابوسررور منی الندعند نے فر مایاوہ گھوئی کیسے ہوتھتی ہے حال کہ میں نے کسکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے نصے کہ وہ ایسے بندے کے موافق موتی ہے جونماز پڑھتا ہے اور سے نماز کا وقت نہیں حضرت کوب نے فرمایا کیا سرکار دوعالم صلى المعليه والمنتين فرمايا:

جوشخص غازى انتظارى بثبياب وه مسازي راشار

(١) نشعب الايمان علد ١٠ ص ١١ فضل الجمدة عديث -

مَنُ نَفَدً كَيَنْتُلِلْكُوالصَّلَوْةَ فَهُدًى فِي

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد حلد ١٠ ص ١١١١ بأب التعرض لنفعات رحمة الله

ہونا ہے۔

الصَّلوٰةَ را)

انہوں نے فرمایا ہاں بہزنو فرمایا ہے تو صفرت کعب نے فرمایا تو یہ نمازیہ ہے۔ اس پر حفرت ابوہ برمرہ رضی اللہ تعالیٰ عت خاموش مو کئے۔

صرت کوب رضی الدعنداس بات کی طرف اُل نصے کربراس ون کا بتی بیردا کرنے والوں سے بنے رحمت ہے اور اس کو بیجینے کا وقت وہ حبب اُدمی عمل سے کمل طور پر فیا رغ موجاً باہے خلاصۃ کلام بہہے کر یہ باعث نضبلت وتت ہے اور حب اہام منبر مربط آلہے مہذا ان دونوں وَفتوں مِیں زیادہ سے نرایدہ دعا مائکی جائے۔

ا اس دن زباده سے زباده درود شرافی براهامت بسے نبی اکم صلی الم علیهوسلم نے فراہا۔

جس نے جمعہ کے دن مجہ بہای مرتبہ ورود سر کیا برق اللہ تا اللہ تا اللہ تعالی اس کے اس سال کے گنا ہ بخش دسے گاعرض کیا اللہ تا اللہ تا ہے ہے ہوں کے اس سال کے گنا ہ بخش دسے گاعرض کیا فرایا ہوں بڑھوں آپ نے فرایا ہوں بڑھوا اللہ مسل علی محد (اکفریک) اسے اللہ تصرت محد مصطفیٰ اور آپ کی آل برحمت نازل فرا ایسی مرحمت ہو تیری رضا کا باعث اور آپ کو وہ مقام محمود عطا فراجس کا آور آپ کو وہ مقام محمود عطا فراجس کا آور آپ کو ماری طرف سے وہ جزاعطا فراجی آب کے شاہ بان شان سے افضل برا فراجی آب کے شاہ بان شان سے اور اس سے افضل برا عطا فراجی تو نے کئی کو اس کی امت کی طرف سے عطا فراجی تو نے کئی میں نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا فراجی تو رائی ہے تنام جھائیوں مینی انبیا وکرام ا ورصا لیمن پر رحمت فرا ہے سب سے زیادہ وحم قرا نے والے۔

سات بارپڑھے کہا گیا کہ بوشنع سات جوں ہیں اس طرع پڑھے کہ ہرجھ بی سات بارپڑھے اس سے بیے بنی اکرم صلی اللہ عبیہ واکہ وسیم می شفاعت واحب ہوگئ اورا گراس ہی اضافہ کرنا چاہیے تو احادیث بی مروی بر ودوونٹریف پڑھے۔ اللہ تھتے انجعَل فضائیل صَکواتیک وَ فَوَا عِی ﴿ اِسے اللّٰہ اینا بزرگ تربن ورودورحت، پڑھنے والی کمتن

<sup>(</sup>١) شعب الديمان حليم ص ٩٢ باب فضل الجعد

برجنية وتنوايت ذكواتك دكاذبك ورفتيك رَّنِعَ إِنَّ عَلَى حُمْ إِسَيْرِ الْمُوسَلِدُ بِيَ كَلِمُ المُمْنَّفِينَ دَخَاكَنِدِا لَنَّبِيٍّ بُنَ تَ رَبِّ الْحَاكِدِيْنَ تَدَامِكُوا لُحَيْرِ وَخَارِيْجِ الْحِيْرِ وَنَبِي الرَّحْمَةِ وَسَبِخِ الْأَكْلُواللَّهُ عَمْد ابْعَنُهُ مِنَامًا عَمْدُودًا تَزُلِفُ بِهِ قَرْبَهُ عَيْنُ يغيط يو الاَ وَلُونَ وَالاَ خِرُونَ ٱللَّهُ مَدَّ ٱغْطِرِالْفَصُلُ وَالْفَضِيرُ كَذَ وَالسَّرُحَ كَانُوسِ كُنَّ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيمَةَ وَالْتَوْلِدَ الثَّا فَحِيَّ الْمِنْيُفَ رَ، اللَّهُ مَّا غَطِ مُحَتَّدٌ ا مُوُكُدُ وَبِلْدِنُو مَالُولَهُ وَاجْعَلُهُ أَوْلَ شَافِعِ وَاذَّلَ مُنْفِعُ، اللَّهُمَّ عَظِمْ مُرْهَا لَهُ وَلَدِّلُ مِهِ يَزَانَهُ كَابُلِغُ حُتَّجَتَهُ كَارُكُ فِي آءُ لَيَ الْمُفَرِّبُكِ وَرَجَبَتَهُ ، اللَّهُ رِّ الْحُشُرُ مَا فِي زُمُرَتِهِ وَاجْعَلْنَامِنَ آهُ لِ شَغَاعَتِ عِ وَإِخْبِنَا عَلَى سُنَّتِهِ وَنَوَقَنَا عَلَى مِلْتِيهِ كأؤرد كاحوصة كالتقنا بكأسيه غير خَذَايَاوَلَة نَادِمِينَ وَلَاشَارِّينَ وَلَامُبَدِّلِينَ رَكَ كَا يَنِينُ وَكَ مَفْتُونِينَ، آمِينِينَ بَارَبِّ الْعَالَمِينِ "

ببترين خوبي الني مجتسس ابني رحمت اوراينا سلام حفرت محدمصطفي صلى المعليه وسلم سربازل فراج تمام رسوطول محسروان رسيز كارون كحامام الخرى بى ادرتنام جانوں کے سب کے دول بی جدائی کی طرف مے جانے والے نیکی کے دروازے کو کھولنے والے ، فی رحمت اورامت محصروارس يااشدان كومقام محود برفالزنرما ص کےسب ان کے قب کواور قریب کر دے اس کے سبب ان کی اُنگھوں کو ٹھنار سی کر دے کہ ان برسیا اور کھیلے رشك كري بالله إسركار ووعالم صلى السُّعلب وسلم كوفضل ، فصلت، بزرگی ، و سله باند ورصر ، بلدم ترتبه عطافه ما حض مصل الشعلبه وكمم كے موال كو بولا فرما ان كى اميدان كبيخانس بيلاشفاعت كرفيداد اورمقبول شفاعت بنادسے بااللہ ان کی دلیل کو بزرگی عطا فرا ان کے ترازو كويهارى كردسان كديل كوينيخ والى بنا وسے بلند ترمغرين بي ان كامرتبه بلند فرا باالله الهي ان كے زمرہ رجاعت ) میں اٹھانا ان کی شفاعت کے ستحقین میں ہے كردك أب كى منت برزنده ركدا وراك كى تت يروت دے میں آپ مے ون پراناروے آپ کے پالہ سے برابكرنااس حال مي كريم ر سوانه مول نا وم مول اورد تك كرف والحدد تندي كرف والع اورد بدلن وال نگراه کرنے والے اور منگراه کے گئے اے تمام جمانوں مصرب مارى وعاكوفنول فربايه

(1)

خلاصہ بر سے کہ ورود/ راف کے بواف کو میں برط سے جا ہے وہ الفاظ موں جزنشد میں مشہور میں ( ورود ابراہی) وہ

ورود شربعت والا ہو گااور مناسب ہے کہ اس کے ساتھ استنفار بھی الا سے کیوں کر بر بھی اکس دن سخب ہے۔ ۲- اس دن قرآن باک کنزت سے برط سے بالمحصوص سورہ کہف کی کا درن کرے حضرت الوم برے اور حضرت ابن عباکس در سنی سنگر عنہمی سے مروی ہے۔

بوت خس مجد کی رات بارن بی سور و کمع ، پڑھے اسے دہاں

سے لے کر جہاں وہ پڑسا ہے کہ مکرمہ تک روت فی عطا
کی جاتی ہے اور اکٹندہ حمد تک کے گنا ، بخش دینے جاتے
ہیں ۔ بلکہ تین وان زائد کے گنا ، بھی ۔ اس کے لیے جینع تک

ستر مزار فرشنے رحمت کی دعا کرتے ہیں وہ بماری سے ، بیٹ

سے چورٹ بہاو کے درو ، برص اور گوڑھ کے مرض سے

سنر دخال کے فائد سے بچا ا جا اہے "

آنَّ مَنْ تَرَكَّ شُورَةَ الْكُنْ بِ كَيْلَةَ الْجُمُعَةِ
الْحُمُعَةِ الْعُمْعَةِ الْحُمْعَةِ الْحُمْعِ وَعَمْمُ لَا تَلَاثَةً فِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

اگریمان بونو حجہ کے دن اور رات بین قرآن مجدیمان عظم کرے اور اگرات کو بڑھے تو مناسب ہے کہ ختم قرآن میں کارور رکھنوں میں ہو، یا مغرب کی دور کونٹوں میں یاجعہ کی اذان اور آقامت کے درمیان ہو، اس کی بہت زیادہ فضیدت ہے جا دت سرار لوگ جمعہ کے دن ایک ہزاد مرتبہ قبل ہوا مللہ احد بڑھنا ہند کرنے میں ، اور کہا گیا کہ جوشخص وس یا بس رکھات می اسے بڑھ معتوبہ بورے ختم سے افضل ہے اور وہ لوگ ہزار بار بار کاہ بنوی میں درود کرتے رہین کا نذرانہ بھیجت تھے اور ایک ہزار مرتبہ سرسیحان اللہ ، الحمد مللہ ، لحال الواللہ واللہ اکبو، پڑھے تھے اور اگر جمعہ کے دن مورات میں وہ جھر سورتیں بڑھے جن کے نثروی میں تربیح ہے لاکا تربہ انجھا ہے۔

نبی اکرم صلی انڈولیہ در سلم کے بارت بین ہے بات مروی نہیں ہے کہ آپ جمبر سے معدوہ کوئی معین سورت پڑھتے ہوں جعبر کی رات معزب کی خاریں سورہ الکافرون اور سورہ افعاص پڑھتے اور عشاری نماز میں سورہ مجعبرا ور سورہ منا نفین پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ جمعہ کی دونوں رکعتوں میں بہسور نبی بڑھتے تھے جمعہ سکے دن فجر کی نماز میں «سورہ سمجہ لقاق اور صل آن علی الانسان » بڑھتے رہ)

<sup>(</sup>١) تنسير قرطي ملدًا) ص ٢٠٩ تحت سورة الكيف

١١) وه سرين بي سوره حديد ، سورة حشر ، سورة صف ، سورة حيد سورة نخاب سورة الاعلى-

<sup>(</sup>٣) نثرن السننذ جلدساس ٨١ الغرآن في الصبح

w maktabah ovo

۵-جب جامع مسجدین واخل مؤتوجار رکعات برخ صنامستحب سبے ان بی دوسوم تنبر فل موالله احد برخ سے بعی ہر رکعت بی بجاس بار بڑسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسے مردی ہے کہ جوشخص اکس طرح کرسے گا وہ مرنے سے پہلے جنت بیں اپنا ٹھ کا نا دیجہ سلے گا۔ با اسے دکھا دیا جائے گا۔ (۱)

تنجینہ المسجد کی دورکونتوں کونہ مجھوڑے اگرہ امام خطبہ و سے راہوں کی مختفر رئیسے بنی اکرم صلی المرعلیہ وسلم نے اس کا محم دیا ہے۔ (۱) اراف اس کے نزد کی خطبہ کے دوران کوئی نماز رئیھنا جائز نہیں ۱۲ ہزاروی) ایک غرب اغیر شہوں عدیث بس ہے کرنبی اکرم صلی المتعلیہ وسے مسجد بیں اُنے والے کے لیے دخطبہ سے) خاموش ہوگئے حتی کہ اس نے دورکونتیں اوا کین (۱۷) تو کوئی مسترات کہتے ہیں اگرام خاموسش ہو تو رئیھ سکتا ہے۔

اس دن بارات میں چاررکات ان چارسور توں کے ساتھ پڑھنا مستب ہے ،سورہ انعام سورہ کہف ،سورہ کلہ اورسورہ بلین اگراہی طرح نیڑھ سکے توسورہ بلی براہ بین ،سورہ سجو لقان سورہ د فان اورسورہ ملک بڑھے ۔ جمعہ کی رات میں ان چارسورتوں کو برطانہ جمید کے دراجی طرح پڑھ کورٹر چا نہ جمید کی براہ فضیلات ہے ۔اور جوادی پروا قران صبح طور رینہ پڑھ سکے توصی فار راجی طرح پڑھ سکے برٹر ھے اس کے لیے بہن ختم قران سے والمن کرت سے پڑھے اور صلوا ہ تب پر بھا مستحب سے مسیا کہ فافل کے باب بین اس کا طریقہ بہان ہوگا ہے۔ ابنہ سورہ کا دوعالم صلی انڈر علیہ وسلم نے اپنے چپا حذرت عباس رضی انڈونہ سے فرایا۔ اسے برجمعہ کے دن پڑھیں رہا)

حزت ابن عباس رض الله عنها جعد کے دن زوال کے بعد اس ما زکور پی انسی چورٹ تھے اور اکس کی بہت بڑی فضیلت کی جمرویتے تھے اور مناسب ہے کہ زوال کے بعد ان ما زکے لیے اور جمد کے بعد عصر کے علم کی باتیں سننے کے لیے اور جمد کے بعد عصر کے مارک تنفیار کے بیے مقرر کرسے ۔ اور عمر سے معزب تک تبسیح اور اکستنفیار کے بیے مقرر کرسے ۔

المد مستخب صدقد - اس دن ضوی طور رفیفی صدفر ستحب سے الس کا دکن تواب متا ہے بشرطیکہ ادبی خطبۂ ام کے درمیان سوال کرنے وال ندہو - ام کے خطبہ کے دوران کلام مکروہ ہے - حضرت صالح بن محد رحما دیڈفر مائے میں ایک مسکین نے جمعر کے دن سوال کی اکس عال میں کرام خطبہ و سے رہا تھا - اوروہ شخص میرسے والد کے ساتھ مبٹھا ہوا تھا تو ایک شخص نے میرے باپ کوایک شکوا دیا تاکہ وہ اسے دے دیں تو میرسے والد نے اسے نہیں بیڑا -

رم) سنن ابن اجب ١٠٠ ماجاوني صلاة النسيع

<sup>(</sup>١) نفيرقرطي جلد٢٠ ص ٢٥٠، ٢٥٠ فخت نفيرسون الاخلاص ـ

<sup>(</sup>٢) مجيم ملداول من ١٨٨ كتاب الجمعة

و (١٧) سنن وارفطن علد باص هاول كتاب الجمعة -

حفرت عبدالله بومسعود رضی الله عنه فرمانے میں اگر کوئی تنفی مسجد میں سوال کرسے تو وہ اکس بات کا مستی ہے کہ اسے نه دیا جائے۔ اوراگروہ قرآن کے نام پر مانگے توجی اسے نہ دو۔ بعض على د نے جا مع سجد بن اک طرح سوال كرنے بر مدف دين كوكروه مكاب كرويس بعانكي مائي البندوة خص جوابني ملك كالربابي المرال كرس كرويس في بعد الك توديبا

معزت كعب احار فرما تنے ميں ہوتنفس جمعہ كے بيے حا عز ہوتھ واليس موتتے ہونے دو مختلف چنري صدف كے طور ب وے بھروانس اگردور کعنیں روھے ان بی رکوع اور بجدہ نیز خشوع کو کمل کرے اوراکس کے بعدب دعا تھے۔

اے اللہ انبرے ام کے ساتھ سوال کرا موں اللہ تعالے كے نام سے تو بحفظ والا جربان ہے اور تبرے نام سے كم نېرىسواكونى مىبودىس دە ذات جوتۇدىزىدە دوسرول كى فامُ ركف والى باكس اوكه اورنندس أتى .

آتكهُمّا في آسكالك باسميك بشعرالله الترحلن الرجيم قيا شيك الكذى كداليه رِالَّهُ هُوَالْحَبِّى الْفَيَّتُوهُ كَوْتَاخُذُهُ سِتَةً

وہ خص اللہ تعالى سے جو كھيد مائكے اللہ تعالى اسے عطاء فرمائے گا۔ بعض بزرگوں نے فرمایا جو شخص حجعہ كے دن كسي كين كوكفانا كهانا كمانا كالم بيرضع صبح عمد كے ليے جائے اوركى كوا ورث نربنجا شے بيرامام كے سام بيم بنے سے بعد يركما برقے۔ الترتبال كيام سي شروع كرنا مول جوزنده فالم ركف والاس الله! من تحصيصوال كرناسون كم تحفي كنن دے مجررم فرا اور مجدال سے با۔

بشعرالله الرحمن التحريم الكي ألفي وم ٱسْتَالِكَ أَنْ تَغَفِمُ لِي وَنَرُحَمُنِي وَتَعَافِيكِ مِنَ النَّادِ-

بحرجود عاما نكے كا قبول بوك -

>- جمد کے دن کو آخرت کے بیے مقرر کردے اوراس میں ونیاوی امورسے رک جانے بکد اور او فطائف زیادہ بیسے

ادراس سفركا أفاز ذكر عابك روات يرب.

بوشخص حميعه كى رات مفركرے اكس كے ساتھ والے فرشتے الديدوعاكرت بن-

رِانَّهُ مَنْ سَانَرَ فِي كَبُلَةِ الْجُمْعَةِ دَعَاعَكِيهِ

اورطلوع فبرس بعدم بمغرص بصالبنة رفقا مئ سؤك تكلف كاخطره موتوظيك بعصف اكابرن فرايا كرمسجد كالمنكى سے پانی خریدیا تاکہ اسے بیٹے یا دور وں کو بلا ئے ، کروہ ہے۔ اس طرح برمسجدین خریدو فروخت بوجائے گی اور بر کردہ ہے بعض نے فرمایا کہ اگر شخص مسجد کے ام قنمیت ادا کرے بھر بیٹے یا مسجد میں با سے آو کوئی حرج نہیں ۔

(١) انتلخيص الخبير صلد الله مديث ١٥٠

فلامٹر کلام بہ ہے کہ جمعہ کے دن اپنے وطالف اور مخلف قیم کے نیک اعلل بی امنا فہ کرے اللہ تنالی جب کسی بندے سے جبت کرنا ہے نوفضبات والے اوقات میں اسے اچھے کا موں پر سکا دبیا ہے اور جب اسے ناراض ہو کہ وہ نارے باعث فضیلت والے اوقات میں برے اعمال کی طرف متوجہ کر دبیا ہے تاکہ اس کا عذاب اور ناراضگی زیادہ مو کہ وہ ناراس طرح وہ شخص وقت کی برت کو توڑ ناہے جمعہ کے دن د عائیں مانگنا مشخب ہے اوران کا ذکر ان شا دامٹر دعاوں کے بیان میں اسے گا۔

کا ذکر ان شا دامٹر دعاوں کے بیان میں اسے گا۔

الٹہ نفالی کی رحمت برب ہدیدہ بندے برمو۔

La place de la compacta del la compacta de la compacta del la compacta de la comp

the planting of the contract o

Enthalian Entrant Comment Alexander Indiana

Company to the company to the company of the compan

المستعادة المستعددة المستع

Light to the state of the second seco

A with the second of the secon

一种的现在分词是一种的一种的一种的

- Triple in the interior to the interior

DALLE STORY DESCRIPTION

Many the first of the teast of the state of

## جطاباب

# متفرق مسائل

جن میں عام ہوگ مبتنا ہیں اور راہ آفرت کا مالک ان کو جاننے کی ضرورت محکوس کرنا ہے اور جومسائل نا در میں انہیں ہم نے ند کر کنب میں مکھا ہے۔

مسئله:

على فلبل اگرچ نمازكو باطل نهن كراليكن به ضرورت مكروه ب اور ضرورت به ب كم اكتے سے گور نے والے كو وور کرنا بچھوسے ڈرنواکس كولدوبيا بشرط كر ايك با دو صراوب كے ساتھ مارنا محكن ہوتين عزبين بول توبيعمل كثير ہے السن سے غاز باطل موجانی ہے اس طرح بعض او فات بجر يكي اور بسبو تعليمت بہنجا نے بن نوانس دور كرنا بھى جا كزے اس طسرح گھيلانے كي خرورت بول ہے كيونكہ فر تھجالا نے سے ختوع بین خلیل بہا بہتا ہے تھزت معاذر منى المذعذ نماز بن بحول اور بسبوكو كي طرت نصے حضرت عرفارون رض اللہ نعائل عذر نماز كے دوران بكوں كو مار وہتے حتى كدان كے بالحد برخون نظرا آنا مي حضرت امام نعنى رحمہ الله فرات بي بول كو كي طركہ است كرد سے اوراكر مار بھى دسے توكوئى حرج نہيں حضرت ابن مسيب رضى اللہ عند نے فرايا اس بچوكومن كرفية بك دسے ۔

حزت بایدرها لنظر فرائے بن میرے زدیک زبارہ بہتریہ بات ہے کہ اگر وہ افیت نہیں بہنجاتی تواسے بھوٹر وسے

اگر نمازیں میل ابنی ہے تواکس قدر مسل و سے کہ وہ اورت نہوسے بھراسے بھینک و سے برخصت ہے ورنہ کھال توب
ہے کہ نمازیں ہر عمل سے نہجے اگر جبہ وہ فلیل ہواسی ہے بعن حضارت کھی کوھی نہیں اڑاتے تھے اور فرمانے ہیں اپنے فینس کو

اس کا عادی نہیں بال ورنہ سری نماز خواب ہوجا کے گا اور ہیں نے سناہے کہ سافق لوگ بارشا ہوں کے سامنے بہت
زبادہ اورت بریسرکرتے ہیں اورحرکت نہیں کرسے ۔ اور لعبن او مات جمائی آتی ہے توابیت منہ بریا تھر کھنے ہیں کوئی حرج
نہیں اور یہ اولی ہے ۔ اگر جب کہ آگے تو دل میں الحمد لیٹر کہے اور زبان کو حرکت نہ دسے اور اگر ڈکارا کے تو مسرکو آسمان
کی طرف نہا مٹا کے اگر جادر کر جا ہے تو اسے الحمل کرا بر نہ کرسے اسی طرح دستار سے کیا روں کا حکم ہے بہتمام امور صروت

محيفركروه بي -

جُونے بین کرنماز راصا جائزے اگرمیان کا نکانا اسان ہے میکن موزوں میں برخصت نہیں کیوں کہ ان کانکا انا

مشكل ج بلكربر نجاست اكس لي معاف سے اور بي حال كا سے -رمول اكرم صلى الشرعبيدوسلم نع ابني تعلين مبارك من غاز برهي بيرانس آبار دبا توصحابركرام نع بي ابنے جرتے آبار دیئے، آپ نے پوچھاتم نے اپنے ہوتے کیوں آنارے ؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کونعلین مبارک آبارتے دیجھ کریم نے جی اپنے بجرتے آبار دیے نی اکرم صلی الٹرعلیہ وسانے فرمایا صفرت جبریل علیدالسدم میرے پاس آئے اور مجھے تنایا کہ ان جو توں کے ساتھ کھے لگا ہوا ہے بین تم میں سے جوتنے میں مجد من أف كا المده كرت تو جونوں كو الله كرد يجھے اكران بي كوئى نجا ست موتواسے زين بر ملے اور ان مين غاز برط ہے۔ (١) بعن صرات نے فر لما کہ نعیس بی نماز بڑھنا افضل سے کیوں کہ مصورعلیدانسدم نے صحابر کرام سے پوچیا کرنم نے اپنے ہوتے كيول أكارس وربرمبالغرب ني اكرم صلى الله عليهو المسان سهاس بي برجها تاكم آپ ان كوبوت آيارت كي وه بنادي -كيوں كماكب كومعلوم تفاكھا، كرام نے آب كى آئباع ميں آئارے ميں حض عبداللرين سائب رضى الله عندے مردى ہے كم نى اكرم صلى الشرطليروسلم ف إين نعلين مبارك أنارب (٢) توكوباكب في دونون طرح على كياب - (١٧) جوآدمی جُونا آنارے تواسے چاہے کراپنی وائیں یا بائی جانب نررکھے اس طرح جگر تنگ ہوجا نے کی اورصف ورف جائیگی بلكما بيفسلمفركها بيف بي ين بيورك إس طرح اس كاول ادهر متوجه بوكامكن ب كربن لوكوسف بوتون كما عا غازير عف كا قول كياب إنول ف العامين كالحاظ كيابويني ول كااكس طوت متوصر بونا- حضرت ابوبري رض المرتف ك عنا سے مروی ہے کرنبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فر مایا: سے مروی ہے کرنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ؛ افدا صَلَّی اَحَدُکُ مُد فَلِیَ جُعَلُ نَعَلَیْ وَ اِللَّهِ عَلَیْ اِللَّهِ اِللَّهِ عَلَیْ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حزت ابوم رہ رضی اللہ عند نے کسی دوم سے آدمی سے فرمایا کہ جو نوں کو باؤں کے درمیان رکھوا وران کے باعث کس سان كوافيت من بنجا و- اورسول اكرم صلى المدعليه وكسلم سفه المست كرانف وقت البين علين مبارك بائي طون ركھ وا

١) سنن الى دادُوعلد أول ص ٥ وكن ب العلوة

<sup>(</sup>٢) مجع الزوائد ملد ٢ص ٥٥ مأب العلاة في النعلين -

وس) آج کے دوریں جو توں میں نماز بڑھنا مشکل ہے کیونکہ داستے نا پاک ہوتے ہیں مطکیں بکی میں دیست نہیں ہے اور مساجد میں در بایا، تالين اورصفين مونى بن البندني جونے ميں عاز راج سكتے بي ١٢ سراروى -

<sup>(</sup>م) سنن الى داوُد طداول ص ٩٩ كنب العلاة

ره، سنن الى داوُد عبداقل من 4 م كتب العلوة

ہذا امام کواسی طرح کرنا جا ہیں کہ کہ اکس کی بائیں جانب کوئی شخص کھڑا انہیں ہوتا البتہ اپنے سامنے نزر کھے اکس طرح اس کی توجہ بنط عابی گی بان قدیوں کے آگے رکھ سکتا ہے شاید حدیث سے بہی مراد ہے مفت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرمانے میں تونوں کو قدیوں کے درمیان رکھنا پرعت ہے۔ مسئل آئی ب

آن بن فوسے سے غاز نہیں ٹوٹنی کیوں کر بیٹل فلیل سید اورجس چیز سے اواز حاصل نہ ہووہ کام شمار نہیں ہوتا اور کلام کے حروت کی تمثیل پر فعول بھی کام نہیں البتہ ہر کروہ ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے البتہ وہ طریقہ اختیار کرسے جس کی اجاز رسے سرکار دوعا کم صلی المتر علیہ وسلم نے دی ہے بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی المتر علیہ وسلم نے قبلہ کی داوت تھوک دیجھا توسنت غصر میں اگئے پھرا بک ٹہنی سے کورچ دیا جواب کے ماتھ بین قبی اور فرایا نوٹ بولو کی اور قرایا تم میں سے کون چا متنا ہے کہ لاؤیڈا نیا تھی ہوئے اور قرایا تم میں سے کون چا متنا ہے کہ اس کے بیم رسے کون چا متنا ہے کہ اس کے بیم سے کوئ غازیں وافل ہوتا ہے تو اس کے بیم سے کوئ غازیں وافل ہوتا ہے تو اس کے بیم سے کوئ غازیں وافل ہوتا ہے تو اس کے بیم سے کوئ غازیں وافل ہوتا ہے تو اس کے بیم سے کوئ غازیں وافل ہوتا ہے تو اس کے بیم سے کوئ غازیں وافل ہوتا ہے تو اس کے ایم سے دو نواب سے درمیان ہوتا ہے۔ را

اوردوسرے الفاظ میں بوں سے کراللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے بین تم ہیں سے کوئی بھی اپنے سامنے اور دائیں

طرف نہ تھو کے بلکہ ہائیں طرف یابائیں باؤں کے بیجے تھو کے ۲۱)

اوركونى بنكامى صورت بوتوا بنے كيڑے بن تھو كے اوراكس طرح (عل كركے بتایا) اسے ایک دوسرے كما تھ

مسئلة:

مقذی کے کھڑا مونے کے لیے سنت بھی ہے اور فوض بھی ،سنت بہ ہے کدا یک مقدی ہو توامام کی وائیں جا نب تھوڑ اہے چھیے کھڑا ہواور ایک بورت امام کے بیھیے کھڑی ہواگر امام کے بہو میں کھڑی ہوجائے توجی حرج نہیں لیکن سنت کے فلات سے -رام)

اكر عورت سے ساتھ مرد بھى موتو وہ امام كى دائين جانب اور عورت يہيے كورى مو- اور تنہا أدمى صف سے يہيے كھڑا

(١٧) صحيح مسلم عبداول ص ٢٠٠ كناب المساحد

(۷) عورت ۱۱ مے ساتھ مل کر کھڑی نہیں ہوگتی اس سے نماز لوٹ جاتی ہے ۱۲ ہزاروی

١) صيح مسلم حلداقل ص ٢٠٠ كذب المساعد

<sup>(</sup>١) اس دقت مسعد كافرش نتها نيمي ريت نعى فوكام استن تها أج كلى مساميري ايسامنين موسكنا ١١ مزاروى)

نہ ہو بلک صف بی وافل ہو باصد ہیں سے کسی کو ابن طرف جینچے اوراگر اکبیہ بھی کھوا ہو گیا نو نماز ہوجا ہے گی لیکن کم وہ ہوگی فرطن بہرے کو صف متعلی ہو بھی مقدی اورا مام کے در سیاں جامع رابطہ ہو کو کا وہ دو نوں جاعت ہیں ہی اوراگر وہ سب بی ہم ہون نو اجنا بیت کے بیائی کی خرورت ہیں بلکہ آئی بات موری ہے کہا ان کی خرورت ہوں ان کی از ان ان کی ان ان میں بلکہ آئی بات موری ہے کہا ان کے انعال کی طرورت ہوں بلکہ آئی بات موری ہے کہ امام کے انعال کا علم ہوا ارہے معزت ابو ہم رہ وہ ن انٹر عذہ نے میں کی تھارت نہ ہوئو بر ساتھ فاز بر بھی اگر مقدی میں موری ہے کہ انعال وہ دونوں اس بواجو اوراگر معجد کی تھارت نہ ہوئو بر کے نشا نے کی مقدار کا فی ہے اور ہر البطر کافی ہے کہوں ، ایک کا فعل دونوں ہر کے نعل سے ماہ ہواہے اوراگر معجد کی والی با با بی مان کے معزوں ہی ہوا ہوں کی مقدار کا فی مقدار کا بی مقدار کا میں ہوا ہے اس مواج ہو لوگ اس صف ہوں کے اس کو اور اس مواجوں کی ان کی نماز میں مواجوں کی اور ہوں ہے کہ میں مواجوں کی ان کی نماز وہ موجوں کی اور ہوں ہے کہ میں مواجوں کی ان کی نماز وہ موجوں کی اور ہوں ہوں گارت بی مواجوں کی اور ہوں کی نماز وہ موجوں کی اور ہوں کی موجوں کی اور ہوں کی موجوں کی اور ہوں کی نماز وہ موجوں کی اور ہوں ہوں کے اس مواج ہو لوگ اس صف جو کی اور ہوں ہوں ہوں کی موجوں کی اور ہوں ہوں کی موجوں کی اور ہوں ہوں ہوں کی اور ہوں ہوں کی موجوں کی اور ہوں ہوں کی موجوں کی طرح ہوں ہوں ہوں ہوں کی موجوں کی طرح ہوں ہوں ہوں کی موجوں کی طرح ہوں ہوں ہوں ہوں کی موجوں کی طرح ہوں ہوں ہوں ہوں کی موجوں کی طرح ہوں ہوں ہوں کی خواج ہوں کی موجوں کی طرح ہوں ہوں ہوں کی موجوں کی طرح ہوں ہوں کی موجوں کی طرح ہوں کی موجوں ہوں کی موجوں کی موجوں

مسئلاً؛

مسبوق حب امامی نماز کا امنی صدبا کے نورہ نماز کے بیلے صدی طرح ہے وہ ام کی موافقت کرے اور باقی نماز کی اس بربنا کرے اور باقی نماز کی اس بربنا کرے اور باتی نماز کی اس بربنا کرے اور باتی نماز کی اس بربنا کرے اور باتی نماز کے اخریں تنہا ترز برط صدا کر امام کے ساتھ تھا م کا کچھ صدبا کے تور ما بین مشخول نہ ہو بلکہ سورہ فاتحہ برط سے اور وہ بین تحقیق کے ساتھ واردہ بھی تحقیق کے ساتھ وا حال کے نزد بک منقدی قرائت نہیں کرے گا انہا وہ فاتحہ بھی نہیں برط سے اور احمال کے نزد بک منقدی قرائت نہیں کرے گا انہا وہ فاتحہ بھی نہیں برط سے ایک بلکھ اور میں نہیں مرے رہا ہزاردی )

بوتنخص ظهری نمازنه بره سکاا در عمر کا وقت موگیا تو پیلے ظهری نماز پر بھے ادر پیرعسری نمازا دا کرے ادراگر بیلے عمر )، نماز پڑھالی نتب بھی جاز کہے (۱)

نیکن نزک اولی سے اوروں اختلات کے شعبہ میں داخل ہوگی اگر امام کو بائے تو عسری نما زیچھ کر اکس کے بعد ظہر کی نماز رٹیسے کیونکہ جاعت کے ساتھ اوا کی میزے (۲)

اولاً رسکے وقت میں تنہا غاز بڑھ لی چھرجا عن کو پایا توجاعت کے ساتھ بڑھے اور وقتی نمازی نیت کرسے اسٹرتعالی جے میائے دوئی مازی نیت کرسے اسٹرتعالی جے میائے ہے۔ (۳)

اورا گرجا عت کے ساتھ بڑھ جیکا ہوج دور ری جاعت کو پائے توفرت سڑو نماز بانفل کی نیت کرے کیون جہاعت کے ساتھ اوا ک ساتھ اوا ک گئ نماز کو دوبا و پڑھنا جا کڑ نہیں ہیں صورت ہیں جماعت کی فضیلت کا اختمال تھا۔

#### مسئلةً؛

جس اَدی نے خازبِطِسے کے بعرکبِڑے پرنجاست دیجی توقضا وکرنا بہترہے بکن لازم نہیں اوراگرنما زسکے دوران دیجھے توکیوٹے کو آنار کرنماز کئل کرے بیکن بہتر یہ ہے کہ نئے سرے سے پڑھے اس کی اصل تعلین مبارک آنا رہنے وا لا واقع ہے کرحب تصرٰت جبربل علیہ السلام سنے سرکار دوعالم علی اللہ علیہ وسلم کوخبردی کہ نعلین مبارک کے ساتھ کچھ لگا ہوں ا ہے تواکی سنے نئے سرے سے غازینٹروع نہیں فرائی (۴)

ہے وہ بیسے سے سر سے اور وہ ایسا عمل ہے کہ جو شخص با بعول کر کوعل کرے اور وہ ایسا عمل ہے کم اور وہ ایسا عمل ہے کم اگر جات اور وہ ایسا عمل ہے کم اگر جان باتو ہے کہ کار تاتو نماز فوٹ جاتی بااسے ترک ہوا کہ تمعلوم کننی رکھات بڑھی ہیں باچار ؟ نوفتین برعمل کرسے اور سالم سے بعد سید سید سیدہ وسر وکرسے اور اگر سالم سے بعد فوری طور برجب یا داکئے توسی و سہوکر سے اور اگر سالم سے بعد بیدہ و من ویور ہے وہ ویور ہے بودہ وہ ویور ہے اور اگر سالم می جائے گی۔ وہ )

(۱) احنا ف كه زدي عمرى غازاى صورت بين جائز موكى حب است ظهرى غازياد خربي يا وه صاحب ترتيب خريعي اس وقت

اس کے دمہ یا نجے سے زیادہ فازیں ہوں ورز عصری فازنہ ہوگ ۱۲ ہزاروی

(٧) ا حاف کے زدیک صاحب ترتب جاعت بی ثالی ہونے کی جائے پہلے ظہر راج علی ا مزاروی

دمه، فرص نماز دوبار رقیصنا جائز نہیں ہذا جب الگ نماز پڑھی تواب امام کے ساتھ نفل طرح سکتا ہے مبنز طعکہ عصر مغرب اور فحر کا وقت شہو ہما ہزاروی س

(م) غاز کے بیے مہارت باس ترط ہے اسینے اسے نئے مرے سے غاز رہ ھنا ہوگ سرکار دو عالم صلی المدعلیہ بیسلم کی نعلین مبارک کے ساتھ نجاست نہ تھی۔ (۵) پہلے مقدسے میں درود شریف بنیں بڑھا جا اگر ٹرچھ تو ہجاہ سپر ہو گا نیز اصاف کے نزد بک سجارہ مہوسام کے بعد ہوناہے ما مہزاد ی

کیوں کرسلام کے بعدجب وہ سجدہ کرسے گانڈ گوبا اکس نے بعول کرسلام کو دوکسری جگہیں داخل کر دیا اہذا اس کے ساتھ نمازسے با ہزنہیں آبا اور وہ دوبابو نمازیں شنول ہوگیا اسی لیے وہ سی سے نعلام ساتھ ماز مرسے نماز برسے بعدہ بعدہ بعدہ سہویا دا یا تواب سجدہ فوت ہوگیا رہنے مرسے سے نماز برسے ، مسئلہ ہ

نمازی نیت بی وسوسر کا سبب عقل کی خرابی پاکشریت سے جہالت سے کمیونکر الردے اور نیت کے سلسے بی الشرتعالى كے ملم كاتعبل دوك روں كے ملم كا تعليم الله الله ماكس كا تعظيم دورروں كانعظيم كا طرح مع جب آدمى كے یاس کونی عالم اسے اوروہ اس کے لیے کوا ہوجائے اوراس وقت کے بین زور فاصل عالم کے اسفے براس کی تعظیم کے لیے مرا ہونے نیت کتاموں اور بنیت اس سے اتنے ہی کرے اور کھے اس کی طرف متوم میز اموں توب وی مے وقوت ہے بلیراسے چا ہیے کہ جونبی اس عالم کو دیجھے اورائس کی فضیلت کاعلم ہو تو تعظیم کا سبب فوری پایا جائے اوراسے کھرا كروس توبة تعظيم كرنے والا سوكا البته اگروه كسى دوكر سے كام سے ليے كھوا سوباغفلت ميں تھا توبة تعظيم كے خلاف ميں ہے۔ يمشرط كذظرى غازاداكرف والا بواس طرح بدكم أس شخص كا كط بونااس عالم كة أف ك سائقه بوا بواورباس كى طرف متوصبهوا وركوئى ووسسواسب نهوا وربة تعظيم كى نيت عبى كرست تاكديه من تعظيم قرار بائ اوراكروه بيطي بيركم طرا موبالمجد دير عفير كر طوا موزور تعطيم نهي سع - بعر ضرورى سي كربيصفات معلوم ون اورمقصودهي مول بعران كا دل من عافز مونا أبك لمحظر سے زمادہ نہیں مونا البتراکس پر ولالت كرنے واسے الفاظ كى ترتیب میں دفت مكتابے یا نووہ زبان سے اون ہے یادل ہی سونیا ہے اور ص ادمی کونیت کے بارے یں اس انداز کا علم نہ مو گویا وہ نیت کو سمجا ہی نہیں کوئلم نیت کا كامطلب مرف إننا بي رجب تمين وقت برغازاد اكرف كرب بدياكيا توم تعيل كم كرت بوك كواس بوك -تووسوسم عن جالت سے كيونكريم مقصود اور سان باتوں كاعلم دل من ايك مى حالت ميں جى موتے ميں ايك ايك كر كے ذہن میں بنیں اسے کر دل ان کود بھ کر سوچ بچار کرے دل میں کسی چیز کے ماضر ہونے اور سوچنے میں اس کی تفصیل کے درميان فرق مصصوروغفات بن تضادم اكر مينفيل طور مية مو ويخف كسى عادت جيز كاعلم ركفتا مع وه ايك علم مع ایک می مالت بی اس کومان لیا ہے اور برعلم علوم حاصرہ کو تصفی سونا ہے اگر صرمفصل منس مونا کیونکہ جو آدمی ما دت كا علم ركفنا ب است موجود ومعدم ، تقدم وناخراوروقت كاعلم موجاً السيكيونكه عدم ، مقدم اور و تود مؤخر بوتا ب نوبيعلوم حارث معلمين بائے ما تعين اس كى دبيل يرب كرمادفكا علم ركف والا اكركسى دوسرى بات كاعلم اركفتا بواورات كما جائے كركياتم فقط تقديم يا فيريا عدم كوجا نتے مو يا تهيں عدم كے مقدم اور وجود كے مؤخر بونے كاعلى بياكس زائے كوَّجا نظة بوتومقدم اورمؤخرين تقتيم مؤنا ب اوروه كه كرين بالكل بني جانبا تروه جومًا بوكا وراكس كاير قول اكس کے اس قول کے منافی مو گا کہ میں صادت کا علم مقتاموں - اسس باریکی سے جہالت کے باعث وسوسے پیدام و تنے میں وسوسے

والاشخص اپنے نفس کواس بات کی نکلیت دیتا ہے کہ وہ اپنے ول میں اسس کے ظہر کی نماز سونے ،اوا ہونے اور فرض ہونے کہ اوا ہونے اور فرض ہونے کہ اوا ہونے اور فرض ہونے کہ اور ہر بھال ہے اور اگر و ایک ہم عالم کے لئے کھڑا ہوتے وقت ال تعام باتوں کا نفس کو مکلف بنا مے تواکس سے بے شکل ہوجا ہے گا۔ تواس معرفت کے ذریعے وسوسے نتم ہوجا تے ہی بعنی وہ صرف اکس بات کوجان سے کہ اللہ تعالی سے حکم کی بجا اور کی اور اکس سے غیر

کا کے بجالانا نبت ہیں برابر ہیں۔

ہیر آسانی اور رفعت دینے کے طور بر ہیں اس بر کیجا اضافہ کو تے ہوئے ہتا ہوں کہ اگر وسوسوں ہیں مبتلہ ہوئے والا شخص

ان امور کی تفصیل کو ہی نبت خیال کرتا ہے اور تعمیل کا تصور اس کے ذہن ہیں ایک ہی بار شہیں آتا بلکہ وہ ان سب با توں کو تجمیر

کے دولان اول سے آخزیک معاصر کرتا ہے یعنی تجہیر ہے فواغت یا نئے ہی اسے نیت ماصل ہوجاتی سے توبہ بات بھی اسے

کا فی ہے ہم اسے اس بات کا مکلف نہیں سے تے کہ وہ ان تمام باتوں کو تجمیر کے اول سے آخریک جمع کرسے میوں کر ہر بہت زیادہ

ٹریا لیکن اس بات کا مکلف ہوتا تو بیلے لوگوں سے اس بات کا موال ہوتا اوصحاب کرام ہیں سے بھی کوئی وسوسہ

کرتا لیکن اکس بات کا واقع نہوتا اکس بات کی دلیں ہے کہ اکس معاطے میں تخفیف ہے وسوسہ کور سوجائیں اور اکس کا نفس

کرتا لیکن اکس بات کا مطالبہ نیر سے کہ واکس کی عادت بن جائے اور اکس سے وسوسے وور سوجائیں اور اکس کا نفس

میں نیز یہ کرنیت سے کی مقدود ہے علی کو اس کی معافی کے اور اس سے میں جائے اور اس ہے کہ اس کے میں نام کی تعلق ہے تو کعیل اوقا اس کی عین نیز یہ کہ نہیں علی تحقیق کے میں نام کو اور اس کی اور اس کی معافی کے اس سے ہمیان میں مقدی و کے وقعی اور وسوسے میدا کرتی ہے اس سے ہمیان کہ اسے چھوٹر ویا۔

اس بات کی معافرت اپنیں نقصان دیتی ہے اور وسوسے میدا کرتی ہے اس سے ہمیان کی سے چھوٹر ویا۔

اس بات کی معافرت اپنیں نقصان دیتی ہے اور وسوسے میدا کرتی ہے اس سے ہمیان کی اسے چھوٹر ویا۔

مندی کو چاہیے کہ وہ رکوع اور سب سے بار کے نبڑھے اور نہ کاسے برار ہو بکہ اس سے برار ہو بکہ اس سے برار ہو بکہ اس سے بیجھے برے مرکوی افتدا کا بہ طلب ہے اگر جان بوج کرا بیا کرسے گا تو نماز باطل ہوجائے گئی جس طرح با بھی امام کے ساتھ کھڑا نے ہونے اور بیجھے نہ ہونے سے ہوتا ہے اور اگروہ اہم سے اسکے بڑھے تو نما زکے باطل ہونے بی اختلات ہے ۔

لیکن بدبات بعید نہیں کہ باطل ہونے کا فیصلہ کیا جائے جس طرح کھڑا ہوئے بیں اہم سے اسٹے ہوتو نماز باطل ہوجا تی ہے ۔

ملکہ بیاں باطل ہو گاہی زیاوہ مناسب ہے کو نکہ جاعت فعل میں اقداد کا نام ہے کھڑا ہوئے بین نہیں ہذا فعل میں امام کی اتباع کی موروث مناسب ہے کھڑا ہونے میں امام سے پیچھے ہوئے کی شرط اس لیے ہے کہ فعل میں آباع اسمان ہوجائے اور اتباع کی صورت صامل ہوجا سے کیونکہ ام سے پیچھے ہوئے کی شرط اس لیے ہے کہ فعل میں انساع اسمان ہوجا سے کونکہ وہ آگے ہولہ ناعمل میں اس سے آگے بڑھئے کی اور اتباع کی صورت صامل ہوجا سے کونکہ ام سے اس بیے نبی اگرم صلی اسٹوطید وسے اس کا بڑی سختی سے اس کونکہ وہ آگے ہولہ ناعمل میں اس سے آگے بڑھئے تھے۔

مور نہیں ہاں جگول کر موجا سے توامل بات ہے اس بیے نبی اگرم صلی اسٹوطید وسلم نے اس کا بڑی سختی سے اس کونکہ وہ نہیں ہاں جگول کر موجا سے تواملگ بات ہے اس بیے نبی اگرم صلی اسٹوطید وسلم نے اس کا بڑی سختی سے اس کا بڑی سے اس کونکہ وہ نہیں ہونے کے اس کا بڑی سختی سے اس کا بھی ہے کہ وہ آگے ہولہ کے اس کا بڑی سختی سے اس کا بھی ہوئی انگر میل اسٹوطید وہ اسکونکہ کی اس کی اس کا بھی ہوئی کی دور آگے ہولہ کی اس کا بھی سے اس کا بھی سے اس کا بھی ہے کہ دور آگے ہول کی دور اسکونکہ کے اس کا بھی ہوئی کی دور آگے ہول کی دور اسکونکہ کی دور آگے ہول کی دور کا کہ کی دور آگے ہول کی دور کی دور کی دور آگے ہول کی دور کی دور

جوشف ام سے بیدے سراٹھا اسے کیا اس کو اس بات کا در نہیں کہ افر تعالی اکس کے سرکو لکسے کے سرکی طرح کردی۔ اَ يَ اَكَذِى اِلَّذِى بَرُفَعُ كَاسَدُهُ فَبُلَ الْحِمَامِ اَمَّا بَخُسِنِّى الْكَذِى بَرُفَعُ كَاسَدُهُ فَبُلَ الْحِمَامِ اَنْ يُتَحَوِّلُ اللهُ كَاسَةُ كَأْسَ حِمَالٍ -

اگرچہ اہم سے ایک رکن ہیں چیھے رہنے سے نماز باطل منہیں موضلاً اہم رکوع سے سیدھا کھڑا ہوگیا اور وہ ابھی نک کوئ بیں ہے مکین اس مذکک پیچھے رمینا کروہ ہے اگر اہم اپنی بیشا نی زمین پررکھ درسے اور وہ ابھی تک رکوع کی حد تک بھی نہ بہنچا مخزنونماز باطل موجائے گی اسی طرح اگر اہم نے دوسرے سجدے کے لیے سردکھ دیا اور اس نے بھی تک پہلا سجدہ نہیں کیا۔ (۲)

مسئله

جوشخص نمازے بیے جائے تواس پر لازم ہے کہ اگر دوسے شخص کو نمازیں غلطی کرنا دیکھے تواکس کو نبائے اور اس سے تبدیلی کروائے اگر بیعمل کسی جابل سے صا در ہوتو ترقی کے ساتھ بنا ئے شکا صفوں کو برا بر کرنے سے بیے کہنا صف سے امگ تنہا کھڑے مونے والے کوروکنا ، امام سے بیلے سرا گھانے والے کوروکنا اور اس کے علاوہ ویگرا مور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

جابل کی وجہ سے اکس عالم کے لیے خوابی ہے ہواکس رجا صل کوسکھ آنانہیں۔ وَيُلُ لِلْعَالِمِ مِنَ الْحَجَاهِ لَلِ حَيْثَ تَدَيُّعَلِّمُهُ (٣)

حفرت ابن مسعود رضی الدعنه نے فرمایا "جس نے کسی کو تماز بین غلطی کرتے دیکھا اورا سے ندرو کا تووہ کن ہیں اس کا شرک ہے "حفرت بدل بن سعوسے مروی ہے ابنوں نے فر مایا گنا ہ بوٹ بدہ ہو توصر دن گناہ کرنے والے کو نقصا ان دتیا ہے اور حب ظاہر سوا ورا سے بدلانہ جائے تو اس کا نقصا ان سب کو سوتیا ہے ایک حدیث بیں ہے "حضرت بلال رضی اللہ عن مفین درست کیا کرنے اور ان کے شخنوں پر درسے مارت نے رہ)

(۱) صبح مسلم مبدادّ ل ص ۱۸۱ کتاب الصلواة (۷) ان تمام صور تون میں طرح میں است میں گا ورز باطل ہوگا۔ (۷) ان تمام صور تون میں طرح میں ہے کہ اگروہ اہم کے ساتھ رکوع یا سی سے بین مل جائے تو نماز درست ہوگا ورز باطل ہوگا۔ (۳) مسند الفرودس جلد ہم صدیث ام ۲۱ (۷) مسند الفرودس جلد ہم صدیث ام ۲۱ (۷) مجمع الزوا مُد جلد میں ۹۰ باب الصعن فی الصلواة

حزت عمرفاروق میں انڈونہ سے مروی ہے انہوں نے فرایا غازیں اپنے بھائوں کو دیھواگر نہا اُر تو معلوم کر و بھار موں اور تو معلوم کر و بھار ہوں کے کہ مطلب یہ ہے کہ جاعت بھوٹر نے پر انہیں تنبیہ کر واس سلے یہ سن نہیں کرنی چاہیے ہیں۔

ہنیں کرنی چاہیے ہیلے لوگ اس معالمے ہیں مبالغہ کرتے تھے حتی کہ ان ہیں سے بعض بھنات جانوا ھا کو اس آدی کے دروانے پر لے جاتے ہو جماعت سے چھے وہ جانا یہ اس بات کی طرت اشارہ ہوتا تھا کہ جاعت سے فرت شدہ ہم ہوتھے ہو ہا ایہ اس بات کی طرت اشارہ ہوتا تھا کہ جاعت سے فرت شدہ ہم ہوتھے ہو ہا تھا۔ حتی کہ در کی دروانے کے دروانے ہوتا کو اس معالم ہوتا تھا۔ حتی کو اس کے اس ماضل ہوتو اس کے اس موضل کی اند علیہ وسلم کو جو گردیا گیا ہے جو کہ درگا اجر ہے در کہ انہیں جا بہ کہ درگا اجر ہے در کہ انہ ہم کہ دروان داخل ہوجا کے رحلے اور شخص اپنے نہ ہو۔

المون اونات صف میں کوئی ہو ہوتا ہے اور شخص اپنے نے جائے ہوں کہ انہوں کے لیے جائے ہے کہ درگا اجر ہے کہ بیچھے کو بھھے کہ کہ خود دہاں داخل ہوجا کے مطلب یہ ہم کوجب وہ ہجر بالغ نہ ہو۔

المون دوباں داخل ہوجا کے مطلب یہ ہم کوجب وہ ہجر بالغ نہ ہو۔

المون دوباں داخل ہوجا کے مطلب یہ ہم میں کوگ عام طور پر پیٹنا ہی نماز کے متفرق احکام وظائف سے بیان میں آئیں ہم کر بیا ہیں ہم کا کہ دوبان میں آئیں ہم کے بیات ہم کی تا کہ دوبان میں آئیں ہم کے بیات کی ایک ہم کے بیات میں آئیل ہم کر کے متفرق احکام وظائف سے بیان میں آئیں ہم کر کے بیات کیا ہم کر کے بیات کیا گیا گیا گیا گوئی ہم کے بیات میں آئیل کے بیان میں آئیل کے بیات کیا ہم کر کر بیا تھا کہ کوئیل میں کوئی ہم کر کے متفرق احکام وظائف سے بیان میں آئیل کے بیات میں گوئیل کیا میں کرنے کوئیل کے بیات میں آئیل کی کرنے کے بیات میں آئیل کی کرنے کے بیات میں آئیل کی کرنے کے بیات میں آئیل کے بیات میں کرنے کے بیات میں کرنے کے بیات میں کرنے کے بیات میں کرنے کی کرنے کی کرنے کیا کر کرنے کرنے

Control of the second s

The middle weather with the property of the magnitude

CAN THEN TO MAKE THE PARTY OF T

مے ان شاواللہ تعالی -

### سألوال باب

### نوافل كابيان

جان لواکر فراکف کے علاوہ نمازی بہن قسیس بی (۱) سنت ر ۲) مستجاب رسا) نوافل سنت سے مرادوہ نمازے جس رچنورعلیدالسلام نے موافلیت فرمائی رہم شید کہا ، جیسے نمازوں کے بورسنت موکدہ ، چاشت کی نماز، وتر، تہدونے وہ (۱)
کیونکی سند سے مرادوہ مالات ہے جس برجیانا جاہے مستجات سے مرادوہ نوافل ہی بن کی فضیلت کے بارے بین احادیث آئی ہی بیکن ان برموافلیت منقول نہیں جیسے ہم مفتہ بھر شب وروز بڑھی جانے والی نماز کے سیسلے بین ذکر کریں گے ، اور جسے تکلتے اور وافل ہونے وقت نفل پڑھا وغیرہ۔

را) رخاف کے نزد کے وزمنت بنیں کہ واجب ہی۔

www.maktabah.org

پر مهلی قسم ؛

وه نوافل جرات دن کے بد گئے سے بار بار اکنے ہیں اور یہ آٹھ ہیں پاپنج سنت مؤکدہ ہیں جو پاپنج نمازوں سے ساتھ

موتے ہیں اور نبی ان کے علاوہ ہیں چاشت کے نوافل ، مغرب وعثا و کے در میان وقت کوعبا دت کے ساتھ زندہ رکھنا اور تہجد۔

ا۔ فجر کی سنتیں ؛۔ یہ دور کھتیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وک مرتب کی دور کھتیں دنیا اور تو کچھاکس میں ہے ، سے ستریں ۔ ری

پھر حب فرض نمازے فارغ ہوجائے تواٹھ کرسنتیں بڑھ نے اور صبح ہے کہ اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے بڑھے توادا ہی ہوگی کیونکو وقت میں برفرض کے تابع ہی اور تفذیم و نا نیر سے اعتبار سے ان بی ترتیب اس وقت سنت ہے جب جاعت منہور ہی ہوا در حب جماعت ہور ہی موتو اب ترتیب بدل جائے گی البتدادا کیگی بافی رہ جائے گی (۳) مستحب یہ ہے کرسنتیں گھریں محقہ طریقے پر ہوچھ چوسے میں داخل ہو کر تھے تا المسجد کی دور کوتیں رہیے ہے اور میٹی جائے اور

سورج طوع ہونے کے بعد روط مسکنا ہے ۱۲ ہزاروی Www.maktaban.org

<sup>(</sup>۱) مجع مع مبداول ص ۱۵۱ باب استعباب رکعتی سنته الغر-(۲) مجع مسلم حلداول ص ۲۴۷ کتاب صلاقه المسافرین -

<sup>(</sup>۱۷) ا حاف کے نزدیک صبح کی سنتوں کی تاکید کی وجہ سے حکم ہے ہے کہ اگر اُدی سجھے کہ سنتیں بڑھ کرجاعت کی ایک رکعت پالے کا توہیعے سنتیں بڑھے ورنہ جاعت میں شامل ہواور حب سنتیں رہ جائیں تو فرضوں کے بدینیں بڑھ سکتے کمونکداس وقت نوا فل جائز نہیں لہذا

فرض نمازتک کوئی نمازنہ بڑھے رفرض کے بعد بھی نفل نہیں بڑھ سکتا) اور اچھا طریقے یہ ہے کہ صبح کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر د فکر اور فجر کی دوسنسنوں اور فرضوں ہیں شنول رہے۔

۲- ظهری سنتیں ، برچور کونات بی در کعنیں فرضوں کے بعد اور برجی سنت مؤکدہ بیں ، اور جار رکعتیں ہیا ہیں برجی سنت بیں ایکن دو کے مقابلے بیں کم درجہ ہے حضرت الوہ برج رضی الله عنہ نی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرنے ہیں۔

تعد اَز دَالِ الشّفَي بِحُسن قِرا تَبِهِ تَّ بِحَلَى مُعَمَّ فَ وَالْتَ رَوع اور بِجِه الحجی طرح کرے تواس کے ماقت مَدُون اللّه مَلِكِ يَسُنَت عَنْ وُن لَ لَهُ مِنْ ارفِر شَتْ مَاز بِرُ حَتْ بِی اور وہ اس کے لئے را میں میں وہ اس کے لئے را میں کہ خشش کی دعا مائے ہیں۔

حَتَّ اللّه لِل ۔ (۱)

اورنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نروال کے بعد عار رکعتوں کو نہیں چھوٹر نے تھے انہیں نہا بت طویل بڑھتے اور فراتے اس وقت اس اس کے درواز سے کھو لیے جانے بن نوبی جا نہا ہوں کہ اکس وقت میراعمل اوپر کواٹھا یا جائے (۲) اس وقت اس عدیث کو حضرت ابوالوب الفساری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور وہ اکس میں تنہا بیں اکس بات پر حضرت ام المومنین ام جیب برضی اللہ عنہا کی روایت بھی ولالت کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکسلم نے فرایا :

جس نے ہرون فرائض کے عددہ بارہ رکعات بڑھیں اس کے بیے جنت بیں مکان نبایا جاتا ہے فجرسے پہلے دو، طہرسے پہلے چارا وربعد میں دد، عصرسے پہلے دو اور مغرب کے دور کھنیں۔ مَنُ صَلَّى كُلَّ يَوُمِ الْمُنَى عَشَى لَا كُوْرِ عَلَيْكَ عَشَى لَا كُوْرِ عَلَيْكَ الْمُنْكَ عَشَى لَا كُونَة عَلَيْكَ الْمُلْتُورُكُ عَنَيْنَ فَالْجَنْتِ وَكُعْتَ بُنِ عَبْلُ الظُّهُ وَوَكُعْتَ بُنِ بَعْدَ لَا لَقُهُ وَوَكُعْتَ بُنِ بَعْدَ لَا لَعْصَلُ وَوَلَكُعْتَ بُنِ بَعْدَ لَا لَعْصَلُ وَوَلَكُعْتَ بُنِ بَعْدَ لَا لَكُمْ عَرْفِ -

حصرت ابن عمر رض الله عنها فراتے ہیں مجھے نی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے دس رکعات کے بارسے میں یا دہے جہانچہ امنوں نے فرکی دورکعتوں سے علادہ بانی وی کچے ذوکر کیا جو حضرت ام جبیہ برضی اللہ عنہا کی روایت میں مذکورہے ہے وہ وقت تھا کہ اس وقت سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ درسلم سے باس کوئی نہ جانا ایکن میری ہمشیرہ حضرت حضد رضی اللہ تغالی عنہا نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم گھری دورکھتیں پطر حضے بھر رمسی کی طرف انٹ ربینے سے جانے ایک عدیث

۱۱) فوت القلوب جلدا ول ص ۲۰ الفصل الحادى والعشرون -(۲) مسندا مما حمد بن صنبل عبده ص ۲۰ مروبات الوالوب المصارى (۳) مصنف ابن الى منت به مبلد ۲ ص ۲۰ کتاب الصلوة

بی فرمایا ظهرسے بیلے دورکتیں ،اورغنا و کے بعد دورکعیں لہذا ظہرسے بیلے جاریں دو کی زیادہ تاکید ہوئی اورانس مماز کا وقت زوال سے مشروع موح آ اہے۔ (۱)

روال کی بیجان اس طرح ہوگی کوئی تنفس سیدھا کھوا ہواوراس کا سایر سنری کی جانب بھیتے ہوئے زبادہ ہوجائے۔
کیونی طلوع کے وقت سا برمغرب کی جانب ہوتا ہے اور لمباہوتا ہے جوں جوں سورج بلندم وقا ہے بیم ہوتا جاتا ہے اور مغرب کی جبت سے ہٹنا جا البے حتیٰ کہ سورج بلندی میں اپنی انتہاء کو پہنچ جائے اور وہ نصف النہار کی توس ہے سابہ کا کم ہونا ہے اور جب برا ضافہ محس مونب کی جبت سے ہٹنا جا البے حتیٰ کہ سورج ڈھل جا اس بھی انتہاء کو بیخ جائے اور وہ نصف النہار کی توس ہے سابہ کا کم ہونا ہے اور جب برا ضافہ محس مونے گئے توظر کا وقت سے موقا ہے اور یہ بات قطی طور پر معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم میں زوال اس سے پہلے واقع ہوئے اس انسان کواسی وقت مکلف بنایا جا اسے جب کوئی بات محسوں ہو۔ ساکنے کی وہ باتی مقلام میں سے اضافہ مثر وع ہوتا ہے کہ سورج بڑج جدی اضافہ مثر وع ہوتا ہے اور یہ بات قدموں اور اوزان ان عارب بہنچ جائے اور یہ بات قدموں اور اوزان

سے معلم کی جات ہے۔

تحقیق کا قریب ترین طریقہ اور بہتر بن صورت جس کا کھاؤی جائے ہے۔ ہے کہ رات کے وقت قطب شمالی کو دیکھارایک مربح تختہ زاں برب بھار کہ دے اس طرح کہ اس کا ایک ضلع قطب کی طون مہووہ بون کہ اگر قطب سے زمین کا طرف ایک بھر کھر کے کا تصور کی جائے بھر بھر کھرنے کے جگہ سے ایک کمیراس ضلع کی طوف تصور کی جائے ہو تحقی سے ملاہوا ہے تو وہ فطا صلع بر وہ قا محمد اور وہ قطب کے بعن مکر میں ایک صلع کی طوف مائل نہ ہو چھر اس شخی پر بھر ہے کا اور مغرب کی جائے برایک سیدھی مکڑی کھڑی کے اور مغرب کی جائے برایک میں مائین پر بھر ہے گا اور مغرب کی جائے ہوں ہوں ہوں کے مقابل ہے دن کے شروع میں سائینتی پر بھر ہے گا اور مغرب کی جائے اور مغرب کی جائے اس مغربی مقابل ہے مقابل ہوگا لیکن ان برسی ایک کی طوف بھی مائل نہ ہوگا جب مغربی کرنے مگہ تک بہتری جائے ہوں ہوگا جب مغربی جائے ہوں ہوگا جب بھر وہ اس وقت اس بات کو حقیقیا محرب کی جائے ہوں ہوگا ہے تو بعد نوال ہوگا ہے وقت داخل ہوگا ہے وقت سائے کے مرسے برایک علامت رکھی جائے ہو ہوگا وقت داخل ہوگا ہے تا ہم الودی کی ایک مثل ہوگا ہے تا ہم الودی کی دوشل برجھرکا وقت داخل ہوگا ہے تا ہم الوضیف مرحمہ اللہ کے نزدیک دوشل برجھرکا وقت داخل ہوگا ہے تا تا کا جانی اس خوری ہے۔ نفشتہ زوال کا علم حاصل کرنے کے گئے آئنی بات کا جانی اس خوری ہے۔ نفشتہ زوال کا علم حاصل کرنے کے گئے آئنی بات کا جانیا صوری ہے۔ نفشتہ

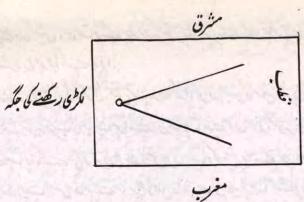

١٧- عصرى سنتين :- عصرت بيل عبار ركعات رسنت غير موكده ، بي حمزت الوم رره رضى الله عنه نبي اكرم صلى الله عليه وك معصروابت كرت بن آب نفراً المعضور أربعاً من الشرقال السريد م فوائه جوعمر سيد باركتا الشرقال السريد م فوائه جوعمر سيد بالركتا

تورسول اکرم صلی المدعلیہ وسلم کی دعا بین ماخل موسنے کی امیدریریہ نماز ریڈوھنا نہایت مؤکدستخب سے کیمونکہ آپ کی دعا یقنیا خبول ہوتی ہے میکن صب طرح آپ طہرسے بیلے کی دورکعتوں (عاررکعتوں) کو مہیشہ پڑھتے تھے آتی یا بندی عمری سنتوں سے بلے منصر فرق ہ

الله مغرب کی سنیں ، به دورکعتیں فرضوں کے بدین ان کے بارے میں روایات مخلف بہنیں ہیں البند مغرب سے بہلے بعنی مؤول کی افدان اور افامت کے دوران دورکعتیں جلدی جلدی براسے میں روایات مخلف کے بارے میں صحابرام کی ایک جماعت شاہ صفت الله عندی مؤول کی افدان اور افامت کے دوران دورکعتیں جلدی جلدی جلدی الم مناور ان کے علاوہ دیگر صحابرام رضی الله عنہم سے منقول ہے حضرت ابوعبادہ باکوئی دوسرے صحابی فر مانے ہیں۔

" جب موزن مغرب کی ا ذان پر هنا تورسول ا کرم صلی انترعلیه و سلم کے صحابہ کرم ستونوں کی طرف جاری جاری جاتے

اور دو دورکعتی رفعقه را)

ان بي سع بعن مضات فرمانے بي " مهم مغرب سعه بيلے دوركتنين بيست حتى كه أنے والا آنا ورسم منا كرم ماز را ه يك بي اورده پرچیناکیاتم نے عزب کی غازم اول ہے؛ (۱۷)

(١) جامع تريذى حلداول ص ٨٩ باب ماجاوني الدريع قبل العصر

(٢) جيم بخارى عداول صى بدكتاب الدفان

(٣) جعيح مسلم جلها ول صء ١٨ كتاب صلاة المسافرين

بنازسر كاردوعالم ملى الشعليدوكم كے أكس قول كے عموم مي واصل سے كه دواذانوں راذان اورا قامت) كے درميا (اخان کے زدیک مغرب کے فرائض سے پہلے نفل پڑھنا کمروہ ہے ۱۲ مزاروی ) حضرت امام احمد بن منبل رحماللہ را ما كرتے تھے تو دوكوں نے اعتراض كيا جنانچرا بنول نے تھوڑو يا ان سے اس بارے يں بوچھا كيا تو فرمايا يں نے ديجھا كروگ بين پڙھنے تو بن نے چورو با اور فرايا اگر کوئي شخص بر دور کوئين گرين يا جہال لوگ مدد تھتے ہوں ،پڑھے تو اچھاہے۔ ال مقامات برجبان زمن عوارب اوراكس سے كروبيا و بني معزب كا وقت اس وقت شروع مونا ہے جب سوئ اوكوں كى لفوں سے فائب موجائے اگر مغرب می وف بہار مہون تو قفت کرے یہاں کک کرمغرب کی طون سے اندھ اِمشرق کی طرت أتابوا وسجع نبى اكرم على الشعلبدوسلم في فرايا . جب رات ادھر رمغرب کی طرف) سے اُجائے اور ادھر إِذَا ٱثَّبِكَ ٱلَّذِبُلِّ مِنْ لَمُ مُنَا وَآدُنْكِ النَّهَارْمِيثُ سے ون چلا جائے توروزہ وار روزہ افطار کرلے۔ لهُ هُنَا نَقَدُ ٱفْطُوالشَّاكِمُ (١) مغرب کی نماز بین خاص طور برجلدی کرنا چا ہیں واسی بیدا ت سے نزدیک مغرب سے بیلے نوافل کروہ بی ۱۲ ہزاروی) ا دراگراسے موخر کر کے شفن غائب ہونے سے بہلے بڑھ کو تو اداہی ہوگی لیکن مکروہ ہوگی راحات کے نزدیک مغرب کا کوئی مصد مکردہ بنیں) ایک دفعہ صرب عرفاروق رضی المرعنہ سے مغرب کی غاز میں ناخیر مہو گئی حتی کرت ارب طلوع ہو گئے توانہوں نے رکفارے مے طوریر ایک غلام آناد کیا حضرت ابن عمر من الشعنع سے موفر ہوئی حتی کہ دوت ارے فاہر سوے نواہموں نے دوغلام آزاد کئے۔ ٥-عشارى سنتىن د عشارى سنتىن جاركعات من جو فرائض كے بعد من حفرت عائشرصى الله عنها سے مروى مے فر مائى بى كرسول اكرم صلى المدعليدوك مفازعتناء كع بعد جاروكات برصنة بيراكم فرابو جامع رسا) بعن علامنے احادیث کوجے کرنے کے بعد فرض رکعات کی تعداد کے مطابق سن سنتوں کوبند فرایا بینی فجرسے پہلے دورکونیں،

میروں ہوا کا مہدیکہ بیک کوجے کرنے کے بعد فرض کونات کی تعداد کے مطابق سنزہ سندوں کو پند فرمایا بعنی فجرسے بہلے دورکوئیں، کہرسے پہلے بھارا درمیں دو، عصرسے پہلے جار، مغرب کے بعد دو، عثا رکھے بعد تبن ونز رواجب) رمم) جب تم اس سنسلے ہیں وارد اعا دبیث کی موزت حاصل کر ہوگے نو تعداد مقرر کرسنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا کیؤنکہ نبی

اكرم سى المرعليدوك م في فرطايا.

<sup>(</sup>۱) جیحے سلم طبداول میں > ۲۷ کن ب صلاۃ السافرین -(۲) جیمعے بخاری عبداول ص ۲۲ کا کتاب الصوم (۳) سنن الی واوُد عبداول ص ۵۱ اباب الصلوٰۃ بعدالشا و

<sup>(</sup>۲) مسنداهم احدین عنیل جلد اول ص ۹ ۸ مرویات علی رضی الشرعنه (۲) مسنداهم احدین عنیل جلد اول ص ۹ ۸ مرویات علی رضی الشرعنه

اَلَّسَلَوْ اَ خَيْرُمُوْضُوعٍ فَمَنَ شَاءَ اَكُثُرُ وَمَنَ الْمَاءَ الْكُثُرُ وَمَنَ الْمَاءَ الْمُعْرِبِ فِي مِعْرِكُمُ فِي إِلَّهِ مِنْ اللهِ اللهُ الله اورس كادل جائے كم رفيھ۔

اب بروز خص جوراه آخرت كامالك بعاسي اختيار ب كحب فدر صدى كى رغبت ركما ب ان نمازون بي سافتيار كرس البيته بهارى كذشة تفزيرس ظاهر مواكه إن بس سعين كى زبادة الكيدب اورموكة عل كوهيور ناعقل سع بعيد مع فعا بر رفوافل کے ذریعے فرائف کی تعمیل ہوتی ہے ابذا جوا دمی زیادہ نہیں پڑھے گاتو ممکن ہے کہ اس کے فرض نقصال سے ساست نه رس اوراس کا تدارک عی ندسوا-

الم وزر : - صرت انس بن مالك رضا لله عند سعم وى ب فرمان بي رسول اكرم صلى الله عليه وسع عشاد ك بعد بين مركعات بير صفحة بيلي ركعات بير صفحة بيلي ركعت بين الم سبح السعد دبك الدعلى " ووسرى بين " قال جار المها الكفارون " اور تبيرى بين " قال حد الله احد" يرفض تھے۔ (١)

اب دوسری روایت بن اکیا ہے کر بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم وزوں کے بعد دور کفتیں بٹھ کر بیصنے اور کیج مصد چرکری ار كروسي ومنعف كى وجرس إيساكرت تفي) والا)

بعن روایات بین ہے کہ آپ جب بستر تینٹر لیب سے جانے کا ارادہ فرانے تو گھٹوں سے بل اس کی طرف براستے اور سونے سے بہلے دمی دور کعتیں براپسطے تھے ان بین سورہ کزلزال اور سورہ تکا ثر برط سے تھے ایک روایت میں سورہ کا فروں کا ایک میں دیں ۔ ا

وترایک سلام کے ساتھ رموصولا) اور دوسلاموں کے ساتھ (مفضولا) بڑھناجی جائز ہے را خان کے نزدیک ایک ہی سلام سے بڑھیں گئے کیونکہ صفورعلیہ السلام سنے ایک رکعت سے منع فرایا ۱۲ ہزاروی ) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت تین ، پانچ اوراسی طرح طاق رکعات سے ساتھ نماز کوونز بنا نے حتی کرگی و رکعات پڑھنے ۔ تیرہ رکعات سے بارے میں روایت ين اضطاب سے-ايك غيرمعوت مديث مي سنزه ركفتوں كا ذكر ہے (٥)

(١) مجع الزوا ترولدا ص ٢٨٩ باب فضل الصاوة

ر١١ كن ابن اجرم ١٨ باب اجام فيا يقرر في القرارة

(١٧) جيح بخارى علداول مس ٢٥ باب صورة اللبل

رم) السنن الكبرى للبيقي جلدم من موسم تناب الصداة

ده) يه روابات ميح معم عبدا ول كتب صلاة المسافرين ص ٢٥٢٠٢٥٢ ، مسندام احدين صنل عبداول ص ٩٨مرومات على المرتفي رصى الشرعن اوركتب الزيروامقائق ص اهم حديث ١٢٤٣ مي ملاحظه فرائس-

اور برکوان جن کو بم نے وتر کہا بہ صفور علیہ السدم کی رات کی نمازتھی ا در بہتی ہی رات کو تہی ریٹے شاسنت موکدہ ہے۔ اکس کی تفصیل وظا اُنٹ کے بیان میں اکئے گی- (۱)

اسان جبرور است بین افتالات ہے کہا گیا ہے کہ ایک رکعت کے ساتھ ونز بڑھنا افضل ہے کمونکہ صفور علیہ السلام سے میجی طور پڑتا ہت ہے کہ آپ ہمیشہ ایک رکعت کے ساتھ غاز کو ونز بنا نے بعض نے کہاکہ ملا کر بڑھنا افضل ہے کیونکہ بیر افتلات کے شہرے نکانا ہے سے خصوصاً جب امام بڑھا رہا ہو تواس کے پیچھے وہ کر دی بھی پیسے گا ہو صرف ایک رکعت کا قائل خدر دن گاکی در معنی ختر ہوں ک

ہیں رصل وی سے سات ہے۔ اگرنتین رکھتیں اکھی بیے ہے توان تمام کے ساتھ وزوں کی نیت کرے اور اگر مشاء کی دوسنوں یا فرضوں کے بعد ایک رکھت پڑھے توجعی وترکی نیت کرے اور بہ صبح سے کیوکہ ونز نمانز کی کشرط یہ ہے کہ وہ طاق رکھتیں ہوں اور عنر کو کلی طاق بنا وے جیسے پہلے گزرگیا اس نمازنے فرض نماز کو وزر بنا دیا را خاف کے نزدیک ایک رکھت نماز نہیں ہوتی اس لیے ونزشن رکھا

ہن نیز یا نیج یا سات بھی ہنیں میں ۱۲ ہزاروی) اور اگروٹنا دی نمازے سپلے وزربیدھے گا توصیح نہ جوگا بعنی فضیلت نہیں یا منے گا جو مرخ اوٹوں سے ہنزے جیسا کم

ایک روایت بی سے (۲)

ورندایک رکوت جب بی رفیصے جے را منان کے نزدیک صح نہیں) عثارے بیا اس سے صح نہیں کہ لوگوں کے علی جائے کے نعان ہے بینے اس سے بیلے کوئی غاز نہیں جواس کے ساتھ وقر بن سکے اور اگر بین وزوں کو الگ الگ کر کے برط حاتو دور کوتوں کی نیت نیر کے نواد میں بیال کوئی غاز نہیں جواس کے ساتھ وقر بن کی نیت نیر کے نورہ وقر نہیں ہوں گے اور اگر وزوں کی نیت رہے تو وہ فاتی طور پر وز نہیں وز تو اکس کے بعد لیک رکعت ) ہے لیکن زبادہ ظام بربات ہی ہے کو وزول کی نیت کرے جن طرح اکھی جا ہے اور اگر دوسرا یک اس کرے جن طرح اکھی بڑھی جانے والی بین رکعتوں میں کرنا ہے لیکن وزر کے دوسوئی میں ایک میکروہ فاتی طور پر وقر ہو دوسرا یکہ اس طرح بین کا مجموع جبی وزر ہوگا اور ان میں سے دور کوتیں بی وقر ہوں گا اس طرح بین کا مجموع جبی وزر ہوگا اور ان میں سے دور کوتیں بی وقر بناگ گا البتہ ان کا وزر ہونا تیری رکعت برمو قور ب کا بخری میں کوت فائی طور پر طاق دور کیتوں کو تیسری رکوت کے ذریعے وقر بناک گا تو اسے ان دور کوتی میں وزر ول کی نیت کرنی جا ہے جب کہ نہیں رکعت فائی طور پر طاق دور کیتے ہیں وزر بنا کی میں وزر ون کی نیت کرنے وزر بناتی میں اور منوز و ذاتی طور پر وزر میں بلکہ وہ دور سری غاز سے وزر بناتی میں وزر ان خار سے وزر بناتی میں اور منوز و ذاتی طور پر وزر میں بلکہ وہ دور سری غاز سے وزر بناتی میں وزر ان خار سے وزر بناتی میں وزر ون خار سے وزر بناتی میں اور وزر وزر بناتی میں اور وزر وزر بناتی میں اور وزر بناتی میں وزر وزر بناتی میں اور وزر بناتی میں اور وزر بناتی میں اور وزر بناتی میں وزر وزر بناتی میں اور وزر بناتی میں وزر وزر بناتی میں اور وزر بناتی میں وزر بناتی میں وزر بناتی میں وزر وزر بناتی میں وزر بناتی میں وزر وزر بناتی میں وزر وزر بناتی میں وزر میں وزر بناتی وزر بناتی میں وزر میں وزر بناتی میں وزر میں وزر بناتی میں

(٢) سنن اين اجرص ١٨ باب اجاء في الوز

<sup>(1)</sup> حنورعلبدالسام دو، چار، چونوافل پر عضدادر کفرین نین وزر پر عقد تواس سے رات ی نمازی طاق رکعات موجاتین صرف ایک رکوت پر صامراد نهیں ہے ۱۲ مزاردی -

ا خربی پڑھنے چاہی لہذا یہ تبجد سے بعد موں گے تبحد کی فضیلت اوران کے درمیان ترتبب وظالُف کی ترتبب کے بیان میں ٤- چاشت كى نماز ، نماز چاشت اوراس بردوام اختيار كرنا نهايت اچها اور باعث فضيلت عمل سے اس كى ركوات كى تعاد ترباده سعنها وه آ تطرب حضرت على المرتض رضى الله عنه كى بمشيره صفرت ام بانى رضى الله عنها سعم وى ب كرنبي اكرم صلى الله عليه وسم في والشت كى نمازاً وركوات برطوهي ، انهين نهايت طويل اورعمده كري برطها (١) برمقداركسى دوسرس صى بىست مروى نهي بسے حضرت عالمت رضى الدعنبانے الس سلسلى بى يون وكركيا ہے كمنى اكرم صلى الله عليه وكسلم جائنت كے وقت جار ركوات براسطة تھے اور مس قدر الله تعالی جا بنا امانه فراتے (۲) انبول نے رائدرکعات کی تعداد نہیں بنائی۔ بعنی آپ جارر کعات سمیشہ بڑھتے اوران میں کمی نہیں کرنے تھے اور کھی اضافہ معى فرمات إيك تودهديث بين مروى ميدكررسول الله صلى الله عليه وسلم فياشت كى نماز جوركمات برصف تهدريا) اس محے وفت مے بارے بی حضرت علی المرتفیٰ رضی الشرعنہ نے روایت فرایا کرنبی اکرم صلی الشرعليدوس م دو وفتوں بیں جهدر كعتين برط صف تص جب سورج روكتن موجاً ما اور ملندم ونا تواكب كطرم مركور دور كعتبن برط صف - (م) اورم دن محے وظائف میں سے دور سے وظیفہ کا آغازہے جبیاکہ اسے آئے گا۔ دوسرا بر کر حب سورج مشرق کی جا أسمان مصح چوشف حصه بر بعبس حبّاتواب چار ركعات برصف تف نزميلي نماز ( دوركعتبر) اس وفت يرا صفحب سوج لف نبزے کے قریب بلندم توا اور دوسری نماز رہار کومات) اس ونت بڑھنے جب دن کا پونھا سے گزر ما ایبنی عمر کی نماز کے مقابلي بي الكيونكر عصر كاوقت وه سيحب دن كاج نفاحصه باقى ره جائے ظهر كا وقت نصف دن سے شروع موالے جاتت كا وقت طاوع آفاب اورزوال كے نصف بي مؤما ہے مبياكم عصر كا دفت زوال اور عزوب كے نصف بي مواہد يرافض وا

ہے وریہ سورے کے بلند ہوتے سے زوال سے پہلے تک جاشت کائی وقت ہے۔ ۸۔ مغرب وعثاء کے درمیان کی نماز ، یسنت موکدہ ہے نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسے اس کی تھرکات مقول ہیں (۵) اصائس کی بہت زیادہ نضبیت ہے۔ اور کہا کہ قرآن باک کی آیت کرمیہ۔

<sup>(</sup>۱) مبيع مخارى جداول ص ۱۵ کتاب التبخد (۲) مبيع مسلم جداول ص ۲۸۹ کتاب صلاة المسافري (۳) کنزالعال جلد عص ۱۹۵۸ مین ۲۹۹۸ ۱۰ (۲) مصنف ابن ابی مشید برجد ۲ ص ۲ کتاب الصلاة

ان کے پیوبسٹروں سے الگ رہنتے ہیں ۔

يَنْجَافَى مُجْوَبُهُ عُرِينَ الْمَضَارِجِ (١)

سے بی مراد ہے۔

اورنى اكرم صلى الدعلب وسلم سعم وى ميم آب في فرايا:

مَنْ صَلَى بَيْنَ ٱلْمَغُرِبِ وَالْمِشَاءِ فَإِنْهَ مَنْ صَلَى اللهِ مَنْ صَلَى اللهِ اللهِ وَالْمِشَاءِ فَإِنْهَ وَاللهِ مَنْ صَلَى اللهِ اللهُ وَالدُّوْ الِبُنِينَ - (١)

نيزآپ نے ارشاد فرمایا .

مَنْ عَلَقَ نَفْسَهُ فِيماً بَيْنَ الْمَعُونِ وَالْعِشَاءِ فِيُ مَسْحِدِ جَمَاعَ فَا لَمُ يَتَكَلَّمُ الدَّيْسِكَةِ اَوْبُفُرُ إِن كَانَ حَفَّا عَلَى اللهِ اَنْ يَبْنِي اَدُ مُنْفُرُ أِن فِي الْجَنَّةِ مَسِيْرَةً وَكُلِّ تَصْرَةً مِنْهُمَ المِاكَةُ عَامِرَ وَيَعْرُضِ كَ مَنْ مَنْ اللهِ الْوَطَافَ اُهَالُ الْاَدْرُضِ كَ مَنْ مَنْهُما عِنَ اللهِ الْوَطَافَ اُهَالُ الْاَدْرُضِ

جوادی مغرب اورعثاء کے درمیان نما زیر سے توباواین رامدنفالی کی طون رجوع کرنے والوں) کی نمازہے۔

جشخص ا پنے آپ کو مغرب اور عشاد کے در مبان سب معادت بیں رو کے رکھے نما زاور قرآن باک رکی تلاوت) معادت بیں رو کے در کھے نما زاور قرآن باک رکی تلاوت) کے علاوہ کوئی گفتگو نہ کرے تو اللہ تعالی کے ذرائ بی سے مرحل ہے کہ اکس کے بیے دو محل بنائے کہ ان بی سے مرحل ایک سوسال کی مسافت کا مواور اس کے بیے ان دونوں کے در مبیان درخت لگا دے کہ اگر زبین والے اکس بی گھوین نوسب کے بیے گئی کش ہو۔

لَوَسِعَ اللَّهُ مُدَ- (٣) باقی فضائی وظالف کے بیان میں آئیں گے۔ان شاواللہ تعالیٰ

دوسريسم:

وه نوافل جوبنفتے کے دن رات بدلنے سے باربارا نے ہی دنوں کے سلیے بن م انوار کے دن سے انفاز کرتے ہیں۔ انوار کا دن : صرب او ہررہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے فرما تھے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ درسلم نے فرمایا ،

مَنْ صَلَّى يَوْمَدُ الْوَحَدِ آكَنِكَ لَكَعَاتِ يَفْ رَاءٍ مِوَادُهُ فِي كُلِّ لَكُعَتِ بِفَانِحَنَهِ الْكِيْلَابِ وَاحْتَ الرَّسُولُ فَانْحُمَا مَنَّ وَكُنْتُ اللَّهُ لُكُ مُ يِعَدُدِ كُلِّ نَصْرَاتِي وَلَصُوانِيَّةٍ مِنْ الْحَمَالِيَ مِنْ الْعَالِمِ الْ

مرؤ سب الله منه بعد فر من عرفي وحوب . مَسَنَاتِ وَاعُطَامُ اللهُ نُوابَ نِهِي وَكُنْبَ لَهُ

فرا سے بی بی ارم صلی القرعلیہ وسطم سے فربایا ؟ جوادی اتوار کے دن جار رکعات بڑھے ہررکعت بی سوق نانچہ اور سورہ بفترہ کا آخری رکوع ہو آس الرسول سے تفروع ہونا ہے ایک بار بڑھے الدتعالی اس کے لیے تمام عیسائی مردوں اور عور توں کی نوراد کے مطابق نیکی عکورتیا ہے

> (۱) فرآن مجدسوهٔ سجده آیت ۱۹ (۲) متی ب الزبر والرفائن ص ۲۵ مه آتیت ۹ ۱۲۵ (۲) فوت انفلوب جلدادل ص ۳۰ الفصل الحادی عشر

حَجَّةً وَعُمُرَةً وَكُتَبُ لَهُ بِكُلِّ رَكُعَيْرًا لُفَ صَكَرَةٍ وَٱغْطَاءُ اللَّهُ فِي الْجَنَّذِةِ بِكُلِّ حَرُبٍ مَدِيْنَةً مِنْ مِسْكِ آذُفَرَ،

ين مرون كے برك فالص مشك كالك شريطارك كا حفرت على المرتضى رضى الشرعنه سے مروى ہے وہ نبى اكرم صلى الشرعليه وسلم سے روايت كرتے ميں -كرآب في فرمايا.

> رَحِّدُ وااللهُ كِكُثْرُ قِ الصَّكَدِةِ بَوْمَد الْرُحَكِ كَانَّهُ سُبِعَانَهُ وَاحِدٌ لاَ شَرِيْكِ لَهُ فَمَنْ صَلَّى بَوُمَ الْوَحَدِ بَعُدَصَكُ وَالظُّمُواَ رُبِّعَ كُكَعَاتٍ بَعُدَ الْفُرِيْنَ فَوَالسُّنَّة وَيَقُرَأُ فِي ٱلدُّولَى فَانِحَةَ الكِيَّابِ وَتَنْزِيْلِ السَّجُدَةِ مَفِى النَّامِنِيةِ فَاتِحَةَ ٱلكِتَابِ وَتَبَارَكَ الُمُلُكُ ثُمَّ لَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَعَلَّى كَعَنَيُنِ الْحُرْدِينِ يَقْرَ إِنْهُمَا فَا تِحَدُّ أَلِكَاب وسُورَةَ الْجُمعتروَسَأَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَاجَنُهُ كَانَ حَقَّاعَلَى اللَّهِ إَنْ يَفْضِيَ حَاجَتَهُ " (١٢

اتوار کے دن زیا وہ نماز کے ذریعے اللہ تعالی کی توحد کو ظاہر كروسي شك ده ياك فات ايك سيداس كاكون تنرك نهي اور سوآدى انوارى دن طرك بعدفر صول اورسنول کے بعد جار رکوات بڑھے ہی رکوت میں سورہ فاتحہ اور تنزل سجده برشص دوسرى بس سورهٔ فانحدا درسوره ملك يرس بجرنشهر برط صے اورسام بھردے بھر کھوا ہما ور دوسری دو ركنين ريص وونول بس سورة فانحماورسوره جمد مرسط تو الله تفالى كے ذمركم يہے كماس كى حاجت كو بورا

اورا سے ایک نبی کے آواب کے برار آواب عطاکر نا ہے

اس کے بیے ایک عج اور عرب کا تواب مکھا ہے سرد کوت

کے برا ہے ایک ہزار رکوت لکوریا ہے اوراسے جنت

#### سوموار کادن :

حضرت جابررضی الله عندرسول اکرم صلی الله علیه وسی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرایا ، مَنْصَلَّى يَوْمَ الْوِكُنِيْنِ عِنْدَ ٱرْتِفَاعِ النَّهَارِ رَكُعْنَبُو يَقُرُ أَفِي كُلِّي رَكُعَندِ فَا تِحَدُّ أَلَكِنَا بِ مَنْزَةً وَآيَةَ ٱلكُنْسِيُّمَرَّةٌ وَقُلُ هُوَاللهُ ٱحَدُّ وَالْمَعَوَّذَنَّينُ مِكَّزَّةً مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمَ اسْتَغُفَالِلَّهُ

بوشفص سوموار كے دن سورج بلند موت وقت دوركتيں يرصه مرركمت من سورة فانحدايك بار آيت الكرى ايك بارفل موالله احدا ورسورة فلق ا ورسوره والناس ايك ايك باررس سلام بهرن کے بعدوس بارات فاررا سے

(١) توت القلوب جلداول ص ٢٠ الفصل الحادى عشر

عَشْرَهَ وَاتٍ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَمَ عَشُرَمَرَاتٍ عَفَى اللهُ تَعَالَىٰ لَهُ دُنُوبَهُ

اوردس مزندنی اکر صلی اندعلیروسلم پر درود مشراف بھیے ، امار خالی اس سے تمام کا منحش دیتاہے "

حضرت انس رضی المدعندرسول اکرم صلی المدعليه و الم سع روایت کرتے موسے فرماتے ہيں -جوشخص سوموار کے دن بار رکھات ہوں اواکرے کر مرکعت بس سورہ فانحہ اورایت امکرس ایک بار طبیعے فارغ مونے كے بعد بارہ مزنبہ سورہ اخلاص برصے اور بارہ مرتب استغفار كرے توفيا مت سے دن ایک میکار نے والا پاکا رہے گا ئر فلان بن ملان کہاں ہے وہ اعظے اور الله نعالی سے ا ینا تواب حاصل کرسے اسے سب سے بہلا تواب مزار بورون ك صورت بي مع كا وراسة ماج بنايا ما ك كا اوركم جاك كاجنت بي داخل موجا ورايك لا كوفر شقاى

كالستقبال بس م مرفت ك إس ايك تحف موكا

جاسے بش کری محق کرووا یک مزار محلات پرجائے

کا ہونوسے بنے مول کے اور میک رہے ہوں گے۔

مَنْ صَلَّى يَوْمَد الدِنْنَانِي ثِنْتَى عَسْرَةً رُكْفَ يَعْثَرُا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتْبِحَةَ الْكِيَّابِ وَآيَةً ٱلْسُكُرُسِيِّ مَرَّةٌ فَأَذَا فَرَغَ قَرَا ثُلُهُ هُوَاللَّهُ إَحَدُ اثْنَكُمْ عَشَرُهُ مَرَّةٌ وَاسْتَغْفَى اثَّنَكَ عَشُرَةً مَنَرَةً يُنَادَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَا مَـ فِي آيُكَ فَلَوْنٌ ثِنَ فُلَونٍ لِيَنْتُمُ فَلْيَا خُذُ ثُولَاكِمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوتِجَدٌّ فَأَقُلُ مَا يُعْطَى مِنَ النَّوْابِ ٱلْفَ حُكَّةٍ وَمُنِعَّاجُ وَيُقَالُ كَهُ أَدُخُلِ الْجَنَّةَ فَيَسْتَفْبُكُ مِاكُةٌ الْعَنِ مَلَكِ مَعَ كُلِّ مَلَكِ مَدِيَّةٌ يُشَيِّغُونَهُ حَتَّى بَدُورُ عَلَى الْفُنِ قَصُرِمِنْ نُوْرِيَنَكُ لَا وَ الله

منكل كادل:

حفرت بزید زفائنی ، حفرت انس بن مامک رضی الله عنه سے روایت کرتے ہی وہ فرا تے بی نبی اکرم صلی الله علیه ماکه دمسلم

مَنُ صَلَّى يَوُمَ النُّلَاثَانَ فَأَءِ عَشْرَرَكَعَاتٍ عِنْدَ انُرْتَصَافِ النَّهَارِد وفي حديث آخر: عِبْدَ ارُتِفَاعِ النَّهَارِ مَفْتَراً فِي كُلِّ رَكْعَتْ فَانِحَدَالْكِنَاءَ وَآيَةَ الْكُرُسِيِّ مَثَرَةً وَقُلُ هُوَاللهُ ٱحَذَثَكَ ثَ

جی تفی شکل کے ون دوہر کے بعدوس رکھات بڑھ دوم مدیث میں سے کو سواج کے بدند سوتے وقت پاطھے ہم ركعت بي سوره فاتحرا ورآبت الكرسى ايك ايك بارا وزين بارسورة اخداص روع عق توسترون مك اس كاكنا ونهي كلها

(١) فوت القلوب علدا ول ص ٧٠ أنفصل الحاوى عشر

رع) نوت انقلوب علدادل ص ٢٠ الفصل الحادى عشر

جانا وراگروه سترون سے پہلے بہلے مرحائے توشہادت کا اعزازها صل كرسے كا اوراس كے سترسالوں كے كناه بخش دینے جائی گے۔

مَثَرَاتٍ لَمُنْكُنَبُ عَلَيْهِ خَطِئَةً إِلَى سَيْعِيْنَ وَمُثَا فَإِنْ مَاكَ إِلَى سَبْعِيْنَ بَوُمَّا مَاتَ شَهِيدًا وَغُفَّرُّهُ ذُنُوب سَبِعِينَ سَنَةً - (١)

بده کادن :-

حفرت الوادريسي خولاني سنص حفرت معاذبن جبل صنى اللهون وسع روابت كبا وه فرمان برسول اكرم صلى الله عليه وسم

مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْا رُبِعَاءِ ثِنْتَىٰ عَشْرَةٌ كَلْعَةً عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِيَفِتُوا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَاتِحَةً الكِحَتَابِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِ مَرَّةً وَقُلُ هُـوَ الله أحدة تَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالْمُعَوْدَ مَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ نَا دَى مَنَادِ عِنْدَالْعَرُشِ : بَاعَبُدَا مَلُّهُ استَّأُنِفِ الْعَمَلَ فَفَدُ غَفِلَكَ مَا تَقَدُّ مَرْمِنُ ذَنْبِكَ وَرَفَعَ اللهُ سُبْحَاتَهُ عَنْكَ عَنَاكَ عَنَاكَ الْقَبْرِ وَضِيُقَهُ وَرَفَعَ عَنْكَ شَدَائِدَائِيَامَةِ وَرَفْعَ لَهُ مِنْ بَوْمِهِ عَمَلَ بَيْ، (٢) معوات كادن :

جوشخص بدھ کے ون سورج کے بلند ہوتے وقت إره ركعا برفيط اور سرركعت مي سوره فانحرا در آيت امكري إيك ابك بأرحب كرسورة اخداص سوره فلن اورسورة والناكس نبن تن بارط مے توعرش کے باس سے ایک منادی اور دنیا ہے اے اللہ کے بذرے از سراؤعمل کر تیرے سابقہ اکناہ بخن دیے گئے اللہ تعالی نے تجدسے عذابِ قبر، قبر کی تنكى اوراس كا اندهيرا اللهاب نيزتهي سع قيارت النيختين کو بھی اکھالیا اور اکس دن اس کے بلے ایک نی کے عل كيرار رعلى اوركوها كاكار

حنرت عكرمه، حضرت ابن عباس صى الله عنها سع رواب مرت بى وه فراتى بى رسول اكرم ملى الله عليه وسلم نے فرايا: جوشخص جمرات کے دن طہرا ورعصر کے درمبان دورکتیں المس طرح بطيعه كرميلي ركوت مي سورة فاتحراور أيت الكرى ایک سومرتب دوسری رکوت میس مورة فاتحدا ور سوره افلاص ابك سومرتنبه رطيعص سومرتنبه باركاه رسالت مي بدير ورود بطيعية توالشرنعال استصرحب انتعبان اور رمعنان

كَكُنتُيْنِ يَقْلُفِي الْدُولِي فَاتِعَةَ الْكَتِابِ وَآيَةَ ٱلكُوْسِي مِائَةَ مَرَّةٍ وَفِي الشَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدُ مِاكَّةً مَرَّةٍ وَبِعُكِي عَلَى مُحَمَّدٍ مِا ثُنَةً مَرَّةٍ إِعُطَاءٌ

مَنْ صَلَّى يَوْمَدالْخَمِيْسِ بَيْنَ الظَّهْرِوَالْعَقْيُرِ

(١) فوت الفلوب عبداؤل ص ١٠ الفصل العاوى عشر

(٢) قوت الفلوب جلداول ص ٢٨ الفصل الحادى عشر

کے روزوں کا تواب عطا فرانا ہے اوراس سے لیے ببت الد شرلف كاج كرف والع بينا نواب موتاب اور جس قدرلوگ الله تفالى مرايمان لائے اور انبوں نے اسى بر بعروسركيان كي تعداد كے مطابق اسے سكسال لمتى بن-

اللهُ تُوَابَ مَنْ عَالَمَ ذَجَبَ وَشَعْبَانَ وَ رَمَصْانَ وَكَانَ لَـ مُعِنَ النَّوْبِ مِثْلُ . سَاجْ الْبِيْنَ وَكَتَبَ لَهُ بِعَدُدِكُلِّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ شِمَالَهُ وَتُوكِلُ عَلَيْهِ حَسَنَةً - إلى جعت البارك كادن:

حجد کا دن کل طور پر نماز کے بیے ہے جب سورج کے ایک نیزہ باس سے زبادہ بندسوے کے وقت کوئی مومن اکھ كروص كرس اور كامل وصوكر سي عير حاشت كى دور كفته ما عان اور تواب کی نیت سے بوصف تواللہ تعالی کی اس سمے لیے در نیکیاں مکتاب اورایک سوگناه طالا ہے اور فرشنعی عار رکعات راجھے تواللہ تعالی اس کے لیے جنت میں جار سوورجات بندكرناب اور جوادبي أتفركعات يرهامله تعالى اس كے ليے جنت بين أكثر مودر جات بلندكرتا ہے اوراس کے عام کن مخش دیناہے اور تو شخص مارہ رکعات بڑھے اللہ تعالی اس کے لیے دو بزار دو سو نیکیاں مکھنا ہے اوراکس سے دو مزار دوسوگناہ ملا تا ہے اورائس کے لیے جنت میں دو ہزار دوسو درجات

حضن على المرتضى رضى الله عنه انبي اكرم صلى السّرعليه وسلم سعد روايت كرتے من آب نعے فرمايا۔ يَوْمُ الْجُمِعَةِ صَلاةً كُلُّهُ مَامِنَ عَبُدٍ مُؤْمِنٍ قَامَ إِذَا السُّنَقَلَّتِ الشُّمْسُ مَا النَّفَعَتُ فَدُرُومُع ٱواكْتُرَمِنُ ذَلِكَ فَنَوصَّا أَنْدُ الْسُومُ وَ فَصَلَّى سُبُحَةَ الضَّعَىٰ كُلِكَنَّيْنِ إِبِمَانًا وَاحِدَسَابًا إِذَّ كَتَبُ اللهِ لَدُمَا ثَنَىٰ حَسَنَةٍ وَمَعَاعَثُ هُ مِائَةً سِبِّبُ وَمَنْ صَلَّى اَدْبَعَ رَكْعَاتِ رَفَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فِي الْجَنْدِ ٱلْعَبْمَاتُ وَ مَرَجَنِةٍ وَمَنْ صَلَّىٰ تُمَانِ رَكَعَاتٍ رَفَعَ اللهُ نَعَالَى لَهُ فِي الْعَبَّةِ ثَمَا نِمَا ثُنَةٍ مَرَجَةٍ رَعَفَ رَكُهُ دُنُوبَهُ كُلُّهَا وَمَنْ صَلَّى لَيْكُنَّى عَشُرَةً رَكُعَنَّذَكُتُ اللَّهُ لَهُ الْعَنَيْنِ وَمِاثَى حَسَنَةٍ وَمَحَاعَنُهُ ٱلْعَبْنِ وَ مِا نَنَى سَنِينَةٍ وَرَفَعَ لَهُ فِي الْحَبَنَةِ الْفَيْسِ وَمِا أَنَّى مُدَجَّتِهِ- (١) حزت نافع ، حفرت ابن عرصی الدعنها سے اور وہ نبی اکم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

جوتنحق جد کے دن جامع مسبدیں داخل مور جار رکعات

(١) خوت القلوب صلداول ص ٢٨ الفصل الحا وي عشر

مَنْ دَخَلَ آلْجَامِعَ يَوْمُرَ الْجُمْعَنِ فَعَتْ فَعَتْ لَيَ

آب نے فرایا :۔

جمعہ کی نماز سے پہلے رشعے ہررکعت ہیں ایک بارسور ہ فانحرا در پیچاس مزنبہ سورہ اضلاص رشعے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا تفکانہ دیجھے گایا اسے دکھایا جائے گاہ آرُ كِعَ زُكُمَاتِ فَنَكُ صَلَا قِالْجُمُعَتَرِيَّةُ وَالْحُمُعَتَرِيَّةُ وَالْحُمُعَتَرِيَّةُ وَالْحُمُ فِي كُلِّ وَكُعَتِهِ الْمُحَمَّدُ وَلِيهِ وَقُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدَّ خَيْسِيْنَ مُثَرَّةً لَوُكُمُيْتَ حَتَّى بَرَىٰ مَقْعَدَ لِا مِنَ الْجَنَّةِ اَوْمُرِيٰ لَهُ -(1)

مفته کا دن و

مفرت ابوبررو رض الدعنه، نبى اكرم صلى الدعليه وسلم سے روایت كرنے بى -

آپ نے ارشادفرایا ،۔

مَنْ صَلَّى يَوْمَ السَّمُّتِ اَرْكِعَ رَكَعَاتِ يَفْلُ فِي كُلِّ كُفَةٍ فَاتِحَةً الْكِتَابِ مَلَّةً وَقُلُ هُوَاللهُ اَحَدُ ثَلَاتُ مَنَّاتِ فَإِذَا فَرَغَ قَرَاً أَيَّهُ اللَّهِيِّ كَتَبَ اللهُ لَهُ يُكُلِّ حَرُّتٍ حَجَّدً وَعُمُرَةً وَمُعُرَةً وَرَفِي لَهُ يُكُلِّ حَرُّتِ الجُرَسَنَةِ صِياهِ مِنَهَا رُهَا وَيَامِ لَكُ يُكُلِّ حَرُّتٍ لَيُلُهَا وَأَعْمَا كُاللهُ عَنَ وَجَالًا يَحَدُّتِ طِلِّ عَرُن اللهِ تَوَابَ شَهِيدٍ وَكَانَ تَحْتَ ظِلِّ عَرُن اللهِ فَعَ النَّبِيْنِينَ وَالشَّهُ عَدَامِ۔

جوشخص ہفتے کے دن چار کوات پیلے مے ہر کوت یں سورہ فاتحی ہفتے کے دن چار کوات پیلے مے ہر کوت یں سورہ فاتحہ ایک مرتب بیلے میں اس کے بیا ہم موت کے بیا اور ایک کے دوروں اور ایک میں کے بیا اور ایک میں کا تواب مکھ دنیا ہے اور ایک میں کا تواب مکھ دنیا ہے اور ایک میں کا تواب مکھ دنیا ہے اور ایک میں کا تواب مکھ اور دو تیا مت کے بدلے ایک شہید کا تواب مکھا فر آنا ہے اور وہ تیا مت کے دن اطر تعالی کے مورش سے نیمے انبیا دکام اور شہدا کے دن اطر تعالی کے مورش سے نیمے انبیا دکام اور شہدا کے

العراء

اتوارى دات :

صفرت انس بن مامک رض الله تعالی عنه سے مروی ہے وہ انوار کی رات کے بارے بیں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ایس نے فرمایا ،

بوشخص انواری رات مبس رکعات بار مصر رکعت میں سورہ فرائے ناتحہ را یک مار) اور سورہ ا فعاص بچا بس مزنبہ اور سورہ فائن و مَنُ صَلَّى لِيَكُةُ الْوَحَدِ عِشْرِ ثِنَ رَكُعَةً يَغَثُراءُ فِي كُلِّ رَكُعَيَّةٍ فَا يَحَدَّ الْكِتَابِ وَخَلُ هُوَاللهُ

(١) كنّا ب المد صوعات حلد ٢ ص ١١٩ صداة ليم الحجفة

رم) فوت الفلوب جلداول ص ٢٨ الفصل الحادى عشر

اَحَدُّ حَصِيبُنَ مَرَّةً وَالْمُعَوَّدُنَيْنَ مَرَّةً مَسَرَةً مَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مَسَرَةً وَكَثَبَرًا مِن النّهَ عَدُومَ اللهُ عَلَيْهُ وَالنّهَ اللهِ تَسَمَّدًا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَسَرَةً وَكَثَبَرًا مِن اللهُ عَدُومَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُوسَى كَلِيهُ وَلِمُ اللهُ وَعِيلَى اللهُ وَعَلَيْكُ اللهِ وَمُحْمَدًا اللهُ وَعَلَيْكُ اللهُ وَعَلَيْكُ اللهُ وَمُوسَى كَلِيهُ وَلَكَ اللهُ وَعَلَيْكُ اللهُ وَكَاللًا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَكَاللًا اللهُ وَكَاللًا اللهُ وَكَاللًا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَكَاللًا اللهُ وَكَاللًا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وَكَاللًا اللهُ وَكَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَاللّهُ اللهُ وَكَاللّهُ اللهُ وَكَاللهُ اللهُ وَكَاللّهُ اللهُ وَكَاللّهُ اللهُ وَكَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ ال

(1)

سوره والناس ابك ابك بارطبط ابك ومزنبه الله تعالي سے استنفارکرے اپنے بیے اور اپنے ال باپ مے لیے إبك سوم تنبر خبشش مانكے ايك سوم تنبر مركار دوعالم صلى السعليوس مردرور شرف بصيح اني قرت سعبرات كاعدن كرم الشرفال ك ال بناه ل عيرك ين گواہی دنیا ہوں کہ اسٹر تالی سے سواکوئی معبود منیں بے شک حفرت آدم علبه وكسام الشرتعالى كے بِصْف موسى اوراس بنائے بوئے ہی حضرت الراہم علیہ السلام خلیل اللہ حضرت موسى عليه السلام كليم الشرء حضرت عبيسى عليه السلام روح الشراور مصرت محرصلي الشرعلبروسلم الشرتعالي كي محبوب ہں اس کے بیان بوگوں کی تعداد کے برابرتواب موگا جواللہ تعالى سے اولادكى دعا انگنے اور حواللہ نعالى سے اولا د نہیں مانگنے اور استرتمالی فیامت کے دن اسے اس الے نوكوك ساتعوا تعلف كا، اوراملرتا الى كى ذمركم يرواجب بكرانبا ورامعليم السام كرسا فدونتين وافل كرب-

سوموار کی ران:

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلُ هُوَاللَّهُ إَحَدُ ٱلْعِينَ مَرَّةٌ تُمَّ يُسَلِّمُ وَبَقِيلُ أَثَلُ هُوَ اللهُ إَحَدُ خَفْسًا وَسَبَعِينَ مَّزَنَّ وَاشْنَغْ فَرَاللهِ لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ خَمْسًا وَسَبْعِينَ مَرَّةٌ ثُمِّيسًا لَ اللهَ حَاجَتَهُ كَانَ حَقَّاعَكَى اللهِ إَنْ يُعَطِّيَّهُ شُوَّاكَهُ مَاسَأُلَ ، وهي تسمى صلوة الحاجة ليلة الثلاثاء

شکل کی رات :

مديث شراف ين ج-

مَنْ صَلَّى رَكْعَنَبُنِي يَقْدَلُ فِي كُلِّ رَكْعَنْ ِ فَانِتَحَدَّ الكِنَّابِ وَقُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدُ وَالْمُعَوِّذِ نَيْنِ خَمْسَ عَشَرَهُ كُمِّزَةً وَيَقُولُ بَعُدَالنَّسُ لِبُعِيخَ مُسَى عَشَرَةٌ مَرَّرَةً آيةَ ٱلكُرُسِيِّ وَاسْتَغُفَ اللهِ تَعَالَىٰ خَـُمسَ عَشُرَةُ مَنَزَةً كَانَ لَهُ تُوَابٌ عَظِيْدٌ وَ اَجْرُ

حفرت عرفارون رض الله تعالى عنه شي اكرم صلى الله عليه وكسلم سے روايت كرنے من أب نے فرمايا : كَمُنْ صَلَّى نَبُلَةَ الثُّلَاثَاءِ رَكُعَتَبُنِ يَفْرَلُ فِي كُلِّ كُعُةٍ فَاتِحَةُ الكِتَابِ مَثَرَةً وَإِنَّا أَنُذَلْنَا وُ وَقُلُ هُوَاللَّهُ آحَدُ سَنِعَ مَثَلَتِ آعْتُنَى اللَّهُ وَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِوَيَكُبُونُ يَوْمَا لُقِبَا سَةِ قَائِدَهُ وَكِلِيكَهُ إِلَى الْجَنَّةِ،

يوه کي رات ۽

فل موالندا حديث هے اپنے بلے اورا پنے والدی کے لیے بين مرزنبخ فن طلب ربع بيرالله تعالى سياني عاجت كاسوال كرس توالندتعالى كے دور كرم برواجب ہے كم وواس كيسرسوال كمصمطابن عطافر والشي الس فازكوصافه ما دیت کھتے ہیں۔

بونخص راس رات ) دور كفنيس را هيم مركفت بي سوره فاتحه اورسورة إخلاص نبرسوره فلنا ورسوره الناس بندره ببندره بارو برط صفے اور سام بھیر نے کے بعد بندہ مرتبہ آیت امرسی براع بزرہ بار اوٹرنعالی سے خشش انگے اس کے يي ببت برا تواب اورعظيم اجرب.

بواً دى منكل كى رات دوركمننى رطيط برركعت بين سورهُ فاتحه ابك بارحب كرسورة القدراورسورة اخدص سات سات بارطيه المدنعالي اسع جنم سے أزاد كرے كا اور سيناز قیامت کے دن جنت کی طرف اس کی قائد اور را ہما ہم

> (١) كأب الموضوعات حلد ٢ ص ١١ صلاة يوم الأننين (٢) توت القلوب عبداول ص ٢٩، ٢٩ الفصل المحاوى عشر

الم سے روایت کرتی بن آپ نے فرایا : الجوادمي بدهك رات دوركتنين بره هي ركعت بن سورك فاتحدا درسورهٔ فلن دس مرتبه بلهد دوسری رکعت می سورهٔ فاتحرا ورسوره والناس دس بار فرصے سدم عير نے كے بعدوس مرتنبه المترتعال سيخشش مامك عيرنى اكرم على التعليدو الم كا بارگاه بكس بناه من برئير ورود شراعب دن مرتبه بش كرف توآسان سے سترفر شتے نازل موتے من بوقیامت کاس کے لیے تواب مکھے ہیں۔

سوله ركمات بي سورة فاتحرك بعدجودل عاب رطيص سر دور کعتوں کے بعد تیس مزنیہ آ بت الکرسی طرصے اور بہلی دوركعتول بن تنس مزنبه قل سوالتدا حدير ها الساكم والون بن سے ایسے دس آوموں سے بارے بن اس کی سفار سنی قبول مولی جن کے لیے جنم واجب ہوگئی

بوادى بده كى رات جار ركمات پار سعىم ركعت من سورۇنا تى ك بعد قُلِ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُونِي الْمُلْكَ مَنُ تَشَاءُ وَتَنْزِنُ الْمُلُكَ مِمَّنَ تَشَاءُ وَتُعِزُّمَنَ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاعُ مِيَدِكَ الْحَبُرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ قديد را) را معبوب! لين عرض كرس ا اللاك بادشاسی کے مالک توجس کوجا ہے بادشاہی عطاکرے

حفرت فاطمنة الزمراء رضى الشرعنها منبي اكرم صلى الشعلبدوم مَنُ صَلَّى لَيْكَةُ الْوَرْبِعَاءِ كَكُعْنَبُنِ يُقِدَاءُ فِي الرُّولَى فَانِحَدُ ٱلكِتَابِ وَقُلُ اعُودُ بِرَبَّ الْفَكَنِي عَشُرَمَزَّاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ بَعُدُ الْفَايِحُةُ قُلُ اَعُونُيْتِ بِرُبِّ النَّاسِ عَشْرُ مِرَّاتٍ شُكَ إِذَا سَكُمَ اسْتَنَعُفَى اللَّهَ عَشْرَكَ ثَرَاتٍ ثُنَّهَ بُعَتِي عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرُ وَرَاتٍ مَزَلَ مِنْ كُلِّ سَمَاءِ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَكِ كِكُنُونَ ثَوَاكِهُ إِلَى نَوْمَ الْقِبَامَاهِ-ايك دوكرى عديث منزلف ين ع. سِتَّعَشَرَةً لِكُعَثَّ يَقُلُ الْعَلَمُ لَقَالِحَةٍ مَاشَاءً اللهُ

وَيَقُرُأُ فِي آخِرِ الرَّكُعَتَيُنَ آيَةَ الكُدُسِيِّ فَكَ الْكُرُسِيِّ فَكَ الْمُ مَرَّةٌ وَفِوالُو وَلِيَهُ إِن لِلَّهِ إِنَّا كُونَا إِنَّا كُونَا لِلَّهُ مُلَّا لَا أَنَّهُ مُوا لِللَّهُ آحَدُ يُشَفَّعُ فِي عَشْرَتْ مِنْ آهُ لِ بَيْنِ كُلَّهُمْ وَجَبَتُ عَكَيْهِمُ النَّالُ، روت فاطمة

معرت فاطمة الزمورين الله عنها سے مروى مع فر ماتى بن نى اكرم صلى الله عليه و الم ف فرما يا . مَنُ صَلَّى لَبُكُةَ الْأَنْعِعَاءِ سِنَّ كَكَاتٍ قَرَا فِ ثمِّلِ رُكْعَة إِبَّهُ وَالْفَازِحَة تَعُلِ الْكُمُّقَ مَالِكَ الْمُلُكِ إِلَى آخرالاية فَا ذِا فَرَغَ مِن صَلَوْتِهِ يَغُولُ : جَنَى اللهُ مُحَمَّدً اعَنَّا مَا هُوَاهُكُ مُفْغِرَكُ لَهُ ذُكُونِ سَبْعِينَ سَنَةً وَكُنِبَ كَهُ بَرَاءَةُ مِنَ النَّالِ-

اور جس سے جا ہے لے لے توجے جا ہے عزت دنباہے اور جے جا ہے رسوا کرے بھلائی نیرے ہی تبعنہ بی ہے بیات اور جسے جا ت بے شک تو ہر جبزیر قادر سے)

نمازسے فارغ بہونے کے بعد بوں کھے" اللہ تفائل حفرت محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ درسلم کو ہماری طرف سے وہ جزاعطا فرمائے جس سکے آپ الل بہی ، توابستے خص سکے ستر سال کے گن ہ نجنن ویٹے جاتے ہی اورائس سے بیے جہنم سے برائت تکھی جاتی ہے ۔

جعرات كى رات ،

صرت الدسررة رضى الله عنه سے مردى سے نبى اكم صلى الله عليه و الم في الله

جواد می معرات کی رات مغرب اور عشار کے درسان دو رکھنیں بڑھے ہررکعت ہیں سورہ فاتحہ ادراکیت الکرسی یا نج مرتبہ بیڑھے پھر نمازسے فراغت کے بعد بندرہ مرتب استغفر اللہ ریڑھے ادراکس کا نواب اپنے ماں باپ کو بہنیائے تواس نے والدین کا منی اداکر دیا اگر میہ دہ ان کا نا فرمان نفا اور اللہ تفاسے اسے وہ کچے عطا کرے گا جومدیقین اور شہداد کو عطا فرائے گا۔

جعة المبارك كارت:

حفرت جا برصی الله عندسے مردی سے نبی اکرم صلی الله علیه و الم نے فرایا :

مَنُ صَلَى لَيُلَذَ الْجُمَعَة بَايُنَ الْمَعُوبِ

وَالْعِشَاءِ اثْنَتُ عَشَرَةً وَكُعَةٍ بَغُرَالُفِ

كُلِّ وَكُعَةٍ بَغُرَا فُكَةً وَقُلُ الْكِتَابِ مَدَّةً وَقُلُ الْمُعَالِلَةُ احْدًى عَشُرَةً مُرَّةً وَقُلُ الْمُعَالِلَةُ احْدًى عَشُرَةً مُرَّةً وَكُلُ الْمُعَالِقَةً الْمُعَالَةُ الْمَدَةُ الْحُدَى عَشُرَةً مُرَّةً وَكُلُ اللّهُ احْدًى عَشُرَةً مُرَّةً وَكُلُ اللّهُ الْمَدَةُ الْمُدَى عَشُرَةً مُرَّةً وَكُلُ اللّهُ الْمَدُدُ الْمُدَى عَشُرَةً مُرَّةً وَكُلُ اللّهُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمَدُدُ الْمُدَى عَشُرَةً مُرَّةً وَكُلُ اللّهُ الْمُدَالِقُ اللّهُ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِقُ اللّهُ الْمُدَالِقُ اللّهُ الْمُدَالِقُ اللّهُ الْمُدَالِقُ اللّهُ الْمُدَالِقُ الْمُدَالِقُ اللّهُ الْمُدَالِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ہو شخص جعدی رات مغرب اور عن کے درمیان بارہ رکوا پڑھے ہرر کمنت میں سورہ فاتحہ ایک بارا درسورہ افعاص گیارہ بار رکھے سے گویا اس نے بارہ سال اللہ تفالی کی عبادت ای طرح کی کردن کوروزہ رکھا اور رات کو انوافل کے ساتھ آتیام کیا۔

عَبَدَاللَّهُ نَعَالَىٰ اثْنَنَىٰ عَشُرَىٰ سَنَةً صِيَامٌ نَهَا رُهَا وَيَبَّا أُرْبَيْهَا - زا)

(۱) قوت الفلوب عبداول ص ۲۹ الفصل الحادى عشر (۲) قوت القلوب عبداول ص ۲۹ الفصل الحادى عشر (۷)

حضرت انس رض المدندس مروى سے رسول اكرم صلى المعليه وسلم نے فرما يا:

مَنْ صَلَّى لَبُكَةَ الْجُمَعَةِ صَلَاةً الْعِيشَاءِ الكَّخِيَرُةِ فِي جَمَاعَتِهِ وَصَلَّى رَكَعَتِي السُّنَّةِ تِـُمَّةٍ صَلَّى بَعُدُهُمَا عَشْرَرُكَعَاتِ قَرَأُ فِي كُلِّ رَكُعَتٍ فَا يَحَمُّ الْكِتَابِ وَقُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدُ وَالْمُعَوِّذَتُيْنِ مَرَّةٌ مَرَّةٌ ثُمَّا وَتَرَيِثُكَ ثِي رَكَعَاتِ وَنَامَعَلَى

جَنْبِهِ الْوَبْهَنِ وَجُهُهُ إِلَى الْقَبْلَةِ فَكَانَّهَ ٱجَا لَيُكَةُ الْقَدُرِ-

نبى اكرم صلى الله عليه وكسلم نع فرمايا.

ٱكُنْرُوُا مِنَ الصَّلَوْءِ عَكَى فِي لَبُكُرْ الْعَرَّاءِ وَالْبَيْفِ الْاَزْهَ لِللَّهِ الْمُحْمَدِّ وَبَهُومِ

الْجُمَعَةِ - (٢)

مفته کی رات د

حفرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا : مَنُ صَلَّى لَيُكُذَّ السَّبُثِ بَئِنَ الْمَغُولِ

وَالْحِشَاءِ اثْنَثَىٰ عَشَرَةَ وَكُفَّ بِنِيَ لَهُ قَصْرَ فِي الْجَنَّةِ وَكَانَّهَا نَصَدَّتَنَّ عَلَى كَلِّ

مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةً وَتَسَبِّلُ مِنَ الْبِهُودِ

وَكَ أَن حَقًّا عَلَى اللهِ آنُ يَغْفِرَكُهُ ،

بوشخص حمدری رات مشاوی نمازها عت کے ساتھ رواھے يعر دوسنتي راه كروس ركعات اس طرح راسط كرم ركعت بن سورة فانحه، سورهٔ إضاص، سورهُ الفلق اورسورهُ والناس ا يك ايك باريط صحرين ركات وتريط ه كردائي ملوير فبلدر فع موكرسوها ك نوالوبا السف ليلة القدر عبادت -5/1/0

روش رات اور حملتے ہوئے ول میں محدر کثرت سے درود سرلف صحولتني حمعة المبارك كى رات اورجعه

جوادی سفنہ کی رات مغرب اورعثا ، کے درمیان ارو رکتبی راع اس ك ليجن بن ايك عل بنايا ما اب اوركوبا اس في مرمون مر دوعورت برصافه كيا اوروه مو دلو ن سے برار ہوا اللہ تفالے کے ذمہ کوم پر ہے کہ اسے

> (١) توت الفلوب عبدادل ص ٢٩ الفصل الحادى عشر (٢) قوت القلوب عبدالول من ٢٩ الفصل الحاوى عشر رس كتب الموضوعات جلدا صسااا عهاا صلاة يوم السبت

## تېسىرى قسم:

## سال كے برلنے سے بدل جانے والى عبادات

به مپارغازین بن دو عبدون کی نماز ، تراویج ، رجب اور شعبان کی نماز \_

عيدين كى نماز:

عیدوں کی نمازسنت مؤکدہ ہے ربینی واجب ہے ایر نماز دین کی نشا نیوں میں سے ایک نشانی ہے اس میں سات امور کا لحاظ رکھنا جا ہیں۔

ارتین بازنجیر کمناہے اور دہ اس طرح ہے۔

اَللهُ ٱلْكُرُ اللهُ ٱلْكُرُ اللهُ ٱلْكَرُ كَيْبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَتْبُرُ اللهُ ٱلْكَبَرَ كَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَدَ لاَ تَنْمِيْكَ لَهُ وَاصِيلُو لَوَ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَدَ لاَ تَنْمِيْكَ لَهُ مُخْطِعِبُنَ لَهُ اللهِ بَيْنَ وَمُؤْكِرِ لاَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الترسب سے رطا ہے (نین بار) وہ بہت رط ہے صبح و شام اللہ تعالی کی کی بیان کرنا ہوں اللہ تعالی کے سوا کوفی معود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں خالص اسی کی عبادت کرنے ہوئے اگرے کا فروں کونا پیند

عبدالفطر کی رات بجیز شروع کر کے نماز عبد نک بڑھے اور دوکری عبد اعبدالفطی ) میں نویں تاریخ کی جسے سے تیرہ تاریخ کی عمر تک پڑھے بیسب سے زبارہ کمل قول ہے ۔ (۱)

فرض غازول کے بعد اور نوافل کے بعد بجیرات بڑھے والف کے بعد زبارہ اکبدے (۲)

۲- عید کے ون صبح مونے برغس کرسے اور زنب اختیار کرسے اور نوٹ بولگائے عبیا کہ م نے حمد کے باب یں ذکر کیا ہے۔ مردول کے بیے جا در اور در تارا فضل ہے بیے رہنی کیروں سے جیس اور دور می عور نیں عید کے لیے جاتے وقت

زينت سعير بيزكري (نوجوان عورتين عيدكي نمازك ليدنوائين)

۳- ایک راستے سے جائے اوردوسرے راستے ہے وابس آئے رسول اکرم صلی المتعابیروس م کاطرابقین تھا (۳) اصاب جان عور فوں اور بردہ دار فوائین کو بھی شکلنے کی اجازت دیتے تھے رہی

(۱) فقد صفی من نجیرات تشراق مرف عیدالاضی کے موقع برم تی بن ۱۲ بزاروی

(٢) احناف مح زوبك مرف فرائض ك بعديرها الازم ب ١٢ بزاروى

رس) سنوابن ماجد من سووباب ماجارتي الخروج يوم العبد رم) صحصم عبداقل ص ٢٩٠ صلاة العبدين

را بجل کے حالات ہیں جوان عور توں کا مردوں کے اجتماعات ہیں جانا نفضان دہ ہے ۱۲ ہزار دی) م کمہ کرمہ اور سبت المقدس کے علاوہ رعید کی نماز کے بیے )صحرا رمیدان) ہیں جانا مستخب ہے اگر بارٹ ہو تومسجد میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں آسمان پر باول ہول نوا ہام سی کو حکم دے کروہ کمزور لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھا نے اور نود قوی لوگوں کے ساتھ باہر جاتے اور وہ تجبر کہتے ہوئے جائیں۔

۵- دقت کا خبال رکھے عبد کی نماز کا وقت طلوع آفتاب سے زوال کک ہے اور جانوروں کی قربانی کا وقت جب
دوخطبوں اور دور کعتوں کا اندازہ سورج بلند سوجائے اس وقت سے ہے کرتیرہ نایخ سے اختاب ہے قربانی کی وجب سے
عبداله ضلی میں جاری کرنامستخب ہے اور عبدالفطری تا خیرستخب ہے تاکہ بہلے صدفہ نمط تقت مہوجا نے بیر رسول اکرم صلی اللہ

۱۰۔ نماز کاطرافقہ : لوگ بجیر کہتے ہوئے جائیں اور حب امام عیدگاہ بیں پنچے تورنہ بیٹھے اور نافعل بڑے اور لوگ بھی نفل نہ پڑھیں بھرا کی منادی اعلان کرسے کر نماز کھڑی ہونے والی ہے امام ان کو دور کھٹیں بڑھائے بیلی رکعت میں امام نجیر توجمہ کے علاوہ سات بجیرس کہے رحنفی فقہ کے مطابق تین بجیرس ہیں جوضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کی روابیت سے نمابت ہیں ۱۲ ہزاروی -

۲- ابک میندوسے کی فربانی کی جائے رسول اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے ایسے دومینیڈھوں کی فربانی اپنے ہاتھوں سے کی تعج چت کبرسے نفے رسفیدا ورکسیاہ رنگ کے نصے) اور اکب نے بیڑھا۔

411

(۱) وناف كن نزديك بميرتو بيك بعثنا وسعائك اللهم طريع بحرين بجيريك اوزنكيرول كى درميان كيدنه طريعة بميرى تكبيرك بعداعوذ بالشراوريسم الشريك كر باقى قزات كرست دومرى ركعت من پيلئ قوائت اوراكفرين بن بجيري كي اور جوزنى بجير ركوع ك يك بك نمازعيد كي قضاء نهي بال اكرتمام وك كسى وج سے نہ بطره سكيس نوعيد الفطرود مرس ون اورعيدالاصلى تغيرے ون ك بطره سكتے من ١٢ بزاروى الله تعالی کے نام سے الله سب سے بطام ہے بر دقربانی میری طرف سے ہے اور میری است کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے۔

بِسُعِ اللهِ وَاللّٰهُ ٱكْبُرُ لِهٰذَا عَنِّى وَعَمَّنَ لَهُ بُهِنَجٌ مِنُ أُمَّنِيُ - لا)

اورني اكرم صلى المرعليه وكلم في الم

مَنْ رَأْیَ هِلَدَلَ ذِی الْحَجْدَوا رَادَانَ بِیمَنِی جوشِی دوالحبر کا چاند دیجینے اور وہ فر بانی کرنے کا رادہ مَنْ رَأْیَ هِلَدَلَ ذِی الْحَجْدَ وَالْدَمِنَ اَظْفَارِعَ شَبْیاً ۲٪ کشا ہوتو وہ اپنے با بوں اور ناخوں سے کچر کالے۔ حضرت ابوا بوب انصاری رضی اللہ عنہ فرانے میں ۔ زمانہ درسالت میں ایک شخص اپنے گھروالوں کی طرب سے ایک بکری ى قرانى كرتا وو خودى كا أاور دوكسرون كوي كلتا تفا-رس

نوٹ، کھروالوں کی طرف سے قربانی کا بیمفہوم نہیں کہ تمام گھروالوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی ہوسکتی ہے مطلب بہ ہے کہ ایک بی شخص میں برقربانی واحب ہوتی وہ اپنی طرف سے قربانی کرا اور پھرتمام گھروا ہے اس گوثت سے خور بھی کھاتے بعد دور وں کو بھی کہ سرتیں ہوں نہ میں اور ایک میں ایک میں اور بھرتمام گھروا ہے اس گوثت سے خور بھی کھاتے اوردوسرول کوی کھلاتے ۱۲ سراروی -

قربانی کا گوشت تین دن ملکداس کے بعد می کھا سکتے ہیں شروع شروع میں اس سے مماندت تھی میرا جازت دے

صفرت سفیان توری فرماتے میں عبدالفطرکے بعد باق رکعات اور عبدالصنی کے بعد چھر کھات بڑھنا سنت ہے دخیت بیر ہے ہوئی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی افتر علیہ وسلم عبدی نمازسے بہلے اور بعد نفل نہیں بڑھتے تھے اس بیے عبدی نماز سے بہلے نوافل گرادر عبدگاہ دونوں عبکہ منع میں البنتہ نماز کے بعد کھر میں بڑھ سکتا ہے ۱۲ ہزاروی)

تراویج کی بیس رکعات میں اوران کا طریقہ مشہورہے ، برسنت مؤکدہ میں اگرھے عیدین سے کم درجہ ہے اکہ ورجہ یدین کی مناز واحب ہے ۱۲ ہزاروی) اس سے میں اختلاف ہے کہ تراویج کی جاعت افضل ہے یا الگ الگ پڑھارسول اکرم صال شرعلیہ واحب میں اسے دو میں میں نہاز واحب کے کینے کشرون یا اسے دو میں ایک اور فرایا مجھے خون ہواکہ کمیں تم مرب نماز فران نہ سوجا سے (۲)

١١) سنن ابي واور ولدين ٢ سائ ب الفعايا -(١) صبح مسلم جلدا من ١٦٠ كناب الاصلى رس) مسنن ابن ماجدص ٢٣٣ ابواب الاصلى

رم) صيح مسلم حداول من وهم باب النزغيب في قيام رمفنان

ا در پھر جب وحی کاسلساختم ہوگیا اور اب ان کے داجب ہونے کا خطرہ باتی نر رہاتو حصرت عرفاروق رضی اللہ عند نے صحابر کرام کوجماعت بیں جمع کیا۔

ہذا کہا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی المدعنہ کے عمل کی وجہ سے جاعت افضل ہے نیز اجتماع میں برکت اور فصنیات موزی ہے کیوں کہ فرض مازی بھی جاعت ہو اور جماعت کی صورت میں سستی ہوجاتی ہے اور جماعت کو دیجے کرخوشی ہوتی ہے بعض نے کہا کہ الگ الگ برط سنا افضل ہے کیونکہ بیسنت ہے لیکن عیدین کی نماز کی طرح اسلامی شفائر میں سے نہیں ہے میں اسے نماز جا شت سے ملا دیا گیا حالانکہ تھے تہ المسید کی زیا ہو فضیلت ہے لیکن اکس میں جا جائز نہیں عاد نا گوگ مسیدیں اسے نماز جا سے بی کرتے تہ المسید کی زیا ہو فضیلت ہے لیکن اکس میں جا جائز نہیں عاد نا گوگ مسیدیں اسم فی داخل موستے میں لیکن تھے تہ المسید جاعت کی صورت میں نہیں بڑے ہے۔

نفل نمازمسیدی بجائے گریں بڑھنے کی فصنیت اسی طرح ہے جس طرح فرض نماز کوسی بیں بڑھنا گریں بڑھنے سے انفل ہے۔

میری اس مسجد رمسی نبوی ایس ایک غاز ، دوسری مساجد کی سونما زول سے افضل ہے اور مسجد حرام بیں ایک نماز میری اس مسجد کی ہزار نمازوں سے افضل ہے اور ان سب سے افضل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے گر کے کونے بیں دور کوئنیں رہے ہے اور اس بات کا علم مرت انٹرنی ال کو بور ۔ رہا)

صكة يَه في الْمَسْجِه كَفَصَّلِ صَلَاةِ الْمُكُنُّونَةِ في الْمَسْجِه عَلَى صَلَايْم في الْبَيْتِ (١) ايك روايت بن جنى اكرم على الله عليه وسلم نے فرايا . صَلَه تَّه فِي مَسْمَجِهِ يُ هَذَا افْصَلُ مِن مِانِه صَلَاةٍ فِي عَيْرٌ عِمِنَ الْمَسَاحِبِهِ وَصَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِر اَفْصَلُ مِن الْفَ صَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِر اَفْصَلُ مِن دُلِكَ كُلِّم رَجُهُ لَ يُصَلِّح فِي وَافْصَلُ مِن دُلِكَ كُلِّم رَجُهُ لَ يُصَلِّح فِي وَافْصَلُ مِن

نیزنی اکرم صلی المتعلیہ وسلم کارشادگرامی سے ۔

فَصُلُ صَلَاةِ النَّطَوِّعِ فِي بَيْرِهِ عَلَى

رکفتین کدینکمکالد الله علا کے بیا ۔ اسٹرنال کومور وربا وط بیدا ہوجاتی ہے جب کرتنہا اس فضیلت کی وصبہ ہے کہ بعض ادقات جاءت کی وحب سے رہا کاری اور بناوط بیدا ہوجاتی ہے جب کرتنہا ادی کی نمانداس سے مفوظ ہوتی ہے اس سلسلے ہیں یہ بات کمی گئے ہے دیکن مختار بات یہی ہے کہ یہ وتراویج کی جاعت فضل ہے جس طرح مصرت برفاروق رضی الدّعنہ نے اسے بہتر سمجھا کیوں کہ بعض نوافل کے بیے جاعت جائز ہے وراکس نمان کا دینی شعائر انشا بیوں) ہیں سے ہونا زبادہ لائن سے بھے طامر کہا مبائے جاعت کی صورت ہیں رہا کی طرف

وا) كنزالعال علد ١٥٨ مديث ١٥٨ مريد والترفيب والنزويب جلداول ص ٢٥٠ الترفيب في قيام الليل -

دا) سنن الى دادُر علدادل ص وم كآب العددة

اورعلی گریسے بین سنی کی طوف نظر کرنا جاعت کی فضیدت ہو بھیٹیت جاعت کے حاصل ہوتی ہے کے مقصود سے بھر جانا ہے۔ اور کوئی فائل کہتا ہے کرستی کی وجہسے جھوڑنے کی نسبت نماز ہم ترہے اور افعان ریاسے ہم ہر ہے ،

توہم مسلے کو لیوں فرض کرتے ہیں کرجس آدمی کو اپنے اور اعتماد ہے وہ تنہا بڑھنے کی صورت بین سنی نہیں کرے گا اور جما بین حاصر ہوتو و کھا و سے کام نہیں سے گا۔ تواس کے لیے ان بی کونساطر بھی اضل ہے ؛ تو نظر جمع کی برکت اور تنہا بڑھنے کی صورت بین فوت اضل ہے ؛ تو نظر جمع کی برکت اور تنہا بڑھنے کی صورت بین فوت اضل میں اور حصور قلب کے درمیان پھرتی ہے بین ممان ہے ایک کو دور ری صورت پر ترجیح دینے یں ترود بہوا ور رمضان کے نصف اخری و ترنماز بین فوت پڑھنا سنتے ہے واحنا ن کے نزویک پورے سال بین وترول بین فوت بڑھنا واجب ہے ہا ہزار دی۔)

ما ورجب كي نماز :

رسول اكرم صلى الشرعلب وكسلم الصوى منداً مروى من اكب في فرايا.

مَا مِنْ أُحَدٍ يَهُوُمُ أَذَّلَ خُمِبُسٍ مِنْ رَجَبٍ ثُعِيْعِينِي بِنِمَا بَابُنَ الْعِشَاءِ وَالْعَثْمَةِ الْمُنْعَلَ عَشْرَةً وَكُعَدُ يَفْصِلُ بَنِ كُلِّ وَكُعَتَ بِنِ بَلِيمُ إِنْ يَقْرَاءُ فِي كُلِّي رَكَعَتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً كَانْأَ أَنْزُلْنَاءُ فِي لَيْكُتِرَ ٱلْقَدُرِ تَلْاَثُ مَلَاتٍ كَفُّلُ هُواللَّهُ آحَدُ أَنْتُنْ عَشْرَتُهُ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ صَلَّى عَلَيَّ سَبْعِينَ مَثَّرَةٌ بَقْدُولُ، اللهُدَّ صَلِّيعَكَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْدُقِيِّ وَعَلَى ٱلْدِرِ مَّ سَيْحِهُ وَيَقُولُ فِي سُجُو دِّسَتُعِيْنِ مَرَّاةً سُبُّوْحٌ فَتُدُّوْشُ رَبُّ الْمَلَا يُكُزُ وَالرُّوُحِ، ثُفَ يَرُفَعُ رَأْتُهُ وَيَقْتُ لُ سَبْعِينَ مَرَّةً ، رَبِّ اغفِنْ وَالْحَمُ وَتَجَاوَنُعَمَّا تَعُلُمُ إِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَنُّ الْاَكْرُورِ ثُمَّةً يَسْجُدُ سَجُدَ الْعَ اُخْرَى وَيَقُولُ فِيهُامِثُلَ مَاقَالَ فِي اسْتَجْرَةُ الْدُولَى تُمَّ يَئُالُ حَاجَدَهُ فِي سُجُودِ عِ فَإِنَّهَا تُقْفَقَى - فَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

جوادمی رحب کی بیلی جعرات کو روزه رسطے بعرمغرب اور عثارك ورميان دس ركعات برطيط مردور كعتون برسلام بصبر سے ہرر کعت میں ایک بارسورہ فاتحہا ورتمین بار "ا اَنْزَلْنَا اللهِ فِي كِينَكَ إِلْقَدْرِ (سورت) اوراس بارسوره افداص رطيعه غازس فارغ مون ك بدمجر روسول اكرم ملى الله عليه وكسلم بهاسترمزته ورووننريف برسط يول كه "اللَّهُ قَاصَلُ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْوُقِيِّ" راس المرحفرت محرصلى الله عليه وسلم سرجوني بس اوركسى ت برص مونے نس من مرحمت نازل فرما) بھرسىدوكرے اورسيده من سترم تبريكات روسع سبوح فدوس رَبُّ الْمُكَوْمُكِدِّ وَالرُّوْحِ " ( مَا كُمُ اور صَرْت جبريل عدالسلام کارب یاک ہے) بھرسراطا کرستر تبدیر کا يرم "رَبِّ اغُورُ وَانْتَمُ وَتَحَبّ وَزُعَمّا تَعُلُمُ إِنْكَ إِنْتَ الْوَعَنَّ الْوَكْرُ مُنْ الله كُور الصمير سورب بخش دے اور رحم فرما اور تو کھے توجانیا ہے اس سے در كزر فراب شك توميت عرفت وبزر كى والاسم) ظرووم

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا يُعِلَى آحَدُ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّاعَفَرَاللَّهُ تَنَاكَل لَهُ جَمِيْعَ ذُنُوْيِهِ وَلَوْكَانَتُ مِثُلُ نَبَدِ الْمَحْرِوَعَكَ دِ الزَّمْلِ وَوَزْبِ الْحِبَالِ وَوَرُنِ الْوَ شَبَحارِ وَيُشَفَّعُ يَوْمَ الْفِيهَا مَةَ فِي سَبُعِمَانَ فَي مِنَ اَهُلِ بَيْتِهِ مِمَّنَ قَسَدِ السَنَوْجَبَ النَّالَةِ مِنَ اَهُلِ بَيْتِهِ مِمَّنَ قَسَدِ

ہم نے اس فیم کے تحت اس سے بیال کیا کریہ ہم سال کے بدلنے سے دو بارہ کی ہے اکر خواس کا مقام ، نماز عبد اور اور کے کسین بین بنتی کی ونکی اس سے بیال کی کریہ ہم سال کے بدلنے سے دو بارہ کی تقام کی ایل قدس کود کھا کہ وہ سب اس مقار کو با بیڈی سے بیٹر سے بیں اوراسے نہیں چورٹر نے اکس مقاییں نے اسے بہاں بیان کرنامنا سب سجھا۔
ماہ شعبان کی نماز :

شبان کی بندر ہوئیں رات ہیں ایک سور کھات پڑھے اور ہر دور کوتوں پر سلام بھیرے ہر رکعت ہیں سورہ فا تحر کے بعد کہا وہ مرتبہ
سورہ افعان پڑسے اور جا ہے تو دیں رکعت ہیں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سوم تنہ تال ہوا مثدا حد " پڑھے ہیں
جی باقی رنوافل ) نمازوں ہیں مروی ہے ۔ بہارے اسلان بہ نماز بڑھے تھے اور اکس کو صلاۃ الخبر کہا کرتے تھے وہ اکس
کے لیے جے ہوتے اور بعن اوقات جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ، صرت سن بھری رحمہ انڈسے مروی ہے وہ فراتے ہیں مجھ
سے نہیں صحابہ کرام نے بیان کیا کہ " بھرا دمی اکس رات ہے نماز بڑھے اولائی اکس کی طون سنز بار نظر رحمت فرانا سے اور
سرنظر کے ساتھ اکس کی سترحاحات کو اور افر انا ہے جن ہیں سے سے چھوٹی حاجت اس کی مغفرت ہے وہ ا

وہ نوافل جن کے اسباب عارضی میں وہ کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں۔

یہ نو ہیں سورج گرمن کی نماز، چاندگرمن کی نماز، نماز است قاء رہارش کے لئے نماز) تیجتہ المسجد، تیجیۃ الومنو، ا ذا<mark>ن اور</mark> ا قامت کے درمیان دورکفتیں ، گرسے سکلتے اور واخل موستے وقت کی دورکعتیں اور اس کی مثل نوافل اسس فقت ہم ا<mark>ن</mark>

دا) کنا ب الموضوعات جدم من ۱۲۵ صلاة الرغائب (۲) سمناب الموضوعات جدم من ۱۲۷ صلاة لبيلترا تفعق من شعبان

بے شک سورج اور جا ندائٹر تعالیٰ کی نشانبوں ہیں سے
دونشا نباں ہیں اہنیں کسی کی موت یازندگی سے باعث
گرمن نہیں ہوتا بس جب نم اس بات رکین ) کودیجہ توالدی

نوافل كاذكرب كے جو بهار سے ذہن بی حاصر بی -عاد گرین كی نمار: سورج گرین كی نماز: رسول اكرم ملی الله علیہ وسیم نے ارشاد فر وایا: مات النفش كو القدر البنان مِن آبات اللهِ لَا يَخْسِفَ إِن لِمَوْتِ آحَدُ وَلَا لِحَيَا تِهِ فَاذَا كُو اللّهِ عَدْ اللّهِ فَافْرَ عَوْلُ إِلَى ذِكْرِ اللهِ والصّل لَوْ يَدُر اللهِ

آپ نے بہات اس وقت فرائی جب جب آپ کے صاحبزادے حضرت اراہیم صفی اللہ عنہ کا انتقال موااور ا دھر سورج گرمن بھی ہوگیا نوصحا ہرام نے فرایا کرہے آپ کے صاحبزادے کی وفات کی وج سے مواہدے۔ نمازگہن کاطرافیتہ اور وفت:

 ماقد دوسرے رکوع کو بائے اس سے بہار کعت فوت سوگئ کیونکہ اصل بہار کو عہد - الا بارکشس کی نماز ؛

حب نہروں کا بانی اندرمیں جائے بارش بندم وجائے اور نالیاں کو کھ جائیں تو امام کے بیے ستحب ہے کہ لوگوں کو بہلے
تین دان روزہ رکھنے کا حکم دسے اور حبن قارروہ صدفہ دسے سکیں ، دوسروں کے حقوق اواکریں ، کئا ہوں سے توب کریں چر
چوستھے دن ان کو سے کر جائے بوڑھی مور توں اور بچوں کو بھی سے جائیں باک میان ہوں لیکن کھیٹے برانے کیٹروں میں جائیں
جس سے ان کی عاجزی اور مکینی معلوم ہو، البتہ ہم بات عید میں نہیں بعض نے کہا ہے کہ جا نوروں کو ساتھ لے جانا بھی مستحب
ہے کہونکہ حاجت میں یہ مشترک میں ۔

نى اكرم صلى الشرعلب وسلم تنے فرطا ،

كولة صِبْنَيَانَ رُضَعَ وَمَسَنَا مُنَحُ رَكَعُ وَبَهَا مِمْ الرووره بينتے بي، ركوع كرنے والے بورسے اور مركَعٌ كَصَبُّ عَلَبْكُمُ الْعَدَابُ صَبَّا (٢) جرف والے جا فررنہ ہونے فرتم برعذاب والاجانا -

اوراگر ذمی اسلانوں کے مک بی رہنے والے اہل کا ب بیود و نصاری ) الگ ہور کی بین ترزد کو کا جائے۔ بھر جب لوگ کت دہ صوابیں جمع ہوجا ہیں تو ندرو کا جائے۔ بھر جب لوگ کت دہ صوابی جمع ہوجا ہیں تو اوازوی جائے نماز کو طرح بجسر و آقامت ) کے بغیر دور کتنیں پڑھائے ہے دور کتنیں پڑھائے ہے دور کتنیں پڑھائے ہے دور کتنیں پڑھائے ہے اور کتاب ہوئے ہوئے ہے اور کتاب ہوئے ہے ہوئوگوں کی طوت بیٹھ کر کے قبلہ کرنے بیٹھے اور اس وقت میا در کو الل سے مہر مالت کے بدلنے کی خالی کے طور برہے ہے۔ (۲) بنی اکرم میل اسٹر علیہ وسلم نے اس طرح کہا۔ (۲)

(۱) اخناف کے نزدیک سورج گرمن کی نمازعام تمار کی طرح دورکھات میں ہررکھت میں ایک رکوع ہے کیونکہ مرد صحابر کرام کی رواہت سے
ایک رکوع ثابت ہے اور میں اصل ہے دور کوع حزت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ثابت ہیں کین ظاہر ہے کہ بہمعاملہ مردوں
پرزیادہ واضح ہو اسے اس بیلے اس بیں صحابہ کرام کی روایت کو ترجیج ہے نمازیں قر اُت کو لمب کرے یا بعیبی دعازیادہ ملتے اصل مقصد
پر ہے کربہ تمام دقت معروف رہے ، چاند گرمن کی خارض ہوتی کیونکہ رات کو احتماع ناممکن ہوتاہے نیز نماز کسوٹ میں خطبہ بھی نہیں کم بولکہ
مشہور روایات بیں منقول نہیں ہے کا مزاروی

(٢) السنن الكبرى للبستى علدس من مهم كناب ملاة الاستسقاد-

(۳) چادر بدینے کاطریقیہ یہ سے کم نجلی طرف کا وایاں کن رہ بائیں کا ندھے کے اوپرا جائے اور بائیں طرف کا نجلا کن دہ وائیں کا ندھے کے اوپر آجا ئے۔ احذاف سے نزدیک جاورا لٹانے کی خرورت مہنیں ۱۲ سزاروی۔

(٢) ميع بخارى عبدأول ص ١٢٠ الواب الاستقام maktab و ١٢٠

یں اس کے اور والے عصے کو بیجے اور ائیں طرف والے کوبائیں طوٹ کر دے لوگ تھی اسی طرح کریں اس وقت دل یں وعا مالکیں بھران کی طوت و ح کرے امام خطبہ کوختم کرے چاوری اسی طرح اللائی موئی رہنے دی حق کر حب کیوے أناري توجادري هي آناروب - دعايس لول كين - "اس الله إنوت عي دعا كا حكم دا اور تبوليت كا وعده فرايا بم فيترب مر کے مطالبی دعا مائلی تو ابنے و عدہ کرم کے مطابق قبول فریا۔ یا اللہ اہم براحسان فرماکہ ہمارے گناہ بخش دے ، ہمیں باش عطافر مااور مارے لیے رزق کوک وہ کروے۔

ميلان مي جانے سے بہلے تين ون غازوں كے بعد دعا مانكنے بن عبى كوئى حرج نہيں اكس دعا كے ليے كيم باطنى آطاب وست الطابي وويركر توب كري، اور دوسرول كے حقوق وغيره اداكر دي -برباني دعالى كے بان بن ذكر بول كا-

نماز جناره كاطرىقة مشهور ہے جامع دعا جو حصرت بن مالك رضى الله عند سيے محطور برم دى ہے وہ فرماتے ہى بي سنے رسول اكرم صلى الشرعبيروسلم كود يجها آب ن ايك جانوير نماز رطهي تويي في ايك وعاسيديون بادكيا-

"بالله!اسع بخش دے اس بررحم فراسے عافیت مے اللَّهُمَّ اغْفِرُكُهُ وأرحمْهُ وبأعد واعفُ اسے معان کرے اس کی اچی طرح مہانی فرا اس ک عَنْهُ وَٱكْدِيدُ نُزُلُدوَو سِنْعُ مَدُ خَلَهُ وَاغْبُيلِهُ فر کوکشادہ کردے اسے بانی، برف اور اولوں سے دھو بالْمَاء وَالنَّلُج وَالْبَرُدِوَنَقِ ومِنَ الْحَطَاكِبَا وے اسے نطاوی سے اس طرح صاف کردے جیے تو كَمَا يَنْفَى النَّوْبَ الدُّ بُفُّ مِنَ السَّهُ نُسِب سفدکیرے کومل سے مان کرتا ہے ای کواس کے كَابُدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِعِ وَاَهُلَا خَيْرا كرسے اي كر ، كر دالوں سے اچھے كروا كے اوراس مِنُ آهُلِدِوزُوْجَاخَبُرًا مِنْ زَوْجِدِ وَادُخِلْهُ كى موى سے بہتر بوى عطافرا- اسے جن من داخل كردے الْجَنَّنَةَ وَاعِذُهُ مِنْ عَذَابِ الْقُبُرِ وَمِنْ

اسے عذاب فراور عذاب جہنم سے بچا ہے "

عَدَابِ النَّارِ-حتى كم حفرت عون بن ما لك رضى التدعنه فرما تعيم بن سن تمناكى كم كالن وه مبت مين بونا موسقص دوك رق عجبرا في تواسے جاہے کہ دل میں نمازی زنت کاخیال رکھے اورام کے ساتھ تلجیر کے جب امام سلام بھیرے توفوت شدہ تلجیر مے جس طرح سبوق البدي اكر ملنے والا غازى ) تربا ہے اگروہ تكبيرات ميں علدى كرے كا تواس غاز بي اقتدار كاك مطلب و جائے گا تبکیرات نا زجنازہ کے ظاہری ارکان ہیں اورانہیں باقی نازوں کی رکھات کے قائم مقام فرارونیا زیادہ مناسب ہے مرے زدیک بیات زیارہ مناسب ہے اگر می دوسری توجہ کا بھی احمال ہے غازجنانو اور جنازے کے ساتھ جانے کی

نصبیت یں داردا حادث مشہور میں ہم انہیں ذکر کرے بات کوطوبل نہیں کرتے کس طرح اس نمازی نسبیت نہیں مو کی جب کر بم فرض کفایہ سے ہے اور دو کروں کے ما فر مونے کی وجہ سے جن کاجا نامفرر نم ہواکس کے لیے نفل فرار باتی ہے لیکن الس كے باوجود فرض كفاير كا تواب ملى بے كيونكرانهوں نے فرض كفاير كى ادائيكى كركے دوكر روں سے حرج كودوركيا لبذا یہ نفل کی طرح نہ موگی جس سے ذریعے کسی دوسرے کا فرض ساقط نہیں ہوا۔ زبارہ سے زبارہ نمازلیوں کی مایش مستحب ہے کیوں کرزیادہ متوں اور دعاؤل کی کترت باعث برکت سے اوران می وہ لوگ جی موں سے جن کی دعا تبول موتی ہے۔ حزت كرب، صزت ابن عباس رض الدعنهاسے رواب كرنے بي كدان كا ايك بليا فرت سوك توانوں نے فرايا اسے کریں دیکھو تلنے لوگ جع موٹے میں ؛ وہ فراتے ہی میں با ہرگیا تو ( دیکھا ) لوگ جمع موسکئے تھے ہیں نے خبردی توانیول <u>نے فرایا</u> تم كيا كين موجاليس أدمى موسك إلى مفعرض كياجى بال نوفر اف كل جنازه نكالو وه فرات تھے۔

جومسلان فوت ہوجائے اوراس سے بنازہ برجالیس اومی کھٹے ہوں جواملرنعالی سے ساتھ مشریک نے ظمیرانے ہوں ن<mark>عر</mark> الله تعالی اس شخص کے بارہے بی ان کی سفارش کو قبول کریا ہے (۱)

جب جازے کے ساتھ جائے اور فیرستان میں سنے کریا دہاں داخل ہوکریوں کھے۔

ا سے اس بستی والے مومنو! اورمسلانو! تم برسلام موامند م بن آگے جانے والوں اور سیجے رہنے والوں بررحم فرام اورب شك الرامد توالى في عالم توعم عمام سالالمس کے۔

التَّلَامُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ هَذِهِ الرِّبَارِمِينَ الْمُومِنِينَ وَالْمُ مُلِمِينَ لِينَ حُمَر الله السُنَقَدِّ. مِنَا وَالْمُسْتَاخِرِينَ وَإِنَّا إِنَّ شَوْاءَ اللَّهُ كِكُمُ الر حفول (۲)

بمزیر ہے کہ بت کورن کرنے سے بیلے واپس نہ اک اورجب بیت برقبر برابر کی عالمے نور ہاں کو اور کھے۔ اے اللہ! تیرابندہ تیری طرت نوٹایا گیا اس مرمر بانی اور رعت فرااس سے دونوں ساولوں سے زمین کو دور کر وے اس کاروع کے لیے آسان کے دروازے كول دس إوراس الجي عرح فبول فراا سالله الرم نبك تصانواس كي نيكول كانواب دوك عطا فرا اوراكر كنام كار تھانواں سے در در وا

ٱللَّهُ مُنَّاء مُنْدُكُ رُدًّا إِلَيْكَ كَالِأَتْ بِهِ وَالْحَمَّةُ ٱللَّهُ تُرْبِيرِ وَالْأَرْنَ عَنْ جَنْزَيْدِ وَافْتَعَ ابُوَابُ الشَّمَاء لِرُوْجِم وَتَقَبَلُ مُنْكَ بِفُبُولُ رِحْسَنِ ٱللَّهُ مِنْ إِنْ حَصَّ أَنَ مُحْرِينًا نَشَاعِنُ لَهُ فِي إِحْسَانِهِ وَلِنُ كَانَ مستنا ذيجارز عزورس

(١) مين مسلم جدادل ص ٨٠٠٠ كناب البخائز

ویا اسس سے زیارہ رکھات سنت مؤکرہ میں اگرمیے امام جورے دن خطبہ دے رہا مالا کہ خطیب کی وان کان دکان میں مردی ہے اور اگر وہ رغازی فرض یا فضار غاز میں مشغول ہوجائے تواس سے نجۃ المسجد سے نوائل اوا ہوجائے ہی اور نفسیت مالی میں موجائی ہے کہ سیاری واضل ہونے کی ابتدا اس عباوت سے خالی نہ و جومسی سے ساتھ فاس سے کیونکہ بیسی سے کیونکہ بیسی سے کیونکہ بیسی سے کیونکہ بیسی کان سے کرزے یا بیٹھنے کے لیے واضل ہونو جارم ترب ہے۔ اسی لیے وضو کے بغیر سی میں واضل ہونا مردہ سے اور اگر وہاں سے گزرنے یا بیٹھنے کے لیے واضل ہونو جارم ترب ہے اسی لیے وائد کے میں واضل ہونو جارم ترب کی باری و مسید کے باری ۔

حفزت الماس شافعی رقمہ الندے ملک کے مطابق کروہ اوقات بن تجہ المسود کرد بنیں اور مبعصر کے بعدا ورص کے بعد کا وقت سے بنز نطال آفاب، اور سورج کے طارع عزوب کا وقت سے بیونکہ روایت بیں ہے کہ بن اکرم صلی اللہ علیہ وسم نے عمر کے بعد دور کھنٹیں بڑھیں آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ہمیں اس سے منع نہیں فرایا ؟ آپ نے فرایا میں میہ دور کھنٹیں ظہر کے بعد روای قات توایک وفعد کی وجہ سے بی مشغول رہا ۔ (۱)

الس مریث سے دوفائدے ماصل موے ،

ایمراہت مرف اس نمازسے بیے ہے جس کا کوئی سبب نہ ہوا درسب سے کمز درسبب نوافل کی ففاہے ، کیونکہ علاء کا نوافل کی ففاہے ، کیونکہ علاء کا نوافل کی فضاہ ہی اختلات ہے اور جب وہ ایساعل کرے جدیا فرت ہوا تو کیا بہ فضاہوگی ؟ توجب کمز در زین سبب کی دھیں سے کا نوافل کی فضائی نوصی میں داخل ہونے سے اس کی فعی زیارہ مناسب ہے کیونکہ بہ فری سبب ہے اس سے اس کے فعی نرازہ مناسب ہے کیونکہ بہ فری سبب ہے اس سے جب جنازہ حاضر ہوجا سے تو نماز خبازہ بڑھنا مکروہ نہیں اسی طرح سورت گرمن اور بارٹس کی نماز بھی ان او فات بیں مکرد، میں کیوں کہ ان رفاندں ) کے لیے اسباب ہیں ۔

٧- دوسرافائدہ بہ سے کر نوافل کی جی قضامون ہے کیونے حضورعلیدال ام نے قضافرائی اور جارے ہے آپ کی زندگی ایک بہترین غونہ ہے۔

ام المومنين حضرت عالمنترض الترعنيا فرائى مي رسول اكرم صلى الترعليه وسلم يربب نعيند كا غلبه مزايا إلى على موسة اوررات كونه المدسكة لورن كمه نتروع مي باروركات رفي عقد - (٢)

على كرام نے فرما كر جو آدى غاز بر هر ما مواور موذن كو جواب نه وسے نوسلام كے بعد بطور فضا اذان كا جوائے

(١) ميسح مسلم عبد اقل من ٢٠٠ كتاب صلاة المسافرين

رم) يعيم علم ولد آذل عن م م م و م م تناب صلة المسافرين Mww.maktab (٢)

اگرچہ موذن خامونی ہوگیا ہو۔ اس صورت ہیں استخص کے قول کا کوئی مطلب بنہیں رہ جاتا ہے ہوگیا ہے کہ یہ بہلے کی شل ہے اور قضا و نہیں کیونکہ اگراکس طرح ہوتا تو نبی اکر سلی المدنولیہ در امرامیت کے وقت نہ بیٹے ہے اور قضا و نہیں کیونکہ اگراکس طرح ہوتا تو نبی اکر سلی المدنولیہ در امرامیت کے دوقت نہ بیٹے سے وقت برنہ بیٹے ہوسکے تواسے جائے کہ اکس کے چھوٹر نے میں اپنے نفس کورخصت نہ درے بلکہ دوسرے وقت ہیں اس کا تدارک کرے یہات ک کہ اس کا نفس آسائش وا امام کی طرف ماکل نہ ہوا ورنفس کے جا برہ کے طور ربیا اس کا تدارک اجھا ہے۔

نیزنی اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے فرایا: آیجٹِ الدَّعَمَّالِ إِلَى اللَّهِ اَللَّهِ اَلْمَا دُوَمُّهَا رَاِنُ

> 'نواس سے مراد مبر ہوتی ہے کہ دوام عمل ہیں کوئی کوئا ہی نہ ہر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکر معلی اللہ علیہ وسلم سے روابت کیا آپ نے فرایا۔ سر در سریں در جسس کا سریا ہیں ۔ اور جسسی سے سری میں میں ایک ایک میں اس

مَنْ عَبَدَ اللهِ عَذَّوَ حَلَّى بِعِبَا دَفِ الْمُحَنَّرَكُهَا جِوا وَى السُّرِنَالِ لَى عَبَادِتُ مِنَامِ وَ هِرَ اللهِ عَلَاكَةً مَنْ عَبَدَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَلا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنَامِ اللهِ عَنَامِ اللهِ عَنَامِ اللهِ عَنَامِ عَنَامِ اللهِ عَنَامُ وَاللهُ عَنَّامُ وَلا اللهِ عَنَامُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَلا) تَوْاللهُ اللهُ عَنَامُ اللهُ عَنَامُ وَاللهُ عَنَامُ اللهُ عَنَامُ وَاللهُ عَنَامُ اللهُ عَنَامُ اللهُ عَنَامُ اللهُ عَنَامُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَامُ اللهُ عَنَامُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَامُ وَاللهُ اللهُ ا

نواس وعید کامصدان نہیں بنا چاہیے اس حدیث کی تجفیق بیہے کمانٹد نعالی اسس برای لیے نا راض مونا ہے کہ اسس نے تعک ہار کراسے چھوڑ دیا اگرانٹرنغالی کی ناراضگ نہ موتی نواسے ملال نہترا۔ رس

متحنة الوضور:

ومنو کے بعد دورکنیں بڑھنامسنی ہے کیونکہ دو خوا کہ عبا دت ہے اوراس کا مقصد نما زہے ہے وضو ہونا ایک پیش آنے والا معالم ہے اور بعض اوقات نماز سے پہلے حدث موجاً اسے اور وضو ٹوٹ جانا ہے اور بحنت ضائع موجاً تی ہے کہیں دورکونتوں کی طوت جلال کرنا وضو کے فوت ہونے سے پہلے مقصود کو لورا کرنا ہے اور بیمل حضرت بلال منی اللہ عنہ کی حدیث سے معلی ہوا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا « ہیں جنت میں واضل موانو حضرت بلال منی اللہ عنہ کو اکس

(١) جيم مسلم عبد اول ص ١١ ١١ كن ب صابة المسافرين

(4)

(س) نجنہ المسجد کے بارسے میں اعادیث کی روشنی میں احنات کامسلک یہ ہے کہ اگر کرو ہات اوقات میں مبحدیں اکئے نونما وزیر ھے جب وہ فرض نماز اداکرے نوبراسی کے ضن میں ادا ہوجائے گی اسی طرح جب الم خطبہ دے رہا ہو نواس وقت بھی نہ پڑھے کیوں کر معنورعلیم السام نے اسی وقت نمازا درگفتا کی سے منع فرایا ۱۲ ہزاروی – السام نے اسی وقت نمازا درگفتا کی سے منع فرایا ۱۲ ہزاروی –

یں دیجھا بی کے مفرت بدال سے اور چھا نم کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں اُسکتے؟ حضرت بدال رضی الدی نے نے کا معلی کیا مجے کھ معلوم بنیں البنتر ہے کہ میں چیب بھی وضوکر ناموں اکس سے بعد دور کونتیں بڑھتا ہوں ۔ (۱)

حفرت الوسرر به رضی اور المعنه سے مروی ہے فرماتے ہی نبی اکرم علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ دسلم نے فرا !!

مرین داخل بوتے اور نکلنے وقت کی نماز

جب نم گرسے کا آفر دور کونیں ریاھو وہ نہیں برے کا سے بچائی گی اور جب گریں داخل ہو نو دور کونیں پڑھو وہ نہیں برسے داخلے سے محفوظ رکھیں گی۔

إِذَا خَرَفِكَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَصَلِّى رَكُعَتْ بِنِ يَمْنَعَاذِكَ مَنْحِرِجَ الْمُتُوعِ كَاذِاً دَخَلْتَ إِلَىٰ مَنْنِزِلِكَ فَصَلِّى رَكُعْنَبُنِى بَمْنَعَا نِلْتَ مَنْخَلَ السُّتُوعِ - (٢)

میں میں ہستور - رہا۔ ہرابیاعمل حسن کی کوئی و قعت ہواس کے نفروع کرنے کا معالم بھی اسی طرح ہے۔ اسی بیے عارث نفران بیں ہے آناما «احرام کے وقت دورکفتیں، ابتدائے سفر کے وفت دورکفتیں، اور سفرسے واپسی برگھر جانے سے بہلے مسیر درکفتیں اللہ برتمام بابتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ ورسام سے مروی ہیں:

بعن بزرگ کھانے کھاتے و قت بھی دورکفتیں بڑھتے بانی بیتے وفت بھی دورکھتیں بڑھتے اسی طرح ہراس کام کوت میں مش آتا تھا۔

مرکام کو شروع کرنے وقت اللہ تعالی کے ذکرسے برکت حاصل کرنی جاہیے، اور اس سے بین مرتب ہیں۔ رو، نبعن کام کئی بارسے جانے بیں شلا کھانا اور ببیا تواس میں اللہ تعالی کے نام سے ابتدا کرے۔ نبی اگر صلی اللہ علیہ دوسلم نے فرایا :

ہرا جیا کام جے بسم الٹرسے نزمشروع کیا وہ ناقص مزیا ہے۔

كُلَّ آمُرِذِي بَالِ تَوْيُدُدُ الْمُؤْنِ وَبِيشِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

رب) وہ عمل ہو سکوار کے ذریعے زبارہ نہیں موزا لیکن وہ اہم کام مونا ہے جیسے عقد نکاح بنسبت ومشورہ کی ابتدا الواکس صورت بن مستحب بہ ہے کہ اللہ تعالی کی حمد کے ساتھ شروع کرے لہذا مکاح کرانے والدیوں کمے الکے تمامہ یالہ والسّلاۃ

دا، صبح بخارى مبداول ص ١٥١ باب ننجد-

(٢) كتزالعال علده اص ١٩٨ مريث ١٥١٠

والله مجمع الزوائد جلد عن ٢٨٣ بأب الصلوة إذا ارادسفل

رم، منزالعال طداول ص مره م صرب الما الم Mww. makta منزالعال طداول ص مره م صرب الما

عَلَى رَسُولِ اللهِ وَوَ جُرُكَ إِنْ مَنَ مَامِ تَعْرِفِينِ النَّهُ قَالَى كَ بِينِ اور النَّهُ قَالِى كَ رسول بِررحمت مِو بِي في بيني كانكاح تنجو سے كباء ووكر الآدي بوب كيا وَالسَّلَانُ عَلَى دَسُولِ اللهِ فَبِلُتُ النِّهُ عَلَى مَسُولُ عَلَى دَسُولُ اللهِ فَبِلُتُ النِّهُ عَلَى مَنْ تَعْرِفِينِ اللَّهُ قَامَ تَعْرِفِينِ اللَّهُ قَالَى كَ بِهِ بِي اور اللَّهُ قَالَى كَ رسول بِرحمت موبي نے نكاح كوفبول كيا صحابركوام كى عادت في كوئي بنيام بيسجنے يا ضبحت دمنورہ كرتے ورائش ورائد ورائد قالى كے دسول بردع بن الحمد الله كے دسول بردع بن الحمد الله كے دور الله الله الله الله الله كالله كاله

ج مرجوعل زبارہ تکوار کے ساتھ مہنیں آنا میکن جب واقع موناہے تو در بابتوباہے اور وہ وقعت والاسے بھیے سفر کرنا نیا مکان خربینا احرام باندھنا با اس جیسے دو سرے اعمال توان سے پہلے دورکھات پڑھنا مسنخب ہے اوران میں سے کم درجے کاعمل گھرستے تکلیف اور واخل ہونا ہے بہ تقریباً سفرکی ایک فتع ہے۔

نمازاستخاره ،

جوشفورکی کام کا الدہ کرے بین اسے اس کے ابن کا علم نہ ہو نہ بر معلوم ہوکداکس سے تھیوٹر نے ہیں بہتری ہے با اکس کے کر نے ہیں، توالیسے نخف کونی اکرم صلی اللہ علیہ دکسلم نے کہ دیا کہ وہ دور کھتیں بڑسھے بہلی رکھت ہیں سورہ کا نخداور سورہ الکا فرون ادر دوسری ہیں فاتحہ اور سورہ افعادس بڑھے جب نمازسے فارخ مو تو دعا مانگے اور لوں کہے ۔

یا اند این ترب عا کے ساتھ طلب خیرکرنا ہوں اور تری قررت کے ساتھ طاقت با ہتا ہوں تیرے بہت برط فضل کا سوال کر اہوں ہے شک تو قادر ہے اور بن قادر ہنیں ہوں توجات ہے اور بن قادر نہیں جانتا توغیب کی ابوں کو خوب جانتا ہے اور بن نا رہ کام کرخوب جانتا ہے یا انتدا اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے دین ، میرے دین ، میرے لیے بہتر ہے تواسے میرے لیے مقدر کر جہاں ہی ، میرے لیے بہتر ہے تواسے میرے لیے مقدر کر کردے مجھائی برکت عطافرا اور جوراسے میرے یے مقدر کر کردے میں اور اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے سے دین ، میری ونیا میری عاقب اس جورا کر ترب علم کے مطابق یہ کام میرے سے دین ، میری ونیا میری عاقب اس جورسے اور مجھے اس سے میرے اس میں میرے کے میں سے میرے اسے میرے اس سے میرے اسے میرے اس سے میرے اسے میرے اسے میرے اس سے میرے اسے میرے اسے میرے اسے میرے اس میرے اس میرے اسے میرے اسے میرے اسے میرے اسے میرے اسے میرے اسے میرے اس میرے اسے میرے اسے میرے اسے میرے اسے میرے اسے میرے اسے میرے اس میرے اس میرے اسے میں اسے میرے اسے میں سے اور میرے اس میرے اسے میرے اسے میرے اسے میرے اسے میرے اس میرے اس میرے اسے میرے اس میرے اسے میرے اس میرے اسے میرے اسے میرے اسے میرے اس میرے اس میرے اس میرے اسے میرے اس میرے

الله تراق الشخيرك بعلوك والتنفورك والتنفورك والتفكورك والتكوي المنطق العولية والتكوي المنطق العولية والتفكورة المنطقة المنطقة

(١) مجمع مخارى عبداول ص ١٥٥ باب النهجد

دور کردے اور میرے لیے محل کی مقدر فرا دے جہاں میں ہوئے شک تو مرحز ر فادرے !

معرت جا برصی الندعنہ نے اسے روایت کی اور فرایا کر رسول اگر سلی النرعلیہ وسلم ہیں ہریات ہیں استخارہ سکھائے جی طرح ہیں قرآن باک کی کوئی سورت سکھائے ۔ اور نبی اکم صلی الندعایہ وسلم نے فرایا جب تم ہی سے کسی کو کوئی بات بیش اکٹے توود دور کھین رقعے (۱)

بھربسم بطوروہ دعا مانگے ہوئے نے ذکری بعض را الوگوں نے فرا اکر جس تخص کوچار چیزی عطا کی تمثیں وہ چار چیزوں سے
مروم بنیں ہوگا۔ جس کوسٹ کی توفیق دی تئی وہ مزیدا نعامات سے محروم نہوگا، جسے توب کی توفیق موالی توفیق موالی کئی ہے وہ جعلائی سے محروم نہیں کیا جائے گا اور حس کومشورہ کرنے کی توفیق کی
وہ اچھے فیصلے سے محروم نہوگا۔

نمازماحت:

جس شخص برکوئی تنگی ایجا کے اورا سے دین یا دنیا کے معلطے میں کمی ایسے معاملے کی حاجت ہو تو اکس پرشکل ہو جائے نووہ برنماز بڑے ھے معفرت وہ ب بن ور دسے مردی سے فراتے ہیں۔وہ دما چورد نہیں ہوتی بہت کہ اوری بارہ رکھات پڑھے ہردکھت ہیں سورہ فاتحہ ، آیت انکرسی اور فل ہوا منہ اصریفرھے فارغ ہونے برھیجدے ہیں گرھائے اور اوں کے۔

پاک ہے وہ ذات ہیں نے عزت کولباس بنایا اور اسے
پسند کیا وہ ذات باک ہے جس نے بزرگی کو چادر بنایا اور
اسے اپنایا وہ ذات باک ہے جس کے احاطۂ علم میں ہر
چیز ہے وہ ذات باک ہے جس کے سوائس کی تب ہے مائز
نہیں اسان وفضل والی ذات باک ہے عزت دکرم دالی
ذات باک ہونفت والی ذات باک ہے میں تجھ سے
عزت کی ان خصلتوں کے وک یا سے سوال کرنا ہوں جن
کا تعلق تیرسے عزتی سے ہے اور تیری کناب سے ہو
رحمت کی انتہا ہ ہے تیرسے عظیم نام اور بزرگ شان اور
کا مل وعام کلمات کے ذریعے سوال کرتا ہوں وہ کلمات
جن سے کوئی نیک اور براتے اور نہیں کرسکت کی تر

سبح ان الذی لیس العزوقال به بسیمان الذی تعطف بالمجدوتکرمیه ، سبحان الذی احمی کل شیء بعام مر، سبحان الذی احمی کل شیء بعام مر، سبحان ذی المدن والفصل، سبحان ذی العزوا دکرم سبحان ذی الطول ، استالک بمعاقد العزمان عرش و وستهی الرحمة من کتابک ، و باسمک الاعظم و جدک الاعلی و کلما تائے النامات النی لا یجا و زهن برولوف چر، العامات النی لا یجا و زهن برولوف اجر، ان نصلی علی محمد و علی آل محمد -

<sup>(</sup>١) ميح بخارى ولدادل ص ١٥٥ باب التبيد -

محد مصطفی صلی اندعایہ وسلم اورآب کی اُل پررشت نازل فریا۔ پچراس حاجت کا سوال کرے جوگناہ نم ہوان خاراں رہ معاصر رقبر ل موگ وصرت وہیب فراتے ہیں مجھے یہ خررہ ہوں کا مقال کریں گئے۔ خربہنجی سے کہ کہا جانا تھا یہ دعانا سجھ لوگوں کو نہ سکھا کہ ورنہ وہ اکس کے ذریعے گناہ بر مدد عاصل کریں گئے۔ مماز تشبیعی :

برناز عدیث مزرید سے ناب ہے اور کی والت یا سب کے ساتھ خاص منبی سخب یہ ہے کہ اسے ہفتہ بن ایک بار یا ہمین میں است مواہت کرتے ہیں کہ نجا کرم صلی اسٹر علیم

وسلم في حضرت عباس بن عبدالمطلب منى المترمنها سي فرايا-

الای بن آب کوایک رعمل عطا مزکرون کیا آب کوعظید ندون کوجب آب ای برعمل کرب توانشر تعالی آب کے الکھ بیجھے ، پولنے نئے ، غلطی سے کئے گئے یا جان ہو جھ کر ، پوت بدہ اور ظاہر تمام گا، معاف فرادے آب عار کومات اس موج کو بھر بی بھات موج کے بارکومات اس میں بھات میں کرم پر کومت بین سورہ فاتح اور کی مورٹ بیٹر جس بار ، کومات کو بین میں بھات بین رہ بار بوجی نہ ہورکوع میں دس بار ، کرومات کو طب مورکو دس بار ، کومات کو طب مورکو دس بار ، کومات کو طب مورکو دس بار ، کومات کو دس بار ، کرومات کو دس بار ، کومات کورٹ بار کھی دومیرے سیدے سے اللہ کو درس بار ، کامات کے درس بار کومات میں ایک بار وومیرے سیدے بین دس بار کھی دومیرے سیدے سے اللہ کومات میں ایک بار والے کریں اگر دوزا نہ بیڑھ کی بنہ ہوسکے توسال میں ایک بار برخصیں (۱) برخوصیں (۱) برخوصیں دا ، کومات میں ایک بار ، اور اگر اکس طرح میں نہ ہوسکے توسال میں ایک بار بوصی برد ، اور اگر اکس طرح میں نہ ہوسکے توسال میں ایک بار بوصی بار ، اور اگر اکس طرح میں نہ ہوسکے توسال میں ایک بار بوصی بار ، اور اگر اکس طرح میں نہ ہوسکے توسال میں ایک بار برخوصیں (۱)

ایک دوکسری روایت میں ہے کر سبحانگ اللهم آخر تک پوٹی سے بعد بندرہ بار تشبیع پاٹی میں بعنی فرازت سے بیلے نئی نہ برکمہ بدر دک یا رقیصیں نے اسی طرح دکسی بربر بارجیں طرح سکہ بیان مواید دوسرتے سعدے کے بعد میٹھ کرنسینج

پھر قرأت كے بعد دس بار بڑھيں باتى اسى طرح وس دس بارجس طرح پہلے بيان ہوا۔ دوسرے سجدے كے بعد بليط كرتسيع نه پڑھيں را حنا من كے نزديك اس دوسرے طرفقے برعمل ہو باہے ١٢ ہزاروى) بر زیادہ اچھا طرفق ہے .

مفت ابن مبارک رحماً المرف بھی اس کو اختیا رفر ایا بہر وال دونوں روائیوں کے مطابان تب بیات کامجوعہ تین سو ہے اگردن میں بڑسھے نوا یک سلام کے ساتھ جا رول رکھات اور رات کو بڑسھے نوروسلاموں کے ساتھ مشحب سے

کیونے مدیث ترفین ہے ۔ اَتَّ صَلَد اللَّهُ لِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ رب) بے تک رات کی غاز دو دور کھتیں ہیں ۔

اوراكرت بيع كے بعد كذ كول وَلَد تُقَوَّةً إِلاَّ مِاللهِ العَلِيّ الْعَظِيْمَ بِرُهِ عَلَى الْعِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

را، مجع الزوائد علد ومن الما ، ١٨٢ مأب صلوة النسيع-

<sup>(</sup>۲) مندانام احمد من عنبل جلد ۲ صب مرديات عبدالشين عمر

طرح واردب

توب غازی روایات سے تابت بی ان بی سے کوئی عاز مکردہ اوفات میں مرصا اچھا ریکہ جائز اپنی سوائے تعید المسجد کے راضاف کے نزدیک اس وزت تجینا المسجد عی نظریس) و صفی کے بدین دور کعنوں کا ذکر ہواسی طرح سفر کی ناز، گرست کانے دوت کی نمازاور استخارہ کی نماز کروہ او فات بیں جائز نہیں کیونگہ نبی توکدہ اوراکسباب ضعیف بی لهذا برنوافل عاركسوف اختوت اورنجية المسجداوراك تستقارك ورجيكونين بينحظ بين فيعين نودسا خذصونيون كو مروه اوقات میں وضو کرتے ہوئے دیکھا حالانکہ برنا جائز ہے کبول کر وضو، نماز کا سبب ہیں بلکہ نماز د صو کا سبب ہے بندا غاز پڑھنے کے بے وس کیا جائے بدن کرے کہ جونکہ اس نے وصو کیا ہے بنا وہ نماز بڑھے اور بر بے وصوا دی تو کمردہ وقت بين غاز رطيصناها مناس تووه وصو كم بغيرنهن يشهر سكنا تواب كرابيت كاكون معنى نه دركا اسد عياجي كردمنوى در ر معتول کی نیت ندکرے جیسے تھینا السحد کی غاز کی نیت کرتاہے ملکہ جب وضو کرسے تو دونفل واسعے تاکہ وصو ہے کار ندمج جيب حضرت بدال رضى المترعن كرت تخصے اور ير محف نفل بن جو وضو كے بعد وليسے مانتے بن حضرت بدال رضى المترعن كى روابت الس بات بردادات بني كرى كرومو فهوف اور تجية المسجد كى طرح سبب مندكر وه ومنوكى نيت كرے بلكروه نماز كے بي وصولی نیت کرے دا مناف کے نزدیک وصولی نیت فرض نہیں) اور کیسے صبح برگا کہ وصوکرتے وقت کھے کہ بیں نماز برط صفے سے بلے وصور تا ہوں اور غا زیں ہے کہ میں وصو کرتے کی وج سے نماز بڑھ رہا ہوں بلکہ و شفی کروہ وقت میں اِن وصوكو بے كار بونے سے بچانا جا بتا ہو وہ قضاكى نيت كرے كيونكہ ہوسكتا ہے اس كے ذمہ كوئى ايسى غاز موجين سى كى وصب خصل آباس اور مروه اوفات من تضانماز برطفنا كمروه نهين بكن نفل نبت كى كونى وعبرنس (١)

کروہ اقعات میں نمازگی مما نعت کی تین وجہیں ہی۔ رو سورج کی لوجا کرنے والوں کی مشا بہت سے بینا رو اشیطانوں

كرده ادفات بس نمازى ممانعت كانكسفه

کے بھیلنے سے بچنا، نی اکرم صلی الشعلیہ ورکس نے فرمایا، وافّ السَّنَّمُسَی لِنَظُلُمْ وَمَعَهَا خَرُقُ السَّيْطُانِ سورج جب طلوع ہونا ہے نواس کے ساقد شیطان کا خیاد اطلَعَتْ فَارَنْهَا مَاِذَارْتَعْعَتُ فَارِقِهَا سینگہونا ہے جب وہ طلوع ہوناہے توریر اس سے

(۱) مرده افغات میں کوئی نماز بڑھنا جائز نہیں اس لیے فضاء بھی بنیں بڑھ سکنا اور کھے ہو خاز ایک مرتبہ بڑھ الے گئ اسے صرف اس شک کی بنیاد پر کیے فضا کریں گئے کہ شابداس میں کوئی خوابی ہوا یک وصنو کے لیے است یا بڑ بیلنے کی کیا صرورت سے مہذا اگر کو فی سخف کردہ وقت میں ومنو کرے تواس وقت تیجہ الوصو کی صرورت نہیں اسٹر تعالیٰ کی حمدو شنا وکر سے مس طرح کردہ وقت میں مسیدیں جائے

تونفر نرش با تبیات راه ۱۲ سزاردی - www.maktaban

ساته مل جا المحجب سورج بندم و المحتويد جلام و جا الم سے جب دو بر کو گھر اسے تومل جا المعے حب وہ ڈھل جا المبے تو الگ موجا الحب سورج غروب مونے کے لیے حملت ہے توبہ بل جا الم اور حب غروب ہوا ہے تو الگ موجا آہے۔ فَانِ الْسَكَوَةُ فَأَرَنَهَا فَإِذَا زَالَاتُ فَارِقَهَا فَإِذَا تَضَيَّفَتُ مِلْمُعُرُوبِ قَارِنَهَا فَإِذَا غَمَّبَتُ فَارِقَهَا -قَارِنَهَا فَإِذَا غَمَّبَتُ فَارِقَهَا -

تواكس فالى يتنبركرت بوئ ان اوقات بين غاز بطيصف سينع فرايا -

احیا کے علوم دین سے نماز کے اسرار کا بیان کمل ہوا اس کے بعدان شا دانٹر زکواہ کے اسرار کا بیان ہوگا۔اللہ تفالٰ کاشکرہے اسی کی مدوا ورشن تونیق سے بیکل ہوا اسی کے بیے تعرفیٰ سے وہ ایک سے اوراس کی مخلوق بی سے بنہیں وات صرف محرصطفل صلی انڈ علیہ و سیم اپ کی آل ا ورصحا برکرام بررحمت اور بہت زیادہ سلام ہو۔

## اسرارِ زكولة كابيان

ورفاق کا رہائے ۔ اور نماز جوا یک بہت بطی علامت دین ہے اس سے بعد زکوۃ ہی کا ذکر کیا ارث دفد

وَأَقِيمُوا المَّلَولَةَ وَأَنتُوا مُزْكِلَة (١) اورغازقام كرواورزكوة اداكرو-

بنی اکرم صلی الشرعلیه وسلم نے ارشاد فرمایا،

بِنِيَ الْوَسْكَ وُم حَسلىٰ حَمْسِ سَنَّهَا وِيَ آنُ كُو إِلْ َ إِلَّا اللهُ وَآنَ مُحَمَّدٌ اعَبُدُهُ

وَيُ سُولُ وَإِنَّامِ الصَّلَاةِ وَإِنَّامِ

الذكونو

اس کی بنیادیا نج چیزوں پرہے -اس بات کی گواہی دیا کہ اللہ تعالی سے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت

محد صطفی استرتهالی کے بندے اور ربول بین غاز قام کرا ، زکوۃ اواکر اورمضان شربیب کے روزے رکھنا

رہ ہر دوہ ادار مار رصاف مرکب سے رور سے اور جے طانت ہے بیت اللہ شرکی کا جم کرنا یہ

تركواة كى ادائيكى ميكونا مي كرف والول كوسخت وعيدفراتى ارتباد فدا وندى سبع .

مَالَّذِيْنَ يَكُنِزُفُنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّنَةَ وَلِدَّ يُنْفِقُونَهَ إِنْ سَبِيُكِ اللهِ فَيَشِّرُهُ مُدَّ

بِعَذَابِ ٱلْبِيْدِ -رس

اُوروہ لوگ جوسوناا در چاندی جمع کرتے ہیں اور انٹر تنا ٹا کے داستے میں خرج نہیں کرتے ہیں ان کو در د ناک عذاب کی خبرہ سے بے ۔

م جب جیجے بخاری وسلمیں اس قدر وعید فرکورہ نے توزکوا ہ کے اسرار ، اس کی ظاہری و پوٹ یو شراکط اور ظاہری و باطنی معانی کواکس طرح بیان کرنا جومسائل اوا کرنے والے اور بینے والے کے بیے ضروری بیں ان بیراکتھا دی جائے ، ضروری ہے۔

> مهم آن باتوں کو چارفصلوں ہیں جا ہی کر ہو گئے۔ پہلی فصل : - زکوۃ کی اضام اور اکس کے وجوب کے اسباب ۔ دوسری فصل : اکس کے اکاب اور فلا ہری وباطنی سٹر انگا -تبری فصل : - زکواۃ بینے والے کے بیے سٹرا ٹیطوا ستھا تی کیا ہیں اور وصولی کا طریقے کیا ہے ۔ پوتھی فصل : نفلی صدقہ اور اکس کی فصیلت ، پہلی فصل : -پہلی فصل : -زکواۃ کی افسام اوراکس پاپ وجوب ا بینے متعلقات کے اعتبار سے زکواۃ کی چے قسیں ہیں ۔

جانوردں کی زکوٰۃ، سونے چاندی کی ذکوٰۃ ، مال تجارت کی زکواٰۃ ، خزانے اور مدنیات کی زکوٰۃ ، زین کی فصل کی زکوٰۃ ، اور صدفہ فطراور صدفہ فطربہاتی سم :

## جانورون كى زكواة

ب ندکان ا دراسس سے علاوہ دوسری فعم کی زکوان آزاد سلان پرواجب ہوتی ہے بالغ ہوا کشوط نہیں بلکہ بچے اور باکل سے مال بیں بھی واجب ہوتی ہے جان تک مال بی بھی واجب ہوتی ہے بنواکس شخص سے بیے نرائط بی جوزکوان ا داکرنا ہے ۔۔۔ جہاں تک مال کا نعانی سے نواس بی با نج کشرائط بی رہ واور (۱) جرنے والاہوری سال تک باتی رہنے والا ہوری انساب کال جوا ور (۵) کمل طور براکس کا مملوک ہو۔

بہی سرط \_ اس کا جانور ہونانو اونط، گائے ادر بری سے عددہ جانوروں بن زکواہ فرض نہیں گھوڑوں،

جروں ، گدھوں ، سرن اور بری کے ماب سے بیدا ہونے دانے مانور میں رکواۃ بنیں۔

ووكسرى شرط : جرف والا بوابدا جس كوجاره ديا گيا الس برزكان نهي اوراگر كهي جرايا جانا بوا وركهي جاره ديا جانا بو ليكن السن بي خرج ظام بوتوزكان نه بوگي - دا خاف كے نزديك سال كا زياده ونت جارے ديا توزكان نهيں اگرزياده جرف برگزاركيا توزكوان فرض سے -

تبیری سنرط بر سال کا گزرنا ہے ، رسول اکرم صلی الله علیہ ورسم نے فرایا۔ کو ذکو ہ نے فی مسالی تحقی بیٹول مسکی نے سے ایک مال پرسال ند گزرجائے اس پر زکواۃ فرض نیں

ائعوُّلُ - (۱) ہوتی۔ جانوروں کے بیدا ہونے والے بچے اس انٹرول سے سنٹنی ہیں کیونکران پر مال کا می صادق آتا ہے اور ان کے اُصول برسال گزرنے کی وجہسے ان برجی زکواۃ فرض ہوگی بعض ادفات کا دی سال کے درمیان مال بیج دنیا ہے باکسی کو بہرکرد تیا ہے تواکس طرح سال کا انقطاع ہوجاتا ہے۔

پنونھی کشرط ، مک اور تعرف کاکال ہونا ہے ہذا ہو جا اور کسی کے باکس رہن رسکھے ہوں ان برھی زکاۃ ذف موگی کیونکر بید مال اکس نے اپنے بلیدروک رکھا ہے گمٹندہ اور غصب کئے سکٹے جانور بی زکاۃ فرض نہ ہوگ ابنہ جب وہ اپنے بیرسے منافع سے ساتھ واپس ا جائے اب واپسی پر گذشتہ رسالوں ) کی زکاۃ جی دینا ہوگ ۔ اگراکس پر آنا ترض

ہوجوائس کے غام مال کو گھبر لے تو ائس پرزکواہ نہیں ہوگی کیوں کہ وہ ائس کے باعث غنی شارنہیں ہونا ایس لیے کہ مالداری ایس مال سے ساتھ موتی ہے جوجا جت سے رہے جائے۔

بانجين سرط، نصاب كاكامل مونا سے - رنونساب يوں سے)

ا ونتول كى زكواة :

بنیں سے کم گایوں میں کچونہیں حب بنیں ہوجائیں نوان میں ایک تبیع ہوگا بینی دہ بچہ جود وسرے مال میں داخل ہو دیکا ہو تھے حالیس میں ایک مستہ ہے بینی جو نبیرسے سال میں قدم رکھ دیکا ہو بھرسا تھ ہیں دو نبیع اسس سے بعد حساب ٹھرجائے گا بیں مرحالیس ہر ایک مستہ اور سرتیس ہرایک نبیع الازم ہوتا جائے گا)

برلون ي زكواة ،

مبران جب به جالیس کی تعداد کو زبنی ان می زکواه نهیں ہوتی جالیس مول تو ان میں بھیڑ کا ایک جذبہ یا بمری کا نمنیہ ہوگا بھر ایک سوبسین کہ مجھے بھی ادم نہ مو ان میں دو بکر ان ہوں گی میردوسوا بک میں تین مکریاں ہوں گی جارسو میں جیار بمرای ہوں گی اور بھر حساب رک جائے گا اوراب ہرا یک سومی ایک بمری معودی –

وا دی شرکت موں تواسس کی زکواۃ اسی طرح ہے جس طرح آبک ما لک نصاب کے مال میں زکواۃ ہوتی ہے اگر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سوجی اگر اللہ اللہ اللہ سوجی کرماں اللہ سوجی کرماں اللہ سوجی کرماں مشترک ہوں توان میں ایک بھری ہوگی اگر تین آدمیوں کے درمیان ایک سوجی مولوں کی مشترک ہوں تو ان سب برایک ہی بھری مولی میٹون کر گرت مصوں کی مشرکت کی طرح ہے لیکن شرط بیہ ہے کہ دولوں کا باطرہ ایک ہو نرکا مادہ کوجفتی کرتا ایک باطرہ ایک ہو نرکا مادہ کوجفتی کرتا ایک ہواور وہ دونوں اللی نوتواس کا کوئی اعتبار میں بعض اوقات واجب ہواور وہ دونوں اللی زکواۃ سے مول ساکر وہی یا مکاتب کے ساتھ شرکت ہوتواس کا کوئی اعتبار میں بعض اوقات واجب

مروہ استے والی چیز جے بطور غذا استعال کرتے میں جب بیس من ہوتو اس میں عشروا جب ہے اکس سے کم مین ہیں۔
پھلول اور روٹی میں عشر نہیں البتہ وہ غلہ جے بطور غذا استعال رکھتے ہیں اس میں عشر ہے خشک کھجور اچھ ہاروں) اور
کشنش میں زکواۃ واجب ہے اور میمیس من ہو بتر کھیور یا انگر رہ ہو ۔خشک ہونے کے بعدا وائیگ کی جائے دو ترکوں
کے مال کوا یک دوسرے کے ساتھ ملکر بورا کیا جائے جب کہ جسوں کے اغتبار سے شراکت ہوجیا کہ کمشخص کے ورثا
کے درمیان ایک واغ مشترک ہواس میں مختف مونوم را کہ بردوس شغن واجب ہوگ بدان کے حصوں کے حساب
سے ہے اس میں بڑوکس کی شرکت معتبر نہیں العبنی ایک جگر ورخت ہوں ان کے ماک الگ الگ ہوں تواب نصاب
بنانے کے بیے ان کو جع نہیں کیا جائے گا

گندم کانصاب بوسے نورانیس کیاجائے گا البنہ ہو کا نصاب مدت رھیکے کے بغیر بوج کو میغیری ہو کہتے ہیں) سے
پولاکیا جائے گا کیونکہ وہ بھی بحوکی قسم ہے یہ وجوب اس صورت بیں ہے جب جاری پانی یا نالی کے ذریعے پانی بینچا ہولا
اوراگرا وزیلے سے ذریعے یا نی لایا جائے یا کنوبی سے ڈوبوں کے ذریعے سیاب کیاجائے تربیواں صعربو گا۔
اوردونوں طریقے جے موجائیں زبارت اور کنویں وغیرہ کا پانی) توزیارہ غالب کا اعتبار ہوگا۔

واجب کی صورت یہ ہے کہ مجور کشفش خشک اورخشک نادسے جگوسہ وغیرہ وور کرنے کے بعدایا جا مے انگراور ترکھجوروں سے نالی جائے البتہ درختوں میں کوئی افت آنجائے اور عیل بیکنے سے بہلے درختوں کو کا فنا ضروری ہو تو ترکھجوروں سے جی زکوہ کی جائے ماپ کرسکے نوجے ماک کو اور ایک مصفر فقیر کو دیں ا در اکس نقیم سے جمالا یہ

دا) امام الوصنيف رحة النُدرك زديك زين سے تفوری فصل برا بوبانها وه اس بي دسوان صدرتشر واحب بي بين من كا نظر انج سركار ووعالم صلى التُرعليه وسلم في فرا بايد بوكمچوزين سے تعلى اس بي عشرت ، نيز الم صاحب كنزديك بجلول اور سبزلوبي بي جي عشرواجب ہے البشہ گھاس وينيو يا خود رو بودوں بي عشر نہيں خود بدل كئے سوں توعشر بوگا ١٢ سزاروى

تول رکادے نہیں بنتا کرتقیم تو ہیں ہی وافل ہے ربینی جب اس کھے جبل کی نفرید وفرقت مبارُز نہیں تو تقییم کس طرح جا رکنہ ہوگی ابکہ حاجت کے نخت اس کی اجازت دی کئی ہے۔

زکوان کے وجوب کا وقت وہ سے جب بھیلوں بین سل حیت ظاہر ہوجائے اور دایا سخت ہوجائے اور ا دائیگی

خنک ہونے کے بعد مولی۔

یک واجب نہیں ہوگا۔ بخوصی م : مال تجارت بی رکوۃ کی اس نے جائدی کی زکوۃ کی طرح ہے اگر تقدر رقم انساب کے برابر مؤتوسال پخوصی م : مال تجارت بیں رکوۃ کا کا خاراک وقت سے ہوگا جب وہ اکس رقم کا مالک ہواجس سے سامان

خریدا ہے۔ اور اگروہ کم مہوا سامان کے بدلے میں تجارت کی نیت سے کوئی چیز خریدے توخرید نے کے وقت سے سال کا اعتبار ہوگا، زکوہ ک اور انگی ایٹ مکی سکرسے اور اسی کے ساتھ تعیمت مگائی جائے۔ اور اگر کسی سکے کے

ساقہ سامان خریدا اور وہ بھی نصاب کا ل سے نواہیے شہر کے سکہ کی نسبت اس سے قیمت لگا نا زیادہ بہترہے۔ اوراگر اپنے ذاتی مال سے تجارت کی نیت کرے نومنس نیت سے سال کا اکناز نہ ہو گاجب تک اس سے ساتھ کچھ خرید نہ سے اور سال ختم ہونے سے بہتے تجارت کی نبت ختم ہوجائے توزکواۃ ساتھ ہوجائے گی لیکن اس سال کی

زکواۃ دنیا ہزرہے اورسال کے آخریں جونفع حاصل ہوا اس میں اس وقت زکواۃ واجب ہوجائے گی جب اصل مال برسال کمل ہو جائے ۔ اوراکس ہوانگ سال نٹروع نہ کرسے جیسے جانوروں کے بچوں میں نہیں کرسنے اور صرافوں کے سے مال میں باسمی نتباد سے سے جوان کے درسیان جاری ہوتا ہے ،سال منقطع نہیں ہوگا جس طرح بافی تجارتوں ہیں

ww.maktabah.org - "-"

مال مضادین کے نفع بیں مضارب پرزگوا ، واجب ہرگی اگر جم انجی تقبیم مرموا ہو فیاس کا تعا نبایی ہے۔ رکاندانس مال کو کہتے ہی جرزوانہ جا بلیٹ بیں کہیں دفن کیا گیا اورائین دیں پانچویں قسم ، وفینے اور مرمدن بات سے ماجس پراسلام میں ماک جاری نہیں ہوتی ۔

اس خرانے کو بانے والے برسونے اور جاندی کی صورت بن بانچواں حصہ لازم ہوگا۔ اور سال کا اعتبار نہ ہوگا۔
اول بہ ہے کہ نصاب کا بھی اعتبار شہو کیوں کرخمس ربانچوں حصہ ) کے وجوب سے الی منبت کے ماعت شاہت پائی جاتی ہے اور اس رنصاب کا عبار کرنا بھی کوئی بعبداز قباس بات نہیں کمونی وئی مصون وئی ہے بوز کرہ کا ہے اس کا مصون وئی ہے بوز کرہ کا ہے اس کا مصون وئی ہے وز کرہ کا ہے اس کا مصون وئی ہے وز کرہ کا اس کے مطابق دفید سونے چاندی کے ساتھ فاص ہے رکسی اور چیز کا نہیں جو ای کانوں رمد زبات کے کی جائی میں سے جو کھے نکے توسونے اور جاندی کے عادہ کسی چیز میں زکوان نہیں ہے۔

کی جگری میں سے بوکھ نے کلے توسونے اور جاندی سے عدادہ کسی جزیں زکوہ ہیں ہے۔

را حنات کے زدیہ اگر کان سے لوا ، سیسہ ، تا نیا ، بیش وغیرہ نکابی توان میں بھی خمس ہے البنہ فیروزہ ، اقت و مردا ور دیگر ہوا ہر نیز سرحد ، ٹھیلی ، چونا ، فومی اور نمک بین خمس نہیں تفصیل سے بیے دیکھیے ہما شرحیہ ، ٹورا میں میں سے الدی کو علی میں سے الدی کو علی اور خالف کرنے سے بیال اس سے جا بیسواں حدیا جائے گا۔

دو تولوں میں سے زیادہ میرے قول ہی ہے اس بنیا دیر نصاب متی ہوگا ۔ مسال گزرنے کے بارسے میں کھی دو تول ہیں نیز ایک قول کے مطابق خمن واجب ہے اس بنیا دیر نصاب ما اعتبار نہ ہوگا ، نصاب کے بارسے میں کھی دو تول میں زیادہ مناسب قول ہے ہوادر اللہ تعالی جزوان کے مقدار واجب ہی مال تجارت کی نکاہ سے مادی کیوں کہ بیری ایک مناسب قول ہے ہوار اللہ تعالی جزوان کے مقدار واجب ہی مال تجارت کی نکاہ سے باد میں کیوں کہ بیری ایک مناسب قول ہے سے اور اللہ تعالی جزوان کے البتہ عشری چیزوں کی طرح نصاب کا اعتبار نہ موگا کہونکہ ہیں اس بیا ہے والے کے ساتھ زمی کا سلوک ہے البتہ عشری چیزوں کی طرح نصاب کا اعتبار نہ موگا کہونکہ ہیں اس بیا ہی جا ہو ہا ہو ہے اور جا نہ کے سی نے تین ہوئے سوئے اور جا نہ کا مقدار کا عب ہی ہیں ۔ سے بی تعدید ہوئے اس کا اعتبار نہ موگا کہونکہ ہیں اسے کہونکہ ہیں ایک بیان تعارف کے دیا میں نہیں ۔ میں کہونکہ ہیں اس کی تعدید ہیں ہیں ۔ در تعدید کی میں ہیں ہیں ۔ کیونکہ ہی کہونکہ ہیں ایک بیان تعارف کے دیا میکن نہیں ۔ کیونکہ ہی کہونکہ ہی گان تعارف کے دیا میکن نہیں ۔ کیونکہ ہی کہونکہ ہی گونکہ کی کی بیت پر فتو کی دیا میکن نہیں ۔

جھٹی میں مرقہ فطر مرکار دوعالم ملی الٹرعلیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہواس سلمان پرواجب ہے جھٹی میں میں میں میں میں این این این اور اس کی دائیں میں کے باس این اور این این این است کی دائیں میں اور اس کی دائیں است ہوجوں کو بطور فذا استعمال کیا جا است اور اس کا اندازہ دسول اگر مسلم میں است ہوجوں میں اور ایک میر کا تنائی صدیب اس چیز کی جنس سے ہوجوں میں اور اگر مختلف علے کا نے ہوں تو ہمتر کو افتیار کھا اسے بارک سے افعال ہو۔ اگر گذم کھا نے ہوں تو جو سے صحیح نہیں اور اگر مختلف علے کھا نے ہوں تو ہمتر کو افتیار

کرے ببرحال جس سے بھی دے جائز ہے اوراسے اکس طرح تقیرے کرے جس طرح زکون کا مال تقسیم کیا جاتا ہے لہذا تمام معارف زکون اورن کو زکون دی جاتی ہے ) کو گئیرنا حزوری ہے را) کٹا یا کسنو دنیا جائز نہمیں دا حات کے نزدیک جاڑہے )

مردبیاس کی بیری ، غلاموں ، اولا وا ور بیروہ فری برشند دار حواکس کی گفالت بیں ہے ان کا صدقہ فطر وا حب ہے
یہ اکس سے مال باب اور اولا دہیں سے بن توگوں کا نففتہ اس پرلازم ہے ان کی طریب سے صدقہ فطر دسے گا، مرکاردو
عالم صلی اللہ علیہ دسیانے فرا کا :

رائ ن کے نزدیک اگرچر ہری اور بالغ اولاد کاصدفتہ فطرانس سے ذمہ نہیں مکین اگراداکر دسے توادا ہوجائے گا بشرطیکی اس کی کفانت میں ہوں ور نہ اجازت صروری ہوگی ۱۲ ہزاروی

توعندم دواکمیوں بن نئری ہونو دونوں برصد نه فطر ہوگا دا حنات کے نزد بک کسی برہمیں ہے کا فرغلام کا صد فہ فطر واجب نہیں ہے کا فرغلام کا صد فہ فطر واجب نہیں اگر عورت نود اپنی طوت سے اواکر دسے نوکفا بیت کرے گا بین فا وندا سس کی اجازت کے بغیرا داکر در سے اور اگر کوئی شخص بعن افراد کا صدفتہ اواکر سکتا ہو نو بعن کا اداکر دسے اور ان بی سے اوالی وہ میں جن کا نفظہ زبادہ لازم ہے ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دس اولاد کے نفظہ کو بوی سے نفظہ بہاور بیوی کے نفظہ کو فادم شکے نفظہ براور بیوی کے نفظہ کو فادم شکے نفظہ برمقدم فرما یا رسی

بُرِنفنی الحکام مِن مال دارا کری کے بیے ان کا جانما صروری ہے اور بعض اوقات سنے دانعات روتما ہوتے میں جوان مسائل سے باہر ہونے جا ہیں۔ جوان مسائل سے باہر ہونے جا ہیں۔ جوان مسائل سے باہر ہونے جا ہیں۔

ا دائیگی ا دراکس کی ظاہری دباطئ کشراکط جاننا چاہے مزکوۃ دینے دالے پر باخج بانوں کا کاظ رکھنا لازی ہے۔

(۱) امنان کے نزدیک عیدسے بہلے جب جائیں صدقہ فطرد سے سےتے ہیں نیز گندم نصف صاع ر دد کلی ہے اگر ہی بالکھیوری دیں نوایک کلودیں نیز مصارت میں سے کسی ایک کو دے دیں تنب ہی جائز نہا نے بڑاروی۔ (۱) سنن دار قطنی جلد ۲ ص ۱۳۹ کفاب زکوفہ الفطر

ر٣) سنن البرداد دُعِد اوّل من ٢٨ تنب الزكواة الاستفال داد دُعِد اوّل من ٢٨ تنب الزكواة الله الله المسلم

ا۔ نیت کرنا بعنی دل سے فرض زکواہ کی نیت کرے مال کی تعیین سنت ہے ادراگر مال فائب ہوتو ہوں ہے کہ یہ سرے فائب مال کی تعیین سنت ہے ادراگر مال فائب ہوتو ہوں ہے کہ یہ سرے فائب مال کی زکواہ سے اگر وہ صبحے محفوظ سے ورنہ نفلی صدفتہ ہوجائے توبہ کہنا جائز ہے کیونک تصریح نے کی صورت ہی جب مطلقاً کہنا توجی اکس طرح ہوجا تی سے ۔

اور جوشخص (مالک) زکواۃ وینے سے گریز کرتا ہے تو با دیٹاہ کی نبت اس کی نبت کے قائم مقام موجاتی ہے بیکن بین طاہری طور پر دینوی کا سے موالے سے ہے کاب اکس سے مطاب نہ ہوا خوت کے اعتبار سے نہیں بلکہ اکس کی ذمہ دادی باقی رہے گی یہاں تک کروہ نئے سرے سے زکوہ ا دا کرے ،اگروہ ادائیگی سے بلے کسی کو دکیل بنائے اور دکیل منبات ویت نیت کرے یا دکیل کونت کا بھی وکیل بنا وسے توریعی کافی ہے کیوں کہ نبت کا دکیل بنا ابھی نبت ہے۔

المان کررنے کے بعداداُسی میں جدی کرنی جا ہے اورصد قد فطر کوعد سے دن سے محفر نہیں کرناجاہیے اوراس کے وجوب کا وقت دمضان المبارک سے آخری دن غوب آفتاب سے سٹروع ہوجا باہے اوراس کے وجوب کا وقت دمضان المبارک سے اور جو آدی قادر ہونے کے باوجود ذکوا ہی ادائیگی میں تاخیر کرے تووہ گناہ گار ہوگا لیکن فرطان المبارک کا پورام ہینہ ہے اور جو آدی قادر ہونے کے باوجود ذکوا ہی ادائیگی میں تاخیر کرے تووہ گناہ گار ہوگا لیکن فرطان المبارک کا پورام ہینہ ہے کہ اسے سٹی زکوا ہ مل موجائے اور قادر ہونے کا مطلب ہے ہے کہ اسے سٹی زکوا ہی جائے۔ اور اگر مستی نہ طلخ کی وجہ سے تاخیر کرے اور مال باک ہوجائے اور قادر ہونے کا مطلب ہے ہے کہ اسے سٹی زکوا ہی ہی جائے۔ اور اگر مستی نہ طلخ کی وجہ سے تاخیر کرے اور سال کور اس قطام وہری ہے ) دوسالوں کی زکوا ہیشگل ہوفی جائے ہوں اور جب جاری کرے اور سال گزر نے سے بہلے مسکیں مرجائے یا وہ الک مرجائے تو جو کہے دیا وہ ادا کر ناجی جائے اور کا خوالے کا دوسالی کور کرائے وہ اللے کی اور آخرت کی سامتی بیش نظر رکھنی جائے۔ (ا)

۳- ای ال کے عون قبیت نہ دیت بلکہ جس کے باست میں جے میے وہی دسے بہر سونے کی جگہ جاندی اور جاندی کی جگہ سونا و بنا جائز نہیں اگر جہ قبیت میں ہے۔ بر در احما ت کے نزدیک تبیت دی جاسکتی ہے ) اور شابد بعض لوگ حضرت ام مننا فعی رحمہ اطری عرض کو در سمجھنے کی وجہ سے اس بارے بی سستی سے کام لیں اور لیوں سمجھیں کہ مقصد میں جی کہ دور کر زا منا و بر بر بات علم سے بہت دور ہے کیونکہ حاجت کو لوراکر نا فئر ور مقصود ہے لیکن تمام کا تمام مقصد ہی نہیں بلکہ شرعیت کے واجبات کی بین قسیس بی ایس ہونا جس طرح جمرات واجبات کی بین قسیس بی ایس ہونا جس طرح جمرات

שיין אייע maktabah.org

<sup>(</sup>۱) چوں کرزکوہ کی اوائیکی سال بولمونے سے بیلے بھی جائزہ ہے بشر طیکہ صاحب نصاب سوبہذا جیب اس نے زکوہ اواکی تو اوائیک سوجا سے گی بعدیں بیدا مونے والے ان عوارض سے کوئی فرن نسیں بڑھے گا۔

رمنی می ستونون کو کنکر ماں ارا کیوی جمرہ تک کنکری سے پہنچنے سے کوئی عرض نہیں الس سے شریعت کامقدد سرف انتا ہے کہ بندے کی اس کام میں از ماکش کی عائے جو لبطام عقل مے خلات ہے کیونکہ عقل می اُنے والی بات کی طرف انسانی طبعیت مدد کرنی اوردعوت دینی مے لہذا غلای اور بندگی کا خلوص ظاہر نہ موگا کیوں کہ بندگی اکس صورت میں ظامر مونی ہے جب مرت معبود کے حق ملے کی اوابی پیش نظر ہو ۔ کوئی اور مقصد خری ، جے کے اکثر اعمال کی ہی صورت ہے۔ اسی بیدنبی اکرم صلی الشرطیبروک مرف این احرام کے دوران فرمایا۔ تَشَیْک بِحَجَّندٍ حَفَّا نَعَبَّدُ وَی ِقاً۔ یں اس جے کے ساتھ حاضربوں بومحن اطاع<mark>ت اور</mark>

غلامی کے طور بڑابت ہے۔

بدائس بات براگان ہے کہ بمحض امرفعا وندی کی تعبیل کے ذریعے بندگی کا اظہار ہے عقل کا اس کے ساتھ کوئی تعلی نہیں کروہ اس کی طرف ماک مواوراس کی ترغیب وے دومری قسم میں وہ واجبات تشرعبد داخل میں جن سے کچھ حاصل کر<mark>نا</mark> مقصود موتا مصحف اطاعت مى نهيب مول جيد لوكور كے فرض وابس كرنا اور كونى جيز غضب كى ب تواست لوگانا - لهذا ببال الس كا فعل ما نيت معتبر من كيوك بعض اوفات مستخفي لك اس كاحق مينج عالمات بالرس كا بدل بنتيا ب اوروه السن بر راض هي موا ب نواكس طرح وجوب كي اوا بكي هي موجاتي سے اور شريعيث كا خطاب را داكر م) هي سا قط مع جاتا ہے تو يہ دووه قسیس ہی جن ہی کوئی ترکیب ہیں (دونوں انگ انگ ہیں) ان کوجاننے بین تنام لوگ مشترک ہیں - (۲)

تغیری تسم وہ مرکب سے جس سے دربائیں بیک وقت مقصور سونی میں بعنی بندوں کا حصہ اور مکلف کی عبادت کے ساغة أز ائتن ، بس اكس بي جرات كوككراب السف جيبي عبادت اورحقوق كي دابسي دونون كا اجتماع موتا مع يقيم ذاتي طور برمعقول ہے اور اگر شرعین کا حکم تھی ا جائے تو دونوں معنوں کو جمع کرنا وا جب موگا۔

بنذان کے ظاہر کود مجھتے ہوئے ہوسئ نہایت باریک ہے اسے مجول جا ا مناسب نہیں۔ ممکن ہے ہوزیادہ دنین مو دسی زباده ایم مو-اورزکون بھی اسی قسم سے اوراس سے صرت ام شافعی رحمداللہ کے علاوہ کسی نے خروار نیس کیا مماجی وضم کرنے کے سلط میں مناج کا حق مقصود ہے اور یہ بات واضح اور ظاہر ہے اسے ذہن فبول کرتے

و ۱) زکوانه کی ادائیگی کو کنکرمان ما رف برنساس کرنا صبح بسین کمونکه کنکرمان ایک غیرمنظول عمل میمحض محم خدادندی کی تعبیل سوزی سی حبی طرح نربانی دخیره میکن زکاه میں فقیری حاجت کو بوراکر نا ایک معقول بات ہے اگر کسی کوزکاہ میں کمری دی حاسے تو وہ اسے کہاں سینجا ہے کہاں بدنتكاب مين بكن جب بيد دى كانوده ابني صرورت كى مرحيز خرىد كانت فقرصفى من ابنى بانون كوسي نظر ركها كيا ميد -

( ۱۲ بزاردی)

من اورتفعيل كانباع من عباوت كاحق شريعت كامقعود سياس اعتبار سي زكوة ج اور غاز كيم مدسي كيول كم يراسلام كى بنياد ب اوراس بى كوئى تنك بنين كرمكلف جب ابنهال كى مختلف جنبوں كو الگ الى كرے اس كى برنوع جنس ا ورصفت مع حصر كاناب عجراس أعظمهارت يُرتقب كرناب جبياكم أك أف كا تواسي شقت الطانا برتی ہے اب اس می عفلت فقیر کے حقے کو نقصان مہیں بینجاتی میکن عبادت میں کوتا ہی کاسب سے انواع مال كانعين سعطادت مقصودس إس بات بركه امورولالت كرنت بن جهني مرف فقهات بم اخلات سعمنعلى كنب من ذكر كياب ان مي سے زياده واضح بات أيب كم نزييت نے يا تھ او فول ميں ايك بكرى واجب كى بے تواونوں سے کری کی طوت ورخ کیا مذ توسونے جانری کی طوت منزصہ کی گئی اور مذفعیت کی طوف - اگر میر بات فرض کی جائے کرمولوں سے باس نقدی کی کمی مونی تھی تورہ بات باطل موجائے کی کرنقصان کی صورت میں در کرلوں سے ساتھ بیس درھم ویئے جانیں تونقصان كي صورت من نقصان كا المانية فيت محسا تحكيول نس لكايا -اور بس ورهم اور دو بكرون كسا تفكيول المازة لگایاگیا- اگرچیم بیوے اور دیگرسامان سب کچھ اکس کے معنیٰ ہیں ہے۔ نوبد اوراکس قسم کی دوسری تحصیصات اکس بات بردالات كرتى مب كرزكواة كوعبا دت كے مفہوم سے فالى نہيں جيوط اجيسا كرج بي بي مفہوم ہے بلكه دونوں معنوں كو مجع فرا با اور كمزور زمن مركبات كوسمحف سے فاصر بن - اس سليد من غلطي كا باعث بي بات ہے ۔ اور المراق دوسرے شہری طوف منتقل نہ کرسے بیون یہ شہر سے مساکین اس شہر کے مالوں بزیگاہ رکھتے ہی اور اوردواسرى طرف نتقل كرف سے بدخى بيدا ہوكى -اوراكرابساكيا تواكفول كے مطابق جاكزے ديكن اختلاف ك شبه المان زباده بنزم مناليدر مل ك زكواة ال شرين كالعاوراك شرك تمام غربابر تقيم كرت ہ وی طرف ہیں۔ ور اس شہری مصارف زکوہ کی تعداد سے مطابی مال کونف م رہے کبوں کر مصارف کی تمام اقسام کو کھیزا داجب

ہے۔ اافان مے زویک می ضروری اس برب آیت کرمیے دلائت کرتی ہے۔

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ بِلْفُقُواءِ وَالْمَسَاكِينَ وَا) بِينَ مِنْ مِنْ اللَّهِ فَقَرْدَا ورمساكين كے بيم يو- (١) بہ بارے اس فول کی طرح ہے کہ میرے مال کا نہائی مصد نقر اور مساکین کے بیے ہے اور براس بات کا تقاضاً كرتى سے كرمامك بنانے ميں ان سب كوشركي كيا جائے اورعيا دان مين ظاہر مفہوم مراد بينے سے بچنا جا ہے اكثر سترون

۱۲ بزاردی-

لا) قرآن مجيد ، سوره توبرآيت ١٠

<sup>(</sup>٧) اس آیت بی صرف استفاق بیان بواکه فلال فلال نوگ زکوه کے مستی بی برنس برنس کر دنیا مزوری ہے -

یں دوقع کے مستی نہیں پائے جاتے ایک دہ جن کو اسلام کے لیے نالیف قلوب کی خاطرز کو ہ دی جاتی تھی دوسرے نرکو ہ

کے لیے کام کرنے والے یہ شہروں بی جا رافتام باتی جاتی ہیں۔ فقرا دہ ساکس ، " وارا ور مسافر بینی ابن سبل در تیں بعض شہروں ہیں بائی جاتی ہیں اور تعین جہروں جا کرنے والے اور مرکانت ہوگ ہیں۔ در کات وہ فعام جس کو مالک انتی رقم ادا کرے اگر انتی رقم ادا کرے اگر انتی شم مول کا انتی رقم ادا کرے اگر انتی شم مول کا با مہراور ب ہوں اسے مال کی ذکوا ہ تقت مردی برابر ہوں یا قریب ہوں ہرا کہ کے لیے ایک مصدم فرر کرے جر برقم کو تی قسم وں بین تقسیم کرے بازیادہ صفرے دہ با ہم برابر ہوں افعوال بہرا کہ کے لیے ایک مصدم فرر کرے جر برقم کو تی قسم مردی بازیادہ صفرے دو با ہم برابر ہوں افعوال بہرا کہ کے لیے جائز ہے کہ درس یا ہیں ہوتھ ہے ہیں ہرا کہ کا صدم کم موگا ایکن افسام مصاوف فریا قوا واجب نہیں ۔ اس کے لیے جائز ہے کہ درس یا ہیں ہوتھ ہے ہوت ہوتھ ہوتا ہوا ور با بنی قسم کے صادف بائے جائی تو اسے جائے ہوت ہوتا ہوا ور با بنی قسم کے معادن بائے جائی تو اسے جائے ہوتا ہوا در بائی قسم کے معادن بائے جائیں تو اسے جائیں ہوتو ایک جائے تو تو ہوں ہے اپنے ساتھ شرک کرے اور اپ خوال سے میں درکہ دے تاکہ دو کہ بیں ہمن تھی کردی کو در کے مال کردی کو در کے اور ان سے سپر دکر در دے تاکہ دو کیس ہمن تھی کردی کوں کی کران کے مال کے ساتھ مال کے میں تو تو جائے در ان سے سپر دکر در دے تاکہ دو کیس ہمن تھی کردی کوں کی کو ان کر کو ایس ہمن تھی کردی کوں کی کران کے مال کے ساتھ مال کے جور کے دور ان سے سپر دکر دے تاکہ دو کیس میں تھی کے دور کو کہ کو کہ کو دور سے دور کو کہ کو کو کیس کو کو کو کیس کو کو کو کھر کو کو کا کو کا کس کو کو کیس کو کو کو کیس کو کو کس کے دور کو کس کو کو کس کے دور کے کہ کو کیس کو کی کو کو کس کے دور کی کو کس کو کس کے دور کو کس کو کس کو کس کو کس کو کس کے دور کس کے دور کس کے دور کس کو کیس کو کس کو کس کو کس کے دور کس کے دور کس کو کس کو کس کو کس کو کس کی کو کس کو کس کی کس کو کس کے دور کس کس کو کس کس کی کس کی کس کر

باطنی اواب کی بارکمیاں عبان لوکہ آخرت سے راستے کا ارادہ کرنے والے پرزکواۃ کے سلطین کچے ذمہ واران ا

بیلی ذمہ داری - وجوب زکواۃ اوراکس کے معنیٰ کوسمجھنا اس کے ذریعے اُزمائش کی وصرکیا ہے اسے اسلام کے بنیاد کارکان میں سے کبوں فرار دیا گیا مالا نکہ سمالی تصرف ہے اور بدنی عبادات میں سے نہیں ہے اس میں تبین معانی میں ا ۔ کار شہادت کا کمفظ توجید کوافت ارکرنے کی خاطر ہے نیز بیار معبود ایک ہے اور وفا داری کی تنجیل سے بیے مشرط ہے کہ موقد کے بیار اس کارنیاں کے ساتھ ہے کہ موقد کے بیار اس ذات واحد کے سواکوئی مجبوب زر ہے کیونکر مجت بھٹرکت کو قبول نہیں کرتی اور زبان کے ساتھ توجید میں کوئی خاص اُزائش نہیں محب کے مقام کا امتحان محبوب کی مفارقت کے درسے موالے ہی اور مال ، مخلوق سکے توجید میں کوئی خاص اُزائش نہیں محب سے مقام کا امتحان محبوب کی مفارقت کے درسے موالے ہے اور مال ، مخلوق سکے

<sup>(</sup>۱) یہ عمل نامکن ہے اب ایک ساح دھارکلی) پندرہ آؤمیوں پرنقیم کری نوایک ایک سے صحبین کیا اُسے گا اور خملف نوازہ دہندگان کو جمع کرنا بھی شکل ہے اس بیے احداث کاطرافیہ آسان ہے بینی ضروری نہیں کہ عام اقدام کے مصامعت کودیں کسی ایک تقسم کے لوگوں میں نقسیم کرسکتے میں اور کسی ایک بھی دے سکتے ہیں بشرط کیر نصاب کا مالک نہنا میں ہمذااضات سے طریقے پرعل کرنے میں اُسانی ہے ۱۲ ہزار دی۔

نزدیک مجوب بس مجوی و نیامی ان کے نفع کا اً له ہی بی اوران کے ذریعے وہ اس جہاں سے حت کرتے اور موت سے نفرت کرتے ہی حالا ، نجاسی وموت ) کے ذریعے مجوب کی ملاقات ہوتی ہے انداان کے دعویٰ کی تصدیق سے المحبوب چنز می ان کی اُنوائش کی جاتی ہے اوران سے اس مال کا مطالبہ کیا گیا جوان کی منظور نظر ہے اس ہے امران سے اس مال کا مطالبہ کیا گیا جوان کی منظور نظر ہے اس ہے امران سے اس مال کا مطالبہ کیا گیا جوان کی منظور نظر ہے اس ہے امران سے اس مال کا مطالبہ کیا گیا جوان کی منظور نظر ہے اس ہے امران

مَدَ لِجِ ثُنَكُ الله تعالى في مومون سے ان كى جانبى اور مان خريد ليے كواس كے بدلے مي ان كے ليے جنت ہے.

رِانَّ اللَّهُ اَشُكْرُى مِنَ الْمُوْمِنِيُنَ الْفُسْمَةِ مُرَّ وَامُوالِكُهُ مُرِانًا لَهُمُ الْكِنْدَةِ - (1)

اورب بات جا دسے عاصل ہونی ہے اور وہ شوق خدا وندی بیں جان کا نذرانہ بیش کرنا ہے اور مال کے ساتھ جشم پوشی کرنا اسان سے جب مال خری کرنے کے سلسلے ہیں معنی سمجھا گیا تواب لوگوں کی تین قسیس سی منہ ۔

کمچھ واحب سے اسی بیے حضرت صدینی اکبررضی الله عند نے اپناتمام مال خرج کر دبا اور حضرت عمر فارون رصنی الله عند نے نصف مال خرج کیا۔ رسول اکم صلی الله علیہ در سلم نے ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو انہوں نے عرض کیا حقیقا لا با موں اور حدث ت الوکے صداق رضی اللہ عندسے لوجھا آ کے نے گھر والوں کے سے کی جھوڑ ، تو انہوں نے عرض کیا

جننا لایابوں اور صفرت ابو برصدایق رضی الله عندسے بوجھا آب نے گردالوں کے بیے کی حجورا ؛ تو انہوں نے عرض کیا الله تعالی اور کسی کارسول بہنر جانتا ہے آب نے فرمایا نہارے درمیان وہی فرق سے جنا تم دونوں سے کلات ہی

ہے (۲) توصفرت الو برصد بن رضی اللہ عنہ تمام صدف کو بربرا فرمایا اورا بنے پاس محبوب مینی اللہ تعالی اوراکس کے سواکھ نہ چھو طوا۔

دوسری فتم کے نوگ وہ ہمی جن کا درصان سے کہ ہے ہیں وہ لوگ ہیں جوا بنے مال روک کر رکھتے ہیں جا جات اور بنیات کے موسموں کے منتظر ہتے ہمی تو مال جع کرنے سے ان کا مقدر حاجت کے مطابی خرج کرنا ہے جیاشی مقصود نہیں وہ حاجت سے زائد مال کو نبی کے مقابات برخرج کرتے ہیں جب حزورت پولے بروگ زکوہ کی مقدار براکتفانہیں کرنے تابعین کی ایک جاعت اس طرت گئی ہے کہ مال میں زکواہ کے عددہ بھی حقوق ہم جے حفزت نبی جے حفزت نبی مخت میں حضرت تنعی مصرت عطادا در حفرت جا بدر حمرہ اللہ رحم مال میں ترکواہ کے عددہ بھی کوئی تی ہے ا

(١) قرآن مجيرسورة نذير آيت ١١١

رد) سنن الى دادكر جلداول ص ٢٠١ مكتاب الزكوة

انبوں نے فرمایا بال کیا تم سے اللہ تعالی کا برارشا ونہیں سے ا اوروه اسس کی محبت بین (مال) رشته دارون کو دیت وَانْ الْمَالَ عُلَى حُدِيِّهِ ذُونَ الْقَرُفِ (١) اورانبوں نے المدتعالی کے اس قول سے استدلال کیارشا دِفدا وندی ہے۔ اورم فانس توكيدوا اى سى سے خرچ كرتے ہى . كمممَّارَزُقُنْكُ مُدُيِّنِ فِنُونَ (٢) ببزارت دباری تعالی ہے۔ براری دباری دارد است خرج کرد۔ وَانْفِفْتُواْ مِمَّادَزَّدْنَا کُمُدُر ۳) اور م نے جو کچین دیا اس سے خرج کرد۔ ان صفرات کا خیال ہے کربہ ککم آبت زکوٰۃ سے منوخ نہیں ہوا بلکہ سلمان سے مسلمان بریتی ہیں داخل ہے اس کا مطلب برہے کر خوشحال آدمی جب کسی متناج کو بلے نے تواس مرواجب ہے کہ مال زکوٰۃ سے زائد مال کے ذریعے اس کی عاجت کولوراکس۔ اس بات بن فقر سے ویات صبح ہے وہ یہ ہے کرجب اسے حاجت نگ کرسے تو دو سروں پر فرض کفایا ہے کہ وہ اس کا زالہ کریں کیونکی کسی مسلمان کوضائے کرنا جا کر نہیں دیکن سے کہاجا سکتا ہے کرمال دارا وی اسے اننا قرض وے جس سے اس کی حاجت پوری ہوجائے اور حب اپنے مال کی زکوۃ وے دے تواب مز مرکم چفر چے کرنا لازمی نهب اورسيمي اختال سے كروه اكس وقت اى برخرج كرتے اورفق كوزمن كينے كى تكليف فران عائز نہيں. اس سلمیں اخلات ہے قوض لینا عوام کے درجات بیں سے اُخری درجہ کی طوف اترنا ہے اور ہی تیسری تعم ہے بینی اس فنم سے دلک واجب کی اوائیکی براکنفا کرنے میں شاکس میں اضافہ کرنے میں اور نے کا وربیسب سے موتبہ و تمام عوام اس براکفا کرتے میں کیول کہ وہ مال میں بخل سے کام لیستے میں الس کی طرف مال ہوتے میں اور اُخرت سے مبت بي كمزورس - الله تعالى نے ارث دفر مايا. اگروہ تم سے مال مائے اورائس میں مبالغہرے تو تم إِنْ بَشَا لَكُمُوهَا فَيَحْفِكُمُ نَبُحُلُواً-بخل روگے۔

> ۱۱) فرآن مجبد سورهٔ بقره آیت ۱۱۱ (۱۲) فرآن مجید سورهٔ الانفال آیت سا (۱۲) فرآن مجید سورهٔ منافقون آیت ۱۰ (۱۲) قرآن مجید سورهٔ محد آیت سا

توان دونوں بندوں بی کتنا فرق ہے کہ ایک سے اکس کا مال اور عبان جنت کے بدلے بی غربیت اور دوکسرا وہ ہے کہ اس کے بارے بی اللہ تعالی کے کا اس کے بخل کی وجہ سے اکس بیزور نہیں ڈالا جانا۔ تو بندوں کو مال خرچ کرنے کے بارے بیں اللہ تعالی کے کا کی ایک وجہ بہ ہے۔ کی ایک وجہ بہ ہے۔

موسرامعنی ۔ بنحل کی صفت سے پاک کرنا ہے کیوں کر بد بالک کرنے والے اموری سے سے بنی اکرم صلی الله علیہ

وسلمنے فرمایا۔

تین باتین باکت بن طرالنے والی بن وہ بخل جس کی بیروی کی جائے خواہشات جن کی انباع کی جائے اوراً دمی کا فود پندی بن بند میونا۔ شَكَّدَتُ مُهْلِكَاتٍ شُخُّ مُطَاعٌ دَهَدَّى مُنْبَعَ وَاعْجَابُ الْمُزُرِنِهَ شُدِه -

الشرتعال في ارشاد فرمايا.

وَمِنْ بُوْوَ شُعَ لَغَيْبٌ فَأُولِيكَ هُـــــمُرُ الْمُفُولِحُونَ - رس

اور جولوگ اپنے نفس کولا کچ سے بچانے ہی وہی فلاح پانے واسے ہی -

مہدکات کے بیان بیں آئے گا کہ یہ جیزی باعث ہاکت کیوں ہیں اوران سے نجات کی صورت کیا ہے بہل اس طرح دور مزتا ہے کہ انسان مال خرج کرنے کا عادی موجائے کیوں کر کسی چیزی مجت اسی صورت بیں فتم مہرساتی ہے جب وہ اس کے چیوڑ نے کو انسان مال خرج کرنے کا عادی موجائے کیوں کر کسی چیزی مجت اسی موجوز کر اسے ترکواۃ باک کرنے والی صورت بین مال والے کو باک کرنے والی بخل سے باک کردیتی ہے اور باکیزی اسی انداز سے سے مولی حسن قدروہ خرج کرے مجا اور کا جنی مال والے کو باک کرنے والے بخل سے باک کردیتی ہے اور باکیزی اسی انداز سے سے مولی حسن قدروہ خرج کرے مجا اور کواۃ دینے وقت جس قدر خوش مولاً ۔

تیسامنی فعمت کاسٹ را داکرنا ہے کہوں کر انڈر تنائل نے انسان پر کسس کی جان اور مال کے اعتبار سے اندام فرایا توبدنی عبادات فعمت بلاک کاسٹ کے جود کھیا ہے کہ جود کھیا ہے کہ جود کھیا ہے کہ فقیر کو در تقام کی تنگی ہے اور وہ اس کا محتاج ہے چھروہ انڈر تعالی کاسٹ کر ادا کرنے میں گا دہ نہیں ہوتا کہ اکس نے اسے موال سے ہے زار وہ السروں یا دسویں کے بیے دوسروں کواس کا محتاج کیا ۔

دوسری ذمہ داری - ادائیگ سے وقت سے منعلی ہے تورین دارلوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وجوب کے دفت سے پہلے اداکریں کمیونی بیھکم خلاوندی کو لوبرا کرنے میں رغبت کا اظہار ہے کہ وہ نفراے دلوں کو توکسش کر رہا ہے اور یہ کہ

دا) كنزالعال جلد ١١ص ٥١م صديث ٢٩ ٨ ١١٠

<sup>(</sup>٢) توان مجيره سورة تغابن آيت ١٦

را ہے کر رکاوٹوں سے محفوظ ہوتا ہے کہ کسیں وہ نیکیوں سے روک نہ دیں اورجا تا ہے کہ تاخیرس نقصانات ہی اوروزت وجوب سے موخ کرنے کے باعث کن میں بند سوجا کے کا بعض اوفات اندرسے نبکی کی آ طار آتی سے نواسے عنبت سمجھنا چاہئے كوئكرية فرشنے كى ون سے القادم واسے اور بندے كادل الله تعالى كے قبضے بيہے اوروہ بہت جلد مل عِنَا بِ جب كرشيطان مخاجى سے درآنا ور سے دیا فی ومنكرات كا مح دینا ہے اور یہ فرشتے كى طرف سے القارك بعدسونا ہے لہذا فرصت كوغنبيت سيمھ اگرزكوة اكھى دينا جا ساموتواكس كے ليے ايك مهنيه مفرز كر دے اوركوست كرے كر وہ سب سے اچھا وقت ہوتا كرية فربت كے اصافے اورزكواۃ كے موسطنے كاسب سے اور برجوم جسام مينے -كيون كريه سال كابيل مهينه سے اورعزت والے مهينوں ميں سے سے يا درصان المبارك كامهينه مقرر كر سے كيونكه نبي اكرم صلى السعليد وسلم مخلون ميرسب سي زياره سخاوت فرمان في الفريمان منرافي مي أندهى كى طرح بوت اوراكس مي كونى چيزيانى نهين چيورس فع والا رسفنان المبارك كولياته القدر كي فيبلت بعي عاصل سے اوراسي من قرآن باك ازل بوا. حضرت مي بدفوان كد " رمضان" نه كموكيون كرب الدنفالي سي المرب سي ايك نام سي بلكر « ماه رمضان " كهو - ذوالحجه بھی مشہور میں نے اوراکس کی نصبات زیادہ سے کیو یکے سرھی عزت وال مہیز ہے اوراکس میں جے اکر ہوتا (ا) اوراکس میں دابام معلومات، معلوم دن بن اوروہ بہلے وس دن میں اورا بام معدودات دسکتے ہوئے دن) بن اوربرالام منشراتی بي ماه رمضان المباك كے بہترين دن ، أخرى عشره ب اور ذوالج كے افضل دن ، يہلے وس دن بين ننيسرى دىددارى ، - بوسنيده طورى دنياكيوكرى رياكارى اورسناف سے زياده بعيرے بنى اكرم صلى الشعليم

بترین صدفه کم مابر انسان کامحنت مشقت کرمے کسی تفیر کو دپرشیدہ طور میر دنیا ہے۔

نین چیزی نیکی کے خزانوں سے ہیں۔ان میں سے ایک پوٹ یدہ طور رہصد فر دیتا ہے۔ م صريب افضاً الصَّدَفَةِ جُهُدُا لُمُقِلِّ الْحَالَ الْعَقِيرِ سِرَّا- ٣) اوربِض على دركام نے فرالی: شكة شَدَّ مِن كُنُونِ الْرِيمِنهُ الْحَفَ عُ الصَّدَقَةِ - ١٦)

<sup>(</sup>١) جعیح بخاری جدادل ص ۱۰، ۵ باب الناقب

رد) عرے کے نفاید میں جو کو ج اکبر کہا عالما یعن عروج اصغرادرج ، ج اکبرے ١٢ سراروی

رسى سنن افي داو دوليداول ص مري كناب الصلوة

رم) كنزالعال جلده اص ١١٨ مديث ٢ ٢٣٢م

ب نک بنده کوئی عمل پرت بده طور برکر نام تواند تعالا اس کے بیے لوشیده طریقے بر نواب محصا ہے اور اگر اس ظاہر کرسے نو دو ایوٹ بدگ سے فل سری طرف شقل سوجا کا سے اور اگر اسے بیان کرسے تو دو شیدگی اور ظاہر دو نوں سے نشقل سوجا کا سے اور ریا کا ری کا تھی جاتی ہے۔ دو نوں سے نشقل سوجا کا سے اور ریا کا ری کا تھی جاتی ہے۔

سات ضم کے آدی ہی جنہیں اسٹر تعالیٰ اس دن سایہ عطافرہ کے گاجیں دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایر من ہوگا۔ ان بی سے ابک وہشف سے جومد قرکر تاہے تو بائیں ہاتھ کے کیادیا ہے۔ تو بائیں ہاتھ کے کیادیا ہے۔

بوت بره صدقه الله تعالی کے عنب کو بھادیت سے۔

اوراگرتم صدفہ تھیا کر فقاع کو رو تو وہ تمہارے بے بہتر ہے۔

حبو کلفہ۔ رہ) پرشیدہ صدقہ کا فائدہ بہ ہے کردھا وسے اور سنا نے کی مصیبوں سے چھٹکارا مل جا آیا ہے۔ نبی اکرم صلی الله علیہ والم

ير مُندهديث كے طور ربي مروى ہے۔ اور رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: رات الْعَبُدُ كَيَعْمَلُ عَمَلَةً فِي السِّرِّ فَيَكُتُبِهُ الله كُنَّ كَهُ سِسِرًّا وَإِنْ اَظُهْرَكُ نُفِيلَ مِنَ السِّرِّ وَكُنْنِ فِي الْعَكَةِ نِينَةً فَإِنْ اَتَحَدَّ ثَنَيْ السِّرِّ وَالْعَلَقُ فِي اَلْعَالَةِ مِنَ السِّرِّ وَالْعَلَقُ فِي اَلْعَالَةِ وَكُنْنِ السِّرِّ وَالْعَلَقُ فِي اَلْعَالَةِ وَكُنْنِ السِّرِّ وَالْعَلَقُ فِي الْعَالَةِ وَكُنْنِ اللَّهِ وَالْعَلَقُ فِي الْعَلَقُ وَلَيْنَةً وَكُنْنِ السِّرِّ وَالْعَلَقُ فِي مَنَ السِّرِّ وَالْعَلَقُ فِي مَنَ السِّرِّ وَالْعَلَقُ فِي اللهِ وَلَيْنَةً وَكُنْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

اورمش رمارت بي مع: -سَبُعَتُرُ بُطِلُهُ مُ اللهُ يَرُمُ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلْ رَ آحَدُ هُ مُ رَحَكُ الْهَ كَانَ بِعِسَدَ تَ وَفَكُ وَ نَعُ كُمُ شِمَا لُدُيِمَا آعُطَتُ يَمِيْتُ \* -نَعُ كُمُ شِمَا لُدُيِمَا آعُطَتُ يَمِيْتُ \* -

اورایک دوسری مدیث شرایت ی ہے ، مَسَدَ فَنَهُ السِّيسِّرِ تُكُلِمِئُ غَضَبَ الدَّرِيِّ (۳)

اورالدُّنَّالُ نِصَارِتُنَا وَمِالًا :-كَانَ تُنْحَفُّوهَا وَتَوْكَنُومُ هَا لَفُقَلَءَ فَهُوكَ خَدْدً كُلُمُّ - رِمِ)

نے فرمایا،

(1)

رم، مصح بخارى جداول ص ۱۹۱ كت ب الزكاة رم، مجمع الزطائد جدس م ١١ باب صرفة السر رم، قرآن مجدسورة بقرة بمت ١٢١

الندتمالى ( دوكروں كو ) سانے والے ، دكھانے . والے اوراحسان جندانے والے سے قبول نہس كرا۔

لَوَ يَفْبِكَ اللَّهُ وَقُ مُسْمِعٍ وَلَاّ مُكَامِرٍ وَلَاّ مُكَامِرٍ وَلَاّ مُكَامِرٍ وَلَاّ مُكَامِرٍ وَلَا

جداً دی اپنے صدقہ کا مذکرہ کراہے وہ سنا ما چاہتا ہے اور لوگوں کے اجتماع میں صدقہ دینے والار باکاری کا شلاخی سے البتہ بورث بدو طور میر دنیا اور خاموتی اختیار کرنا باعثِ نجات ہے۔

ایک خماعت نے پوتٹ بدگ کی فضیدت بی مبا لغہ کیا ہے ختی کہ اہنوں نے کوشش کی کے صرفہ کیسے والا دینے والے کرپیجان نرسکے۔

ان بی سے بعن حضرات نا بنیا آ دمی کے ہاتھ میں دیتے اور فقیر کے راستے میں ڈال دینے اور وہاں وکھ دیتے جہاں وہ بھیا منوادہ مال کو دیجے لیتا لیکن دینے والا نظرنہ آنا ۔اور بعض صفرات سو کے ہوئے فقیر کے کیاہے ہیں باندھ دینے اور محية حضرات دوكسرول كے ذريعے فقير تك بينجا و بيتے كدوه دينے والے كو نرجانيا اوروه اس وكيل سے كهرويتا كماس کے بارے ہیں نہ بنا سے اوروہ اس کوبوہ نیدہ رکھنا ۔ بینمام طریقے اس لئے استعمال کرنے تھے کہ اللہ تعالی کے عضب لا الكرو بجها دين نيزر باكارى اورسنان سے بچ جائي اوراگر ايك شخص كو بينيا نے بغيرونيا مكن ندمو تو وكيل كروے اکدوہ اس سے تواسے کرد سے اور میسکین کون بیجان سکے کیونکہ مسکین سے بیجان کیتے ہی ریا کاری عی ہوگ اور اصان بھی ۔ اور دکیل کی بیجان سے صرف ریا کاری ہوگا۔ اور جب شہرت مقصود ہو آدعمل ضائع ہوجا آ ہے کیوں کہ زگواہ تجل کوزائل کرنے اور مال کی محبت کو کمزور کرنے کا سبب سے اور محبت مال کی نسبت محبت جاہ و مرتبہ نفس بر زیادہ غالب آئی ہے۔ اور ان بی سے ہرایک آخرت میں باک کرنے والی ہے میکن بخل قبر میں کا طبخے والے مجھو کی شکل ي أنا بعددريا كارى فبرى سنح سانب كى مثل بن كراتى بداورانسان كوم بعدك ووان دونوں كى اذبت كو دور كرف ياكم كرف كے بيے ال كو كمزوركرے يا تتل كردے - اور حب وہ دكھا وسے اور سنانے كا قصد كرے كا نركوبا وه مجهو كالعضاء كوسانب كى غذابنا د سے كاس طرح بچوجس فدر كمزور مو كاسان كى قوت زبادہ مركى اور الرمعا لمے کو توں کا توں جبور دے نوائس سرکام آسان ہوگا۔ان صفات سے تقاصفے کے مطابق کام کرے تواہمیں فوت عاصل موتی ہے اوران کے تفاعف کے فلدت کرسے توب کمزور ہوتی میں توبخل کوما ہے والے امور کی مخالفت اورریا کاری سے داعی امورکو مان بینے کا کیا قائرہ سے اس طرح ا دنی کمزور سوجاً باسیے اور جوزبارہ فری سے وہ مزمیر مضبوط مواسعان معانی کے اسرار ،مبلکات کے بیان میں آئیں گے۔ پوتھی ذمہ داری - جہاں لوگوں کو ترغیب دینے کے بیے علانہ صدقہ دنیا مناسب خیال کرسے وہ ظاہری طور پر مسے

(١١ كنزالعال علدواص ٢٢ صيب ١١١٢

اورا پنے باطن کوریا کاری کے طریقے سے اس طرح بچائے جوط نفیز ہم ریا کے بیان بی ریا کے علاج کے سلیمیں ذکر کیں گئے۔

الله تعالى في ارتناد فرمايا.

اِنْ نَبُدُو االسَّدَنَاتِ فَنِعَمِاهِي (ا) الرَّمْ على بْرِصدْ فروتوركيا ي الجاسے -

اوربائس جگر سے ہوئیں مال عدانیہ دینے کاتفا ضاکرے یا تودوروں کوائس ولینے ہر الدنے کے لیے یاائ بیا کہ مانگنے والے نے بوگوں کی موجو دگی ہیں مانگا۔ ہذا علانیہ دینے کی دجہ سے رہا کے نوف سے باعث ترک صدقہ مناسب ہنیں ملکرصدفہ دسے کرا بینے باطن کوختی الامکان رہا کاری سے بچائے برائس لیے کہ علانیہ دینے ہی احسان اور رہا کاری سے بچائے برائس لیے کہ علانیہ دینے ہی احسان اور رہا کاری سے بعلاوہ ایک تیسری بات ممنوع ہے اور وہ فقر کا بروہ کھولنا ہے کیونہ بعض اوقات فقر کی مورت میں وہ بیا بروہ خود ہی کھول دیا لیکن علائم وہ بی ایس کے لیے اور ہ کو نا سے موال کیا اس سے اپنا پروہ خود ہی کھول دیا لیکن علائم وہ کہا اور اسے طا ہر کونا ممنوع ندر ہے گئے ۔ جس طرح ایک شخص پوٹ بدہ طور برگناہ کرتا ہے تو اسے طا ہر کونا ممنوع ندر ہے گئے ۔ جس طرح ایک شخص بوٹ بدہ طور برگناہ کرتا ہے تو اسے طا ہر کونا ممنوع ندر ہے دکی عادت بنا بینا بھی شخص ہے ۔ لیکن جو آ دمی علانیہ فتی کا مرتکب ہوتا ہے تو اسس بر حد فائم کرنا طا ہر کرنا ہی تو ہے ۔ لیکن جو آ دمی علانیہ فتی کا مرتکب ہوتا ہے تو اسس بیلے برنی کرنا طا ہر کرنا ہی تو ہے ۔ لیکن جو ہے اسی سلسے برنی کا موال الدعلیہ وسے کی ارتباد کرائے ہوئے کی کارشاد کرائی ہوئے ہوئی ہے نے فرایا ؛

جوادی حیاکی جادر کو آنار ڈاسے اسس کی نیبت بنیں ہوتی -

مَنْ اَنْقَى جِلْبَابَ الْعَيَاءِ خَلَوْغِيُ بَنَهُ كَنْهُ - (۲)

اوراس تعالى في ارشاد فرمايا،

توعدنید دنیا بین ستحب ہے کیوں کہ اس میں ترفیب کا فائدہ ہے نوانسان کو و فن نظر سے اس فائدے کے وزن کا اس ممنوع سے تعابل کرنا چاہیے بواکس سلسے میں وار دہے کبونکہ یہ بات حالات اور شخصیات کے جوالے سے ختلف ہونا رستی سبے تعین حالات میں علانیہ دنیا بعض لوکوں کے لیے افضل ہونا ہے اور دہشخص فوائدا ورخرا میوں کو ٹواہش کی مگاہ

مضروع الما من إس كم الت ك لائن اور اول بات سامن الما قيد -

د ا فرآن مجيد اسورة بفره آيت ١٧١

ري السنن الكبرى للبيه في علد اص ٢١٠ كمّاب الشهادات.

(١١) قرآن مجيد اسورة فاطر آيت ٢٨

یانچیں دمہ داری ،۔ احسان جاکرا درا ذہت سنجاکرا ہے مدفہ کوفا سدنہ کرے۔ وَلَهُ تَبُطِلُواْ صَدَدَنا أَيْكُمُ مِا لَمَنْ وَالْهُ ذَى - الضمدفات كواصان فباكراوراذيت وسيكر اصان اور ذبت كى حقيقت من اخلات سے كماكيا كرا صان خبانے سے مراد اس كا ذكر كرنا ہے اوراسے ظا ہر اوراسے مخاجی کی عار دلانا اذبیت بہنیانا ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ اپنے عطیہ کی وصب اس برتی کو برسے نوب احسان جانا ہے اور انگفر بھولنا اور تو ج کونا ونت بہنیا اے -كونيقى كالله صدت ته مناين رائ الله تعالى اصان جانے والے كامدة قبول بني كرا -اورمبرے نزدیب احسان جانے کی ایک اصل اور جواب اور وہ دل کی احوال اور صفات سے متعلق ہے عیرائس سے ظاہری حالات زبان اوراعصنا در متفرع ہونے ہی تواس کی اصل بہ ہے کہ وہ سمجھے ہیں نے اس مراصان وانعام ك ب حال كرتى توبر ب كر فقر كا احال مند بوكم اكس ف الشرتعالى كاحق قبول كرجواكس كے ليه طمارت اورجہتم سے نجات کا باعث ہے اگروہ قبول مذکر تا توبہ اس کی وج سے گروی رسا توحقیقت بہ ہے کہ وہ نقیر کا احسان ملنے کم اس فے حق خلاوندی قبول کرنے کے بیے اپنی ہتھیلی کوانٹرتعالی کانائب بنایا۔ بنى اكرم صلى الشرعليدوس لم نے فر ما با:-بے الک صدقہ مانگنے والے کے باتھ بن مینجے سے بیلے رِاتَّه الصَّدَقَةَ تَقَعُ بِهِدِ اللهِ عَنَّ مَجَلًّ قَبُلَ الله تعالى كے پاس ستھاہے-آنُ تَقَعَ فِي إِنْ إِلسَّالِكِ - (٣) توا سينة في كرنا جا بيني كم وه الله تعالى كافق الس كے سرد كرر باب اور فقيرا سرتعالى سے اينارون وصول كرمائ كيول كماب وه السس كے باس بنيع حيكام الراكس شخص ركى كا قرض مواوز فرض خواه كمد وسے كرير رفع الس قرض خواه كے غدم با خادم کود سے جواکس رقرص خواہ اے زریکفات سے تواب قرض اداکرنے والے کا برتصور کرناکہ جن لوگوں کواکس

١١) ترآن بجيد، سورۇ بقرە ١٢ ٢

<sup>(</sup>۲) مخترالعال جلد ۱۱ص ۲۲ صنب ۱۲ مینرالعال جلد ۱۷ مینرالعال ۲۰ مینرالعا

تے برقم دی ہے ان براکس تے اصان کیا ہے یہ بونونی اور جہالت ہے کیوں کرا صان کرنے والاوہ ہے ہواس کے رفت کا کفیل ہے اس کے رفت کی اس کے سووہ چیزا واکی ہے جواپنی پندیدہ چیز خرید نے کی وصاکس برلازم مرتی تھی تودہ اپنے ذاتی حق میں کوششش کررہا ہے ووکسرول براس کا کیا اصان ہے ۔

اور حب وہ ان بین معانی کو سمجے سے جہ ہم نے وجوب زکوہ کر سمجے کے سیسے بی ذکر کئے ہیں با ایک ہی کو سمجے کے سیسے بی ذکر کئے ہیں با ایک ہی کو ہوئے تو وہ صرف اپنی فرات پر اصان خیال کرسے گا بعنی مال کو املہ تعالی کی جن بی خرج کررہا ہے بہر جال جو بھی صورت ہو وہ اس کی فرائی سے با مزید حاصل کرنے کے بیے مالی تعمق برا حسان نہیں قرار دسے سکتا کیوں کر براس کا اور فقیر کا معالم نہیں ہے بعض اوقات برجہات بون فل ہرتی ہے کہ مواسے اسی پر احسان فرار دیا ہے تو اس سے عمل فل ہر ہوتا ہے جواصان جنا نے کے معنی میں ذکر کیا گیا بعنی وہ اسے مواسے اسی پر احسان فرار دیتا ہے تو اس سے عمل فل ہر ہوتا ہے جواصان جنا نے کے معنی میں ذکر کیا گیا بعنی وہ اسے مواس کرتا ہے اور اس سے دعا ، بیان کرتا ہے اور اس کے حقوق کی اوائیگی ، بجائس میں مقدم کرتا ہر بات ہیں اس کی بیروی کرتا وغیرہ اور کی خواہش رکھتا ہے اور رہ تمام باتیں احسان جانے کا نتیجہ ہیں ۔ اور احسان جنانے کا با طنی معنی وہ ہے ۔

جہان ک اذب بہنجانے کا تعلق ہے کو ظاہری طور میراس کا مطلب جواکن است کام کرنا اور کا مرکز دوبائیں ہیں است طاہر کرسے بردہ فاش کرنا ہے اوراکس فقر کو حقر سمجھنے کے طریقے اختیار کرنا ہے بالحن اور ہے کا مرکز دوبائیں ہیں ایک ال سے افتحالی لینا اوراسے نفس پرگراں سمجھنا کیوں کہ ہم بات محلوق کے لیے بقت تنگی کا باعث ہوتی ہے ۔ دومرا است آپ کو فقر سے ایجا سمجھنا اور ہر کہ فقر اپنی حاص سے سبب اکس سے نسبس ہے اوران دونوں باتوں کی بنیا و جات ہے کسی کو مال دینے کے عمل کو نا ہد ندر اور تو تو تی ہے کیوں کہ جو ایک ہزارے برا برا ہوتی کی نبیا د کرنے کو نا ہد ندر اور ہوتی تا ہے کو ای ایٹا الی اللہ تفائل کی رفا اور دار اُخرت بین تواب حاصل کرنے کے لیے خرج کرنا ہے اور ہے اس مال سے بہر سے جے دہ ارسیان کی رفا ان سے بہر سے جے دہ ارسیان کی رفا ان سے باکر سے باکر سے باطلب نا ٹھر کے لیے شکر کرنے کی فاطر خرجی کرنا ہے باکر سے گا۔ اور یہ بات کیے فون بنی کی جائے جب کرنا ہے باکر سے باکر سے گا۔ اور یہ بات کیے فون کی جائے جب کرنا ہے بیا کو ایک کوئی دھر ہیں۔

اورودسری بات بھی جہالت ہے کبوں کہ اگردہ غنا سے مقابلے بین نظری نفیدت کوجاتا اور اسے معلوم ہوتا کہ اہلار اور کو اوگوں سے بیے کتنا مخطوہ سیطنو فظر کو حقیر نہ سمجھا بلکہ وہ اکس سے ذریعے برکت عاصل کرتا اور اکس کے درہے پر بہننے کی تمنا کرتا ہے بوں کرنیک مالدار لوگ فظر اوسے یا نچے سوسال بعد جنت میں جائیں سکے اسی بیےنی اکرم صلی اللہ ملیہ وسلم سنے فر بایا ب

الله عَدُودُنَ وَرَبِ الكُعْبَةِ قَالَ مِن مِيمَانُ سَم إ ووزبابِ نفضان الحالي والمام؛

حضرت ابوفررضی الله عند نے عرض کیار بارسول الله!) کون آب نے فرا باجن کے پاس ال زبادہ سے داور ٱبُوْذَرِّمِنَ هُدُهِ قَالَ هُمُ اُلَاكُنَّرُوْنَ ٱمُوَالَّا لَا)

وه راه حق بین خرج نبین کونے بیا کرتا ہے حالا نکہ الٹرنیا کی سے اسے اس کے سلے منٹری بنایا کیوں کہ بہا ہی محنت ہے مطابق اسے سے کہ ااور مال میں امنا فرکرتا ہے اور حاجت کی مفاره ال کی حفاظت کرتا ہے اور اسس پر لازم کیا گیا کہ وہ فقیری فرور کے مطابق اسے وسے اور کونے رائدے اور اسس کے سلے بقصان وہ ہے اس کوروک لے گویا فقیر کے رزق کے سلے بین مالداس کا فادم ہے چرب ہوگؤں کے حقوق اپنے ذربہ بینے، مشقت برواشت کرنے اور زوائد کی حفاظت کرنے بین والس صورت بین جب کرنے بین والس صورت بین جب کرنے بین والس صورت بین جب کراست نوشی اور سرور بین برل جاتی ہے کہ اب وہ اللہ تمالی توفیق سے واجب کی ادائیگی کرتا ہے اور اسے نقیر کے تجاری دور اللہ تعالی توفیق سے واجب کی ادائیگی کرتا ہے اور اسے نقیر کے تواب اور بین بنیا تا جھو کمنا و دمہ داری سے عہدہ براگز تا ہے تواب اور بین بنیا تا جھو کمنا و میں برل ماتی ہیں تواصان جائے اور ترین بینیا نے کا منشاویہ ہے اور بی باتین خوشی، توقیت اور احسان قبول کرنے ہیں بدل ماتی ہیں تواصان جائے اور از بین بینیا نے کا منشاویہ ہے۔

سوال : \_

اگرتم موکہ اپنے آپ کومحس خیال کرنا ایک بار یک بات ہے نوکیا کوئی ایسی علامت ہے جس کے ساتھ ول کا امتحا ہوا ورمعوم ہوسکے کہ وہ اپنے آپ کو احسان جانے والاخیال نہیں کڑا۔

جواب، ب

تم جان نواکراس کی ایک باریک بیکن واضح علامت ہے وہ کہ فرض کرنے اگر نفیزاس کا کوئی نقصان کرد ہے یااس کے کسی دیشن کی مدد کرسے توکیا اسس کی نفوت اور اسس سے دوری جواب پیدا ہوئی کیا نرکوۃ وسینے سے بہلے کی نفوت سے بہلے نہیں کم وہ دینے سے بہلے نہیں۔ کی نوفتی ہے جومد قد وینے سے بہلے نہیں۔

علاج :

اگرتم کہوکہ رہی ایک باریک بات ہے اورکسی خص کا دل اس سے خال نہیں ہوسکتا تواس کا علاج کیا ہے؟ نوجان او کہ اس کا ایک علاج با طنی ہے اور ایک ظاہری ، باطنی علاج ان تفائق کی معرفت ماصل کرنا ہے جوہم نے

www.maktabah. الا صبح مسلم عبدا ول ص ٢٣ متاب الزكون

وجوب کو سیجھنے کے سلسے میں ذکر کھے ہیں۔ اور فقری اسس پراحسان کراہے کیوں کہ وہ زکوۃ قبول کرکے اس کے مال کی طہارت کا ذریعہ بنتاہے۔

خاہری علاج بہتے کہ وہ ایسے اٹھال کرسے جومنون آدمی کرتا ہے کیوں کہ انسان سمے ظاہری افعاق واٹھال کا دل پر رنگ چوامقا ہے جیسے کتاب سمے نصف آخر میں ذکر ہوگا ہی وجہ ہے کہ مبعق حضرات فقر کے ساسنے مدفذ رکھ کر اس سے ساسنے کھوے ہوجا نے اور اکس سے قبولیت کی درخواست کرتے دلی کہ وہ مانگئے والوں کی شکل میں ہوجاتے اور اکس کے با وجود انہیں مروکر سنے کا خودت دینیا اور بعض بزرگ تو اپنی بنجیلی آ سکے بھیلا وسینے تاکہ فقیران کی ہتھیلی سے پکولیے اور فیزر کا باقع بلندر ہے۔

ام الومنین حفرت عائشا و رام المومنین حفرت امسلم رض الدونها حبب فقیری طوف فیرات جیجین توسے جانے والے کو حکم دنیس کراس سے دعائیہ کلمات کو بادر رکھتا چراس جیسے الفاظ کے ساتھ دعا کا جواب دنیس اور فراتی تھیں کہ دعا کے بدلے دعا اُس بیے دی سبے کہ ہما واصد فر بچارہے۔ اور وہ توگ دعا کی تو تع بج نہیں رکھتے تھے کیوں کہ یہ بدلے کے مشا بدہے۔ اور وہ توگ دعا کی تو تع دحشرت عرفاردی اوران کے صاحبزادے معزت عمد الدر منی الدی فامن کے بدلے بین اسی طرح کی دعا و بیتے تھے۔ حضرت عرفاردی اوران کے صاحبزادے معزت عبدالدر منی الدی فامن کے بدلے بوگ اسی طرح کی دعا و بیتے دوں کا علاج کرتے تھے اور ظاہری طور پراس کا علاج عرب ہو عاجزی تواضع اورا صان قبول کرنے پر دلات کرتے ہیں اور باطنی اعتبار سے وہ معارف ہی جن کا ہم نے وکر کیا۔ بیعل کے اعتبار سے ہے اور وہ علم کے حوالے سے اور دل کا علاج علم وحل کے مرکب سے ہی اور زکواہ کی میرب داکھ اس ارت د ہے اور وہ علم کے خوالے سے اور دل کا علاج علم وحل کے مرکب سے ہی اور زکواہ کی میرب داکھ اس ارت د میں اور نہا جاتے ہی اور ان کا عارب نے فرایا۔

انسان کے بیے اس کی تمازسے وہی کچھ ہے جسے وہ سمجھ کرا داکڑنا ہے۔

الشرتعالى احسان فبانے والے كا صرفة قبول نبير كرا۔

البيغ صدفات كواصان جناكرا وزنكليت بينجاكر بإطل

كَدِّسَ بِلْمَرُءِ مِنْ صَرَلَة تِهُ إِلَّهُ مَاعَدَ لَ مِنْهَا لا)

ادریه آب سے اس ارت دگرامی کی طرح ہے لَدَیَتَفَیْلَ اللهُ صَرَدَقَةَ مَنَّانِ رِ۱۶ اور جے اللہ تعالیٰ کا ارت دگرامی ہے۔ دَثْنِطِلُواْ صَدَتَا فِنْكُمُ بِالْمَتَّ وَالْاَدَىٰ رِ٣)

(1)

البنة نفيد كا فتوى كزكوه ابين مفام يربيني كئي، ببشخص السسي عهده برام وكيا، الس بي بيا طربي ادربرايك الك بات مادريم في مازى بان بن أس بات كاطرف اشاره كيا ہے ۔ الله دارى: - ابنے عطید کومعمولی سمجھے کیوں کر اسے بڑا سمجھے گا توخودبندى میں مبتلا ہوجا سے گا اورخودبندى به ک کرنے والی ہے ۔ اوراکس سے اعمال ضائع ہوجا تھے ہیں ، انٹر تعالی نے ارشا و فرایا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذُاعُجَ بَيِكُو كُنُو نَكُمُ اللهِ الرامِم في احنين كے دن (تبارى مردكى) حبابين فَكُوْنَغُنِ مَنُكُمُ شَبِيًا \_

تهارى كترت نے خودب ندى يى ڈال دياس الس نے

تمين فائده نه دیا۔

كماجاً البيد كرمب عبادت كوكم سجهاجا كأتووه الشرتوالى ك بال علمت والى بوتى ب ادربرائى كوطراسمها جائے تووہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹی موتی ہے اور کہا گیا ہے کہ نین امور کے بغیر نیکی کمل نہیں ہوتی -

١) اسے چوٹاسمجنا (٢) اس میں علدی کرا اور (١) اسے پوٹ یوں کھنا میں مطاسمجنا احسان اورا ذیت محصن مينين آ اکول که اگر کوئی تنخص اينا مال سجديا سرائے کي تعمير ب خرج كرے تواس ميں باخيال كرنے كا مكان ہے ليكن اصان اوراديت كا مكان نهيل بلك فوديد دى اوريرا سجها توتام عبادات بى جارى بوياب اوراس كاعلاج علم و عمل سے علم کامطلب بہ ہے کہ دسواں باجالیسواں حصہ کثریں سے فلیل سے اولاس نے خرچ کرنے کے سبتے علے ورجہ برقناعت کی ہے جیاکہ م نے فہ و ہوب کے صن می ذکر کیا ہے اندامناس یہ ہے کہ اس برقناعت کرنے من جاكرے تو عركسے اس كورا خيال كرنا ہے الرجد وہ بلندور سے بك بنج وائے۔

یعنی ایناکل ال یا اکر ، خرج کردے تواہے سوفیا جاہئے کہ اس سے یاس مال کہاں سے آیا اور وہ کس برخرج کر ر است نومال الشرنعال كاسب وراس سف اس براحسان فرایا كه است عطا قر ماكر خرده كرسف كي توفيق مي عطا فرانك - تو الله تعالى كے حق بي اس جيز كو طرا نہ سمھے جوخو والله تعالى كاحق سے اوراس كے مقام كاتفا مل بے كم اخرت كى طرف نظر کرے اور ٹواب کے بیے وسے اور حس کے خرج کرنے سے کی گنا مے گا اسے بوں بڑا جا تیا ہے۔ اور علی طور بربوں ہے کہ وہ دیتے وقت نرمندگی طا مركسے كم اس نے مخل سے كام ليتے ہوئے اپنا باقی ال الله تعالیٰ سے روك كرركا - توانك رى اورىدادى كينيت بونى عاصي جي كوئى شخص النت والي كريت بوئ بعض حقدروك يتاب اور کیرواب رکرد تباہے کبوں کر مال تو بورے کا بورا استرتعالی کاسے اور بورا مال خربے کرنا ہی استرتعالی کوزیارہ ب لین بندے کواں با ن کا حکم اس لیے نہیں دیا کر رطبعی ابنی کے باعث اس کے لیے بیات باعث مشقت ہوگ -

الله تعالى فرامًا بعد كَيْحُفِكُمُ يَنْخُلُواً-

اوراگروہ مبا لغررے راورسادے مال کا مطالبہ کرے انوتم بخل کروگے۔

ساتوی ذمه داری : - اینے مال بی سے جوزیادہ عمدہ ہن اسے کو زیا دہ پندہ اور نہایت باک ہووہ مال ہے کیدوں کا است کو کریا دہ پندہ اور دہ طبب رہاک ہووہ مال ہے کیدوں کہ استرتبالی طبیب سے اور وہ طبب رہاک ) کے علاوہ کو فبول نہیں کڑا اور اگر وہ شبہ سے طور برحاصل ہوا ہے تومکن ہے وہ مطلقاً اسس کی ملک نہ ہو۔ لہذا ابنے موقع بریز ہوگا۔ حضرت ابان ، حضرت انس بن مالک صفی المدین اللہ میں المدین کرنے ہیں۔

ُ لُمُوُلِى لِعَبْدِ اَنْفَقَ مِنْ مِّالِّ إِكْتُسَبَّةُ مِنْ غَيْرِمَعُصِيَةً إِسْ

اس بندے کے لیے فرشخبری ہے جوالس مال سے فرچ کرناہے جے ای نے کسی گناہ کے بغیر کمایا۔

اگرا بھیے ال سے زکوہ نہیں نکا کے گا تو بہ ہے ادبی ہے کہ اسپنے ہے اپنے غدام اور گھروالوں کے لیے عمدہ ال رکھنا ہے تواس نے اللہ تعالی برائس کے غیر کو ترجیح دی۔ اگر وہ اپنے عہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرسے اور اپنے گھر اسے کے سامنے سب سے معمولی کی نار کھے توائس کا دل وشمنی سے بھر جائے یہ تواس صورت ہیں ہے جب اس کی نفر ایٹر تنائلی کی طرف ہوا گرائس سے بیش نظر اپنی ذات اور اعراض کا تواب سے تووہ شخص عفلند نہیں ہو غیر کو اسپنے اور ترجیح وہ کہ اور وہ باتی رہے گایا کھا کر ننا کر دبا اور جرکھچہ وہ کھ آنا ہے وہ تو وہتی ضرورت کو بور اکر نا ہے اور بہ بات بی عقل کے مطابق نہیں کہ اوری فوری ضرورت پر نظر کرے اور جمع کرنا چھوڑ دے۔

الله تعالى ف ارت د فرمايا -

بَا اَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا الْفَقُوا مِنَ طِّبِهِ الْ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اسے ایان والو ان پاکیزہ چیزوں بیسے خرج کرو جنہیں تم نے کما یا ا در حرکجے ہم نے تمہارے بے زمین سے نکا ادائس بی سے ناپاک کا ارادہ نہ کرو کر تم اسے خرج کرو حالہ نکر تم فرواسے نہیں بیتے البنہ بیاکہ اس بیں چیٹم اوٹئی کرو۔

(١) خران مجيد، سوره محيد أبيت ١٣٠

(٢) مجع الدوائد علد اص ٢٦٩ باب جامع في المواعظ - (١٧) نزر تريب ورة بقر أيت ٢٢٠

ینی تم ناب ندکرتے ہوئے اور حیا کرتے ہوئے لیے ہو- ا درجیم لوشی کا بہی مطلب ہے توا بنے رب کے یلے ایسی بات کو ترجیح نہ دو مدریث شریعی میں ہے ۔

سَبَقَ دِرْهَمُ مِا كُنَّهُ الْعَبُ دِرْهُ مِد (١) ابك درهم ابك بزار درهمول سي سبقت كيا-

اس کے صورت یہ ہے کہ انسان اپنے علال اور عمدہ مال ہیں سے خرج کرنے اور یہ اس کی خوشی اور رصا مندی سے الماس کی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے علال اور عمدہ مال ہے میکن ہر اکس مال سے متونا ہے جس کورہ خود پہند نہیں کہ تا توہیم اس بات برولا بہت ہے کہ وہ جس چپڑ کو پ ندکرتا ہے اکس میں اللہ تفائل کی ذات کو ترجے نہیں دتیا۔

اسى كيه اللرتفالي في السن قوم كى خرمت فرمان جونا بسنديده ال الشرتفالي كم بيه نتخب كرنه بي-

ارت دفيا وري ي :

اوروہ ہوگ جس مال کو خود بہتد تہمیں کرتے وہ اسٹر تعالی کے لیے مقرد کرتے ہی اوران کی زبا نوں سے تھوط میں ایک ایک بیٹا مجلائی رصنت ) سے ابسا ہر کرنہ نہیں۔

رَبِجُعَكُونَ مِينِّهِ مَا تَكُرُهُ وُنِ وَنَصَفَّ اَنْسِنَتُهُ مُ الْكَنْ فِي بَاتَّ لَهُ مُ الْحُشْنَ لا -الْحُشْنَ لا -

(1

بعن فراد حضرات نے نفی دولا "برونف کیا اوراکس طرح ان کو جھٹلدہا، کھرا بنداد کرنے ہوئے بوں بڑھا۔ جَرَمَ آنَ کَمَهُمُ انْنَارَ رس) انہوں نے برسب کیا توان کے لیے جہنم ہے۔

رجرم کامعنی کسب ب بین اس عمل کی وجرسے وجہنی ہوئے اور عام قرائت لد جرکم کے ساتھ ہے بینی بینیا ان

کے بیے جہنم کا آگ ہے)

ا تھوں ذمہ داری: اپنے صدف کے بلے ایسے لوگوں کو تدننی کرے بی کے ذریعے مدقہ کو پاکٹر کی عاصل ہوجائے اکھ مصارف کے عام لوگوں پر اکتفانہ کرے ان کے عموم میں خاص صفات ہوتی ہیں دہذا ان صفات کا خیال رکھے اور وہ جمہ میں ۔

بہی صفت ہے۔ متنفی لوگوں کونلاش کرسے جود نیاسے إعراض کرنے ہوں اور انہوں نے اپنے آپ کو آخرت کی نجارت کے نجارت کے نجارت کے نجارت کے نجارت کے لیے داعس کرلیا ہو۔

(١) ستدرك على كم جلدا ول ص١١٨ كتاب الزكاة:

(١) قرآن مجيد سورةُ نحل آيت ١٢

(٣) قرآن مجد سوره نخل آیت ۲۲

نوصرف منفی اُ دمی کا کھا اا کھا اور نبراکھا ناجی وہی کھاتے جومنفی ہے . نبی اکرم صلی الدعلیہ وسیم نے فرایا: لَوْ تَاكُلُ إِلَّهُ طَمَا مَرْتَعَيِ وَلَا يَاكُلُ طَعَا مَكَ اِلْدُنِعَى لَا

اس بیے کرمتنقی اومی اس کھانے کے ذریعے تفوی پر مروحاصل کرناہے تواس طرح بیٹیخس اس کی مدد کرسے اس کے ساتھ عبادت میں نشر کب موتا ہے۔ ساتھ عبادت میں نشر کب موتا ہے۔

رسول اکرم صلی الشرعلبروس مے نے فرایا۔

اَ لَمْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْهَ يَقْبَاءَ وَأُولُسُوا مَعْدُو فِلُهُ - (٧)

دوك رى روايت بى بدالفاظ بى .

آضِفُ بِطَعَامِكَ مَنْ تُحِبُّهُ فِي اللهِ تَعَالل-

ا پناکھانا پر منزگار لوگوں اورنیکی کرنے والے موسنوں کو کھلایا کرو۔

ا بنے کھانے کے ساتھ اس شخص کی مہان نوازی کر دجے تم اللہ تغالی کے بلے پیند کرتے ہو۔

اوربعف عداد کرام اسنے کھانے کے ماخ صوفیا کرام کو دوسروں پرترجے دہتے تھے ہے گیا کہ اگر آئے۔ تمام فقراد کے ساتھ عجومی طور پرتیکی کری توافضل ہے انہوں نے فرمایا ہمیں ، ہروہ لوگ ہی جنہوں نے اپنی ہمت وارا دہ کو اللہ تقالی کی طریب لگار کھا ہے اورجب ان کو فاقہ بیش آ باہے نوانس کی توجہ اللہ تالی کی طریب مبند واکر بین ایک شخص کی توجہ کواللہ تعالیٰ کی طریب مبند ول کر دول توبی کا مقصد دینیا ہے حضرت جنید بغدادی اللہ کی خدرت میں بیاب عرض کی گئی توانہوں نے اسے عمدہ فرار دیا۔ اور فرمایا بیشنوں اللہ توالی کے اولیاد کرام بیں سے ایک ولی سے ایسا عمدہ کام نہیں سنا بھر بینت جی اور فرمایا کہ سے ایسا عمل کی سے ایسا عمدہ کام نہیں سنا بھر بینت جی کہ اور فرمایا است خرج کروا ور در کان جو طورے کا ادارہ کی تو حضرت جنید بغدادی رحم اور نہیں ہنواست کے پاس مال جیجا اور فرمایا است خرج کروا ور در کان تہ جیوٹو و کیونکہ آپ، جیلے گوں کو سخارے کوئی نقصان نہیں ہنواستی بینت مال بھیجا اور فرمایا است خرید نے ۔

در کان تہ جیوٹو و کیونکہ آپ، جیلے گوں کو سخارے کوئی نقصان نہیں ہنواستی بینت کی ایک سبزی فروش تقے اور وہ فقراد سے در کان جیوٹو و کیونکہ آپ، جیلے گوں کو سخارے کوئی نقصان نہیں بنواستی بینت میں باری فروش تھے اور وہ فقراد سے در کان جیوٹو و کیونکہ آپ، جیلے گوں کو سخارے کوئی نقصان نہیں بنواستی بینت میں بری فروش تھے اور وہ فقراد سے خربی فتیت نہیں بینوں سندی فروش تھے اور وہ فقراد سے در کی فتیت نہیں بینوں میں بینوں سندی فروش تھے اور وہ فقراد سے خربی فتیت نہیں بینوں میں بینوں سندی فروش تھے اور وہ فقراد سے خربی فتیت نہیں بینوں میں کی کی میں میں بینوں کے دور کان میا کہ دور فران سے خربی فتیت نہیں بینوں کیا کہ دور کی سے در کان تھوں کی کی میں کی کی دور کی دور کین کے دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دو

دوك رى صفت: رجى كوزكواة دين وه خاص الى علم سے بوكبونكر يد علم باكس كى مددسے اور علم سب سے

(r)

<sup>(</sup>١) مندرك ملحاكم جلد م ص١٢٨ كناب الاطعم

معزز عبادت ہے جب کو اکس کی نیت جیجے ہو حضرت عبداللہ بن مبادک رحمداللہ اپناصد ندا ہل علم کو دبا کرنے نصان سے عرض کیا گیا اگر عمومی طور پردی نوکیا ہے ؟ انہوں نے فرایا ہیں مقام نبوت کے بعد علما دسے بڑھ کرکسی کے مقام کو افضل نہیں سمجھنا اور حب کسی نحص کا دل کسی کام ہیں لگ جا ئے تو وہ علمے لیے فارغ نہیں ہوگا۔ اور وہ سبکھنے سے عمل کو نبول نہیں کرے گا لمبدلان لوگوں کو علم کے لیے فارغ کروہا افضل ہے۔

" نیسری صفت: - رجس کوزکوا ته دی جارمی ہے) وہ اپنے تقوی اور تو حید کے ملم میں ہما ہوائس کی توجید ہے کہ جب وہ علیہ وصول کرسے نوالڈ تعالی کی حمد و شا کر کرسے اورائس کا ان کر بجا اسے اور بہ عقیدہ درکھے کر بیا تعمت اسی ذات والاصفات، کی طون، سے حاصل ہوئی ہے درمیا نے واسطہ کی طرف نر دیکھے بینے خص الشرفعالی کا سہ زیادہ سکر گزار بندہ ہے ایعنی اس کا نظر ہدیہ ہے کہ تمام معت اسی کی طرف سے ہے حضرت نقال نے اپنے ہیں گو وصیت کی گزار بندہ ہے اپنے اورا در نوال کے درمیان کسی کو انعام دینے والا ند ہے اور وسرے کی طرف سے ملئے والی نمائل کے درمیان کسی کو انعام دینے والا ند ہے اور اور وسرے کی طرف سے ملئے والی نمائل کی طرف سے اور اند تعالی کی طرف سے مستر ہوتا ہے کہ والے کو نہیں ہیں اور اند تعالی کی طرف سے مستر ہوتا ہے کہ واسطہ ہوتا ہے وہ مغلوب اور اند تعالی کی طرف سے مستر ہوتا ہے کہ وی اسلامی کی طرف سے مستر ہوتا ہے کہ وی کہ اس مورت بین دوے رہا ہے کہ وہ بارگاہ نما ویراکس بیسلامی کے ایس اس کی دو ایسا ہم نمی کرستا کیوں کرائٹر میں دوے رہا ہے کہ وہ بارگاہ نما وہ اور اکس فعل کو چھوٹرنا چاہے تو ایسا ہم نمی کرستا کیوں کرائٹر میں بیات والی دین ورنبوی جمال کی ہوئی ہم والی اس بات کی اس میں اس کی دینی ورنبوی جمال کی ہوئی تو اس میں اس کی دینی ورنبوی جمال کی ہوئی تو ایسا ہم کے اس میں اس کی دینی ورنبوی جمال کی ہوئی تو اس میں بات کی اسے میں اس کی دینی ورنبوی جمال کی ہوئی تو اور کی سے اور کا میں بات کی است نہیں کرست خوالی اس میں کوئی تر ورنہیں ہے ۔
ما العت نہیں کرست مورو ہوئی تو اس میں کوئی تر ورنہیں ہے ۔

ان امور نفید به کوپدا کرنے اور انہیں حرکت دینے والا اللہ تعالی سے وی ان سے کروری اور تر ودکو دور کرتا ہے اور ان اس کے مطابق فررت کوسٹے کرتا ہے ، لیس جس آ دی کو بقین عاصل ہو تواکس کی نظر صبب الا سباب کی طرف ہوئی ہے اور اکس فلے سندے کا بقین در کسروں کی طرف ہوئی ہے اور اکس فلے سند بادہ مفید ہے کیونکہ وہ تو محض زبان کی حرکت ہے جس کا نقع عام طور پر کم ہو تا ہے اور اکس فسم کے موجد میندے کی مدومنا کئے نہیں ہوئی اور وہ اکری جوزکوا ہ ملنے پر تعریف کرتا ہے اور کس ہے تو نہ در بنے پر وہ فرمت بھی کرسے کا اور حب ایزاد پہنچے گا اور دجب ایزاد پہنچے گا اور دجب ایزاد پہنچے گا دور دب ایزاد پہنچے گا۔ اور اکس کے حالات مختلف ہیں۔

ایک روابت بی سے نبی اکرم صلی الله اور م نے بعض فقاد کے باس صدفہ بیجا اور قاصر سے فرایا۔ جو الفاظ و نشخص استعمال کرسے انہیں بادر کھنا جب اس نے صدفہ وسول کیا تو کہا اس دان سکے بلے تمام تعریفیں ہی جو اسپنے ذکر کرنے والوں کو بعد تا انہیں اور اسپنے من کرکز ارکوضا کے نہیں کرتا بھر کہا اسے اسٹر اِ تونے فلاں را بینے ہارسے ہیں کہا )

کونہیں بھیلیا نواسے ربینی مجھے) ہوں بنا درسے کم وہ تجھے نہ جولائے ۔۔ نبی اکرم صلی الدّعید وسلم کو بہات بنائی کئی تو آب خوسٹ مہوئے اور فرمایا ہیں جانتا تھا کہ وہ بہی الفاظ بھے گا دا) ۔ تو دبجھو کہ اس نے س طرح اپنی نوجہ مرت اللہ نفالے کی نفائی نک محدود رکھی نیز بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنے ایک شخص سے فرمایا " توبہ" کرو اس نے کہا ہیں صرف اللہ تفالے کی طرف نوبہ میں ہرتا ہوں مصرف محد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ میں برتا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ میں برتا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ میں برتا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خل والے کے حق کو اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ میں برتا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ میں برتا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ میں برتا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ میں برتا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ میں برتا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ میں برتا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ میں برتا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ میں اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ کی اللہ میں برتا ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ کی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ کی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ کا اللہ کا دا اللہ کی دیوبہ کی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ کرتا ہوں میں اللہ علیہ وسلم کی طرف نوبہ کرتا ہوں کا دوبہ کی اللہ علیہ کی طرف نوبہ کی اللہ علیہ کرتا ہوں کیا ہوں کرتا ہوں کا دوبہ کی طرف نوبہ کرتا ہوں کو میں کرتا ہوں کی میں کرتا ہوں کرتا

جب واقعہ افک سے سلے بی ام المون بن مفرت عائشہ رضی الشرعنہ اکی برأت کا حکم مازل ہوا تو حضرت الو بحومد ان من السرعنہ نے فر بابا الحقوا ورکسرکار دوعا لم صلی الشرعابہ وسلم کے سرانور کو بوسہ دو، انہوں نے فر بابا النہ کی قتم ہیں الیہ فہیں کروں گی نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فر بابا اسے الوجی ! انہیں چھوٹر میں کو دیجئے دسی اور وکسری دواہت بیں ہے ام المونین نے فرایا بین صرف اللہ تعالی کی حمد کروں گی آب کی اور آپ کے ساتھ دنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کروں گی آب کی اور آپ کے ساتھ دنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد نہیں کروں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برکوئی اعتراض نہیں فرایا حال نکہ ان تک دہرائت کی ) خبر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذریعے بہنی تھی اور چیزوں کو غیر فلا کی طوف سے دریعے بہنی تھی اور چیزوں کو غیر فلا کی طوف سے دریعے بہنی تھی اور چیزوں کو غیر فلا کی طوف سے دیکھنا کا فروں کا طریقہ ہے۔

الشرتعا لى نصارت وفرمايا:

حب مرن الله کا ذکر کیا جائے توان لوگوں کے دل کو صف مگنے ہیں جو آخرت برا بان نہیں رکھتے اور جب اس کے سواکس اور کا ذکر کیا جاتا ہے تواسی وفت وہ نوٹ باں منانے مگتے ہیں۔

MAN THE BEST OF

中田子というのであまる」

of his property

كَاذَا تُذَكِرَا اللهُ فَكَحُدَهُ الشَّمَا ذَكِرَا اللهُ فَكَحُدَهُ الشَّمَا ذَكَبَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ فَكُونُ إِللَّهِ حِرَةِ فَكُونُ اللهُ خِرَةِ وَكُونُ اللهُ خِرَةِ وَلَا اللهُ خِرَةِ وَلَا اللهُ ال

اور حین شخص نے اپنے دل میں وسائل کو محض وسائل نہ سجھا (بعنی مسبب سمجھا) تو اکس کا دل نٹرک خفی سے پاک نہیں نواسے چا ہیئے کو نٹرک کی مئیل اور اکس سے کتبہوں سے پاک رکھے۔

يوتفى صفت ١- د زكوة وصول كرف واله) ابني حاجت كوجهيا في والا بون تواس كوزياده بهيد في اورنه بي شكوه

(١) نوت القلوب عبدم ص ١١٠ كتاب الزكوة

(٢) مندامام احمدين عنبل علدساص ١٧٨ مروبات امودين سريع

رس مع بخارى جلد من ٢٩٥ كتاب المغازى

(م) قرآن مجدوره ومرايت ۵ م

كرسے يا وہ مروت والوں بيں سے مرجس كى نعن جلى كئى ليكن عادت بافى روكئى وہ حس رخولى كى جادراور صابح الله تعالى نے ارشاد فر ماما ،

> يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ آغُنِياءَ مِنَ النَّعَفَّنِ نَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَا هُمُ مَلَ كَيْشًا لُوْنَ النَّاسَ الْجَافِلَ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ النَّاسَ

ان (فقراد) کوجابل لوگ ، الدارسمجھتے ہیں کیو بح وہ المکے سے بچتے ہی رائکین) نم انہیں ان کی بیٹیا نیوں سے بیجان لو کے وہ لوگوں سے جمع کے نہیں مانگنے۔

ینی وہ مانگنے ہیں مبالعہ نہیں کرنے کیؤنکہ وہ اپنے بقین کے باعث غنی ہی اور اپنے کی وجہسے معزز ہیں توہر پھلے ہیں اکس سکے دیندار لوگوں کو ندانس کیا جائے اور ندکیو کار لوگوں کے اندرونی حالات کو معلوم کرنے کی کومنٹش کرسے تو ان کوصد فنہ و بنے کا تواب ان لوگوں کو دبنے کی نسبت کئ گن زبادہ سے حوظا ہراً مانگنے ہیں۔

بانچین صفت به وه نتخص عبال دار سویا بهاری کی وجه سے مجور موباکسی اور صب وه کما نے سے ڈکا ہوا ہوا سس میں اللہ تعالیٰ کے اسس ارشاد کرای کامفہوم پایاجا تاہے۔

مان عدا المراف المورون المرافي الله -رالفُق رَاء الذي أَعْصِرُ وَافِي سِبْدِل الله -

بر رز کوۃ )ان فقراد کے لیے ہے جواللہ تفالی کے داستے بیں رو کے گئے۔

ین کی بیاری بعشت کی نگی یا قلبی ا صدی ح کی وجہسے دو زمین میں جائے کی طائت نہیں رکھتے تواس طرح بہ لوگ ا آغرت کے راستے ہیں رو کے گئے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پڑکٹے ہوئے ہیں اور ان کے باؤل کے ہوئے ہیں۔ انہی اسباب کی بنیاد پرچھزت عمرفاروق رضی امٹر عنہ المی ببت کو کمر اوں کا ایک ریوڑ دبتے جس میں کس یا نیا کہ کمر بال ہوتی جی اور نی اکرم میں اللہ علیہ وسلم کسی تفض کو اسس کے اہل دعیال کے حساب سے مال عطا فریا نے تھے رہا)
صفرت عمرفاروق رضی امٹر تعالی عنہ سے «جہدالبلاً وابتلائے شقت ) کے بارسے بی بوجھا گیا تو انہوں نے فرمایا عیال کی کنزت اور ال کی قلت۔

" چھی صفت ،۔ جب کوزکوۃ دے اس کے اقارب اور رکت داروں ہیں سے ہو توب صدقہ بھی ہے اور سلہ رحمی بھی ۔ اور مدر حمی کا تواب شمارسے بام رہے حفرت علی المرتفیٰ رضی اللہ عند نے فراکما کہ مجھے بیس درھم خرج کرنے سے زیادہ پندا بنے کسی جمائی پرایک درھم خرج کرنا ہے اور اگر ہیں بیں ورھموں کے ذریعے اکس کے ساتھ صدرھی کروں تو

رس المعم الكبير بلطرانى طلدماص وم مديث ٨٠

<sup>(</sup>١) خران مجيد سورة بقرة آيت ٢٢٣

<sup>(</sup>۱) قرآن مجير، سورة بغره آبيت ۲۲۳

مجھے ہات ایک سودر حم خرج کرنے سے زیادہ پہرہے ایک سودر حم خرج کرکے صارحی کرنا، ایک غلام اگزاد کرنے سے زیادہ بہندہ بہندہ ہے دوست اور دینی بھائی بھی صدفات سکے سلسہ بی ورسروں سے مقدم بین خوا جا جنی بوگوں کا مہت کرشند دارمنقدم بین نوان بار یک باتوں کی رعابیت کی جائے ہی صفات مطلوب بی اور برصفت کے تحت می درجے بی ابدان بی سے باندرجہ کی طلب مونی عیا ہے ہیں اگریہ تمام صفات محموع طور برجا صل بوجا نی توبہ بہت بڑا و خروا در بہت بڑی اور بہت بڑا و خروا در بہت بڑی اور بہت برای انسان بوجا کے اگر خطا ہوجا کے اور جا بوجا کے دل سے ، اورجب اس سلسلے بین کوئٹ نس کرسے اور جوج جنیجے نواس کے بیلے دول سے باک ہوجا تا ہے اس کے دل نوا بی اور بی سے ایک فی الحال مذا ہے ہوجا تا ہے اس کے دل میں المذ تعالی کی مجت اورعبادت بی کوئٹ شرمضوط ہوجا تی ہے انہی صفات اس کے دل کا تقوی بی جوا سے ماتا ت میں المذ تعالی کی مجت اورعبادت بی کوئٹ شرمضوط ہوجا تی ہے انہی صفات اس کے دل کا تقوی بی بحوا سے ماتا ت میں المذ تعالی کی مجت اورعبادت بی کوئٹ میں محال ہوگا ہے کہ دواج واصل ہول گے اور اگر فلطی ہوجا ہے تو دلوں کے بیے فی الحال اور سے بی کوئٹ نے بی کوئٹ تواب بیں مذاہ ہے اس صورت بیں جی اور مسرے بی کا دور سے بی کوئٹ تواب بی مذاہ ہے اس صورت بیں جی اور مسرے مقابات برعبی ۔

ودسرے مقابات برعبی ۔

## زكوانة وصول كرنے والاء اسباب استعقاق اور قبضنہ كے وظالف

کافرکو زکواۃ ننروی جائے اسی طرح غلام، انتفی، مُطلّبی کو بھی زکواۃ ننر دی جائے بیجے اور با کل برخرج کرنا جائز ہے جب کران کا ولی فیصنہ کرے مصارفِ زکواۃ کی آٹھ فنموں کو سم ذکر کریں گئے۔

اورمام طوربر ابساآدی نایاب ہوتا ہے اگرا سے انگفے کی عادت ہو تواکس سے وہ فقراد کے زمرہ سے خادج ہنیں ہوگا
اور مانگفے کو کسب فوارنیں دیاجا ہے گا۔ البنزوں کما نے پر فاور موتواکس سے وہ فقر نہیں رہے گا اور اگر کمسی کا ہے ذریعے
کما نے بر فاور ہو تووہ نقبر ہے اوراکس کے لیے اور زرخرید تا جائز ہے اور اگر دہ اسے کسب پر فادر موجواکس کا شان
کے موافق نہیں توجی وہ فقی سمجھا جائے گا اور اگر کوئی شخص فقیہ دعالم ) ہوا ورکسی کام بی مشغول ہونے سے نقہ حاصل کرنے
سے اسے رکا وط ہوئی ہو تو وہ فقیر ہے اوراس کی فدرت معتبر نہیں ہوگی اوراکروہ عابد سے اور کوئی بیشہر افتیار کرنے
سے بادت کے وظالف اور معمول کے اوراد بیں فلل آ کا ہے توجہ نت مزدوری کرے ہوئی اکس سے کال مرفا اول ہے
سے عبا دت کے وظالف اور معمول کے اوراد بیں فلل آ کا ہے توجہ نت مزدوری کرے ہوئی اکس سے کال مرفا اول ہے
بنی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم نے فرایا :

طَلَبُ الْحَدَّدِ لِي فَرِنْهِ لَهُ نَعْدُ الْفَرِلِيْفَ قِيهِ - (۱) مدال مال كما نا ، فرائض كے بعد فرض ہے -اور اس سے مراد كما نے كے سلسے مِن كوستش كرنا ہے صفرت عمر فارد ق رضى الشرعنز نے فروا است بدكے ساتھ كما نا مانگنے سے مہتر ہے ادر اگر اس كے پاس اس فدر ال موجو اپنے باپ باد نگرز بركفالت لوگوں كو كفايت موتو بركمانے سسے

اسان ہے بین بیننص فقیرنیں ہے۔

دوسی قتم مسالین ، مسکن وہ تفل ہے کہ اسس کی ہمنی سے خرج پورانہ ہونا ہوتو ہوسکتا ہے وہ ہزار درھم کا مالک ہونے کے یا وجود مسکین ہو ، اور بعین اوفات وہ ایک کلہاڑی اور رسی کا مالک ہونا ہے کہن مالد رکہا تا ہے چوٹا سامکان جس میں وہ رہتا ہے اور وہ کیڑا جس کے ساتھ وہ حب سال سنز ڈھاندیا ہے ، اُس سے مسکین کا نام سلب ہمیں کرتا رہین وہ مسکین ہی رہتا ہے ) گھر کے ساتھ وہ حب سال سنز ڈھاندیا ہے ، اُس سے مسکین کا نام سلب ہمیں کرتا رہوں کا میں ہمی حکم ہے اس سے مراد وہ سامان ہے جس کا وہ حق جم ہوا ور بر وہ مامان ہے جواکس کی حالت کے اُس نے ، اسی طرح کرتے نفہ کس کو مسکین ہونے سے خادر ج نہیں کرتم اور جب وہ مون کرتے ہوا کہ کہٹروں اور گھر پیون سامان کی طرح ہے کہوں ان جیڑوں کی خروت ہون کی خروت ہون کی خروت ہون کی خروت ہون ہے ۔ ہون کی خروت ہون کی خروت ہون کے مور کے مسل ہمیں ہونے ہون کی خروت ہون کے مور کے مصول کا تعلق ہے ۔ ہون کا مشکوری نام مامان کی طرح ہونے جوال کا تعلق ہے اور ایس اس کا اعتبار نہیں جواج ہون ہونی اور در ہی مطالعہ کے ذریعے شرور حاصل کرتا ۔ جہاں کہ محض خوشی اور ور کے حصول کا تعلق ہے اور ایسا اس کا اعتبار نہیں ہونے اپنی وہتیں ، اور والی اسلامی محض خوشی اور ور ہے جوال کا تعلق ہونے اور کی اور ور در میں ہونے ہونے کا نوان کو فطری خوشی کو کر در ہی تعلی کی کے طور پر ہے جیسے اور بسکھا نے والے شخص سکیس نہیں کہلا کی کے طور پر ہے جیسے اور بسکھا نے والے اسکا اور ورس و فرہ ہونے اور پر کا میں اور کا میں اور والی کو فطری خوشی ہونے ہونے ہے جو ہونے جیسے درزی اور وور ہے اسکے جیسے درزی اور وور ہونے اور ورس و فرہ ہونے اور پر کام کرتے میں نوب کرتے ہیں نوب کرتے ہی نوب کرتے ہیں نوب کرتے ہوں کرتے ہیں نوب کرتے ہوتھ کرتے ہوتے کرتے

را) المعجم الكبير للطبراني جلد ١٠ اص ١٠ عديث ٩٩ ٩٢ www.maktabah.org

بیشوں کے دوگوں کے اوزار موتے ہی اور اگر وہ قرض کفاب کے طور پر طیعنا ہے تواکس کی کتا ہیں نہ سی جا بیں اور اکس دھ سے وہ سکین کی تولیت سے فارج بھی نہیں ہونا کیو تکریہ ایم حاجت نے اور کناب سے استفادہ کرنا با سکھنا جیے طب کی کتا میں جمع کرنا تا کہ ان کے فریعے اپناعلاج کرے یا وعظ موکی کتا میں کدان کامطالعہ کرکے وعظ کرے لیں اگر شہریں طبیب اور واعظ سوتواکس کوان کتب کی فرورت نہیں اورا گرنہ موتواسے مامیت سے چر بعن اوقات کس کتاب کے مطا مدى خرورت ايك مرت كے بعد ركي تى سے تو اسے مرت حاجت كود بكي اچ زيادہ قرميب بات بر ہے كم كم اعلى كرسال بهرتك جس كتاب كى ضرورت بنس مطرتي توب صرورت مي شامل نهي جن تحص كے بالس ايك دن محدرت سے لائد مونواكس برصدقة فطر لازم مؤاجع نوجب م في رزى كے سليے بي ابك دن كاندازه مقرركيا تو كرك سامان اوربدن محے میرطوں کی حاجت کے سلسلے ایک سال کا اندازہ ہوتا جاہیے گرمیوں کے میرطرے، سرداوں میں نہیں بیچے جاتے اوركابي ،كيرون اور كر بيوسامان كوزياده مشابري اور بعض ا وقات آدى كے باس ايك كاب كے دونسخ بونے ب توان میں سے ایک کی عاصب بنیں ہوتی اور اگروہ کہے کہ ایک نسخہ زبادہ میجے اور دوسرا زیادہ عمدہ سے اور میں دولوں کا متاج موں توسم كمبي سكے كرام براكتفاكرواوراحس كو بيج دواورعيائ كوترك كردواور اگرا يك مى علمست متعلق دونسنے ہیں جن میں سے ایک بڑی اور دوسری مخفر مونو اگراکس کا مقعد استفادہ مونو وہ بڑی کتاب پر اکتفاکرے اور اگر بڑھانے كا اراده بع تودونوں كا مخاج ہے كيو بحان بن سے لراكي بن توفائرہ سے وہ دوسرى بن نہيں ماور اكس فلم كي بے شار شابس بر اورفن فقی ان کونہیں حیراگیا ہم نے اسے بیان کرنے کا الادہ اس بے کیا کہ اس میں عام طور پراوگ بتلامي نيزاكس بات كالىظ دوكسرى چيزول مي عي كرب كيوندان سبصورتون كا ذكركرنا مكن نهين كبول ماكس قعم ك نظر گھرے سامان میں اسس کی مقدار، تعدد اوراقام کے اعتبارے متعدی ہوتی ہے بدن کے کروں اورمکان بن اس كى وسعت اورتكى كود يكا جانا ہے اوران امور كے ليے كوئى مدود مقرنہيں بي - بكين مجتبدا بنى رائے سے اجتباد كرتا ہے اور حرمناسب سمحقنا ہے مدیندی کرناہے اور تبہات کے خطر سیس دافل سن اسے حب کر بر سنر گار آدی احتیاط سے کام بنتا ہے اور شک والی بات کو چھو الر عرمشکوک کو اختیاد کرنا ہے اور جو درجات درمیان میں ہیں اور دونوں طرب مے فاہری امور کے درمیان میں وہ غیرواضح اوربت زیادہ میں اوران سے تجات کاطریقے ہی ہے کہ احتیاط سے کام

تنبری قنم ، زکواۃ وصول کرنے والے میں ، بہ وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے زکواۃ وصول کرتے ہیں خلیفہ اور قامنی ان یں شام نہیں میں ۔ ان میں نگران رچوٹاریکس ، کا تب ، وصول کرنے والا ، حفاظت کرنے والا اور نقل کرنے والا شامل ہیں ان میں سے کسی کو بھی عام مزدوری سے زبادہ نہیں دینی چاہئے اور اگراکھوں سے بین تمام اجرت سے کیے زج جائے تو دوسر معارف کو دیں اور اگر سے جو رہوں کے مال سے کھل کیا جائے۔

بِوَتَى قَسَم : - وه لوگ بن كے دلول كواسلام كے ليے زم كبا جائے امولفة القلوب) بدمعزز لوگ موتے نفے بواسلام بمول كرت اورقوم ان كى اطاعت كرتى تقى توان كوديت كامقصديد تفاكروه اسلام بربر قراريس اوران بصيد دوسرك وكون نزان كى اتباع كرف والون كوعى ترفيب مود داب يرمعرف سا قط ہے)

بالجوں قسم: - مكانب بى مكانب كا حصراك كے سردار كو دياجا سے اوراكر كا تب كوهى دياتو جاكز ہے سيدكو

ا دراینے مکانب کو زکواہ ناوی جائے کبوں کریہ اپنا غلام شمار سوا ہے۔

چیٹی قیم :- قرض دار - غارم اس شخص کو کہتے ہیں ہوکسی عبا دت پاکسی جائز کام کے بے قرض لیا ہے اور می فقرہے اور اگرگناہ کے کام کے بیے قرض سے توجب تک توبہ ذکرسے اسے زکواۃ نہ دی عائے اوراگر قرض کسی امیر کے ذمہ ہو تواکس کا قرض ا داند کیا جائے البتربہ کم اکس نے کسی مصلحت یا کمی فلنے کوختم کرنے کے لیے قرض لیا ہو۔

ساتوي ،- وه بجام مي مي جن كا وظيفه، وظيفه فورول كر رحيطرين من بوتو النبي ايك حصه ديا جائے اگرف وه مالدار

ہوں کیونکہ بہ جہا دہرِ مدوکرنا سیے۔ آمُحون فسم بدمسا فربس بين وة شف جوابين مشهرس سفرى نيت سے نكلا اور بيسفر كناه كے ليے نهويا وہ زكاره مينے والے کے شہرسے گزرا تو اگروہ فقر ہے تواسے رکواہ دی جائے اور اگراس کا مال دوسرے شہری ہے تو آنا دیا جائے كروه ويان تك سيخ سكے۔

الرَّم كوكرب صفيات كس طرح معلوم مون كي توم كهت من فقرا ورمكنت تو لين وال سك قول سع معلوم بوكي - اوراكس بر گواموں كا مطالبه نم كبا جائے - اور فقيم دى جائے بلكه اس كى بات براعتمادكب جائے جب كراكس كا حجوظ معلوم نہ ہوجہا داورسفرستقبل کامعاملہ سے نواکس کے کہنے پرکہ وہ غازی ہے وسے دیاجا سے اور اگروہ اپنے قول کو اوران توب استعاق كى سنرائطى اورايك ايك كوكتنا دىناجا جيئ تواكس كابيان عنقريب أربابع-

لینے والے کے اواب :

بیدادی اسے بی بات معدم ہونی چا ہیے کہ اللہ تفالی نے دور روں پراس کے

بیدادی اس لیے فرض کی ہے تاکہ اس کے تفکرات فتم ہو کر صوت ایک باتی رہ جائے اللہ تفالی نے بندوں برمانم کیا کم

ان کے تنام فکرایک فکریں جع ہو جائیں اور وہ اسٹر تعالی اور آخرت کی فکرہے اسٹر تعالی کے اکس ارث دکرای کا بھی بھی

اوريس في جنول اورانسان كومرت ابنى عبادت كيلفي بداكيا ب-وَمَا خُلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِبَعْبُكُ وُنَ (١) بمن جب کت کا نقاف ہے کہ بندوں برخواہ شات اور جا جات مسلط کی جائیں اور ہر ان کی سوچ کا بھوٹا ہے تو اس کے کرم کا نقاف ہے کہ نعت کا ایسا فیشان ہو جو جا جائے کا کہ اور بندوں نے ہاتھوں میں ویسے دیا تھ بنا کہ یہ مال ان کی حاجات کو بدا کرنے کا کہ اور میا دات کے بلے نوا غت کا کہ بید بن جائے تو ان بی سے بحث اور ان بی سے بعض این بی سے بحث کا کہ اور میا دات کے بلے نار غت کا کہ بید بن جائے تو ان بی سے بعض کی توگوں کے بلے مال کی کہ ت نین اور کو انتیا تی کا باعث بن تھی تو وہ خط سے بیں بولی اور ان بی سے بعض کو محبوب بنایا تو امنی دنیا سے بیا بیاجیے کو انتیا تھی تا اور انتیا کی دور رکھا اور وہ انتیا تھی کہ بین کی خوا کہ در کا ورضا خات کر در کی اور اس کا فائدہ فقر اور کو ہی ہے اور وہ انتیا تھی کی بیاوت اور موت کے بعدی تیا دی کے بیان ماری ہو بیا جائے ہیں ان کے در بیا کہ دور کی انتیا کی خوا کہ میں تھی تا کہ کہ انتیا کی کہ خوا کہ انتیا کی خوا کہ میں تھی تا کہ کہ انتیا کی خوا کہ نوا کی میں ایس کی تھی کہ بیادت اور موت کے بعدی تیا دی کے بیان فائد اس کی جو برا شدتا کی کو فقر کی ہوئے کہ جو برا شدتا کی انتیا کی فقر کو ہی ہوئے کا دور کھا ہے ۔ فقر کے بیان میں اس کی تھی تا ہے گا ان میں اس کی تھی تا ہوئی ان کی میادت یہ جو بیا تا ہوئی ہوئی جو بھا کہ بیادت اور کہ جو برا شدتا کی کی تا ہوئی ہوئی جو میا در ان کی عبادت پر قوت حاصل کر سے اور اگر اس می فادر میں تو تو جو کھا تا میا کہ کی میادت بر جو تھا کہ بیاد کی تا میا کہ کی خوا کہ ان کی کو میا کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو تو ان کری کا میں کر کے والا ہوگا ، رحم ہی کرے والا ہوگا کی کا مستحق ہوگا تو اند تعالی کی نعموں کی نا مستمری کرنے والا ہوگا ، رحم ہی کرتے والا ہوگا ، رحم ہو کرتے والا ہوگا ، رحم ہی کرتے والا ہوگا ، رحم ہی کرتے والا ہوگا ، رحم ہوگا کی کرتے والا

وور دادب ، ۔ و بنے والے کا تنگریم اوا کرے اس کے بیے و نا فانگے اور اکس کی تعرف کرے دیا اس تنگریہ اور و ناکے ذریعے اس کو واسطر ہونے سے نہ نکا کے دبینی اصل معطی نہ بنا ہے ) بلکہ اسے اللہ تعالی نعت کے اس تک اس تک بینجنے کا در بینہ اور واسطر بنا یا اور براللہ بینجنے کا در بدا اس کے اور واسطر بنا یا اور براللہ کی طرف سے نعمت کے بلنے در کے عقید سے ) کے فلا فٹ نیس ہے کیوں کر کرکار دو نا الم صلی اللہ فلیہ و سم نے فرایا ؛ کی طرف سے نعمت کے بلنے در کے عقید سے ) کے فلا فٹ نیس ہے کیوں کر کرکار دو نا الم صلی اللہ فلیہ و سم نے فرایا ؛ میں گرفان کا سنگریم اور نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کا شکر میں اور نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کا شکر سے نی اور نیس کرتا وہ اللہ تعالی کا شکر سے بھی اور نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کا شکر سے بھی اور نہیں کرتا ہے اللہ کا شکر سے بھی اور نہیں کرتا ہے اسٹری کرتا ہے اللہ کا شکر سے بھی اور نہیں کرتا ہے اللہ کا شکر سے بھی اور نہیں کرتا ہے اللہ کا شکر سے بھی اور نہیں کرتا ہے اللہ کا شکر سے بھی اور نہیں کرتا ہے اللہ کا شکر سے بھی اور نہیں کرتا ہے اسٹری کرتا ہے اللہ کا شکر سے بھی اور نہیں کرتا ہے اللہ کا شکر سے بھی اور نہیں کرتا ہے اللہ کا شکر سے بھی اور نہیں کرتا ہے اللہ کا شکر سے بھی اور نہیں کرتا ہے اللہ کا شکر سے بھی اور نہیں کرتا ہے اس کے بھی اور نہیں کرتا ہے اس کے بھی اور نہیں کرتا ہے اسٹری کرتا ہے کہ کرتا ہے دیا کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا

بعض مقامات پر الله تعالی سنے بندوں کے اعمال کے باعث ان کی تعرفیت فرمائی ۔ جب ارزا و خدا و ندی سے ۔ جب ارزا و خدا و ندی سے ۔

(١) مندام احمدين صنل عليد ٢ ص ٢٥ مرويات الي برره

وہ رصرت ابوب سلبرالسام) اجھا بندہ ہے بے شک وہ ہماری طرف رجوع کرنے والاہے۔ نِعُمُ الْعَبُدُ إِنَّهُ أَفَّا بُ-

(1)

اورائس کے عدادہ آبات بین توزکواۃ وصول کرنے والا اپنی دعا بین کون کہے۔

« ادیرات کے عدادہ آبات بین توزکواۃ وصول کرنے والا اپنی دعا بین کوئ کرے بیک لوگوں کے ساتھ تبرے مل کو بالگر کوئی کارواح شہداد کے ساتھ تبری روح بررحت نازل ذوائے نی اکرم صلی اللہ علیہ وہم نے فرا! :

مین آمنید کی ایک کے معدور کی منا ویو کہ اوراق میں جوشنی تم سے بیکی کرے توائس کا اجھا بدلہ دواگر میں آئید کی ایک کوئی کوئی تھے کہ تھے ک

کی تک کا تقامنا ہے کہ اگر عطیہ ہیں عبب ہوتو اسے جہائے نہ اسے حقیہ جانے نہ اس کی بڑائی بیان کرے اور اگروہ شخص نہ دسے تو اس منع براسے سے مرد دلائے۔ نیز در دبنے کی صورت ہیں) اس کے علی کوا بیٹے نزد بک اور لوگوں کے سامنے بھی بڑا قرار دسے دبنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اسے د دبنے کو) حقیہ جانے اور بینے والے کا فرمن ہے کہ اسے و دبنے کو) حقیہ جانے اور بینے والے کا فرمن ہے کہ اسے کہ ابنے تی برقائم رہے اور اکس سنے میں کوئی نفنا رہیں کیوں کہ چھڑا اور برائس سنے میں کوئی نفنا رہیں کیوں کہ چھڑا اور براؤا مانے کے اسباب کا کھا فل نفح بجن ہے والے کے بیے چھڑائی کے اسباب کا کھا فل نفح بجن ہے اور رونوں صور توں میں نعمت کو احد تھا کی جانس سے اگھ ہے اور دونوں صور توں میں نعمت کو احد تھا کی کھات سے جانے بی کوئی تنا فف نہیں کہونے ہوشن واسطہ کو واسطہ کو واسطہ کو اسطہ کو اسطر کو اسطہ کو اسطان کو اسطان کو اسطور کو اسطہ کو اسطان کو

تيبالأدب برب به مهم و ميز مدر بهدا سن ديكها الرو علال نه مو توريم بزرك ارشا دفدا وندى مد به بيرار و ارشا دفدا وندى مد به بيرار و ميز كرب ارشا دفدا وندى مد و مَن مَنْ يَتَنَيْ الله يَعْدَدُ لَهُ مُمَنْ رَحْ بَارُوْنَهُ الله و الله يَعْدَدُ لَهُ مُمَنْ رَحْ بَارُوْنَهُ الله و الله يَعْدَدُ لَهُ مُمَنْ رَحْ بَارُوْنَهُ الله و الله يَعْدَدُ الله و الله

حرام سے بچنے والا حلال کے منے سے مروم نہیں مؤیا ۔ لہذا نرکوں (سرکاری لوگوں) تشکرلوں اور بادشا مول سے

المالايدن كالمومية

<sup>(</sup>١) فراكن مجيد، سورة كلان آيت ٢٠٠٢

رم) منزالعال علد وص ٢٦٧م مديث ٢١٥١

نیزان لوگوں سے جن کی زیادہ کمائی حوام سے موتی ہے، نہ سے البتہ بر کمعاطم ننگ موجائے اوراسے جوال دیاجارہا سے اكس كامعين مالك معدم دبوتوها حب كم مطابق مع مكتاب السنة مك صورت من مشرعي فتوى برب استخبرات اردے جبیاکہ ملال وعرام کے بیان میں اُسے کا اور بداس صورت میں سے جب ملال سے عامز سوجائے اورجب نے كاتوزكاة لين والانبس موكاكيونكر حرام السع دين واليكى زكواة ادانبس موتى -

چوتھاادب ، جرمجھوہ مے رہا ہے اکس کی مقدار کے سلے میں ٹنگ اور شبہ سے بہتے اور اتنی مقدار ہے جاس کے بیے جار ب اوراس وقت سے حب ما بت موجا نے کروہ استحقاق کی صفت سے موصوت ہے اورا اگر مگا یا قرض محے باعث بنیا سے نوقون کی مقدارسے زبادہ نہ سے اور اگر عمل درکوۃ کی وصولی کی وصرسے لیا ہے نو مام اجت سے زیادہ نہ سے اگراسے زیادہ دیا جائے توا نکار کردے کیوں کم مال د مینے والے کا نہیں کہ وہ اپنی طرف سے زیادہ دے اگروہ مسافر ہے توزاد راہ اور منزل تک سواری کے کاب سے زیادہ نہ کے اور اگرو غازی ہوتو اس قدر سے س

ي وه گورس، اسلحاور نفق كا محاج ب.

اس كا زرازه فورو فكرس مونام كوئى عدمقرر فهي اسى طرح زا دسفر كامعامل بي تقوى بيد الله والى بات کوچھوٹ کرشک سے باک کی طون جائے اگروہ مسکبن مونے کی وجہسے نے رہا ہے تو پہلے اپنے تھر کے ساما ن كيرون اوركمابون كو ديجها ان ين كوفى ابن چيزے جوذاتى طور براكس كى صرورت سے باہرے ياكس كى عمد كى ی صرورت نہیں ابذا ممکن ہے کرا سے بدل کروہ حاصل کرسے جواسے گفایت کرے اور اکس کی فتیت بی سے کھورتم کی بھی جائے بہتمام امورانسان کی سوچ سے متعلق میں اس کا ایک ظاہری بہلو ہے جب سے نابت ہوتا ہے کہ میستی ہے اوراكس كم مقابلي بن ايك دوسرابيلو سے بابت بونامے كر وہستى بنيں ہے اوران كے درسيان كيشنبا مِن اور اور ادى داركارى) چراكاه محارد چرانا سے قرب كروه (جانور) اندرجد جائے- اوراس سلسلے مين ركواة لينے والصيك ظامري قول برانتما دموكا -

مخاج کے لیے نگی اوروسعت کے اغتبارسے حاجات کا اندازہ لگانے سوئے کی مقامات بی اور پر مراتب معدود نہیں می تنوی کاسیدان بنگی کی طرف سوتا ہے حب کوست کرنے والے کا جما و توسیع کی طرف ہوتا ہے جتا کہ وہ اپنے نفس كوكئ فرور تول كے ليے محاج مجھا ہے اور بات شراعت بن برى ہے۔

برحب ماجت نابت ہوجائے توبیت مال نہ سے ملکہ اکس قدر سے ہواس وقت سے ایک سال گزرنے تک ا سے کافی ہورخصت کی آخری مدہبی رایک سال) ہے کونکرسال گزرنے کے بعدالدتی کے ذرائع بھی دوبارہ ساسنے آتے بن نیزنی اکرم صلی المرعلیدو کے اپنے گر والوں کے لیے ایک سال کارٹری جمع فرمائے تھے (۱) نغیراور سکین کے

یے یہ مدبندی زیادہ مناسب ہے اور اگر صوف ایک مہینے با ایک دن کی حاجت پوری کرنے بیاکتفا کرے تو یہ تقویٰ کے زباده قرب ہے ۔ زکواۃ اورصدفر میں کس فدرلیا جائے ؛ اس سلے بین علماد کے ختلف مذاہب بیں بعض نے کی بین مبالغہ ك بهان ك ايك دن اوررات كى روزى يراكنفاكو واحب فزارديا ا در حصرت مهل بن خنطليه رضى الله عنهاكى روابت سي استدلال كيا وه فرانے مي كرنى اكرم صلى الله على وسلم نے مالدارى كى صورت مي ما نگنے سے منع فرما باكب سے مالدارى رفنا) کے بارے بیں پوچھا گیا تو آپ نے قوبال جے اور شام کا کھانا ربالداری ہے) (۱)

دوسرے صرات نے فرمایا غناکی حد تک سے سکتا ہے اور وہ نصاب زکواۃ سے میول کہ اللہ تعالی نے زکواۃ اغنیا م يرسى لازم كى سے انبول نے زكوا فر كينے والے كے بارے ميں فرايا كر وہ اسپنے ليے اور اپنے اہل وعيال ميں سے ہر الكي ك يد نصاب زكواة مع سكنا م جمير دوسر محفوات مع فرمايا كدفناكى حديجياس درهم يا الني قبيت كاسونا م . كبول كر حفرت عدالله ين مسوورضى الله عندسهم وى ب-

نبى اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرمايا .

مَنْ سَنَالَ وَلَدُمَالَ يُغْيِيثِهِ جَاءَ يَوْمَا كُفِيامَةِ وَفِي وَجُهِم خُمُونِي -

بوشخص ما نگ سے حالانکہ السرے باس اتنامال ہے جواسيغني كردس تووه فيامت كے دن الس عالت یں آنے گا کرای کے جربے برخراشیں ہوں گی۔

جرادمى سوال كرے اوراس كے پاس ابك أوقيد رحاليس

پر جھاگیا کر فناکیا ہے آپ نے فرمایا بچاس در حمریان کی قیمت کا سوما۔ کہا گیا کراکس حدیث کا راوی مضبوط بنیں ہے ایک توم نے کہا جا بیس درهم کیوں کر حصرت عطابن بسار رضی الله عندسے ایک منقطع حدیث میں مروی سے۔

ننى أكرم صلى الشطليروس لم نے فر ماما :-

مَنُ سَنَالَ رَلَمُ أُونِيَةٌ نَفَدُ الْحَفَ فِ

درهم الوتواكس في موال من مبالغه كيا-كجودوس تفات نے توسیع بی مبالغ كرتے ہوئے فرایا كائس كے بلے جائزے كه وہ انتى تقدار لے جس كے سا قد سامان خرید کرعر بھر کے لیے بیان سوجائے۔ یاسامان تبارکر سے تجارت کرے اور زندگی جو کے لیے مالدار مو جائے کبونکہ غنا تو بی ہے حضرت عرفاروق رضی الله تعالى عند نے قربایا آننا دوكد وہ لوگ غنی سوحا ميں محتى كدا ما عت

> (١) سنن ابي دا دُد علد اول ص ٢٧٠ كن ب الزكاة (٢) مستدك ملحا كم جدادل ص ١٠٨ كماب الزكواة رس) سنن الى دا وكد جداول ص وسها كمناب الزكوة

اس طرب گئی سے کہ چڑھیں تھاج ہودہ اکس فار سے سکتا ہے کہ پہلی حالت کی طرف لوٹ جائے اگرچہ دکس ہزار درھم ہوں۔
البنۃ مداعتدال سے نہیں نکلنا چاہتے۔ اور حب ابنے باغ کی وجہ سے حفرت ابوطلی رضی الٹرفنہ کی توجہ نمازسے ہے۔ کئی تو انہوں نے فریا ہیں نے اسے صدفہ کردیا نبی اکرم صلی الٹرعلیہ دُسلم نے فرما یا اسے اپنے رہنۃ ماردں کو دے دوہ تمہار لیے بہتر ہے رہ اور نہوں نے حضرت حسان بن ناب اور حضرت ابو تنا دہ رضی انٹرعنہا کو دے دیا۔ تو کھجوروں کا ایک باغ دوآ دہروں کے لیے کنٹر ہے اور غنی بنانے والا ہے۔

حضرت عمرفارون رمی اسرعند نے ایک اعرانی کواذشی اور اس کے ساتھ دودھ بیتا بحیرعنایت فرمایا اس سلط بن بر

کھوننفول ہے

جہاں تک ایک ون سے رزق کی صورت میں یا ایک او ذیہ دینے کی صورت میں قلّت کا تعلق ہے توبہ سوال کی کراہت اور دروازوں پر عالمنے کی کرا ہمت کے بار سے میں ہے اور ہم بات نا بندیدہ ہے اور اکس کا حکم الگ ہے بلکہ یہ تجویز کم وہ سامان خرید کراکس سے غنی ہو جائے ہے احتمال زیادہ قریب ہے میکن بہتجی فضول خرجی کی طرف مائل ہے ۔

ا عدّال کے زیادہ قرب بہ ہے کہ ایک سال کے بیے کفایت کرے اس سے جو کھیزا کہ ہے اکس بی خطرہ ہے اور کم بن تنگی ہے ۔ ان امور بی جہاں کوئی انداز مقرر نہیں کیا جاسکتا وہاں اسس طریقے پرعمل کیا گیا جو توفیقی ہے دینی احادیث سے معلوم ہوا) کیون کے مجتہد کے بیے حکم ہے کہ وہ ا ہنے اختہا دے مطابق عمل کرے۔

بعربيه بزيار سے كہاجا مے كاكتم ابنے ول سے فتوى لواكرہ وك تنهيں كي فتوى دي اكرم وك تمين فتوى دي جيساكه ني

اكرم صلى الشرعبيه وسلم تے فرما ارم)

کیوں کو گئاہ دلوں کی کچھین ہیں اور جب زکواۃ بینے والد اپنے ول میں اکس مال کی طرف سے کوئی بات محکوس کرے تواس کے بارسے میں اللہ تعالیٰ سے طررے اور علی کے فل ہر کے فتو کی کوعلت بنا کر رخصت نلکٹن نہ کرسے کبونکہ ان کے فتو کی ہیں کچھ فیود ہوتی ہیں اور وہ صرور توں سے مطلق بھی ہوتے ہیں ان میں تنجستے اور شیحات یا کے جانے ہی اور شیحات سے بچنا دین واروں کے طریقے اور آخرت کے راستے پر جیلنے والوں کی عادات سے ہے۔

پانچاں اوب : وہ صاحب مال سے بوجھے کہ اس پرکتنی ذکوہ واجب سے اور اگروہ مال ہوا سے دیا ہے اکھویں سے سے زیادہ موتواکس سے نہ سے رہ با بندی احما ت کے ما تھ مرت کے کامتی میں سے کامتی ہے کامتی سے کامتی ہے کامتی سے میں اتنا کم کرے جواکس سے دوسا تھیوں کو بل سکے ۔ اکر لوگوں پر یہ بات

<sup>(</sup>۱) مسندالم ما حمد بن عنبل جلد اص ۲۹۲ مروبات صرت انس بعنی الشرعز رم) کنزالعال جلد اص ۱۵۲ مورث و ما ۲۹۳ مروبات صرت انس بعنی الشرعز

پوتھنا واجب ہے کیوں کر وہ جہالت باسستی کی دھبسے اس تقییم کی پرواہ نہیں کرتے البتہ جب حرمت کا غالب گمان نہو توسوال نرکرنا جائز ہے سوال کے مواقع اوراحتمال کے درجے کا بیان علال وحرام کے خن بن آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ(۱) چوتنھی فصل :

## تفلى صدقرا ورليف دين كے اداب

صدفه كي فضيلت:

اس سليل احادث مباركداس طرح بي-

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا :

نَصَدَّتُوُا وَكُوبِتَمَرَةُ فَإِنْهَا نَصَدُّمِنَ الْجَاكِمُ وَلُكُفِئُ الْخَطِلْبَةَ لَكَمَا كُيلُوفُ الْمَاءُ

النار- رم)

اورنبي كريم صلى الله عليه وسلم في فرايا ،

إِنَّفْتُوا النَّاكِرَكُولِيثِينَّ نَصَرُةٍ فَإِنَّ كَمُتِكِدُوا

فَوِكُلِمَةٍ طَيِبَةٍ - (٣)

آب ف ارشادفرمايا:

مَامِنُ عَبُدٍ مُسُلِم بَنَعَتَدَّقُ بِمِتَدَقٍ مِنْ كَسُبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَفْهُلُ اللهُ إِلَّا طَيِّبًا الرَّ

كَانَ اللَّهُ أَخِذُهَا بِيمِينِهِ فَيُرَتِّهُاكُمَا

يُرَيِّي آحَدُكُمُ نَصِيبُكُ حَتَّ تَنْبُكُحُ

مدقه کرد اگرمبرایک مجور موریجو کے کی جوک کوختم کرتا ہے اورگنا موں کو اس طرح مطا دیتا ہے جس طرح بانی اگ کو بچھا دیتا ہے۔

جہنے ہے بچواگرم کھورے ایک مکڑے کے ذریعے ہو اگر نہاوا تواچھے کلمہ کے ذریعے بچو۔

جومسلان بندہ علال کمائی سے بچے صدفہ کرتا ہے اور اندتالی ملال سے بچے صدفہ کرتا ہے اور اندتالی علال سے بی قوالٹر تعالی اسے اپنے دا ہنے باتھ اس کے شایا نِ شان ہے ) سے بکرا ہے اور اسے برطھا آیا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک اور اسے برطھا آیا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک

(۱) چۇكى محزت الم شافىى رحمە اللەكىنى زويك معارت زكاة جوائھىم ان مىست بىرمعرت كى كمازكم نىن اكرميوں كوزكوا قديبالازى ب لېذا ايك معرف كا تھوال محمد ہو جونن أوميوں ميں نقب م ہوگا ا حنا ف كے بال بيدا بندى نہيں ہے ايک ہى معرف كے ايك ادمى كو كلى زكوا ة وے سكت بى بىشر طىكرنساب سے زيادہ نہ دہى ١٧ بزاروى۔

(٢) كتاب الزيدوالرفائق ص ٢٢٩ حديث ٢٥١

www.maktabah. نام المون ٩٩٥ المالية المون (٣)

اونٹ کے بیے کو باتاہے حیٰ کہ ایک تھجور اتواب یں ) اُقد بہا ڈرکے برابر موجاتی ہے۔

نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في حضرت الودر دا درضي الله عنه سے فرمایا .

حب تم شور بربه کاوتواکس می زیاده بانی دانو به کوار نے بر در بیون کو دیجیوا در ان کو دے کرفسن سوک کامظاہر التَّمُونَةُ مِثْلَ أُحْدِد (١)

جوبندہ اچھا صدفر دہباہے اللہ تعالیٰ اس کے منزوکہ مال بی برکت دیباہیے۔ مَّا حُسَنَ عَبُدُ الصَّدَقَةَ الرَّ اَحُسَنَ اللهُ مَا اَحْسَنَ عَبُدُ الصَّدَقَةَ الرَّ اَحُسَنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْخِلَةَ فَتَعَلَى تَثْرِكَتِهِ رام)

ہر شخص ا بنے صدف کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان نیصلہ موے۔ رسول اکرم صلی الڈعلیہ وسلم سنے فروایا ، مُکُّلُ الْمُسِرِیءَ فِی ُظِلِّ صَدَفَتِهِ حَتَّی یُقَفَیٰ بَنْهُ النَّاسِ (۴)

صدفر برائ کے ستر دروازوں کو بندکرتا ہے۔

رسول كريم صلى الشرعليه وسلم سنّے فرمايا: اَلَصَّدَ يَ فَقَ لَسَّةً سَبُعِينَ مِا مَا كِينَ الشَّرِّ (٥)

پوسٹ برہ صرفہ اللہ نفالی کے عضب رکی اگر ) کو بھا دبیا ہے۔

こうしょうないのでも いっちょうい

آب نے می ارمث و فرایا : صَدَدَّدُ السِترِ تُنطیفی تُم عَضَبَ الرَّبِ عَنَّ وَجَلَّ مِهِ (٩) نیزاب نے ارشاد فرایا :-

الله مع بخاري جداقل من ١٨٩ كتاب الزكوة

(٢) مشكوة المصابيح ص ١١١ باب انفل العددة

اس) منزالعمال حلد ٧ ص ٣٩٣ عدنيث ١٩٠٤١

(١٧) مسند الم احمد بن عنبل علد من ١٨٨ مرديات عقبه بن عامر

ره) كنزالعال علد وص اله حديث ١١١١

(4)

کشا دگی کی حالت بی جو صدفته دینا جانا ہے وہ حاجت کی وجرسے سینے سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ مَا الَّذِي اَعْطَى مِنْ سِعَةٍ بِاَ فَضَلَ اَجُرًا مِنَ الَّذِي يَقْبَلُ مِنْ حَاجَةٍ - ١١

شائد کو سے مرادیہ ہے ہوکہ وہ قا جت جو دین کے لیے فراغت عاصل کرنے کی خاطر اور پی کی جاتی ہے۔ طرح بر رکینے والا) اکس دینے والے کے برابر ہوگا جراپنے دین کی تعمیر کے لیے دیتا ہے۔

رسول اكرم صلى السعليدوسلم سے بوجها كباكركونسا صدفر افضل ہے؟ آب نے فرما يا :

آنُ نَصَدَّنَ وَآنَتَ صَحِيْعٌ شَيْعِيْحُ تَامُلُ الْبَقَاءَ وَتَغْرَثِي الْفَاقَةَ وَلَاَ تُمْعِلُ حَتَّى إِذَ ابْلَعَتِ الْحُلُقُولُمُ تُلُتَ يِفُلُون كَذَا وَلِفُلُانٍ كَذَا دِ وَقَدُ حَتَى تَكَ تَكَ تَكَ تَكَ

مالانكروه أنو فلال كحسب وكا

ایک دن بی اکرم صلی الٹرعلیہ درسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا صدقہ کرو، ایک صحابی سنے عرض کیا "میرے پاکس ایک دینارہے " آپ نے فرمایا " اسے اپنی فات پر شرچ کرو " اس نے کہا ایک اور بھی ہے فرمایا اسے اپنی ہوی پر خرچ کرو " اس نے مرض کیا " اور حمی ہے " آپ نے فرمایا " اسے اپنی ہوی پر خرج کرو " اس نے عرض کیا " اور کھی ہے " فرمایا تم زیاد ہتر علاوہ بھی ہے "آپ سنے ارشا و فرمایا " اسے اپنے فادم بر خرج کرد " اس شنے عرض کیا " اور کھی ہے " فرمایا تم زیاد ہتر

جانتے ، (٣) بنی جان مناسب سجو فرج کرو)

آل تحد رصلی المرعلیہ وسلم رضی الشرعنهم ) کے لیے صدفہ مائر نہیں کیونکہ میر لوگوں کی میل سے۔ ښى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فروايا . قَدَ تَحِلُّ الصَّدَقَ تَحْلِالِ مُحَمَّدٍ إِنْعَا هِتَ آوْسَاخُ النَّاسِ رس سُعْ نَعْنَ فَيْنَا

مائل کے جی کی اوا نگی کرو الرامیر پندے کے سرکے

WITH TO BE THE WITH THE

10 . To the market

اور أي نے ارشاد فرايا : رُدُّوُا مَذَمَّةَ اسَّارُ لِي وَكُوْمِعِثْ لِي رَاْسُوب

(١) مجمع الزوائد عبدس من اكتب الزكواة

(١) صحيح مسلم علد اول من ١٧٧ م كما ب الزكواة

(٣) كن اني دادر والداول من ١٣٨ كتاب الزكواة

(٧) صح مسلم عبداول ص مهم كتاب الزكواة

رابر کانا ہو۔

الطَّا يُومِنَ الطَّحَامِ دا) بى اكرم صلى المرعليروسلم نے فروايا:

اگر انگنے والاسجا ہوتواسے ردکرنے والا فلاح بنی يا كنا- كُوصَدُنَ السَّائِلُ مَا ٱنْكُحَ مَدَثُ (4) 855

حفرت عبیلی علیہ السلام نے فرمایا او جو تفق اپنے گھرسے سائل کوفالی ہاتھ واپس کرتا ہے توسات دن تک اس گھرس رعمت کے فرشنے بنیں آنے ۔ اورنی اگرم صلی الٹرعلیہ و کے دوکاموں کو دوسروں کے سپرد بنیں کرتے تھے ۔ دان کے ونت وصنورك ليد يا نى خودر كفت اورا سے دُھانب كرر كھنے اورسكين كومد فدا بنے باقفوں سے د بتے نھے (٧)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

سکین دو نبی جوایک بادو کھوریں باریک دو لقے لے كروابس موجاتا بعسكين وه بعوا كخف بي ب اوراگرتم جاموزوطیهوکه وه لوگون سے جمط کردمالغ ك ساته الله ما الكتار كَبْسَ الْمِسُكِينُ الَّذِي تُرُدِّ هُ التَّرُو التَّرْوَالتَّرْوَالِ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَتَانِ إِنْمَا ٱلْمِسُحِ بُنُّ المُعْتَعَفَّفُ إِفْرَءُ فَا إِنْ شِنْتُهُ لِا كِيسُنُكُونَ النَّاسِ الْعَافَّ رم،

جومسلان کسی دوسرسے سلان کو لبائس مبنا ماہے تو حب نک اس میر رکیوسے کا) ایک طحوط بھی ہے وہ دو بینے والا) امٹر تعالیٰ کی مفاطن بی رمبتا ہے .

and the state of the state of the

Washington of the St.

نى اكرم صلى مترعلبروك المن فرمايا ، مَسَامِنْ مُسُلِمِ يَكُسُونُ مُسُلِّمًا إِلَّا كَانَ فِيُ حِفْظِ اللهِ عَزُّوكَ لَلْ مَا وَامَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ رُقْعَدُ (٥)

اقوال صحاب نابين،

حضرت عروه بن زبير رضى الله عندف فرما يا كالمصرت عائشه رصى النه عنها في بي س بزار در مع صدفه كف اوراب كي فميس بربیوند منکے موٹے تھے الٹرنغالی کے ارستا دِگرامی -

(٥) منكوة المصابيح ص ١٩٩- بأب فضل الصرفة

دا، العلل المتنابية جلدم ص ١١ مديث ١٨١

<sup>(</sup>٢) النعصيدهلده ص ٢٩٠

<sup>(</sup>١٧) مصنف ابن ابي تنبير علدس ص ٢٠١ كناب الزكواة

<sup>(</sup>٧) مصحمه معلما ول ص ١١١ متاب الزكواة

اوروه کھا نے کی مجت با دحود مسکینوں متمول اور تنبیلیوں کو ويطعمون الطكامر على حبته مشكيت وَيَتَنُّهُ الْوَاسِيرًا - ١١) ی تفییر میں حفرت با بر فرمانے ہیں کہ وہ کھانے کی خواہش کے با وجود کھ انے ہی حضرت عمواروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اللہ اہمارے اسے لوکوں کو دولت عطافر اکہ وہ اس کے ذریعے ہمارے جا جن مندول کی خرگری کیں۔ حزت عربن عبد العزيز رحمه المد قرائد تھے " تماز تمين راستے كے درميان كبينياتى بے روزہ تمين باختاه کے دروازے تک بہنیا اے اور مدفقہ تھے اس سے یاس داخل کر دیتا ہے۔ حفرت ابن الى جعد فرمانے ہي الا صدفة مرائي كے ستر دروازول كو دوركرتا ہے - اور ظا براً د بنے نسبت بوت يده دینے کی فضیات سنز کنا سے اور صدفہ ستر شبطانوں سے جہر حتیا ہے۔ حقرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرانے ہیں ایک شخص نے سنزسال اللہ تعالی کی عباوت کی پھر ہے جبانی کا ارتکاب کیا تواس کاعمل ضائع ہوگیا چر ایک مسکین کے یا سرے گزرا تواسس باب روٹی کا صدفہ کیا تواللہ نعالی نے اس کا گن ہجن د ما اورسترسال کے اعمال وابس کرد بیٹے حزت لغان نے اپنے بیٹے سے کہا کرجب نم سے کوئی غلطی مروائے توصدنہ دو۔ حضرت بیلی بن معاذ فراتے ہی میں مدفد کے را نے کے ملاوہ کسی وانے کونس جانیا جو دنیا کے پیاڑوں کے برابرسو۔ مقرت عبداللد بن ابی رقوا د فرمانے بن کما جانا تھا کہ تین باتیں جنت کے خزانوں سے بن را ا بماری کو تھیا استاد فر تھیا ر دیا اور دم اصاب کوچیانا \_ پر روایت مسندهی آئی ہے ۔ صرت عمرین خطاب رضی انڈعد فرانے ہی اعمال لے ایک دوسر سے رفز کیا توصد فرنے کہا میں نم سب سے افضل موں مضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنہا خبرات میں شکر دباكرت تصے اور فرمانے تھے بیں نے اس تعالی كاكلام سنا وہ فرمانا ہے۔ كَنْ مَّنَا لُوا الْرِجَّةِ مُّنْفِقُوْ الْمِمَّا تُحِبُّون - مَم مركز نبي نبين باول عيان ك انبي بديده بيز اور ر فرماتے تھے) اللہ تعالی جانتا ہے کہ مجھے سکریند ہے۔ حفرت المام تحقى رحمدالله فرمانت تفصحب كوئى جيزالله نعالى كي ليم وترمجه بان يسندنهي كراكس مي عيب ہو۔ حزت عبدین عبر فرما نے ہی قیامت کے ون لوگ اس فار جو کے اٹھائے جائی گے کہ کھی است ہونے

> (١) قرآن مجيد سورهٔ دهرآب ٨ (٧) قرآن مجيرسوسهُ آل عمران آيت ٢٩

موں گے اتنے پیاسے کرمجھی نہوں کے اور ایسے ننگے کر کھی ایسے ننگے نہ موستے ہوں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے كاناكهديا است الترتعالى بيب مركه كلا فرجس ف الترتعا في ك بيكمي كوباني بدبا سد الترتعالى سراب كري گا ورص نے کسی کو کیرے بینائے ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے لیاس بینائے گا۔

حضرت حسن فرما تعيب اكر الله تعالى جاتبا توغمب كومالدار كردبتاتم مي كوئي فقرض مؤما ليكن تم مي سع بعن كو ذريع أزما بأكباء حضرت شغبى فرانع بن توثفن ابيني أب كوثواب كااكس سے زبادہ مخلج نه شجعے فبنا فقبر صد تعے كامناج ہوا

ب تواس نے اپنے مدر قر کو ما طل کردیا اوراسے اپنے بیرے پار دیا۔

صرت مالک فواتے تھے نوش عال آوی مدتے کے بانی سے اور جوسی میں بایا جاتا ہے۔ اس سے بیٹے توبی اس یں کوئی حرج بنیں سمجنا کیوں کہ وہ بیاسوں کے لیے ہے توجی بیاسا ہواکس سے صرف عاجمندا در سکین لوگوں کو بلانا مقصود نہیں ہونا کہاجانا ہے کہ ایک ولال ایک لوزر کی محصاتھ معض صن بھری رحماطر کے پاس سے گزراتو انہوں نے وال فرمايا كياتم اس كي قيمت ابك يا دو درجم برراض مو؟ الس في كمانيس انبول في فربا عاد الله تعالى عبّى تورا يك يسيد اور ایک تقریے برنے بن دینے پراخی ہو اے

ایک مرسے برے براب بران اس سلے یں افلاص کے متلاشی وگوں کا دائے مختف ہے ایک جاعت مدقہ جیبا کر باظا ہری طور پر دبیا اس طرف کئ ہے کم پر تنیدہ ونیا انسل ہے اور دوسری جاعت کے تزديك ظامِرًا ونيابترب بم ان دونوں بس ميں بيت بده معانى اورا فات كى طوت الله وكرتے بي برحق بات سيد يرده الفائي كے.

وشيدگي يانج ماني .

١- اس طرح بين والے كايروه ره جانا ہے كبول كر ظاہرى طور برلينے سے اس كى عزت وقار كا بروه الله جا اب -ما جست سامنے اجاتی ہے اورائس عقت کی صورت سے فارج موجا باسے جویت دبدہ سے اور اکس سے متصف شخص کوجا بل لوگ مالدار سمجت بن کموں کر وہ ما تک سے سر سر کرتا ہے۔

٢- اسس طرح اوكوں كے ول اورزبانين زيادہ محفوظ رہتى من كموتكرو بعن اوقات حدكرتے ميں ياكس كے لينے براعمان كرتے بن اصان كے خبال بن وہ با خرورت سے رہاہے بازیادہ بینے كى طون نبت كرتے بن اورصد ، بد كمانى اور عنبت كبره كنابول سے مي اوران جرائم سے ان كا بخا بہزے حفرت الوالوب سختيانی فرماتے ميں - ميں سنے كرا سے نہيں پہنا تاکہ میراریوسی عد مرکرے ایک عبادت ازارتے ذایاکہ میں نے کی مرتبہ است جا بُوں کی دجہ سے کسی لیزنے استغال کو تھوڑ دیا کبوشے دہ کہتے ہیں اکس کے باس برکہا سے آئی ہے۔

حفرت ابراہم تیمی فراتے ہیں کمان برایک نئی تعمیص دیمی کئی توان کے بعض مھا کیوں نے کہا بہ آپ کے پاس

كهاں سے آئی ہے ۔ انہوں نے فرمایا مجے بعضرت خیشہ نے بینائی ہے اور اگر مجے معلوم ہوناكران كے كھروالوںكو معلوم موعائے گاتوس اسے فول فرا۔

اراس طرح دبینے والے کے عمل کو ہوستیں رکھنے ہیں اس کی مدد کرتاہے کیونکہ ظاہراً دینے کی نسبت جہا کر دینے کی زیادہ نفیدت ہے اور شکی کو بورا کرنے بر مرد کرنا بھی نکی ہے اور کسی چرکو چھپایا موآد میوں کے ذریعے ممل

ہے سب ظامر ہوگیا تو دینے والے کامعاملہ کھل کی۔

ایک شخص فے کسی عالم کوکئ چنر کھلم کھلا دی ٹو انہوں نے والیں کردی دوبارہ ایٹ بدہ طور پر دی توانہوں نے نبول كراى ان سے اس وارك ميں يوهيا كن توفر واياكرائس شخص سے اپنا صدفر جيسا كردينے بن ايب سے كام باترين تے قبول کر ابا اوراکس نے اپنے علی بی ہے اوبی سے کام بیاتو بی سے واپس کر دیائسی شخص تے ایک فتو فی کو عبس بی ایک جیزدی توا نہوں نے واپس کردی اس سے کہا آپ سے امٹر تعالی کا عطیہ کیوں واپس کردیا توانوں سے جواب دیا تونے اس میزی جومون استفالی کے بیے قی اس کے غروشر کی کی اور استرتفالی برقناعت ندی تو بی سے تیراشرک

ابك بزرك في بورثيد كى بن ومي جبز قبول كرلى مجوعان بير طف بدر دكر دى فنى -اكس سلسلي بن ال سي بوجها كيا تو انہوں نے فرملا تم نے علی نبد سے الٹر تعالی کی نافرمانی کی تومی کی ہر تمہارا مدر گاریس سوسکنا۔ اور خذیطور بر دہتے ہوئے تم نے امٹرتعالی کی اطاعت کی توبی نے تیری نکی بر مددکی - حضرت سفیان نؤری رحم الٹرفر ما تے ہی اگر بچھے معلوم ہوکھ ان میں سے کوئی ایک اپنے صدقے کا ذکر نہیں کرے گا وربد کسی سے بیان کرے کا توہی اکس کا صدقہ قبول کر لیا۔ م - ظاہری طور پر لینے میں رسوائی اور تو میں ہے اور تو من ا جنے تقس کو رسوا نہیں کرتا ایک عالم اور شیدہ طور سر لے ليت اور ظامراً نه لين اور فرات كرظا برى طور بركيني معلم كى رسوائى اورابل علم كى نوبن مع توبي علم كوتوب س

توس علم كوست كرك اورال علم كورسواكر السيكى دينوى فيزكو بلندى نيس دس مكتا-

٥- منزكن كالمت بس بحاد مواسي في اكرم صلى الله عليه وسلم في فرايا -جس آدمی کو کوئی تحفد دیا گیا اور اسس کے یاس کیم مَنُ أُهُدِى لَدُهَدِيةٌ وَعِنْدَهُ قُومٌ نَهُمُ

دوسرساوگ عي سول -

شركاء وينها- (١) وه الرجاندي باسونا جي موتومديدي رب كاني اكرم صلى الدعليدوس اف ارشاد فرايا: مى شخص كا بنے صائى كے ليے افضل صدفر جاندى آفضُلُ مَايُعُدِى النَّحْلُ إِلَى آخِبُهِ مَرِقَّا

دَیْطُوْمَ وَ فَرِیْزاً - (۱) ہے۔ اب نے صرف جا ندی کوبھی ہدی قرار دبا تو مجس بی سب کی رصنا کے بغیر کسی ایک کو دنیا مکروہ ہے اور سنبہ سے فالی نہیں ہے جب وہ میلی کی بین درسے گانواس سنبہ سے بچ جائے گا۔

علانیم صرفه در بنا علانیم صرفه دینے اوراسے بیان کرنے ہن چارمعانی ہیں۔ علانیم صرفه در بنا (۱) افعاص سیائی ، اپنے ال کولوگوں کے دعوے سے بچانا اور رہا کاری سے محفوظ رصا۔ (۲) جاہ و مرتبر کو دور کر دبنا، بندگ اور سکینیت کوظاہر کرنا بڑائی ا ور استغناء کے دعویٰ سے بری ہونا اور لوگوں کی گاہوں بر رہے ۔

ایک فلارک و کیوں کہ می دوس سے اپنے شاگردسے کہا اگرتم می فراد تو ہر حالت میں فاہر کر کے لوگوں کہ تم، دوس سے ایک سنی سے سے سنی سے مال سنی سے فال نہ ہوگے ، ایک وہ شخص کرجب تم ایسا کر وسکے تواس کے دل سے کڑوا و کرسے کو لائوں سے دلول میں تمہاری معلمات برا سے کی اور تمہا را سے ای اور اور نوس کی آبات کم ہیں یا بھی کو ظاہر کرنے کی وجرسے کچھ لوگوں سے دلول میں تمہاری معلمات برا سے کی اور تمہار ہوگا ، اور وہ تنہری شظیم کرسے گا تو چونلے تو اکس سے بیے تواب سے اصابے کا باعث بنا بہا تھے اجر لے گا۔

اس ما دون کی نظر اللہ تعالی پر ہوتی ہے اور اکس سے بیے تواب سے اصابے کا باعث بنا بہا تھے اجر لے گا۔

اس ما دون کی نظر اللہ تعالی پر ہوتی ہے اور اکس سے بی تواب سے اصابے کا باعث بنا بہا اختیار کو جدیں میں موجود ہوں یا غائب ان کی طوت تو حرکر نا بعنی بہت نظر رکھنا فوری نقصان کا باعث ہے بایہ انسان کی نظر مون ذا تب مریکی طوت سے بایہ انسان کی نظر مون ذا تب موجود ہوں یا غائب اور کی ایک مریکی طوت سے سے نیادہ تو اس میں ہوگا ارادہ کیا توان میں سے ہرا کی کو ایک مرعی واحد بری ہوت دی اور فر رائے کی ایک موجود ہوں یا تھے ہوں کو گا ہم کرنے اور وہاں ذری کرے جان کو ایک مرعی دوسے دی اور فر رائے تھی ہو دہ تمام ہے گئے اور ذرکا اللہ تنہ وہ مرد بری کو واہوں ہے ایک اور وہاں ذری کرے جان کو ایک مرعی کروا الب تنہ وہ مرد بری کو واہوں ہے گیا۔

ور الب تنہ وہ مرد بری کو واہوں ہے گیا۔

ان تمام سے پرمیاتوانہوں نے کہا ہم نے اپنے سے کے مکم کی تغیبل ک سے سنے نے اس مرید فاص سے پوچیا تم نے دوسرے ساتھیوں کی طرح مرغی کیوں ذیح بنیں کی جاسس مرید نے جواب دیا تجھے اسی جگر بنیں ل سکی جس میں جھے

<sup>(</sup>۱) مستدام احمدين عنبل عبد مهم ٢٧٧ مروبات تعان بن بنير

<sup>(</sup>۲) مقصد سے منظاہری طور بر دبیتے سے لوگوں کو دھوکر انہیں دبایا آبا کہ شاید بیٹھی اندرسے کتنا ال داریا کتنا بڑا صدقر دنیا ہوگا وہ سب مجے سامنے لذکر دھوکہ دینے سے محفوظ مرت ہے ۱۲ ہزاروی

كونى فدوكيتها بوالله تعلى برجكر وكيورها ب -تووه بزرگ فرانے ملكے بي اس كي طوف زياده ميلان ركات مون كرر عفر فعداكى طرف توحر نبس ركفتا-م. ظامری طور پردیتے میں سنیت شکر کو قائم کرناہے ارتا دفدا وندی ہے۔ اوراسفرب كاننت كاذكركمكرو-كَالْمَا بِنِعْمَةُ رَبِّكَ فَحَدِّثُ-لا) خفیدر کھنا نعمت کی اس کری ہے اور اللہ تفالی نے جو تحجیم عطا کیا ہے اس کو دیشیدہ رکھنے پرا مٹر نعال نے مرست فرمائی اورابیشین کو بخیل کا ساتھی فرار دیا -ارث د فلاوندی ہے -وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہی اوردوسروں کو علی ٱلَّذِيْنَ يَبُخُلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بخيل كاحكم دينة بن اورالله نعالى في انبين جوفضل عطا بِالْبُحْلِ وَتَكِنَّقُونَ مَا أَنَا هُمُ مُرَاللَهُ مِنْ فرايا سيخياتي. اورنى اكرم صلى الشولمبيوكم في ارشاد فرايا : حب الله تفالي كسي بندس كونعمت عطاكرنا بي تو وه إِنَا ٱنْعَكَ اللهُ عَلَى عَبُدِ نِعِمَنَهُ آحَبُ اتَ بندفرنا سے ارونعت اس پردکھان دے۔ نَتْرِي نِعِنْتُهُ عَلَىٰهِ - (٣) ا بیشخص مے کسی عارت کو کوئی چنر جھیا کردی توانبوں نے ہاتھ بی اٹھا کر فرایا بید دنیا سے بھے اور اسے ظاہر کر اافسل ہے جب کہ امور آخرت کولوٹ بدہ رکھنا زیا وہ بہتر ہے اسی لیے ان میں سے بعض صفرات نے فرمایا حب تمہیں علانبہ دیا جکئے تولے لواور میر لوپٹید کی سے ساخہ واپس کردوا ور اکس پرسٹر میرا داکرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبى كرم صلى المرعليه وكسلمن فرمايا: جس نے وگوں کا سنگر سرادانہ کیا اس نے المرتعالیٰ مَنُ ثُنُوْ بَسِنْكُوالنَّاسَ كُمْ لَيْشُكُواللَّهُ

عَزَّورَجَلَ رَمِ، اورِث رِبِهِ اداكُرْنَا بداد دینے کے فائم مفام ہے حتی کہنبی اکرم صلی انٹیطبیروس کم نے فرمایا، مَنْ اَسِیُہٰ دَی اِمَیکُنُو مَنْ وُوْفًا فَکا فِسُونِ کُونِیانْ ہے جواری تم سے نی کا برناو کرے نواسے بدلم دو اگر

(١) زَّالَ مجيد، مورةُ والضحي آيت ١١

(۲) قرآن مجد، سوره نسا وآب ۲۳

(١١) النمبيد جلدسوص ١٥٢

رم) مندام احمدس منسل جلد ٢ ص ٥٥ ٢ مروبات اني سرره رضي الشرعينر

اس کی طاقت مذہونواکس کے بارے بیں اچھے کانت کہوا صراکس کے بینے دعا کروستی کہتم جان ہوکہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ لَّهُ تَسْتَطِيعُوا فَا نَنُواْ عَلَيْهِ خَسُرًا وَادْعُوالَ دَحَقَّ تَعْلَمُوا تَكُمُ قَدَّهُ كَافَاتُمُولُا \_ (1)

جب مهاجرین معابر کرام نے دانسار کے بیش کریہ کے سسے بین عرض کیا یا رسول اوٹر اصلی اوٹر علیہ وسیلم ، ہم ان لوگوں سے ہنتر کسی کونہیں دیکھتے جن کے باکس ہم اسنے تو انہوں نے ہما دے لیے اپنے مال بھی تفتیم کر دیئے متی کہ ہمیں ڈر ہوا کہ وہ پورل اجر لے جائیں تونی اکرم صلی اوٹر علیہ وس اے فرایا ہے تم ہم کھیجان کا سٹ کریم اوا کرویا ان کی تعریب یں کان کہوتو ہی اکس کا بدلہ ہے رہ)

اب جب نم نے ان معانی کوسیجو لیا تو جان لوکراس میں اختدت (اصل) مسلم میں اختدات بہاں بلکہ حالت میں اختلاف تواسی کے خفیفت اکس طرح واضح ہوگی کہ ہم قطعی فیصلہ نہیں درسے سکتے کہ پوٹ بدہ طور رپر دنیا ہیر معال میں افضل ہے باعل نیہ دنیا ؟ بلکہ نیتوں کے بدسنے سے علی مدت ہے اور نیتوں کی تبدیلی احوال واست خاص کی تبدیلی سے ہوتی ہے لہذا محلق آدمی کو اپنے نفس کی حفاظت کرنی چا ہیے حتی کہ وہ دھو کے اور شیطان کے آدمی کو اپنے نفس کی حفاظت کرنی چا ہیے حتی کہ وہ دھو کے کی رسی بن لاک ندجا کے طبیعت کے دھو کے اور شیطان کے فریب بن سے اس کے باوجود دونوں صور توں بن اس کا عمل دخل ہے۔ اس کے باوجود دونوں صور توں بن اس کا عمل دخل ہے۔

پوٹ برگ بن دھو کے کا دخل ہوں ہے کطبیت کا اس طرف میلان ہوتا ہے اس بیے کہ اس بن لاگوں کے ہاں ماہ مرتبہ کی حفاظت ہوتی سے لوگوں کی نگاہوں سے اپنی فدر ومنز لت کو گرد نے سے بچانا ہے اس سے جی محفوظ رہا ہے کہ لوگ اسے نے بن آمیز نگاہوں سے دیکھیں اور دینے والے کومنع اور حس سے بیاری ہے اور نفس بن جوالی اسے نے بیاری ہے اور نفس بن جوالی آئے ہے۔

کوگ اسے نے بن آمیز نگاہوں سے دیکھیں اور دینے والے کومنع اور حس سے بین با علاج بمیاری ہے اور نفس بن جوالی تی بیاری ہے۔

اور شیطان اس کے وزیعے اچھے معانی کوظا ہر کرا ہے جی کہ وہ ان یا نجوں مذکورہ معانی کو علت بنا کر بیش کرتا ہے۔ (بین اس کو دھوکہ دیا ہے کہ بیکا م اچھا سے) ان تمام با توں کا معیار ایک می بات ہے وہ یہ کہ اسے اپنے صدقہ بینے کا حال کھل جانے کا اتنا ہی دکھ ہو قبال سے دوسرے احباب کے مدقہ کے ظہورسے وکھ ہوتا ہے۔ اگرائس کا مقعدیہ ہے کہ دوگ میں اس سے دوسرے احباب کے مدقہ کے ظہورسے وکھ موتا ہے۔ اگرائس کا مقعدیہ ہے کہ دوگ میں بایر دہ کھل جانے ہوں گئے والے کردیشہ والے کردیشہ دیے ہوں گئے دالے کردیشہ دیسے بی موں گئے دیسے بی ہوں گئے دستے بی موں گئے دیسے بی موں گئے دستے بی موں گئے دیسے بی موں گئے دستے بی موں گئے دیسے بی میں کا مور سے بی مور بی دیسے بی دیسے بی دیسے بی دیسے بی دیسے بی مور بی دیسے بی د

لا كنزولعال علده ص ٢٦٦ عديث ٢١٥

<sup>(</sup>٧) السنن الكرى للبيهقى جلد ٩ ص١٨١ كناب ألبيات -

اگر دومروں کا عال کھنے کے مقابلے میں اپنے عال کا ظاہر ہونا زبادہ بوجل صوب ہوتو اس وقت خفیہ لینے کے ان فرائد کا بہا بد بنانا محض منا لطہ اور حجوف ہے جو برخیطاں کے مکر دفریب سے ہے کیوں کہ علم کور سواکر نا اس کے محض علم مونے کی وجہ سے ہے اس بینے نہیں کہ وہ زبد کا علم ہے یا عمود کا اور عیدیت اس بینے من ہے کہ دہ کی عرف سے ماعوز کا جو اس بینے من ہے کہ دہ کی عرف ہے ۔ اور حجاد ہی اکس بات کا ابھی طرح کی اور کرنا ہے نوبعن اوقات تنبطان کس سے عاجز سوجا اسے وریہ وہ مہشہ علی زیادہ کرتا اور حصہ کم با یا سے جہاں کرنا ہے نوبس اوقات تنبطان کس سے عاجز سوجا اس بے مائل موتی ہے کہ اس سے دینے والے کے دل کو تو شی عاصل موتی ہے اور اسے ایسے کا موں پر ترغیب دینا ہے اور دو مروں سے سامنے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہتھیں سہت زیادہ قرارات کے کاموں پر ترغیب دینا ہے اور دو مروں سے سامنے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہتھیں سہت زیادہ قرارات کے کرش اور ہر ایک باطی عرف ہے دو اس کی ماشے منت کو اس کے سامنے منت کو اس کو الذی کا کوئی مقعد دوی ہے ہو بیا کہ وہ اس فوائد کی اور اس کو الزم کی کر دور اس کو الذی کا اس کی ماطی ہوئی مقعد دوی ہے ہو بیا کہ من نے ذکر کیا ۔

اس کا معبار ہر ہے کرٹ کری طون نفس کے میلان کی تفاظت کرسے تن کہ اس کی خرو بنے والے کو بھی نہ پینچے اور نہ ان لوگوں تک پینچے جواسے دینے کی رغبت رکھتے ہی اور السبی جماعت تک پینچے جوظا ہر کرکے عطیہ دینے کو کمروہ جاستے ہیں اور اکس کو بیٹ بدو رکھنے ہیں رغبت رکھتے ہیں ان کی عادت یہ ہے کہ وہ اس کو دینتے ہیں جو لیے شدور کھتا ہے اور شکرہ بھی اوا نہیں کرتا اور اگر اکس کے نزد یک میر حالات برابر مہوں توجان سے کراس کا مقدرت کریے اوا کرنے میں سنت کو

قام كن اورتعت كاافهاركن سے ورزب دھوكرسے .

کھرجب وہ جان سے کراس کا سبب شکر ہے اوا کرے ہیں سنت کو اپنا یا ہے تو وہے والے کا بق پورا کرنے سے نا فل نہو۔ بہذا دیجھے اگروہ ابسا شخص ہے ہوئش کر سیا وا کرے اوراس کے قل ہر مونے کو پندگرتا ہے نوچا ہے کہ پر حشیعہ رسکھے اور شکر یہ اور انہ کرسے کیوں کو اس کے حق کی اور کیگی یہ ہے کہ ظلم میاس کی دونہ کر سے اور اجس کو صدقہ دیا ) اس سے شکریہ کا مطالبر ربا خواش کا ظلم سے اور جب معلوم ہو کہ وہ شکر ہے اور اس کے اور اس کے مدتر کو خلام کرسے ہی وصب سے کرنی اگر م مسل اللہ عدر کرتا ہے تو اس کا تشکری اور اس کے مدتر کہ خواس کے مدتر کر خواس کے مدتر کرتا ہوں ہو کہ وہ سے گا تو کا نمیا بی مسل اللہ عدر وسلم کے سا منے ایک شخص کی نولین کی گئر تو آپ نے فرمایا تھے اس کی گردن ار دی اگروہ سے گا تو کا نمیا بی اس یا سے گا در ا

حالانکرسرکار دوعا کم صلی الله علیہ وسلم خود لوگوں سے منہ بریان کی تعربیت کیا کرتے تھے کہونکہ آپ کوان کے بقین پراعتما دتھا اور آپ جانتے تھے کہ بہتعربین ان کو نقصان نہیں بنیائے گئی بلکہ نیکی بیں ان کی رغبت کوزیادہ کر ہے گاک نے ایک شخص سکے بارسے بیں فرمایا کہ بہ جنگل والوں کا سروار ہے (۱) اور دوسرے سے بارسے بیں فرمایا جب تمہا ہے پاکس قوم کا معزز ادمی اکسے تواس کی عزت کرو۔ (۲) ایپ سنے ایک شخص کا کلام کسن کر ب نہ فرمایا توارث دفرایا،

اب سے ابک علی کا گلام سن فرنب دومایا توارف دومایا، اِقَ مِنَ الْبَیّانِ کَسِحْدًا رِس) بے تک بعض بیان جا دوہو تے ہیں۔

بنى أكرم صلى الترعليه وسلم ندارتنا دفوايا بد إذا عَلِمَدا حَدُّكُومِنَ أَخِبُهِ خَبُرًا فَلَيْخُ بِرُوَّ فَإِنَّا عَلِمَدا وَكُورُهُ مَنْ أَخِبُهِ خَبُرًا فَلَيْخُ بِرُوَّ فَإِنَّ فَيَزُدَا وُرَغْبَتَهُ فِي الْخَبْرِرِمِ

حب تم بی سے کسی کواکس کے دسلان) بھائی کے بارسے بیں بھلائی کی اطلاع ہوتواسے تبا دسے کیونکم اس سے نیکی بی رغبت ہوتی ہے۔

حب سی مومن کی خربین کی جائے تو اکس کے دل بی ایمان مِلِھ جا تا ہے۔ بن بنه المرم صلى الشرعليد و بنه المراث و فرما ما الشرعليد و من المراث و فرما ما المراث و فرما المردنيمان و في المردنيمان و الم

صرت سغیان توری رحمالله فرمانیم ،-

" جوشنی اینے آپ کو بھان ہے اسے لوگوں کی تعریف کوئی نفصان نہیں دینی ہے ، انہوں سنے یوسف بن اسباط سے فرمایا جب بن نمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک کروں اور اسس پر تجھ سے زیا وہ توشن ہوجا فوں اور اسے اپنے اوپر اللہ تعالی نعمت شمار کروں توقع میر اسٹ کریے اوا کروورز میر اسٹ کریے اور کھتا ہے اللہ تعالی نعمت شمار کروں توقع میر اسٹ کریے اوا کروورز میر اسٹ کریے اور اسٹ مالی کی فیر گیری رکھتا ہے اسے ان معانی کا کھا طوکر نا جا ہے کہونکہ ان مقا مدسے فعلت کے با وجوداعضا دکوعمل میں سکا دنیا سے بطان کی مشری اور خوشی ہے کہوں کہ ایس میں نصکاوٹ زیادہ اور تفع کم سے ۔اور اس قیم کے علم کے با دیسے میں کہا جا آپا

(۱) المستدرک للحاکم جلد ۱۱ ص۱۱ ایک اب موفق العجابة -(۲) المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۲ ص ۲ سر عدبیث ۲۹ ۲ س (۳) صبح بنجاری جلد ۲ ص ۵۸ کرن ب الطنب این

ره جمع الزوائد عبد من ۱۱۱ باب جاء في الحد www.maktabah.org مئد معنوم کرنا ایک نمال کی عبادت سے افضل ہے کیوں کران علم کے فرر بیے عمر جرکی عبادت زندہ رہتی ہے ادرائی سے بہات کی وجہ سے عرور کی عبادت زندہ رہتی ہے ادرائی سے بہات کی وجہ سے عرور کی عبادت مرجاتی ہے اور معطل ہوجاتی ہے فعاصہ کلام بہہ کہ حبس میں بینا اور علیمہ گی بی واپس کر دبیا تمام لاکتوں سے دور نہیں کرنا جا ہے البتہ معرفت کی دیس مرجائے بینی ورٹ بو و فلام ربرابر موجائے تو الگ بات ہے لیکن ایسا شخص عنقا ہے جس کا ذکر ہو اہے لیکن دکھائی نہیں دبیا ۔ بہم الدکر بھر سے اچھی مدد اور تو فیق کا سوال کرتے ہیں۔

دکھائی نہیں دبیا ۔ بہم الدکر بھر سے اجھی مدد اور تو فیق کا سوال کرتے ہیں۔

اس مرت ابراہم خواص صفرت جنبیدا ورایک جاعت رحم مالٹر

رکو قاورصدفات میں سے کیالینا افضل ہے کے خیال میں صدفہ کے مال میں سے لینا افضل ہے کیوں کر سے کیالینا افضل ہے کیال میں صدفہ کے مال میں سے لینا افضل ہے کیوں کر

زگواۃ بیں سے پینے کی صورت بین مساکین کی مزاحمت اوران برتنگی کرناہے اور بعض اوفات زکواۃ بینے بین صفت استحقاق کی تحمیل نہیں ہوئی جیسے قرآن باک بین اوصاف کا ذکر ہے لیکن صدقہ سے اور کھر کہنے والوں سے کی تحمیل نہیں ہوئی ہے جائے میں نہیں کیونکر ہے واجب کی ادائیگ پر مدوکرنا ہے اوراگر تنام ساکین زکواۃ لینا جوٹرویں قوگناہ گار ہوں گئے۔ نیززکواۃ بین کوئی احسان بھی ہنیں کمونکر ہے واجب میں اور تحقاج بندوں کا ہوں گئے۔ نیززکواۃ بین کوئی احسان بھی ہنیں کمونکر ہے والمسان اپنی ذاتی حاجت کو قطعی طور مرجا نیا ہے اور صدقہ دین کے بیدے بین لینا ہے اور مدقہ دین کے بیدے بین لینا ہے کیونکر خالب بین ہے کہ صدفہ دسینے والواس کوئیا ہے جس میں کوئی جلائی دیکھتا ہے۔ نیزمساکین کا بیسے بین لینا ہے کیونکر خالب بین ہے کہ صدفہ دسینے والواس کوئیا ہے جس میں کوئی جلائی دیکھتا ہے۔ نیزمساکین کا

بدھے ہیں بیا ہے ہو توع اب ہی ہے اصافہ ویکے والا اسی توبیا ہے بن بی وی جلاف ویف ہے ہیں ہی اس رفیق بننا زلت اور سکینی میں زبارہ وافل کرتا ہے اور تکبرسے دور رکھا ہے کیوں کر انسان بعض اوفات صدقہ ہدیم کی جگہ بریتا ہے اور دن بی فرق نہیں رہتا اور زکواۃ میں بینے والے اور اسس کی عاجت کی رسوائی ہے۔

اس میں حق بات ہے ہے کہ یہ بات شخصات کے بدلنے سے مختلف ہوتی ہے کہ اس پر کیا غالب ہے اور اس کی نت کیا ہے۔ اگراسے صفتِ استحقاق بی سنبہ ہوتو زکواۃ نہیں لینی چا ہیے اور حب معلوم ہوکہ وہ قطعی طور نہیتی سے تواسی صورت میں زکواۃ اور صدقہ کے درمیان اختیارہے۔ بیس جب صدقہ دینے والے کی بیصورت ہوکہ اگریم آدمی نہ بیتاتو وہ صدقہ نہ دنیا توصد قد لے لے می کرزکواۃ و بینے والا اسے اس کے ستحق تک بینچا و سے ۔ اس میں بعدائی کو برصانا اور مساکین کے بیادی کا مورت میں مساکین پر برصانا اور مساکین کے بیت کی صورت میں مساکین پر برصانا اور مساکین کے بیت کی مورت میں مساکین پر برصانا کو میں آئی ہوتو اب اسے اختیارہے اور ان دونوں صورتوں میں معامل مختلف ہے لیکن زکواۃ نفس کی معرکتی کو تورٹ نے اور اسے عام حالات میں رسواکر نے میں زبادہ مؤنز ہے۔ وانٹراعلم الٹرتوالی کی حمد، مدوا ورحسن توفیق سے امرار

رکوہ کا بیان کمل موالس کے بعدروزوں کے اسرار کا بیان ہوگا۔ تمام تعریفیں اسٹر تعالی کے بیے ہی جوتمام جہا نوں کو مالئے والاسے اورا نٹر تعالیٰ کی رحمت ہمارے سروار صفرت

محد مصطفی اور تنام انبیاد ومرسلین رعیبهم السلام) برسو- نیز طائکه اور آسانون اور زین کے مقربین برنبزاپ کے

ال وصابر كرام بررحت نازل مواور بهت بهت سدم موج قیامت كرسنے والا مو، تمام تعرفین الله تعالی كے بيم مو ایک سے بين الله نعالی كافی سے اور وہ بہترین كارساز ہے۔

روزے کے اسرار کابیان

تمام تربینی انٹرنفالی کیلئے ہی سے اپنے بندوں بریت طراحسان فرایا کہ ان سے شیطان کے مروزیب کو دورکیا اس کی امید کورداوراس کے مگان کو نامراد کیا اس طرح کروزے کو اپنے دوستوں سے بیے قلعدا ور ڈھال بنایا ان کے لیے جت کے دروازوں كو كھولا اور انہيں بتاباكر ان كے دلون كك شيطان كے يسفينے كا درسيلہ وہ خواستات بي جووبال ماكزين بيں اوران خوابشات كخف كرف سعنف مطمئنه وشمن كوختكرين غالب اورببت فوى بوناس مخلوق ك فائد اور مرارامتقم برميان والصصرت محدم صطفى صلى الشعلبوكم البسكة الواصحاب بررحس موجوروكن نكابول اورترج با فترعفلون والعيمي اوربيت نرباده سلام بو- ممدوصلوة كعابد - بي شك روزه ابان كابوتها مصرب جبساكه بي اكم صلى الشرعليدوس لم ف فرمايا:

ایان ، میرکانصت ہے۔

صبر، ایمان کا نصت ہے۔

الَعَّوْمُ نِصْعُنُ الصَّبَرِ (١) اورآب في ارشادفر مايا:

السَّنُرُ لِفِيفُ الْدِيْمَانِ (٢)

معرروز سے کوریا نتیاز حاصل سے کہ دوس سے ارکان کی نسبت اسے الله تعالی سے خصوصی نسبت حاصل ہے بنی اکرم

صلى الله عليه وسلم الله تعالى سے حكايت كرتے بي كروه فرما سے ـ

كُلُّ حَسَنَةِ بِعَشَرِ آمَثَا لِهِكَ إِلَى سَبُعِمِا سُةِ صِعْفِ إِلَّ الشِّيامُ فَإِنَّهُ لِي وَٱنَا آجُزِي

الترتفالي فيارشا دفرمايا:

إِنْمَا يُوكِي الصَّابِرُونَ الْجَرِهُ وَيُعَارِحِيمَانٍ -

ہر نکی کا تواب وس مثل سے سے کرسات سوگنا تک ہے سوائے روزے کے ، بے شک وہ مبرے بیے ہے اور بی بی اس کی جزادوں گا۔

بے تک مبرکرنے والوں کوان کا اجرحاب کے بغربے کا۔

(1) مسندام احدين منبل علديم ص ٢٩٠

(٢) المرغب والتربيب طدم ص ٧٠٠ الرغب فالصبر

رسا ميح مطرعبداول ص ١١٠٧ كتاب العيام

س، قرأن مجد، سورة زمرآت ١٠

ادرروزو نصف صبر ہے اور اکس کا تواب تقدیر و حاب سے متجاوز ہے اور اکس کی فضیلت کی بیجان بی تمہارے آئی بات ہی کافی ہے کہ سر کار دو عالم صال اللہ ہوں ب سے فرق بال

پے آئی بات ہی کافی ہے کہ سرکاروو عالم صلی اللہ ہو کید وسلم نے فرمایا: وَاکَّذِی نَفْدِی بِیَدِم لَخَلُونٌ فَعِدالصَّائِمِدِ اس وَات کُ

اَطْيَبُ عِنْدَاللهِ مِنَ رِيْحِ الْسُلْكَ يَقُولُ اللهُ عَنْوَجَلَ إِنْمَا يَهِذَاثُ

شَهُ وَنَدُ وَظَعَامَهُ وَسُرَابُ لِوَجَلِيْ

فَالصَّوْمُ لِهُ وَٱنَا ٱجْزِي بِهِ -

(1)

نى اكرم صى الدُّعْلِبِ وسلم نے ارزِث دُومايا ؛ يِلْجَنَّةُ فِهَابُ يُقَالُ كَ أَلِرَبَّانُ لَا يَدُخُلُهُ إِلَّذَ الصَّالِمُونَ - (٢)

روز سے جزا محطور مرباللہ تعالی مدفات کا وعدہ دیا گیا ہے۔

نى اكرم صلى الدُعدبه وكُنْم نے فرايا . يلعث ايُرچ فَرْحَتَ ان فَرْحَتُهُ عِنْدِ

ولف الميم و مرحتان ورحه عب و المعارم وفَرُحَةُ عِنْدَلِقَاءِرَبُّم

رسول اکرم صلی الدعبیروسلم نے فرمایا : دِکُلِّ شَنَی عِرِ بَابُ وَبَابُ الْعِبَ کَوِیِ الْعِبَ کَو عِ الفَّسَوُمُد - دہم)

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم نف فرمايا ،

اس ذات كی قسم سے قبضہ قدرت بیں میری جان ہے البتہ روزرے دار کے منہ كی بُواللہ تعالی نے زریک کستوری سے زیادہ خوش بودار ہے اللہ تعالی نے زرایا کر بہتنوں اپنی خواہش کھانے اور پینے کومیری وحب جورات اے توروزہ میرے لیے ہے اور بیں ہی اس کی مزادوں گا۔

جنت میں ایک دروازہ ہے حس کوریان رسیرانی کا دروازہ ) کہاجاتا ہے اس سے حرف روزہ دار داخل ہوں سکے۔

روزہ دارکے لئے دونور نیاں ہیں ایک فوشی افطار کے وقت اور دوسری فوشی ایضرب سے مانات کے وقت ۔

ہرچیز کا ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔

to the property of their

milyoutyouthering all

١١) مبيح بخارى جلدا دل ص م ٢٥ كتاب الصوم

(٢) ميمع بخارى حلدادل ص م ٢٥ كت بالصوم

(٣) مجع بخارى عبداول ٥ ٥٧ كناب الصوم

رم) كنترالعمال جلده من مهم حديث ١٩٥١ م

www.maktabah.org

روزے دار کاسونا رہی عبادت ہے۔

حب رمضان المبارك كامهينه واخل موزا بصنوجن دروازے کھول دیئے جا تھے ہی اورجہنم کے درواز بندموها شيم شيطانون كوبيران دال دى جاتى ہی اوریک بارف والا پکاڑا ہے اس فیر کے

مننائی آگے بڑھ اور برائی دھوندسنے واسے رک جا۔ الركيمة فم ف كذات الدون من أكے معيا تواسس كے

بدائے بن كھا و بيۇا درمزے الااؤ۔ حفرت و کبیع فوانے میں ان سے روزوں کے دن مراد میں کیونکہ انہوں نے ان دنوں میں کھانا پینا ترک کیا نی اکرم

التدتعالى فرشنول كے سامنے عابد نوجوان بر فخر فرطے گا ورارشا دفرائے گا اے نوجوان میرے بے خواشا كو جوالف والعاين توانى كوميرى رضاكي فاطرخرج كرنے والے توسے نزد بك ميرے بعض فرشوں -426

ا میرے فرشنومرے سندے کی طرف دمجھواس نے اپیشہوت کھانے اور پنے کومیری رضا کی فاطر محور دیا۔

حفرت الوسررورض المدعني عصروى م كني اكرم صلى الشرعليه وسلم ف فرمايا: إِذَا مَخَلَ شَهُرُرُمُمَنَانَ فَتِحِتُ ٱلْوَابُ الْجَنْدَةِ وَعَلِّقِتُ ٱلْجُارِّ، السَّارِ وَصُفِّلُوتِ الشِّيَاطِينُ وَنَادِ عِل مُنَادِيًا بَاغِيَ الْخَبُرِهَلَدَّ وَيَابًا غِي

تَوْمَ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ (١)

الشرّافِصرُ ٢١) ارا دفدا وندی ہے۔

كُلُواوَا شُرَكُواكُمْ نِيُّا بِمَّا ٱسْكَفْنَحُ فِي الُهُ يَّامِرالْخَالِيَةِ رس)

صلى الشعلبه وسلم نے دنیا میں زمراغتیار کرنے ورروزے رکھنے سے رنبر بر فخر کو جمع فرمایا اور فرمایا -إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُبَاهِى مَلَا يُكَّاتَهُ بِالشَّابُّ الْعَابِدِ فَيَقُولُ أَيُّهَا الثَّابُ الثَّارِكَ شَهُوَتُهُ لِوجُلِي ٱلْكُبُنِولُ شَبَاكِهُ لِى آنْتَ عِنْدِي كَبَعْضِ مَلَا يُكِيِّي "

> روزه دار سےبارے میں نبی اکرم صلی المرعلیہ وسیانے فرمایا کہ اللہ تعالی فرانا ہے۔ أنظروا بامكائكي إلى عَبْدِي تَرَكَ شَهُوتَهُ وَلَذَّمَةً وَطَعَامَهُ وَشَلَابَهُ مِنْ آجَلِيرُه،

> > ١١) كنزالعال علد ٨ ص ١١٦ مديث ١٢٥٣

(م) فرآن مجيه، سورة الحافة أيت ٢٢ (٢) ما مع الترندى جلدا ول س١٣٢ ابواب الصوم

وم) البدايرواننهابه علد وص ٢٥ نرعم شريح بن مارث

(۵) کنزانعال ملده اص ۲۱۷ مریث ۵ مس

الله تعالی کے اسس ارشاد گرامی کی تفسیریں فرمایا گیا کہ ان کاعمل روزہ تھا۔ ارشا دخداوندی یہ ہے ؛

نَلَةَ نَعْلَمُ لَفَنَى مَا أُخْفِى لَهُ مِنْ نَسَرَة لَكَ كُولَى نَفْسِ بَهِي جانَا كَمِانِ كَا يَكُولِ كَيْ فَذَكَ كَمِهِ الْحَالِمُ الْحُولِ كُلُولِ كَلَمَ الْحَالَ كَا بِدَامِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّ

كيون كرَّالله تعالى تُفرارِث وفرطا! ولذَّهُ أَدُّهُ فِي لا يَّا درُون أَحْرَهُ مِنْ مِد مِنْ

اِنْکَا یُوفَی اَلصَّابِرُوُنَ اَجُرَهُ مُربِنِبُرِ بِ اِنْکُ صَبِرُلِنَهُ وَالوں کو ان کا اجرصاب کے بغیر جساب - ۱۲)

توروزے دارکو اکس کی جزاانڈ بیل دی جائے گا اور بے حساب دی جائے گا وہ کسی حساب اور بیمانے کے تحت نہیں ہوگا ۔ اورابیا ہونا ہی مناسب ہے کیونکدروزہ اللہ تعالیٰ سے بینے ہے اور اسی کی طرف نسبت سے مترف حسن ہوگا ۔ اورابیا ہونا ہی مناسب ہے کیونکدروزہ اللہ تعالیٰ سے بینے ہونکار میں مناسب کے بیے ہے اور اسی کی طرف منسوب کیا حالانکہ تمام زمین اسی کی ہے اکس کی دووجہ ہیں۔
کی ہے اکس کی دووجہ ہیں۔

ابک برکم روزہ عمل کو مجبوط نے اور اس سے و کئے کانام ہے اور وہ فراتی طور مربوبیت کی ہے اس بین عمل دکھائی نہیں دیا جب کہ روزہ عمل کو میں جب کہ روزے دکھائی دیتا جب کہ دوسرے تمام اعمال کوگوں سے سامنے ہوئے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں جب کرر دشمن خدا برقم کو صرف الشرتعالی دیکھا ہے اور وہ محض صبر کے ذریعے ایک باطنی عمل ہے دوسری وجہ یہ ہے کرر دشمن خدا برقم المرتم کا در لجہ سے کروئی ہیں اسی جلے اور علیہ کا در لجہ سے کروئی ہیں اسی جلے اور عملی اللہ معلی المرتم کی اللہ علیہ کا در لجہ سے کروئی ہیں اسی جلے اور عملی اللہ علیہ دکھا نے دولی اللہ کا در اللہ علیہ دوسری اللہ علیہ دوسری کی اللہ علیہ کا در اللہ علیہ دوسری کی دوسری کی اللہ علیہ کا در اللہ کی اللہ علیہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کی

بے شک شیطان انسان میں نون کی طرح دواڑ تا ہے پس بھوک کے ذریعے اس سے راستوں کو تناک کردو۔

رِكَ الشَّبِطُكَ لَيَجُرِكِي مِنَ ا بُن اِدَمَ مَجْرَى بِهِ مُجَرَى بَعِمُ مُسَعِلُنُ الدَّمِ فَضَيِّفُوْ مَجَارِتِيهُ مِا لُجُوْرِعِ - (٣) بس بعول مے ذر اس لیے نبی اگرم صلی الدعلیہ وسیم نے حضرت عائشہ رضی الدعنہا سے فرالیا۔

ا ہے ہے ارم کی اسلامیہ وصلم مے مقرب ما مسترقی اسلامہا کے عربی ہے۔ وَاوِمِیۡ قَدْرُے بَابِ الْجَنَّةِ ۔ انہوں نے عرض کیاکس سے ساتھ ؟ کب نے فرایا بھوک سے ساتھ ہا کھوک کی فضیلت کا بیان بلاک کرنے واسعے

(۱) قرآن مجد سورهٔ سجده آیت ۱۰ از از در از د

(١٧) صبح بخارى عبداول ص ٢٧٣ باب اعتكات الفسرالا نجر

(م) الاسرار المرفوعيص ١٣١ عديث ٢٩٦

www.maktabah.org

امور کے بیان بی کھانے کی خرابی اورائس کے عدج کے ضمن میں اُسے گا۔ توجب روزہ فاص طور ریٹ بطان کی جو کا طف والا اور اس سے استوں کو بنداور تنگ کرنے والا بے توروزہ اللہ تعالی کے ساتھ خصوصی نسبت کامستنی ہوا کیونکہ اللہ تعالی سے وشمن کی بینے کنی اللہ تعالی مرسبے اور الله تعالی کی مدد اس بات برموقون ہے کرمندہ اس کے دبن کی مرد کرے اراث د فلاوندی ہے۔ مِنْ تَنْصُرُواا للهَ يَنْصُرُكُ فَوَيَيِّتُ افْدُ المَّكُمْ - الرَّمْ الله تعالى رك دين كى مردكروتو وه تمهارى مرد ل کے گا اور تہیں تابت قرم رکھے گا۔ توعنت کے ساتھ ابتدا بندے کی طرف سے اور مدایت کے ساتھ بدلہ اللہ نغالی کی طرف سے ہے اسی بیا ٹلہ نعالی نے ارش دفرہ یا۔ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُ مُاذِیْنَا کَنَهُ دِیَنَّهُ مُ اوردہ نوگ جو ہمارے رانتے ہیں مجابدہ (منت) کرتے بي م انبي اين واست دكات بي -اورارت دفداوندی سے: یے شک اسٹر تعالی کسی قوم کی راجھی اعالت کونہیں بدلت رِقُ اللهُ لَا يَضْرِمُا بِفُومِ حَتَى يُغَيِّرُوا مَا باً نفسِهِ مُد - (٣) جبتك وه خور نبدل دي-

ورتبديلي شبوات كى كزت سعبرئى ب كيونكرر بنواب تات خيطان كي حراكاس مي توجب تك يدمر مزوشاداب رستی بن سشیط نوں کی الدورفت بندین مونی اور حب ک وہ اتے جاتے رس بندے کے بیے اللہ تعالی کاجلال منکشف منہیں سخ نا اور وہ اکس کی ما قات سے بروے ہی رس اسے نبی اکرم صلی اسٹرعلیہ وسے فرمایا۔

كولة الله الشياطين بحريم ون على فكوف الرانسانون ك ولول يرافيطانون كى الدورفت نمونو

wildowskie in the

بني المُمَرِّ لَنظَرُوْا إِلَى مَلَكُوْتِ السَّعْلِاتِ رَبِي وواسانوں كى بادشامى و بجراب -

اسی وجہ سے روزہ ،عبادت کا دروازہ اور والے ال بن گیا۔ جب اس کی اس قدر فضیلت سے نواکس کی ظاہری اور باطنی شرانطاو ذکر کیاجائے اور ہم اسے نین قصوں بی بیان کریں گے۔

رم) مسندام احمدين منبل جدي سهم مروبات ابي مرره

in welfworten

<sup>(</sup>۱) قرآن مجدسورهٔ محسرات ب

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورةُ عنكمون أي ٩٩

<sup>(</sup>١٣) قرآن مجيد ، سورة مفد آيت ١١

فصل اول:

### ظاہری واجبات اور سنتین بر توریف والے امور

فل ہری واجبات اور سے کے ظاہری واجبات بھری۔ اور مینان کے بیس دن بورسے کرنا ہوں گے دیجھنے سے ہماری مراد رہاندکے طلوع ہونے کا) علم ہے ۔ اور بدایک عادل شخص کے قول سے حاصل ہوجا تا ہے لیکن شوال کا جا ند دوعا دل اُدمیوں کی شہادت سے تابت ہوتا ہے کیونکہ عادل شخص کے قول سے حاصل ہوجا تا ہے لیکن شوال کا جا ند دوعا دل اُدمیوں کی شہادت سے تابت ہوتا ہے کیونکہ عادل شخص کے قول سے حاصل ہوجا تا ہے لیکن شوال کا جا ند دوعا دل اُدمیوں کی شہادت سے تابت

جس آدمی شنے کسی عادل سے کنا اس کے قول پریفین کیا اوراکس کے غالب کمان کے مطابق وہ آدمی سچاہیے تواس پر روزہ لازم ہے اگرمیہ فاضی اس کا فیصلہ نہ کرے تو مرانسان ابنی عبا دت کے سلسلے ہیں ا پینے کمان کے مطابق چلے اور اگر کسی ایک تنم رمیں جا ندرکھائی درسے اور دوسرے ستہر میں و کھائی نہ نے اور اگر کسی ایک تنم رمیں جا ندرکھائی درسے اور دوسرے ستہر میں دکھائی نہ نے اور اور ان کے درسیان دومرعلوں رجومسافت دودن ہیں ملے کی جائے ہے کہ فاصلہ ہو توسب پر روزہ واجب ہے اور اگر زیادہ ہو توسب پر روزہ واجب ہے اور اگر زیادہ ہو توسر شہر کے لیے الگ حکم مو کا اور وجوب متعدی ہنیں موگا۔ دا)

۷۔ نیٹ مہرات کرمرروزے کے لئے رنگ نیٹ راٹ کوکرنا اورا سے متعین کرنا صروری ہے اوراگر پورے رمضان شریعین کی ایک مزندہی بنیٹ کرنی تو کافی نہ ہوگی ہم نے جوہردات کا نفط بولا ہے اس کا ہی مطلب ہے اور اگردن کو نیٹ کی نونہ تو رمضان شریعی کا روزہ ہوگا ہا کہ نفلی روزہ ہوگا ہم نے جو کہا کہ رات کے وفت نیٹ ہواکس کا ہی مطلب ہے اور اگر مطلقاً روزے یا مطلق فوض روزے کی نیٹ کی توصیح نہ ہوگا جب بک برنیٹ نہ کرے کہ بہ رمضان المبارک کا فرض روزہ ہے ۔ ر۲) اور اگر شک کی رات ہی یوں نیٹ کرے کہ اگر صبح رمضان المبارک کا دن ہوا تو روزہ رکھوں گا تونیٹ میں عادل شاہدے کا دن ہوا تو روزہ رکھوں گا تونیٹ میں عادل شاہدے

الگرایک جگرچاند مہوا تووہ صرف وہ ہے میے نہیں بلکہ تمام جہان کے بلے ہے بشرط کی نشرعی طور پر ثابت مہو (بہار شریعت)
 الا) ایمناف کے نزدیک رمعنان المبارک کے روزے فاص دن کی نذر کے روزے اور نفلی روزے کی نیٹ غروب افاقب سے کے کرز وال سے بہلے تک مہوسکتی ہے رات کو خروری نہیں اسی طرح مطلق روزے سے بھی رمعنان المبارک کا روزہ ترکھ سکتا ہے۔ وہار منزلویت حصہ ۵ میں ۰>)

قول کی طرف نسبت کرے ربینی اس کے کہنے پر کررہا ہے) اورانس عادل کے قول میں غلطی کا اختمال بین پر کہنیں بداتا یا موتوده حالت كى طرف منوب كرسے جيسے رمضان المبارك كى اخرى رات شك يطيعاً اسمے اور وہ بقين كونسي بدانا يالينے اجتها دى طرف منسوب كرسے جيے كوئى ستخص كسى تهر خا نے بن قيد مجا ور اجتهاد بنيا دير ميراس كوظن فائے عاصل موجائے كم رمضان سرلیب واخل موجیا سے توالس کا شک اسے نبت سے نہیں رو کے گا اور حب شک کی دات میں شک الاق موكا توزيان سے نيت كا كاكرنا كيوفائده نبي دے كا۔ كيونكي نيت كامل توول ب- اورول مي شك كيسا تعداراده كي بخلى كا تصورتهن بوسك وجيكوى شخص رهنان لبا مے درمیان کے کم میں کل روزہ رکھوں گا اگر رمضان کا دن ہواتو میں نقصان نہیں دیتا کیوں کر بر نفط میں تر ددہے اور نہیں کے محل اول) من ترود بني معلك اسے بين سے كرب رمضان المبارك كا دن سے اور ص ف رات كو نب كى بير كھانا كا تونیت فاسد نہو کی - اورا گرعورت نے حیف کی حالت میں نبت کی اور صبح سے پہلے حیف ختم ہوگیا تونیت صبح مو گی۔ سوروزه يا دموت موت موت جان بوجه كركوئ يميز بيط مين مزجات دنيا لهذا كهان، بيني ناس بن دوائي پرهمان بهذ ر کاری کراتے سے روزہ لوٹ ما باہے رک کٹوانے بھینہ لگوانے ، سرمدلگانے کان باعفوتناسل کے سوراغین سلائی ڈا سے سے روزہ بنیں ٹوٹنا البنہ عصورت میں سائی طالبے کی صورت میں اگرامس میں ایسی چیز ڈال دے جو مثارتک بینع جائے تو ٹوٹ جائے گا- اورا گرادے سے بغیراستے کی گردوغیاریا کھی وغیرہ پیٹ مک بہنے جائے یا کلی کرتے مرصتے یانی سیا تک بہنے جائے توروزہ نہیں لوٹے گا البنة کلی کرتے ہوئے مبالغہ کرے توروزہ ٹوٹ مباسے گا کبوں کہ اكس فكوتائي كى سے ميم في حور عمد ارحان بو جوكر) كا نفط بولا سے تواكس كايس مطلب سے روزے كے باوسونے كاذكركر كم من مجولة والعرساء حزاري كبونكاس كا روزه بنين طوطنا ، اور وشخص ون ك دونون كنارون بن جان بوجد کھا نے بھراکس برواض موکر براکس نے دن کے وقت میں کھا باہے تواکس برروزے کی قصا ہے اور ا گرابیف مکان اوراجتها درباقی را توانس رخضان در گی- اوردن محصر ورع اوراختنام میں رات کے گان محابنی

سر ھاسے۔

ہد جماع سے رکن ؛ - اور اکس رجاع) کی عدفت نے کا فائب ہونا ہے اگر جمول کرجاع کیا توروزہ نہیں ٹوٹے گا۔

اگردات کوجاع کیا با احتلام ہوگ اور صبح حالت جناب ہی تعا راب روزہ رکھا) توروزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر فرطلوع ہوجائے اوروہ ابنی بیوی سے بحت کررہا تھااسی وقت الگ ہوگی توروزہ صبح ہوجائے گا اور عظم اربہ توروزہ فاسد ہوجائے گا اور کھٹر اربہ توروزہ فاسد ہوجائے گا اور کھٹا رہ ہوگا رہنہ طیکے روزے کی نیت کی ہودرہ صرف قضا لازم ہوگی)

۵۔ منی خارج کرنے سے فرکنا ، - بعنی جماع یا غیر جماع کے فرسیعے ادہ منوبہ نکا لن اکس سے روزہ ٹوٹ جانا ہے مدی کمالوں کینوں سے روزہ ٹوٹ جانا ہے

بوی کابوسر لینے سے یا اس کے ساتھ لیٹنے سے روزہ نہیں تو ٹنا جب تک انزال نہ ہوالبتہ یہ کروہ ہے ہاں بوڑھا

ا دى بويا بنے آپ ريمنطوں كرك موتو بوسر بنے ميكوئى حرج نهيں ليكن حوظ نا زيادہ بهتر سے اور بوسر سنے سے انزال كا دُر برواكس كے با د جودوسر ہے ہے اور باوہ منوبہ خا رج موعاً کے تواكس كى كوناسى كى وجہ سے روزہ لوط جائے كا ٧- تف نكالف سے برسز كرنا :- خود تف نكالف سے روزہ اوط جانا ہے اور اگر تف فالب كائے توروزہ نين لوقے كا -اوراگرا بنے ملن يا سينے سے بلغ كھنے كرنگل كے توروزہ نہيں لوٹے كا كيونك الس ميں ابتدے عام ہے البنة منه من منعضے ك بعد نكلئة توروزه أوط عاشے كا- را)

روزه توطف کے لوازم:

روزہ توریسے سے جار باتیں لازم ہوتی ہیں۔ تفار، کفارہ ، فدیر، روزہ داروں سے شاہرت اختیار کر نے ہودن کا باقی حصہ کھانے پینے سے بازرہا۔ قضاء ،-اس کا وجب مرمسان مکلف برسے عذر کی وجبسے روزہ جھوڑے پاکسی عذر کے بعیر حمور سے معن والى عورت روزى كى قضا وكر كى ، اسى طرح مرتدى رحب دوباره اسلام كاف كافر، جي اورياكل برقضا ونين-تفائے رمضان کے روزے مسلسل رکھنا صروری تہیں۔ جس طرح میا ہے قضا کرے شفرق طور ریا استطے۔

كفارة د كفاره ورب جاع سے لازم أمّا ہے - منى تكالتے كھائے بينے اور جاع مے علاوہ امور سے كفارہ وا بنیں ہونا رہ کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے اگر شکل ہوتوسلسل دو جیسنے کے روزے رکھنا اگراس سے بھی عاجز ہو توساعة مسكينون كو كهانا كهانا سے مراكب كو ايك ايك مر ربعني ايك كلوكندم) دنيا ہے راحنا ف كنزديك دو كلو

بافی دن بین شکانا: جوادی روز سے نور نے سے کنا ، گار ہوتا ہے وہ کونا ہی کرنے والاستمار ہوتا ہے اسے چاہے کدن کے باتی صعم میں کھانے بینے وغروسے اجتناب کرے ۔ میکن جوعورت دبین سے باک موئی اس رواجب بہیں کہ دن کا بافی مصد کھا نے بینے سے بازرہے اس طرح حب مسافرنے روزہ نہ دکھا ہوا ہوا ورکھر آ جائے تواس پر بھی واجب نہیں اور اگر شک کے دن ایک عاول اُدمی جاندی گواہی دے تورکنا واجب سے سفر کے دوران افطاری نبت روزه رکھنا افضل سے البنہ طاقت نہ ہو تو ہدر مصے جس دن سفر شروع کرسے اور دن کے بہلے حصیبی گریں ہواس دن کاروزہ نہ چیوڑے اور روزے کی حالت بی سفرسے اکنے تو بھی روزہ نہ تورات۔

<sup>(</sup>۱) ا حات كنزديك منه عرك في كرنے سے روز الوط جاتا ہے كم سے نب اور بلا ا فتبار سے اسے اور سن عركم موتواسے ولما نے کا صورت میں روزہ کو سٹے کا اس کے علاوہ تنے کی کوئی صورت روزے کونہیں نور تی تفصیل کے لیے دیکھئے۔ بهاد شرعیت صدینج من ۱۷،۸۱۸ و۲) اخاف کے نزدیک جان بو جرکھ نے بینے سے جی کفارہ لازم ہونا ہے ۱۲ مزاروی

فدیہ: اللہ اور دودھ بلانے والی عورت کواگر اپنے بیجے پر خوف کی وج سے روزہ چھوٹا پڑے توان پر ف دیر واجب ہے ہرون کے بدسے ایک مسکین کو ایک ممرکندم دیں اور قضا بھی کریں اور بہت بوڑھا آدی رہینے فانی ہر ون سے بدلے ایک ٹدگندم دے (۱)

سنتیں:- روزہ دار کے لیے چوبائیں سنت ہیں سے یہ ناخیر کرنا، نماز مغرب سے بیلے افطاری ہی جاری کرنا اور کھجور با با بی کے ساتھ افطار کرنا زوال سے بعد مسواک نہ کرنا، رمضان المبارک سے مہینے ہیں سخاوت کرنا جیسا کہ اس کی فضیلت زکو ڈیسے بیان ہیں گزر عبی ہے ، فران پاک کا دور کرنا در پڑھنا پڑھانا) مسی بی انقبات بٹھنا بالحضوص اسخری دؤں بیں۔ بہنی اکم مسی الشرعلیہ وسے کا طریقیہ میبار کہ تھا۔ کہ رمضان المبادک کا اس عشرہ شروع ہوجا اور آپ بستر لیسیط دیتے اور کم بستہ ہوجا نے خود بھی دعبا دت ہیں محنت کرتے اور کھر والوں کو بھی ترغیب دیتے ۔ (۱)

بعنی اکب مسل عبا دت کرے کبونی اس عشرہ میں قبلہ القدر ہوتی ہے اور غالب گابن ہے کہ وہ طاق راتوں میں سے بھی زبادہ امکان اکبسویں نیکسویں اور سے اکبیری رات کا ہے اس اعتکاف میں تسلسل فائم رکھنا زبادہ متا بہ سے بھی زبادہ امکان اکبسویں نیکسویں اور سے اکبیری رات کا ہے اس اعتکاف کی نیز مانی بااسس کی نیت کی تو بد ضورت میں سے سے اگر مسلسل اعتکاف کو رائی بااسس کی نیت کی تو بد ضورت میں اعتکاف ٹوط جائے گا۔ جیسے کسی کی عبادت مرکوامی و بینے ، تماز جنازہ میں کشرکت باکسی کی زبارت باتازہ وصورے لیے سکلے رجب کہ بیلے سے ماوضو موں

اگر قفائے عاجت کے بیے نکا نواع کان نہیں اوسے گااس کو جا ہیے کہ گریں وصوکرے اورکسی دو سرے کام یں مشخول نہ ہو ۔ مشغول نہ ہو ۔۔ حدیث ننرلیب بیں ہے نبی اکرم صلی ادارعلیہ وسلم صعت قضائے حاجتِ انسانی کے لیے تشریف نے جانے اور گزرتے گزرتے ہمیاریسی فرماتے رمیں)

جماع کرنے سے افکات کانسدل وقت جاتا ہے بور لینے سے نہیں اوقت استجدیں نوٹ بولگا نے اور مقد نکاح بیز کھانے، سونے اور سے اور کا استحاد نہیں اولیا کیوں کر ۔ اعتکاف کے نسلسل کی صورت میں ان کا موں کی عاجت ہوتی ہے بدن کے کسی صفے کو باہر نکا لئے سے بھی نہیں اولیا نبی اکرم صلی الدعلیہ وسلم ابنا سرمبارک جو شریب کی طرف جھ کا وبتے اور حفرت عائش رضی الدعنہ اکب سے سرانوں میں کانگھی کرتی تھیں وہ حجرہ میں ہوتی تھیں۔ (۲)

(۱) احنات کے نزدیک اگر عالم اور دودھ پلانے دالی ای طرح سافر دینے وکو قضاکا وقت ملاتو وہ قضاکریں گئے اور اگر ذفت ندملا بعنی اسی عذریں فوت ہوگئے توان روزوں کا وزیر دیا جائے اور فدیم کی تفار دیم ہے جو صدقہ فطر کی ہے بعنی ایک روزے سے بدسے دوکلوگذرم یاس کی فیمت دنیا ہوگ ۱۲ ہزار دی

(٢) جيم مسلم عبداول ص ٢٧ سات بالاغتياف ٢٦) سنن الي وارد علداول ص ٢٧ سائ بالعيام دم) مصح مسلم عبدا قبل ١٨٥ ك باليمن

دوسرى فصل:

#### روزے کے اسرارا ورباطنی شرائط

جان درکرروزے کے نین درجان میں (۱) عام لوگوں کا روزہ (۲) خاص لوگوں کا روزہ (۳) خاص الخاص لوگوں .

مام بوگوں کاروزہ بیٹے اورت مگاہ کو تواہش کی تکمیل سے روک ہے جس طرح پیلے گردیکا ہے۔

خاص بوگوں کاروزہ بیٹے اورت مگاہ کو تواہش کی تکمیل سے روک ہے جس طرح پیلے گردیکا ہے۔

اورغاص الخاص بوگوں کا روزہ دل کو تمام برسے خیا لات اور دینوی انکار بلکہ اللہ تفال کے سوا ہر حیزہ کیا گا۔

غالی کر دبیا ہے ، اس صورت میں جب اللہ تعالما اور قیامت کے سواکوئی دولسری فلزائے گی توروزہ کوٹ جائے گا۔

دینوی فکرسے اگر دین کا قصد نہ موتو تھی ہیں جا ہے کہ واٹ کو دین کی فکر زاد آخرت سے ہے دنیا سے نہیں حتی کواہل دل تھا تھا۔

نے کہا ہے کہ جو شخص دن کے فاف یہ بات سوھیے کہ واٹ کوکس چیز کے ساتھ افطار کرسے گا اس کے ذریمگناہ کو دیا جا کہ ہونے کی علامت ہے دریمگنا تھی دیا جا گا اس کے ذریمگناہ دورجہ انٹیا کی جا ہے کہ واٹ کو اس کے دریمگنا تھی تا ہوئے کی علامت سے یہ درجہ انٹیا کی جا ہے کہ واٹ کو دیا جا گا گا ہے کہ دریم کی میں ہوئے کہ دریم کی کو جو انٹی کا ایس کے ذریمگنا تھی تھی تھی تا ہوئے کی البتہ اس کی علی تحقیق بیان دریم کی بیٹی پر دروزہ کر درے اور غیر فلا سے جھر ہے۔

کریں گئے بعثی پر روزہ کر سے وقت خاصل میو تا ہے کہ آدی اپنی کمل توجہ اوٹر تھا کی طرف کر درسے اورغیر فلا سے جھر ہے۔

اللہ تعالی کے اس ارت دگا ہی کو لباکس مینا ہے۔

اللہ تعالی کے اس ارت دگا ہی کو لباکس مینا ہے۔

اللہ تعالی کے اس ارت دگا ہی کو لباکس مینا ہے۔

قَلِ اللهُ نُدُّةُ ذَرُهُ مُ فِي خَوْضِهِ مُ اللهُ اللهُ نَالُ مِنْ عِلَالْهِ اللهِ عِلَاللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَل

نیکُعَبُون کا روزه ، اولیا وکرام کا روزه سے اور ہیر اپنے اعضا دکو گئا ہوں سے بی ا ہے ہروزہ جھ باتوں خاص لوگوں کا روزہ ، اولیا وکرام کا روزہ ہے اور ہیر اپنے اعضا دکو گئا ہوں سے بی یا ہے ہروزہ جھ باتوں

سے کمل ہتوا ہے ۔ ۱- ان چیزوں کو دیکھنے سے نظر کوروک حور کا ور کروہ ہیں نیزوہ چیزی جودل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ دیسے .

نظر زمری بھیا ہوا ایک شیطانی نیرے اللهاس بد منت بھیجے بین صن تفس نے اسے رغیر محرم کو دیکھنا)

النَّفْرَةُ سَهُ عُرُمُسُمُ وُمُ مِنْ سِهَامِ الْكِينَ لَعَنَدُ اللَّهُ مُنْمَنُ تَرَكُهَا خُوفًا مِنَ اللَّهِ جھوڑ دیا اے اللہ تعالی ایسا ایمان عطافر مآما ہے حس کی شیرینی وہ اپنے دل میں باتا ہے۔ النَّا مُواللَّهُ عُنْوَجَلِّوا يُعَانَّا يَجِبِدُ حَلَوَ وَتَهُ فِي قَلْبِهِ - (1)

حفرت جابر، حفزت انس رصی الله عنها ) سے اوروہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہی آپ نے

ارك دفرما!

بانچ چیزی روزه وار کے روزے کو تور دین ہی جوٹ بولنا، غیبت کرنا جغلی کھانا ، جھوٹی قسم کھانا اور شہوت کے ساتھ کسی کو دیجھنا۔ خَمْشُ ثَيْفِطِهُ كَالصَّائِمَا لَكُذَبِ وَالْعِيْبُ وَ وَالنِّيْشَمَةُ كَالْيَمِينُ ٱلْكَارِدَبَةُ وَالنَّظُرُ دِسْنَهُ وَ ٢٠

ار زبان کوبیم وه گفتگر، جموط ، غیبت ، جغلی فیش کلای، ظلم و زیادتی ، جمکرفی دکی دے اور فاموشی افتیار کرنے سے مفوظ رکھنا اور اسے اسرتعالی کے ذکر اور نا وت قرآن جمیمی مشغول رکھنا ۔ بیزیان کا روزہ ہے تفرت سفیان آوری رحمہ اور سے مفرت این مسلم مشغول رکھنا ۔ بیزیان کا روزہ ہے تفرت سفیان آوری رحمہ اور مشرق بایا غیبت روز سے کونوٹر دہتی ہے بہ بات ان سے حضرت بشرین عارث نے نا کی سے مفرت لیت ، محضرت مجا برسے روابت کرنے ہی انہوں سنے فر مایا کہ دویا تین روز سے تو تو تا دیتی ہیں (ا) عنیت اور (ا) جنی ۔

نبى اكرم صلى السرعليدو المنف فرماياه

 إِنَّمَا الطَّوْمُ حَبَّنَةُ فَا ذَا لَمَانَ آحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرُفُكُ وَلَا يَجْهَلُ وَالِوامُرُوء صَائِمًا فَلَا يَرُفُكُ وَلَا يَجْهَلُ وَالِوامُرُوء قَاتَلُهُ آوُشًا نُمَةُ فَلَيْقُلُ إِنِّى مَسَائِمًة اِنْ صَائِمَةً - رس

ایک عدیث شرفت میں ہے کہ رسول اکرم صلی استرعلیہ وسلم کے زمانے میں دوعورتوں نے روزہ لکھا توان کے اسخ میں انہیں عبوک اور بیاکس نے کئی کوروں اگر م میں استرین انہیں عبوک اور بیاکس نے کئی کوروں اگر م میں استرین انہیں عبوک اور نیاکس نے کرروزہ تورف کی اجازت طلب کی آپ نے ان کی طرف ایک بیالہ عبوا اور فرایا کہ ان سے کہ وجرکھ کھایا تھا اکس میں تے کردیں توان میں سے ایک نے تلزہ خون اور تازہ کوشت کی تے کی اور دوکسری

(۱) المستدرک ملی کم جلدی میں بھاس کتاب الرقاق (۲) کنزالعال جلد برص ۱۹۲ میریٹ ۲۳۸۱۳ (۳) جبی بخاری جلدا ول ص ۵ ۵ ۲ کناب الصوم (۳) مجلی بخاری جلدا ول ص ۵ ۵ ۲ کناب الصوم نے بی اس جبی تنے کی متی کہ دونوں نے پالہ بھردیا لوگوں کو اسس پر تعجب ہوا تونی اکرم صلی الشرعلبہ کوسلم نے فرابا ال دونوں نے اس میں میں دوزہ دکھ جسے اسٹر تعالی نے علیال کیا اور جسے اللہ تعالی سے روزہ دکھ جسے اللہ تعالی نے علیال کیا اور جسے اللہ تعالی سے روزہ دکھ جسے اللہ توان کی خورت ان دونوں نے ایک دوسری سے یاس بیٹھ کر لوگوں کی خیبت کی نویہ لوگوں کا گوشت ہے جو انہوں نے رخیبت کی صورت میں کھایا۔ را)

سا- سر کروہ بات کوستنے سے کانوں کوروکنا ، کیونکر جو بات کہنا حرام ہے اس کی طرف کان سگانائی حرام ہے اسی بلے اللہ تعالی نے عورسے سننے والے اور حرام مال کھانے والے کو برابر قرار دیا ۔ اللہ تعالی نے ایک وفرایا ،

سَمّاعُونَ بِكُنْ بِآكَ السَّوْتَ وَهُولُ كُنُوبِ سِنْ والماور توبُ مرام كانول

-01

مِلْتُحْتِ (۲)

اورارت د فا وندی ہے:

كولة بَنْهَاهُ مُمُّالِدٌ بَالْبِوُّنَ وَالْدُحُبَارُعَنَ ان كَعَلَاء اور ورونش ان كوكناه كى بات اور قَوْلِهِ عُوالِدِ تُمَّدُوا كُمِلْهِ مِمُّ الشَّحْتَ رسا) حرام كهانے سے كبوں نہیں روكتے -توغيب كن كرفاموش افتيار كرنا حرام ہے الله تعالى نے ارث وفرایا -

یے شکتم اس دفت ان کی مثل ہو گئے۔

إَنكُمُ إِذًا مِنْ لُكُمُ ورمِهِ

اسى بيعيني اكرم صلى المتعليد وسلم نصفر طالي: المعتاب والمصنع شيريكان في الاثمر.

فيب كرت والااوراس (فقدًا) سنن والا دولول كن بول بي سنرك بي -

و م - بانی اعضاء لینی ما تھ اور با دُن وغیرہ کو تھی کی ہوں سے نیز مکروہ امورسے بجایا اور افطار سے وقت پیٹ کو شے والی اٹنیاء سے بجانا اگروہ صلال چزہے روزہ او تھے اور حرام سے افطار کرے توروزے کا کیا مطلب ہوگا ؟ ایسے دوز سے داری مثال اس شخص عبیں ہے جو محل بنا باہے اور شہر کو گرا دیا ہے کیونے ملال کھانا زبادہ ہونے کی وج

۵-۱۷ سرادا لمرفع صهم صيث هم مسكر هم مسكر ويرسهم مسكر ويرسهم مسكر ويرسهم مسكر ويرسهم مسكر ويرسم المسلم ويرسم ويرسم

<sup>(</sup>۱) منداام احمد بن عنبل علد ٥ ص ٢١١ مرويات عبيد-

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد ، سوري ما يُوه آيت ٢١

<sup>(</sup>۱۳) فرآن مجید سویط مائده اکیت ۲۳ –

رم) قرآن مجيد سوف نساد آيت ١٠٠٠

سے نفضان دبتا ہے اپنی کسی نوع کی وجہ سے نہیں اور روزے کا مقصد کھاتے کو کم کرنا ہے اور زیادہ دوائی کواکس کے نفضان کے باعث چور اگرز مرکھانے والا بہو قوت ہو آہے اور حرام بھی ایک زہر ہے جو دبین کو ہلاک کرتا ہے اور والال جنر دوا ہے جو تصوری میونونا فع ہے اور زیادہ ہونونا قصان دبتی ہے ۔ اور روز سے کامقصد اکس ملال غذا کو کم کرتا ہے۔ بنی اکرم صلی المتر علیہ وکسلم نے فر مایا۔

کتے ہی روزہ دار ہی بن کو اپنے روزسے سے بھوک اور ساس کے سواکھ عاصل نہیں مترا۔ كُعُمِنْ صَالِمِ لِبَيْنَ لَهُ مِنْ صَوْمِ اللهِ الْحُوْمَ وَنَ صَوْمِ اللهِ الْحُومُ عُومًا لَهُ مِنْ صَوْمِ

کہاگیا ہے کہ اس سے مرادوہ شخص ہے جو حرام کی طرف نظر کرتا ہے اور بعض نے کہاکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو جو اللہ ا ہے جو عبلال کھانے سے رکھتا ہے اور غیبت سے ذریعے لوگوں کے گوشت سے روزہ توڑ دیتا ہے کیوں غیبت حرام ہے اور بہ تول جی مراد ہے جو اپنے اعضا ، کوگن ہوں سے محفوظ نہیں رکھتا۔

۵ - افطار سے وقت علال کھانا بھی زیادہ نہ کھائے اس طرح کر پیٹ بھر ہے اللہ تعالی کے بال اس بیٹ سے فہارتن کوئی نہیں جمد علال رفرق سیے بھر جائے ۔ روزے سے اللہ تعالی سے قیمن پر غلبہ بیانے اور نہون کو توٹر نے کافائدہ

كبيا عاصل موكا جب وه ون كے دقت جو كجيره كباركس كى كسرا فطارى كے وقت نكال بے

اور بعض اوقات اس کے باس طرح طرح کے کھانے جمع موجاتے ہیں جودوسر سے مہینوں میں نہیں کھائے جاتے اور بدبات معلوم سے کرروزے کا مقصد سیط کو قالی رکھنا اور خواہش کو توڑ نا ہے: ناکر نفس کو تقوی کر فوت حاصل ہو اور بعب صبح سے ثنا م بک معدے کو طالت رہا تھ کہ خواہش جوش میں آتی اور رفیت مضوط ہوگئی بھرا سے انہ بدکا تھا میں معدے کو طالت رہا تھ کہ خواہش جو بیا تھا ما عادت بررہ نے کی حودت میں بید اور حد سے کہ موزت میں بید اس موزی کر ورک جائے ہیں جو عام عادت بررہ نے کو کم کرنے سے ہی نہ ہوتی ہیں ہوتا ہے کہ ان قوتوں کو گرز ورک جائے جو برائوں کی طون اور طرف کو کم کرنے سے ہی حاصل ہوتا ہے بعنی مردات اتنا کھا نا ہی کھا ہے جو روزہ نہر کھنے کی صورت میں کھانا ہے اور اگر دن اور رات کا کھانا جھے کہ دن کے دقت زبادہ نہ سوئے تاکہ اسے بوک اور میں کا احاس ہوا در اور رات اس کا دار صاف میں جو ایک کا اور ہردات اس کا دار صاف میں جو ایک کا اور ہردات اس کا دار صاف ہو جائے گا اور ہردات اس کا دارت کی تو رہنا کے فرے نہ نہ ہے کہ دن کے دقت زبادہ نہ سوئے تاکہ اسے بوک اور میں بیدا ہوگی تو اس میں بوجا ہے گا اور ہردات اس کا دل میا میں ہوجا ہے گا اور ہردات اس کے دل کے ذرب نسکے بیدا ہوگی تو اس میں بوجا ہو گرداد میں ہوجا ہے گا اور ہردات اس کے دل کے ذرب نسکے بیدا ہوگی تو اس میں بیدا ہوگی تو کہ بیدا کو تو تو اس کی توریخ دروز کی بید اس کی دروز کی بید اکس بر بیدا کو کو تو بیدا کی توریخ دروز کی بید اس بر سے دیا ہوگیا کو کہ بید ہو کہ بیدا کو کہ بید کر سے دروز کی بیدا کو کروز کی بید اور کی بیدا کو کروز کی بیدا کو کروز کی بیدا کو کروز کی بیدا کوری کی بیدا کوری بیدا کو کروز کی بیدا کوری بیدا کوری بیدا کوری بیدا کوری بیدا کوری بیدا کوری بیدا کی کوری بیدا کی کوری بیدا کی کوری بیدا کوری کوری بیدا کوری بیدا کوری بیدا کوری بیدا کوری بیدا کوری بیدا کو

راك ن اجر من ١٢١ الواب اجاد في الصباح . Www.maktabah.ovg

منکشف ہواور اللہ تعالی اسس ارشا دگرای کا یم مطلب ہے فرایا : اِنَّنَا اَنْسَرُ لِنَنَا ﴾ فیٹ کیکن الفَک یہ ۔ بیشک ہم نے اس زوران باک کولیا تا افذرین (۱) آنارا ۔

اور ہواکہ می اپنے دل اور اپنے بینے کے درمیان کانے کی دکاوٹ ڈال دسے وہ اس سے پردسے ہی رمیا ہے اور حب نے اپنے معدے کوفالی رکھا تو عرب بات عمی پردہ اٹھنے کے بلے کافی نہیں جب تک وہ اپنی توجیہ غیر خداسے سٹان دوسے ہی سالامعا عرب اوراکس تمام معاملے کی بنیا دکم کھانا ہے اکس کا مزید بیاب ان نشا وَامند کھانے کے بیان میں آئے گا۔

۱۹ ا فظار کے بعدائس کا دل خوف اوراجد کے درمیان معلیٰ اور مترود رہے کیوں کہ اسے معلوم ہیں کہ اس کاروزہ بول مواا وروہ مقربین ہیں سے ہے جار پر اللہ تعالیٰ فاراض کاروزہ بول مواا وروہ مقربین ہیں سے ہے جار پر اللہ تعالیٰ فاراض ہے اسے مرعبادت سے فراعت کے بعدائس طرح مونا چا ہیے حضرت میں بالوالحدن ہے کو جہ اللہ تعدم وی ہے آب ایک جماعت کے پاس سے گزرے اوروہ لوگ مہنس رہے تھے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ لے رمضان المار کے مہینے کو لوگوں کے لیے مقابلے کا میدان مذابات وہ اس کی عباوت ہیں ایک دوسر سے سے اسکے برطفے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسر سے سے اسکے برطفے کی کوشش کرتے ہیں ایک جماعت آپ کے برطف کئی اور کا میاب ہوئی اور دوسر اگر وہ بیھیے ہوگی اور اکس نے نقصان اٹھایا تواس مقتصی پر بہت زیادہ تعجب ہے جواس دن بنتا اور کھیا ہے جو بی ہی رہنے والے اپنی شکی میں اور برائی کرنے والے اپنی شکی میں اور روان کو مور کے میں اور روان کو مور کے میں اور وزہ آپ کو کم ور ایک ایک کا انہوں افر اللہ تو اس برسینسی کا دروان میں بند کرے چفرت اخت بن ایس بر بہت ہی ہیں ہیں ہے اسے کہا گیا کہ ایک بربت بورائے ہیں اس برسینسی کا دروان میں بردے کا انہوں نے فربا میں ایس برائی سے کہا گیا کہ ایک بربت بورائے جم ہی اور دورہ آپ کو کم در سے عارائم ہوں نے درائے والے ایس برائی سے تو تو روزے ہی ایک کرائے بربت بورائے جم ہی اور مورد والی میں بردے کا انہوں نے فربان میں بالمنی امور ہی ہیں۔

سوال:

جوشفس بیٹے اورکٹ رمگاہ کی شہوت سے رسمتے براکتفا کرے اوران امورکو نظر انداز کردے تو فقہام فرائے ہیں اکس کا روزہ میرج ہے اکس کاکبا مطلب ہے .

جواب،۔

جان لوکہ ظاہری فقا اکرام ظاہری سے وطکو نہا ہت کمزور دلاک سے ابت کرتے ہی بینی وہ دلائل ہماری ذکر کردہ
المئی شرالط کے مقابلے میں کمزور ہی خصوصاً غیبت اورائس جبسی دوسری باتیں ۔۔ فقہ نے اظاہران کیلیفات
کا ذکر کرتے ہیں جوعام غافل اور دنیا کی طرت توجہ ہوتے والے نوگوں کے بیے کسان ہوں لیکن علائے آخرت روز سے کی صحت سے قبولیت مرادم مقصو و تک پہنچا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے ہی کر رؤے
کا مقصد اللہ نقائل سے اطان سے متصف ہونا ہے اور وہ ہے نیازی ہے اور جون فار مکن ہو شہوات سے بھی کو زشاق کی اقتلاء کرے کمیوں کہ وہ شہوات سے باکہ ہی اور انسان کا رنبہ جا اور وہ سے بندو ہے کہوں کہ وہ اُور عقل کے
کی اقتلاء کرے کمیوں کہ وہ شہوات سے باکہ ہی اور انسان کا رنبہ جا اور انسان کی ارتبہ کم ہے کہوں کہ اس ریشہوات کا غلبہ فرائے وہ اور انسان کی ارتبہ کی جے کموں کہ اس ریشہوات کا غلبہ خورہ ہی اور انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی اور انسان کی دنیا ہے اور انسان کی دنیا ہے اور انسان کی دنیا ہے اور انسان کی انسان کی دنیا ہے اور انسان کی مقابہت کو سب ہونا ہا ہے اور مالکہ کی دنیا ہے اور وہ اس کی مقابہت افتیار کرنے والا بھی قریب ہونا ہے اور وہ اس کی مقابہت رہے اور کی خور ب ہونا ہے اور وہ اس کا قریب ہونا ہے اور وہ اس کی مقابہت افتیار کرنے والا بھی قریب ہونا ہے اور وہ اس کا قریب ہونا ہے اور وہ اس کا قریب ہونا ہے کو وہ آخریا اور ان کے اخلاق سے مقابہت رکھنا ہے اور وہ اس کا قریب ہونا ہے اور وہ تی اس کا قریب ہونا ہے اور وہ اس کی مقابہت اور ان کے اور وہ بی تو اس کی کی مقابہت وہ انسان کی مقابہت کی مقابہ ہونا ہون کو بیا ہونا کی کو وہ بی کی مقابہ ہونا ہے کی مقابہ ہونا ہے کی کو قریب ہونا ہے اور وہ کی کو قریب ہونا ہے کہ وہ کو و

جب عقلمندوں سے اور الی ول سے نزدیک روزے کا مقصد اور راز بہ ہے توایک کھانے کو مؤخر کر کے دونوں کوشام کے وقت اکھا کرنے نیزون کا شہوات بین غرق رہنے کا کیا فالدہ ہے اگراس کا کوئی فاکرہ ہے نونی اکرم صلی اللہ

علیدوسے سے اس ارت دگرای کا کی مطلب ہوگا آپ نے فرایا ۔

كَفُرُمِنْ صَائِمِ لَـنُسَ كَدُمِنُ صَوْمَ إِنَّةً مَنْ صَوْمَ إِنَّةً مِي روزه دار مِن جن كوا بنے روزے سے جوك الحجق عُ وَالْعَظَيْنُ را) اور باس كے سواكي عاصل نہيں مواا ۔

اسی بیے حزت الد درواہ رض المدعنہ نے فرایا کہ دانا آدی کا سونا اورا فطار کرنا کب ایجا سبے وہ کیے بیر قوف آدی کے روزے ادر بداری کو کرا مزہ جانے البت بقین اور نقوی والوں کا ایک ذرہ دھو سے بیں بند وگوں کی بہاڑوں سے برابرعبا دت سے افضل اور راح ہے اسی لیے بعن علی ہر کرام نے فرایا کہ کتنے می روزے دار ، روزے کے بنبر اور کتنے می سے بوا بنے اعضاء کو گنا ہوں اور کتنے می سے بوا بنے اعضاء کو گنا موں سے بیانا ہے اکر میں وہ کا اور بیاب ارتبا ہے اور روزہ نہ رکھنے کے با دھود بے روزہ وہ میں سے جو بھو کا اور بیاب ارتبا ہے اعتماء کو کھی میں دیتا ہے۔

روزے کے مفہوم اوراکس کی حکمت کو سمجھتے سے بہات معلوم ہوئی کہ جینتیں کھائے اور جہاسے ٹرکے اور
گنا ہوں بین بلوث ہونے کے باعث روزہ توڑ دسے وہ اکش خص کی طرح ہے جو وصوب اپنے کسی عفور بنین بار مسے
کرے کس نے ظاہر میں تعداد کو اوراکی لیکن مقدود بنی اعضا ، کو دھونا جو کھانے کے در بیے روزہ دار نہیں لیکن نا پہندیدہ
افعال سے اعضا ، کو روکنے کی وصر سے روزہ دار ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے اعضا ، کو ایک بار دھونا ہے
تو اس کی غازان شا والڈ قبول ہوگی کیوئے اکس نے اصل کو کیا کی اگر چیزا کہ کو چھوڑ دیا اور جواک می دونوں کو جمع کرے
وہ اس آدمی جیسا ہے جو ہر عفور وی تین بار دھونا ہے اکس نے اصل اور زائد دونوں کو جمع کیا اور بی کمال ہے نبی اکرم
صل الڈرعلیہ وسلم نے فرایا۔ د

ہے شک روزہ امانت ہے توتم میں سے ایک وطہیے کروہ اپنی امانت کی مفاظت کرسے۔

رِاقَ العَّوْمُ الْمَالَةُ فَلَيْحُفَظُ الْحَدُّکُ مِنْ لَيُحُفَظُ الْحَدُّکُ مِنْ لَيُحُفَظُ الْحَدُّکُ مِنْ ك اَمَالَتَ فَالِ) نبى اكرم صلى الله عليه كوسلم نے قرآن بك كى برآیت تا وت فرائ -

ے مرباط : بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ال کے مالکوں کی طرف نوٹما دو۔

إِنَّ اللَّهُ يَامُ كُلِّمُ النَّهُ اللَّهِ مَا أَنَّ اللَّهِ مَا أَنَا اللَّهِ مَا أَنَا اللَّهِ مَا أَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

تلاوت کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے کان اور آئٹھ پر رکھ کر فرابا سماعت وبصارت جی امانت ہے۔ اور اگریہ پروزے کا انتوں بی سے نہ ہوتی نونی اکرم صلی انڈھلیہ دسے میں بات نفو مانے کہ اسے کہنا چاہیے کہ میں روزے سے مہوں (۳) دوسری عدیث میں گزر حیکا ہے) بعنی مرسے پاکس میری زبان امانت سبے تاکہ میں اکس کی حفاظت کروں تومی کس طرح تھے جواب د بینے کے لیے اسے کھل چپوٹ دول ۔

اب بربات فلاہر موکئی کر ہر عبادت کا ظاہر تھی ہے اور باطن تھی ، تھیلکا بھی ہے اور مغز بھی اور اس کے تھیلکوں کے کہی مدرجات بن اور مہر درجے کے کئی طبقے بن اب تھے اختیارہے کر تومغز کو چیوٹر کر چیلکے بہتنا عت کرے یا عقل مند لوگوں کی جاعث بیں شامل ہو۔

(1)

رم) خران جيد، سورة نساء آيت ٨٥

ر١١) مع بخارى جلدادل ص ٥ ٥ ١ كتب العوم

تىسىرى فصل ؛

# نفل روزون اوران کی ترتیب

جان اوكر الجصے دنوں بين روزوں كامستحب سونا موكدسے اور فضيلت والے دنوں بي سے بعض سال مين ايك ایک باریائے جانے ہی بعن ہر مہینے ہیں اور بعن ہر ہفتے ہیں یا سے جانے ہیں۔

سال بس مصنان المبارك كے بعدع فرانوب ذوالحجہ) كا دن ، دسوس محرم كا دن ذوالحبر سے بہلے دس دن دعيد مے ون روزے رکھنا جائز بہیں محرم الحام مے بہلے دس دن اورعزت والے مبینے رذی قعدہ، ذی الحج، محم اور رجب، روزے کے بیے عمدہ وان ہیں اور سنفیدت والے اوقات ہیں اور نی اکرم صلی اسرعلیہ وک م سفیان المعظم میں زیادہ روزے رکھنے تھے حق کر گمان ہوانہ ماہ رمضان ہے را)

اورعدبث سشرلف سي-

أَفْضَلُ الصِّيامِ تَعِدُّتُ هُرِرَمَضَانَ مَنْهُرُلِلْهِ

عي كروزين. الْمُحَرِّمُ لِهِ اللهُ الْمُحَرِّمُ لِهِ اللهُ

كيوں كرائس جينے سے سال كا بتدام ہوتى ہے لہذاكس كونيكي ميں كزارنا زباد ، بہنديد، سے اور دائلى بركت كى

كى امديت نى اكرم صلى السعليدوك لم ف فرالا ب مَتُومُ كَرُدِ مِنْ شَهُرِ حدامِ أَنْمَلُ مِنْ نَكَ نِينَ

مِنْ غَيْرٌةٍ وَصَوْمُ تَوْمِمِنْ رَمَضَانَ افْصَلُ

مِنْ ثَكُونِيْنَ مِنْ شَهُ رِحَوَامِدِ (١١)

اورمدث ترلق سے:

مَنْ صَامَتُكُوتُهُ آيَّ مِنْ شَهْرِحَلَا مِ الْخَمِبُسَ وَالْجِهُمُ عَنْدُ وَالسَّبْتُ كَنْبَ اللهُ لَذِبْكُلِّ رس رسمادة تشعيماً ويُعلم (١٠)

بواً دمی موم الحرام کے مہینے بن بمین دنوں حجوات ، جمعہ اور ہفتہ کاروزہ رکھنا ہے انڈتنا لی اکس کے بیے ہر دن کے بدلے نوسال کی عبادت کھنا ہے۔

محرم کے مہینے کا ایک روزہ دوسرے مینوں کے تیں روزوں سے افضل ہے اور دمضان المبارک کا

ایک روزہ مرم کے تیں روزوں سے افضل ہے۔

ماہ درمضان کے بعدافضل روزے اللاتعالی کے مہینے

راا مجيح بخارى جلداول ص ٢ ٢ كتاب الصوم

(٢) مجيع مسلم حلدادل من ١٢٨ كتاب الصيام

ريم) العلل المتناسير جلدي من ١١ صريب ١١١ الم) مجع الزوائد عبد ال مع ١٩٠٠ أنا العيام

اورهدیث نثرلیب میں سے کر جب شعبان کا نصف ہوجائے تو اب رمضان المبارک کک کوئی روزہ نہیں و ۱) ای لیے متحب ہے کہ دمعتان المبارک سے چندون پہلے دوزہ رکھنا ٹرک کر دے ڈنا کدمعنان المبارک کے لیے تبار ہوسکے) اوراگزشعبان المعظم کو دروزے کے ذریعے) رمضان المبارک سے مارٹے تو کھی جائز ہے تنی اکرم صلی اللہ عبيه وسلم نے ایک مرتب ملایا (۲) اور کئی مرتب دونوں کو الگ الگ کیا (۲) (مینی شعبان کے آخریں دوزہ رکھنا محدود دا اور رمضان المبارك سنے دوتین ميلے سے روز سے ندر کھے البتہ اکس سکے وظیفہ رمعول کے موافق موجائے تورکھ سکتا ہے اور معن صحابہ کرام رضی اوٹر عنہم نے پورے رحب کے روزے رکھ کراسے رمضان کے مشابہ بنا نے کو کمروہ فراددا۔ منيات والے مينے ذوالح, محرم الحام، رجب المرحب اور شعبان المعظم بن حب كرحرمت والے ميني ذوا لقعدو، ذوالحج محرم الحرام اورجب المرحب بي ان بن سے ايك درجب المرجب) الك سے اور تبن و دوالقعدہ وغيره) مسلسل من ان مہنوں بی سے افضل ذوالحجرمے كبونكر اكس ميں حج سے اوروہ دن ميں جن كو ايام معلوات اورايام مورودا كاكيا ب ذى قعد، ع كے مسؤل سے بيك ورت والے مبينوں ميں شال بني جب كم مرم اور رجب مینے جے کے مہدوں میں سے نہیں میں حدث الشراف میں ہے۔ الله تعالى كے نزد بك ذوالجرك دس دنول سے طرح كركوئى دن نہيں جن بى اعمال فضل اور زيادہ محبوب موں اکس ایک ون کاروزہ ایک سال سمے روزول سے سرابرہے اور ایک رات کا تیام بیلۃ القدر سے قیام کی طرح ہے عرض کیا گیاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا دھی نہیں ؟ آب نے فرایا اللہ نعالی سے راستے میں جیا دھی نہیں مگروہ شخص جوا سنے گوڑنے کو فقی کرسے اورائس کا خون بہائے رہم اصطلب بہ سے کہ خوب واومننیاعت دسے)

تودن مہینے یں کوارسے اُنے ہم بین ہر مہینے میں اُسنے ہم وہ مہینے کا اول درمیان اوراً خرہے درمیان میں ایام بین نبرہ چودہ اور ببندہ کاریخ ہے۔ اور مرسفتے ہیں اُنے والے دل سوموار ، معوات اور مجعرے دل ہیں برفضیت والے دل ہیں اوران ہیں روزہ رکھنا مستخب سے نیززیا وہ خیرات کی جائے تاکدان اوقات کی برکت سے تواہیں مئی گنا اضافہ ہو۔

جہاں کی عربے روزے رکھنے کا تعلق ہے تو وہ کھیا منا فرے ساتھان سب دنوں کوشا مل ہے لیکن ملین

www.maktabah.org

۱۱) جامع نزندی جلداول ص ۱۳۰ ابواب الصوم
 ۱۷) السنن الکیری للبیقی جلد س ۲۰۰۹ کتاب الصیام
 ۱۳) سنن ابی واقده جلدا قول ص ۱۳۸ کتاب الصیام
 ۱۳) سان الزوندی جلداول ص ۱۳۷ الواب الصوم -

کے اس سلسے بین کئی خام بین ان بین سے بعض نے اسس کو کروہ خیال کیا ہے کیوں کہ احا دیث بین ان کی کرا بہت مروی ہے دار ایس نیٹروی ہے دار ایس نیٹروی ہے دار ایس نیٹروی ہے دوسرا ہے کہ اور وجہ سے کروہ ہے ایک بیم عبدین اور ایام تشریق بین عبی روزہ نہ چورطے اور بیر در در ورف ہے دوسرا ہے کہ افطار کے سلسے بین سنت کو ترک کرے روزہ کولازم کرنے ما نا کہ اللہ تنا الی رضت کو بی بین مرزہ بین مرزہ ہے جب ان دونوں باتوں بین سے کوئی بات نہ ہواور ہمیشہ روزہ رکھنے بین نفس کی اصلاح سمجھے تواب کرے صحاب کرام صفی اللہ عندے ہم اللہ کی ایک جا عت نے ایسا کیا ہے اور صفرت اب موسلی الشری میں اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ علیہ وسلی اللہ علیہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسل

مَنْ صَامَ اللَّهُ هَرُ كُلَّ صَيْقَتْ عَكِيْرِ جَهَنَّمُ جَادَمِي بَيْتُهُ روزه ركھ السرجينم تنك كردى جانى ع

وعَقَدَ دَسِتْعِبْنَ - (٢) اوراك نے راتھ سے) نواف كا فلد بنايا - اس كا مطلب ب سے كم اكس كے ليے جہنم ميں جاگر نہيں رہتی -

اس سے کم ایک اور درص ہے اوروہ نصف دھر کاروزہ ہے تینی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن افطار کرسے بینفس پرزیادہ سخت اور اسے مغلوب کرنے ہیں زیا وہ قوت کا باعث سے ۔ اوراکس کی فضیلت ہیں بہت سی احادیث آئی ہم کیوں کراکس طرح بندہ ابک دل روزسے ہیں اور دوکسرادن شکر میں گزار تا ہے۔

نبى اكرم صلى الترعليه وسلم منه فرمايا .

عُرِضَتُ عَلَى مَنَا تِنْ خُرَائُنَ اللهُ نِيا وكُنُونُ الدَّرُضِ فَرَدَدُنَهُ الْاَثْلَا اللهُ عُرَائُنَ اللهُ وكُنُونُ الدَّرُضِ فَرَدَدُنَهُ الْاَثْنِعُ اللهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال وَمَا الْحُمَدُ لِكَ إِذَا التَّبِعُتُ وانتَصْرَعُ اللهُ ا

(4)

اورآب نے ارشاد فرطای: آفضاً لُ القیبامر صَوْمُ اَخِيْ دَادُد کَ

مجے ہر دنیا کے خزانوں اورزین کے خزائوں کی چاباں
بیش کی گئیں اور بیں سے وائیں کردیں بیں نے کہا ہیں ایک
دن بھو کا رہوں گا اور دوسرے دن سبر بہوکر کھا دُل کا
دروزہ رکھنا مرا دہے ورز صفور علیہ السلام کبھی سبر سوکر
بنیں کھا تے تھے) جب کم سبر سوگا تو تبراٹ کرا داکروں گا
اور جب بجو کا ہوں تو تیرے صفور کو گڑا دُن گا۔

بيرين روزم ميرس بعائى حفرت داود عليدالسام

the transfer of the transfer of the said

دا) جیح بخاری جلداول ص ۱۳۲ ابواب الصوم (۲) مسندامام احمد من صنبل جلدم ص م ام مروبات ابی مویل (۳) مسندامام احمد من صنبل علید ۵ ص ۲۵ مروبات ابی امامه کے روز سے میں وہ ایک ون دوزہ رکھنے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ يَصُوْم يَوْمًا وَيُغْطِرُ كِيرُمًّا - ١١)

کس کی ناکیدائس مدین سے بھی ہوتی ہے کہ حب حضرت عبداللہ من عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہیں اس سے دایک دن من رفاورایک دن انطارسے زیارہ کی طافت رکھنا موں نو بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک دن روزہ رکھوا درایک دن چھوڑ دوا نہوں سے عرض کیا کہیں سے افضل کا ارادہ کرتا ہوں نو کی سے فر مایا اسسے افضل کے خونہ میں در)

ا ورم وی سے کئی اکرم صلی الٹرعابہ وسلم نے کھی جی رمضان المبارک کے علادہ کسی جیسنے کے کمل روزسے نہیں کھے <sup>(۱۲)</sup> الركوني شخص نصعت زمانے كے دوزے را كھنے بير فا در نہ ہو تو تها تي حصے بيں كوئي عرج نہيں بيني ايك دن روزہ ركھے اوردودن چورد دے اورجب مین کے کثروع میں بن ، درمیان میں سے تین اورا خرین تیں روزے رکھے توبہ بھی تهائی ہے اور بنسیات والے او فات بن واقع ہوں سے اور موار، جمرات اور جمع کا روزہ رکھے نوبہ جمی ننہائی کے وب ہے اورفضیات کے افغات ظاہر مو سکتے نو کمال بر ہے کوانسان روزے کامعیٰ سمجھے اور برکواکس کامفعودول كويك كرنا اوراني تمام فكركوالله تعالى كى طوت مبذول كراسي باطن كى باربكيون كوستجف والتنفق ابنے مالات كوديكنا ہے کھی اس کے حال کا نف نیا ہوا ہے کہ سمینہ روزہ رکھے بھی سمینندروزے کے بغیرر سنے کا تفاف اکر استاور مجھی روزے اورافطار کومانے کا نقانیا ہوتا ہے ہیں جب وہ معنی کوسبو جائے اوردل کی نگرانی سے ذریعے طرانی ا خرت برطینے میں اس کی حدثابت موجائے نودل کی درستائی مخفی نہیں رہے گی ۔ اور سرمیشید کی ترتیب کونہیں جا ہمااس بے روایات بن آ اے کرنی اکرم صلی اندولیہ وسلم روزے رکھنے چلے جانے حتیٰ کہ کہا جا آ اب بنین جور بس سے اور روزه رکھنا چھوڑ دیسے حتی کر کا جاتا اب روزہ نہیں رکھیں سے اور آپ ارام فراہوتے بہال کر کہ جاتا اب نماز ر نقل نمان کے بیے قیام نہیں فرمائی سے اور ربعض ا ذمات )آپ قیام فرماتے حتی کہ کہا جاتا اب آرام نہیں فرمائیں گے ل<sup>اما</sup> اوربراكس صاب سے بونا تھا جواک كے ليے اوفات عقوق كے قيام كے سلے بن فرنبوت سے كشف بوا. على دكرام داونبا وكرام نے) جارون مسلسل روزہ نہ رکھنے كو مكروہ فرار دبا سے انہوں تے ببد كے دن اور ایام تشراتی

<sup>(</sup>١) صحيح بخارى عبلادل ص ٢٩٦ ن بالصوم

<sup>(</sup>٢) جيمع بخارى علداقال ص ٢٩٦ كن ب العوم

<sup>(</sup>٣) ميعيم بخارى جداول ص ٢٦٢ كن ب الصوم

www.maktabah.org

سے اندازہ نگابا ربین عبدالاضلی اوراکس سے بعذین دن کل جار دن مسل روزہ نہیں رکھا جا آ اہذا بولوگ آخرت کے راستے برجین والے من انہیں ہی جا رون سے زبادہ روزے سے بغیرینیں رہنا جا سے یہ نفتی ملم بنیں بھراہا تھو ت کے زدیک ہے ۱۲ بزاروی)

انہوں نے ذکری کراکس طرح رہنے سے دل سخت موجا نا سے اور بری عادات بمدا ہونی ہی اور شہوتوں سے وروازے کھلتے ہیں، یقیناً اکثر اوگوں کے حق میں الس طرح سے خصوصاً دو لوگ جورات اوردن میں دومرتبر کھانے ہیں ہم منے نفلی روزسے کی ترتیب کے سلط ہو کچھ ذکر کرنے کا الادہ کیا تھاوہ یہ مذکورہ سے، والمداعلم بالصواب -

روزے کے اسرار کابیان ختم موا-ا مترتعالی اپنی تمام حمد کے ساتھ متنی حمدہے ہم اکس میں سے کچھ عاسنة مِن بانہیں جانتے اور اکس کے تمام ا نعامات برجن کا ہمیں علم ہے اور جن کا علم نہیں اکس کا مشکر ہے۔

استرتعا لى كى رحمت بهارس سردار حفرت محرمصطفى صلى المعليه وسلم اوراب مي آل واصحاب برسونبرسام و كرم بوا ورم مخاربند سے برجو آسمان والوں میں سے سے یازین والوں سے رحمت نازل ہو۔

اس کے بعدان شاواللہ چے کے اسار کا بیان ہوگا اور اللہ تعالی ہی مدد گار ہے اس سے سواکون رب نہیں اور مجھے اسی اللہ تعالیٰ کی مروسے توفیق عاصل ہوتی اللہ تعالی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کا رساز ہے۔

### اسرارج كابيان

مسعالله الرحلن الرحيم

تمام تعریفیں اللہ نعالی کے بیے ہی جن نے کام توجید کو اپنے بندوں کے لیے بناہ کا ہ اور قلعہ بنایا اور اپنے قدیم كرركعية الله) كونوكوں كے لوطنے اورامن كى عكر بنايا۔ اوراس كركوعزت بخشے ہوئے، اسےفاص كرتے ہوسے اور احمان فراتع ومعاكس كابنى طرف نسبت كرك التراز بخشا اكس كى زبادت اورطوات كو بندے اورعذاب ك درميان برده اور دهال بنا با ورجمت كالم حفرت محدصلى الشرعيب وسلم يرجونني رحمت اورامت محكرواري اوراكب مے ال واصحاب برجویق کی طرف لائے والے اور مخلوق سے را سنا ہی اور بہت بہت سلام مور عمدوصالی صحید سے جے اسلام سے ارکان اور نبیادی امور میں سے سے سے مرجری عبادت ، انجام کار، تکمیل اسم اوردین کا کمال ہے ای کے بارے میں اللہ تعالی یہ آیت نازل فرمائی۔

البَيْوَمَ اكْمَلْتُ مَكُمْ ويْنَكُمْ وَالْمَتْ الْحَاتُ الْحَاتُ الْحَاتُ الْحَاتِ الْمَاتِ الْحَالِ وي كون الم في المحالية الماريديكو عَلَيْكُوْ نَعِمُتِي وَرَضِيْتُ لَكُ مُ كَالِيامْ بِاين نَمْت كُولِوراكِ اور تهارب يعدين

الدُسُلَة مَدِيناً (۱)
الدُسُلَة مَدِيناً (۱)
الدُسُلَة مَدِيناً (۱)
الراس كم بارك بن به اكرم على الله عليه وسلم نے فرابا :
مَنْ مَاتَ وَكَنْدَ يَجْتَمَ فَكُورِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

تواکس عبارت کی کس قدر عظمت سے کہ اس سے نہ مہو نے سے دین کا کمال ختم ہو جانا ہے اور اکس کو چھوڑ نے والد گرائی بی بیودلوں اور عبیا ٹیوں کی طرح ہے تو اب بربات نہایت مناسب ہے اپنے اراد سے کی لگام کواکس کی مشریخ امکان کی تفصیل ہمٹنن ہستی آت منائل اور حکومتوں سے بیان کی طرف بھیری جائے بعد یہ تمام بابنی تو نیق فعدا وزری سے تین بالوں میں واضح ہو جائمیں گی۔

بیل باب در نج کی نفسیات ، کمه کرمه ، بیت الله شر لفیت کے نفائل اکس کے تمام ارکان ، اور وجوب کی نزالط کے بارسے بی ہے .

دوسراباب :- اس كے ظاہرى اعمال جوسفرسے لے روابین نک بن ، بالترتیب بیان ہوں گے۔ تیسراباب :- اس سے باریک آوائ پوٹ بدہ اسرار اور با طنی اعمال سے بارے بیں ہے۔ بہل ایاب

ہم بیلے باب سے نٹروع کرتے ہم اورائس ہی دونصلیں ہی ۔ بیلی نصل حج کے فضائل ، بیت انڈنٹرلیٹ ، کم کمرم اور مدینہ طیب انٹرنعالی ان دو منفدس منفامات کی حفاظت فرائے ، کے فضائل اورمساجد کی طوب جانے ہے قصد و ارا دہ کے بیان بی ہے ۔

فضيلت ج

اور داسے ابراہیم علیہ السادم) آپ لوگوں میں جے کا اعلان کر دیجے آپ کے پاس بیدل اور کمزور اونٹینوں پر النُّرْتُعَالِيْ نَصْ ارشَادُو بِالْيَّهِ. وَآذِنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَانُّولُكَ رِجَالَاً وَعَلَىٰ كُلِّ صَدَّ الْمِرْكِيَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَحَجٍ

(١) فرأن مجير، سوره ما مُره أيب

بهلیفسل :-

روم) جامع ترندی جلدادل من ۱۲۰۰ ابواب البج www.maktabah مراواب البج

بردور کے دانے سے ایس کے۔ حفرت فنا ده رضى التعنه فران بي مب الله تعالى في حفرت الرابيم عليه السلام كوهكم ديا والله تعالى كى رحمت ال بيد مارے نبی صلی استرعلیہ وسلم براورسر مختار بندے برمو) کہ لوگوں میں ج کا اعلان کریں تو اکب نے بیادا "اے لوگو!اللہ تعالى في ايك كربنا يا بي توتم اس كاج كروا سرنوالي في إراف اوفرايا. لِيسَنْهَدُوْ امْنَافِعَ لَهُمُ ر ٢) "كاكروه إبنة منافع كے ليا عاص مول -كهاكيا كالس مرادموسم جى تجارت اور آخت كا اجرب اورجب بعض بزر كون نے بہ بات سنى تو فرما بارب كىسكى فىم ان كالبخت نش موكئى اورا منزنال كے ارفاد كراى۔ لَا نَعُدُنَّ لَهُ مُصِرًا لَكُ الْمُسْتَقِيمِ ورَسْطان فَهُما) مِن مرور بضروران كالبير راستے پر بیٹوں گا۔

ئ نفیرس کہا گیا کہ اس سے مکر مکرمہ کا راستہ مراد ہے اس رہنے بطان بیٹنا ہے تاکہ بوکوں کو اس سے روکے اور

نبی اکر ملی الله علیروسم نے فرمایا ۔

مَنْ مَعْمُ الْبَيْتُ فَلَمُ مَرُفُثُ وَكَدْ مُ يَّهْسُنَى خَرَجَ مِنُ ذُنُوْرِ ۽ كَيُومِ وَكُ

نبی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے بر بھی فرما! -مَا رُفِئُ الشَّيْطَاقُ فِي يُؤْمَرُ اصْغُرَ وَلَا آدُحَرُولَا حُقَرُولَا آغَيْظَ مِنْهُ يَوْمَ عرفة ره)

جس في بيت المرشرين كاج كيا ا دراكس بي نرتو ہے دیان کی بات کی آور ندکناہ کی اتروہ اپنے کن ہوں سے اس طرح بامراکے كا جس طرح وہ بجيہ جسے اكس كى مال نے لاهی جنامی

شيطان الوم عرفر من حس قدر دليل ، رانده موا ، خفيراور عضب ناك سؤناب إبساكيمي نبيس ديمها

> را) قران مجيد الورهُ ج آبيت ٢٠ (٢) قرآن مجيد، سوء ع آيت ٢٨ (۱۷) قرآن مجيد، سوره اعرات أيت ١٦ رم، صح سم عبد اول من ٢٠١م ت بالح

ره) الدرا لمنتور مداول ص ۲۸ بانحت آیت استنفرواللر

اور اس میے ہونا ہے کہ وہ رحمت کا نزول دیجھا ہے نیز الدُّتان برطے برمے کنا ہوں کومعات کر دیتا ہے ای بيه كها عِنْ اللهُ وَهُو مِنَاكَ لَكُفِرُهُا إِلَا لَهُ كَانَ السِيمِ عِرَون وَفُون عَرَفات سَعَظَةً إِن إِنَّ مِنَ الذَّنْ فَنِ ذُنُوبِ ذُنُوبِ الْكُلُولُكَا إِلَا لَكُلُولُكَا وَالسِيمِ عِرَون وَفُون عَرَفات سَعَظةً إِن

الوقوف بعرف (۱) ؛ اس حدیث کوحفزت جعفر بن محدرفتی المدعنها نے نبی اکرم صلی الدعلیہ وسلم کی طرف منسوب کمیا ہے۔ بعق مقربن ابل مكاشفه نے دیجا كر عرفات بس شبطان معون الس كے سامنے ایك ادمی كی صورت بس میں كيا كيا كم وہ دیلا بنا ہے زنگ زرد سے ، گربان جہم ہے اوراس کی میٹھ لوٹی ہوئی ہے اس بزرگ نے بوجھانو کبوں روبا ہے ؟ اس نے کہا اس بے کہ حامی صفرات تجارت سے بغیراس کی طرف تعلیے ہی اور میں کہتا ہوں انہوں نے توصرف اسلاقال كائى فصدك بے مجھے ظرے كرا شدتعالى انسى رسوا بنسى كرے كا-كس بات يرغمكين موں انہوں نے لو تھا كہ نيرا جسم كيول كمزور الله المراب والله الله والمراه من كالورول ك منصاف كى وصر سے الربيم سے الربيم وست بن وت تو مجھ بر بات زیادہ پسندھی ۔ انہوں نے بوجیا تیرارنگ کیے بدل کی اس نے کہا عبادت روکوں کی ایک دوسرے کی مدد کرنے كى وصبت، بوجها نيرى ميره كس طرح الوط كى أكس نے كاكس بے كربنده كهناہے اسے الله! بي تجھ سے اچھے فاتے کا سوال کڑا ہوں میں کہنا موں ہائے افسونس برکب اپنے عمل برا ترائے گا مجھے فررہے کہ اسے کہیں بر بات معلوم نہ ہو جائے رکدا ہے عمل سر إنزانا بنين جا ہے بلدا در نعالي كى رحمت كى الميدر كھنى عاہم )

نى كرم صلى الدعليه وسلم ف فرمايا . مَنْ نَحَرَجَ مِنْ بَيْتِ حَاجًا إَوُمُ عُتَيْرًا

فَمَاتَ ٱجُرِي لَدُ آجُرُ الْجَابِّجِ الْمُنْتَيَرِ إلى يَوْمِ الْفِيْكَامَةُ وَمَنْ مَّاتَ فِي إِحْدَى

الْحَرْمَةُنِ كَمُرْتَعِنَ صُ وَكَمُ أَيِّكَ اسَبْ

وَثِيلٌ لَمُنَادُخُ لِ الْجَنَّنَةَ ـ

نبى اكرم صلى الشعبيروسى سنفؤيا!

جوشخص ابنے گرسے جج یا عرہ کی غرض سے نکلے اور مرجائے تواسے فیاست تک جے وعرہ کرنے والے كا اجرد إ جاً ارب كا اور توشخص حربين طيب بي سے ابك م انتراب بن انتقال رعب تواسد نا نوصاب کے لیے مش کی جا مے گا اور ندائس کا حساب ہوگا اور كماجا في كا جنت بي دافل سوما -

١١) توت القلوب جلدودم ص ١٢٠ كتب الج

(٢) شعب الايمان علد وس م، م حديث ٢١٠٠ ، النن الكبرى للبيقي علد وص مهم كأب البج

حِجَةٌ مَبُرُوْرَةٌ خَيْرُمِنَ الدُّسَاوَمَ الْمُنْاوَمَ الْمِنْ

مقبول ج ، ونبا اور حركيداكس بي سے ، سے بيتر

وَحِجْتُرُ مَنْرُورَةٌ لَيْسَ لَهَا جَوَارًا لِهِ الْجَنْدُ- لا بِ اورمقبول ج كرجزا جنت بي بي -ا ورسى اكرم صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فرما يا . الُحْجًا مُجُ وَالْعُمَّارُوفُدُ اللّٰهِ عَنْوَجَلُّ وَزُوْرُهُ

ع اورعره كرف والے الله تعالى كا وفرا دراس كى وَإِنْ سَاءَلُوْهُ اعْطَاهُ مُعَدَوالِثُ زبارت كرنے واليس اگروه الله تعالى سے كھوانكس اسُتَعْفَى وَلَا عَفَى لَهِ هُ كُوانٌ دُعَوُا توره عطاكرناب اور تخشش طلب كري توره انس

ا سُنَجِيْتِ لَهُ مُ وَإِنْ شُفَّعُوْا بخن وبتا ہے اور اگر دعا مائلیں تووہ قبول کرتا ہے اگر کس شَفِعُوا۔ (۲)

ک شفاعت کریں توان کی شفاعت بھول ہوتی ہے۔

الك مند مديث من جوابل ست رضي الله تعالى عنهم كے طربقے سے مردى ہے بوں ہے۔ وہ شخص لوگوں می سے سب سے بڑاکن ہ گارہے تو ٱعْظَمُ النَّاسِ ذَ نُنَّا مَنُ وَقَفَ بِعَكُوفَ ثُرُ

عرفات مي كوا مواور ميغيال كرسيكم الشرنفالي في فَظَنَّ انَّ اللَّهَ نَعَالَىٰ كَمُ يَغُفِرُكُ -

كى مغفرت بنس فرمانى -

حفرت ابن عباس رضی اسلامنها نبی اکرم صلی اسلاعلیه وسلمسے روابت کرستے ہیں آپ نے فرایا ، يُنْزِلُ عَلَىٰ هٰذَا الْبَيْتِ مِنْ كُلِّ يَوْمِرِما مُنَّ ال بن الله شراف برسرون ایک سومبس رهمتین وْعِشْرُوْنَ رَحْمَةُ سِتْوْنَ بِلَطَّا لُفِيبِينَ نازل ہوتی ہیں ان من سے ساتھ طوات كرتے والول

وَأَرُلَعُونَ لِلْمُصَلِيْنَ وَعِشْرُونَ کے بیے ج ایس نماز برصف والول اور سیس ست اللہ

سرلف كى زبارت كرف والول كے ليے ہى۔ بلناظرتن - رم اور مرت شراف مي إد

ميت المرتزلية كاطواف كثرت مصكياكروكونكه بران إِسْتَكُثْرُوْا مِنَ الطُّوَانِ مِا لَبَيْرُ فَإِنَّهُ

مين سيسب سي زياده فدرومنزلت والاسحبنين مِنُ اَجَلَ شِي نَجِهُ وُنَدُ فِي صُمُونِكُمْ

(١١ بصح ملم عبداول ص ٢٦ لم كتاب الح

رم) سنن كبرى للبيني ملده ص ٢٩٢ كأب الج

رس) الغردوكس ما تورالخطاب جلد ادل ص و مع حديث ٢٥١

رم) مجمع الزوائد علدسوس ١٩٢٧ ب الج

رِّتِمْ قیامت کے دن اپنے امہائے اعال میں اوکھے اور تمہارے اعمال میں سے بیب سے زیادہ قابل رشک ہے۔ يَوْمُ الْفِيَامَةِ وَآغَيْظِعَمَلِ تَحِدُونَكُ-

اس کیے کے اور عمرہ کے شروع میں طواف سنحب رسنت سے اور ایک عامیت شریف میں ہے۔

جوشف طوات کے سات جیرنگے یاؤں نگے سرنگائے اسے ایک فلام ازاد کرنے کا نواب مے گا۔ اور جواد می بارش میں طواف کے سات جیرنگائے

مَنْ طَآنَ أَسْبُوعًا حَافِيًا حَاسِرًا كَانَ اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

اس کے گذشتہ گن ایخین دیئے جا ایس کے۔ اور کما جا اسپے کہ امارتعالی جب عرفات میں کسی بندے کے گنا و بخت تاہے تو جو تنخص اس میگر پہنتیا ہے۔ مدینے ہوئے

گن ہجی بخش دیتا ہے۔ کمی بزرگ نے فرایا کہ صب وفہ دنویں ذوالحجر) کا دن جمعۃ المب رک کو اکا کے نوتمام اہل عرفات کی بخشنش ہوج<mark>اتی ہے</mark> اور بہ دن دنیوی ایام سے افضل ہے اور اسی دن نبی اکرم صلی اسٹر علیہ دس نے جمۃ الوداع ا دافر مایا اور اک<mark>ے حالتِ دُون</mark>

من تصحب برآیت نادل بوتی رس

اج کے دن میں نے تہارے بیے تہارے دین کو کمل کردیا اور تم ریا بنی نعمت کو بولاکیا ۔ادر تھارے سے دین اسلام کو ایٹ در کیا۔

اَيُوَهُ اَلْمَكُ لُكُمُ دِينَكُمُ وَاتَمَمُتُ مَا تَمَمُتُ مَا تَمَمُتُ عَلَيْكُمُ وَاتَمَمُتُ عَلَيْكُمُ وَالمَصْلَامَ عَلَيْكُمُ الْحِسْلَامَ عَلَيْكُمُ الْحِسْلَامَ وَيُبِنَّا رَبُي وَيَعْمَلُونَ اللَّهِ مَا رَضِيْنَ لَكُمُ الْحِسْلَامَ وَيُبِنَّا رَبُي

آبات بنے کہا اگرہ آبیت ہم پر نازل مونی توہم اس دن کو عمد کا دن بنا دیشے تو صرت عرفا روی رمنی اللہ عن نے فرایا بین گوام ی دنیا موں کر بہ آبیت دوعیدوں سے دن بینی ایک عرفہ اور دوسرا جنۃ المبارک سمے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریاس وقت نازل ہوئ جب آب عرفات میں وقوف فرار سے تھے۔

رسول الرم صلى الشرعليروس المفيديد وعا الكي ہے۔

اسالد! چرنے والے کو نجش دے اور جس کے بے

رسون الم عنى المرفية وكم حيد ولا المن المنتفيزك

(۱) المستدرک دلی کم هلدا ول ص امه کن ب المجے المن سک (۲) مسنداام احمد بن عنبل حلد۲ ص ۹۵ مروبات ابن عمر حنی انٹرعنہا۔ (۳) جیسے بخاری علد۲ ص ۲۲ کت ب التفسیر (۲) قرآن مجد ، سورہ مائڈہ آبت ۳ الَّهُ الْجُ (۱)

واقعات بين منفول ہے کر حضرت جلی بن موقتی حیطا منٹرنے رسول اکرم صلی الشعلیہ وسلم کی جے سے

اور فرایا کہ بین نے رسول اکرم صلی الشعلیہ وسلم کو خواب بین دیجھا کہ ب نے مجھ سے فرمایا سے ابن مونی اتم نے

میری طرف سے رجے کئے ؟ بین نے عرض کیآ جی ہاں ، فرمایا تم نے میری طرف سے تبدیہ کیا ؟ میں سنے عرض کیا جی ہاں ،

گروں گا اور ایجی لوگ حساب کے سختی بین ہوں کے محضرت مجا ہداور دو سرسے علیاء رحمہ الشد نے فرمایا کہ ما جی ما جا بی میں اور جولوگ بیدل ہو نے بی وہ اونٹ برسوار جا جوں کو سام کرنے اور دوراز کو کئن بہرسوار جا جوں کو سام کرنے اور دوراز کو کئن بہرسوار جا جوں کو سام کرنے اور دوراز کو کئن بہرسوار جا جوں کو سام کرنے اور دوراز کو کئن بہرسوار جا جوں کو سام کرنے اور دوراز کو کئن بہرسوار جا جوں کو سام کرنے اور دوراز کو کئن بہرسوار جا جوں کو سام کرنے اور دوراز کو کئن بہرسوار جا جوں کو سام کرنے اور دوراز کو کئن بہرسوار جا جوں کو سام کرنے اور جولوگ بیدل ہو نے بین ان سے گلے ملتے ہیں۔

حفرت حن رحما الله نے فرایا جو آدمی رمضان البارک سے بعد یا جہاد با ج سے بعد انتقال کروائے وہ شہادت کا درجہ تا ہے حضرت عمر فارد ق رضی الله عند نے فرایا ج کرنے والے اور حس کے لیے وہ بخشش مانگے ذوالح مرم مصفر اور رہیے الا ول سکے بیس دنوں میں ان کی بخشش مونی ہے ہ

بررگوں سے طریقے میں سے ہے کہ وہ مجاہدی کورخصت کرنے اورصاحبوں کا استقبال کرتے ہیںاں کے

گنا ہوں ہے الورہ ہونے سے پہلے بہلے برکام کرتے ہیں۔

> وه المت درك ملحاكم جلداول من ۱۲۱ اول مناسك الحج www.maktabah.org

تمیں معلوم ہے اس دات ہمارے دب کا کیا جا ہے ؟ دوس سے نے کہا نہیں اس نے کہا اللہ تعالی سے اس جو بیں سے
ہرا یک کو ایک لاکھ دسے دیئے فرما نے ہیں ہیں بیدار موا تو مجھے آئی نوشی ہو ہو بیان سے باہر ہے ۔
ان ہی سے منفول ہے فرما نے ہی ہیں نے ایک سال جج کیا حب ہیں مناسک جج کمل کر حیکا توان لوگوں سے
بارے میں شفکہ مواجن کا جج مقبول نہیں ہوگا میں منے عرض کیا اے امٹر ایس نے اپنا جج اوراکس کا نواب ان لوگوں کو
دے دیا جن کا جج مقبول نہیں ہوگا فرما تے ہیں بیر نے نواب ہیں رب العزت کو دیکھا اکس نے مجھے فرمایا ،
اے علی ! محصر سے اور تک کرتا ہے حالا ہو ہی سے سے نواب میں سب سے زیادہ سے اور کو بیدا کیا ، ہیں سب سے زیادہ سے اور کرتا ہے اور الوں کی نسبت سے فاوت وکر کا کرنیادہ تی رکھتا ہوں ہی سنے ان
والا اور سب سے زیادہ ہوتھنے وال ہوں اور تمام جمانوں والوں کی نسبت سے فاوت وکر کا کرادہ تی رکھتا ہوں ہی سنے ان
قام لوگوں کو جن کا ج قبول نہیں کروں گا ان کے حوالے کردیا جن کا ج قبول کروں گا۔

# ببن الله تنرافي اوركم كرمركي نصبات

الله تعالى نے اس گوسے وحدہ فرایا کہ سرسال جھراد کھادی اس کا جح کریں گے اگر کم ہوجا نہیں تواف تعالی انہیں فرتوں کے فریعے بورا کرسے گا اور زقیا مت کے دن اکست الله کو بہلی لات کی ولہن کی طرح الصّابے گا اور حن جن موں کے اس کا جج کیا وہ اس سے پر دوں سے مقکے موں کے اور اس سے گرد چکر مگارہے ہوں کے حتی کم وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ لوگ بھی اس کے ساتھ داخل ہوں سکے۔ ني اكرم مل الدُول مرضى فرايا . إِنَّ اللَّهُ عُزَّوَةً لَ قَنْهُ وَعَدَهَ ذَا الْبَيْنَ تَ اَنُ يَحُةً مُ مُن كُلَّ سَنَةٍ سِنُما نُهُ اللَّهُ الْعُف خَانُ لَقَعُمُ وَاللَّهُ مَلَهُ مُدَ اللَّهُ عَزَّوَحَ لَهُ مِنَ المُعَلَّة مُن كُنَّة ، وإِنَّ المُكْعُبَة تُحُدَّرُ كَالْعُرُونِ الْعَدَوْ مُن كَدِّهُ وَكُلُّ مَن حَجَّهَا يَنْعَدَ لَكُونُ مَا سَنَا وَعَا يَسْعُونَ حَرُلَهَا حَتَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(1)

بے تک مجراسود حنت کے یا قوتوں میں سے ایک یا قوت ہے اور وہ نیامت کے دن اس طرح اٹھا یا جائے گا کراس کی دوائم تھیں اور ایک زبان ہوگی جس کے ذریعے ایک مدیث نزیدی ہے : رِقَ الْحَجَرَالْدُسُودَ یَا تُحُرُنَّةٌ مِنْ یَوَاتِیُتِ الْجَنَّذِ وَاَنَّهُ یُنْعَدُ کِیْ تَحُرالِیْنَا مَهُ لَهُ عَیْنَانِ وَدِسَانٌ یَنُطِنُ بِهَ یَشْهَدُ دِکُلِمَنْ وہ کلم کرنے کا اور ہرائس شخص کے بیے گواہی دسے گا جس نے اسے حق وصوا قت کے ساتھ بوسہ دیا۔ اِسُتَعَمَّهُ بِحَقِّ وَصِدُقَ (۱) پ پ

نبی اکرم صلی انٹرعلبہ درسم حجراسود کو بہت زیادہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ ۱۲) ایک روایت ہیں ہے کہ نبی کریم صلی انٹرعلبہ درسلم نبے اس پرسی ہو کیا ۔ رس) اوراکب اپنی اونٹی پرطواف کرنے ہوئے اپنے عصا میارک کا مرط ام کا کنارہ اس پررکھ دیتے اور کھر اس کما ہے سہ دیتے رس)

بوے راسے بوسہ دیا ہوں)
سفرت صن بعری رحمداللہ سے موق ہے کہ مکر بھر ہیں ایک دن کا روزہ ایک لاکھ روزوں مے برابرہے ایک درهم
کا حدقہ ایک لاکھ درهموں کے برابرہے اسی طرح مرتکی ایک لاکھ سے برابرہے اور کہا گیا ہے کہ سات طواف (کل انجاس
عکر) ایک عمرے سے برابرہی اور نتین عمرے ایک جج سے برابرہیں ۔

(۱) جامع ترندی عبداول صدی ابواب کی (۱) جی سر عبداول صدی ایم ابواب کی (۲) جی سر عبداول صدی ایم کتاب الی (۲) المستندر ک دلی کم عبداول می ده م کتاب المن سک روی المستندر ک ملی کم عبداول می دم کتاب المی روی المستندر ک ملی کم عبداول می دم کتاب المن ک

www.maktabah.org

ماہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرسے ساتھ رصنورعلیہ السلام کے ساتھ) جج کی طرح ہے۔

سب سے بہلے مرے لیے زبن چیٹے گئی بھر بھنت البقیع والوں کے باس جاوس کا تو وہ میرے ساخدا تھیں گے بھر بس اہل متر سے باس جاؤں گا تو دو لوں حربوں کے درمیان مبراحشر سوگا۔

جب ا دم علیہ السلام نے مناسک جے کمل کر بنے نوفرشوں نے ان سے ماہ فات کرکے کہا اسے ادم علیہ السلام ایپ کا حج مقبول مہوا ہم نے آپ سے دومزار سال پہلے اس کھ کا چوکا ۔

الله تفالی مردات زمین والوں کی طوف نظر فر آیا ہے توسب
سے بیلیجن کی طوف نظر فر آیا ہے وہ حرم والے میں اور
حرم والوں میں سے سب سے بیلے سی مرام والوں کی طون
نظر فر آیا ہے توجے طوات کرتے ہوئے دیجھتا ہے اسے
بخش دہتا ہے اور حب کو نماز برط ھتے ہوئے دیجھتا ہے اسے
بخش دیتا ہے اور حب کو کجنہ اللہ کی طرف رق کئے ہوئے
کھڑا دیکھتا ہے اسے عبی نجش دیتا ہے۔
کھڑا دیکھتا ہے اسے عبی نجش دیتا ہے۔

ایک صحے عدیث بی ہے۔ عُمُرَةٌ فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ مَّعِيْ (ا)

بنى اكرم صلى الشعليدوسم نے فرمايا: اَنَّا اَدَّلُ مَنْ تَنْشُنَّى عَنْهُ الْاُدُونِ مَنْ تَنْشُنَّى عَنْهُ الْاُدُونِ مَعِى تَنْمُ مَنَّ اَنْهُ اَهُلَ الْبَعَنِعُ ذَيْهُ شَكَرُونُ مَعِى تَنْمُ مَنَّ اَنْهُ اَهُدُ لَا الْبَعَنِعُ ذَيْهُ شَكَرَةً فَالْحُسَنُ رُبَيْنَ الْتَحَرَمَيْنِ -(٢)

الكر مديث مشركين به به به المراق المدال المراق الم

إِنَّ اللهُ عَنَّوَجَلَّ يَنْظُرُ فِي كُلِّ كَيْكَةٍ إِلَى اَهُلِ الْوَرُضِ فَأُوْلُ مَن يَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ اَهْلُ الْمَحْرِم اَهُلُ فَاقَّلُ مَن يَنْظُرُ إلَيْهِ مِنْ اَهْلُ الْمَحْرِم اَهُلُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَنْ لَآهُ طَالِفاً عَفَى كَرُّ وَمَنْ لَآهُ مُعْرَقِبًا غَفَى كَرُّ وَمَنْ لَآهُ طَالِفاً عَفَى كَرُ مُسْتَقَيِّلَ الْكُعْبَ فِي غَفَى كَرُّ وَمَنْ لَآهُ عَلَى الْمُعْبَ فَي عَفَى كَرُّ وَمَنْ لَآهُ قَالِمُهَا مُسْتَقَيِّلَ الْكُعْبَ فِي غَفَى كَرُّ وَمَنْ لَآهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَفَى كَرُ

(۱) المتدك الماكم جداول ص ، وم كناب المناسك.

(١) المستديك للي كم جدر من ١٧٤م كتب التفسير -

(٣) فؤن القلوب جلد ٢ص ١١ كن ب الجح

دم) توت القنوب طيرم من ١٢١ كمّاب الجح -

www.maktabah.org

کسی ول کوشف ہوتو وہ فرانے ہیں ہیں نے دیجھا کہ مام وا دیوں سے کشاوہ مقا مات جربہ و بیا وان کوسجد کرر ہے

ہیں اورعبادان، عدہ کوسجدہ کررہاہے اور کہا جاتا ہے کہ صب تک ابدال ہیں سے ایک شخص اس کھر کا طوات ناکر سے اور کاسور رج عزوب نہیں ہوتا اور ملات سے فیرطلوع نہیں ہوتی ہیں۔

دن کاسور رج عزوب نہیں ہوتا اور ملات سے فیرطلوع نہیں ہوتی ہیں۔

جب بیک سد فتم ہوجا کے گاتو ہی اکس رکعبۃ الذی کے زین سے اٹھ جائے کا سبب ہوگا لوگ صبح کریں گے تو کھیہ شریف اٹھا دیا گیا ہوگا وہ اکس کا تو کو بی سائٹ سال تک کھیت اور میں بات اکسی وقت ہوگا ہو گری جب سائٹ سال تک کھیت ہوں گے اور میں انتہاں کہ جے نہ ہوگا ہو آن باک کو مصاحف ہیں سے اٹھا یا جائے گالوگ صبح اٹھیں سے تو کا غذر سفید چیکتے ہوں گے اور ان پر حروف نہیں ہوں کے بحروف نہیں ہوں کے جرول کی طوت رجوع کریں گے اس کے بعد دجال تکلے گا اور حضرت عیسی علیا لسام انتہاں کا دور کے اس جو تھی بار ہو ہے کہ ہوگا ہو ہو تھی جا رہے ہیں ہا ہو ہے کا تو اس کے بعد دجال تکلے گا اور حضرت عیسی علیا لسام انتہاں کا دور تا ہے۔

انتہا در گا نوں اور دور چا ہمیت کی خبرول کی طوت رجوع کریں گے اس کے بعد دجال تکلے گا اور حضرت عیسی علیا لسام انتہاں کا دور تا ہے۔

انتہا کہ گا دور اس کو تو تی کردیں گے اس وقت نیا میت اتی قریب ہوگی جیسے عورت کے ہاں ہے ہی بار ہو ہے کہ بار ہو ہے کہ اس جو بی بار ہو تا ہوں ہوت کی بار ہوت کی بار ہوت کی جیسے عورت کے ہاں ہے ہی بیا ہوت کی کہ تو تھا کو تا ہے۔

ایک دریث تشرفیت یں ہے ،

اِسُّكُنِرُوْا مِنَ اَنظُواْتِ بِهُذَا الْبَيْتِ تَبُكَإِنَّ يُرْفَعَ نَفَدُ هُدِمِ مَثَّرَتَ بُينِ وَبُرُفَعُ فِي النَّالِثَةِ - لا

اس بیت الشریشرای کے اٹھائے جانے سے بہنے ال کا بہت طواف کرور دوم زنبرگرایا گیا اور تیبری مرزنبہ اٹھایا جائے گا۔

اور حضرت على المرتضى رضى الترعمة سے مروى سب وہ نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سے روابت كرنتے بي كرا ملر تعاليے

نے زمایا د

یں جب دنیا کوختم کرنے کا ارادہ کروں گا تو اسے گر سے ابتدا کروں گابس اسے ہے آباد کرسے بھرانس سے بعد دبیا کوختم کر دوں گا۔ رِادَارَدُتُ آنُ أَخَرِبَ الدُّنْيَابَدَأُتُ بِبَنْتِي فَخَرَّبُ مُنْقَدَّ أُخَرِبُ الدُّنْيَاعَلَى آثُوع (۲)

مكه مكرمه (الله تعالى السس كى حفاظت في الله بي المحمر في في الله وركواست ورف والداور مناط علاء كوام في تين وجد سه كه كرمه بي عمرنا ب مناين ا

> (۱) المستندك للحاكم جلداقيل المهم تاب المن سك (۷) قوت الفلوب عليد الص ۱۲۲ ، ۱۲۳ اكتاب المج

ا وہاں تھہر نے سے اکا جانے اور میت الدُنٹر لیب سے انس پیدا ہونے کا خوت ہو کہؤ کم ہربات بعن ادفات اخرام کے سیسلے ہیں دل کی حرارت کو مٹنا دہتی ہے اسی سے صفرت عرفاروق رضی الدُّونہ حاجیوں کو ج کے بعد مارتے تھے اور فرطنے اسے بین والو اِ بین کو جاول ، اسے اہل نَسِام اِ شَام کی طرت جا وُ اسے عراقیوا عراق کی طرف جا وُ اور اسی سیے صفرت عرفاروق رضی المُدعد سنے لوگوں کو زبادہ طواف کر نے سے رو کنے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا مجھے وُٹر ہے کہ کم ہیں لوگوں کو بہت المُدْتر لیف سے اُنس ہذہوعا ہے۔

۲-وہاں سے جلاہونے کی وجہسے دوبارہ اکنے کا نتوق بیلا ہوائے کیونکہ الدُنّعالی نے کعبۃ اللّٰہ کو لوطنے اوراس کی جگہ بنایا ہے بینی وہ اسس کی طرف باربارا ئیں اورا بنی حاجت کو اس سے پوری نہ کرسکیں یعین ملاہ کوام نے فراہا کہ ابنے شہر میں ہواور تمہارا دل کمہ کمرمہ کامشتاق ہوا وراکس گھرسے لگا ہوا ہو تو بیربات تمہارے ہے اس بات سے بہتر ہے کہ تم اکس دکمہ کمرمہ) میں ہوا وراکس سے اُک جا کو اور تمہارا دل کسی دوسرے شہر ہیں ہو۔

بین بزرگوں نے فرمایا کننے ہی لوگ خراسان میں ہی اور طواف کرنے والوں کی نسبت وہ اکس طرکے زیادہ قر<mark>سیاں۔</mark> اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بچہ بندے ایسے ہی کہ کیجۃ شرایف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان بندوں کا <mark>طوات</mark>

رتاب -

۳-اکس خوب سے روہاں تھے بنایاب ندیدہ ہے) کرکہیں گناہ اور خطا وُں کا اڑکیاب نہ ہوجائے اور بیہت خطرناک ہے اور اکس بات کے لائن ہے کہ اس مقام کی کشرافت کے باعث بیشخص اللہ تعالی کے خصب کانشا نہیدے۔ سے اور اکس بات کے لائن ہے جہ کہ اس مقام کی کشرافت کے باعث بیشخص اللہ تعالی کے خصب کانشا نہیدے۔

حفرت وہیب بن ورد کی رحمہ اللہ سے منقول ہے فراتے ہیں ہیں ایک رات صلیم میں غاز مڑھ رہاتھا تو ہیں نے کعبتہ اللہ ا اوراکس کے بردوں کے درمیان سے کل م سنا کہ اسے جبر بل المیرے گرد طواف کرنے والے جو دینوی باتیں سوچھا ور بغود ہے ہودہ باتیں کرنے میں تو ہیں اللہ تعالیٰ سے اور بھرتم سے اکس کی شکایت کرنا ہوں اگروہ اکس سے بازنہ اکے تو میں ایسی انگرائی اوں کا کرمیرا میر تھے اکس بیاٹہ برعیا جائے گا جہاں سے اسے تو طرکر لا با گیا تھا۔

مضرت عبداللرن ستودرضی اللّرعنه فرمات مبن كم كرمرك علاده كوئى ابسا شرنبي جهال بندے سے عمل كے بغير

محن نیت بر موافذہ ہوا در انہوں نے برایت باری ۔

دَمَنُ بَّبُرُدُ ذِبُهِ بِالْحَادِ بِظَلَمِ نَدِ تَنَ اور خَوَادَی اس شہریں زیادتی کرتے ہوئے ہے دبنی مِنْ عَذَابِ اَلِیُمِدِ دا) بعن عن الأدم رسے بربہ سزا ہے گا ۔ اور کہا جا اسے کرنکیوں کی طرح بہاں گنا ہوں کی سنا بس بھی اضافہ تواہے

ر ال قران مجيد الدوة عج آيت ٢٥ www.maktabah.org

صرت عبدا نڈبن عباس صی ادیڈ عنہا فرانے نکھے کہ کہ کرمرین ذخیرہ اندوزی کرنا حرم شراعت میں ہے دینی اختیار کرتے

کی طرح ہے اور کہا گیا کہ جھوط بوں بھی ۔ حصرت ابن عباس رضی احتماعات خوایا اگریں رکیہ (کہ کمر مہ اورطا لگف
کے درمیان جگرے ہے) ہیں ستر گناہ کروں تو دہ شخصے کم مکر مرمیں ایک گناہ کرنے سے زیادہ بندسے ای خون کی وجہ
سے و ہاں کے بعض منجم لوگوں نے حرم کے حدود میں فضل نے حاجت سے احتراز کیا اوروہ حرم سے باہر سے اور بعن
نے وہاں ایک ہمینہ فیام کیا توزین برا بیا بہونہیں لگایا اور وہاں حظم نے کی ممانت کے باعث بعض علی ہے کہ کہ درکے
مکانات کے کرایہ کونا بیند فرایا اور نہیں بر خیال بنیں کرنا چا ہے کہ دہاں طرح نے کی کرا ہمیت اس مقام کی فضیلت کے
منافی سے کیوں کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ اس مقام سے اکتا نے اور تعظیم میں کونا ہی کی صورت ہیں ایسا ہے ۔ اور
وہاں نہ عظم نوا افضل ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ اس مقام سے اکتا نے اور تعظیم میں کونا ہی کی صورت ہیں ایسا ہے ۔ اور
وہاں سے متحق ق ادا کرنے کی صورت ہیں کسی دوسری جگہ طہ زنا فضل مو ، کیسے ہوسکتا ہے اور سے بیسے افضل نہ ہوگا کہ جب
بنی اکرم صلی احد علیہ وسلم دوبارہ کہ کم مرت کھے اس فی تو کہنے ادائری کی طوت متوجہ ہوکر فرایا ،
میں اکرم صلی احد علیہ وسلم دوبارہ کہ کم مرت کھے اس فی تو کہنے ادائری کی بہت مین زمین سے اور سے کھے اس فنا اللہ کی بہت مین زمین سے اور سے کھے اس فنا اللہ کی بہت مین زمین سے اور سے کھے اس فنا اللہ کی بہت میں نوین میں ہے اور سے کھے اس فنا اللہ کی بہت مین زمین سے اور سے کھے اس فنا اللہ کی بہت میں زمین میں ہو کہ وہ کے اس فیالہ کی بہت مین زمین سے اور سے کھے اس فنا اللہ کی بہت میں ذری ہی سے اور سے کھے اس فنا اللہ کی بہت مین زمین سے اور سے کھے اس فنا اللہ کی بہت میں نوین میں سے اور سے کھے اس فنا اللہ کی بہت میں زمین میں سے اور سے کہ کورت کے تو سے سے بھی سے اس نے بیا ہے تو اس فیالہ کی بہت میں زمین میں سے اور سے اس فی سے اس فیل فیالہ کی بہت میں زمین میں سے اور سے اس کے کھورت کے اس کے اس کی سے اس کی بیا ہے تو کہ کے کہ کی کے کہ کورت کے کہ کی میں کی بیات میں زمیا ہے کہ کی کے کہ کی میں کی کی کورت کے کہ کی میں کی کورٹ کی کی کھورت کے کورٹ کی کی کی کی کی کے کر کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کر کی کی کی کی کورٹ کے کورٹ کی کر کر کے کہ کی کی کر کر کر کی کر کر کی کر کر کر کر کر کی کر کر

بلات بن توالد تفالی کی مبترین زین ہے اور بھے استفالی کے مبترین زین ہے اور اگر تھے یماں کے مام شہروں سے زیادہ بندے اور اگر تھے یماں سے نہ جاتا۔ سے جانے ہے جاتا ۔

إِنْكَ لَخَيُرُارَضِ اللهِ عَنْزُورَ جَلَّ وَاَحَبِّ بِلَا دِاللهِ نَعَالُى إِلَى عَرَرُكَ آيِّى اُخُرِجُتُ مِنْكَ لَمَا خَرَجُتُ - (1)

ابیاکیوں نہیں ہوگا حب کر بیت اللہ سنے راجہ کو دیجھنا عبادت ہے اورائس بین ٹیکیاں کی گنا برط حرجاتی ہیں جبیا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔

# تمام ننبرول برمدينه طيبه كي فضيلت

كركريد كے بعد مابيز طبيب افضل كوئى زين نہيں اس باك شہريں هي اعمال كانواب برھ جا ماہے۔

نی اگرم صلی الله طلبہ و سلم نے فرایا: صَلَدَة فِي مُسَنْجِدِي هَ ذَا خَيْرُ مِنْ اَلْفِ بِ مِيرے اس معدرسورنوي) بين ايک نماز مسجد حرام کے

صَلةَ وْ فِيمًا سِوا مُ الْدَا لَمَسْجِ وِالْحَرَامَ ١١٠ عناوه وبكرما بدكى الله مزار غازول سي برزم

اس طرح مدین طبیب بی کیا جانا والدسرعل ایک مزار کے بارے مدین طبیب کے بعد میت المفدی میں ایک نماز

را) سنن ابن مابر من ۱۲۱ باب نفل كمنة (۲) مبيع مسلم جلداذل ص ۲۲۱ كان کاب الحج سلم جلداذل ص ۲۲۱ كان ب

حرام کے علاوہ یا نج سونما زوں کے برابرہے اور باقی اعمال کا بھی ہی حکم ہے حفرت ابن عبائس رضی الله عنها سے مروی ہے نبی اکرم صلی الله علیہ وستم نے فرایا مسجد مدین (مسجد نبوی) کی ایک نماز دس مزارتمازوں کے صَلَاةً فِي مُسَعِدِ الْمُدِينَةِ بِعَشْرَة رَادَ بِ صَلَا يُ وَصَلَوَ ثُمْ فِي الْمُسْجِدِ الْوَقْطَى برارب سيحافظي ببرايك نمازابك مزارا ورسيدهرام بالُفِ صَلَاةٍ وَصَلَاثٌ فِي الْمُسْجِدِ الْحَوَامِ كى ايك نماز ايك لاكه نمازوں كے بوار ہے۔ بِعِاتُةِ ٱلْفِ صَلَاةٍ نبى اكرم صلى الشرعليه وكسلم في فرما إ مَنْ صَبَرِعَلَىٰ سَرِّدَيْهَا وَكَرُواْ يَهَا كُنْتُ

حِنْخِص نے مربہ طیبہ کی شختی اور تثدت برصبر کیا ہی قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔

بوشخص مرمبة طبيبه من فرت موسكنا مؤلواس ومال فوت موا چا سے كيوں كروشخص عبى وبان فوت مركاس فيا کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔

كُنْتُ لَ شَعِيْعًا يَوْهَرَا لِقَيَا مَةِ-٣) ان بین مقامات کے بعد تمام مقامات برا رہیں سوائے اسدا ہی سرحدوں سے ،کیوں کہ وہاں اپنے وطن کی حفا طت کے لے تیام کرنے میں بت زیادہ تضیات ہے۔

اسی بینی اکرم صلی المعلبہ وسلم نے فرایا: تبن مساعد کے علاوہ رکسی مسید کی طرف زیادہ تواب تَدُنُّنَّةً الرِّحِ اللَّهِ إِلَّا لَكُ ثُلُوكُ إِنَّهُ مَسَاحِبُ کینت سے سفرنہ کہا جائے مسی حرام ،میری بر آلْسَبْحِيدِ الْحَرَامِرَ وَمَسْمِيدِ فَى هٰذَا وَالْمَتِبُودِ الدَقطي (١)

بعن علماء نے اس مدیث سے استدلال کرتے ہوئے منزک مقالت اورعلام کام واویا وکرام کے مزارات

كَدُشَ فِيُعَاكِوْمَ الْقِيامَةِ رِمِ)

نبررسول اكرم صلى الشرعليوك لم ف فرايي،

مَنِ اسْتَطَاعَ أَنُ يُمُونَ بِالْمُرِدُ يُنَتِهِ

فَلُيُمُتُ فَإِنَّهُ لَنُ تَمْوُنَتَ بِمَهَا أَحَدًا لَّهِ

(٣) سنن ابن اجرص ٢٣٧ الواب المناسك

رمى كنن ابن اجرص ١٠٠ كناب السلواة

<sup>(</sup>١) سنن ابن اجرص ١٠١ كناب العلوة

د٧) معيم سلم جلداول م ٢٨ كآب المح

ى زبارنوں سے بيے سفر كرنے سے منع كيا ہے البكن مير سے جا ليب بير بات الس طرح بنيں بكر دبارت كانومكم ديا كيا ہے نبي أكرم صلى ألمة عليه وكسلم في فرمايا : كُنْ نُهِ يَتْ لُهُ مَا رِيارَةِ الْفَبُورِ فِرُورُوهَا مِنْ بَهِ بِينَ مِنْ رَبِارِت قبورس رد كالرّنا فايس راب زيارُ وَلَا تَفُولُوا هُجُراً (١) كروليكن امناس كفتار نه رو بر حدیث مساجد سمے بارہے ہیں آئی ہے (۲) اور منفاماتِ مفد سوا سرمعنی میں نہیں میں کمیوں کہ ان نمن مساجد کے علاوہ تمام مساجد رتواب کے اعتبارسے) برابر می - اور شہر می مسجد مونی سے ابذاکسی دوم ری مسید کی طرف جانے کا کوئی مطلب نہیں لیکن مقابات مقدسہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی زبارت کی برکت ان ورجات کے مطابق ہوتی ہے جوانیں المندنغال سے بان حاصل بن بان اگر کسی جا کہ سیریہ مولواس شہر کی طرف جاناجس میں مسیدہ جا اُرزہے، اور اراجا ہ تو کمل طور سیاکس کی طرف منتقل موجائے، بھر مجھے علی نہیں کہ بیمنکر انبیا دکرام شکا محفرت ابراہیم ، حفرت موسی تفرت سینی اور دیگر ابنیا و کرام علیم السادم کے مزارات کی طرف جانے سے بھی منع کرے گا ان سے منع کرنا توبہت محال ہے نو جب بہ جائزے ہے تواولیا وکرام علی واورصلی وغطام کے مزارات بھی اسی معنیٰ میں ہیں۔ لہذا یہ بات بعید بندیں کہ ان کی طرف سفر کے اغراض بی سے مو جیسے عدار کوام کی زندگی بی ان کی زیارت سے بے سفر کرنا مفصود موتا ہے۔ جہان ک مقام رکھیے نے ) کا تعلق ہے تو اگر مر مد کے بلے سفرسے علم کا استفادہ مطلوب نہ مو تواہنے کھر بن رہے جب کرا سے وطن من فقرنے میں سائتی ہو۔

الروطن من محفوظ بنم موتواسبي علمة نلات كريد جال است كونى نرجاننا مواس كا دبن زباده معفوظ رسب ولفايغ رہے اورعبادت میں اسانی مو- اکس کے لیے ایسی جگرسب سے افضل ہے۔

بنى اكرم صلى المرعليه وسلمن فرمايا:

تمام شہر، اللہ نفالی کے شہریں اور تمام مخلوق اکس سے بندسے بن تم حس جگد اسانی دیجھو وہاں کھہ جا وم إَنْهُلَادُ مِبِكَةُ دَاللَّهِ عَنْ وَعَلَّى وَالْحَكُنَّ عِبَادُهُ فَأَيَّ مَوْضِعِ رَايْتُهُ فِيهُ ورِفَعًا

١١) سن ابي دادُد حلد ٢ص ١٠٥ كآب الجنائز -

نبت سے نہ جائمی العبا داللہ ۱۲ ہزاروی ۔

<sup>(</sup>٢) بيان استنشاء مساجد سعيمورم يعنى لانشدالرهال الى مساجد الا الى نلشة مساجد مطلب يرب كدان نين مشاجد ك علاده تمام ماجد بین تواب برابرہے بہذا اس نبیت سے نبجاد محف تمی سجد کی ندبارت یا بزرگان دمین محمزارات سے منع نہیں کیا گیاا ن لوگوں کو اپنے غلط عقبدے سے توریکرنی جا ہیے جر کہنے ہی کر محب نبوی کے ادادے سے عالمی حضورعلیدالسلام کے موصد مطہرہ کی

اورالله تعال کی محدوثنا کرو۔

جس اُدمی کوکسی چنری برکت دی مبائے تروہ استے اختیار کئے رکھے اور حب شخص کی روزی کسی چنریں کردی کئی تووہ اسس سے دوسری طرف منتقل نہ ہوجب مک وہ اور دیئہ معاش خورنہ بدل جائے۔ فَاقِهُ وَآَحُمَدُ اللهُ نَعَالَى ١١) ايك مديث مشرك بي مع -مَنْ هُوْدِكَ لَهُ فِيْ اللّٰي عِ فَلْيكُ زُمُدُ وَمَنَ جُعلَتُ مَعِيشَتُهُ فِي اللّٰي عِ فَلَدَ يَنْ تَفِ لَكُ جُعلَتُ مَعِيشَتُهُ فِي اللّٰهُ عِ فَلَدَ يَنْ تَفِ لَكُ عَنْهُ حَتَى يَتَغَيَّرُ عَلَيْهُ إِ

(4)

صفرت الدنيم فرات بن بن في مفرت سفيان تورى رحمه الله كو ديجا ابنول سف ابني تلبل ابنے كاند سے بردكی بول تفی ا در جونے باقع بین فقی ا در جونے باقع بین نصے - بین فی بوجی اسے ابوعبدالله ا کہاں جا رہے ہیں؛ فرمایا بین المیص شہر ہیں جارہا ہوں بہاں ابنی منتصبلی کو در صول سے بھر دوں گا۔ ایک دوسرے واقع بین ہے انہوں نے فرمایا مجھے معلوم ہوا کہ فلاں بستی بین اسانی ہے دباں تھم وں گا۔ بین سف کہا اسے ابوعبدالله ا آپ البسا کر رہے ہیں؛ انہوں نے فرمایا باں اور حب نم کسی شہری ارزانی دیجھو تو وہاں کا ارده کرواکس سے تمہا دین محفوظ ہوگا اور تمہارے نفکرات کم ہوجا ہیں گے وہ فرمایا کے شہری ارزانی دیجھو تو وہاں کا ارده کرواکس سے تمہا دین محفوظ ہوگا اور تمہارے نفکرات کم ہوجا ہیں گے وہ فرمایا کے شہری ارزانی دیجھو تو وہاں کا ارده کرواکس سے تمہا کو گری محفوظ نہیں رہ سکتے شہور لوگوں کا کہا جا ل سوگا بہ زمانہ انتقال ہے تصفی بیزمانہ فرسے دین کوفتنوں سے بچانے کے لیے ایک بستی سے دوکری بستی کی طرف منتقل ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>١) متدامام احمدين عنبل عبد اول عن ١٩٧ مرويات زيبري عوام رضي المترعنه

الله المن المجرس ١٥١ الراب التجارة maktabah مرب

دوسری فصل ،

# سل: رقیج کی شرائط،اس کے ارکافی واجبا مصحت اور ممنوعا

علی ایس بیمی مونے کی دوسترطین بی (ا) دفت کاپایاجا اا درسلان ہونا ہے کا ج صبح ہونا ہے اور الکر جیوٹا ہوتواس کا دلی اس کی طون سے نیت کرے اور اسے وہ نمام کام کر وائے جو جے بیں کئے جائے ہی بعنی طواف اورسعی وغیرہ، - جے کا وزت شوال، ذی فقدہ اور ذوالج كي نوون بن اور قرباني كے دن طلوع فجر تك كا دفت ہے نوجس نے آس مرت كے علادہ جج كا احرام با مذھا تروه عره بوكا اورعرسكا وقت يوراسال سع مكن وشفص منى كدنون من ج كاحكام كا بابند مواسع عرب كاامراه نہیں باندھناجا ہے کیوں کہ وہنی کے مناسک کی اوائیگی میں مشغولیت کی وجہسے عمرے کے افعال اوامہیں کرتے گا۔ ج اسلام کے دقوع کے بیے پانچ سنرائط میں اسلام ، اگرادی ، بالغ سونا عقل اور وزفت . الرئيج ياغلى فالمام اندها ليكن عرفات بن المردلفين على كو أزادكرد باكيا يا بجربان بوكيا اوروه عرفات كي

طرف اور گب اور ابھی روسوی ذوالحجہ کی صبح طلوع نہوئی تھی تورونوں کی طرف سے اسلام کا مج افرون رج ) اوا ہو گیا کیوں کہ

ج وقوب عرفات كانام ب اوران برصرت ايب برى لازم بوكى -

ربعنی کونا می کادم دندیم) لازم نم وگا) عرب کے بیے بی بی سنوالط بی البتراس بی وقت مشرط نہیں۔ ازاد بالغ ادمی کی طرف سے نعلی مجے کے و تو کا سے بیے سے طوبہ ہے کہ وہ فرض مجے سے فارغ موجیا موکوں کہ فرض ج مقدم ہے چراس ج کی قضامے جے حالت وقوت بی فاسد کیا چرندر کا ج چردو کرے کی نیابت بی ج کرنا اور اس كے بعد تعلى جے ہے ، برتر تب مزورى ہے اور جے اس ترتب سے واقع ہو كا الرم اكس كے فلات بنيت كرے . صبح فرض موسف كى تشرائط بارى مي بالغ مونا، مسلمان مونا، عافل مونا أزاد مونا اورطا فت ركهنا.

جس اوى برفون ج لازم مونواكس برفرض عمره في لازم موجاتات دا حناف ك نزديك عرو فرض نبي موتا ملك وه سنت سے جب کے خود اپنے اور لازم ناکرسے ۱۲ سزاروی) وشخص کم کرر میں زیا رت یا تجارت کی نبت سے داغل ہو اور مکرایاں بھنے والان مونوایک قول کے مطابق اس پراحل لازم سے عیروہ عرد یا ج کے عمل کے دریعے اس سے بابرائے۔

استطاعت کی دونسیں ہی ایک تو تورج کرنے کے جوالے سے ہے اور براس کے کئی السباب ہی اوروہ یا تو اسىكى فات سيعتعلق سے تعنى وہ تذريست سويا راستے سے متعلق بى كراكسند مرسبراورا من والامورة توسمندرى خطره مونة فالم وشمن مو- اورمال سے متعلق استطاعت برہے کہ جانے اوروا بس وطن رطنے مک کے اخراجات اس کے پاس

موں جا ہے اس کے اہل وعیال سوں بانہ - کیوں کم وطن کو تھوٹرنا نا گؤارم وّنا ہے - اوروہ اکس دوران ان نوگوں کو بھی تفقة دینے کی طاقت موجن کا نفقہ اکس کے زمر سے فرض کے اوائیگی کے بیے بھی اس کے باس مال موسواری یا اس کے كائ يرفادر موكاوه بوباسوارى مواكروه اكس برفهرسكا بودوكرى قسم ابابيج آدى كى استطاعت ب تواكس كى استظا بہ ہے کہ وہ اپنے مال سے دوكر سے تفی كو چر بھيج سكے ينى ايستنفل كو چ بر بھيمنے كى طاقت ركھنا ہوجوا بنے وفن جے سے فارغ ہوجیا مواور س قعم میں جانے کے لیے سواری کا فرچ کافی ہے اگرایا بھے آدمی کا بٹیا باپ کی فدمت کے بية نيار سرجائ تووه استطاعت والاتعار بوگا وراكريتيا اسه ال دس وستريدات طاعت نه بوكى -كيول كربين كے ساتھ فدمت كرنا بيليے كى معاوت وعزت ہے حب كرا بيا مال خرچ كرناباب براحمان كرنا ہے۔ اور حس شخف كواستطاعت حاصل مواكس برج لازم موعاً ماسي اوراسية باخبركا عي حق عاصل معين اس بي خطوب اوراگر اخری عربی عج کرے تواس سے فرض سا قط سوجا کے گا اور اگر ج کرنے سے پہلے مرجائے تو ترکب ج كى وجه سے الله تعالى سے حالت كنا و ميں ملاقات كرے كا - اوراب اكس كے تركم سے جم سوكا ا كرميروه وصبت كر كے نہ عائے جس طرح اس کے دوسرے قرمن ا داکئے جانے ہی اور اگروہ کسی سال جج بر فادر سوا اور لوگوں کے سا تقرنہ کیا اور اکس کا مال اسی سال ملاک مولی جب کرابھی کے وگوں نے جے بنیں کیا تھا توا مٹرتعالی سے اس طرح ما قات کرے گا کراکس کے ذرج بنیں ہوگا-اور جودی طاقت کے باوجود جے نرکرے اور مرجائے اور اللہ تعالی کے باں اس کا معامل نہاہت سخت ہے، حفرت عرفاروق رضى الله تعالى عنها في فرمايا.

ربیں نے ارادہ کیا ہے کہ بی مختلف شہروں ہیں روہاں سے امراد کو ) مکھ دوں کہ ہوشخص جج کی طاقت رکھنے کے باوجود جج نہیں کرنا اکس پر جزیہ رغیر سلوں سے لی جائے والی رقم ) نافذ کردو ی را ، حفرت سعید بن جبر رحفرت ابراہم نحی ، تحذرت مجا ور حفرت طاؤس رحم اللہ \_\_ بی سے ہرا کی نے بربات فرائی۔ اگر مجھے کسی الدار آ دمی کا علم ہوجب پر جج واجب ہوا بھروہ جے کرنے سے بہلے مرجا ہے تو بین اکس کی غاز جنازہ نہیں اگر مجھے کسی الدار آ دمی کا علم ہوجب پر جج واجب ہوا بھروہ جے کرنے سے بہلے مرجا ہے تو بین اکس کی غاز جنازہ نہیں ا

برُموں گا۔

اوران حفرات بی بعض کے پڑوسی نے طافت کے با وجود کے نہیں کہاا ورمرگیا توانبول نے اکس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ۔ حفرت ابن عباس رمنی اللہ عنها فر ما یا کرنے تھے" جوشنھ لیوں مرعاب نے کم اس نے زکواۃ نہیں دی اور مرجج کیا تو دنیا میں لوٹنے کا سوال کرسے گا۔ اب نے اللہ تعالیٰ کا ارشا دِگرامی پڑھا۔

۱۱) گویا کہ نے بنا باکر ہانت کے با وجود رج نہ کمرف والے شخص اور اہل کابیں کوئی فرق بنیں جس طرح حصوط بدالسام نے بھی فرمایا کہ جوادمی ہانت کے با وجود جے نہیں کرنا تو اللہ تعالی کواس بات کی پرواہ نہیں کروہ بیودی ہوکرمرے یا عبسائی ہوکر کالا نراروی۔

اے میرے رب مجھے وابس بھیج دے ناکمیں الس مال بیں جو تھولا اً باہوں ، اچھے اعمال کرو۔

رَبِّ الْرُحْبِونِ لَعَلِّى اَعُمَّلُ صَالِحًا فِيثَ سِيْرِهِ مِي

انبول نے فرمایاکہ اکس سے جمعرادے۔

ار کان جے اور اکان جن کے بعیر جے صبح نہیں ہویا وہ با رنج ہیں۔ ار کان جے اور اس کے بعد (۲) اس رطوات) کے بعد سعی (۲) وقوت عرفات اور اکس کے بعد (۵) مرزمدوانا ا كن قول كے مطابق بر رسرمنظروانا) بھى اركان بين شابل ہے۔ عمرہ كے اركان بھى بى بي حرف وفوف عرفات ان بين شابل

منس (٢) وه واجات جن مكره جان كى وجرس دم لازم كالب وه يهين -

ميقات سے ريااكس سے بيلےى) احرام با ندھنا۔ بوشفن اكس واجب كو چورد دسے اور ميقات كے مقام سے اندرجیاجا نے اس برایک بری ادم ہے جرات کو کنکریاں ارنا اوراكس سے جورشنے برایک فول محدمطابن دم وقربانی واجب ہے سورج غروب موتے تک عرفات میں تھے تا، مزدلفہ میں دات گزارنا، بھرمنی میں دات گزارنا اور طوات وداع کرنا بھی واجب ہے براخری چاررہ جائی نوایک قول کے مطابق دم وے کرنقصان کو لوراکی جاسکتا ہے اور دوسرے قول کے مطابق ان مور توں بن دم سنعبے.

ج کی افسام اور عرو دنین ج کے ساتھ والاعرو) کی ا دائیگی تین میں سے ایک طریقے پر فروری ہے بیاط لقہ ج افراد ہے اور وہ افضل ہے رسی

دوكر اطریق فی فی آزان مے بینی فی اور عرد كور مح كرتے ہوئے دون نلبہ ہمے، لَكُنْدِ اَلَىٰ اِلْحَجْدِ فَرِ عَلَمْ دَاؤِرِ اسے می سے اعال كافی بن اور عمرہ ج سے تحت آجائے كا جیسے وصوعت سے ضمن بن اوا ہو جاتا ہے البتہ ہم كم

(١) قرآن مجيد سورة مومنون آبت ٩٩

حاصل موننے ہی بعنی عرہ بھی اور جج بھی ۱۲ سزاروی -

<sup>(</sup>٧) اختان کے نزدیک احرام مشرط ہے جب کر فقوت عرفات اور طوان زیارت ج کے دو فرض میں ١٧ ہزاردی -رس ا حنات کے نردیک وران افضل ہے کیونکہ عج ا فراد کی طرح اس میں جی شقت زیادہ سے اور مجر ایک سفر سے دو فا مدے

جب وہ و نون عرفات سے پہلے طواف اور می کرے تواکس کی سی دونوں عبار توں کی طرف سے شمار موگ ۔ (۱)

لین طواف شمار نہیں ہوگا کیون کر ج سے بیے فرض طواف کی کٹرط بہ ہے کہ وہ و فؤٹ عرفات کے بعد مہو، فارن زفارن والے) برمکری کی فربانی واحب ہے ابت وہ کمی موز کر چھی لازم نہیں کیونکہ اکس نے اپنی میقات کو نہیں تھیورال اس کھنے کم اکس کی میقات کم مکر مرہ ہے۔

ر میں باب میں مرب ہے۔ چی کی نیبری قسم تمتع ہے وہ برکر میتفات سے عمو کے احرام کے ساتھ اندرعبائے اور عمرہ کرنے کے بعد) احرام کے بنبر کم کمر درمیں رہے اور جے کے وقت تک منوعاتِ احرام سے نفع اطائے پھر چے کا احرام باندھے اور متمنع کے لیے

يا رج سندالطين -

ا۔ وہ مسی حرام کے باس رہنے والار حاضر نہ ہو) اکس سے وہ مسافت مراد ہے جس بیں نماز کی قصر نہیں ہوتی ربعیٰ سفر کی مسافت سے کم ہوتو وہ تمتع نہیں کرسکنا)

4- 4,0 2 3 miles (--

٣- عره، عج كے مييوں ميں مو-

٢- داكس دوران) ج كاامرام باندهة ك ي ج كى ميقات يااس كرارس فت كى طون نداك-

٥- اس كا في اورعره أبك مي شخص كى طوف سع سنبول -

حب برادصان پائے جائین تو وہ متمتع ہوگا اور اکسی برقر بانی لازم ہوگ اگر قربانی کے بیے جانور نہ پائے تو ہوم نحرے پہلے جسکے دنوں میں بین روز سے رکھے الگ الگ رسکھے یا ماکر دو نوں طرح اضیار ہے۔ اور سات روز سے وطن وابس اکرر سکھے اور گھر توطنتے کہ بین روز سے نہیں رکھے نواب دس روز سے رکھے جا ہے متفق طور پر رسکھے باملا کر-قرآن اور تمتع کی قربانی ایک جبیں ہے ان بی سے افضل، حج افراد ہے بھر تمتع اور بھر قرآن را حان سے نزدیک اگر نو ذوالح بڑک بین روز سے نہیں رکھے تواب قربانی دینا ہوگی روز سے کا فی نہیوں ۱۲ ہزاردی)

جج اورعمرہ کے ممنوعات احتیاں، شوار، موزہ اور عمرہ کے دوران جھے کام منوع ہیں۔
احتیاں، شوار، موزہ اور عمرہ کے دوران جھے کام منوع ہیں۔
اورجیل بہنا جاہئے اگر چپل نہ ہوں تو تو توں کو شخنوں کے پنچے سے کاط کرجیل کی طرح بنا سے اور جا در منہ ہو تو نشوار این سے درکا اور کمریں کمر بندبا تدھنے پاکجا وے کے سامے ہیں بیٹھنے ہیں کوئی حرج ہنیں دیں اسے اپنا کے ردھا نیا نہیں میں اسے اپنا کے ردھا نیا نہیں اسے اپنا کے دوران جھے اسے اپنا کے دوران جھے اسے اپنا کی دوران جھے اسے دوران جھے اسے دوران جھے اسے دوران جھے دوران دوران جھے دوران جھے دوران جھے دوران جھے دوران جھے دوران دوران جھے دوران ہے دوران جھے دوران جھے دوران جھے دوران جھے دوران ہے دوران جھے دوران ہے دوران جھے دوران ہے دوران ہے

داد سے کے بیے الگ سی کرناموگی جا ہے عمرہ سے فارغ موکر طواف قددم کے ساتھ کرے طواف زیارت کے بعد ۱۲ ہزاروی (۲) شلوار بیننے کی صورت میں حضرت ادام البرصنیف رحمہ اوٹر کے نزویک اس مرتز مانی لازم ہوگ ۱۲ ہزاروی چاہیے کیوں کواس کے احرام کا تعلق سرکے ساتھ ہے۔ عورت پرقسم کے سا ہوالبائس بین سکتی ہے البتہ بہرے کوالیس چیز سے نہ ور مانیے بوائس دچرے کو محیوتی ہوکیوں کرائس کا احرام چرہے بہتے۔ بد خورت ولگانا۔ ہروہ چیز جے عقل دوگر خورت ہو کہتے ہیں ایس سے بچھے اگرائس نے خوشبولگائی باسا ہواکیڑا بینا توائس پر ایک بکری کی فربانی واحب ہوگی۔

سد بال منڈوانا اورناخن نزائن ان دونوں صورتوں ہیں قدیہ ہے بینی ایک بکری کاخون بماناہے، سرمر دگانے ،عمام بیں داخل ہونے ، بچھینہ باب بنگی لگوانے اور بالوں کو کنگھی کرنے میں کوئی حرج نہیں -

م ہے جاع - اگردس ذوالحجر کو جانور ذیح کرنے اور کسرمند وانے سے پہلے جماع کرے تو یہ جاع ج کو توڑد تیا ہے اور اکس میں اونٹ یا گائے یاسات بحربایں لازم ہوجاتی ہیں اور اکس کے بعد ہوتو ایک اونٹ لازم ہوگا لیکن جج نہیں ویٹے گا۔

ور جاع کی طرف ہے اسے اسور جیسے بوسد لین اور اس طرح ہاتھ لگانا کو وقوں کے ساتھ میں ملہ کیا جائے اور مذی بکلنے کی وجہ سے اس طرح ہاتھ رکا اس میں ایک بکری لازم ہے اسی طرح سنت زنی کونا میں بکا کی کرنا اور نکاح کر سنا جی بیکا جا ہے۔ یہ عمل حوام ہے بیکن ، اس میں خون بہا نا لازم نہیں ہونا کیونکہ نکاح منعقد نہیں ہونا والا اور مشکی کا نکار کرنا بعنی وہ جانور وصے کھا با جا آہے ہا وہ جو علا اور حوام جانوروں کے ملاب سے بیلا ہوا اگر وہ کسی جانور کو قرن کر وقت کو اس کی شل جانور لازم ہوگا بینی جوجہ میں اس کے قرب ہوسمندر کا شکار علال ہے اور اس میں کوئی جزانہیں۔

the many of the state of the st

Rat-Scot | Super | Was drawn a man to

### دوسراباب

## سفركي تنروع سے وابسى كے ظاہرى اعال

یروس آوابیں جن بس سے:

ببلادب گرسے نکلتے سے کراح اخ کر سے نکلتے سے کراح اخ کا سفرسے منعلق ہے اور اکس بین اکھ المور ہیں۔

ارید مال سے متعلق ہے تواسے تو ب سے ساتھا بندا کرنی چا ہے وگوں سکے حقوق ا دا کرے قرض والیس کرسے

اکس برجن لوگوں کا نفقہ لازم ہے والین نک ان سے نفقہ کا انتظام کرے اکس سے باس جو اما نہیں ہوں وہ جی والیس لوگئے کے

اپنے ساتھ باک ملال مال سے جائے جو جائے اور والیوں سے لیے کانی ہویہ مال کم نہیں ہونا چا ہے بلکہ اکس قدر ہو کہ

عرج کرنے میں نیز کم زورا ور فقیر لوگوں سے ساتھ حسن سلوک کی گئی اکش موجا ہے سے پہلے کچھ صدفہ کرسے اپنے سے

ایک سواری خرید سے جاسے سے جانے کی طاقت رکھتی ہو کم زورہ ہو یا کو اس برجا صل کر ایم برجا سے ایک واقع طور پر بنیا دسے بینی وہ کس فدر سامان رکھے گا وہ تھوڑا ہے بازیا وہ ماکس طرح اکس کی رضا مذری

۷- ایم نیک ، بھدائی چاہنے والا اور مدد گارتھم کا ساتھی تلاک کرے کہ اگریہ بھول جائے تو وہ یا د دلادے اگراہے بادس کی مدد کرے اگریہ بادہ کرے ایک استوں بادہ کر سے ایک نظام کوئی نشکی بیدا ہو (بریشانی ہو) تو وہ اسے صبر کی تلفین کرے ،مفیم دوک نوں بھا بچوں اور بڑوسیوں کورخصت کرے اور انہیں رخصت کرتے ہوئے ان سے دعا دُں کی گزارش کرے کیوں کہ المتر تالی سے ان کی دعا دُں بی بھدائی رکھی ہے۔ رخصت کے وقت یہ الفاظ کہنا سنت ہے۔

میں نیرے دین انبری امات اور نیرے علی کے فاتمر

ٱسْتَوْدُ عُ اللهُ وِيُنَكَ وَامَا نَنَكَ وَخَوَا يِنْمَ

كوالله تعالى كيسبروكرتا بون-

نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ، سقر کا ارادہ کرنے والے شخص سے فرمایا کرتے تھے۔ بی حِفُظِ اللهِ وَکَلَیْفُ اِ رَقِدَ دَکَ اللهُ النَّـقُوٰی مِن تَجِھے اللهُ تَعَالَیٰ کی مِفاطِ وَغَفَی ذَنْبِکَ وَوَجَّمَاکَ لِلْخَیْرَ آبُنَعَ اللهِ تَعَالَىٰ تَجِھے نَفُویٰ کا سامانِ ع

میں تجھے اللہ تعالی کی مفاطن اور میا ہیں دہتا ہوں اللہ تعلق اللہ

كُنتُ - (٢)

سادگرسے نکانا حب نکلے کا ارادہ کرسے تو سیلے دورکونین ٹریھی جا ہیں ہی رکعت ہیں سورہ فانحر کے بعد" قبل بااہدہ الکس دن "اور دوسری رکعت ہیں سورہ فانحرکے بعدرہ قبل ہوائلہ احد،" پڑھے جب فارغ ہوجائے تو ہاتھا گھا کر فلاص اور سی نبیت کے ساتھ و عامائے ،اور اور اس ہے اللہ از وی سفر کاساتھی ہے اہل وہال ، اولا دا ور اس ب کی عفاطت کرنے والا توہی ہے ہیں اوران کو بھی ہم آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھنا بااللہ اہم اسپنے سفر می تو بھی ہے تا اللہ اہم تجھ سے سوال کرنے ہیں کہ ہمارے لیے زبین کو لیس فاتوی اور اس عمل کا سوال کرنے ہیں جن بر توراضی ہے ۔ بااللہ اہم تجھ سے سوال کرنے ہیں کہ ہمارے لیے زبین کو لیس فاتوی اور سے بہر بر توراضی ہوئی ہوئی اور اللہ کی ساتھ کو اور سے بہر بر اور اس میں اس فرا ہمیں اسٹے باک طرکے جے اور اپنے نبی صفرت محد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیرانور کی زبارت نک بہنیا در سال کی سامتی عطا فرا ہمیں اوران کو اپنی اور اپنے برار جمت اور ان کوعل کیا ہے اسے بدل اہل وہال زبا ہم سے اوران کو سے اپنی فیمت کو والیس نہ بینیا اور تو نے جو آرام ہمیں اوران کوعل کیا ہے اسے بدل میں جگہ عطافر کا ہم سے اوران سے اپنی فیمت کو والیس نہ بینیا اور تو نے جو آرام ہمیں اوران کوعل کیا ہے اسے بدل میں بھر بیا۔

۲۔ جب گر کے دروازے پر پنجے تر کے۔

بِسُمِ اللهُ تَوكَّلُتُ عَلَى اللهِ وَلَاحَوُلَ وَلَا قُوْهَ اللهِ إِللهِ وَيِ اعْمُونُ بِكَ اَنُ اَضَلَ اَوْلُ صَلَّا اَوْلُولُا اَوْلَا اَوْلَا اَوْلُولُا اَوْلُولُا اَوْلُولُا اَوْلُولُا اَوْلُولُا اَوْلُهُ هَلَ اللهُ هُمَّ اللهُ هُمَّ اللهُ اللهُ

اورجب على رائد تورك كي. اللَّهُ مَدَّ بِكَ إِنْسَشَرَتِ ثُوعَكِيلُكُ تَوَكَّلُكُ مَدَّ كَلُكُ وَبِكَ اعْتَصَمَّتُ وَإِلَيْكَ نَوَعَكِيلُكُ تَوَكَّمُهُ مِنْ

امدنغالی کے نام کے ساتھ رجارہا ہوں) بیں سے الدنخالی پر جھروسہ کیا نیکی کرنے اور برائی سے ڈرکنے کی طاقت دیجی وسے بناہ جیا ہتا ہوں کر بین کھر سے بناہ جیا ہتا ہوں کر بین گراہ ہوجاؤں دبیل ہوجاؤں وبیل ہوجاؤں یا گراہ کیا جاؤں دبیل ہوجاؤں کے بیس برزیا دبی کردیا مجھ بر کیسل جا وہ بی بارت کا ارتکاب کروں یا بیرے فاہ ف زیادتی کارویہ افت کا ارتکاب کروں یا بیرے فاہ ف جہالت کارویہ افتیار کیا جا ہے یا انڈیس کفران تعمت اور اکو کے ساتھ میں نکل رہا نہ ریا کاری مقصود سے اور اکو کے ساتھ وہان کی سے بیتے ہوئے تیری رف آنا کس کرتے میں سے وہائے کے ناوی برے نبی کی سنت برعل میں اور تیرے کے اور تیرے کے ساتھ میارہا ہوں۔ کو سے اور تیری مان فائٹ کے نیوق کے ساتھ میارہا ہوں۔ کو سے اور تیری مان فائٹ کے نیوق کے ساتھ میارہا ہوں۔ کو سے اور تیری مان فائٹ کے نیوق کے ساتھ میارہا ہوں۔

اے اللہ! بن نبرے سہارے برجار با مون تجوبی بہد بھروسہ کرا بول نبرے وامن رحمت میں بناہ بہا ہوں نیری طرف ہی متوصہ ہوں اسے اللہ! مجھے نجھ بر عبر وسہ سے اور تو ہی میری ایمیدگاہ ہے بین نو مجھے اس چیز بس کفابت کر جو مجھے بیش اسٹے اور جس کا بیں استمام سے کرسکوں اور وہ بات جھے تو مجھ سسے زیادہ حبانت اللَّهُمَّ اَنْتَ نَفِي وَانَتَ رَجَائِي أَنَا كُفِي مَا اللَّهُمَّ اَنْتَ اَعُكُمُ اللَّهِمَّ اَنْتَ اَعُكُمُ الْفَحْ مَا اللَّهُ الْفَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُولُولُولُولِي الللْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِي اللْمُعْلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِي اللْمُعِلَى اللْمُعُلِمُ اللْمُعِلَى اللْمُعْمِي اللْمُلْمُ اللْمُعِ

نیری بناہ بین اُنے والامعزز ہے نیری ثنا دبلندہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں بااللہ المجھے نقویٰ کی دولت عطا فرااور مبرے بلے میرے گناہ بخش دے مجھے بعبد کی کی طرف متوصہ فرما ہیں جدھر بھی جاؤں ۔ جھید نیاں منا

وه جن منزل بي وافل موريه رندكوره بالا) دعا برسع

٥- سوارى كے بارسے بى أ داب بربى كرجب سوارى پرسوار مونو برا لفاظ كے۔

الله نفائی کے نام سے اور اللہ نفائی مرد سے سوار ہوا سوں اللہ تعالی سب سے بڑا ہے ہیں نے اللہ نفاطے بر بھروسہ کیا بیکی کرنے اور برائی سے بیخے کی طافت اللہ نفائی سے سوانہیں وہ بلنہ بعظیم ہے وہ ہو کچے جا سوجانا ہے اور ہو کچے ہز چاہے ، نہیں سونا ۔ وہ فات عال کہ ہے جس نے ہمارے ہے اس سواری کو ستو کیا عال کہ ہم اکس کو قابو نہیں کرسکتے تھے ہم اپنے رب کی طوف لو شخنے والے ہیں اے اللہ! ہیں نے اپنے رب کی طوف لو شخنے والے ہیں اے اللہ! ہیں نے اپنے رب آپ کو نیری طوف متنوصہ کیا اور اپنے تمام معاملات کو نرے سپر در کہا ہیں نے اپنے تمام المور ہیں تجے بر بھر وسہ کیا تو مجھے کافی ہے اور بہترین کارسان ہے۔

جب سواری پراهی طرح بینی حبائے اور وہ تقم جائے توسات مزنبہ بریکمات پڑے ہے۔ سُبُحان الله وَالْحَصُدُ لِلّٰهِ وَلَا اِللّٰهِ اِلّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ بِلَدِ ہِے اور عَامُ تعریف اللّٰه تعالیٰ کے بلیے اللّٰه وَاللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الل

سے باہے۔

اورب الفاظمي برطه :

www.maktabah.org

تمام تعربقين الله تعالى كے ليے بس عب نے اس كى طرف مارى را منانى كى اوراگرانشر تعالى راسته بنه وكفأنا توجب لاستهنا اسالترا تواس كالبطر سوار کرنے وال ہے۔ا ورغام امور برتھوی سے مرد اَلْعَكُمُ دُيْنِهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِذَا رَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِي كُولُوكُ أَنْ هَدَانَا اللهُ ٱللَّهُ مَدَّ آنْتَ الْعَامِلُ عَلَى الْظَهْرَ وَانْتَ المُستَعَانَ عَلَى الْوُمُورِ-

ال كے وقت سونا جا ہيے۔

بني اكرم صلى الشرعليه وكسلم في فريايا:

عَلَيْكُمُ بِالْآ لُجَتِرِ فَإِلَّ الْآرْضَ تُطُوى بِاللَّبْلِي مَالَّاتُنطُولَى بِالنَّهَارِ را)

أَنْدُهُ مَّدَرَّبُ السَّطُوتِ السَّبْعِ وَمَا أَلْمُلَدِّنَ وُرَبِّ الرُّرِصْينَ السَّيْعِ وَمَا اَفْلُلْنَ وَرَبِّ الشَّيَ اطِبُنِ وَمَا صَمُلَكُنَ وَرَبِّ الرِّيّاحِ وَمَاذَ رَبْنَ وَرُبُّ الْبحَسَارِ وَمَا جَرِينَ إِسُمُ اللَّكَ حَيْرِ لِهِذَا لَمُنْزِلِ وَخَيْرا هُلْمِ وَآعُودُ بِكَ مِنْ سَلِمَ وَسَرِّمَا فِيُو اصُرِثُ عَنِّى شَرَّسَرَادِهِمُ

أعُوُدُ بِكُلِمَاتِ اللهِ النَّالُّتُ مُّدِّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لَهُ يُعِياُ وَزُهُنَّ بَرُّولَافَاجِ رُّمِنِ

تم بررات کے وقت سفر کرنا مازم ہے کیوں کرات کو زمين ليسط دى جاتى سے جودن كوشس ليكي جاتى -

رات کو کم سوئے تاکہ اسے سفر رہد دحاصل سو۔ اور حب کسی منزل براً زے نوبوں کے۔

ا سے اللہ اسانوں اسانوں اور جن بران کا سابہ سے، کے رب ، اے سانوں زمینوں اور جو کھے انہوں نے اٹھا

رکھا سے ، کے رت ، شیطانوں اور من کو انہوں نے

گراہ کیا، کے رت، مواؤں اورس کو وہ کراکنرہ کری، کے رب سمندرون اورص جز کے ساتھ وہ جلتے ہی ، کے رب

یں مجھ سے الس منزل اور بہاں کے رہنے والوں کی

بعدى كاسوال كرنا مول الس كفراور وكيواس يب مے نزرسے بیری نیا ہ جا ہنا ہوں مجوسے ان کے شرر

ولؤں کے فر کورور کودے۔

عب مى مقام براترى تودوركىنى برهے يرب كات كے۔ میں اللہ تعالی کے ان کا مل کان کے ساتھ اکس کی مخون کے تشرسے بناہ جا ہناسوں جن رکلات اسے

(١) مجمع الزوالمحلد من ٢١٣ باب ادب اسفر

كوئى نيك اوربراتجاوز بني كرسكنا-

ا سے زمین میرا اور نیرا رب الله تفالی ہے بین تیرے تنر ، جو کچیا تیجہ بیں ہے اس کے شر ، جو تیز تجدیر علیتی سے اس کے شرسے اللہ تعالیٰ کی بنیا ہ چیا ہتا ہوں بیں ہر شیر ، اثر دھا ، سانپ ، بچھو ، شہر بیں رہنے والے باپ اورائس کی اولا دسب کے مشرسے اللہ تعاسلے کی بنا ، حیا ہتا ہوں لا جبرات بھاجائے توہوں ہے۔ باارض کرنے ورکی کا اللہ اعمی و فی اللہ من شرکے وَشَرْمَا وَبِدُکَ وَشَرِّمَا وَبَ عَلَیْکَ اَعُوْدُ وَاللهِ مِن شَرِّکِلَ اسْدِوَ اَلْہُ وَدَوَحَبَیْنَ وَقَعْمَ بِ وَمِن شَرِّسَا کِنِ الْبَکَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔

شَرِّمَا خَكَنَ -

ارشاوہ اوندی ہے ؛ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي الْكَيْلِ وَالنَّهَادِ وَهُ وَ السَّيِمِيْعُ الْعَلِيْبُهُ - (ا)

بو کو لات اوردن ہیں سکونت پذیریسے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت سے اورومی سننے والاجاننے والاہے ۔

المدید مفاظت سے متعلق ہے مناسب ہے کہ دن کے دقت احتیا طربر تے اور فافلے سے انگ ہو کر اکبلانہ چلے کہؤگر المسانقی ہے ہوئے کہ دن کے دقت احتیا طربر تے اور وات کے دقت سونے کی دھیہ سے خافلت میں ہوتا ہے از کا فلم سے بچھ جا باہے اور واکر وات کے دقت سونے کی دھیہ سے خافلت میں ہوئے تو ابنے بازو کو بخفائے اور اگر وات کے آخری مصحے میں سوئے تو ابنے بازو کو کھا کہ کھوا کر سے اور سرکو تصبی بربر کھے دسول اکرم صلی انٹریلد پر سفری حالت میں اس طرح اگر ام فرایا کرتے تھے والا کو کھوا کر بعض اوقات نیند غالب کا جاتی ہے اور سورج طلوع ہوجا با ہے اور اسے خبر تک نہیں سوتی اور جو نماز فوت کو بوجا ماری میں باری ہوتا طرت کر برجب ایک ساتھی سوجا افغال ہے ۔ دات کے دفت زیادہ مناسب طریقہ برسے کہ دوساتھی باری بری حفاظت کر سے ہیں سنت سے دس)

الرّرات با رَنْ مَصَوْنَتْ تَنْمِن باكُونُي وَرَنده استَ نقصاًن بنِيَا فِي الرَّدُه مُرسَ نُوآيِت الكرسي لِخَالِدُونَ لَك) اور " سَتَيْهِدَ اللَّهُ اتَّ فَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ نَبْرِسُورةُ اخلاص ، قُل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس برجست اور

يرالفاظ كي-

ر۱۳) منداه م احمد بن صنبل جلد سوس به به سروبات جابر رضی الشونه ۱۳) منداه م احمد بن صنبل جلد سوس به به سروبات جابر رضی الشونه

<sup>(</sup>۱) فرآن مجد سورهٔ انعام آبت ۱۲۰ (۲) حامع تریذی ص ۹ ۸۵ الواب انشائل \_

المدنعال كي نام سے حركي المدنعال جا سے الله نعال كے سواكرئي رخفيقي فوت نہيں - استرتعالي تحصے كافي سے ميں سنے اللہ تعالی بر بھروسہ کیا اللہ تعالیٰ جو جاسے روہی بڑتا ب)الشرنعالي كے سواكوئى بھدائى لانے والانس اور اكس كے سواكوئى برائى كودۇر كرنے والا بنين المرتفالى مجفى كا فى سے وہ وعا كرنے والاكى دعاسنتا ہے اللرتعالى مصواكوني انتها اورهكا مزبنين الثانعالي في مكودياكم یں اورمیرے رسول فرور غالب سول سے۔ بے شک اللہ تعالى قوت والاغالب مبي تعظمت والع الترتعاك كے قلور حمت بى بناہ لى اوراس زىده ذات سے مرد طلب کی جے موت بنیں یا اسراب ا نظر کے ساتھ ہما ک حفاظت فرما جوموني نهين اورايينه اكس غلبركے ساتھ يمارى مدوفرمايا في جدانس مؤيا بالشرائني قدرت كيساغ ہم پر رحم فرمانا کر ہم ماک نہ ہموں جب کہ تو ہمارے اعمار كى جكداوراميدكاه بي بادشرا ابنے بندوں مردول اور عورتوں کے دلوں کو رحمت اور مربانی کے ساتھ ماری طرف متوصر كردب بشك توسب سے زیادہ رحم كرنے والا ہے۔

بِسُمِ اللهِ مَاشَاءَ اللهُ لَا تُوَّةَ وَلَا بِاللهِ حَسِبَى اللهُ تَتَوكَّلُتُ عَلَى اللهِ مَا شَأَعَ اللَّهُ لَرَّ يَا يَيُ بِالْخَيْرِ إِنَّ اللَّهُ مَا شَاءُ اللَّهُ كَ كَيْسِرِّفُ السُّوْءَ اللهُ تَسَلِّي اللهُ وَكُفْتَى سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَالَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مُنْتَهَى وَلَدُدُونَ اللهِ مَسلُحُا كَتَبَ اللهُ لَا عَلِبَنَّ ٱنَا وَرُسُلِيْ إِنَّ اللَّهُ قُوِيٌّ عُزِيْرُتُونَّ حَسَّنُتُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَاسْتَغَنُّتُ بِالْحَقِ الَّذِي لاَيْمُونُ ٱللَّهُ مَّ إِحْرِسُنَا بِعَيْزِكَ الَّذِي لَهُ تَنَّا مُ وَاكْنِفُنَا بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا تَرَامُ اللَّهُ مَّا رُحَمُنَا بِقُدُرَتِكَ عَكَيْنَا فَلاَ نَهُلِكُ وَأَنْتَ تِفْتَثُنَّا وَرَجَاءُنَا ٱلَّهُ هُمَّ اعْطِفُ عَكَيْبَا أَتَّلُونَ عِبَادِكَ وَلِمَا يُكَ بِرَأَقُيُّ وَرَحْمَةٍ إِنَّكَ آنت أرُحَمُ الرَّحِمِينَ -

اساللدا مجھے مرشرف سے رطور كرشرف ماصل سے اور ہرصال میں تمام تعرفیوں کے لائن توسی ہے۔

الك ب الله تعالى حومقدكس بادشاه ب و فرشتول اور جرال عليدالسام كارتب اس كى عزت وغلير ك ساتھ آسانوں کوبزرگ حاصل ہوئی۔

٨-حب من كے كسى بلندمقام كى طرف عائے أوستوب سے كرتين بارا متراكبر كے بجر برالفاظ كے۔ ٱللَّهُ مُ لَكَ ٱلنَّرَكُ عَلَى كُلِّ سَنَرَبٍ وَلَكَ الْحَمُدُّعَلَى كُلِّحَالٍ -حب بسنی من جائے تو تسیح کے اور حب سفر کے دوران وحتف کا درسو تو اول کے۔ مُشْبِحَانَ اللهِ الْمَلِكِ الْفُنَدُّ وُسِ رَبِّ الْعَلَةُ بُكَّةِ وَالنَّرُوحِ جَلَّلَتِ السَّمَاوَاتُ بِالْعِرْةِ وَالْجَبُرُونِ-

متقات سے احرام باندھنے سے اے کر دنول کم کرورتک یہ یا نچ امورس -

ا۔ غسل کرے اور اس غسل کے ساتھ احرام کی نیت کرے بعنی جب اس شہورمیفات نک پہنچے جہاں سے لوگ احرام بالدھتے ہیں ونوعنس کرسے) اوراجی طرح باکریز کی عاصل کرنے سے فربعے غسل کو کمل کرسے سمرا ور واڑھی بی کنگھی کرسے افن اور مو تھیں کا لئے اورانس پائیز کی کو کمل کرسے جس کا ذکر سم نے ظہارت سے بیان ہیں کہا ہے۔

١-١ بنے آپ سلے ہوئے كروك ووركرے اوراحرام كے دوكروك رقا وري ) بينے دوسفيدها ورول بي سے إبك كوبطور تببندبا ندصه اوردوسرى اوميسه بسفيد كبرا المرتعالى كوبهت يسندسه ابيت كيرون ورصم برخوك بولكك

ادراسی فوٹ بوب طی کوئی حرج بنیں جس کا وجودا حرام کے بعد بھی باقی رہے۔ رسول اکرم صلی استرعلیہ وسلم مے سرا فوریر احرام با ندھنے کے بعد بھی کھیے خور شبود مجھی گئی ، اور میروہ نوائب تھی ہوا پ نے احرام سے پہلے استعمال کی تھی ۔ (۱)

اد اجام کا) بالس بینے کے بدر کھرے ہاں اک کسواری سے کاسے اعظے اگروہ سوار مواور اگر بدل ہو تو علنا تروع كروس اكس وفت عج باعمره كى نبت كرے جج قرآن موبا افراد جيد اكس كا اراده موانعفا والوام كے بيد مرت

ف كافى بديكين سنت برب كرنبت كے سائة تلبيري الربھے وي كے۔

لِكُ نَبْلُكُ إِنَّ الْحَمُّدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَ

وَالْمُلُكُ، لَوَسَنْرِيْكَ مَكَ.

اوراگراكسسى اضافه كرناچا سے نولوں كے ، كَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُكُلَّ وَبِيدَ بَلِكِ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيُكَ لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ بِحَفَّةً تَعَيُّدًا وَّرِفَّا ٱللَّهُ مُّهَ صَلِّعَلَىٰ مُحَمَّدِ

وَعَلَىٰ آلِ مُحْمَدِد

م-جب ذكورة تلبيرك ساغماس كااحرام منعقد موجائ توريكان كسامتحب سے -ٱلنَّهُمَّ الْفِي أُرِيُدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْنُ فِي وَأَعِنْ عَلَىٰ اَدَاءِ فَرُضِهِ وَنَفْتُكُهُ مِنْيُ اللَّهُ مِنْ

كَتَبْكَ اللَّهُ عَلَيْبُكَ ، كَتَبْيُكَ لَهُ مَنْوِيْكَ بِينِ عَاصْرِيون إلى اللَّهِ مِي عَاصْرِيون برا كونى نزبك بنس مي حاضر بول في تنك حمد اورنمت اوربادتابى نبرى بى بى بىزاكونى فرك نىس -

میں حا ضربوں اور بار بار حاصر سوں تمام مجلائی نترے قفے ہی ہے تری طون رفیت ہے یں ج کے بے حن کے ساتھ حافر ہون نبری بندگی کرتے ہوئے اسے اللہ حضرت محرصطفى اورآب كى أل يررهت نازل فرا-

اے اللہ! می نے جے کا ارادہ کیا اسے میرے لیے اسان کردے اوراس سے فرض کی اوائیگی برمیری مرد

(١) فيجع مسلم جلداول ص ١٥٨ كتاب الج

جعگیٰ فرااور محبسے نبول کرا ہے اللہ بے تیک بین نے ج کے

یولئ سلسے بی تیرے فریفنہ کی اوا کی کی نیت کی بین توجھے ان

وگوں بیں سے کر دے جہوں نے تیرا مکم مانا تیرے دی کہ

لات پرایان لائے اور تیرے مکم کی بیر دی کی سمجھے اپنے ان

وفد بین کرد ہے اسے نوراضی موا اور ان سے رج کو)

وفد بین کرد ہے اسے اللہ میرے بی اس ج کی

اوائیگی کسان کرد ہے جس کی بین نے نیت کی ہے یا اللہ ا

اوائیگی کسان کرد ہے جس کی بین نے نیت کی ہے یا اللہ ا

میرے گوشت، بالوں، فون اعصاب، مغز اور ہل بوں

اخرت کے گھری فاطرا ہے اور پور توں اور ہنے ور اللہ ورسے

اخرت کے گھری فاطرا ہے اور پور توں ان ور اللہ ورسے

اخرت کے گھری فاطرا ہے اور پور توں ان ورسے میں اور سے

اخرت کے گھری فاطرا ہے اور پور توں ان ہو شیوا ورسے

اخرت کے گھری فاطرا ہے اور پور توں ان ہو شیوا ورسے

اخرت کے گھری فاطرا ہے اور پور توں ان ورسے ورسی اور سے

میرے کی پراوں کو بہنا حرام کیا۔

اِنْ نُوَيُنُ اَدَاءَ فَرِيَضَنِكَ فَى الْحَجِّفَا الْحَجِّفَا الْحَجِّفَا الْحَجُّفَا الْحَجُلَىٰ مِنَ الْكَ وَالْمَتَوَا الْحَعَلَىٰ مِنَ وَخَدِلْكَ وَالْمَتَوَا الْمَدُلِكَ وَالْمَعَلَىٰ مِنَ وَخُدلِكَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدُلِكَ وَالْجَعَلَىٰ مِنَ وَخُدلِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْ

اجرام کے وقت سے ہی اکس پر وہ جھ ممنوعات حرام مرجا نے ہیں جن کا تم نے بہلے ذکر کی اہلاان سے بچاچا ہے ۔ ۵ - احرام کے دوران باربار تلبیہ کہنامت ہے بالحضوص جب دوستوں سے ملا فات ہویا لوگ جمع مہوں اونجی جا گر پرچوصف یا نیجے اترت وقت سواری پرسوار موسنے یا اتر نے کے وقت اونچی آ واز سے تلبیہ کہے لیکن نہ تو گار ہے اٹرے اور نہ سانس ویرے رکیونکہ وہ کسی بہرے یا عائب کو نہیں بکارتا جھے حدیث متربعت بیں آیا ہے را)

تبن مسیدول بین مسیرحرام مسیزخیف اور سیدمیقات بی مابند آ دارست نلید کیفی بی کوئی عرج بهیں کمیول کرید اصکام ج کے مقامات بی دیکس دورسری مساجد بین آواز بلند کئے بعنر تلید کہنے بی کو حرج بنیں اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کوجب کوئ چیز سیندا تی تواکیب فرمانے۔

ين عامزون لي شك زندكى تو آخرت كى زندكى م.

لَبِيكَ إِنَّ الْعَبْسَ عَيْشُ الْرَجْوِرُةِ (١٢)

بيسراادب:-

اس کا تعلق کر مرم رافل ہونے سے طواف ایک کے امورسے سبے اور سے چیا ہیں ہیں۔ ا- کد کرمہ میں داخل ہونے کے لیے مقام ذِی طوی میں غسل کرسے اور چے کے سلسے میں سخب غسل نوہیں۔میقات

(١) من الى دارُ ومبداق ل ص ١١٧ كناب الصلاة

(٢) سنن اكرى فلسنقى علده ص ٥٦ كتاب المج

سے احرام کے بیے ، کد کردیں داخل ہونے کے بیے طواب قدوم کے لیے، پیرونوب عرفات کے لیے اور پیرمز دلفہ میں وتون کے لئے بھر نبن جرات کو کنکر ماں مارنے کے لیے نبن علی میں جرہ عقبہ کو کنگریاں مارنے کے لیے عنسل ہیں۔ بمرطوات دراع كي يدنس ب حضرت الم شافعي رجمه الله كع مديد قول محمطابن طواب زبارت اورطواب وداع کے بیے غسل نہیں ہے اکس طرح برمات غسل رہ جانے ہیں۔

٢ - م الدين بن جو كم كرم سے با مراسے شروع سونا ) سے داخل موسے وقت برالفا ظركے -اساللداید نیرام اورامن کی جگریت میرے گوشت، میرے خون ،میرے بالوں اورمیری کھال کو جمنم برجرام كردس اور محص اسنے عذاب سے محفوظ ركھنا حس دن توابينے بندوں كوا كائے كا در مجھے اپنے دوستوں

اوراطاعت كزاروكون سي كردك-

W- مكر كرميس وادى ابطي كى طرف سعدا على مواور بينينه كدا وكاف برزير الى به رسول اكرم صلى الشرهليه وكسم نے عام راست جھوڑ کربر راستہ اختیار فرایا تھا وا)

یس آب کی افتدازبادہ بہرے اور حب با ہر بیلے نوٹنیر کڑی رکاف پریش ہے) جواب گال ہے نکلے اور

يىلى گھاڻى لمبندسے -

م. جب مر مرمر مين واخل موا ور ديوار مك مينجير ١٧) نواكس وفت اس كى نكاه مبت الله شريف ميريك مي اب يون كه -استرنفالى كے سواكوئى معبودتهي اورالمرنعالى سب سے برا ہے اسے اللہ توسی سلامتی والا سے سلمتی بڑی طرت سے ہے اور تیرا کھرسدامتی کا کھرہے توہرکت والا ہے جلال اورعزت والاسے -اسے المراب ترا گوہ تون إس كوعظيم بنابال سيعزت بخشى ورشرانت عطاك اس الثراس كي تعظيم اورعزت وتكريم بين فعالم فرایا اس کی مدیت کوزباده کردے دوستحضا س کا ج کے

توالدَارِدُ اللهُ وَاللهُ ٱلْمُرُاللَّهُ مَا لُتُ الشَّلَةُ مُ وَمِنْكَ الشَّلَةُ مُرُوَدَارُكَ مَارُّالسَّلَةِ مِرْتَبَارَكُتَ بَا ذَا الْحَبَلَالِ وَالْوِكُولَ مِلَا لِلْهُ مَا لِلْهُ مَا إِنَّ هُذَا بِينُ كَ عَظُّمُنَاهُ وَكُرَّمُنَاهُ وَسَرَّفُنَكُهُ ٱللَّهُمَّةَ فَزِدُهُ تَعِظِيمًا وَزِدُهُ تَشْرِبُقِاً وَتَكُرِبُهًا وَزِدُهُ مَهَابَةٌ وَزِدُمَنُ حَجَدُ كَبِرًا

آتكهمة لهذاحكمك وآمنك فحرم لخمي

وَدَهِيُ وَشَعُرِى وَكَبَنُويُ عَلَى الْنَارِوَا مِثْمِهُ

مِنْ عَدَارِبِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَ أَدَكَ

وَاحْجَعَلَيْ مِنْ أَوْلِيَالُكَ وَأَهْلِ طَاعَتَكِ -

١١) مستدام احدين عنيل علد اص ١١ مرويات ابن عرص الشرعنها-(١) أج كل البيكوئي ديوارنسي اب اردرعارات مي يربيع دوركى بات سي ١١ نراروى

رَكُرَامَةُ اللَّهُمُّ الْمُنْتُمُ لِيُ اَلُوَابَ رَحْمُسَكَ وَأَدْخِلْنِي جَنَّتُكَ وَاعِدُ فِي مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِبِيُهِ -

اس کی نیکی اور عرت کو طبھا دے اسے اللہ! میرے کیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دسے مجھے اپنی بنت میں داخل کر دے اور مجھے شیطان مردودسے اپنی بیناہ میں سانے لے۔

م حبب مسجد حرام می داخل موزا چا جے توباب بنی ت ببہ سے داخل مواور اوں کے۔ رسم الله وَمِالله وَصِنَ الله وَالِي اللهِ وَ الله تَعَالَى کَ مَام سے اور الله الله وَ الله مَالِي اللهِ وَ الله وَسَلَى کُون سے اور الله کی طون سے اور الله کی طون نے الله وَ مَالله وَالله وَ مَالله وَ مِنْ مَالله وَ مَالله وَ مَالله وَ مَالله وَ مَالله وَ مَالله وَالله وَ مَالله وَ مَالله وَ مَالله وَالله وَ مَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه

الله تعالی کے نام سے اور الله تعالی کی مددسے الله تعالی کی طوف سے اور کی کارسنے اور کی مطرف سے در سے اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم کے دبن بر قائم ہونے اس کے دبن برقائم ہونے سوسے داخل میزنا ہوں۔

جب بيت الله تغريب كن ويب موتويون كمد الكُحمُ ويب موتويون كمد الكُحمُ ويب موتويون كمد الكُحمُ ويب موتويون كمد المُحمَدُ والكَّذِينَ المُصْطَعَلَى اللَّهُ مُرْصَلِ عَلَى عُمْدَ وعَبُدُ لِكَ وَوَسُولِ عَلَى عُمْدَ وَعَبُدُ لِكَ وَوَسُولِ فَا مَا يَكُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى حَبِيلِ لِكَ وَوَسُولِكَ وَعَلَى إِبْرًا هِ مُعْمَدُ وَلِيسُلِكَ وَوَسُولِكَ وَعَلَى جَمِينِعِ الْمُبِيالِيلُكَ وَرُسُلِك مِنْ عَلَى جَمِينِعِ الْمُبِيالِيلُكَ وَرُسُلِك مِنْ عَلَى جَمِينِعِ الْمُبِيالِيلُكَ وَرُسُلِك مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَرُسُلِك مِنْ الْمُبَالِكُ اللَّهُ وَرُسُلِك مِنْ الْمُبَالِكِ اللَّهُ الْمِلْكِ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نمام تعربینی الترتعالی کے بلیے ہی اور اکس کے نتخب بندوں پرسلام ہواسے اللہ احضرت محدصلی الترعلیہ وسلم پررحمت نازل فر البوتیرسے بندسے اور تیرسے رسول ہی اور حضرت ایراہیم علیہ السلام پرجونیرسے فلیل ہی اور اینے نمام ابنیا دورسل علیہم السلام پردھمت نازل فرا۔

اور القداها كرين دعا الكيء الله هُمَّ إِنِي السَّالُكِ فِي مَقَايِ هَذَا فِ اللهُمَّ إِنِي السَّالُكِ فِي مَقَايِ هَذَا فِ اللهُمَّ اللهِ عَلَيْنِ وَتَضَعَ عَنْ وَزُرِي النَّحَمُ دُلِهِ اللهِ فَ بَلَكَ مَنْ بَيْتَ الْحَرَامَ النَّحَمُ دُلِهِ اللهِ فَ بَلَكَ مَنْ بَيْتَ الْحَرَامَ وَاهْمَنَا وَجَعَلَ مُمَارَكًا وَهُدَى بَيْتَ الْحَرَامَ وَاهْمَنَا وَجَعَلَ مُمَارَكًا وَهُدَى بَيْتَ اللّهَ الْحَرَامَ وَالْمُحَرَمُ حَرَمُ لَكَ وَالْبَيْنَ بَيْتَ لَكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

اسے اللہ ایں اس مقام براور بہلے عمل ج کے موقعہ برتجھ سے سوال کرنا ہوں کہ میری نوبہ قبول فرما میری نطاق سے درگزر فرما میرا اوجھ مجھ سے آثار دسے نمام تعریفیں اولڈ تعالی کے بیے بیں جس نے مجھے اپنے عزت والے گھریں بنجا با جے اس نے لوگوں کے لوٹی اورامن کی مگر بنا با اسے مبارک اور تمام جہان والوں کے لیے موابت قرار دیا اے املہ ایس تیرا بندہ موں برشہر نبر اشہرا ور بیر ص نیرا حرم سے بہ گھر تبرا گھر سے بین تیری بارگاہ میں تیری رحمت طلب کرنے آیا ہوں میں تیری بارگاہ میں تیری رحمت طلب کرنے آیا ہوں

مَسْئَكَةُ الْمُضْطَرِّ الْحَالِفِ مِنْ عَقُوْبَيْكُ الرَّاجِيُ لِرَحْمَتِكَ الطَّالِبِ مَرَضَاتِكَ-

ٱللَّهُ قَدْ آمَانَتِي ٱدَّنَّيْهُا رَمِينَا فِي وَفَيْتُ

باالله امن تجد سے ال طرح سوال كرتا موں حب طرح كوئى مجور شخص ، تيرے عذاب سے در نے والا ، تيرى رحمت کی امبدر کھنے والداور تبری رصا تلاکسٹس کرتے والاسوال كرتاسي

٧- اكس كع بعد جراسود كا فصد كرواست ابيت دائي بأتف كيسا تفريحو نه كم بعداست إدسه دواور بول كرو-اسے اللہ ایس فے اپنی امانت او اکردی اور ابنا وفدہ بوراكرديا تواكس وفابر كواه رسا-

إِشُهَدُ لِي كِأَلْمُوافَا فِي -الربوسه وس سك نواس كساست كورا موكر مذكوره بالالفاظ كم عيركونى دور راعمل مذكر مصوت طواب قدوم كرسالينه لوگوں كوفرض نمازيں بائے نوان كے ساتھ نماز براھ كرطوات كرے۔

ببطوات سے متعلق سے نوجب طوات کا ارادہ کرسے جاہے طواب قدوم موبا کوئی دوسرا طوات ، تو چھے با توں کا خیال ا- نما زى تثرالُط ملحظ ربعي بعنى با وصور و اورغسل فرض مو نووه كيام وام ي كراك، بدن ا ورمكان كايك مونا وررشرمگاه كالحوهانيا موامونا كمونك ببت الشرشري كاطوات معى ابك فسمى تماز مع بكن الشرنعالي في السن بس كفتر كوجائز قرار

دباطوات سے بہلے اضطباع کرے اوراس کاطریقہ بہے کہ جا در سے درمیان والے حصے کو دائیں بغل سے بنچے سے لے جاکراس کے دونوں کناروں کو بائی کاندھے برجع کردے اس کے ایک کنارے ویٹھو سے پیچھے اور دوسرے

كويبية برسكا د معوات شروع كرت بى نلبيك جورد ساوران دعاد ل بين شغول موجائے جن كام ذكر

المحب جاور كوكا ندهيرول المفرسه فادع موجائ توسبت المنشريب كوابن بالمي جانب رين موس مجراسود كة قرب كالواب على الس سي كيد دوررب ناكرجر إسوداس كسامندب بس طواف كم أغازيس بوك بدن کے ساتھ لورے جراسود کے سامنے سے گزرے استے اور جراسود کے درمیان تبن فاتوں کو فاصلہ رکھے تاکم بیت الندانشریف کے قرب سوانس بلے کریہ افضل سے اور ناکروہ شا ذوران کے اندرطوات کرنے وال بھی نہ سو کبونکم دہ بیت اللہ تشریف کا حصہ ہے اور حجراسود کے باس شا ذوران زمین سے می ہوئی ہے اور اکس میں طوا ن کرتے والے كاطوان صحيمه بيكيونكم ايسا شخص سبت الشرشريف كياندر طوات كرنے والاشمار سونا ہے۔ شا ذوران وہ جگرے ہوست اللات راجب کی داوار کی چوٹائی سے رہے کئی جب اور سے داوار تنگ ہوگئی(۱)

(۱) جس طرح عمارت کی بنیا د بوٹری ہوتی ہے اور عجرا دبر دبوار تنگ ہوجاتی ہے تو نیجے تھے مصد جزمین سے ملا ہوتا رہاتی الگے مفرمی

عيراى ملك سے طوات كا أغاز كرے-

رما جراسودسے گزرنے سے پہلے بلکہ طوان کے شروع بی برالفاظ کے۔

بسيالله والله أكبرا تكهم إيمات بِكُ وَتُصْدِيْقاً بِكِتَابِكَ وَوَفَاءُنِّكُهُ لَكُ وَإِنَّهُاعًا لِسُنَّنَةٍ نَبُتِكُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَا-

الشرنفالي كے نام سے شروع كرما سول اورالمرنفا كے سب سے برمھے اے اللہ! من محدریا عان رکھتے ہوئے ترى كتاب كى تعديق كرت بوئے ترے دعدے كوورا كرتت بوك اورنبرت ني حضرت محد مصطفى صلى الله عليه وكم کی سنت برجیتے موٹے طوات کرنا ہوں۔

اب طواف کرے مجراسودسے ایکے بڑھنے کے بعدسب سے پہلے بیت اللہ تنرلف کا دروازہ آ تاہے ہیاں برالفاظ اے اللہ! بیگو، ترافرہ اور بیمر ترام يرامن تبرى طرف سے سے اوربہ وہ مقام سے جہاں جنم کی آگ سے تیری بناہ طلب کی جاتی ہے۔

جب مقام کا ذکر کرے تو انکھوں کے ساتھ مقام ابرام می طرف اشارہ کرنے، اور کھر لوں کے۔

اے اللہ ہے سک تیرا کوعظیم اور تیری ذات کریم ہے توسب سے زیادہ رحم کرنے والاسے مجھے جہنم کی اگ سے اور اشطان مردورسے بناہ دے میرے گات اور فون كوحينم برحرام كردس اور تحفي تبامت کی تکالیف سے امن دے اور دنیااور آخرت کی مشقنون سے مجھے کفابت فرمار

ا الله إ بي الشرك، شك كفر، نفاق، بدمختي ، برُے اخلاق اہل، مال اور اولاد میں برائی و یکھنے سے آلكُهُمِّ هٰذَا الْبَيْثِ بَيْنُكُ وَهٰذَا الْحَرْمُ حَرَمُكَ وَهٰذَا الدُمِنُ آمَيِّكَ وَهٰ الدَ مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ-

ٱللَّهُمَّ إِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمُ وَوَجُهُ لِكَ كبرنسة وآنت إرتحه الراحيين وأعلى مِنَ النَّارِينَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْءِ وَحَرِّمُ كَجْمَىُ وَدَفِيْ عَلَى النَّارِ وَا مِنْنُ مِنْ آهُوَالِ يَعُمِرِ الْفِيْامَةِ وَالْفِيْءَمُّوْنَدُ الدُّيْرَا र्टिन्ट्रेंड-

عمراللدنال كى حمدونب كرنے موسے بيب ركن عراقي ا) كى بنيے نولوں كے۔ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱعُودُ بِكَ مِنَ السِّرُكِ وَالشَّلِيِّ وَالكَفْهُ وَالنَّفَانِ وَالشِّفَانِ وَسُوءِ الْحَفَلَا

رحاشيد صفر گذشة ) ہے باہر کو بچے جانا ہے اسے شا دوران کہا گی ہے کبونکہ یہ بنیاد کا حصہ ہوتے کا وج سے بیت اللہ نظر نفران کا اندروال مصر شمار سونا ہے لیکن اب ایسی صورت نہیں سے ۱۲ ہزاروی -

(۱) خانم کدیم جس د بوارس دروازه سے اس می حطیم کی طرف کا کونه رکن عراقی کهلا با به ۱۲ براروی -

وَسُوْمِ الْمَنْظُرِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ حب مِبزابِ رِعِت كِمِنَا بلِ سِنْجِ (ا) توبول كِي -اللَّهُمَّةَ اَظِلْنَا نَحْتَ عَمُسِنِكَ بَوُمَ لَا ظِلَ لَ اللَّهُمَّةَ اَظِلْنُكَ اللَّهُ مَثَلًا الشِنْ يَى بِكَاسِ مُحْمَثَد صَلَى اللَّهُ عَكَبُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَثَلًا اللَّهُ اللَّهُ عَكَبُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ

پرحب رئن شأى بربيني (٢) توليل كے۔ اللّٰهُ الْبُحَدُّ الْبُحَدُّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

بهرص ركن يمانى بربيني را) تواكس طرح كمير -اللَّهُ مَدَ إِنِّي اَعُوُدُ بِكَ مِن الكُفُرِوَا عُودُ بِكَ مِنَ الْفَقُ رُومِنُ عَذَابِ الْقَبُرُ وَمِن فِي الْفَقَ الْمَحْيَا وَالْمَاكَاتِ وَاعْرُو كُوكِ مِنَ الْحِنْدِي فِي اللَّهُ شَيَا وَالْوَحِدَةِ -رَنَ مِنْ الْحِرْدِي فِي اللَّهُ شَيَا وَالْوَحِدَةِ -ركن مِنْ الدَّرِي الودك ورميان يون يُرتع -

تيرى بناه جابتا بول-

اسے اللہ ایمیں رائس دن اسنے عرش کی سائے ہیں جگہ دینا جس دن نبرے سائے کے سواکوئی سایہ نہوگا یا اللہ المجھے تضرت محد مصطفیٰ صلی اللہ عببہ وسلم کیے مبارک بیا ہے کے ساتھ میں ناکہ ہیں اس کے بعد بھی پیایسا نہوں۔

ا سے اللہ الس ج کو خبول فرا در اسس برکوشش کو نثرف فبولیت عطا فراگنا ہ مجشس درسے اور اسے ابسی نرختم ہونے والی تجارت بنا اسے بخشے والے اسے مبر سے رب بخش دسے اور رحم فرا اور مبر سے جن گناہوں کو تو جانتا ہے وہ معاف فریا درسے بے شک ہی ہت عزت واکرام والاسے۔

اسے اللہ این کفرسے بیری بناہ چا ہما ہوں ، فقرسے اور عناب قبرسے بیری بناہ چا ہما ہوں ، فقرسے اور عناب کی مسوائی سے بناہ چا ہتا ہوں نیزی دنیا اور آخرت کی رسوائی سے تیری بناہ طلب کرتا ہوں ۔

(۱) رکن عراقی کے بدر سطیم ہے جو نصف دائرے کی شکل ہی ہے اس کے باہر سے طواف کرتے ہوئے جب اس نصف دائرے کے درمیا بیں رد بوارسے باہم بنجین تومیز اب رحیت کا پر الد ) با مکل مقابل ہی ہے ۱۲ ہزاروی (۲) رکن عراقی سے بورجو اگلاکونہ ہے وہ رکن شامی کہلا ا ہے۔ بہشمال مغرب ہیں ہے ۱۲ مزاروی (۱۷) خانہ کو بہ کا وہ کونہ عرجونوب مغرب کی طون ہے اور حجر اسود والے کو نے کے مقابل ہے رکن بیانی کہلا ایسے ۱۲ ہزاروی اسے اللہ اہمارسے رب اہمیں دنیا میں کھلائی عطافرا اور اُخرت میں بھلائی مرحمت فراا در اُخرت میں کھلائی مرحمت فرا درائی رحمت سے ساتھ فتر کے فتنہ اور جہنم کے مذاب سے بچا۔ اللَّهُ مَّدَ تَبِنَا النِّنَا فِي اللَّهُ فَيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْلَخِيرَةُ حَسَنَةٌ قُفْنَا بِرَحْمَةِ كَا فِي ثَنَا فَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَارِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللللِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللِّلْ

اسے اللہ ابنی رحمت سے مجھے خنن رسے ہیں، قرض، فقر سیننے کی تنگی اور عذاب قبر سے اس مبارک بنجو کے رب کی بناہ جا بتہ ابول - جب جراس وربيني تركم . اللَّهُ مَا غُفِرُ لِيُ بِرَجْمَتِكَ اعْتُو خُوبِرَتِ اللَّهُ الْكَحَرِمِي الدَّبْنِ وَالْفَقْرِ وَصَيْقِ العَدَّدُ وَعَدَابِ الْقَبُرُ -العَدَّدُ وَعَدَابِ الْقَبُرُ -

اس وقت (طوان کًا) ابک چکر گورا موگر اس طرح سات چکر لورس کوسے اور میر حکیر بن به رندگوره بالا) دعائیں انگے۔ به بہلے تین چکروں بن بہلوا نوں کی طرح جلے اور باقی چاری اپنی عادت کے مطابق چلے اسے کمل کہتے ہی (۱) رمل کا مللب بہ ہے کہ قدم قرمیب قرمیب رکھنے مہرئے تیز تیز جلے اور یہ دوائرتے سے کم لیکن عام عادت سے ذرا تیز ہے۔

آور پیشنخص صرف حجراسود کو بوسه دینا اور رکن بیانی کا صرف استدم کرنا بعنی صرف باقد نگانا جا شام تورسرا ول سے - دکیوں کم زیادہ مشہور روایت بہی ہے - )

ہ۔ جب طوات کے سات چکر اور سے بوعائیں توملتزم کے پاس اکے اور بہ حجراسود اور دروازے کے دربیا ن

<sup>(</sup>۱) رمل اس طواف بن بو کا جس کے بدس کرنا ہونا ورز رمل کے بیز طواف کریں سے ۱۱ ہزاروی

<sup>(</sup>٢) صبح مسلم حلداقل ص ١١٦ كتاب الج

رس معجمه معدادل من ١١٧ كتاب اليج (١٧) متدرك الماكم علداول من ٥ م كتاب المناسك

مگرہے بہاں دعا قبولیت کا تشرف عاصل کرتی ہے بہاں بیت الٹرشرلین سے حمیط عبائے اور پردوں سے لٹک عبائے، اپنے بیٹ کو بیت اللہ شرلین سے ملاد سے اس پردایاں رضار در کھے اور بازوگوں اور ہتھیلیوں کواس پر کھول دسے اور اوں کیے۔

الله هُمّ يَارَبُ الْبَيْنِ الْعَدَّةِ اَعْتِنُ رَقَبَيْ مِنَ النَّارِ وَاعِدُ فِي مِنَ اللَّيْطَانِ الرِّحِبُمِ وَعِنْ فِي مِنْ كُلِّ شُوْءِ وَفَنِعْنِي مِمّارَدُفْنَيَ وَبَارِلْكُ لِي فِيمًا الْتَيْتَكُ اللَّهُ مَنْ مَمّارَدُفْنِي هٰذَا الْبَيْنَ مِينَتُكَ وَلُعَبُدُ عَبْدُكَ وَهِ ذَا الْبَيْنَ مِينَاكُ وَلُعَانُ الْمُوتِ مِنَ النَّارِ اللَّهُ مَنَامُ الْمَائِذِ بِلَك مِن النَّارِ اللَّهُ مَنَامُ الْمَائِذِ بِلَك مِن عَدَارًا لَهُ الْمُنْ مَنْ الْمُعَامُ الْمَائِذِ بِلَك مِن عَدَارًا اللَّهُ الْمُنْ ا

بجرائ مقام برکزت سے اللہ تعالی کی حمد مبان کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیا دکرام علیہم السلم پر در و و شرکت بھیجے۔ ابنی خاص حاجات کے بلیے دعا مانگے اور ابنے گنا ہوں کی بختش طلب کرے اور بعن بزرگ اس حگرا بنے غلاموں سے فرمانے کہ مجھ سے دور ہوجاؤ کا کہ ہیں اپنے رب کے حصنور ابنے گناموں کا قرار کروں ۔ ۱۰۔ جب اس سے فارغ ہوجائے تو مقام اہرا ہم کے بیجھے دور کھتنیں پیٹے ہے کہ بیم سورہ الکا فروں اور دور می بیں سورہ افلام وال اور دور می بی سورہ افلام وال

ا وراگر کئی مرتبہ طواف کرے آخری دورکھتیں بڑھ نے نوعی جائز ہے رسول اکرم صل انڈ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے مرسات چکرا یک طواف ہے ، طواف کی دورکھتوں کے بعد دعا مائکے اور یوں کیے۔

اے اللہ مرے کیے اسانی کو اسان کردے اور مجھے نگی سے بچا مجھے اکفرت اور دنیا میں بخش وسے مجھے اپنی مہر بانیوں کے ذریعے بچائے تاکہ بن تبری نافوانی نہ کروں اپنی توفیق سے اپنی عبادت برمبری مدد وال اور مجھے گذا ہوں سے دور رکھ مجھے ان لوگوں ہی سے مراك بيرا بال واق ب برايان والمراق من واك ورور مرا الله من بيشر في الديك والميك وكالمن والمساوى واغفر في في الدي خراق والدي والمعرف في المساوي بالطاخيك متى لا اغيب ك واعين على طاعيت بتونيفيك وكالمين معاصيك والمجعلي متونيفيك وكالبين

رَبُحِبُ مَلَا يُكُنُكُ وَرُسُلِكُ وَيُحِبُ اللهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِبُنَ اللهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِبُنَ اللهُ مَحَدِّبُنِي اللهِ مِنَ اللَّهُ مَحَدِّبُنِي اللهِ مَلَا يُكَتَبِنُ اللهِ مَلَا يُكَتَبِنُ اللهِ عَبَادَكَ وَاللهِ عَبَادَكَ وَاللهِ عَبَادَكَ وَاللهِ عَبَادَ اللهِ مَلَا عَبَادَ اللهِ مَلَا عَبَادَ اللهُ عَلَيْهُ بِالْعَالَافِلَ اللهِ اللهِ مَلَا عَبَدَكَ وَالسَّتَعُمِ لَيْ يُولِعًا عِبَدَكَ وَالسَّتَعُمِ لَيْ يُولِعًا عِبَدَكَ وَالسَّتَعُمِ لَيْ يُولِعًا عِبَدَكَ وَالسَّتَعُمِ لَيْ يُولِعًا عِبَدَكَ وَالْحَدَيْدِ فِي مُنْ مُعَلِيدًا وَاللهِ وَالْحَدَيْدُ وَمِنْ مُعَلِيدًا وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

کردے جو تھے سے بحت کرتے ہم تیرے فرشنوں اور رسولوں سے بحت کرتے ہم اور تبرے نیک بندوں سے بحت کرتے ہم اور تبرے نیک بندوں اینے درمولوں اور اپنے نیک بندوں سے نزدیک مجھے محبوب بنا میں اور اپنے نیک بندوں سے نزدیک مجھے محبوب بنا کے بالد اجس طرح نوستے اسلام کی طرف میری را بخائی کی میں اپنی مہرا نیوں سے مجھے اس پڑتا بت قدم رکھ مجھے اپنی فر بانبرداری برنگا دے اور فر بانبرداری برنگا دے اور محبھے گراہ کن فتنول سے بچاہے۔

الحطوات كوختم كردس رسول اكرم صلى المترعليه وسلم نے فرالی الله الله على الله عليه وسلم الله على الله ع

پر حجرا ودكى طوف لوٹے اوراكس كارات كارات كارے مَنْ طَاتَ بِالْبَيْتِ اللّهِ اللّهِ عَا وَصَلَى رَكْعَتَيْنِ خَلَهُ مِنَ الدّ تُجِرِكَيْتِي رَكَبَةٍ -

توب مذكوره بال طرافية ، طوات كاطرافية سے ،

نمازی شراکط کے بعدان ندکورہ امور میں سے واجب بہ ہے کہ پورے بیت اللہ نزلیٹ کے ساتھ چکہ اور سے کہ ۔ جمراسود سے نٹروع کرسے اور بہت اللہ نٹرلین کو اپنی بائیں جانب رکھے مسجد کے اندرطواف کرہے میکن بہت اللہ نٹرلین ک بلیم ہونڈ و بنیا ور پطواف کرسے اور خطبم کے اندر کرسے سات چکروں کو ہاسئے اور ان میں عام عا دیت سے زیادہ تفریق نہ کرسے اس کے علاوہ امور سنت اور مستحبات ہیں۔

يانجوان ادب .

#### صفااورم وہ کے درمیان سی کرنا

جب طوات سے فارغ موجا ئے توباب صفا سے نکل جائے اوروہ اکس دیوار کے مقابل ہے ہورکن یمانی ا در حجر اسود کے درمیان ہے جب اس در وازے سے نکل کرصفا پر پینچے ہا، ا وربد ایک پہاڑی ہے تو پہاڑی سے نیپاڑی سے بیجے سے

(۱) سنن ابن اجرص ۱۱۸ ابواب المن سک (بن آجل برصورت نهی کیونکصف مروه کے اردگرد دبواری اب صفا پرجانے کے لیے اندرے دارت ہے باب صفاسے با ہز کل کرمائی تو چر باب مروسے اندر آن بڑناہے بہذا اندرسے بی صفا پر جاتے ہیں ۱۲ فرادوی

www.maktabah.org

انسانی قارکے برا برجے زینے اوپر جاہ جائے، رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسیم اس کے اوپر چراہے جائی کہ آپ کو کو بہ نظر ایک ایل جا یہ اضافہ را وپر چراہ جا بہت اب کچے نئی سیر حسیاں بائی گئی ہم توانیں ابنی بیٹھے کے پیچھے نہیں جھوڑنا جا ہے کہوں کہ اس طرح سعی کھیل نہیں ہوگی حب بہاں سے نشر و ح کے بنائی گئی ہم توانیں ابنی بیٹھے کے پیچھے نہیں جھوڑنا جا ہے کہوں کہ اس طرح سعی کھیل نہیں ہوگی حب بہاں سے نشر و ح کے در میان سات جی لوپر سے کرسے را مح کل صفا اور مروہ سے اوپر جھیت بڑی ہوئی ہے صفا کے اوپر اننا جانا جا ہے کہ کہ کہ مرسوب نظر انجا ہے کہوں مردی زیادہ اوپر نہیں جانا جا ہے کا ہزاروی)
جانا جا ہے کہ کو بر شرطے تو بہت النہ نشر لونے کی طرف کرتے کرسے سے کھا ت کے ۔

الترتفال سب سعرط بعالله تعالى سب مرط سي غام تعریف الله تعالی کے لیے میں کر اکس نے عمل برابت عطافر التي تمام تعربيوں كے ساتھ الس كى تمام نعمتوں براكس كاعمدى الله تعالى كے سواكوئي معبود منس اس کاکوئی شرک بنیں اس کی بادشاہی ہے اور وی لائن حدید زند رکفااور ماناب ای کے تفيف من جولائی ہے اور وہ سر حیز بر قادر سے المرتعالی مے سواکوئی معبود تیں وہ ایک ہے اس نے ایا وعدہ ت كردكهايا بن بذب كى مردكى اين كركوغلم عطاكيا ورننها وشنول كالشرقظ کے سواکوئی معبود ہن معمون ای کی عباوت کرتے ہی الرصيكا فرون كونال ندسوالله نعال كصواكوتي معبور نهیں ہم اسی کی خالص عبادت کرنے ہیں تمام تعربین الدُّقلل كے بيے من جو عام جها نوں كوما لنے والا سے جب شام مویا صبح الشرتفالی کی پاکینرگی مبان کروآسمانوں اورزمین بن اس کے لیے نولی سے عثار کے وقت اورس تفظر كرت بوزنده كومرده سے كاتاب اورمرده كو

ٱللهُ ٱكْبَرُ ٱللهُ ٱكْبَرْ، ٱلْحَمْدُ لِلهِ عَلَىٰ مَا هَدَانَا ، ٱلْحَمُدُ لِلهِ بِمَعَامِدٍ } كُلِّهَا عَلَى جَيِنْعِ نِعَيْبَ كُلِّهَا ، لَو الدَالِدُ اللهُ وَحُدَةً لَوْ شَرَيْكَ لَدُلُّ الْمُلُكُ وَلَدُ الْحَمْدُ يُجْبِي وَبُعِيْتُ، بِيَدِةِ الْخَيْرُوكَهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدَّ مُرِيرً ، كَوَ الدَرِاقَ اللهُ وَحُدَهُ ، صَدَقَ وَعَدُهُ، وَلَصَرَعَبُدُهُ، وَأَعَرَّصُدُهُ، وَهَزَمَ الْوَحْزَابِ وَخُدَةً ، لَا إِلَمَ اللَّهُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ كَدُا لِذِينَ وَكُوْكُرَوِ الْكَافِرُونَ، لَوَ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ كَهُ الدِّينَ ، لَحُمُدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ ، فَسُبْحَانَ اللهِ حِبْنَ تَمُسُونَ وَحِبْنَ تُصِبْحُونَ، وَلَدُ الْحَمَدُ في الشَّمُواتِ وَالْاَيْضِ وَعَيْثُنِا قَرْحِيثُ فَ تُطْمِهُ رُونَ يَحْدِّجُ الْحِثَّى مِنَ الْمُيَّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْتِي وَحُيُ الْاَرْضَ بَعْدَمُونِهَا وَ كَذَٰلِكَ ثُخْرُجُونَ ، وَمِن آبَاتِهِ ٱنْ خَلْقَكُمُ مِنْ تَوَابِ ثُمَّا إِذَا الْمُعْدُ مَنْ زُنَدُ تَسْتُرُوكَ،

الله فقر النه الك إيمانًا دائمًا وكيفينًا ما دقًا، وعِلمًا نا فعًا، وقلبًا حَاشِعًا، وليسانًا ذَا كِرًا، واستُكَالكَ الْعَفُوكَ الْعَافِيَةَ والْعَامِيَةَ والْمُعَافَاةَ اللّه المُمَةِ فِ الدُّيْا وَالْهُ عِزَةً -

زندہ ہے نکا تنہے زین کولے آباد مونے کے بعد آباد کرنا ہے اسی طرح تمہیں جی زفروں سے نکا لاجائے گا اس کی نشا نیوں سے ہے کواس نے تمہیں مٹی سے بیدا کیا چر حب تم طاہری شکل وصورت میں آئے تو چیل گئے بااللہ! میں تجھ سے دائمی ایمان ، بھتی صادق ، علم نافع ، فتوع والے دل اور ذکروالی زبان کا سوال کرنا ہوں یہ تجھ سے معانی ، معافی معافیت اور معمد کے لیے دنیا واحزت میں معانی کا سوال کرنا ہوں۔

رسول اکرم ملی الله علیہ وسلم بر درود نشراف پڑھے اور اس دعا کے بعد بو حاجت چاہے ، نگے۔ بھر نیجے از کر سی نثروع کرے اورلوں دعا مانگے۔

رَبِّ اغْفِرُوَارُ حَمُورَتَجَا وَزُعَمَّا نَعُلُورُ إِنَّكَ آنَتَ الُوعَنُّ الْكَكُرُمُ ٱلْكُلُومُ اللَّهُ تَمَ انِنَا فِي النَّهُ نِبَاحَسَنَةً قَرْفِي الْوَخِرَةِ حَسَنَةً قَوْنَا عَذَابَ النَّارِ -

اے میرے رب مج بخش دسے اور رحم فرما اور ابنے علم کے مطابق میرے گناہ معاف کرد سے بے شک تو عرب و نیا میں تعلاقی عطاف و اور عمی آگ کے عطاف وا اور آخرت میں مجلائی دسے اور عمی آگ کے عذاب سے بچا۔

پرانی عام رفار کے ساتھ جائے مہان کہ کرسٹر ہیل پر پننچ جائے۔ داب وہاں سٹرستوں ہیں بچھت ہیں بھی سپر رنگ کیا گیا ہے اور ہم سی اور ہم سی الدر سے اور ہم سی الدر سے اور ہم سی الدر سے کو نے بر سے کو نے برہ ہم اس سے اور اس میں کے در میان چھ گز رشری گز جو دوف کا ہوتا ہے ، رہ جائی آؤ تیز نیز جلے معام سے کو نے بہاں تک کہ دوسٹر میون تک بہنچ جائے اب اپنی عام رفتار بر جلے دا کے پھر سپز ستون اور سپر شوبین ہی اسی حب مروہ کے باس سپنے تو اکس براسی طرح چواہے جس طرح صفا پر چڑھا تھا اور اب صفا کی طرف متوجہ ہوکواس قم کی حب موا ، نگے دہو صفا پر مائی تھی بہ ایک مرتبہ سی ہوگئی جب صفا پر والیس آئے گا توسی کے دو بھرے ہوجائیں گے سات مرتبہ ایک مرتبہ سی ہوگئی جب صفا پر والیس آئے گا توسی کے دو بھرے ہوجائیں گے سات مرتبہ ایک مرتبہ سی ہوگئی جب صفا پر والیس آئے گا توسی کے دو بھرے ہوجائیں گرد سے جیلے گزرگی ہے مرباز صفا اور مروہ سے اور بر جائے ۔ وہ ب یہ کام ممل موجائے گا تواب طواف قدوم اور سی دونوں میں ہوگئی اور میں جب سی کر کی تو اجب سے جب سی کر کی تو اجب ہے جب سی کر کی تو اجب ہے جب سی کر کی تو اجب ہے جب سی کر کی تو اجب ہو جب سی کہ کی کرد کہ سی کے بیے وہ جب سی کر کی تو اجب ہو تھی کہ کی کہ دونوں سے جب سی کر کی تو اجب ہو تو ب سے جب سی کائی ہوگی گیونکہ سی کے بیے بر ہوا ہنیں اسی کائی ہوگی گیونکہ سی کے بیے بر ہوا ہنیں اسی کر کی تو دی سے بی کرد کرد کی اور بولی رکن دوا جب ) یسی کائی ہوگی گیونکہ سی کے بیے بر ہوا ہنیں اسی کائی ہوگی گیونکہ سی کے بیے بر ہوا ہنیں سی کائی ہوگی گیونکہ سی کے بیے بر ہوا ہنیں

کہ دہ وقوت کے بعد موہاں بیٹ رط فرض طواف کے بیے ہے البنۃ سی کے بیے بیٹ رط ہے کہ وہ جب بھی ہو طواف کے بعد معہودہ کوئی بھی طواف ہو رطواف قدوم ہا طوافِ فرض ) حدہ طبالا دے .۔۔

# وقوب عزفات اوراكس يبله كے امور

بررات منی بین گزارسے اور بہاں مرت رات گزارتا ہے جے کا کوئی عمل اسے متعلق ہنیں ہے جب نویں ذوالحجہ کی صبح ہو تو صبح کی نماز را مصے جب کوہ نبیر رسوم ج طلوع ہوجائے توعوفات کی طرف جائے اور بوں ہے۔

یااللہ! بیریاس مع کوہتر مبع کردے ہو صبح بیں تے
کی ہیں اس اپنی رمنا کے قریب کردے اور انہی نارافیگی
سے دورر کو یا اللہ! بیر نے تیری طرف صبح کی تجھ سے
امیدر کھی تجھ رہی ورسم کیا تیری ذات کا ادادہ کی ایس مجھے
ان لوگوں میں سے کرد سے جن برزوائح ال کے سامنے فر کرے ہو تھے سے بہتر اور افضل میں دمینی فرشنے) اللَّهُ مَّ اجْعَلُهَا خَبُرُعَدُ وَيَّا عَدُ وَتُهَا اللَّهُ مَّ اجْعَلُهَا خَبُرُعَدُ وَيَّا عَدُ وَتُهَا اللَّهُ مَّ الْحَدُهُا مِنُ رِضُوانِكَ وَا بُعَدُ هَامِنُ سَخَطِكَ اللَّهُ مَّ البَيْكَ عَذَ وَتُ بُعَلِيكَ رَجُونِتُ وَعَكَبُكَ اعْتَمَدُّتُ وَوَجُهَكَ ارَدُتُ فَا مُعَكَنُ مِنْ مُعَنَّ مَنْ اللَّهِ مُعَلَى الْمَعَلَى الْمَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَوَجُهَكَ مَنْ هُ وَحُدُرُ مِنْ مُنَا فَعَلَى الْمُعَلِّي وَافْعَنُ اللَّهِ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَافْعَنُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَةُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّى الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّ جب عرفات بین اسے تومقام نمرہ بین سجد کے فریبے خیمدلگائے کیوں کر رسول اکرم صلی السرعلیہ وسلم سنے اسی مقام
بیرخید لگابانتھا را) نمرہ ، عرفہ کا نجیا سعد ہے جو موقف رو فوٹ کی جگر) اور عرفات کی دوسری طوف ہے نیز و توف کے بلے
عسل کرنا چاہیے ۔ ر۲) جب سورج ڈھل جائے توالام ایک مختصر خطبہ دے کر مبٹھ جائے اور موذن اذان دے امام دوکر
خطبہ برج سے اور افا مت وافان کو ملا یا جائے اکس طرح موذن کے افامت کہنے کے ساتھ امام خطبہ سے فارغ ہوجائے
گا جھر ایک اذان اور دوافامتوں کے ساتھ ظہر اور وھرکو ملائے اور نماز میں قصر کرے ۔

عوفات سے فورب آفقاب سے پہنے نہیں کانا جا ہے نا کہ عرفات ہیں دن اور رات کا اجتماع ہو جائے اور اگر چائے میں ناکہ عرفات ہیں دن اور رات کا اجتماع ہو جائے اور اگر چائے میں ناکہ کی دھرسے آٹھویں ناریخ ایک ساعت وہاں گئر ناممکن ہو نو بیا متب اطریح طابق ہے اور فوت ہوئے سے امن ہوجائے گا۔ اور حواتی نواسے چا ہے کہ عمرہ کے افعال اداکرے احرام کھول دسے اور جے سے فوت ہوئے کے سبب قربانی کا جانور ذریح کرے اور اکندہ سال تھا کرے اس دن زبادہ تر دعا ہیں مشنول رہے کیوں کو اس قسم کی جائے اور اس قسم کے اجتماع میں دعاؤں کی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔
کی امید ہوتی ہے۔

رسول اكرم صلى المدعليه و ما الدربزركون سے جودعائيں اكس دن كے بيے منقول بي وہ دعا مانگنا زيادہ بہتر ہے۔ لبذا بيد دعا ما بگے۔

تُو إِلْدُ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ

دام ا کے کل جہاں جگہ مل جائے وہاں ہی وقوت کرنا چاہئے البنزعوفات سے باہر نہواب وہاں عرفات کی صدود منعین کردی گئی ہی ١٢ ہزاروی

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١١ مي مسم عبدادل ص ١٩٩٧ كاب الحج

<sup>(</sup>۷) آج کل حجاج کرام کی تعدادنہ بادہ موتی ہے نیز معلین کا انتظام موتا ہے بہناجہاں علم مل جائے فیمدلگا باجائے یا معلم کی طرف سے جہان خیمد مگایا گیا وہاں وفوف کیا جائے نیز عنسل کے بے پانی کا منابعی شکل موتا ہے ۱۲ مزاروی

لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُيْحُيْ وَيُعِينِهُ وَهُوحَيُّ لَاَيْمُونِ مِيرِوِ الْخَبُرُدَهِ فَى عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ لِلَا ٱللَّهُمَّ الْجَعَلُ فِي فَلَىٰ فُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَعِسُرِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا اللَّهُ مَدَّا اللَّهُ مَدَّا اللَّهُ مَدَّا اللَّهُ مَدَّا اللَّهُ مَدَّا اللَّهُ لِيُ صَدُرِي وَكَسِيرَ فِي الْمُرْدَةُ وَكَلِيدٍ رَفِي الْمُورَةُ وَلَيْسِرُولِي الْمُرِقُ -

#### اوريوں كے:

اللهمارب الحمدلك الحمدكما نقول وخبراممانقول لكصلاني ونسكى وحياتى ومماتى ،واليك مآبى واليك فخوائي اللهم إنى اعوذ مبك من وساوس الصدروشنات الومروعذاب القبن اللهم الى اعوذبك من شرمايلج في الليل، ومن شرحا بلج في النهاد ومن شرصاتهب به الرباح ومن شربواكن الدهر، اللهماني اعوذبك من تحول عانيتك وفجأة نقمتك و جميع سخطك، اللهد اهدتى بالهدى، واغغرلى فى الضفرة والاولى ، ياخير مقصود، وأسنى منزول به ، واكسرم مسئول مالديه ، اعطنى العشية إفضل مااعطيت احدا من خلفك وحماج

کوئی شرک ہمیں اس کی بادشاہی ہے اور اس کے یہے افراس کے یہے افرار کا سے وہ زندہ ہے افرار کا سے وہ زندہ ہے افرار کا سے وہ زندہ ہے اور اس کے یہے موت ہمیں اس کے یہے موت ہمیں اس کے یہے موت ہمیں اللہ امرے دل یں نور دال دے میرے کانوں اور میری انکھوں کو نیز میری زبان کو تورانی بنا دسے یا اللہ امیرے یہے میرے مینے کو کول دے اور میرے یہے میرے کام کو اسان کرتے۔ کو کھول دے اور میرے یہے میرے کام کو اسان کرتے۔

اے اللہ احمد کے رب تیرے لیے حمد ہے جے تو فرطتے اوراكس سيحبى بنزجوتو فرماما سيميرى غاز اورميرى وبانی میری زندگی اورمیری موت نیرے می لیے ہے میرا معلنا درمرا تواب نیرے باس سے یا اللہ میں ول کے وسوسول اوركام كے مجونے نيزعذاب فبرسے نيرى نياه چاہتا ہوں میں اکس جزکے شرسے تیری بنا ہ جا ہتا ہو<mark>ں</mark> بورات بن دافل مونی سے اور اس مرز کے ترسے جودن می داخل ہوتی سے اس چیز کے اشرسے جیسے ہوائیں اوانی ہی اورزوانے کے مصالب کے تنرسے۔ یااللہ اس عافیت کے بھر جانے اورامیا کہ ہنےوالے عذاب سے اور نیری تمام ارافیکیوں سے نیری بن ہ عابتا بون ياالله المجه برابت عطافرا اور اخرت اور دنیاس مجی کش دے اسے منزین مفضود اوراس وہ فات جوان تمام میں سے بہزہے جن کے یاس اڑنے بن من سے مترکم کرنے

١) مشكوة المصابيح ص ٢٧٩ باب الوقوت بعرفة

والے مجھاس سے بہرت معطا كرج توابي مخلوق اوراين مرکا فی کرنے والوں کوعطا کراہے اے سب سے زمادہ رحم فرما نے والے اسے اللہ! اے درجات کو بدند كرف والع، برتين نازل كرف والع، زميون اواكمان كومداكرن وإلى تبرب سامن زبانس مخلف زاؤل ين فرياد كرتى بي اور كهرسدايني ما جات كاسوال كرتى من تری بارگاه می میری ما جت برسے کر توجی از اکش ك ظري مز جمول جب مجهد دنيا والع جمول عالم كم یا اللہ ا تومیر کلم سنتاہے میرے مکان کا علم رکھتا ہے مرى يوت بده اورظام مربات كوجانتام مراكونى معامر تجوير ويثيره نهبى مي معيب زده فقر مرد مانك والا ادريناه جاسن والابول تجمس درن واله اسن كنسول كاعتراف كرف والاسول مسكين كاطرح تجيس موال كرنا بول اور دبیل كناه كار كی طرح نیرے صنور نارى كرتا موں اور فوٹ زوہ تكليف يافة كى طرح تھے بكارتا بون استخفى دعاك طرح جس كاردن نيرب سامنے جمک گئ - اور نبرے بے اس کے اسو عاری ہوئے يترك ليح الس كعم في عاجرى المبيارى اورتبرك بیاس کی ناک فاک ا لود موکئی اے اللہ! اے میرے رب مجع دعاسے مروم نا کرنا مجدر مربانی اوررج وللا اس وه فات ومسؤلين بي سي بترب عطا كرين والون مين سب سعزياده كرع سے الى اكوئى شخص تبري سامنے اپنی تولیب کرے تولی اپنے لفس كوطامت كريا مول ، يا الله إلى مول في ميرى زبان بنزروى سے اورميرے باس عل كاوكسيدي نبي اميد

بيتك يا ارحم الراحمين اللهم يا رفيع الدرجات ومنزل البركات وبافالمر الدرضين والسموات: ضعبت البيك الاصوات بصنوت اللعات بسالوثك العاجات، وحاجني البيك ان لاتشاني فى دارالبلاءادانسينى اهل الدنيا، اللهم اللك نسمع كاوجى ونزى مكانى ونعسلد سرى وعلانيتى ولإيغفى عليك شيرمن اصى، انا الباكس الفقير المستغيث المتجبن الوجل المشفق المعترف بذنبه استالك مسالة المسكين، والينهل البيك ابتهال المذنب الذليل، وادعوك دعاء الخالف الصرير، دعاء من ضعت لك وفيته ، وفاضت لك عبرته ، وذ ل لك جسدة، ورغملك انفد - اللهم الا تجعلى بدعائك رب شقيا، وكن ب وعوفا- رحيما، ياخير العسوكين، واكرم المعطين الهي من مدح لك نفسه فاني لائمينسى، الهي من مدح لك نعشسه فانى لا تُعرِقسي، الهي اخرست المعاصى لسانى فعالى وسيلة من عمل ، وارتشفع سوى الزمل -الهى انى اعلمان ذنوبي لمرتبق لى عندك ماهاولا ملاءتذار وجهاو مكنك إكرم الوكرمين. الهي ال لماكن اهلاال ابلغ رحمتك

کے سواکوئی سفارشی بھی بنیں یا اللہ! بی جانیا ہول کر میر كنابول فيمير ليجتير عالى كوفى عزت ومزنبه منس حیوط اورم عذرسش کرنے کی وصبے سکن توسب سے زیادہ کرم کرنے والاسے یا اللہ ااگر من نیری دعت يك بينجينے كا بل نس توتيري رحمت توجيد تك بينج سكتي ے تری رحمت نے سر حیز کو گرد کاسے اور سی طی ایک چنر ہوں یا اللہ امیرے گناہ اگرجہ بہت طاہے ہی فكنتر عفودد كرركي سلوس بت جورك م ا ہے کم میرے ان گناہوں کو پخش دے یا اسراتو، تو ہے اورس ، بن موں میں گنا ہوں کی طوت باربارجا نے والا مون اور توبار بار بخشف والاسم إالله! اكر توصوت اين عبادت گزارلولاں پرجم فرائے گا تو گناہ گارکس کے ان فراد كري كے - يااللہ! بي نے جان او جركر ترى فرانرداری سے کنارہ کشی کی اور قصد اتیری نافرانی ک طرف متوصر ارتوباك سے اورميرے خلاف ترى ديل كتى عظيم سے اور تبرامجومعات كرديناكتنا طاكرم ہے بس تری دلی کے ووب ادرمری جت کے تحدیث منقطع مونے نیز نیری بارگاہ میں میری تماجی اورانی لے بنازی کے باعث محصے خش دے پکارے جانے دالوں سي سينز بيتري الميدكاه ومت اسلام اوروم الحمد مصطفی صلی الله علیہ کے الم کے واسیدسے میں ، میں تری بارگاه بن توسل را بول كرميرے تمام كناه بخش دے اور شھے اس موقف رعوفات ) سے اس طرح وابس بوانا كرميرى تنام حاجات بورى موحكى مول ميرا سوال كرمطابق مصحطافوا ،مرى تمنا كےمطابق مرى اميد

فان رحمننل اهلان تبلغني، ورحمنتك وسعت کل شیء، وامّا مننی ء المهی ان ذُلُولِی وان كانت عظاما ولكنهاصغاً دفى جنب عغوك فاغفرهالى باكريمدا لهى انت انت وانا إنا إنا العوادالي الذ موب وانت العواد إلى المغفرة الهي ان كنت ال ترجمال اهل طاعتك فالىمن يفزع المذنبون الهى تجنبت عن طاعتك عمداً وتوجهت الى معصيتك قصدا، فسيحانك مااعظم حجتك على واكرم عقوك، فبوجوب حجتك على وانقطاع حجتى عنك وفقرى البك وغناك عن الوعفرت لي بياخيون دعاء داع، وافضل من رجاً لاج، بحرمة الوسلام وبذمة محمدعليه السلام اتوسل اليك فاغفرلى جميع ذنولي ، واصرفنى من مرتفى هذا مقضى الحوائج ، وهب لى ماسألت وحقنى رحائى فيها تمنيت الهي دعوتك بالدعاراندى علمتنيه فلاتحرمني الرجاء الذى عرفننيه - الهيما انت ماتع العثية بعبدمقراك بذنبه، خاشع لك بذلته ، مستكين بحرمه ، متضرع اليك من عملد، تاش اليك مق ا قتراف، مستغفى لك من ظلي، مبتهل ليك في العفوعيد ، طالب

كولورافرما باالشرامي فءاس دعاسك ساتف تحجه بكارا بونوسف محص سکھائی ہے ہیں تو مجھے اس ابیدے محروم ند کرناجس کی نونے مجھے پہمان کردائی ہے یاالد! آج رات نواس بذے کے ساتھ کی سوک کرے گا ہوا ہے گنا ہ کا قرار کرتا ہے ذلت کے ساتھ ما جزی ان ہے اپنے گئا ہوں کے باعث مکین سے اورانے عل کے باعث نیرے سامنے کو گوانا ہے ترے ہاں ابنے بڑے اعمال سے تور کرنا ہے اپنے ظلم کی تھے ہے معافی انگنا ہے معافی کے لیے تیرے ہاں زادی كر"ا ہے اپنی حاجات کی کامیا بی کا تجھ سے طالب سے گناہوں كى كزن كے با وجوداكس موقف ميں تخفي اميد ركفنا ہے لیں اسے ہرزندہ کے ملی دہرموس کے مدد کارا ہو بیکازا مے وہ تری رحمت کے ساتھ کامیاب ہوا ہے اور جوخطا كراب وه امى خطاك باعت باكر تواب باالله الم تبرى طرف مكلے بن ترسے عن بن ظهرے بن تھی رامدر کھنے ہی تو کھنے سے وہ طلب كرتين ترى احمال كے در ليس بنرى دالت كامدر كفتي بن ترب عذاب سے درتے بن كن بول مح بوھ کے ساظر تری طرت ہاگئے ہی ترے وت والے مرکا چ کرتے ہی اسے وہ ذات جوسوال کرنے والون كى عاجات كى ماك بصفاعوش رسن والون مے دل کی باتوں کوجانتے والے اسے وہ ذات جس کے ماتھ کوئی دوسرارب سی جے کالاجائے اور اس سے اور کوئی رب بنیں جن سے طراحائے جس کاکوئی وزر بنی جس کے ماس جائی نرکوئی دریان

البِكُ نَعِاح حوائعِد، راج اليك في موقفه مع كثرة ذنوب، نياملجاكل حى، وولى كل مؤمن، من احسى فبرحنك بفوز، ومن إخطاف خطيبته بهاك-اللهم اليك خرجنا، وبفنائك انخنا، طباك املنا، وماعندك طلبنا، والر حسانك تعرضنا، ورحمتك رجومنا، وص عذابك اشفقنا، واليك بانقال الذنوب حربنا، ولبيتك الحام حججنا، يامن بملك حوائج إسائلي، وبعلمضمائر الصامتين أيامن ليس معه رب پداعی، ویامن لیس نشی قد خالق يخشى،ويامن ليس لد وزيريؤتى ولاحاجب يرشى، يامن لايزدادعلى كترة الستوال الاجودا وكرما، وعلى كثرة المحوا تج الاتفصيلا وإحسانا اللهم الك جعلت ككل ضيف قرى ، ونعن إضيافك فاجعل قرانامنك الجنة اللهمان تكل وندحب ائزة وتكل ذائركرا مة،ولكل سائل عطيه، ولكل لاج توابا، ولكل ملتمس لعسا عندك جزاروكل مسترحم عندك رحمة ولكل راغب اليك زلفي،ولكل متوسل اليك عفوا، وقد وفدنا الحب بستك الحدام، ووقفنا بهذه المشاع

العظام، وتشهدنا هذه المشاهد الكرام رجاءلما عندك، فال تغيب رجاءا الهنا تابعت النعمرحتى اطمأنت الأنفس بتتابع نعمك، واظهريت العبرحتى نطقت الصوامت بحجتك ، وظاهرت المن حى اعترت اوليا وُكُ بالتقصير عن حقك، وإظهرت الرَّ بات حتى إفصحت السوات والارصون بادلتكء وقهرت بقدرتك حتى خضع كل شى و لعرَّتك ، وعنت الوجوع لعظمتك ، اذا اساءت عبادك مِلمت وامهلت وان حسنوا تفضلت وتبلت، واس عصواسترت ، وإن اذ نبواعفوت وغفرت، واذا دعونا اجبت، واذا نادينا سمعت واذا اقبلنا البك قريب،

ہے جس کورشوت دی جائے اے وہ ذات ا جوزبادہ مانگنے پرزیاده سخاوت د کرم کرتا سے اورزیادہ ماجنوں میزربادہ فضل واصان فرقاميم ياالله إتون مرمهان كے كيے جمانی رکھی سے ہمترے مہمان ہی ہماری وعوت جن کے زریعے فرا یا اللہ! ہروفد کو عطیہ منا ہے ہر ماناتی كون بونى سے برسائل و دا جانا ہے برامدوار كے بے تواب برسوال كرف والے كو تومزادتيا ہے مررهت كے طالب کے لیے تیرے ہاں دحمت ہے ہر رفیت کرنے والے کے بے ترے ہاں قرب سے ہروسید افتیار کرنے والے کے بیترے ہاں مانی ہے ہم ترے عزت والے گھر کی طرف بطور وفد آسے ہی ان عظمت واسے مفامات بركوا عمي اس مترم علا برما صرب جو كجه نبرے باس سے اس ک امیدر کھتے ہیں ماری امید كوناكام يذكرناك بمارك معبودا تيرى فنتين مسلسل میں دی کرنیری مسلسل نعمتوں سے ول مطمئن ہی توتے

اَبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ماقد شکف - (۱)

بازا جائی توان کے گذشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

توان کی طوت سے کلم توحیر کے انکار کے بعداس کے اقرار نے تھے راضی کردیا ہم عاجری کے ساتھ تیری توجید کی گوائی دیتے ہیں اور غلوص کے ساتھ تھے وہ کے مسلم کی رسالت کی گوائی دیتے ہیں میں اس شہادت کے سب تو معارے گذشتہ گناہ معاف کر دے اور اس سلطے میں ہما راصعہ اسلام میں دافل ہونے والول کے حصے سے کم نہ کرنا بااللہ إقواب بات کوب ندرت ہے کہ ہم اپنے ملوک کو گزاد کر سے تیرافرب عاصل کریں اور ہم تیرے بندرے ہیں اور فضل میں توسب سے آگے ہے بس میں ازاد کر دے تو نے میں مکم دیا کہ ہم فقراد برصد قبر کریں اور ہم تیرے فقیر میں تو افعام کرنا تیرے شابان شان ہے بس میں برانعام فرا تو نے میں مکم دیا کہ ہم اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیں اور ہم بیر خم ذیا کہ ہم اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیں اور ہم میں خوا دیا اور انموت میں مجال کے در ایمیں بھائی عطا کرا ور اپنی رحمت اور ہم برحم ذوا تو میں اور اس سے ہیں گل کے عذاب سے ہمیں کے عذاب سے ہمیں کے عذاب سے ہمیں کی سے میں کے عذاب سے ہمیں کی سے کامی کے عذاب سے ہمیں کے عذاب سے ہمیں کے عذاب سے ہمیں کے عذاب سے کہ کی سے کہ کی کے عذاب سے کہ کی کے کہ کی کو کر کے کہ کی سے کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کر کے کر کے کر

حفرت خفر عليه السلام كى دعا كمرزت برطبط وه أن طرح ب ر

يَامَنُ لَوَيَشُعِ لَهُ شَانَ عَنُ شَانِ وَلَوَسَمْعُ عَنُ سَفِيعِ وَلَرَ تَسَنُقَبِهُ عَكِيهِ الْوَمَرَاتُ عَنُ سَفِيعِ وَلَرَ تَسَنُقَبِهُ عَكِيهِ الْوَمَرَاتُ عَنَ سَفِيعِ وَلَرَ تَسَنُقَبُهُ عَكِيهِ الْوَمَدُ وَلَا نَعْنَا لَكُلُ وَلَا نَعْنَا لِكُلُ وَلَا نَعْنَا لِكُلُ وَلَا نَعْنَا لِكُلُ وَلَا نَعْنَا لِكُلُ وَلَا نَعْنَا فِي اللّهُ الْحَاجُ اللّهُ اللّهُ

اسے وہ ذات! جے کوئی ایک کام دوسرے کام سے
ہنیں پھرتا نہ ایک بات سننا دوسری بات کے سفت سے
مشغول رکھنا ہے اس پر آوازیں مشتبہ ہنیں نہ مائل ہی
فلطی مگنی سے اور نہ اکس برزر با نمین خلف ہوئی ہیں اے
وہ ذات اجرزاری کرنے والوں کی زاری سے بے قرار
ہنیں ہوتی اور رنہ سوال کرنے والوں کا سوال است
تنگ کرتا ہے ہیں اپنے عفو و درگز کی طفیق کی اور
قبولیت دعا کی جاشتی میکھا۔

بود عامناسب سمجھ ، نگے اپنے لیے اور اپنے والدین نیز تمام موئن مردوں اور بور نوں کے لیے بخت نی طلب کرے دعا بی ناری کرے اور خوب مانگے کموں کہ اسٹر نعالی کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں حضرت مطرف بن عبداد بٹر عزفان میں نصے اور کوں کمہ رہے تھے۔

اسے اللہ! تومیری وجہ سے ان سب لوگوں کی دعا کو الد نفرنا اور حضرت برمزنی نے فرمایا کم ایک شخص نے کہا

جب میں نے عرفات والوں کی طرف نظر کی تو مجھے خیال سواکہ اگر ہیں منہ مزنا قوان سب کی بخشش ہوجاتی ۔ سا تواں إدب : ج کے باقی اعمال ۔

وفؤف کے بعد رمزدلفہ بین امات گزا رنا کنگراں ارنا قربانی کرنا ، سرمنڈوانا اور طوان کرنا۔

جب عزوب آفتاب کے بعد عرفات سے وابس لوٹے توسکون اور وفتار کے ساتھ وابین ہونی چاہیے گھوڑوں اور
اونٹوں کونہ دوڈائے جیسے بعین لوگوں کی عا دت ہے کیونکارسول اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم نے گھوڑوں کو دوڑا نے اورا فیٹوں
کو تیزعیانے سے منع فرایا اور فرمایا انٹرنغا لی سے ڈر د اورا جی طرح جیوکسی کمز در نہ روند وادر نہ کسی سلان کو اذبت دولا
جب مزدلفہ بیں بینچے تواکس سے بلے فسل کرے کیوں کرمزد لفہ حرم کا حصہ سے لہذا وہاں عسل کر کے دافل ہواگر
وہاں بیدل داخل ہونے برفار مو توبیرا فضل سے ۔ اوراکس میں حرم کی عزت افزائی زبارہ سے میں بلندا وال

سے نابیہ کے جب مزدلفہ میں پننے زلوں کے۔

اللَّهُ عَالَيْ هَذِهِ مُمُزُدُلِفَ أُو جُمَعَنُ فِيهُ اللَّيْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُخْتَلِفَ أَ نَسُا لَكُ حَوَا يُجَ مُزُّنِيْفَتُ فَاجْعَلَى مِمْنَ دَعَاكَ فَاسْتُجِيْبَ لَـ هُ وَتُوكِلَّ عَكِيكَ فَاسْتُجِيْبَ لَـ هُ وَتُوكِلَّ عَكِيكَ

اسے اللہ ابر مزولفہ ہے جس بر مختلف ، زبانوں سے
وگ جع میں بیم تجھ سے از سرنو حاجات کا سوال کرتے
میں بیں مجھے ان لوگوں میں سے کر دسے جنہوں سنے تجھے
پیکارا نوان کی دعا فبول کی گئی۔ اور تنجھ میر چھروسہ کمیا تو
تو نے کفایت فرائی۔

بھرسرولفہ میں عناد کے وقت ہیں ایک انان اور دوا نامتوں کے ساتق مغرب ادر عناری نماز کو جھے کرسے اور نصر کرے ساتھ مغرب اور عناد کی مازیں ادا کرنے کے بعد مغرب اور عشاری سنتوں اور و ترنماز کو جھے کرے بعد مغرب کی سنتیں اور بھر عناری سنتیں بڑھے جیسے فرص نمازیں کیسا تھا کوئل سفری سنتوں اور و ترنماز کو جھے کرے بہلے مغرب کی سنتیں اور بھر عناری سنتیں بڑھے جیسے فرص نمازیں کیسا تھا کوئل سفری سنتوں اور نوافل کو جھوڑنا فلا ہری نقصان سے ۔ اور انہیں اپنے اپنے وقت براداکرنے کا حکم دینا تکا بھت بہنا اپنے نیز فراکفن اور ان سکے در سبان ہو تر تیب ہے بینی نفل فوض کے تابع ہیں استے ختم کرنا ہے جب تابع ہوئے کے اعتبار سے ایک تیم کے ساتھ نوافل کو فراکف کے ساتھ اوا کیا جا ساتھ ہوئی اور انسان ہو تھا ہو اور انسان ہو تابع کے اور انسان ہو جا نے ہوئی ہوئی کے ایک کو انسان ہو جا تھا ہو جا تابع ہیں اور ساست بھی بائی جاتی ہوئی ہے۔ بہن جب کہ فراکف اور کی نہیں ہوئی ہیں کہ بہنو میں نماز کے نابع ہیں اور ساست بھی بائی جاتی ہوئی ہے۔ بہن میں میں میں اور ساست بھی بائی جاتی ہوئی ہے۔ بہن ہے اسان کی ہے اسان کی ہے۔ اسان کی بائی ہی اور کی ہیں ہوئی تا تا اور کیا۔

بھردات مزدلفہ میں گزارسے کیونکہ ہے تھی جھ کے احکام میں سے سے اور حواً دمی اس دات کے بہلے نصف میں و است نکل جائے اور اگر ممان ہوتواکس و ال سے نکل جائے اور و ہاں دات مزگزارے تواس بروم و جانور ذریح کرنا) اور م ہوجاً باہے اور اگر ممان ہوتواکس رات کوعیادت کے ساتھ زندہ رکھنا نہایت عمدہ عبادات سے ہے ۔

پھر حب نصف رات گزرعائے تو عائے کی نیا دی کرسے وہاں سے کنگرباں ماصل کرسے کوئے وہاں نیم بھر ہیں سنز کنگریاں ماصل کرسے کوئے وہاں نیم بھر ہیں سنز کنگریاں چنے کیونکہ اس قدر م ورت ہے شریادہ لینے ہیں جی کوئی حرج نہیں کیونکہ بعض اوقات کوئی کنگری گرعاتی ہے کنگریاں بلکی جینگر بال کھی گئی ہوں کہ انگلیوں کے بوروں برائیس بھراند حیرے میں جس کی نماز رابھے اور میل بڑھے یہاں نگ جب شعر حرام کے باس بینے اور وہ مزدلفہ کا اخری صفحہ ہے رہین کم کمرمہ کی جانب) وہاں کھر ابوکر صبح کے روستان ہونے تک دعا انگلے اور لوں کے ۔

اَلَّهُ مَ يَعَنِي الْمَشُعُوالُعَوَامِ وَالْبَيْنِ الْحَكَامِ وَالشَّهُ وِالْحَرَامِ وَلِوَكُن وَالْمَقَامِ اَبُلِغُ رُوْحَ مُحُمَّدُ مِثَا اَحَيَّةً قَاسَدَ مَ وَآدُ خِلْنَا دَارًا لَشَّلَةً مِرَبًا ذَا الْجَلَدَ لِ وَآنُهُ كُرًا مِ -

اسے اللہ امشور حرام ، بیت اللہ نظر این اور عزت والے مینے ، رکن اور مقام ابراہم کے مدائے ہیں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہماری طرف سے سلم بنج اور بیب سامتی کے گھر میں داخل کر اسے بزرگی اور بیب سامتی کے گھر میں داخل کر اسے بزرگی اور بیب سامتی کے گھر میں داخل کر اسے بزرگی اور عن دالے م

چردہاں سے طلوع آفناب سے پہلے چل ہوئے ہی کہ اس جائے ہے۔ وادی محرکتے ہی ابسواری کو تبرکزاسی سے حتی کہ وادی سے نکل جائے اور اگر بیدل موز شر شرجیے پھر لوم نحری میں تلبیہ کو نکی رکاسی البیہ کے اور کم سے نکل جائے اور اگر بیدل موز شر شرجیے پھر لوم نحری میں تلبیہ کو نکی رکاسی البیہ کے اور مین کا جائے کہ بی تعمیرہ اور منی بینچ جائے ۔ مجرکات دکناریاں اور نے کہ فی مقید سے باس بننچ جائے اور قدار رُخ ہوں تو یہ وائیں جا نب قربانی سے دون ان دونوں سے کوئی سرد کار نہیں جی گرجم ہ نفیہ سے باس بننچ جائے اور قدار رُخ ہوں تو یہ وائیں جا نب راستے ہیں بہالا سے جائے ہیں بہالا سے جائے ہیں بہالا سے جائے ہیں بہالا سے جائے ہیں ہوئے کے بادر جوئے سے اور کنگر ہوں تا دو جائے بادر جوئے سے باد ہوئے سے ایک نیزہ سورج باند ہوئے سے باد جائے ہیں بہالا سے جائے اور کا کہ باد ہوئے سے باد کا میں مارسے ۔ (۱)

كنكريان ارفكاطرية:

کنگریاں مار نے کاطریقہ یہ ہے کہ قبلہ اُرخ کھڑا ہوا ورا گرحمرہ استون) کی طرف اُرخ کرسے تو بھی کوئی حرج نہیں ابلکہ آج کل بھی طریقے مہتر ہے، ہاتھ بلند کر کے سامت کنگر باں مارے اور تلبیہ تو بحبہ بیں بدل دسے اور ہر کنگری کے ساتھ کے اَنڈُکُهُ اَکْبَرْعَاکی طَاعَنْهِ الدِّحْمَٰون وَرَغْنَہِ ہِدِ اللّٰہُ اَلٰہُ اَکْبَرُعاکی طابعہ، رحمٰن کی فرا بٹرواری اور

شبطان كى مخالفت بركنكران مارر لا بون باالله! بن تبری کناب کی تصدیق کر اا درزسرے بی کی سنت برجلتا ہوں۔

الشَّبْطَاكِ اللَّهُمَّانَصُدِيُقَا بِكِتَابِكَ وَ إِنَّهُاعًا لِمِنْتُهِ نَبِينَكَ -جب کنکریاں مارنا شروع کرے تو تلبیز بجبر کونا چیوڑ دے البتہ فرض نمازد سکے بعد بجبر کے اورب اوم نجری فجر

سے ایام تشرانی میں سے اُخری دن (نیرہ ذوالحجہ) کی عفرک بیں آئے سے دن دعا کے لیے دہاں نہ عورے ملک اپنی منزل

یں دیا انگے بجیر کاطریقرب سے کربرالفا ظرکھے۔

اَللهُ الْكَبْرُ اللهُ الْكَبْرُ اللهُ الْكَبْرُ كَيْسُبِرًا مَالَحَمُهُ إِنَّهُ كِنْ بُرَّادَ سُجَانَ اللَّهُ مُكْرَةً وَاصِيُلاً لَهُ إِلْهَ إِنَّهُ اللَّهُ وَعُدَّ ﴾ لا سَرَيَاكِ لَهُ هُ خَلِصِيْنَ لَهُ الَّذِينَ وَلَوُكُولُواْ أَكَا فَرُونَا لرّالة اللهُ وحُدَّةُ صَدَّقَ وَعُدَهُ وتفرعبة كأقفزم الكحزاب دشدة لَا لِمُدَالِثَ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ-

بسُعِ اللهِ وَاللهُ ٱكْبُرُاللَّهُ مَنْكَ

وَبِكَ وَإِلَيْكَ نَفَتَلُ مِنْ كُمَا نَفَيْلُكُ

مِنْ خَيلِكُ إِنْ وَالعِنْ بِعَد رعليد السلام)

الله تعالى سب سے بڑا ہے اور الله تعالی کے بھے بهت تعرف جين صبح وشام الشرفالي كا كيزك سان كرا مول الشرنعالي كے سواكوئي معبوديس وہ ايك ب اس کاکونی شرکی بنس می خالص اسی کی عباوت کرنا ہوں أكرم كافرون كوناب مرموالله تعالى كصواكوني معبورتني وہ ایک ہے ای نے اپنا دعد سیا کیا اپنے بندے کی مددی اور تنها، وتمن کو بھا النر تعالیٰ کے سواکوئی معبور بنیں اور اللہ تعالی سب سے بطاہے۔

عِوارِّ زبانی کا جانورسانو ہونو اسے ذریح کرے ہتری ہے کہ اپنے ہانوسے ذریح کرے اور برالفاظ مراعے۔ الله تعالى كے نام سے رفوع كرا ہوں) الله تعالى سب سے بڑا ہے اس اللہ ایری طرف سے اور تبری طرت مع مجع سے قبول فرماجها كر تونے اپنے فليل

صرت ابراہم علیدالسام سے فبول کیا۔

ا دنیوں کی فرمانی افضل ہے بھر گائے اور پھر کمری کی ۔ لیکن اونے اور گائے ہیں باتی جھے آدمیوں کونشر کی کرنے کی نسبت بری کی قربانی افضل ہے اور بری کی نسبت دنیہ افضل ہے دیول اکرم صلی المرعليدو ممن فرايا۔ خَبُوالُدُ صَنْجِبَةِ الكَبْسُ الْرَدُونَ (١) سِنْرِين قرباني سِنْكُول والاميندُها بِ

سفيد دنبه مثبا اے درسیاه رنگ والے سے افضل ہے ۔ حضرت ابو سربرہ رضی الله تعالی عنه نے فرایا قربانی میں ایک سفید دنبردوسیاه دنبول سے افضل ہے اگر نعلی قربانی ہے تواس سے کا سکتا ہے۔ ایسے جانور کی قربانی ندکرے جس کا کان پنچے یا دبرسے کٹاسوامو سبنگ ٹوٹا ہوا ہو یا باؤں کئے ہوئے ہوں اور نہ ایسا کمز در جانور ہوجس کی ہڑیوں ی مغزید رہا ہو-

بھراکس کے بعدسرمنڈوا نے اورسنت ہر ہے کر فنلہ رُرخ ہوا ورسر کے اگلے جسے سے اپندا کرے دائیں طرن سے گری پر اُٹھ میں ڈئر دن طولوں نکس معرفطوں سرچر کا قبار جسمدی بطون کی درسان نامل کا

مركو كُدى براُتي موئى در بدلون تك موثدوا وي عير بانى عصد كومندوائ اوريه الفاظريك.

اَلْكُوْتُرَاتُدِنُ فِي مُكُلِّ شَوْرَةٍ حَسَنَةً وَاقْعُمُ الساللة! بربال كم برك بيم الله الله الله الله عَنِي مِنَا وَمُنَا وَمُنْ اللّهِ وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنَا وَمُنْ اللّهُ مُنَا وَمُنْ وَمُنَا وَمُنْ اللّهُ مُنَا وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ ال

برك المدوم بلنكرد

عورت بالوں کوکٹوائے اور گئیے کے لیے ستحب ہے کہ مرمر استراکھیں وائے ۔ حب جرہ کو کنگریاں مارنے کے بعد سر منڈ وائے تواب وہ احرام سے اس طرح نکل گیا کہ اب اس سکے لیے احرام سے تمام ممنوعات علاں ہو سکتے البتہ بیری کا ڈپ اور شکارا بھی ماگز نہیں ۔

مجرکہ کرمہ واپس آئے اوراس طرح طواف کرے جی طرح ہم نے ببان کیا ہے اور برطواف ، ج بیں فرض ہے اور اسے طواف زبارت کہتے ہیں اس کا ببا وقت قربانی کی رات کے نصف کے بعد ہے اور افضل وقت قربانی کا دن ہے اورالا کے بید اجرائی کے بید افزان کرنے ہیں اس کا ببا وقت کی جانے مؤخر کرستا ہے لیکن احرام کی فید باقی رہے گی اور حب بک طواف نہیں کرے کے بید اخری وقت مقربہ برگ جب طواف کر لیا تواح ام سے با ہراکنے کی بجیل ہوگئی اب جماع بھی صابل ہوگی اوراح ام سے محل طور مربر باہراگی کی بجیل ہوگئی اب جماع بھی صابل ہوگی اوراح ام سے محل طور مربر باہراگی اب صرف ایا می میں دور کھیں ہو اور میں گر کہا اور دور کھیں جی بوسے گاجب یہ جے کی اتباع میں واجب ہے اس طواف کا طریقہ اسی طرح سے جو طواف فروم میں گزرگیا اور دور کھیں جی بوسسی نہ کی ہو۔ ور کھیں بڑھ میکے نورسی نہ کی ہو۔ ور کھیں بڑھ میکے نورسی نہ کی ہو۔ اور کھیلے سمی کر دیکا موثوب واجب سعی ا حام ہوگئی اپ دوبارہ نہیں کرنی جا ہیں ہے۔

احرام سے تکلنے کے اسباب نین میں ۔ کنگر ماں مارنا ، سرمنطوا نا اور فرض طواف کرنا۔ جب ان نین میں سے دوباتیں پائی جا نمین تو دومیں اسے ایک طلت پائی گئی ، ان نیوں امورکو آئے سچیے کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن زیادہ احجابہ ہے کہ پیلے کنگریاں مارسے بجر ذریح کرسے بھرسرمنڈ وائے اور چھر طواف کرسے (۱)

الم تم بے بیدائس دن سنت بر ہے کہ زوال کے بعد خطبہ وسے برسول اکرم صلی استعلیہ وسے کم الوداعی خطبہ تھا۔اور جج کے موفقہ برجار خطبے ہی وا، ساتویں ذوالحجہ کا خطبہ، رسی نوبی ووالحجہ کا خطبہ رسی قربانی سے دن کا خطبالیم

(۱) احنات کے زدیک ان امور میں ترتیب محص متحب منیں بلکرد اجب سے ۱۷ ہزاردی

(۱) من اسے وابسی کے پہلے ون رہار موں زوا لجے ) کا خطبہ (۱) ۔ بیٹمام خطبات زدال کے بعد موتے جا ہیں البندع فات ی دو خطبے موں سکتے اور ان کے درمیان منطق اسے ۔

مرحب طوات سے فارغ ہوجائے تورات گزارتے اور کنکراں اسنے کے لیے منی وائیں جا، جائے برات علی كان كراد ا وربر ليلة القر ، و عظر نے كى دات ) كمانى سے كيونكم الله وروز لوگ وہاں عظم نے بس اور واپس شيب بالقصب عيدكا دوسرا دن مو اورسورج وهل جائے وكئرياں ارفے كے يدعن كرے اور سائے تون موسوفات لمان ہے، کا قصد کرے اور سے گزرگاہ کی دائمی جانب ہے اسے سات کنگر ماں ارسے جب اس کے نکل جائے لواست كى دائين جانب سيے كيجوم ك كرفيله رق موكر كھوا مواور الله تعالى كى حمد كرسے لا الدالا الله اور الله اكر رؤسے بھر دل کے عاضری اور اعضاب کے نفتوع وعاجری کے ساتھ دعا مانکے سورہ بقرہ بیسے کی مفدار فیلہ رشرخ کھوارہے اور دعا الله واگرمکن ہو) بھرجمرہ وسطیٰ درمیا نے ستون کی طرف جائے اور پہلے کی طرح اسے بھی کنکریاں مارسے ا ورجس طرح سہلے كوا بواتها بهإن عي كر طام وكر دعانا كي يجر حرة عقبه كي طرف بيص است سات كنكرياب مارس اوركسي عمل مين مشغول نه مو بلكه ابيني رائش گاه كى طوف لوط أكف اورسيرات بعي نئي مي كؤارك الس رات كو" ليلة النفرالاول " ( بيد كو ج كى رات) كهته بين -بال ب صبح كرے كا بير حيب ووسرے ول ظهركى نمازير ه لے تواكس ون عبى اكبس كنكرياں مارسے عب طرح كذشة روز العالقين اب اسے اختيار سے كمنى مي عمر سے باكم كرم كى طوت لوط آئے اگر عزوب آفقاب سے پہلے واليسى موجائے تو الدركيدهي لازم نهوكا وردات نك عشرار باتواب وإلى سيف كلنا جائز نهيل بكروبال رات كزارنا صروري ب يهان تك ادواسرے ون اکیس کنکریاں مارے جیسے بہلے گزر تھا ہے۔منی میں دات ند گزار نے اور کنکریاں ندماد نے کی وجہ سے بافردذ كا كرنالازم موجاتا ہے، اوراسے چاہيئے كماكس كا كوشت صدفہ كردے رخود مكائے بہن كى راتوں بير بت الله متراهب كاربارت كے ليے جاسكنا ہے ليكن شرط يہ ہے كر لات منى مى بي كر ارسے رسول اكرم صلى الله عليه والم اس طرح کیا کرنے تھے و ۲) مسجر خیف رجومنی میں میں امام کے ساتھ نماز کو نہ چھوڑے کیونکہ اس میں سبت زیادہ فيلت سے دبشرطيكه امام صحيح العقيدوس (م)

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) جع الزوائر علم مكناب البح-

الله المعجم الكبير ولطبراني جلداص ٢٠٥ صديث ١٢٩٠

<sup>(</sup>۱) حنرت امام عزالی رحمہ اللہ کے دور بین صورت حال مختلف تھی اب سعودی عرب بین نجد اوں کی حکومت کی وجہسے محمد بن معبد الوہاب نجدی کے پیروکارمساجد میرمسلط ہیں اور ان سکے عقائد امت مسلمہ کے عقائد سسے مختلف ہی نہیں وہ عام مسانوں کومٹرک اور مدعنی بھی فرار و بیتے ہیں ۱۲ میز اروی -

بھر جب منی سے داہیں آئے تو دادی مصب ہی ظہرے ادر عصر مغرب ادر عشادی نماز بڑھے ادر کھے در موجائے برسنت سے را) صحابر رام کی ایک جماعت نے بیر بات روایت کی ہے اگر اسیانہ بھی کرے تو اس بر محولازم بنین ہوگا۔ اورميقات سے عرب كا احرام با ندھ عرب كا منفات جوار ہے جيرتنعيم اور تھير حديد بير ہے، عرے کی نیت کرے نامیر کھے اورمسی یعالنظر رضی الله عنها رحوتنعیم میں ہے کا قصد کرے وہاں دورکھنیں مارے کر ہو دعاجات انکے عفر نامیر کنے مور کے مکہ مکر سم اکا مے اور مسی حرام میں داخل موجا مے مسیدیں داخل مونے می نامیر چوال دے اورسات حکرطوات کرے اورسعی کے سات بھیرے اگا فے جسے سیلے سان ہوا جب فارغ ہوتونو مرمندوالے السي طرح عمره كمل موكيا -ہوشفی مکہ کرمہیں مقیم معروہ عرب اورطوات کڑت کے ساتھ کرے اوربیت اللہ نفرلین کی طرف بہت زیارہ دیجھے۔ اورا کر کھی وش قستی سے بت اللہ شرف میں وافل سونے کا موقع نصیب سو تو دوستونوں کے درویان دور کعتبی راسے بہ افضل ہے اور وہاں ننگے باؤں تغظیم کے ساتھ داخل ہو کسی بوکرید شخص سے پرجیا گباکہ کیا آپ میت اللہ سے اندر داخل ہوئے میں ؟ انہوں نے فرما میں ان در قدموں کو سبت الطرات اون کے گرد طوات کے قابل منس سمجھا توہی کس طرح ان کواس بات کا اہم جھوں کران کے ساتھ اپنے رب کے گو کو بایال کروں ۔ اور مجھے معلوم ہے کرمیرے یہ دونوں یاؤں كمان جيدا وركس طرف كوسيدي ا بارمزم زبادہ سے زبادہ بینا جا ہے اگر ممکن مونو ہا تھ سے طور ل سکا سے دوسروں سے مدونہ لے راب برموت بنیں کیوں کر اب وطرکے ذریعے بانی با ہم انا ہے کمواں بندھے اور او نشیوں کے ذریعے بانی ماصل ہوتا ہے۔ ۱۱ ہزاروی ) خرب بير موكر ما في بيئے اور بردعا مائكے -یاالله! اسے مربماری سے شفابنادے اور مجید افلال اللَّهُمَّ اجْعَلْمُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسُقْمٍ وَأُرْفَيْ يقين اورونيا وآخرت مي عافيت عطافر با-الُوْحُندَة مَن وَالْبَقِينُ وَالْمُعَانَا لَا فَيِ اللَّهُ بُياكَ الْوَحْزُرْ-

اکر زمزم اس مقد کے لیے ہے جس کے لیے پاعائے۔

نبى اكم صلى الدعليه وسلم نع ذبا مَاءُنَمُزُمَرِيمَا شُرِب لَهُ- ١٧)

(١) صحیح نجاری عبداول ص ۲۳۷ کناب الجم

اع) سنن ابن اجرص ۲۲۷ الواب المناسك

یئی ج*س ہماری کا تصدکیا جائے اس سے شفا ماصل ہوتی ہے*۔ اوال اد**ب ، طوات وزاع :** 

جب وہ فراعت کے بعدولمن کی طرف لوٹنا چاہیے تو پہلے باقی تمام کام ختم کرسے اورسواری پر کجا دہ وغیرہ کئی کے اورست اسٹر نفت کے بعد ورست اسٹر نفت کے بعد ورست اسٹر نفت کے سات چکر اور بنا اسٹر نفت کے سات چکر کام نوج بھی کام بوج ہے اس وصنی کا طریقہ برہے کہ طوات کے سات چکر کائے لیکن اس بین زمل اور اِضْطباع نہ میں، ریز بہلوانوں کی طرح جلے اور نہ چا در کو بنل کے نیجے سے لے جاکر بائیں کاندھے پر ڈالے، حبب طواف سے فارغ موثومتام ابرامیم سے پیجھیے دورکھنیں بڑھے اور اک زمزم اوش کرسے بھر ممائنزم کے پر ڈالے، حبب طواف سے فارغ موثومتام ابرامیم سے پیجھیے دورکھنیں بڑھے اور اک زمزم اوش کرسے بھر ممائنزم کے

اں اگر دعا ہ نگے اور گولاگا اتنے ہوئے یوں کے۔ ٱللَّهُمَّ إِنَّ الْكِيْنَ بَيْنَكُ وَالْعَبُدُ عَيْدُكَ وَابُنُ عَبُدِكَ وَا بُنَا مَنِكَ ، حَمَلُنَيُ عَلَى مَا سَخُونَ لِي مِنُ حَلْفِكَ حَتَّى سَنَّارُتُنِي فِي بلادك وبلغتني ببغمنك حتى اعتنين عَلَىٰ فَضَارِ مَنَاسِكِكَ ،فَأَنُ كُنْتُ رَضِيُتَ عِنَّى فَأَ نُودُ وَعَنِّي رِصًّا ، وَإِلَّهِ فَعُمُّنَّ الدَّرِينَ نَّبُلُ نَبَاعُدُيُ عَنْ بَيْتِكَ ، هَذَا وَأَثُ انْصِرَافِيُ إِنَّ اَخْرُنْتَ لِي عَيْرِ صَنْبُولِ مِكَ وَلَهُ بِبُكِيْرِكَ وَلاَ زَاعِبَ عَنْكَ وَلَا عَنْ بَيْتِكَ، ٱللَّهُمَّا صَحِبْنِي الْعَانِيةَ فِي بَذَنِيْ، وَالْعِصْمَةَ فِيْ دِيْنِيْ، وَآخُرِنُ مُنْفَلِمَ، وَارُزُقُنِيْ طَاعَتَكَ آبَدًا مَا الْمُثَيَّنِينَ ، وَاجْعَعُ لِيُ خَيْرَالِدُّ مُنِياً وَالْدِخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيْرُ ، ٱللَّهُمَ لَا تَجْعَلُ هَذَا آخِرَعَهُ وَيُ بِهَيْرِكَ الْعُرَامِ، وَإِنْ جَعَلْتُهُ آخِير عَهُدِئُ فَمُرْضِيْعَنَهُ الْجَنَّةَ -

ياالله بالنكبة التدفقرين تباركرم اوربيناه ترابذہ مجترے بدے اور باندی کامٹائے نونے مجے اس جزر سوار کی جے آنے سرے لیمسخر کیا حَيْلُ تُولِي مَحِيدًا بِنِي شَهِرُوں كى سيركرائ مجھے اپنی نعمت عطاکی حتی کہ تونے مناسک جے کو دوراکرنے برمبری مرد کی . اگرتو مجھ سے راضی ہے تو سر بدر صا عطا فرماورہ اس کے سے امک ہونے سے پہلے پہلے مجھ براصان فرا بہ میری وابی کا ذقت سے اگر تو مجھے اجازت دے اس حال مي كرمين نيري عاليكسي اوركو اختيار ندكرون نه تيرے كل كى جاردك را كارتان كرون تجدسها وزنبر سكار منر بجيرت والالجي نرموجاؤل باللر المجع مرس بان بي عافيت اور دين مي حفاظت عطافرماميري واليبي کواچھا بنا دے اور حب کے بانی رکھے اپنی اطا كانوفتي دے ميرے يے دنيا اور آخرت كى جلائى جع كردے بے شك تؤمر چىزىم قادر سے- يا اللہ إ ببت المرشريب كاميرى اكس ما خرى كو اخرى نربنا ا اوراكرتون اسميرى أخرى حاضرى قرار دياس تواس

www.midkiabah.org

مستعب يرب المرب المرت رفي سے فائب نامواس سے نکا و نر بھرے۔ وسوال ادب مدين طبيترى زبارت اوراس سے آداب .

نى اكرم صلى المرعليه وكلم نے ارفشاد فرمايا .

مَنُ ذَارَنِي بَنْدَ وَخَاتِي فَكَانَّمَا ذَارَنِي فِيرُ

حَبَاني - (١)

اورنى اكرم صلى السرعليدوك لم في ارتا وفرادا:

وَمَنُ وَحَدُسِعَتُ وَلَدْ يَغِدُ إِنَّى فَتَ

حَفَاني ورا)

اوراک نے فرمایا:

مَنْ جَاءَ فِي ذَائِواً لاَ يَهُتُّ رُالِّوا لَا يَهُتُّ رُالِّونِ بِالْرَفِي

كَانَ حَفَّاعَلَى اللهِ سُبُعَانَهُ آنُ ٱكُونَ

لَدُشَفِعًا-١٣١

جوتخص مری زیارت کے لیے آئے اور مری زیارت مصوا اس كاكونى مقصدة موتواسرتنا لاك في ومدرم

جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی گوایاس نے میری زندگی میں میری زیارت کی .

اور وسننس نے طاقت کے باد جودمبری طرف ند کیا اکس

ہے کمی آکس کا شفیع بنوں۔

رنے محدرظاک -

جواً دی رمنه طبعه کی زیارت کا اراده کرے تو وه راستے می کزنت سے درو در شراف راسے۔

جب مینظیدی دادارون اور در خون برنظر موسے تو اول کے۔

ٱللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُ رَسُولِكِ فَاجْعَلُمُ لِي

وَفَا يَهُ وَتَنَ النَّارِ وَامَانًا مِنَ الْعَدَابِ

وَشُوعِ الْحِسَابِ-وانطے سے پہلے مرّہ سے فسل کرے اور نوٹ بولگائے اور نہایت پاک صاف کولے مینے اور جب داخل مولا

تواضع کے ساتھ اور تعظیم ہالاتے سوٹے دافل ہوا ور اول کے۔

يستمر الله وعلى مِلْتَة رَسُولِ الله رَبّ

آدُ خِلُنِيُ مُدُخَلَ مِدُنِي وَا خُرِجُنِ \*

يا الله إمير تيرس رسول صلى الله عليه درسم كا حرم ماك ب اسے میرسے لیے اگ سے بینے نیز عذاب اور برسے صاب سے امن کا باعث بنا۔

أسدنقالي كحنام س اورسول المصلى الشرعليهوالم کے دین بروافل مونا ہوں اسے میرے رب مجھے

(1) سنن دارفطی جلدا ص ۱۹۲ مریث ۱۹۲

ا ٢) مُنترب الشريف المرتوعة جديه ص ١٧١ كناب الج

(١٧) المعجم الكبير ملطبراني جلدا ص ٢٩١ صديث ١١١١٩

سچائی کے ساتھ داخل کرا درسچائی سے ساتھ باہر لانا اور میرے بیے اپنی طرف سے مدد گار غلبہ بنا دیسے۔ مُخْرَجَ مِنْ أَنْ وَاجْعَلُ لِيُ مِنْ كَذَلْكَ. مُكْلِكًا الْمُؤْلِدُ الْمُذَلِكَ. مُكُلِكًا الْمُؤْلِدُ الْمُدَالِكَ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا

چرمسجد شرافیت کا تصدکر سے اور وہاں دافل مو منبر تر لون کے پاس دور کفت بی پرط صعم منبر شرف سے پائے کو ا بنے دائرہ ہم کا ندھے کے مفایل رکھے اور منہ اس سنون کی طوف کر سے جس طوف صندوق ہے مسجد کر اندیل سے جانے رسول اکرم صلی الندیلہ وسم میاں کھر سے میواکرتے تھے ۔اور کو کشش دہ اس کے مساحت میں ہم ہم میں مناز اداکر سے جو توجع سے بہلے (شروع شروع میں) تھی۔

روصنہ مطہور پر حاضری کھڑا ہوئینی قبلہ کی طرت بطیر ہوئے کی قبرشریف کے پاس آئے آپ کے درُخ انور کے ساسنے کے دوسنہ مطہور پر حاضری کے اس ستون سے کھڑا ہوئینی قبلہ کی طرت بطیر ہوا در روضہ شریف کی دبوار کی طرف گرے اس ستون سے چار گڑنے کے فاصلے پر کھڑا ہو جو روض مرشریف کی دبوار ہی سے فندیل مرکے اور پر رہے اور دبوار کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینا سنت

نہیں بلکہ دور کھوا ہو تے میں زیادہ احزام سے بیس وہاں کھوا موکر ہوں سام میں کرے۔

اے اللہ کے رسول اکب رسلام ہو،ا سے اللہ کے نی ا أب سيسلام موا الارك اللرك المانت داراك بيسام مو، اسے الله كے حبيب إكب برسلام مو، اسے الله كے چنے موٹے کپ برسلام ہو،اسے اللہ ی بہتر مخلوق ! کپ بر سلام ہوا اے احمد! آپ برسلام ہو، اسے اللہ کی منزن مخلوق ! آب برسلام مورا سے احمد آب برسلام مورا سے محدٌ إأب برسام مو، اس الوانفاسم إأب برسلام موك كن بول كوش ف والى! آب برسلام بو، اسس آخرس أف والے اكب يرسام بواسے عى كرف والے ا اکب برسلام ہو، اسے فوشخبری دینے والے! اکب برسلا ہو، اے ڈرانے والے! آب برسلام ہو، اسے الميزه فات اکب برسلام موء اے طاہر! کب برسلام موءاے اولادادم بن سے سب سے زبادہ مرم دائب سراسان ہوا ہے دسولوں کے مروار اکب برسلام ، اے سب سے اُخری نی ا آب برسلام مواسے رب العالمین کے اَلسَّدَهُ مُعَكِبُكَ بِأَرْسُولُهُ اللهِ السَّدَةُ مُعَكِبُكَ يَا يَيْنَ اللهُ السَّلَا مُرْعَكِيلُكَ يَا آمِينُ اللهِ اَسَلَةُ مُعَلِينُكَ بَاحِبِيْبُ اللهِ السَّلَةِ مُ عَلَيْكَ يَاصَفُرَةَ اللهِ اللهِ السَّالَةِ مُعَلَيْكَ بَاخِيرٌ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ بَالْحُمَدُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ السَّلَةُ مُعَكِيْكَ يَا ابَا اَلْفَايْسِمِ، السَّلَة مُعَلَيْكَ بِأَمَاحِيُ السَّلَة مُر عَلَيْكَ بَاعَاقِبُ ، ٱلسَّلَةُ مُعَكِيْكَ يَاحَامِنْهُ، ٱلسَّلَةُ مُرْعَلَيْكَ يَا كِينِيْزُوالسَّلَةُ مُرْعَلَيْكَ يَا نَذِيُرُ السَّلَةَ مُعَكِّيكَ يَاطَعٌ زَّوَانسَّكُومُ عَكُيكُ يَا طَاحِسُ ٱلسَّلَهُ مُرْعَكَبِكَ بِٱلْكُرِمُ وَلَهِ آدُمَ ٱلسَّلَامُ عَكَيْكَ بَاسَيِّدَ الْمُوسِكِلَيْنَ ،السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتُمَ النَّبِيِّيْنَ ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلُ رَبِّ الْعَالِمِينَ السَّلَامُ مَعَكَيْك يَا قَائِدَ الْخُنَيُرِ السَّلَةِ مُرْعَلَيْكَ يَا ضَا يَنْحَ

بصح موے اکبرسام مو، اسے عبلالی کے فائد! آپ برسام مو ، اے نکی کا دروازہ کھولنے والے! اب برسلام مو، اسيني رحمت إأب برسلام مو، امت کے باری اکپ برسلام ہی اسے چکتے چیروں والوں کے فاندا آپ سدم مواب سدام موادرآب کے اہل ب رحن سے الدتنالی نے نایا کی کو دور کیا اورانی نوب یاک کیا- آپ برسام ہو اورآب کے پاکیزہ صحابران يراوراك كى باك ازواج يرجومومنون كى مانس بي ، المرتعالى مارى طون سعاب كواس معيى افضل عزا عطا فرائے جواس نے کسی نی کواکس کی قوم کی طرف سے اوركسى رسول كواس كى امت كى طوف سے عطافر مائى اللہ تعالی آپ پررحت نازل فرائےجب بھی یادکرنے والے آپ کوباد کریں اورجب بھی غافل لوگ آپ سے عافل من الشرتعالى بيلون اور تحيلون بين أب يروه رحمت ازل فرمائے ج کسی خلوق بر ازل ہونے والی رحمت زباده فضيات والى ازباده كامل ازباده بلنداورزباده ماك ہو یص طرح اس نے ہمیں آپ کے ذریعے گرا ہی سے كالااورأب كيسب مين اندهين سي باكرسنان عطاکی آپ کے واسبیعلبارے علی مرات دی میں گوای دینا بول کوا تد تعالی کے سواکوئی معبود نمیں اور میں گوامی دیا موں کاب اس کے بندے اور سول میں اس کے انتظار اور جینم اور مخلوق میں سے بہتریں میں گوامی دیتا موں کراک نے اس کا بینام دیا، امانت ا داکردی،امت ك خرنواي كى ابينے وشن كے خلاف جهادكيا، ارت كوبدابت دى اوروفات ك اين ربى عبادت ك بيرا ك يا وراك كالكيزة أل براط الله تعالى كارحت

الْبِرَ الشَّلَةُ مُعَكِيدًا كَا يَكَانِكَ الرَّحْمَةِ، السَّلَةُ مُ عَلَيْكَ بَإِهَادِي الدَّمَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ كَا قَاكَذَ الْغُرِّ الْمُحَجِّ كَيْنَ، السَّلَهُ مُعَكَيْكَ رَعَلَى آهُلِ بَيْنِكَ الَّذِينَ آذُهِبَ اللهُ عَنْهُمُ الزِّحْبَنَ وَطَهْرَهُ وَيُعْمِ نَظُهِ بِرًا ، السَّلَا مُرْعَلَيْكُ رَعَلَى اصُحَابِكَ الطَّيِّبُينَ وَعَلَى ازْوَاحِكَ الطَّا حِمَاتِ اللَّهَ أَتِ الْمُوْمِنِينَ، جَزَاكَ اللهُ عَنَّا اَفْعَلَ مَاجَزَى بَنِيتًاعَنْ تَوْمِهِ وَرُسُولُهُ عَنُ أَمَّتِهِ وَصَلَّى عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكُوكَ الَّذَاكِرُكَ الَّذَاكِرُونَ وُكُلُّمَا عَنْكَ الْغَافِلُونَ ، وَصَلَّى عَلَيْكَ فِي الْوَوْلِينَ وَالْوَيْخِرِينَ افْضَلَ وَ ٱكُمَلَ وَاحَلَى وَاحَلَ وَاطْيَتِ وَاطْهُرَمَا صَلَّى عَلَى إَحَدِهِ مِنْ خَلْفِتِم ، حَمَّا اسْتَنْفَذَنَّا بِكَ مِنَ الضَّلَاكَةِ ، وَكَفَّرَنَالِكُ مِنَ الْعَمَايَةِ، وَهَدَانًا بِكَ مِنَ الْجَهَا لَذَ اللَّهُ لَذَانُ لَا إِلْدَالِدُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ آنَكَ عَبُدُ لا وَرُسُولُهُ، وَآمِينُهُ وَصَيِيتُهُ وَخِيَرَتُهُ مِنُ حَلُقِدِ، وَأَشْهَدُأَنْكَ نَكُ كَلّْغُتُ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّيْثَ الْوَمَانَةُ ، وَ نَصَحُتُ الْوُمَّةُ ، وَجَاهَدُتَ عَدُوَّكَ ، وَهَدَيْنَ ٱمَّتَكَ، وَعَيَدُتَ رَبِّكَ حَنَّى آنًا كَ الْيَغِيثُ ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَى آهُلِ بَيْتِكَ الطِّيبِينَ دَسَكُمَ وَشُوَّفَ وَكُرِّمُ وَعَظَّمَ-

اورسام مونیزان کے بیے شرافت ،کرم اورعظمت مواوراگرکسی کب بارگاہ میں سام بینجائے کی فیسحت کی موتوانس طرح کے۔

نلاں کی طرف سے آپ کوسلام پینچے فلاں کی طرف سے آپ کوسلام ہو۔ اَسَّلَةُ مُعَلِيْكَ مِنْ فُلَانِ السَّلَةُ مُعَلِيْكَ مِنْ فُلَانِ السَّلَةُ مُعَلِيْكَ مِنْ فُلَانِ السَّلَةَ مُعَلِيْكَ

پھرا کی گئے۔ فاصلے پرمبرٹ کر صونت الو بکر صدین رضی اللہ تفالی عنہ کی فدرت میں سام بیش کرے کیونکہ ان کا سر مبارک صنور علیہ انسام کے کا ندھے مبارک سے پاس ہے اور صفرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ کا سرا فور، حضرت الو بکر صدلین رضی اللہ عنہ کے کا ندھے مبارک کے پاس ہے۔

عجراك كركا فاصدريم ي كرحفن عرفاروق رضى الشرعهماكي فدست بين سدم بيش كرس ادر ليل كه

اے رسول الدصلی الدعلیہ دسم کے دو وزیرہ! اور حبت کہ آب زندہ تھے دین کے معالمے بن آپ کی مدد کرنے والو! اور آب کے بعداست کے بیا اور دین قائم کرنے والو! نم دو نوں پرسلم ہوائس سلنے بین تم صور علیہ المدام کے نقش قدم پر چلے اور آب کی سنت کے کے مطابان عمل کی الدتھ الی نے سی نی کے دور زیروں کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرائے۔ اس سے بہتر بدلہ عطا فرائے۔ اَدَّكُومُ عَكِيْكُما بَا وَزِيْرَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعَادِ بَيْنِ لَـكُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

بھر وابیں لوگ کرسرکار درعالم کی خبرتشراب اورائج کل اصفرت امام غزّالی رحمتانشد کے زمانے ہیں) جوستون سہے اس کے درمیان آپ کے سرا نور کے ساسنے کو اس اور قلبہ رُخ ہوکر انٹرتعالی کی حمد و ثنا اور بزرگ بیان کوسے اور سرکار دوعالم صلی انڈھلیہ دسیم سرکونت سے درود کسٹرلعب پڑھے بھر کھے۔

یاالله اُتونے فرالی ورتبری بات سی بے کم اگروہ ا بینے نفسول برظم کر بٹیس تو آب کے باس آئیں بھراللہ اللہ اللہ استحال کے بیس میں اور رسول صلی اللہ علیہ دسم بھی ا ن سے بخت ش طاب کریں تو اللہ تعالی کو بہت تو ہو تول

اللَّهُ مَنَ الدُّهِ وَ مَعْ الرَّرِتُ مِنْ وَرُورُ السَّرِقِ مِنْ اللَّهُ مَنْ الْكَ الْسُحَثَ الْكَ الْسُحَثُ الْكَ الْسُحَثُ الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْم

كرف والامهريان بائي كے - يا الله مم فيتراكل م اورترے علم كومانا ، ترسے نى كا قصد ك سم اسخ كا سول اوران گناموں کے بارے بی ان کوشفیع ساتے ہی جنبول نے مماری میٹھوں پر أوبو تھبل كرديا ہم ائى لغرائوں مست نوب كرنت بي اين خطاؤل اوركونا سيون كا اعزات كرنفين بااللدا بهارى نوبرنبول فرامهارس تفيمن ابینے نبی کی سفار ش کو قبول فرا ان کے اس درصہ جو نزے ہاں ہے اوراس تن کے دمسلے سے فرتھ یہ ہے ہاری توبہ قبول فرایا اللہ امہا جرمن والضار کو تخت وسے میں بخش دے اور ہمارے ان بھا کیوں کو جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے سکتے یا اللہ! اپنے نى كى قبرانور اورابين حرم نزلف يى مارى اس عافزى كوا فرى حاضرى فركونا إ سب سے زبارہ رج كرنے والے

إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا قَوْلَكَ وَأَطَعْنَا آصُرَك رَّقُصِهُ نَا نَبِيَّكُ مُنَشَّنِّعِينَ بِهِ إِنَّهُكَ فِيْ ذُنُوْمِبِنَا وَمَا إِنْفَتَلِ ظَهُوُرِنَا مِنْ ٱوْزَارِينَا تَابُينَ مِنْ زُكِلنَا مُعْتِرُفَكِنَ بِخُطَابَانًا وَتَقْضِيرِنَا فَتُ ٱللَّهُمْ عَلَيْنَا وَشَيْعُ نَبِيَّكُ مَانَا فِيْنَا وَارُفَعُتُ بمنزلته عِنْدُكَ وَحَقَّهِ عَلَيكت ٱللَّهُ مَّا غُفِرُ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْوَكْصَارِ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَا خُوانِنَا الَّذِينَ سَابُفُونَا بالويمان آشفة لك تنجعك آخير أَنْعَهُ ومِنْ فَنُبِرِنَبِيِّكَ وَمِنْ حَرَمِكَ بَاارُحَمَالرَّاحِمِينَ-

اكس كے بعد رباض الجنري جائے اور اكس ميں ووركعتنى يوسف كے بعد سى قدر ممكن موكترت سے وعا مانكے نبى

میری فرنزلین اور منبر کے درمیان جنت کا ایک باقیح ہے اورمرامنرمرے وف روف وڑ) برہے۔ منبرشر لات مح باس مى دعا ما مك اورمسخب محكم إينا ما قد نجا بائ برر كه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم خطبه دية

ارم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرالا ب مَابَيْنَ قَبُرِي وَمِنْبُرِي رَوْصَهُ مِيثَ رِبَاضِ الْعَجَنَّةِ وَمِنْبَرِئُ عَلَى حَوْضِيُ (١)

ونت اینا اندمبارک اس مگرر کفت تھے دی

متعب ہے کہ جموات کے دن اُقد شراعب جائے اور شہداد کوام کے قبرول کی زیارت کرسے مبعے کی نماز سے نبوی شریف میں رم صعی بین کل مبائے اور ظری ماز کے بعد وابس ائے مسید نٹرلیب میں فرض نماز جاعت کے ساتھ برصان جوارے اورسرون بارگاہ نبوی میں سلام پیش کرنے سے بعد جنت ابنقیع میں جائے اور صفرت عثمان غنی اور حفرت حس رضی اللہ عنها كى قبرول كى زبارت كرسيجنت البقيع مى من حفرت على بن حسين (المم زبن العابدين ) حضرت محدب على اورحفرت محد

جعفر منی النّه عنهم کے قبری بھی ہیں سے دخفرت فاطمہ رضی النّه عنها میں نماز بڑھے اور حفرت ا براہم رضی النّه عنهم العرکار دوعا لم صلی النّه علیہ وسلم کے صاحبزا دیسے کی قبر شرافیہ اور حضور کی بھو بھی حضرت صفیبہ رضی النّه عنها کی قبر کی زبارت کرسے سے تمام قدیم ہے: ن الدہ دیم میں میں دور قرس جنت البقيع لمن من را)

> مرسفتے کے دن مسجد فنا اسٹر لیٹ میں حاضری دسے کیونکہ روایات ہیں ہے۔ رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في إرشاد فرماياً. مَنُ خَرَجَ مِنُ بَيْتِ عَلَيْ كَاتَى كِاتِي مَسْعِد تُبَاءَ رَبُيَهُ لِي فِيهُ وِ كَانَ لَهُ عِـ دُلُ مُحْزَوْدٍ

بوستنف اینے گر زجاں وہ گٹر اہواسے)سے نکلے اور معجد قباین اکر نماز برسط نواس سے بیے ایک عمرے

بشراريس وابك كنوال سب كي باس اكف كها جانا بي كرني اكرم صلى الله عليه وسلم ف اس بي ابنا لعاب مبارك طوال تفااوربمسجد کے یاس ہے الس سے وصور کے اوراس کا یانی پیٹے مسجد فتح بن آئے اور سے خندق کے یاس ہے اسی طرح ديمرساجدا ورتبرك مقابات برحاضى وسيرك مبانا بيء مدينه طبيه من تمام زيارت كابن اورمساعد تنس مقاماً ہیں۔ شہر کے بوگ ان سے وافف ہیں جس قدر مکن سے ان کا را دہ کرسے اسی طرح ان کنوڈں بربھی جائے کی کوئشش كرسے جن سے سركار دوعا لم صلى الله عليه وسلم وخوكرتے ،عنسل كرنے اور با فى نوش فرانے تھے -رسا) برسات كنوي بيان سے شفاا ورحضور عليه إلى ام كا تبرك حاصل كرسے اكر م شرافي كي تعظيم كى رعابت كے الحق وبال عمرنا مكن موتوم مبت بطى صبلت سبع نى اكرم صلى الشرعليروسلم نے فرايا۔ رَةُ يَصْبُرُ عَلَى لَهُ وَالِيهَا وَيَشِدُ نِهَا آحَـ كُلُ جُرُسْمُون مربن طيبه كا شدت اورسخي بيمبركا مع بين

إِلَّهُ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمُ إِنْقِيامَة فِي (٢) فيامت كے دن اس كى سفارش كروں كا -اورآب نے ارشاد فراہا ،

(۱) انسوس کی بات بہ سے کر نجدی حکومت ا در نجدی علما و کےخود ساخہ عقیدہ کوجید کی وجہسے اب کسی قبر شریعت کا پنتہ نہیں جلتا چین ر فرول سے علاوہ بافی بنجفر ہی نبھر ہیں اور ان قبروں برعبی کوئی علامت نہیں کہ ریکس کی قبرہے بعض کتب باکسی کے بنا نے سے كي معلوم بوناب امترتها لى حرمين شريفيين كے تقدس كو كال فوائے أبين ١٢ براروى \_ رم، سنن ابن ماجيس ١٠٠٠ كتاب الصلاة (١١) ميح مسلم مداول سربه كتاب الزكواة (١) مجمع مسلم جلداول من ١١٨ م كتاب الحج

بوشخص مربن طبیب بن نوت موسکنا مواسع وبان فوت مونا چا جیے کبونکہ جو آمری مربن طبیب را بیان رب) فوت موگامی قیامت کے دن اس کا سفارشی یا ز فر بابا ) گوا ہ

مَنِ اسْتَطَاعَ انْ يَمُونَ بِالْمَدُ بَنَةَ فَلُمَنُ مَنَ الْمَدُ بَنَةَ فَلُمَنُ الْمَا فَلَمَنَ الْمَا لَمَ الْمَدُ بَنَةَ فَلُمَنُ اللهُ فَالْمَدُ اللهُ الله

-800

چرجب اپنی مشغولت سے فارخ ہوجائے اور مدینہ طبیہ سے جانے لگے توستی بہ ہے کر قبر انور برجا فرہوا ور دہائے
زیارت جس کا ذکر ہو جیا ہے دوبارہ ما نگے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوا اللہ تعالی سے سوال کرسے کہ وہ
دوبارہ حاضری نصیب فرائے سفر س سامتی کی دعاما نگے بھر روضتہ صغیرہ میں دور کر منبی برج سے اور یہ وہ حاکمہ ہے کہ مسجد یں مقعود کے اصافہ سے بیلے نجا کرم صلی اللہ علیہ وسلم بہاں کھول سے ہوتے تھے جب با ہر آ نے سگے تو بیلے با ایل باؤں با ہر تکا لے
جور دا باں ، اور لوں کے ۔

اسے اللہ احضرت محد مصطفع اور آب کی اکر برحمت ازل فرا اسنے نبی کی بارگاہ میں اس معاضی کو آخری مافری نہ بنا اور آپ کی زبارت کے صدفے میرے بوجھ آئار دسے محصے سفریں ساہتی عطا فرما اہل وعیال اور وطن کی طوف میری والیں کو سلامت رکھنا اسے سب سے زبادہ رجم فرانے والیے۔

اَلْكُهُ مَا مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا يَعَلَمُ وَعَلَىٰ الْمُ حَدَّمَهُ وَلَا لَهُ عَلَمُ الْمُحَدِّدِ وَعَلَىٰ الْمُ عَلَمُ الْمُحَدِّدُ وَكَالُو عَلَىٰ الْمُحَدَّمُ الْمُحَدَّمُ الْمُحَدِّدُ وَكَالْمُ وَمُ الْمُحَدِّدُ فَيْ الْمُحَدِّدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

جس قدر مکن ہورسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکے طروسیوں پر صدقہ کر سے اور کد بینر طیبہ اور کمہ کر مرسکے درمیان مساجد بن کی تعداد تقریبًا بنیں ہے ، ان بیں جائے اور نماز بڑھے۔

ال معاد سریب بی است میں بات ہے ہے۔ اس بی بی سے دائیں کے اداب اس سے دائیں کے دائی

بیر کے اور دیا ماک پر سے کے اس کا اللہ نفالی کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی منزی نہیں اسی کی بادشا ہی ہے اور دی الائق حمد ہے اور وہ ہر حیز برقادرہے ہم رجوع کرنے وا سے میں تور برنے والے میں تور برنے والے اپنے رب کو میں تور برنے والے اپنے رب کو میں تور برنے والے اپنے رب کو

لَا الْدَالِدُ اللهُ وَعُدَ لَا لَكُوسَكُولِكُ لَذُهُ لَكُ اللهُ وَعُدَ لَا لَكُوسَكُولِكُ لَذُهُ لَكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَعَدَدُهُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَعَدَدُهُ وَلَا اللهُ وَعَدَدُهُ وَلَا اللهُ وَعَدَدُهُ وَلَا اللهُ وَعَدَدُهُ وَلَا اللهُ وَعَدَدُهُ وَاللهُ وَعَدَدُهُ وَاللهُ وَعَدَدُهُ

بھرکسی کو بھیج کر گھردالوں کو اپنی آمر کی اطلاع کرسے ناکہ میران سے پاس اچانک مذجائے سنت طریقتہ بی ہے رات کے دفت گھر دالوں سکے پاس نہ جائے۔

بھرحب شہریں داخل ہونو سیلے سیر کا قصد کرے اور دور کفین پڑھے بہی سنت ہے (۱۷) رسول اکرم صلی الشرعلیہ دسم اسی طرح کیا کرتے تھے۔

ؙ*ڿٮڴٞ؈ۣٳڟ؈ٷڶۅڽ؈ڮۦ* ٮۛۏؙؠۜٵؙؾؙۯؿؖٵؚڸڗؚۺؚٵؘۉؘٵؘۅٙڵڎڽۜۼٵڍؚۮعٙڶۺڬ ڗ؞ٵ

یں توبہ کر ناہوں توبہ کرتا ہوں اپنے رب کی طرف رہوع کرتا ہوں وہ ہم پر کوئی گئاہ نہ چھوڑے ربکہ معاف فرما

حب گری مطمئن موجائے نواس بات کو نرعگلائے کہ اللہ تعالی نے اس پر انعام کیا کہ است ابنے پاک گراور حم ہڑھائی اور ا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرنٹر لین کی زیارت سے منٹر ون فرایا اب اگر دہ غفلت ہو ولعب اور گنام ول بیں مشغول مور حالے گا تو گو با اس رہے اس نعمت کی ناشکری کی اور رہ تعبول جج کی علامت نہیں ہے بلکہ اس کی علامت ہے کہ ونیا سے بے رونیت اور اکھرت کی طون متوجہ مواور مہیت اللہ منٹر لین کی ملاقات کے بعد ا بیضرب کی ملاقات کے بلے تیاری کرسے ۔

دا) مسندالم احمدين عنبل جلد ٢ ص ١٠٥ مروبات ابن عمر رضى الشرصنها

رم) منزالعال فلدم اص ١١٥٥ عديث ١٥١٨ -

(١١) مجع الزوائد علد من ١٨ كناب الصلواة

www.maktabah.org

## تيسراباب دفيق اداب اورباطني اعمال كابيان

اداب وقيقدا درب ركس بي-

ا۔ خرج علال مال سے مواور ماندائی تجارت سے خال موجودل کومشغول رکھتی اور خیالات کومنفرق کردیتی ہے تاکراس کی بوری توجه استرتعالی کی طرف مرول مطمئن موا وروه استر نعالی سے ذکرا وراکس کی نشانبوں کی تعظیم کی طرف متوجه مو

جب اخری زمام ہو گا تو لوگ جا فعموں میں موکر جے کے ليع جائي كے ، حكران سروتفرى كے بيد ، مالدار تجار بِلنَّرُهُ اللَّهُ وَاعْنِيا وَهُ مُ لِلنَّجَارَةِ وَ كَالِيهِ، فَقُرَاو الكَّفْكَ لِلْحُ الرقراو السنان الور

اہل بیت مصطرانی مرمروی ایک روابت میں ہے۔ اِذَا كَانُ اخِرُ النَّمَانِ خَرَجَ النَّاسُ إِلَى إِلَيْ الْمُعَانَةُ اصْنَانٍ سَلاَ طِيْنُهُمْ فَقَرَاءُهُمُ لِلْمَأْلَةُ وَقُرَاءُهُمُ لِلسَّمْعَةِ را) را كارى) كمب

اس مدیث بن ایسی دینوی اعراض کی طرف انسارہ سے جوج کے ذریعے حاصل کی جاسکتی بن اوریہ تمام مانس فسلت چے سے رکا وط بن اورضوص عے سے فارج کردنی میں بالحضوص حب برصورتیں فاص عج بی سے وابت موں تعنی اجرت کے كركمى دوسرے كے يے چ كرے اور على اُخرت كے بدلے دنیا طلب كرے، پر مزكار وؤں اور اہل دل نے الس بات كونا يندكيا ب البتربيك وه كركوم كالاده ركفنا بواوروبان كم بينين كے ليے انس كے پاس مال نہ سوتوانس مقصد كے یے لینے بن کوئی حرج بنیں بر مفصر نہ ہوکہ وہ دین کے ذریعے دنیا کو حاصل کرے ملکہ دنیا کے فرریعے دین مفصود ہو۔ اكس وفت الس كا الماده بيت الله نشريف كي زبارت بوناچا بيئ نيزيركم ابين مسلم عبائي سعة فرض كوسا قط كرف بين اس كى

الله تعالى ايك ج ك زربيع تين أدميون كوجت بي واخل کرسے گا اکس کی وصیت کرنے وال دو کسرا

اسی سلسے ہیں سرکار دوعالم صلی الٹرعلیروسلم کا برارشادگرامی ہے۔ كُدُخِلُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِالْعَجَّةِ الْوَاحِدَةِ تَلَدَيْنَةً الْجَنَّنَةَ الْمُوْصِيبِهَ اوَالْمُنْقِدُكُهَا اسے نا فذکرنے والا اور تببراوہ جواکس روصیت ) محصلالق اپنے بھائی کی طون سے چھ کرتا ہے۔ وَمَنْ حَجَرَ بِهَاعَنَ أَخِيمٍ-

(1)

میں رصفرت ام غزالی رحماللہ برنہیں کہا کرا جرت بینا عدال نہیں یا یکر اپنی طون سے حج کونے سے بعدیہ علی حرام ہے بلکہ بہتر ہیں ہے کہ وہ الیانہ کرسے - اوراسے کمائی کا ذریعیہ اور تبجارت مذبنا نے لیے نیک اللہ تعالیٰ دین (کی فدرت ) کے برہے دنیا عطاکر نا ہے لیکن ونیا کے برہے دین نہیں دیا ۔ ومفعد رہ ہے کہ دینوی مقاصد کے بیے کام کرکے اکفون حاصل کرنا چاہے توابسانہیں ہوست،

ایک مدیث اشراف یں ہے۔

الله عَدَّهُ الله عَنْ الله عَنْ دَوَقِ سَينُ لِي الله عَذَّ دَعَلَّ وَحَلَّ الله عَدَّدَ دَعَلَّ وَكَا الله عَنْ دَعَلَهُ الله عَلَيْهِ وَكَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله كَارُهُ مُنْ فَيْ فَعِلَ مَا كَاللهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ

اسشخص کی شال ہوا ہنٹر تعالی کے داستے ہیں جہاد کو کے اجرت حاصل کر تاہیے حضرت موسیٰ علیدالسلام کی ماں کی شن سے بیہنوں نے اپنے بیٹے کو دورہ دیا با اوراجرت بھی عاصل کی۔

تو چے پراجرت بینے دالے کی شال اگر صرت موئی علیہ اسدم کی ماں کی طرح ہو تو اجرت بینے بیں کوئی حرج نہیں دہ اس 
بید لیتا ہے کہ ج اور زیارت پر قاور موسکے جے کا مقصد اجرت بین نہیں بلکروہ اجرت، ج کرنے کے بید لیتا ہے جس 
طرح حذت موسی علیہ اسدم کی والدہ نے اجرت اس سنتے ان تاکم آپ کے بیدے وردھ بیدنا اکسان ہوجائے کیوں کم ان لوگوں 
پراپ کا رحضرت موئی علیہ اسدام کی والدہ کا ) حال محنفی تھا۔

بالم المان کواست میں کو کہ اور کے کہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو محیوام سے روکتے ہیں بین امرائے کم اور وہ دیاتی جورائے ہیں بین امرائے کم اور وہ دیاتی جورائے ہیں گات لگا کر بیٹھنے ہیں ان بوگوں کو مال دنیا فلم بید دکرنا ورائسباب جہیا کرکے ان سے بینے اس عمل کو اکسان کرنا ہے گو یا بذات خودان کی دو کرنا ہے بہذا اس سے بینے سے ایے کوئی تدبیر کرنی چاہیے اورا گرطا تت نہو تو بعض علا و فرانے ہیں کرنفلی جم ہونو داشتے سے واپس لوٹ اُنا اور نفلی جج کو ترک کرنا ظالموں کی مدد کرنے سے افضال ہے کیونکہ یہ ایک بدعت سے جو ابدین جاری ہوئی۔

اوران لوکوں کی بات مان ل مبائے توایک روا جے بن جائے گا اوراکس بی مسانوں کی ذات ورسوائی سے کرانہیں جزیر دینا پڑ گائے اور میں مجبورتھا کہوئے اگروہ گھریں

ال ميزان الاعتدال عبد من عهم عديث ١٠١٤

رد) امكامل دابن عدى جدادل من ١٩ بزهر اساعيل بن عياشي www.maktab

بیٹھنا پاراستے سے دابس جید جانا تواکس سے مجھی ندایا جانا بلد بعض افغات خوسٹمالی کے اسباب ظاہر ہونے ہن نوزیارہ مانگا جانا ہے اور اگروہ فغراد کے باس من موتونین مانگا جاناتواس نے خود اپنے آب کو مجور کیا ہے۔

الم- اخراجات بن كتا دكى مواور خوش ولى سے خرج كرے بذنوبىت كمى كرے اور بن ضرورت سے زبادہ خرج كرے بلكم اخدال كى راه اختياركرسے اسراف سے مراديہ بے كرطرح طرح كے كھانے كھانا اورمشروبات بينا جس طرح الدار لوگوں كى عادت بونى بعض زياده خرج كرفي بن فصول خري بنهي كمونكه فضول خرجي بن نكي بني ا در نبكي بن خرج كيا عائي توففول خري نہیں جیسے کہا گیا ہے اور جے کے راستے میں مال خرج مرنا الله تعالی کے راستے میں خرج کرنا ہے اور ایک درهم کا تواب سات

تصرت ابن عررضی المدعنها فراتے میں انسان کی سخاوت سے ہے کہ وہ سفر کے دوران خوش دلی سے خرج کرے اور

نبى اكرم صلى الشرعليه وسلم في فرمايا .

التُحَبُّ الْمَنْ وُلِكَيْسَ لَدُ جَزَاءً إِذَا لَجِنَةً مقبول ج كابدلجنت معون كياكي بارسول ج كامقتو نَفِينُ لَهُ يَارَسُولَ اللهِ مَا بِرُّالْحَةِ فَقَالَ مُس جِرْكَ سَاقِتِ آبِ لَهِ فَالِمَا عِي كُفتُ اور كَانا

طِيُبُ الْكَلَامِ وَالْمِعَامُ السَّلْعَامِ (ا)

الم- بي جيائي كي كفتكي، نافراني اور هي كوارك كردينا جيساكة قرآن ياك بين بيان موا لفظ رفت برسب موده اور فحش كلام کوشا مل سے اورائس می فورتوں سے بیار وجت کی باتیں کرتا ، جاع اورائس کے مقدمات کی باتیں کرناشامل ہے۔ کمونکہ اس سے جماع کاشوق پیدا ہونا ہے اور وہ اکس حالت ہیں منوع سے اور ہو بات کمی ممنوع کام کی طوف سے جائے وہ بھی منع ہوتی ہے، فسق کا نفط اللہ تعالی کی ہرقسم کی نافر مانی براولاجآنا ہے اور جدال سے مراد بہت زیادہ چھکونا ہے جس کی وجرسے كبينه بيدا بروجا كے اكس وقت عت بن انتشار بيدا بوجا كے اور بدا فلا فى كا موجب بود

حفرت سفیان توری رحمه ا منرف فر مایاجس سے بے حیائی کی گفتار کی اسس کا چ فاسد سوکیا اور نبی اکرم صلی المدعلیروسلم نے اچھے کام اور کھانا کھانے کو ج کی مقبولیت اورنیکی سے قرار دیا حب کر تھاکھا کرنا اچھے کام کے فعان ہے اہذالیے ساتھی اورساریان راونٹ کو عیانے والااورا جکل ڈرائیور مراد ہوسک سے) اور دیگرا حباب بربہت زیادہ اعزاض نرک بلكرزى سے بیش آئے اور جولوگ بیت اللائش رافیت كى طرف جارہے ہيں ال سے بلے نرمى كابيلو بجھائے حسن افلاق كوافنياركرب اورهن افلاق كامطلب ازيت بينيان سي ته كوروك بني بلكان سے اذبت كو دوركر نا ہے اور کہاگیا ہے کہ سفر کواکس لیے سفر کہنے ہیں کہ وہ لوگوں محے ا غلاق کوظ مرکزیا ہے اسی بیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اس شخص سے فرمایا جس نے کہا کہ وہ فلان شخص کو جانا ہے ، اسے سے پر تھا) کیا تو نے اکس کے سا قد سفر کیا ہے جس سے اس کے اخلاق سفر کیا جہ بیا ۔
سے اکس کے اخلاق حسنہ کا بیتہ چلتا ؟ اکس نے عرض کی نہیں آب نے فرمایا میرسے خیال بی تواسے نہیں بیجا بتا ۔
۵-اگر طافت ہو تو بیدل چل کر چے کر سے بید افضل ہے حضرت عبداللہ بن عبالس رضی اللہ عنہمانے وصال کے وقت ایٹ بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اسے میرسے بیٹو ا بیدل چے کرنا کیونکہ بیدل چے کرتے والے کو میرفدم کے ید لے بی مرمی نیکیاں کیا ہیں ؟

فرالی ایک بیکی ، ایک کا کھ کے برابر ہے اور لاسے کی نسبت ، من سک جے کی اوائیگی اور کم کر دسے عوات اور منی کی طرح بیدل حلیا نہ دائیگی اور کم مکر دسے عوات اور ان کی طرح بیدل حلیا نہ دائی میں ہے کہ بیر جے کو بورا کر اس کے میں جے کہ بیر ہے کہ ہے کہ بیر ہے کہ بیر ہے کہ ہے کہ بیر ہے کہ ہے کہ ہے کہ بیر ہے کہ ہے کہ بیر ہے کہ ہ

اللاتعالى سے ارشاد گامی

واً نیسوًا لُحَجَ والعُصَرَة وله (۱) اورالله نوالا کے بیے جے اور عمرہ کو دیراکرور کے مفہوم کے بارسے بین بات ارتباد فر مائی ہے اور بعض علام کرام نے فر مایا کہ سوار ہونا افضل ہے کہونکہ السسی میں مال خرجے کرنا ہے نیزاکس بی نعنس کو زیادہ مشقت اوراؤست بین مبند نہیں کیا جانا۔ اس بی صفاطت بھی نسیادہ ہے اور جے بھی کمل ہوجا ما ہے حقیقت یہ ہے کہ بہلی بات کے مخالف نہیں ہے ملکہ مناسب برہے کہ اس بی تفقیل گفتو اور اس سے بدافلاتی ہوئے کہا جائے کہ جس شفس کے بیے بیدل جاند اس می الفال اس کے بید با ففل ہے اور اگر کم وربوا ور اس سے بدافلاتی

ا درعلی کوتاہی بیدا ہو توسوار سونا افضل ہے جیبے مسافر کے لیے روزہ افضل ہے اور مرتصنی کے لیے اس صورت بیں افضل سے حبب بداخلاقی اور کمزوری بیدانہ ہو۔

کی عالم سے عرو کے باری بین بوجھاگیا کہ کی اس میں بیدل جدنا جا ہے با ایک درھم دے کر کوابہ برسواری حاصل کی جائے انہوں نے فربا اگر ایک درھم کا فرن (خرج کرنا) اسے بھادی معلوم ہوتا ہے تو بیدل جلنے کی نسبت کرا ہر درہت افضل ہے ۔ گوبا انہوں افضل ہے ۔ گوبا انہوں نے مجاہرہ نفس کا داکست افضل ہے ۔ گوبا انہوں نے مجاہرہ نفس کا داکست افضل ہے ۔ گوبا انہوں نے مجاہرہ نفس کا داکست افضل ہے ۔ گوبا انہوں نے مجاہرہ نفس کا داکست افضل ہے ۔ گوبا انہوں نئی برخرج کرے اور الیا کرنا سواری کا کرا ہر دینے سے ہر سے اور اگر اکس کا نفس دو ہری مشقت بر داشت نہرے یہ بہتر سے اور اگر اکس کا نفس دو ہری مشقت بر داشت نہروں یہی بیدل بھی جو بعض علماؤ نے بیان کی رہوا ور بدکورہے ) یہی بیدل بھی جو بعض علماؤ نے بیان کی رہوا ور بدکورہے ) یہی بیدل بھی جو بعض علماؤ نے بیان کی رہوا ور بدکورہے ) یہی بیدل بھی جو بعض علماؤ نے بیان کی رہوا ور بدکورہے ) یہ بار برداری کے جافور بر سوار ہو محمل سے بیے البتہ کی عذر کی وجہسے سواری پر تخفیف ہوکیوں کہ محمل سے اسے ذبت

بہنی ہے اور دوسرا برکہ اہل دنیا اور شکرین کے لباس سے اپنے آپ کو بچاہے رسول اکرم صلی انڈعلیہ وسلم نے سواری پر نے فرایا تواک کے نیمے برانا کجاوہ اور کیوے کا لکوا تھا جس کی فیت صوف چار در حقی وا) اور سواری بری طواف کیا تاکہ اوگ آپ کے طرفقہ مبارکہ کو دیجیس (۲) اور فرمایا اپنے مناسک مجھسے سیکھو (۲)

كها كماك بممل حجاج نے جارى كئے اوراس وفت كے على ان براعتراض كرتے تھے يحضرت سفيان تورى رحماللہ نے ابنے والدر مرامت روایت کیا وہ فراتے میں جھے ہے تارسیدسے کو فری اور کیا تو دہاں کیوساتھی مل کئے توہی سے ومجهاكران تام كے باس اون تھے ان بركجاوے اوراً ونى كبراتها صوت دوسے باس محل تھے مصرت ابن عرفى التعنما جب جاج کے باس اور ممل کو دیجھتے تو فرما تے صاحی کم ہی موارزیادہ ہی جرا کی مکین کو دیجھا ہو کرور حالت والاتھااور اس كے ينجے اونى بالان تھا تراك بنے فرمايا بركت اچھا ماجى سے ـ

، ماجى كويراكنده حال اور سخرے بدوئے بالوں والا بونا جا ہے بین ندیادہ زسنت اختیار نہ كرے فخرا وركترت مال كے اسباب كيطرف بهي مألى منه مواكس طرح ونيا دارون ا در تي كرف والون كي فهرست بن مكم ديا جا مع كا-اور كمزور توكون بيزمساكبن اورخصوص صالحين كى جاعت سے نكل جائے كا-رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے بھي براكنده بالوں اور فيك باؤں والاہونے کا مکے دیا۔ س)

نز آب نے عین ایسنداورعیالش مونے سے روکا برصرت فضا این عبد کی روایت میں ہے رہ)

ادرایک مدیث نزلون می سے آپ نے زبایا: إِنْهَا لُكَا بَحُ الشُّوتُ النَّوتُ النَّوتُ -

حاجی وہ سے جس کے بال مجھے ہوتے ہوں افر میلا

واکس کامطلب مرت یہ سے کرزیب وزینت میں معروت ندر سے ورنالوں کی درستائی اورمیل کی ل کو دور كرناسنت بعدا بزاردى)

ر،، سنن ابن اجرص ۱۲ ابواب المناسك

<sup>(</sup>٢) مسندامام احمد بن عنبل جلدادل ص ٢٣٠ مرديات ابن عباس صفى المرتعال عنها -

<sup>(</sup>٣) النن الكبري للبهقى علده ص ١٥ اكتاب الح

<sup>(</sup>٢) مجع الزوائد عاره ص ٢٦ اكتاب اللياس

ره، مندانام احدين منيل جلدا ص ٢٢ مرويات فضا دبن عبيد، مجع الزوائد جلد اص ٢٥ كناب الزهد

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجيم مرام الواب المن سك-

ادرالله تغالی ارث دفرنانا ہے میرے گھری زبارت کرنے دانوں کو دیجیو وہ پراگندہ بانوں اور گردا کو د چیروں کے ساتھ دور دراز سے آئے ہی دا)

اورارت دفداوندی ہے:

عمر وه اپنی میل کیل دور کریں۔

نَمْ لَيُقَضُّوا نَفَتَهُمْ رِي

تفت سے مراد بالوں کا بھول ہونا اور جیرے کا گرداً لود ہونا ہے۔ اور فضا دسے مراد بالوں کو منٹروانا نیز مونچھوں اور ناخذ ن کو کان سے۔

صرت عرفاروق رضی او در ایک دل کے سرداروں کو کھا پرانے اور کھردرے کیڑے بہنو، — کہا گیا ہے کہ الم بن عاجوں کی زینت ہیں کو کہ دو لوگ تواضع ،سکبنی اور اسلاف کی سبرت کوافتیار کرنے ہیں ،بیں مناسب ہر ہے کم وہ فاص طور پرشرخ لباس سے بہتے اور شہرت کے لباس سے عمومی طور پر اجتماب کرسے وہ اب س میں نگ کاجی ہو۔ ایک روایت ہیں ہے کہ نبیا کرم صلی اور علی بالک سفر ہیں تھے آپ سے صحابہ کوام ایک منزل پرا ترسے جب اور طب پرنے روایت ہیں ہے کہ نبیا کو ایک منزل پرا ترسے جب اور طب پرنے کے ایک منزل پرا ترسے جب اور طب پرنے کے اور ان اور طب بالانوں پر سرخ کیڑے دیکھے تو فرایا ہیں دیجھے رہا ہوں کہ بیسٹر نے کیڑے تا ہم بیٹ ہی وہ فرانے ہیں ہم الم ایک منظوں سے بر کیڑے اور ان اور طب بھاگ سکتے۔ اس

۸- جانورسے نرمی برتے اوراس کی طاقت سمے مطاباق بوجہ لادے محمل اکس کی طاقت سے فاررج ہے جانو<mark>ر برب</mark> سونا اسے ادیت و بناہے اور لوجھ بنتا ہے تنقی لوگ جانوروں پر نہیں سوتے تھے عرف بیٹھے بیٹھے اور کیھنے تھے -او<mark>ر</mark> ان برزیادہ دیر نک بیٹھنے بھی نہیں تھے۔

نى إكرم صلى المرعليه وسلم نے فرمايا -

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) الترعب والتربيب جلداص ٢٠٥ ماجار في فضل الج

<sup>(</sup>١) نزان مجد ، سود ج آيت ٢٩

<sup>(</sup>۱۳) سندام احمدبن منبل طبدس ص ۲۲ مروبات دانع بی خذی

<sup>(</sup>١١) مندام احمدين عنل عليص ١٦٩ مرويات سلعن ابير

<sup>(</sup>٥) مندامام احمدين منبل جلد ٢ص ٥٥ امروبات ابن عمر رضي الله عنبا-

دیں گے چروہ اترجا تے تھے تاکہ جانور کے ساتھ حُسن سوک ہوتوبدان کی نیکیوں ہیں شمار ہوتا اور تیامت کے ون ان کے ترازویں رکھا جائے گا کراپر پر دہنے والوں کے میزان میں نہیں۔

ذليك وَمَنْ بَيْظِ مُ شَعَايُراللهِ فَايَنَهَ أَمِنَ بِيجِ اور جِرَادَى الله تعالى كَ نشانيول كَ تعظِم كرت تَعَوِّى الْعَلَوْبِ (١)

تمنوی اکفتگوی در است می در میره اور موسطے جانور کی فریاف دینا ہے میفات سے جانور سے اگراس کے انگوی سے ہے۔

کہا گیا ہے کہ اس نظیم سے مراد عمره اور موسطے جانور کی فریا فی دینا ہے میفات سے جانور سے جانوں انعمال سے کوئی دقت اور مشفت بنہ ہو۔ اکس کی خریاری بی قبیت گھا نے کے در سے بنہ ہو بزرگانی دین بن چیز وں کی تیمت زیاده در سے تنصے اور اس بین کمی کرانے کو مکر وہ جانسے تھے۔ ان بیں سے ایک جے کے موفقد پر فریانی کا جانور ہے دو مراجد کی قربانی کا جانور اور نفیس ہوتا ہے دہ کا جانور اور نفیس ہوتا ہے دہ کا جانور اور نفیس ہوتا ہے دہ کا حضرت عرفا روق رضی اللہ عبنہ ایک بختی اون طی رغیر عربی اور سے ایک میں دینا رسے مدری ہے کہ حضرت عرفا روق رضی اللہ عبنہ ایک بختی اون سے دیا دون میں اللہ عبلہ و سے مدری ہے کہ حضرت عرفا روق رضی اللہ عبنہ ایک بختی اون سے دوا اون طی ایک عبلہ و سے مدری کرد تربانی سے دوا اون طی تین سو دینا رسے مدر سے طلب کیا گیا آپ سنے دسول اکرم صلی اللہ عبلہ و سے مدی دون اور سے دینا رسے مدر سے طلب کیا گیا آپ سنے دسول اکرم صلی اللہ عبلہ و سے مدی دون اور سے دینا رسے مدر سے طلب کیا گیا آپ سنے دسول اکرم صلی اللہ عبلہ و سے مدی دون میں دینا رسے مدر سے طلب کیا گیا آپ سنے دسول اکرم صلی اللہ عبلہ و سے مدی سے دوا اون طی تین سو دینا رسے مدر سے طلب کیا گیا آپ سنے دسول اکرم صلی اللہ عبلہ و سے مدی سے دوا اون طی تین سو دینا رسے مدر سے طلب کیا گیا آپ سے دوا اون طی تین سو دینا رسے مدر سے طلب کیا گیا آپ سے دوا اون طی تین سو دینا رسے مدر سے دوا اون طی تین سو دینا رسے مدر سے دور اور سے دور اور سے دور اور سے دور سے دور اور سے دور اور

www.maktabah.org

١١) قرآن جيد سورهُ جي آيت٢٣

<sup>(</sup>۷) مرح کل چونکر جالور فروخت کونے والے بہت زیادہ قیت بنا تے میں اس لیے قیمت کھٹانے کا مطالبہ کرنا میں ہے کویا مقدریہ ہے کا جانور قیمتی مورینہیں کہ جانور اچھانہ ہوا ورقیمت زیادہ ہوا ور کم عبی شکر اسکیں ۱۲ ہزاروی۔

سے بوچا کرا سے بیچ کر ہلکا جانور خرید لوں توآب سف ان کو دوک دیا اور فرمایا اسی کی قربائی دو را) اس كيه كخصوطى اورعمده جنز زباده اورملي جرسي بهنر بوتى سيداوزنين سودنيارون بين تيس اورطا سكف تنطف اوران میں گوشت بھی زبادہ مونالیکن مفصود کوشت منبن تھا بلکہ مفصد قونفس کو منحل سے پاک کرنا اوراملر فعالی کی تعظیم کے جال سے مزتن کرناہے کیونکہ اللہ تغالی کو مرکزان کے گوشت اور خون نہیں ہنجیں گے بلکہ اس تک نونمهار انفوی بینتیاہے اوربراسى صورت مين مصحب فيمت بن عمر كى كالحاظ ركها عاص تعداد كم ميويا زياده-رسول اکرم صلی الله علیه وسی سے پوھیاگ ج کی نیکی کیا ہے ؟ آب نے فرایا۔

"اَلْعَجُ النَّجُ" عَصمون للبيك سافق وازبلندكرنا ورتج سے مراد جانور كى قربانى ب ٢١) ام الموسنين حفرت عائشه رضي الله عنها سے مروى ہے كررسول اكرم صلى الله عليروس في ارت وفر مايا:

مَامِنْ عَمِلُ الدِّقِي بَوْمَ النَّحْرِ الحبِّ قرباني كے دُن آدمى كاكونى عمل الله تفال كے إلى خون الی الله عَذْوَعَلْ مِنْ إِهُمَا نِهِ دَمَّا وَإِنْهَا بِهِا فِي سِي زياده بِنديره بَهِي مِونا اوربه جالورقيات کے دن اپنے سبنگوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے اور افدان را بنجني سے بيد الله تعالى كم بال ابينا مقام حاصل كركنا ب لهذا نوكت ولى سے قرانى كيا

تَنَاقِيُ يُومَد الْعِيَامَةِ بِقُنُّ وُنِهَا وَأَظَّلَاهِهَا وَآنَّ الدَّمَ يَقَّعُ مِنَ اللَّهِ عَزْدَجُلَّ بِمِكَا بِ قَبُلُ آنُ يَقْعَ بِالْوَرْضِ فَطِيبُوْ إِبِهَا

ادر تهارے لیے اس کے چواسے کے بربال راون كيدا الكينكي سے اورائس كے مرقطر فون کے بدلے نیکی ہے اور لے شک اسے میزان ہی رکھا مائے گائیں تہارے بے بنارت ہے۔

ایک مریث متربین سے۔ وَلَكُوْ يُكُلِّ مُنُونِةِ مِنْ جِلْدِهَا حَسَنَةً وُكِلِّ قَطُرَةٍ مِنْ دَّمِهَاحَسَنَةُ مَا نَهَا كَنَوْضَعُ فِي الْمُيْزَانِ فَالْبُشِرُولا . (4) اورنی اکرم صلی الله عبد وسلم تے فرابا ،

(١) سندامام احدين منبل عبدا من هه اسروبات ابن عرض الشرعنها-(٢) سنن اين اج عن ١٢ ا بواب المناسك رمى السنن الكرى للبيقى عليدوص الهم كتاب الصاليا

ام) مندام احدين صنل جديه ص موه مروطات زيدين ارفم

استنكي و العدايا كمرف إنها صطر آيا اين قربانيون كومونا نازه وعمده اكراف ينا سنا مُحْفَرُهُ الْفِيَامَةِ - را) کے دن تہاری مواریاں ہوں گی-

١٠ بو كي خرج كرسے يا فرياني و سے وہ توكش دلى سے بونى جا ہے اور اگر مال يا بدن من كوئى نقصان يامصيت سنج الس كوهى فوكس دالى سے تبول كرسے كيونكرير إكس كے جج كى تبوليت كى علامت سے كيونكر حج كے راستے ميں مصيبت الله نعالى كراسته بس خرج كرف كے برابرہ ايك درهم كے بدائے بي سات سودرهم ملن بي اوربرجها ديں سختى بنعنيك طرحسي وه بوهي كليت أعلائ كابا نقصان بوكا أنس كي بدي أواب ملي كالهذا الله تعالى كم الان ان بي سے کوئی چیز جی منافع میں ہوتی اور کہاگیا ہے کہ ج کی تبولیت کی ایک عدارت بہ سے کہ اُدمی توکنا ہ کرا تھا امنیں جوڑ ہے اورميت دوستول كو جهوط كرنيك لوكول كوعبائي ساستے نيز بودلعب اور ففلن كى مجسول كو جهول كر ذكرا دربدارى كى مجاس

باطنی اعمال، نین بین افعاص، مفامات مفاسم سے مجھ حاصل کرنے اور ان میں فورو فکر اعمال باطندا در اخلاص کرنے اور ج کے اول سے لے کر اُخرنگ معانی واسرار کوباد کرنے کا بیان۔

جان او اکر ج کی بنیادی بات اس مات کوسمها ہے کہ دین میں ج کا کیا مقام ہے پھراس کاشوق رکھنا، بھرانس كے بے بكاراده كرنا، پيراكس كے رائے سے مواف كونى كرنا ہے بيرا حرم كے بيرسے خريدنا، بيرزاد راه عاصل كرنا بير سوارى كرائے برجا صل كرنا بھر رخصت ہوكر جنگلول ميں سے كرزنا بھر ميفات سے نلبيہ كے ساتھا حرام باندهنا بھر كمة مكرمر ميں دافل سونا اورتمام افعال كولوراكرناس جسے يبلے بان سو جيا ہے۔

ان تمام امورس با ور کھنے والے کے بلختذ کرہ ،عرب عاصل کرنے والے کے لیے عرب مرد صادق کے لیے تبدیم اور ذبن انسان سے بیدمعرفت واشارہ سے توسم ان کی بان نباتے ہیں تاکہ حب ان کا دروازہ کول جائے اور اُن ا اسباب معدم موجائمی توم حاجی کے بیے ال کے وہ اسرار واضح ہوجائیں جنہیں اس کے دل کی صفائی ،

باطنی طہارت اورفع وفراست کی رسائی چاہتی ہے۔ عان لوکرانڈ تعالی ک انسان کی رسائی اسی صورت مین ہوسکتی ہے جب وہ شہوتوں سے بر ہرکرے ،
اندتوں سے رک ما مے مروز قرار راک تا کا سے بر استان کی سے بات کا مقدم کے مادی میں میں انداز کی سے بر استان کی سے بر انداز کی بر انداز کی سے بر اند ا لذتوں سے رک جامے مرف مرورتوں براکتفا کرے اوراین تمام حرکات وسکنات میں الله نقالی کے سليے فالص موجائے اسى مفصد كے بيے بيلے ا ديان ميں رسانيت اختيار كرنے والوں فے مخلوق سے تنہائى اختيار كى وہ بالاول كى يوشوں بر علے كئے مخلوق سے وحشت كونز جع دى اكرا لله تعالىك ساتھ انس عاصل كريں جنا نجرا نول سنے الله تعالى

کے لیے موجودہ لذنوں کو چیوٹر دیا۔ اور آخرت کی لا کیج میں ایٹے نفسوں کو بخت مجاہدوں میں ڈال دیا۔ چنا نجرا نٹر تھا لی نے اپنی کتاب رفر آن مجد ) میں ان کی تعرفین کرنے ہوئے فرایا۔ ذلك بِأَنَّ مِنْهُمْ فِيتِيسِينَ وَرُهُبَاناً وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ الله الله الله الله ورواب بي على الدر ورواب بي

اور ترکیس کتے۔

لَّرِيَسُنَّكُ بِرُونَ رَا) حب یہ چیزمط کئی اور خلوق خوامنات کے سعیے بڑا گئی انوں نے اللہ تعالی کی عبادت کے بے گئے۔ انتینی ورک كرديا اوراكس ميركوناي كى توالله تعالى نے اپنے نبى حفرت محرصلى المعليم ماكم وجيجا تاكراپ اخرت سے طريق کوزندہ کربی اور بیلے رسولوں سے راسنے کی تجد بدکریں جنا نچر مختلف ادبان والوں نے آب سے دین <mark>بی گوشہ نے بنی اور</mark> سیاوت کے بارے ہی سوال کیا نونی اگر مصلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا۔

الله تفالي في بهي الس كيديين جها داورسرمليد

ٱبُدَلَنَا اللهُ بِهَا الْجَهَا دَوَا لِمُثْنِكُ بُيرَعْ لَا كُلِّ مُنْوَتِ را)

مقام زنگر کهناعطای ہے۔ ہرملندر تیکرسے مرادرج ہے۔

اوراب سے سیاوں کے بارے میں اپر جھا گیا ترفر مایا وہ روزے دارس رس ا توامدتمالی نے اکس امت پربراصان فرمایا کرچ کوان محسید رہانیت فرار دیا بیت الله شریف کوانی ذات کی طرف منسوب کرکے اسے مزت بخش ابتے بندوں کے اراد سے امقام بنایا وراکس کی عظرت کے بیش نظراس کے ارد کردکو حرم فرار دیا نیز عرفات كواكس كے وف كے بينا لے كاطرح فرارد يا بھراس مقام كى عربت كواكس كے شكار اور در فتول كومرام كرنے كے فریعے بکاکردیا اوراسے بادشا ہوں کے درباری طرح فراردبا کہ ما فات کرسمے والے دور دلاز سے راستوں سے پاکندہ باوں اور گردا کود چروں کے ساتھ بیت الدفتر نفی کے رب کے بیے عاجزی کرنے ہوئے اکس کی مبات وعزت كے سامنے خشوع وفق وع كرتے ہوئے اس كو كا فقد كرتے ہى وواكس بات كا عنزان كرتے اور عقيدہ ركھتے ہى كم الله تعالى كسى كريس موت ياكسى شهروالاقراري نهيس باكستاكه وه ابني غلامي اورعبا دت مي راه حالي اوران كي فرانرواری میں اضافہ مواور وہ مکل موجائے اس لیے اس جے میں وہ امور رکھیں جن سے انسانی نفوس مانوس نہیں من اور نه عقل ان محد منانی تک بنتی سے مس طرح سنونوں کو کنگر باب از بار معقا مروه کے درمیان دور نا اور

<sup>(</sup>١) قرآن مجير سورة مائده آيت ١٨

<sup>(</sup>١) مجع الاوائد علده صدر ٢ كتاب الجاد

<sup>(</sup>۱۲) النن الكري للبينغي جلديم ص ٥ . م كتاب لصبام

اس قسم کے اعمال سے علاقی اور بندگی کا کمال ظاہر ہوتا ہے کیونکر ذکواۃ مالی تعاون ہے اس کی حکمت ہم ہوا تی ہے اور
عقل اس کی طرفت مائل ہوتی ہے۔ روزہ شہوت کو توطیفے کانام ہے جواللہ تعالی سے قرص رشیطان) کا کہ ہے اور شافل
سے ڈرک کر عبدادت سے بیانے فارغ ہونا ہے نمازیں رکوع اور سی و ایسے افعال ہیں ہی سے فرریعے اللہ تعالی کے لیے
تواصنح کا اظہار میزاہ ہے اور نفوس انسانی کو اللہ تغالی تی تعظیم سے اُنس ہونا ہے دیکی صفام روہ کے در میمیان سی کے ہیں۔
اور کونکو این بارنا اور اکس فسم سے دوسرے اعمال سے نفوس انسانی کا کوئی مصر نہیں اور خطیعیت کو اُنس ہوتا ہے بیش افلہ
ان کے معانی تک راہ نہیں یا تی اور ان امور کی بھا اوری مون عکم خلا وزری سے نوٹ کا ختی ہے اور میں بات پیش نظر
موابیت جی اس موابی کا حکم ہے اور اس کی ا تباع واحب ہے اس بی عقل کا نصوب نہیں ہوتا اور فیس وطبیعت جی اُس
سے دُوگر دائی کر تی ہے کوئی جی میں عمل کا معہوم عقل ہیں ) جا کے طبیعت اس کی طرف مائی ہوتی ہے جائے۔
برمیلان اس امر کا معاون مونا اور عل کی ترغیب و بتا ہے اس سے غلامی اور بندگی کا کمال ظاہر نہیں ہوتا ۔ ای

كَبِيُّكَ بِحَجَّدِ حَفَّا لَعَبُّداً قَرِقًا (١) ين ج كساته عامري موج محن بذك كافن ب.

اب في بات غاز اوركى دوكسرى عبادت كيسلطين نهي فرائى -

اورجب اللہ تعالی کی حکمت کا تعان بہوا کہ مخلوق کی نجان کو ان کی طبیعتوں کی نواہش کی نی لفت سے والبستہ کر دسے اور ان کی کا مشریعیت سے والبستہ کر دسے اور ان کی انگام شریعیت سے ہاتھ ہی ہوا اس طرح ان سے اعمال ، نسیام کرنے اور بندگی سے طریقے پر ہوں اور جن عبادات سے معافی مجرف سے نے دونفوس سے ترکیب، افتقا نے طبیعت اور عا دات سے بھر نے کے ملیے ہن ابلغ ہوں کیول کہ ان میں محق بندگی کا معنی بایا جاتا ہے۔

ابع ہوں وہ دان ہی ص بری کا سی بایا جا اسہے۔ حب تمہیں ربات معلوم موکئ تواب اس بات کو سجو لین جا ہیٹے کہ لوگ ان عجیب افعال پر اس ہے تعجب کرتے ہیں کہ وہ عبادات کے اسرارسے ہے خبر ہیں۔ چ کی اصل کو سجھنے کے بیلے اس قدر کافی ہے۔

حج كاشوق ب

حب بربات سم می مجائے کربت المرمشرافی ، الله تعالی کا گرے تواس کا شوق بدا ہوتا ہے اور بربادشا ہوں کے دربار میں حاضری کو رہ المداکس رفانہ کوبر ) کا تصدیرتے والا الله تعالی کا الادہ کرتا اور اکسس کی زبارت کرنے والا الله تا کا درج آئی دنیا میں بیت الله تو اکس کا دادہ کرسے وہ اکس کا کت سے کہ اس کی زبارت منا کے نہوا ور اسے معروہ مدت کے اندرزبارت کا شرف مطاکیا جائے اور دہ قبارت سکے دن الله تعالی کرزبارت کرتا ہے کمونکہ فنا ہونے

والی اور ناقص ان کے دنیا ہیں اللہ تعالیٰ کی زبارت سے تورکو قبول نہیں کرسکتی اور نہ السس کو برواشت کرسکتی ہے اورا ہنی کوتا ہے
کی دھر سے اس کے تعرفہ کے بیاے نیار نہیں ہوسکتی ۔ اور آخرت ہیں اسے باقی رہنے پر مدوسلے گیا ور تعیر وفنا سے
باک ہوجا ہے گئی تو دیلار کے بلیے نیار ہوجا ہے گئی ۔ لیکن تو بہت اللہ تشرف کے اداد سے اور اکس کی زبارت سے اس
کھر کے رب کی ملاقات کا مستقی ہوجا ہے گا کیوں کہ اکس کا وعدہ کرم ہے ۔ تو اوٹٹر تعالیٰ کی ملاقات کا سنوتی بھینا کم افغات کے
اکسیاب کا شوق والا ایسے علاوہ ازیں محب پر اس چیز کا مشت ان مہو اسے جو اکس کے مجوب سے نبیت رکھتی ہوا ور
کا خری نبیت اوٹٹر تعالیٰ کی طرف ہے بہترائی اکس نبیت کی وصب سے اس کا شوق ہونا چا ہیئے ۔ اکس سے قطع نظر
کہ اکس پر جو بہت بولیے ہے اور کی گیا ہوں کی گیا ہیں۔

حج كاالاده:

جانن جا ہے کہ ج کا ارادہ کرتے ہوئے انسان اپنے گروالوں اور وطن سے مبدائی کا قسد کرنا ہے نبر نواہشات اور لاّان کو بھوٹر دیتا ہے اور اسٹرنالی کے گری طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے اپنے دل ہیں اکس گرا دراکس کے رب کی قدر کو عظیم سمجھا جا ہیے اور اسس ہے واس کا معاملہ مشکل ہے اور اسس ہے میں موالا ہے وہ بھر اسے خطارت کو مرداشت کرنا ہے اسے جا ہے کہ وہ خالص الدتالی مشکل ہے اور دہ شخص کہی بڑی بات کا طالب ہونا ہے وہ بڑے سے خطارت کو مرداشت کرنا ہے اسے جا ہے کہ وہ خالص الدتالی کی رون کے لئے عزم کرے ریا کاری وغیرہ کاکوئی شائم ہنہ ہو۔ اور مربعقیدہ رسے کھے کہ اس کے ارادے اور عمل سے وی قبول ہوگا جو فالص ہوگا اور دیات بہت بڑی ہے کہ وہ بادش ہ کے گئر اصاکس سے حرم کا ارادہ کرے اور شقصود کجھا ور ہو۔ اپنیا اس کا ارادہ مجھے ہونا چا ہے اور سینس بی صبحے ہوگا جب اخلاص ہوگا اور افلاص تب ہوگا جب ریا کاری اور شہرت کے تنام اسباب کو چورٹر دے گا تو انجی جبر کے بد لے ہیں ٹری چیز لینے سے اجتناب کرناچا ہیں ۔

میں کرنے کے تنام اسباب کو چورٹر دے گا تو انجی جبر کے بد لے ہیں ٹری چیز لینے سے اجتناب کرناچا ہیں ۔

حیج کے بینے فراغت:

تمام علائی سے فالی ہونالین لوگوں کے حقوق والیس کرنا تمام گئا ہوں سے فالص توبہ کرنا، ہرزبادتی ایک علاقہ ہے

ادر ہر علاقہ قرض فواہ کی طرح ہے ہو عا فر ہوا ور گریبان بھڑکہ کہے تو کدھ جاتا ہے ؟ یا بادت ہوں کے بادشاہ کے گر کا

ارادہ کرتا ہے اور اپنے اس گری تو اس سے ہے کو ضائع کر رہا ہے اس کی تو بن کرنا ہے اوراس کی تعبیل شیں کڑنا کی تصویت میں ہیں ہی تاکہ تو اس کے باس ایک گن ہ کار بندے کی صورت میں جاتا ہے وہ تجھے لوٹا وے اور قبول نہ کرسے اگر اور ہا ہا ہے کہ تیرا پرزبارت کرنا قبول مو تو تو اس کی محروث میں جاتا ہے کہ تیرا پرزبارت کرنا قبول مو تو تو اس کی حروث میں جاتا ہوں کی معافی مائل کا مور پہلے تمام گئا ہوں کی طرف متوج ہو جس طرح تو ظاہری معافی مائک ، اور اپنے علاوہ متوج ہو جس طرح تو ظاہری مور بہاس کے گری طرف متوجہ ہو جس طرح تو ظاہری طور بہاس کے گری طرف متوجہ ہے بیس اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیجھے آغاز سفرین تفکاد ملے اور برخی سے سوا بھی حاصل نہ ہوگا اور ہا خریس تجورد کر دیا جا ہے گا ۔

www.maktabah.org

اینے دل سے وطن کو اکس طرح نکال و سے جس طرح آدمی وطن کو تھی طرح کو رہاہے اور بہ خبال کرکہ تواکس کی بات واہی بنین آئے گا اپنی اولا واور گھر والوں کے لیے وصیت مکھ و سے کیونکہ سافرا ور تو کھی اکس ہے اکس کے نقصان کا خطرہ ہے البتہ جس کو الدّنعالی بچائے۔ اور جب وہ سفر جج کے لیے سب سے امک ہور ہا ہے نوسفر آخرت کے لیے سب سے قطع تعلق کو یا در مصے کیونکہ وہ بھی با سکل تیریت قریب اور سلسفے ہے نواکس سفر میں ہو کھی بیش کے اسے اس اس سفری ساتھ کی بیش ہے اسے اکس سفری سے دہا ہے۔ اسے اس سفری سازی سے دہا اس سفری سے دہا دہا ہے۔ اس سفری سے دہا دہا ہے۔ اسے اس سفری سے دہا دہا ہے۔ اسے دہا دہا ہے دہا ہے دہا ہے۔ اس سفر سے عافل رہ ہو۔

زاوراه ، عدل السعة ملاش كرس اورجب محرك كريف كرناده كرمون م اورده چاتها ب كر دوردراز كسفركم باوجود مج رسب مناس بن تبديلي كف اوردم مقعد مكر بينجيد سع بيل خاب معونوا مخت کے سفرکو با درسکھے کہ وہ تو اس سفرسے بھی طویل ہے اور اس کاسامان ، تقویٰ ہے اور حواکش سے علاوہ ہے جے وہ زار راہ سمجھاہے وہ موت کے بعد سمجھے رہ جائے گا ورائس سے نیا ت کرے بندا اس کے ساتھ بنیں رہ گا جیسے نازہ کھاناسفری بہلی منازل میں بہخراب موجانا ہے اور انسان ضرورت کے دفت حیران اور مختاج رہ جاتا ہے اب اس مے باس کوئی تدبیر بنیں ہوتی تواسے بات سے درنا چا ہے کہ اس کے وہ اعمال جوا خوت کے بے زادراہ میں وہ موت معے بعدائس کے ساتھ نہیں ہوں سے بلار یا کاری کے ثنا سے اور کوتا ہی کے گداین سے خواب ہوجائی گے۔ سواری کے بیان جا کے ایوروں کے بیان جائے تو دل سے استرافالی کا شکر اداکرے کر اس نے اس کے بیے جانوروں سواری کو ا . برسوار موكروه دار آخرت كى طوت جا مے كا-اوربر جنازے كى چاريانى ہے جس براسے أنظما يا جائے كا كيول كم ع كامعاطمانك اعتبار عصمفرا خرت كم شابه ب توديجه كركبا اس سوارى برسعزاس فابل ب كروه اس موادى برآخرت كاسفركرت تووه اكس كمكس فدر قرب ب اوراس كيا معلوم موت قرب بواورا سے اون برسوارو نے سے بیدے جنازے کی چاریائی برسوار مونا پوے جنازے کی جا رہائی برسوار مونا تو یقین ہے جب اسفر کے اسباب كاصول مشكوك بي تووه كس طرع مسكوك سفرك اسباب بس احتيا طارتا ب اوراكس كے ليے زار راه اور سوارى عامل مامل كراب اوريقيني سفر كم معاطي ومهل حيور اب-

الله تفالى سے مافات بوں كرے كاكم اس كا لباس دينوى كباس سے خلف مو كا دربرلباس ، اس كباس كے مشابرہے كونكر اس بى بى كفن كى طرح سِدا مواكيرانس موتا -

ات کو ها فرکرے کا اس کا کیا ارادہ ہے جو دنیا کے دوسر ول سفرول کے شامبنیں ہے تو وہ ا بنے ول میں اکسی بات کو ها فرکر کے سام کرے کا کہ ارادہ ہے ہوں کو بارائی قوانہوں نے ہواب بارت کا فصد کر رہا ہے ہ وہ با دنتا ہوں کے بارت کی طون متوجہ ہے اور کی جا عت بین شال تھے یہ وہ لوگ میں جن کو بکا را گیا تو انہوں نے ہواب وہ بارت کی خوانہ ہوئے ، انہیں ترغیب دی گئی تو وہ المحد کھڑے ہوئے انہوں نے نام شنے تو را طالے اور اکسی قدرا فرائی فرائی اور السی قدرا فرائی فرا

بس ہی موت اکئی تو وہ اللہ تنالی سے بوں مان ت رے کا کہ دواس کی طرف جانے والا ہوگا۔

ثواب ہے۔

احرام اور تلبيم المنات على المرام باندهني اورتلبيكية سياس بانكوجان لي كراس كامطلب المرتعال كى المرام اورتلبيم المرتبي المرتبي على المرتبي على المرتبي المرتبي على المرتبي المرتبي على المرتبي على المرتبي المر "لَا كَبَيْكَ وَلا سَعُدَيْكَ " يَنْ عَاصْرِي قَبِل بَيْنَ - بِي تُمُ الميداور فون كے درميان رسموايي طاقت وقوت بر معروس كرنے كى بجاف الله تعالى ك فضل وكرم مرجروس كرود

كيونكة نلبيه كاوفت ، أغازب اوربر خطر الى عائب مصرت فيان بن عينيه رهم الله نع فرمايا كرحفرت على بن حب بن دام زبن العابدين) رضى المدعن سنے جے كيا جب إحرام باندھ كرسوارى برسوار سوئے توان كارنگ زر دموكي اوران بركسكي مارى موكئى حتى كرتلسيدة كريسك إوا كراب تلبيريون نبي كنة ؟ ، انون ف فرايا محصة در مكتاب كركها ما ف تمارى ما عزی قبول نہیں ہے بھرجب انہوں نے نامید کی توسیم ہوئی فاری ہوگئ اور وہ سواری سے اربیا وہ ع کرنے

بكمسلسل السي كيفنت من رس

حضرت احمدين اني الحوارى رحمرالله فرمانت بين من حصرت البسليان دارني رضي الترعنر مح سانحه ففا جب المول ن اداده كا اداده كا توتلبيدنه كا بيان تك كريم ايك مبل عيد توان يربيونى طاري بوكتي بجرحب إ فا قرسوا توفرايا اساعمدا الله تعالى تے مصرت موسی علیہ السام کی طوت وحی صبح کم نبی اسرائیل کے ظالم بوگوں سے کہدیں کہ وہ میرا ذکر کم کریں كيولكم ال ميسيو محے بادكر سے كامي اس كولعنت كساتھ بادكرول كا-اسے احدا ميں نے سنا ہے كوتنفس حرام مال سے چ كرنا ہے جرنلبيكت نوالله تعالى فرانا ہے -كرنترے ليے قبوليت بني جب تك تو وہ چيز وايس ناكر وسے جو تیرے پاس سے رفعنی دوسروں کا مال) تو ہم اکس بات سے بےخوف بنیں کو جیں برکھا جا مے میقات بن البیہ كہتے وقت نلبيركہنے والے كوباوركمنا جا ہے كراكس نے الله فعالى كے بجار برلتيك كما جعب الله فعالى نے وحض اللهم علیرالسلام سے فرایا۔

أب ، لوكون من ج كا علان كردى-وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِا لُحَتِج (١)

وہ صور میونکنے سے ذریعے مفلوق کوندا اور قروں سے ان سے با ہر سکانے میرمدان قبام سے میں ان کے جمع ہو كوالترتعالى وازبر جواب وبني مقربي اورمغفوين مقولين اورمروودين ميان كي تفتيم والدر وركف نيزير وه شروع شروع می فوت اورا بدر کے درسان مترود ہوں کے جس طرح حاجی متفات میں ترود میں ہوتے ہی کوں کہ انہیں معلوم نیں متواکہ ال کے لیے جج کو کمل کرنا اور اسس کی قبولیت اسان ہوگ یانہیں۔ و خول ملم مرمه المحرم المورد الله المراحة الم

بببت الدن المدن المدن الموني الموني جا المدن المرب تصور كرساك و المرب المال كرا كرا المرب المرب المرب تصور كرساك ده المرب تعلى المرب تصور كرساك ده المرب تعلى المرب تعلى المرب تصور كرساك ده المرب تعلى كرد المرب تعلى ك

تعظیم کرسے اور بہامپدر کھے کہ اللہ تعالی اسے اپنے دیدار کا نٹرف عطا فرائے گا جیے اس نے اپنے عظیم گھری زمارت کی سعادت عطافر افی ہے اللہ تعالی کا سنکر اداکروکر اس نے تہیں اس مرتبے تک بینی یا اور اپنی طرف اسفے والوں کی جماعت میں شامل کی اس وفت اس حالت کو اور کھو جب قیامت کے دن تمام لوگ جنت میں داخلے کی اسپدسے اس طون جائمیں سے بھران میں سے معین کو داخلے کی اجازت سلے گی اور معین کو دائیں کر دیا جائے گا اسی طرح معین حاجوں کا جے مقبول ہو ماہے اور معین کار دکر دیا جاتا ہے۔ او تم ہو کھر جم و کھو ، امور اخرت کی با دسے مرکز غافل ماہوجاؤ کیوں کم حاجوں سے تمام حالات ، اسحال آخرت بردابیل ہیں۔

بیت الدر سرای کا طواف مین الدر سرای کا طواف طواف کے فریعے تمان مقربی فرشتوں سے متابت اختیار کرتے ہوج عرش کے گرد جے ہوکر اس کا طواف کرتے ہیں۔ بہنال نہ کروکر تم صوت جسم سے ساتھ طواف کررسے موبلہ بہت الدر تربیف کے در سے دل کا طواف مقصود ہے حتی کہ ذکر اسی سے شروع ہوا در اسی برختم ہوج سے طواف کی ابتدا وا تنہا و بہت الد شریف پر ہوتی ہے جان کوکہ حقیقی طواف ، بارگاہ رکوبہت بیں دل کا طواف سے بیت الٹرٹ لیف اس عالم ظاہر ہیں اس ما مذی کی ایک مثال ہے جسے انھوں سے دیکھا نہاسکا اور وہ عالم غیب سے جس طرح بدن ظاہری دنیا بی اس دل کی ایک مثالی صورت سے جو انحوں سے نہیں دیکھا جاسکتا اور وہ عالم غیب سے جس طرح بدن ظاہری دنیا ، غیب اور ایک مثالی صورت سے جو انحوں سے نہیں دیکھا جاسکتا اور وہ عالم غیب سے بے شک ظاہری دنیا ، غیب اور ایک مثالی صورت سے جو انحوں سے نہیں دیکھا جاسکتا اور وہ عالم غیب بیں ہے لیے تک ظاہری دنیا ، غیب اور ایک مثالی میں طرح انسان میں تاہم ہوج کے لیے المر تعالی سے فرات کی اس فیم سے طواف سے میں توجب ایش لوگ اس فیم سے طواف سے میں توجب ایش لوگ اس فیم سے طواف سے میں توجب ایش لوگ اس فیم سے طواف سے میں توجب ہیں توجی الدیکان ان کی مثابیت کا حکم دیا گیا اور ان سے وعدہ کیا کہی میں اور میں اس کا معرف سے طواف سے میں توجب ایش لوگ اس فیم سے طواف سے میں توجب ایش لوگ اس فیم سے طواف سے میں توجب ایش لوگ اس فیم سے طواف سے میں توجب ایش لوگ اس فیم سے طواف سے میں توجب ایش لوگ اس فیم سے طواف سے میں توجب ایش توجی الدیکان ان کی مثابیت کا حکم دیا گیا اور ان سے وعدہ کیا کہا کہ سے سے میں توجب کے طواف سے میں توجب کیا گیا کہ ایس کیا گیا کہ اور ان سے وعدہ کیا کہا کہ میں کیا تھا کہ میں اور کیا گیا کہ میں کو تو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ اس کی مثاب کا حکم دیا گیا اور ان سے وعدہ کیا کہا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کیا کہ ک من تشبّه بِفَوْمِ مَنْهُومِنْهُمَّهُ ، بُوادِی کی قوم سے مثابہت اختیار کروہ ان ہی بی سشمار اور جو آدمی آئی ہے۔

اور جو آدمی اُس تنہ کے طوات بِز فادر موتو اس کے بارے بین کہا گیا ہے کہ کمجنہ اللہ اس کی زبارت اور طوات کرتا ہے بعض اہل کشف نے کچھا دبیا و کوام کے سلے بین ہی مشاہدہ کیا ہے ۔

جو اسود کا است لام کے جو اسود کے استام کے وقت یہ عقیدہ رکھو کہتم اللہ تنال سے اس کی اطاعت پر ببیت کو حجراسود کا است لام کے رہے ہو تواس ببیت پر اپنے اراد سے کو بہا کر دکیوں کہ جو آدی ببیت بین دھو کہ دیا ہے وہ اللہ فقالی کی نا راضگی کا مستحق ہوجا آبا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔

نبی اکرم صلی الله علیه وسی نے فرایا:

ٱلْحَجَرُ الْوَسُودُ بِعِنْ اللهِ عَنْرُوَ حَلَّ فِي الْوَرُضِ يُصَافِحُ بِهَا خَلْقُهُ كَمَا يُسَافِحُ

الرَّمُلُ آهَا لاً-

حجراسود وزبین میں اللہ تعالی کا دابال ہاتھ ہے رجیسے اکس کے شابان شان ہے المخوق اکس سے اس طرح مصافح کرتی ہے حس طرح کرنی شخص اپنے کھائی سے مصافح کرنا ہے۔

(4)

کین الندکے پردول کو بکران المرکے پردول کو بکرانے اور ملتزم سے چیٹنے کے ذفت تمہاری بت یہ کا قرب ماصل کرر سبے ہو۔ اور بیا مید رکھو کہ بدن کاہر وہ بحز ہوست اللہ نفرت اور الس سے تعلق سے ذریعے برکت عاصل کرر سبے ہو۔ اور بیا مید رکھو کہ بدن کاہر وہ جز ہوست اللہ نفرت اللہ نفرت اللہ نفرت اللہ نفرت اللہ نفرت اللہ نفرت کے ماقع چیٹنے وقت بدنیت کروکہ اللہ تعالی سے طلب نفرت اور امن کے سوال میں اصرار کررہا ہموں ۔ جیسے کوئی خطا کار شخص اس شخص کے بیڑوں سے لیٹنا سے جس کا دہ مجرم سے، اس سے معانی مانے بوٹ کے اس کے سواکوئی بناہ گاہ اس سے معانی کہ اس کے بیزاس کا دا من نہیں چھوڈرے گا ور برکہ نہیں اور وہ معانی ما صل کئے بغیراس کا دا من نہیں چھوڈرے گا اور برکہ اسے سے نفر کی نفری کا در برکہ اسے کے بغیراس کا دا من نہیں چھوڈرے گا اور برکہ اسے سے نفری کی مان دیے۔

صفامردہ کے درمیان سعی ا کانہ کو ہے کے عن بین صفا مروہ کے درمیان سعی اسی طرح ہے جسے کوئی شخص باڈناہ کے محل کے صحن میں اوھ اُدھر کھا گنا بجر اسے وہ معبادت میں خلوص کا اظہار کررہا

(۱) مستدلهم احمدون عنبل علد ۲ من همروبات ابن عمرض التُرعنيها

(۲) العلل التناسيرطير بوص ومرصيت المام maktab ومراسية المام

اورامیدر کفتاہ کے اسے رحمت کی انتھاسے دیجھا جائے گا جیسے کوئی شخص بادشاہ سے پاس جا اسے چر باہر اجا باہر اوراس معلوم نہیں کہ بادشاہ اس سے حق بن کیا فیصلہ کرسے گا اسے قول کرسے گا یا رد کر دسے گا۔ بینانچہ وہ سلسل بار بار توبل کے ضن بن جار کا طبقا ہے یہ امیدر کھتا ہے کہ اگر بہلی مرتبہ نہ واتو دوسری بار صرور اسس پر رحم کی جائے گا اور اسے مفامروہ کے درمیان چر لگانے ہوئے گا اور رکھنا مفامروہ کے درمیان چر لگانے ہوئے گا میں شراز دسکے دویلے والی کے درمیان پیر لگانے کو باور کھنا جائے وہ صفا کو تکیوں کا اور مروہ کو برائموں اسے وزن کا پیڑا سمجھے اور یا درمرے کہ اسے دونوں بالحوں سے درمیان بین تردد اس طرح دولڑنا ہوگا تاکہ وہ دیجھے کہ کو تسا بیٹرا غالب رہتا ہے اور کو نسامندوب ، اسے عذاب اور خف ش بین تردد مؤنا ہیں۔

وفوت عرفات المركم المركم المرائم المرائم المرائم المرائم المرائم المرائم المرائم المركم المحال المركم الموائم المرائم المركم المحال المركم الم

جب ان کی ہمیں جع ہوجائیں اور تواضع اور رجوع الی اللہ کے لئے ان کے دل خالی ہوجائیں ان کے ہاتھ بارگاہِ فداوندی میں اُٹھ جائیں اس کی طون ان کی گرذیں بلند ہوں ، نگاہیں اُسمان کی طون انٹھیں اور طلب رحمت پر ان سب کی ہمت وارادہ مجتمع ہوتو تنہیں بیزیال نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی امید نامراد ہوگی ،کوٹشن ضائع ہوگی اور ان سے خوصانین والی رحمت کوروک کرجع کردیا جائے گا، اس بیے کہا گیا ہے سب سے بڑاگنا ہ یہ ہے کہ انسان عرفات ہی جا کھا اور ان ہے اور خوری کی جنٹ شہروں سے ہوا اور رہ خیا کی میں کہ بنوں کی بین بین ہوگی ،چنا نجہ ان سب کی ہمتوں کا اجتماع ، اور ظہور ، مختلف شہروں سے اس کی جنوں کی اور ان کا ساتھ دینا ہی جج کا دار اور مقصود اصلی ہے مہذا حب ایک تھا م پر ہمتیں جع ہوں اور ول ایک دور سرے سے معاون ہوں نوائد نوائد نوائل کی دھت کے صول کا کوئی طراحتہ اس طریقے ہمتیں جع ہوں اور ول ایک دور سرے سے معاون ہوں نوائد نوائد نوائل کی دھت سے صول کا کوئی طراحتہ اس طریقے ہمتیں ہے۔

کنگریاں مارنا کے علم کا تعبل کرنا ہے اور اسٹر تعالی کے بیے بندگی اور غلامی کا اظہار کررہا ہے وہ محف اس کنگریاں مارنا کے حکم کی تعبل کرنا ہے اور اس بی عقل ونفس کا کوئی وفل نہیں ہے۔ بھیرتم حضرت اراہ بھیرالسلام

کے ساتھ شاہت کا ادادہ کردے وجب اس تقام پر شبطان ان کے سلسے آیا تا کہ ان کے ج ہیں ہے۔ گررہے یا انہیں المئہ تقال کی نافر مانی ہیں جنا کرے تواند تعالی نے علی دیا کر جھالت اورائس کی اہیدوں پر بانی جیرے کے لیے اسے چھر مارین اگر تنہا رہ دل میں بر خیال پہلے ہورے سامنے تو واقعی شیطان آیا اور انہوں نے اسے دیجھا جی تھا اس بھے اسے دیجھا جی تھا اس بھی اس بھی اسان کی طون سے جا اورائ سے نام اتھا لیکن ہمرے سامنے تو شیر بیان کو کون کا کوئی تعالی ہی سن میں اور دل ہیں بر کے طول ہے کہ کہنا ماں مار نے کے بسلے میں تمہا لوارادہ ختم ہوجا کے اور بوجا کے اور والی ور دلیل ورسوا ہوجا کے اور بوجا کے اور بوجا کے اور دلیل ورسوا ہوجا کے اور والی سے تمہان کی کا کوئی فائدہ نہیں بنر سے کھیلی کا طرح سے تم اس میں شغول نہو، اہذا تم ہو کہن میں میں تھا ور دو اور اس کی پیٹھے توڑ نے ہو کوئیک شیطان اس می مورت میں مورت میں خور میں ہو اور کوئیل مورت اس لیے کرتے ہوئی کوئیل ورسوا ہوتا ہے جب تم اور کوئیل کی تعلیم کرتے ہوئے کوئیل ورسوا ہوتا ہے جب تم اور کوئیل کی تعلیم کرتے ہوئے کوئیل ورسوا ہوتا ہے جب تم اور کوئیل کا تعلیم کرتے ہوئے کو اور اس کے کم کی تعیل صرف اس لیے کرتے ہوئی کوئیل اس میں ہوئی کوئیل ورسوا ہوتا ہے تو بو می یا عقلی عمل نہیں سے جہاں تک جا نور کو ذرح کرتے کا تعلق سے تو دوج نیم اور اور کی کوئیل اور کوئیل ورسوا ہوتا ہو ہوئی اور کوئیل ورسوا ہوتا ہوئیل ورسوا ہوتا ہوئیل ورسوا ہوتا ہوئیل ورسوا ہوتا ہوئیل ورسوا ہوئیل ورسو

مرین طبیعہ کی زبارت اینے نی ملی اسٹر طبیعہ کی زبارت منام سے جہاں کی نے اپنے رب سے فالقق اور اپنی سنت کوجاری کیا اور آپ کی ہجرت کواس کی طون کردیا بدوہ منام سے جہاں کی نے اپنے رب سے فالقق اور اپنی سنت کوجاری کیا اس سے ذشمن سے جاد کیا اور وہیں اس کے دین کوفاس کی حق کہ آپ کا دصال ہوگی بھیراس نے آپ کے فرافورا ور آپ سے وہ وزیروں اصفرت صدبی اہر اور صفرت فارو تی اعظم مینی اسٹر عہنما) کی قبروں کو وہیں رکھا ہے آپ سے وہ وزیریس جنہوں نے آپ سے حق کو ت امم رکھا چھرجیب نواس منہ بن بیلے تو سرکار دوعا لم میل اسٹر علیہ ہے قدم مبارک مکنے کی جگہوں کا تصور کر بینی توجی میا ان گلیوں میں مرکار دوعا لم صلی اسٹر علیہ وسلے اور اپ سے نہا براسے سے اور دونار سے سافھ قدم رکھنا اور بہ تصور کرنا کم ان گلیوں میں مرکار دوعا لم صلی اسٹر علیہ وسلے ہیں اور آپ سے نہر مبارک مگئے ہیں اور پر بھی سوچنا کہ آپ سے چلئے میں فرا ہے اور کو دو بعیت رکھا اور آپ سے خاکو لم ندگیا جی آب سے قلب افلاس میں اپنے فرکو دو بعیت رکھا اور آپ کی ذار کیا تی اور پر بی کی اگر ہو با کی کا دار پر بی اور آپ کے قدر کو میں کو بہن کی اگر ہو با کی کا دار پر بی کو دار کے میں تھا دیا اور اس آدی مرح عمل کو ضائع کر دیا جس سے آپ کی تو بہن کی اگر چر آپ کی دار پر بی کی اگر چر آپ کی کا دار پر بی کی دار پر بی کی دار پر بی کی دار پر بی کا دار پر بی کا دار پر بی کی دار پر بی کی دار پر بی کی دار پر بی کا دار پر بی کی دار پر بی کا دار پر بی کی دار پر بی کی دار پر بی کی دار پر بی کی دار پر بین کی دار پر بی کی دو بی کی در پر بی کی در پر بی کی در پر بی کی در بی کی در پر بی در پر بی کی در پر بی کی در پر بی کی در پر بی در پر بی در پر بیت کی در پر بی کی در پر

میرتم بھی نصور کرناکرجن لوگوں کو آپ کی مجلس نصیب ہوتی ا در ابنوں نے آپ کی زمارت ادر آپ کے کلام

کوسٹنے کا ٹروٹ ماصل کیا ان برادلرتی الی کا کُٹنا بڑا احسان ہوا اوراکس بات برہبت افسوکس کرنا کہتم نہ تواکیب کی مجس کو پاستکے اور نہصی ہرکوام کی صحبت حاصل کرسکے۔

اوربربات بھی یا در کھنا کر دنیا بی تم آپ کی زبارت سے محروم رہے اور اُخرت بیں آپ کی زبارت کے بارے بیں شد رند

ا وریمکن ہے تم حضورعلیہ السادم کوحسرت کے ساتھ و بھوکیونکہ تم اپنی بداعمابوں کی وجہسے آپ کے ہاں <mark>نے دن قبوبیت</mark> نہ پاسکوا در ہی بات رکا وط بنے جبے سرکار دوعا لم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ۔

السرفال کچھ لوگوں کو میرے سامنے لائے گانورہ کمیں کے
اسے محد ااسے محد ارصلی الشعبد کے
میں کہوں گائے
میرے رہ برمیرے اصحاب میں انوانشرق الی فرمائے گا
میرے رہ برمیرے اصحاب میں انوانشرق الی فرمائے گا
میں جاننے کراپ کے بعد انہوں نے کہا کیا کا م جاری
میٹے ترمی کہوں گا دور ہوجاد

بَرُفَعُ اللهُ إِنَّ ا تَنَوَامِنَا فَيَقُولُونَ يَا عَنَّمُ أَلَى اللهُ الله

اگرتم ، آپ کی شرفیت کی عزف واحترام جھوڑ دواگرہے ایک ہو تواکس بات سے بے توت نہ ہونا کہ آپ سے واسے سے
روگردانی " نہارے اور حضور کے در مبدان جہاب بن جائے اس کے بار جود نہیں بہت بڑی ایم رہونی چاہئے کہ اللہ تغالیٰ تہاہے
اور کسر کار دوعالم صلی النہ علیہ وکسلم کے در مبیان کوئی پروہ نہیں ڈالے گا۔ کیونکہ اکس نے تجھے ایمان کی دولت عطاکی اور
تھے وطن سے آپ کی زیارت کے لیے لیے بیا تنہا را مقدر نہ تو تجارت سے اور نہی دنیا سے کوئی صدوصول کرنا بلکہ تم
محن نبی اکرم صلی النہ علیہ وسلم کی جست اور نوی بی آئے ہوکہ آپ کے آئر مبارکہ اور فرشریون کی عمارت کی زیارت کر د
کیوں کہ جب تم آپ کی زیارت سے مشرف نہ ہوسکے تواب تم نے صرف اکس مقدر کے بیے سفر کی نواہ لئے تعالیا کے شابیان
شان میر سے کہ وہ تنہاری طرف نظر رحمت سے دیجھے ۔

سے کاب ہے کہ انہوں نے فر مایا سعزت اولیں فرنی سے المرعنہ نے جے کیا اور وہ رہنے طیر میں وافل ہوئے حب مسید کے وروازے پر کھوٹے ہوئے توان ہے ۔ یہ سرکار ووعالم صلی الشرعلیہ وسم کی فیر مشرکھیں ہے توان ہے ہی گاری میں الشرعلیہ وسم کی خبر سا الفری میں اللہ میں میں اللہ می

جس نے مجوبرایک بار درود کشرایت بڑھا اللہ تعالیا اس روس رحتیں نازل کرناہے.

توسيانس بات كابدله سے كروه زمان سے وروور شولعب پڑھتا توبدل سے ساتھ دباں ما ضرى كاكتنابرا اجربوكا \_

مَنْ صَلَّى عَلَى مَتْرَةً وَاحِدُةٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) اگر فرط مجنت میں بوسر دبا جائے تو کوئی حرج نہیں محض رسم بنا بنا اور اُدھوا عمال سے خالی ہونا نبیا دکرام کے راستے بریز چینا ہودو نصاری کا طریقہ ہے۔ ۱۲ ہزاروی -

<sup>(</sup>٢) مسندا ام احمد من صنبل هداول ص الهم مروبات عبد الدرمني المرعند

رس) مسندا ام احدين عنبل علد ٢ص٣٠ مرويات الي مرره رضي الشيينر ١٠٠٠ مرويات الي مرره رضي الشيينر

پر منبرشریف کے پاکس آؤا در بوں نصور کروکر نبی اکرم صلی اندعلیہ دسلم منبر مرتشریف فرا ہی ا در صحابہ کام م آجر ن دانسار آپ کے گرد حالا باندھے موئے ہیں ا در آپ ا چنے خطبہ ہی ان کو انٹر تعالیٰ کی عبا دست کی ترفیب و سے رہے ہیں ا در انڈ تعالیٰ سے سوال کروکہ وہ فیامت تک تمہار سے اور آپ صلی انٹر علیہ ک سلم کے درمیان حلائی نہ ڈا ہے ۔

حب وہ ان تمام امورسے فارخ ہوجائے نو اپنے دل بن غم برنشانی اور خوت کو لازم کرے اور سوجے کہ معلی منہیں کس کا ج قبول ہوا اور وہ عوین کی جماعت میں شامل ہوا یا کس کا ج رو کر دیا گیا اور اسے مردود لوگوں کے ساتھ ملادیا گی بہ بات اپنے دل اور اعمال کے فرسیعے جب بربات دل بیں بیٹھے گی نو اکس دھوکے والے گھر رو نیا سے دوری بڑھے گی اور عیت والے گھر دا تخرت کی مجت زبادہ ہوگی اور وہ اپنے اعمال کو دیکھے گا کہ وہ شربیت کے نزازہ میں تو اپنے میں اہذا قبولیت بر یعنی رکھے کیوں کہ اللہ تعالی اس سے جس کو تاہے اور جس سے عیت کرتا ہے اس سے اپنے وقتی البیس ملعوں کے غلبہ سے عیت کرتا ہے اس سے اپنے وقتی البیس ملعوں کے غلبہ کو ساتھ ہوتی وقتی ہوتی دوست بنا کا ور اس بر بحیت کے امار کا اس کے اور اگر معا لمراس کے اللہ ہوتو قر سب ہے کہ اسے اس سے اس برو بور قبولیت کی دلیل ہے اور اگر معا لمراس کے اللہ ہوتو قر سب ہے کہ اسے اس سے اسٹر بین اور ہم اس بات سے اسٹر تھا لئی بیناہ جا ہے ہیں۔ اسرائر ج کا بیان کمل ہوا اس کے بعد تی وثر قرائ کے آداب کا بیان میں گا۔

أداب الاوت وآن كابيان

ہونے ہے ہور کا اپنی قوم کو درانے سے اس میں ہے۔ بیٹے بیٹی مرسل اورانی کاب منزل جس کے پاس اس کے با بیھے سے

ہا طل نہیں اسکا اور وہ کمت والے تعرفیت والے تعرفیت والے کی طوف سے اٹاری گئی ہے ، کے ذریعے بندوں براحمان فربالی اس کے درسیع میں اس کی کے درسیع میں میں اس کا طریقہ دوسیع مواا دراس کے درسیع میں اس کے درسیع میں اس کے درسیع میں اس کے درسیان فرق کے بنا با وہ روشنی اور نورسے ، اس کے درسیع دھو کے سے بجات ملتی ہے اورانی برسیمنوں کی بھارلیل سے

مرکے بنا با وہ روشنی اور نورسے ، اس کے ذریعے دھو کے سے بجات ملتی ہے اورانی برسیمنوں کی بھارلیل سے

شفا ہے جوشکہ اس کا خالف میں اور واضح فور ہے مضبوط اور کھی سہارا ہے وہ قابل و کشیراورصغیر و کم برکو گئی میں کھی ہوئے ہے اس کے عجائب اس خالف کا مصبوط رسی اور واضح فور ہے مضبوط اور کھی سہارا ہے وہ قابل و کشیراورصغیر و کم برک کے برک اس کے قوائد کو کوئی مدھیر نہیں سے تو اور میں ہوئے ہے اس کے عجائب ات ختم نہیں ہوتے اہل علم کے نز دیک اس کے نوائد کو کوئی مدھیر نہیں سے تو اس میں اسے بھول کو ہدایت وی اور جب سنول سنے اسے والوں کے بار بار بال وہ وہ کو ڈرا نے کے لیے والیں ہوگئے ۔

والوں کے بار بار بال وت کر ڈرا نے کے لیے والیں ہوگئے۔

اور انہوں سنے کم اور نور کا اپنی قوم کو ڈرا نے کے لیے والیں ہوگئے۔

اور انہوں سنے کم اور نور کی اپنے قوم کو ڈرا نے کے لیے والیں ہوگئے۔

اور انہوں سنے کم اور دورانی کی دورانی کے کیے والیں ہوگئے۔

اور انہوں سنے کم کا دورانی کی کا میں ہوگئے۔

www.maktabah.org

بے تنک مہ نے عجیب قرآن سناجو بدایت کی طرف بنا ا سے بیس مم اکس میا بیان اوسٹے اور مم ہر گزا ہنے رب کے ساتھ کسی کو نٹر کی ہنیں عقرائی سکے۔ رَّا سَمِعَنَا ذُرُا نَاعَجَبًا بَهُدِى إِلَى الرَّسَّدِ فَالْمَنَّابِهِ وَلَنُ نَّشُرُكَ بِرَثِنَا آحَدًا۔

(1)

اورالله تعالى نے ارك رفرمالا۔

مے شک ہم نے ذکر زفران پاک) کو آنادا اور سم ہی اکسن کی حفاظت کرنے دائے ہیں۔ إِنَّا نَعُنُ نَزَلُنَا الْيَزِكُرَوَ إِنَّاكَهُ لَحْفِظُونَ -

دلوں اور جلدوں میں اسے محفوظ رکھنے کے اکسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ پہیٹے اکس کی ناہ دت کی جائے اور اراکس کے آداب و نٹروط کا لحاظ کرتے ہوتے اکس کی تدریس کو معیشہ جاری رکھا جائے اور اس کے اعمال ما طنہ اور فام رک نام کا میں ماضی ہوئے۔ فام کی حفاصہ چار بابوں میں واضی ہوئے۔ فام کی حفاصہ چار بابوں میں واضی ہوئے۔ سی کے مقاصہ چار بابوں میں واضی ہوئے۔ سی بیا باب : - قرآن پاک اور اہل قرآن کی تضبیت

دور راباب: - الاوت سے ظاہری آداب

تيسراباب: تلادت كے دنت بطني اعمال

چوتھا باب : فران ہاک کوسمجھنا اور اپنی رائے سے اس کی تفسیر رنا دغیر -

The state of the s

(۱) قرآن مجيد، سورة جن آيت ۱، ۲ (۲) قرآن مجيد سورة الحجرآيت ۹

## بربہلاباب وراس کے اہل لوگوں کی فضیات اور تلاوت میں تواہی کرنے والوں کی ند قرآن باک اوراس کے اہل لوگوں کی فضیات اور تلاوت میں تواہی کرنے والوں کی ند

نضيلتِ قران:

جن خص نے فران باک پڑھا پھر بیخیاں کیا کہی شخص کواکس نے اس کواکس نے اس کے اس کا اس کے علمات عطافرائی ہے ۔ چیز کو تھوٹی اس کے اسٹر تعالیٰ نے عظمت عطافرائی ہے ۔

الله تعالى كيزوب قرآن باك سيرط وكسى شفاعت كرف والے كامقام بنيں نكسي في كان فرتنے اور تركسي

اگر فران باک کسی چراب بین مو نواسے آگ سنبین سفتن ب

میری است کی بنترین عبادت ، تداوتِ قرآن باک

نى اكرم صلى الله عليه وسلم ف ارتفاد فرمايا ، مَنْ فَدَءَ الْفُرَانَ تُحَدَّلُكُ كَانَّ اَحَدَ الْوَلِي آفْنِكَ مِمَّا ٱوْنِي نَقَدِ اسْتَعْفَى مَ عَظْمَهُ اللهِ - را)

اورنبی اکرم صلی الشرعلیدد سلم کا ارشادگرای سے ور مَامِن شَفِيعِ آفْسَلَ مَنْمِزْلَتْ عِنْدَ اللهِ تَعَاكَا مِنَ اكْتُرَانَ لَونَبِيُّ وَلَا مَلَكُ وَلَا عَيْنًا-

رسول كريم صلى الدعليه وسلم نع قراباً : كَوِّكَانَ الْفُنْزَآنُ فِي أَحِمَا إِمَا حَسَّنَهُ

رسول كريم صلى الشرعليه رئ الم في ارت وفرايا و اَفْضَلُ عِبَادَةِ ٱمَّتِفَ تِلاَدَةً الْقُدُّلُ إِنْ رَمِي

دا) الدرالمنتور على اول ١٥ م زير أبيت من يونى الحكمة ١٧١ صيح سلم علدادل ص ٢٠٠ كذب صلاة المسافرين

رس) مندام احمد بن منبل جلدم ص ٥ ٥ مروبات عقبه بن عام رضي الشرعند

رمى منزالعال جلداقرلص ١١٥ صديث ٢٢٦٨

بے شک اللہ تعالی نے مخلوق کو بپدا کرنے سے ایک ہزار سال بینے سورہ کھ نہ اور سورہ تیستین بڑھی حبب فرشنوں نے قرآن پاک سے نائو کہا اس است کومبارک موجن بریہ قرآن نازل ہوگا وہ بینے مبارک باد کے مشحق ہیں جواسے اٹھائیں گے اور ان زبانوں کو مبارک ہو ہیں بریہ جاری ہوگا۔

تم بی سے بہترین انسان وہ ہے ہو فراک سیکھے اور دومروں کوسکھائے۔

الله تغالی ارک و فرمانا ہے کہ جس شخص کو قرآن باک کی قرائت مجھ سے دعا مانگنے اور سوال کرنے سے روک دسے نومیں اسے شکر کرنے والوں کا افضل ٹواب عطاکر تا ہوں۔

تین ادمی ایسے بی کرفیامت کے دن سیاہ کستوری کے شان کا کے شان کا مساب کا برموں گئے ندائیں وحشت ہوگی ندان کا مساب کے برموں کے داخت موجوب نے املہ تعالیٰ کی رما کے بیے قرائن پاک اور ووشخص جس نے املہ تعالیٰ کی رما کے بیے قرائن پاک اور ووشخص جس نے اور نازی کے ماتھا انت

رسول الرم صلى الترعيب و مركا ارث اوگرافى ب -إِنَّ اللهُ عَنْ قَصِلُ قَرَاطُلهُ وَ يِلْ مِنْ قَبُلَ اللهُ عَامِد فَ لَمَّ اللهُ عَامِد فَ لَمَّ اللهُ عَامِد فَ لَمَّ اللهُ عَامِد فَ لَمَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم فَ اللهُ اللهُ

نى اكرم صلى الدعبيه وسلم نے ارشاد فرمایا: كَفُولُ اللهُ مُنَاكَ وَلَعَالَىٰ مَنُ شَعَلَهُ فِرَاءَتُهُ الْفُنُوانِ عَنُ دُعَائِلُ وَمُمْ اَكْتَرَ اعْطُيْتُهُ الْفُنْدَلُ نُوانِ الشَّاكِرِيُنَ -اعْطُيْتُهُ الْفُنْدَلُ نُوانِ الشَّاكِرِيُنَ -(٣)

رسول الرم ملى الله عليه و ملم كارشاد كراي ب. بَنَّدَ تُنَةَ بَوْمَد الْمِيرَ الْمَهِ عَلَى كَيْنِيبُ مِنْ مِسُلْكِ السُّودَ لاَ مَهْ وُلِهِ مَهْ وُلِهُ مُرَّدِي مِنْ مِسُلْكِ السُّودَ لاَ مَهْ وُلِهِ مَهْ وُلِهُ مُرَّدِي مِنْ مِسُلْكِ السُّودَ لاَ مَهْ وُلِهِ مَهْ وُلِهِ مَا بَيْنَ النَّاسِ مَنْ مُرْجُلُ قُرْءَ الْقُرْانَ ابْتِعَاءً وَحِبْهِ اللهِ عَنْ وَجُلُ قُرْدَا لُقُرْانَ ابْتِعَاءً وَحِبْهِ اللهِ عَنْ وَجُلُ قَرْدَا لُقُرُانَ ابْتِعَاءً وَحِبْهِ اللهِ

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) مجع الزوائد جلد عص ١٩ سورة ظلم

<sup>(</sup>٢) مجمع بخارى ملدم ص ٥١ > الواب فضائل القرآن

ام) حلية الاوليا وعلده ص ٢٩٩ ترهم ٢٩٩

کروائی اورلوگ اس برراضی بن، داورتبیرا ده تخف سے بو مسیدیں اللہ تعالی کر صاکے بچے اذان دیکا اور لوگوں کو بانا چ

قرآن باک رمز صنے) والے دوگ الله تعالی سے تعلی رکھنے والے اور الس کے فاص بندسے ہیں -

بے ٹک دوں کو بھی زنگ مگ جاتا ہے جیسے او ہے
کو زنگ مگتا ہے عرض کیا گیا ارسول اللہ! الس کی چیک
کی چیز کے ساتھ ہوتی ہے ؟ فرایا قرآن پاک کی تلاوت
اور موت کے ذکرہے۔

الله تعالى قرآن باك برطسطة والمصرى ملاوت) كويس قدرسندا ميم كاف والى كاماك بعي اس كا كانا اس قدر بن اكرم صلى التوليدوس من فرمايا . أهدُ انفران آهدُ اللهِ وَحَاصَتُهُ -

بة داضوك دا،

رسول اكرم صلى المعليه وسلم كارت وكراى ب. وق القُلُون تعكداً كما يَعَدداً الْحَدِيدة فِيْلُ مَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حِلَا عُها فَقالَ يَلَا وَهُ الْقُرْانِ وَذِكْرالُمُونَةِ -

رسول اكرم صلى الله عليه وصلى منصارت وفوايا. كَلْهُ آشَدُّ ا ذَنَا إِلَى خَارِيُ الْمُصَّرُلُنِ مِنِ

كَلْهُ ٱشَدُّ اُذُنَّا إِلَىٰ قَارِيُ الْعَثَرُآنِ مِنُ صَاحِبِ الْقَيَنُ وَ إِلَىٰ قَيْنَتِهِ -

(4)

ا فوال صحاب و نابعين الفرت الوال صحاب و نابعين الفرت الى السر دل كوعذاب بني دس كام و قرآن باك كاظرف و رتن من مصرت عبدالله بن مسود رضى اللوطن المراس و المراس من ميلول اور مجلول كاعلم م

رب بدعرب وردی مرحرب برای ایم ایک این می برای ایک ایک ایک ایک ایک ایک عرف میدالف فران بایک برخون بر باید الف

(١) كنزالعال علده اص ١١٦ مريث ٢٠٠٩ س

رم) كنزالعال علد اول ص ١١٥ عديث ٢٢٠٨

رس كنزالعال جلدي ١٨٦ عديث ٢ ٢٩٧

(٢) سند ١ مم احمد بن صنبل جلد من ١٩ مرويات فضالة بن عبيد رض المرعند

www.maktabah.org

الگ عرف سے دم الگ عرف ہے اور ہم جی الگ عرف ہے ہا کہ مزید فرمایا ۔

تم بیں سے کوئی سخف ا بہنے آب سے فرآن پاک کے علاوہ کا سوال نہ کرے اگروہ فرآن پاک سے مجت کرتا اوراے بند کرتا ہے تو وہ اللہ تغالی اورائے سے نوال اللہ علیہ وسیم سے مجت کرتا ہے اوراگروہ فرآن باک سے بغف رکھتا ہے ۔

سے تو وہ اللہ تعالی اور اکس کے رسول صلی اللہ علیہ وکسیم سے بغض رکھتا ہے ۔

سے تو وہ اللہ تعالی اور اکسی رضی اللہ عنہ نہ فران باک کی ہم آبین جنت کی ایک میٹر ھی اور تمہا رسے گھروں کا جرائ سے سے سے سے سے سے سے مزید فرایا وہ میں نے قرآن باک بی ہم آبین جنت کی ایک میٹر ھی اور تمہا رسے گھروں کا جرائ ہے ۔

سے آب نے مزید فرایا وہ عیس نے قرآن باک بیٹر ھا تو اکس کے دو نوں بیلوؤں کے در میان نبوت رکھوی جائے گئی لیکن اکس کی طرف و حی بنیں ہوگی ۔

ی ین اس میں موسوں اسلامی استان الله ورحس کھریں قرآن پاک کی نداورت کی جائے وہ اہل فائر پرکشادہ موجانا ہے اس میں بعدائی نریادہ موقا ہے اس میں بعدائی نریادہ موقی ہے اربکت ہوقت ہے وہاں فرشنے استے میں اور شیطان وہاں سے نکل جانے ہیں اور حب کھرمین قرآن نہ پڑھاجا کے وہ کھرا ہے اہل بڑنگ ہوجا آ ہے ، اس میں برکت کم ہوتی ہے اور فرشنے وہاں سے جیے جاتے ہیں جب کرٹ بیطان وہاں کا جائے ہیں۔

صرت انام احمد بن عنبل رحمالتر نے فرمایا کہ بیں نے نواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تو میں نے عرض کی دربا اللہ اج امور کے ذریعیے مقربین نیرا قرب حاصل کرنے ہیں ان بی سے افضل کی عمل ہے ؟ فرمایا سے احمد! میرا کلام اقرائ پاک ) فراتے ہیں سنے عرض کی اسے میرسے رب اسمجو کے ساتھ یاسمجھ کے بغیر بھی ؟ فرمایاسمجھ کے ساتھ بھی ادر سمجھ کے بغیر بھی ، — صفرت محمد بن کعیب فرطی رحمہ اللہ فرمانے میں فیامت کے دن جب وگ اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک میں گے دن جب وگ اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک میں ہیں۔ توداوں معلم ہوگا ) گوبا بنہوں نے اکس پہلے بھی سناسی ہیں۔

مفرت فاصی فقیل من عیامل رحمدانظرفر ما تنے ہیں۔

قرآن باک کے حافظ (اورعالم) کوجا ہیے کہ وہ کئی کے سامنے حاجت بیش نہ کرے نہ حکم انوں کے سامنے اور نہ ان سے کم درجے کے دوگوں کے سامنے ، بلک لوگوں کو اس کا حاجت مند سونا چا ہیے انہوں نے بریجی فرما یا کہ فرآن باک کا حافظ وعامل راورعا کم اسلام کا جمنٹ الحصائے والا ہے ابدا اسے کم ودلوی بین مشغول سوئے والوں کے ساتھ اشغول کام والوں کے ساتھ شامل ہو۔ بعبی قرآن باک کی تعظیم کاحق ادا کرتے ہوئے اسے ان نوگوں سے اجتماع اور خفول کام والوں کے ساتھ شامل ہو۔ بعبی قرآن باک کی تعظیم کاحق ادا کرتے ہوئے اسے ان نوگوں سے اجتماع برن جا ہیں ہے۔

حزت سغبان توری رحمرا مند فوانے ہیں ۔ '' حب انسان قرآن پاک بڑھتا ہے تو فرسٹ ڈاس کی دولوں آ نھوں کے سامنے لوسہ دیتا ہے۔

عفرت عمروبن ميمون رحما مشرفرات برجس شخص نے صع كى نماز رئيھ كر قرآن پاك كھولا اور اس سے سوايات پڑھيں

الله تعالى تمام ونبا والول كے عمل كى مثل است عمل كاثواب، عطا فر أماس -ا كيروابن بي مي كو حضرت خالدين عفيه رضي الشرعنر رسول اكرم صلى الشرعليد وسلم كي فدست بن عاهر موسيكا ور

عرض کیامبرے سامنے قرآن باکہ بڑھیں آپ نے ال کے سامنے را ھا۔

اِنَّ اللَّهُ يَا مُوْرِبِالْعَدُّلِ وَالْوِحْسَانِ وَإِيْرَاءِ مِعْتَمَ اللَّهُ اللَّهُ الله الصاف ، احسان اورفرابتدارول ذِی اِکْفَرُکِی (۱)

فی اکفٹر کی (ان کے دیارہ بڑھیں آک نے دو بارہ بڑھا توانہوں نے بڑی کیا اسٹری قسم ا بین سے اس میں معماس ان معماس معماس معماس معماس معماس کے اور اکس پرشادابی ہے۔ اور اکس پرشادابی ہے۔ اس کا نجاد حصر بیراب کرنے والا اوراوپر والا حصر بھیل و بنے والا ہے اور برکسی انسان کا میں دیا۔

سلام بی صفرت من بصری رحمداللہ فرمانے من اللہ کی فسم افران کے علاوہ بالداری نہیں اوراس کے بعد فاقد نہیں محضرت م فضیل رحمداللہ فرمانے ہیں جوشخص صبح کے دفت سورہ حشری آخری آبات بڑھے پھراسی ون سرعائے تو اسس ریشہدا کی مہر مگ جائے گی اور جوشخص رات کو بڑھے اوراسی رات فوت ہوجائے تو اس بربھی شہدا دکی مہراگ جائے گی مضرت فام می عبدار عن فرمانے ہیں میں نے ایک عابد سے یو جھاکہ بہاں کوئی ایساننے می نہیں جس کے ساتھ تم مانوس رہوتو انہوں سنے

فراک پاک کاطرت اغفر شرصاکر است اپنی گوریں رکھاا ور فر ایا بیہے۔ حفرت علی بن ابی طالب مرم الله وجبہ الکریم نے فرما آمین چیزیں حافظ کونیز کرتی ہیں اور بلغم کو دور کردیتی ہیں واا مسواک

(٧) روزه اور ر٣) قر آن پاک برها.

معزت انس بن مالک رضی النوعند نے فرایاد بہت سے لوگ فرآن باک کی " "ما درت کرتے ہیں اور قرآن باک ان براعنت جیجنا ہے " معزت میسرو

غافل لوگوں کی تلاوت کی مُرّت

و بدکارا کردی کے بینے میں قرآن باک مسامز ہے ، حضرت ابولیان دارنی فرماتے ہیں قرآن باک کے وہ عامل جو فرآن باک برطفنے سے بعد اللہ تفالی کی نافر مانی کرتے ہیں۔ دوزرخ سے فرشنے بت برکتوں کی نسبت ان کو علدی بکڑیں گئے۔ بعض علماء نے فرمایا کر حب انسان قرآن باک مربع تھا ہے بھراکس میں گفتا کوشاں کوسکے دوبارہ برطرحا ہے تواسے کہا جاتا ہے رمرے کلام کے ساتھ تیراکیا تعلق ہے۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد ،سورة نجل آيت ٩٠

<sup>(</sup>٢) الدرالمنتور علدى ص ١٢١ نخت ان الله بالمرا لعدل الابة

حفرت ابن رماح فرماتے میں و بین فرآن پاک یاد کرہے بھتیا یا کیوں کر مجھے خبر پنچی ہے کرتیا مت کے دن قرآن پاک دونوں سے دون

معزت عبدالندین مسودرضی ا دارعنه فرانے بن هایلی فرآن کو جا ہے کہ وہ اپنی لات سے بیجانا جائے جب لوگ ہوئے ہوں۔
ہوں ا درون سے جب لوگ کو تا ہی کرنے ہوں غم سے جب لوگ نوش ہوں، رونے سے حب ہوگ ہنس رہے ہوں۔
خامونتی سے حب لوگ ببہودہ گفتگ بی بدندا ہوں ، عاجزی سے جب لوگ نکیر کرنے ہوں ا درحائل فرآن کو جا ہے کہ وہ پُر سکون نرم طبیعیت والا ہو ، جفا کار، جھگوا کو چینے والا ، شورونشغب کرنے والا اور سخت مزاج نہ ہو۔
بنی اکر معلی اللہ عابد وسے مے نے فرایا۔

علی ارم کا استرای استرای استرای این است کے زیارہ منافق، اُور اور اس است کے زیارہ منافق، اُور اور اس (۲)

قرآن پاکی ملاوت اس وقت تک کرمب یک وه تھے ریرانی سے، روکے اور اگرانو رتلاوت کے باوجود) نمکے تو توکنے قرآن نہیں بڑھا۔

جست فن من قران كى حام كرده بانون كوحلال قرار دبا وه فرك باك برا بيان شين لا يا - رسول اكرم صلى المعلم ويوسط من فرايا : مَا الْمَنَ مِا لَقُدُراتِ مَنِ السَّنَجَلُ هَا رَحَهُ

رِافْرَاءِ الْقُرُآنَ مَانَهَاكَ فَإِنْ لَمْ يَنْهَكَ

ا ورنى كريم صلى الشرعلية وسلم ف فرما إ .

فَلَتْ تَقْرُقُوناً .

بعن بزرگوں نے فرمایاکوئی بندہ ایک سورت رہا بھنا کہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعیا مانگتے ہی بہان تک کہ وہ فارغ ہوجائے۔ اور کوئی بندہ سورت شروع کرنا ہے تواکس کے فارغ ہونے تک فرشتے اس پرلعنت بھیجئے ہی بچھا گیا کہ ہر کیسے ؟ فرایا حب وہ اس کے جلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہی ورنداس پرلعنت جیتے ہیں۔

بعض على وكرام في فروايا بنو فراك بي لا وت كرا ب نواس كانفس اس بريعنت مجينا ب مالاكراس علم نهي

www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱) مسندام احمدين صنبل جلدم من ٥ ٥ امروبات عفيريني عامريني الشرعية

<sup>(</sup>٢) الس معمرادرباكارى ياعمل منافقت ب اعتقادى منافقت مرادنهي ١٢- بزاروى

<sup>(</sup>١١) الترغيب والتربيب جلداقل ص ١٢١ التربيب من كتم العلم

<sup>(</sup>م) المعجم الكبر المطراني جلد من ٢٩٥ ماني ٢٩٥٠

ہوناوہ بڑھنا ہے۔ سنوافالموں برامترتمانی کا منتہے. اَوْلَعُنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِ بَنَ ر ١) مالانکدوہ خوداینے آب برظام رنے والا ہونا سے اور وہ برصا ہے۔ بس م إ حمولوں بيا ليد تعالى كى لعنت كرى -لَعُنَنَهُ اللهِ عَلَى ٱلْكَاذِينَ - ١٦)

حاله که وه خوران ر هولوں) میں سے مواسے

حنرت حسن بھرى رحماللد نے فرمايا وننم نے قرآن پاک پڑھنے کومنزلس اوردات کو اوس بنال بے نم اسس ب سوار مور منزلین ملے کرتے موجب کرتم سے پہلے موکوں نے اسے اپنے رب کے پیغامات سمجما وہ ران کے وقت اس من فرروفكركت اوردن كونا فذكرت تفي،

حفرت عبراللر بن مسعود رصی المدعن نے فرمایا کران لوگوں میز فرآن باک اس بلیے نازل ہواکہ وہ اکس ریعل کریں تو انہوں نے اکس کے بڑھنے کوعمل فرار دیاتم میں سے ایک قرآن پاک کوشروع سے اکٹر تک بڑھتا ہے ایک حرف بھی نہ چھوٹ لیک علی تھا ہے۔

نسی تھوڑا ایکن عمل تھوڑ دیا ہے۔

حفرت ابن عرصی اسرعنها کی روایت اور حفرت جندب رضی المعنه کی روایت می سے فراتے ہیں۔ ہم نے ایک عرصہ زندگی گزاری ہے ہم ہی سے ایک کو قرآن باک سے پہلے ایان دیاجاً، بھرکوئی سورت رسول الرم صلى الشعليه وسيم مينازل بوتى نو ده اس كعدل، حرام، حكم دين والى اوردًا نط موسط والى آيات كوسكيفنا نيزان باتوں کوھی جن پر اُوقف کرنا ہونا پھریں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان بی سے ایک کو فراک باک ، ابیان سے پیلے دبا جاتا تو وہ فاتحہ سے آخر تک بڑھتا لیکن وہ اس کے ملے دینے والی اور ورانے والی آیات کون مانیا اوراسے بربتہ ہوتا کم كان توقف كرتاب - وه است كاكس كى طرح كاثنا جا ماآ ارس

تورات بن سے \_ راملاقال فرانا ہے) سے مرسے بندسے کیا تھے مجھ سے جا نہیں اُن تبرے کسی عبالی اُ كاخط أنا ب اور نورا ست بين على ربا بونا ب تو تو راسى وقت) راست سے بط كراس كے بي بيٹھ جانا ہے اسے راها ہے اوراس کے ایک ایک حوت بن غور کرتاہے بیان کہ کہ الس بن سے کچھ عنی تھے سے بنین بخیا اور بیمیری کتاب ہے بی نے اسے نیری طوف آبار دیجہ میں نے اس میں تیرے بیے کتی باتوں کو تفصیل سے بیان کیا ورکتی باتوں کو تکوار

<sup>(</sup>١) تران مجد، سوره بودایت ۱۸

<sup>(</sup>r) قرآن مجيد سورة آل عمس ران آيت ٢

سے بان کیا تا کہ تو اس کے طول وعرف ہی غور و فکر کرسے بھر تو اس سے منہ جرباہے تو کیا ہیں ترب نزد کہ ترب ال الدین بھا کی سے جب تو آئی ہے ہیں تو تو کی میں خور و فکر کرسے بھر تو اس سے جب تو تو گئی کار سوں اسے جب بندے تیرہ باس تیرے بعض بھائی بیٹے ہی تو تو گئی کی طور پر ان کی طرف میں مقوم ہوتا ہے اگر کوئی کلام کرنے والد کلام کرنا ہے باتھے اس کھنتوں سے جب نیا جا ہے تو تو گئا تا ہے۔ اسے روکتا ہے کہ ظم ہوا وگر اور بین تیری طرف متو جب بور اللہ کو تھے سے اسے روکتا ہے کہ ظم ہوا وگر اور بین تیری طرف متو جب بور تا ہے تو کہا تو نے مجھے اپنے بعن بھائیوں سے ملکا سمجد رکھا ہے۔ باتی کرتا ہموں اور تو اپنے دل کو جھ سے بھیر دیتا ہے تو کہا تو نے مجھے اپنے بعن بھائیوں سے ملکا سمجد رکھا ہے۔

military to the second of the

「日本」は一日本人は大きないというというできた。これでは、日本できたいでき

Marine and the second of the s

The state of the s

I STEELING THE PROPERTY OF STREET WAS TO

and a solution of the solution

of the same of the same of

## دوسراباب

## تلادت کے ظاہری آ داب اوربیدکس ہیں

ا- فارى كى حالت كے بيان ميں موطورا بيان نيدر فرخ بونا جا جينے سر تھ كايا بوا موند چوكوى ماركر جيلے اور نه كيد

كاكراورىنىي منكرانه انداز مي سين اورائي بيع جيب استاد كم ساتو سخضائد

سب سے افغیل حالت ، غازیں حالت قیام بن قرات کرنا ہے اور ہر کم مسیویں ہوبیسب اعمال سے افضل ہے اور اگروننو کے بغیر بھیونے پرلیٹ کرتا وات کرے تواکس کی جمی فضیلت ہے میکن سراکس سے کم ہے۔

الله يتعالى ارك دفرياً اس :

اَلَّذِينَ يَهُ كُرُوْنَ اللهُ قَيَامًا وَقَعْوُمًا وَعَلَى وه لوگ جو كوئے ، بيٹي اور اپنے بياووں بر رابيط كر حَبُنُو بهِ مُدُو بَهِ مُدُو بَتَعَكُرُوْنَ فِي خَلُقِ النُّلِقِ الله كاذكر كر شفي بي اور اسمان اور زين كي شخين بي السَّمَا لُوتِ وَالْاَدُنِي - لا) عور وَلكر كرنت مِي -

الترافعالى نے ان سب رنبنوں حالتوں میں ذکر کرنے والوں) کی تعرفیہ فرمائی لیکن ذکر میں حالت فیام کو مقدم کیا ہیمر بیٹھنے اور ہیمر بہلو کے بل بیٹ کر ذکر کرنے کو بہان کیا یو صن علی المرتفی رضی اور عوادی نماز میں بیٹھ کرا نہ تعالی کا ذکر کرسے ہی تاب کا ذکر کرسے ہی اس کے بیے مہر مرتب کے بدلے بائی میں اور حوادی نماز میں بیٹھ کرا نہ تعالی کا ذکر کرسے ہی اس کے بیے بیس نمایاں ہیں اور حوادی نماز میں بیٹھ کرا نہ تعالی کا ذکر کرسے ہی اس کے بیے بیس نمایاں ہیں اور حوادی نماز میں بیٹھ کرا نہ تعالی کا ذکر کرسے ہی اور حوادی وضو موکر بڑھ سے اس کے بیے بیس نمایاں جی ہیں اور حوادی وضو کے بغیر بیٹے اور وضو کے بغیر بیٹے سے مصن البو ذر خفاری رضی الدیونہ فرمائے ہیں دون کو سیمان کی کھڑٹ اور وات کو کمیا نما ہم فضل ہی کہ دون میں ایک باب ور حوادی مقدار کے سیلے ہیں موب سے ہم بہ بات وہ سے ہم سیمان میں مرتب کی سیمی ہیں اور میں میں بیٹے ہیں کہ کھولوگ مہینے ہیں بارختم کرنے ہم کہ کی مقدار کے سیلے ہیں سب سے ہم بہ بات وہ سے ہم سرکار ودعا کم صلی اللہ علیہ دسلم

نے فرائی ہے۔ آپ کارشادہے۔ مَنْ خَدَاءَ اکْفُرُ اُنَ فِیُ اَ خَلَ مِنْ شَکَرَ شِ جَرِیْخُون بَین دن سے کم بِنِ فرآن کمل پڑھتا ہے وہ لے کمُریَفِنَقَکُ ہُ وا)

کیونکہ اکس سے زیادہ بڑھتا تر تیل رظم طم کر بڑھتے ہیں مانے ہے۔ حصات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک تشخص کو دیکے کہ دو ترک اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک تشخص کو دیکے کہ وہ قرآن پاک بڑھا اور نہ خاموش رہا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسیا نے حصرت عبداللہ بن عمر رضی احتر عنہا کو سم دیا کہ وہ ہفتے ہیں ایک بار قرآن پاک ختم کریں دیں اسی طرح صحابہ کرام کی ایک جماعت ہفتہ ہیں ایک بار قرآن پاک ختم کرتی تھی ۔ ان ہیں مصرت عنمان غنی ہصرت زید بن ا

معزت عبداللرين مسعود الورحفرت أبي بن كعب رضا المرعنيم شابل بن الوختم فرآن سے سيدي جار درجات بن -

ایک دن رات بین حتم کرنا ، اسے ایک جماعت نے مروہ قرار دیا ہے ایک میلنے بین کمل کرنا بین مرروز ایک پارہ راصاً گویار کم رط سے بی مبالعتر سے جیسے میلی صورت زیادہ براسے میں مبالغہ سے -اور ان دو نوں کے درسیان دو درجے ہیں -

ایک ید که بنفتی میں ایک بار براسے اور دوار را ایک مفترین دو بار براسے منی تقریبًا بنن دن میں کمل کرے ۔

زیادہ بندیدہ بات سے سے کہ ایک ختم لات کے وقت کرسے اور دولسرا ختم دن کو کرسے دن کا ختم نزیونی، سوموار مراجہ کی ہے کہ ایک کر ایک ختم لات کے وقت کرسے اور دولسرا ختم دن کو کرسے دن کا ختم نزیونی، سوموار

کے دن مع کی دورکتوں میں کرے یا اس کے بعد۔

اوررات کاخم جمعة المبارک کی رات بی مغرب کی دورکونوں بی بااس کے بعد کرسے تاکہ دن کا اکفازا وررات کا اکفاز خم شرعی ختم شرعی کا استقبال کریں۔ کیونکر جب کوئی شخص رات کوخم کرتا ہے تو فرشنے سے اکس کے بیے رحمت کی دعی مانگنے ہیں اور اگر دن کوخم کرسے توشام تک دعا مانگنے ہیں تواکس طرح ان کی برکت پوری رات اور دن کوشاں ہوتی ہے۔ مقدار قرائت میں تفعیل بر ہے کہ اگر وہ عابدین اور عمل کے مداستے برجلنے والوں میں سے ہے تو ہفتے ہیں دوبار خم سے کم ذکر سے اور اگر قبان میں میں خور وفار کو سے میت تو ہفتے ہیں دوبار خم سے کم ذکر سے اور اگر قبان میں خور وفار کرتے ہیں کوئی حرج ہنیں اور اگر قران باک کے معانی می خور وفار کرتا ہے تو ہمینے یہ بہت برکا فی سے کیون کہ وہ باربار راس سے اور سوچنے کی زیادہ حاجت رکھتا ہے۔

سر تقبیم مفدار قرات کے مضابرام نے جی صول میں تقدیم کرے تو دہ گورسے قرآن کو سات صول می تقدیم کر سے تو دہ گورسے قرآن کو سات صول می تقدیم کی دسی روایات میں ہے کہ حفرت عثمان عنی

n.org

<sup>(</sup>١) مسندام احمدين صنبل جلد ٢ ص ١٦ مروبات عبداللري عُرورضي اللرعنر

دى جيم بخارى جلدى ص ٥٥، ٧ ٥ ، كتاب فضائل الغراك رم) سنن ابى دا ود حلدا قرل ص ١٩٨ كتاب الصلواة

جعدی رات سورهٔ بقره نفروع کرنے اور سورهٔ مائدہ نک بطر صفتے معفنے کی رات سورهٔ انعام سے سورهٔ موذنگ آنوار کی رات سورهٔ پرسف سے سورهٔ مربم بک سوموار کی رات سورهٔ طابسے طاسم موسی وفرعون نک منکل کی رات سورهٔ عنکبوت سے سورہ مکن تک بره کی رات سورهٔ تنزل سے سورہُ رحمٰن تک بطر صفتے اور جمعرات کی رات ختم کر دیتے۔

منزل میداند میداند بین معود رفتی اداره بین منزلول برنفت کرنے تھے لیکن ان کی نز تیب برہنی تھی ادر کہا گیاہیے کہ قرآن پاک کی سات منزلس ہیں بہنی منزل میں ہیں سورتیں شامل ہی دو سور توں 'پر شقی سے حیب کہ سانوں منزل سور ہوں ، جو تھی تزل نوسور توں پانچویں منزل گیارہ سور توں اور تھی منزل تیرہ سور توں 'پر شقی سے حیب کہ سانوں منزل سور ہوں سے آخر مک سے صحابہ کرم رضی اللہ منہم سنے اس طرح منزلول بر تفت ہم کیا تھا۔ اور وہ اسی طرح رفیصا کرنے تھے اور اکس ہیں رسول اکرم ملی اللہ علیہ درسے کی طرف سے حدیث بھی مردی ہے اور رہ بات اکس وقت کی ہے جب اسے پانچ یا دس مصول با تیس پاروں پر نفت ہم نہیں کی گی تھا بہ تقت میں بود کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) حفرت امام عز الى رحمدالله که اس کلام سے ان لوگوں کو کبن سیکھنا چاہے جو ہم اچھے کام کو محفق نیا ہونے کی وصب بدعت کہہ کررڈ کر دینتے ہی اور عام مسلمانوں کو برعتی قراد دینتے ہیں، شنگ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دشراجی مثانا ورا بھیال نواب وغیرہ کووہ لوگ بدعت فرار دینتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی اکس غلط سوچ سے توہ کرنی چاہیے ہمارے بزرگوں کی بیسوی

ا وزاعی ، حضرت سیلی بن الی کثیر ورحمها الله است نقل کرنے بن وه فرماتے بن -قراك باك وتقطون وغيره سعى صافت انوسب سع بيلے بارة بار وغيره بر تقطع نگائے كئے اوران حضرات نے فرمایا ائ بی کونی حرج نہیں براک کا نور ہے بھرانہوں نے آیات کے اِنتام پرطے نفطے سکائے اور فربایا اس بی طی کونی ع نہیں کیونکاس سے آیت کے افتام کا پترونیا ہے اس کے بعد انہوں نے اُفازو اختام کی علامات لگائیں۔حضرت ابر عجر بذبي رهم الدفوط تعييرين نے حضرت حس رهم الله سے مرخی كے ساتھ فرآن باك كے تفطے سكانے كے بارے ين وجھا توانہوں مے فرایا اس کے نفظے کہا ہیں ؟ ہیں نے کہاء ہی کلات کواعراب مگا تے ہی انہوں سے فرایا قرآن باک کے ا واب میں کوئی حرج تہیں راعواب سے سراد کلیے سے آخریں زرزیر وغیرہ والناہے) حضرت فالدهذا ورحمداللہ نے فرمایا کہ میں صنرت ابن سیرین رحم النر کے پاکس کیا توہی سنے دیکھا کہ وہ نقطے والے قرآن پاک سے پڑھو رہے ہی عال انکروہ نقطے لكانے كونا يسندكياكرتے تھے، كما كياكہ حجاج بن يوسف نے يہ كام كيا ہے اس نے قراد كرام كوجن كيا حتى كدا نہوں نے قرآن یاک کے کامات اور مروف کی گنتی کی اور اس کے اجزاد کو مرار کرنے نتیں باروں میں تقبیم کیا اس سے علاوہ تقبیمیں بفي ننائين رشلاً ربع ، تصف اور تلث وغيره) ۵-رتبل ا قرآن باک میں ترتبل سخب ہے کیوں کر قرارت کا مقد دورونکر کرنا ہے جبیا کہ ہم بیان کریں گے اور اس اور منتبل سے بڑھنے من اس کام ریدو ملتبہ سراس اور منتبل سے بڑھنے من اس کام ریدو ملتبہ سراس اور منتبل سے بڑھنے من اس کام ریدو ملتبہ سراس اور منتبل سے بیان کریں گئے اور ا ترتبُل سے بڑھنے ہیں اکس کام بربدو ملتی ہے اسی بیے صرت ام سلروشی الله عنها نے دسول اکرم صلی اللہ عيدوكم كى قرات كا وصف بيان كرتے موٹے بنا كراك ايك حرف كركے مفسر طور برير صف تھے۔ ١١) حفرت عدادلدین عباس رضی اداری و بات من من صرف سورهٔ بقره ا درسورهٔ آل عمران نرتبل سے ساتھ برا حول تولیدے توان کوتیزی کے ساتھ برط صف سے برمتر سے ۔ انہوں نے بریمی فرمایاکہ میں سورہ زلزال اور سورہ القارعة برصف ہوئے ان بين مؤرد فكر كرون توب سورة بقر اورسورة العران كوملدى ملدى وسف سيربتر ي-

بین تورد مرسون وج بود بری ارد دو اکرموں کے بارے بی بوچهاگی جنہوں نے نماز نظر وع کی اور ان کا قیام ایک مبیبا نف حضرت مجاہر حداد اللہ سے ان دو اکرموں کے بارے بی بوچها گیا جنہوں نے نماز نظر وع کی اور ان کا قیام ایک مبیبا نف لیکن آن بمی سے ایک نے صوب سورہ فقہ و بقوہ بوخی اور دو مبرے نے بورا قرآن پاک ریٹے ہا تو انہوں سنے فر بایا کہ ان دو نول کا نواب برار سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تنزیل بھن تدریسے لیے ہی مستحب نہیں مجمی اور برواحترام زیادہ ہے نبر طلال پر طف کی سمت برواحترام زیادہ ہے نبر طلال پر طف کی نوفیر واحترام زیادہ ہے نبر طلال پر طف کی نسبت یہ دل میں زیادہ تا نیر بدیا کرتی ہے۔

٧-رونا ا قرآن باك بشرصة بوس رونامستعب ب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا .

قرآن پاک پڑھتے ہوئے روٹو اور اگر رونہ سکونو رونے کی شکل بناؤ۔

ٱتْلُوا الْقُرْآنَ وَانْكُوفَانَ كَمْ نَبُكُوكُ

اورنى اكرم صلى الله عليه وسلم نے بيھي فرمايا : جوشخص فرآن باک کوخوش ا وازی سے نہیں بیصنا وہ مم كَيْسَ مِنْنَا مَنْ لَمْ يَنْغَنُّ مِالْفُرْ آنِ -

حزت مانع مُرى فوانے مِن مِن فعواب مِن كركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كے سائے قرآن باكر مربطا توائب نے مجدسے فرمایا سے صالح البروقرات ہے رونا کہاں ہے ؟

ہے جونے و بابات مبال ایربو و اسے ہوں ہاں ہے ؟ حضرت ابن عبائس رصی اللہ عنہا فر ماتے ہیں جیت تم اللہ تعالی کے لیے سبدہ کی ایت پڑھو تو سبدہ کرنے ہیں علدی سنہ کرو بیان کک متم رورو اور اگر تم ہیں سے کس کی انکون روئے تو دل کورونا چاہئے شکلف رونے کا طریقہ سر ہے کہ دل ہیں مون و مال کو حاصر کرے کبول کراس سے رونا بیدا بنونا ہے۔

نجاكرم صلى الدُّعَلِيهِ وَسِلِم مِصَوْلِياً . إِنَّه الْقُرُ إِنَّ لَنَظْلَ مِحْدَنِهِ فَإِذَا قَرَا تُعْمَوُم مَ لِي اللهِ قرآن بِال حُرْنِ كَ ساخ الراجع بذاجب نم اسے برطو نومزن فا بركرو-

اور گون دغم) ظام کرنے کاطرافیۃ بیہ ہے کہ قرآن کے ڈرانے ، وعدہ اور عبد و پیان کویا دکرسے پھر سوچے کہ اسس نے اس کے اُوامر ونواہی بیں کتنی کو ناہی کی ہے نواکس طرح وہ ضرور عمکین ہوگا اور روسٹے گا اور اگر غم اور رون کا طا مرض ہو حس طرح صاف دل واسے نوگ رو تتے ہی تواکس حزن اور رونے سے نہ پائے جانے پر دوئے کیونکہ برسب سے بڑی

معدت ہے۔ مرحن آیاف کی رعابت برے بب کس آیت سود کی مادت کرے توسیدہ کرے اس طرح جب کسی دوسرے سے اکت سجدہ سنے تو بھی سجدہ کرے جب تلا وت کرتے والاسجدہ کرے رہاس صورت بی سے جب امام کے بیجھے مو ورب برشرط نہیں ہے وصوعالت میں سے و نہ کرے قرآن باک میں تودہ سجدے میں سورہ جے میں دو سجدے میں دا منات کے زدیک ابك سيده ب اسورة صبي سيده نين سے را حناف كے نزدبك سورة من سيده سے اسجدسے كى كم ازكم كيفت ب

> (١) سنن ابن ما عبرص ٩٩ ماب في حسن الصوت المغرّان (١) صحيح بخارى علد ٢ ص ٥١ كتب فضائل الغران

رس) الضعفا ولكبيرطدس ص١٢٦ ترجبر١٢١٣

ہے بنیانی کوزبین بڑیکائے اورزبادہ کامل طریقہ نہ ہے کر تکبر کم کرسیدے میں جائے اور بڑھی گئی آیت کے لائق دعا مانك شلاً الروه برآبت كريم رها عد-

> حَرُّوْا سُجَّدًا قَسَبَحُوْا بِحَمُورَتِيهِ مُ وَهُمُ لَا يَشْتُكُونُونَ -

وہ سجد سے بیں گر کئے اور انہوں نے ابینے رب کی تعرب کے ساتھ اس کی تسبع بان کی اوروہ تکبر سی کرتے۔

مااللا مجھان لوگوں میں سے کردے جو تبرے لیے سجد كرنے بن ترى حمد كے ساتھ تسبع بيان كرتے بن اور بن الس بات سے تیری بناہ میں کا ہوں کرمی تیرے علم ياتيرك اولباو كرام ك حلاف تجركرن والا وجاؤل

اوروہ اپنے جبروں کے بل گرماتے ہی ا دران کی عاجری یں اضافہ نواہے۔

سامنے رونے والے اور نبرے لیے چھکنے والے ہی۔

اے اللہ المجھان لوگوں میں سے کردے ہونترے

توبير دعا مانگے۔ ٱللَّهُمَّ الْجَعَلَيْ مِنَ السَّاحِدِيْنَ لِوَحُهِكَ الْمُسَيِّحِينَ بِحَمْدُ وَآعُودُ بِكَ أَنَّ الْوُكَ اِلْمُسْتَكَيْرِيْنِ عَنُ آمُرِكَ ادْعَلَى اورسب آت كرعه رفط

وَيَخْرِقُنَ بِلْاَ ذَقَانِ يَنْكُونَ وَيَزِيْدُهُمَ

توب دعا مانگے ، ٱللَّهُ تَرَاجُعَلَنِيُ مِنَ ٱلبَالِكُ ثِنَ البُكِ الْخَاشِعِينَ

اسی طرع ہرسی سے بس کرے ، سیرہ تلاوت کے لیے وہی تغرالط میں تو غاز کے لیے ہیں۔ بینی شرمگاه کودها نینا، قبدر رخ مونا، کیرول اوربدن کانجاست حقبقیدا ورحکمیدسے باک سونا بحب اگرکوئی کشخص سننے وقت وصوسے نہ ہوتو ما وصوم ونے کے بدر سجدہ کرے ، سجد تنا ون کے کمال کے سلطین بریمی کہا گیا ہے کہ آخریں سام بھیر سے بعن وگول نے تشہد کا عبی اصافہ کیا ہے لیکن اس کی کوئی اصل نہیں مرت نماز سے بجدے پر نیاں ہے اور میدبات ہے کم تومون سیس کا ہے بہذا حم کی اتباع کرے جھکنے سے لیے کبیر کہنا ابتدا کے

(١) قرآن مجيد سوره سجده آيت ١٥

(٧) خرآن مجد، سورة اسراء آیت ۱۰۹

زیادہ قرب ہے اور اکس کے علاوہ بی دوری ہے بھر منفذی کو جا ہیئے کرحب امام سجدہ کرسے اکس وقت میں کرے . اورا گرخوذ تلاوت کی ہے تو سیدہ نکرسے دا حنا ن سے نزدیک متفندی ، امام سے بیجے بند دے نہیں کرسکتا لہذا یہ صورت امند میں گ

٨- فرات كى انتداء من لوں كے:

اَعْوَدُ بِاللّٰهِ السِّمِيْعِ الْعَلِمُ مِنَ السَّبِطِنِ الرَّحِبْمِيَةِ مِنْ هُمَ ذَلْتِ الْعُودُ لِكُ مِنْ هُمَ ذَلْتِ السَّا عِلْمُن كَاعُودُ بِكَ مِنْ هُمَ ذَلْتِ

میں شیطان مردودسے سننے جانے والے اللہ کی پناہ ہیں اتا ہوں اسے میرے ریب ہیں شیطانوں کے منظرات سے اور میرے رب ہیں ان کے حاضر ہونے سے تیری بناہ چا شاہوں۔

نبز کل اعوذ برب الناس اورسورہ فاتحہ رہیں اور حب فرائن سے فارغ ہونو اکس طرح ہے۔

الدُّنْ اللَّ نَعَالَىٰ نَهِ بِهِ فَرَايِا وررسول الرَّمِ مِنَى الشَّعِلِيهِ وَسَلَمِ فَهُ بِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

صَدَقَ اللَّهُ لَغَالًا وَلَكُغَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهُ وَسِلْمَ اللَّهُ مَّا أَنفُعُنَا بِهِ وَبَارِكُ اللهُ عَكَيْهِ وَسِلْمَ اللَّهُ مَّا أَنفُعُنَا بِهِ وَبَارِكُ النَّا فَيْهِ النَّحَمُ دُيلُهِ رَبِّ الْعَاكِمِ فَيَا الْمُعَالَمِ فَيَ وَاسْتَغُومُ اللهِ الْحَيَّ الْفَيْلُ مَرَ

قراُت کے دوران حب کسی تبسیع کی آبت پر پینچے تو تب ح و تنجیر کے جب آبت دعا وارٹ تغفار سے گزر سے تو دعا مانگے اور نخٹ ش طلب کرے اگر تسی اسیدوالی آبہت پر چہنچے توسوال کرے ڈرانے والی آبت پیڑھے تو نپاہ مانگے میمل زمان یادل سے کرسے اور ایوں کیے۔

الشرفال باكرے عمالدنعال كى بنا و جائت بن اس

سُنْجَانَ اللهِ نَعْنُونُ إِللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُمَّ اَرُزُونَتُ ا اتَلَهُمُ اللَّهُمَّ ارْحُمَنُا

حفرت مذليف رضى الدعن فرمات سي:

میں نے دسول اکرم صلی الد علیہ ویستا مے ساتھ تماز بڑھی تو اکیب نے سورہ بقرہ کا کا خار کیا آک سی اکتب رحمت سے گزر نے تو سوال کرتے اور اکتب عذاب پر بہنچنے تو بناہ ما گفتے ایت نبیع سے گزر نے تو نبیع کہنے (۱) حب قرات سے فارغ ہو تو وہ الفاظ کے حوال کا دود عالم ملی الم علیہ وسلم کہتے تھے دہ یہ ہیں۔

باالد المجرية قرآن بإكسك ذريع رحم فراا سي ميرب لجامام نور، برابت اورحمت بادك ياسلا بي اكس سے كي عبول جا ون تر باير د لا دسے بس سے بے علم يول وه سكها دس اور مجه رات كي كطولون اورون کے کن روں میں الس کی تل وت کی توفنی رے اوراسے مرسے میے دبل بنا دے سے تمام جہانوں کے بالنہار!

ٱللَّهُمَّ ٱرْحَصِي بِالْفُرْانَ وَاجْعَلُهُ لِك إِ مَامًا وَّنُوْرًا وَهُدًى وَرَحْمَنَهُ ٱللَّهُ تَهُ ـ ذَكِّرُ فِي مِنْهُ مَا لَسِينَتُ وَعَلِّمَنِيُ مِنْهُ مَا جَهَلُتُ وَارُزُقِي ثِلاَوَزَنَا اللَّهِ لِل كَاظُراتَ النَّهَ أَرِوَا حُعَلُهُ فِي حُجَّةً يَادَبٌ

اس می کوئی شک نہیں کہ اواز اتنی ملندی جائے جو تودیشن سے کیونکہ قرات کا معنی حرون و بنداً وانه صفرات کے ساتھ آماز کو فتم کود بنا ہے اورا مار مردی ہے اوروہ کم از کم اس فدرے جو توركن سكا الرخوري منسنة تونماز صبح منهوك - إوراتنا بلندكرنا كردوك راآدمي في كسن ساء توريعض ا وفات بنديره

أسبة موصف ك استعباب برب مديث والت كرتى سي اكرم صلى الشرغليروس من ارشاد فروايا ، أسنة فرأت كولبندا وارسه فرأت راس فدرفضيت حاصل معيمتني فضبلت بوشده صدقروين كوعلانه صدقه دينرففيلت م

فَفُلُ فِرَاءَةِ السِّرِعَلَى فِرَاءً وَالْعَكَدُ بنيكِ كَفَّشُلِ مَسَدُقَةِ السِّيرِ عَلَى صَبَ خَدَةٍ الْعَلَوْنِيَـُ فِي (١)

بلنداً وازسے قرآن باک بط صف والا علائم صدفه دینے والے کی طرح سے اورا بسنہ میں صفے والا تحقیہ طور بہر صرفردبنے والے مبيا ہے۔

اوردوكسرى عديث بي اس طرح سے: ٱلْجَاهِرُ بِالْقُرُانِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّبِهِ كَالْمُسِيِّرِبِالشَّدَتَةِ-

يوث دوعل كوعلان يعمل ريستركن ه زباره فضبلت

ایک عمومی روایت بن ہے : فَيْصُلُ عَمَلُ السِّرْعَلَى عَمَلِ الْعُكُ بِنِبُ وَ مَبُعِيثَ ضِعُفًا رسَ

(٢) سنن الى دا وُدهِلد الولص ١٨١ كتاب العلاة (٣) شعب الايان جلداول ص ١٠٠ مديث ٥٥٥

بهترین رزق ده م جوکانی مواور بهترین ذکرده م جو پوشیده مو اسى طرح نبى اكرم صبى الترعليه وكم المتفق فرايا ، خَبُرُادِرِّدُي مَا يَكُفِي ُ وَحَيْرًا لَـذِ كَسُرِر الْحَفِقَ اللهِ (١)

ابكروابت بي مي، ويَجْهَرُوابِت بي مي، ويَجْهَرُوابِت بي مي، ويَجْهَرُونَعُضُ مُعَالِكِةُ مِنْ فِي الْفِسْرُ الْ

بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ (٢)

مغرب اورعثارے ورمیان قرآت میں ایک دورسے برآ ماز بلندن کرور

صرت سیدین مسید برخی الدور و خوش اکا و نصی نبوی مین صرت عربی عبدالعز مربطی الله عند کونمازی بلندا و ارست قرات کرتے ہوئے سنا وروہ خوش اکا وضح تو صرت سعید بن مسیب صیالته عند نے اپنے غلام سے فرابا اس نمازی کے باس جا وار کہوکرائنی اکا وار بست کریں غلام نے عرض کی کم سجہ بہاری نہیں ہے اور اس خص کے بہے بھی اس بی صعب بیان بیار میں اللہ توانی نمازسے اللہ تعالی کی رصا چا ہتا ہے نوانی اکوانی بیت کروے اور اگر تو گوگوں کو سے نام مطلوب ہے تو وہ تمہیں اللہ نوالی سے بیا نہیں سکتے اس بر صرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ فامونس ہوگئے اور اپنی رکعت کو مخت کرو جا سام چیر نے کے بعد اپنیا کو ایا اور چلے گئے ان دنوں آپ امبر رضی اللہ عنہ فامونس ہوگئے اور اپنی رکعت کو مختم کر و یا سام چیر نے کے بعد اپنیا کو آلیا اور چلے گئے ان دنوں آپ امبر و بیا تھی ہے۔

مبنداً دارسے قرائت کے متنب ہونے پر ہروایت دادت کرنی ہے کہ دسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کام کی جاءت کورات کی نمازیں بلنداً وارسے قرائٹ کرنے سوئے سنا تواسے درست قرار دیا گا)

جب نم بی سے کوئی ایک دات کو کھوا ہوکر نماز درجے نو ملند آ دارسے قرات کرے کیوں کہ فرشنے اور جبات اس کی فرات کو خورسے سننے اوراس کی نماز سے ساتھ مار برج سے بی ۔ اورنی اکرم ملی الٹرعلیہ وسیم نے سیھی فرایا:

اِذَا فَا مَد اَحَدُکُرُ مِنَ الْلَّبِيلِ تَحْصَلُی فَالَدُ اَلْلَهِ لَمُ حَصَلُی فَالِیَّ اَلْلَهِ لَکُرِی فَالِنَّ الْلَهِ لَکُرِی فَالِنَّ الْلَهِ لَمُ کُرِی فَالِنَّ الْلَهِ مُنْکِکَهُ وَعُمِی لَوْنَ وَوَلُمْتُهُ وَمُنْکِکُونَ وَوَلُمْتُهُ وَمُنْکِکُونَ وَمُلُکُرُونَ وَمُلِکُرُتُهُ وَمُنْکِکُونَ وَمِلُکُرِیْ وَمُلِکُرُونَ وَمِلْکُرُونَ وَمُلْکُرُونَ وَمُلْکُرُونَ وَمِلْکُرُونَ وَمِلْکُرُونِ وَمِلْکُرُونُ وَلَالِمُونُ وَمُلْکُرُونَ وَمُونِ وَمِلْکُرُونِ وَمِلْکُرُونَ وَمِلْکُرُونِ وَمِلْکُرُونِ وَمِلْکُرُونِ وَمِلْکُرُونِ وَمِلْکُرُونَ وَمِلْکُرُونِ وَمُلِیْکُمُونِ وَمِلْکُرُونِ وَلَانِ مُعِمْرُونَ وَمِلْکُونِ وَمُونِی وَمُولِکُونِ وَمُونِ وَمُونِ وَمُونِی وَمُونِی وَمُونُونِ وَمُونِی وَمِنْکُونِی وَمِنْکُونِ وَمُونِی وَمِی مُعَمِّی وَمُونِی وَمِنْکُونِ وَمُونِی وَمِنْکُونِی وَمِنْکُونِی وَمِنْکُونِی وَمِنْکُونِی وَمُونِی وَمُونِی وَمِنْکُونِی وَمِی وَمِنْکُونِی وَمُونِی وَمِنْکُونِی وَمِنْکُونِی وَمُعُمِنُونِی وَمِنْکُونِی وَمِنْکُونِی وَمِنْکُونُ وَالْکُونُ وَالْمُونِی وَالْکُونُونِی وَمِنْکُونُونُ وَالْکُونُونُ وَالْکُونِی وَالْکُونُونِی وَالْکُونُونُ وَالْکُونُونُ وَالْکُونُونُ وَالْکُونُونُ وَالْکُونُونُ وَالْکُونُونُ وَالْکُونُونُ وَالْکُونُونُ وَالْکُونُ وَالْکُونُ وَلِی وَالْکُونُونُ وَالْکُونُ وَالِمُونُونُ وَالِیْکُونُونُ وَالْکُونُونُ وَالِمُونُونُ وَالْمُونُونُ وَالْکُونُونُ وَل

دا) مسنداه م احمدبن عنبل طبداقل ص١١> امروبات سدين مالك

(٢) مسندا مام احمد بن حنبل جلداس ٢٦ مروبات عدامتر بن عمر

(س) مجعے بخاری جلدم صم ٥٥ كناب فضائل القرآن

رم) الموضوعات حدادل ص ١٥١ باب نواب نالى الفركن

www.maktabah.org

بني اكرم صلى الشرعليد وسلم نين صحابيرام سے باس سے گزرے اور ال نينوں كى مختلف حا نتي تجيس صرت ابو بج صديق وق المندعنه کے باس سے گزرے نووہ آہنہ براھرے تھے آب نے ان سے اس ک دھر لوچی نوا نوں نے عرض کیا ہی اکس سے ساجات کررہا ہوں جومیری آواز سُن رہاہے مصرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے باس سے گزرے نووہ بلند آوازسے برهرس تھے ان سے بچھا نوانہوں نے عرض کیا میں سوٹے ہوئے لوگوں کو جگانا اور سنبطان کو فیگا نا ہوں حضرت بلال رضى المرعن كياس سے كزرے نووه كھ آيت ايك سورت سے برط صفا وركھ دوسرى سورت ہے . ان سے برجيا تواموں تے عوض کیا کہ بی ماک کوما کے سے ماز ما ہوں نبی اکرم صلی المدعلیہ و مے فرمایا ان سب سے اچھا اور درست کیا دا) ان امادیث کو بُوں جمع کیا جا سکتاہے کہ آئستر طرحناریا کاری اور سناوط سے زیادہ دورسے اورم اس آ دمی كين بن افضل سے عصب استے نفس مراس رما كارى ) كا دارم واور اگر درنة بهوا ور بلندا وارسے براسف كى وورسے كى دورم نمازی کے دفت بن حرج بیدا نم ہو ما سو تو یہ افضل سے کموں کم اس می عل زیادہ سے نیزاس کا فائدہ دوسروں کو تھی بنتا ہے بس متعدی بعدائی ، لازم اجرص اپنی فات نگ محدود مو) سے بنزے نیزیہ قرأت برصف والے کے دل کو جگاتی ہے اوراسے فور کرنے کی طرف منوعہ کرتی ہے اس کی طرف کا نور کو لگا دہتی ہے علاقوہ ازی آفاز بلند کرنے سے نبید علی جاتی ہے قرائت بن سرورسدا بونا ہے اورستی کم بوتی ہے بھر ہر کہ باند اوازے بڑھنے کی دورسے مونے والے کے جاگئے کی جہامید ہوتی ہے اور براس کی بیداری کا سبب سے اور بعض افغان اسے کوئی فافل اور باطل پرست آدمی دیجھا ہے تواس کی خوشى كود بي كروه عى خوست موجاً ما يع اورعمل كاشون بدا مو ناسب بس حب است ان بس سے كوئى نبت ما خر مؤلو مبند اکارمبرے اوراگربسب نیتیں جع سوعائی نو تواب نفی کن سوجاً اسے اور نیتوں کی کنزت سے نیک لوگوں سے اعمال باک موجاتے میں اوران سے نواب بر کئ گن امنا فر موجا اسے اگرا ایک عمل میں دس نیس موں تو دکس اجر ملتے میں۔ اسى وصبست بم كهتة بن كر قرآن ياك كود مجوكرتا وي كرنا افضل ب كيوند على كساغة ديجت اورغور و فكركا الماقة مِوّا ہے ملکہ اعظامنے کی وجہ سے بھی تواب زیادہ تنا ہے کہا گیا ہے کرفران پاک دی کرم سے سے سات گناہ تواب منا ب كبول المرقران باك كود يجهنا جي عبادت سے معزت عقبان عنى رضى الشرعتم اس كثرت سے قراك باك سے برعتے تھے كه دو وَإِن مِاكِ بِعِطْ مِنْ عِن سِعِ عَالِمُ إِن مِلْ وَجِو كُر رَفِي صَفْتَ تَصَاوروه اس بات كونا في ذكرت تصد كون ون ابساگزرسے جس میں انہوں نے فران باک کی زیارت نہی ہومفر سے ایک فقید، حضرت امام شافعی رحمدا ملر کے باکس سمى كوقت ما صرموئے نوان كے سامنے قرآن باك تھا حفرت امام شافعى رحمدالله نے ان سے فرایا تمہیں نقر نے قرآن ماگ سے دورکررکھا ہے میں عنارکی غاز بڑھ کر واکن یاک سائے دھنا ہوں اور صبح ک اسے بدینیں کرنا۔

فرآن باک کونوسش اوازی سے اور تھے تھے کراس طرح برطی خاکہ الفاظ کو بہت زیادہ کھینچ کرند دیل نہ کر دے، سنت ہے۔

١٠ نوش أوازي سيفراك كرنا

فران ایک کواینی اوازوں کے ساتھ زینت دو۔

الله تعالی نے خواسش آ وازی کے ساتھ فران پاک براسطنے کی جواجازت دی اس قدر اجازت کسی بات کے لیے نہیں می

جوشفن ورس ادارى سے فران باك مربط سع وہ ہم ميں

بنى اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرمايا : زَيْنُواالُفُوانَ مَا صُوانِحُدُون اوررسول اکم صلی ا شرعلیدوسلم کا ارتبا دگرای سے مَااَذِنَ اللَّهُ مِشْنِيءٍ إِذْنَهُ لِحُسُنِ الصَّوْتِ بالفران رم اورأب كاارت دس-كَيْسَ مِنْا مَنْ لَمُ يَبَعَنَّ مِا لَقُرْ آبِ

کہا گیا کہ اس سے مراد خوش کا وازی سے پراصنا ہے بہی کہا گیا کرنز فم اور عمدہ مجے سے پراصنا ہے اور اہل لغت کے

ا بك روايت بي ہے كرايك رات نبى اكرم صلى الليطلير وسلم حفرت عائمند صديقة رضى الله عنها كے منتظر تھے انہيں كھ در بور كى توصفور عليالسلام تے يو هيا تميين كس جيزتے روكا ؟ انبول تے عض كيا يارسول الله ايس ايك أدى كى قرأت سن ری تھی بی نے اسے ربادہ نوٹش اُ وازکس کو نہیں سنا ربیس کر) نی اکرم صلی اولی علیہ وسلم کھوے ہوئے بہاں مک کردیر تک سنتے رہے بھر وابی نشریف لائے توفر بابا بر صرت ابوحد یفرضی اسٹر تعالی عنہ کے علام سالم رضی اسٹرعنہ اسٹر تعالی كاشكرب كراس في مرى امت من ايسه لوگ بنا في راي

ایک رات رسول اکرم صلی المترعلیه وسلم تے حصرت عبد المدین مسعود رضی الله عنه کی فرانت سی آپ کے ساتھ معضرت الوبر صداق اور صرت عمرفاروق رصى السرعنها على تصف ميننيون حصرات دير ك كوس رج عجراب نے فرايا جوستني قرآن بالكوآست اوراجي أوارسهاس طرح بره عينائل موا توصرت ابن سودرض الذي قرادت معمل بن رهاه

<sup>(</sup>١) سنن الى داد دولداول ص ٢٠٠٧ كناب العلواة

١٢) كنزالغال جلداول ص١١ مديث ٢٧٩٩

<sup>(</sup>١١) ميس بفارى ملدم ص ١٥١ كن ب نفائل القرآن

رم) المستديك للحاكم حيدس ٢٢٧ كتاب معرفة العجابر ره كنزالعال علد ١١ ص ١٠٠ عديث ٢٢٧ ٢٠

رسول اکرم صلی الدعلیه و اسم نے حفرت عبداللدن مسعودرضی الدعنه سے فرایا:

« میرے سامتے بڑھو » انہوں نے وض کیا یارسول اللہ ! آپ کے سامنے بڑھوں مالانکہ بداک پر اُترا ہے، نبی اکرم ملی اللہ وسے نبی الرم ملی اللہ وسے نبی الرم ملی اللہ وسے نبی الرم ملی اللہ وسے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ دسے کی اُنھوں سے اُنسو سے تھے (۱)

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت الد موسی رضی الله عنه کی قرائت سن کر فربایا - انہیں آل داؤد رعبیه السلام ہے آلات رمز امیں بن سے بچے دیا گیا ہے ، یہ مات صفرت الد موسی صفی اللہ عنه تک بنیچی توانہوں نے عرض کبلیا رسول اللہ اگر شجھے

معلوم منوا كم أب السن رب بن توي مزيد سنوار كرم فيضا- ر١)

سفرت ہنتیم فاری نے رپول اکرم ملی الدعابہ وسٹم کوخواب میں دیکھا فرمانے ہیں رسول اکرم صلی الدعابہ وسیم سے مجھ سے فرمایا تم ہنتیم ہوخورش اکوازی سے فران باک پر مصفے ہو؟ ہیں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا اللہ تعالی بہتیں جزار شخیر عطافر مائے۔ رجزاك اللہ خبراً) (۳)

حدیث نثریت بی معدار نبی اکرم صلی المرعلیہ وسے سے سی ابرکرام رمنی اللہ عنہم ، جب استھے ہوئے توکسی ایک کو قرآن پاک کی کوئی سورت براعضے کے لیئے بہتے تھے رہ)

تعفرت عمر فاروق رصی الله تعالی عنه ، حضرت الدموی الله عنه الله عنه مصد فر ما یا کرنے تھے ہیں ہمارے رب کی یاد دلائین تووہ ان کے پاس فرآن باک کی قرائٹ کرتے حتی کر نماز کا درمیا مہ وقت قریب ہوجا تا کہا جا آنا امیر الموت بن مناز کا وفت ہوگیا ، نماز کا وقت سوگیا تو وہ فر ماتے کیا ہم نماز میں نہیں ہیں ؟ وہ الله تعالی کے اس ارشاد کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ وَلَا يَذِكُو اللّٰهِ آَكَ بَدُ لَهُ مَا وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمَالَٰلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَٰلّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰلِمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰلِلْمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الل

جواضع الله تعالى كا بى ايد آيت غورسے

رسول اكرم صلى الشرطليه وسلم ف فرمايا: من استَمعَ الله اكبة وت كيّاب الله

كات كم عالمي تواجها مد ١١٠ مزاروى

(م) الكركوني اجديس موياكسي مشووے كے بيد المصح بون نوس وع من الدوت كرنى جاہيے ١٢ مزاروى

ره) ترآن مجيرسورة عبون آيت ٥٨

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) بيع بخارى جلد ٢ ص ٥٥ ، كتاب نضائل القرآن

<sup>(</sup>٢) كنزانعال عبد ساص ٢٠٠ صريب ٢٠٥٥

<sup>(</sup>۱۱) معدوم مواكد كسى قارى سي قرآن باك ى قرارت كسن كرجزاك الشرفيراً كهناجات على سنن ك بنبرجى اس كے يا يد دعاليد

عَذَرَجَلَ كَانَتُ كَ مُنُولًا يَوْمَالِقَيَامَةِ لِأَ وَهُ السك لِي قيامت ك دن نور موكى .
ايك روايت ہے كە اكس كے ليے وكس نيكياں لكھى جانى ہي جب يہ سننے كا نواب ہے تو تلاوت كرنے والا جواكس لاسننے ، كاسبب ہے وہ نواب بيں شركي ہے البتر اگراكس كا مقصدر با كارى اور بناوط مو - واقواب نہيں ملے گا - )
( تو قواب نہيں ملے گا - )

The way was a second of the se

a experience of the second second

the section of the production of the section of the

the property of the transfer of the second o

Car And Justine of the Carlot and th

The property of the second of the property of the second o

## تیسراباب "ملاوت کے باطنی اعلال

يه دس بن ،اصل كلام كوسمجنا ، بجرتعظيم الس سك بعدول كى حاضرى ، بير عور و فكر ، بعد ازال سجفنا، بير سيخف روسمن والى باتون سے خالى سونا، كير تخصيص ، أثر تقبول كرنا ، تر في ، اپني فوت سے برى الذهر مونا-ا) كلم كعظمت اور بلندى كومحجة ا: اوربك الترتعالي نه إسه بيضفل وكم سهاس درويس نازل كباكه اسمخون سمحسة وبيحواد لتعالى ن ابني كام جاس كى فديم صفت ب ادراكس كى ذات كساتة قام ب اكم معانى كو مغوق بكربينيات كے ذريعيان بيكنى مرمانى فرائى، اوراكس معنت كوموت اور آواز بوانسانى صفات بي، بي لیسط کران برط الرکیا کیوں کر انسان امنی صفات سے وسید کے بنیر الله تعالی صفات کو سیجفے سے عاجز سے اگر اكس كے كلام كى جدات كى كمرانى حروف كے لباس ميں ستورنہ بوتى توعرش اورزين كواكس كے سننے كا اب نہوئى بك جو کھان دونوں کے درسیان سے وہ اللہ تعالی کی بادشاہی کی عظمت اور نوری شعاعوں کے درسیان متفرق موجاً با-اگرامتر خالا معزت موسى عليه السلام كوتاب نركها نودواكس ككام كوسحيفى طاقت نر ركفت جيب بياط الس كادنى تجلى كورداشت نه كرسكاا ورديزه ريزه موكيا اوركام كى عظمت كواس كى ابنى مثالول كے بغير سمھنا عكن بنيں جن مك مخلوق كى دبنى رسائى بو-اسى ليدىعن عارفين ف الس كوبون نبيركياب كراوح محفوظ بن الله تعالى كے كلام كا برحرف كو ه قات سے بھى برطرا ب اوراگرتام فرشے جمع مورایک مون کوان انا با بن تووه اس کی طاقت نسی رکھتے می کر حضرت اسرافیل علیمالسلام جوادع محفوظ مرمقر فرشت بن ، اكرا مله تعالى كے مع اور رحمت سے الحانے بن اپنی قوت اورطانت سے بنین بلکہ الله تعالى فانسياكس كى طاقت دى ہے اوران كواكس على ريكا يا ہے۔ اس كے باوج دكركام كے معانى بلندورج ركھنے ہي اور ابنيں اطرتعالى نے اپنے عطف وكرم سے انسانی فہم تك بینچایا اور ابت رکا ما دنگهاس کا مرتبه کم سے ، اس بات کوسی دانانے ایک عمدہ مثال کے ذریعے بیان کیا ہے وہ يكرانبوں تے ابك بادشاہ كونٹر ليبت انباعليم السلام كى دعوت دى توبا دشاہ نے ان سے چد بانوں كے بارے بى سوال کیدا بنوں نے ابسا جواب دیا جواکس کی سمجھ سے بالا تھا بادشاہ نے کہا بنا بیٹے جرکھ دانبیاد کرام علیم السادم لائے بن آپ کے دعویٰ کے مطابق وہ لوگوں کا کلام نہیں ہے بلکر اللہ تعالیٰ کا کلام سے تولوگ اسے کیسے مجھ سکتے ہیں؟

اكس دانا شخص نے بواب دباكم م ، لوكوں كو د يجھتے من كرجب وه جانوروں اور برندوں كو كھ سمھانا جاہتے ہي

مثلاً ان کو آگے با پیچے کرنا چا ہے ہی اوروہ دیجے ہی کہ وہ لوگوں کا کلام ہجان کی عقلوں کے فررسے نکلا اوراکس ہی مشن اور ہزیری تربیب ہی بائی چاتی ہے ہو ہوستے ہی تو وہ جانوروں کے درجے کی طرف اور ہے ہیں اور ابنی مقاصد کوجا نوروں کے درجے بنجائے ہی ہجانا کا ایسی کا داروں کے درجے بنجائے ہی ہجان کے مقاصد کو ایسی مجانا کے اور وہ اکسی کی اور اسسی کی مفات کے اور وہ اکسی کے اور وہ اسے ہو بنا کہ وہ اسے ہو بیاں اور اسے کا مواز وں کے فرید ہو بنا کہ وہ اسے ہو بیاں کوئے اور ایسی کی گہرائی اور السی کی صفات کے کہاں تھا ہو ہو ایسی مجان کوئے ہو ہو اور ایسی کی اور ایسے کل م کے درجے بیان کرتے ہیں اور ایسے کل م کے درجے بیان کرتے ہیں جے سے عاجز ہی تو انبیاء کرام ہوں ان سے انسان مجانور کوسٹی وغیرہ کے درجے اپنی بات سمجھ ہے ہیں اور ان صفات ہیں چو سے انسان حالور کوسٹی وغیرہ کے درجے اپنی بات سمجھ ہے ہیں اور ان صفات میں پوٹ برہ معانی حکمت کی وجہ سے انسان الفاظ کو شرافت وعظرت حاصل ہوتی ہے۔

کوباجمت کے بیے اوازجم اور رہائش کا ہ کی طرح ہے اور اواز کے بید حکمت نفس اور دوح کی ہا تذہبے۔ اور جس طرح انسانی جم ، رُوح کی وجہ سے کم م و معزز ہونا ہے اسی طرح کام کی اواز اس جمت کی وجہ سے مشرف ہوتی ہے جواس کے اندبائی جاتی ہے اور کام کی منزلت اور درجہ بلند ہے وہ زردست اور خالب ہے اور حق دباطل سے درسیان حکم کونا فذکر نے والا ہے وہ عدل والعاف سے فیصلہ کرنے والا اور پہندہ کو اہ ہے کا دبا اور من کارتا ہے باطل کام کمت کے سامنے کھڑا ہیں ہوست جس طرح سابہ ، مورج کی شعابوں سے سامنے کھڑا ہیں ہوست انسان حکمت کی گہرائی میں ہمت کا دھرد کی شعابوں سے سامنے کھڑا ہیں ہوست انسان حکمت کی گہرائی ہیں ہمت کی ہمرائی ہی ہوں سے انسانوں کو مورج کی روشنی سے اتنا ہی صد با ہے ہوں سے ان کی اجمرہ خان کی ہمرہ خان کا کام اکس با دشاہ کی طرح ہے جس کا جمرہ خان نفر ہے اور مورج کی طرح سے جس کی روشنی ظام ہرہے اور اکس کا اصل بوٹ بدہ ہے اور حکم نا فذر سے اور سورج کی طرح سے جس کی روشنی ظام ہرہے اور اکس کا اصل بوٹ بدہ ہے اور حکم نافذ سے اور سورج کی طرح سے جس کی روشنی ظام ہرہے اور اکس کا اصل بوٹ بدہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہے دو اسے کہ ہوا سے بی اور حکم بارہ ہے اور حکم ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کہ ہوا سے کہ ہوا سے بی اور حکم بیار ہمیں ہوتا ہے ہے اور حکم بار ہمیاں ہوتا ہوتا ہے اور حکم بیار نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے

اسے وہی لوگ ہاتھ لگائیں ہو ماک موں۔

کلام کی تناوت میں کافی خطرہ ہے کیونکہ ارکشاد فلاونری ہے۔ کدیجہ شُنہ اِلِدَّا لُمُطَلَّهُ رُوْتَ (۱) و جس طرح قرآن باک کی ظاہری جلد اور اوراق کو انسانی جم کے ظاہر سے حالت طہارت کے علادہ محفوظ رکھا گیا

ہنتواکس سے معنی کا باطن عبی اور فعال کے عکم سے پردے ہیں رکھا گیا ہے البتہ وہی ولی اس تاک بہنچے کا صلاحت نہیں قئم کی ناپاکیوں سے باک ہوا و تنطیع و تو قبر کے نوگر سے منور عوتوجی طرح ہر باقع قرآن باک کی عاد تک بہنچنے کے بیے مناسب تعمیل اور خیر اس سے معانی تک بہنچنے کے بیے مناسب ہو اس عظم کی وجہ سے حضرت عکر مربن اب جہل رحنی المئر نقال عند احب قرآن باک کو کھو ہتے تو ال برہبونی طاری ہو جاتی اور وہ فراتے بیمبر برب کا کلام سے برمبر سے رب کا کلام سے تو کلام کی تعظم درحقہ بیت تو ال برہبونی طاری ہو جاتی اور وہ فراتے بیمبر برب کا کلام سے برمبر برب کا کلام ہے تو کلام کی تعظم درحقہ بیت تو کلام کی تعظم میت وہ کو کست تو بیل اور اور ورضت ہی ان سب کو دل بی حاصر کرے یہ عقبدہ کے کہ ان تمام کا خالق ، ان سب پر خادر اوران سب کا لاز ق ایک سے اور برحد ہے اور اور وہ کی کو تو تو ہائی کو خال جہاں کی جو اس کی برواہ نہیں اور بربوگ جہنی ہی اور مجھے اس کی بی والے جو کی اس کے تو کو کہنی ہوائی ہیں اور بربوگ جہنی ہی اور مجھے اس کی بی برواہ نہیں اور بربوگ جہنی ہی اور مجھے اس کی بی برواہ نہیں اور بربوگ جہنی ہی اور مجھے اس کی بی تو کو کست تو بی می دوری کی کو تو کی کو تو کی کو تو کو کو کھوں کے۔

اور چو کلام کی تعظم کی جائے۔

اور چو کلام کی تعظم کی جائے۔

اور چو کلام کی تعظم کی جائے۔

فرنيع كيد أنس عاصل كرك كا حاله نكر وه (قرآن باك) من سيروب حت اورشياشت وخوشي بي اورح آدمى سيرو تفريح كے مقام بر مووه دوكسرى طرف توج بني كريا -

كها كيا ہے كر قرآن باك بى ميدان ، باغائے ، جرے ، دلبنبي رئيسى لباكس بلينچے اورسرائيں ، بي لفظ ميم قرآن باك ك ميدان من بفظور افرأن باك كے باغات مي لفظ هاء اكس كے جرسے من ، نفط سنتے يستح وغيرہ فرآن ياك مے دولها دلهن من لمم قرآن باک کے دیباج روسٹی کورے ، ہی مفقل سورتیں اس کے باغیجے ہی اوراکس کے سوا سرائیں ہی جب قرآن باک رط صف والا میدا نوں میں دافل منواہے اور باغوں سے عیل جننا ہے اور حروں میں دافل موکر دانہوں کے پاکس جانا ہے ربیتی باکس بنیا ہے اور باغیوں بی سروتفریح کرا ہے سرائے میں سکونت اختبار کرنا ہے توسب کیے اس کھیر اتیا ہے اكس كعلاده سي بيرديا سني مذاس كاول دوكرى طوف منوم بوناس اوربزاكس كى سوچ بلتى ب ر دل کی حاضری کے بعد غور وفکر سوتا ہے بعض اوقات وہ قرآن پاک کے علاوہ کچھاور نہیں سشا بلکم صرب عرع فرآن براكتف كرناسي لين الس مي غورنس كرناجب كرقائت كامقصد غورو فكركرنا ب اسى بلياس من تفريظم كريدها سنت مي كبول كاظ مرى طور برهم عظم كر ميدهة (ترتبل) سے وہ باطني طور برغور وفكر بر

فادر سرجاتات معزت على المرتضى رضى المترعن في فرمايا ابسى عبادت كاكوئى فائده النبي عبس كسمجهانه جائ اوراس فرأت كاكوئى فالده

اوراگروہ باربار رہ صفے کے بیز تدریر فادر نہوسکے توالفا ظر کو دیا ہے مگرام کے بیچھے ہوتوا بیا نمرے راحن ن كي نزديك توامام كي يجيب قرات جائزي نهي اور تنها برهور بالموقو على نمازى هالت بي ابيا نه كرب البراروي ) كيونله الر ده ایک آیت بن تدر کرر با مواور مام دوسری آیت بین شغول مولیا موتو گذاه گار مولا جید و استخص جوکسی کی سر گوشی سنت ہوئے ایک کلرکوب ذکرے اور اس میں مشنول ہوجائے اور باقی کلام سے اسی طرح اگروہ دکوع کی تسبیعی مواور اكس آيت بي غوروفكر كرنے لكے جوامام نے بڑھی ہے توب وسوسم ہے۔

حزت عامربن فنس بضى الترعنه سے مروى سے وہ فرانے ہي مجھے نماز ميں وسوسے بيدا ہونے ہي اچھا كيا دنيا کے معاملات میں ؟ فرمایا دبنوی وسوسوں کی نسبت میرسے ہم کوئیروں سے چھنی کردیا جائے تو مجھے برنریا وہ لیند سے بلکہ میرادل اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے ہیں مشغول ہوتا ہے اور سونتا ہوں کہ اس سے کیے چروں ہی وسوسہ ہے توریشنی اسی طرح ہے کہ وہ حرکھ ریٹھر رہا ہے وہ اس کو سیجھنے سے فاحر ہوجا اسے - اور سنبطان اس قم كى بات برنب مى فادر مبزا مع حب اسع سى دىنى بات بى مشول كر دے لكن وہ اسعاففل بات سے دوك دنیاہے اورجب بربات حفرت حس بھری منیا ملرمنے کے سامنے ذکر کی گئ تو اینوں نے فر مایا اگر تم سیے ہوتا ہم

الله تعالى كے اسس احمان سے محوم بن ابك روابت بن ہے كہ نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے بسم المدار طن الرجيم طابعي تو استعبين مرتبه لوطايا را) آپ نے اس بے ایساکی اگر اس کے معانی میں غور و فکر کریں -حفرت الوذرين الشرعنه سے مروی سے كم ايك رات رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم بيبي نماز رابطا نے كوات بوك تواكب أيت كوباربار برها وه أيت اس طرح ب-اگرتوانیں مذاب وسے تووہ ترسے بندسے ہی اوراگ إِنْ نَعَدِّ بِهُمُ فَإِنَّهُ مُعِيمَادُكَ وَإِنْ الحابني بخش دس توب تك تو الحظ والا مربان تَغُوْرُلَهُمُ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رُحْيِقً.

حفرت تميم وارى رضى الشرعندن ايك بورى رات اس آبت كے ساتھ قيام كي . ان در کوں کاخال ہے توکن مکاتے ہیں۔ آمُحَيِبَ إِلَّهُ بِنَ آجَنَرَحَوُ السَّبِيكَاتِ (٣) اورصفت سعيدين جررضي التلاعنه ايك ات اس أبت كو باربار يرصف رس ا عجرمو! أج تم الك بوجاؤ-وَامْنَا رُوا لَبُومِ مَا يَهُمَا لَهُ الْمُعْجِرِمُونَ رمى

ا کے بزرگ نے زیا کہ میں ایک سورت شروع کرنا ہوں تواس میں بعض بائیں مشا برہ کرنا ہوں بہان تک کر صبح تک فارغ بنين موسكتا اورايك بزرك نے فرمايا بي جس كيت كوسجونسي بايا اوراكس بي ميرا دل حاصر منبي موتا توبي توبي اكس كاتواب شمارسس رنا-

صرت الوسليمان داراني سيمنقول م فرماني من قرأن باك كى ايك كست معاوت كرنا مون تواكس من عايد يا یا نج رانس فیام کام وں اور اگریں خودا کس می غور وفکر کو ہن جھوڑوں تویں دو سری طرف نس جاسکنا۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ چھ مہنے تک سورہ ہود کا نگرار کرتے رہے اوراس می فوروفکرسے فارغ نہ ہوئے۔ ایک عارف فوات مي مي مفته مي ابك بارخم قراك كرنا سول ، ابك ميد بين عنى كرنا مول ايك سال بي ختم كرنا مول اورتب سال سے شروع کررکھا ہے اوراعی تک فارغ نہیں ہوا تو یہ غور وفکر سے اعتبار سے درجات ہیں وی مزرگ قراتے ہ

(٧) فرآن مجيد، سورة بيبن آيت ٥٥

<sup>(</sup>١) فوت القاوب عبداقل ص ٢٦ الفصل الساوس عشر

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد ، سورة ما يوآيت ١١٨

<sup>(</sup>س) فرآن مجد، سورهٔ جانبه رکیت ۱۱

یں نے ا بنے آب کومز دوروں کے قائم مفام کررکھا سے لومیہ، مفتہ دار، جمینہ دارا در سالانہ کے صاب سے کام کرتا ہوں۔

الرُّنَّالَ كَي صَفَاتَ جِيبِ الرَّ دَفَلَا وَلَدَى بَنِي : لَهُ مِنْ كُونُ لِلْمَ الْمُعَالِدُ الْمُعَالُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِدُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِدُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَالِدُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِيلُولِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلُولِ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُع

والاست

النرقال كى مثل كوئى بين منها وروه سنف والا ديجيف والاربي

وہ بادت ہسے ، پاک ہے ،سلامتی دینے والا اس عطا کرنے والا ، حفاظت کرنے والا غالب زبردست اور را ائی والا ہے۔ اورارشاد فداوندی ہے، اکملِكُ الْفُدُّ وَسُنَ السَّلَامُ الْمُسَوُّمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُشَکَیِّرِہُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُشَکِیِّرِہُ

توان ناموں کے معا نی اورصفات ہیں غورکرے تاکر اکس پیان کے اُسرار شکشف ہوں نوان کے مدفون معانی کو کھو لے جونقبین والے توگوں سمے علاوہ کسی سے لیے ظاہر تہیں ہونے حفرت علی المرتضیٰ رحنی الدُّر عذہ نے اسی بات کی طرف اِشارہ کیا ہے وہ فراننے ہیں۔

رسول اکر صلی اطعابہ و سلم نے جھے سے ہو بھی راز کی بات کی ہے وہ دوسروں سے مفی نہیں رکھی لیکن الدّتعالیٰ جس بندے کوچا ہناہے اپنی کا بسی معطا کرتا ہے (۳) قوقان پاک پیاست والے کو اکس بات کے سمجھنے کی جس اللہ ما اللہ م

ہونی جا ہے۔

ارد الله الله بن مسودر صنى الله عنه فرات بن حرب خص سبلون اور سجلون كاعلم هاصل كرنا چاہے تو وہ قرآن بن مجث مطرب الله بن مسودر صنى الله عند و الله بن بن مجت كرے اور قرآن باك كے اسمار وصفات كے تحت آ باہے كيوں كم مالم وگ اس سے دى امور حاصل كرتے ہيں جوان كى مجھ سمے لائق ہن اور وہ ان كى تہم بك بنيں پينتے ۔

(۱) قسرآن مجیرسورهٔ شوری آیت ۱۱ (۲) جمرکن مجیر، سورهٔ حشرآیت ۳۲

جان ك الله تعالى كافعال كانعلى بعنوصياكم الس ف اسمانون اورزيين وغيره كى يدائش كا ذركيا توتاوت كرتے والے كواس سے اللہ تعالى كى صفات كوسمجمنا جا جے كوئكر فعل ، فاعل مردلالت كرتا ہے اور نعل كى عظمت فاهل كعظمت پردلالت كرنى مع نومناسب يه مع رفعل من فاعل كوسامن ركھ يوشخص من كو پيجان كياكس نے اسے پر حيزيں ركھا كيونكرمرج اسى سے ہے اسى كى طوت ہے اسى كے ساتھ اوراسى كے بيے ہے بس حقیقناً وہى كل سے اور واستمان كسى جير كود يحد كرفيدا كوندو يجهد كريا اكس في اس كونس سجانا اورجس في اس كوسجانا است معلم موكماكم الله تعالى كي سوا سب کچے باطل ہے اوراکس کے سواسب کچھ بلاک سونے والا سے بمطلب بنیں کہ دوسری حالت میں باطل ہوگا بلکہ اجھی وہ باطل ہے اگرامس کی فات کا حقیقتاً اعتبار کی جائے اور اگرلوں اعتبار کی جائے کہ وہ اللہ نقالی کے وجوداور فدرت كے ساتھ موجود سے نووہ بالنبے فائم وابت ہے جب كر ذاتى طور برو محن باطل سے برعلم مكاشفركى ابتدائى باتيں ہي اكس بيروب لاوت كرنے والابراكت براھے۔

كياغ نے رغورسے) ديكھا جوتم بوتے ہو۔

على نم ديجيوسو ماده منويرطبكان مو-

كياتم في وورس ديما جواني تم بيني مو-

اوردهى ارك دفداوندى سے : كياتم في رغورسي ديكها جواكة مسكاتي مور آفَرَأُ يُتُمُّ النَّارَ اللَّيْ تُورُونَ - (م) تواكس كي نظر بإني ،آگ ، كين اور ماده نبوب بربرك مذ جائے بلكم ماده منوب بي غوركرے كدده نطفه ب جوا حزاد مے شابد مع مجرد كميد كروه كوشت، بلى ، ركول اور ميلون بن نقب موناب اوربرى ديكيكماعضادكس طرح مختلف كلين افتيار كرت بن منلاكر، بانق، باؤل، فكر اورول وغيره - بعراك مب كس طرح الجلى صفات بدا موتى بي كم ووستناج، ديمها ب اور سمجفنا سے وغیرہ وغیرہ اوراکس میں مزموم عادات بیا ہونی ہیں کہ وہ عصد کھانا ہے اوراکس میں شہوت ، تکر بہالت

<u>اَنْرَأُ يُتَّهُ مَانَحُرُنُونَ</u> (١)

آفراً نُشِمُ مَا تَمْنُونَ ١٦)

المُنْ الله الماء الذي تشرفون - رس

نيزارت دفرمايا:

(م) قرآن مجيرسورهُ واقعه آيت اى

<sup>(</sup>١) وَأَن جِيدِسورة واقعد آيت ٩٣

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد سورهٔ واقعه آبت ٨٥

رم ترآن مجيسورة واقعد آبب ١٨

تكذيب اور تحبكرا وغيره بيدا بيونا ہے۔ جيسے الله نغالى كاار بنا در اى سے .

أَوْلَمْ بَرَانِدِ نَنَاكُ أَنَّا خَلَقُنَا يُمْنُ نُطُفَ إِنَ لِيهِ انسان نبي ركيفاكم م في السينطفر سع ببداكيا

فَاذَا هُوكَ حَمِيثِهُ مُّبِينٌ (١) أَوَابِ وهُ لَمَا كُلا تَعِلُوالوسِي-

توان عجائب ہیں مؤرکرے تاکرسب سے زبادہ عجیب تک پہنچے اور بر، وہ صفت ہے جس سے برعجیب امور صاور ہوسے تو وہ مسلسل صنعت کو دیجے شار ہے تاکہ اس طرح وہ صانع کو دیجے ہے۔

جہان کا انبیاد کرام علیہ السلام سے احوال کا تعلق ہے توجیب وہ سے کہ ان حضات کوکس طرح تصطویا گیا کیسے الاکیا اور کیسے بعض کو قبل کیا گیا تو اکس سے معلوم کوسے کم انٹر تعالیٰ کی فیات رسولوں اوران ہوگوں سے بے نیاز ہے جن کی طریت ان کو بھیجا گیا اور ہے کہ اگر وہ ان تمام کو ملاک کر دسے تو اس کی با دشاہی میں کھے بھی فرق نہیں رہے گا اور جب امور آخرت بیں ان کی مٰدد کے بارسے بیں سنے تو انٹر تعالیٰ کی فدرت اورائس بات کو سمجھے کہ وہ حق کی مدد کا ارادہ فرانیا ہے۔

حجسلانے والے مثلاً عادو تمود و تجبرہ سے حالات اور تو کچھ ان پرعذاب نازل ہوا تو اکسی سے اللہ تعالی سے عذاب و سطوت کا خوت پیدا ہونا جا جا ہے اور اپنی ذات بیں ان بانوں سے بہت حاصل کرسے کم اگروہ خافی اور ہے ادب ہوا اور ان ان ایام مہلت بیں دھو سے بیں رہا تو مکن ہے اسی بریعی و ہی عذاب نازل ہوا ورائس سے بارہ بیں ہی و ہی فیصلہ ہواسی طرح جب جنت و دوزرخ سے اوصاف اور چو قرآن پاک بیں ہے ، اسے سنے توان سب باتوں کو مسمجنا ممکن نہیں کیوں کم اس کی کوئی انتہا نہیں اور سربند سے کو دمی مذا ہے جوائس کے لیے مقدر ہے اور سرخشک اور ترجیز کا ذکر قرآن پاک بی ہے ،

اران وفارا وندى سے ب

ثُلُ تَوُكَانَ الْبَحْرُمِدَادًا لِكَلِمَاتَ رَقِي كَنْفِدَ الْبَحَرُقَبُلُ آنُ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَقِي وَتَوْجِئُنَا بِخِلْمِ مَدَدًا-رَقِي وَتَوْجِئُنَا بِخِلْمِ مَدَدًا-

آپ فراد یجے اگر سمندر، میرے رب سے کلمات رکوبکھنے)
کے بیے سیا ہی موتومیرے رب کے کلمات ختم ہونے
سے بہلے وہ سمندر ختم موجائے اگرچہ سم السس کی مدر
کے بیے اس کی مثل لاہیں۔

اسی بیے حفزت علی المرتفیٰ کرم اللہ وجہد نے فرا یا اگر میں جاہوں توسورہ فانحہ کی تف برسے سترا ذیط بھردوں - تو جو کچھ ہم نے ذکر کیا اکس سے تفہیم فرآن می نمنید مفصور موتا کہ اکس کا دروازہ کھلے جہاں تک اسے بورا بہان کرسنے

(١) قرآن مجير سورة كين آيت >>

۷۷۷.maktabah.org

کانعلق ہے نوائس کی طبع نہیں موسکتی اور بو آ دمی فرآن پاک سے مضابین کو باسکل نہ سیمھے تو وہ ان لوگوں میں داخل ہے۔ جن کا اسس آ بت میں ذکر کیا گیا ہے ۔

وَمِنُهُ مُ مَنُ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى خَرَجُوا اوران بن سے بعن آپ سے بولے عورسے سننے مِن عِنْدِ کَ قَالُولِلَّذِ بُنَ اُوْتُوا الْحِدَ مَ بِن حَلَى كَرِب آپ کے باس سے عِلے جاتے بن تو مَاذَاقًا كَانِفًا اُولِيْكَ الَّذِينَ طَبَعَ الله و المنام سے پوچھتے بن انہوں نے اہم کیا کہا ہے بہ فائد بھے ۔ ان ان میان کے اللہ میں جن کے دنوں پر الله تعالی نے مہر مگادی ۔ فائد بھے ۔ ان

اورمبرسے مرادوہ رکا ولیں میں جن کا ہم موانع فہمیں ذکر کریں سے اور کہا گیا ہے کہ اُدی اکس وقت مک مربید نہیں ہوتا جب نک وہ قرآن ہاک میں وہ بات نہا ہے جس کا وہ ارادہ کرر ہاہے نقصان کو زائد سے اور موالی کو خلاموں سے متاز ہذکرے۔

بہت سے دوگ قرآن کے معانی کوسیجھنے سے بعض اسباب اوربر دوں کی اور بردوں کی اور بردوں کے داوں بردانے

المسمحة كالشيس ركاولي

ہن جس کی وصب فرآن ماک کے اسرار سے وہ اندھے رہے۔

نى اكرم صلى الشعليه وسيم نے قرابا : كُولُواَنَ الشّبَاطِلِينَ بَيْحُومُوْنَ عَلَى اللّهِ اللّهِ مَكُولُوا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مُكُولُوا اللّهِ اللّهُ اللّ

اگرمن بطان انسانوں کے دلوں کونہ گلیریں نووہ عالم بالا کو دیجے لیں قرآن باک کے معانی عمی ملکوت میں اللہ میں اور سروہ مانی عمی اور سروہ مانی مواور اس کا اور اک نہ موسکتا ہووہ ملکوت سے ہے۔

فہم کی رکا ویں بہی رکا وط بہت کہ توجہ حروث کو بیا کے خاص ہوا دراس بات کا ذہرار ایک سنیطان ہے جو فادیوں برمسلط ہے تا کہ وہ انہیں فرآن باک کے معانی کو سمجھنے سے دوسری طرف بھر ہے چنا نجہ وہ مسلسل ان کوحروف کے باربار اوا کرنے پر متوجہ رکھنا ہے اور یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ بیعوف اپنے مخرج سے بین نکا توجب اسس کی لیوری توجہ مخارج حروف کی طرف ہو تو اکس کے بید معانی کس طرح منکشف ہوں سکے۔اور

(۱) فرآن مجيد سورة محد آيت ١٦

سنيطان ابسے آدمی برببت فوسش بواہے بواکس کے اس وھو کے بن آنا ہے دوسراده جراب نفرنب كي تقليد بس بكابوعاً ناسب اورمن ساعت سے اكس بن نعصب بدارة اسے وہ بصبرت مشاہدے کے دریعے وہان کی منیں بنتھا تواکس شخص کواس کے اعتقاد نے ایکے براسف سے قد کرد کا ہے اس کے دل میں اس سے اپنے عقبدے سے سوا کچھ عن نہیں آنا۔ نواس کی نطر شنی ہوتی بات بر مرقوب مونی ہے اگر دور سے کوئی جمک بڑے اور کوئی معنی ظاہر ہولیکن وہ معنیٰ اس کے سفیر و کے معنی کے قلاف ہونوسٹ بطان تقلید اس رجملرکر تا ہے اور كذا سے رسول من سرخال ميے أكا جب كر يَد ترب إب دادا كے دين مے فلات سے نووہ اس سنيطان كا دهوكم سمجر اکس سے دورسا اور بیاہے اس وجرسے عوفیا کرام نے فرایا کہ علم ایک حجاب ہے۔ اوراس سے ان کی مراوعلم عقائدہے جس بروکٹر لوگ محق تغلیہ سے قائم ہیں را) یاوہ منا فرارنہ کان ہی جو ہذاہب بین تعصب رکھنے والوں نے مکھے اوران کو بنائے ہی اس حفیق علم ، نور بصیرت کے ذریعے کشف اور مشاہرہ ہے وہ کسے حجاب بن سکتا ہے وہ توانتہائے مطلوب ہے اور برنفائد کھی باطل ہوتی ہے بس رکاورط بن عباتی ہے جسے وہ لوگ جو عرش باستواد منے مراد لیتے ہی کرالٹر تعالی اس بر همرگ اوراس سے قرار بچوا بیں جب اس سے دل بی بربات گزرے کہ اسر تعالیٰ کی ان تمام با توں سے باک ہے جو مخلوق کے بیے جائز ہم تووہ اسی تغید بنس کرے گاجی سے بربانیں دل می جم جائیں اور اگر بالفرض ول می مظہر جی جائیں تو دوسرے اور تبیرے کشف کی طوف سے جائیں گی اسی طرح أكريك المربين وه ملدى است ول سے بكال دنيا ہے كبوں كر وہ اكس تقليد باطل كے خلاف بن اور بعض اوفيات ووفق بوق بي ميكن اسس عاوجوده ركاوك بنى بى اوركشف بني بوناكبون بندول كوس كن كاسكف بناياكياب اس كے مئ مراتب اور درجات من اس كى اندائے ظاہر ہے اور باطنى كرائى ہے اورطبعت كاظاہر مرجمود باطن كاكرائى يك رسائي من كاوس سب جيديم في عقائد كم باب من على طاهر اورعلم باطن مح ورميان فرق مح صن من سان كبا سے تیسری رکاوٹ برسے کہ وہ کن ہر واط حاتے با تبکیری مبتلا سے ، یا دبنی خواہش بی مبتلا ہو کراس کا حکم ما نے تو ب ول کی تاریکی اورزنگ کی طرح ہے یہ ایسے ہے جیسے شیشے برکوئی بیزگی مونوصات نظر نہیں آگا اس طرح ول میں امر حن کی تجلی صبے طور برنہیں ہوتی اور مردل کے بیے بہت را احجاب ہے اور اکثر لوگ اسس حجاب کاشکار میں اور حب شہوات كا جَمَاع نسادہ موتا ہے كام كے معانی سے حجاب جى زبادہ ہؤنا ہے اورجب دل پر دنباكے لوجه كم ہوتے من لواسي معانی کی تجلی فریب ہوتی ہے ہیں دل، شیشے کی طرح ہے اور شہوات زبگ کی شل میں قرآن باک کے معانی ان صورتوں

۱۱) حضرت انام مز الی رحمدا مثرت بات واضح فرادی کریهان تقلیدسے مراد مفائد میں تقید سے آب نے اسی کی فرمت کی سے کیونکہ ہر مسلمان کافرمن سے کروہ مقائد کو سمجنے کی کوشش کو سے فقی تقلید مراد بہتیں سے ۱۲ ہزائدی

ك مثل بن توسيق بن دكھائى دىتى بىن، منبوات كوختم كرك دل سے رباضت كرنا سيق سے زاك كو دور كرنے كام ہے اسی تنظینی اکرم صلی السرعلیہ وسی نے فرایا ، إِذَاعَظَّمَتُ أُمَّينِ الدِّبْيَارَوَالدِّوْمَ حَد جب امت ك زويك ومناراور ورهم كى عظت زياده نُزِعَ مِنْهَا هَيُبَةُ الْوسُكُومِ وَإِذَا تَدَكُوا موجائے کی توان سے اسلام کی میبیت علی جائے گیاور جب وہنگی کا عکم دینا اور برائی سے سے کرنا چھوٹر دیں الُوَمُ رَمَا لُمَعُرُونِ وَانَّهُى عَنِ الْمُنكرِ ك تودى كى بركت سے ووم بوجائي كے۔ خُرِمُوا تَبَرَكَةَ الْوَي (١) مضرت فضيل رضى المنزنعالى عندفرما نفي إس كامطلب برسب كروه فرآن كي مجه سع محروم موصا بيسك اورا للزنعالى

نے فیم و تذکیر ای رجوع الی اللہ کو انسرط قرارد باہے

ر بیا تارِقدرت) بهبیت افروز اور با دد بانی بهبی هرای بنوسے محے بیے جواپنے رب کی طرف ماکل ہے۔

اوروبى لوگ نصیت قبول كرتے ہي جوالٹر تعالیٰ كى طرف رحرع كرنے والى ہي -

ارشا دخادندی ہے.

تَبُعِرَةً وَذِكْرَىٰ مِكُلِّعَبُرِمُ يَشِيءٍ

اورارشادفرايا ي

وَمَا يَتَذَكُّرُ الَّهِ مَنْ يُنْفِيثِ

اورارشار فدا وندی سے: اِنَّمَا يَتَذَكَّرُا وَنُوا الْكَاثُبَابِ ٢١) نصحت من وبي لوگ فول كرت بي جوعقلمندايي -توجس ادى ئے دنيا كے دھوكے كو آخرت كى نعت برتر جج دى واعقلند لوگوں يں سے نہيں ہے اسى سے اسى سے اسى م والنَّمَا يَعَنَذُكُرُ الْوُلُو إِلْاَلْكُمُ إِنَّ مَا يَعَادُكُمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله كأب الليك اسرار منكشف نبس مونف-

چوتھی رکاوط بہہ ہے کہ وہ طامری تفیر رطبھ کرہ عقیدہ رکھے کہ فرانی کلمات کے وہی معانی ہیں حضرت ابن عبالس اور صفرت مجا ہدوغیر صم سے منقول ہیں اور اکس مے علاوہ سب تفییر بالرائے سیے اور حجر آدمی اپنی رائے سے تفییر کرتا ہے اکس کا کھکانہ جہنم ہے میریجی ایک بہت بطراحی ب سے ہم عنقریب پوتھے باب میں تفییر بالرائے کا معنی بان

دا، كنزالهمال جلدماص ۱۸۵ صيب

(١) قرآن مجيرسورة ق آيت ١

(٣) ترآن مجير وفع غافر آيت ١٦ دم افران مجدسوره رعدایت ۱۹

کس کے اوربہ صفرت علی المرتفیٰ رض المراع نے فول کے منافی نہیں ہے انہوں نے فر مابا مگریم کم اللہ تعالیٰ کسی بندے کو فہم قرآن عطا فر الئے۔ اور اگر بہن طاہری منقول معانی مراد ہونے تو اسس میں لوگوں کا اختلاف نہ بہتوا۔

یفی قرآن عظا فر الئے۔ اور اگر بہن طاہری منقول معانی مراد ہونے تو اسس میں لوگوں کا اختلاف نہ بہتوا۔

یفی قرآن بیال سے مہروکا گیا اور صح دیا گیا ہے اگر کوئی وعدہ یا وعید سنے قویمی تصور کرسے اگر کہلے لوگوں یا انہا وکرام سے واقعات سے نوجان سے کہ فضور کے ایک میا ہے اور ان سے بیان سے اپنی ضرورت کی بات حاصل کرے میموں کہ قرآن باک سے واقعات کولا نے میں نی اکرم میلی المالہ میں میں فائدہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے فرطایا ،

علیہ وسلم اور آ یب کی امت سے حق میں فائدہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے فرطایا ،

نوبندہ کی تصور کرسے کا اللہ نعالی نے انبیاء کوام سے حالات، ایزاء پران کے صبر اوراملہ تعاطی مدد کی انتظاری دہت پر ان کی خاب اور ہے تعام ہے جا اس کی جا ہے۔ اور ہے تصور کیے نہیں انتظاری دہن پر ان کی خاب اور ہے تصور کیے نہیں کرے گا جب کہ قرآن ہیک صوف رسول اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم سے لیے نازل نہیں ہوا بکہ وہ تمام جانوں سے لیے شفا،

رحت اور تورب -اسى ليه الله تفالى ته عام توكون كو نعت كتاب بريث را داكر ف كامكم ديا -

ا ورالله نغالی کی اس نعن کو باد کر و حجا اس نے تہیں عطا فرائی اور اکس نے تم کرکتاب اور حکمت نازل کی ہم اس سے نصبحت حاصل کوتے ہو۔

بے شک م نے نم رکتاب آناری جس میں نمارے بے نصبے سے کیا نم عفل شیں رکھتے۔

اورم نے آپ کی وف ذکر رفران پاک ) نازل کیا تاکم

وَاذَكُرُوْ الِعَمَّةُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَمِنَ اللّهَا فِي وَالْحِلَمَةِ عَلَيْكُمُ وَمِنَ اللّهَا فِي وَلَيْحِلَمَةِ اللّهَ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهِ اللّهُ وَكُمُ وَكُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(۱) قرآن مجید سورهٔ مود آیت ۱۲۰ (۱) قرآن مجید سورهٔ لقره آیت ۲۲۱ (۳) فرآن مجید سورهٔ انبیا وآتیت ۱۰

www.maktabah.org

آپ لوگوں کے بیے وہ چیز بیان کریں جوان کاطریت نازل کا گئی۔

اس طرح الشرنعالى لوكوں سے بسیدان كى شابس بان

اکس نہایت اچی بات کی پیروی کرد ہے تہارے رب کی طرف سے تنہاری طرف آناری گئی ۔

یر لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے والی انیں ہیں اور نقین کرنے والی قوم کے بیے ہوایت اور رحمت ہے۔

بالوگ کے لیے بیان سے اور برہنرگار لوگوں کے

رِللمُتَّقِبُنَ ره، مقصودہے تواب اسے باقی لوگوں سے کیا واسطہ واسے برتصور کرنا چاہے کہ وہی مقصود ہے۔

الشرتعالي في ارث دفرمايا:

مَانْزِلَ اِلَيْهِمْ (ا)

كَذَٰ لِكَ بَهِ مُرْبُ اللهُ لِلنَّاسِ

وَأَتَّبِنُولا تُحْسَنَ مَا أُنِّزِلَ الْكِيُّكُ مُ مِنْ

هٰذَا بَعِيَا يُرُلِينَّاسِ وَهُدَى وَرَحْهَا

هَذَابِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّيًّ قَرَّمَ وَعِظَتُ

نيزارث دفرمايا

آمَنًا كَمِهُمُ - (١)

الشادفدا وندى ہے:

رَّنگُرُد رس

الشرنعالي في ارشا وفرايا ،

لِقُومِ بَيُونِيْنُونَ (م)

اورارث وفرمايا:

كَانُوعِيَ إِلَيَّ مَنَا الْقُلُوانُ لِدُ نُذِ رَكُمُ وبِ وَمَنْ بَلْغُ (١)

خرداركرون-4 4 4

را سے محبوب آپ فرادی کم) بر قرآن پاک میری واف وج کھیا گیاتا کمیں اس کے ذریعے نہیں اور حبت کے بریمینے سب کو

(١) قرآن مجيدسورة تحل آيت مهم (١) قرآن مجدسوره محدایت ۱ و١) قرآن مجيد سوره ازمرايت ٥٥ (م) قرآن جيد سورة جاشيرايت ٢٠

الا موره انعام أيت وا (٥) فرأن مجيد سورة أل عران أيت ١١٧٨ صنت محرین کدب قرقی رحمہ اللہ فرانے ہیں ، جس تک قرآن پاک پہنچ گیا گوبا اس سے اللہ تفال نے کلام کیا ۔ جب
وہ اس بات بہنا در ہوجا مے توقران پاک پڑے ہی کو اپناعمل قرار نہ دے بلکہ اس طرح پڑھے جس طرح کوئی فلام اپنے
الک کے خط کو بڑھنا ہے جو اکسی نے اس کو مکھا ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کرکے اس کے مطابات عمل کرسے ۔
اسی بیے بعض علما در کرام نے فرایا مدیم قرآن پاک وہ خطوط ہیں جو بہا رہے رب کی طوف سے جارے پاکس کا نے ہی
اور ان ہی عہدو بیجان لیا گیا ہے۔

المرم نمازوں بن ان بیٹور کریں بعلی کی بن ان سے اگامی حاصل کریں ، عبادت بن ان برعل پر امیوں ۔ حضرت ملک بن دینا رضی اللہ عند فرایا کرتے تھے اسے اہل قرآن اِ فر آن ہاک نے تمہاسے دلوں بن کیا بویا ہے بے شک قرآن باک مومن سے تی بن بہار سے جینے بارٹ ، زبین کی مبہار سے حضرت قنا دہ رضی اللہ عند سنے فرایا کوئی کشنے من اس قرآن باک سے بہجاب نہیں بنوا گروہ فضع یا نقصان سے تنا بھرا تھا ہے۔

ادرف دفداوندی ہے،

بہ فراک پاک مومنوں کے بیے بیٹنا وا ور رحمت سے اور فلا لموں کا نقصان می بڑھتاہے۔

هُوَ شِفَاءٌ وَرَحُمَنَ لِلْمُوْمِنِ ثِنَ وَكَدَ بَرْ بَيْدَ اتَطَالِمِ ثِنَ إِلَّهُ خَسَارًا - لا)

ا بنی مختلف ایات ہے اس کے دل پر ختلف انزات مرتب ہوں بہا بت کو سمجھنے سے مطابان مختلف افرا سر مختلف افرات مرتب ہوں بہا بت کو سمجھنے سے مطابان مختلف میں افرات مرتب ہوں ہونے اور امیدوغیرہ کاظہور ہواور میب اس کی معرفت کمل ہوتو اس کے دل میں غم بخوف اور امیدوغیرہ کاظہور ہواور میب اس کی معرفت کمل ہوتو اس کے دل کا سب سے خالب مطال خشیت ہو کیوں کر فرانی آیات میں عگی ہمت ہے کبونکم منفرت اور رحمت کا ذکر جہاں میں دکھائی دیتا ہے وہ مجھرت رائط کے ساتھ منشروط ہوتا ہے جن کو بانے سے عارفت فاص ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی نے اپنے مفقا رہونے کاذکر کرتے ہوئے فرایا ۔

اللہ کہ کہ تفقاد کر دیل )

ِ الْخِيُ لَغَفَارً ر ٤) مين اس سے بيے جارشرطوں كا ذر فر مايا : ارشادفر مايا .

ان لوگوں کے بیے دغفار موں) جنہوں نے توبری ، ایمان لائے اور اچھے کام کے چر مدانت بائی۔ ين الصفيد بالمردن ورمرون ورمرين المردد يمَنُ قَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا ثُمُّ اهْنَد لِي (٣)

www.maktabah.org

<sup>(</sup>۱) فران مجيد سورهٔ اسراد آيت ۸۲

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد ،سوره الله أيت ۱۸

زمانے کی قسم البے شک انسان نقصان ہیں ہیں مگر وہ لوگ ہوا بیان لائے اور انہوں سنے اپھے کام کئے، ایک دوسری نفیعت کی۔

اورالله تعالى نے ارت وفرايا: وَالْعَصُرِاتِ اللهِ نَسْانَ لَفِي خُسُرِ اِلَّهِ اللَّهِ نَسْانَ لَفِي خُسُرِ اِلَّهِ اللَّهِ الْمَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

نوبیاں بھی جار ننرطوں کا ذکر ہے۔ اور جہاں انفضار سے کام بیا نو دہاں جامع کشرط ذکر فرمائی۔ دیشا دفوا دن کی سید

ارشا دخلا وندی ہے ،

بے نگ اور تقالی کی رحمت، احمان کرنے والوں کے

إِنَّ رَحْمَةُ اللَّهِ قُرِينٌ مِّنَ الْمُحْمِنِينَ -

(١) وريب

احسان ان سب پرشتل مؤنام اس طرح بوشف قرآن باک بین اُول سے آخر تک تکش کرسے گا را و مختلف معانی باسٹے گا) تو بوآدی استے مجھ سے تو اکس کے لائن بیسے کہ وہ حشیت اور غم کی حالت بیں بہواسی بلیے حفرتِ حس بعری رحمہ المدنے فروا با ب

الله كافتم اكوئى بندة ما وت كام باك كے ساتھ صبح نہيں تاكم السي كاغم زبادہ اور خوشى كم ہوھاتى ہے الس كا رونا زبادہ اور سنت كم موتا ہے اكس كى تفكا وط اور شغو نبیت زبادہ اور راصت اور فراغت كم ہوھاتى ہے۔

معفرت وشہب بن وردر حمدالمرتے فر ایا " ہم نے ان احادیث اور مواعظیں عُرکیا نو فرآن ہاک کی فران اکس کی سمجہ اور تدریسے بڑھ کرکسی چیز کودلوں کو بہت نرم کرنے والا ، اور غم کولانے والانہیں بابا ۔ تو قرآن پاک سے شائر مونے کا مطاب یہ ہے کہ بندہ بڑھی گئی آبیت کی صفت سے موصوف ہوجا ہے جب ڈراو سے با معفوت کے ساتھ سنسرائط کا ذکرائے توخوف سے آنا کمزور ہوجا ہے کہ گوبا وہ مرنے کے قرب ہے ۔

اورجب الله تعالی کی وسیع رحمت اوروعدہ مغفرت کی آبات بڑھے تونوش ہوجائے گوبا وہ فوش سے الرمہاہے جب اللہ نغالی اوراس کی صفات واسماء کا ذکر سم تو اسس سے جدل اور عظمت سے سامنے جھک جائے ۔ اور حب کفار کا اس سے جدل اور عظمت سے سامنے جھک جائے ۔ اور حب کفار کا اس سلم ح ذکر کیا جائے کہ انہوں نے اللہ تا کی اللہ کے ان باتوں کا ذکر کیا جوائس کے لیے محال ہی شکہ اس سے لیے اولاد اور بوی ثابت کرنا، توائس وقت اپنی اکواز کوئیت کرسے اور ان کے قول کی قباحت سے شومندہ ہوکردلی م

(۱) قرآن مجید، سورهٔ الماراً میت ۸۲ (۱) فرآن مجید سورهٔ والعصر دیمل) (۲) قرآن مجید سورهٔ اعراف آیت ۵۲

www.maktabah.org

انکساری لائے جب اوصا من جنت کا ذکر مز تودل میں اکس کا شوق پیدا ہو۔ جب جہنم کا وصف بیان ہو تواکس کے خوت سکر مان شرصد کرانٹ کا مجھ کے باعث جسم کانب اٹھے۔ عب بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے صفرت ابن مسعود رضی الشر تعالی عنرسے فر مایا:

میرسے سلسنے قرآن باک رط صبی ، وہ فر ماتے بی بی سے سورہ نسا دشر وع کی جب بین اسس آبت پر بہنیا ۔

میرسے سلسنے قرآن باک رط صبی ، وہ فر ماتے بی بی سے سورہ نسا دشر وع کی جب بین اسس آب گواہ لائیں گے۔

میلی طاق الدی عِنسَی میں اور ان میں سے ایک گواہ بائیں گے۔

میلی طاق الدی عِنسَی میں اور ان میں کیے میں اور ان برگواہ بنائیں گے۔

میلی طاق الدی عِنسَی میں اور ان میں کیے اور ان برگواہ بنائیں گے۔ می مسور و این است و کیا کہنی اکرم صلی الدوسیم کی مبارک انتھوں سے انسوبہرسے اسوبہرسے نھے کپ نے عمجھے فرمایا اس وفت بس کردو۔ اب نے بربات اس سے فرمائ کہ اس حالت کے مشاہرہ سنے آپ کو کمل طور میر اوھ متوصر کردیا تھا۔ ورنے دانوں میں سے بعن لوگ ڈرانے والی آبات بربیبوٹ مور گرمیے اوران میں سے بعض نے آبات سنین تو تواس فعم سے مالات من تلاوت كرنے والدمض مكايت كرنے والانبي سخاجب وہ يوسعے -رِآنِي اَخَانُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ ارْسِ ابنے رب كى نافر مانى كروں تو مجھے بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ يَوْمَرِ عَظِيْرِ لا) اوراكس آيت كويوسف وقت اسے بيخبال نه موزو و محض حكايت كرنے والاسے-اورجب بركين راهے: عَلَيْكَ ثَوَكَمَّنَا وَإِلَيْكَ اَبْنُكَا وَإِلَيْكَ م في تجه مي ر مروسركيا اورتبري مي طرت رجوع كيا ا ورتری طرف ہی ہمارا لوٹنا ہے۔ الْمَصِيْلُ را) اب دائس آیت کو طریصنے وقت اکس کی حالت نو کل اور رجوع الی الله والی منه و توب بھن محکایت ہوگی ۔اور حب

ورج ذبل أكبت رط مصفة وقت وه صبر كرنے والا يا اكس كا پختر الماده كرنے والا ندم واؤ تلاوت كى مطهاس نين يا مے كا-ارس دفدا وندی ہے۔

> (١) قرآن مجيد ، سور نساء آيت ١٨ رم) فرآن مجيد ،سورة انعام آيت ١٥ (١١) قرأن مجدد سورة ممنحنه آيت ١٨

اور عماس بات بر فرور لفرور مبركري جواذبت غ نے ہم کودی۔

اب اگرمصفات پیدانه موں اور اکس کادل ان سے درمیان بی نه بھرتا ہوتو اکس کی تلادت محن زبانی حرکت ہوگی اور حب درج ذیل آبات پر مصصے گا تو اکسی کا نفط صاحباً اکسی پریسنت بھیجیا رہے گا۔

ارات وفدا وندی ہے:

اَلَا لَعُنَاثُهُ اللَّهِ عَلَى الْطَّا لِمِينَى رِمَ

وَلَنْصُبِرَتَ عَلَىٰ مَا اذَ بِبَعُومًا .

وَرُورِي اللهِ مَنْ اللهِ مَانُ تَقَوْدُوا مَاكَ وَ لَكُورُ اللهِ مَاكَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا تَفَعُكُونَ رس)

نيزفرايا .

وَهُمُ فِي غَفَلَةٍ مُعُرِضُونَ -(٧)

نیزارت د فلادندسے:

وَلَمْ يُرِدُ إِلَّ الْعَبِيافَ اللَّهُ مَيا - (٥)

نزاراتاد فلامندى ب:

اركث دفراما:

وَمِنْهُمُ أُومِينُ لَكُ يَعْلَمُونَ ٱلكِتَابَ الداماني - (ا)

مستو! فالمول برالرتفالي كالعنتسد.

الله نفالي كى طوف سسے طبری بسزاری اسس بات بركه تم وصابت كمو تو كرنتے بنيں \_

اوروه غفات بي منه كيرنے والے بن -

ذكرسے ين عصرى اور صوت دينوى زندك كا اداد مك

وَمَنْ لَمْ بَنْتُ مَا وَلَيْكَ مُمَ الظّلامُ قَ نَاسَلا) اور مولول توبنس كرتے وي فالم بن - اس كے علاوہ ويكر آيات بن اور يتضمن الله تعالى كے اس ارشاد كرائى بين واخل موجا اسے د

اوران مي كمجدان پڙھ مي جو كڏب كومرت اپن فوارشا سيم طابق جانت بي -

(١) قرآن جيد، سورة ابراسم آيت ١١

(۲) قرآن محب دسورهٔ مود آبت ۱۸

رس) : فرآن مجيد سورة الصف آبت ١٠

(م) تسكن مجد سورهُ انبيا د آيت ا

(٥) قرآن مجيد، سورة نجم أنت ٢٩

(١) فرأن مجيد، مورة عجرات آيت اا رى قرآن مجدسور مادست آبت ١٠٠

بعی محق لما وت کرتے میں -اور ارث دباری تعالی ہے:

وكَايِّنْ مِنَ أَيْهِ فِي السَّمَا وَتَ وَالْوَرُضِ اوراً عَالُول اورزب مِي تَوْ يَكُونُ وَكُولُ ورَبِي مِي تَوْ يَكُونُ وَكُولُ وَالْمُعَلِّمُ وَقُولًا وَالْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ الللَّالِي الللَّهُ مِنْ الللَّهُ

بعدودی عبیه وصف معرضوی = (۱) کیوں کہ قرآن پاک آسمان وزین کی ان نشانیوں کو واضح طور پر ببان کرنا ہے اور جب دوان کو براہ مکرا کے کزر جائے

ا دران سے انرقبول نہ کرے نووہ اُن سے منر بھرنے و الاہے اسی گئے کہا گیا کہ جوئشنی فران پاک کے افلاق سے منعمت نہیں ہو اتوجب وہ قرآن پاک پڑھا ہے توامد تعالیٰ اسے بھاڑیا ہے اور فرمانا ہے شخصے میرے کلام سے کیا واسطہ ؟ توجمج

اعواض کرنے والا ہے اگر تومبری طرف رجوع بنیں کرنا تو میرے کل م کوھوڑ دے ۔

کوئی گئا ہ گارشنھ رجب ہاربار قراک ماک بھر تھا ہے تواکس کی مثال اس طرح ہے جیے کوئی شخص بادشاہ سے خطاکو روزانہ نمی مرتبر بڑھے اور اکس نے اسے کھا کہ ملک کوا باد کروا وربباکس کو برباد کرنے ہیں لگا ہوا ہے اور صرف خطاکے بڑھے براکتفا کرنا ہے ۔ تو اکس مخالفت کے وقت اگروہ پڑھنا بھوڑو سے تو شاید مذاق اور نا ارضائی سے استحقاق سے دور موجلے اسی لیے حضرت یوسف بن ایسب طرنے فرما باکر ہیں قراک بار بڑھنے کیا رادہ کرتا موں لیکن جب اکس سے مضامین کورٹی خا

سی کیے حضرت یوسف بن الب طرف فرایا کرمین قوائ بال برشطنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن جب الس سے مضامین کورٹیفنا ہوں نو مذاب سے ڈرکرت بیج واست ففار ہی شغول ہوجا تاہوں اور عبر شخص عمل سے اعراص کرتا ہے اسس کا اگراس کرتہ ہیں یہ سر

مَا يَكُنُ وَلَا وَكَاءَ مُنْ اللهِ مُنْ وَلِي مُنْ مَا الشَّكَرُولَا فِلْبَنُهُ وَلَا وَكَاءَ مُنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ الله وِلِمَ الْمُنَا اللهِ الله

الله الله الله المراكز عليه والمسلم الله والله الله الله الله والله الله والله والل

تُعْلَوْمِكُمُ وَلَوْمَتَّ لَهُ حَبِلُوْدُكُمُ فَ إِذَا الْمُتَكُفُ لُهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمُ وَمَنْ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ وَمَنْ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ وَمَنْ ا

(4)

بیں انہوں نے اس کتاب کواپنی بڑھوں سے بیھے جوال دبا اوراکس سے بدئے تھوڑی قیمت سے لی۔

اوراً سمانوں اورز بن میں تنی ہی آیات میں جن سے بدلوگ

قران باکراس وفت تک برچوجب کدا سے تمہارے دل مانوس رم اوراس کے بیے تمہارا جم نرم ہولیب جبتم اختلاف کرنے مگور تعنی بیلے والی حالت ندرہے ) قابتم ہنیں رکچھ رہے -

(١) فراك مجيد سوره يوست آيت ١٠٥

(٧) قرآن مجدسورة أل عمراك آيت ١٨٨

(١١) صحع بخارى حلد ٢ ص ٥ ٤ كتاب فضائل لقرآن

اورىعين روايات بي سے كرجب تم جھ كل نے لكونواكس سے أُن جا كار (١) ارك وفدا وندى ب،

ٱلَّذِيْنَ إِذَا مُعْكِرًا اللهُ وَيَجِلَتُ فَسُلُو مُهُدُ وَاذَا تِلْكُ عَلَيْهِمُ أَيَاتُهُ زَادَتُهُمُ إِيمَانًا وعلى رَبِيْ مُ مُنْ يَتُوكُمُ لُونَ -

نبى كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا : إِنَّ آحْسَنَ النَّاسِ صَوْنًا بِالْتُقُرُآنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتَ لَهُ يَتُرَعُ لَأَيْثُ ٱلَّهُ يَخْتَمَى اللهُ تَعَالَىٰ۔ (٣)

نيزاب في ايرت دفرمايا،

تَدْيُسُمَعُ الْقُرُانُ مِنَ آحَدٍ الشَّلَى مِنْ أَهَ

مِمَّنَ يَخْشَى اللَّهَ عَزَّو جَلَّ رمى الله الله عَرْتاب مِ

وہ لوگ کر حب املانعال کا ذکر کیا جائے توان کے دل دهل جانے من اورجب ان براسس کی آیات طعی جائیں توان سے ایمان بس اصافہ ہونا ہے اوروہ اسپنے رب پرسی جروسه کرتے ہی -

بے تک فران باک کوخوش آوازی سے وہ خص برطقا ب كرجب تم انس كورط صنى موسي منو توديجوكه وه الله تعالى سے درتا ہے۔

اس شفوسے براه کر قرآن باک کی اچی تا درت نہیں

نو ذران باک کی قران کامقصد بی سے کم دل پر بیر حالات این اور اس برعمل کیا جائے در مروت سے ساتھ نبان كومكتُ دسينے كى مشقت نهايت آسان سے اسى بيے كئى فارى نے كہاكہ مي نے اپنے استا دُ كے سامنے قرآن باك برها بعردوباره يرصف كاتوانون سن مجهة جوطك دبا ورفراما مير سامنيرط صف كوتو نف عمل بنا بياجا والمترنقال مصامنے براعوا ور دیجور وہ تہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے ادرکس بات سے روکتا ہے۔

اتوال واعمال بن صحابرًوام كابين شغل تعايينا نجرسول اكرم صلى الدعليروسلم كا وصال موالوات يسفيس مزار محابرًوام چھو طیسے نبکن ان بس سے مرف جھ نے قرآن یاک حفظ کیا تھا رہ) اوران بس سے بھی دو کے بارے بن اخلات ہے

(0)

<sup>(</sup>١) مشكواة المعابيح ص ١٩ كتاب نضاً ل الفراك

<sup>(</sup>۲) قرآن مجيد ، سورهُ انفال آيت ٢

<sup>(</sup>٧) كنزالعال جلدادل ص ١١٠ صريت ٢٨٠٢

ال بي سے اكثر ايك يا دوسورتين حفظ كرتے إور حوشنمس سرو بقره اورسورة انعام بادكريا وه ان كے على دي سے بولا اور جب إلى سخف آيا الخران باكر ملحجب وه الس أيت برسنيا-

يس فرت خص ابك وروك برابر نيكي كرس كا ده اس د کے سے گاورہواک ذرے سے باربان کرے گا

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالُ وَرَيْ خَيْرًا يَرُو مِنَ تَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ-

تودايس بوك كيا اوركهف لكا مجهيري كافى سبع رسول اكرم صلى الشرعليه وسيم فع فرمايا بيشخص وايس لوط كي اورب

۔ نوبہ حالت بہت کمیاب ہے کہ اللہ تفالیا کسی مون سکے دل کو کسی آیت کے سیجھنے سے بعد عطا اکر تاہیے اور مرف زبان کی حرکت کم نفع دیتی ہے بلکہ جوشنے میں زبان سے تلاوٹ کرسے اور عمل سے اعراض کرسے وہ اس بات کے لائق سے کہ امٹر

تعالی کے الس ارف دکرای کا مصداق ہو۔

وَمَنُ اَعْرُضَ عَنْ ذِكْرِى كَإِنَّا لَهُ مُعِيْسَتُهُ ضَنُكًا وَنَحْشُرُ إِيْوَمَا لِقِبَامَةِ اعْمَى

كَذَٰ لِكَ ٱتَتُكَا يَاثُنَا فَلِيثِيمَا وَكُذَلِكَ

اور ورشخص میرے ذکرسے منہ بھرتا ہے اس کی عیثت تنگ ہوگی اور سم اسے قیامت سے دن اندھا اٹھا میں .

اسی طرح نبرے یاس ہاری آبات آئیں تو اُسے ان کو بعلاديا اوراى طرح تھے جورورا جا كا۔

یعنی اس نے فراک باک کوچھوڑ دبا اورانس میں غور وفکر نہ کیا اور نہ انسس کی کچھر پر واہ کی کیونکہ جوشنھ کسی کام میں قوامی كرتا بي نوكها جأناب إس ف السن كام كوصلاديا - فرأن باك كى كما حفرتا، وت برسي كداكس مين زبان عقل اورول ت رک سول زبان کا حصرب سے کو نوتیل رقع طر کر رقیصنے ) کے ذریعے مروث کو میجے ا داکر سے ، عقل کا حصر معانی ئ فنبرہے، دل كا حصد لائٹرتعالى كى طوت سے جولك اور كم سے منازمونا اور نسبت عاصل كرنا ہے يس زبان برعتى

رم) فرآن مجيد وره كلاآيت ١٢٩

١١) خراك مجيد سورة زيزال آيت ١٠٨

<sup>(</sup>۲) المتدك للحاكم طدوص ۲۲ ه كتاب تفسير

<sup>(</sup>١١) قرآن مجد، سويط طلراب ١٢

ب، عقل ترجاني كرنى ب اورول نصبحت فبول كرنے والاسے: اس کامطلب برہے کہ وہ تلاوت کے دوران اس مدتک نیجے جائے کہ قرآن باک کو اللہ تعالی سے سنے ٩- ترقى اين أسو المعلب بيب روه ما ولا سان المراك ا كے ساعنے بڑھر ہا ہے الس كے سلمنے كوا سے اوروہ اسے ديج تعي رہا ہے اوراكس كى قرات س عي رہا ہے اس صورت بین اس کی حالت بسوال ، خوشار، عاجزی اورانکساری بوگی دور ادرصه به سے که کارم بین متلا کو دیکھیے اوركان بين صفات كو، مذنوا بيضاً ب ووعي منايى قرأت كو، اورانداس انعام كو ديج جماس برموا بكه اس كي پوری نوجها در فکرتسکام کی طرف ہو گو با وہ سب کیے چھےور کر تشکام کے مشاہرہ میں مصروف سے بیدمقر بین کا درجہ ہے اور جو سیلے بیان سواوہ اصاب بمین کا درصر سے اور جراکس سے فارج سے وہ عافلین کے درجات ہیں۔ سب سے باند درجہ کے بارے بن حضرت امام جعفر بن محدصا وق رضی الله عنها نے فرایا مداللہ کی قسم ، الله تعالى تے ابینے کام بی مخلوق کے لیے تعلی فرائی سے تیکن وہ دیجھتے نہیں "ایک مزنبر حصرت ام مجعفر صادق رضی الله عند کونماز مي البي حالت لاحق موفى كروه ببرين موكر كري سيعب افاقه والوعاصري في الس سلسك بي موال كيا توانهون في فرمايا من ابك آیت كوباربار این ول بربطیفنار باحثی كرمین نے اسے تملع دا مرتفالی سے نومیر جم اس كى قدرت كا معائنه كرف كے ليے نظر سكا تعالم فعم كے ورصر من متعاس اور مناجات كى لذت زبادہ موجاتى سے يمسى والف فرايا۔ مِن قرآن باک رافظا تھا ایکن مجھے الس کی عدوت محمول نہیں موتی تھی حق کر میں نے اسے تلاوت کیا گوما میں اسے سرکار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے سن ريا موں كرات ، صحاب كام كے سائے بڑھر ہے من بھر ميا مفام بلند كيا كيا توي الس طرح برطفنا گوبايس صنب جبريل عليدالسدم سے سن دباموں كه ووسركار دوعالم صلى الشرعليروس كوسنار ہے بس بھر الاتعالى ابك اورمقام لاياب بيرراه راست الترتعالى سي سنة مون السي وفت مجه وه لزت اور حصد ما مي كمين عبرس كرسات مضرت عمّان اورحضرت عدليفرض الشرعنبان فرمايات الرول باك موجابين نووه فرآن باك كى فرأت سے سير نديون

صفرت عثمان اور حضرت حذایفرض الله عنها نے فرایا ۔ "اگرول باک موجابی نووه فرآن باک کی فرائت سے سیر فران ا انہوں نے بیربات اس بیے فرائی کہ ول کی طہارت سے انسان ترقی کرے کلام میں شکا کو دکھتا ہے اسی لیے حضرت ثابت نبانی رحمہ الٹر نے فرایا کر میں نے بسی سال قرآن ماک میں شقت اٹھائی اور بسی سال اس کی حلاوت پائی۔ اگر آدمی شکام کامشامرہ کرسے اور دور سری طوت اس کی نظر نہ موتوجہ ان ارث واتب فدا وندی کو بجا لانے والا ہوگا۔ فیقیر و آیا اللہ اللہ (۱) بین الله نفالی کی طرف جساگو۔

> ۱۱) قرآن مجید ،سوی الذاریات آبیت . ه www.maktabah.org

اورارت دخلادندی ہے:

درکہ تعبیکی اصفی الله المها اُخد (۱)

اورائی تعبیکی اصفی الله المها اُخد (۱)

اورائی تعبیکی استے میں است دیکھے وہ اس سے فیرود کھتا ہے اور مبندہ اللہ تعالی سے سوائس اور کو دیکھتا ہے تو مرائدی استوجہ بن مجر نہ کھی سے میں است دیکھ اسے علی خالص توب ہے موجہ دہ ہر حیبہ بن استرتعالی ہی کو دیکھیا ہے میلی اس کی الس توجہ بن مجر نہ کو اپنی طاقت سے برائٹ کا اعلان کرے نیزا ہے نفس کی طوت رضا اور تزکیم اس فطح تعلی کے نیکاہ کرنے سے بچے بس جب وعدسے اور صالحین کو تعرفی برشتی آبات کی تلاوت کرسے تو اس وقت اپنے نفس کوسلے خار کے ساتھ ملاد سے اور جب غضب نیزنا فرمان اور کو تا ہی کرنے والوں کی ذریت کی رکھے کہ اللہ تعالی است عمیمان لوگوں کے ساتھ ملاد سے اور جب غضب نیزنا فرمان اور کو تا ہی کرنے والوں کی ذریت کی کے اس کا طرب سمجھے اسی کرنے تا دور جب غضب نیزنا فرمان اور کو تا ہی کا طرب سمجھے اسی کی خوات بنی این عرضی اسٹی تو الی عنہا ہی دعا و نگا کرتے شکھے۔

ایس حضرت ابن عرضی اسٹی تعالی عنہا ہی دعا و نگا کرتے شکھے۔

بالله! میں اپنے ظلم اور کفر کے باعث تجو سے بنتن

ٱللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ مَا يُعْرِضُ كَ لِظُلُّونُ وَكُورُى -

كاسوال كريا بون-

پوچھا گباظل تو تھیک ہے کفر کیسے ہوگیا ؟ نوانہوں نے بہ آیت لاوت فریائی۔ إِنَّ اِلْدِنْسَانَ مَظَلُو ہُو کُفَاکُ رہے) صرت پوسٹ بن اسباط رحما نظر سے وجھا گیا کہ آپ جب قرآن باکی پوسستے ہی ٹوکونسی دعا مانگتے ہیں؟ انبوا

<sup>(</sup>۱) فراك مجيد، سورة الذاربات أثبت ۵۱ (۲) فرآن مجيد سورة الراميم أثبت م

اس بھائی سے ملاقات ہوتو اس نے کہا آپ نے دعوہ کیا تھا کہ میرے اِس افطار کریں گے لیکن آپ نے دعوہ اورانہ کیا انہوں کے فربایا آگریں سے بھوست وعوہ نرکیا ہوتا نویں تھے۔ نبتا کا کرمجھے کس بات نے روکا تھا بیں نے جیب عث وی نماز بلاھی تو ہو نہا آگریں سے جیب بین و تربط ہولا کے اور کیوں کہ مورث سے بینے و تربط ہولا کے اور کیوں کہ مورث سے بینے و تربط ہولے و تربط ہولے و کرمی کے جنتی جھول کھلے تھے۔ نویں مسلسل انہیں دیجھتا رہا حتی کہ صبح مورک کے جنتی جھول کھلے تھے۔ نویں مسلسل انہیں دیجھتا رہا حتی کہ صبح مورک کے جنتی جھول کھلے تھے۔ نویں مسلسل انہیں دیجھتا رہا حتی کہ صبح مورک کے جنتی جھول کھلے تھے۔ نویں مسلسل انہیں دیجھتا رہا حتی کہ صبح مورک کے جنتی جھول کھلے تھے۔ نویں مسلسل انہیں دیجھتا رہا حتی کہ صبح مورک کے دورہ کے دورہ مسلسل انہیں دیجھتا رہا حتی کہ صبح مورک کے دورہ کھلے تھے۔ نویں مسلسل انہیں دیجھتا رہا حتی کہ صبح مورک کے دورہ کی دورہ کے دورہ کے دورہ کی دورہ کے دورہ کھلے تھے۔ نویں مسلسل انہیں دیجھتا رہا حتی کہ صبح مورک کے دورہ کی دورہ کے دورہ کے دورہ کی دورہ کی دورہ کے دورہ کے دورہ کی دورہ کے دورہ کے دورہ کے دورہ کی دورہ کی دورہ کے دورہ کے دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ

A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

## بروتهاباب

## فرآن كو مجهنا اورتفبيربالات

شایدتم کموکرگذرشته مجنب بن تم نے اسرارِ قرآن کے سمجھنے اور جومعانی پاکیزہ دل والوں کے بیے منکشف ہوں ان کی عظمت بیان کی نوبہ بات کیسے ستحب ہوسکتی ہے جب کرنسر کار دوعا لم صلی اللہ علیہ وسلم نے وایا : مَنُ مَنْ وَالْفَادُونَ مِرَابِیهِ مَلْدَمَتُ وَالْمُوَادُهُ مَنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ النّٰابِ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ النّٰابِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰہِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

اس بنیا دبرنطا ہر تفییر سے علاوان مفسر بن براعتراف کونے میں جو حفرت ابن عباکس رضی اور عنہا اور دیگر مفسر بن سے منقول تفییر کے فلات تصوف کے طور پر تفسیر کرتے ہیں ان حضرات کے نزدیک بر کفر ہے اوراگر وہ بات صبیح ہوجوا ہل تفیر کتے ہی تو حفظ تفییر کے علاوہ فیم فرآن کا کیا مطلب ہوگا ۔اوراگر میر صبح مذہو تو حصور علیہ انسلام کے مندر مرح بالا فول کا کیا مطلب

اپنی ذاتی عدلونم عبان لوکرش شخص کے نزویک قرآن باک کا نزجم بھن طاہری تفیہ رہے تو وہ کی خبر دنیاہے اور دہ اپنی ذاتی عدلوں کے بارسے بن خبر دیاہے اور دہ اپنی ذات کے بارسے بن خبر دینے کے سلسلے بیں درست راہ برہے دیکن باقی تمام محلوق کو اپنی عدبر لا نے کے سلسلے بی مسلم بن خبر کر سیم بند وال کے معانی کا دار وہ بہت بی فلطی برسے بلکہ اخبار واک تاراکس بات بردلالت کر سنے بی کر شیم نے والوں کے بلے قرآن کے معانی کا دار وہ بہت درست میں مسلم بات بردلالت کر سند میں مسلم بات بردلالے میں اسلم بات بردلالے میں اسلم بات بردلالت کر سند وہا میں مسلم برنے باکر ترجم برمنا وہائے یا اگر ترجم برمنا وہائے کے اگر ترجم برمنا وہائے کے درس دیا تا اسلم برنے بردلال کے بردلالے کا درس دیا تا اسلم بردلالے کا درس دیا تا اسلم بردلالے کا درس دیا تا اسلم بردلالے کے دولالے کے بردلالے کا درس دیا تا اسلم بردلالے کے بردلالے کا دولالے کے بردلالے کا دولالے کی دولالے کے دولالے کے بردلالے کی دولالے کی دولالے کے بردلالے کا دولالے کی دولالے کے بردلالے کی دولالے کی دولالے کی دولالے کی دولالے کی دولالے کے بردلالے کی دولالے کی دولالے کی دولالے کی دولالے کردا کرانے کی دولالے کے دولالے کی دولالے کا دولالے کی دولالے کی دولالے کی دولالے کی دولالے کے دولالے کی دولالے کی دولالے کی دولالے کی دولالے کا دولالے کی دولالے

مل وہ کچھنہ ہونا تواکس فہم کا کیامطلب ہونا۔ نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے قرابا:

وَمَطْلُعًا - (١)

حفرت ابن مسودر صی اللطند سے و فو فا بھی مردی ہے۔

بے نگ اس فرآن باک کا ایک ظاہر ہے ایک باطن، ایک صدمے اورایک جائے ظہور۔

(۱) سندام احدين منبل جلداول ص سه ۲۲ مروات ابن عباس صفي التعنيما

١١) الناير جلدم ص ١٣١ تخت ط - ل - ع

ا ولاً ب على ئے تفسیر میں سے تھے تو ظاہر، باطن ، عدا ور مطلع کا کبا مطلب ہوا۔ حضرت علی المرتفنی کرم اللہ وجہ۔

و الرئيس جابون نوسورة فانحمى تفيرسے ستراون على جردون " نواكس كاك مطلب بوكا مالا نكراكس كى فاہر تف توبهب مخضر ہے۔ حضرت البودر داء رضی ادلمرعنہ فر النے میں کوئی نتیف اسی وفت کک فقیر منی ہوسکتا جب ک قرآن پاک کے کئی معانی نر بنائے یعن علار نے فرایا مر آیت کے ساتھ ہزار مفاہیم می اور جوسمجھنے سے باتی رہ گئے ہی دواں سے میں زیادہ بن دوسرے حصرات نے فرمایا کر قران باک سنز ہزار دوسوعلموں پرمشنگ ہے کیوں کر سرکلمہ ایک علم سے عرب ابك جاركنا موجأنا ب كيمون كربر كليكافا مر، باطن حدا ورمطلع مصنبي اكرم صلى الشرعليدوك في سبم الشاار حن الرحيم كوبين مزنبراس بيد وسراياكماك كمد معانى كرباطن بيغوركرين ورنداكس كانزجر ونفيرظ برب إسراب باكا تكارمزورى نيس-

حضرت ابن مسعودر صى الله عنه فرما نفي بينخص اولبن وآخر مين كاعلم جا نهام وه فرآن بإك بين غوركرے اور به محف ظامری نفسرسے عاصل سن سونا۔

فلاصربيكتام علوم الشرتعالى كافعال اوراكس كاصفات بين وافل بن اوز فراك باك من اس كى ذات، افعال

اورصفات كى وصاحت سے اور ان علوم كى كوئى انتها دہنين قرآن باك ميں ان كى طرف اجمالى اشاروسے.

جب كماكس كى تفصيل كى كرائى قرآن ماك كے سجھتے رموفوف ہے محف طامرى تفيراس بات كى طون اشارہ نہيں كرتى بلكم جينرنا ظرمن سمع بيئ مشكل مج إور نظريات ومعقولات مين توكون كااختان مع فوقرآن باك مين اس كي طرف انتارات اور دلانتين متى من كا اوراك مرف المعلم كومونا مع توصوف ظامرى نرهم وتفير أس بأت كوكي برا

اسى بيے نبى اكرم صلى المدعليروك لم في ولايا: إِقْرَ وَاالْقَرْلَ وَالْمَيْسُواعَوَالْبُهُ وا) قرآن باک برهواورانس محاعجانبات ناسن کرور اور حضرت على المرتضى رضى المرعن كروايت بي سعنى اكرم صلى المعليه وسلم في وايا : وَالَّذِى بَعَنْنِي بِالْحَقِّ نَدِيًّا لَتَفُثُونَوٌّ أَفْتِي اس فات کی قعم حس نے مجھے حق کے ساتھ مجامری ات عَنُ آمُلِ دِينِهَا وَجَمَا عَنِهَا عَلَى اثَنْتُكِي اصل دین اور جاعت کے مصلے میں بیتر ردی) فرقوں وَسَبْعِينَ فِرُدُ أَهُ كُلُّهَا صَلَا لَدُّ مُفِيلًا

مِن تغنيم موكى وه تمام كمراه اور كمراه كرف والي مولك

(١) المستدك للحاكم جلدة ص وم بم كتاب انتفسر

اور حبنم کی طرف بلائیں سے جب تم مید والت اک تو تم ہے اس میں بیلے اللہ تعالیٰ کی تماب کو اختیار کرنا لازم ہے اس میں بیلے لوگوں اور بعد والوں کی خبر بل میں اور تمہارے با ہمی السر نعالفت کر سے بھالوں کا فیصلہ ہے جو متکبراس کی خالفت کر سے السر نعالیٰ اسے گراہ کرتا ہے باس علم ملائش کر سے اللہ تعالیٰ اسے گراہ کرتا ہے بیا اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، نفع بخش شفا ہے اسے مضبوطی سے برط نے والے کے بیاے حفا فلت کا ذریعہ مضبوطی سے برط نے والے کے بیاے حفا فلت کا ذریعہ بنوا کر اسے سے مطاب ہوا ہے اور این میں اور این این میں اور این اور این این میں ہونے اور نہ ہی بار بار رط وہا اسے براناکر تا ہے۔

ہونا کر اسے سے درست کریا جا سے اس سے عبائیات ختم میں ہونے اور نہ ہی بار بار رط وہا اسے براناکر تا ہے۔

ہونا کر اسے درست کریا جا سے اسے اس سے عبائیات ختم میں ہونے اور نہ ہی بار بار رط وہا اسے براناکر تا ہے۔

ہونا کر اسے درست کریا جا سے اسے اس کے نام اسے جا کہ اسے درست کریا جا سے اسے براناکر تا ہے۔

ہونا کر اسے درست کریا جا سے اسے اس کے نام اسے جا کہ اسے درست کریا جا سے اسے اسے براناکر تا ہے۔

ہونا کر اسے درست کریا جا سے اسے اسے براناکر تا ہے۔

ہونا کر اسے درست کریا جا سے اسے اسے براناکر تا ہے۔

بَدُ عُوْنَ إِلَى النَّارِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَعَلَيُكُونَ إِلَى النَّارِ اللَّهِ عَزَّوَجَ لَ فَإِنَّ فِيهِ بَنَا مَنَ كُونَ اللَّهُ عَنَّ لَكُونَ اللَّهُ عَزَّوَجَ لَ فَإِنَا مَا يَأْنِي بَعُذَكُو وَحُكُونَ مَا بَيْنَكُو مَنَ حَالَقَ مُمِنَ الْبَعَنَ الْجَبَابِرُ فَ نَصَمَهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَنِ ابْبَغَى الْهِلَعَ اللَّهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَنِ ابْبَغَى الْهِلَعَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَنِ ابْبَغَى الْهِلَعَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَنَى الْهِلَعَ اللهُ عَنَّ وَجَلَقَ وَمَنِ ابْبَغَى الْهِلَعَ اللهُ عَنْ الْهَالِمُ اللهِ الْهُ اللهُ ا

جب صفرت حذیفہ رضی الٹر عنہ کونی اکرم صلی الٹر علیہ دک منے اسپنے بدراختدات و اِفتراق کی خبردی تو وہ فرماتے ہیں میں سنے عرض کیا بارسول اسٹر داگر میں وہ نرمانہ بائوں تو آئب مجھے کیا حکم و بیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم نے فرہ یا اسٹر تعالیٰ کی کتاب سیکھو اوراس سے مصابین رغمل کرواس سے نکلنے کاراس تنہ ہی سے فرائے ہیں ہیں سنے تین بار بہی وال کہ انٹر نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم سنے نبیوں بار بہی فرایا اسٹر تعالیٰ کی کتاب سیکھ کراس کے احکام رغمل کرواس سے توالی میں نبات ہے لاا میں نبات ہے کہ اسٹرے میں اسٹر علیہ وسلم سنے نبیوں بار بہی فرایا اسٹر تعالیٰ کی کتاب سیکھر اس کے احکام رغمل کرواس ہے تواب نے اسٹرے میں اسٹرے نواب اسٹر تعالیٰ اسٹر تعالیٰ اسٹر تعالیٰ کی کتاب سے حضرت ابن عباس رضی اسٹر عنما اسٹر عنما نے اسٹر نوابا کے اسس ارشا دگرا ہی کی تفسیر میں فرایا۔

کے اسس ارشا دگرا ہی کی تفسیر می فرایا۔

اور صب حمت دی گئی اسے بہت بھلائی دی گئی۔ ب دَهَنُ يُوْتَ الْحِكُمَةَ نَقَدُ أَوُ لِي كَنَيْرَكَ تَثِيْرُكَ - (٣) اس سے قرآن باک کوسمھنا مراد ہے۔

دا، عامع ترندى ص ١١٦ ، ١١٨ باب ماجار في فضل الغراك

ادرار الفادفد اوندى مع في المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع أَوْلَا الله المنافع المناف یں ممتے بربات حفرت سلیمان علیم السلام کوسمحادی رَّعُلِمًا۔ ١١) اورم ست دونون كوهم اورعام عطاكيا.

فوج كجر حضرت واوكوا ور حضرت سلمان عليها السلام وونون كوعطافر مايا أكس كأنام علم وتحكم ركها اورجو كو حضرت ملیمان علیہ انسلام نے سمجھا اسے فاص طور مرفعم کا نام دبا اورا سے علم وعکم سرمفدم رکھا نوبرا موراکس بات پر دلالت کرتے بیں کہ فراکن باک سے معانی کو سمجھنے ہیں بہت گنجا کش سہے اور جو کھی طاہری تعذیبہ رسے سلسلے میں منفول ہے وہ اوراک

معانی کی انتہا نہیں ہے۔

جہاں مگ منی اکرم صلیا متعلیہ وسلم سے اس قول کا تعلق ہے کہ حس نے اپنی رائے سے قرآن ایک کی تفہر بان کی (ایخ تک) اوراک نے اس سے منع فریایا نیز حضرت ابو یکومدنی رضی النزعند نے فرالیا اگری فران یاک سے ارسے بن ا بنی رائے سے کچے کموں کا نو مجھے کون سی زمین اٹھا کے گی اور کونسا اسمان مجھے برسایہ فکن موگا، اوراکس کے علادہ تفر بالرائے كے سلينے ميں جو كھے روابات مروى ميں وہ دو حال سے فالى بنيں بن ياتواكس سے مرادب ہے كمحن نقل اور سنى بوئى بات براكتفاكرنا اوراجتها داورخى وسمصنے كوترك كردينا ، باكونى دوك رى بات مراد سے۔

اگربیات مرادمو کرفران باکسسے متعلی کوئی شخص می ستی مونی بات کے عددہ کچھنس کہسکا تومیکی وجہسے

۱- سننے بی سنرطب ہے کرسول اکرم صلی انٹرعلبہ کرسلم سے شتے اوروہ بات آپ کی طومت ہی منسوب ہو- اوریہات فرآن پاک سے کھ صحیمیں ہوگ تی ہے تو تنتیر بر ہوگا کہ جو کچھ صفرت عبد اللہ بن عباس واور عبد اللہ بن مسعود رمنی اللہ عنهم مسان کے ابنے اقوال سے وہ قبول ہیں ہونے جا ہیں اوراسے تفییر بالرامے کہا جائے اسی طرح دیگر محابر کرام رصی السرعنی کا معاملہ ہے۔

المصابرام اورمسفرين في بعض أيات كي تفسيري اختا ف كرتف موسك ان بي مخلف افوال بيان كي من وج بني كي جاسكتا -اوران سبكورسول اكرم صلى الشرعبيدو للم سي مناجى محال ب اوراكر ايك كى سماعت حاصل موتوباتى كورة كرنابطس كانونفيني طور برمعلوم بواكربر مفسرت ومن معنى بيان كيا جواكس سع اجتهاد ك صورت بي ساسنة كالحريد سورتوں کے کشروعیں جومرون بیں ان سے بارسے سات مختف فول بنے کے جن کو جمع کرنانا مکن ہے کمالیالا ردار ، كے مروف الرحل كے مروف مي - ير عي كما كياكم الف سے الله ، لام سے مطبق اور وام سے رجم مراد ہے .

اس سے علادہ نا وبلات عبی ہیں ان سب کو جھ کر نا غیرمکن ہے تو بہسب کس طرح مسموع رسنے ہوئے) ہوسکتے ہیں ۔ مه نبی اکرم صلی انٹرعلیبروسلم سنے حصرت ابن عباس رضی انٹرعنہا کے بلیے دعا کرتے ہوئے بارگاہ خدا وندی ہیں ایوں عرض کیا۔

اَ اللَّهُ مَّذَ نَقَيْفُ أَلَرٌ بُنَ وَعَلِمْ ثُمَّالِثَّا وِبُلَ مِي لَا اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللل

اگر قرآن باک کی طرح اسس کی نفسیہ بھی مسموع اور محفوظ مونی نواس شخصیص کاکی مطلب سونا و -الله تعالی نے ارک و فرمایا :

م-المُدْتِعَالَىٰ نِے ارکُنُ وفربابا ؛ لَعَلِمَهُ الَّذِیْنَ یَشْنَدُمْ فِلُوْنَهُ مِنْهُ مُد البنداس کوده لوگ جان بینے جوان بیں سے اُس بیں (۲) اجنها دکرتے ہیں۔

تواہل علم کے بیے اِجبہا دو اِسٹِ تنباط تا بن کیا وربہ بات معلوم ہے کہ بہ تمانت کے علاوہ ہے اور قرآن بابک کو سیھنے کے سلسلے ہیں ہم نے جننے آئار نقل کے ہیں وہ اس خیال کے خلاف ہم این اور ہرایک کے سلسلے ہیں ہم نے جننے آئار نقل کے ہیں وہ اس خیال کے خلاف ہم اور ہرایک کے سلسلے ہیں ہمانا کی قید باطل ہے اور ہرایک کے جائز ہے کر وہ اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق قرآن بابک سے معانی اخذ کرسے جہاں تک ممانعت کا تعلق ہے تواکس کی دوصور نیں ہوسکتی ہیں ۔

۱- ایک برکر ادی کائمی بات بین ایک رائے ہوا ورائس کی طبیعت اسی طرف مائل مہوا وروہ انہی خواہش اور رائے کی مطابق تفیہ برکرسے تاکراپی غرص کو صبح کرنے سکے لیے دلیل کیوسکے اوراگرائس کی بہ خواہش نہ ہوتی تو قرآن بالک کا بید منی اسس کے سلمنے نہ اتا اور بہ بات تمبی کھی کھی کھی کے ساغتھی ہوتی ہے جیسے کوئی کشخص اپنی بوعت بر قرآن بالک کی بعض ایات سے سلمنے نہ اتنا اور بہ بات کہ وہ جانتا ہے کہ اُبت سے یہ بات مراد نہیں ہے لیکن وہ ابنے مخالف کو مصوکر ویتا ہے۔

اور تیمن اوفات وہ داعلی میں ایسامعنی بیان کرتاہے دیکی جب کیت میں اکس کا اختال ہو تو اکسی سمجھ اس معنیٰ کی طرف مائل ہوتی سے جواکس کی عرض سے موافق ہوتا ہے اوروہ اپنی دائے اورخواہش سے تحت اکس معنیٰ کوئڑ جے دیتا ہے تواب میابنی رائے سے تفسیر رجھ ورکبا اگر اکسس دیتا ہے تواب میابنی رائے سے تفسیر رجھ ورکبا اگر اکسس کی اپنی خواہش نہ ہوتی تو اکس وقت وہ اکس معنی کو ترجعے نہ دیتا اوروہ اس کی عرض صبح ہوتی ہے اوروہ اس

<sup>(</sup>۱) مسندامام احدين عنبل جلداول من ٢٦٦ مرويات ابن عباكس رضي الطرتعال عنهما

<sup>(</sup>۲) قرآن مجد، سورۇنساد آيت ۱۲ م

کے پیے فراک پاک سے دلیل الماش کرتا ہے لیکن وہ الین آئیت سے اِستدلال کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے جیسے کوئی اُ دمی سحری کے وقت اِستعفار کی طرف بلاتا ہے اور اکس مدیث سے استدلال کرتا ہے۔
مفہوم نہیں ہے جیسے کوئی اُ دمی سحری کے وقت اِستعفار کی طرف بلاتا ہے اور اکسی مدیث سے استدلال کرتا ہے۔
منہوم نہیں جیسے کوئی اُ دمی سحری کر و بے شک سمری برکت ہے۔
منہوم نیک شری برکت ہے۔

وہ بہ خیال کرتا ہے کہ بیاں سحری کے وقت ذکر کرنا مراد ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے مراد سحری کھانا ہے اور جیسے کوئی شخص کس سحنت ول کو مجا ہدہ کی طرف بلا تنے موسے کے اللہ نغالی فرقا ہے۔

إِذْهَبُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ مُلَغَىٰ (١) فرعُون كم باس جاور بي شك اس في مركشي كى ہے۔

اوراکس سے دل کی طرب اشارہ کرے اور کے کہ فرعون سے مراد دل ہے بین واعظین اچھے مقاصد کے بیے

یعنی ا بینے کلام کومز تن کرنے اور سننے والے کو ترغیب د بنے کے بیے بہطریقیرا فیٹیار کرنے میں لیکن ریمنورع ہے باطنیہ
فرتے نے اس طریقے کو اپنے فاسد مقا صد کے لیے افیٹیار کیا تا کہ لوگوں کو دھوکہ دسے کر انہیں اپنے باطل مذہب کی طرف
بائیں دہ فران باک بین اپنی مرض کے معانی بیان کرنے میں حالانکہ وہ فطعی طور پر جانے بین کہ بیمنا مراد نہیں سے تو تفہ برائی بالائے سے مما فی بیان کرنے میں حالانکہ وہ فطعی طور پر جانے بین کہ بیمنا مراد نہیں سے تو تو تفہ برائی بالائے سے مما فیت بین کہ بین ہو اسے عام طور پر برائے کہا کے موافق نہ ہوا سے عام طور پر برائے کہا کے موافق نہ ہوا سے عام طور پر برائے کہا گئی اسے موافق نہ ہوا سے عام طور پر برائے کہا گئی اسے موافق نہ ہوا سے عام طور پر برائے کہا گئی ہوا ہے۔

ممانیت کی دوسری وجربہ ہے کرظام ری عربی الفاظ کے اعتبار سے تفہری جلدی کرے اور ہم نہ دیجھے کر غرائب فرکان کے سلسے بیں کہا کچھ سناگی اور کی منقول ہے بیزاس ہی کون سے الفاظ مہم ہیں اور کون سے بد ہے ہوئے ہیں، اختصار ، حذت ، پوت بدو معانی ، تقدیم و تاخیر کا خیال جی نہ رکھے ہیں جو شخص ظا ہر تفہر از حجہ ) کو چھوڑ دے اور محف عربی کی سمجھ کی بنیا دیر معانی کا استنباط کرنے مگے وہ زیا وہ غلطی کرتا ہے اور تفسیر بالاسے کونے والوں بین تال محف عربی کی سمجھ کی بنیا دیر معانی کا استنباط کرنے مقاب سے بہے جھراس کے موران ہے تو ظاہر تفسیری سب سے بہلے نقل اور سماع ضروری ہے تا کہ غلطی کے مقابات سے بہے جھراس کے بعد فہما ور اختہادی گئیائش زیادہ ہوتی ہے۔

ویتے بن الک سے عجیب الفاظ توسماع کے بینرسمجنہیں استے وہ بہت زیادہ بن ہم ان بی سے کچھ کی طرف اشارہ کر دیتے بن اللہ ال بران کی مثالوں کو قبالس کیا جا سکے اور معلوم سوجا کے بریہ ظاہر نفسیرکو باد کرنے برگ سے کرنا جائز نہیں اور خان میں مضوط کئے بینر باطن الک بینے کی امید بہن کی جا سکتی ۔ اور جو شخص اسرام قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرے لیکن اور خان میں میں میں میں میں اسرام قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرے لیکن

ر) صبح مسلم جلداول ص ۵۰ کتاب العبیام (۲) قرآن مجید ، سورهٔ طلرآیت ۲۲ بری و العبیام (۲) قرآن مجید ، سورهٔ طلرآیت ۲۲ بری العبیام

المامری نفسیر کومضوط نکرسے وہ ایسے ہی سے جسے کوئی شخص وروازے سے گزرتے کے بغیر گھرکے اندر سیخیے کا دفویٰ کرے یا وہ دعویٰ کرسے کہ وہ زکیوں سے کلام کا مقصد سمجھتا ہے حال ایکراسے نزئ زبان نہیں آتی۔ کیونکہ ظا ہزنفسر بغت كى تعليمك فائم مقام ہے جوكس بأت كو سمھے كے ليے ضرورى ہے اور جن امور ميں سننا رسماع) ضرورى ہے وہ

ان سے اختصار، صنف اورلوسٹید کی کایاجانامے ، جیسے

رَاتَيْنَا تُمُودُ النَّاتَةَ مُنُصِرَةً فظلَمُوابِهَا - را)

اور ہم نے قوم تمود کوا ونٹنی ری تاکہ ان کی آ نکھیں كلين داوروه حفرت صالح عليهالسام كي نبوت كونسليم كرس) لیکن اہوں نے اس کے وربیے دابنے ایب بر اطلم کیا۔

اس كامعنى بها كري بويك بصيرت وبن والى نشانى فنى توانبول في است مثل كرس ابن نفسون برطام كما توظام عرنی کود میصنے والا خیال کرنا ہے کم اونٹنی و میصنے والی تلی اندھی نسین فقی اوراسے برھی معلوم نہیں کرانہوں نے کہا فلم کیا اور كاانوں نے دوسروں برظام كيا يا ينے اوركيا -

اور ارث د فدا وندی ہے:

اوران کے داوں میں مجھوے کی مجت وال مکی-

وَٱشْرِكُوا فِي تُكُونِهِ عِلَالْعِجُلَ - (٧) اكس سے مراد بجواے كى محبت ہے تو بهاں لفظ " حُرب " محذوت ہے۔

اورارت دفدا وندى ہے۔

اس وفت بم فعان کو رزندوں کا) دوگنا اور مردوں كا دوكن عذاب عكمايا-

إِذَا لَةَ ذَتْنَاكَ ضِعُفَ الْحَيَّا قِرَضِعْنَ الْمَمَاتِ رس

یعنی زندوں کو جوعذاب دیا جاتا ہے اس کا دو گناا در جومردوں کو دیا جاتا ہے اس کا دوک عذاب جکھایا توبیاں نفظ عذاب کو عذف کرسے زندوں اور مردوں کی جار حیات اور موت کا ذکر کی گیا ۔ اور فیسے لعنت میں بہ سب کھ جائزہ ہے۔

<sup>(</sup>١) فرآن مجيد، سورة السمارآية ٥٥

<sup>(</sup>٢) فرآن مجده سورةً بقره آسيت ٩٣

رس فران مجيسوره اسداد آيت ٥٧

اورالدتفالى كارك وسي وَاسُنَاكَ الْقَرْيَنَةَ اللَّهِي كُنَّا فِيهُا وَالْعِيْرَ اورائس بنتي (والون) سے پوچیں جس بی ہم تھے اور اللِّينَ أَتُبَلِّناً مِنْهَا - (١) اكس فافلے والوں سے ص كے سافق سم أكبى -يها ربستى والصاورة فلى والصمرادين ادر تفط الم محذوف لوكن بده ب: ارتئارِ فلاوندی ہے: تُقُلُّتُ فِي السَّلُوتِ وَالْدَرْضِ - ٢١ ) اسمانون اورزين بي بهارى راورتيده) ہے۔ اکس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کا اور زمین والوں پر پرتبدہ ہوگئ کیوں کہ جب کوئی چیز در بیدہ موجائے تو وہ مجاری ہوتی ہے۔ تو وہ مجاری ہوتی ہے۔ تو وہ مجاری ہوتی ہے ، ایس میاں لفظ کی تبدیلی ہوگئ اور لفظ "نی " کو "عالی " کے فائم مقام کیا گی نیز لفظ اہل کو ہذف کرے يوكثيره كردماكيا. ارت دباری تعالی ہے: ا بيضرزق كاستكربه ليدن اداكرت بوكم تم فيلات يو-وَتَجْعَلُونَ مِرْ فَكُمْ مَا أَنْكُمْ تَلَكَّدْ بُونَ (٣) بیان استکررزفکم "سعینی فظ سنکر محذون سے۔ ارت دفلاوندی ہے ، ابینا ما وَعَدْ تَنَا رم) بین رسولوں کی زبانوں کی وساطت سے جو دعدہ کیا تو بیاں لفظ" اکسے نہ محذوف ہے۔ التِنَامَاوَعَدُثَنَا رم، ارات دفداوندی ہے۔ بے تک مے نے اس رفران باک کو دبلہ القدرس رِيَّا أَنْزَكُنَا فِي لَيُكَةِ الْفَدُرِ-

(۱) قرآن مجيد سوره يوسف البت ۱۸ (۱) قرآن مجيد سوره المسدان آيت ۱۸ (۲) قرآن مجيد سورة المسدان آيت ۸۲ (۳) قرآن مجيد سورة واقعد آيت ۱۹۳ (۲) قرآن مجيد سورة الفدرايت ۱۹۳ (۵) قرآن مجيد سورة الفدرايت سال

يان فران مجدم ادب اور يد اس كا ذكر نهي موا-

د او پردسکے چیے تیپ گیا۔

حَثَّىٰ تَوَادَث مِا لَحِجَابٍ- را) يان سورج مراديه اورييك الس كا ذكر نس موا-

ارف د فعاد ندی سے:

الترتعالى فراية ارشا وفرايا،

وَالَّذِيْنَ انَّجُذُوا مِنْ دُونِهِ ٱوُلِيَاءَمَا نَعُبُدُ هُ عُوالِدُ لِيُعَيِّ بُونَا إِلَى اللهِ تُرْتَفَى -

ا ورجن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے غیرکوا پنا دوست بنایاوہ کتے ہی کہ ہم ان کی ٹوجا صرت اس بیے کرتے ہی محمدوہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فریب کردیں۔

(۲) یعنی وہ کہتے ہیں ربیاں یَفُولُونَ مَحدُون ہے)

اورارت وغدا وندی ہے:

اس قوم کوکیا موا وہ بات سمجھنے کے قریب نہیں آئی رکھنے بی ) آپ کو جر جلائی پہنچے نووہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سے اور حز تکلیف آپ کو پہنچے وہ آپ کی اپنی طرف

فَمَا لِهُ وُكَامِ الْفَوْمِ لَا يُكَادُونَ يَفْقَهُ وَنَ حَدِينَا مَا اَصَا بِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَعِنَ اللَّهِ وَهَا آصَا بَكَ مِنْ سَيِّيتُ فِي فَيْنَ (4)

معنی یہ ہے کہ وہ بات کوئیں سمجھتے کہتے ہی کر جواب کو معلائی سنے ۔ آخر تک اگر بیمعنی مرادنہ ہو لینی وہ کہتے ہی "کے الفافرندمولوالله تعالى كمصاكس كلم ستنفاد موكار

تُدُو كُلُ مِّنَ عِنْدِ اللهِ (٢) اللهِ (٢) اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا اوراكس سے قدر بركا مذہب ذہن بين آئے كا رقدر بركا مذہب برہے كہندہ خود مخارجے) اس طرح لفظ بدلا

قُلُ كُلُّ مِّنُ عِنْدِاللهِ (١)

بوامنقول مونا ہے۔ جیسے اللہ تغالی کاارشا دہیے:

وَطُوْرِسِينِينَ ره)

يعنى طورسيناء

(۱) فسرَّن مجدِ سويعٌ ص أبيت ۳۲

(۲) فرآن مجيد سورهُ زمر آيت ١٠

(٤) بقران مجيد سورة النساء آيت ٨٧

اله، قرأن مجيد سورة نساء أبيت ٥٩

ره، قرآن ميدسوره والنبن آيت ٢

سَلَدَ مَرْعَلَى إِلْيَاسِينَ را) ينى "عَلَى إِنْيَاسِ " بعض نے كها كداكس سے حضرت اوريس عليمالسام مرادي كونكم معفرت ابن مسعودرضی الله عنه کی قرآت بین مرعلی ای کراسیات ، بہے۔ معاعبیں ایک بات یہ ہے کہ لفظ کا شحوار سونا ہے اور وہ کام سے اِنسال کوختم کردنیا ہے: جيا للرتفالي كارشادى-اور حولوگ الله تعالی کے سوا سر کیوں کی پوجا کرتے ہیں وہ صرف اپنے گمان کی بیروی کرتے ہیں۔ وَمَا يَتْنِعُ الَّذِينَ بَدُ عُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ مُّتُركاءً إِنْ يَنْبَعُونَ إِلَّا النَّفَيِّ ١٢١ یہاں نفظ ا تباع دوم رتبہ ایا ہے۔ ا ورارت وفداوندی ہے: ان کی قوم میں سے تکبر کرنے والوں نے ان موسوں سے نَالَ الْمُلَوْءُ الَّذِيْنَ اسْتَكَبِّرُوُا مِنْ كياجنس كمزوركروباكياتها- ١٣١ نَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتَصْغُمُوا لِمَنْ أَمَّنَ مِنْهُدُ-اس كامنى بى سے كتن لوكوں نے نكركيا انبوں نے ان لوكوں سے كما تو كمز در كئے كئے لوكوں بن سے ايان لا اسی طرح کام مین تقدیم و تا خبر بھی ہوتی ہے اور بیاں علطی کا خدشہ موتا ہے۔ ارشادفدا وندى سے و وَيُولَا كَلِمَةُ سِبَقَتُ مِن رَبِّكَ لَكَاتَ اورا گران رکے انجام اسے متعلق آک سے رب کا فیصلہ رِلزَامًا وَأَجَلُ مُسْمَثَى ـ ملے سو کی مونا وران کے لیے ایک وفت مقربہ بڑا تواعى ان برعذاب نازل موجأنا-

يعن " نُولُهُ كُلِمَةً وَاجِكَ مُسَمَّى مُكَانَ بِزَامًا " الرعبارت بول مردق تولفط لزام كى طرح لفظ اجل منصوب مِوّال ال

پرزبر ہوتی) اورارشاد فدا وندی ہے ،

(۱) قرآن مجيد سوره الصافات آيت ١٣٠ (١) قرآن مجيد سوره يونس آيت ٩٦

(١٣) "قرآن مجيد سورو اعرات كيت ٥٠

الى) قرآن مجيسوي طلئه آيت و Www.maktabah الله اليت و الله

وہ آپ سے رقبامت کے بارے میں پوچھے ہی گویا کراک نے اکس کے بارے میں ٹوٹ محقیق کی ہے۔

بَيْنَا نُونَكَ كَا نَكَ حَفِيًّ عَنْهَا۔

مِنْ سِنْ الله الله عَنْهَا كَا نَكَ حَفَي بِهِا ﴿ رُوبِ الفَظ عَهَا بِهِا لَ مُؤْخِرِ ﴾

اورالله تعالى كارشا ديے:

ان کے بیے بخٹش اور عرت کی روزی ہے جبیا کا کہ کو آپ کا دیب آپ کے خانہ اقدیں سے تن کے ساتھ

تَهْءَمَعُفِرَةً وَرُزُنَ كُولِبُحُكُمَا أَخُرِجُكُ رَبْكَ مِنْ بَيْتِرِكَ بِالْحَقِّرِ

توب کلام شعل نہیں اور بہ الله تعالی کے ارت وگرامی « فل الانفال ملّٰه والرسول » د جراکس سے پہلے ہے ) کی طرف وظنا ہے بینی ال غیرت آب کے بلے اسی وج سے ہواکہ آپ باہر دحباد کے لیے ) جانے پر داختی ہوئے اور دہ نا پہند کرتے تھے تو درسیان میں نقوی وغیرہ سے شعلق کلام لا اگیا اللہ تعالی کا ارت وگرای ہے :

حَتَّى نَوْمِنُوا مِا للَّهِ وَحَدَدًا لاَ فَوْلَ إِبْرَاهِمِمُ بِإِلَى كُلُ وَوَامِيانَ لائِي كُرْ صربَ الراجع على السلام كاپنياب س قول.

بعن بال مي انعال نبس م

اسی طرح قرآن باکس ابسے انفاظ لائے جاتے ہی جی سے معانی ہیں ابہام ہوا ہے بینی وہ نفظ جا ہے کلمہ ہویا حرف کئی معانی ہیں مشترک ہوتا ہے کلمہ کی مثال جیسے نفظ شفے، قرینی ، امت اور رُدح وغیرہ۔

ارتنا دخاوندی مع:

عَلَىٰ شَيْءِ (م)

توبيان سف سے مراد نفقہ سے جو دیاجاً اسے۔

ارم ومدور من الله مناكم عَبِدًا مَمُ الركا لَدَيَةِ دِرُ النزناك في المراك عبد معول كى مثال دى جوكسى جيزي

(١) مطلب برب ركم اجل مسى كاعطف كلمة برب اوردولزاما " لفظ كان كي فبرب اس ي منصوب ٢٠ بزاروكا)

(١) قرآن مجيد، سورهُ اعراف آيت ١٨٨

(٣) قرآن مجيد سورهُ انفال ، آيت سه ٥

(٧) قرآن مجيد سورهُ متحداًيت ١

ره قرأن مجيد ، سوره عل أيت ٥٥

ارشاد باری تعالی ہے: رَصَوَبَ اللهُ مَشَلَةُ رَحُهُ لَيْنِ إَحَدُهُ مَ آنْكَ هُلَا يَقْدُرُ عَلَى شَيْ إِ رَا) يبال ت سےمراد عدل والتقامت كام ديناہے۔ اللرتعال كا ارف دسے: السرتعان كا ارت وسيم: فَإِنَّ ابْنَهُ عَنَيْ فَ لَا نَسْمًا لَيْ عَنَ رحفرت خضرعلبهالسدم نے مفرت موسی علیها لسدام سے فرمایا) اگراکب میرے ساتھ آئین توکسی چیز کے بارسے یں شَيْ ۽ (۲) یہاں سننے سے مفات ربوسیت مراوی اور بہوہ علوم بن جن سے بارسے بن بوجینا جائز نہیں حتی کہ جاننے والا استفاق کے وقت فودی بیان کردے۔ اورادرا دباری تعالی ہے:۔ المرخُلِقُوُ المِنْ عَبُرِسَتَى مَ المُدُهُولُ لَخَالِقُونَ (٣) كيا وه خود بخود بن كفي بي يا وه خود بن خالق بي -المرخُلِقُوُ المِنْ عَبُرِسَتَى مَ المُدَّتِ بعِن اوفات بيان وم مؤاج كوئي جبر كمي دوك ري جبر سعبي بداموتي سے ب تفظ قرین کی مثال کے سلے میں ارث دخدا وندی ہے ب جَهَنْمُ كُلُّ كُفّاً يِرِي

یمان قری سے مرادوہ رائے ہے جواس کے ساتھ مقررہے۔

اورارت دباری تعالی سے:

تَالَ قِرَيْنُهُ رَبُّناً مَا ٱطْغَيْتُهُ .

اكس كيماتنى نے كہا سے مارسے دب بي نے اس گراه بنس کیا۔

industrial season

(۱) قرآن مجيد سوره نحل آيت ٢١،

(١) قرآن مجب دسورة كيف آيت ٠٠

(۱۲) تسرآن مجير سوره طور آيت ه

(١) وَإِن جِيد، سورهُ فَي آيت ١٣٠ (٥) فراك مجيد سورةُ في آيت ٢٠

بہاں قرین سے شیطان مراد ہے۔ لفظامت آعظم معنول مين استعال مؤناسي-ال جاعت معنی من منعل ہے جسے ارشار فعا وندی ہے: وَحَدَعَلَيْهُ إُمَّةً مِنَ النَّاسِ بَشْقُونَ - والا السيريابك جاعت كوبايا يوبان نظه، وحَدَعَكَيْهُ إُمَّةً مِنَ النَّاسِ بَشْقُونَ - والا السيريابك جاعت كوبايا يوبايا توبايات نظيم امت سے مراد انبياد كرام كى انباع كرنے والے ہم ، جسے تم كهو "نحن من امنت محدصلى السُّطليدوسم" بم حضرت مرصلی المعلیوسلم کی انباع کرنے والوں یں سے ہیں۔ ایک ایسے شخص کومی است که جاتا ہے جونکول کاجاع ہوا در لوگ اکس کی انباع کرتے ہوں۔ جيب ارك دفدا وندى ب بيار مرور وروي : إِنَّا إِنْرَاهِ بِمَدَّ كَانِتًا ب زنگ حفرت ابرام علیه السلام بیشوا تھے اللہ تعالیٰ کے بیے تھیلنے والے -ات كا نفظ دين كے معنیٰ من عبى استعمال مؤاہے۔ ارت دباری تعالی ہے: بے شک مے نے اپنے باب دادا کو ایک دین بریایا۔ إِنَّا وَجَدُنَا أَبَاءَ نَاعَلَىٰ أُمَّةٍ (٣) لفظ امت، وقت کے معنی میں تھی آگا ہے اسٹر تعالیٰ کا ارمث ادہے۔ الل اُمکیةِ مَعْدُدُد تَةِ (٢) ایک معدود وقت تک۔ النا أُمَّةِ مَعُدُودَةٍ (١) اورارت دفدا دنری ہے: وَادَّ كُرَبَعِنْدُ أُمِّ فَيْ دَهُ ) اورانس ابك عصر كے بور باد أبا-امت ، قدوقا مت كے معنى برجى أما ہے كہا جا آ ہے - فُلاَتُ حُسْنَ الْدُّ مَّةِ " فلان شخص الجھے فدوقا مت والاس--

(١) قران مجيد سوره بو د آيت م

(٥) قرآن مجيد سوره ايوسف آيت ٥٧

<sup>(</sup>١) فرآن جيد سوره قصص اكبت ٢٧

<sup>(</sup>٢) فرآن مجيدسورة نحل آيت ١١٠٠

را قرآن مجيرسوره زُرخرت آبت ٢٢

لفظامت ابك ابسي شخص كے بيے جي استفال مؤنا ہے ہوكسى دبن براكبلام واكس كے ساتھ كو دوكر انترك بنر سونى اكرم صلى الشرعليه وكسام تصفرابا ، يَبْعَثُ ذَيْدُ بِي عَمْرِونِ نُونِيلِ امْتَ اللهِ مَرِينَ عَرُونِ نَفِل كُوكِمَا الطَّايَامِاتِ كَا-امت، أم رمان) كمعنى بين هي مستعل مع - كهاجانا مع " هذه المية ويد "برزيدى مان مع -تفظروح بھی قرآن باک بن کئی معانی میں اس تعال ہواہے مم اس مجث کے ذریعے بات کو لمبا سن کرتے۔ اسی طرح بیض ادفات محروف بن إبهام سونا ہے جیسے اللہ تعالی کا ارت در کرا ہی ہے۔ فَأَثَرُ نَوْمِ نَقْعًا فَوسَطُنَ مِع جَمُعًا - ١٦) یہاں پہلی ضمیرفائب رکھوڑوں سے اکھروں سے کن بر ہے اور لفظ موریات میں انہی کا ذکرہے بینی وہ اپنے پاؤل کے محروں سے روفیار اڑا تے ہیں - اور دو سری ضبر غائب " ا غارة " صبح کے وقت علم رنے سے كابر سے جس كا ذكر فالمغيان صبحار ا بن ہے۔ توانہوں نے ان کی جاعث برحلہ کیا۔ ارث د فدا وندی ہے ، بس ہم نے اس کے ساتھ بانی آنارا۔ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ (٣) يمال ضميرغائب سے بادلوں كى طرف اشارہ كى كيا ہے۔ ذَاخْدَخْنَا بِهِ مِنْ كَلِّي التَّمَوَاتِ (۱) بیس م نے اس ربانی کے ساتھ مرقع کے بین کالے۔ بہاں صبیرغائب بانی سے کن بہت قرآن باکہ ہیں اس قیم کی بے شارشا بیں میں ساع قرآن کے ضمن ہیں ایک بات، س تدرج ہے۔ ارك وفدا وندى سے : رمضان المبارك كالمهينه وه سيحس مين قرأن بإك آلرا شَهُ رَمَعَنَانَ الَّذِي أُنْزِلَ ذِبُهِ الْقُرُ أَنْ لِ اس سے برمعلوم نہیں منونا کہ وہ ان کو آنار اگی بارات کو ؟ تواللہ نعالی سنے اکس ارث در کرامی سے ذریعے وضاحت فرادی

(١) تفسير قرطي حلد وص انتحت أيت وادكر بعدامة

(٢) فرأن مجير سوره والعادبات أيت ٢ ، ٥

(١٧) فرآن مجيد، سوره اعرات أيت ١٥

ر١١) قرآن مجيد سورهُ اعراب أيت ٥٠ (٥) فرآن مجيد سورة بقره آيت ١٨٥

بے شک م نے اس رقرآن باک م کو ایک مبارک رات میں آباد۔

اورجب أب في كنكر مان صنكين تووه أب في نين

إِنَّا ٱنْزَلْنَا ﴾ فِي كَيْكَةٍ مُبَالِكَةً.

(1)

بیکن بیربات واضح نه مونی کروه کونسی رات سے۔ تو اس ارشا دگرای کے ذریعے اُسے فرایا :۔ اِنَّا اَنْذَرْکُنْا کُوفِیْ کَیْکَیْ اِلْفَادُرِ را) بے شک مے نے اس کولیلۃ القاریب آنا را۔

بعن اوفات ظاہری طور بران آبات بن اختان سمجھا جا ناہے تو بہ آبات اور آسن سمجی دوسری آبات بن نقل اور سماع کی ضرورت ہے۔ قرآن باک اول سے آخر کاس جنس سے خالی نہیں ہے ، کیؤیکہ وہ عربی لفت بن آبارا گیا اہم لا وہ ان کے کلام کی ختلف قسموں بریشنتیل ہے اس بین اختصاری ہے ہے طوالت بھی ہے ، ضمیری ، عذوف ، ابدال اور تقدیم و ان کے کلام کی مختلف قسموں بریشنتیل ہے اس بین اختصاری ہے جو ایش معجز ، تھی ۔ توجو شخص طا ہر عربیت براکتفا کرہے اور سماع ونقل کی طرف توجر بنے بعثر قرآن باک کی تفسیر کے تقدیم و مان لوگوں بن سنمار موجو اس محجوا بنی واسے تفسیر سماع ونقل کی طرف توجر بنی واسے اسے تفسیر کرنے ہیں۔ کفسیر کرنے ہیں۔

جیب امت کازباده مشہور معنی سمجھنے سے بعد اس کی طبیعت اس کی طرف ماکل ہوجائے اور حب وہ دوسری جائد ہی تغط سنے تو مشہور معنی کی طرف ماکل مواور اسس کے معانی کی کنڑت سے سلسے ہیں روابات کوئرک کر دسے نویر بات منع ہوسکتی ہے اسرار معانی کو سمجھنا منع نہیں جیسے گزرگیا۔ حبب اس قسم کی مثنا لوں ہی سماع حاصل موجائے توظام ری تغیر یعنی تغظی نز ح کو سمجھ جائے گا لیکن حقائق معانی کو سمجھنے کے لیے یہ کافی نہیں اور تفظی ترجمہ اور حقائق معانی ہی فرق معلوم میں حاسکتا ہے۔

المرتعالى كاريث دسے:-

دَمَارَمَيْتَ إِذُرَمَيْتَ وَلْكِنَّ اللهُ

کونی (۳) میرینکس بلکه امیر تفالی نے بھینک ہیں۔ اکس کا ظاہر تر حمد واضح سے لیکن تفیقت معنی بورٹ یدہ سے کہوئے کنکر ماں مارنا تا بت بھی ہے اوراکس کی نفی بھی کئی ظاہر میں سر دونوں باتیں ایک دوکسر سے کے فعان ہیں جب تک یہ بات معلوم نہ موکد آپ نے ایک اعتبار سے کنگر ماں اری ہیں اور دوکسرے اعتبار سے نہیں ماریں اور حیں اعتبار سے آپ نے کنگر ماں نہیں ماریں اکس اعتبار سے اندیقا

<sup>(</sup>۱) فراك مجيد سوره دخان آيت نمبر س

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورهُ فدرآيت ا

<sup>(</sup>١٧) قرآن مجيد سورة انفال آيت ١١

نے اری میں اس طرح ارشاد خلاوندی سے: قدان کُوه مشر مُعُدِّد بُره مُدُالله مِها مُدِيكُمُرُ ان سے رطوا سر تعالی تمہارے باتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔

توحب وہ لوگ او نے والے بی توالدُنغالی عذاب دینے وال کیسے ہواا در ان سے ہا تھوں کی حرکت سے ذریعے اللاتعالى عذاب وبين والاسب نوان كواران كاحكم دبين كى كياوجرس تواكس كى حقيقت على مكاشفات كى بيت برك سمندرس عاصل كى ما فى معظام رى تفسيراس بات كافائده بنيس وسيسكى وه بيكر نوبيد طاقت كيسانها فعال كے تعلق كى وج معلوم كى جائے اور بہ جى معلوم موكر انسانى قدرت كا الله تعالى كى قدرت سے ساتھ تعلق كسى نوعيت كاب \_ يهان ككربت سے دقيق امورى وضاحت كے بعد الله تعالى كے ارشاد كرائى مد دمارمين اذرميت الديد" كى صداقت منكشف موجائے كى اورمكن ہے كم اس منى كے اسرار كے انكشا ف بيزاكس كے مقدمات كربط بيد پوری زندگی حرف ہوجا سے لیکن اکس کے تمام واحق کو بورانہ کیا جاسکے۔ اور فرآن پاک سے ہر کلمکی تحقیق سے لیے اسیبات کی حاجت ہے، جولوگ علم میں مضبوط ہیں ان کے بیے بھی اسی قدر اسرار مشکشف ہوتے ہیں جس قدر ان کوعلم کی گہرانی ہوتی ہے ، ان کے دل صاحت ہوتئے ہیں ، غوروفکر کی طرف بلانے واسے امور کی کثرت مہدتی ہے اور طلبِ معلیٰ کے لیے فلوس مقاب سرابك كے بية زنى كاايك درج ب اوروه اسس ادير سے درج من جاسكان مان مارج كولوراكرنا ممكن تنس كبول كرسمندر روك ننانى بن جائل اور درخت فلبن موجائل نوهى كلات الهيدك السراركا احاطهن ہوں تا اوران کلات کے ختم ہونے سے بہلے مندرختی مالی سے اسی بنیا در قبح قرآن بی لوگوں کے ختلف درجات بی جب کرف ہری تقسیر می و مشترک می اورظاہری تغیراس مقصد سے لیے کافی بنس-اسرار کو سمجھنے کی مثال ہوں سے جوريفن الرباب فلوب منبي كرم صلى الترعليه وكسلم كي معدد من مائكي مني اكس دعا سي مع معين -

ین تیری ناراضگی سے تیری رصابیں بناہ جا سا موں ، تیرے عذاب سے ترسے عفود ورگزرسی بناہ لینا موں ترسے عذاب سينرى بياه لقامول من ترى تعرف بنس أرسك تر ابيا ہى سے بيسے تو نے خود اپنى تعرف فرائى ہے۔

أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُودُ بِمُعَافَاتِكِ مِنْ عُقُوبَتِكِ وَاعْوَدُمِكِ مِنْكَ لَا أُحْمِى ثَنَاءٌ عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَّا آثُنَيْتُ عَلَى نَفُسِكَ - (٧) جب آب کو علم سواکر سجدہ کرے قرب حاصل کرین نو آب نے سحیرے میں قرب خدا وندی پایا بھراللہ تعالیٰ کی صفات کو

در، قرآن مجيد سورة أديبر آيت سما

(٢) مندالم م احمد بن صنبل جلد ٢ ص ٥ مروباين عالمشريضي الترعيا

دیجا توسین کے ذریعے بعن سے پناہ طلب کی ، کیوں کر رضا اور ناراضگی دونوں وصف بی مجر قرب بڑھ گیا اور سپر قرباس بی داخل موگیا تواب اور سپر قرباس بی داخل موگیا تواب نے فات خداوندی کی طرف ترقی کی اور قرابا ؛

«بی تجو سے نیری می بیا ہ چاہتا ہوں » بھر مزید قرب صاصل ہواا وراکس قرب کے باعث بناہ مانگنے سے بھا کرتے ہوئے ننار کی طرف متوجہ ہوئے اور الا احمی شار علیك » کے فرریعے الله تعالیٰ کی شاکی ، بھر معادم ہوا کہ ہر کو تا ہی ہے تو فرمایہ انتخاب کی طرف متوجہ ہوئے اور الا احمی شار علیك » کے فرریعے الله تعالیٰ کی شاکی ، بھر معادم ہوا کہ ہر کو تا ہی ہے تو کو اللہ اور وہ قرب کے معنیٰ کو سمجھ اور معادم کرنا ہے کہ برسی دے ماتھ کیوں فاص سے ایک صفت کے فرریعے دوسری صفت سے بیار کی ماتھ کیوں فاص سے ایک صفت کے فرریعے دوسری صفت سے بنا ہ مانگنا اور « اسی سے اسی کی طوت » کو سمجھ نا ہے اکس سے جدید ہرت زیادہ ہی نفلی ترجمہ ان بانوں پر دلالت نہیں کرنا اور ساتھ کی نفلی ترجمہ ان بانوں پر دلالت نہیں کرنا اور ساتھ نفلی ترجمہ ان بانوں پر دلالت نہیں کرنا اور ساتھ نفلی ترجمہ ان بانوں پر دلالت نہیں کرنا ہوئے۔

اور بہتر نفی ترجمہ کے خادت بھی نہیں بلکہ اسی کو کمل کرتی ہے اور ظانہرسے مغز تک بہنچاتی ہے۔ باطنی معانی کو سیجنے سے بھاری مرادی بھی بی ہے ظاہری ترجمہ کی مخالفت مراد نہیں اواب تلاوت کابیان کمل ہوا۔ تمام بہاؤں کے رب کے بیے ہزفتم کی حمد میسے خاتم النبیبی بھٹوت محد صلی اسٹر علیہ وسلم پر اور ہر منتخب بندے برد حمت ہو، آپ سے آل و اصحاب پر بھی رحمت و کس ام مہو۔ اکس سے بعد ان شائل انٹر اذکار اور دعا وس کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیے ہی سے مدو طلب

Similar for the first the same of the same of the

方では今日の日本のでは、「こう」というできません。

and the state of t

というないないというというないというない

with the state of the state of the state of the state of the

The state of the s

Complete State Company of the State Company of the Company of the

كى جاتى ب اوراكس كے سواكونى ربت بني -

## اذكاراوردعاول كابيان

تمام تعریفیں الله تعالی کے بیے ہی جس کی مہر بانی سب کوشائل ہے اور اس کی رحمت عام ہے وہ ذات جو بندوں کے ذکر کا بدان نی یاد کے ساتھ وہنا ہے ارک د فداوندی ہے ۔

فَأَذْ كُورُونِي أَذْكُو كُمُ وا) تَمْ مِعِ ياد كروس تمارا عر عاكرون كا.

اس فے بندوں کوسوال اور دعاکی ترغیب دیتے ہوئے فر مایا :

أَدْعُونِي أَسْتَغِبُ لَكُمُ - (٢) نَمْ مَحِي يَاروس تَهارى يَاركو قبول كرون كا -

تواس نے فرنا نبروارا ورگ ہ گار، قریب ہونے والے ا وردوری اختیار کرنے والے سب کوانی بارگاہ کی عافری

كاطمح لول دباب كروه ان كى حاجات اورا ميدول كو اور المحاسة كا-ارشا دفرايا -

فَا فِيُ قَرِيْكِ الْجِيبِّ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا ﴿ بِسِ بِهِ ثَكَ بِينَ قَرِيبِ بَهِن بِكَارِ صَالِحَا كَا كَا الْحَالِ الْحَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

انبيا وكرام كالمراحضرت محدم صطفى صلى المرعليه وسلم اوراكب سي ال واصحاب بررهن موج فتخب توكول

می سے علی بہترین میں اور بہت بہت سلام مو-

مدوساؤہ کے بعد إلى وت قرآن باك سے بعد زبان سے اوا مونے والى عبادات بن سے كوئى عبادت ذكر فلا وزى سے افغال نبي سے نيزہ كفالص دعاؤں كے درسے حاجات كوبار كا و فلاوندى ميں بيني كيا جائے۔

بین فضیدتِ وکرکی ایجا کی تنشریج اور هرمخنلف اذکاری نقصیل بیان کرنا فروری ہے اسی طرح فضیدت دما ، دماکی مشرا نظر اور آداب، دینی و ذبیوی مقاصد کے لیے جاح ما تور دعائوں کو نقل کرنا نیز مغفرت و اِستعادہ وغیرہ کے ساتھ مضوص دعا وُں کا ذکر کرنا ضروری ہے .

تویانیج بالوں میں مقصود کو تحریر کیا جائے گا۔

بيها باب بدو ذكرى فضيلت اور فوائد كا اعبالي وتفصيلي تذكره

دوسراباب، د وعاكى فضيلت واكاب نيزات خفار اور دو تربي كى ففيلت كابان

تيراباب ، متغول دعائين اورين صرات كى طوف يرمنسوب بي نيزان سے اسباب كابيان

يوتها باب بيتنب سنقول وما أورد عائي بن كى اكسنا دهذف كردى مين-

يانچواں باب : حادثات سے وقت مائلی جانے والی ماثور دعائيں۔

بهلاباب

ذكركي اجمالي اورتفصيلي فضيلت اورفائده

ر کیات ، احادیب اور آثار صحابه و نابعین سے

ذكرى اجالى نصيلت بردرج ذيل آيات دلالت كرنى بير

آيات كرييد .

ا - فَا ذَكُودُ فِيْ أَذُكُوكُمْ را) تم ميرا ذكركومين تمالا جرجا كرون كا - حذت ثابت بنا في رحمه المرضح في معوم المركب ال

طرف برسص اور دوجها آب كو كيس معلوم أن اب ؛ فرايا جب بن اس كوبا وكرتا مول وه مجه يادكرتا م

٢- أذْكُرُوا اللهُ ذَكُرًا كَثِينًا - (٢) اللهُ فَا

الله عِنْداكُمُشْعَرِالُحُرَامِ وَاذْكُرُوكُ

كَمَا هَذَاكُمْ (٣)

م- فَإِذَا نَصَيْنُهُ مَنَا سِكُلُهُ فَأَ ذَكُرُوا اللَّهَ

كَنِ كُيرِكُمُ الْمَاءَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

٥- اللَّذِينَ يُذِكُرُونَ اللَّهُ قِيَامًا وَتَعْمُورُدُا

وَعَلَىٰ جُنُوبِهِ مَدُ اللهِ

بال الشرقال كوبهت زياده يادكرد.

الشرقال كوبهت زياده يادكرد.

حب تم عرفات سے والين بولو تومشع حرام كے باس
الشرقال كا ذكر كرواوراسے بادكر دكراكس نے تہيں

ہاست دى۔

جب من سكر عج اداكر كرو توالشرتعالى كا ذكركرد جيسے

جب من سكر عج اداكر كركرتے ہو يااكس سے عبى زياده۔

وه لوگ ہو كھرف ہوئے اور بيٹھنے كى حالت بين نيزا بنے

بہاو وُں بر رفيعے موئے الشرتعالى كوبادكرتے ہيں۔

بہاووُں بر رفیعے موئے الشرتعالى كوبادكرتے ہيں۔

يم خيانيا له جي ان

- (١) قرآن مجيد، سورة بقره آيت ١٥٢
- (١) قرآن مجيد، سورة احزاب آيت الم
  - (١٧) قرآن مجيد اسورة بقرة أيت ١٩٨
  - (١٧) قرآن مجير، سوية بقره أيت ٢٠٠
- ره) فرأن مجير سوره آل عمران أيت ١٩١

جب نم نمازادا کر حکوتو کھوٹے ہونے اور بیٹھنے کی حالت پی نیزا بینے ہیلو دُل کے بل ریسٹے ہوئے انڈندا سے کو باد کرور ٧- فَاذَا تَضَيَّتُكُمُ الصَّلَوْةَ فَا ذَكُوْفِهِ اللَّهُ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى مَبْنُوبِكُمْ-(١)

حفزت ابن عبالس رضی الله عنها فرانے ہیں 'دبعنی رات ، دن ، خشکی بیں اور سمندر بیں ، سفرو کھنر ہیں ، مالداری اور فقر کی حالت بیں ، مرض وصحت اور بور شبیرہ و ظاہر رہر حالت بیں اکس کا ذکر کرو)

السُّرْتعالى في منافقين كى مُرَّت بن فراباء

> وَلَهُ ثَنْكُمُ رُوُنَ اللهُ إِلاَّ قَبِبُلَاَ اللهُ اللهُ اللهُ عَبِيلُاً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَصَدَّرُعًا اللهُ وَالْفُلُوكَ تَصَدَّرُعًا

وَالْحَدُونِ الْمُحَدُّمِ مِنَ الْفَرُولِ وَمَنَ الْفَرُولُ وَمَنْ الْفَرُولُ وَمَنْ الْفَرُولُ وَمَنْ الْفَرْدُولُ وَمَنْ الْفَرْدُولُ وَمِنْ الْفُرْدُولُ وَمِنْ الْفَرْدُولُ وَمِنْ الْفَرْدُولُ وَمِنْ الْفُرْدُولُ وَمِنْ الْفُرْدُولُ وَمِنْ الْفُرْدُولُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ الْفُرْدُولُ وَمِنْ الْمُعِلَّ وَمِنْ الْمُعْرِدُ وَمِنْ الْمُعِلِي وَمِنْ مِنْ الْمُعْرِدُ وَمِنْ الْمُعْرِدُ وَمِنْ الْمُعْرِدُ وَمِنْ الْمُعِلْمُ وَمِنْ الْمُعْرِدُ وَمِنْ الْمُعْرِدُ وَمِنْ الْمُعْرِدُ وَمِنْ الْمُعْرِدُ وَمِنْ الْمُعْرِدُ وَمِنْ الْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ عِلْمُ الْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ عِلْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَال

بِالْعَنْدُوِّ وَالْاَصَالِ وَلَا نَكُنَّ مِّتَ

٩- وَلَذِكُو اللَّهِ كُنْهُ رم)

اورالبتراللدتعالى كاذكرببت براسي-

ين سے نه سرحاؤر

اوروہ الله تعالی کوسبت کم یاد کرنے ہی۔

ا بنے رب کواہنے ول میں کو کڑا اتنے سوئے اور ڈرت

سوئے آواز بلند کے منبر صبح وست م باد کروا ورغافلوں

حفرت ابن عباکس رضی الله عنها فرانتے ہیں اس کے دومفہوم ہیں۔

ایک بیری نم الله نعالی کا ذکر کرتے ہوائس سے زبادہ عفل انس بات کی ہے کرا ملا نعالی عمیس یا د فرائے۔ دوسرامفوم میری الله نعالی کی تعام عبادتوں میں سے اس کا ذکر سب سے سطرا سے، سے ان آیات سے

علاوه عن آيا ذكرك فضيلت كوواضح كرتي س

احاديث مبارك:

رسول اكرم صلى الشرعليه وكرافي ورايا و

دَاكُرِواللهِ فِي الْعَافِلِينَ كَالشَّجَرِّوا لَخَافِلِينَ كَالشَّجَرِّوا لَخَافِلِ

فِي وَسُطِ الْهَ نَسْعِ (٥)

غافل دوگوں بی ذکر کرنے والے کی مثال اس طرح سے جیسے سو کھے درختوں بی سرسبز درخت ہو۔

١١) قرآن مجب د سورهٔ نساع آیت ١٠١٠

رمى فراك مجير سورة نساء أبت مام

(١) قرآن مجيد سورةُ اعرات آيت ٢٠٥

(م) نراك مجيد سوروعنكبوت أبت ه م (ه) حلية الاوليا رجلد ٢ ص ١٨١ ترجم ١٨٥

غا فلوں میں ذکرکرنے والے کی مثال اس طرح ہے جس طرح رمبدان جنگ سے ) بھا گنے والوں میں مجاہد کی مثال ہے۔

یں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں حب تک وہ میرا ذکر کرتارہے -اور میرے ذکر میں اکس کے سونظ حرکت

الترنوالي كي ذكر كي مقابلي بن انسان كاكوني عمل اسے زبارہ سجات دینے والانہیں۔

رسول اکرم صلی الٹرعلبہ وسلم نے فرمایا: اَمَا صَعَ عَبُدِی مَاذَ کَدَ فِیُ وَنَحَرُکُتُ شَفَّنَاهُ مَاعِملَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلِ اَنْجِيٰ كَهُمِنْ

بن اکرم ملی المرعلبہ وسلم نے فرایا: ذَاکِدُ الله فِي الْغَا فِيلِبُنَ كَا لُمُقَا تِيلِ بَيْنَ

الْغَارِبِينَ ر ١)

عَذَابِ اللهِ مِن ذِكْرِ اللهِ عَنَّ وَعَلَّ - (٣) معابہ کرام نے عرض کیا بارسول الله ! الله نفائی مے راستے میں جہادھی ؟ آب نے فرمایا الله نعالی کے راستے میں جہاد بھی ، مگرب کہ تم اپنی تلوار سے اروحتی کہ وہ ٹوط جائے بھر مادوستی کہ تلوار اوط جائے بھر ماروستی کہ لوط جائے بھرارو حتى كر توك جا سف (١٧)

جوتشخص حنت کے باغوں میں بلندی جا ہما ہے اسے الله تعالى وكر بمزت كرنا جاسي-

صبے وشام بوں کروکہ تمہاری زبان الله تعالی کے ذکر

بى اكرم صلى السّرعليه وكسلم في ارشا وفرايا: مَنُ إَحَبُ أَنْ بَرُتَنِعَ فِي ثِياضِ الْجَنَّةِ فَكُيْكُ ثِرُ ذِكْرَا لِللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ (٥) رسول اكرم صلى الشرعليدوك المسع بوجها كياكه كونساعل افضل سع ؟ أب في فرايا ، تمیں یوں موت آتے کر تمہاری زبان الله تعالی سے ذکرسے ترمو- (۱) نى اكرم صلى الشرعليدوك لم في فرمايا ،

آصِبْحُ وَآمَسِي وَلِسَانُكُ رَطَّكِ بِذِكْرِاللَّهِ

(١) علية الاوليار علد ١٩ ص الدا ترهب ١٥ م

(٥) مصنف ابن ابى تسييطد اص ٢٠٠٢ كآب الدعا

(١) تفعي الايمان جلداول ص ١٩ صريث ١١٥

<sup>(</sup>۲) مسندام احمدين عنبل علدياص . به ٥ مروبات الي سرميه رضي الشرعنه (۲)

<sup>(</sup>م) مصنف ابن ابی سیسمدس م ۵ م کتاب الزهد

سے ترمو، سے وشام الس طرح کروکر تم پرکوئی گناہ نہ ہو۔

صبح وشام الله تعالی کا ذکر کرنا الله تعالی کے راستے بی المار تور شخص کرنے اور بانی بہانے کی طرح مال خردے کرنے سے بہتر ہے۔

حب میزابده مجھے دل میں باد کرناسے تو بی کھی اس کو اپنے طور بربا دکر نا موں اور حب وہ مجھے کسی مجلس میں یا دکرنا ہوں اور حب وہ ایک بالشت میرے قرب مونا ہے بیں ایک ہاتھ ارتزعی گز، اس کے قریب مواہوں اور حب وہ ایک ہاتھ قرب ہونا ہے تو ہی دونوں بازوں کے بھیلنے کی مقدار اکس کے قریب انا ہوں اور حب دہ میری طرف جل کرا تاہے تومیری رحمت اس کی طرف تُصَيِّحُ وَتُمْسِى وَكَبِسَ عَلَيكِ كَ خطبِثُنة - 1) رسول اكرم صلى الشعليه وسلم نے فرابا: كذكر الله عَزَّوج كَلَّ بِالْعُدَّاةِ وَالْعَشِيِّ اَفْضَلُ مِنْ حَظِيم الشَّبُونِ فِي سَبِيلِ الله وَمِنُ اِعْطَاءِ السَّبُونِ الله مَعَاً - (۲)

(4)

دور کرجاتی ہے۔
بن اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قدم کے آدمی وہ بین جن کواللہ تعالیٰ اکسس دن ابنی رحمت کا سابہ عطافہ لئے گا جب اکسس کے سابہ نام کوئی سابہ نہ ہوگا اور ان بی سے ایک وہ شخص ہے جو تنہائی بین اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور نئوب فعدلی وجہ سے اس کی آئکھوں سے آنسو بہتے ہیں (۱)
محرت ابو در دا ورخی اللہ عنہ فرا نے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا :

(١) كنزالعال علد ٢ ص ٢ ٢ صريف ٢٩ ٩ ١٩

(١) كنزالعمال جلداول ص ٢١١م مريث ١٨٥٠

رس الترعنيب والترميب علدا ص١٩٣١ ، ٢ ٩ ٢ كناب الذكر

وم) صبح بخارى جلداول ص ١٩١كنب الزكوة

آدَ اُنَبِنَهُ كُمُ مَا بَحَابِ اَعُمَادِكُمْ وَاُنْكُاهَا عِنْدَ مَلِيْكُ مُ وَاُنْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكُ مُ وَاَرْدَعُهَا فِي دَرْجَا تِحُرُ وَخَيْرُ لَكُمُ مِنْ اِعُطَاءِ الْوَرِقِ وَالذَّهْ بَ وَخَيْرُ لَكُمُ مِنْ اِنْ تَلْقَوْا عَدُ وَكُمُ مَ وَخَيْرُ لِكُمُ مِنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُ وَكُمُ مَ وَخَيْرُ لِكُونَ وَخَيْرُ لِكُونَ اعْنَا تَهُ هُمُ وَكِينَ وَلِي وَلِي السول الله ؟ اعْنَا قَلْهُ عَنَ وَجَلَّ هَا وَلَا الله ؟ وَلَا الله ؟ وَلَا الله ؟ عَنَا قَلْهُ عَنْ وَجَلَّ مَانُ شَعَلَ الله ؟ فَلَا الله ؟ عَنْ مَسْتَاكِقُ الْحَالِي الله ؟ وَلَا الله ؟ عَلَى الله ؟ وَلَا الله ؟ عَلَى الله ؟ وَلَا الله ؟ عَنْ مَسْتَاكِقُ الْحَالِي الله ؟ وَلَا الله ؟ وَلَا الله ؟ وَلَا الله ؟ عَنْ مَسْتَاكِقُ الْحَالَةُ وَلَى الله ؟ وَلَا الله الله ؟ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله الله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلْمُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله

کابین تمین تمبارے ایسے اعمال کی فیرنہ دوں ہو تمبایے
مالک کے ہاں بہتر اور زیادہ باکیزہ میں تمبارے درجا
کو بیند کرتے ہیں ، جاندی اور سوناخر چی کرنے کی نسبت
زیادہ بہتر ہیں اور اکس بات سے بھی بہتر ہیں کہ تم دستمن
سے مقابلہ کرونم ان کی گردنیں ماروا ور وہ تمہاری گردنیں
ماریں ۔ صحاب کرام نے عرض کیا یا رسول اسٹر بنا ہے
وہ کیا ہیں آپ نے فرایا ہمیشہ اسٹر تعالی کا ذکر کرنا۔

الٹرنفالی ارکشا دفریا اسے جس شخص کومبرا ذکر محجہ سے مانگنے سے رو کے ہیں اسے انگنے والوں سے افضل عطا کرتا ہوں -

آثارصعابه وتابعين .

صفرت ففنیل رحمہ املہ فراتے ہی ہم کک بربات مہنی ہے کہ املہ تعالی نے فرمایا اسے میرے بندہ ! جج کے بعد ایک ساعت میراذکر کر اورعصر کے بعد ایک ساعت مجھے یا دکر میں تجھے ان دونوں کے درمیان وقت میں کفایت کروں گا۔

بعن علی کرام نے فرمایا امتر تعالی ارث و فرما تا ہے کہ بین حس بندسے کے دل پر مطلع ہوکر دیجیوں کہ اکسس برمبرا ذکر غالب ہے بیں اکسس کے انتظامات کا ذمہ دار موجا تا ہوں اکسس کا ہم نشین ،اس سے گفتنگو کرنے والدا ورا کسس کا ساتھی ہوجا تا ہوں۔

تصریت میں بھری رحمہ انٹر فریا تے ہیں۔ ذکر دوفقہ سے ہیں۔ ایک ببرکہ دل میں انٹر تعالیٰ کو یا دکیا جائے ایس کاعلم حرب اسے اور انٹر تعالیٰ کو ہو ببرکنٹ انچھا ہے اور ایس کا کتنا زبادہ ہے۔ اور ایس سے افضل بیر ہے کہ انٹر نعالی سے حرام کردہ کا موں سے وقت فعدا باد کا جائے۔ ایک روایت بیں ہے کہ دنیا سے میٹرخص بیا ساجا سے کا سوائے اس شخص سے جوانٹر نتا لی کا ذکر کرتا ہے۔

<sup>(</sup>١) مسندام احمد بن صنبل طده ص ٥٥ مروبات ابي دردا ورضي المعنم

<sup>(</sup>٢) التمييدهلد ١ ص ٢٩

صرت معاذبی جل رضی النُدعنه فرمانت بی جننی لوگ کسی چیز ریرحسرت نہیں کریں سکے سوائے اس ساعت ، جوانہوں سفے اللّٰہ تعالیٰ نے ذکر کے بغیر گزار دی ۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلیٰ ۔ مجالس ذكركي فضيلت

> رسول اکرم صلی الشرعبیروسے نے فرمایا، مَا حَلِسَ تَوْمَدُ مُعُلِسًا يُذَكُرُونَ اللهُ عَنَّ حَكَّ ا اِلَّا حَفَّتُ بِهِ مُ الْمَلَائِكَةُ وَغَيْبَتُهُ مُ الرَّحَنَةُ وَذَكُرُهُمُ اللهُ ثَعَالَىٰ فِيمُنَ عِنْدَهُ (١) اورآب نے فرمایا :

مَامِنُ قَوْمِ إِخْتَمَعُولَ يَذَكُرُونَ اللهُ تَعَالَى لاَ بُرِيْدُونَ بِذَلِكَ الِآوَجُهَهُ إِلاَّ نَا دَاهُ مُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ فَتُومُوامَغُفُورًا كَكُمُ فَهُ بَدَّلُثُ لَكُ مُ سَيِّئًا تِكُمْ حَسَاتٍ ١٦)

بی اکرم صلی انٹرعلیبروسسے مینے فرمایا:

مَا تَعَدُ فَوْمُ مُغْعَدًا لَعُرَبُذُكُو واللَّهُ سُبِحَانَهُ وَنَعَأَ لِي فِيهُ وِكُفُرِيْصِكُ الْأَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّ كَانَ عَلَيْهِ مُرَحِسُرَةً يَوْمَدَ الْفِيَّامَةِ - (١٧)

جب کھ لوگ اللہ تعالی کے ذکر کے بتے بیٹھتے ہیں تو فرشت ان كودهانب ين بي اوران بررحت تعاماني ہے اوراشرنالی فرسنوں کی محلسیں ان کا ذکر کرنا ہے

جب كيدلوك جمع موكرا مند تعالى كاذكركرت من اوران کامقصدصرف الدنغانی کی رضاحاصل رنا بختا ہے تواسمان سے ایک بکارنے والد اوار دیا ہے اس طرح الطوكه نهين فحش دياكي اورس في عماري بانكول كو نیکیوں میں بدل دیا۔

حب مجدلول كسي حكمه بلطفة بن اوراكس محلس بن الله تعالى كا ذكر نيس كرتے اور شي اكرم صلى السرعليه وسلم بر ورود متربیت منس رط صفے تو قیامت کے دل یہ مجلس ان کے لیے باعث حرت ہوگا۔

حفرت واوُرعلبرالسدم في عرض كيا باالتُرجب توجيع ويجع كرمين وكركرف والول كي مجلس جور كرفا فلول كي مجل یں جا اسوں تو تومیرے یا وُں کاط دے کیوں بہھی تیراایک انعام ہے۔

اس) مجمع الزوائد ولد واص ١٠ كتاب الاذكار

<sup>(</sup>۱) سنن ابن احبص ۲۷۷ باب فضل الذكر

<sup>(</sup>٢) مسندالم احمدين صنبل علدسوس ١٢ مرديات انس رضي الشرعند

تعزت ابو پرریاصی انڈوند فرمانتے ہیں کہ آسمان والسے زمین والوں کے ان گھروں کوجن ہیں اللہ تغالی کا ذکر سو ا**سس طرح** دیکھتے ہی جس طرح سنتا روں کو دیکھا جآتا ہے۔

ت حفرت سفیان بن عینیہ رحمہ النّہ فر مانے بن حب کچھ لوگ اللہ تعالی سے ذکر کے بیے جمع ہوتے ہی توسٹیطان اور دنیا دونوں امگ ہوجا شے ہیں شبطان ، دنیا سے کہا ہے تو دکھتی نہیں یہ کیا کررہے ہیں ؟ تو دنیا کہتی ہے ان کو چھوڑ دسے جب یہ بھرچائیں سکے تو ہیں ان کی گرون پے ٹاکر تنریعے توالے کر دوں گی ۔

حفرت اعمش بحفرت الوصائے سے وہ حضرت ابوہ بربرہ ا ورحضرت ابوسید غدری دحنی اللہ عہماسے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روابیت کرتے ہم آپ نے فرمایا :

الله تغالی کے کیے فرشتے ہو نامر اعمال تعفے والوں کے علاوہ ہم زمین ہیں جاتے ہیں جب وہ کسی جائن کو ذکر مدا فدی میں شغول ہائے ہی تو را ہنے ساخیوں کو ہ ہو وار دہتے ہیں۔ آؤ ا ہنے مطلوب کی طرف ہجب وہ اُئے ہی تو ہہ سب ان کو آسمان تک طرف ہجب وہ اُئے ہی تو ہہ ہے ان کو آسمان تک طرف ہجب وہ اُئے ہی تو ہہ ہے ان کو آسمان تک طرف ہو ہے ہو الله تعالی لوجھ اسے کی انہوں نے بول جو لا انہوں نے مجھے دیجھ اسے کی انہوں نے مجھے دیجھ اسے کی انہوں نے مجھے دیجھ ایس تو ہوہ ہجنے ہیں اگروہ دیجھ لیس تو ای محصے دیکھ سے جو وہ ہجنے ہیں ہمار وہ مجھے دیکھ لیس تو کیا ہے ہو ہو ہو ہے ہیں اگروہ دیجھ لیس تو ای محصے دیکھ سے دیا وہ تھے ہیں انہوں نے ہوئی کو انہوں نے ہوئی کرتے ہیں ہیں ۔ انٹر تعالی فرنا ہے کہ انہوں نے ہم ہی جو دیکھ لیس بہیں ۔ انٹر تعالی فرنا ہے اگروہ دیکھ لیس

<sup>(</sup>١) مجع الزوائد علد ١٠ ص ٨٠ كتاب الاذكار

توكيها مو ؟ وه عرض كرنے من اگروه اسے دیجوں تو اکس سے بہت زباده جا الله اور مہت نفرت كري الله تعالى إو جيتا ہے

كدده كيا مشكتے تھے ؟ فرشتے عرض كرتے من وہ بحث كاسوال كررہے تھے ؟ الله تعالى اوجيتا ہے كيا انهوں نے جنت

كود كجھا ہے ؟ عرض كرنے من نهيں الله تغالى فرانا ہے اگروه اسے ديجو بين تو كيا صورت ہو ؟ وه عرض كرتے ہيں اگروه

اسے ديجوں تو اکس كى زياده حرص كري اکس بر املات الله فرانا ہے ہي تہيں گواه بنانا ہوں كريں نے ان كو بخش ديا وہ عرض

كرتے ہيں يا الله ال ميں وہ شخص هي تھا جوا بنے كام سے آيا تھا الله تنالى فرقا اسے وہ ايسى فوم ہے كران كے ساتھ بنتھے

وال محمى بد بخت نہيں ہوتا ہے را)

## لاالدالاالتربط صني كي فضيلت

بوکچوریاور مجھ سے پہلے انبیا کرام علیہ السام نے کما اس بی میں ہے کہ کہا اس بی سے کہ انسان اس بات کی ہے کم السر تنا اللہ کے سے اس کا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی

نى اكرم صلى الشرعليه وسلم في فوالي ، آفضَ لُ مَا قُلُتَ وَالنَّبِيتُونَ مِنْ فَتَسُلِلُ لَ الْفَالِكُ مِنْ فَتَسُلِلُ لَكُ اللَّهِ اللَّهُ وَحُدَدُ لَا لَكُورِ اللَّهِ وَحُدَدُ لَا لَكُورِ اللَّهِ وَحُدَدُ لَا لَكُورِ اللَّهِ وَحُدَدُ لَا لَكُورِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَحُدَدُ لَا لَكُورِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَحُدَدُ لَا لَا لَكُورِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَحُدَدُ لَا لَكُورِ اللَّهُ وَحُدَدُ لَا لَكُورِ اللَّهُ وَحُدَدُ لَا لَكُورِ اللَّهُ وَحُدَدُ لَا لَكُورُ اللَّهُ وَحُدَدُ لَا لَكُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَحُدَدُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

سشریک تہیں۔ بار میر کلمات پڑھے۔ الٹر تعالیٰ سمے سواکوئی معبور نہیں دو ایک ہے اسس کا سموئی نثر کی نہیں اس کی بادشاہی ہے اور وسی لائق حمد ہے اور وہ مہر میزیر فادر ہے۔

نى اكرم ملى الله عليه وسلم فى فرايا جوش عنى روز انه سوبار به كلمات بطر سعے -كوال آلاد الله وَحْدَى الله سَنْدِ يُلِكَ كَنَّهُ الله مَنْ الله تقالى كے سواكو كَذَا لَهُ لَكُ قُلُكُ وَكَهُ الْحَمُدُ وَهُوَعَ كَى كُلِّ مِنْ كُونُ شَرِكِ بَهِ بِينَ اللهِ شَكَيْرِ فَدِيدٌ - اور وہ ہر میزیر

تواسے دسی غدم اُزاد کرنے کے براز تواب ہے گا اس سے نامنہ اعمال بیں مونیکیاں مکھی جاتی ہی اس سے سو
گن ہ مٹائے جاتے ہی اورانس دن شام نک برکلات اس سے نے دشیطان سے بچا و در بعیہ ہوتے ہیں۔ اس سے
ہز کلہ کسی نے ہنیں کہا البتہ یہ کہ کوئی اکس سے زیادہ عمل کرسے ۔ (۱۳)
دیول اکرم صلی افد علیہ وسلے نے قربایا جوشخص اچی طرح وضوکر نے سے بیدا کمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے

(۱) مسندام احدين عنبل عبد ٢ص ٢٥ مرويات ابي مرره مضى الشرعنه وم) السنن الكبرى للبيهتي جلده ص ١١٠ كذب الحج

رس صحح بخاری علدادل ص ه و م تنب برا لخان ما مرس مدرس

اَشْهَدُانُ لَوَالِلَهُ إِلَّوَ اللَّهُ وَحُدَ لَا لَا يَوْلِكُ كَهُ وَاسْتُهَدُّ أَنَّ مِحْمَدًا عَبُعُد لا وَرُسُولُهُ-

یں گوائی دنیا ہوں کہ امٹر تعالیٰ کے سواکوئی معود بنیں وہ انتہا ہوں انتہا ہو كر حفرت محد مصطفي صلى الله عليه وسعم اس ك بندب

تواس شخص کے بیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے جس دروازے سے الس کا دل جا ہے داخل مور (۱) رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

« لااله الا الله» برصف والول كوفر اورميلان عشري وحشت نهين موكى كويابي ويجهار ما مول كه وه مور يجو شكف سے

ونت ابنے سروں سے منی جافررہے اور کنتے ہیں۔

تمام تعرفیں الله تعالی کے بیے ہی جرم سے تم کو لے کیا بے نگ ہمارارب بخشنے والا قدر دان ہے۔ ٱلْحَمُّدُ لِلهِ إِلَّذِي أَذُهِ مِنَا الْحَكَرَتَ إِنَّ رَبُّناً لَعَفُورُ شَكُورُ- (١)

نبى اكرم صلى الشعليدوكم تصفرت الوسرمرة رصى الشرعنرسي فرمايا-

اسے ابوم رہے افیامت کے دن مرنکی کا درن کیا جائے گا لیکن دولا الدال اللہ کی شہادت کا درن منس کیا جائے گا۔ اگرسیے دل سے یہ کلم رفیصنے والے کی بہنگی ایک باطرے میں رکھی جائے اور دوسرے باوسے میں ساتوں آسمان اور سانوں زمینیں اور سو کھیان میں ہے سب کھے رکھا جائے تولا الدال اللہ الاورن زبادہ ہوگا۔ رسا

بنی اکرم صلی احد علیہ وسلم نے فرمایا اگر سیجے ول سے "الدال الله" بطر صنے وال زمین تعری ہوتی گئا ہوں کی سے کرکئے توالشرتعالى اسے بخش دے گارہم)

رسول اكرم صلى النه عليه وكسلم نے فر ما يا:-

رمعنی قرب الموت شخص کے سامنے کلمشہا دت براحواسے مقین کہتے ہی ۱۲ ہزاروی)

الما الترغيب والترسيب ملدم ، وم كماب الذكر

<sup>(</sup>١) مسنن الى داور عداول ص ٢٧ كناب الطهارة -

<sup>(</sup>r) مجمع الزوائد عبد اص ٢ م كت ب الا ذكار

<sup>(</sup>١٧) الزغيب والترسيب جلد ٢ص ٥ الم كتاب الذكر

و حفرت الوم رمي الله عنه فرمات من مي سف عرض كيا يا دسول الله! به نوفوت مون والول كے بيے سے ، زنده وكوں كے بيےكيسا ہے؟ آپ نے فرما إزباده ملانے والازباده ملانے والارا) رمول المرصلي المرعليه وسلم نے فرطايا۔ جس نے سیعے دل سے مالہ الدائلر را کلم مراد سے) بڑھا وہ جنت بی واغل موگا- (٢) رول كريم صلى الله عليه وسلم ف فرايا: تم سب صرورصن بي جا ورك البترس في الكاركيا ورالله تعالى سے بون بھا كا جس طرح اونظ البيف كر والوں سے بھاگنا ہے،عرض کیا گیایا رسول امٹرکون ایجار کرنا اورائٹر تعالی سے عباگتا ہے ؟ آپ نے فرمایا ہجر" لاالہ ال اللہ ، نہیں یر هاتم کرت سے برکل رفیها کرواکس سے بیلے کہ تمہارے اوراس سے درمیان رکا وط مو عائے ربعنی موٹ ا جائے) برکام تو حیدہے ، برکام اخلاص ہے، برکام تقوی ہے ، برکام طیبہ ہے بدووت می ہے ، برمضوطی ہے اوربدنن كي قبت مع رس ارستاد فدا وتری ہے: نیکی کا بدا تونیکی ہی ہے هَلُ جَرَاءُ الرِّحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (م) كماكيك بعدكم دنيايين نبكي الاالدالاالله "اورآخرت مي جنت سع اس طرح الله تعالى كارت دكرامي ہے: نیک کرنے والوں کے لیے ایچا بدلداور کیے زبادہ میں رِللَّذِينَ آحْسَنُوا لَكُنْنَىٰ وَذِيكَارَةً -

صرت براہ بن عارب رضی اولم عندرسول اکرم صلی اولم علیہ وسطم سے روایت کرنتے ہیں آب نے فرمایا بھی نے دس مرتبہ يركلات يوص

را) کنزا لهال جلده اص ۱۹۸ مدیث ۲۲۲۰۲

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطراني جلده ص ١٩١٥ دب م

<sup>(</sup>١٧) المتندرك ملي كم عبداول ص ٥٥/ ٢ ه كتاب الابيان/ إلكائل لابن عدى عيد به ص ١٢١٨ وترجم خام بن اسماعيل)

١٨) قرآن مجدسورهٔ رهان آب ٠٠

<sup>(</sup>٥) قرآن مجيد سورهُ يونسن آيت ٢٦

وَ إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَّ الْاَصْرِيْكَ لَكَ اللَّهُ وَحُدَّ الْاَصْرِيْكَ لَكَ اللَّهُ الْمُلُكُ وَلَنُوالْحَصُدُ وَهُوَعَ كَلَيْ الْمِثْلُ الْمُلَكُ وَلَدُّا لُحَصُدُ وَهُوَعَ كَلَيْ الْمِثْلُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلُكُ وَلَدُّا لُحَصُدُ وَهُوَعَ كَلَيْ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَيْسَالُهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ در فرار کا ہے،

توات ایک علام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا دا) را کہانے نفظ رفید ا راسمۃ فرمایا مفہوم وہی ہے) حض تعروین شعب ابنے والدسے اوروہ ان کے واداسے روایت کرتے ہی وہ فرماتے ہیں۔ رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم في فرمايا -

جوادى ايك دن من دوسوم تبريكات براسه-

لَهُ إِلْمَ الْآُ اللهُ وَحُدُهُ لَا تَشَرِيْكُ كَذَكَمُ الْمُكُلُّ وَلَدُ الْحَصْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شِيءٍ خَدِيرً-توبيه كررنے والا كوئى شخص اس سے مبتن كرنے والا نہيں اور نہ بعد والا كوئى شخص اس سے ورص كو پنچ مكت ہے سوائے اس کے کہ وہ اسسے افضل عمل کرے (۱)

نبی کریم صلی المدعلیروسلم نے فرا بار بی خص کسی بازار میں برکلمات براسھے۔

بى ريم من المدهيدوهم مے دوابا بوطن مى براريس به كامات پرسے -كوالكراك الله وَحُدد كوشورك كم كَ الْمُهُلُك وَكَ الْمُهُلُك وَكَ الْمُحَدِينَةِي وَيُعِيرِتُ وَهُو كُلَ كُلِّ شَكَى عِقْدِ بُرِّ توالله تعالى الس كے بيے ہزاروں نيكياں كھ دنيا ہے الس سے ہزاروں برائياں مثاد ببتاہے اوراكس كے ليے جنت

میں مکان بنآ اے رہا)

ك و الدَّالِدُ اللهُ وَخُدَة لَا شَرِيْكَ لَهُ كَدُّالُمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَدِيْرُ-وه استنفس كى طرح سب ص في مضرت اساعيل عليه السلام كى ا ولا وسع عاير غلام أزاد كئے ـ (٢)

<sup>(</sup>١) مندا ام احدين منبل جلدم ص ٢٨٨ مرويات براد ابن عازب

<sup>(</sup>٢) الزعنب والترسب جلدام ومهم باب ماجار في فضل الدالاالله

<sup>(</sup>١٧) متاب على البوم والليلة من اله بأب ما يقول اذا دخل في السوق

رم) الترغيب والنرسيب علدماص مام الرغيب في نول لاالمالاالله-

اسى طرح ایک میج عدیث بین ہے مصرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کام صلی اللہ علیہ وسلم سے روا بت کرتے بی آب نے فرایا جوشی رات جر حاکم کرم کلات پر لیسے۔
کی آب نے فرایا جوشی رات جر حاکم کرم کلات پر لیسے۔
کی اللہ واللہ اللہ وَ حَدَد کی شِکْوَلِکَ کَ کُ کُ الْمُ لُکُ وَکَ الْحَدُدُ وَحَدَد کُورِ عَلَی کُلِ شَکْءِ قَدِد بُرُدُ۔
مشیحات احدہ والدَّحمُدُ بِلٰهِ وَکَ اللّہِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

سعان الله الحداثداورديگراذ كاركى فضيلت

نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نبي ارشاد فرمايا جواً دى برنماز كے بعد ننتيل تنتيل تابس بار مُسْبَحَانَ الله وَ الْحَمْدُ لِلهِ ادراً للهُ اكْبَرُ رِجْ صِي إَرْضِ « لَد إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحَدَءُ لَا سَدِيدِ لَكَ كَ هُ كَ الْمُمْلُكُ وَلَيْ الْمَا لَكُ وَكُورُ بِرُجِي -المُمْلُكُ وَلَيْ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ بِرُجِي -

تواس كے كناه بخش ويئے جاتے ہى اگر مېمندركى جھاگ كے برابرسوں (١)

نبى كريم صلى الشرعليد وسلم نف فرما إلى حق تخف إيك دن بي مومزنية "سُبْعَنَاق الله وَيجَمَدِ ؟ " يشْر حف نوالس كي خطائي معاف كي جاتى من الرهي سمندركي حجاك سح برارمون سرير)

ایک روایت بین ہے کہ ایک خص رسول اگرم صلی المرعلیہ وسلمی فدمت بین حافر بہوا اور اکس نے عرف کیا کہ دنیا نے مجھ سے منہ عبر لیا ہے اور مبرا مال کم ہوگیا ہے نبی اگرم صلی المرعلیہ وسلم نے فرایا تو فرشتوں کی نماز اور مخافوں کی تبریح کموں نہیں برط صاحب سے سبب انہیں رزق مان ہے وہ نتھ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ اوہ کیا ہے؟ آب سے فرایا۔ طلوع فجرا ورنماز فجر کے درمیان ایک سوم نتہ اول برط صور

مُعْدِينَ اللهِ الْعَظِيمِ أَشْنَعُفِيرُ الله - الله عظمت والعلى باكيزى بيان كرنامون اورائلة تعالى

ب سے بخشش جا ہاں۔ دنیا تیری سامنے ذلیل درسوا ہو کرائے گی اور اللہ تعالی ہر کلمہسے ایک فرٹ تہیں اِکرے کا جو قیاست تک اللہ تعالے

(١١) مشكوة المصابيح ص ٢٠٠ كتاب الدعوات

<sup>(</sup>١) الترغيب والترميب علداول ص ١٢١ من الرغيب في كلات يفولهن الى من الليل

<sup>(</sup>٧) مسلم شريف مبداول ص ١١٥ كت بالساعد

ك تبيع بيان كرے كا اور اس كا تواب تمين الے كا (١)

ور بن المحدلله المراصل المدعليه وسلم نفر المحديث المحديث المجموع المراس المحديث والمعان كو وربيا المحديث والمحديث المجدود والمحديث والمحدوث والمحدوث المحدوث المحدوث

صرت رفاء زرقی صفی الدعنه فرماتے میں ایک دن ہم رسول اکرم صلی الدعلیہ وسلم سے بیجھے خاز مار سے نصف جب آب نے خصف جب آب نے مار ماری ایک ون ہم رسول اکرم صلی الدعن میں ایک دن ہم رسول الدی سے ایک اور سے ایک اور سے سے سے ایک اور سے ایک اور سے سے ایک اور سے ایک اور

راسے ہمارے رب اِنترے بیے تعرفی ہے بہت تعرفی ہو پاکیزہ اور سارک ہے بنی اکرم صلیا ملہ علیہ وسلم نے ملائے سلم مجھ سنے مسلم کھیں میں اسلم کھیں میں اسلم کھیں میں اسلم کھیں میں اسلام کھیں میں اسلام کھیں ہوئے فرایا ایس کے کلام کہا ہم کہ ایک دو سرے سے جاری کررہے تھے کہ کون اسے پہلے مکھے وہ رہا اسلام کی دوسرے سے جاری کررہے تھے کہ کون اسے پہلے مکھے وہ رہا اور کا کام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تَعْ اللَّهِ اللَّهُ ، سُبْحًا نَ اللَّهُ ، ٱلْحَمُّ لُدِينِهِ ، واللهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَهُ قُولَةً إِلَّهُ بِاللهِ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ

والى نيكيان بي رى)

مِن بِين الرم صلى الله عليه وسلم نے فرماياز بين بر بوشخص كوالت الله الله والله الكبرو شبختات الله وَالْحَمْدُ لله وَلَا حَمُولَ وَلَا فُوهَ الله بِاللهِ وبِرُحْنَا ہِے اسى كے گناه بخش دينتے جانبے مِن اگرج ہم تدرى تَجَاگ كے برابر ہوں حزت ابن عرف الله عنها نے آسس حدیث كوروابت كبار رہ

حفرت نعان بن بشیر صی المترسی المترسی المرسی المترعلیه و الم سے روایت کرتے ہیں اُپ نے فرمایا جولوگ الله نعا لے ک جدل، تب یح ، نکبیر اور تحمید کا ذکر کرتے ہی نو بر کلیات عرش کے گرد بھرتے ہیں ان کے بیت شہد کی کھی جبی جانبی ا اوروہ پڑ ہنے والے کا ذکر کرتے ہی نوکیا تم ہیں سے کوئی نہیں جا نہا کہ اللہ نقال کے باس ہمیشہ اس کا ذکر ہوتا رہے ۔ ۱۱۰)

(1)

(4)

www.maktabah.org

on the will would

<sup>(</sup>١١) مير بخارى مبداقل ص ١١٠ باب فضل اللهم رينا ولك الحمد

<sup>(</sup>٥) مسندام احمدين عنبل جلد ٢ ص ٥ ٥ مروبات عبداللدين عروصي اللرعند

<sup>(</sup>١) مندام احمدين صبل جلد ٢ ص ٢١٨ مرويات نعان بن بشريض الترعيد

صرت ابوم رويض الدُّعنه سے مردی سے نبی اکرم صلی الله عليه وسل نے فرما با -« سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَدُّ وَلِلَّهِ وَلَا اِللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكُرُّ وَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل « سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَدُّ وَلِلَّهِ وَلَا اِللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكُرُ وَمُ الْمُصِالَ عَلِيمَ مِيرول سِيزياده پِند ہے جن برسورج طلوع موتا ہے ایک دوسری روایت میں " لو حول وَلا فَوَّةَ اِلدّ بالله كاافنا فرسے آپ نے فرایا یہ ،دنیا در ترکھاس میں سے ،سے بہرے دا، رسول اكرم صلى الشرعليه وكم في فرمايا - عاركانات الله نعالى كوسب رباده يسندي (١) سُنِحَانَ اللهِ (١) اَلْحَمُدُ لِللهِ (١) لَكَ النَّاكَ اللهُ (١) اللهُ النَّهُ أَكْبَرُ أَوَانَ بِن سَنِ سَنْروع كرب کوئی حرج بنیں اس عدیث کو مفرت شمرہ بن جُندب رصی الله عنہ نے روایت کیا ہے - (۲) حضرت ابومالک اشعری رصی احدُّعنہ سیے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی احدُّ علیہ وسلم فرمایا کرنے تھے پاکیزگی نصوب ایمان ے،" الْحَدُ وَيلْهِ "زازوكومروكا، شبختان الله اور الله اکبرو، وونول اسمان وزین کے درسیان کو طرویتی مازنور ہے، صرفہ دیل ہے، صرفہ دیل ہے، صرفہ دیل ہے، صرفتی ہے اسے ہلاک صبروشی ہے ، فرآن باک نیرے من میں یا نیرے فلاف دلیل ہے سٹخفی میں کرنے وقت اپنے نفس کو بیج کراسے ہلاک كتاب يا عضريد كآزاد كرنام - ١١١ حفزت الوبررة رضى الدُعن سيدم وى سبحنى كرم صلى الدُعليدوس لم شيف والي: دو كلي زبان برآسان ، ميزان بي مجادى اورحن كويسندس-

" سُبَخًا نَ الله وكِجِمَّدِ الشَّهِ النَّهِ الْعَظِيْمِ اللهُ الْعَظِيْمِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) شكوة المصابيح ص . ٢٠ كن ب الدعوات/ الزغب والنوسي جلد المن مهم باب ما وردني فضل الحول ولا فوة .

<sup>(</sup>١) كنزالعمال عبداقول ص ٢٠١٠ صريب ١٩٩١٠

<sup>(</sup>١١) النزغيب والنرسيب جلداول ص ١٥١، ١٥٠/ الطبورشطرالا بيان

<sup>(</sup>م) النرفيب والترسب عدم ص ١٧٠ الزغيب في النسيع والذكر

ره) مسلم شركف جلدا ص ١٥٦ باب فضل سبحان الله و محمدم

« سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَدُدُ لِلهِ وَلَرُ اللهُ وَاللّهُ أَكُبُرُ » كُومُن لِيا حب بنده « سُبَحان الله الله ا كريد بين نيكيال مَلَى جاتى بي اوراكس سے بين مُناه شا دينے جانے بريا ورجب سائلهُ اکْبُو كہنا ہے تواسی فسم كا اجر بذنا ہے كلات كے آخر اك كا ذكر فر مايا (1)

حقرت ابوذر رضی الله عند سے مروی ہے فرماتے ہیں ہیں نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسے کی خدرت ہیں عرض کبا موال والے الوگر اکر رضی اللہ علیہ وسے مروی ہے فرماتے ہیں ہیں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسی مرحم ہم خرج نہیں کرسکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسی کم نے فرمایا کیا ہیں تہیں ایسا عمل مز تباور وہاں کہ حب نے اسے کرو تو بہے لوگوں کا تواب عاصل کردواور کا نے والوں پر فوقیت سے جاوئر۔ البتہ وہ شخص جو تمہاری طرح برکلمات کے رقوہ وہ کے رہے گا) وہ کما ہم میں ہم نے اور کے برکلمات کے دانو وہ کے رہے گا) وہ کما ہم میں ہم نہیں ہم نے فرمایا تھا کہ ہم ہم ہم کے دو وہ کے رہے گا) وہ کما سے میں ہم نہیں ایسا اللہ اللہ کاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آب نے فرمایا تم ہر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہمیں آب نے فرمایا تم ہر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہمیں آب نے فرمایا تم ہر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہمیں آب نے فرمایا تم ہر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہمیں آب نے فرمایا تم ہر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہمیں آب نے فرمایا تھی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہمیں آب نے فرمایا تو میاتھ کی میں آب سے فرمایا تم ہمیں اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہمیں آب نے فرمایا تم ہمیں اللہ علیہ وسلم سے دولیت کرتی ہمیں آب نے فرمایا تم ہمیں اللہ علیہ وسلم سے دولیت کرتی ہمیں آب نے فرمایا تم ہمیں اللہ علیہ وسلم سے دولیت کرتی ہمیں آب سے فرمایا تم ہمیں اللہ علیہ واللے میں اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ اسم کرتی ہمیں اللہ علیہ واللہ علیہ والم علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ و

<sup>(</sup>١) مندام احمد ب صنبل جلد ٢ ص ١٠٠ مروبات (بي مربع رضي الشعشر

<sup>(</sup>١) الزغيب والنرسي جلدا ص٢٢ من فالرسبي والمروجده الخ

<sup>(4)</sup> 

<sup>(4)</sup> 

کی تسبیح ، تنهیل اور نقدیس مازم ہے اس میں غفلت نہ برتنا اور انگلیوں برشمارکرٹا کیونکہ یہ انگلیاں بولیں گی (۱) بینی قبامت کے دن گوامی دیں گئے۔ حفرت ابن عمر رضی النٹرعنہا فرما تنے ہیں بنیں نے نبی اکرم صلی النّدعلیہ وسلم کوانگلیوں پر تبسیح کومشمار کرننے دکھا۔ (۲)

حصرت مصدب بن سعدا بنے والد رضی الله عنهما سعے اور وہ رسول اکرم ملی الله علیہ وسم سعے روایت کرتے ہی آب نے فرایا کیا تم میں سے کوئی ایک بومیدایک مزار نسکیاں کا نے سعے عاجز ہے ؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! وہ کیسے ؟ آب نے فرایا اگرسو بارد سبحان اللہ" برا صحے نواکس کے بلے ایک مزار نسکیاں مکھی جاتی ہی اور اکس سے ایک مزار گذاہ مٹا دیئے جائے ہیں۔ (۲)

نبی اکرم صلی السّرعلیہ وسلم نے فرایا اسے عبدالسّرین فیس ریا فرایا، اسے الوموسی ررضی السّرعنها) کیا میں جنت کے غزاؤں بس سے ایک خزانے برغهاری را منحاتی ندکروں ؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول السّر !

آب نفوليا " تَعْمُولَ وَلَوْ فُتُوعً إِلَّهُ إِللهُ "إيكروايت بي معاتب في الماكيا من تمهين ايك ايساكلمة سكواك

جرعش كم ينج والع فزاف من سع به اوروه « لدَ حَوْلَ وَلدَ وَقَ إِلاَ بِإِللَّهِ ، بسع - (٥)

حفرت ابو مررو رض الله عنه فروات من رسول اكرم صلى الله عليه و الم الله عنه عن عرض مع ينج جنت محفظ انون مي سه الم معلى يرتم ماري الم عمل من تنها دي و الدَّحوْلَ وَلَدَ تُحَدَّقَ الرَّه بالله " جه الله تعالى فرانا م مرابنه اسلم ابا اور فرما نبر دار مواد (٧)

(٢) المتدرك للى كم علداول ص ٢١ كتاب الايمان

<sup>(</sup>١) كنزالعال عبداول ص ٧٩٢ عديث ٢٠٠٩

<sup>(</sup>٢) الاذكارص ١٩ باب مختفر في احرب بماجا وبدفي فضل الذكرا لخ

<sup>(</sup>١١) المتدرك ملى كم جداول ص وكتب الايمان

<sup>(</sup>١٧) مسندام احمد بن صنبل علداول ص ١٨٠ مرويات مسحد بن سعدعن ابب

والم المحيح بخارى عبد من منه وكذب الدعوات/المستدرك ملحاكم عبداول من المكتاب الالمان

وفت ہیں پیسھے۔ پیں،الٹرتعالی کے رہب ہونے اسلام کے دین ہوسنے، فرآن پاک کے پیشیوا ہوسنے اور محفرنٹ محد مصطفی ہلی الٹرعلیہ وسلم کے نبی اور رسول مونے بریراخی ہوا۔ الٹرعلیہ وسلم کے نبی اور رسول مونے بریراخی ہوا۔

رسول اکرم ملی الٹر علیہ وسے النے فرمایا جوشف صبح کے وفت ہوں روسے۔
تضیّت بالله کر آبا وَ بِالْوسُلَة مِردِ بیٹ کے میں اللہ تعالی کے بیا اللہ تعالی کے بیا گفتُرُا فِي اِمامًا وَ بِعَتَدِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے

توالله تعالی سے ذم کرم برہے م وقع اصت کے دن اسے راحنی کرسے دا) ایک روابت میں ہے کہ ہوا دی مرکان براسے کا اللہ تعالی اکس سے راحنی موگا-ری

صرت مجابدر حمالله فرانے برب بنده گھرسے تکلتے وقت کے "سم الله" توفوت کے " الله الله " توفوت کے الله الله الله ا کتا ہے " توکلت عَلی الله " فرت ترکت ترکت تو کفایت کما گیا اور حب الا حَوْلَ وَلاَ فَوَّا الله الله " کہنا ہے تو فرت نہ کہنا ہے تو بچایا گیا اور شجھ سے شیطان مبط سکتے وہ ارتبطان) کہتے ہی تم اس ادی سے کیا جا ہے ہوجے ہوایت وی کئی،

وه كفايت كياكي اوربياياكي عماست كم المس النج سكته-

جواب ہے۔ جان لو! اس کی تحقیق علم مکا شفہ کے بغیر نہیں ہوسکتی ، نا ہم علم معا مد میں صرر کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مؤثر اور نفع بخش وہ ذکر سوتا ہے بتو دائمی ہوا ور دل کی عاصری کے ساتھ ہو۔

حب تربان سے ذکر مواور دک قا فل ہوتو نفع کم ہوتا ہے حدیث شریف ہیں اس بدد لالت بائی جانی ہے۔ (۳)

اس طرح دل کاکسی تحظ ہیں حاضر ہوناا در عجر دیٹوی خیالات ہیں شنعول موناعی کم نفع د بتاہے بلکہ اللہ تعالی کے اتفہ دل حاضری میں نہ اور سے معاوات کا استہائی نبیجہ۔ دل حاضری میں نہ اور سیم علی عبادات کا انتہائی نبیجہ۔ دکر کا آغاز علی مونا ہے اور انتہار ہیں ، اسس کا اول انس اور محبت پیدا کرنا ہے اور اسس کا اخروہ ہے جوان اور محبت بیدا کرنا ہے۔ دار محق کا ارادہ کرنے والا شروع اور محبت کا ارادہ کرنے والا شروع

(١٧) المتندك للحاكم جلداول من ١١ وم كن ب الدعا

دا، كنزالمال علد ٢ ص ١٥٨ صيث ١٢ ٥٣

<sup>(</sup>٢) المستدك للعاكم جلدا قل من م الاكتاب الدعا

شروع بن اسنے دل اور زبان کو وسوسوں سے ارٹر تعالی کے ذکر کی طرف عیرتے ہی تکلف کڑا ہے لیکن حب اسے ہمشہ ذکر کرنے کی توفیق دی جا کے تو وہ اس کے ساتھ مانوس ہونا ہے اور اس سے دل میں اس محبتِ مرکور کا بودالگ جاناب اوراكس بات يرتعب بنين موناما سيخ كبول كرعام طور يرمشا بده كيا جانا بد كرحب كسى ادى ك ما سف بك ابک غائب ادی کا ذکر کیا جائے جوسامنے ہنیں سے اورائس کے اوصاف کا باربار تذکرہ کیا جا سے تو وہ اس سے مبت كرف لكتا سي بكه الس ك اوصاف كي بيان اوركترت ذكركسي وحرس الس كاعاشق بوجا ياب عيرحب الس ذكر ك كثرت كے باعث جو ابتدا ميں تكلف كے ساتھ تھا ، اكس كا عاشق موجاتا ہے نواب اكس كا بكترت وكركے نے برمجور مو جانا ہے کہ اس سے سرنس کرسکت کیوں کر ہوشنعن کسی صرب مجت کرنا ہے اور جوآدی كى چىزكا ذكركرنت سے كرے جا ہے تكافائى مووه اكس سے محت كرتا ہے أوا بتداس ذكركرنے بن تكلف مؤناہے يهان ككروس كاذكركرتاب اس سعيت موجانى مع بعراك سعصر نبي موكنا ووبات كشروع بي واجب كرف والي تعى اب خود واحب سوجاني سے اور جو معیل تھا اس معیل دینے كا باعث سے بعض اكابر كے اس قول كا ين مطلب سے انبوں نے فرمایا کرمی نے بیں سال نک فرآن پاک بر محنت کی ۔ بھر بیس سال نک اس سے نفع اطمایا توم فائدہ ، انس اور محبت کے بغیر بنس بڑنا اور انس اسی وفت مؤنا سے جب نکالبیت اٹھانے پر دوام موا درایک طویل مدت نک کلیف بردانشت کرسے حتی کہ نیز کلف اس کی فطرت بن جائے اور بربات کس طرح فلاف عقل موسکتی ہے جبکہ انسان ایک کھانامشکل سے کھانا ہے اوراس کی برمزئی کی برداشت کڑنا ہے نواب جب وہ مسلسل کھانا ہے نوب اس كى طبيعت كے موافق موجاً اسے حتى كم اكس كے بغيريس روك تا تونفس اكس كور داست كريتا ہے كيوں كراسے جس بات كى عاوت والى عافي عدد اس كاعادى موماً اب .

یعنی ابندا بین جن بات برتم کلیف اظاور کے آخری دی عمل تمہاری طبیعت بن جائے گے۔ بھر حرب اللہ افاسے

کے ذکرسے مانوس ہوجائے گا تو فیر فلاکا ذکر ختم ہوجائے گا۔ اور فیرفداسے مرادوہ پیزیے ہو موت کے وقت جدا ہوجاتی

ہے اور قربی اکس کے سانے نہیں ہوتی ختگ اکس کے گھروا ہے ، مال ، اولاد، حکومت وغیرہ ، وہاں توصرف الله تعالیٰ کاذکر

باقی رہتا ہے اب اگراکس سے بیسر نے و دنیا بی ) الله تقالی کے ذکر کے ساتھ اکس عاصل کیا تھا تواکس سے نفع اٹھائے گا

اور اکس سے بھیرنے والے الور کے منقطع ہونے سے لذت عاصل کرے گا۔ کیوں کہ دبنوی زندگی بی حاصات کی خرور بی

افراکس سے بھیرنے والے الور کے منقطع ہونے سے لذت عاصل کرے گا۔ کیوں کہ دبنوی زندگی بی حاصات کی خرور بی

افراکس سے بھیرنے والے الور کے منقطع ہونے سے بعد کوئی کہ رکا وط باقی نہیں رہتی کیوں کہ اب اکس کے اور اکس کے موجب کے درسیان شخلیہ ہوگا۔ اب اکس کی خوشمالی بڑھ گئی اور وہ اکس قیر خاکے سے بھوٹ گیا جس میں اسے اپنے مائوں وہ محبوب سے درسیان شخلیہ ہوگا۔ اب اکس کی خوشمالی بڑھ گئی اور وہ اکس قیر خاکے سے بھوٹ گیا جس میں اسے اپنے مائوں وہ محبوب سے درسیان شخلیہ ہوگا۔ اب اکس کی خوشمالی بڑھ گئی اور وہ اکس قیر خاکے سے بھوٹ گیا جس میں اسے اپنے مائوں وہ محبوب سے درسیان شخلیہ ہوگا۔ اب اکس کی خوشمالی بڑھ گئی اور وہ اکس قیر خاکے سے بھوٹ گیا جس میں اسے اپنے مائوں وہ محبوب سے درکھ کے درسیان سے درسیال میں درسیال سے درسیال سے درسیال سے درسیال سے درسیال میں دور سے درسیال سے د

اشى بيے نبي اکرم صلى الله عليہ وک منے فرایا : www.maktabah.

مے شک روح القدین رحبر بلی علیدالسلام) کے مبرے دل میں یہ بات ڈالی کو آپ جس سے مجت کرنا چا ہے ہیں کرلس بالاحراسے چوٹرنا مورگا۔

رَقَ رُوْحَ الْفُدُسِ نَفَتَ فِي رُوعِي اَحْبِبُ مَا اَحْبَبُتَ فَإِنَّكُ مُفَارِثُ فَدَ

(1)

ای سے مراد ہروہ چیز سے جو دنیا سے تنعلق ہے کیوں کو موت کے ساقد ہی یہ چیز اکس کے بی بین فنا ہو عباقی ہے کیوں کو موت کے ساقد ہی یہ جیز السے فنا ہو عباقی موت ہے۔ یہاں تک کہ اکس دنیا کا وقت پورا ہونے پروہ ذاتی طور مرجی فنا ہو عباقی کے باعث دنیا اس کے باعث دنیا اس کے جو بین فنا ہو عباقی کے باعث دنیا اس کے باعث دور ہوں نی سے دور ہوا تعد قر دول میں سے الحقے اور دل کی باتی سا سے اس کے بعد ہو کا اور مور دول میں سے الحقے اور دل کی باتی سا سے اس کے بعد ہو کا اس کے ساتھ ہو قال کا ذکر کیسے باقی رہ کہ اس کا انگار نہیں کہ جا اس کے بعد ہو کا ایس سے بعد ہو گا اس کے بعد ہو کا ایس میں اس کا انگار نہیں کہ جا اس کے اور ہو دلیا نہیں دی جا سے باقی رہ کہ اس کے اور سے باقی رہ کا اس کے بعد اور خوا اس کا دکر کیسے باقی رہ کا انگار نہیں کہ جا ہو بلکہ یہ دونیا سے اور طاہری عالم سے عدم ہے عالم بید باقی رہے گا ) کریر ایسا عدم نہیں جو ذکر کے بیدے اس کی طوف سرکار دوعالم ملی اسٹر علیہ وسلم کی یہ عدین انشارہ کرقی سے بی ہو بیا ہے نہ فرایا :

قبریا نوجہنم سے گرموں میں سے ایک گراها ہے باجنت کے باغیروں میں سے ایک باغیر سے ۔

كَانْقَبُرُ إِمَّا حُفْرَةٌ مِنْ مُعِيْرَالنَّامِ ٱوْرَوْضَةً مِنْ رِبَاضِ الْجَنَّةِ - ٢١)

اوراک نیجارت دفرمایا:

اُدُوَا نُے السَّنَهَ کَاءِ فَی مُحَوَاصِلِ الْکُورِخُصَّیْرِی شہدادی روصی سبز رپندوں کے لوپٹوں میں رمتی ہیں۔ اوراکپ نے بدر کے مفتولین کے نام لے کے کر پوچھا اسے فلاں! اسے فلاں! کیانم نے وہ بات من پائی جس کا تم سے تمہار سے رب نے وعدہ کیا تھا ہے شک ہیں نے اپنے ساتھ اپنے رب کے دعدسے کو سے بایا۔

صزت عمر فارون رضی الله عند نے آپ کا کلام سن تو عرض کیا یارسول اللہ! یہ نومردارم یہے آپ کی بات بنیں گئے۔ اور کس طرح جواب دہیں گئے ؛ آپ نے فرمایا" اکس فوات کی قسم اجس کے فبضۂ قدرت ہیں میری جان ہے یہ لوگ

(۱۷) سمنز العال عبده اص ۲۷ مدیث ۸۲ ۲۲ مه ۱۷ س

<sup>(</sup>۱) المستندك للحاكم حلديم من ٢٥ ساكتاب الرفاق - (۱) مجع الزوائد حلد ساص ٢٥ باب في ضغطة القبر

میرے کلام کوتم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جو آب دہنے پر قا در نہیں " بیضیح حدیث میں آیا ہے دا) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا برارٹ دگرا می مشرکین کے بارسے ہی سے مومنین اور شہداء کے بارے ہیں آپ

ان کی ارواح سزیرندوں کے پوٹے میں میں جو برکشن کے نیچے ملکے ہوئے ہیں۔

ٱرْوَاحْهُ مُ فِي حَوَاصِلَ طُيُورِيُصُورِ مُعَلَّقَةٍ نَعُتَ الْعَرْشِ - (١)

یہ حالت اور ان الفاظ کے ساتھ حس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اللہ تنالی کے اس ارت دالای کے خلاف نہیں ہے۔ جوبوك الله نعالى ك راست بن قتل كفي من انهي مرده خیال نرکرو بلک وہ زندہ ہی اپنے رب کے ہاں رزق ديئ جاتني الترتعالي فانهن جوابيا فضل عطاذايا اس برخوش ہوتے ہی اوران اوگوں کے سہتے نوسش

رَدَهِ نَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ثُنَّكُوا فِي سَبِيلِ اللهِ امْوالما بَلُ آخْيا فُرِعِنْدُ رَبِّهِ مُرْيِرُنُّونَ فَرِحِيْنَ بِمَا امَّا هُ مُ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَكَيْنَتُنْ شُرُونَ بِأَلَّذِينَ لَمُ يَلُحَتَّوا بِهِمُ مِنْ خَلْقِهِمُ (١١)

الترقال كے ذكر كے تغرف كى وج سي شہا وت كا زنب عظيم سے كيوں كم طلوب خاتم سے اور فاتے سے ہمارى مرا د ونباكو جهوط كراستدنعالى كى طرف جانا ہے اورغبرسے قطع تعلق كے بعد دل كا الشرنعالى كى باديس عوطرزن موجانا ہے اگر كوئى بندہ اپنے خیالات کو اللہ تعالیٰ کی طوف لکا نے برقا در سوتو وہ اس مالت میں تب ہی فوت بنواہے جب جہا کھے لئے صعت آرام و کیونکہ اب حان وبال اور اہل واولاد سے طمع ختم موجاتی ہے۔ بلکہ بوری دنیا سے کو فی لائج بہنیں رہتی کیوں کہ است تووہ اپنی زندگی کے میں جا ہے ، اوراب اسٹر تعالیٰ کی مجت اوراکس کی رمنا ہوئی کی صورت میں اکس مےول میں زندگی کی کوئی وقعت بافی نہیں رہنی اس سے بڑھ کوامٹر تعالی سے بیے کوئی عدید کی نہیں اس بیے شہادت کامعامد بہت عظیم ہے۔ اورانس کے فضائل میں بے مشمار روایات آتی ہی ان میں سے ایک بر ہے کہ حب حفرت عبد الدین عروالساری أحد كم وك شهيد موت تونى اكرم صلى الشرعليدوك من مصرت جابر من المدعمة سع فرايا.

ا سے جابر اکیا میں تیجھے خوشخبری منہ دول ؟ انہوں نے عرض کیا باں کمیوں بنیں اللہ نعالی ایب کو بھیں گی کی بشارت ہے آپ نے فر مایا اسٹر تعالی نے تمہارے باپ د مصرت عداللہ بن مر وانساری کونہ ندہ کرے آپنے ساسے بھایا ہے اللہ تعالی اوران کے درمیان کوئی بردہ نہیں ہے اللہ تعالی نے فرایا اے میرے بندے جرمیا ہتا ہے تمنا کر میں تجھے عطا کروں گا۔

<sup>(</sup>١) مستدامام احمدين عنبل جلداص ٢٨٠ مرومات انس رضي اللهمند (١٧) كن ابن اهرص ١٠١ كأب الجنائر

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة آل عمرآن آيت ١٢٩ ، ١٠

بلکہ اللّٰہ نعالیٰ کی مجنت اور کلم و توحید کو بلیند کرنا مفصود میو ، اسی حالت کو بوں بیان کیا گیا ہے۔ اِنّ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تَعَالٰی مِنَ الْمُعُمِّینِ بَنِ اَنْعُشِیْمَ ہُمْدُ بِیْنَ اللّٰہ تعالیٰ نے موموں سے اللّٰہ

ہے شک اللہ تعالی نے مومؤںسے ان کی جانبی ا در ال خرید ہیئے ا وراکس کے بدلے ہیں ان سے جنت

كا وعده فرايا-

اوراسی فسم کا اُدی دنیا کو اُخرت کے بدی بیتیا ہے اور شہید کی عالت دالہ الدا اللہ کے موافق ہوتی ہے کہونکہ اللہ تعالی کے سواکوئی بھی اسے کا اور شہید اپنی زبان اللہ تعالی کے سواکوئی بھی اسے کا اور سرمعبو داللہ ہوتا ہے توبہ شہید اپنی زبان سے در سرمعبو داللہ ہوتا ہے کہ اس کے سوااس کا کوئی مقصود نہیں اور حوادی زبان سے بہ کلمہ کے دیکن اس کی حالت اس کے موافق نہ موزواس کا معاملہ اللہ تعالی مشبت کے مطابق ہے دیکن اس کے حق میں خطرے سے امن نہیں سوال

اسی بیے نبی اکرم صل السطلید وسی نے دالدالا الشرکو نمام اذکار رفضیات دی ہے وہ)

وَآمُوالَهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد جلده ص اساكتب المناتب

<sup>(</sup>١) صیح بخاری عبداول ص ۲ ۹ ساکتاب الجها د

<sup>(</sup>٣) توآن مجيد، سورة توب آيت الا (٧) المتررك للي كم جلداول من ١٩٨ تب المعا

اورب بات ترغیب کے مقام برمطنفاً ذکر فرمائی ہے بھر بعض مقالت برصدی اور انعلاص کا ذکر بھی کیا ایک مزتبر فرمایا درجس نے اخلاص کے ساتھ لا المالا الله رطبھا۔

اوراخلاص كامعني بيري كرحال اور فول بي مطابقت بور

ہم اللہ تن الی سے سوال کرتے میں کہ وہ ہمارا خاتمہ ان ہوگوں کے ساتھ کر سے جوحال و قول اور ظاہر و باطن میں لاالہ الا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کے اللہ کی اللہ کی

The second of th

Middle Committee of the Committee of the

はないのできた。これが会社ではないできたではなります。 これではないできた。これが会社ではないできないできない。

white a substitute was a substitute of the subst

manually of the party of the formal before it shall

The state of the second second

力は必要ないとは、大きな、一点では、

## دوسراباب

دعاکے آداب، اس کی فضیات بعض مأنورہ دعاول کی فضیلت استعفار اوردرو ذخرافیا کی فضیلت

> دعاکی فضیلت: ارشاد فدا فندی ہے،

وَاذَا سُّكَالِكَ عِبَادِى عَنِّى فَا يَّيْ قَرِيبُ أَجِيبُ مَعُوَةً الدَّاعِ إِذَا دَعَا بِن مُلْيَسُنَةَ مِيْهُ إِلَىٰ اللَّاعِ إِذَا دَعَا بِن مَلْيَسُنَةَ مِيْهُ إِلَىٰ اللَّاعِ إِذَا دَعَا بِن

1 1

اورارت دفعا وندى ہے: وَادْعُواْ رَبِّكُفُرْصَنَّوَّا وَيُحُفِينَةً إِنَّهُ لَدُ يُحِبُّ الْمُعُتَّدِيْنَ- (٢)

ارشاو بارى تعالى بے: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ اِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ اِنَّ اِسْتَجِبُ لَكُمُ اِنَّ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّالِي اللَّالِ اللَ

ال*تُدْتَّعَا لَيْ نِسْ ارشُا وفرايا :* مُكُّ اِدِّعُولِ اللَّهِ اَوِ اِدْعُوا السَّرْصُمُوتَ

اور حب اُب سے میرے بندے میرے بارسے ہیں پوچیس زنوتنا دیجئے ہیں قریب سوں بکارنے والے کی کار کا جواب دنیا ہوں حووہ مجھے بکار نا ہے تو اپنیں جا ہیئے کرمیرا عکم بس ۔

اوراپنے رب کو گردا گردا انے موٹے اور خانوش سے بکارو بے ننگ وہ حدسے بڑھنے والوں کو بہند نہیں کرنا۔

اور تنہارے رب نے فرمایا مجھے بیکارومیں تنہاری دعا کو فنول کروں گا بے شک وہ لوگ ہومیری عبادت سے تکرکرتے میں عنقریب وہ دلیل موکر جہنم بیں داغل ہوں گئے۔

ہب زوانے الله تعال مے نام سے بجارو بارحل كمركو،

the things of the state of the state of

١١) فرآن مجب سوره بقره أيت ١٨١

(٢) قرآن مجيسورة اعرات اكبت ٥٥

رس، قرآن مجيد سوره عافراكيت ٢٠

آيًا مَّا نَدِعُو فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنِي - (١) جن نام سے پکارواسی کے سب اچھے نام ہیں۔ حضرت نعان بن بشروض اللوعد ، بني اكرم صلى الله عليه وسلم سعد روايت كرت بن أب نع فرمايا. دعا،عبادت كامغرب. الدُّعاءُ مِخْ الْعِبَادَةِ رو) حفرت الدمررة رضى المدعنه مع مروى كه نبى اكرم صلى المدعليه و الم ف فرمايا: كَيْسَ شَيْءُ ذَكُرُ مَعَلَى اللهِ عَسَرُ وَجَلَّ مِنَ الترتعالى كے مإں دعا سے برطور كوئى حيب رمعزز التّعاءِ- السّعاءِ - ١١١

رسول اکرم صلی استرعلبدو ملم کا ارشا د کرامی ہے: إِنَّ الْعَبُدِلَةُ يُخْطِئُهُ مِنَ الدُّعَاءِ إِحْدَى تَكُونٍ إِمَّاذَنْكِ يُغَفُّهُ لَهُ وَامِنَّا خُبُرُ بُعَجَّلُ لَهُ مَامِّا خَيْرُنْيَّ خَرْلَهُ.

رضرور منى سے باكوئى كنا و بخش دباجاً اسے باكوئى كناه بخش ویا جانا مع یا کوئی معدن اسے فورًا دی جاتی ہے بااس كے بيے كوئى على فى جع كردى عاتى ہے۔

بندسے کی دعاسے نین جیزوں سے ایک خطا نس کرتی

حفرت الوذريض الشرعنه فراتعين نكي ك ساغدانى دعاكانى معيمس فدر كاف ك ساغد مك كفايت راج

رسول اكرم صلى الشرعبيه وسط ف ارست دفر ما با ،

سَلُوا اللهَ مِنُ فَصَلِهِ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالِي يُحِبُّ اَنْ يُسْئَالَ وَاقْضَلُ الْعِبَادَةِ إِنْسِظَارُ

الفرج ره، آداب دعا،

وعا كم واب دسوس:

ا- دعا کے بیرا چھے افغات کا خیال رکھے جیسے سال میں سے ایم عرف رنوبی ذوالعجم امپینوں میں سے رسان البارك

اللرتفاني سے الس كے فضل كاسوال كرو بے شك اللہ تعالى يندفر مانام كراكس فيسوال كيا عاس اور بہترین عبادت کشاوگی کی انتظار ہے۔

(١) قرآن مجيد سورهُ اسراد آيت ١١٠

(٢) المتدرك للحاكم علداول ص ٩٠ م كناب الدعا

(١٧) مسندامام احمدين عنبل حبله ٢ ص ٢ ٢٦ مروبات إبي مربره رضي الدعنه

(٢) الفردوكس بماتورالخطاب مدرادل ص ١٥ مديث ٢٩)

ره) المعجم الكبير للطبراني جلد واص ١٧٥ حديث ١٠٠٨٨

نبى اكرم صلى الشرعليدوك لم في فريابا-الله تعالی مررات آسمان دنبا برنزول فرما ج حب رات کا اکن تنافی با فی ره جانا ج اورارث دفرهای کون مجھے بہاریا ہے بہاریا ہے کہ بین اس کی بھار کو قبول کروں ، کون مجھ سے انگناسیے کہ سی اسے عطا کروں کون مجھ سے جنت شن طلب کرتا ہے کہیں اسے بیش دوں ؟ (۲) كهاكيا كرحضرت بعقوب عليه والسلام نے فرمايا و عنقرب من تنهارس ليدا بخرب مسخشش الكون سَوْتَ استَغُفِ رُكَحُمْ توان کامفصر وی کے وقت دعاما کمنا تھا کہا گیا ہے کہ آپ سوی کے وقت کولے موکر دعاما مگنے ملے اور آپ کی اولاد آب سے بیجھے آبن کہتے تھی توانڈ تعالی نے وجی صبح بین نے ان کوخش ریااور نبی بنایا۔ ٧- اليجه عالات كوغنيت جانع حضرت الدمريرة رضى الشرعنه فرما تنعيبي جب میدان جنگ بین مسلانوں کی فرعبی قشمن سے دلانی میں نواسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں اسی طرح بارکش رستے ونت، فرض نمازوں کے بین بجیر کے وقت بھی یہ دروازے کھلتے ہیں توان اوقات ہیں دعاکوعنیت سمجھو۔ حفرت مجار رحمه الله فرما نے ہیں :-بدشك غازكوا چھے اوقات میں مقرر كياكيا ہے توتہيں نمازوں كے بعد دعا مائكني حا ہے نبى اكرم صلى الله عليه وكسلم نص فرما يا و ا ذان اور آفامت کے درمیان روقت میں مائلی جانے التَّدْعَاءُمَةِينَ الْكَذَانِ وَالَّذِيْبَ مَنْهِ والى رعاردىسى وقى-بى اكرم صلى الله عليه وكسلم نے ارث وفر مايا :

والمناولة والمناولة

(١) قرآن مجيد، سورة ذاربات ١٨

<sup>(</sup>٢) مسندا ام احمد بن منبل حلولاص م ٥٠ مرويات الى مررورض المدين

<sup>(</sup>١١) فرآن بجيد، سورة ليسف آبت ٨٩

رم) مصنف ابن ابی شبیرهادی مرم کماب العدوات www.maktabah.ov

آلصَّالِمُدُ لَا نُزَدِّدُ دَعُونَتُهُ کِن ا در عقبقت اوقات کی نئرافت بھی حالات کی نزافت کی طرف لوٹی ہے ہونکہ سوی کا وقت دل کی صفائی اورا فلاص کا وفت ہوتا ہے - اور نشویش ہیں ڈالنے والی باتوں سے فراغت ہوتی ہے ،عرفہ کا دن اور حمید کا دن ہمتوں کے جمع ہونے اور اللّٰہ فغالی کی رحمت سے صول کے لیے دلوں سے اتفاق کا دن ہوتا ہے توا ذفات کے نثرف کا ایک سبب یہ ہے اس سے عدوہ اسرار میں جن بریانسان مطلع نہیں ہوسک ۔

سیرے کی حاجت کھی فولیت کے زیادہ لائی ہے حضرت الجبررہ سے روایت مروی ہے۔

نبى اكرم صلى الشرطليدوك لم في فرمايا : \_

آفْرَبُ مَا مَكُونَ الْعَبَدُمُونَ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ بنده بجدے مالت بین اپنے رب کے زیادہ قریب وَهُوَسَاحِدٌ فَا كُثْرِقُ الْمِیْهُ مِنَ الدَّعَاءِ (۱) مِن اللهِ مِی مُرْت سے دعا مالکو۔

صخت ابن عبائس رضی الله عنها ، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرنے ہیں اب سنے فرمایا ۔ " مجھے رکوع اور سجد سے کی حالت میں قرآن باک بڑھنے سے منع کیا گیا تورکورع میں ابنے رب کی عظمت بیابی کردا ورکسجد سے من دعایی خوب کوشش کروکمیونکہ یہ دعا تولیت کے لائن ہے (۳)

سا۔ قبلدرُ خ موکردعا مانگے اور ہاتھ اکسی طرح اٹھا کے دبنوں کی سغیدی نظر آنے تھے معض ت جابرین عبدالدری اللہ عند سے مودی سے کہ رسول اکرم صلی الٹرعلیہ وسیلم عرفات ہیں موفت روقوت کی عبگہ ) تشریفیت لائے اور قبلہ فوخ موکر دعا مانگنے رہے حتی کے سورج غرف بیوگیا۔ (۴)

حزت سان رضی الله عنه سے مروی ہے فرانے ہیں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے تنگ تمهارارب میں والا کرم ہے وہ اپنے باتھوں کواکس کی بارگاہ ہیں اٹھا تے ہیں کہ وہ ان کوف الی لوٹ نے رہ)
دولا نے رہ)

حفرت انس رصی الله عند سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعابیں با تھا تھا تے تھے حتی کہ آپ کے بغلوں ک

(٥) مشكوة المصابيح ص ٥ واكتب الدعوات

<sup>(</sup>١) مسندالم اعدين عنبل علدي ص >> مروبات الى برره رضى المرعنه

<sup>(</sup>۲) تنرح السندهدس اها مديث \* ۵۵

وس) مسندام احمد بن حنبل جلداول ص ١١٩ مرويات ابن عباس رضي المدعنها

<sup>(</sup>٧) سنن الى داؤد عبد اول ص ١٧٧ كتاب الناسك

سفیدی دکھائی دیتی اور آب انگلیسے اشارہ نہیں کرتے تھے سوا) حفرت الومروي رضى الشرعندس مروى ب كذبى اكرم صلى الشرعليه وسلم إيك ا ومى كي باس سے كزر سے جو دعا ماسكت موے این شہادت کی دونوں انگلیوں سے اشارہ کررہا تھا آپ نے فرمایا ایک سے کروایک سے کرو، (۲) لين ابك براكنفا وكرو حضرت ابو دروا ورض المترعنه فرمات بي إن بافقوں كو اتفا دُاكس سے بيك كرنبين رنجيروں

دعا کے اُخریں ہاتھوں کو چیرسے بر بھیرنا جا ہے حضرت عمر فاروق رضی انٹرعنہ فرما نتے ہیں رسول اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم کی عادت مبار کرفی کرجب دعائے لیے ہاتھ اُٹھانے نوجب کی ہمرے بین مجیرتے والیں سی لانے تھے (۱۷) صرت ابن عباس من الدُعنها فرات من نبي اكرم صلى المدُعليد ولم كأمبارك الرُفق ففاك صب دُما ما أَنْكُتْ نوبا تقول كولانت تفعه اوران كيم اندر والع عصه كواپنے جرب كى طوت كرتے تھے دسى، توبا نفوا تھانے كابر طرفقہ سے نبز آسمان كى طرف . گاہ بنیں اٹھانی جا ہے۔

نی ارم صلی الشرعلیه وسلم نے فرابا ب

نوگوں کو دعامے وقت أسمان كى طرف نگاه الحقاقے سے بازر سنا چاہيئے ورندان كى أنتھيں أحكى لى جائيں گا- (٥) م \_ آوازنسیت مولکین مذ تو باکل خاموشی مواور ندمی بلند اوازسے دعا مانگے ۔ ایک روابت میں سے حصرت الوموسیٰ التعرى رصى الله عن فرما تع بن مم رسول اكرم صلى الله عليه و عم معمراه مدينه طبيب مح جب مم مرب الميد مع قرمي بينج تواكب في الله اكبر ، كما لوكون في تكبيري اوراين اكوازون كولمبذك إب في فرمايا-

اے لوگوا تم جیے بکاررسے مو دو برہ اور غائب نہیں جسے تم بکارر ہے ہو وہ تمہارے اور تمہاری سوارلول کردلوں

کے درمیان ہے ( ۲) (معنی تمارے بہت قرب ہے)

ام المومنين حضرت عائشفرضي الشرعنيا الشرتعالي محاس ارت وكرامي كع بارسيمين فرائي بن كريبال وعامرادب-

(١) السنن الكبرى للبينقي جلد اص مه ١٨ كناب الصلواة

<sup>(</sup>١) مسندا فام احمدين حنبل حبدسوس ١٨١ حروبات انس بن مالك رصى الطرعية

<sup>(</sup>٢) مسندام احمد من منبل جلد اص ٢٠ مروات ابي مرره رضي المدعنر

رمع) العلل المتنابية جلديوص و وسر عديث ٢٠١١

رم) المتدرك للياكم حداول ١٧٥ كتاب الدعا

<sup>(</sup>٥) صيح سلم جلدادل ص م اكتاب الاذان

ارشاد خدا وندی بیر ہے:-اورايني دعابس أوازكو ملندهي منكروا وربابكل آسته وَلَا تَبْجُهُرُ بِصِكَةَ يَكَ وَلَا تُغْفَا فِنَ اسی بات براس تعالی نے اپنے نبی صفرت زکریا بعلیہ السلام کی تعرفیف فرائی ارشا دخدا وندی ہے۔ اِذْ مَا دِی رَبِّیْ مِنْدَاءً خَیِفیکًا دِم) جب اس نے اپنے رب کو آس ننداکواز سے ساتھ بکارا۔ إِذْنَا رَئُ مَا يَنَهُ فِذَاءً خِفِيًّا رِمِ اورارشادفلاوندی ہے ، ا بینے رب کوکڑ کڑا تے ہوئے اور اکہت پکارو۔ والے کی حالت گڑا کڑا نے والے کی حالت ہونی جا ہیے اور میاں تکلف أَدْعُوارَتَكُونَفُرُعًا وَخُفْبَةً رس ٥- دعاس قافية الاستيرول دعا مانكن مناسب سين بى اكرم صلى السعلبروكم في المراد عنقرب کچے لوگ موں سے جو دعایں عدسے تجا وزکریں گے۔ سَيَكُونَ قَوْمِرٌ لَيْنَدُونَ فِي الدُّعَاءِ (م) اورارت دفدا وندی ہے: اورارت دهدور ب. اُدْعُوارَبِّ مُحْمِنَصَرُعًا وَخَفْيَهُ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ا بنے رب کوکڑ گڑا تے ہوئے اور کہن پکارو بے شک وه مدسے بطعے والوں کولیندنیں فرما ا۔ المُعْتَدِينَ-(٥) کہا گیا ہے کہ اکس رورسے بڑھنے) سے مراد سجع اور قابنے ملانے کے لیے ٹکلف کرنا ہے۔ اورزیادہ مناسب

کہا گیا ہے کہ اکس اہدسے برنظنے) سے مراوسجع اور قابیے ملائے کے کیے تکاف کرنا ہے۔ اور زیادہ مناسب
یہ سے کہ ہدیث تنرلیف سے ثابت دعاوں سے تبجا وزنہ کرسے کیونکہ میض افزفات وہ دعا میں حدسے بڑھ جانا ہے اور
اکس واللہ تعالی سے وہ بچھ مانگذاہے جو اکس کی مسلحت سے تقاضے سے خلاف ہے۔ کیونی ہرا وی انجھی طرح دعا
ہنیں مانگ سکتا ۔

اسی بید معافرت معافرصی الله عنه سے مردی سے کہ "جنت بین علما ای صرورت مول کیونکر جنتیوں سے کہا جائے گا

(٥) قرآن مجيد، سورة اعرات رئيت ٥٥

١١) قرآن مجيد ، سورة السطور آيت ١١٠

<sup>(</sup>٢) فراً نجيد، سورة مريم آيت

<sup>(</sup>٣) قرآن مجيد، سورة اعرات آيت ه

<sup>(</sup>٧) سنن الى واود جدامل ص ٨٠٠ كتاب العلوة

تمنا کرد اور انہیں معلوم نسب مو گا کر بیسے تمنا کریں بیان تک کر وہ علا و سے سب لیولیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسے ارشاد فر با یا۔

رما بین مجمع سے بحوتم میں سے کسی ایک کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہے۔ اَ لَنَّهُ مِدَ إِنِّى ٱسْكَالُكَ الْجَنَّةُ وَهَا قَدَّبَ ﴿ يَا اللّٰهِ بِي تَجِمِ سے ا

اً لَلْهُ مِنْ إِنْ اَسْنَالُكَ الْجَنْهُ وَهَا قَدَّبَ بِإِللَّهِ بِي اللَّهِ بِي تَجِيسِتِ عِلْدَ كالوراكس قول وعل كاسوال الْبُهُا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ دَاعُونُوبِكَ مِنَ كُرْنا مِونِ حِرْبَ كَيْ قُرِبِ كُروك اور باللَّذِينِ جَهِمْ

النَّارِ وَمَا تَكُرُّبُ إِلَيْهُا مِنُ قَدُولٍ ق اوراكس كة رب كرف والع قل وعلى مِن نيرى بيناه

ایک مدیث شریف بی میت معنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو دعا اورطہارت میں مدسے تجاوز کریں گے۔ ایک بزرگ ایک قصد کو دواعظ کے پاس سے گزرے جو قاضیے ماکر دعا مانگ رہاتھا انہوں نے فرایا "اللہ تعاسلے

كيساعض بالندسة كام لينا سع وكواه رموي في من من معرف مبي عجى رحمه الله كوديكا وه ابني دعابي اس براهنا فرمنين

اَ مَنْهُمَّا اَجْعَلْنَا جَيِّدِينَ اللَّهُمَّ لَا تَعْصَنَحْنَا السَّامِينِ السَّامِ اللَّهُ عَلَى السَّامِينِ اللَّهُ عَلَى السَّامِينِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

اور دوگ سرطون سے ان کے بیجھے دعا ما نگتے اوران کی دعا کی برکت معروف تھی یعنی بزرگوں نے فرمایا ذلت اور

مخاجی زبان سے دعا مانگوفصاحت اور زبان کی نیزی سے ساتھ دعا نہ مانگو۔ کہاجا آ ہے کرعل واورا بدال اپنی دعامیں سات کلمات یا اکس بیے کم ریاص فرنہیں کرتے تھے اوراکس بات ہر

من با جبا مسلے رسا اور البراق بی مات ملائی است کے اور البراق بندوں کی دعا اس سے زیادہ نہیں بتا تی۔ سورہ بقر کا آخی مصد گواہ ہے اور البرتعالی نے کسی حکم بھی اپنے بندوں کی دعا اس سے زیادہ نہیں بتا تی۔

سبعے سے مراد کلم بن تکلف کرنا ہے اور سر انکساری اور فروننی کے مناسب نہیں۔ وریز حصنور علیہ السلام سے جودعائمی منتقول میں ان میں مم وزن کلمات میں دیکن ان میں تکلف اختیار نہیں کیا گیا جسے سرکار دوعالم صلی النزعلیہ وسم کے

برالفاظ مباركة ب-

اَسُنَالُكَ الْوَمَنَ يَوْمَدَ الْوَعِيْدِ ، وَالْجَنَّةُ يَوْمَدَ (اسے اطرا) مِن تَجِوعنداب كَيْ ون امن كا اور مِثْلِيكَ الْعَنْ الْفَالُونِ وَكُونَ الْوَرَالِينَ ، وكوع اوْرُسجوه كرف والول اور الشَّجُودُ وَالْمُكُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلُونِ وَالْمَلُونِ وَاللَّهُ وَالْمُلُونِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

(١) صبح بخارى عبديس مرسه كتاب الدعوات

مَدُودُ وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَرِيدُ ع كأسون لي شك تورحمت والاست ا ورمحبت كرف وال مے شک توجوجات ہے را ہے۔ اوراكس كى مثل كئ دعائيں ميں - تو تعريب سے تابت دعاؤں پر اكتفاكرے ياكسى تكلف اور سبع كے بغير انكسارى ور اورخسوع كاساته وعا ما تكے كمونكم الله نفالى كو انكرارى مى يسندسے -٢- الكسارى رخشوع ، رغبت اورخوف مونا چاسيئ - ارشا و فلا وندى سے اورونكيون أيك دوس ساكم طعنين ادر را نَهُ مُركانُوا بُسَارِعُونَ فِي الْخَبْرَاتِ میں امیداور خوت کے ساتھ بکارتے ہیں۔ وَيَدْعُوْفَنَا رَغَيَّا وَرُهَبًا- ١٦) اورارث دباری نعالی ہے: ادعوارتبكم تصرعًا وخفية -رس ا پنے رب کو کو کڑا آنے ہوئے اور آست پکارو۔ نى اكرم صلى الشرعليروك لم ف فرمايا ، جب الله تعالى كى بندے سے محبت كرنا ہے تواسے اكر اللّٰ مِن وال رنبا ہے تاكم اكس كے كرو اروانے إِنَّا حَبُّ اللهُ عَبُدًا إِنْبَلَاكُمْ حَتَّى بَسُمَعَ تَصَرُّعَهُ - (م) ى مصبوط عقيرے كے ساتھ دعا ما نگے اور فيولىت كالقتن ركھے۔

رسول اكرم صلى المعلب وسلم نے فر مایا:

جب تم س سے کوئی دعا مانکے توریز کہے یا اللہ! اگر نوعا ہے تو مجھے خش دسے یا اللہ اگر توعا ہے تو مجے رپر حم فر ما اسے جا ہے کہ نقین کے ساتھ سوال کرسے کیونکہ اللہ تفائی پر کوئی زیر کرسٹی کرنے والانہیں۔ رہ) اورآپ نے ارت دفرایا :

جب تم میں سے کوئی ایک وعا ما ملے توسیت زیادہ رغبت کا اظہار کرے کیوں کہ افتر تناسلے کے ہاں کوئی

(١) جامع ترندي ص ٢ ٢م الوالدعوات

(٧) قرآن مجيد، سوره انبياد أيت ٩٠

(m) قرآن مجيد سورة اعراف آيت ٥٥

رم) الفردكس بماتورا تخطاب جلداول ٢٥١ صريث ٩٥٢

(٥) مصنف ابن ابي شير علد ١٠ ص ١٩٩ كتاب الدعا

چزرطی سی را)

شى كريم صلى المعطيروسلم نے فرمايا.

المندتعالى سے فولیت کے بقین کے ساتھ دعا مالگوا ورجان لوکرالله نغافی خافی درکی دعا قبول نئیس کرتا۔ (۱)

حفرت سفيان بن عينيرهم الله فرمانتي بي -

تم اینے نفس کی حس خواتی کو جانتے ہواس کی وجہسے دعاسے باز نہ رسو کیونکہ اللہ تفالی نے مخلوق ہی سے بدترین مینی مشيطان كى دعاهى قبول كى سےجب اس نے كوا-

رَبِّ فَأَنْظِرُنِي إِلَى يَوْمِرِ يُبِّعْثُونَ فَكَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٣)

اسے میرے رب! مجھے اس دن تک مہلت دسے ب اوگ اطفائے جائیں گئے تواللہ تعالی نے فرمایا ہے شک تحصے مہلت وی کئ -

THE SHARE STATE OF THE STATE OF

the think the state of the state of

٨- دعائين مبالغذكرنا بيني ايك بات كوتين باردهوائ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرات بن رسول اكرم صلى الدُّعليه وسل جب دعا ما مكت تو تني بار دم رائد اور جب سوال كرف توتني باركرت و (١٥)

دعای فوریت مین ناخیرند سیم ای کیونکرسر کار دوعالم صلی السطیلیه وسلم نے فرمایا-

تم من سے ایک کی ربینی سب کی) دعا فبول موتی ہے جب تک جلدی کرنے ہوئے بول نے کو میں نے رعامانگی ملی قبول نرمون جب دعام نكوتوا مرفعال سعيب زياده سوال كروكيون كرنم رات كوركاررسي بود (٥)

ایک بزرگ فراتے میں سبس سال سے بارگاہ فداوندی می حاجت کا سوال کرما ہوں اور مجھے اس کا جواب ہن مالیکن میں فولیت کی امیدر محتا ہوں ۔ ہیں نے اللہ تعالی سے سوال کیا کروہ مجھے غیر ضروری کام بھوارے کی توسیل

رسول اكرم صلى الله عليه وكلم في فرمايا : جبتم بن سے وق اپنے رب سے سوال کرے توفولیت کاعلم مونے پرلوں کے۔

(١) كنترالعال علدم ص مهمديث ١٥٠٠

رم) كنزالعال عبدم ص ٢٧ صريث ١١٢٦

(١٣) فرأن مجيد سورة حجرآب ١٣١ ، ٢٨

رمى علية الاوليا رجدهم صهه ا ترحبه ٢٥

or the later of the later ره) الزغيب والترسيب جلد ٢ص ٩٠ م كناب الذكر نمام تعربینی الله نعالی کے بیے ہیں جس کی نعمن سے بہایا ممل ہوتی ہیں۔

militaria de la maria

IN THE MENT OF HELD

الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي بِنِعُمَتِ هِ تِتَعَّ السَّالِحَاثُ -

اورجے دعاکی فولیت بن ناخیر عدم موزودہ اول کے۔

اَلْحَمْدُ مِلْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ - (1) مرمال من الله تعالى كات رب.

۹- وعاسے بیدے الله تعالی کا و کرکرے سوال کے ساتھ ابند انہ کرے حصرت سلم بن اکوع رضی الله عنه فرما تے ہم بن نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کو حب عبی دعا شروع کرنے سنا تواب شروع بین یوں کہتے۔

سُبُحَانَ رَبِي الْعَلِي الْوَعْلَى الْوَهَّابِ - (٢) ميرارب بلند، اعلى اورعطاكرنے والا پاك سے۔

شریف کو تنول کرنا ہے اور وہ دونوں کے درمیان والی دعا کو تھوڑنے سے بزرگ ہے ربین قبول کرے گا)

ایک روایت میں نبی ارم صلی الله علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا!

جب نم المدُّنَّال سے کسی حاجت کا سوال کروتو ننر و ع بی مجد پر درود کت لیب بی هوب شک الله تعالی اکس بات سے بزرگ ہے کہ اکس سے دو حاجتوں کا سوال کیا جائے تو وہ ان بی سے لیک کوبورا کرسے اور دوسری کور د کرے (۲)

اسے ابوطالب کی نے روابیت کیا۔

۱۰ سیبا کمنی ادب ہے اور قبولیت بین بیراصل ہے بعنی توربکرنا اور لوگوں کے حقوق لوٹا کر پوری ہمت کے ساتھ المٹر تعالیا کی طرف منوص ہونا۔ قبولیت دعا کا بیرسبب قریب ہے ۔ حضرت کعب اخبار رصنی اللہ عنہ سے مروی ہے فراتے ہی صفرت مساعل السام سمرین کے نبید کی سندہ تق میں تقدیم کی سندہ کی سندہ کی کر ساز میں کر ساز کر ساز کر سندہ کا سندہ کو

موسلی عببہ السلام کے زمانے میں ہوگ سخت قعط میں متبلا موئے اور حضرت موسلی علیہ بنی اسرائیل کوسلے کر بارش کے لیے وعا مانگنے کی خاطر نکلے تو انہیں بارش عطانہ ہوئی ہیاں ، کس کوئین قرنیہ نکلے دیمن بارش ندم وئی الشر تعالی نے حضرت موسل

علىدانسدام كى طوت وحى بهيم كرمين تمهارى اور تمهار سيسانقيون كى دعا قبول بنس كرول كاكبول كراب كے ساتھ جنل فور

سے حفرت موسیٰعلیہ السلام منعوض کیا اسے میرے رب! وہ کون ہے؛ تاکہ ہم اسے اپنے درمیان سے نکال دیں السّٰوتعالی نے مصرت موسیٰعلیہ السلام کی طوت وہی بھیج اسے موسیٰعلیہ السلام میں تم ورکوں کو حینی سے منع کرنا ہوں تو کیا خود

١١) المستدرك ملحاكم علد اول ص ١٩٩ كنب الدعا

(٧) المستدك ملى كم علد اقل ص ١٩٧ كماب الرعا

(٣) والمتدرك ملحاكم عبداقل ص ٢٣٠ كتاب الصلواة

چنل خور بن جاگوں حضرت موسیٰ علیدالسلام سنے بنی اسرائیل سسے فر مابانغ سب جغل خوری سے نوبہ کر وجب انہوں سنے نوب کی نوا منڈ نغا بی سنے ان بربارکشن نازل فرمانی ۔

حفرت مالک بن دبنا ررحمہ الد فرما نے بن بن اسرائیل رِقعط پڑ کیا وہ کئی مرتبہ باہر نکلے نوالد نعالی نے ان کے بنی علیہ السام کی طوف وحی جیجی کراپ امہنیں تھا کیس کرتم اپنے نا پاک صبع کے ساتھ تکلتے ہوا درمیری طوف وہ ستھیلیاں جند کرتے ہو جن کے ساتھ تم نے خون مہایا اور تم نے اپنے بیٹوں کو حرام سے عرال ب مجھے تم رہی نت عصر ہے اور تم مجھ سے زیاوہ

دور ہو گے۔

عفرت الوالصدين الناجى فرمات من حفرت سيمان عليه السادم بارسش كے بيے دعا ما تكنے كى خاطر تكلنے توات ايك چونئى كے باس سے گزر سے جو بيٹھ كے بل والى گئى تھى اسس كا شاكليس اَ سمان كى طون تقبس وہ كېررئى تھى۔ يا اللہ اِس نيرى خلوق بيں سے ایک محفوق ہوں اور بي نيرسے رزق سے بے نياز شہر ہوں بين توجھے دوسروں كے گئ ہ كے سبب بدا كہ نر تا (بيكس كر حفرت سيمان عليه السلام نے فرايا وابس لوط جاؤ دوك روں كى دعا سے سبب تهيں بارت سے گئے۔

منزت اوزاعی فرانے میں اوگ بارش کے لیے دعا مانگنے سکٹے توان کے درمیان صفرت بدل بن سعد کواسے ہوئے اوٹر انی ای حمد دنناکی اور میر فر بایا حاضرین کی جماعت اکیا تم اپنی کوتا ہی کا افرار مہیں کرتے انہوں سنے کہا بال افرار کرتے ہیں، انہوں نے بارگا ہ خداوندی میں عرض کیا یا انٹر ایم ستے تیرا یہ فول سنا۔

مَاعَكَى الْمُعُسِنِيْنَ هِنْ سَبِيبُكِ - 11)

ادر ہم نے گنا ہوں کا افرار کبا اور تیری مغفرت ہمارے جیسے لوگوں کے بلیے ہی ہے ۔

اہزا تو ہمیں بخش دسے ہم میرجم فرا ، ہمیں بارکش عطا فرما - انہوں نے باتھ اٹھا کے توباقی لوگوں نے بھی ہا تھا گیا گے اور بارکش مرسنے مگی ۔

اور بارکش مرسنے مگی ۔

حضرت مالک بن دینار رحمال الرسے کہا گیا کہ ہمارے بیے اپنے رب سے دعا مالکیں اہنوں فے ذیاباتم بارٹ می دیر سمجھتے ہوئیں بتھروں اسکے برسنے) ہیں دیر سمجنا ہوں ربینی ہمارے گن ہ اکس قابل ہمی کم تنجیر نازل ہوں)

ایک روایت بین ہے حضرت عیسی علیہ السلام طلب بارٹس کے بلے بام رنکے جب وہ بے چین ہوئے توصوت عیسی علیہ السلام نے ان سے فرایا تم بین سے جس نے گناہ کیا ہے وہ والیس جیل جائے ہوں والیس جیلے اوراک کے ساتھ حبکل میں عرف ایک آدمی باقی رہ گیا حصرت عیسی علیہ السلام نے اکس سے پوچھا کیا تم نے کوئی گناہ فہن کیا اس نے کہا اوٹٹری قدم مجھے مجومعلوم نہیں البتہ ایک ول بی نماز بڑھر با نے تو بیس سے ایک عورت گزری بیس نے اسے اپنی البتہ ایک ول بی نماز بڑھر با نے تو بیس سے ایک عورت گزری بیس نے اسے اپنی اکس ایک محصرت علی البتہ ایک وہ بی نماز بڑھر با نے انگلی وال کرآ نکھ نکال دی اور اکس کے پیچے چینے کہ دی حضرت علی علیہ الدی م نے اکس سے فرایا تو اوٹٹر نمالی سے دعا ہا بھی بین تیری دعا پر آین کہوں گا فراتے ہیں جب اکس نے دعا ما نگل وہ سے ایک میں تیری دعا پر آین کہوں گا فراتے ہیں جب اکس نے دعا ما نگل وہ سے ایک عبر ان پر باول چھا کئے بھر ان پر باور سے رہا۔

انہوں نے کہا اسے عطاء اِ زمینی دوں کے ساتھ با آسانی دلوں کے ساتھ ؟ بیں نے کہانہیں، بلکہ آسانی دلوں کے ساتھ ، انہوں نے کہا اسے عطاء ہرگز نہیں چو کئے بیتے چلانے والوں سے کہددوکر کھو شے سکے نہ جلائیں پر کھنے والا ہے چرا نکھ کے کرنے سے آسان کی طون دکھا اور عرض کیا اسے مبرے معبود! میرے آ قا ومولا! ابنے بندوں کے کنابوں کے سبب ابنے شہروں کو نتباہ نہ کر بلکہ ابنے ناموں کے لوشندہ والزاوران پردوں کے بیجھے چھی ابنی نعتوں کے توسل میں میرہ پھیا بانی عطاف ارسے نو بندوں کو زندہ رکھے اور شہروں کو سیراب کرے اسے اللہ ! جوہر جنریہ فادر میں میرہ پھیا بانی عطاف والے میں ایس کا کام ممل نہ موانے کا کام ممل نہ موانے کا کہا ہم کمل نہ موانے کا کہا ہمان میں گرج بیدا ہوئی بجلی حمیلی اور اس موج بارش برسے میں طرح بارش برسے گئی جس طرح شکینوں سے مذکل گئے ہیں۔ چن نچہ وہ سر ہتھے ہوئے وابیں ہوگئے۔

"زابراورعابدلوگوں کے لیے فلاح ہے کیونکہ وہ اپنے مولا کے لیے فاقہ مست ہیں اپنے مجوب کی محبت ہیں ان کی بمارا بھیں رات جر حاکمتی ہیں انہیں اللہ تعالی کی عبادت نے شغول کرر کھا ہے عنی کہ لوگ سمجھے ہیں ہے با گل ہی ہی

حفرت ابن مبارك رحماللد في فرايا ..

یں مرین طبیہ بن آیا تواک وقد وہاں سخت تھ طاتھا اور کی الدب با ہداں کے لید باہر نکلے بن بھی ان کے ہمراہ گیا کہ اکسے ایک سے ایک سباہ فام غام ایک ہوسے کی دو جا درین تھیں ایک کو تہیں ندبتایا ہوا تھا اور دوسر کا کوا بنے کا ندھ برڈال رکھا تھا وہ میرے بیاد میں بیٹے گئے ہوں کے دو جا درین تھیں ایک کو ترب اور برے اعمال نے تیرے حفور ان چیر وں کو درسوا کر دیا تو نے اکس بے بازش دو کی سے کہ تو اس کے ذریعے اپنے بندول کوا دب سکھائے تو اے علیم در دوبار) اورا سے وہ فات کر مین سے بازش دو کی سے موٹ تھیں سلوک کو ہم پیچا نتے ہیں ، انہیں اسی فقت بارش ، معلا فراوہ بھی در دوبار) اورا سے وہ فات کر مین سے دوبار اور ہم طوت سے بارش کے نوبار کی دوبار کو دوبا کی دوبار کو دوبار کو دوبار کی دوبار کو دوبار کا دوبار کو دوبار کو دوبار کو دوبار کو دوبار کو دوبار کا دوبار کو دوبار کو دوبار کو دوبار کو دوبار کو دوبار کو دوبار دوبار کا دوبار کا دوبار کا دوبار کا دوبار کو دوبار کا دوبار کا دوبار کو دوبا

''روایت میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے توسل سے بارش کی دعا مالکی حبب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعاسے فارغ مہو سے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بوں دعا کی۔

اساسد استرا اسان سے مصائب گناہ کی وجہ سے نازل ہوئے ہیں اور توب سے دُور ہوجاتے ہیں بہ قوم میرے وہیے سے تیری طرف مترایک مقام ہے ہمارے گناہ جرب سے تیری طرف متوجہ ہوئی ہے کہ کا ہ جرب کا ہ جرب سے تیری طرف متوجہ ہوئی ہے کیونکہ نبی کریم صلی دیڑ علیہ در اسے نسبت کی وجہ سے میرائیک مقام ہے ہمارے گناہ جرب افتد تیری ہارگاہ میں اصفے میں اور میماری بیٹا نیاں توجہ کے ساتھ حاضری ۔ تونگران ہے بھٹکے ہوؤں سے بے خبر نہیں رہا ان اور میماری بیٹا نیاں توجہ طبے فر اور رہا ہے رونتے ہی دُھائی کے ساتھ اوازیں میں میں سے اور بوطے دونتے ہی دُھائی کے ساتھ اوازیں میں اور بوطے دونتے ہی دُھائی کے ساتھ اوازیں میں

ہو گئیں اور آو نہایت پوسٹ یدہ بات کو بھی جانیا ہے یا اللہ ایمیں اپنی خصوصی بارش سے نواز دے اکس سے بہلے ہم الب رموکر بلاک موجا بیش کموں کوا مٹر تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی مابیرس موتے ہیں راوی کہتے ہیں آپ کا کلام بورا ہوتے ہی پہاڑوں کی مثل بادل الصف کگے۔

## سركار دوعالم صلى الترعليه وسلم كامتفام اورآب بردرود نترليب بصيب كي فضيلت

إِنَّ اللَّهُ وَمَلَّ لِكُنَّهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّعِيْ بِعَنْ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

ایک روایت بیں ہے کم ایک دن نبی اکرم صلی المرعلیہ وسے منہ ہے پردروو کرتے اور رحی سعد میں ہیں ہے۔ دسے رہے تھے آپ نے فر مایامیرے باس صفرت عبر بل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اسے محد صلی الله علیہ وسلم کیا آپ اس بات بر ملاضی نہیں کرآپ کی امت میں سے جو تھی آپ پر ایک بار ورود دن لیف بھیے بین اس بر دس بار

رحت بازل كون ورأب كاكونى امتى أب كى بالكاه من ايك بارسام بيش كرے تو بس اس كودس بارسلامتى عطا كرون (١)

نبي اكرم على المرعلية وكسم في فرماياء

بوشخص مجريد درودك راين بيجاب توجب لك وه درودك راين بعيمة ارساب فرشتاس كيد وعاك

رحمت کرنے ہیں اب اس کی مرضی کم کرسے یا زیادہ رسا) سرکار دوعالم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشا دفر مایا :

مر کاردوعا مرصلی الدعلیه و علم مے ارساد و بابا ، اِلَّ اَ وَلَى النَّاسِ بِي مَوْمَدا لِفَيْمَا وَ فَيْمَا وَلَمْ الْمُدَّرُهُمُ

विक्रे के विषे

اورآب نے ارشادفر مایا و۔

بے شک نیامت کے دن مجد سے زیادہ قریب دہا تھی سے جومجھ درود سرلین زیادہ بھیجا ہے

دا، قرآن جيد، سورة احزاب آيت ٢٥

(١) مندام احدين عنبل عليه من ٢٠ موايث طلح عن البريض المدعنيا-

رسا) شرح السنته مبدسوص ۱۹۸ مدیث ۸ ۲۸

رم) جامع الترمذى عبدعاص م ١ ابواب الوت

بِحَسْبِ الْمُوْمِنِ مِنَ الْبُخُلَ إِنَّ أُذْكَرَ عِنْدَةُ فَكَوَلَيْمَ لِيْعَلَىٰ ٓ۔

(1)

سبب ہے (۳) نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہوننخص افران اور اقامت سنتے وقت یہ کلمات پڑھے اس کے بیے میری شفاعت مرکز ہے۔

اللَّهُ عَرَبَ هَذِهِ النَّعَ عَوْدِ الثَّامِّةِ وَالثَّامِّةِ وَالتَّالِمَ وَالتَّلُورَةِ الْقَائِمَةُ اتِ مُحَمَّدِ الْوَسِيكَةَ وَالْفَضِيكَةَ وَالدَّرَجَةَ الرِّفِيعَةَ وَالشَّفَاعَذَيَوْمَ الْقِيامَةِ -رسول الرم على الشّعليه وسلم نے فرایا ،

مَنْ صَلَّى عَلَىٰ فِي لِنَابِ لَمُ تَنْ لِهِ الْمَلَا كُلَّةُ بَشْتَنْ فِي وَنَ لَدُمَا دَامَ إِشْمِى فِي ذَالِكَ بَشْتَنْ فِي وَنَ لَدُمَا دَامَ إِشْمِى فِي ذَالِكَ

الكِتَابِ ره،

أب في ارشاد فرمايا:

ا سے اللہ اس کمل دعا اور کھڑی مونے والی نماز کے رب سے رت محد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیامت سے دن دفنیت ، بلندم تنبر اور شفاعت عطام زا۔ الم)

کی مومن کے بنیل مونے کے بیے آئی بات ہی کا فی ہے کماس کے سامنے میرا ذکر مواور وہ مجدید ورود شراف

جو کے دن مجھ برزبادہ درود کے ربیت بھیا کرو۔

میرا جوامتی مجھ پر ایک بار درور شریب برا صے اس کے بیے دس نیکیال ملی جانی ہیں اور اکس کے دس گناہ میں

بوشخص مجربر تحریرا درود شرای بھیجے آدجب ک اکس کتاب میں میرانام رہے گافر شتے مسلسل اس شخص کے لیے بخشش ما بگتے رہیں گئے

of its death with a Re

www.ma

(٥) الترغيب والزسب علد اقل من ١١١ علفا والرسول

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد جلد اص ١١٥ كتاب الا دعية

<sup>(</sup>٢) النن الكرئ للبينقي جديد ص ٢٢٩ كآب الجعة

<sup>(</sup>٧) الرغيب والرميب جلد ١٥ مل ١٩ م كما ب الذكر

<sup>(</sup>١٩) ميم بخارى جدر من ١٨٧ كتاب التفسير

بے شک زمین میں کچھ فرشنے چلنے پھرتے ہیں ہومہی است کی طرف سے مجھے سلام ہنچا نے ہیں۔

جوات خص على مجريسلام بعيمات توالله تعالى ميرى روح كومح براوا ويا مع حتى كرس اسى كم سلام كا جواب

إِنَّ فِي الْدَرُضِ مَلَا يُكَدُّسُنًّا حِسْدَ مَيَكِنُونِيُ عَنُ أُمِّنِي السَّكَوَمَ (١) رسول كرع صلى التدعليه وكم المف فر مايا: لَيْسَ آحَدُ يُسَلِّمُ عَكَيُّ الْآوَرَةُ اللهُ عَلَى رُوْجِي حَنَّى آرُدَّعَكَبُ والسَّلَامَ-

نبی اکرم صلی مندعلیہ وسے سے پوچھا کیا بارسول امندا ہم آب ریس طرح در دومنٹر لیٹ بڑھیں آپ نے فرایا این پڑھو اسالله الصرت محرصلي التعليه وكسلم يرجونبرك بتك مي رحمت نازل فرمايا ورأب كي آل ، ازداج مطرات اورادل دريعي عباكة توفي حضرت الراسيم عليدال اوراك كى آل بريعت نازل فرائى اورحفرت محمصطفى صلى المدعليه وكسلم آب كى ازواج أورا ولاد بربرك نازل فراجيها كرتو نع حضرت البسم عليدالسلام اوران كي آل

ٱللَّهُ قَصَلِ عَلَى مُعَنَّدٍ عَبُدِكَ وَعَكَلَ البهوانواجه وزينيه كماصليث عَلَى ابْرَاهِ بُمْ وَالْ إِبْرَاهِ بُمْ وَبَارِكَ عَلَى مُحْتَمَّدِ وَأَزُوَاحِهِ وَذُرَّئُنِهِ كَمَا تَارُّكُتَ عَلَى إِنْدَاهِ يُعَدِّ وَآلِي إِبْرَاهِ يُمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مِجْيُدٌ-

كوركت عطا فرائي بي ثك تولائق حمداود بزركى والاسي-ایک روابت میں سے رسول اکرم صلی المرعليه وسطے وصال کے بعد حفرت عمرفاروق رضی المرعثم سے سنا كيا وہ روتے ہوئے کہ رہے تھے بارسول اللہ إمبرے ماں باب آب برقر بان موں آب مورک ایک ننے کے سمارے محام كام كوخطبدوا كرتے تھے جب وك زيادہ موسك توآپ نے منبر بنواليا الكر دہ آپ كا خطبہ س سي فيانچراب سے فراق میں اس سنے نے رونا شروع کردیا حق کراک سے ابنادست مبارک اس پر کھا تووہ خاموس ہوگا ریارسول اللہ اس تفی نسبت آپ کی است کا زیادہ تی ہے کہ وہ آپ کے فراق میں روٹے باسول اللہ ا میرسے ماں باب آپ بر قربان موں بار كائ خداوندى مب آب كامقام ومرتب اتنا بلند مے كداكس في آب كى فرما بردارى كوابنى إطاعت فرار ديا اورفرايا-

<sup>(</sup>٢) سنن ابي داؤد عبداول ص ٥) باب زيارة القور-رما مسلم شريف جدا ول مه الب السلوة على النبي صلى الشرعليد وكسلم

مَنْ بَيطِعِ التَّرَسُوْلَ فَنَفَ وَاطَاعَ بَرُسُوْلُ مِلَى اللهُ عليه وسلم كَى فرط بردارى كرمي حقيقت الله ؟! (١) بي اسى نے الله تعالى كا حكم مانا -بارسول الله إميرے ماں باب آب فعام وں آب كى فضيات كا به عالم سے كر الله تعالى سفے آب كى نغزش كے ذكر سے پہلے آپ کے لیے عفود در گزر کا ذکر فرایا۔

ارث دفداوندی ہے:

ارت وهدورت مي. عَفَا اللهُ عَنُكَ لِعَدا َ ذِنَتْ مَهُمُدُ (٢) اللهُ تعالیٰ آپ کومعا ف کرسے آپ نے ان کوکبوں اجازدی ۔ پارسول الله امبرسے ال باب آپ پر قربان موں الله تعالیٰ سے بال آپ کی فضیلت کامرتبہ یہ ہے کہ اسس نے آپ

كوسب سے آخر مي جيجا ليكن ال سب سے يہلے ذر وايا-

اورحب مم نے انبیا و کرام سے وعدہ بیا اوراک سے اور صرت نوح على السام اور حفرت ابراسيم عليه السلام كَاذْا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَا فَهُ مُ وَمِثْكُ وَمِنْ نُوْجٍ وَالْبُرَاهِ عِمَدَ-

بارسول الله! میرسے ال باب آپ بیفدا موں الله تعالی کے بال آپ کی فضیلت کا مقام یہ ہے کہ اہل جہنم ، مختلف طبقات جہنم بیں عذاب میں بتلاموں سے اور وہ اکس بات پرافٹوس کا اظہار کریں سے کہ انہوں نے آپ کی اطاعت کیون میں ک

ارت ادفداوندی سے:

وہ کس سے بائے افوس ہم نے امٹر تعالی اوراس کے رسول صلى المعليدوك لم كاطاعت كي موتى - يَقُولُونَ مَا لَيْنَا اطْعَنْ اللَّهُ وَرَشُولَهُ - (١)

بإرسول الله إأب بدمير الباب قربان مول حفرت موسى بن عران عليه السلام كوالله تفال ف ايك بتفرد باجر نرس کوئیں میکن اس سے زبارہ تعجب خیز بات بہ ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے بانی کے چننے جاری موے۔ يا سول الله امير على باب برفدامون اكر حفرت سيمان بن واودعليها السام كوالله تعالى ن برقوت عطاكم مح

(١) قرآن مجيد، سورة نساء آتيت ٨٠

(١) قرآن مجيرسوره توبرآيت ١١

(۱) قرآن مجيدسورهٔ احزاب آيت،

(م) قرآن مجد، سورهٔ احزاب آیت ۲۹

آپ کوسے کرا پک مہینہ کی مسافت صبح اور ایک عہنے کی مسافت شام کو حلی توبراق کا معا المراکس سے تعجب خیزہے کہ وہ ا ایپ کوسے کوسا توب آسمان مک گیا چرا آپ نے صبح کی نماز وادی ابطح میں اوا فرمائی۔ پارسول اوٹر اصلی اللہ علیہ وکسم آپ پر میرسے ماں باپ فوبان مول اگر حضرت بیسی علیہ السلام کوالٹر تعالیٰ نے مروسے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تواکس سے تعجب نیمز بات یہ ہے کہ بمری کے جینے موسے گوشت میں زمیر دایا گیا تھا تواکس نے کلام کیا اور مکری سے شانے نے کہ مجہ میں زمیر دادیا گیا ہے۔ کہا مجھے نہ محبہ میں زمیر دادیا گیا ہے۔

بارسول الله الميرس ال باب أب رز بان مول مصرت نوح عليه السلم ف ابني فوم ك خلات بددعاكى .

اورفرايا :

رَبِّ لَوَ تَذَرُعَلَى الْوَرْضِ مِنَ الْكَلِيْ رِبُنَ الْكِلْوِرِبُنَ الْكِلْوِرِبُنَ الْكِلْوِرِبُنَ الْكِلْوِرِبُنَ الْكِلْوِرِبُنَ الْكِلْوِرِبُنَ الْكِلْوِرِبُنَ الْكِلْوَرِبُنَ الْكُلُولِ الْكَالِمُولِ الْكَالِمُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اوراگرائی ہارے بارے بیں ایسی دعا کرتے تو ہم سب بلاک ہوجا ئے آپ کی بیطے مبارک کو روندا گیا ، پہر مقدسہ کوخون آلو دُو کیا گیا ، دانت مبارک مشہدر سکے سکے نوا پ نے بھدائی سے کلمہ سے علادہ کچھ کہنے سے انکار کر دیا آ پ نے مون میں فرمایا۔ نے صرف میں فرمایا۔

اللَّهُ عَلَيْ الْحَيْدُ لِفَ وَيُ فَإِمَّهُ مُ لَهُ كَيْدُكُونَ - بِاللَّهُ المِينَ قُومَ كُونِشْ وسيبِ لِكُ دمير سعقام كَن (٧) منين جانته -

یا رسول الله اسرے ماں باب اب بر قربان موں اب کی عمر بارک اتنی زبادہ نہ تھی لیکن بے شمارلوگ آب برامیان مائے جب کوھنرت نوح علیہ السام کی بہت زیادہ عمر تھی لیکن ان براتنے لوگ ا بمان بنیں به سے آب برا بمیان لانے والوں کی تعدا دہبت زیادہ سے حب کہ ان برصوت بخدا فراد ایمان لائے یا رسول انٹا میرے ماں باب آب برقربان ہوں اگرا ب ابنے برابرے لوگوں ہی بی بی بی تی تعدادہ ایمان لائے اگرا ب ابنے کھو (برابری کے لوگوں) بن می مکام کرتے تو ہما رسے منا تدان میں آب نکاح نہ فرمانے اگرا ب ابنے برابرے لوگوں کے ساتھ کھانے تو ہما رسے ساتھ نہ بی بی بی سے برابرے لوگوں کے ساتھ کھانے تو ہما رسے ساتھ مل کر کھایا، آوئی کھانے لیکن اور گرٹ رسواد ہوئے ابنے بچھے دوسروں کو بی بھیا زمین ( دستر خوان) بردکھ کر کھانا کھایا اور تواض کے کہوا بہتا ، دراز کوٹ رسواد ہوئے ابنے بچھے دوسروں کو بی بھیا زمین ( دستر خوان) بردکھ کر کھانا کھایا اور تواض کے طور پر اپنی مبارک انگلیوں کو جا شقے تھے۔

١١) فرآن مجيد ، سورة نوع آيت ٢٦

<sup>(</sup>٢) ميح بخاري جلدادل ص ٥ وم كتاب الانبيار ما معلم المعلم ا

بعن بزرگوں نے فرایا کہ میں حدیث متربیت مکھا تھا اس بی سرکار دوعا لم صلی الدعلیروسلم پر درو د شراعیت مکھا دیکن سلام منہیں مکھا تھا ہیں سنے خواب ہیں آپ کی زیارت کی تو آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تواپنی کتا ب میں مجھ پر درو د شراهن کو کمل نس کرا رفر اتے ہیں) اس کے بعد میں صواة وسعام دونوں مکھا تھا۔

حفرت الوالحسن مض اللرعشر سع مروى سے قرا تعین بس خواب میں سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی زبارت سے مشرف موا اورعرض كيا يا رسول الله!

تصرت الم شافعي رعماللدف اين كتاب الرساله " ين مكها ہے-

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحْتَمَّدِ كُلُّما ذَكُورُ الذَّاكِرُونَ النذتنال كارحمت حصرت محدمصطفي صلحا للعليه وكسلم وَغَفَلَ عَنُ ذِكْرِي الْعَافِلُونَ-يرنازل موجيعى ذكركرنے والے آپ كاذكركري

اور جب غافل لوگ أب كے ذكرسے غافل سول -توانهي رام شافعي اكوكياصله ما بني اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اس كاصلدان كوب ملاكدان كو حساب كن كے لي كوانس كا جائے كا۔

## نضيلتِ استغفار:

الله تعالى ارت وفرمآ ب و\_

وَٱلذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً ٱوْظَلَمُول آنسنهم وكرواالله فاستغف ومرا

لِذُنُوبُهِمُ (١)

حفرت علقم اور معفرت اسود رحنی الله عنها فرات بن مفرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند فرایا فران باک مین دواتین ایسی بن کرجوشخص گناه کا مرکب بوجائے بھرانہیں رمیصے اورالله تعالی سیخشش منگے نوالله تفالی اسے بحث دنیا ہے۔

ایک تو مزکورہ بالا آیت اور دوسری آیت یہ ہے۔

وَمَنْ تَبِعُمُكُ مُوْعً ٱوْيَظْلِمْ نَفْسُ وَتُحْمِ كَسُنَعُفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا-

اور حجادی برای کرے یا اپنے نفس پر ظار کرے بھر اسٹر تعال سے عبضش مانگے توالٹر تعالی کو بخشنے والا مربان باشے گا۔

اوروہ لوگ جو بے حیائی کا انکاب کریں یا ا پنے نفسوں پرظلم کر بیٹیس توالٹر نقالی کو باد کرتے ہوئے اپنے گئاموں

(١) قرآن مجيد ، سورة أل عرآن آيت ه ١١١

(٢) قرآن جيد، سوره انساء آيت ١١٠

پس ا پنے رب کی حد کے ساتھ اس کی تبسیح بیان کروا در اکس سے بخشش مانگوبے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے

ارشادفداوندی ہے: فَسَیِّتُحُ بِحَصْدِرَیِّلِکَ وَ اسْتَغُفِرُ ﴾ اِنَّے هُ کَیْآنَ نَوْآبًا۔

اورسوی کے ونت جنشش مانگنے والے .

یا اللہ اِ تو باک ہے اور تیرے لیے تعرفین ہے یا اللہ ا مجھے بخش وے بے شک تومہت تومہ بنوبہ تبول کرنے والا

اورارت دفرماياء والمستغفرين بالاسحار - (١١) نبى أكرم صلى المرعليه وكسلم أكثرب كلمات يراصف تحف سُبِحَانَكَ الْلَهُمَّ وَبِحَمُدِكَ ٱللَّهُ مَّد اغْفِرُ لِيُ إِنَّكَ آنْتَ النَّوَّأَبُ الرَّحِيمُ -

رسول اكرم صلى الله عليه وكسلم في فروا إ-بوشخون كزت سيخشش انگے اللہ تعالى اسے مرريشانى سے نجات ديتاہے مرتنگى سے محلنے كى راه بنآ اہے

اوراسے وہاںسے رزق دیتا ہے جواس کے دیم وگان می می سنی رہا)

رسول کریم صلی امتر علبہ وسیر منے فر ایا: بیں دن میں ستر مرتبہ استر فعالی سے بخشش انگا اورائس کی بارگا ہیں توربر تا موں -۵) حالا نکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسیم سے وسیم سے اگلوں تجھیوں سے گنا ہخت وسیمے گئے نبی اکرم صلی است

میرے ول کے سامنے پردہ اُجا ہا ہے جی کمیں روزاندایک سومر تبہ طلبِ مغفرت کرناموں - (۲)

وا) قرآن مجد سورهٔ النصر آیت س

(١) قرآن مجيد سورة آل عران آيت ١٠

و١١) مسندا م ماحمدين صنبل عبدا ول ص ١٠ معبدالله بن مسعود مرويات

دام) مندام معدين عنبل عبداول ص ١٨٨ مروبات ابن عباس

ره مجمع الزوائد علد اص ٨٨ كناب التوبة

(٩) السنن الكبري للبيهقي عيد عن ١٥ كناب النكاح

رسول کوم میل الله علیہ و کسی سے فر ما یہ خص میں بر پرجائے وقت تہیں بار پر کھات پڑھے تو اس کے گنا ہجن ہے جاتے ہیں اگر پیمندر کی تبحال کے برابر ہوں باریت سے سلے یا درخت کے بتوں کے برابر یا آبام دنیا کے برابر ہوں اس کے اللہ الله تعالی عظمت والے سے بخش میں انگا ہوں اس الله تعالی عظمت والے سے بخش میں انگنا ہوں اس الله هنوا نہ تھی الله تقدیق الله تعقی الله بول الله الله الله تعقی الله بول الله الله تعقی الله بول الله الله بالله بالله بالله بول الله الله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بالله بول الله وسے الله بول الله بالله بالله

رسول اكرم صلى الله عليه وك ما بي اكتنفار بي يون كماكرت تع.

یا الله امیری خطاؤل، اعلی، ابنے کام میں عدسے سی اور اور چرکی نومجرسے بہتر جانیا ہے اسے خشن دسے بااللہ ا میرے وہ گناہ جونداق میں کئے گئے باسخدگ میں علطی سے مرز و ہوتے یا جان بوج کر کئے اور جرکی علی میرسے جرم سے سب بخش دسے۔

明光明年上海明明中北京日

in photograph of water, and

मा प्रिक्त की दिन्हीं के अ

ٱللَّهُ مَّا اَغْفِرُ بِي حَوْلَيُهُ فِي وَجَهُ لِي وَاسْرَا ۚ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْحَالِقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ

(0)

١١) الترغيب والترسب جلداول ص ١١٧ كتاب النوافل

٢١) كن الى داوُر عبد اول ص ٢١٢ كتاب الصلواة

(١١) المندرك الماكم جداص ١٥٧ كتاب النقسير

(١) معيع بخارى علدا ول ص ١١٥ ك بالنهادات

(٥) مصنف ابن الي تبيه جلد اص ٢٨١ كتاب الدعاء

امن ۱۲۲۱ کاب الدعاء www.maktabah.org یااللہ ایمجھے بخش دے جو کھی ہیں تے پہلے کیا اور جو لبدیں کروں گا پوکشیدہ اور ظاہر اور بھنے نومجھ سے زیادہ جانیا سے سب کچیز بخش دسے نوسی اکٹے کرنے والدا ور دیمجھے رکھنے والا ہے اور تو مرحیز رین فادر ہے۔

日のではのいまでは日本では

at minglion in a right of

Character where say in the

معزت على المرتضى رضى الله عنه سے مروی ہے فراتے ہیں میں وہ شخص ہوں کہ جب ہیں رسول اکرم صلی الله علیہ دسے مرکن عدیث بین رسول اکرم صلی الله علیہ دسے کوئی عدیث بنتا تو جو نفع الله تعالی جا ہے عطافر آیا اور حیب مجد سے کوئی صابی عدیث بیان کرنا تو ہی اسے تسم دیتا جب وہ قسم الله آذیں اکس کی تصدیق کرنا فوانے ہیں مجد سے حضرت الو بجرصد بی رضی الله عنه سنے بیان کیا اور سیج کہا اہوں ب

نے باب کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی امٹر علیہ وک مے سے سن آپ فراتے تھے۔ « ہوشخص کوئی گن مکر نا ہے تھی اچھی طرح با وضو ہو کر کھڑا ہوتا ہے اور دور کعت نما زرطِ ھا ہے اس سے بعد اللہ تعال مسینے فید شرکیات سے نام سے میں ان

مع بخشش الكتاب تواسيخش ديا ما المهد

بعراب نے بیارت کرمیرطاعی، (۲)

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِنَّنَ أَوْظَلَمُوا الْفَرْ الْفَالِمُ الْفَرْ الْفَرْ الْفَرْ الْفَرْ الْفَالِمُ الْمُلْفِي الْفَالِمُ الْمُلْفِي الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْفِي الْمُلِمُ الْمُلْفِي الْمُلْمُ الْمُلْمُولُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْم

بی ہ (مدوی صفر اس رہیں ہے وروں ورا) کلا بَلُ لَاكَ عَلَى تُعَلَّى تُعَلِّى مُعَلَى مُعَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

مضرت الومررورض الشرعنه سے مروی سے نبی اکرم صلی الشرعليه ورس منے فرایا ۔

ره) فران مجيد، سورة مطففين أيت ١١

<sup>(</sup>١) شرح النته دارس ٥٥ مديث ١١٥

<sup>(</sup>٢) محتز العال عبدي ص ٢٠٠ عديث ١٠١٨

<sup>(</sup>م) قران مجيد، سورةُ أل عمران أيت دسوا

رم) مسندام احدين عنبل علد ٢ س ٢٩٤ مروبات لي مرره رضي المترعن

"بے شک الد تعالیٰ جنت بیں ایک بندسے کا درجہ بلندگرنے گاتو وہ بو بھے گا بًا اللہ! بدوجہ کیسے بلند ہوا اللہ تعالیٰ فرطئے گا نیرے بیٹے نے نیرسے بیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ رہ)

ام المومنین محفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوعا مانگی۔

اللّہ ہُمّتھ الْحَجَدُ نِی مِنَ اللّہ بِیْنَ اِذَا حَسَسَنُو اُ اِسْدَ نَعْمَ مِنْ اِللّہ اِللّہ اِللّہ اِللّہ اِلمَ مِنْ اِللّہ اللّہ اللّٰہ اِللّہ اللّٰہ اللّٰ

ر) ما تكنته

رسول اکرم صلی السّعلیہ کوسلم نے فروا اجب کوئی بندہ گاہ کا مرکب ہوجائے چراوی کے آمکہ مقی الْفِیاتی رہا اللہ! مجھے بن دسے تواللہ تعالی فرانا ہے میرسے بندسے نے گنا و کیا چھراسے معلوم ہوا کہ میراا کی رسب ہے بوگنا ہوں پر کمچط تا بھی ہے اورگنا ہوں کو بخش بھی دینا ہے راسٹر تعالی فرانا ہے) اسے میرسے بندسے جوجا ہوکر وہی نے تنہیں بخش دیا۔ (۱۷) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،

بخت فل الما كالمامورير شارني بنوا اكرمير ايك كناه كودن مي سترمز تبدوات (١)

اوركب في ارث دفرايا:

ایک شخص نے تھی کوئی نیک کام نہیں کی تھا اس نے اسمان کی طرف دیجے کہا کہ میراریٹ معے اسے میرے رتب افجھے بخش دے نواطرتوالی نے فرطایی نے تیجیے خش دیا رہ)

رسول کریم صلی الشرعلیروس می ارشاد کرای ہے۔

جوشف گنا مرسے بھر سے بقین کرے کہ اسلا تعالی اس کے گناہ پر مطلع ہے تو وہ بنٹ شن نہی مانکے، اس کی بخش ن موجاتی ہے - (۲)

رسول الرمضلي الشرعليه وكم في فرايا-

رمى السنن الكبرى للبيهن جلد ١٠ ص مهم كنب الشيادات

10)

<sup>(</sup>١) منداه م احمد بن صنبل عليد ٢ ص ٥٠٩ مروبات الى مريره رضى اللهون

<sup>(</sup>٢) مندالم م احمد من صبل جلد ٢ص ١٢٥ مروبات عا تشريض المرعب

<sup>(</sup>١١) صبح مسلم جدياص ١٥٧ كتاب التوب

www.maktabah.org

الله تقال فرانا ہے اسے مبرسے بندو اتم سب کی و گار مو گرجس کو ہی صاف کر دوں بس مجھ سے بخت ش مانگو ہی تمہیں بخت ر بختن دول گا اور جس آدمی کو نفین ہو کہ ہیں بخشے پر خادر ہول تو ہی اس کو بخش دیتا ہوں ادر میں کچھ مرواہ نہیں کرتا (۱) رسول اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے فر مایا رائٹر نفالی فر آیا ہے ، جو آدمی یہ کلمات پڑھے ہیں اس سے گنا ہ بخش دیتا ہوں اگرم جیونی کے رینگنے کی جگر سے برابر میوں وہ کلمات بہیں ۔

اساللد إنو باك ب بي ف اينه نفس نظام كيا ور برك كام كف تو محج بخش دس تبرس سواكن سون كو بخفي والاكوئي تهين - مَن مَعَ رَبِيْكَ لَ مِلْمَتُ لَفَنْيَ وَعَمِلُتُ مُنَّا لَكُ مِلْكَ مِنْ الْمَدُورَةُ الْمُنْ مُنَّا لَفَيْنَ وَعَمِلْتُ مُسُوءًا فَاغُورُ لِي فَالِنَّهُ لَا يَغُومُ الذَّ نَوْكَ مَنْ الذَّ نَوْكَ بَبَ الَّذَامَنُتَ - (٢)

ايكروابيت من سے كربترين استعفار بركامات ميں ر

یا اللہ: تومیرارب ہے اوری نیرا بندہ ہوں تو نے مجھے

سیداکیا اور حب کک مجھے طاقت ہے بین نیرے وہ اسے

سیداکیا اور حب کک مجھے طاقت ہے بین نیرے وہ اسے

میا ہتا ہوں میں اس نعمت کے در سے جو تو نے مجھے طا

فرائی ، تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور گنا ہوں کے سبب

اینے نفس کی طرف رجوع کرتا ہوں اور گنا ہوں کے سبب

ظام کی اور مجھے اپنے گناہ کا اعتراف ہے تومیرے انگلے جھے

ظام کی اور مجھے اپنے گناہ کا اعتراف ہے تومیرے انگلے جھے

گناہ معاف کر دے تمام گنا ہوں کوم ن تومیرے انگلے جھے

الله هُمَّ انْتَ رَبِّى وَ اَذَاعَبُ الْكَ حَلَقْتَنِى وَ اَنَاعَلَى عَهُ دِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَطَعُتَ اَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعُتُ اَبُّوعُ وَلَكَ بِنِعُمَّ يِكَ عِنْ شَرِّمَا صَنَعُتُ اَبُّوعُ عَلَى نَعْشِى بِدَ فَيَ بِنِعُمَّ يَكَ عَلَى وَ الْمُوعُ عَلَى نَعْشِى بِدَ فَيَ فَقَدُ ظُلَمُتُ مَنْ نَفْسِى بِذَنْمِي فَقَدُ ظُلَمُتُ مَنْ نَفْسِى وَاعْتَرُفْتُ بِنَ نَبِي فَاغُونُ مِي دُنُوبِي مَا تَدَ مِنْ مِنْهَ اوَمَا انْخَرْتُ فَإِنَّهُ لَوْ بَعْفِي اللَّهُ نَوْبَ جَمِيْعَهَا الْخَرْتُ فَإِنَّهُ الْاَبْعُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْوَبَا جَمِيْعَهَا اللَّهُ النَّتَ - (س)

## اثارصحابدوتابعين:

صرت فالدین معدان فرماتے ہیں الطرته الله ارت وفر آنا ہے میرے بندیدہ ترین بندے وہ ہی وہ میری وجہ ہے آلیں میں مجت کرتے ہیں ان کے دل مساجد سے متعلق ہی اور وہ سے وقت بخت ش مانگتے ہیں ہے وہ لوگ ہی کہ جب ہی زبن والوں کو مذاب و بناجا ہذا ہوں ۔ والوں کو مذاب و بناجا ہذا ہوں ۔ معزت فقادہ رضی اللہ عنہ فرما تے ہیں فران باکے تہیں تمہاری جماری اور الس کا علاج بتا تا ہے۔ گنا ہ تمہاری جماری ہے

<sup>(</sup>١) مستعام احدين صنبل علد ٥ ص م ١٥ مروبات إلى فرريض التعميد

<sup>(4)</sup> 

اورات نفاراس کاعلاج ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی الله عند فرماتے ہیں۔ است نفس برتعب ہے جس کے سامانِ نجات موجود میں است نفار است کو اللہ تعالیٰ عالب میں اللہ تعالیٰ عالب میں اللہ تعالیٰ عالب دیا جا ہتا ہے اسے اسے است مناری نونین نہیں ملتی ۔ حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں برندہ کہتا ہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخت من جا ہتا ہوں « تواکس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معاف کر دے۔

حضرت رابد عدوبهر رحمها الله فرانی به بهارا استغفار، بهت زیاده استغفار کامتیاج ہے ربعنی استغفار کے لیے جی بیلے بختش مائلی جائے تاکمات نفار سے قابل ہوسکیں ) کمی دانا کا قول ہے کہ بیشحض بشیان ہونے سے پہلے بخشش مائلت ہے وہ لاعلی میں اللہ تعالی سے ہذا ق کرتا ہے ایک اعرابی سے سناگیا وہ کعبہ شریف کے پردوں کو کیلی کرکم ہر بہاتھا۔

ا بالله! میں کن موں بلمرار کے باوجود استعفار کروں توسید من سے اور تیری عفود درگزر کی وسعت کو جائے۔ بو جھنے استعفار نہ کروں توسید کروری ہے تو بھے کتنی من تعتبی عطا کر کے مجھے درست بتا تا ہے حالانکہ تھے میری خرورت منیں اور میں کس فارکن ہ کر کے تھے سے دشمنی کر رہا موں حالانکہ میں تیرامتنا جے موں۔ اسے وہ ذات بو وعدہ کرسے تو لوراکر ت

ہے میرے بہت براسے جرم کواپنے عظم عضوی وافل کرد سے اسے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ معزت ابوعبداللہ وطاق فرائے ہی اگر تم برفظ وں کی گنتی اور سمندر کی جماگ کے برابرگنا ہ موں توجب تم خلوص کے ساتھ

الله تفالى سے بدوعا مانكو كے تونمبارے كا وقط وسي عالمي كے۔

بارشرای برگن و سے تیری بخشش جا بہا ہوں اوراس سے تیری بارگاہ میں تور کرتا ہوں بھراس ک طوف لوط جا آ ہوں جب ہیں اپن طرف سے تیرسے ساتھ وعدہ کر کے اسے
بور انہیں کرتا تو اکس ریمی بخشش کا طالب ہوں ہیں ہر
اس عمل سے تیری بخشش کا طلب گار سوں جو تیری ڈاٹ کے
اس عمل سے تیری بخشش کا طلب گار سوں جو تیری ڈاٹ کے
لیے کرنا جا ہتا ہوں کیکن اکس ہی غیر بھی شامل ہو جا تا ہوں جو تو اَلْهُمْ اِنْ اَسْتَغُفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْ بَ تُبُثُ إِنْ اَسْتَغُفِرُكَ مِنْ أُلِّ مَا وَعَدُ نُكَ بِهِ وَن وَاسْتَغُفِرُكَ مِن كُلِّ مَا وَعَدُ نُكَ بِهِ وَن وَاسْتَغُفِرُكَ مِن كُلِّ مَا وَعَدُ نُكَ بِهِ وَنَهُ مِن مَن حُلِّ عَمَلِ اَرَدُتُ بِهِ وَجُهِك مِن حُلِّ عَمَلِ اَرَدُتُ بِهِ وَجُهِك فَعَالَطَهُ عَيْرُكَ ، وَأَسْتَغُفِي اَكَ مِن مُن خُعَالَطَهُ عَيْرُكَ ، وَأَسْتَغُفِي اَكَ مِن مُن فِعَالَطُهُ عَيْرُكَ ، وَأَسْتَغُفِي النَّهُ مَنْ السَّعَفَيْ السَّعَفَيْ السَّعَفَيْدَ السَّعَالَ السَّعَادَ السَّعَادِي السَّعَادِ الْعَلَى السَّعَادِ اللَّهُ السَّعَادُ السَّعَالَ السَاعِلُمُ السَّعَادُ الْعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ الْعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ السَّعَادُ الْعَادُ الْمُعَادُ الْمَاءُ السَّعَادُ السَّعَادُ الْعَادُ الْعَادُ الْعَادُ الْعَادُ الْعَلَادُ الْعَادُ الْعَلَادُ الْعَادُ الْعَا

تے مجھے عطائی اور میں اس سے نیری نافر مانی پر مدولیت موں اسے بیرٹ یو اور فل مرکوعائنے والے! میں ہراکس گناہ سے تیری بخت ش کا طلب گار سوں جسے میں دن کی روشنی اور رات کی سیامی میں کرتاموں ، مجنس میں باعلی گی میں ، بوشیرہ یا فل ہر طور برکر کا موں اسے بر دبار ذات !

THE PLANT OF THE

The contract of the second

Salver of the Color

كها عامًا بي كربيحضرت أوم عليه السلام كا إل تغفارب اوربيعي كما كيا كربيحضرت فصر عليه السام كا إنت ففارب

The state of the second of the

The state of the s

was not be a completely and the second of the

- Les from the control of the contro

Silvery of Stilvery State of the State of th

the second of th

## تيسراباب

## ما توردعائین ان کے اسباب اورکن لوگوں نے یہ دعائیں مالکیں نیز صبح وشام اور سرنماز کے بعد کونسی دعا مالکی جائے

دعائے میرو

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما فرلمتے ہی مجھے مصرت عباس رضی الله عنه سنے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے ہی بھیا میں شام کے وقت آیا تو مصنور علیہ السام میری خالہ مصرت میمونہ رضی الله عنها کے گھریں نشر لونے فواضحے آپ نے رائ کھوے موکر غاز راجی محب فجری غاز سے بہلے فجری دوسنتیں راج ہیں توبہ دعا مانگی۔

یا اللہ ایس نبری رحمت کا سوال کرنا ہوں جس کے دریعے تومیرے دل کو بدایت عطافر ا میرے بھرے ہوتے کاموں کوجمع کردے اورمیری برنشانیوں کودور کرے اس کے دریع محصے فتنوں کو دور رکھ میرے دین ك اصلاح فرما، مرس فائب كحافظت كرمير سامامز كا درجه بلندكرمير على كو ياك كرمير ع برس كوروش كردس مرب ولين بدايت وال دس اور مجع مربرائي سے بچا، یا اللہ المجھ سیا اعمان اور لفتن عطا کوس کے بعد كفرنه مواور حمت عطاكرجس كي ذريعي من دنيا اور المخت مي تيري كارت كالثرف حاصل كرون يا الشرابي فصلے کے وقت کا میانی شدار کے مرات ، نیک بخت لوگول عبسی زندگی، دشمن میر مروا ورا نبیا و کرام کی رفاقت كاسوال رئامون ، يا الله إبن ترس بعروسي إبنى ما جت كلوت جا أبول اكره بميرى دائے كمزورہے ،ميرا وسيدكم ب على من كرابي سي اورس ترى ومت كا

اللهُمَّانِي آسَالُكَ رَحْمَناً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا تَلْبِي وَنَجْمَعُ بِهَا شَهُ لِي ق تَلُمُّ بِهَا شَعَنِي وَنَرُدُّبُهَا الْفِتَى عَفِي وَنَصُلِحُ بِهَا دِينُ وَتَحْفَظُ بِهَاعَا إِنْهِي وَتَرْفَعُ بِهَاشَاهِ دِئُ وَتُذَكِّي بِهَاعَمَ لِي وَنَكِيِّضُ مِهَا وَجُهِي وَتُلُهِمُنِي بِهَارُشُدِي وَنَعْضِمُنِي مِهَامِنُ كُلِّ سُويِر - اللَّهُمَّ أَعُطِني إِيَمَانًا صَادِقاً وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعُدَهُ كُفُنْ وَرَحْمَةً آنَالُ بِهَا شَرَفَ كُرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُ مَّدَانِيْ آسُنَّا لَكُ الفُوْزَعِنُدَ الْقَضَاءِ وَمَنَازِلَ الشُّهَدَامِ وَعَيْشَ السُّعَدَ إِءِ وَالنَّفِيُّوعَلَى الْحُصَّدَ اعِ وَمُرَافَقَةُ الْوَسُنِيَاءِ ، ٱللَّهُ مَّ إِنِّي ٱنْكُولُ بِكَ حَاجِيْ وَإِنَّ صَعْمَتَ دَايُقِ وَقَلْتُ حِيكِنِي وَقَصْرِعَمَلِي وَأَفْتَقَارُتُ إِلَى رَحُمْتِكَ

www.maktabah.org

مت ج موں ہمارے امور میں گفایت کرسنے اورسینوں كوشفادين والصيية توسمندرول مي بناه ديناب اسىطرح بوطكنے والے عذابسے مجھے بناہ وسے بلاکت کے بلوسے اور قبروں کے فنزے یا ہ سے يا الله إجس بات بي مبرى المفكر وربو، مراع لضعف بهواوراس نك ميرى نيت اورامبريه ميني سطحاوروه ايي بعلائی ہے جن کا تونے اپنے کسی بذے سے دعدہ كايا وه البي عملائي ب حقواسيفسى سرب كوعط كرك كانوس اس سرفت ركت بون اوراك رب العالمين من تجوسے اس كاسوال كرنا موں يا الله ہمیں بدایت ویف والے اور بدایت یافتہنان گراہ موں اورنہ گراہ کرنے والے، تیرے دشمنوں سے اور والے اور تیرے دوستوں کے بیےسامتی کا عث مون تری مخلوق میں سے جو تری اطاعت کرسے تو تری مجت کے باعث اس سے بحث کری اور محلوق میں سے جوتبري مخالفت كرسے مم المس سے وشمنی ركھيں بااللہ! بر دعامے اور قبول کرنا نیرے دور کرم برہے یہ محنت ہے اور تھے ہی پر حروسہ سے ہم اللہ تعالی ہی سے لیے بين اورم فياسى كاطرت لولما ب- الله تعالى كاعطا مصسوانيكى كرف اور برائى سے رسمنے كى قرت عاصل سني سوتى الله تعالى لبندا ورعفت والاستصفبوط رسى اورسدھے معالمے والا ہے۔ یا الدا میں وعدے دن امن كا ورميشدر بنے كدن مقربين ،شبادت مين والے، دكوع اور سجدہ كرنے والے اور وعدوں كو بوراكرنے والوں كےساتوجنت كاسوال كاسوں بے تك

فَاسْنَا لِكَ بَا كَانِيَ الْوُمُورِوكِ شَاقِيَ الصَّدُورِ حَمَا تُجِيُرُ بَيْنَ الْبُحُورِ إِنَّ تَجِيرُ فِي مِنْ عَنَابِ السَّعِبُرِومِنُ دَعُوْةِ الشَّوْرِوَمِنُ فِتْنَةِ الْفُبُورِ، اللَّهُ مَا تَصْرَعَتُ ا كَا فِي وَصَعَفَ عَنْهُ عَمَلِي وَكُوْتَدُلُعُ وُنِيَّتِي وَالْمُنِيْتِي مِنْ خَبُرِ وَعَدْتُهُ أَحَدُامِث عِبَادِكَ آدْحَيْرِانْتُ مُعْطِيهِ آحَدُامِنْ خَلْقِكَ فَالِي آرُغُبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَاسْتَالَكُمُ بَارَبُ الْعَالَمُينَ، اللَّهُ مَّدَ احْجَعَلْنَا هَا دِئْ مُهْتَدِينَ عَبْرَضَالِينَ وَلَا مُضِرِّينُ حَرْيًا يدَعْدَ أَيْكَ مَسِلُمًا لَهُ وَلِيَالِكِكَ نُحِبِ بِحُبُّكَ مَنْ ٱطَاعَكَ مِنْ حَلْقِكَ وَنُعَادِى بعَدَاوَيِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُ مَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَكَيُكَ الْوِحِابَةُ وَهِذَ اللَّجَهُ ثُدُ وَعَكَيُكَ النَّكَلَاثُ وَايًّا لِلهِ وَإِنَّا البُّهُ وَرَاجِعُونَ وَلِكَ حَوْلَ وَرَوْقُونًا إلَّرْ بِإِللَّهِ الْعَلِّيَ الْعَظِيبُونِي الْحَبُلِ الشَّدِيْدِ وَالْكُمُوالِدُّوشِيدِ ٱسْكَالْكَ الْوَمُنَ يَـوْمَدُ الُوعَبِيدِ وَالْجَنَّةَ يَوْمَرالُخُلُودِ مِثَعَ الْمُقُرِّيِّينَ السَّنَّهُ وُدِ وَالرَّبِّ السُّجُودِ الْمُونِينَ بِالْعُهُورِ إِنَّكَ رَحِيْمُ وَدُودُهُ وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَّا نُرِيدُ، سُبْحَانَ الَّذِي كِبِسَ ٱلْعِزَّوَتَالَ بِهِ سُبُحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَكُرَّمَ بِهِ ، مُسْبَحَانَ الَّذِي كَرَيْشِغِي النَّسْبِيحُ إِلاَّكَتُ سُبْحَانَ ذِى الْفَصَٰ لِل وَالنَّعَمِ

مُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْكَرَمِ مُسُبُحَاتَ الَّذِى اَحْصَى كُلَّ شَى عِ بِعِلْمِهِ الْلَهِ حَ الْجَعَلُ لِى نُوُرًا فِي صَلَى وَنُورًا فِي بَصَيِّى وَنُورًا وَنُورُ الِّي سَمُعِى وَنُوكًا فِي بَصَيِّى وَنُورًا فِي بَصَيِّى وَنُورًا في شَعُرى وَنُورًا فِي بَسَشِي وَنُورًا فِي بَسَيِّى وَنُورًا فِي بَصَيِّى وَنُورًا فِي وَنُورُ الْمِن بَبْنِي يَدَى وَنُورًا فِي بَسَنِي عَلَى وَنُورًا مِن خَلُق وَنُورُ الْمِن بَبْنِي يَدَى وَنُورًا عِن شَمَالِي وَنُورُ الْمِن بَعْنِي يَدَى وَنُورًا عَن شِمَالِي وَنُورُ الْمِن تَصَيِّم وَنُورًا عَنْ شِمَالِي وَنُورُ الْمِن تَصَيِّم وَنُورًا مِن تَصَيِّم وَنُورًا مِن تَصَيِّم اللَّه مَا يَوْمَا الْمِن تَصَيِّم اللَّه الْمُؤْمَالُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ الْمُؤْمَالُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ الْوَلَى اللَّه اللَّهُ الْمُن الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الْمُن اللَّه اللَّهُ اللَّهُ الْمُن اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ الْمُن الْمُن اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ الْمُن اللَّه اللَّهُ الْمُن الْمُن اللَّه اللَّهُ الْمُن اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ الْمُن اللَّه اللَّه اللَّهُ الْمُن الْمُن الْمُن اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللِمُلْمُ اللَّهُ ا

نور کردے یا اللہ! میرے سامنے ، میرے بیجے بیرے دائیں میرے بائیں میرے اوپراورمیرے نیجے نمام اطراب کو نورانی بنا دے یا اللہ! میرے نورمیں اضا فرفر ما مجھے نورعطا کراورمیرسے لیے نور بنا دے۔

وعات عاكشه رصى المدنوالي عنها) مركار دوعالم ملى الشرعليه وسم تصفرت عائشه رضى الدونها مع فرا إجاح و

یا الدا بین تجوسے ہر بھائی کا سوال کرتی ہوں وہ فردی ہو یا مؤخر، جس کا مجھے علم ہے اور جو تجھے معلی ہنیں ہیں ہر برائی سے تیری نیاہ جا ہتی ہوں وہ فوری ہو یا دیرہ آئے والی ، مجھے اس کا علم ہویا نہ ، ہیں تجھ سے جنت اور ہر اس فول اور عمل کا سوال کرتی ہوں جو بہت کہ بنجا دے میں جہنم اور اکس کے قریب کرنے والے قول وعمل سے تیری بناہ میں آتی ہوں میں جھے سے اکس جلائی کا سوال کرتی ہوں جس کا سوال تیرے بذے اور رسول حفرت محمد

الْهُ هُمَّ اِنِّي اَسْنَالُكُ مِنَ الْخُيْرِكِلِّهِ عَلَيْهِ الْهُ هُوَ الْمُ الْعُلَدِ عَلَيْهِ وَمَالُمُ اَعُلَمُ وَاعْلَمُ الْعُلَدِ مَا عَلَمْتَ مِنْهُ وَمَالُمُ اَعْلَمُ وَاعْلَمْتَ مِنْهُ وَمَالُمُ الْعُلَمْةُ وَمَا لَمُ الْعُلَمْةُ وَمَالُمُ الْعَبْنَةُ وَمَتَ مِنْهُ وَمَالُمُ الْعَبْنَةُ وَمَتَ مِنْهُ وَمَالُمُ الْعَبْنَةُ وَمَتَ الْمُنْ الْعَبْنَةُ وَمَتَ الْمُنْ الْعُبْنَةُ وَمِتَ اللّهُ الْمُنْ الْعُبْنِ وَعَقَلِ وَاعْمُونُ وَعَمَلِ وَمَعَلِ وَاعْمُونُ وَمُعَلِي اللّهُ اللّهُ عَبْدُ لَكَ مَنْهُ اللّهُ عَبْدُ لَكَ وَمَثَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَرَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَرَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَرَسُلُمُ وَرَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَرَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَرَسُلُمُ وَرَسُلُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

معطفی صلی المترعلیہ وسلم نے کیابی ہراس چیزے بی بناہ جا ہی ہوں جس سے نیرے بندے اور رسول حفرت محصلی المترعلیہ وسلم نے بناہ مائگی ہے با اللہ امن تجھ سے اس بات کا سوال کرتی ہوں جس کا تو نے میرے بارے می فیصلہ کیا کہ اس کا انجام ہوایت پر بنی ہوا ہے سب سے براہ کرا جم کرتے والے اپنی رحمت سے میری دعا قبول فرا۔

وَاسْنَعِيْدُكَ مِمَّا اِسْتَعَادَكَ مِنْهُ عَبُدُكَ وَرَسُوْلُكَ عُمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ وَاسْنَا لُكَ مَا قَصَيْتَ لِيُ مِنْ آمُرِانُ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَشِّدَ الْبِرَحْمَةِ كَيَا ٱرْحَمَالِرَّا جِبُنْ -عَاقِبَتَهُ وَشِدَدَ الْبِرَحْمَةِ كَيَا ٱرْحَمَالِرَّا جِبُنْ -بَدُ بَدِ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِي اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّ

وعائے فاطمہ درصی الله تعالی عنه المسید مناحی اللہ علیہ و الم اللہ عناتی میں اللہ

اسے زندہ اورقائم رکھنے والے بین نیری رحمت سے
مدوطلب کرنی سوں مجھے اُنٹے جھیکنے کی مقدار بھی میرے
نفس کے حوالے مذکر نا اور میرسے عام کا مول کو درست

بَاحَقَ بَا فَيْرُهُ بِرَحْعَتِكَ اسْتَغِيْتُ فَ لَيْ مَا فَيْرُهُ بِرَحْعَتِكَ اسْتَغِيْتُ فَ لَكُونَ اللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ

(4)

رسول اکرم صلی الله علیب وسلم نے حضرت الو بکرصد بنی رضی الله عند کوبردعا

دعا مصديق البرديض المتعند) عمالي-

بااللہ ابن تجھ سے برے بی حفرت محد صطفیٰ صلی اللہ علیہ ورسلم، تبر سے بیال حفرت ابراہیم ، تجھ سے ہمکا ہی کا نثرت ماصل کرنے والے حفرت ہوئی، تیرے کلمہ اور روح حفرت میں علیہ السلام کی توسل سے ، نیز موئی علیہ السلام کی تورات ، حضرت عیلی علیہ السلام کی انجیل صنرت محد مصطفیٰ صلی اللہ واور علیہ السلام کی انجیل صنرت محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وار محد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسے تو ای تیری مروحی، تیر مے مرفیلے ، مرفی جسے تو نے متا ج کیا سائل جسے تو نے متا ج کیا

الله هُمَّ إِنَّى اَسُكَالِكَ بِحَمْد بَدِيبَكَ وَ اِبْرَاهِ بِهِ حَلِيبُلِكَ وَمُرْسَى نَجِيبُكَ وَ عِبْسَى كَلَّهَ نِكَ وَرُوحِكَ وَبَرُّرُ وَالْهُ مُرْسَى عَبْسَى كَلَّهُ نِكِي وَرُكِوْرِ وَاقْدَ دَ فُرْتَكَ انِ وَانْجِبُلِ عِبْسَى وَرُكُورِ وَاقْدَ دَ فُرْتَكَ انِ وَانْجِبُلِ عِبْسَى وَرُكُورِ وَاقْدَ دَ فُرْتَكَ انِ وَانْجِبُلِ عِبْسَى وَرُكُلِ وَحُي الْوَحَيْتَ الْوَقَعَلَيْهِ مَا الْجَبَعِبُنَ وَرِيكُلِّ وَحُي الْوَحَيْتَ الْوَقَعَلَيْهِ مَا الْجَبَعِبُنَ وَرُكُلِّ وَحُي الْوَحَيْتَ الْوَقَعَلَيْهِ وَمُنَالِهِ مَا وَمَنَالُ هَدَيْنِ الْفَكَنَ الْفَالَةُ الْفَالِيَةِ الْمُنْ اللّهُ الْفَالِيةِ الْمُؤْمِنَةُ الْمُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(١) مسندامام احمد بب شبل عليه ٤ ص ١ م مروبات عائشر رضي الترعبُ

(١) كنزالعالمعدوس و٢٢ صدت ١١٥٨

www.maktabah.org

برففتر جعة تونے غنی کیا، مرگراه جستونے بدایت دی سب کے وسید سے سوال کرنا ہوں نیرے اس نام کے وسیاب سے موافونے حفرت موسیٰ علیہ السلام می آبارا اورتبرے اس نام کے توسل سے بوس کے سب بندون كارزة ثابت مي تجوس سوال رئاسون یا اللہ می تبرہے اس نام سمے دسیسے سوال کرناموں جولونے زین بررکھاتووہ عرکی، تیرے اس ام کے توسل سے سوال آنا ہوں سیسے تو نے اسانوں برد کھاتو وہ بند ہو سکتے بین نیرے اس نام کے توسل سے سوال كرتابون جي نونے بھاڑوں برركاتو وہم كئے تيرے اس نام کے توس سے سوال زاہوں جس کے ذریعے عرش بند مواتیرے اس نام کے توسل سے سوال کرتا ہوں ہو یاک ہے ایک سے لے نیاز سے نیری طرف روسن اور بے تیری کتاب یں اتراہوا ہے میں تیرے ای نام كے توسل سے سوال كرتا ہول جسے تونے دن براكا تووه رواش موك راس بررها تووه تاريك بوكئ ترى عظن وكريائي، ترى ذات باك كورك زسل سے سوال كرتامون كم مجعة قرآن بايسا وراكس كاعلم عطا فر ااور

بإسُمنَك إِلَّذِي ٱنْزَلْتُ ٱعَلَى مُوسى صَلَّى اللهُ صَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَالُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِيَّ بَكُنْتَ بِهِ آزُزَاقَ الْعِبَادِ وَأَسُكَالُكَ بِإِسْمِيكَ الَّذِي وَصَعْنَهُ عَلَى الْوَرَضِ فَا سُتَقَرَّحَتُ وَٱشْكَالُكَ مِارْسُمِكَ الَّذِي وَصَعَنْتُهُ عَسَلَى الشَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلْتُ وَآسُكَالُكَ بِإِسْمِكَ إِلَّذِي وَصَنَعْتَكُ عَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ وَاسْتُ اللَّكَ بِإِنْهِكَ الَّذِي اسْتَقَلَّ بِ عُرْشُكُ وأُسُنُا لُكَ بِاسْمِكِ الظَّهْرِ الظَّاهِرِ الاحدوالصَّمَدِ الْوَتْرَا لُمُتَزَّلُ فِي كِتَا بِكَ مِنْ لَدُنْكَ مِنَ النُّورِ لِمُبْرِينِ وَاسْكَالُكَ بإيسُوكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَارِفَاسْتَنَارَ وَعَلَى اللَّهُ لِي فَاظُلُمَ وَيَعِظُمَتِكَ وَكُبُويا يُكُ وَبِنُوْرِوَجُهِكُ الْكُرِيْمِ آن تَرُزُقِي الْقُرُانِ وَالْعُيِـ لْمُدُّبِهِ وَتَخْلِطَهُ بِلْحُمِي وَوَي وَسَمِعَى وَيُصِرِى وَتَسْتَعُمِل بِهِ جُسُدِى بِعُوْلَكِ وَقُوِّتِكِ فَإِنَّهُ لَا مُوُلِدَثُوْ الزَّمِكَ كِأَرْجَمَ الرَّاحِمِينَ - ١١

اسے برے گرست ، خون ، کانوں اور آنھوں بی مخلوط کر دے اور اپنی قوت وطاقت کے ساتھ میرسے ہم کو
اسی علم میں سگاد سے کیوں کرتے رہے علاوہ کہیں سے قوت حاصل نہیں ہوتی اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔

ایک روایت ہی ہے نبی اکرم صلی اسٹوعلیہ وسلم نے فرایا اے بریدہ ایکا یں
محصرت بریدہ رضی السرع نبری والے

تجھے وہ کھات نہ سکھاؤں کہ اسٹرتا ان میں کا اسٹوعلی کو سکھا تا ہے جس کے
ساتھ بعدائی کا المادہ فرنا تا ہے انہیں کھی نہ مجلانا ہیں نے عرض کیا باں یارسول اسٹرا رسکھا ہے ) آب نے فرمایا یوں ہو۔

یا الله! می کزور سول ابنے رمنا میں میری کروری کو توت میں بدل دے میری بنیانی کو جلائی کی طرف بھر دے اسلام کومیری رضا کی انتہا بنادے یا اللہ می صنعیف ہوں مجھے ضبوط کر دے میں ذہبل ہوں مجھے عرب عطا كرمين فقربول مجھے الداركر دسے إسے سبسے بڑھ کردچ کونے والے۔

ٱللَّهُمَّ إِنِّيُ صَعِبْفَ نَقَرِّ فِي رِصَاكَ صَعِفِي وَحُنْدُ الِي الْخَبْرِينَا صِيَتِيْ وَاجْعَلِ إِلْوِسُلَامَ مُنْتَهَى رِضَاكَ ٱللَّهُ مُثَّرِانِيْ صَعِيفٌ فَقَوِّنِيُ كَاتِّي ذَبِيلُ فَأُعِزَّ فِي كَافِيْ كَوَيْ كَوَيْدُ خَاعَنِنِي يَا الدُّحَمُ الرَّاحِمِينَ -

#### صرت فبيعدب مخارق رضى الترعن كى دعا

حزت نبيصه بن مخارق رضى الله عند فقيار كاه بنوى بن عرض كيا ریار سول اللهٰ عجمے کھے کھات سکھائیں جن کے ذریعے اللہ تقالما

التُرْتُعَالَ بِإِكْ تَعْرُفِ والدسم التُرْتَعَالَ عَظَمْت والدبالِ سے نیکی کرنے اور برائی سے وکنے کی طاقت مرف اللہ بلنداورعظت والايعطاكرناس

مجه تقع عطا فرملت بن بوارها مركب بون اوركني اعمال سهاع جزموك مون جنهي مي كرا تفا-رسول اکرم صلی السرعلیروس مے فرمایا تمہاری دنیا کے لیے سر دعاہے مبعی کی نمازے بعدتین مرتبہ رطیھا کریں۔ مبتحان الله ويحمده مستحان الله الكظائم لاَ حَوْلَ وَلَا تُعَرَّةُ إِلَّا مِا للَّهِ الْعَلِمُ الْعَظِيمُ

جب تم یکات کو گے توغم ، کوراھ ، رص رسفید داغ) اور فالج سے محفوظ رسوسے اور تمباری آخرت سے لیے یہ

يا الله مجفے اپني طرف سے مرايت عطا فرا مجو ريا بنا فضل نازل فراورا بنى رحمت كومجه بريصيا دس نبر مجه برايني بركات نازل فرا- ٱللَّهُمَّ اهُدِنِي مِنْ عِنْدِكَ وَأَفِضُ عَلَيَّ مِنْ فَصَلِكَ وَانْشُرُعَكَىٰ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلُ عَلَى مِنْ بَرِكَا مِكَ -

اس کے بعدرسول اکرم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا سنو إجومنتخس ان كلمات كورلي سے اور فرجور سے فيامت كے دن اس کے بیجنت کے جار دروازے کو سے جائی گے جب دروازے سے جا ہے دافل ہو۔(٢)

حفزت الودروا ورخى النوعن رسيح كماكب كم أي كا كرجل كي ا وراكس وقت ان سے معلے بن آگ مکی تھی انہوں سفے فرمایا اللہ تعالی ایسانیں

حضرت الوور داءرصى الليعنبركي دعا

(١) مجمع الزوائد جلد ١٠ص ١٨٢ كناب الادعية

(١) كأبعل اليوم والليلة ص ٢ معرث ١٣٣

كرے گاان سے تين مرتب كها گيا توانہوں نے ہي فرمايا الله نغالی ايسانہيں كرے گا اجرابك آنے والا كيا اوراس نے كما اس ابد درواء إررضى المند تعالى عنه حب الكراك كي كرك قريب في توجير كني و بحريمي - النون نے فرمايا بجھے معلوم سے کہا گیا ہیں معلوم نہیں کہ مم اکب کی کس بات رتعب کریں انہوں نے فرمایا میں تے رسول اکرم صلی الشرعليد وسلم سے سنا آپ نے فرایا جوشفس ات یادن میں بر کان بڑھ سے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دہتی اور می نے سر کان پراھے ہیں۔

یا اللہ! تومیارب سے تیرے سواکوئی معبود نہیں ہی ف تجوي ريم وسدك توعر فعظم كارب سي نيكي كرن اوربرائي سير كفى طافت سرك بغرماصل بنیں ہوتی توجو کھ جا ہاہے وہ ہوجاً اسے اور حوکونیس جات وہ نہیں موتا - مرافقین سے کا شرفعالی مرحز رفادر ہے اوراللہ نفالی کے علم نے ہر جنر کو گھیرر کھائے اورسر حیزاس کے شماری سے بااللہ! میں اپنے لفس كے نفر اورزين برعانے والى مرحيزكے نفرسے تيرى بناه ي أكامول مرحيز نترك قبضي سي اور ب شك ميرا رب سیرے راسے پردشا) ہے۔

ٱللَّهُ مُثَّانَتُ رَبِّهُ لَوَ الْدَالَّةُ آنْتُ عَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ وَإِنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لِيَحَوُّلَ وَلَوْنُونَةُ وَإِلَّا مِامِنُهُ الْعَلِيِّي الْعَظِيمِهِ مَالشَّاءَ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ وَمَالَمُ سِنَّا لَمَ مَكُنُ آعُلُمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيْرُواكَ اللَّهُ قَدُ إَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍعِلْمًا وَآحُصَى كُلِّ شَيْءٍ عَكَدًّا، ٱللَّهُمَّا نِي اَعُوذُ بِكَ مِنْ سَنَّرِنَفُسِي وَمِنْ تَتْرِكُلِ دَابَةٍ أَنْتَآخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِينِهِ (١)

حضرت ابرام بم عليدالسلام كى دعا صبح كے دقت آب بدرعا مانكاكرتے تھے۔

باالله ابرصح نثى مخلوق سے اسے مجدر ابني اطاعت كے ساتھ كھول دسے اور اپنى مغفرت اور رمنا كے ساتھ اختنام بذر کراکس می مجھے نبکی کی تونتی دے اور اسے میری طرف سے قبول کر اور باک کرنیز اسسے مرے بے بڑھادے مےشک تو بخشے والا مربان مجتبرنے والا کرم ہے۔

ٱللَّهُمَّانَّ هَذَاخَلْنُّ جَدِيْكُ فَأَفْتُحَمُّ عَلَى بِطَاعَتِكَ وَاثْمَتُهُ أَلِي بِمَغُفِرَ مِكَ دَرِصْوَانِكَ وَالْمُزْفَنِيُ فِيهُ وَحَسَنَةً تَقَبُّكُهَا مِنْيُ وَزُكِيِّهَا وَصَعِيفُهَا لِحُثَ وَمَاعَمِلُتُ فِيهُ وِمِنْ سَيْتُ وِفَاغُفِرُهَا لِيُ إِنَّكَ عَفُوْرُ رُحِيمٌ وَدُودُ كُورُورُ آب نے فرمایا ح شخص صبح کے وقت بیر دعا پڑھے اس نے اس دن کا سے رادا کر دیا۔

# حزت عبيلى عليه السلام كى دعا السي يون دعا ما تكف تص

ٱللَّهُمَّرَاقِ ٱصَبَحْتُ لَاَ اسْتَطِيعُ كَ فَحَ مَا ٱكُدَ الْمُلْكَ فَفَعَ مَا ٱرْجُبُو وَاصْبَعَ الْامُرْسِيوغَيُرِي وَاصْبَحْتُ مُرُرِّهَنَا بِعَمَلِي فَلَا فَعِيْرِي وَاصْبَحْتُ مَرُرِّهِنَا بِعَمَلِي فَلَا فَعِيْرِي وَلَا تَسُوعِ اللَّهُ هَذَ لَالْاَسُنِي الْمُعْتَى فَعَدُوِّي وَلَا تَسُوعِ فَكُ تَدَعُمَلُ الدُّيْنَا آكُبَرَهِمِي وَلَا تَسُوعِ مَلَى مَنُ لَا يَرُحُمُنِي بَاحَتْ مِنْ الْمَثِيلُ الْمُنْفَا اللَّهُ مِنْ الْمُحَدِّى وَلَالْمَلُطُ مَلَى مَنُ لَا يَرُحُمُنِي بَاحَتْ مِنَا اللَّهُ مِنْ الْمَثِيلُ الْمُنْفِعِي وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُنْفِعِي

عضرت خصرعلىبدالسلام كى دعا م كوه يه كلمات كم بعندائيد دوسرے سے بعد نهيده السام كى ملاقات ہوتى

بِسُمِدِ اللهِ مَا شَاءً اللهِ وَلَا فَتَى اللهِ مَا اللهِ عَالَمُ اللهِ مَا اللهُ مَ

جوشخص میں کے وقت یہ کلمات براسے وہ جلنے ، طوبتے اور چوری سے محفوظ رہے گاان شاءاللہ۔

سخرت معروف كرخى رحمدالله كى دعا المعرف محد بن صان رحمدالله فرات مي حفرت معروف كرفى رهماا

ا در بانج اخرت کے بلے ہں ج شخص ان کامات کے ساتھ اللہ تعالی کو بکارے توان کوا مدتعالی کے باس بائے گا۔ نے کہا مجھے مکھ دیجئے۔ انہوں نے فرہا پنہیں بلکہ ہیں نیرے سامنے کئی بار پڑھنا ہوں جس طرح حضرت بحرین خنیس۔

www.maktab الله في اربيها www.maktab

الدُت الله تحصر سرے دین بی کانی ہے اللہ تعالیٰ مجھے کانی
دنیا کے بیے کانی ہے اللہ کریم میرے غوں بی مجھے کانی
ہے اللہ علیم دقو بی مجھ بریم کھی کرنے والے کے بیے جھے کانی
ہے اللہ شدت والا اس سے بیے مجھے کافی جو برائی
کے ساتھ میرے قریب اکئے الدّرجیم موت کے وقت
مجھے کانی ہے اللہ میر بان قبریں سوال کے وقت مجھے کافی
ہے اللہ کریم حماب کے وقت مجھے کانی ہے اللہ طیف
میزان کے وقت مجھے کافی ہے اللہ قارت والا یل صاط
کے وقت مجھے کافی ہے اللہ قارت والا یل صاط
کے وقت مجھے کافی ہے مجھے اللہ کانی ہے جس کے سوا

حَشِى اللهُ لِدِينِ حَشِى اللهُ لِدِه مَنَى اللهُ لَا مُسَاعَ اللهُ لَهُ مُسَاعَ اللهُ لَا مُسَاعَةً اللّهُ الكَّلِيمُ اللهُ الْحَلِيْفُ الْفَوْ وَحَشِي اللهُ الرَّحْمُ اللهُ النَّذِهِ بَدُ لِمَنَ كَاحَرِي اللهُ الرَّوْمُ اللهُ الرَّحْمُ اللهُ الكَرِيمُ اللهُ الكريمُ عِنْ اللهُ الكلمُ اللهُ الكريمُ عِنْ اللهُ الكريمُ عِنْ اللهُ الكريمُ عِنْ اللهُ الكريمُ عِنْ اللهُ الكريمُ عَنْ اللهُ الكريمُ عَنْ اللهُ الكلمُ اللهُ الكريمُ عِنْ اللهُ الكريمُ عَنْ اللهُ الكريمُ اللهُ اللهُ الكريمُ الكُولُولُ الكريمُ اللهُ الكريمُ الكُولُولُ الكريمُ الكُولُولُ الكريمُ الكُولُولُ الكريمُ الكُولُولُ الكريمُ الكُولُولُ الكريمُ الكُولُولُ الكريمُ اللهُ الكُولُولُ الكريمُ الكُولُولُ الكريمُ الكُولُولُ الكريمُ الكُولُولُ الكريمُ الكُولُولُ الكريمُ الكُولُولُ الكريمُ الكُولُ الكريمُ الكُولُولُ الكريمُ الكُولُ الكريمُ الكُولُولُ الكريمُ اللهُ الكُولُولُ الكريمُ الكُولُولُ الكرمُ الكُولُولُ الكرمُ الكُولُ الكرمُ الكُولُ الكرمُ الكُولُولُ الكرمُ الكُولُ الكرمُ الكُولُ الكرمُ الكُولُ الكرمُ الكُولُ الكرمُ الكرمُ الكُولُ الكرمُ الكُولُ الكرمُ الكُولُ الكرمُ الكرم

صرت ابو در دا در منی الله عندسے مروی ہے فرماتے ہیں ۔ جوشخص روز اند سات مرنبہ ہی آبت شریف بڑھے اللہ تعالیٰ اکس سے نمام اُخروی غموں ہیں اسے کھا بت کرسے گا وہ سچا ہو یا جھوا۔

اگروہ بھر جائیں تواکب فراویں مجھے المدّقالیٰ کافی ہے اس سے سواکوئی معبود نہیں ہیں نے اسی پر بھروسہ کیا اوروہ بہت برقسے مرسش کا امک ہے۔ فِاَنُ تَوَلِّوا فَقُولُ حَشِيمُ اللهُ لَوَ اللهَ إِلاَّ هُوَعَكَبُهِ تَوَكَلَّتُ وَهُ وَمُنْ وَرَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمُ - (1)

ان کوفوت ہونے سے بعض ابن دیجھا گیا :نوائنوں نے بتایا کہ وہ ان کلمات کے باعث بنت ہیں داخل ہوئے۔

صرت عنبه رغلام برضى الترعنه كى دعا

اے اللہ! اے گراہوں کو ہدایت دینے دانے اور گناہ کا روں بررح فرما نے والے لفزش کرنے والوں کو ہوات کو دائوں کو دائوں کو دائوں کو دائوں کو مہت فطرو ہے اور تمام مسلانوں بررج فرما اور مہیں پہندیدہ اور رزق دینے گئے افراد بینی انہیا وکام ،صدیقین سنسہداد

اللَّهُمَّدَ يَاهَادِى الْمُعِنِلِّبُنَّ وَيَا رَاحِمَ الْمُذُنْ بِينَ وَيَامُقُ لِلَّهَ تَوَاتِ الْعَاقِرِبُنَ إِنْ حَمْدَ عَبُدَكَ ذَاالُخَطَوالْعَظِيمُ وَالْمُسُلِمِينَ كُلِّهِمُ آجُهِعِينَ وَالْعَلْبُ مَعَ الْدَحْمَالِ وَالْمَرُزُونِ ثِينَ الَّذِيبُ اورصالحین کی رفاقت عطافرا سے تمام جہانوں کوبالنے والے میری دعا کو تبول قرار

ٱنْعَمَّتُ عَكِبُهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيْفَيْنَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ آمِيثُنَ يَا رَبُّ

حضرت عائشه رضى الشرعنها فرماني بب الشرتعال سنة حبيب حضرت أدم عليه السلام كي نور تبول كرف كاراده فرأيا توانون في بيت الشرشريف كا سات ميرطوات كيا

حفرت أدم عليه السلام كى دعا اس وقت كعية شريف كى عارت ندى ملكه ايك سرخ طيد عقامير آب نے كھوطے موكر دوركعت عازم على اور بدوما مالكى۔

اسالله إنوبير الوائد اورظام كوما نما سي مرى معذرت تبول فزما اورتوميرى عاجت كوجانيا سينو میرسے سوال کے مطابق عطافرا تومیرے دل کی باتوں کوجانیا ہے کس میرے گن ، نخش دے بااللہ ہی تجو سے قلبی ایمان اور سیجے بقین کا سوال کرتا ہوں حتی کہ محصمعلوم موجا فے کہ مجھے دی کھ سنجا ہے ہوتو نے محدير مكوريات برمجهاس بردامن كربو تونف مرب

ٱللَّهُ مَّانَّكَ نَعُلُمُ سِرِّي وَعَكَرْنِيَتِي فَا ثَبَلُ مَعْذِرِتَىٰ وَنَعَلُّهُ حَاجِئِى فَاعْطِنِي سُتُولِيُ وَتَعْلَعُهَا نَفْسِي فَاغْفِرُ بِي ذُنُوفِي ٱللَّهُ عَد إِنَّى ٱشْنَالُكَ إِبْمَانًا مِنْ إِنْ أَنْكُ وَيَقِيبُنَّا صادِفًا حَنَّى اعْلَمَ انَّهُ لَنْ يَقِينِنِي إَلَكُ لَيْتُ عَلَىٰ وَالرِّضَا بِمَا صَّتَمْتُ مُ فِي بَا ذَا لَجَكُولِ

بيمقر فرابا اسع بدل واكرام والد. اس ریانٹر تعالیٰ نے ان کی طرف وعی جبی کریں نے آپ کو بخش دیا اور آپ کی اولا دیں سے بوھی اس قسم کی دما ما تکے گاجواکب نے مانگی سے تو میں اسے خش دوں گا اور اس سے غموں اور بریشا نیوں کو دور کر دوں کا اس کی اسکھوں کے درمیان سے فقر کو دورکروں گا ورا سے بڑا جرے زیادہ نفع دوں گا اوراکس کے پاس دنیا ذہیل ہوکر آ کے گا اگرف وہ اسے بنیں ماہے گا۔

صرت علی المرتضی کرم الله وجهد، سرکاردوعالم صلی المدعلیه وسلم صحرت علی المرتفع بن ابب سف فرما با الله تعالی روزاندا بنی مرزرگ

### مضرت على المرتضى رصى الشوعنه كى دعا

بي شك ميسى الله عام جانون كوباك والأمول، ب شك بين مى الله مول عن مح سواكو في معبود بني فودنده دومرول كوقاتم ركحت والاسول ب شكيس سي اللهول بلندا ورعظت والاسون ب شك بس مي الله مول ميرب

ان الفاظ کے ساتھ بان کرا ہے۔ رِاتِي آنَا اللهُ كَرَبُ الْعَاكِمِينَ وَاتِي آنَا اللهُ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا ٱلْعَى الْفَبْرُورُ وإِنِي آنَا اللهُ كَوَ إِلْهُ إِلَّانَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ إِنِّي آمَا اللَّهِ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَّهُ آنَاكُمُ ٱلْدُولَكُمُ ٱولَكُهُ ، إِنِّي آنَا اللهُ لا اللَّهُ لا اللَّهُ الدَّالِرُ

آنَا لُعَفُونَ لَغَفُولُ إِنِي آنَا الله كَوَالُدُ الْآنَا لَهُ كُولُ الْمُعَلِيْهُ الْعَرَادُ الْمُعَلِيْهُ الْمُحْكِنْهُ الْمُعْرِونَ الْمَدِينَةُ الْمُعَرِينَ الْمُحْكِنْهُ الْمُعْرَوَ النَّيْرِ الْمُعَلِيْهُ الْمُعْرَوَ النَّيْرِ وَالنَّيْرِ وَالنَّيْرِ وَالنَّيْرِ وَالنَّيْرِ وَالنَّيْرِ وَالنَّيْرِ وَالنَّيْرِ وَالنَّيْرِ وَالنَّيْرِ وَالنَّيْمُ الْمُعْمَدُ الْمُدَّالُهُ الْمُعْمَدُ الْمُعْرَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْرَدُ الْمُعْمَدُ الْمُعْرِينَ اللَّهُ الْمُعْمَدُ وَالنَّهُ الْمُعْمَدُ وَالْمُعْرَدُ الْمُعْمَدُ وَالْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْمَدُ وَالْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْمَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَدُ وَالْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْمَدُ وَالْمُعْلِينَ اللَّهُ الْمُعْمَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

سواكوني معبودنيين نبيرى اولاد مصاور نبيركسى كاولاد سے ہوں ہے شک میں ہی امٹر ہوں معاف کرنے والا بختے والایوں بے شک بی ہی اللہ موں مرحزی اندار نے وال اورميرى بي طرت سب كجو لوشي كا غالب ، عكمت داله ، رعن اور رہم مول برے سے دن کا مالک موں خبرونشر كافالن مون جنت اور دوزخ كافالق بول ايك بول ، کیا ہوں، بے نیاز موں نہ میری بوی ہے اور نہ اولار ایک موں ننہا موں بوٹ بدو اورظام رکوماننے والا موں با دشاه ،مقدس ، سلامنی والا ، امن والانگهبان ،سب بر عالب، تفضان كويوراكرنے والا، بزرگ والا، بيداكرنے والا، عالم كوبنا ف والا، صورت كر، برا ، بلند، قدرت والا ، غلیے والا، بروبار ، کرم والا تعرفیب اور بزرگی والا موں دازی باتوں اور بوشیدہ امور کو جاننے والا سول فادر امیت رزى دينے والا، اور تمام محلوق سيبلندوبالا موں-

ہر کلہ سے پہلے "انی آنا اللہ" وکر کہا جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کی ہے ۔ توہوآدی ان اسمائے مبارکہ کے ساتھ دعا ملکے وہ یوں کہے "انٹ انٹ اور انٹ اللہ ہوں کہے ہیم انگے وہ یوں کہے "انٹ انٹ اور انٹ اکھے ہیم انگے وہ یوں کہے "انٹ اور انٹ ایکے وہ سبے کرنے والوں اور خشوطی کرنے والوں بن کھا جا آھی ہوا ہے وہ لوگ ہو ای کلات اسی طرح کہے ہو آدمی ہو دعا مانگے وہ سبے کو کرنے والوں اور خشوطی کرنے والوں بن کھا جا آ ہے وہ لوگ ہو تیا مت کے دن تعزی محموص اور ہی محد مصلفی اور دیگر انبیاء کرام عیب مال مالی کے بڑوس میں ہوں کے اور اس تعری کو نے والوں کا تواب کھا جا سے گار خرت محمد مصلفی اس کے اس کے اس کو اور کی اور میں میں عبادت کرنے والوں کا تواب کھا جا ہے گار خرت محمد مصلفی اس کے اور اس کی اور میر ہر گزیدہ بدر صب ہرو حت ہو۔

سفرت سلیمان ہمی دابن معتمر اصنی المسرعند کی دعا تب بیات المبدر مراسد نے ایک تفون ایرنس بین میں المبدر میں المبدر میں المبدر میں المبدر میں ایک تھا ، انہوں نے ایر جہا کہ تم نے دہاں اعمال ہیں سے کسی عمل دیکھا جو روم کے عدافہ میں شہدر مونے والوں ہیں سے ایک تھا ، انہوں نے اید جہا کہ تم نے دہاں اعمال ہیں سے کسی عمل

كوافضل بإيا اكس نف جواب دبا مصرت ابن معتمر صى الله عنه مجرّ تسبيحات بيشصف تنصف الله تعالى كم مان كامقام ملافظه كيا وه تب حات اور دعايد سے۔

سَيْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلِكَالْمَالِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِا حَوْلَ وَلِا قُونَ إِلَّا مِاللَّهِ الْعَلِّي الْعَظِيْمُ ، عَدَدَمَا حَلَقَ ، وَعَدُدَمَا هُوَخَالِقٌ ، وَزِنَةَ مَاخَلَقُ، وَزِنَةَ مَاهُوَهُ إِنَّ ، وَمِلْ ؟ مَا خَلَقَ، وَمِلْ ءَ مَا هُوْخَالِقٌ، وَمِلْ عَ سَمَوَاتِهِ ، وَمِلْءَ أَرْضِهِ ، وَمُثِلُ ذَٰلِكَ وَاصْعَاتَ ذَلِكَ، وعَدَدَخَلُقِهِ وَزِنَةً عَرُشِهِ ، وَمُنتَهَى رَحْمَتِه ، وَمُؤادكُمُاتِه وَمَبُلَغَ رَصِنا ﴾ حَتَى يَرُضَى وَإِذَا رَضِي ، وَعَلَادَ مَاذَكُنُ بِهِ خُلُفُ فَي جَمِيْعِ مَامَضَى وعِدَدِ مَا هُمُذَا كِدُوْهُ فِيمًا بَقِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَشَهْرٍ र देवें वें हैं रे हैं के के कि के कि السَّاعَاتُ وَشَيْرِوَلَفُسِ مَنِي الْوَنْفُاسِ وَلَيدِ مِنَ الْدُبَادِيْنِ إِبَدِ إِلَّى أَبَدِ إِلَى أَبَدِ الدُّنْبَ وَالْدِ الْوَخِنُوْوَ ٱكْبُرُمِنَ ذَلِكَ لَا يَنْفَطَعُ آفَلُدُولَةً بِنَفُدا خِرُونُ،

الثرتعال كى حمد كے ساخداس كى تب يع بيان كرنا بول الله تعالى كے سواكوئى معبودس الله تعالى سب سے بطاسے نیکی کرنے اور برائی سے بیجنے کی قوت النزنوالی بی عطا فرمأنا سي وه بنداور عظت والاسع حوكحيراك سفيديا ك اور وكه مداكر علا اس كي تعاد اوروزن ،سيدا شدواورمونے والوں کے صاب سے تعری مول جگ اسمان اورزمن بجرسے ہوئے اس کی مثل اورائس سے دوگناس کی خلوق کی تعداد ،عراث کے وزن اس کی رحت ک انتہارا سے کلات کی سیای اس کی رہنا تک رسافي حتى كروه راحتى مواورهب وقت وه راضى موان الفاظ كى مقدار حن كساخ تغلوق في احرائنده یا درس برسال ، میند ، سفته اور رات دن می ساعتول میں اور سانس لینے میں اور حب کک دنیا آباد ہے اور حب كا فرت محاوراكس سعي زباده اورافرت كااول فآخر منقطع نهين ان سب كرابرا شرنف ك سيبان رئابون-

معزت ابراسم بن ادهم رُحمُدُ اللَّه دعا في

مرحبابيوم المزيدوا لصبح الجديد، واكاتب والشهيد، يومناهذا يومعبد، كتب لنافيه مأ نقول، بسعد الله الحميد المجيد الرفيع الودود الفعال ف خدفة ما يريد، اصبحت بالله مؤمنا،

حزت ابراہم بن رحمہ اللہ کے خادم معنرت ابراہم بن بشار رحمہ اللہ فراتے بن کر آپ ہر جمدی صبح وشام بد دعا پڑھتے تھے۔

م فصیلت والے دن اور صبح حدید اور تھنے والے اور

م گواہی دینے والے کو نوشن آ مرید ، ہما دا ہم دن ،عید کا

دن ہے اس بیں ہم جو کھے کہیں اسے مکھ اور اللہ کے نام

سے جز فابل تو لیف ، بزرگ والا، بلندو با لا بحبت کرنے

دالا، اپنی مخلوق برجو جا ہنا ہے کرنے والا ہے اللہ تفال

پرایان کےساتھ، اکس کی مازات کی تعداق کرتے ہوئے اوراس کی مجت کا اعزاف کرتے موٹے میں نے معلی-المفي المرتبالي كسواسب معبور بوني كا انكاركرنا بيون الشرتعالي كحرف مختاج بيون النهتعالي سى بير عروس كرنا بول المرمى كى طرف رجوع كرنا مول ين الشرتعالى كوكواه بناتا مول اكس كانبيا وكرام اور رسل عظام كوكواه بثابا بورع ش كواتها في والول جن كواكس في بداكما ورآئده بداكرم كاسب كوكواه بنآم بول كمصرف وسى المرسياس كصواكو في معبور بنس اس کا کوئی تشریک بنین اور صرت محدمصطفی صلی الشرعلبيوسم الس كع بندس اوررسول بي اور جت می ہے، جمع می ہے ، وض کور می شفاعت می ہے مناز کری بن نراو عداور وعید تق ہے تبری اقات حن سے تیامت اُنے والی ہے اس میں کوائی شکستیں اورميے شك الله نعالى فرول والوں كوا مھا كے كا ميں ای برزنده مول اوراسی پرمرول کا -اوران شاعرا مشر اسى يا عطايا جافل كا بالشرا نوسيارب سي تبريسا كوفى معبود نهن تونے محصے بيدا كيا مين تبرا بندہ ہوں اورصب التطاعت نترك وعدك يرقام مول -تبرے بیدا کردہ شراور ہر بشروالے کے شرسے تیری ینا د جابتا ہوں یا اسرامی سے اپنے نفس برظامی يس تومرے كناه كو خشس دے كن بوں كو تخف والا يرب سواكون نبس مجعافان كالاستدوكا الجع رانے کی ماسفائی نوسی کرنا ہے مجھ سے برائی کو مھیر مے

وبلقائه مصدقا ، ويحجنه معترنا ، ومن ذنى مستغفل، ولربويينة الله - خاضعا، ولسوى الله في الكولهة جاحدا، والحب الله نقيرا، وعلى الله متكك، والا الله منيبا، اشهد الله وأشهدملا تكت و انبياء ووسلد وحملة عرشه ومن خلفته ومن هوخالقد، بانه هو الله الذى لا الدالاهووجد ولاشريك لد، وإن محمداعبدكا ورسولرصلى اللهعليه وسلم تسليما، وإن العِنتة حتى، وأن النا رحتى ، والحوض حتى، والشفاعة حتى، ومنكوا ونكيراحق، ووعدك حق ووعيدك حق، ولقاءك حق ،والساعة آتية لاريب فيها، وان الله يعث من في القبور على ذلك احيا وعليه اموت، وعليه ابعث ان شاء الله م آنت ربي لا السه الهانت خلقتني و إناعبدك واناعلي عهدك ووعداكما استطعت اجود بك اللهم من شره اصنعت ومن شركل ذى مشر،اللهم انى ظلمت تفسى فاغفى لى ذنوبي فانه لا يغفى الذنوب الاكت واهدنى لاحسن الدخلاق فانه لويهدى لة مسنها الوانت، واصرب عني سيسها فاندلابيرن سينها الدانث، لبيك مسعديك، والخيركلد بيديك،

www.maktabah.org 🛰

انالك والبك، استغفىك واتوب البك آمنت اللهديما ارسلت من رسول، و آمنت اللهد بما انزلت من كتاب، وصلى الله على محمدالنبي الامي وعلى آلدوسلم تسليما كثيرا، خاتم كارمى ومفتاحسة وعلى انبيائه ورسله اجمعين آسين يارب العالمين ، اللهماوردنا حوض لحمد، واسفنا بكاسه مشرباروبياسانغا منيا لانظمأ بعد ابدا، واحترنا في زمرته غيرخزا بإولاناكثين للعهدولا مرتابين والامفتونين والامغضوب علينا ولاضالين ، اللهم اعصمني من فتن الدنيا ووفقنى لما تحب ونزمى واصلح لى شأنى كلدو تبتنى بالقول الثابث ف الحياة الدنياوني الآخرة ، ولا تصلى وان كنت ظالما سبحانك باعلى ياعظيم بابارىءيابارىءبارجيمه ياعزيزيامار مُبحان من سبحت لدانسموات باكافها، وسبحان من سبحت لدالبحار بامواجها، وسيحان من سبحت لد الجبال باصدائها، وسيحان من سبحت له الحبتان بلغتها، وسبعان من سبحت له النجوم نز

السماء بايواجها ، سبحان من سبحت

لدالاشجارباصولها وتمارها، وسبحان

من سبحت لدالسموات السبع والريضو

برائی کو بھیرنے والا بھی نوسی ہے بی حاصر ہوں اور تمام بھلائی تیرے قبضہ بی ہے بین تیرے بیے ہوں اور تیری طرف می رجوع کرنا ہوں تجھ سے بخت ش چا تمام ہوں اور تیری بارگاہ بی تو بہ کرنا ہوں با اللہ ایس تیرے تمام رسولوں پر ایمان لا با اللہ ایس اللہ علیہ وسلم ہونی برامیان لا باحضرت محرصطفی رصلی اللہ علیہ وسلم ہونی بررحمت اور بہت بہت سالم ہود میرے کلام کا آغاز د اختیام ہیں ہے اللہ تعالی کے تمام رسولوں اور انبیا ہوام والے میری دعاکو قبول فرما۔

یاادی به بین حضرت عرصطفی صلی المرطیه وسیم

محتوض پرانا آب کے مبارک بیالہ سے ایا مشروب
پانا جو سیراب کرنے والداور بیخے والد ہواکس سے
بعدیم کبھی بیا سے نہ ہوں ہمیں آپ کی جاعت یں اٹھانا
مزیم رسوا ہوں نہ وعدے کو توڑنے والے نہ ٹنگ کرنے
والے اور نہ فقتہ ہی مبتلہ ہوں نہ ہم بیغضب کی گیا ہواور
منہ ہم گراہ ہوں یا اللہ ایمیں دنیا کے نقنوں سے بچااور
بس کام کو توجیا ہتا ہے اوراکس پراضی ہے اس کی
نوفیق عطا فرا میرے تمام کا موں کو درست کر دے دنیا
اورا خرت میں قول ثابت وکلے طید ہم پر قائم کی ایا اللہ بھے
اور اسے من المرائے والد ہوں تو باک ہے اللہ والے اس کی کی بیدا کرنے والے اس کی کرنے والے اسے بیدا کرنے والے اسے مالی اللہ بھے
الد قات ، اسے عظمت والے اسے بیدا کرنے والے اسے بیدا کرنے والے اسے مالی بارٹی بیان کرتا ہوں جس

کی یا کمبرگی آسمان اپنے کناروں سمیت بیان کرتا ہے

بین اس کی تب ہے کرتا ہوں کہ سمندراپنی موجوں سمیت

اس کی تب ہے بیان کرتے ہیں اس کی پاکیزگی بیان کرتا

ہوں کہ بھاڈا بنی صلائے بازگشت سمیت اسس کی تبیع

کرتے ہیں محیلیاں اپنی زبان ہی جس کی پاکیزگی بیان کرتی

ہیں ہیں اس کی تب ہے کرتا ہوں ستارے اپنے برحوں

سمیت آسمان ہے جس کی تب ہے بیان کرتے ہیں وہ ملک

البيع ومن فيهن ومن عليه فن سبعان من سبع له كل شيء من مغلوقاته تباركت وتعاليت سبعانك، سبعانك ياحيي يا قيره باعليم يا حليم، سبعانك يا المرادوانت وحدل لا شريك لك تجى وتميت وانت مي لا تموت سيد الخير وانت على كل شيء تدير

وہ ذات پاک ہے جس کی پاکیزگی درخت اپنی جڑوں اور تعبلوں سمیت بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان ساتوں زمینی اور جو کھیاں ہی ہے در ہو کھیاں کے اور ہو کھیاں ہی ہے در ہو کھیاں کے اور ہو کھیاں کے اور ہو کھیاں کرتے ہیں وہ فات پاک ہے وہ فات باک ہے اسے ہے جس کی پاکیزگی بیان کرتی ہے تو باک ہے اسے زندہ ، اسے قائم رکھنے والے ، اسے علم والے اسے بر دباری والے تو باک ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں تو باک ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں تو باک ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں ہوگا بھلائی تیرے ایک ہے تیراکوئی سے تیراکوئی سے تیراکوئی سے اور تو سر میر برین قادر ہے۔

قبضے میں ہے اور تو سر میر برین قادر ہے۔

#### بوقاباب

# رسول اكرم صلى المرعلية والمح الرصحابة كرام سيمروى نتخب دعابيل

ان دعاؤں کی اسنا دھ زوت کردی گئ ہی اور بہ حزت ابوطالب کی ، ابن خزیم اور ابن منذررهم ماللہ فع کان م خرت کا ارادہ کرنے والے کے بیے ستحب برہے کم صبح کے دفت اس کاسب سے بندیدہ وظیفہ دعا ہونی جاہے جید وظالفت سے بیان بیں کئے گا اگر تو آخرت کی کھینی کا ارادہ کرنے والوں اور دعا سے سلسلے بی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کرنے والوں میں سے بے توانی غازوں سے بعد دعاؤں کا آغازاس دعاسے کر۔

میرا رب باک سے بلندا وراعلیٰ سے ببت عطا کرنے سُبُحَانَ رَبِّ الْعَلِّي أَلُو عُلَىٰ الْوَقَّابِ() كَوَالْدَالِوُ اللهُ وَعُدَةً لَا شَرِيْكِ لَك لَ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شيء قد فرد (١)

نين مزنبه به الفاظ عبي كهو-

تضيث بالله رتبا وبالرسكم وست وَ يَحَمُدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُّمُ مَنِيًّا (٣)

ٱللَّهُمَّ فَأَطِرُ السَّمَاوِاتِ وَالْهُ رُضِ عَالِمَ الْغَبَيْ وَالشَّهَا دَةِ رَبُّ كُلُّ شَيْءٍ وَمَلِيَكَ، السَّهُ دُأُنُ لَرُ إِلَّهُ إِلَّا الْمُنْتَ اَعُوْذِبِكَ مِنْ شَرِّنْفِسَى وَسَنَرِّ الشَّيْطَانِ

والسب اس مے سواكوئى معبود بنيں وہ ايك ال كاكوئى تركيبس اسى كميلي بادشامى إدر ومى لائن حمدسے اوروہ سر چیز برقادرہے۔

میں ،اللہ تعالی کےرب موستے اسلام کے دین اور حفرت محد مصطفی صلی المتعلیہ وسلم کے نبی ہونے براضی موں۔

اسے اللہ! آسانوں اورزین کو بنانے والے پوٹیدہ اورظا بركوجاننے والے مرحیز کے رب اور مالک \_ میں گواہی دینا ہوں کہ ننرے سواکوئی معبور نہیں بس ابنے نفس کے تغرا ورتبطان کے تمراور ترک

١١) المت درك للي كم جلواول ص ١٩٥٨ كتاب الدعا-

رما) صحح بخارى علدادل ص ٥ ماكتاب التبحد

(م) مستدام احمد بن صنبل جلداول ص الما مروبات مسعد من الى وفاص-

سے تیری پناہ جا ہتا ہول۔

بردعاهِ ما نگو: اللّه هُمَّ إِنِّي الشَّالُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيدَ هَ فِي دُنِي وَدُنياَى وَاحْفُلِي وَمَالِي اللَّهُ هَّ السُّتُرْفَ وُرَافِي وَاحْفِظُنِي مِنْ بَيْنِ بَدَى وَمَن عَشَرَافِي وَاحْفِظُنِي مِنْ بَيْنِ بَدَى وَمِن عَشَرَافِي وَاحْفِظُنِي مِنْ بَيْنِ بَدَى وَمِن مَصَّلُونِ وَاحْفُولِ فَي مَنْ بَيْنِ وَعَنْ شَمَالِي وَمِن فَوْقِي وَاحْفُولِ فَي مَنْ يَعْمَى وَعَنْ شَمَالِي وَمِن وَرُوتُنُولِ فِي عَنْ رَكَ وَرَوتَ نَنْ فِي مَكْرَك مِنَ الْعَافِلِ فِي عَنْ رَكَ وَرَوقَ نَنْ فِي عَلَيْن مِنَ الْعَافِلِ فِي مَنْ اللهِ اللّهِ هِنْ اللهِ اللهِ اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ

وَشِرْكِم -(١)

بَين بارب وعالمِي انكو: اللَّهُ مَّذَانُتُ دَتِي لَا الْدَالِقَ آنُتُ خَلَقْتَنِيُ وَإِنَّاعَبُدُكَ وَآنَاعَلَى عَهُ دِكَ وَوَعُدِكَ مَا اسْتَظَعُتُ ، اَمُودُد بَاعُ مِنْ سَنَرِمت صَنَعُتُ ، اَرُورُدكَ بِنِعُ مَنْ كَعَلَى عَلَى وَابُوء بِذَنْ مِی مَا عُنِهُ لِي عَلَى اللَّهُ لَا تَعْفِرُ الْذَنُوتِ

(4)

الرَّوانَّت -

بالترمين تجھ سے معانی اورا بنے دین، دنیا، اہل اور البی سلامتی کا سوال کرنا ہوں یا اللہ ا میرسے بیوں کو ڈھانب دے اور میرسے نوٹ کو دورکر دے مجھے معاف کردسے سامنے، چھپے، دائیں، بائیں اورا ویر ہوں کی طرف سے مجھے حفاظت عطافر البی تیری بناہ جا ہا کہ میں نیچے کی جانب سے ہاں کہ ہو جائوں یا اللہ المحیے ایمی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ کراور موں کو میں در کر اللہ اللہ اور مجھے غافل ہوگوں والیس نہ لینا، اینا و کر رنہ بھال نا اور مجھے غافل ہوگوں میں سے در کرنا۔

یااللہ! تومبرارب سے تیرے سواکوئی معبود نہیں تونے
مجھے پیداکیا اور بین تیرا بندہ مہوں ہیں تیرے عہد و
پیمان برقائم مہول جس قدر مجھے استطاعت ہے بیں
اینے عمل کی برائی سے تیری بناہ چاہتا ہوں میں تیری
عطا کردہ رفعت کے وسیدسے تیری طرف مون رجوع
مزنا مہوں اپنے گئاہ رکے اعزاف سا ھیتری طرف
رجوع کرتا ہوں تو مجھے بخش دے گئاہوں کو بخشے والا
تیرسے سواکوئی مہیں ۔
تیرسے سواکوئی مہیں ۔

(۱) مسندام احمدین منبل حلما قبل ص ۱۲ مروبات بوامد
 (۲) مسنن ابن ماجه ص ۲۸۲ الجاب الدعوات

اله) كنزالمال جلدهاص ۱۳۸ صديث ۲۱۳۱۲

ابك ادر دعا ہے اسے جي تين بارپوھے -اَلْكُهُ مُذَعَافِئِي فِيُ بَدَئِيُ وَعَافِئِيُ فِي سَمْعِتُ وَعَافِئِي فِيُ بَصَرِيُ لاَ اِلْسَرَافُا آنْتَ -

(1)

الله هم إِنِّى اسْتَالِكَ الرِّضَا بَعُدَ الْفَصَاءِ، وَبَرُو الْعَيْشِ بَعُدَ الْمُوْتِ، وَكَذَةَ النَّظِرِ إِلَى وَجُهِكَ الْكَرِيْمِ وَشُوْقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ صَرِّاءً مُصَارِّةٍ وَلَا فِتُنَةٍ مُصَلِّيْ مِنْ غَيْرِ صَرِّاءً مُصَارِّةٍ وَلَا فِتُنَةٍ مُصَلِّيْ مَنْ غَيْرِ عَلَى الْمُا الْمُلْمِ الْمُلْمَ الْمُلْكُمُ الْمُلَامُ الْمُلَامُ الْمُلْمَةِ الْمُلْمِدَةِ اللّهِ الْمُلْمِدَةُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

اے اللہ! مجھے مبرے بدن ہیں عافیت عطافرامیرے کان اور میری آنھ کوسلامتی عطافر ما تبرے سواکوئی معبود ہنیں -

با الذا می سوال کرتا ہوں کر مجھے اپنے فیصلے پر منا اور موت کریم کی زبارت موت کریم کی زبارت کی گفتہ کی اپنی فات کریم کی زبارت کی لذت را بنی مانات کا شوق عطا فرانہ کوئی فقضا ان وہ چیز مجھے صرر بہنی کے نہ کوئی فقنہ گراہ کرسے بیں تجو سے فام کر رہنے با تھا مسے فام کے سے نیز ایسی خطا اور گئا ہے اپنے آپ برزبادتی مونے سے نیز ایسی خطا اور گئا ہے جھے نوز بخشے رہناہ جا ہا موں ۔

یا اللہ اوین بڑا بت قدمی، ہوا بت برفائم رہنے کا سوال کرتا ہوں، تبری نغمت کے شکرا دراجھی عبادت کا سوال کرتا ہوں، تبری نغمت کے شکرا دراجھی عبادت کا سوال افعان ، سچی زبان اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں تبرے علم سے مطابق جو جو ان ہے اس کا سوال کرتا ہوں اور چرائی ہے اس سے تبری بناہ جا تہا ہوں جواعال تبرے علم میں ہیں ان کے لیے خت شن کا طلب گا دموں ہے ان کو علم میں ہیں ان کے لیے خت شن کا طلب گا دموں ہے ان کو خوب جا نتا ہوں جو اور میں نہیں جا نتا اور توعیب کی باتوں کو خوب جا نتا ہے۔

(١) معرض بخارى علدم ص ١١٨ و كناب الدعوات

(١) سنن ابي داؤدمبدا ص مس سركناب الادب

ولل) المعجم الكبر بلطراني علد ماص ١٩ م صريث ١٧٥

(مع) المعجم الكيرللطراني علد، ص ٢٩ صديث ١٩٠٩

www.maktabah.org

يا الله امن تحديث السعامان كاسوال كرنامول عبي ركفركى طرف) دانسي نه موابسي نعت كالبوختم نه موانكهو كالدى تعنظك اور يميشرك اعلى جنت بين سركاردوعالم صلى الشرعليهوك لم كارفاقت كاسوال كرنا بون-باالله امن تجوسط باكر جزون الجصاعال ي بجاأورى برائوں کے جھوڑنے اور ساکین سے مجت کا موال را ہوں میں کھے سے تبری محبت ، کھے سے مجت کرنے والوں كى محبت اورايسے عمل كى محبت كاسوال كرتا بول بو مح تیرے قریب کردے میری اور قبول فرما، مجھے بخش سے اور مجريرح فرا ورجب كمي فوم كوائنائش مي والن چاہے تو مجھے آزائش میں ڈاکے بغیر موت دے دیا۔ باالله! الني علم غيب اور مخلوق برطانت محصدقه مجه اس وقت تك زنده ركوحب تك برس بي نبي زندكي بنر باورس مرام نابر بولو محاوت رے دنیا۔ من يوت به اورظام رونون حالتون كه سے درنے، فوشى اور عضے كى حالت بس الضاف كى بات كينے ،

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي مَافَدٌّ مَثُ وَمَا آخَرُتُ وَمَا آسُرَيْتُ وَمَا ٱعُكَنْتُ وَمَا آنَتُ اعْكُمُ بِرَ مِنِي فَايِنَّكَ ٱنْتَ ٱلْمُقَدِّمُ وَٱنْتَ الْمَوْخِرُّهُ وَانْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، وَعَلَىٰ كُلِّ غَيْبٍ ٱللَّهُ حَدَانِيْ إِنْسُكَالِكَ إِيْمَانًا لَا يَهُ نَالُهُ وَنِيمًا لَدِينُفَ دُوَنُرَّةَ عَبُنِ الْوَبَدِ وَمُوَا فَقَلِهُ بَبْتْكُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَمَ في أعلى حَنْدُ الْعَلْدِ - (١) اللَّهُ مُّ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل ٱلْخَيْرَاتِ وَنَرْكَ الْمُنْكَراتِ، وَحُبَّ الْمُسَّاكِبْنَ ٱسْتَالِكُ حُبِّكَ وَحُبِّ مَنَ إَحَبَّكَ، وَحُبَّ كُلِّ عَمَالٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ وَاَنْ تَتُونِ عَلَيَّ وَتَغْفِي لِي وَتُنْوَكُم فِي وَتُنْوَعَمَنِي ، وَإِذَا الَّهُ كُتَّ بِقُومٍ فِيُّكَ أَنَّا قُبِضُغِ البُكُ عَبْرَمَفَتُون - (١١) اللَّهُ مَّ يَعِلُمِكَ الْغَيْبُ وَقُدُرُنِكَ عَلَى الْغَلْقِ ٱحْبِنِي مَا كَانَتِ الْعَيَالَةُ خَيْلًا لِي وَتُوَقِّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاتَةِ خُيرًا لِي ٱلسَّالِكَ تخشبَتك فِي الْغَيْبُ وَالشُّهَا وَتُوكَلِمَةَ الْعَدُٰلِ فِي الرِّصْاَ وَالْغَضْبِ وَالْفَصْدَ

(۱) مسندانام احدين صنبل هلدم ص ۱۲۳ مروبات منزارين اوكس

(٢) متدك الماكم جلداول ص ٢٧٥ كناب الدعا

رم) المستدرك الماكم جداول ص ١١ ه كناب الدعا

www.maktabah.org

مالداری ادر محتاجی بی اعتلال کی او اختیار کونے تیری نر بارت کی لذت اور ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں نقصان دہ چیزا ور گراہ کن فتنہ سے تیری پناہ چا ہتا ہول یا اللہ ایمیں ایمان کی زینٹ سے مزین کردسے اور مہیں ہوایت دینے والے اور پولیت بافتہ بنا دسے۔

> اللَّهُمَ أَفْسِمُ لَنَامِقُ حَشُيتَكَ مَا نَحُولُ بِهِ بَيْنَا وَيَبُقُ مَعَامِثِكَ وَمِنَ طَاعَتِكَ مَا ثُبَلِّغُنَا بِهِ جَنْتَكَ وَمِنَ الْيَقِبِينِ مَا ثُبَوِّقٌ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائَبَ السَّدُنُيَ وَالْهُ خِرَةٍ - ١١)

اللَّهُمَّ المُلُوُ وُجُوهَنَامِنُكَ خِيالًا، وَتُلُولِنَا مِنْكَ فَرَقًا، وَاسْكِنُ فِي نُفُوسِنَا مِنْ عَظَمَٰتِكَ مَا تُذَيِّلُ بِهِ جَوَارِحَنَا لِغِدُمَٰتِكَ وَاحْعَلُكَ اللَّهُمَّ احَبَّ إِلَيْنَا مِمَّنُ سِوَاكَ ، وَاجْعَلُنَا اخْشَى لَكَ مِمَّنُ سِوَاكَ ، ٢١)

اَللَّهُمَّ الْجَعَلُ اَذَّلَ بَوْمِنَاهُ ذَا مَسَلَاحًا وَاوَشَطَ فَا وَحَا وَالْجَرَ وَنَهَا حَا اللَّهُمَّ وَاوَشَطَ فَا وَحَمَا وَالْجَرَ وَنَهَا حَالَاتُهُمَّ وَالْمَسَطَ وَعِمَا اللَّهُمَّ الْجَعَلُ الْحَمَدُ الْعِمَدَةُ وَالْمَسَطَ وَعِمَا اللَّهُمَّةُ وَالْمَسَلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

یاالد؛ بهی اینا خوت اس قدرعطافرها بویما رسے
اورتیری نا فرانی کے درمیان حائل ہوجائے ہیں اس
قدرعبادت کی توفیق عطافراجس کے ذریعے نویمین بن
بیں داخل کردسے اور اس فرریقین عطافراجس کے
بیاعث ہم دنیا اور آخرت کے مصائب کومعولی ہمیں۔
باسٹہ اہمارے بہروں کو اپنے جاسے اور دلوں کو خون
باللہ اہمارے بہروں کو اپنے جاسے اور دلوں کو خون
قدر ڈوال دے کر نیری عبادت کے لیے ہمارے اعفار
جھک جائیں بااللہ ابنی ذات کو ہم رسے لیے سب سے
زیادہ محبوب بنا دسے اور سمیں یوں کردے کہ ہم سب
سے زیادہ تجھ سے فون رکھیں۔
بااللہ اہمارے اس دن کے آغاز کو تعبائی ، ورمیان

كوفلاح اوراً خركو كاميابى بنادس ياالله! الس ك

اول كورهمت ورميان كونعمت اوراكفركو باعت وعزت

تمام تعریفیں الله تعالی کے لیے برسوں کی عظمت سے

Alleria establica de la la constanta de la con

Company of the same of the same

اور تخشش كردے ـ

۱۱) المتدرك للى كم جلدادل ص ۲۲ ۵ كتاب الدعا رم) المتدرك للى كم جلداقل ص ۲۸ ۵ كتاب الدعا رم) سنزالعال جلد ۲ ص ۱۸۲ صربت ۱۸۲۸ ۲۲

وَذَلَّ كُلُّ شَكْرِ إِلِعِ زَّتِهِ وَخَصَّعُ كُلُّ سَكُىء ركمككيه وَاسْنَسُكَعُكُلُّ شَيْءٍ لِقُدُ رِبِّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ إِلَّاذِي سَكُنَ كُلَّ شَعْبٍ لِهَيْبَتِهِ وَٱنْلَهَ رَكُلَّ شَيْءٍ بِحِكْمَتِهِ وَتَصَاعَلُ مُلَّ شَيْءٍ لِكِبْرِيّا لِيهِ -

ٱللَّهُمَّ صَلِّعً كَى مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدِ وَآذُواجٍ مُحْتَدٍ وَدُرِيْتِ وَبَارِكُ عَلَى محتمد وعلى البرواز واجه ودريس كَمَا بَارُكُنَ عَلَى إِنْبُلَاهِ مِهَدَ وَعَلَىٰ ال اِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالِمِينَ إِنْكَ حَمِيبُدُ عَجِبُ ذُ-رِين ٱللَّهُ مَّ صَلَّى عَلَى مُعَمَّدِ عَبُدِكَ وَنَيْبِتِكَ وَرُسُولِكِ النَّبِيِّ الْدُيْمِيُّ رَسُولِكِ أَرْدُ مُهِي وَٱعْطِيهِ الْمَقَامَرَ الْمُحْمُودُ الَّذِي وَعَلْهُ لَهُ يَوْمَالِدَبُنِ -

ٱلتَّهُمَّةَ اجْعَلْنَامِنَ أَوْلِيَاءِ لَٰكِ ٱلْمُتَّفِّةِ يُنَ وَحِزْدِكَ الْمُغْلِعِيْنَ وَعِبَادِكُ الصَّالِحِيْنَ وَاسْتَعْمِلْنَا لَهُرَصَالِكَ عَنَّا وَوَيْفَتَا

سامنے مرحیر نے تواضع اختیار کی اور اس کی عزت کے سامنے ہر حیزنے سرحیکا لیا اکس کی قدرت کے سامنے مرچرنے سرسلیم نم کیا اور نمام تعربین اس اللہ کے لیے النين ص كى سيت كے مائے ہر حيز فالوش ہے اور اس فے مرحیر کواپنی حکمت کے مطابق فل ہر کیا اوراکس الل مرک اوراکس کی بڑائی کے سلمنے مرحمر جھوٹی ہے۔ يا الله احفرت محدمصطفى أب كى أل ازواج مطرات اوراولاد بررحت نازل فرماا در حفرت محد مصطفى آب كى آك ، ازداج مطهرات اورادلادىپرىركت نازل فراجييا كرتون يحضرت ابرابيم عليرانسلام اورآب كاك كولين زمانے کے وگوں میں برکت عطا فرمائی۔

بالشرحفزت محرمصطفاصلي التعليبه وسلم مردعت تازل فرا مونزے بندے ، نبی اور رسول ہیں کسی سے نہ راھے ہوئے نی اوراما ندار رسول میں اور فیامت کے دن آب كوده مقام محمود عطا فرماناجس كاتوني ان سے وعد

باالله المين البخي منفى دوستون ، فلاح بانے والى عاعت اورصالحین بندول اس سے کردے ہم سے ابني مرضى كاكام كروا اوريس ايسے كاموں كى توفق دے لِمُحَامِكَ مِنَّا مَصَرِّفُنَا بِحُسُنِ إِخْتِبَالِكَ لَنَا - رام) جُرَبِم سے اچھے لكي اور مِن اجھى طرح بندر كے والانا،

رمى الترغيب والترسيب جلداول من الممكناب النوافل

ره منزالعال عبداص ۲۲۸ عديث ۹۸،۹

<sup>(</sup>٧) جيح سلم عبداول ص ١٥ اكتاب الصلواة

<sup>(</sup>١١) مستدامام احمدين عنبل علدم ص ١١٩ مروبات الومسودرعني الشرعب

باالله المم تجهست عام محلائبون ان مح إغاز اورافتنام كاسوال كرتے بن تمام بائبوں اوران كے أغازا ختنام سے نیری بناہ جا سنے ہی۔ باالله المحص محير عوقدرت ماصل سے الس كےسب میری نوید قبول فرما ہے شک نوسی سبت توبر قبول کرنے والا مہر مان سے انٹی برو باری کے سبب مجھے معاف کروے بے شک تو بت بخشے وال ، بردبار سے محدر رح فرماکہ توميرى مالت كومانتا بع بينك توسب سيزباده رحم كرنے والا سے تجھے تجدر بادشائ عاصل سے اس كے واسطے سے مجھے میرے نفس کا مالک بنادے اوراسے تھی۔ مستطن كريے شك توغالب بادشاه مے -ا سے اللہ این نبری حمد کے ساتھ تیری پاکیز گی بیان کرا ہوں تبرے سواکوئی معبودنہیں میں نے برسے اعمال کئے اور ا بنے نفس برطام کیا نومیرے گناہ بخش مرسے بے شک نو میرارب سے اور گنا ہوں کو توسی بخشا ہے۔ یا اللہ! مجھےمیری برایت و کھا دسے اور مجھےمیرے تفس کی تغرارت سے جائے۔ باامترا مجصرزن علالعطا فزااوراكس رمجوس بإز يرس نكرنا اورمجه بورزق عطافران اس يرمجه صبر عطا کراوراس کے ذریعے مجھے نکی کرنے کی توفیق مے

سَالُكُ جَوَا مِنَّ الْخَيْرِ وَفُوا تِحَ أُوْفُوا تِمَ الْمَاكُ جَوَا مِنَّ الْخَيْرِ وَفُوا تِحَ أُوفُوا تِحَ أُلِكُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

سُبُحَانَكَ اللَّهُ قَدَيجِمُدِكَ كَدَالِدَالِّوَانَتَ عَمِلُتُ سُوءًا وَظَلَمُتُ نَفْسِى فَاغِفَهُ لِيَ ذَنِي إِنْكَ آنْتَ رَبِّي وَلَا يَغُفِهُ الذَّنُوثِ الْآ آنت - (٣) آللَّهُ قَدَالُهُ مُنِى ثُرُتُ دِى وَقِينُ شَرَّفُوشَى -آللَّهُ قَدَالُهُ مُنِى ثُرُتُ دِى وَقِينُ شَرَّفُوشَى -آللَّهُ قَدَالُدُ فَنِي حَدَالَ لَا تَعَلَيْ مِنَا لِمَا الْمَعَالَةَ الْمَعِيدِ وَالْمَعَالَةِ الْمِعَى وَاسْتَعُدُ وَالْمِنْ فِي مِنَا لِمَا الْمَعَالَةُ الْمَعِيدِ فَي الْمَعَالَةِ الْمَعْلِيمُ الْمَا الْمَعَالَةُ اللَّهِ الْمَعْلَى الْمَا الْمَعَالَةَ الْمَعْلَى عَلَيْهِ مَا الْمِعَالَةَ الْمَعْلَى عَلَيْهِ مَا الْمِعَالَةَ الْمَعْلَى عَلَيْهِ مَا الْمِعَالَةَ الْمَعْلَى عَلَيْهِ مَا الْمِعَالَةَ الْمَعْلَى الْمَعْلَقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيدُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيدِهُ مَا الْمِعَالَةُ الْمَعْلَى الْمُعْلَقِيدِهُ مَا الْمِعَالَةُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيدِهُ مَا الْمُعَالَقَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيدُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيدِهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيدِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيدُ الْمُعْلَقِيدِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيدُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيدُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقِيدُ الْمُعْلَقِيدُ الْمُعْلَقِيدِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيدُ الْمُعْلَقِيدُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيدُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيدُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَعِمْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْل

<sup>(</sup>١) كنزالعال علدوص ٢١٨ صديث ١٨٠٠ ٢

<sup>(4)</sup> 

رس) النزغيب والترسيب عبد ٢ ص ٢١٦ كتاب الذكر رس) كتاب الاذكار ص ٢ مس كتاب جامع الدعوات

ومني- (١)
اَسُنَالُكَ الْعَفُو وَالْعَانِيَةَ وَحُسُنَ الْيَقِيْنِ
وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْحَجْرَةِ ٢)
يَامَنُ لَا تَصَلَّوُهُ الدُّنْيَا وَالْحَجْرَةِ ٢)
يَامَنُ لَا تَصَلَّوُهُ الدُّنْيُ فَرَبُّ وَلَا تَنْقُصُهُ المُغَفِّةُ
عَبْ لِي مَالَا يَصَرُّكَ وَاعْطِيْ مَنْكَ لاَ
يَنْقُصُ لِى مَالَا يَصَرُّكَ وَاعْطِيْ مَنْكَ لاَ

(٣)

رَبُنَا اَ فُرِغُ عَلَيْنَ صَبُرًا وَ تَوَفَنَا مُسُلِمِ يُنَ وَلِيَّا وَاللَّهُ خِرَةِ تَوَفَيْنَ مُسُلِمِ يُنَ وَلِيَّ فَي اللَّهُ فَيَا وَرَالاً خِرَةِ وَتَوَفَيْنَ وَلاَ خِرَةٍ وَتَوَفَيْنَ وَلاَ خِرَةً وَلَيْنَا فَا فَعِينَ وَاللَّهُ لَكَ اللَّهُ فَي عَلَيْنَ فَا لَكُونُ اللَّهُ فَي عَلَيْنَ فَا لَكُونُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اوراسے مجھ سے قبول فرا۔
ریا اللہ ا) میں تجھ سے عفو وعا فیت اور تحسن بقین کا اور
دنیا و آخرت میں معانی کا سوال کرتا ہوں۔
اسے وہ ذات جے گناہ تکلیف نہیں دیتے اور مذبختے
سے اسے کوئی کی آتی ہے مجھے وہ چیز عطاکر جو تجھے فقات
نہیں دنی اوروہ چیز مرحمت فراجس سے تجھے کوئی کمی
نہیں آتی۔
اسے ہمار سے رب ہم برصر انڈیل دسے اور سے مات رب اور میں میرا دیا۔
اسلام میں موت دینا۔
تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے مجھے حالت اسلام میں مرت دینا۔
موت دینا اور نبک لوگوں سے ساتھ ملا دینا۔

با الله اتومادا مولام بسيس بي تجنن دے اورب

رحم فرما نوبنزين بخشف والاس ممارے بياس دنيا

من اوراً خرت من تعلائی مکودے سے نے نبری طرف ہی

اسے ہمارے رب اہم نے تجدیدی جروسہ کیا تبری واف

ہی رہوع کیاورتری طوت ہی لوٹنا ہے۔

(۱) المستندك الحاكم عبد اوّل ص ۱۰ه كتاب الدعا (۱) سنن ابن اجه ص سر ۸ كتاب الدعا

(٣) "اربخ ابن عساكرهلده ص ١١٧ حرف آلراء

(٧) قرآن مجيرسورة اعرات أكت ١٢٩

(٥) قرآن مجيد سورة بوسف أتب ١٠١

(٢) فرآن مجبد سوره اعرات آبت ۵۵، ۱۵۱

(٤) خران مجد سوره متحنه أيت ٢

اسے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائٹ نہ بنانا،

اسے ہارسے رب اہمیں ان لوگوں سے لیے آزماکش نہ بنایا جنہوں نے کفر کیا اور حمیر پنجش دمیا ہے شک توسی غالب حکمت والاسے -

اسے مہارے رب مہارے بیے مہارے گناہوں اور
ہمارے کا موں ہیں ہماری زیاد میوں کو بخش دسے ہمیں
ثابت قدم رکھ اور کا فروں کے خلاف ہماری مروفرا۔
اسے ہمارے رب اہمیں اور مہارے ان جا اُیُوں کو
بخش دسے جوابمان کے ساتھ مہسے پہلے چلے گئے
اور مہارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے کبینہ نہ ڈالنا
ہے تک تومیر ہان رحم کرنے والا ہے۔
ہے تک تومیر ہان رحم کرنے والا ہے۔

اسے ہارے رب میں دنیایی عبلائی عطاکرادرافرت بی عبدائی عطافرااور میں جنم کے عذائے معوظ فرا، اسے میارے رب ہم نے ایک پکار نے والے کوسناؤ ایمان کے بیے بار ہاتھاکہ اپنے رب برایان لاو پس م رِيّبَالَا يَجْعَلُنَا فِتُنَّةٌ لِلَّهِ يُكُولُونَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

رَبَّنَا ابْنَامِنُ لَدُنْكَ دَحُمَةٌ قَامَيِّكُ مَنَامِنُ آمُرِيَا ثَمَّسَنُدًا - (٥) رَبَّنَا ابْنَا فِي النُّنْيَا حَسَنَةً قَفِى الْحُخِرَةِ حَسَنَةً قَوْنِنَا عَذَابَ النَّارِ - (٧) رَبَّنَا ابْنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا تُنْيَا دِي يُلِايْمَانِ رَبَّنَا وَنَا مِنُولُ بِرَيِّكُمُ فَالْمَنَّا رَبَّنَا فَاغُفِرُ لَنَا رَبُنَا وَمُنُولُ بِرَيِّكُمُ فَالْمَنَّا رَبَّنَا فَاغُفِرُ لَنَا

(۱) قرآن مجید سورهٔ لیونس آیت ه ۸ (۲) فرآن مجید، سورهٔ متحنه آیت ه (۱۷) قرآن مجید سورهٔ آل عمراًن آیت ۱۴۲ (۱۷) قرآن مجید سورهٔ حشر آیت ۱۰

(٥) قران مجيد سوره كيف آيت ١٠

www.maktabah: ١٧) قرآن مجيد سوره بقره أميت

دُنُوْبَنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّنَا تِنَا وَتَنَفَّنَا صَعَالُوَبُرارِ رَبَّنَا وَاتِنَامِا وَعَذَّتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَاتُخُزِنَا يَوْمَدَالُفِيْبَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفَ الْمِيْعَادَ -

(1)

كَيْنَا لَوَتُواُخِذُهُ فَا إِنْ تَنْفِيْنَا اَوْاَخُطَانُا اَوْاَخُطَانُا اَوْاَخُطَانُا اَوْلَا

سَبِ اغْفِرْ لِيُ وَلِوَاكَدِيَّ وَارْحَمُهُ مَا كُمَا رَبِّيانِيُ مَنْفِيْرُا وَاغْفِرُ لِلُمُّوْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَا مُ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمَاتِ الْأَحْسَلِمَاتِ الْأَحْمَدِ مِنْ الْمُحْمَدِ مِنْ الْمُحْمَدِ مَا وَالْمُسُلِمَاتِ الْمُحْمَدِ مَا وَالْمُسُلِمَاتِ الْمُحْمَدِ مَا وَالْمُسُلِمَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَلِي وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ والْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسُلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَالِمِينَالِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَا وَالْمُسُلِمِينَالِمِينَالِمُ والْمُ

(W)

رَبِّ اغْفِرُ وَالُحَمُّ وَنَجَا وَزُعَمَّا نَعْكُمُ وَ وَانْتَ الْوَعَزُّ الْوَكُومُ وَانْتَ خَبُرُ الرَّاحِمِينَ وَانْتَ خَبُرُ الْغَافِرِ فِنَ وَإِنَّا بِلَهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا لِللَّهِ وَالْفَالِمِينَ وَالْحِعُونَ ، وَلَهُ حَوْلَ وَلَهُ قُولًا اللهُ وَلِعُهُ الْوَيِاللهِ الْعَلِي وصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدُ خَا تَعْولِتَ بَيْنِي فَى الْوَيْدِلُ ، وصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحْمَدِ فَ وَسَنَلِي مَا تَعْولِتَ بَيْنِي فَى الْفَالِمُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ا بمان لائے اے ہارے دب ہمارے لیے ہمارے گناموں کو بخش دسے اور کو بخش دسے اور مسے ہماری غلطبوں کو مشادے اور ہمیں نبک لوگوں کے ساتھ وفات دے اے ہمارے ممارے دب ہمیں وہ عطا کر جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا اور سمہیں قبامت کے دن رسوانہ کرنا بیشک تو وعدے کی خلاف ورزی ہمیں کرتا۔

ا ہے ہمارے رب اگر سم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں نہ مکی طا۔

اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بھٹن اور ال پررحم فراجیا کہ انہوں نے بچین میں میری پرودرش کی ۔ مومن مردوں اور عور توں اور مسلمان مردوں اور عور توں کوخش وسے ان میں سے بوزندہ ہم اور جو فوت ہو گئے میں ۔

اسے میرے رب بخش دے ، رحم فرا در تو گناہ تیرے علم یم میں ان کو معاف فرا دے تو سبت زیادہ عزت واکرام والا ایم توسب سے ہتر رحت کرنے والا سے اور سبت اچھا بخشے والا ہے ہم الٹرتائی کے لیے ہیں اور ہم تے اس کی طرف وطنا ہے نیکی کرنے اور برائی سے درکنے کی طاقت صرف اللہ تفالی کی طرف سے ہے ہیں اللہ تفالی کافی ہے اور وہ ہترین کارساز ہے صفرت محد مصطفیٰ صلی للہ علیہ سولم

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة آل عمران آيت ١٩١٠ ، ١٩١

٢١) بحران مجيد سورة بقره آيت ٢٨٢

وس) سنن ابن ماجرص ٢٦٩ ابواب الالحب ركن ب الصغفاء الكبير عبد ٢ ص ١٨٧ صديث ٢٠٠

(1)

استعاده .

الله هُمَّ إِنِّى الْعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَوَ يَنْفَعُ وَقَلْبُ لَا يَهُمُ مَا عِلْمِ لَوَ يَنْفَعُ وَقَلْبُ لَا يَجُمْ مَنْ عِلْمِ لَوَ يَنْفَعُ وَقَلْبِ لَا يَجُمْ مَا عَلَمُ لِللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهُ الل

استعاده-یا الله بی بخلسے نیری بناه جاہا ہوں، بزدلی سے نیری بناه میں آنہوں نہائی خت عمری طرف نوٹا کے جانے سے تیری بناه کا طالب ہوں دنیا کے فقتہ سے نیری بناه چاہتا ہوں اور عذاب فرسے نیری بناه کا طلب گار موں-یا اللہ ایمن اس لا بچے سے تیری بناه جاہا ہوں جودل بر مهر لگا دے اور ہے محل و لیے موقع طمع سے نیری بناه جاہا

ہوں۔
یادیڈ ایمی غیر نفع بخش علم، نہ ڈرنے دالے دل ، غیر مقبول
دعا، نگر ہونے والے نفس سے نیری پناہ چا ہاہوں رہااللہ
یں بھوک سے نیری پناہ جاہا ہوں کموں کر بیر میراساتھی
ہے خیا من سے پناہ مانگا ہوں وہ ٹری لاز دار ہے
موت سے ، بزدلی سے بڑا ہے سے اور رسوائی دال
عرسے ، فقنہ ، وجال اور عذا ہر فیرسے ، زندگی ا ور
موت کے فقنہ ، وجال اور عذا ہر فیرسے ، زندگی ا ور
سے ایسے دل جا ہے میں جو بہت نرم ، عاجری کرنے والے
اور تیرے دل جا ہے میں جو بہت نرم ، عاجری کرنے والے
اور تیرے دل جا ہے کی طرف رجوع کرنے والے مہوں یا اللہ ا

(١١) مسندا ام احدين عنبل علد هص عدم مروات معاذرضي المعند

<sup>(</sup>١) مندامام احدب منبل جلد ٢ ص ١١٦ مروبات اسلمرضي الشرعت

<sup>(</sup>٢) مجع بخارى عدم ص ٢٨ و كأب الدعوات

اسباب سرگناہ سے سامتی، سرنکی کی فیمت ، جت کے ساغه كامياني اورجهنم سينجات كاسوال كرتابون-بالله ابن اركرمرت سے تيرى بناه جا بتا موں غم روج اورداوار کے نیجے آنے سے تیری بناہ عاستا ہوں جار ين بيره بيركم بالنف بو فرف سينرى بياه جابا ہوں ۔ونیا کی طلب میں فوت ہونے سے تیری سناہ جاستامول -باالله اجر کھی ماناموں اور جو کھینس مانا سب کے شرسے نیری پناہ چا ہتا ہوں۔ يا الله إ مجهة ترى عادات برك اعمال، ممارلون اور فواشاتس دورركور بااسر اس مصبب کی سختی بد بختی کے یا نے ، برے فصلے اور ویشمنوں کے منے سے نیری بناہ جا سے يالله اين كفره قرض اور متماحي سي نيري بناه جابت بول يا الله مين عذاب جنهم مصفتري بنياه جانتها مول ادر وجال کے نتنہ سے نیری بیاہ کا طالب موں۔ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَالسَّكَوَمَنَهُ مِنْ حُلَّ ِ الْمَصِ ، وَالْعَنِيثُ مَنْ مُكِّ بِيْرٍ ، وَالْعَسُوْنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاءَ مِنَ اتَّارِ - (١) اللَّهُمَّ إِنِّي ٱعُوذُ بِكَ مِنَ السُّنْزَدَيِّ وَاعْوُذِ بِكَ مِنَ الْغَيِّرُوالْغُرَقِ وَالْهَدُ هِ، وَاُعُوذُ بِكَ مِنْ أَنَّ امُوتَ فِي سَيْبِ لِكُ مُدُبِرًا وَاعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فِي تَنَطَلُّبِ اَللَّهُمَّ إِنَّ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا عَلِمْتُ وَمِنْ سَنْرِ مَا لَمُ اعْلَمُ - (٣) الله هم حبيبني مُنكرانِ الدُّخلُة في وَالْوَعُمَالِ وَالْحَدُواءِ وَالْحَهُواءِ - (١) ٱللَّهُ مَّهُ إِنِّيُ ٱعْتُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَكَرِءِ دَدُرُكِ الشَّفَاءِ وَسُوْعِ ا لُقَصَاءِ وَشُمَّا تَنْهِ ٱلْوَعُدَاءِ - (٥) ٱلْكَهُمَّايِّنِيُ ٱعُوُدُ مِلِكَ مِنَ ٱلْكُفِي وَاللَّذَ مِنِ وَالْفَقْرُ وَاعْوُدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاعْوُذُيكِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ - (١)

(١) مندرك الحاكم علد اول ص به سود كت ب الدعا

(٢) كنزالعال علد ٢ ص ١٨١ عديث ٢٠١٠

رس كنزالعال علديس ١٤٩ عديث ١٢٨ ٣

(م) كنزالعال علد اص ۲۱۲ صريث ۱۸۵

ره مع بخارى جلد ٢ من ٩ > وكتاب القدر

(٧) المستدرك للحاكم جلداول ص ٥ س كتاب الايان

اللَّهُمْ إِنَّى آعُوذُ بِكَ مِنْ سَيْرٍ سَمْعِيرٍ وَبَهَ رِئُ وَسَنْرِ لِسَانِيُ وَفَلِمُ وَشَرِّ

ٱللَّهُمَّالِيُّ اعْوَدُيكَ مِنْ جَارِالسُّوْعِ فِيُ دَارِالْمُقَامَةِ فَإِنَّ جَارَالْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ - (١) اللَّهُ مَّا فِي أَعُودُ مُلِكُ مِنَ الْقَسُونُ وَالْفَفُلَّةِ كالْعَبُكَةِ وَاللَّهِ لَّةِ وَالْمَسُكُنَّةِ وَاعُوذُ إِلَّ مِنَ الْكُفْرُو الْفُنْفُرِو الْفُسُونِ وَالنَّيْفَانِ وَالِنَّفَانِ وَسُوءِ ٱلدَّفْلَاتِ وَصِيرُفِ الْوَرْثَمَاقِ وَالسُّمُعَةِ وَالتِّرِيَاءِ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الصَّمَعِ الْبَكَ عِدَالْعَمَى وَالْحُبُونِ وَالْجُدُامِ وَالْبَهِنِي

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱعْوُدُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعُمَنُكَ وَمِنُ تَحَوَّلِ عَانِيَتِكَ وَمِنْ نَجَاءَة نِعْمَتِكَ وَمِنْ جَمِيْعِ سَخَطِكَ - (١١)

اللهما في اعوزيك من عداب النار-

بااللہ! بی جہنم کے عذاب، آگ کے فننہ، فبر کے عذاب، فبر کے فتنہ، مالداری کے فتنہ کے شراور محاجی۔ فتذك شراورسيخ دجال كونتذ ك شرسة ترى بناه جابتا بون - قرض اوركناه سے تيرى بناه كا طالب ول یا اللہ! بی السے نفس سے جو برنہ ہواہیے دل سے جوعامزی شکرے ہے فاکدہ غازسے اور غیر مقبول دعا۔

(١) مندوام احدين صنبل عبدس و٢٩ ما روى عن ابي شبتر رد) المتدرك للحاكم علداول س ٢ ٥٠ كتاب الدعا (١٧) المتدرك للحاكم علداول ص ١٠٠٠ كتاب الدعا رم) المتدرك للي كم طلداول ص ١٦٥ كتب المعا ره ) صحيح بنيارى جلد ٢ ص ٢٦ وكتاب الدعوات (١١) مندام احدين عنبل جلد ٢ ص ١٧٠ مروبات عبداللدين عمرويض الله عنه

باالله این کان اوران کو کے شر، زبان اور دل کے شراور مادة منوب كهاشرات تيرى يناهب با

بااللرا مي سكونت كے اسے پرطوسي سے نيري بياه جانت اموں کبوں کر حبکل رسفی کا بروسی بدل جا آہے۔ بالشرامي ول كي سختي ، غفلت ، حقاجي ، ذلت اورسكيني سے نبری بناہ جا ہتا ہوں یا اللہ! میں کفر، متاجی، نافرانی منافقت ،رسےافداق ،رزق کی تنگی اور را کاری سے تیری پنا ہ چا ہا ہوں ہرہ بن ، گونگا پن اندھاین، جون كوره معرص اورسى ممارلون سے تبرى باه

با الله المن ننرى نعت كے زوال، عافیت كے لوط جانے ، اجابک آنے والے عذاب اور تیری شام نادا فليول سينبري بناه جاشامون- ترى بناه جا بنا مون غمر اور سين كے فتنہ ہے جن تبرى بناه كا طالب مون ۱۱)

اَلَّهُ هُمْ اِفْدَاعُو وْ مِلْكَ مِنْ عَلَبُ وَ الْعَوْدِ الْمَالِمُ اللّهِ اللّهُ اللّه

一年のは大きにはいいからからからからからからしているというから

Now Lie Sof

Children to the think of the children

The Control of

[1] [1] [1] [1]

ربى المستدرك ملى كم جلداقل ص اسم كآب الدعا www.maktabah.org

1943 SHOW SHOW

- 16 Charles and Charles

# بالجوال باب مختلف امورسي تتعلق بأنوره دعائين

جب صبح موجائے اور تم ا ذائ سنو تو مؤذن کو جواب دینامستحب ہے رواجب ہے) اور ہم اس کا ذکر کر میکے ہیں بت الحذاري دافل موسف اور مكلت وقت كى دمائين نيز وضوكى دعائي على طهارت كے بيان مي عمي في بيان كردى إلى

مسجد كى طرف جائے وقت كى دعا

یااللہ میرے دل میں فرربدا فرامیری زبان میں میرے كانون سي ميرى أعمون من تورسدا كردس بالشمير آگے بیجھے اورا در نورس نور کردے یا اللہ مجھے اور عطافرایہ دعایمی مانگے۔

یا اللہ ایں ملکنے والوں کے تبرے ورد کرم رہی ہے واسطے سے انبری طوف اس علنے کے توسل سے تھے سے سوال کرتا موں میں تیری نعموں کی ناتی کری کرتے ہوئے، اکونتے موے نیزریا کاری اوردوسروں کوسٹانے کی فاطرمنس نکاترے عذابسے درتے ہوئے اورتری رصاللاش كرتع بوسف نكار مول بي تجدس سوال كرابون كم مجيح جنم كى اكس سے بيا سے اورمرس كناه بخش في كيونكة توسي كن بول كو يخفف والاسي-

الْكُهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلِمَى نُومِ اوَفِي لِيسَا فِيْ نوُراً وَاجْعَلُ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلُ فِي ْ بَصَرِي نُوْرًا وَاجْعَلُ حَلْفِي نُورًا وَأَمَا فِي نُورا وَاحْجَعَلُ مِنْ فَوْتِي نُورَا ، اللَّهُ تَمَد اعْطِنِيُ نُورًا- (١) اللهُمِّ إِنِّي ٱشْكَالُكَ بِحَقَّ السَّائِ لِينَ عَكَيْكُ وَبِحَنِّى بَمْشَاىَ هَذَا اِلَيْكَ فَإِنِّي كَمُ ٱخَرُجُ ٱشَرَاوَكَ بَطِكُ وَلَا يَكِ وَلَا رِيَاءُ وَكَ مُمُعَنَّة ، خَرَجُتُ ا يِّقاء سُخُطِك ، وابْتِعَاء مَرُصَاتِكَ، فَاسْأَلْكَ آنُ ثُنُقِذَ نِي مِنَ النَّارِوَانُ تَغُفِرَ لِي ذُنُوْبِي إِنَّهُ لِرَيَغُفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ- اللهُ الله

<sup>(</sup>١) صبح بخارى جلدم ص ٩٣٥ كنا بالدعوات

<sup>(</sup>٢) مسنطام احمدين حنبل علدساص ٢١ مروبات الي سعيد رصي الله عنه

#### گوسے کسی کام کے لیے تکلتے وقت کی دعا

بسيراللهِ رَبِّ اعُودُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْاَجُهُلَ أَوْيُحُهُلَ عَلَيْ بِسُعِداللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيثِمِ كَ حَوْلَ وَلَا تَوْنَا إِلَّهُ مِا لِلَّهِ الْعَلِّي الْعَظِيمُ رسُمِ اللهِ النَّكَارُكُ عَلَى اللهِ -

الله كے نام سے و تكفیا ہوں ) بی ظلم كرنے سے اور بركم محدرظ كي عائے ،جالت كاسلوك كرف اور جالت كاتكارمون سيترى ياه جاشامون اللرتفالى ك نام سے بور حمت والاحربان ہے اسٹر تعالی سے سواکس سے طاقت ماصل نہیں ہونی الطرنوال کے نام سے اور المرتعالی يرهروم كرت يوسك - (١)

#### مسجدان داخل موتے وقت ،

باالله إحفرت محد مصطفى اورآب كال يررحت اور سلامتی نازل فرما بالشرميرے نمام کنا ه بخش دے اور میرے بیے اپنی رعمت کے دروازے کول دے ۔

الله تعالى تنجهے تجارت میں نفع نہ دے۔

اورجب مسيدين سي كو كمث و جيز كا اعلان كرت ومجهو تولول كهو-الله تفالى يه چيز تمهاري طرف نه لوا مع-

حب صنح كى دوسنتين براهوتو اون كهو-یا اللہ ایس تجے سے نیری رحمت کاسوال کرنا ہوں جس کے

With the state of the state of

مسجدین واعل موت وقت بیلے والی باول اندر رکھوا وربھر برار مھو-ٱللَّهُ مُّ صَلَّى عَلَى مُحْتَمَّدِ رَعَلَىٰ ٱلْكِحْتَدِ وَسَلِّفُ ٱلَّهُ هُمَا غَفِرُ لِي حَمِيْعَ ذُنُّونِي كَافْنَحُ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِك - (١) حب معیدس کسی فرید و فروخت کرتے دیجو تولوں کہو

لَوَ اَرْبَحَ اللَّهُ تَجَارَتُك - (١١)

لَوَرَدَّهَا اللهُ إِلَيْكَ - ره

رسول اكرم صلى الشرعلبيروسلم في بيي حكم دباب ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْكَالُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ

(١) المتدرك ملحاكم جلداول ص ١٩٥ كتاب الدعاو

والا سنن ابن ماجرص هدم الواب الدعاء

(١) سنن ابن ماجرم ٥٥ باب الدعاء عندو خول المسجد

(۲) مسنن داری جلداول ص ۲۹۹ صریث ۸۰۸

(٥) ستن دارمي علد اول ص ٢٧١ مرت ٨٠١٠

تَهُدِی بِهَا تَلْبِی ۔ بہ دعا آخریک پڑھے جبیاکہ م نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرنتے ہوئے پہلے ذکر کی ہے دا

ركوع ميں جبدكوع كرو تويوں كمو، دير فواقل بي ہے فرائض وسنن بي نہيں ا

اللَّهُ قَلَىٰ كَكُنْ كَلَفْ وَلَكَ خَشَعُتُ وَكِيَ وَكَالَ اللَّهُ قَلَىٰ وَكَلَّ اللَّهُ وَكَلَّ اللَّهُ وَكَلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ النَّ اللَّهُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ النَّ اللَّهِ وَلَيْ وَعُلُعِي وَمُعْفِى وَمُعْفَى وَمُعْفِى وَمُعْفِى وَمُعْفِى وَمُعْفِى وَمُعْفَى وَمُعْفِى وَمُعْفِى وَمُعْفِى وَمُعْفِى وَمُعْفِى وَمُعْفِى وَمُعْفِى وَمُعْفِى وَمُعْفَى وَمُعْفِى وَمُعْفِى وَمُعْفِى وَمُعْفَى وَمُعْفِى وَمُعْفَى وَمُعْفِى وَمُعْفَى وَمُعْفَى وَمُعْفَى وَمُعْفَى وَمُعْفَى وَمُعْفَى وَمُعْفَى وَمُعْفَى وَمُعْفِى وَمُعْفَى وَمُعْمِى وَمُعْفَى وَمُعْفَى وَمُعْفَى وَمُعْفَى وَمُعْفَى وَمُعْفَى وَمُعْمِى وَمُعْمِعِي وَمُعْمِى وَمُعْمِعُمْ وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا ومُعْمُوا ومُعْمُوا ومُعْمُوا ومُعْمُوا ومُعْمُوا ومُعْمُوا ومُعْم

(4)

بااللہ اس نے تیرے لیے دکوع کی ترے لیے صوع کما افریم کا ترے لیے صوع کما کے میں انگری برکھروسہ کما افریم کا تحری برکھروسہ کما افریم کا تحری برکھروسہ کما افریم کے میں میں انگری میں میں میں انگری کے انگایا ہما ہے۔ دلیے دلے دلے میں میں انگری کے ایک دلے دلے مام دی کا افریم کریا ۔

اگرتم حاموتوتین بار «سبحان ربی العظیم » مجی کهورس با بیرالفاظ مور-میرون فی فیری وی الدکت کو کی نیز واکنرو ح - الٹرتعالی باک و مقدی ہے وہ فرشنوں اور روح میرون علیہ السام کا رب ہے -

ركوع سے سرائها تے وقت جب ركوع سے سراٹھا و توب كات پڑھو۔

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْءَ الشَّملُونِ وَمِلْءَ الْوَرْضِ وَمِسِلُ عَ مَا شِنْتَ مِنْ شَىء بَعُدُ آهُلَ الشَّنَاءَ وَالْمَجُدِاً حَنْ مَا قَالَ الْعَبُدُ وَكُلْنَا لَكَ عَبُدُ لَاَمَانِ عَنْ الْمَعْلِعَ لِمَا اعْلَيْتَ ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتُ وَلَا يَنْفَعْ

استرقائی نے اس کی بات شن لی جس نے اس کی تعرف کا اسے ہمارے رب ابترے ہی کیے تعرفی ہے جو آساؤں اورزین سے بھر نے کے برابر سے اوراکس کے علاق موتوج ہے وہ بھری ہوئی تو بزرگی اور تعرفی والاہے جو کھے بندہ کہتا ہے تواس کا زیادہ تن دار سے ہم سب

Standard medical

一切地域地域の一直

(۱) كنزالعال جلد ٢ ص ٢٥ ٢ حديث ٢ ٩٥٨ (٧) صبح معم مبداول ص ٢٩٣ صلاة المسافري (٣) سنن ابن ما حرص م ٢ كن ب الصلاة (م) صبح مسلم جلد اول ص ١٩ كن ب العلاة

www.maktabah.org

ذَا لَعِبَةِ مِنْكَ الْعَبِّدُ، نَتِلَ الْعَبِّدُ، نَتُرَ عَنْدَ مِن بَوَكِي لَوطاكر اس كُونُ روك (۱) نمین سکنا در هب نورو کے کوئی شخص دے نہیں سکنا در سب نورو کے کوئی شخص دے نہیں سکنا در کسی نثرافت والے کواکس کی شرافت و بزرگی تجھ سے بچاپنیں سکتی -

پاسٹر ہیں نے تیرے ہی کیے سجدہ کیا شجھ برہی ایمان لا با تیرے ہی لیے اسلام لا یا میرے چہرے نے اس فات کوسیوہ کیا جس نے اس کو بیا کیا ،صورت بخشی اوراس کے کان اور انکھیں بنائیں اسٹر نعالی برکت والا ہے جو مہرین خان ہے یا دسٹر امیری قلب وضال نے تجھے سیاد کیا میاد ل تجھ برا میان لایا ، ہی تیری اس نعمت کے ساتھ وٹنا ہوں جو مجھے عنابت فرائی اور ابنے گناہ کے ساتھ لوٹنا ہوں ، ہیں نے اپنے نفس برظام کیا ہیں تو مجھے بخش نے قرے سواگن میوں کو بخشے والا کوئی تہیں۔

and membership

سېرسين مبن حب نم سجد سين ماؤنو يون كور اللّهُمْ لَكَ سَجَدُت وَمِك آمَنَتُ وَلَكَ السّلَمُكُ سَجَدَوَجُهِى لِلَّذِي حَلَقَدُوصَوَّرَهُ وَشَقَى سَمُعَهُ وَلَهَبَرَهُ ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحُسَنُ النّجَالِقِبُنَ ، اللّهُ عَرَسَجُد لكَ سُؤادِى وَخَيَالِي وَالْمَن مِكَ فَوادِى اَبُوءُ مِنْعُمَدِك عَلَى وَالْمُوعِ بِذَنْى وَهَذَا مَا جَنَيْتُ عَسَلَى نَفُسِي فَاعْفِلُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَعْفِلُ اللهُ مُؤْمِنِ الدَّانَةُ مُونَ

الم) باتتین مزنبه ووسجان رنی الاعلیٰ کیے۔ رسی

النسفراغت براعب نمازسه فارغ موتور كلات برسه

اللَّهُ مَ انْتُ السَّلَةَ مُ وَمِنْكَ السَّكَةِ مُ اللَّهُ السَّكَةِ مُ اللَّهُ الْوَسَامَى عطا كرنے والا معسلامتی تیری طرف نَبَارَكُتَ مَا ذَا لُجَدَّ لِ وَالْدِكُ لَوا مِدِ (٢) سے مها ہے اسے مبال وعزت والت تو برکت والا معے -اور اکس کے علاوہ وہ دعائیں انگے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

الا معيم مسلم جلد آقل ص ١٩٠ كتاب الصلوة

<sup>(</sup>١) ميج مسلم علداقل م ٢ ٢ ٢ صلاة المسافري

<sup>(</sup>٣) سنن ابن اجه صه كاب الصلوة

<sup>(</sup>١) سنداه م احديث عنبل جلده ص ٢٥٦ مرويات نوبان مضالتيعت ١٧٧٧

مجلس سے المفتے وقت عبیس سے الموزور دعا مالکو۔

سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَجَمُدِ كَالَّشَهُدُاكُ لَا الْدَالِدَ اللَّهَ اللَّهُمَّ وَيَجَمُدِ كَاللَّهُ وَالْوَدِ اللَّهُكَ عَمِلُتُ سُوْءً ا وَظَلَمْتُ لَفُسِنَ فَاغْفِرُ فِي فَانِهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبِ اللَّهِ النَّكَ عَمِلُتُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبِ اللَّهِ فَاغْفِرُ فِي فَانِهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنُوبِ اللَّهِ

یااللہ اِتُوباک ہے اور سنتی حدہے بن گواہی دنیاہوں کہ نتر سے سواکوئی معبود نہیں بن تجھ سنے خشش مائگ ا موں اور نیری بارگاہ میں نوم کرناموں میں نے بڑے عل سکے اوراہیے نفس رظام کیا لیس نومجھے بخش دیے ہے۔ سواگن موں کومعات کرنے والاکوئی نہیں ۔

اللاثغا كا كے سواكوئى معبود نہيں وہ الك ہے اس

کاکوئی متریک نیس اسی ک بادشادی ہے اوروسی تعرف

بازاریس داخل ہو تھے وقت حب بازاری دافل ہوتو اوں کے۔

كَوَالْمُرَاكَّ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُلِكَ كَنَّ لَكُ الْمُلُكُ وَلَمُ الْحَمْدُ لُهُ تَعْرِيُلِكَ كَنَّ لَكُ الْمُلُكُ وَلَمُ الْحَمْدُ يُعْمِي وَيُعِيْتُ وَهُوكَ وَيُعِيْتُ وَهُوكَ وَيُعِيْتُ وَهُوكَ وَهُوكُ وَهُوكَ وَهُوكَ وَهُوكُ وَهُوكَ وَهُوكُ وَهُوكُوكُ وَهُوكُ وَهُوكُوكُ وَهُوكُوكُ وَهُوكُوكُ وَهُوكُوكُ وَالْعُوكُ وَالْحُوكُ وَهُوكُوكُ وَهُوكُوكُ وَالْمُؤْكُولُوكُ وَالْعُوكُ وَالْمُوكُ وَالْمُؤْكُوكُ وَالْمُؤْكُولُ وَالْمُؤْكُوكُ وَالْمُؤْكُوكُ وَالْمُؤْكُوكُ وَالْمُؤْكُوكُ وَالْمُؤْكُوكُ وَالْمُوكُ وَالْمُؤْكُوكُ وَالْكُوكُ وَالْمُؤْكُوكُ وَالْمُوكُ وَالْمُؤْكُوكُ وَالْمُؤْكُوكُ وَا

ال کے بیے ووزده رکھا اور مارتا ہے وہ زیرہ ہے اس کے بیے موت نہیں پیلائی اس کے قبضی ہے اوروہ مرج برز قادر ہے اس کے بیے موت نہیں پیلائی اس کے قبضی ہے اوروہ مرج برز قادر ہے اسٹر کے نام سے داخل ہونا موں بیشک اس بازار آئے اعود کی اور تو کھائی کا سوال کرتا موں اس کا اکترہ کے بازار اور حو کھائی ہیں ہے کی برائی سے تیری بناہ کا اکترہ کے بات موں یا انٹر ایم میں ہے کی برائی سے تیری بناہ کھا کی مور نقصان ور نقصان وہ سودے سے تیری بناہ کا طالب مہوں۔

ربسُمِ اللهِ اللهُ مَّ إِنِّي اَسُّالُكَ جَيْرَهَ فِهِ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ النَّهُ اللهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

ترض كى ادائيكى كے ليے الاتم برقض بوتوب دعا مائكو-

(۱) الترغيب والترسب جلد ۲ ص ۲ ۲ کناب الذكر (۲) سنن ابن احبرس ۱۲۲ الواب التجاملت (۳) مشكرة المصابيح من ۲۱۲ باب الاستعاده

یااللہ امجے حرام سے بچاتے موے اپنے مال کے سانفه كفايت فرما اورابيضفل وكرم سي مجها بيغ غير سے بے نیاز کردے۔ إِنَّكُهُمَّ الَّفِي بِحَلَّهُ لِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغِنْنِيُ بِفَضَلِكَ عَمَّنُ سُواكَ .

الباس بينت وقت حبنيا باس بينو تريون كهو

ٱللَّهُمْ كَسُوْتَنِي هَذَا النَّوْبِ فَكُلُّ الْحَمُدُ آسُكَالُك مِنْ خَيْرِهُ وَخَيْرِمَا صَّنِعَ لَهُ وَأَعُودُ مِكَ مِنْ شَرِّعِ وَشَرِّعِ

باالله أنون مجعيه لباس بهايا تونيرك لي عدي یں اس کی معلائی اور ص مقصد کے بے برایا گیااس کی جلافی کاسوال کڑا ہوں اور تھے سے اس کی برائی

اورص مفعد کے لیے بربنا یا گیا اس کی برائی سے تیری يناه جاتا مون-

نا پنديده بات ويجيني جبكوئي بشكوني محون بوتوبوب كو-

ٱللَّهُ لِمَانِيْ بِالْحَسَاتِ إِلَّهِ الْمُتَ وَلِك بالشرائي لانے والاعب توسيے اور برائ كوسے جانے والا بھی نومی ہے اسرتعالی سے سواکون طاقت يَدْ مَبُ بِالسَّيْمَاتِ إِلَّهُ أَنْتَ كَوْحَوُلَ وَكُ عاصل بني موتى -فَوَّتُو اللهِ عِلْمُهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

جاند و مكيت وفت حب جاندو كيوتوروعا مالكو- اولاس سيديكي بن مرتبرالدا كركو-

اللَّهُمَّ اَه لَكُمُ كَلَيْنَا بِالْوَمْنِ وَالْوِيْمِانِ والتروالسكة مة والرسكة مروالتؤنيني لِمَا تَحِبُّ وَتَرُضَى، وَالْحِفْظِ عَمَّنُ تَسْخُطُ رَبِي وَرَبُّكَ اللهُ-

بالعداس جاندكوممار عليامن، ابيان، نيكى ، سلامتى، اسلام ، ابن جابت اوررمنا كيطابق عمل كاتوفق ابني الرفكي والے اعال سے حفاظت كاذر بعير بنا (اسے جاند!)مرااور ترارب اللرب - راور بعی کے )

on the health of the

(۱) المتدرك ملحاكم جداول ص ١٦ وكذاب الدعا-

(٢) كتاب على اليوم والليلة صم > بأب ايقول اذا التجد أوبا

(١١) سنن الى داوُد عبد ٢ص ١٩١ كناب الكهاته،

رم) سنن داري جلد اول من ١٣٠٧ كتاب الصوم

مدات وصدئی کاماند ہے اسے ماندای ترب عَالَى رِاعِالَ لا بالله إلى الله إلى تجوسهاس مينيكى صلى أور اچی تفدیری سوال از اسول اوراس سے بیلے تین باراللاكبر كمحروز قيامت كح تغرسے نيري يناه عابتا ہوں۔

هِلَالُ رُسُّدٍ وَخِيْرٍ، آمَنُتُ بِجَالِقِكَ، اللَّهُ مِّ إِنَّ اللَّهُ كَالُكُ خَيْرُهَذَا السُّهُ رُوَحُيْرَ الْقَدَكِ، وَاعْقُ فُرِيكَ مِنْ شَيْرِتَوُمِ الْحَشْرِ.

المندهي جلتے وقت الحب أندهي جلتے توبر دعا مالكور

یا اللہ! میں تھے سے اس بواکی عدائی اور و کھواس میں ہے اس کی بعدائی، جس کے ساتھ اسے صحاکیا اس کی جدائی کاسوال زیا ہوں اس سے شراس میں توکھیے ہے اس سے بتراور سی کے ساتھ اسے مبیا گیا اس کے نتری يناه جا شابوں۔

LANGER WE SEND IN THE PROPERTY OF

with distance of the state of

ٱلَّهُمَّدِ إِنَّى آسُكًا لُكَ خَيْرَهَ ذِهِ الرِّبِحِ وَخَبُرُ مَا فِينُهَا وَحَبُرُهَا ارْسِلَتُ بِهِ وَنَعُوْذُ بلك مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِينُهَا وَمِنْ سَثَرِّهَا وَسَلَ آرُسِلَتُ يه -

مسى كى فات بر جب بنيس كى دفات كى ضريبني ـ تووي كو-إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَلَاجِعُونَ - ٣) (رَجِه نِيجِ مِهِ) رِبْنَا إِلَىٰ رَبِّبُا لَمُنْقَلِبُونَ - (٧) بے ننک ہم اسٹر تعالی کے بلیے میں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف اولنا ہے۔ (۵) اوربے شک ہم اسی کی طوف لوسٹنے والے ہیں۔ بااسل اسے بیو کاروں میں مکھ دے اس کے نامراعال کو اعلی عیسی میں کر دے اوراس کے بیما ندگان کی حفاظت و بكمساني فراليا الله إسمي اكس ك اجرس محوم مذكرنا أورنه اس كيدم بن فتفين دان مهي اوراس بخش دس-

١١) سنن ابي داود حبدا ص ٩ مام كتاب الدرب اسندام احمد بن عنبل عبده ص ٩ ٢ مرويات عباده بن صامت رضي الشرعن رب جامع ترندى ص ، وم ابواب الدعوات -

> (١) قرآن مجير، سورو بقره أكت ١٥١ (م) قرآن مجدسوره زُخون آیت ۱۸

(٥) كنّ بعمل البوم والليلة ص الدا بأب ما يقول إذا بلغه وفاة اخير

اسے ہمارے رب اہم سے تبول فرا بےشک تو ہی سننے جاننے والاہے. صرفر ويت وقت من مدر ويت وقت بروعا مائلو ، ويت وقت بروعا مائلو ،

نقصان المُصاف عِيدِ عَدِيدِ عَدِيدِ الْعَبِيرِ الْعَبِيرِ الْعِيدِ الْعَبِيرِ الْعَبِيرِ الْعَبِيرِ الْعَبِيرِ عَسِيَ تَعْبَاكُ يُبْدُولَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا الْكَ

عنقریب مهارارب مهی اس سے بہتر عطا فرمائے گابینک مما پنے رب کی طرف رفیت رکھنے واسے ہیں۔

تَبْنَا رَاغِبُونَ رِي

کام کا آغاز کرتے وقت عبون کام سروع کریں تو بیراہیں۔

رَبِّبَا إِنَّا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَتُهُ وَّهَبِّثُ 

رَبِّ اسْنُرَحُ لِيُ صَدُّرِيثُ وَيَسِّرِ ْ لِحِثُ اَمْرِی - (۲)

ا عمرے رب میرے بعمیرے سینے کو کھول سے اورمیرے کام کومیرے لیے آسان کردے۔

المسان كى طوت و كيف وفت حب آسان كالرف نظر المع تويوں براسو-

اے ہارے رب تونے اسے بھار نہیں بنا باتو ماک ہے يس بين جنم كے عذاب سے بحا۔ الترتعالى بركت والاسع حس ف أسمان من مرج بالك اوراس مي جراغ اورروشن جاند سايا

رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بِأَطِلَّا سُبْحَانَكَ نَقِنَاعَذَابَ النَّارِ - ره تَبَارَكَ اللهُ تَجْعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُورُحِبً وتَعِمَلَ فِينُهَا سِرَاجًا وَتَمَرَّا مُنِبُراً - (١)

(٢) قرآن مجيد سورهُ كَ آيت ٢٢

(١) قرآن جيد، سورهُ طسرآيت ٢٥، ٢٩

١١ قرآن مجيد ، سوره بفرة آيت ١٢٢

(١٠) قرآن مجيد سورة كيف آيت ١٠

ره) قرآن مجيد سورةً آل عمران أيت ١٩١

(٦) فرأن مجيد سوره فرقان آيت ١١

گرج سننے بہا حب آسمان برگرج کی آواز سنو تو بوں کہو۔ شیکان مَن بُسَبِّهُ الرَّعُدُ بِحَمْدِ بِ وَالْلَائِكَةُ وَ وَات بِال ہے کر گرج بی اس کی حمد کے ساتھ آسیح مِن خِینَ خِینَ ہِ ۔ (۱)

بجلی چکنے ہے۔ اَمَّلُهُ اَلَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّ

یا الله امیرے گناہ نخش دے میرے دل سے عصر کے جا اور مجھے مث بطان مردود سے بیاہ دسے۔

عُصماً نَع بِرِ عَدَا عَدِ مِنْ اللهِ عَلَم اللهِ عَصماً مَنْ الدِيهِ وَعَاما مُكُورِ اللهِ اللهِ عَدَا اللهُ اللهِ عَدَا اللهُ عَدَا الل

(۱) البداية والنهاية حلداول ص ۵۰۰ ذكرا يتعلق بختى السلات (۲) مندام احمد بن عنبل عبد ۲ ص ۱۰۰ مروبات ابن عمر رضى الله عنها -(۲) السنن الكبرى للبيه قى جلد ۲ ص ۲۵ ب صلاة الاستشعاء (۲) مندام احمد بن عنبل عبد ۲ ص ۹ مروبات عائث رضى الله عنها (۵) كتاب على البوح والبيلة ص ۱۲۲ باب ما بقول اذا غضب

ض ۱۲۲ باب ما بقول اذاغضب Www.maktabah.org وركے وقت عبر من قوم سے ڈر منونوير وعا مائكو۔ اللَّهُ قَدْ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نَحُورِهِ عِمُ وَ مَعْوَدُ نُولِكَ بِاللَّهِمِ ان كے مقابلے بين تيرى مدد كے طالب بين اور مِنَ شُرُورِهِ مُدُ۔ (۱) جہاد کے وقت احب شمنانِ اسلام سے روائی ہوتو برالفاظ کو۔ اللّمَةَ اَنْتَ عَصَنْدِی وَ نَصِیْرِی وَ مِلْتَ بِاللّٰہ اِوْمِین قوت و مدد گارہے اور مین نبرے نام اِنْکَانِلُ ۔ (۲) پر الوا اُن ہوں۔

كان كے بولنے بر جب تبادا كان بو لنے تكے نوس كار دوعالم صلى الله عليه وسم بردرو دفتر لي جبي اور بر كور دَكُواللهُ مَنْ ذَكَرَ فِي يَتَحَبُّرِ - جوادى عبد في كسا قدم برا ذكر كرسے الله نعالے اسے الله على الله من ذكر في يَتَحَبُّرِ - بوادم الله على الله على

قبولیت دعایر اجب دیموری افران بوتی معتوا ملاتعالی کاستگراداکرتے بوئے برکات کو،

اکتحمد ملاوا آذی بعی نواج و حجد کوئے انتیات میں اسٹر تعالی سے بیان میں موت وجد لوئے انتیاب کی بیاب میں بوتی بی ۔

السّالِحَات - (۴)

قبولین رعانین اخیری اجبری جب دیجوکر دعای قبولیت من اخر بوگی سے تواوں کہو۔ اَنْحَمْدُ للله عَلَی کُلّ حَالِ ( ٥) مرحال بن اولا تعالی کا شکریہ ہے۔

(١) مسندام احدين عنبل عبد م ص ١٥م مروبات الي موسى رضي الترعيد

(٢) منداهم احمد بن عنبل جله ٢ ص ١٨٨ مروبات انس بن مالك

(٣) كتاب عمل البوم والليلترص ٢٩ بأب ما يقول اذ اطنت اذنه

الدرالمنورطداول ص ١٩٩

(٥) المتدك للماكم ميداول ص ١٩٩٧ كتاب الدعاء

اذال مغرب سننے بر

اَللَّهُ مُ هَذَا إِنْبَالُ لَيُلِكَ وَإِدْبَالُ مَنْ لَكِلِكَ وَإِدْبَالُ مَنْ لَكِلِكَ وَإِدْبَالُ مَنْ لَكِ مَا يَكُ وَصُّصَنُورِ مَنْهَادِ كِي وَآصُواتُ دُعَا تِكَ وَصُّصَنُورِ صَلَوَ آلِكَ آسُمُاللُكَ اَنْ نَغُونَ لِيْ -

(1)

یا اللہ این بینیں رات سے آنے دن کے جانے اوردن کے جانے اوردن کے جانے کا وقت ہے نیز نیری طرف بلانے والوں کی اوز تربی خاتری کی کا وزیری خاتری میں تجھسے کی اواز میں میں اور نیری خاتروں کی حاصری میں تجھسے کی اور نیری خاتروں کی حاصری میں تجھسے کی اور نیری خاتروں کی حاصری میں تجھسے کی اور نیری خاتروں کے خات شن کا سوال کرتا ہوں۔

یااملہ ایس نیرا بندہ بیرے بندے کا بیااور نیری باندی
کابیا ہوں میری بیانی نیرے فیضے بیں ہے مجھ پر نیرا
حکم نا فد ہونا ہے نیرے فیضلے بیں انساف ہے بی نیرے
ہرنام کے وسیلے سے سوال کرنا ہوں جونام تونے فودلینے
میں سے کسی کوسکھا باہے باعلم غیب بیں اسالے اختیار کیا
میں سے کسی کوسکھا باہے باعلم غیب بیں اسے اختیار کیا
میں سے کسی کوسکھا باہے باعلم غیب بیں اسے اختیار کیا
ازالہ اور ریشانی کو سے جانے والا بنا دسے ۔
ازالہ اور ریشانی کو سے جانے والا بنا دسے ۔

عَم يَحِي بُولِ عَبُهُ لَكَ وَابُنُ عَبُدُ لِكَ اللّهُ عَرائِي اللّهِ عَبُهُ لِكَ وَابُنُ عَبُدُ لِكَ وَابُنُ امَنِكَ امَا صِينِ بِيرِكَ اللّهِ عَبُدُ لِكَ وَابُنُ امَنِكَ امْ اللّهِ عَدُلِ فِي قَضَا وُكَ مَا ضِ السُّالُكَ يِكُلِّ السِّعِ هُولِكَ سِيِّبُتُ السُّالُكَ يِكُلِّ السِّعِ هُولِكَ سِيِّبُتِ بِهِ نَفْسَكَ اَفَا نُولِتَهُ فِي كِتَ بِلِكَ اَوْعَا مُنَهُ احْكَامُ امِنُ حَلُولِكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم سنے فرایا جس آدمی کوکوئی پریشانی الای مواور وه به دمندرجه بالا) دعا مانگے توالله تعالیاس کے غم کوئے جانا ہے اور اس کی جگہ فرحت و مرورعطا کرتا ہے۔ عرض کیا گیا بارسول اللہ ای ہم اسے بیکونہ لیں ؟ آپ نے فرایا بلکہ جو بھی اسے سیکھے یادکر ہے۔ حب تنہارے ہم میں کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی در دھیوس مو توسر کاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیم کیا جسم میں وروبہ کے میں میں کوکوئی زخم وغیرہ میونا نونی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی دیں

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرئ للبيدة بي حليلاً قبل سوم الهم كتاب الصلوة (۲) مستدامام احمد من صنبل حليدا ول ص ا ۱۹ سام وبايت عبدالله رضي الشرعن .

اللدك نام سع بهارى زبين كى ملى ممار سع بعن ك دُم كسان ماركرب كم على مارك بار

الله تعالى كى عرن وفدرت كے ساتھاس كليف كے شرسے الله تعالی کی بیناه جاہتا موں جھے بی بانا موں با جن كالمحصة درسي.

زبن برر محت اور بيراها كريون برهند-(بسُمِ اللهِ تُرُبُّهُ ٱرْضِنَا بِبُرْقُبَ فِي بَعْضِكَ يْتَفَى سَقِيمُنَا بِإِذُنِ رَبِّنِاً-

نبر حب جمي درد موتو دروكي عبر برانكلي ركار تن بارسم المتريط هوا درسات مرتبه لور كو-ٱعُوْدُ بِعِنْزَةِ اللهِ وَفُدُرَتِهِ مِنْ سَنِرَمَا آجِدُ وَالْمَاذِيُ -

المدتعال كصواكوفي معبودتنس وه بلند، بردبارم المرتعالى كے سواكوئي معبود نيس وه عرث عظيم كا رب ہے اللہ تعالی کے سواکو فی معبود نہیں وہ سانوں أسمانون اورعوت والعوش كارب سي-

سونے کا ارادہ موتو ہے۔ جب تم سونے کا ارادہ کروزوسیلے وضوکر وبھر فعبدر رُخ ہوکر دائیں ہاتھ کو تکبیر بنا و بھر سونے کا ارادہ موتو ہے۔ یونتیس مزنبر اللہ اکبر رہے ہو ، نتیس بارسجان اللہ اورنیتس بارالحمد بنار پڑھو بھر سر دعامانگو۔ ياالله امن تيرى رمناك ساتونيرى نادامنگى سے بتير سطون کے ساتھ نزے مذاب سے بناہ عابتا ہوں اور تھوسے نترى سى بناه ميا شامور يا الله من نيرى نولف اليم طرح نهين كرسكنا الرعيالس ك حوم كرول لكن ترى ومي تثان مي عي تونے خودا بن تعرف کی ہے۔

"كليف ينجني جب كرئ تكليف بنج تويون كمو كَوَالِكَ إِلَّا اللَّهُ ٱلْعَلِيُّ الْحَلِيْمُ لَوَ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرُسْكِ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ لَا إِلْتَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَالِينِ السَّبُعُ وَرَبُّ الْعَوْشِ ٱلكَوِيْمِ - (٣)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُونُ لَرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَيُمْعَافَانِكَ مِنْ تَعْقُوبَتِكَ ، وَأَعُودُ بلك مِنْكَ ، اللَّهُمْ إِنَّى لَا ٱسْنَظِيعُ أَنُ ٱبُلُّغَ ثَنَاءً عَكَيْكَ وَتَوْعَرَصْتُ وَتَكِنُ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْنَ عَلَى نَفْسُكِ - (١)

<sup>(</sup>١) مسندامام احدين هنبل عليه ص ٩٣ مروبات عائشه رصي الشرعنيا

<sup>(4)</sup> مجيح سلم جلد اص ١٢٧ كذاب السلام

<sup>(</sup>١٠) صبح بخارى جديم مراكناب التوجيد - (١٧) من دارقطني جلداول صمم الاريث ٢٥

بالله المن ترب نام سيزعد ربت بون اورمرون كا-اللَّهُ قَدُّ بِالْهُمِكَ آخِيًا وآمُونُ - (١) اے اللہ اسمانوں کے رب، زمین کے رب اور مر اللَّهُ مُّدَرِبٌ السَّمَا وَتِ وَرَبُّ الْوَرُضِ جز کے رب اور مالک، وانے اور کھلی کو بھاڑنے وَدَبَّ كُلِّ شَيْءَ وَمَلِيكُهُ خَالِقُ الْحَتَّ والع تولات انجل اورقرآن باك كوا تارف والع الين وَالنَّوْى وَمُنْزِلُ النَّوْرَ) إِنْوَالُا يُجِيلُ تَ مرنزوالى تزكي شرك مرجاور وترك قفدس الْفَرَانِ، أَعُودُ بِكَ مِنْ سَزِّكُمْ ذِي شَرِّءُومِنُ سے، کے شری نیری بناہ جاتا موں توسب سے شَرِكُلُو مَا بَيْدٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيتِهَا، آنَتَ الْوَوَّلُ فَكَنْسَ فَيْلُكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الْآخِرُ سلے ہے تھوسے سلے کھ نسن نواغر سے اور نبر سے فَكَيْسَ بَعْدَكَ شَيْعٌ وَآنَتَ الظَّاهِ وَلَكَيْسَ بعد مينس موكا توظامرے تجه سے اور كي نيس تورشد ے اور تحدے ادھ کھ نہیں میا فرض ا ماکردے اور فَى ْقَالَ شَى مُ وَالْتَ الْبَاطِينَ فَكَيْسَ محص تاجی سے نیاز کردے۔ دُوْمَكَ سَنَّى عُراقَضِ عَنَّى اللَّهُ بِنَ وَاغْنِنِي

یا اللہ اِ تونے مجھے بدیا کیا اور تو ہی مجھے دت دسے گاہیر نفس کی موت اور زندگی نیرے قبضے بی ہے یا اللہ ااگر تو اسے موت دسے تو نجش دینا اور اگر زندہ رکھے تو اس کی حفاظت کرنا یا اللہ این تجھسے دنیا اور اَخرت میں فیریت کا سوال کرنا ہوں۔

ياالله اجب دن توابي بندوں كو جع كرے كاس دن مجھے اينا - اينے عذاب سے بيا بينا -

مِنُ الْفَقَرُ - (٣)

اللهُ مَّ اِنَّكَ خَلَقُ تَ نَفْسُ وَانْتَ تَنَوَفَاهَا،

اللهُ مَّ اِنَّكَ مَمَا ثُهَا وَمَعْ مَاهًا، اللَّهَ اللَّهَ الْكَافَ الْمَا وَانْ اَحْدَيْنَ هَا فَا عُفْلُهَا،

اللّهُ مَ إِنِي اللّهُ اللّهُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَى اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّه

ٱللَّهُمَّ فِي عَذَالِكَ يَوْمَ لَجُمَّعٌ عِبَادِكَ

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) صحيح معم مدير ص مهم كتاب الذكر والدعاء

<sup>(</sup>H) مسندالم م احدين عنبل علندياص المه مرويات الى مررومض المرعن

<sup>(</sup>١١) مندام احدين منبل جلداص ٥) مرويات ابن عررض الشرعنها-

<sup>(</sup>م) مندام احمدين عنبل علد ٢ ص ٢ م ٢ مرويات الى مرروض المدعن

ره) سنن ابن ما جرص ۱۸۱ ابواب الدعا و

یا الله ایس نے اپنے نفس کوترے سرد کیا ایا چرہ تری طرت متوصري إيناكام نيرے خوالے كيا تيرى رحمت كى امیداورعذاب سے درتے ہوئے اپنی مع کوتری ساہ یں دیا ترے سواکوئی بناہ گا ، نہیں سے تیری کتاب پر ايمان لا التوتوني نازل كاورترك في يرامان لا بالعب

اللَّهُ مَّ اسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهُتَ وَجُهِيُ إِلَيْكَ وَفَوْضَتُ آمُرِي إِلَيْكَ وَالْجَاثُ ظَهُرِيُ إِبَيْكَ رَغْبَةً وْرَهْبَـةً إِينُكَ لَامَلُهَأُ وَلَامَنْجَامِنْكَ الِاَّ إِيَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي ٱنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي آرُسَلْتَ - (1)

ياالله إحرساعت تجهيسب سيزباده بندم ال ين مجه بدار كرديا اور محه اسعل من الانا توترك نزديك مجوب ترين ب ده مجعة تبرك بهت وسارف ادریزے عذاب سے بت دور کردے می کھ سے سوال كرتا مون تومجه عطا فرانحه سيخشين حاتبا مون محضيض رس اورتجوس دعاماتكتابون اسع تبول فرا

رسوت وفت بنری آخری دعایس مونی چاہے نبی اکرم صلی السّرعليدك لم نے اس بات كا حكم ديا اوراس سے بيلے يوں كو-اللهمة أيفظني في آحب الشاء ال وكيث وَاسْتَغْمِلْنِي بِآحَتِ الْتَعْمَالِ إِلَيْكَ تُقَرِّمُنِي البُّكُ زَلْفَى كَنْبُعِدُ فِي مِنْ سَخُطِكَ ثَعْدًا اسْتَالَكَ فَنَعْظِينِي وَٱسْتَغْفِرُكُ تَتَغُفِذَ لِي وَادْعُوكَ فَتَسْتَجِيبُ لِي.

بیداری کے وقت احبصے کے وقت نیندسے بیار سو تو اوں دعا مامگر۔

تمام تعريض الشرقوالى كے بيے ميں جس نے ميں مارنے کے بعدزندہ کیا اوراسی کی طرف اعتما ہے۔ سم نے اور تمام ملک نے اللہ تعالیٰ کے بلے میں کی۔ عظمت اور بادشامی النرتوالی کے بیے سے اور عزّت و قدرت مي الله تعالى كے بيے۔

الْعَمَدُ لِلَّهِ إِلَّذِي آجِيانًا بَعْدَمَا أَمَا لَنَا وَ اللَّهُ عُورُ (٣) اصَحَنَا وَآصَبُحَ الْمُلُكُ لِلَّهِ وَالْعَظْمَةُ وَالشُّلُطَانُ مِنْهِ وَالْعِزْةُ وَالْقُسُدُ رَةُ مِلْهِ -

<sup>(</sup>١) صبح بخارى جلد ٢ ص م ١٧ كناب الروات

<sup>(</sup>١٧) صعيح بخارى مدم ص ٢٠٠١ وكذب الدعوات

رم) مجع الزوائد على ١٠ ص ١٠ كتاب الاخكار

اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْكَ آنُ تَبْعَثَنَا فِي الْمَيْوَمِ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّمُ

اورومی الله سے ج تہیں رات کو موت دینا ہے اور وہ جا تما ہے کہ تم دن کو کماتے ہو ھے تمہیں اس بیں اٹھا آ
سے ناکہ مقروہ وفت بورا کرے اسے اللہ! صبح کو نکا لنے والے رات کوسکون کا باعث اور مورج چا ندکوھا ب کا فراند بنانے والے میں تجھ سے آک مورج چا ندکوھا ب کا فراند بنانے والے میں تجھ سے آک ون کی مجل ٹی اوراکس بی تو کمچھ ہے اس کی مجل ٹی کا سوال کر تا ہوں اس کے شراور جو کھیا س بی سے اس نے مراب سے شرسے نیری بناہ جا ہتا ہوں ۔
شرسے نیری بناہ جا ہتا ہوں۔

ہم نے فطرت اسلام ، کار افلاص ا بیضنی حفرت محرصلی

التعليروسم كدبن اورابين باب حضرت ابراسم كمات

برج کی وہ ہرباطل ہے جداتھے اورمشرکین یں سے

بالله! مم نے ترے ام کے ساتھ سے کی ترے ام

پرشام کی ترسے نام پر ہی زندہ ہی اوراس برس کے

يا الله من تحصيص وال كرنا بول كداع محصير معلائي

كى طوت الله اورىم آج ك دن براقى كرنے باكسى

مسلمان کومرائی بنیانے سے تیری بناه جاستے میں۔

النس تھے۔

اورتبری طوت ہی وٹنا ہے۔

(١) مسندام احمد بن حنبل علد ١١ ص ١٠٠٠ مروبات عبدالرحن بن ابزى رصى الترعند

(٢) سندام م احدين منبل جلد ٢ ص ٢ ه ٢ مروبات الي مررية رضى الشرعة

رس سننابي واوُد جلدياص ١٣٦٠، ١٣٨ كتاب الدوت

(١٧) قرأن مجيد، سورة انعام آيت ١٠

ره) مصنف ابن ابی شیبه جلد و من ۲۰۹ کناب الدعار س

بسْمِ اللهِ مَا شَاءًا للهُ لَا فُتُونَا إِلَّا مِا للهِ مَا شَاءً اللَّهُ كُلُّ نِعُمَةٍ مِنَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَاللَّهِ مَا شَاعَ اللهُ الْخُبُيرُ كُلَّنَّ بِهَيدِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يُعِرِّفُ السُّوْعِ الرَّاللهُ -

كَفِينُتُ بِاللهِ مَنْآ وَبِالْوَسُلَامِ دِيْبَ وَمِمُحَمَّ وِصَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَمًّا (٢) كَنَّبُنَّاعَكَبُكُ نُوكُلِّناً وَإِلَيْكَ آنَبُناً وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُرس)

طرف می رجوع کی اورتری طرف سی لوشاہے. حب شام كاوقت بوزهي بي مذكوره بالادعائي مانك -شام کی دقت کی دعا البنزىفظ " اَصْبَحْتَا " كى بجائے " اَمْسَيْنَا ، رہم نے شام كى البصي اوراك كے علاوہ

> أعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَّاتِ وَأَسُّمًا يِهِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّمَاذَى أُوكَبُرا كُلِّهَا وَمِنُ شَيْرُكُلُّ ذِى شَرْوَمِنُ شَيْرُكُلُّ دَاتَّہٰ

آنُتَ احِنْدُ بِنَا مِينِيَهَا إِنَّ رَبِّهُ عَلَيْمِ اطِ مُسْتَقِيْمِ - (۵)

نيشه ديكف وقت مباث يشه ديم توكه -

یں اللہ تعالی کے بورے کلیات اوراس کے تمام ناموں مصما تعاس كى تمام خلوى كے متر سے اور سرائروالى يمز كم نفرس اورسرمانورك شرس بناه ما تنابون راے اللہ!)سب مج نبرے قبضی سے اور بے شک ميرارب يره رائة برنتاس.

الله تعالى كے ام سے رسوار مؤاموں) جو كھواللہ تعالے

جاسے الله تعالى كے سواكوئى قوت بنيں جو كچيدالله تعالى

عاب تمام نعين الله نعال كيطرف سيب وكجير الله نعاك

جا ہے عام جدائی المرتعالی کے قبضہ بی ہے جو کھواللہ تعالل

میں اللہ نعالی کی ربو سبت، اسلام سمے دین موقع اور

حفرت محدصلي المعليه وسلم كيني بون يراحي مول.

اسے ہارہے رب! ہم نے تجوی بر معرومہ کیا تنری

جاہے برائی کو صرف اللہ تعالی سی دور کرا ہے۔

یه دعایمی مانگیں۔

(٢) كنزالعال عبد ٢ ص ١ ١٦ حديث ١٩٠٠

(١٧) قرآن مجبد، سوره منخنه آیت ۲

(٧) مسندا مام احمد بن صبل علد ما ص ١٩٥ عديث عبدالرحل بن خبنس

ره) كنزالهال عبد ٢ ص ١٩٧٨ صيب ١٩٩٠

الْحَمَّدُ لِلهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي وَكَثَرَمَ تمام تعريب المرتعالى كوليهم حس في ميري تحليق صُورَةً وَجُهِي وَحَسَّنَهَا وَجَعَلَنيُ مِنَ اعنذال سعينائي ميرب جيركي صورت كواجها بنابااور اسع نولصورت كيانبز محصه مسلالون كي جماعت مي تأمل كما-الْمُسْلِمِينَ - (١)

کچھ خرید نے وقت کی بیٹانی پو کر این کام یا جانور خرید و (اب انسانوں کی خرید و فرخت نہیں ہوتی) آواں کے خرید نے وقت کی بیٹانی پو کر این کو۔

یا اللہ ایں تھے سے اس کی بعد ئی اور حب فطرت پر اسے رکھا گیا اس کی جد ٹی کا سوال کر ماموں اور اکس سے مشر اور حس شرمیا سے بدیا کہا گیا اکس سے نیری پنائیا تھا ہوں ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْالُكَ خَبْرٌ فَ وَخَلَرُمَا جُرِيلً عَكَيْهِ وَأَعُوْدُهِ إِكَ مِنْ شَيْرٌ لِا وَسَنَرَّامَا اللهِ وَسَنَرَّامًا اللهِ وَسَنَرَّامًا اللهِ وَسَنَرَّامًا

نكاح كى مبارك باديش كرتے وقت جب تم ناح كى مبارك باديش كرو تويون كو-

الله تعالى تجے اس مي بركت دے اوراسے تها يے بعد بابركت بنائے اور تم دونوں كو تعبد فى كے ساتھ اكھا بَارَكَ اللهُ فِيكَ وَبَادَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمُا فِي خَيْرٍ (٣)

كيون كرسركار دوعا لم صلى الشعليروسلم في فرايا:

اِنَّماً جَزَامُ السَّكَفِ الْحَمْدُ وَالْدُدَاكُور (٥) بعث فرض كابدله شكريه اداكرنا اورادائيكى قرض م. توبير وه دعائين بي كم آخرت كا اراده كرف والاان كويادكرف سعد بيازنين موكت اس كعلاوه سفر غاز،

١١) مجع الزوائد علد اص ١٠٩ كناب الاذكار

(٢) سنن ابي داور حلد اول ص ١٥٢ كناب النكاح

(١١) كن بالاذكارص ١٥١ ما يقال لزوح عندعقدالشكاح

١٢١ من سان ملا على ١٢١

ره سننائى عدم ص ۲۲۰

ومنو دفیره کی دعائمی ہم نے جج ، نماز اور طہارت کے بیان میں ذکر کردی ہیں۔
دعا کا فائدہ
دوسرے سے
دعا کا فرائدہ نا کہ کا دوسرے کا اور بان مقا با ہو اسے اس طرح دعا اور صیدت ہی ایک دوسرے سے
مقا بارکرتے ہی اسارتعا لی کفتاء قدر کا عمراف کرنے کا برمطلب نہیں کہ متھیاریۃ اٹھا کے جائمیں۔

ارت دفعا ونری ہے: نُعَدُّ وُاحِنْ رَكُعُ- (١)

اینا بجاؤانشیار کرو۔

اور ہے جی نہیں ہو اکر زمین میں بیج ڈا لنے سے بعد اسے بانی نہ دیاجائے بیں کہا جائے کا گر تفذیر میں مبزی کا اگنا مواتو بیج سے سبزی بیدا ہوگی اور اگر تقدیر میں نہ مواتونہ ہوگی ۔

بلی مبیب کاسبب سے متعلق مونا تقدیرا قل سے ۔ اسے قضا کہتے ہیں جس کے بارسے ہیں کہا گیا کہ وہ بلینے جھیکنے یااس سے جی جدی ہونا در بھی اسبب کی تفقیل کے مطابق ، مبیبات کا ان سے متعلق ہونا تدریجا سخ اسے اور بہ تقدیم سے تو جس نے بحد اُئی کی تقدیر مقرر کی اس نے سبب کے ساتھ اس کو مقر کیا اور حس نے نئر کو مقدر کیا اسے بھی سبب کے ساتھ متعلق کیا ہے لہذا جیے بصبرت حاصل ہواس کے نزد کی ان ہی کوئی نشنا دہنیں ۔

مجفروعا كافائده جوسم في وكركيضمن بي مكها سعب سبي كم الله تعالى كساته ول كي حاضري موتى سبع اورعباوت كاينيادي

مقصدين ہے۔

دعا، عبادت كا مغرسے ـ

نبى *أكرم صلى الله عليدوك لم سنے فر*ايا: اَلدُّعَاءُ مُنجُ الْعِبَا دَيْوِ - ر۲)

مخلون کا عام معاملہ ہیں ہے کہ اللہ تغالی سے ذکری طرن ان کے دل اسی وقت متوجہ ہونے ہیں جب کوئی عاجب دربیش ہوتی ہے بامسیب بیٹر نق ہے کیونکر حب انسان کو بکلیف پہنچے تولمبی چوٹری دعائیں کڑا ہے تو وعائی ضرورت رہنی ہے اور دعائی وجہ سے انسان کا دل انکساری سے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سے ذکر حاصل ہوتا ہے جو سب سے مہتر عبادت ہے ہی وجہ سے کہ انبیاء کرام ، اولیا دعظام اور عجر ان سے بعد نبک لوگوں بیجسب مراتب

(۱) قراك مجيد، سورو نساد أيت،

www.maktabah.org

<sup>(</sup>٢) جامع ترزى ص ٢٨٦ الواب الدعوات

مصائب نازل ہوئے ہیں کیوں کو اس صورت ہیں دل اللہ تعالی کا مختاج ہوکرعا جزی اور گواکڑا مہط کے ساتھ اس کی طرف منوح ہوتیا ہے۔ اسے جو لئے سے روکتی ہے جب کہ مال داری عام طور پر بحبر کا باعث ہوتی ہے۔ کہ مال داری عام طور پر بحبر کا باعث ہوتی ہے۔ کہ مال داری عام طور پر بحبر کا باعث ہوتی ہے۔ کہ دانسان حب ا بینے آپ کو مالدار دیکھنا ہے نور کرنئی کرنا ہے ہوا ذکا اور دعائیں ہم ذکر کرنا جا ہے دہ ہم نے ذکر کردی ہیں اسٹر تعالی ہی جعلائی کی توفیق و بینے والا ہے ۔ باقی دعائیں جو کھانے، سفراور بھار بریسی سے متعلن میں وہ انشا واسٹرا بینے ا بینے مقام برائیں گی۔ اور اس پر محروسہ ہے ذکر اور دعائوں کا بیان کمل ہوا۔ اس کے بعدان شو میں اسٹرا فراد کا بیان ہم والا سے اور ہمار سے سردار تصرت محروسات کی اس کے بعدان شاد اسٹرا فراد کا بیان ہوگا تمام تعریف اسٹرا تعالی کے لیے ہیں جو تمام جانوں کو با گئے دالا ہے اور ہمار سے سردار تصرت محروسات اور آپ کی ال وصحا بہ بر رحمت ہو۔

But of the which is with the property of the state of

while the property and the second of the second second second

## وظائف كى ترتيب اورفيام ليل كى ففيلت

یرا جیا والعلوم کا دسواں بیان ہے اور اکس کے ساتھ کتاب کا چوتھا حصہ جوعبا دات سے منعلق ہے اختتام بذیر ہوائے گا۔ سم الشرنعالى كالعمتول مراس كالب حديث راداكرت من ادراى كااس اندازى ذكركرت من عب حل من تكم اورنفرت باتی نرب اوراس کاستر اواکرتے ہی کراس نے رات اور ون کو ذکر باسٹ کوکا ارادہ کرنے والوں سے بے آنے جانے والا بنایا ، مم اکس سے اُس بنی برورو د جھیجتے ہیں بھے اُس نے حق کے ساتھ نوٹنخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بناكر بيجا، ا وراكب كى باكيره آل اورعزت والع صحابرًام بررهت بوجنهون فصبح وشام المرتعال كى عبادت میں كوئشش كى حتى كران ميں سے مرابك دين ميں ابك والسند وكھانے والاستارہ اور روئش چراغ بن كيا - حمدوملوة كے بعد! اللہ تعالى نے زين كوا بنے بندوں كے ليے زم بنايا اس ليے بني كراكس كے اونجے محلات ميں منتقل طفكانه بنالبي ملكه اسع منزل فزار دس كراس سعدساها ن سفرها صل كري عوانهي ان مح سفرسي ان مح وطن أك بنیا ئے اورائس سے اپنے علی اور فضل کے تحف جمع کریں اس کے بھندوں اور مسلکات سے بیس ، اور نفن کری كنزند كاأن كواس طرح لے جاتى ہے جس طرح كشش ابنے سوار كو الى جانى ہے يس لوگ اس جہاں بس مسافر بي اور ان کی بیلی منزل نیکھور اور آخری منزل قربے وطن جنت یا جہم سے عمر ،سفر کی مسافت ہے ، اس سے سال مراحل اور ميني فرسخ بي، دن ميل اورسانس قدم بي ،عبادت يُونجي سبيه ، وقت اصل ال ميتنبوني اوراغراض والوبي اور اس كا نفع سلامتى كے كرمي برى سلطنت ادر سميشرى نعت كے ساتھ اللہ تفالى سے مانا فات كے در يعيكاميا بى ماصل کرنا ہے اس کا نقصان اولٹر تعالی سے دوری اوراکس کے ساتھ عبرتناک سزائیں طوق اورجہنم کے مختلف درجات یں دردناک عذاب سے توج شخص ایک سانس مجمی غفلت میں گزارے کراس میں الطرنعالی کی عبادت کے در لیے قرب ما مل نمر سے تودہ فیامت سے دن اتنا نقصان اعمائے کا اوراسے اس قدر حسرت ہوگی جس کی کوئی انتہاء منین اسی برسے خطرے اور مولناک کام کے بلے اہل توفتی مستعدموے انہوں نے خواہشات نفسانبر کو کمل طور بر حمور دیا اور باتی عرکو غنیت سیحت موسے محرار افات محمطابق وظالف کوزیب دیا جبار بادشاه مے قرب کے بلے لات اورون كوزندر كفنے كى حرص كى اور دائمى كر كے ليے كوشش كى طرفقت كا فرت كے علم بي اہم بات بر ہے كہ وظائف كي تقتيم اورادقات کے اندازے ریس طرح بیلے گزرگی عبا دت کی تقب کے طریقے کو تفصیلاً بیان کیاما سے اوربیات ووبابوں کے ذکرسے واضح ہوگی۔

بپلاباب ، وظا تُف كي فضيلت اوررات دن بن ان كي ترشيب -دوسراباب ، و قيام ليكا طرافقر اس كي فضيلت اوراكس سيمنعلق ويجر امور -

## بهلاباب

## وظائف كي فضيلت ان كي نرتب اوراحكام

وظائف كي فنيلت الرائس بات كابيان كه الديم بين كه بيام والمنت المرتب المرتب المنت كالمان والمنت كالمان والمنت كالمان والمنت كالمان والمنت كالمنت كالمن كالمنت كالمنت كالمنت كالمنت كالمنت كالمنت كالمنت كالمنت كالمنت

جان لو! نوربسبت سے دیجنے دا ہے جانے می کر اللہ تعالی کی مافات کے بغیر نجات نہیں اوراکس کی مافات کامرن ی واست به کمانسان الله تعالی کی محبت اوراس کی پیجان میں دنیا سے رخصت مواور محبت وانس کا صول تب بواسے جب مجوب كاذكر سبينه كها جائے اوراس كى مونت تب عاصل مونى سے حب سلل اكس كى فات، صفات اورا فعال كے بارے بی عورونکرکرسے اوراملانالی ذات وصفات کے سوائھ موجود نہیں اور ذکر وفکر کا دوام اس وقت کے مال نہیں ہواجب تک دنیا اوراکس کی خواہنات کو چھوٹر نہ وسے اور ضرورت سے لائد کو ترک نہ کرے اور بہ سب کھائی صورت میں ماصل مؤیا سے حب وہ لات اورون کے افغات میں اذکار وافکار کے وظالف میں معروت رہے۔ اورجب نفس فطرى طورى ملال مي برط جأناب توه و كرو فكر كم السباب معتبنه مي سے كسى ايك فن برصبر نبس كرتا بكرجب است ابك طريقي كى طرف اولا ياجائ تووه مال اور اوجها اظهاركن اس اورا مرتفال نهي تعكما بكرنم تعك ماتے ہواوراکس کے کرم کا تقاضا ہے کہ وہ ایک فن سے دوسرے فن کی ظرف منتقل کرنے کے ساتھ کون بنیا تا ہے اسی طرح ایک قعم سے دوسری قسمی طرف مے جاتا ہے اور یہ وفت کے اعتبار سے بہتا کہدو کے طرف منتقل ہونے سے لذت زبادہ میوا ور لذت کی وجرسے رغبت بی اضا فرم و اورجب رغبت دائمی موگی تواسی عمل میں دوام آئے گا اسى بليه اورادو وظالف كو منتق قيمون من بانظ دباكباست توجابي كرو فكرتمام اوفات باكر اوفات كوكفيريس مجون كرنفس فطرى طور مروبيوى لذنون كى طوت ما كل مؤما ہے اگر مندہ اپنے اوفات كانصف حصد دبوى تدبيرون اور جائز خواشات برصون کرسے اوردوسرا نصف عبا دے بی صوف کرسے توسیان دنیا کی طوف می مو کا کیونکے وہ طبیعت کے موافق ہے تواگرمیددہ وقت کے اعتبارسے مساوی ہی لیکن یہ کیسے برابر مول کے جب برطبعیت ان ہی سے ایک كوتزج دس رسى سے كيوں كرظا مرو باطن المورونيا يرمعاون مي اوران كى طلب مي دل صاحت اورفال ہے جب كم عبادت كى طوف ول كونتكلف تكاياماً أب اس سلط بين دل كا خلوص اورها خرى صرف بعض ا وفات بين مده من رستی سے نوج شخص کسی حساب سکے بنیر جنت میں واخل مونا چاہتا ہے وہ اپنے افغات کوعبادت میں مصرون رکھے

ادر ہوشخص اپنی نیکیوں کے بیرطب کو مجاری کرنا اور ترجع دبنا چاہتا ہے وہ اپنے اکثر افغات کوعبادت میں گزارے اگرا جھے ادربے عمل مل جائين تومعا مل خطرناک ہے ليكن اميرختم منب سونى اورالله تعالى كے رم سے معافى كى انتظار يوتى ہے مکن ہے وہ اپنے بور و کرم سے بخش دے بروہ بات ہے بوؤر لیسرت سے دیجھنے والوں برمنکشف موتی ہے اگر تواس کا ال نہیں نوالٹر تعالی کے اس خطاب کو دیجہ حواس نے اپنے رسول سے فرمایا اور نور ایان سے اس کو مجبو الله تعالی نے اس بندے سے توسب سے زیادہ فریب اورسب سے بلندمرنبے والا ہے،

إِنَّ مَكَ فِي النَّهَارِسَبْعًا طَوِيُهَدَّ وَاذْكُرِ اسْمَدريِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبُسِّيلًا ـ

اورا مرتفالي في ارب وفرمالي: وَاذْكُرِاسُ مَرتِيكَ مُكُرَّةً كُلَّا اللَّهِ وَمِنَ اللَّبُكِ فَاسْتَجَدُكُ وَسَيِّحُهُ لَيُدُوطُولُكِ

ادرارت دفدا وندی ہے: وَسَيِّحُ بِجَمْدِ رَيِّكَ فَبُلَ طُلُوعِ الشَّيْسِ وَقَبُلُ الْعَرُونِ وَمِنَ اللَّهُ لِي فَسَيِّحُ ۗ وَادْ بَأَوَا لَسُّجُوْدِ رِسٍ

ادرارت دباری تعالی ہے: وَسَيِّحٌ بِحَمْدِ رَيِّكِ حِبْنَ نَقُوْمُ وَمِنَ اللَّبْلِ فَسِيَّتُهُ وَإِذْ بَالِالنَّجُوْمِ - (م)

بے شک آپ کے لیے دن میں بہت زبادہ مصروفیات ہی توآپ اپنے رب کانام یادکریں اور سب سے قطع تعلق کرکے اس کے ہوجائیں۔

ا در صبح وشام اینصرب کا نام یاد کریں اور دات کے وقت اسے سید کریں اور زیادہ لات کے اکس کی تسبیع بان كري-

اورا بضرب کی تبیع بیان کریں طلوع اُفاب سے بیدے اور غاندوں کے وقت اور غاندوں کے بعد اس کی تبیدے اور کا تاریخ اندوں کے بعد اس کی تبیع کریں۔

اورابنے رب کی تبیع کری جب کوٹے ہوں اور ران کا کچو صدا درجب شارے چلے جائی آواس کی پائیز گ باین کریں -

رس قرآن مجيد سورهُ ت آيت ۳۹ ، ۲

(١م) قرآن مجب دسوره طور آئيت ٨٨ ، ٨٧

<sup>(</sup>١) قرآن مجيسورة مزّبل آيت ١٨٠

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد سورة دهراكت ٢٥ ، ٢٧

بے ٹنک رات کا اٹھناسختی سے روندتا ہے اور بات کو درست کرناسہے۔ اور الله تفالى نے ارشاد فرمایا ، إِنَّ مَا شِئَةَ اللَّهُ لِ هِى اَشْدُّ وَكُلُّا قَا أَفُو كُمُ قِبُلُهُ - (1)

رات کی کھڑلوں اور دن کے کناروں بی تبیح کریں ناکہ اکپ خوش میں ۔ اورارث دباری تعالی ہے، وَمِنْ اَنَاءَ اللَّہُ لِي فَسَبِّحُ وَاطُرَاتَ النَّهَارِ تَعَلَّثَ تَرُضِلُ رَا)

اوردن کے دونوں کناروں ادررات کے مجبر ھے میں نمازقائم کربی میے شک بنکیاں، کن ہوں کوسط دیتی میں ۔ اورارت دفرالي : كَاقِهِالصَّلْوَةُ طَرَفَيا لَنَّهَارِ وَذُلَفًا مِنَّ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ بُنُدُهِ بَنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ بُنُدُهِ بَنَ السَّيِّيَاتِ - (س)

بچرد بجوركم الله قال في البين كامياب بندول كى سطرح اوركن الفاظ كسان وتونون فرائى بهد

الات د فداوندی ہے ہ

کبا دہ شخص حورات کی گھڑوں ہیں سجد سے ادر قیام کی حالت میں کھوار رہا ہے آخرت سے طورتا اور اپنے رب کی رحمت کی امیدر کھا ہے فرما و یعجفے کیا اہل علم اور لیے علم مرابر موسکتے ہیں امرابر نہیں ہوسکتے )

اَمَّنُ هُوَنَا نِثَا إِنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَتَالِمُا يَخُدُنُ الْآخِرَةَ وَتَرَجُّوْرَخُمَةً رَبِّم ، قُلُ مَلُ يَخُدُنُ الدِّنِيَ يَعُلَمُونَ وَلَرَجُوْرَخُمَةً رَبِّم ، قُلُ مَلُ يَعْلَمُونَ لَهُ لَهُ مَنْ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِيثَ لَكَ يَعْلَمُونَ - (١)

ان کے پہلو مبنروں سے الگ رہنے ہیں وہ ٹوٹ اور امبد سے ساتھ ا بنے رب کو بکار نے ہیں ۔ اورائن دفداوندی ہے: تنجافی مجنو تھ مُرعن الْمَضَاجِ بَدْعُونَ رَمَّهُ مُ خُوفًا رَّطَمَعًا - (۵)

١١ قرآن مجبد سورهٔ مزمل آيت ٢

(١) قرآن مجيد سورة طله آيت ١١٠٠

(١١) قرآن مجيد سوره سرُد آيت ١١١٠

(١٧) قرآن مجيد، سورهُ زمراً يت ٩

١٥) قرآن مجيد، سوروسي ١٤ ايت ١١

ا وروہ لوگ حجرا پنے رب سکے بیدسیدے اور قبام بیں رہنتے ہیں ۔

وہ لوگ رات کو کم سوبا کرتے تھے اور وہ سمری سے وقت بخشش مانگنے تھے۔

بس امٹرنعالی کی پاکیزگ بیان کر دحب نم شام کرنے اور حب صبح کرتے ہو۔

اوراً ب ان لوگوں کو را بنے آپ سے) دور نہ کریں جواللہ تعالیٰ کی رصاتا کا مش کرتے ہوئے مسے وشام اسی

لوپکارتے ہیں۔

بنام آیات نمبارے بیے واض کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رائستنہ بہتے کہ اپنے تمام وقت کی مفاظت کرتے ہوئے اپنیں اُوراد و وظالُف بیں صرف کیا جائے اسی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ کوسلم نے فرایا :
ایکٹ عِبَادَ اللّٰہِ اِلّٰذِیْنَ مِیْرَاعُنُونَ اللّٰہِ اللّٰذِیْنَ مِیْرَاعُنُونَ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰذِیْنَ مِیْرَاعُنُونَ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰذِیْنَ مِیْرَاعُنُونَ اللّٰہِ اللّٰلِّٰ اللّٰہِ الل

to the wind to the man

د يحقين -

الله تعالی نے ارت و فرمایا ، وَالَّذِیْنَ بَیْرِبِیْنُونَ لِرَبِّهِ مِهُ سُجَّدًا وَقِیامًا۔ (۱)

اورار شاد فداوندی مے : کاکنوا قبلنگهٔ مَّا یَهٔ جَعُون وَ بِالْکُ سُحَادِ هُنُهُ یَشْتَغُفِرُون ر ۲) اورار شاد باری تعالی ہے : دَسُبُحَان اللهِ حِبْنَ تَمْسُونَ وَحِبِینَ نُسُبُحُونَ - (۳) اور ارش دفداد ندی ہے :

رَحَبُّ عِبَادَاهُ إِلَىٰ اللهِ الَّذِيْنَ بُرَاعُونَ احْبُ عِبَادَاهُ إِلَىٰ اللهِ اللّهِ الَّذِيْنَ بُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْاَ ظِلَّكَةَ لِذِكْرِاهِتُهِ تَعَالَىٰ۔ رہ) ادراد لِرُونَالَ نِهِ إِرِثْ دِفْرایا :

(١) قرآن مجيد سورهُ فرفان آيت ٩٢

(٢) قرآن مجبد سورة الذاربات أيت ١٨٠١٠

(٣) قرآن مجيد سورة روم آبيت ١١

(م) قرأن مجيد سورهُ اتعام آيت ١٥

(٥) الدر المنتور عبد ١ من من الخت أبيت فالن الاصباح

www.maktabah.org

سورج اورجاندهاب بنائے والے بن

كياتم نے اپنے رب كونى وكھاكراكس فيالے كوكب طرصابا اوراكروه جاستا تواسي ظهروتا عربم نے سورج کواکس روبل بنایا پر مم نے اکس کو أسنترا ستراب فنفندس كيا-

اورم نے جاند کے بیے منزلی مقرر کیں۔

اوروبی ذات می ص نے تمبارے لیے سارے بائے تاكرتم ال كے درسيے تعلى اورسمندسے اندھيرون ي

الشُّمْس وَالْقَمْر بِحْسَبَانٍ - ١١) اورارت دفلاوندی ، ٱلَّمُ تَثَوَا فِي رَبِّكَ كَيْفَ مَنَّذَا لِنَظِلَّ وَمُوسَىٰءَ كَجَعَلَدُ سَالِكُمَّا تُقْرِيحَ كَلِنَا الشَّمْسَ عَكَيْ فِ وَيِنُكُونُهُ مِنْ فَبَضْنَا كُولِينًا فَبُصْتًا بينبراً- ١١١ اورالله تعالى في ارشاد قرايا ؛ وَالْقُمُرُقَدُّ رُنَا لُهُ مَنَا ذِلَ رسى

اورارات دفرمايان وَهُوَالَّذِي حَبِّلُ مَكُمُ النَّجُومَ لِيَهُمُنَدُولًا بِهَا فِي ظُلْمَاتِ الْبَرِّوُ الْبَحْرِ-

تہبیں بینیال نہیں کرنا چاہیے کہ سورج اور جا ندے جلنے سے ایک منظوم ومرتب صاب مفصود ہے اور سائے ، روشی اورستاروں کی تخلیق کامطلب پر سے کہ ان سے دینوی امور بر مدوحاصل کی جائے بکر مقصودیہ ہے کہ ان کے ذربیے اقعات کی مقدار معلوم کرے ان اوقات کوعبا دات اور اکفرت کے لیے تجارت میں صرف کیا جا ہے۔ اس بيالله قال كايرا درك وكراى تمهارى راسمان كراب.

وَهُوَا لَذِي جَعَلَ إِللَّهُ لَ وَالنَّهَا رَخِلُفَتُ اوروى ذات بعض فرات اورون كوايك دوم كيعي لكاباس شخص كي العرود كرانا جاساب بالشكركزار بينو بننا حابنات.

in the second that is a

لِمَنُ اَدَادَانُ يَذْكُو اَفُ اللَّهِ مُنْكُورًا-

١١) قرآن مجيد سوره رحلن آيت ١٥

(١) قرآن مجيد سوية فرقان آين ٥٧، ٢٧

(۱۳) قرآن مجيد سورهُ بلين آيت ۲۹

(١٥) قرآن مجيد سورة انعام آتيت ١٥

(٥) قرآن مجيد ، سوره فرقان آيت ٢٢

بعنی دات اوردن ایک دورس کے پیچیے اتے ہیں تاکہ ایک وفت میں کوئی عمل ماہ جائے تو دورس وقت ہیں اس کا تدارک کرسے - ادر واضح فرمایا کہ ہم بات ذکر و مشکر کے بیے ہے کسی اور مقصد کے بیے نہیں -

اَبَةَ اللَّيْكِ وَجَعَلْنَا آَبَةَ النَّهَا رِمُنُصِرَةً نَصَرَةً نَصَرَات كَ نَشَانَ كُومُنَا وَبِهِ الرَّمِ اِبَنْنَهُ عُوا فَضَلَا مِنُ رَبِّكُمُ وَلِنَعُ لَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه عَدَدَ السِّينِ مِنَ وَالْحِسَابِ وِمِان لو - اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَجَعَلْنَا الَّلَيُلُ وَالنَّهَا رَا يَثَنِّينِ فَمَحَوْنَا

ص فضل كى نائش كاحكم سب و و أواب اورمغفرت سب اورم الله تعالى سد اس جيز كے بلي هون تو نيق كا سوال كرنے

بن جس پروه رائ ہے۔

وظائف کی نورادا ور ترتب العلوع فرسے سوسے کا کمیر کے طلوع ہے

سے زوال تک دو وظیفے ہیں ، زوال سے عفر تک دو وظیفے اور عفر سے مغرب تک دو وظیفے ہیں ۔ مات کے دفالف میار قموں بن تقتیم موتنے ہیں مغرب سے لوگوں کے سونے تک دو وظیفے اور مات کے دومر

نصف مصطلوع في اك دوو طيف توسم بر درد اور وظيف كي ففيلت اوراكس سيمنعلق امور كا ذركرت بي-

بهالا وظيفد:

والصَّيْحِ إِذَا تَنْفُسُ را) مِن كَانْمُ مِن كَانْمُ مِب وه سانس لے۔

اوراكس وفت ك ذريع ابنى تعراعي كرت موسط فرالي:

فَا لِنَّ اللهِ مَبَاحِ - (٣) فَ اللهِ مَبَاحِ - (٣) أَ اللهُ والاسبِ - اللهُ والاسبِ اللهُ والاسبِ الرفرايا ،

(١) قرآن مجيد، سورة فرقان آيب ٢٢

(۲) خرآن مجيد، سوره لكوير أيت ١٨

(١١) فراك مجيده سورة العام آيت ٩١

www.maktabah.org

اب فراد یجئے میں بھا ارنے والے رب کی بناہ جا ساہوں۔ قُلُ أَعُوْدُ بِرَبِّ الْفَلْقِ - را) الله تعالى نے اس وقت سائے كوسميلتے كے ذريعيائي قدرت كابوں اظهار فرمايا : تُعْمَّنِهُ الْمِيْ لَيْنَا فَبْفِنًا بَسِيْرًا رِي بهرسم فياس ساف كوكمجه دفت كم بيسكيرديا-یہ وہ وفت سے جب رات کا سایر سورج کی روشنی بھلنے کے باعث قبض کہا جآنا ہے اور اللہ تعالی نے اکس وفت لوگوں كوكسى كى دائائى فرائى-

صبح وشام الله تف سطى باكيزى بيان كرو-

اور سورج کے طلوع سے بیلے اور غروب ہونے سے بیلے ا بینے رب کی عمد کے ساتھ اس کی تبیع بال کرو۔

اوررات کی گھڑلوی اور دن سے کناروں ہیں اللہ تعالے کی تبیعے بیان کروتا کہ تم ٹوکٹس رہو۔

اورصبح والم ابنے رب کے نام کا ذکر کرو۔

ارث دفداوندی سے: مَسْيَحُانَ اللهِ عِبْنَ تُمْسُونَ وَحِدِينَ تَصِيعُونَ وَاللهِ

اورارت دفرال! وَسَبِّحْ بِعِمُدِرَيِّكَ فَبُلَ طُلُوْفِي الشَّمُسِ وَقُبُلُ عُزُوبِهَا۔ رس اورالله تفالى قيارت دفرمايا:

وَمِنْ أَنَاءِ اللَّهِ لِي فَسَيِّحْ وَأَطَولَتَ النَّهَارِ تَعَلَّفَ تَرُضَىٰ رِهِ،

اورارث دفدافداوندی ہے: وَاذْكُرُاسُمَ رَبِّكَ كُلُرَةً وَّأَصِيْلًا (١)

كَوَالْبَيْهِ الْنَشْوُرُ-

(١) قرآن مجيد، سورة علق آميت

(٢) قرآن مجيد سورة فرقان آيت ٢٦

(١٧) قرآن مجدسورة روم آيت ١١

(٧) فرأن مجيد سورة كلا كيت ١١٠٠

(٥) قرآن مجيد سورة طلرايت ١٢٠٠

١١) قرآن جيرسورة وهرآب ٢٥

اکس کے علاوہ وہ تمام دعائیں اور آبات پڑھے جرہم نے کناب الدعوات بیں جا گئے کے وقت کی دعا کے سلسلے میں ذکر کی میں۔ دعا کی حالت میں ہی لبا اس بہنے اور اس کے ساتھ اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں ستر عورت کی نیت کرہے اور سرعورت کی سنت کرسے اور بنیت کرسے کہ وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عباوت برمدد حاصل کریا ہے لیکن نہ توریا کاری مقعود ہوا ورندی نکبر کا اظہار کوسے، بھرطهارت فانے بی جائے اگر صرورت محسوس کرے وہاں بہلے بایاں باڈوں اندر سکھے اوروہ دعائیں مانگے جوم نے طہارت کے بیان میں بیت الخلام میں جانے اور وہاں سے تکلنے سے سلسلے میں ذکر کی ہی جر سنت کے مطابق مسواک کرے بھیسے بیلے بیان ہوا اور تمام سنتوں نیزان دعاؤں کی رعایت کرتے ہوئے جوم نے کتاب الطهارة بين بيان كي بي ، وصوكر بيم تمام عبادات كا فرداً فرداً فركر عيك بي اب موت تركيب وترتيب كي طريق بر

پس حبب وضوسے فارغ ہوجائے تو فرکی دورکھتیں بینی سنتیں اپنے گھرمیں بڑسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرنے نصے (۱) ان دورکھتوں کے بعدوہ دعا پڑسے ہو حضرت این عباس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے چاہے سنتیں کرس رط سے یا مسیدیں۔ یوں کھے ۔

اسامدا بی تھے سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْئَالُكَ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِكَ تواس کے ذریعے میرے دل کو بدایت عطافرار

نَهُدِئُ بِهَا قَلِينُ - الخ (١١) پیر کھرسے نکل کرمسید کی طرف جائے اور سید کی طرف جا تے وقت کی دعانہ کھو سے نماز کے بیے دول کرنہ جائے للكرسكون اوروزفارك ما تفرها نے جيسا كر حديث كركيت بن آيا سے رسى) انگليوں كونگليوں بي نہ طوا مے اور سجد من این داخل موکه دایا ن با ول بهل ر محصے اور مسیدی داخل مونے کی وہ دعامانگے جوہ دیث شرایب سے ابت ہے رہی بھر مسجد کی بہلی صعت میں جائے اگراس میں کمنیائش ہولیکن نہ تو لوگول کی گردنیں جدلا تھے اور نہ جھط کرے جسا کہ جمعہ ك بان من كزرهكا ب- اوراكر صبح كى سنتن راه حكام الواب تحية المسيدى دوركعتن براه ها بجرماعت كانتظارم بطيح مات اورستحب برب كراندهر بمناز برهد في اكرم صلى المرعلبول من كي

<sup>(</sup>١) مصح بخارى جلداول ص ١٥١ باب التبيد

<sup>(</sup>٢) كنزالعال جديا ص وم ١ مين ١٨ مردم

<sup>(</sup>١٧) صح بخارى ملدادل ص ١٢ كناب الجعند-

<sup>(</sup>١١) مسندام احدين عنبل عده ص ١٢٥ مروبات الوسعيد

ره، طلوع فجر سے بعد فجر کی دوستنوں سے علاوہ نفل برصناحائز بنیں لیزانجنہ المسیر بنرط سے ١٢ سزاروی

نماز انرصرے بن بڑھے تھے۔ اا نماز باجماعت بالخصوص صع ا درعشاء كى جماعت كوكهى ندهيواس كبونكه ان دونوں كى زيادہ فضيلت سے - حضرت انس بن مالک رضی الله عنه ، بنی اکرم صلی الله علیه و سلم سے روایت کرتے ہی آب نے صبح کی نماز کے بارے بی فرایا۔ جن نے وضوی بھرسمدی طوف جیدنا کداکس میں نماز مَنُ تَوَمَّأُ نُعُلِّدُ حَبِّ إِلَى الْمُسْجِدِ لِيُصَلِّى برص نوم تعديد اى كيديد الكنكي موك فِيهِ الصَّلَاةَ كَانَ لَدُ بُكِلِّي خَطُوةٍ حَسَنَةً اوراس سے ایک کن مطایا جائے گا- اور ایک نیکی کا توب وَمْعِيَ عَنْهُ مَيْنِيَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَسَنْدِ وكس كرار موكابس حب غاز بطره ك اور طلوع أفا أَمْثَالِهَا فَإِذَا صَلَّى تُمَّا نُصَرَّتَ عِنْدُكُونِ کے بدوائیں او کے تو اس کے تیم کے سرمال کے بدلے الشَّمْسِ كُنِبَ لَرُّ بِكُلِّ شَعْرَةً فِي جَسَلِهِ اس کے بید ایک نیکی مکھی جاتی سے اور وہ مقبول جے حَسَنَةً وَانْفَلَبَ بِحَجَّنِهِ مَبْرُورَ إِ فَانَ كيسانف والس اون سي اوراكروبان بنهارس اور جَكَسَ حَتَى بَرْكَعَ الشُّعَى كُنبَ كَمْ بِكُلِّ عاشف کی فاری براسط تواس سے بے ایک رکعت كُعُبَيْرَالُفَا ٱلْفِ حَسَنَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعَثَمَـٰةَ کے بدلے بس لاکھ نکسوں کا تواب مکھا جاتا ہے اور تو فَكَدُمِينُكُ ذَلِكَ وَالْقَلَبَ بِمُمْ يَوْمَهُ وَرَقِ ا دی عن و کی غار راسے تواسے اس کی بٹیل تواب ملے کا

اور وہ مقبول عمرہ کے ساتھ لو کھے گا۔ بزرگوں کی مادت تھی کہ وہ طورع فجرسے بہلے مسجد ہیں داخل ہوتے نصے ایک تا بعی فراتے ہی بی طلوع فجرسے بہلے مسجدی داخل ہوا توصفرت ابو مربرہ صنی اللہ عندرسے ما قات ہوگئ وہ بہلے تند لویٹ لائے تھے۔ انہوں نے ذرا ا سے بعقیجے اِنم اکس وفت گوسے کیوں با ہرائے ہو ہیں نے عرض کیا جسے کی نماز کے ہے۔ انہوں نے فر مایا تمہین وہ تی ہ ہو ہم اکس وقت گوسے آکر سجد ہیں بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ کے داستے ہیں جہاد کی طرح قرار دینے تھے یا انہوں سے فرمایا کہ رسول اکر صلی اللہ علیہ دسے کے ساتھ جہا دے ہرا بر سمجھتے تھے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) حدیث شرفعیدی آباہے صبح کوسفید کر داس کا تواب زیادہ ہے تو دونوں اھا دیث ہیں بول نطبیق ہوگی کراندھیرے ہیں شروع کر کے روشنی ہیں ضتم کرے بہذا جس فار قوائت کرنا ہواکس کے مطابق ایسے وقت پرشروع کریں کرافتتام روشنی میں ہوا ۱۲ ہزاروی (۱) کنزانعال عبلہ ، ص مم ، ۵ حدیث ۱۲۰۳۱

حضرت علی المرتفی رضی الله عنه فراتے بن بی اکم صلی الله علیه وسی مرات کے آخری حصیبی تشریف اسے نویں اور صفرت فاطمة الزمر أرصى الله عنها سوت موت نص أب نصفرالا كماتم غاز نهي بطبطة ؟ حضرت على المرتفى رضى الله عنه فرماتتے ہی میں سے عرض کیا یارسول اللہ ایماری جانب اللہ تعالی کے قبضے میں ہی جب وہ ابنیں اٹھا نا جا ہیں اللہ وہائیں موسى فيارس تھے يواورانسان بيت جهالا او سے " چر فحرى دوسننوں اور دعا كے بعدات تنفار اور تسبيع بي شول ہو بہاں کک تفاز کوطی ہو جاتے دعا مانگے ہوئے سترمزنبربرالفاظ کے۔

اَسْتَغْفِرُاللَّهُ الَّذِي لَدِ الْهُ اللَّهُ هُوالْحَقَّ بِي اللَّهُ تَالَى سِيخِتْسُ طلب كرنا مون جسوا كوني معبود بنين وه خودز تك دوك رول كوقاع رسكف والاس اوري اس كے بان توم كاموں-

الْفَيَوْمُ وَانْتُوبُ إِلَيْهِ-

اورایک سومرتبه اول رفعے۔ سُبُحَانَ اللهِ وَالْحُمُدُ لِللهِ وَلَا إِلْمَالِكُ اللهُ وَاللَّهُ أَكُرُرُ

الله نعالى باكس اور تمام تعريفين الله تعال كعيب المرتعالى كےسواكونى معبود نسب اوراسسے با ہے۔

بھرفون غازر سے اوران تمام باطنی اورظاہری ا داب کا خیال رکھے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے جب نماز سے فارغ مُن تا ماں میں: موجائے توطوع آفتاب مک مسجد میں مبھو کر افتا تھا کا ذکر کرسے جس کی ترتیب ہم ذکر کریں گے۔

نى اكرم صلى الشرعليدوس في فرمايا:

صع کی ناز کے بعد مورج کے طلوع ہونے تک سجد ين يشهر الله نفالي كا ذكر كرنا مجمع مار عدام أزاد كرن سے زیادہ پیدے۔ لَوْنُ آفَنُدُ فِي مَجْلِسُ آذَكُرُ اللَّهُ لَعَالَىٰ فِيكِ مِنُ صَلَاةِ الْعُدِ إلى طُلُوعِ السَّمْسِ اَحَتُ إِلَىٰ اَنْ اَعْتَىٰ اَرْ كَعَ رِقَابِ - إِلَىٰ

ایک روایت بن سے کرنی اکرم صلی المرعلیہ وسلم حب صبح کی تماز براھے لیتے تو سورے کے طاوع ہونے ک ا بینے مصلی پر بیٹے رہتے (۱) بعن روایات بن ہے کہ آپ دورکستی پڑھتے۔ بعنی سرج طوع ہونے کے بعد بڑھتے اس نمازى ففيلت ميس بينفارروابات أني مي صرت حس رضى الشرعندسيم وى عبد كرنى أكرم صلى المعليدوك لم اسيدا بين رب کی رحمت بن سے ذکر کرتے تھے آب فرماتے اللاتعالی فر آیا ہے۔

أل) سنن ابي واوُر عبد ٢ص ١٦٠ تب العلم

<sup>(</sup>٢) مسنداام اعدين منبل مبده ص ١٠٥ مروبات جابرين سرو-

اسے انسان مجھے فجر کی نماز کے بعد ایک ساعت اور خاز عصر بعدایک ساعت یاد کری ان دونوں دفنوں کے درمیان تجھے کفایت کروں گا۔

يَا ابْنَ أَدْمَ إِذَكُرُ نِي بَعْدُ صَلَىٰ قِ الْفَرِجُرِ سَاعَةً وَكِعْدَ صَلَىٰ قِ الْعَصْرِسَاعَةً اكُفِكَ

حب بينضل فلاس مونو ببطيرها من اورطلوع أفتاب مك تفتكونه كرس بلكه طلوع مك اس كا وظيفه جار بانون بيشتل ہونا چا ہے، دعائیں ، ذکراورا سے سیح کی صورت میں دہرائے قرآن باک کی تلاوت اور غور وفکر۔ جان ک دعا کوں کا تعانی ہے تو نمازسے فارغ ہونے کے بعد شروع کردے اور اول کے۔

ٱلتَّهُمَّرَصَلِّي عَلَى مُعُمَّدٍ وَعَلَىٰ ٱلِ مُحَصَّدٍ وَسَلَّهُ أَنَّا لُهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَةُ مُوَالِبُكَ بَعُوْدُ السَّلَةُ مُعَيِّبِنَا رَبُّنَابِالسَّلَومِ وَأَدْخِلْنَا دُالِ السَّلَامِ تَبَادَكُتَ بَاذَالُجَكَوْلِ وَالْدِكُوامِ-

اسے اللہ! محصرت محد مصطفی ادراب کی آل بررمت د سام نازل فرما ما اسرا توسلامتی والاستيري الرف س سلامتی سے اور سلامتی تیر سے طرف لوٹنی سے اسے بمارے رب بہیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا اور میں سلامتی سے گھریں وافل کرنا اے جلال اور عزت والے تورکت والاسے

بجراس دعاسے نشروع كرے بس كے ساتھ سركاردوعالم صلى الشرعليہ وسلم أغاز فرما كمرتنے تھے وہ بہ ہے۔ "مرارب یاک ہے وہ بندوبالا اورعطاكرتے والاہے الله تعالى كے سواكوئى معبور تنبى وه ايك ہے اسكاكوئى ترك نسی ای کی بادشاہی سے اورکسی کے لیے تعرف سے وہ زندہ ركفنا اور مازنام وه نودزنده ما سي مي موت بني آئے گ اس کے قبضے معدائی ہے وروہ برحتر مرفادر سے المرتعال كيسواكونى معبودنس وفعمت وفضل عطاكرت والاس اوالتى تناكمه مائن ساللة تعالى عمواكو في معود بنس م عرف اى كى عبادت كرنتيس فالص اسى كمعبادت كرشتي اكرميد كافرول كونا بسندموك

سُبُحَانَ رَبِي الْعَلِيّ الْدَعْلَى الْسُوهَ الْسَوَهَ الْسِ تَدِالْدَالِهُ وَحَدَهُ لَاسْرَيْكِ لَهُ . لَهُ الْمُلُكُ وَلَدُ الْحَمُدُ يُخْيِي وَيُمِيثُ وَهُوَ كَنُّ لَوْ يَهُونُ بِيدِ إِلْفَهُرُو هُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ لِوَالِدَ إِلَّوَاللَّهُ الْمَثُلُّ النِّعْمَةِ وَالْعَضُلِ، وَالشَّاءِ الْحَسَنِ ، لَالِتَ اللَّهُ ، وَلَّا نَعْبُدُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل كَ الَّدِيْنَ وَكُوكُورُ الْكَافِرُونَ - (١)

(٣) النن الكرى البيه في جلد ٢ ص ١٨٥ تنب الصلوة

١١) كنزالعال عبداقرلص ٢٠٠ مديث ١٤٩٥

رم) مسندانام اجدين عنبل جلدى من ٥ مرديات سلمين ركوع

بحرده دعائين يره صحوم ت دعاول كربيان من تنبرك اور و تحص باب من ذكر كي الأعمان موتوبر غام دعائين مانگے یا ان میں سے جواس کے حال کے موافق ہول، ول کو زیادہ نرم کرنے والی اور زبان برآسان ہوں وہ یادکر لے۔ جان نک اذکار مرره کاتعلق ہے توب وہ کان بی جنیب بار بار برصفے کی فضیت ای ہے ہم ان کا ذکر کے بات كو طويل رنا چا ہتے كم ازكم نين ياسات اور زباده سے زباده اكب سوياستر بارير سے درميانى تعداد درس م - جس فلا فرصت مواكس كحصاب سع يراه ورابوه ك فنبلت مجى زباده سب اعتدال ميه م دكس مزنبه ركب ها ورم شرار على كے لئے برزیادہ لائن سے۔

كيول كربترين كام ويي بونام يحصيمين كي جائ الكريم كم مواورك على وظيف كوزياده مون كي صورت بن ميث نهي كياجاست يس تقورا اور دائمي افضل ب اور تفور وظيفه دل برزياده الزانداز بونام جب كدنياده مواور كمبي كبي مو توب مؤثر نہیں ہونا تھوڑے اور دائی عمل کی مثال یانی کے قطروں جیسی ہے جوزین پرسلسل بڑتے ہی توویاں ایک كراها بن عباما ب الرحرية بتجرس با ورزباده منفرق وظيفهاس بإنى كاطرح بد سوابك من مزرر بيا مها منفرق طور بر مختلف افتات میں بطانا ہے تواکس سے انزات طام رنیں موسنے۔

کلمات ذکر کے کلات دیں ہیں :

١- كَ الْهُ اللَّهُ وَحُدُهُ لَا شِرِيْكِ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُغِينُ وَكُمُ الْحَمْدُ يُغِينُ وَكُمِينَ وَهُوحَيُّ لَا لَيُوثِ بِيَدِي الْخَيْرُ وَهُوَ

عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

٣- سُنَبُوحٌ خُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَسَكَةَ مُحِثَّ إِ وَالرُّوحِ- دين

٨- سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَيَجِمُدُ ٢ رس

(نوط) زجمه پیچے گزرمیا ہے۔

٧- سُبُحَانَ اللهُ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلَوَ إِلَهُ اللهُ وَاللهُ اَكُبُرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا ثُوَاللهِ الْعَلِي الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ الْعَلِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

or will have harden

میں اللّٰ تعالى عظمت ولسلے كنسبيم سے حمد كرنا ہوں -

رم) كنزالعال دلد ماص مرسه مديث نبر١١٩١

n - 24 - 6-44 - 14

١١) مجمع الزوائد عليد اص ٩ من ب الا ذكار

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم جلدا ولص ١٩١٧ كتاب الصلواة

بن عظمت والي الله تعالى مسيح بنشش مائكماً مون اسس كے سواكونى معود بنيں وہ زندہ قائم ركھنے والاسے اور مين اس سے توب كاسوال رئا موں-یا اللہ تو جیسے عطا کرے اس سے کوئی روک نیس سکت ا ورجع تون دے اس کوکوئی دے نسب سکنا ادر کسی دولتمندرخاندانی نفرافت والے) کواس کی دولت ریا خاندانی شرافت، فالدهنين وني رحب بك اعمال الجفي نبول) الله تعالى كے سواكوئي معبودنيس وه سچاروشن با دشائع. الله کے نام سے حس کے نام کے ساتھ زمین واسمان يى كوئى چىز نقضان بني بينيا مكنى - اوروىمى سننے جانے يا الشرحفرت محرصلى المدعليه وكسلم مريح تيرب بندب نبی اوررسول میں کسی سے نربر تھے موسے نبی میں ، اور أبكر آل يردعت نازل فرا-میں اللہ تعالی سننے مباننے وائے کے بیاہ جا تھا سوں

شبطان مردودس-اے میرے رب بی تسبطانوں مے

وسوسون بيناه جابتهامون اورتيري بناه جابتها مون كم

وه واشطان) حامر مون -

٥- اَسْتَغُفُ اللهُ الْعَظِيمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(1)

٧- اَللَّهُ مَّ لَا مَا نِعَ يِمَا اَعُطَبْتَ وَلَامُعُطِئَ لِمَا مَنَعُنَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحِيِّدِ مِنْكَ الْحَيِّدِ -الْحَيِّدِ -

(4)

٥- كَ إِلْمَا يَرَّ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ الْمُبِينُ (٣) ٨- بِسُعِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَصْرُ كُعَ إِسْمِ شَيْءً فِي الْدَرُضِ وَلِدَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيْمُ رُسُ

٥- اَلَّهُ هُمَّ صَلِّ عَلِي مُعَمَّدٍ عَبُدِكَ وَنَبِيتْكَ وَرَسُولِكِ النَّبِيِّ الدُّقِيِّ الدُّقِيِّ وَعَلَىٰ البِرَوَضَّ فِي مَا البِرَوضَّ فَيِهِ وَسَلَّهُ - (۵)

١٠- أَعُوُدُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيُهِ مِرْتِ الشَّيْطَانِ النَّحِبِيُمِ دَبِّ اَعُوُدُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَّ كِيْنِ وَاَعُودُ بِكَ رَبِّ آنُ يَحُصُّرُونَ - (١)

١١) كنزالعال عبدياص ١٥٠ مديث نبر٢٧٥٠ ٣

(٢) جعمع بخارى ملر ٢ص وروكناب الفدر

ريد) كنزالعال مبدع ص ٢٣٠ مرين ٢٩٠١

(م) مندام احدين منبل مبداول ٢٠ مرويات عنمان بن عفان

(٥) الترغيب والتربيب صداول ص ١٥٨ -

(١٤) مندام احمد بن منبل جلد ١٧ ص ٥٠ مروبات الوسعيد خدري

جب ان دس کلموں بس سے ہرا بک کودکس دس بار پڑھا یا جائے توسو کی نغداد بوری موجا تی ہے اور برا بک ذکر
کوسوبار پڑھنے سے ہزہے کمیونکوان میں سے ہر کلیے کی الگ فضیلت ہے اور دل کو ہرا یک سے الگ تبنیہ اور لدت
حاصل ہوتی ہے اور جب ایک کلمہ سے دو کر سے کلمہ کی طرف نمتقل ہونا ہے تو نفس کو ایک گون راحت ملتی ہے اور
وہ ملال سے محفوظ موجا تا ہے۔

جہاں تک قوائت کا تعلق ہے توان تمام آیات کو بیل شامسنی سے جن کی فضیلت کے بارے بی احادیث وارد ہیں وہ

ا- سورة فانخددا) (۲) آبت الكرسى (۲) سورة بقره كى آخراكيات دحواكمن الرسول سيه ننردع موزق بين (۲) (۲) شهداملد آخرتك (۱۲) شهداملد آخرتك (۱۲) شهداملد آخرتك (۱۲) شهداملد آخرتك (۱۲) شهداملد آخرتك آبت (۲) ده) قل اللهم الك الملك د دواكيات (ده) والا مقدصد قد الله رسول من انفسكم ر آخرتك (۱۷) (۱۷) مقدصد قد الله رسوله الرويا بالحق راخرتك (۱۷) ده) الحمد مندالذي لم يتخذو لداً دايك آكيت (۱۸) ده) سورة حديد كي بهي يا نيج آبات ر ۱۹) سورة حنركي آخري تين آبات - (۱۷)

ا در اگر متبعات عشر و تفصیل آسگے آرمی ہے ) بر مصحوصفرت خفرعلیہ السلام نے معفرت ابراہیم تبی رحمه اللہ کو بطور بدیر دے کر انہیں وصیت کی وہ صبح شام ان کور چیس ٹواس طرح نصیبات کمل موجائے گی اور تمام دعا وُں کی نفیبات جع مہو جائے گی۔

صرت كرزين وبره رحمالله جوابدال بي سي خص فرات بي مبرس پاس ميراا بك جائي شام سيداً يا ا وراكس ف

- (۱) صبح بخارى مبدع ص ۲۲ م كناب النفسير
- (٢) صبح بخارى جلداول ص ٢١١ فضائل الغراك
- (۱۷) صحیح بنحا ری عبداوّل ص ۲۷۱ فضائل انفرآن ۔
- امم ، قرآن مجيدسورهُ آل عمران أكيت ١٨ ، كنزانعال علداول ص ١٠ ٥ صديت ٥ ١٥٠
  - (٥) قرآن مجيرسورهُ آل عران أبيت ٢٧ ، كنزالعال مبد٢ ص ٥٩ ٢ عديث ٥٠٥٠
    - ١٦) قران مجيد سور أنوب كيت ١٢٨ ، الدر المنشور حدم ص ٥ ٢٩
    - (>) فرأن مجيد سورهُ فنخ ائب ١٠٠ الدر المنشور علد ٢٠ س ٠٠
- (٨) فرأن مجيد سورة اسراء آب ١١١ ، مندام احمد بن عنبل عبد ١١٥ مرديات انس الجيني
  - (٩) فراك مجير سورة نمبر ٥٥) الدرالمنشور جليص اول ٢٨
    - (١٠) قرآن مجير سورة نمبر ٥٩) الدر المنتور جلد ٢ من ٢٠٠٧

www.maktabah.org

اَلَّهُ مُعَ افْعَلُ بِي وَبِهِ مِنْ عَاجِلًا وَاجِلُو فِي اللَّهِ بِنِ وَالدَّبُنِ الْكَافِكُ خِرَةٍ مَا اَنْتُ كَ اَهُ لَا مَنْ وَلَوْ تَقَنْعَلُ بِنَا يَا مَوْلُونَا مَا نَحُنُ كَذْ آهُ لَا إِنْكَ عَفْقُ مُنْ حَلِيْتُ مَجَوَادً حَرِدْ فِي دُونُ نَ رَحِيْهُ -

یا الله میرسے ساتھ اوران سب کے ساتھ ابھی اورافرت مین دین، دینیا درافرت سے متعلق دہ بڑاؤ کرنا ہوتیہ شایانِ شان ہے اورائے ہم دسے مولا ہمارے ساتھ وہ سلوک نرکز اجس کے ہم ستحق ہیں بے شک تو بختنے والا، بلودار ہفی، کرم، مربان اورراح فرمانے

اوربادر کواس دفیفہ کومیح وشام نہ چھوڑنا۔ رحزت ابراہم نمی فراتے ہیں) ہیں نے پوچھا تہیں ہے عطیہ کس نے دباہے ہوں نے فرایا مجھے یہ عطیہ رہنے خرصطفی صلی الٹرعلیہ وسے مان دباہے ہیں نے کہا مجھے اس سے ثاب کی خبرد یجئے انہوں نے کہا کہ جسے معطیہ صلی الٹرعلیہ وسے ملاقات ہو تواسس کا تواب بوچھ اینا آی بت ادی خبرد یجئے انہوں نے ایک رات خواب میں دیجھا کہ فرشتے ان کے پاس اسے احران کو اُٹھا کی سے صفرت ابراہم نمی فرانے ہیں کہ انہوں نے ایک رات خواب میں دیجھا کہ فرشتے ان کے پاس اسے احران کو اُٹھا کرنے ہی کہ انہوں نے جو کھا اس میں تھا دیجھا اورجو عظیم انمورجنت ہیں دیکھے بیان کے ، فرانے ہی میں نے فرستوں سے پوچھا یہ کس کے بیے ہیں ؟ توانہوں نے جواب دبا ، کہ یہ ان لوگوں کے گئے ہیں ہو کہا رہے اس علی میں وہ بت تے ہیں کہ انہوں نے دہاں سے پھیل کھا ہے اور بانی بیا فرانے ہیں سرکار دو ظالم

یہ قرأت قرآن کا وظیفہ ہے اگرائس برا بینے معول کی منزل کا اضافہ کرسے یا صرف بھی پڑھے دونوں طرح میسی ہے کے بول ک کیوں کہ قرآن باک ذکر ، فکر اور دعاسب کو جمع کر ناسہے جب کہ تدبر سے ساتھ ہوج بیا کہ ہم نے تلاوت کے باب ہیں اکس کی فضیلت اور آواب کے صنون میں ذکر کیا ہے۔

وظائفت میں سے ایک وظیفہ غور وفکر کرنا ہو ،کس چیز میں غور و فکر کرسے اور اس کاطر بھتے کیا ہے ؟ اکس کی تفسیل بخات دبنے والے امور کے صن میں تفکر کے بیان میں آئے گئی ہیں اکس کا مجموعہ دو فنون پرشنگل ہے۔ ان میں سے ایک پر کر نفع بخش معا لمات میں غور و فکر کرسے بعن ہو کونا ہماں ہو چکی ہیں ان کے بار سے میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور آئندہ دن جو سامنے سے کے وظائفت کوئر نیٹ وسے نبی کے داستے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے بارے میں سورج و مجار کرسے ایوران باتوں کو بھی جو اکس کے اعال میں خلل طوالتی ہیں تاکہ دو عمل کو درست کو ساملے میں ایھی نیمتوں کو دل میں حافظ رہے ۔

www.maktaban.org

<sup>(</sup>۱) بعض حزات نے اس وافعہ کا انکار کیا ہے اور کہا کہ حفرت تضرعلیہ السلام کو حضورعلیہ السلام سے لما قات نابت ہنیں بیکن حقیقت یہ ہے کم انکار کی کوئی وجہتنہ یہ اور نہ ہی الس میں فاقات کا ذکر ہے اور سرکاردوعالم صلی المرعلیہ دسلم سے بہ تخفیر حاصل کرنے کا ذکر ہے اور وہ خواب کے ذریعے بھی ہوسکت ہے والٹراعلم بالعواب ۱۲ ہزاروی ۔

فضیات والی عبا دت ہے کیوں کہ اس میں اسٹر تعالی کے ذکر کا معنی بھی پایا جا اے اور دوبا تین زائد کھی میں -ایک بات معرفت کا زائد مواج کیو یج غور و فکر معرفت اورکشف کی چابی سے اوردورسری بات محبت کا اضافہ ہے كيونك دل بن اسى كى مجت موتى سيرس كى تعظيم كاعقيدہ مواورا ملرتعا كے عظمت اور جدال كا انك ت اسى وقت ہونا ہے جب الس کی صفات اس کی قدرت اورافعال سے عجائب کی معرفت ہو تو عور وفکر سے معرفت عاصل ہوتی ہے معرفت سے تعظیم اور تعظیم سے محبت میں اصافہ مؤتا ہے اور ذکر تھی اکس بیداکر تاہے اور بہ جی ایک قسم کی محبت سے بیکن بو من امع فت کے باعث بدا موتی ہے وہ زیادہ مضبوط، زیادہ تابت اوربہت عظم ہوتی ہے عارف کی مجت اور ذاكر جو مكل طور برديجه بغير النس عاصل كرنا ج اس كانس ك درميان نبيت اسى طرح مه جيد ايك شخص حب نے سی شخص کے مسن وجال کو انکھوں سے دبھ کرعشق کیا اور وہ اس کے اخلاق ،افعال، فضائل اور خصائل حمید برنجرب کی بنیا در مطلع موا اس کے عشق کواس آدمی کے اُنس سے نسبت موصب کے کانوں میں کسی آدمی کے اوصات باربارسنانی ویخ اورده ادمی اس کی انتھوں سے فائب ہے اوراس نے اس سے اوصاف کسی تفصیل کے بغیر اجال سے سافذسنے تواس کی مبت اس اُدمی کی مبت کی طرح نہیں ہے جس نے دیچے کرمجت کی ہے کیوں کہ تعرب دیکھنے معے مرابر منس موتی - وہ مندسے سجوا بنے دل اورزمان سے معیشہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے ہی اور مو کھو رُسل عظام لانے اس كى تصديق كرتے بى دىكى ان كا بيان تعليدى سے وہ الله تعالى كى صفات بى سے چندمجل امور كو جانتے بى اوران کواس کی تصدیق بریانتے ہی جسنے ان کےسامنے بیان کیا۔

اور مارفین وہ بن جہوں نتے اس مبلال وجال کو باطی تبسیت کی آنکو سے دیکھا جو ظاہری آنکو سے نریادہ معنبوط ہے کیونکہ کوئی تھی اس سے مبلال وجال کی گرائی تک نہیں بنچ سکتا اور یہ با سنحوق کی طاقت ہے باہر سے مبلان ہو تھا یا گیا اورالٹر نغالل سے جال کی کوئی انتہا و نہیں اور نہال سے جالوں کی کوئی انتہا و نہیں اور نہال سے جالوں کی ہوئے والا برخیال کرے اور نہال کی ہی ہے والا برخیال کرے کہ وہ منزل تک بہنے گیا ہے وہ ستر حجاب ہیں۔

نبى اكرم صلى ألسط عليه وكسلم ف فرمايا ؛

www.maktabah.org

بےشک اللہ تعالی کے سر نورانی بردے میں اگروہ ان إِنَّ مِيلَٰهِ سَبُعِبُنَ حِجَّابًا مِنْ نُورِكُوكَشَفَهَا لَا خُرْقَتُ شُبْحَاتُ وَجُعِهِ كُلُّ مَا أَدُرُكَ کواٹھا دسے نواس کی ذات مے انوار سراس چنر کو جلد دیں جان ک اس کی نظرینیے۔ رمطلب بہ ہے کرسب کھ علی عائے کیوں کر مرحیز اللہ تفالی کی نگاہ میں ہے ) اور برجابات بھی ترتیب سے ہیں ادرترنیب میں برانواراسی طرح مخلف بی جس طرح سورج ، جانداور سنارے ایک دوسرے سے مختف بی سب سے جوا بيك فا برس اب مير عواس سے ماموات راسى طرح الكے جاتا ہے) اسى بنيا دريعن صوفيات كرام نے فرا يا كر حضرت ابراسم عليه السلام كوهى تدريجًا بر درجات حاصل موت -ارسادِ فدا وندى سے: بس حبب ان بيلات جها كئي-فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّهُ لِلَّا لِلَّا بعی جب ان رمعامله مشتبه موکر نور آپ نے ایک ستارہ دلجھا۔ ذَا كُلُ كُوْكُبًا - (١٧) ینی آب نورانی بردول میں سے ایک بردے کے بینچے اوراسے سا تعبر کیا گیا اس سے برچکنے ہوتے ستارے مراد بنیں کیونکہ عوام میں سے مرادی جانتا ہے کررب مونا ان احبام کے لائن بنس بلکہ وہ توسلی نظر میں اكس كا دراك كريست بن بس عوام كراه بني بوت توحدن ابراميم عليه السام اكس سيكس طرح بخرره ميسته بن توجن بردوں کونوری کماگیا ہے ان سے بر روشنی مراد نہیں جو اٹنے واب سے دیجھی جاتی ہے بکہ ان سے وہی کیچھ مراو ہے تواللہ تالی کے اس ارث درای میں مراد ہے۔ الله تعالى أسمانون اورزين كوردكشن كرف والاب اللهُ نُورُ السَّملواتِ وَالْكَرْضِ مَثْلُ نُورُ مِ الس ك نوركى شال ابك طا تعجي سي سي من تراغ و-كَمِشْكُوْةٍ فِينْهَا مِسْبَاحٌ لا (١)

www.maktabah.org

ہم ان معانی سے عنانِ فلم کو بھیرتے ہیں کیونی بیعام معامل سے خارج ہی اوران کے حفائق کا سنجنے ستے لئے

Harman Strange distance

un calmenter and market

اس کشف کی خرورت ہے جو فالص فکر کے بابع ہوا ور بہت کم لوگوں کے لیے بر دروازہ کھنداہے عام لوگوں کو ان می

<sup>(</sup>١) سنداني عواية ميدا دل ص ١٢٥، ١٢٦ بيان نزول الرب

<sup>(</sup>١) قرأن مجيد، سورة العام أكيت >>

<sup>(</sup>٣) فرأن مجيد سورة انعام آيت >>

<sup>(</sup>۲) قرآن مجدسوره نور آیت ه ۲

دوسما وظيفه:

بہ سورج سے طلوع ہونے سے جاشت کے وقت تک ہے مینی طلوع آفاب اور زوال کے درمیان کا وقت حب لفعف ہوجائے اگر دن کو بارہ گھنٹے نصور کریں توسرونت نین گھنٹے گزرتے کے بعد ہوتا ہے اور بیر دن کا پر تھا حصہ ہے۔

اوردن مح إس يوقع حقين دوزائد وظفين -

۱- ایک چاشت کی نماز ہے اور ہم نماز کے بیان ہیں اس کا ذکر کر تھیے ہیں بہتر یہ ہے کہ اشراق کے وقت دور کوتیں پڑھے اور بیر وہ وفت ہے حب دھوب زبین بر بھیلتی ہے اور نصف نیز سے برا بر سورج بلند مہوجا آ ہے اور حب اور ثنی کے سے بچوں کے باؤں گرم مو نے مکیں اور باؤں کو بیش محسوس ہو۔ تو دور کعتوں کا وقت وہ ہے جس کے بارے میں ارتشاد فدا وندی ہے۔

بِسَتِبِ حُنَى بِالْعَنِيْقِي وَالْدِ شَرَاقِ - وورات اور التراق كوقت الله تعالى كى بالميزى بان (٢) كرق بن -

میسورج کے چکنے کا وقت ہے بین اکس وقت سورج کی تمام روشنی فلا ہر مہوجاتی ہے اور وہ زمیں کے بخارات اور فبار سے اوپر اللہ جاتی ہے کیون کی سخارات وغیرہ اس کی کمل جبک ہیں رکا وسط مہوتے ہیں۔

wilder of the last

<sup>(</sup>١) مندام احمد سن عنبل عبده ص ١٠١ مروبات جابر بن سمره

<sup>(</sup>۲) قرآن مجد، سورهٔ ص آیت ۱۸

اور جار ركون كا وقت ، وفت جا شت ب حس كى الله تعالى فقم كائى ب فرايا اور جاشت کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ وَالصَّنَّىٰ وَاللَّبِيْلِ إِذَا سَجِى رَا) نى اكرم صلى الله عليه وسلم بابرتشريب لات نوصابه كام النراق كى غازيره رب تھے۔ آب نے بندآوازسے فرایا:

سنو! مقربین کی نمازاکس وقت سے جب اونوں کے بچوں کے یاوں صلنے میں۔ الدان صلاة الدقرابين إذار مستب ا تفضال رم،

اس میدیم مجت بن کما گر را شراق اور جانت بی سے ایک می نمازیر اکتفاکرے تونماز جاشت سے لیے یہ وقت مناسب ہے اگرم دونوں مروہ اوفات کے کناروں بر راس صفے سے بھی اصل ففیلت عاصل ہوعاتی سے لعنی جب مورج نعت نیزے کے برابرطلوع ہوجائے اس دفت سے کے رزوال سے کچھ در سکے اک بڑھ نے ۔ لفظ فنجی رحاشت ) کا اس بورے وقت براطلاق مونا سے گوبا انشراق کی دورکھیں اس وقت ہونی میں جب مروہ وقت ختم مونے کے بعد نازى اجازت ال جائے كيوں مركار دو عالم صلى الله عليه وكسلم ف فرايا:

إِنَّ السَّمْسَ نَطُلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْلِانِ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بوناسيدس مب وه مندرونا سے توث طان اس

فَإِذَا ارْتَفَعَتُ فَارَتَهَا۔

صابوجانا ہے۔

تو کم از کم بلندی یہ ہے کہ زمین کے بخارات اور غبارسے بلند سوجائے اورب بات اندازے سے معلوم ہوتی ہے۔ را جل تفض بنے ہوئے ہرجن سے تمام اوفات کاعلم موجا ما ہے۔

١- الس وقت كا دوسرا وظيفه وه نبك كام بن جولوگوں ميں مرقدج بن كه وه سويرے سويرے كرتے بن مثلاً مرسي كى بيمار یسی مازے کے ساتھ مانا، نیکی اور تفزی برمدد کرنا، علم کی محلس بی ماحز بونا اوراکس کے عدادہ کسی سان کی عاجت کودورا كرنا وغيره- اور الراكس وقت كونى البياكام بيش مراكب توان جاروظ لك كى طوف لوط أست حن كام سف ذكر كيا بعدين دعائمی مانگے، ذکرکرے، قرآن ماک کی تلاوت کرے اور عور وفکر کرے اور اگرجا ہے نو نقل نماز بھی براسے کیو یے بہ صبح کی فاز ك بعد مكروه بها اس وفت بنين نوكو با السس وقت به وظائف كى بانجوين قسم موجا محكى الس ستخف مح ليد بوجا ب البنه

١١) قرآن مجيد سورة والضلي أبت ١٠١

<sup>(</sup>٢) منداام احدي عنبل جديم ص ٢٥ ٥ ٥١ مرويات زيرين ارفع

رس السنن الكبرى للبيهقى جديد ص م دم كتاب العداة

صبحی ذون نمازے بعد مبرایسی نماز کروہ ہے جس کا پہلے سے کوئی سبب نہو۔ اور طلوع فجر کے بعد زبادہ بہتر ہے ہم فجر کی دو سنتیں اور نخینہ المسجد مریکتفا کرسے اور نوافل میں شغول نہو بلکہ ذکر وفکر اور دعا بٹی مشغول ہو۔ دا حناف کے بعد طلوع فجر کے بعد صرف دوسننیں بڑھ سکتے ہیں بانی کوئی نفل جائز نہیں اگر سنتیں سبحہ بیں بڑھے نوسننوں کے ذریعے ورمن فرض نماز کے ذریعے نجیتہ المسجد کا تواب مل جائے گا ۱۲ سنراروی ۔

تىسرا وظيف ،

بہ جاشت سے زوال نک ہے جاشت سے مراد دن کی جوتھائی یا اس سے کچے بیلے کا وقت ہے کہونکہ ہم تین گھنے کے بعد بنداز کا حک ہے جب طلوع فجر کے بعد بندا گھنے گزرجائیں تواس ونت اوراس سے کچے بہلے جاشت کا وقت ہے جب دوسرے نین گھنے گزرجائیں نوظہ کی تماز کا وقت ہے جر بندن گھنے گزری تو معرکا وقت ہے دامنان کے نزدیک عصر کا وقت ہے ، طلوع فجراور زوال کے درسیان نماز جاشت کا مرتبہ اسی طرح ہے جس طرح زوال اورغ وب سے درسیان عصر کی نماز ہے۔ البتہ بیفرق ہے کہ من معروب سے درسیان عصر کی نماز ہے۔ البتہ بیفرق ہے کہ نماز جاشت فرض نہیں کیوں کو اس وقت موگ اپنے کام میں معروب ہونے میں اس بیصان پر آسانی رکھی گئ ہے۔ اس وقت کا د ظبیفہ وسی چار امور اور دو زائد باتیں ہیں۔

ا۔ اس وقت کسی معال ، اسب معیشیت اور بازاری حاصری بین مشغول ہو اگر تاجر ہے توصد ق واما مت کے ساتھ تجارت کرے کاریکر ہے تو خبر تواہی اور شفقت کو پیش نظر رکھے اور تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کو من جلائے۔ اور اگر روزانہ کی سکت ہے تو خبر وان اتنا ہی کی سے متنا اس دن سے لیے حزوری مو بحب آیک دن کارزی حاصل ہو جائے نواب اپنے رب سے گھر میں لوٹ استے اور اکفرت کا سامان تیار کرسے کیوں کہ آخرت کی حاجت بہت زیا دہ ہے اور اس سے نفع اندوزی وائی ہے لہذا وقتی حاجت سے زیادہ کی نفی نسبت یہ کمائی اسم ہے۔

كى بى كەرى موتىنى جارى كانى

یا تو مسیر میں موگا در اسے رعبادت کے دریعے)آباد کررہ ام مو گا۔ یا اپنے گھریں لوگوں سے کن رہ کس موگا یا کہی خوری کام میں شغول ہوگا ۔ اور مہت کم لوگوں کو معلوم موتا ہے کہ ضرورت کس قدر سبے بلکہ اکثر لوگ مغیر ضروری کو بھی حاجت میں شمار کرتے ہیں کیونکی شبطان ان کو فقرسے ڈرا آ ہے اور برانی کا حکم دیتا ہے بیٹ نچہ وہ اکس کی بات سن کر وہ جنر بھی جمع کرتے ہیں جسے کھاتے ہیں کیوں کہ وہ متیا جی سے ڈر تے ہی جب کہ امند تھا لی ان کو اپنے طوف سے منفرت اور فضل کا وعدہ دیتا ہے لیکن وہ اکس سے منہ چیرتے میں اور اس میں رغبت نہیں رکھتے۔

ا کا۔ تقیود بینی کچے دیر اُرام کرنا ہے اور بیسنت ہے اس کے ذریعے بیام میل بر مرد ملتی ہے جیسے بوی کھانا سنت ہے کہ اس سے دن کے روزے پر مرد حاصل موتی ہے۔ اور اگروہ رات کوتیام تونہ کرسے لیکن سوتے ہی نہ اور ا چھے کاموں بن شغول بھی نم ہو بلک بعین اوقات نا فل لوگوں کی عبلس اختیا کورے ان سے گفتنگ کرنا ہے تواکس کے بیے سونا مہتر ہے کبونکہ جب اس کی طبیعت ندکورہ اذکار و وظالفت کی طرف رہوع ہنیں کرنی نواکس وقت سونے بی خامونٹی اور سلامتی سے۔

بعن بزرگوں نے فرما کہ لوگوں برایک ایسا زمانہ استے کا جس بی فاموشی اور سوجا آمان کا بہتر ہیں علی ہوگا اور کھنے ہم

عابد ہیں کہ ان کی بہترین حالت سوجا با سے اور براس صورت ہیں ہے جب عبادت ہیں ریا کاری بدیا ہوجاتی ہے اور اس

سے جھٹکا را نہیں یا ساتی نوغافل فاستی کی کیا صورت حال ہو گی حضرت سفیان نؤری رحمہ احد فرمانت کی طلب اور فرما میں کو بب

ہات ب ذفی کہ وہ سامتی کی مائٹ میں فراغت سے وقت سوجا بئیں بہی جب اس کا سونا سودتی کی طلب اور فرما میں کو نیت

سے ہوگاتو یہ سونا بھی عبادت ہوگا۔ ایکن اسے نوال سے اتنی دیر بیلے بدیار سوجانا چاہیے کہ غاز کے بیے تباری کرسکے

سے ہوگاتو یہ سونا بھی عبادت ہوگا۔ ایکن اسے نوال سے اتنی دیر بیلے بدیار سوجانا کیا ہے کہ غاز کے بیے تباری کرسکے

ایسی موقات ہے ہیں بتلا سو تو فرائز اور ذکر ہیں مشغول ہوں تو کیونئی ہم اعمال ہمی افضال ہیں ، اس لیے کہ اس دقت

اور نہی محنت مشقت ہیں بتلا سو تو فرائز اور ذکر ہیں مشغول ہوں تو وہ اس لائی ہے کوارش میں اسے باک کر دے اور

موا ہے جب لوگ اس کے دروازے سے اعراض کرتے ہیں وہ اس لائی ہے کوارٹ کا ایک معنی دوجہ سے نواز سے جب لوگ اسے باک کو دے اور ایک انسان کیا دیا ہے اور کی وجہ سے خوار سے خوار میں مشغولیت کی وجہ سے خوارش کو اسے اور میں مشغولیت کی وجہ سے خوارش کو انسان کی وجہ سے نواز سے جب اور کی ایسی میں ہا کا دوجہ سے خوارش کی انسان اور در بیزی افکار میں مشغولیت کی وجہ سے غفلت کا وقت ہونے کی وجہ سے خوارش کو گرا ہی کا ایک معنی ہیں ہے۔ اسام قال کی کورٹ کے اسام کی کورٹ ہی کا ایک معنی ہیں ہے۔ اسام قال کی کورٹ کی کی ایسی ہیں ہے۔ اسام قال کی کورٹ کی کا ایک معنی ہیں ہے۔

رَهُوا لَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَ قُوا لَنَّهَ الرَّخِلُفَةُ اوردي ذات معس نے ذکر کا الادہ کرنے والوا کے لِمُنَ الدَّانَ يَدْ كُور كا الله كرنے والوا كے لِمُنَ الدَّانُ يَدْ كُور دا) ليد اوردن كوايك دوس كانات بنايا -

بین ان میں سے ایک کوفینیات میں دوسر سے پیچھے انا ہے اور دوسرا معنی ہے ہے کہ وہ ایک دوسر سے سے بیچھے آتے ہی بنا اگر ایک میں کوئی عمل رہ گیا تو دوسرے دفت میں اس کا تدارک کرے۔

جوتها وظيفر:

١١) نزاك مجيد اسوال فرقان آيت ٩٢

www.maktabah.org

کھڑا ہو۔کیوں کرمی وقتِ اظہار سے حس کا اللہ تغالی نے ذکر فرمایا : وَحِیْنَ نُنْظُرِهِ کُرِیْ کَ (۱)

اکس وقت جاررکات اس طرح بڑھے کہ ان کے درمیان سلام سے ساتھ تفرنق نہ کرے دبین اکھی جاررکی ا بڑھے، (۱) اور بہدن کی نمام نمازوں میں ایک نماز سے جس کے بارے بی بعض علماد نے نقل کیا کہ اسے ایک بسلام کے ساتھ بڑھے لیکن اکس روایت براعتراض کیا گیا ہے اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ باتی نوافل کی طرح دودور کونوں کے حساب سے بڑھے اور درمیان بی سام جھرسے حیجے روایات اسی کے بارسے میں آئی ہیں۔

اوران رکعات کولمباکرے بمیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلنے بری جیب کہ ہم نے نقل نماز کے باب میں صدیث ذکر کی سبے ان بس سورہ بقرہ با سورہ بات والی سور توں بس سے سوسے کم کابات والی کوئی چارسور تیں برط سے ۔ ان گھڑ اول بی دعا قبول ہوتی سبے ۔

بنی اکرم صلی الله علیه و من اس بات کو بند فر ایا که اس فونت آب کاکوئی عمل ربارگاه فداوندی مین ) افعا با جائے ج جائے ہے فلم کی چار رکعتیں جماعت مے ساتھ براسے دیکن اس سے پہلے جیا ررکعتیں صرور طربھے جیا ہے

طويل مون يالمختصر-

میں ہوئی۔ بہت ہوں میں اور بھر عاپر رکھات زنفل) بڑسھے حضرت عبدادیا من مسعود مضی انٹرعنہ نے فرض نماز کے بعد اُس فضل کے بغیر بڑسے نور کا اُخری رکوع اور بعد اُسی فضی نماز کی نماز کی میں اور کوع اور جو آبات ہم نے پہلے فطیفہ کے بیان میں ذکری ہیں ان کا پڑھنا مشخب سے ۔ ناکر بہ دعا، ذکر ، فرائت، نماز ہم بدر تسبیح اور وقت کی بزرگی سب کو جا ہے ہو۔

بانجوان وظيفد ،

المرسے عفر تک مستخب بہ ہے مسیدیں طہر کرذکریا غازیا دیگراچھے کا موں میں شنول رہے اور غاز کے انتظار میں منتکف رہے کیوں کم عمدہ اعمال میں سے ایک عمل غاز کے بعد دوک ری غاز کا انتظار کرنا بھی ہے اور یہ بزرگوں

<sup>(</sup>١) قراك مجيد سورة روم أيت ١٨

<sup>(</sup>٢) كسنن الى واؤد جلدادل ص ١٨٠ كتاب الصلواة

اس ان اني داؤدمبداول س ، ١٨ كتاب اصلوة

<sup>(</sup>۴) اس کا مطلب برجی موسکتا ہے کہ جب ایک مزمبر فرض غاز طرح لی تواب دوباروں بڑرسے یا بر کر فرض نماز میں رور کعتوں میں سورت ملا تے ہی دو میں نہیں ملا نے توسنتوں کی تمام رکھتوں میں ملائیں تا کہ فرض نماز کی طرح مذہوجا سے ۱۲ ہزاروی۔

کی سنت ہے۔ جو تنخف ظہر اور عصر سکے وربیان مسجد ہیں وافل ہو تا تعروہ نمازیوں سے تلاوت کی آکاز اکس طرح سنت جی طرح شہد کی مکھی کا مناکس طرح شہد کی مکھی کی بعنجینا ہے ہو تکہ میں کی منامتی اور دل جمعی زیادہ ہو تواکس سے جی بی گرافضل ہے ہو تکہ بیری کوگوں کی عفلت کا وقت ہو تا ہے۔ اس بیاری وفلیف کی فضیدت ہیں مناولیت کی فضیدت ہیں منافلیت کی طرح ہے۔ اور جو اومی زوال سے بیلے سوئے اس کے لیے اس وقت وظیفہ ہیں مناولیت کی فضیدت ہیں دومر تیہ سونا کروہ ہے کہونکہ دن ہیں دومر تیہ سونا کروہ ہے بعض علی وضیف میں باتوں میں اور جو اور کی اور سے بیلے سوئے اس کے لیے اس وقت سونا کروہ ہے کہونکہ دن ہیں دومر تیہ سونا کروہ ہے کہا تا ور سے بیلے سوئے اس کے لیے اس کے بیاری کے بغیر سنسنا ، جو ک سے بغیر کھانا اور سے بیاری کے بغیر سونا۔

اور المرنعالی کے لیے سبود کرنی ہے ہر چیز جواسمانوں بی ہے اور دبن میں تعین خوشی سے اور تعین مجبور اً اوران کے سائے عبی صبح و شام سبود ریز ہیں۔

اور حبب جماوات الله تعالی کے بیے سبی و کرتے ہی تو بندوجو باشعور ہے کس ملے بیے مختلف عبا وات دہے۔ عافل رہنا جائز موگا۔

چه اوظیفر,

وَالْخُصَالِ - (1)

طَوْعًا وَكُنُوهًا وَظِلَالُهُ مُصْمُ بِٱلْفُذُةِ

جَبِ عصر کاوقت واخل منونا سے تو بھٹے وظیفے کا وقت کشروع موجاً اسے ہروہ وقت ہے جس کی اللہ تعالے نے تفریح کا فائی سے ارشاد فدا دندی سے :

اورز مانے کی قسم ۔

وَانْعَصْمِرِ ١١)

(١) قرآن بجير، سورة رعد آيت ١٥

www.maktabah.org قرأن مجيد سورة عصراً بين (٢)

آبت سے دومعوں بیں سے ایک معنی ہی ہے اور ایک تفہر کے مطابق تفظر اصال " ریا کھندو و الدُصالِ) سے بھی ہی وفت مراد سے اور الله تفال کے ارمن و کرامی « یا کعنوی و الدُوستوکی " (۲) بی تفظ عنی سے بھی میں وقت مراو ہے اس وقت کا وظیفه صوت میار رکھا ن رسنت غیرمؤکدہ ) میں جوافان اور افامت سے ورسان ہی ، جسے ظہر کے ذکر ہی گزرگیا ہے۔

ورسیان میں ، بھیسے ظہر کے ذکر میں گزرگیا ہے۔ پھر فرض نماز رطیصے اور سیلے وظبفہ سے سلسلے میں جن جاراتسام کا ذکر کیا گیا ہے ان میں شنول ہو یہاں تک کہ وطوب دبوار سے اوپر تک جلی جائے اور سوسرج کا رنگ زر دبڑھا ہے ہوئے اس وقت نماز رابط صنا منع ہے لہذا تدر اور سمجھ سے ساتھ و آن یا کسی تھ وت کرے اس لیے کر (تلاوت) وکر، دعا اور فکر سب کوشائل ہے توالس فسم بی تنبول انسام مے اکثر مقاصد آجا تے ہیں۔

ساتواں وظیفرہ

جب سورے کا رنگ زردم جاتے مین دین کے قریب ہوکراک کی روشنی عبار اور بخارات کو جوزین کی سطے یہ ہیں وطانب سے اورائس کی روشی میں زردی نظر آنے مگے توائس وظیفہ کا وقت شروع موجا تاہے اور برسیلے وظیفہ کی طرح ہے جو طوع فرسے سواج کے طلوع ہونے مک سونا ہے کمونکر سر عزوب سے سیلے ہے جیسے وہ طلوع افغاب سے پہلے ہونا ہے۔ الله تعالى كاس ارشاد كرامى سييس ماوس -

فَسْبَحَانَ اللهِ حِينَ نَمُسُونَ وَحِبِنَ اللهِ عِينَ نَمُسُونَ وَحِبِنَ اللهِ اللهِ اللهِ الله تعالى تبيع بال كياكرو.

اور الله تفالى كے الس ارشاد كراى بن بن اطراف كاذكر ہے ان بن سے دوكرى طرف بن ہے۔

فَسَيِّحْ وَاَطُواْتَ النَّهَارِ - (١) دن كان رون برامترنال كى تبع بان كرور

حفرت حسن بعرى رحماد للرفوان مي اكا بأسكاف ول كي يبلع حصى نسبت اس كى زياده تعظيم كرتے تھے وہ فركت إن كرمين بزرگ دن محيل عص كو دنيا محيد اورا خرى عد كوا خرت مح بي من رائد تھے۔ تواس دقت تبيع ، راحت تفقار خصوصى طور باق وظا لف جو يبلے وروس ذكر كئے بن ،

راهے مائیں منا بوں راھے۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورة ص آيت ١٨

<sup>(</sup>٢) قرآن عبد سوره روم آيت ١

<sup>(</sup>٣) قرآن مجد سورةُ طـــٰد آبت سا

میں الله نعالی سے خشش مالکنا ہوں وہ الله ص کے سوا ٱسْتَعَفُّ اللهُ الَّذِي كَوَالِّ الدَّهُ هُوَ الْحَيِّ القنوم واستأكر النوبة وسبحات كونى معبود نيس وه زنده فائم ركف والاسع مي اكس توسكا سوال كرنابول الشرتعال عظمت والع كي تبسع ب الله العظيم ويعمده-تحسر بان كرتابون -

يركلات الله تعالى كاس ارشاد كرا ي سے مانو زيس ابنے کن می مختش الکواور صبح وشام ا بنےرب کی

وَاسْتَنْفِنُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ باكتَّتِي دَانُدُ بْكَايِهِ د ١)

حد محد ساتوال کی یا کوری بان کرو-قران یک میں الله تعالی کے جونام مذکور ہیں ان کے ساتھ استعفار زیادہ بسندیہ ہے جیسے

بين الله نفال كي خبشش عاسمًا مول بي شك وه مهت بخفة والا ہے بی اللہ نفال کی خشش کا طلب کا رہوں مے شک وہ بہت توبر فنول کرنے والاسے اسے میرے رب بحق وسے اوررحم فرما اور توسب سع بنزرجم فرانے والاسے بس ميں بخش وس اور م براح فرااورتوسب سے زیادہ رحم فرمان والاسعيس مس بخش وس ادر سم يردحم فرا اور تو مب سے زبارہ مخشنے والاسے۔

آسْنَنْغُفِيُ اللهُ إِنَّهُ كَانَ غَفًّا مَّا ٱسْتَغُفِي اللهُ إِنَّهُ كَانَ نَوْاجًا رَبِّ اغَفِرُوَادُحَمُ وَٱنْتَ حَيُرُالِرًا حِمِينِ فَاغُفِرُلَنَا وَارْحَمُنَا وَآنُتُ خَيْرُالرَّاحِيْنَ فَاغْفِهُ لَكَاوَارُحَمُنَا وَآبُتُ خَيْرُ

تقسم سے سورج اوراس کی دھوب کی۔ اورقسم برات كى جب وه جھا باكے۔ اور قُلُ أَعُودُ يُبِرَبِّ الْفَكِنِ رادِرِي سورت اور فُلُ أَعُوكَ بِبِرَبِ النَّاسِ (بوري سورت ) رفضا سنفب ب جب

غروب آفابسے بیلے -وَالسَّنْمُسِ وُصَعَاهَا (١) وَٱللَّهِلَ إِذَا يَنْشَى ١٣) سورج غروب موزور استغفارين مشغول بو

> (١) نزآن مجبد سورهٔ عافراتب ٥٥ (٢) فرآن مجيد سورة التنمس آب ١ ر٣) فرآن مجيد سورة والليل أبت ١

جب ا ذان سنے تولوں کے۔

یا اللہ ا بہتیری دات سے آنے اور تیرے دن کے علنے اور تیری طرف بلانے والوں کی اً وازول کا وقت ہے۔ آلِكُهُ مِنْ هَذَا إِنْهَالُ لَبُلِكَ وَادْ بَ لُّ مَهَارِكَ وَآصُواتُ ذُعَا نِلِكَ -

جیے پیلے گزر کیا ہے بھرا ذان کا جواب دے اورغاز مغرب بیں مشغول موجائے عزوب آفاب کے ساتھ ہی دن کے دظالفُ ختم ہوگئے۔ بندے کو جیا ہے کہ اپنے حالات کا جائزہ لیے اور اپنے نفس کا محاکب کرے اس کے راستے

مع وقاعت ہم ہوتے۔ بیرے و باہے مراہے عالات اورا ہے۔ اورا ہے۔ ن عبررے اس حالے اس اورا کراس سے بُور ہاتو است کا ایک مرحلہ اورا کراس سے بُور ہاتو است کا ایک مرحلہ اورا کراس سے بُور ہاتو است کا

منتن بوكا-

نی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ، کَه بُورُك بِنُ فِيْ بَوْمِ لِدَ اَزْدَادُ فِيہُ اِ

مجھے اس دن برکت حاصل شیں ہو کی شیں دن میں مصافی کا اضافہ نظروں۔

اگردہ اپنے نفس کو تمام دن بھل نگا ورشقت برداشت کرنے ہیں دیکھے توبہ فوشخبری ہے اسلا تعالیٰ کا سنگرادا

کرسے کداس نے اسے بہتوفیق دی اورا بنے راستے بہتا کا مرکھا اوراگر دوبری حالت ہونوران، دن کی نائب ہے بہذا
سابقہ کو ناہی کی تلاقی کی کوسٹش کرسے کیوں نکیا ب برائیوں کو زائل کر دہتی ہیں، تمام راس جہانی صحت اور باتی عر
کے حصول براللہ تعالیٰ کا مشکرات کرسے کہ اسے کو ناہی کے ازارے کے لیے وقت بل کے وردل میں بہت تصور کرسے
کر زندگی کا دن آخر کو بینے گیا ہے اور زندگی کا سورج غوب ہونے والا ہے اورائس کے بعد طلوع نہیں ہوگا اور
اکس وقت کو تاہی سے ازا لیے اور عذر بیش کرنے کا دروازہ بند ہوجا ہے گازندگی چندروزہ ہے یقیتا ایک
ایک دن کے خاتے کے سافھ مکل طور برختم ہوجائے گی۔
ایک دن کے خاتے کے سافھ مکل طور برختم ہوجائے گی۔

وات كوظائف:

ات کے وظائف پانچین،

پېدلاوظيفد؛

حبب سورج عزوب ہوجائے تومغرب کی نما زبط سے اور مغرب دعث و سے درمیان والے وقت کوزندہ سکھے اس وظیفہ کا آخری وقت وہ سے جب شغتی غائب ہوجانی ہے اور شفق سے مراد سرخی ہے اور اس وقت عثار کا وقت وافل ہوجاتا ہے۔ (۲)

(1)

(۲) ا منان کے زدیک سرخی کے بعدوالی سعبری کوشفق کہتے ہیں جب وہ ختم ہونی سے اور وقت عنا وشروع ہوا ہے ۱۱ ہزاردی

الله تعالی نے اس کی قیم کھائی ہے : حَلَّهُ اُ تَسْیِعُ بِالشَّفَقِ ۔ (۱) مجعے شغن کی قسم ہے ۔ اکس وقت کی نماز کونا کشٹنۃ البیل کہ جا البیے کبون کولٹ کی مساعتیں اکس وقت شروع ہوتی ہی اور اللہ تفالے

احق وقت می عار و با حسم البیل م جا باسید بونی رات می حمین اس وقت مروع بوق می اوراند ما الله کا درج ذیل ارت دیں جن ۱۲ درج ذیل ارت دیں جن ۱۲ درج دیل ارت دیں جن ۱۲ درج دیل ارت دیں جن از درج دیل ارت دیں جن دیل میں جن درج دیل ارت دیں جن درج دیل ارت دیں جن دیل ارت دیں جن درج دیل ارت دیل میں جن درج دیل ارت دیل میں جن درج دیل ارت دیل ارت دیل میں جن دیل ارت دیل میں جن درج دیل ارت دیل میں جن درج دیل ارت دیل میں جن درج دیل ارت دیل میں جن دیل میں جن درج دیل ارت دیل میں جن درج دیل میں جن دیل میں جن درج دیل میں جن درج دیل میں جن دیل میں دیل میں جن درج دیل میں جن دیل میں جن درج دیل میں جن دیل میں جن درج دیل میں درج دیل میں جن دیل میں جن درج دیل میں جن در

ارشادفدا وندی ہے:

دَمِنُ انَاعَ اللَّيْلِ فَسَيِّح (٢) اوردات كى كِيم كرولون يرتبيع بان كرو-

اورساقابین کی نمازے استرنعالی سے اس ارث دارامی سے بہی مراد ہے۔

تَنْجَانَى جُنُوْمُهُمُ عَنِ الْمَفَاجِعِ رس الله الله عليه الله معالل رست بين.

صرت مس سے بیات مروی ہے اور ابن ابی زیاد نے اسے رسول اکرم صلی تشر علیہ وسلم اللہ بہنیا باہے کہ آب ہے کہ آب سے اس آب کے بارسے میں بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا بیم مغرب وعشا و کے درسیان ہے چراکپ نے فرمایا "لام مغرب اور عشا و کے درمیان کی نماز اورم ہے وہ دن سے تعفویات کو دور کرتی ہے اور اکس سے آخر کو اچھا کرتے ہیں ۔ اور ا

(4) - - (7)

صرت انس رض الطرعندسے اس اُدی کے بارسے بیں بوجھا گیا جومغرب وعشا در میان سوجا آباہے تو آپ نے فرمایا وہ ایسانہ کرسے کیونکر ، قرآن باک کی کیت " نہ نہ کا فی جُرُنُو جُھے ہے عُنی اُلمَ مَنیا جِعِ "سے بیر ساعت مراد ہے اس وقت کی عبادت کی ففیلت دوسرے باب ہیں ذکر کی جائے گی۔

اکس وظیفه کاترتب برسے کرمغوب کے بعد بیلے دورکفتیں بڑھے جن بیں " قل با ایدھا الکھن دن " اور قسل معوالله احد" پڑھے اور به دورکفتیں نمازمغوب کے بعد کی کام میں مشغول ہونے یا وُقفہ کئے بعنہ رہوھے رہر دوسنتی موں گی بھر حبار رکعات طویل بڑسے پوشفق کے غائب ہونے تک جس قدر ممکن ہو نوافل بڑسے اگر مسید گھر کے قریب ہو نوگھریں بڑھے بی کوئی حرج بہنیں اگر مسید ہیں اقدار دہ نہ ہواور اگر نمازعشا وی انتظار ہیں مسید ہیں قریب ہو نوگھریں بڑھے بین اگر مسید ہیں اقدار دکھا و سے سے محفوظ ہو۔

(١٢) كنزالعمال جلد، ص ١٩٢ حديث ٢٩١ ١٩

www.maktabah.org

W ( ) ( Paper ) ( Paper

<sup>(</sup>١) قرِآن مجيده سورهٔ انشقاق آيت ١٩

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد سورهُ طك رأيت ١٣٠

<sup>(</sup>١٣) قراك مجدسورة مسجده آيت ١١

دوسما وفابقد:

بروظ فنمازعت المروع بونے سے لوگول کے سونے کے وقت تک ہونا ہے اور ہروہ وقت سے جب اندهر عوب جا مانا ہے۔

اللهنا للن السوفت كي تسم كات موسة فرايا:

كَالْلِيلِ وَمَاوَسَق (١) اورارت وفرايا.

دات اوراس میں جع اندهبرسے کا قسم

And the second

رسورج کے ڈھلنے سے رات کے جیا مبلنے تک زغازر ھی إلى غَسَنِي اللَّهُ إِلَى عُسَنِي اللَّهُ إِلَى

اس وقت رات چھا جاتی سے اور تا ریکی سنحکم ہوجاتی ہے۔

اس ونطفے کا ترتب میں تین امور کا خیال رکھا جائے۔

رو، عنادی فرض غازے علاوہ وس رکھات برط سے چار رکھات عثارے پہلے ا ذان اورا قارت کے درمیان ، چھ رکھتیں، فرض غارکے بعداس طرح کر دوا مگ اورا لگ پراھے ان میں قرآن باک کی خصوص آیات براھے جیسے سورة بقره لی اُخری آبات ، آبت امکری ،سورة صدید کی ابتدائی آبان سورهٔ حشری اکفری آبات اوراکس کے ملاده برصے۔ رب ننبرور كعات بير صفح بن مي سے آخرى غازور موں رسى) دا فرى ور موں) نبى اكم صلى الله عليه و الم غازسے متعلق الترروايات ين اس طرح آيا ہے۔

سمحدوارلوك إبيضا فغات وظيفه رات كى ابنداس مفركر ليت بى اوراكر مضبوط مون نورات كي أخرى مصهب مقرركرت بي احتياط كا تقاصايبي ب كرمشروع بي برط صع كول كر بعض اوفات بيدار بني بوسكما يا كطوا بوناشكل بو

ما ناسم البنه عادت بن عبائے نورات كا آخرى حصداففال ہے۔

يعراس غازين مفوص سور نول سے نين سوا بات كى مفدار برسعے نبى اكرم صلى الله على عام طور يرسوره بلين، سورة سجه لقمان ، سوره دفان ،سوره الملك سورة زمراورسورة وا فعرسه پرط فتح نفه رم) اگر نمازنه بھی برط مدسکے تو سونے سے بہلے ان نمام سور توں یا بعض کی ملاوت ترک نہ کرے۔

(١١) صحع بخارى ملدادل ص ١٥١ باب النبحد

(١٧) كنزانعال علدادل ص ١٠ ٥ صرب ١٩٢٥

١١ فرآن مجيد اسوره أنشقاق آيت ١١

<sup>(</sup>١) خرآن مجيد، سوره اسراد آيت ٨)

تین احادیث بن وار در سے کرنی اکرم صلی المدعلیہ وسلم رات کے وقت کیا بڑھنے تھے سب سے زیا دہ مشہور یہ سے کسورة السجدہ، سورة الملک، سورة زمرا ورسورة وا فعررط عق تھے، ١١) ایک روابت بی سے کرسورہ زمرا در سورہ بنی اسرائیل پر صفے تھے (۲) تيرى روايت بن م كراب مررات سبحات برصف تحصين جن سورنوں كے تروع بن" سَتِّح يَا يُسَبِّحْكُ الفاظين اورآب فرانے تھے کہ ان بن ایک آیت سے جو ہزار آیات سے بہتر ہے۔ (۳) على وكرام حجه كى تعداد بورى كرتے موتے " سبح اسد ربك الاعلى" كا على اضافه كرنے تھے كيوں كه حديث ميں ہے کہ نبی اکرم صلی الشرعلي وسلم " مسبح اسعدربك الد علی " سورت كوب در فرماتے تھے- رہم) آب وترغازى تين ركعات ين سبح اسمدريك الاعلى " "قل يا ايها الكفرون " اور " قل هوالله احدً يرطيعة تفي (٥) اورجب فارغ بوند تونن مزنبه در سبحان الملك الفدوس، برطيعة تفيد ع- اگردات كوفيام كى عادت مر تو و ترنماز سونے سے بيلے راسے صفرت الوم رو صفاللہ عند سے مروى سے فراتے میں۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسم نے مجھے وصیت فرائی سے کمیں و تریز ہوکر سووں (۱) ا ورا گردات کو تمازی عادت سونو تا خبرافضل ہے ۔ نى اكرم صلى الشرعليه وكم في المرابا: صَلَوْةُ اللَّهُ لِمَثْنَىٰ مَثَنَىٰ مَثَنَىٰ فَإِذَا خِفْتَ رات کی غاز دو دورکفتیں ہے بس جب تنہیں صبح کا در بونوا يك ركعت كا إضافه كرك طاق بنالود ١٨١ الصَّبِحُ فَأُوْتِرْتُوكُعَ إِلَى مضرت عائشرض الله عنها فرماتی بس كهرسول اكرم صلى الله عليه وسم نے دات سكے پہلے حصد ميں جي وتر را مصيب درميا

(١) كتاب عمل اليوم والليانة ص ١٨١ صريت ٥١٥

(٢) مسندام احمدين منبل جلدوص ٨٨ مروبات عائشر رصى الشرعنوا

(١٧) كت بعل اليوم والليلة من مه ١٨ عديث ١٨٨

(م) منداه م احمد بن منبل عبدادّ ل ص ۲ مرومايت على رضي الله عنه

(٥) سنن ابن اجه ص ١٨ ماجار في الوتر

(١) ميسي بخارى عبداول ص ١١٥ الواب الوز (١) المِناً

(٨) مطلب بر به ال كان كان دودوركوت كرك برهوا وروب صبح موسق كاخطره مونواب دوركعنبي مزيره بلك بن رابعواور

م و قرفاز ہے برمطلب نبیں کہ ایک رکعت پڑھو ۱۲ ہزاروی maktahah oro

یں بھی اور آخری مصے بیں بھی - لیکن آخر کا راکب نے سمری سکے وقت پڑھنے کی عادت بنالی - 1)
صفرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عند فریا نے ہیں و تربڑھنے کی نین صورتیں ہیں اگرتم چا ہو تورات کے پہلے حصے ہیں پڑھو،
پھر دودور کونیس ر نوافل) پڑھو مینی اب بہتمام نماز طانی رکھات ہو ھا سٹے گئی اور اگرتم چاہو تو ایک رکھت پڑھو اور جب
بیار موتو تو اس سے ساتھ دو سری رکوت ما او بھر رات سکے انفری حصے میں و تربڑھو تاکم بہتم اری رات کی انفری منساز
ہوجا ہے۔ ر۲)

مران سے مروی ہے کین ہے اور تنہیں طریقے ہی کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک وزوں کو کم کرنے کا تعلق ہے تو میسے طور رثیا بت ہے کہ اس سے منع کروبا گیا ہندا اسے کم نہی جائے رہی اور بیات مطلقاً مروی ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا : تک و دشران فی کینگ تو (۲)

اور جب شنس کوجا گئے بین ترود مہو تواکس کی آسانی سکے بلے علی کرام نے ایک آسان صورت کومستنس قرار دیا ہے وہ برکہ و تروں کے بعد سرین بیٹے کردور کوت بیٹرھ لیے نبی اکرم صلی انڈ علیہ وسے م آستہ آ بہتہ گھنوں کے بلی بستر رزیشر بیٹ ہے جائے وہاں دور کعتیں پڑھتے ۔اوران دور کوتنوں میں سورة زلزال اور سورة ا تسکا ترہے (۵) کیونکہ اب دوسروں کی بیٹرین ایک دوسروں کی بیٹرین ایک دوسروں کی دوسروں کی بیٹرین ایک دوسروں کی بیٹرین کے دوسروں کی دوسروں کی بیٹرین کے دوسروں کی بیٹرین کے دوسروں کی بیٹرین کا بیٹرین دوسروں کی بیٹرین کے دوسروں کی بیٹرین کا بیٹرین کی بیٹرین

عبا دن سے بزاری اور خانص اللہ تعالیٰ کے بلے عبادت کا ذکرہے کہا گیا ہے کہ اگروہ بدار موجائے تو یہ دور کعتیں ایک ملکمت کے قائم تھام موجائیں گی اور اب وہ الت کے آخریں ایک رکوت پڑھے تو بہ بیلی نمازسے مل کر حفت ہو جائے گی اور شنے سرے سے وزر بڑھنا اچھا سے اسے البوطالب کی نے اچھا قرار دیاہے دیکے گزر دکیا ہے کہ ایک رکوت

بطيعة سے صورعليالسلام نے منع فرايا نيز ايك رات بن دو باروترمنين را سكتے بنداكس صورت برعل نبين مؤكا ابزادى)

www.maktabah.org

دا، مجع بخارى عبدادل ص ١١٨ ابواب الونر

<sup>(</sup>١٢) ايك ركعت بيرهن سيصفوعليها اسلام ني منع فراليا وراسي بتيراء قرار ديا لهذا ايك ركعت نبي برهن جاس ١٢ بزاردى

<sup>(</sup>K)

رم) سنن الى داور ولداول مر ٢٠١٠ كنب العداة

ره) صحيح مسلم عبداول ص ٥٧ كن بصلوة المسافرين-

ا بوطالب كى نے فرما يكراكس من نين اعمال ميں - زندگى كى كم اميدركفنا، وزرغاز كا حصول اوررات مح ما غرمي وترون كا بونا توان كى بربات عيك مع ديكن الس مي ايك شبه معوده بركما تربير ركعتين سلي غاز كو حفت بناتي بن تو بيدارنه مون كى صورت بي جى اسى طرح مونا جا جية اوربيلي وترباطل مون جامي بين برمات على نظر ہے كه اكر وه بيدار بوجالتے نوحفت ہوں اوراگر سوبار سے نوحفت زموں البنة حفورعليه السام سے يہ بات صحيح طور برٹنابت ہو جائے كم آب نے آرام فرا ہوتے سے پہلے وزنا زیرِ جی اور بعدیں اسے بوٹا یا تومعلوم ہوگا کہ یہ دونوں رکفیب ظاہری طور رہفت ہیں اورمعتوی طور برطاق ہی ایس بداریہ مونے کی صورت میں طاق شماری جائیں اور سدار موجائے توشمار موں گا-

مُسْبِعَانَ الْعَيلِثِ ٱلْفَتْدَنُّ وُسِيرَتِ الْعَكَدَيِّكَةِ ﴿ يَالُ بَادِشَاهِ كَي بِأَكِيرِكَ بِإِن كُرْبَا سِون جوفر مُشْتَون اور وَالرُّوْجِ جَلَلتَ السَّمَاوْتِ وَأَلدَ رُعِثُ جَرِل ابن كارب سَعِ بِالسَّرْنُوسَ ابن عَظمت و جروت سے اسمانوں اور زین کو دھانب بانوندرت كرساته عرت والاسع اورتون بندول كوموت ك ذريع فابوس ركا-

عمر وز غازسے سلام عیرتے کے بعدیہ کلمات برصامتی ہے۔ بِالْعَظْمَةِ وَالْجَبَرُونِ وَتَعَزَّرُتَ بِالْقُدُرُةِ وَفَهَرَتَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ-

ایک روایت میں سے کہنی اکرم صلی الله علیہ وسلم فرصوں کے علاوہ عام طور پر بیٹھ کر غاز برط صفت تھے را) اور أب نے فرایا بیجھنے والے کے بیے کھوٹے مور برطفے والے کی نبدت نصف تواب ہے اور لسط کر برسے والے کو عظی کر موصف وا مے کی نسبت نصف نواب من سے (۷) اور برانس بات کی دہیں ہے کر بیط کر نفل نماز موصفا مجمع ہے (۱۷)

يروظيف سونے سے متعلق ہے سونے کو وظالف میں شار کرنے میں کوئی حرج بنیں کونکہ جب اس سے الماب کا خیال رکھا جائے توعبادت شمار سوتا ہے کہا گیا سے کرجب بندہ با وصوس کر بدونا سے اور اللہ تعالی کا ذکر کرنا ہے توسدار ہونے تک نمازی مکھاجا آ ہے اوراس سے باس میں ایک فرائند داخل ہوجا آ ہے اگر وہ سونے کی حالت میں حرکت كرے اور الله تعالى كا ذكر كرسے تو فرات ته اس كے ليے دعا مالگنا ہے اور بخشش طلب كرا ہے - (١)

١١١ سن نسائي عدراقول ص ١٨٧٧ كتاب فيام الليل

(١) مصنف ابن ابي شيبرجلد ٢ ص ٥ كن ب الصلوة

(۱۷) اخنان کے زدیک بیٹ کر فاز اس صورت میں بڑھنا جائر ہے جب رکوع اور سجدہ نکرسکے کیونکر دیٹ کرنما زاتنا رہے سے بڑھی جاتی ہے۔

(م) الترغيب والتربيب جلداول ص ٨٠٨ الترمنيب في اندنيام الانسان طابرًا

برتوعوام کی بات، سے تو خاص دوگوں ، على وا ور بابک ول والوں كا معاملہ كيا ہوگا انہيں توخواب ين اسرار كاكشف ہوتا ہے اسى بیے نبى اكرم صلى ملز عليه وسلم نے ذبايا۔

نَوْهُ الْدَالِعِ عِبَادَةً وَنَفَسُهُ تَسْبِيخٌ - (١) عالم كاسوناعبادت اوراك كاسانس ليناشين سے.

معن معافر نی استرعن سنر عند سنے صرب ابو موسی رضی استرعند سے بوجھا کہ آب رات سے قیام میں کباکرتے ہیں ؟ انہوں نے فرمایا میں رات سے بیر فقام ہوں کچھ در رحمی نہیں سونا اور فران باک کو وقف وقف سے بیر فقام ہوں بھر اعتمام ہوں اور سونے کی حالت میں نواب کی نیت کرتا ہوں جس طرح قیام میں کرتا ہوں جس طرح قیام میں کرتا ہوں وہ اور سونے کی حالت میں نواب کی نیت کرتا ہوں جس طرح قیام میں کرتا ہوں وہ اور سونے کی حالت میں نواب کی نیت کرتا ہوں جس طرح قیام میں کرتا ہوں وہ اور سونے کی حالت میں نواب کی نیت کرتا ہوں جس طرح قیام میں کرتا ہوں وہ اور سونے کی حالت میں نواب کی نیت کرتا ہوں جس طرح قیام میں کرتا ہوں وہ اور سونے کے حالت میں نواب کی نیت کرتا ہوں جس طرح قیام میں کرتا ہوں وہ اور سونے کی حالت میں نواب کی نیت کرتا ہوں جس طرح قیام میں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں کرتا ہوں وہ کہ کرتا ہوں وہ کرت

مجران دونوں نے بر بات سرکار دوعا کم صلی اسلوملہ وسلم کی فدمت میں عرض کی تواکب نے فر مایا راسے الوموں گا صرت معا دررمنی اسلومنها) تم سے زیادہ نقبہ ہیں۔

سونے کے اداب اسونے کے اداب دس میں۔

ا۔ وصواورمسواک۔ نبی اکرم صلی المرعلیہ وسیم نے فربایا۔ جب بندہ با وصوبہ کرسوتا ہے تواکس کی روح عرش کی طوت ہے اور اکس کی طوت ہے اور اکس کی طوت ہے اور اکس کا نواب سجا ہوتا ہے اور اگروہ طہارت پر منسو تنے تورورح اور پڑک ہندی بہنچ سکتی تو اسے براکندہ نواب اسنے ہم جوسیج نہیں ہوتے رہی تواکس سے طاہری اور باطنی دونوں قسم کی طہارت مراد ہے اور باطنی طہارت ہی غیب سمے بردد رکوسٹی افریس موثر ہوتی ہے۔

۱-۱ پینسر کے باس مسواک اور وصو کے بیانی تیار رکھے اور جاسکتے وقت عبادت کے بیے کھوا ہونے کی نیت کرے جب بیدار مبو توسواک کرے ہمارے اسلان بزرگ اس طرح کیا کرتے تھے۔

(م) مجع الزدائد عبدادل من ١٩٢ كتاب العلم من المراجع

<sup>(</sup>١) مجمع الاوائد مبداول ص ١٢ اكتاب العلم

<sup>(</sup>٢) الاسرار المرفوعة ص ١٠١٥ صربت ١٠١٦

<sup>. (</sup>٣) صحیح بخاری جدیوص ۲۲۲ کتب المغازی

ریول اکرم صلی الله عبد و اسلے بارسے بیں مردی ہے کہ آب ایک دات بین کی بارمسواک کرنے جب اکام فوا محتے تومسواک کرنے جب اکام فوا محتے تومسواک کرنے اور جب بیلار بعو نے تومسواک کرنے دا) اگر وصو سے بیے بانی نہ سلے تو فابر رائے ہوئے اور اللہ تفالی کی نعمتوں بی غور و فکر کرنے بیں مشغول ہوجا سے بہ قیام لیں سے قائم مقام سو جائے گا۔

ین اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا جوشنی بسترریا تے وقت رات کو نماز کے بیے اٹھنے کی نیت کرے بھرالس پر نیند غالب اُجائے سن کر صبح موجا کے قواسے نیت کی مطابق قواب ملے گاا وراکس کی نیت اللہ تعالی طون سے اس مرصد قدم گاریں

بصدفترسوگا- (۲)

سے جس اکری نے وصیت کرنا ہوتو وہ اپنی وصیت اپنے سروانے رکھ کر سوئے کیونکہ نیندکی ہا ات بیں روج تبف ہونے
کا خون موجود ہے اور ہجا دمی کسی وصیت کے بغیر مرجائے توعالم برزخ بین فیامت نک اسے کلام کی اجازت نہیں دی جائے
گی فوت شدہ الوگ اس کی ملافات سے لیے ایک سے اور کلام کریں گے دلین وہ کام نہیں کرسے گا توان میں سے بعض،
بعض سے کہیں گے برمسکییں کسی وصیت سے بغیر مراہے اچا نک موت سے خوت سے ایسا کرنا مستحب ہے ۔ ا ور
اجا نک موت میں اکسانی سے مگروہ تفص جوموت سے بیے نیار نہ ہو بلکہ لوگول سے حقوق کی وجہ سے اس کی بیٹھے پر لوجھ ہو
راس کے بیے اچا نک موت بہتر انہیں)

مد ہرگناہ سے تو ہر کے سوئے اور تمام مسلانوں سے بارے میں اس کا دل صاحت ہو دل میں کسی کے ظلم کا ذکر متر کرے اور میداری کے بعد گناہ کا ارادہ تھی سر رکھنا ہو۔

بوشخص ابنے بسرمیای صورت بن آئے کہ نہ کسی

برزیا دتی کا راده کرے اور نمی سے کینر رکھنا ہونو

ای کے گذافت کناہ بخش دینے جاتے ہی۔

بني اكرم صلى المرعليروك لم في الماء

مَنُ الْی اِلْ فِرَاسِتْ اِ دَوَیْنُوْی ظُلْمَ۔ اَحَدِ وَلَا یَحْقِلُعَلَیٰ اَحَدِ فَفِر رَکْ اُ

مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْدِ م رس

ہ۔عدہ مجبورے سے ذریعے عیش رہنی اختبارہ کرسے بلکہ اس جبو ڈدسے با درمیا نے فیم کا بسترا فتبار کرسے بعن املات سونے کے بلے مجبورنے کونا پہند کرنے تھے اور اسے نکلف سمجھتے نئے اصحاب صفر صحاب کرام موصفہ ہردہتے تھے۔

<sup>(</sup>١) مستف ابن الي شيسه جلداول ص ١٥٠ كتاب الطهارات

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجرس ٩ و باب زفامنز الصلوة

اور بسید نبوی شرکت بین ایک جوزوج ) اپنے اور مٹی کے در مبان کوئی رکاوط ہنیں دکھتے تھے دہ کہتے تھے ہم اسی
سے بیلا ہوسے اور اسی کی طوف لوٹا ئے جا بیس کے ان کے خیال ہیں اس سے دلوں ہیں زیارہ رقب بید اس بر تواضع کے زیادہ لائق سبے مہذا جس شخص کا نفس اسٹ شفت کو بروانشت نزکرے وہ در میا نہ بچیو نا اختیار کر سے
ہوتو اضع کے زیادہ لائق سبے مہذا جس شخص کا نفس اسٹ شفت کو بروانشت نزکرے وہ در میا نہ بچیو نا ختیار کر سے
ہوتو شبک سے ہمارے اسلاف اس وقت سوتے جب نمید فاسے البتذرات کے خرین قیام پر ملدها صل کرنا مقعود
سے وقت کلام کرتے تھے اسی بیے ان کا بیروصف، بیان ہوا۔ کر وہ مات کو کم سوتے تھے، اور اگر ننید کا غلبہ نماز اور ذکر
سے روکے اور بیٹر نہ جلے کہ کہا کہ بر ہا سے نوموجا سے بہال تک کہ وہ ہو کھے کہا ہے اسے سمجھ لے بحفرت ابی عباس
صے روکے اور بیٹر نہ جلے کہ کہا کہ بر ہا سے نوموجا ہے بہال تک کہ وہ ہو کھے کہا ہے اسے سمجھ لے بحفرت ابی عباس

وَلَوْ ثُمّا بِدُوااللَّبِيلَ (١) اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

رسول اکرم منکی امنرعلیہ وسیم کی فدرمت میں عرض کہا گیا کہ فلال عورت رات کو نماز بڑھی سے جب اس پر نبید غالب آتی ہے تھا کی رسی کے ساتھ لٹک جاتی ہے تونی اکرم صلی امنز علیہ ویسی نے اس سے منع فرباد با اورارشا وفر مایا تم س کوئی شخص رات کواسی قدر نماز بڑھے ہوآسان ہولیں حب اس بر نبید غالب ا جائے توسوح اسے ۔

آب في ارك وفرمايا و

تَكُلِّفُوْمِنَ الْعَمَلِ مَا تُعِلِيُفُّوْنَ فَاتَ اللَّهُ كُنُ يَّا مَكُوْمَ فَاتَ اللَّهُ كُنُ يَّمَ لَكُوْد (١) الله كُنُ يَّمَ لَكُود (١) اور آب نے مِه ارف وفراليا : اور آب نے مِه ارف وفراليا : اَحْدُ اللّهِ بَنِ اَ بَسُورٌ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اس دین میں وہ بات سب سے ابھی ہے جوسب زیادہ آسان ہو۔

جس فدرطاقت ہوعمل کالوجھ اٹھاڈ اللہ تعالیٰ ہر گز نہیں اکت سے گا البتہ تم تفک جاؤ کے۔

بنی اکرم صلی املز علیہ دسے کی خدمت ہی تون کیا گیا کہ فلاک شخص نماز براحتنا ہے سونا نہیں روزہ رکھتا ہے بھوڑ تا بنیں آپ نے فرمایا لیکن بس تو نماز بھی بڑھتا ہوں سونا بھی ہوں روزہ بی روزہ رکھتا ہوں اورروزہ ترک بھی کرتا ہوں ب میری سنت سے بین جس نے میری سنت سے منہ بھیرا اس کا میرسے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہی

(۱) الفردوس باتورا لخطاب علد ه ص ۱۰ حدیث ۲۲۰ م

(١١) مسندالم واحدين عنبل عبد ٥ص ٢٦ مروبات مجن بن اورع ٢٦) صح مخارى عبد عن ٥٥٠ -٥٥٠ بالنكاح

رسول اکرم صلی الدّعلیه و سیم نے فرمایا "اس دہن سے مقابلہ انکر و میرسے شک برمضبوط ہے ہیں ہوادی اس سے مقابلہ کرسے گاتو ہے اس برغائب اجائے گاتو اپنے نفس سے نزدیک اللّہ تعالیٰ کی عبادت کو نا پہندہ نہ تھراؤ۔ (۱) اے قبلہ دُرُح ہوکر سومے قبلہ کی طرف دُرخ کرنے کی دوصور ہیں ہیں۔

ایک وہ جوقرب المونینتخص کی ہوتی ہے بعنی وہ گڑی پر رجیت، بیٹا ہوا ہوا وراکس کا چہرہ اور باؤں کی تلوسے قبلہ کی طرف ہوں دو کر اطرافقہ یہ ہے کہ جس طرح فبرس قبلہ رُخ کیا جاتا ہے بینی ہیاد پر سوجائے اوراکس کا چہرہ اور بدن کا اگلا حصد قبلہ کی طرف ہوا ورب اکس صورت ہیں ہو کا جب دائیں ہیلو پر سوستے۔

٨- سوت وقت دعائير كلات برسط يول كه-

فَ وَمِا سِمِكَ الصمير عرب بن تيرك نام براين بياوكور كات مون اور نيرك نام سعاط نامون -

بِاسْعِكَ رَبِّهُ وَضَعَتُ جَنْبِي وَمِاسِمِكَ اَدُفَعَتُهُ، لا٢)

اس کے علاوہ ماتورہ دعائیں جوہم دعاؤں کے بیان میں ذکر کر علیے ہی محضوص آیات بیاصنا بھی ستحب ہے مشلاً آیت اکری، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور اس کے علاوہ -اسی طرح بہ بھی پڑھے۔

وَالِهِ كُ حُدُ اللّٰهِ الْحُرْدِ الْمَالِدُّ هُوا لِرَّحُولُ الرَّجِيهُ وَانَّ فِي حَلْقِ السَّمَا وَ وَالْاَرُضِ وَالْوَرُضِ وَالْحَدُنُ الرَّجِيهُ وَانَّ فَي الْبَحْرِيمَا يَنْعَ النَّاسَ وَمَا اَنُدُلَ وَالْحَدُنُ فِي الْبَحْرِيمَا يَنْعَ النَّاسَ وَمَا اَنُدُلَ وَالْحَدُونِ اللّٰهُ مِنَ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّلْمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ الللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

بے شک ننہا رارب دہ ہے جس نے اسالوں اورزین کو چھ دنوں میں پیدا فرایا۔

in the manufacture of

سورواعوت سے برآیات بڑھے۔ اِنَّ رَبِّكُمُ عُلَاللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمُلُوتِ وَالْدَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرٍ -

اوروہ اسے بھی نہیں جو سے گا۔

(۱) السنن الكرى بلبيه قى ملدس من كتاب العسلاة (۲) كتاب على اللبوم واللبلة ص- ١٩٥ مرسيث ٢٠٥ (١١) قرآن مبيد سورة بقرة أتيت ١٩٢٠ - ١٩٢

www.maktabah.org

تماستوی علی العرش یغشی اللیسل النهار یطلبه حثیث و الشمس والفقر و النجوم مسخرات بامر و الفرد النجوم مسخرات بامر و الاحل الله رب العالمين و ا دعواد بك متفرعا وخفية انه لا يجب المعتدين و ولا تفسد و افى الارض بعدا صلاحها وادعو و خوفا و طمعان رحمت الله قرب من المحسنين و

پھراس نے عرش پراِستوا فربایارجسااس کی تان کے

ہواس نے عرش پراِستوا فربایارجسااس کی تان کے

دن ، رات کو تیزی سے طلب کرتا ہے اور ہورج اور طابد

اور ستاروں کو ربیدا فربایی و سب اس کے علم کے بابند

ہیں سنو اسیا کرنا اور کے دبنا اسی کے ساتھ فاص ہے اللہ

تعالی بڑی برکت والا ہے ہوتی امرائی ہت پکارو بے شک

اللہ تعالی حریب برلے ہے والوں کو ب نہیں فربا اور زین

اللہ تعالی حریب برلے ہوئے اور اس تے بعد - اور اس سے

میں فیا دنہ جیبلہ فراس کی اصلاح سے بعد - اور اس سے

دعا مانگر وریت نیکو کاروں کے فریب ہے ۔

دیا مانگر وریت نیکو کاروں کے فریب ہے ۔

اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے فریب ہے۔

اورسوره بني امرائيل كى أخرى دواكيات پرلسط توبييب-

قلادعوا الله أوادعوا الرحمن أما يا تدعوا فلد الاسماء الحسني ولا تجهر بميلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاه وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا وله بكن لد شربك فى الملك ولم يكن لد شربك فى الملك ولم يكن لد ولى من الذل وكبر ح

آپ فرما دیجے یا اند کہ کر کیا رویا بار من کہ کرمی نام سے بہا مواسی کے اچھے نام میں نہ بندا کا ارسے نماز پڑھوا ور نہ باکل آئم نہ بڑھوان دونوں کے در میان راکستہ ناش کروا ور آپ فرما دیجے سب نعر فین اللہ تقائی کے بیے ہی جس نے کسی کوا بنا بیٹا نہیں بنایا اور نہی اس کی با دشا ہی میں کوئی اس کا نشر کی سے اور نہ درماندگی بی اس کا کوئی مرد گار ہے اس کی بڑھ بدر ہے و

تواس کے بہاس میں ایک فرت دافل ہوگا ہواس کی حفاظت کے لیے مقررکیا جائے گا -اوروہ اکس کے لئے مفرت کے دیا مابھے گا۔ اوروہ اکس کے لئے مفرت کی دعا مابھے گا۔ سورہ فلق اورسورہ الناس مرجھ کراہنے ہاتھوں پر بھیدنکے اور بھر اسے اپنے جہرے اور تمام جسم

١١) قرآن مجد، سورة اعراف آبات ٢٥،٥٥،٥١٥

را قرآن مجيد نبي اسرائيل آيت ١١١،١١٠ ما معمل معمد نبي اسرائيل آيت ١١١،١١٠

برے دا)

رسول اکرم صلی الدعلبردسلم سے اسی طرح مروی ہے۔

سودة كمف كى بہلى دسس اور آخرى دس آبات كُنّا ون مرسے اور به آبات قیام بیل کے بیے جا محفے كى ف طبي محفرت على المرتفى رضى الشرعنہ فرما نے تھے كہ حوثنف سورة بقره كى آخرى دوآتیں بڑھنے سے بیلے موجات بیں اسس كو كامل عقل والابنین سمجتنا ، درسبحان اللہ والحمد بلندولا اله الله والدار الله الله والدار بہج بیس مرتبہ بڑے ہے تاكہ چاروں كانت كا مجموعہ الكے سومار موجائے ۔

۔ و سونے وفت بربات یا در کھے کرنیند ایک فتم کی وفات ہے اور بدیار ہونا قیامت سے دن اٹھنے کی طرح ہے اسلانقالی ارتباد فرمآ ہے۔ اسلانقالی ارتباد فرمآ ہے۔

الله تعالی جانوں کو موت دینا ہے ان کی موت کے وفت اور جن کی موت کا وقت ہنیں آنان کی روح نیندیں قبض کرنت ہے۔ ٱللهُ يَنْوَفَّى الْكَوْنُفُسُ حِيْنَ مَنْ يَهَا وَ الَّتِّتِ كَمُرْتَفُتْ فِي مَنَامِها -

(1)

اورارات د فعا وندی ہے :

هُوَالَّذِي نَنُو فَا كُمُ مُ بِاللَّهُ لِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تونندکوموت فرار دیا جس طرح بہدار مونے والے کے لیے کچے مثنا ہدات منکشف موتے ہیں جو حالت نیز میں اکس کے حالات کے مناسب بنیں مونے اس طرح قیامت کے دن اعضے والا وہ باتیں دیجھے گا ہو کھی کاس کے دل میں بنیں کھٹکیں اور زکھی اکس نے مشاہدہ کیا زندگی اور موت سے درمیان بندی شال اکس طرح سے جیبے دنیا اور اکفرت کے درمیان بندی شال اکس طرح سے جیبے دنیا اور اکفرت کے درمیان بندی شال اکس طرح سے جیبے دنیا اور اکفرت کے درمیان بندی شال اکس طرح سے جیبے دنیا اور اکفرت کے درمیان بندی شال اکس طرح سے جیبے دنیا اور اکفرت کے درمیان بندی شال ارزاح سے۔

حفزت نفان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرہایا ہے بیٹے ؛ اگر تھے موت یں ٹیک ہے تو مت مونا جس طرح تو سونا ہے اسی طرح موت بھی آئے گی ۔ اور اگر تمجھے قیا مت سے دن اٹھنے ہیں ٹیک ہے تو نیندسے بدار دہوجی طرح تو سونے کے بعد بدار موتا ہے اسی طرح مرنے کے بعدا ٹھے گا۔

حضرت كعب اخبار فرانت مي جب نوسوك تودائي بيلوير ليط جا اورا بنا رم تبله كى طون كر ميون كر برعي

دا) جيع سلم جلد باص ١٢٢ كن بالسلام

١٢) قرآن جيد، سورة زمر آيت ٢١

<sup>(</sup>۱۲) قرآن مجيد سورة انعام کټ ۹۹ مين ۱۲۹ www.maktabah

ایک وفات ہے۔

ام المومنين صفرت عائشر رضى الشرعنها فرماتى بهي رسول اكرم صلى المترعليد وسلم جب رات كواكرام فرما بوت توابيط و فارد المرد المرد

بندسے بدلازم ہے کہ سوتے وقت بین باتوں کاخیال رسے ایک بدکس بات برسور ہاہے واکس وقت ول بن کیا خیال سے اکس پرکیا چیال سے اس پرکیا چیز خالب ہے امٹر تعالی محبت اور اس کی ملاقات کی جامت یا دنیا کی محبت ؛ اسے بعنی کرنا چیا ہے کہ وہ اسے بات برفرت ہوگا اس پراٹھایا جائے گا کبوں کہ آدی اس کے ساتھ مع تنا ہے جو اسان مو یا کوئی چیز۔

ار جا گنےوقت دعاما بگذا حب ببلا بو توا دھر اُدھر بید بدلنے کی عالت بیں وہ کلمات بیلے ہے جوسرکار دوعا لم ملی اللہ علیہ وسلم بیلے ھاکرنے تھے۔

وه بين ا-

كَوَالِكُ إِلَّا اللهُ النَّالُ النَّ النَّالُ النَّ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّ النَّالُ النَّلِي النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالِيَّ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ الْمُعْلِمُ النَّالُ الْمُعْلِمُ النَّالُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ النَّالُ الْمُعْلِمُ النَّالُ الْمُعْلِمُ النَّالُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ النَّالُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

اسے کوٹشش کرنی چا ہے کہ سوتے وقت سب سے ہم میں اس کی زبان پرا ملاتال کا ذکر جاری ہوا ورحب بدار ہم توسب سے پہلے انڈتال کا ذکر جاری ہور جمبت کی عدامت ہے توان دونوں حالتوں ہیں دل ہی دہی بات ہوگی ہواس پر غالب ہوگی تواس پر غالب ہوگی تواس کے ما تو برخت کی عدامت ہے اور یہ عدامت دل کے اندرسے واضح ہوتی عدامت سے اور اس کے ما درسے واضح ہوتی سے یہ اور کار اس کے مستقب ہیں تاکہ دل احلاق الل کے ذکر کی طرف چل راسے اور جب بدار ہوتو ہے ہما ہوا بدار ہو ایک کے دکر کی طرف چل راسے اور جب بدار ہوتو ہے ہما ہوا بدار ہو دینے اکٹو تھا ہے گئی آئی ہوت دینے ما اندی آخی کی آئی ہوت دینے کی در زندہ کیا اور اس کی طرف الحقائے ۔

(۱) مندام احمد بن عنبل عبد ۲ ص مه به مروبات ابی مررو رضی الشرعند (۲) المستدرک للحام علدا ول ص به ۵ کتاب الدعا به مسلم الدعا به مسلم المستدرک للحام علدا ول ص به ۵ کتاب الدعا به ۲ اس کے علاوہ دعا بیس جو ہم نے دعا دُل کے بیان میں ذکر کی میں۔ جو تھا وظیف :

بر وظیفہ رات سے پیلے نفف سے سے روع ہوکراس وقت نک ہوتا ہے جب رات کا چھٹا حصہ رہ جائے اس وقت بندہ تبحد سے بیا گفتا ہے اور تبجد کا نام اس نماز کے ساتھ فاص ہے جو نبیز کے بعد ہوتی ہے۔ اور بہ رات کا درسیان والا حصہ ہے اور بہ دن کے اس وظیفہ سے مشابعہ ہے جوز وال سے بعد موتا ہے اور وہ دن کا درسیان ہے اسٹر تنالی نے اس وقت کی قیم کھائی ہے۔

ارشادخدا وندی ہے: وَالْلَبْلِي إِذَا سَبْجَى رِ ١)

اوردات كي قسم حب وه جهاجات،

یعی جب کات طهر جائے اور اس کا علم راؤ اس وقت ہوتا ہے ہیں اس وقت اس زندہ قائم ذات کے علاوہ جسے اون کے اور بندنہ میں آئی ، تمام آنھیں سوئی ہوتی ہیں کہ گیا ہے کہ سبی سے مراواس کا بھیانا ور لمباہونا ہے بعق نے کہا اس سے اس کی ناریکی مراوہ سے رسول اکرم صلی ادار علیہ وسلم سے پھیا گی کرات کے کس جھے ہیں وعازیادہ سنی جاتی ہے آپ سنے فرایا رات کا درمیا نے جھے ہیں وی

حرت وادر عليه السلام نے بارگاہ خدا وندی میں عض كيا ،

یا اللہ بن بنری عبا دت کرنا چا ہتا ہوں تو کونسا وفت افضل ہے اللہ تعالی نے وحی جبی اسے داؤد علیہ السلام ا دات کے بہلے اورا خری حصے بن فیام مذکریں کیو نکہ جو پہلے حصے بن فیام کرنا ہے وہ اُخری حصے بن موجا باہے اور جو آخری حصے بن قیام کرنا ہے وہ پہلے حصے بن فیام نہیں کرنا بلکہ آپ دات کے درمیانے حصے بین فیام کرین تاکہ آپ کے اور میرے درمیان تخلیہ محاور تنہاری ماجات مجھ کے بہنچیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسے بوجھا گیا، دات کا کونسا حصہ افضل ہے ؟ آپ نے فرمایا دات کا مجھلا نصف رسی

رات کے پیچلے نصف کے بارسے ہی روا بات میں آتا ہے کہ اس وقت عرش جومتا ہے جنات عدن سے ہوائیں بھیلتی ہی اور اسرتعالی کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے رہی

<sup>(</sup>١) قراك مجيد اسوره والفنلي أيت ١

<sup>(</sup>١) المتدك المحاكم جلدادل ص ١٢٠ كتاب الطبارة

<sup>(</sup>١١) النن الكرئي للبيهني عليه ص م كتاب الصلوة

<sup>(</sup>١١) مجع الزوائد عبد ١ص١ ١٦ كتاب ابل الجنة

ادراس کےعلاوہ روایات ہیں۔

سے بیں ر مذکور) وعا وکل سے فراغت کے ابدو صورے اور اس وظیفے کی ترتب یہ سے کر بیداری کے بار۔ اس كى منتوں ، آوب اوردعار كا جبال ركھے بھر حائے غاز برجائے اور فلبر رخ موكر كھرام واوروں برسے . الله أكبركم يرا والحمد لله كانترا

الشرس سيراب الثرتعالى كبت زياده تعرف بے اصرص وشام الله تعالی سے بیدیالزی ہے۔

بھردس مرتنب جان اللہ، وس مرتنہ الحمد اللہ، دس مرتبہ لاالہ الداللر برط سے اور عربوں کے۔

الندني الى سب سے برط ہے وہ بڑائی ،عظمت ،جلال ور

قدرت والاسب

اے اللہ انبرے میں حمد ہے تو اسمانوں اورزمین کا نور ب نيرب بيمد م أسمانون اورزين والي تجوي سے انورس می اور تنریب سی کیے حمد سے تواسانوں اورزمن كارب ہے اور ترے ى ليے حمد ہے - تو آسانوں اورزین کو نیز جو کھے ان میں اوران برسے ات فالم كرف والاس توتى سے كھ سے تى ہے ترى مافات بن مع، جن من مع، جنم حن مع، قيات کے دن اطفنا حق سے انبیاد کرام علیم السلام حق بن حفرت محمصطفی صلی السعایدو مین بن باالله استرا بيراسدم دبانجوراعان لابالجعي رحروسركما تترىطرت رجوع كو نيرے نام سے دخمنوں سے جيگوا كيا اور نرى بارگاه بن فیلے کے لیے رحوع کیا سرے گذشہ تھیا۔ پوشیده اور مرگناه نیز مری زیادتیان بخش دے قرائے اور سھے کرنے والاسے نبرے سواکوئی معبود بنیں باالدا میرےنفس کوتفوی عطافرا ادراسے باک کردسے تر

وَسُبُحَانَ اللهِ فُكُرَةً وَالصِيلاء ٱللهُ ٱكْبُرُدُو الْمَلَكُونِ وَالْجَبْرُونِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ وَالْجَلَاَلِ وَالْقُدُرُةِ-ننی کے بعے قیام کے وقت برکان سرکار دوعا لم صلی الشرعایہ و کم سے مروی ہیں۔ اللَّهُ مَّ لَكَ الْحَمُدُ أَنَّ نُوْرُ السَّمْوَاتِ وَالْرُكُونِ، وَلِكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ بَهَاءُ السَّمْوَ وَالْوَ رُضِ وَلِكَ الْعَمْدُ، أَنْتَ دَسِّبُ ا لَسُمالِتِ وَالْكَارُضِ وَلَكَ الْحَكُدُ، الْثَ فَيُومُ السَّمَا لِسَمَا إِنْ وَالْوَرُضِ وَمَنْ فِيبُهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ ، إَنْ الْحَقُّ ، وَمِنْكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاوُلُكَ حَتُّ، وَالْعَبَّنَةُ حَقٌّ ، وَإِلنَّنَاكُر حَقّ ، كَالنَّهُ وُرُحَقّ ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ ، وَ عُرَيَّ ذَصَلَّى اللهُ عَكَبُ و وَسَلَّمَ حَنَّ ، اللَّهُمَّ لكَنَا سُلَمُتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ نُوَكَّلُتُ، وَإِلَيْكَ أَنَيْتُ، وَبِكَ خَاصَّمْتُ، وَلِلَنْكَ خَاكُمُتُ ، فَاغْفِنُ لِيُ سَا ثَدَّمَتُ وَمَا أَخَّرُتُ وَمَا أَشَرُدُتُ وَمَا ٱعْكَنْتُ وَمَا ٱسْرَفِتُ ، آنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُوُجِّوُ، لَا إِلْمَ إِلْاَ أَنْتَ دَا) ٱللَّهُ حَدَّ

(۱) سندام احدين حنيل حلداول ص ٨ ٢٩ مروبات ابن عباس منى المرعنها-

سب سے زبادہ پاک کرنے والا ہے تومیرے نفس کا ولی اور مالک بہے یا اللہ! مجھے اچھے اعمال کی ہدایت ہے اچھے اعمال کی ہدایت ہے دور کرد سے برائی کو دور کرد نے دالا سے یا اللہ! دور کرد نے دالا سے یا اللہ! میں مسکین پراٹ ن مال کی طرح سوال کرتا ہوں اور محتاج ذبیل کی طرح تجو سے دعا مانگ ہوں یا اللہ! مجھے اس وعا سے ساتھ بدبخت نہ کرنا مجھ پر دؤن اور رحیم ہو و مانا جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سے بہتر، عطا کر سفے والوں میں سے نربا وہ عوز ذات۔

آتِ نَفْسِى تَفْرَاهَا، وَزَكِّهَا اَنْهَ خَيْرُمَنَ زَكَّاهَا اَنْتَ وِلِبُّهَا وَمَوْلِاهَا (ا) اللَّهُمُّ اهُدِ فِي لِاحْسَنِ الْاَعْمَالِ، لَاَ يَهُ وِي لِاَحْسَنِهَا لِاَّا اَنْتَ، وَاصْرِفُ عَنِي سَيْمُهَا لاَ بَصُرِثُ عَنِي سَيْمُهَا إِلَّا اَنْتَ، رَامَ اَسْنَالُكُ مَسْئَالَةَ الْبَالِسِ الْمُسْكِينِ، وَادُعُولُ مَسْئَالَةَ الْبَالِسِ الْمُسْكِينِ، وَادُعُولُ مَسْئَالَةَ الْبَالِسِ الْمُسْكِينِ، وَادُعُولُ مَسْئَالَةَ الْبَالِسِ الْمُسْكِينِ، وَادُعُولُ مَسْئَالَةَ الْبَالِسِ الْمَسْكِينِ، وَادُعُولُ مَسْئَالَةَ الْبَالِسِ الْمَسْكِينِ، وَادُعُولُ مَسْئَالَةَ الْبَالِسِ الْمَسْكِينِ، وَادُعُولُ مَسْئَالَةَ الْبَالِسِ الْمَسْكِينِ ، وَلَا تَعْمَالُونَ رَحِيمًا أَيْكُ رَبِ شَوْلِينَ وَاحْدُولَ الْمُعْطِينَ - (٣)

حفرت عائشہ رہی اسرنعالی عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسے مجب رات کو کھڑسے ہوتے تو نمازنٹر و عکرتے وقت یہ الفاظ پڑھھنے۔

اے اللہ! اے مبرل، میکائیل اورامرافیل کے رب اُسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے پوئٹ ہوا ورظاہر کوجا نے والے تو بندول کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصل کرنا ہے جس حق میں اختلاف کی گیا اکس میں اپنے حکم سے میری راہنمائی فرمائے شک تو جھے چاہے سیدھا رائے دکھ آا ہے۔ الله هُمَّ رَبِّ حِبْرَائِلُ وَمِيكَائِلُ وَالْمُرَافِيلُ ذَاطِرَ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْعَيْبُ وَالسَّهَا دَةُ الْتُكَ تَحْفُ مُعْبَرِينَ عِبَادِ لَكَ وَالسَّهَا كَا ذُوْانِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ هُدِ فِي يَسِمَا وَهُمَا كَا ذُوانِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذُ لِكَ إِنَّكَ الْمُتَلِفُ فِيهُ مِنَ الْحَقِّ بِإِذُ لِكَ إِنَّكَ تَهُدِى مَنْ نَشَا وَلِى صِرَاطٍ مُستَقِيبُهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْفَاءُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْ

اکس کے بعداب نماز شروع کرتے اور دوملی عبلی رکعات بڑھنے بھرجس قدر موک دودور کتنیں بڑھنے اور اگر بہلے وزن بڑھے موتے تواب بڑھنے ۔ متحب یہ سے کہ سلام بھیرنے کے بعد سوم تبر سیمان المربڑھ کر دو

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) مسندامام احمد بن عبل جديم ص ١٠٦ مرويات زيرين ارقم رضي الشرعند

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني حلده ص ١٠٠٠ عديث ٢٩٨٢

رس، الدر المنثور جلداول ص ٢٢٩ متحت أيت رب آننا في الدنب حسنة

<sup>(</sup>م) صح مسلم بداول ص ٢٩١٧ كتاب ملواة المسافرين -

نمازوں کے درمیان تفرنق کرسے اس طرح کھ آدام ملے گا اور نماز سکے بیے اس کی طبیعت بین تازگی بیدا ہوگا۔ نی اکرم صلی اسٹرعلیہ وسم کی رات کی نمازے بار سے بی صبیح احادیث سے ثابت ہے کہ آب پہلے دو مخقر رکفتیں ہیڑھتے بھر دو طویل رکھتیں اور فرماتے بھر دور کھتیں ہر شھتے تو ان سے فراملی بھیلی ہوتیں بھر بندر بھے کم کرتے جیلے جانے بہان کہ کہترہ

ام المومنین مفرت مائشرصی المرعنها سے پوچھاگیا کہ رسول اکرم صلی المرعلیہ وسلم رات کی نمازیں اُہتہ قرات کرتے تھے یا بلندا وازسے ؟ نوانہوں نے فروایا مہمی اُہت اور کمجی بلندا واز سے قرات فراتے تھے۔ (۱۷) رسول اکرم صلی المدعلیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو دورکھتنیں ہے عیر تحب صبح کا خوت ہوتو ر دورکعتوں کے ساتھ) ایک اوررکعت ملا کراسے طاق بنا لور مینی وترطیعی ایپ نے فرمایا مغرب کی نماز دون کی نماز کوطاق رکھات بنادیتی ہے

بس رات ي غاز كوهي طاق ساؤرم، آخری چھٹے حصے کے زیب ہے۔

بانجوان وظيفد،

يرات كا اخرى هيا معسب اورم سحرى كاوت ب-

الدنعالي نصارت دفرمايا:

وَمِالُدَّسْحَارِهُ مُرَّبَشَنَعْفِ رُونَ - ١٦) اوروه لوگ سمی کے وقت بخشش مانگے ہیں۔ کہ مبانا ہے کہ اس سے مراد نماز راصا ہے کیونکر اس بی استفعار ہے اور یہ فجر کے قریب ہوتا ہے حب رات

كم فرشت وابس مات بن اوردن كم فرشت اتبى

لا مصح سلم عبداول ص ٢٩٢ صلاة المسافرين

(١) سنن نسائي عبداول ص ١٩٤ كنب تيام البيل

(١١) صحيح مسلم جلداول ص ١١٥ كتاب صلاة المسافرين

(٧) مسنداام احمد بن هنبل عبد ٢ ص ١٨ مروبات عبداللرين عريف الشرعنها

(٥) مجع مسلم عبداول ص ٢١٢ كتاب صلوة المسافرين

(٤) قرأن مجيه اسوره الناربات أب ١٨

حفرت سلمان فارسی رضی التر عمند نے اپنے بھائی حضرت ابو دروار رضی الله عند سے جس رات مدن فات کی نو انہیں اسے ب بات كا مح ديا برابك طويل عديث سب اس ك أخرين وأما بالرحب لات كا وفت موا توحضرت ابو در داورضي المترعن فيام لبل كے بيے جيلے حضرت سلمان رضي النزعنہ سنے فرما ہا سوجا بين وہ سوسكنے بھرا تھفے ملکے توا نہوں سنے فرما ہوجا ئيں جينا نجر پھر سو سی خرجہ میں کا ففت فریب موانو صفرت سلمان رضی الشرعت رہے فرا باب اعلی بھر وہ دونوں کھوسے ہوتے ا در ماز برصی انہوں سنے فرایا تمہار بے نفس کا بھی تم برحی سے تمہا رہے مہان کا بھی تم برحی سے تمہارے گروالوں کا بھی تم برحن سے بندا مرحی دارکا حی اوا کرو اسس کا سبب بربوا نفاکر حضرت ابودرداد رضی الدعن کی زوم مخترم نے حضرت سمان رصى الله عنه كو بنابا كه وه رات عبر بنس مو نف اكس وا فغير كے بعدوه دونوں سركاردوعالم صلى الله عليه وسر لم كى خدمت بي حاصر سوئے اور سارا ماجران اباتواہب نے فرایا حضرت سلمان بین ا مٹرعنہ نے سیج فزایا ہے را) تؤید بالجوال وظیفہ ہے اوراکس میں حری کھا نامستی ہے بیروہ وقت سے جب فحر ہونے کا تون ہو۔ ان دونوں وفنوں کا وظیفہ نماز برط سے بھرجب طاوع فجر ہوجائے تورات کے وظالف ختم ہوجا ہے ہی اور دن مے وظالف شروع موجاتے میں۔اللہ تعالی کے اس ارشاد کرای سے میں مراد ہے۔ وَمِنَ اللَّهُ لِي نَسَبِيَّحُهُ وَإَدْبَارًا لَنْجُومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

ك شبع بيان كرور

الله تعالى اورفر شق اورعلم والے اس بات برگواه بن ا المرتفال كے سواكوني معبور نسس اوروه الصاف كوقائر كرنے والاسے اس كے سواكون معود بنيں وہ غالب محمت والاسير شَهِمَاللهُ آنَّهُ لَا إِلَّهُ وَإِلَّهُ وَلَا مُوَالْمُ لَا يُكِدُّ كأوكوا العِكْمِ قَالِمُكَا بِالْفِسْطِ طِلَا إللهِ القَمَوَ لَعَزِيْزُ الْحَكِيْدِ

مے ہے ہیں اس بات کی گواہی دنیا ہوں جس کی گواہی خود اللہ تعالی نے دی ہے، فرست وں نے اور اکس کی مخلوق یں سے اہل علم نے گوامی دی ہیں اس گواہی کو ا مذنعا لی کے پاس ا ماس رکھنا ہوں اسٹر تعالی سے اس کی حفاظت کاسوال كنا مون حتى كروه محصاس روفات دس\_

<sup>(</sup>١) مجمع بخارى جلداول ص م ١٥ - ٢٥ وكذب النبيد-

<sup>(</sup>٢) فرأن مجد، سورة طوراً يت ٩ ٢

رس تران مبد اسوره آل عران آیت ۱۸

یا اللهٔ محد سے مبارک ہوں کا) بوجھ آناردے اس رشہارت) کو اپنے پاس ذخیرہ بناا دراس کی حفاظت فرما تو مجھے اسی کلمہ شہادت پروفات دسے حتی کم میں تجھ سے مانا خات کروں نواکس میں کوئی تنبر بلی مذہوئی مو۔

ٱللَّهُ مَّدَا حُطُطُ عَنْ وَزُنَا وَاجْعَلُهُا فِي عِنْدِكَ ذُخُرًا وَاحْفَظُهُا عَلَى ّ وَتَوَفِّيْ عَكَيْهَا حَتَّى اَلْقَاكَ بِهَا عَبُرَ مُسَبِدً لِ تَبُوبُكُو -

توبندوں کے بیے وظالف کی بہ ر مذکورہ بالا ) ترتیب ہے اس کے علادہ وہ ہرروز جارا مورکو جم کرنا مستحب گروا ۔ تفےروزہ ،صدقہ اگرچہ قلیل می کیوں نہ ہو، مریض کی عبادت اور مینا زے میں حاضری ۔

عديث ترلينين ہے:

مَنَ جَمَعَ بَبُنِيَ هَ ذِي الْوَرَبِعِ فِي يَـ وُمِ عُفِيَ لَدُ وَفِي رُوايَةٍ دَخَلَ الْجَنَّـةَ -(١)

جواكرى ايك دن مين ان جارباتون كوجع كرسے الس كو بخش دياجاً اسے اورايك روايت بين مے كرجنت مين داخل موكا-

اگران میں سے بعن پر عمل کرسے اور بعض پر ہز کرسکے تو اسے نبت کی دعیہ سے ان تمام کا تواب ملے گا۔ ہمارے اسدت اس بات کو ناپ ندکرتے تھے کو کوئی دن صدفہ کے بغیر گرز جائے جا ہے دہ ایک تھجور ہو، بیاز باروٹی کا ایک

طرا ہی ہو کیونکہ سرکار دوعالم صلی الشرعلیہ درسی نے فرایا۔

ٱلرَّحِبُ فِي ظِلِّ صَدَ قَتِهِ حَتَّى يُتَفَعَلَ

بَيْنَ النَّاسِ - عن النَّاسِ الرَّابِ نَصَالِبُ النَّاسِ الرَّابِ فَ الرَّابُ وَفِر الما الم

والتنوالنَّا رَوَكُوسِتْقِ نَمْ رَةٍ -

جنم سے بحق اگر صرفح ور کے ایک الرائے رکا صدفہ کرنے ا

رفیامت کے دن) آدمی ا بنے صدفہ کے ساتے ہیں ہوگا حتی کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ موجائے۔

حفرت عائشہ رضی اللہ عنها نے ایک سائل کو اٹکور کا ایک واند دیا ایس نے لیا عاصرین نے رتعجب سے) ایک دوسر کی طرف دیجھنا شروع کر دیا تو ام المومنین نے فرایا تہیں کیا ہوااس میں بے شمار ذرات ہیں را ورایک ذرسے بیعی ثواب ملت ہے) ۔۔ ہمارے اسلاف سائل کو خالی ہاتھ لوٹا نا اچھا نہیں سمجھتے تھے کیوں کہ سرکار دوعا لم صلی اللہ علیہ وکسم

(١) المعيم الكبير ملطبراني جلد ااص ١١٣٠٠ عدب ١١٣٠٠

(١) منزولهال جلد وص ١١١ صيب ١٠١ ١١١

رمع منداام احدين صنبل عديم ص٢٥٧ مروبات عدي ماتم

افلاق کر بیان سے ہے کہ جب آب سے کسی نے سوال کیا تواکب نے جواب میں نفط «نہیں ، نہیں فرمایا دستہ طبکہ اکس و فت آپ سے باس کچے ہونا بلکہ بعض اوقات اکپ فرض سے کرسائل کو دے دینتے تھے) اور اگر دینے کے بیے کچھ نہونا توفا مؤتی رہنتے را)

مدیث از لون یں ہے۔

انسان جب صبح کرنا ہے تواس کے جسم کے ہر جوڑ بہ صدفہ لازم ہونا ہے يُصْبِحُ ابْنُ ادَمَعَلَىٰ كُلِّ سُلَا فَي مِنْ جَسَدِم صَدَقَرُ لَهِ

سے ترمیرہ ہایا : نبکی کا حکم دنیا صرفہ ہے برائی سے روکے تو بہ بھی صدفہ کسی کمزور کو سامان اٹھوا نے ہیں مدودے تو بہ بھی صدفہ کسی کورات، دکھا نا بھی صدفہ ہے ادر راستہ سے تکلیف وہ جیز کو مٹیانا بھی صدفہ ہے ۔

اوراكس كے جم میں بن سوسائھ جوڑ ہیں ۔ آپ نے مزید فرمایا ،

فَا مُرُكَ بِالْمَعُوفُ وَنِ صَدَّفَةُ وَتَمَالِيَّ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى وَلَمَا الْمَعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُولُ اللْمُعْمِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

حتی که کیب نے تب ج و تہلیل کا ذکر فر ایا جیر فر ایا جاشت کی دور کھتیں جی صدفتہ ہی تم ان سب بریمل کر وایا فر ایا ) بر سب تمبارے بلے جع موسفے جا ہیں ،

## مالات كى تبديلى سے وظائف كابرل مانا

جان ہوا آخرت، کی کھیتی کا ارادہ کرنے والا اوراس کے راستے پر جانے والا چھ مالات سے فالی نہیں وہ عابد مہو گاباعالم
بامنعلم ، سکر ان موگا باصنعت کا راور با وہ موقد مہو گا جوغیرسے منہ موٹر کر اللہ واحد بے نیاز کی ندات بی سنعری ہوگا۔

ا - عابد کا وزلی ہے ۔

ا - عابد کا وزلی ہے علاواس کی وفی اگروہ عبادت چھوڑ دسے تو با سکل بہار موکر بیٹھ جاتا ہے اس سے

وظالف کی ترزیب و ہے جوہم نے ذکر کی ہے ۔ البنہ اس کے وظ لگف بین تبدیلی کا موالوں کو تعبد بات بنیں بعنی وہ

ا نیے تنام وقت کو نماز میں صرف کرتا ہے یا فرآن باک کی قرائت بالسبی ات میں معدوت رہتا ہے صحابہ کرام میں سے بعن کا

(۱) معنى سلم حدد من ۲۵۲ كتاب الفضائل (۲) صحيح سلم حدد اول ص ۲۲۷، ۲۲۵ كتاب الزكرة

(١٣) صحيح م جدادل ص ٢ م ١، ٢٥ ٤ كتاب الزكوة

وظیفہ روزانہ ہارہ ہزارت سیج پڑھنا تھا بعن ہیں مزار بار بڑھنے تھے بعض صحابہ کرام تین سوسے تھے سور کھات کہ برفر ہے تھے۔

بلکہ ایک مزیر وکھات کہ پڑھنے تھے ان کی کم از کم نقل نمازرات ون ہیں ہیں رکھات ہونی تھیں جب کہ ان ہیں سے

بعض روزانہ ایک مزیر فران باک پڑھنے بعض دوختم کرنے بعض صحابہ کرام دن یا رات ہیں ایک ہی ایت باربار بڑی ھنے

اور غور دفکر کرنے حضرت کرزین دیرہ رضی اولئے تھا لی عنہ کم کرم ہی مقیم تھے وہ روزانہ دن کے وقت ستر طواب کرنے

اور رات کو بھی سنر طوات کرنے اور اس سے ساتھ وہ رات اور ول بی فران باک دربار ختم کرنے تھے اس کا صاب

اگایا گیا تو روزانہ جو بہیں کلو میٹر مسافت ہے جھر ہرسات ہیکروں سے بعد دور کھتیں بھی بڑھتے تو بیہ دوسواسی رکھات دوختم متر ہے۔

دوختم متر ہے نے اور دس فرسنے (جو بیس کلومیٹر سافت ہے کو برسات ہیکروں سے بعد دور کھتیں بھی بڑھتے تو بیہ دوسواسی رکھات دوختم متر ہے۔

ا كرتم كوكه ان أوراديس سيكس من زياده وقت صرف كرنا بهتر سي توجان لوكه نمازيس كفوط بوكر قرآن باك برط صنا اوراس مین در را ان سب کوجے کرنا ہے لیکن بعض افغات اس کی ہمیشہ یابندی مشکل ہوجاتی ہے توافضل بر سے كرادى كے حالات بدلنے سے بربرل عائے وظائف كامقصد تودل كو ماك كرنا اوراسے اللہ تعالی كے ذكر كے ليے مرتن كرناا وراكس سے مانوس كرنا مي تومريدكو اپنے ول كى وف د كجفنا جا جينے جس كى زيادة ناشر و كليم ميشراى يرمل برا ہو جب اس میں مال محسوس موا تو دوسرے وظیفہ کی طرف منتقل موجاتے اسی بیے ہمارے نزدیک بہتر ہے ہمام بوگ ان مختلف اوراد کو مختلف اوقات پرتق مردی جب کرسی ایم ایک گزرگیا نوایک نوع سے دوسری نوع کی طرف منتقل موں کمونے طبیعت عام طور ریفک جاتی ہے اور ایک اوجی سے حالات بھی اکس سلسلے بی مختلف موتے ہیں لیکن حب وظالفُ كامفصداورا سرار سمجماً عائمي نواس محمعني كے بھے عيس منظ جب تب سے اوراسے دل ين محك كرے توجب كاسے محك كرے اس بر بابندى سے عل كرسے حضرت الا ہم بن اوهر مرف اللہ سے بعن ابدال کےبارے میں مروی ہے کہ وہ دریا کے کارے پرات کو غاز بڑھنے کوٹے ہوئے توبیندا واز سے تبیع شنی میکن کوئی عی نظرت آبا انہوں نے فرمایا تو کون ہے ؛ میں نیری آواز ستا ہوں لیکن تو دکھائی مہنی دیتا اس نے کہا کہ میں ایک فرات نامول جوالس سمندر بیفرر مول می جب سے بیاموا موں بر تب کہتا ہوں میں نے کہا تیرانام کیا ہے ؟ اس نے کہا" مہلیائیل" بی نے پوچھا بر تبسی رط صف دال کیا تواب حاصل کرتا ہے ؟ اس نے کہا جوآ دی ایک سو موباريشه وهمرنے سے ملے جنت ميں اپني مار دي سے كايا سے دكھ يا جائے كا۔

سُبُخُنَانَ اللهِ النَّالِي السَّدِيدِ الْوَرْكَانِ سُبُحَات سُبُحَانَ اللهِ النَّدِيدِ الْوَرْكَانِ شِبُحَاتَ مَنْ يَذْ هَبُ مِاللَّيْلِ وَيَانِيْ مِالنَّهَ السِّمَانَ دن کولاتی ہے وہ زات پاک ہے جے کوئی ایک کام دومرے کام سے نہیں بھیزا وہ زات پاک ہے جو مشفق، اصان کرنے والاسے وہ اللہ پاک ہے جس کی تسبیع سرعگہ میان کی جاتی ہے۔ مَنُ لَا يُشْغِلُهُ شَانٌ عَنُ شَانٍ سُبَعَا نَ اللهِ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ شُبَحَانَ اللهِ الْمُمَنَّجِ فِي كُلِّ مَكَانِ -

برتب اوراس طرح کی دیگر تسبیحات جب سنے اورول بین اس کی کچید وقعت محسوس کرسے توا سے الازم بگراے اور جس عمل کو دل میں بائے اور اس میں اس کے بیے جملائی کا دروازہ کھلے اسے ہمیشرا فسیار کرے۔

عالم کے دن ران کی نفت ہم اوقات کورتیب علم ہی معروت رکھنے کوطبیعت برداشت نہیں کرتی ہدن ا ضح سے طلوع آفتاب تک ذکر اور و ظالفت کے بیے مغیض مہوجا سے جیسا کہ ہم نفے بیلے وظیفہ کے ضن میں ذکر کیا ہے طلوع آفتاب سے جاشت تک تعلیمی معروت مواگر اس کے باس کوئی شخص آفرت کے بیے علم ماصل کرنے والد مواگر کوئی نرموتو غور وفکر میں مشغول ہوا ور جوعلوم دین اسے مشکل معلوم ہوتے ہی ان بی غور وفکر کورے کیونکر ذکرسے واغت کے بعداور دینوی سوچ میں پرط نے سے بیلے دل کی صفائی مشکلات کو سیجنے میں مدد کارمونی ہے جاشت سے عمر کا نصفیف اور مطالو ہیں معروت رہے عرف کھانے بینے ، طہارت ، فرض غاز اور دن براموتو کیج ویر قبلولہ کے لیے وقف کورے عمر سے سورج کے زروم ہونے تک قرآن باک ی قرآت ،

www.maktabah.org

تفیر با جدیث باکوئی دو سراعلم حواس کے سامنے رطوعا جائے اس کوسنے، اس کے بعد غروب افتاب تک ذکراستعفار اور تبسيح مي معرون رسي توسورج كے طاوع ہونے سے بہلے اس كا بدلا وظيفه زبان كے ساتھ ہوگا۔ دوسرا وظيفه حوجاشت تك بوكا وه غور وفكرس متعلى بوكانسيرا وظيفه عصرتك مطالعها وركنا بت كى صورت بين أنكه اور ہاتھ سے تعلق رکھنا ہے چوتھا وظیفہ جوعصر سے تشروع مؤا ہے وہ کانوں سے متعلق ہے تاکہ اکس میں آ سکھوں اور با تقون كو آرام بنجي كيونكر عصر سے بعد مطالع كرنا يا مكھنا بعض اوفات أنتحول كونقصان بينيا اسم سورج كارنگ بدلنے مے بعد مجر ذکر اسان کی طرف لوط جا سے نواس طرح دان کا کوئی حصہ اعضا و کے عمل سے ضالی بنیں ہوگا اوراکس کے ساتقه ساتهان تمام مي دل في حاضر كا-جهان مك وات كانعلق بع نواكس مين حضرت المم شافعي رهما شرى تعتب مہترین سے آپ نے رات کو نتی حصوں من تقبیم کرر کھا تھا ایک حصہ مطابعہ اور ترتیب علم سے بیے اور بہاتهائی حصر ہے، درمیان صدفارے بے اور تبیراحمہ ونے کے بے ہی سردلوں کی لاتوں میں اَسان ہوتا ہے اور گرمیوں کی راتوں میں بعن اوفات ايسانيس موسكة البنة نبندكا زباده صهدن كوبوراكر في وهيك ب-اذكار ونوافل بن شغوليت كي نسبت علم حاصل كرف بين محروف رسب افضل مع - لهذا وظافت الم المائية المع المراسي فالمره المعلم كا وطبيقه المراسي فالمره المراسي فالمره المراسي فالمره المراسي فالمره المراسي فالمره المراسي فالمره المراسي فالمراسي فالمراسي فالمراسية المراسي فالمراسي في المراسي في المر ماصل كرنے بي مشغول رسا جا سيے اورجس دفت عالم نصنيف و ناليف مين مشغول مونا سے برحاشير تعضا وركتاب یں مشغول موریکی ابنے اوقات کواسی طرح نقیم کرے جس طرح ہم نے ذکر ک ہے اور سم نے تعتم اور علم کی فضیلت کے بارسين جو كجومكها ب وه اس بان بردالت سے كريرافضل ب بكراكركون شخصاس طرح طالب علم الد موكد وه حاشير وغيرو للصاور علم عاصل كرسے عالم بنے بلكم عوام بن سے بولو إس كاذكر ووعظا ورعلم كى محاس بن عاضر سوناان وظالف مي مشعوليت سعية رج ومم فعصم اورطلوع أفتاب بلكه ديراوفات كالعلى وكركفين حفرت الودريضى الله عندى روايت مي سے -بے تک مجلس ذکر میں عاضری ایک بزار رکعات بڑھنے، إِنَّ حُصُّرُرَمَحُ لِينِ ذَكْرِا نَصَلُ مِنْ صَلَاةٍ ابك مزارحنا زول مي حاحرسوف ادرا يك مزارسمارون ٱلْفَ كُعُيْرِ دَسُّهُ وُدِ الْفُ حَبَالُاتِ ى عادت سے بیزے۔

وَعِبَا دَقِ اَلْفِ مَرِبُفِي (۱) کی عیادت سے بہرے۔ بہاں ذکرسے وعظو نصبحت اورعائم مجلس مراد ہے محض واعظین اور قصے سنانے والے اور ادھراُدھر کی باتیں کر کے بہنانے رُدا نے والے لوگوں کی محلس مراد نہیں کا ہزاروی)

المرونوعات جلداؤل ص ٢٢٣ كتاب العلم - NWW.maktabah.Org

جب کے جنت کے بانوں کو دلجھا تو وہاں سے توراک حاصل کر دصحا ہرکام نے پوچھا یا رسول اللہ اجنت کے باغ کہا ہی ؛ نواک نے فرایا ذکر سے علقے رمجانس ، مركار دوعالم ملى المرعليه ويسلم تصفر ما! إذا رَأَ يَتُكُورِ بَاضَ الْجَنَّةِ فَا مُرْتَعُوا فِيهُمَا فَعَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ وَمَارِ بَاصُ الْجَنَّةِ فَالُو حَكَقُ اللهِ كُور اللهِ

صرت کعب احبار رض او بران او بران المعند فروات من اگر على و کی مجالس کا نواب لوگوں سے سامنے ظاہر موقد وہ اس مراک دوسرے سے لوہ ہے تک مرام پر اپنی عکومت چھوٹر دے اور ہر دو کا ندار اپنی دو کا نداری چھوٹر دے۔

فلاصہ برگزیمدہ کلام اوراجی میرت والے واعظ کی باتوں سے بہت دنیا کی گرہ تجو دل سے کھل عباتی ہے تو ہر وعظ

ان بے شمار کھات سے بہتر ہے کہ اس کے باوجوددل میں مجت دنیا باقی رہے۔

كام كاج كرف والے كا وظبفه عائز بني كروه ابنے الى وعبال كے يے كام كاج كرما ت ركات ما اس كے يے

بلک کام کے وقت اس کا وظیفہ بازاری عاضری اورا بینے کسی بی مشنولیت ہے لیکن اسے جا ہے کہ وہ اپنے کاریکری اور
کام کاج میں اسٹر تعالیٰ کے ذکر کونہ عقوے بلکہ وہ تسبیات، اذ کاراور قرائت قرآن میں شنول رہے کیونکہ کام کے ساتھ
اکس عمل کو جھے کیاجا سکتا ہے جب کہ کام کے ساتھ نماز کو اکٹھا کرنا حکن نہیں البتہ پیوکدار ہوتوا سس ڈلوقی کے ساتھ نماز
برطا شکل نہیں ہوتا جرجیب ضروری کسی سے فارغ ہوجائے تو وظا گفت کی طرف توسط جائے اوراگر وہ مسلسل
برطا شامل نہیں ہوتا جرجیب ضروری کسی سے فارغ ہوجائے تو وظا گفت کی طرف توسط جائے اوراگر وہ مسلسل
مشفقت ہیں رہے اور ضرورت سے زائد مال صدفہ کرد سے توہ بات تمام وظا گفت سے افضل ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے

(۱) مسندام احدین هنبل جلد ۱۷ ص ۱۵۰ مروبات انس بن ۱ مکرینی النرعنه ۱۷ مسندام احدین هنبل جلد ۱۷ مروبات انس بن ۱ مکرینی النرعنه (۱۷ مروبات انس بن ۱ مکرینی النرعنه (۱۷ مروبات انس بن ۱ مروبات انس بن ۱ مکرینی النرعنه (۱۷ مروبات انس بن ۱ مروبات انس بن ۱ مکرینی النرعنه (۱۷ مروبات انس بن ۱ مروبات انس بن ۱ مکرینی النرعنه (۱۷ مروبات انس بن ۱ مروبات انس بن ۱ مکرینی النرعنه (۱۷ مروبات انس بن ۱ مروبات انس بن ۱ مکرینی النرعنه (۱۷ مروبات انس بن ۱ مروبات انس بن ۱ مکرینی النرعنه (۱۷ مروبات انس بن ۱ مروبات انس بن ۱ مکرینی النرعنه (۱۷ مروبات انس بن ۱ مروبات انس بن ۱ مکرینی النرعنه (۱۷ مروبات انس بن ۱ مروبات انس بن ۱ مکرینی النرعنه (۱۷ مروبات انس بن ۱ مروبات انس بن ۱ مکرینی النرعنه (۱۷ مروبات انس بن ۱ مروبات انس بن ۱ مکرینی النرعنه (۱۷ مروبات انس بن ۱ مروبات انس بن ۱ مکرینی النرعنه (۱۷ مروبات انس بن ۱ مروبات انس بن ۱ مکرینی النرعنی النرعنه (۱۷ مروبات انس بن ۱ مکرینه (۱۷ مروبات انس بن ۱ مکری کیونکہ عبادات جن کا فائدہ دو کر روں سک بہنچ آ ہے وانی فائدسے والے کاموں سے زبادہ مفید ہیں۔ا دراکس نبت سے کسب حلال اورصد فیر ذاتی طور برعبا دست اور قرب خلاوندی کا ذر تعبر ہے پھر میر کراکس سے دو کسروں کو فائدہ بنتیا ہے اور مسکا نوں کی دعا کوں کر برکات اکس کی طرف ہوئتی ہیں اور لیوں ٹواب بڑھ جا آ ہے۔

مسی سے خرانوں کا وظیفہ ایس سے حکمران ، فاضی اور وہ لوگ مرادیں توسلانوں کے کاموں بن شغول میں اجیے فوجی ،

یولیس والے اور دیگر محکوں کے لوگ ) توان کا سلانوں کے کا موان اور مفاصد کو کشر دعیت کے طریقے پرانجام دنیا اور نبک بیتی سے کام بینا ان عام ندکورہ وظالف سے افضل ہے۔

توائی بردازم سے کہ دن کو بوگوں سے تعقوق میں مشنول ہوا در فرائف براکتفا کرے اور مذکورہ وظالف الت کو بڑھے معنوت عرفاروق رضی الله عند اس طرح کی کرنے تھے اکب نے فرایا نجھے نبندسے کیا تعلق ہے اکر ہیں دن سے دقت ، سوجا وُں توسلان ضائع ہوجا ہُی سے اور اگر رات کوسوؤں توخود ضائع ہوجا دُں گا۔

ہوکچھ ہم نے ذکر کیا اس سے تہیں معلوم ہوگیا کہ دوباتوں کو بدنی عبادات بیر مقدم کیا جائے ایک علم اور دوسرا مسلانوں کے ساتھ نرمی کا سوک کیونکہ علم اور نیکی کا سوک دونوں ذاتی طور بیٹل ، میں اور ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادات پر فضیلت رکھتی ہے اس کا فائدہ دوسروں کو بیٹیا ہے اور نفع بھیلتا ہے ہیں ہے دونوں باتیں عب دس پر مقدم میں ۔

موصد کا وظیفہ
موصد کا وظیفہ
صون ایک فکر ہیں جمع ہوجائے ہیں وہ مرف اللہ تفائل سے مجت کرتا ہے اور اس کے تمام افکار
درتا ہے غیرسے رزق کی توقع نہیں رکت وہ جس جزکود کی ہے اس بیں حرف اللہ تفائل کود کے تنا ہے اور حوث ای سے
درتا ہے غیرسے رزق کی توقع نہیں رکت وہ جس جزکود کی ہے اس بیں حرف اللہ تفائل کود کے تنا ہے توجس اولی کا رتب
اس درجہ بک بینچ جائے وہ مختلف قسم کے وظائف کا مختاج نہیں ہوتا اور فرائش کے بعد اس کا عرف ایک وظیفہ ہے
اور وہ بہ ہے کہ ہم حال بیں اس کا ول اللہ تفائل کے ساتھ حاضر رہے جب ان کے دلوں میں کوئی خیال آتا ہے یا کافول بی
کوئی بات بیٹری ہے یا انتھوں سے ساسنے آت ہے تو وہ اس میں غور دفکر کرنے ہی اور اللہ تفائل انہیں حرکت اور
سکون دیتا ہے توان تو گوں سے تمام حالات ان کے لیے اصافے کا باعث ہی وہ عبا دات بی استمیاز نہیں کرتے ہی
دہ لوگ ہیں جو جاگ کرا اللہ تفائل کی طرف علی کھٹے جیسے اللہ تفائل شے ارسے دفرایا۔

تِ بِنِ جِبِ فِي وَامْرِهَا فِي وَلِي اللَّهِ لِهِ ) تَاكُمْ تَصْبِعت عاصل كرديس الله تعالى كى طرف دورُها وُ-كَعَلَّهُ كُنْهُ تَذَكِّرُونَ فَفِي وُ اللَّهِ لِهِ ) تَاكُمْ تَصْبِعت عاصل كرديس الله تعالى كى طرف دورُها وُ-اور بِي لوگ الله تعالى سے اس قول سے مصدات میں -

> را) قران مجدِ، سورة الذاريات آيت ٥٨ ٧ww.maktabah.org

ا ورحب نم نے ان سے ا ورائٹ کے سواجن کی وہ ہوجا کرنے میں ان سے کنارہ کشی اختیاری تواب نماز میں بناہ سے لووہ تھارے سے اپنی رحمت بھیلا دسے گا۔ كَاذِا عُتَنَزَلُمُونُهُ وَمَا يَعُبُدُونَ الرَّ الله فَأْدُو الِلَه الْكُهُ مِن يَنْشُرُن كُمُهُ رَبُّكُمُ مِن يَحْمَيْنه - ١١)

المرتفالي كے ارشاد كرامي ميں اسى بات كى طرف اشارہ ہے۔

بے شکی اپنے کی طوت جارہا ہوں عنقریب وہ مجھے راستدر کھا دے گا۔

اِنِّي ذَاهِبُ إِلَّا رَبِّ سَيَّهُ دِيُنِ -

بہاں صدیقین کے درجات کی انتہا و ہوتی ہے۔ اور بیان تک بینجیا اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب ایک عرصہ دراز تک دفا گفت کی با بندی کی جائے۔ مرید اِ خوت کوا بینائیس کرنا جا ہے کران با توں میں سے کچوک کر دھو کہ ہیں آجائے اور ا بینے نفس میں اکس کا دعوی کرسے اور عبادت کے وظا گفت میں کوتا ہی کرنے گئے اکس درجہ مرینجینے والے کی علات یہ ہے کہ اس سے دل میں وسوسے بیدا نہ ہوں اور در اس کے دل میں گناہ کا خیال اُستے نہ پریشا نبوں کا ہجوم اسسے مضطرب کرسے اور در برائے برلے اشفال اکس کے داستے میں رکا وٹ بنیں، تو برمز تبرہ رایک کو کیسے ل سکتا ہے۔ اور ان سب لوگوں کے وظا گفت کی ترتیب وہی ہے جوم نے ذکر کی سے اور یہ جو کچو ہم نے ذکر کیا ہے سب اور ان جو کچو ہم نے ذکر کیا ہے سب اور ان سب لوگوں کے وظا گفت کی ترتیب وہی سے جوم نے ذکر کی سے اور یہ جو کچو ہم نے ذکر کیا ہے سب اور ان سب لوگوں کے وظا گفت کی ترتیب وہی سے جوم ہے ذکر کی سے اور یہ جو کچو ہم نے دار کہ بینچا نے والے راستے ہیں۔

ارث د فداوندی سے:

قُلُكُلُّ بِعَمَلُّ عَلَىٰ شَاكِلَتِ عَلَيْ فَرَيْكَ مُدَ آعْلَمُ بِعَنْ هُ رَا هُ ذَى سَدِيرُكُ -

۱) داخیب.

يسب مايت يا فقري البنه بعض كو دوكرون كى نسبت زياده بدايت عاصل سے

مریث شریعی ہے:

ٱلْوِيْهَا لَى ثَلَاَثَ ثَلَوَ ثَلَاَ ثَكُونَ وَثَلَاثُمَا كُفِهِ اللَّهُمَا كُفِهِ اللَّهُمَا كُفِهِ اللَّهُمَا كُفِهِ اللَّهُمَا كُفِهِ اللَّهُمَا كُنْ اللَّهُ مَا لُولِيَ اللَّهُمَا كُنْ اللَّهُمَا لُمُنْ اللَّهُمَا لَهُ اللَّهُمَا كُنْ اللَّهُمَا كُنْ اللَّهُمَا كُنْ اللَّهُمَا لَهُ اللَّهُمَا لُكُوا اللَّهُمَا لُكُوا اللَّهُمَا لُكُوا لَهُ اللَّهُمَا لُولِي اللَّهُمَا لُولُولُ اللَّهُمَا لُكُولُ اللَّهُمَا لُمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمَا لُولُولُ اللَّهُمَا لُمُ اللَّهُمَا لُمُ اللَّهُمَا لُمُ اللَّهُمَا لُمُ اللَّهُمَا لُمُ اللَّهُمَا لُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَا لَهُ اللَّهُمَا لُولُولُ اللَّهُمَا لُمُ اللَّهُمَا لُمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَمُ لَمُ اللَّهُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُنْ لَمُ لَا لِمُنْ لَمُ لَمُ لَمُ لِمُولُولُ لَمُ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لَمُ لَمُولِمُ لَمُنْ لِمُنْ لَمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لُمُ لَمِنْ لَمُولُولُولُولُ لَمُنْ لَمُنْ لُمُ لَمُ لَمُنْ لُمُ لَمُ لِمُلْمُ لِمُنْ لَمُنْ لِمُنْ لَمُ لَمُ لَمُنْ لِمُنْ لُمُنْ لُ

ا میان سے تبین سوتینتیں راستے ہیں چڑخص ان بیں سے کسی ایک راستے پرگوامی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے

آب فرا دیجے سب اپنے اپنے طریقے پڑل کرتے ہیں

توتمهارارب اسے خوب مانتاہے حرز بادہ سیدھے

(ا) قرآن مجيد، سورة كبف أكيت ١٠١

(٢) قرآن مجيد، سوره صافات آيت ٩٩

اس) فركن مجيد اسورة اسراء أيت م ٨

www.maktabah.org

عَلَى طَرُنْيَ مِنْهَا دَخَلُ الْجَنَّةَ - (1) النات كرك كا وه جنت بين واخل موكا-معض علماء تصفر ما ياكرا ولا تعالى ف رسولول كى تعداد كم مطابق ابيان كوتين سوتيره اخدى كى تعداد بديدا فرايا تذبومون ا بمان کے کسی ایک طربیقے پر ہوں وہ اسٹرتعالی سے داستے بہ جیلتے والا ہے تو تمام لوگ دمومن ) راہ حق بہیں اگرچہ عبادت بى ان كےطريقے مختلف بى -

ارت دراری تعالی سے۔

أُولِيكَ اللَّذِينَ يَدُمُّونَ يَبْتُكُونَ إِلَى بدلوگ بن كو يوجئة بن توابينے رب تك وسيد رَبِّعْ مُ الْوَسَيْلَةُ الْبَهْمُ أَفْرَبُ - (١) وطور الم ان مي سے كون زيادہ قريب ہے۔ انسانوں کی ان تمام اقسام کے عق میں وظالف میں اصل جیز دوام سے کیوں کہ الس کامطلب بہرہے کہ باطی صفا میں تبدیلی ا جائے اور عمل کی انفرادی صورت میں اعمال کا اثر کم ہوتا ہے بلکمان کے آثار محسوس ہی نہیں ہوتے اڑات مجوعے برمرنب ہوتے ہی اس حب ایک عمل برکوئی اٹر محسوس می بنی موسنے اڑات مجوع برمرنب ہوتے میں بیں جب ایک عمل رکونی اثر محسوس من موتا اوراس سے بیجھے فوری طور رید دوسراا در تنبیر عمل نہیں اسے گاتو سیلا انرمط جائے گا درب اس فقیدی طرح ہو گاجو ذاتی طور پر فقیہ ہونا چا ساہے تو وہ جب تک بہت زیادہ تکرار بنین کرے گا فقیہ نہیں موگا اگروہ ایک مات میں عوار کرے تواس کا کھا ترنہ ہوگا اوراک مفدار کو متواز راتوں يرتفتيم كردس توده عمل مؤثر سوكا - اسى رازكى طرف اشاره كرنے بوئے نبى أكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا -كَانَ قُلُ رَمِ)

ام المومنين صفرت عائشة رضى المدعنها سع رسول اكرم صلى الشرعليه وسم ك اعمال ك بارب بي وجها مي نوانبوں نے فرايا كاعل دائمى مونا تھا اوراك بجب كوئى عمل كرنے تواسے مضوط كرتے - (١٧)

اسی ہے بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ مَنْ عَوَدَةُ اللهُ عِبَادَةً فَنَزَّكُهُا مَلَوْكَةً

جس شخص كوا ملز نعالى نے كسى عبادت كابابدينا با

١) معيم مسلم علداول ص ٢٩١ كناب صلوة المسافرين

١١) شعب الايمان جلدوص ٢ ٦ ١١ حديث ٢ ٩ ٥ ٨

<sup>(</sup>٢) قران مجيد، سورة إسراد آيت ٥٥

<sup>(</sup>٣) صبيح مسلم عبدا ول ص ٢٩٩ كناب صلواة المسافرين

مُقَتَهُ الله - ١١) بعراس نے تفک کر چھوٹر دباتو اللہ تفالی اس بناراض بزائب اس بنائب اللہ علیہ وسے رہ اسے رہ اس بی بیے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسے لم فعصر کے بعد دور کعنیں برخ صیں حکسی دفار کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے رہ كئ فيس (٢) رحالانكراك عصرى بعدنفل بنس رطيعت تحصى میراک بیش عصر کے بعد بیاصفے ایکن کو میں بیاصف تھے مسجدیں نہیں تاکہ آب کی اقتدانہ کی جائے رمعلوم موا کہ ب حصنورعلیبرال ام کی خصوصیت نعی دو مرول کے لیے اس اس کی اجازت نہیں ۱۲ ہزاردی) اسے حضرت عائشہ اور حضرت امسلمرون المرعنهاني روابت كباب -

اگرتم كوكركوني دوسراستخف اس كليليس صفوعليدالهم كى اقتداكرسكنا سي جب كريد كروه وفت ب توجان لوكركرا مبت كے سلسے ہيں مم نے جونتن اكسباب بيان كئے ہيں بينى سورج كى يوجاكرنے والوں كى مشا بہت سے بجناء یا شیطان کاسیک ظاہر مونے کے دفت سی وکرنا ، یا تھک جانے کے فون سے عباوت سے کچھ دیراً ال سرنا سبداور مبتنيون بانبي مسركار دوعالم صلى الشعليه وسلم مصحتى مي شخفن نبس بوليس لبذاكب بيغبركو قياس ندكيا مائے اورائس کی دلیل یہ ہے کہ آب کا بعل گری ہوتا تھا تا کہ دوسرے آب کی افتدالذكري-

The state of the s

はないまとうというでもとうというかというないとうないというというというだけになって

manging to his how the said the said the said the said

(はなっとしいははないのとはなくとからしているこうとはより

中にアスカルドラーないのできたのです。はは、他人でないたのは

- Water County of County Ar الما صحح بخارى جداول ص ١٦/ت بموافيت العلوة

## دوسراياب

وہ اسباب ہوقیام کیل کو آسان کرتے ہی نیزوہ را نیس جنہیں عبادت ہیں گزار نامت ب سے، رات کوعبادت کرنے کی نفیدت ، مغرب وعثاد کے درمیان کی ففیدت اوررات کی نقیب می کا طرافقیر

حفرت عاکش رصی الله عنها سے مروی ہے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔

الله تفالی کے نزدیک افضل نماز مغرب کی نماز ہے اسے نہمسا فرسے کم کبانہ مقیم سے، اس سے رات کی نماز کو شرع کبا توجو آدی مغرب کی غاز برصے اور اس کے بعد دور کھنیں ادا کرسے تواللہ تغاز برصے اور اس کے بعد دور کھنیں ادا کرسے تواللہ تغالی اس کے لیے جنت ہیں دو محل بنا تے گا۔

مغرب وعثام كے درمیان عبادت كي فضيلت

إِنَّ اَ فَضَلَ العَثَلَانِ عِنْدَاللَّهِ صَلَّاثُهُ الْمُعَرِّدِ لَهُ رَبُّحُظَّهَاعَنُ مُسَافِرٍ ، وَلَا عَنُ مُقِيدُهِ مَثَحَ ، بِهَا صَلَحَ لَا لَكَيْلِ وَخَتَم بِهِا صَلَا لَا النَّهَارِ ، فَهَنْ صَلَّى الْمُعْرِبِ هِا مَسَلَا لَا النَّهَارِ ، فَهَنْ صَلَّى الْمُعْرِبِ فِي الْجَنَّالِ وَمَلَى بَعُدَهَا رَكُفَنَيْنِ بِنِي اللهُ لُكُونَ صُرَّى إِنْ فِي الْجَنَّةِ - الله بَعُدَهَا رَكُفَنَيْنِ بِنِي اللهُ لُكُونَ صُرَّى إِنْ فِي الْجَنَّةِ - الله

اللہ تفال کے نزدیک افضل نمازمغرب کی نماز سبے اسے نہ مسافرسے کم کیانہ مقبم سے ،اس سے رات کی نماز کو نفروع کیا اور دن کی نماز کوختم کیا نورج کا دی مغرب کی نماز راسے اور اس سے بعد دور کونیں اداکر سے تواللہ تعالی اس سے بیے جنت میں دومی بنائے گا۔

راوی فراتے ہیں مجھے معاوم نہیں کہ وہ سونے کے سول کے با چانری کے ۔ اور پی خص اس کے بعد جار کھنیں پڑھے تواس کے بیس سالدگناہ یا فرمایا چالیس کے گناہ با فرمایا چالیس کے گناہ بخش دیئے جانے ہیں۔(۲) محضرت ام سیما ورحصرت ابو مربرہ رصنی الڈ عنہا، نبی اکرم صلی الٹرعید وسیم نے فرمایا جو ادمی مغرب سے بعد چورکی ت پڑھے توبیراس کے بیدا کہ پورے سال کی عبادت کے برابر سیے باز فرمایا، گویا اس نے بیلہ القدر میں نمازیڑھی۔

> ۱۱) نفسبرالا محکام الفراک حلیه میں ۲۱۰ تحت کیٹ حافظوا علی الصوات ۲۱) کنزالعال حبد ۲ من ۱۹۳۳ حدیث ۵ ۱۹۴۵ (۱۳) العلل المتن مبیر حباد اول ص ۲ ۵ م حدیث ۲۷۷

> > www.maktabah.org

حفرت سيدين جبر، حفرت توبان ريض المدعنها) سعدوات كرتے بى وه فراتے بى نبى اكرم صلى الله عليه وسلم تے فرايا . جواً دى مغرب وعشاد كے ورميان بن مسجد بن رك جائے نمازا وزيلادت فراك كے علادہ كوئ كفت كو ندكر سے نو الله تعالى كے ذمر مرب كم اس كے بلے جنت بى اور محل بناتے ان بى سے سر محل ايك سوسال كى مسافت مو كا اوران دونوں کے درمیان درخت مکا سے گا اگرتمام دنیا والے اس کا چر مگائیں تو دہ ان کو کافی ہو۔

نبى اكرم صلى الشرعلبروسلم نے فرمایا، جآدى مغرب اورعنا وكم ورسيان وكس ركعات بإسطا الدنعالى اكس كع بعابات مي ايك محل بنا في كا حفرت عرفاروق رض المدعنه نے عرض کیا بارسول اللہ اس طرح تو مهارے محادت میت زیادہ موں کے آب نے فرایا المرتعالى بيت دبنے والا اور بيت زيادہ فضل والاسے ما آب نے فرمايا وہ زيادہ ماك ہے - ١٠)

حفرت انس بن الک رض الد عنه سے مردی سے نبی اکرم صلی المعلیہ وسلم نے فرایا۔

جرآدی مغرب کی نماز باجماعت بوط مے بعراس کے بعددور کفنیں بوسے اوراس دوران کوئی زبروی گفتی نا کرے یمی رکعت بن سورہ فاتحاور سورہ بفرہ کی سلی درس کیات اوراکس کے درمیان سے بدو آئیس بڑھے۔

ادرتهارامبود الكم معودب المدتوالي معسواكرى معرونين وه رحمت والامربان سے مفتل اسمالوں اورزمن کی بدائش

رَالْهُ كُمُ الْدُوَّاحِدُ لَدَ إِلَّهُ إِلَّهُ هُوَ الرَّحُمْنُ الرَّحِبُمُ إِنَّ فِي حَلَيْ الشَّمُواتِ وَالْكُرُضِ مَا نِحْتِلِكَ فِ اللَّهِ لِللَّهِ وَالنَّهَ الدَّالْفُلُكِ الَّكِينُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِيمِ كَيْنَعُ النَّاسَ وَمَا ٱنْزُلَ اللهُ مِنَ الشَّمَاءَ مِنْ مَأْعِ فَأَخْبَابِهِ الْرَوْضَ بَعْدُ مُرْتِهَا رُبُّ فِيهَا وَنُ كُلِّي دَانَّذِ وَتَقُرُلُفِ الزَّمِياتَ وَالسُّحَابِ الْمُسَخِّرِيِّنِي السَّمَاءِ وَالْوَرُضِ لِالْبِ أَيْقَوْمٍ يَعُفِلُونَ - (١)

اورسورة إفااص بينده باريش سع بجرركون اورسيده كرس جب دوكسرى ركون محري الحف توسورة فانحراك الكرسى اوراس كے بعدى ود آئيني رفيھے اورسور اُبغزہ كے آغر سے نبن آبات بغنى "لله ما فى السلون " سے اخرنك يوھ اور مندره بارسورهٔ افلاص برص عدب مترقب من اس كانواب اس فدر بان كيا كيا مع جوشمار سے باہر سے -

<sup>(</sup>١) كنزالمال علد عص ٢٨٤ صيب ١٩٢٢

A STALL OF THE STALL STA (٢) خران مجيد، سورة بقروأين ١٩١١ ، ١٩٢١ - www.maktabe

حفرت كرزب وبرہ جوابدال بس سے بن فرماتے بن میں نے معرف خفر علیرانسام سے عرض كياكر مجھے كوئى ايسى بحير مکھائیں کر روز انرات اکس برعل کروں انہوں نے قربا جب مغرب کی خاز بڑھو توکسی سے کلام کئے بنیرعثاری خار بڑھو جونماز رفيهد رسهم والس كى طرف متوصر موا ورسر دوركنتول كرسام عير وسرركعت بين ابك بارسورة فأنخرا ورنبن بارقل موامشر احد طربهو ،جب نمازے فارغ موجا و تو كل عليها و اوركس سے كائ ماكرو ، بھر دوركتنب برطور برركست بي سورة فاتحب اورسات مزنبزفل سوالله اصريط هو ،سلام بيمرف ك بعد يحده كرو اوراكس بيسات مزنند "شبحال الله وَالْحَات. سِنَّهِ وَلَا الْمُالِدُ اللهُ أَكْبَرُ وَلَهُ حَوْلَ وَلَدُفُوهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْعَالِي الْعَلِي الْعَظِيْرِ - يُرْهُو عَرْسِي عصرالها السبط موكر ببطه حا دُا ورباغفول كواعما كرلول برهو-

بَاحَيْ بَا نَيْوُهُ مِهَاذَا لَجَلَالِ وَالْدِكْ رَا مِ كالله الدَوْولِبُ وَالْدِخِرُينَ يَارَحُمْكَ اللَّهُ نُيَّا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا يَارَبِّ بَارَبِي إِن إِللَّهُ كِيا اللَّهُ كِيا اللَّهُ كِيا اللَّهُ كِيا اللَّهُ كِيا اللَّهُ كِيا اللَّهُ

اسے زندہ ، اسے قائم رکھنے والے ، اسے بزرگی اور فرن والے اسے بہلول اور مجھاول کے معبوداسے دنیا اور أخزت كرحن اوران دونول كحراتيم الصمرك رب، اے مبروب اے میرے دب! اے میرے الله! اے میرے اللہ! اسے میرے اللہ!

بعركه المائع ألفائ بوت يودها ماكس بعرجهان عابن فيلرش موردائي ببلوم بموهائي رسول اكرم صلى السطيروكم بردرودك رفي مرص اوروص من حي كسوعائل - حزت كرزى وره كيت بي بي في كابي عاسا موں کرا ہے مجھے بنا بی آب سے بیرہات سے سی ہے توانیوں نے فرما ایس نبی اکرم صلی الشرعليوس لم كی فدمت میں عاصر مواجب آب سے بدوعا سکھائی ادر ہے کی طرف وی کئی مں اس وقت ویاں تھا ہر سب کھیمرے سامنے ہوانو آب نے جن کوير کھائي ہے يں نے اس سے سکھی ہے۔

کہا جاتا ہے د جوشخص تحسن نقب سے ساتھ اس وعا اوراس غازی یا بندی کرے اوراس کی نصدبتی کرے وہ رہنا سے جانے سے پہلے خواب میں رسول اکرم صلی امٹر علیہ وسلم کی زبارت سے مشرف ہوگا بعق توکوں نے بیل کیا تو دیکھا کم وہ جنت میں داخل ہوتے وہاں انبیا وکرام کور کجھاان ہی سرکارووعا لم صلی الشریلیدور م کی جی زبارت کی اوراک سے ان سے

فده مد کلام بر ہے کم مغرب وعث دکے درمیان عب درت کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے بیان کک کررسول اکرم صلی الله علیہ وک مغرب معنی الله علیہ وک معنی معنی محض معنی محضون علی محفول معنی محضور معنی محضور مح

جونمف مغرب اورعنا رکے درسیان نماز رہیسے توبداً والمبن کی نماز ہے۔ را دائین وہ لوگ جو لوگ جو الشرنوال کی طرف رجوع کرنے والے میں) رسول اكرم ملى المرعبه وسياست فرايا: مَنُ صَلَّى مَا بَهِنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَذَ لِلِكَ صَكَوَةٌ الْرَقَ طَامِبُ - (١)

حفرت اسودرض المدعنہ فراتے ہی ہی جب بھی اس وقت صفرت عبد اللہ بن ستو درض اللہ عنہ کے پاکس آباتواہیں ا نماز بڑسصتے ہوئے دیجھا ہیں نے ان سے اکس بارے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فرما یا باں بغفلت کی گھڑی ہے۔ حفرت انس بنی اللہ عنہ اس کی پایندی فرمانے اور کہا کرتے تھے کہ بیشب بیداری سے اور فرمانے کہ اکس سے بارے ہیں یہ آبت نازل ہوتی ہے۔

تَنَجَافَى جُنُوبِهِ مُعَنَى المُصَ جِعِ- لا) ان کے بہر بہتروں سے الک رہتے ہی حرت احمد بن ابی الحواری فرانے ہی ہی نے حضرت ابو بیمان درانی سے کہا کہ ہی دن کوروزہ رکھتا ہوں اور مغرب وعشاء کے درمیان کھانا کھانا ہوں بی آپ اسے پ دکر تے ہی یا ہیں دن کوروزہ ندر کھوں اوران دونوں

نمازوں کے درمیان عبا دے کوں ؟ ابنول نے فرمایا دونوں کام کرو ہیں نے کہا اگرایسا کرنا کسان نہ ہونو؟ ابنول نے فرمایا روزہ چھوٹر دوا دراکسی دفت نماز پڑھو۔

فبام ليل كي فضيلت

بے نگ کے کارت جانا ہے کاک رات کا دور تبائ مصر دنمازیں ، کوٹے ہوتے -

بے شک دان کا المفار خواشات ) کوسخت رو ندنے

آبات كريم :

ارش دفداونرى جهد

ان رَبّك بَقِلْمُ الْكَ نَقُوْدُ الْدَى مِنْ
ثُلُّنَيُ اللّهُ لِ - رس)

ارت دِفداونرى ب :

ارت دِفداونرى ب :

ارت دَاق نَا شِنْكَ اللّهُ لِ هِمَى النَّدُ وَطُأَ

١١) كنزالعال علد عص ٨٨ ١ عديث ١٩١١٩١

(٢) قرآن مجيد سوئه سجده آيت ١٩

الله) قرآن عب سوره مرّل آب ۲۰

www.maktabah.org

دالدا وربات كودرست زايم.

ان سے ہیوبہ زوں سے الگ ہونے ہیں۔

کیا وہ شف جورات کی گرالوں میں بجرے اور تیام کی حالت میں رہتا ہے۔

وہ لوگ جرسجدسے اور قیام کی حالت بیں اپنے رب کے بے رات گزار دیتے ہیں .

اورصراورنماز كےساتھ مددمالكو-

ر المورورية وأفور من تبالاً - (1) ارشا وبارى تعالى ہے:

تَنَجَافَى جُنُوبُهُ مُ عَنِ الْمَضَاجِعِ (٢)

ارات رفعلوندی سے

آمَّنُ هَوَقَانِتُ الْمَاءَ اللَّهُ لِي سَدَاجِدًا وَقَائِمًا۔ (٣)

ارت داری تعالی سے:

كَوَالْكَوْلِيُّ كَيْنِيْنُونَ لِرَتِيهِ مُ سُحَّجَدًا وَقِيَامًا - (م)

اورارك وفالا

وَاسْتَعِينُولُ بِالصَّبْرِوَالصَّلوة .

احادیث:

نى اكرم مىلى الله عليه وكلم في ارت وفرايا :

جب تم ہیں سے کوئی شخص مونا ہے تور شیطان اس کی گدی پہتین گرمیں لگا تا ہے ہرگرہ کی جائر پر جوزک مارتا ہے اور کہتا ہے بنی رات ہے ہوگرہ کی جائر دخوتھی کرے تو ایک گرد کے بنی رات ہے ہوگرہ کی مارتا ہے اور دوسو تھی کرے تو دوسری گرہ کھی خات ہو دونہ جسے کے دقت دوسری گرہ کھی خات ہے درنہ جسے کے دقت اس پرستی طاری موتی ہے ۔ روی

ایک مدیث شراف ی مرکار دوعالم صلی الله علیه وسم سے سائے ایک ادی کا ذکر کیا گیا جو رات جرصی اک

(۱) فرأن مجيده سورة منزمل آيت ٢

(١) قرآن مجيد، سورة كبي

(١٧) قرآن جميه اسرية زمرآيت ٩

(٢) قرآن مجيد سورة فرقان أكيت ١٢

ره قرآن بمبدسورة بقره اتب ٥٧

١٧) معيم بن ري جلدا ول س ما كناب التهد -

سڑا ہے آپ نے فرا اور مشیطان سے اور شیطان نے اس کے کان بی بینا ۔ کہا ہے (۱)
ایک اور دوایت بیں ہے کہ مشیطان کے اِس کی ڈان چٹانا اور چھو گئ ہے جب کسی بندے کو سکھانا ہے تواس کے افعانی بڑے ہوجاتی ہے اور جب چھو کا ڈکر کا اے کا فعانی بڑے ہوجاتی ہے۔ درم)
تو وہ سادی دات ہوتا ہے بیاں کے کہ صبح ہوجاتی ہے۔ دم)

رسول اکم صلی الشعلیہ وسلم فے فرمایا وہ دور کھتیں جوبن وات کے در میان بڑھتا ہے وہ اس کے لیے دنیا اور و کا فیما سے بہتر میں اور اگریں اپنی امت برگراں نامجھانوان پر لازم کردنیا - رس

صبع عدیث بن حضرت عابر رضی اندوند سے مروی ہے بی اکرم صلی اندولیہ وک مے فرایا رات کی ایک ایسی کھڑی ہے جوکسی سلمان بندے کو موافق سروما سے اوروہ اسی بی ادار نتالی سے بعلائی کا سوال کرسے تو اللہ تعالیٰ سے مطافر ما آسے دی)

ابک روابت بی سے کہ وہ دنیا اور اخرت کی جدائی بیں سے اللہ تعالی سے مانگے اور بہ بوری مات بی ہے (۵)
حضرت مغیرہ بن شعبہ رض اللہ عز فرمائے بیں سول اکر م صلی اللہ علیہ وسے مفار کے بیے کھڑے رہے تی کہ اسب
کے قدم مبارک بھٹ سکتے ام سے عرض کیا گیا گیا آپ اگلے پھیلے گناہوں سے معموم نہیں ہیں آپ نے فرمایا کیا
بی سے کرگزار بندہ نہ بنول رو)

یعنی برزبادہ مرتبہ کے حصول سے کن بہ ہے کیونکرت رامز بدچھول کا سبب ہے۔ الله تعالی نے ارک دفرایا:

الرق فَ مَكُونُهُ مُرَدُ وَيَدِ وَ مَكُمُد و ٤) الرقم مشكر كوتوي تهين مزيد عطاكرون كار كين شَكُونُهُ مَن مَن الله المرابع و من الرقم مشكر كوتوي تهين مزيد عطاكرون كار في الزم صلى المدعليه وسعم في فرايا "اسعا بوبرره ورض الشرعنه كي تم جاستة كم الله تعالى كرحمت برزندگى اور

(U)

<sup>(</sup>٢) مليندالاوليارجاده ص ٩ .٣ ترجير ١٨٣

١١١ كنزالعال علد ٢ص ٥ ٨٥ عديث ٥٠١١

<sup>(</sup>٢) مسندام احمدين صنبل عبد ١١٥ مرويات عابر رص الشرعب

ره) صبح مسلم جلد اول ص ۸ ه سركتاب صلاة المسافرين

<sup>(</sup>١) مسندام احدين منبل جلد ١٩ ص ١١٥ مروات عائن رضي المدعنها.

رى قرآن مجيد، سورة ابراسيرات > www.maktabah ovo

موت کی حالت مین نیز فبراور حشر می بھی موج را گرابسا چاہتے ہو) نورات کو اُٹھ کرنماز برطھوا ور تم اسرنعالی کی رصاً المائن کرو اے ابو مررہ باگھر سے کونوں میں نماز برجھوا کسافوں میں تمہارے گھ کی روشنی ہوگی جس طرح سر کا رون کی روشنی دنیا والوں سے بعی موتی ہے۔

بنی اکرم صلی الله علیه دسترین ارث و ذرایا « رائ کور نماز کے ساتھ قیام اختیار کرویر تم سے بیلے کے نیک لوگوں کاطریفیڈ ہے بیٹ نک راٹ کی عبادت اللہ نقال کے قرب کا فرریعہ ، گن ہوں کا کفارہ جمانی اندنوں کے ازالہ اور کن سریں ماری ایوں نے میں ہ

كن بول سے ركا درط كا باعث ہے (١)

نبی اکرم صلی املزعلیہ ویسلم نے فرایا ۔ بخشخص رات کو نماز رطبطت اموا دراکس رینیند غالب آجائے تواکس کے لیے نماز کا نواب لکھا جا آ سے اوراس کی بینداس برصد فرموتی ہے ر۲)

ایک روایت می کر حضرت جربل علیدانسلام نے نبی اکرم صلی الشرعلیدوس می خدمت بن عرض کمیا حضرت ابن عمرض المدین

<sup>(</sup>۱) المستندرك للحاكم جلدا قراص مربه كاتب صلاة التعلوث (۲) مستدامام احدين عنبل جلد ۲ مسروبات عائشه رضى الشرعنها (۲) MWW. Maktaban. 012

ا چھے آدی ہیں اگر وہ دات کو نماز برط میں بنی اکرم صلی اسٹر علیہ وکسلم نے انہیں ہے بات بنائی نواکس کے بعد انہوں نے قیام بیل کیا بندی کشروع کر دی را)

حفرت نافع رضی الشرعنہ فراتے میں حصرت ابن عرصی المرعنہ ارات کو نماز رہی صفے بھر فرواتے اسے نافع اکیا سحری ہوگی ؟ یں عرض کرتا بنیں تووہ نمازے لیے کھوٹے موجاتے بھر لوچھتے اسے نافع اکیا سحری ہوگئی ابیں عرض کرتیا جی ہاں تووہ بیٹھ کر اللہ تعالی سے است خفار کرتے حتی کرضیے ہوجاتی ۔

حفرت علی بن ابی الخیر فراتے ہی حفرت یحی بن نرکر با رضی المترعنہ نے جوکی روٹی بہوکرکھائی اور صبح کے اسپنے وظیفہ سے دبے خبر اسوسے توالمتر نقائل نے ابنیں الهام کیا اسے کی ؛ تونے میرے گھرسے اچھا گھر با بیا ہے ؟ با مجھ سے اچھا گیر وسی ل گیا ہے ؟ مجھے اپنی عرّت وحلال کی قدم ااگر تم جنت کو ایک دفعہ بھی جھا اک اور قالس کے شوق بی تنہاری جربی بھی جا کے اور مان محل جائے اور اگر تم جنم کو جھا ایک کر دیچھو تو تنہاری جربی بھی جا اور اگر تم جنم کو جا ایک کر دیچھو تو تنہاری جربی بھی جا اور اکسور اس کے بعد بیب سینے مگے اور اور فی مجل سے اور اکس تے اور انہیں ہے۔

ر مول اگرم صلی انٹرعلیہ دسم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ایک شخص ارت کو نماز بڑھ صنا ہے اور صب دن موتا ہے تو چوری کڑا ہے آپ نے فرایا عنقرب بر رنماز) اسے اس سے عمل سے روک دسے گی۔ رہا

بنی اکرم صلی الشرعلیہ و کے سے فرایا اللہ تعالی اکس مرد رور حد مزاتے جورات کوعبادت کے بیے کھڑا ہوتا ہے بھر
ابنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ مفاز بڑھتی ہے اگر وہ نہ جا گے تو اکس کے منہ بربانی کے جھینیٹے ارتا ہے ۔ (۱۲)

بنی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا اللہ تعالی اکس عورت پررحم فرائے جورات کو کھڑی ہوکر غاز راج ھی ہے بھر اپنے فاوند کو بھی جگاتی ہے اور وہ بھی غاز بڑھتا ہے اگر وہ نہ جا گے تو اکس کے منہ بر چھینٹے مارتا ہے ۔ (۲۷)

فاوند کو بھی جگاتی ہے اور وہ بھی نماز بڑھتا ہے اگر وہ نہ جا گے تو اکس کے منہ بر چھینٹے مارتا ہے ۔ (۲۷)

بنی کر بم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا ۔ وہ بہت ذکر کرنے والی عور توں بی کھے جانے ہی و ہ دونوں غاز بڑھیں تو وہ بہت ذکر کرنے والے عور توں بی کھے جانے ہی و ہ

١١) معع بخارى جلدادل ص ١٥١ باب التجد

<sup>(</sup>١) مندانام اعدين عنل جلد ٢ ص ٢ مم مرديات الي مررة

<sup>(</sup>٣) مسنن ابن اجرص م و الراب افاحة العلواة

رم) سنن ابن ماص مه ابواب أقامنه السلاة

ره) الضاً

ا فَصَلُ السَّالَةِ لَعُكَ أَلْكُونُ بِذِفِيا مُرالَّكُيلِ-(١) فَالْفَ كَ بِعد بِسِرَى مَا زرات كاقيام ع حفرت عربن خطاب مضافة عنه فرمانت من حوات من موات في اينه وظيفه بارات كي مي عبا وت سے سوكيا جراسے فجر اور فہر کے درمیان بڑھا تواس کے بے اوں مھاجائے گا کر گوبا اس نے مات کوسی طرھا ہے (۱) من العاب و العبين الم رواب بن م حضرت عرفارون رض الله عند رات كوابك أب كا ورد كرت كرت كرا المرصحاب و تالعبين عات توكي دن تك ان كوعيا دت كوجاتي جن طرح مريين كى بماريري كي جاتى ہے۔ حفرت ابن مسعودر صى الله عنه كاطر لفية ففا كرجب لوك سوجان نواب كطرف موجان اورشهدى كمص جببي مجنبه صنابه ط ف في ديني حتى كرصبح موجاتى -كها حبّا على كرحفرت سفيان تورى رهم الله في ايك النسبر اور كها ما كها با ادر فرا با جب كدها و باده دبا جائة توده زباده كام كرائ توده صح تك كوس رب-حنن طاؤس رعمداد للحب إبن بسترمر عات نواس بركروشي بدلت عب كرامي من دانا اجبلنا مع يوكودكر بستر سے الگ موجاتے اورصیح یک نماز براستے بھر فراتے جہنم کے ذکرسے عابدین کی نیند اُلوکئے۔ معنوت حسن بعری رحمه المدفرماتے میں مم سی عمل کولات کی عنت دفیامیل) اور مال خرچ کرنے سے زبادہ سینت نہیں ما نتے یو جا گیا کہ تنجد راصف والوں سے بیرے کیوں زیادہ توب ورت موں سے انبوں نے فرایان وگوں نے اللہ تو کے لیے علیٰدی اختیاری تواکس نے اینا نور انس بنا دیا۔

ایک بزرگ سفرسے واپس اسے نوان کے بیے بچھونا بچھایا گیا وہ اس پر سوسٹنے حتی کمران کا دخیفررہ کیا انہوں سنے قسم کھائی کر اٹندہ بھی بستر رہنیں سوئیں گئے۔

حوزت عبدالعزیزین ابی رواد رحمه الله کاطریق تھاکہ جب رات جھاجاتی تودہ اپنے بھرکے پاس آگراکس پر ہاتھ پھرنے اور فرمانے بے شک تو نرم سے لیکن اللہ تعالی قنم ؛ جنت میں تحجہ سے بھی زم بستر ملے گا پھروہ رات بھر نمساز پڑھتے رہنے۔

مرت فضیل رحمه الله فرات به برجب رات آتی ہے تو شروع بی اس کا لمبا بونا سجھے فرآنا ہے میکن بی قرآن پاک بڑھنا شروع کر دبنا بوں حتی کہ صبح بوجاتی ہے اور میرا کام کمل نہیں بونا ۔ حفرت حسن بھری رحمہ اللہ فر لمانے بن انسان گن ہ کرنا ہے تو اس کی وجہ سے در انہیں بوتو جان لوکہ تم محروم ہو حفرت قضیل رحمہ اللہ فرمانے بن اگرتم رات کو تیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہوتو جان لوکہ تم محروم ہو

> (۱) سندانام احمد بن عنبل عبد ۲ ص ۲ مه مه مرویات ابی بررورضی المدعنه (۲) صحیح سلم عبداذل ص ۲۵۶ کنب العدوة المسافرین Www.maktabah. OV2

اور تمهاری خطائی زیاده موکئی میں۔

حضرت صلدین اشیم رهما دلزساری رات نماز را مطلح جب سوی کا وقت ہوتا آؤء ص کرتے اہلی اِمیر سے جیا آ دمی جت بندی ما بنین ماتک سکتا لیکن تو محصے جنہ سے بناہ دے۔

ابک شخص نے کسی دانا سے کہا کہ میں رات کو قیام کرنے سے عاجز ہوں اس نے کہا اسے جھائی! دن کو اللہ تغاسط کی نافر مانی مذکر وارتو کوئی حرج بنیں)

مفرت حسن بن صالح رحمہ اللہ کی ایک لونڈی تھی انہوں نے اسے ایک قوم پر بیچ دیا جب رات کا درمیان ہوا اولانگا کو نظری تھی انہوں نے اسے ایک فوم پر بیچ دیا جب رات کا درمیان ہوا آلونڈی کھڑی ہوگئی ہے ؟
اس نے کہا کہا تم صرف فرض نماز بڑھتے مو ؟ انہوں نے کہا ہاں جنانچہ وہ حسن بن صالح کے ہاس چلی گئی اور کہنے لگی اے میرے ملک ! آپ نے مجھے ایسے لوگوں پر بیچ دیا ہو صرف فرض نماز بڑھتے ہی مجھے واپس نے لیس بھانچہ انہوں نے اسے والس نے لیا۔

صرت رہی رحماللہ فرائے ہی میں نے حضرت امام شافعی رحماللہ کے گو کئی رائیں گزاریں تو وہ رات کو تھوڑ اسا وقت آرام کرتے۔

عفرت الدالجورية رحمالتدفر النهم بي جدمين حضرت الم الوصنيف رعمة الله ك ساته لا خداس بيكس رات عي انهون ق ابنا بيلوز من بينس ركها ر

حفرت امام ابر صنیفہ رحمہ اللہ نصف رات عبادت کرتے آپ ایک جماعت کے پاس سے گزرے نورہ کہنے تکے پیٹھی پوری مات عبادت کرتا ہے توآپ نے فرایا مجھے حیا آتی ہے کہ اس کام سے ساتھ میری نولون کی جائے ہو ہی نہیں کہ اس کے بعد آپ رات بھرعبادت کرنے ایک روابت ہر سے کہ آپ کے لیے رات کے وقت بھیونا نہیں مونا تھا۔

کہ جاتا ہے کہ حضرت مالک بی دنیار رضی الله عند شنے اس طرح رات گزاری کہ بوری رات اس آیت تو پڑھتے رہے۔ اصحب کئی

کیاوہ لوگ ہوگناہ کمانے بہان کا خیال ہے کہ ہم ان کوان لوگوں کی طرح کردیں مھے ہوایان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے -

اَمُحَيِبِ الَّذِيْنَ الْجِعَرَةُ وَ لَسَيْتُ احْتِ الْمَنْكَاتِ الْمَنْكَاتِ الْمَنْكَاتِ الْمَنْكَاتَ الْمَنْكَاتَ عَلِمُ الْمَنْكَاتَ عَلِمُ الْمَنْكَاتِ الْمَنْكَاتِ الْمَنْكَاتِ اللّهِ السَّالِعَاتِ - (1)

صرت مغبروين صبيب رحمها مندف معن مالك بن دبنار رحمه اللكوديكي كالنول في غازعنا وكالعدوصوكيا عمر

(١) قرآن مجيد، سورة جاننيدات ٢١

ی اد توں اور خواس اے معتبے جنت میں خو بھورت اور مجت کرنے والی توروں سے عافل کردیا گیا توان جنتوں میں مہشہر سے گاموت نہیں اسے گی اور جنتوں میں خوبصورت تحروں سے کھیلے گا خوابِ غفلت سے بیدار ہو کموں کر

تجدين قرآن اك كى ما وت اس سے بہتر ہے۔

کہاگیا کہ حضرت مسروق رضی اسلاعنہ نے جھگیا تودہ ہروقت بحدہ ریز میں جھرت از ہر مغیث رحمہ اللہ سے مردی ہے اور وہ رات کو قیام کرنے والوں میں تھے انہوں نے فر مایا کہ ہیں سے خواب میں ایک عورت کود بھا ہود نیوی عور توں کے مثنا بہنہیں تھی میں سنے پوچھا تو کون ہے والس نے کہا حور سوں میں سنے کہ مجھ سے نکاح کر لیے اس نے کہا میرے الک کو مینیام نکاح وسے اور مہرادا کرمیں نے کہا تیرا حمرک ہے والس نے کہا دیریک تبجد رہے۔

سی بزرگ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں امٹر تعالیٰ کی زبارت کی تومیں نے سنا وہ فرمار ہاتھا مجھے اپنی عزت وحلال کی قسم امیں صفرت سیمان تبی کو اچھا تھکانہ دونگا کیونئر انہوں نے میرسے بیے چالیس سال عشاو سے وصفوسے صبح کی نمساز پڑھی ہے بہما جانا ہے کمان سکے مذہب میں حب نبیند دل ہرجھا جائے تو وضو کوط جانا ہے رمطلب ہر سے کم ان

كا دل مي متوجريسًا تقا)

بعض قدیم کتابوں میں اللہ تعالی سے مردی ہے کہ اس نے فرمایا کومبرا سچابندہ وہ ہے جو قبام بیل میں مرغ کی اذان کا رصبے کا ) انتظار نہیں کرتا۔

## تیام بیل کی آسانی کے اسیاب

جان او! اوگوں پردان کا قیام شکل ہے سوائے ان اوگوں سے بن کو تیام بیل کی ظاہری اور باطنی تنرالُط کی آسانی کے ماتھ توفنی دی گئے۔

طاهری شراکط:

تام بل ي ظامرى سنوائط عارس-

د زباده سه که است اس طرح زباده یانی بید کا و راس بندفا لب ا جا می ک اور که طام و امشکل مو گا بعض بزرگ ہرات دسترخوان سے پاس کو سے ہور کہنے اسے مریدین کے کردہ ! زبادہ نہ کھاؤ اس طرح زیادہ بنا بڑے گا توزیادہ سو وسکے اور موت کے وقت بہت زیادہ افسوس مو گاہ ایک بط صابطر سے بینی معد سے برکھانے کا بوج کم طوالنا۔ ١٠ ون كوايس كامول ك ذريع ابني أب كون تفكائ جن ك ذريع اعضاء تفك جاتے بن اوراعصاب كمزور ہوجاتے ہی کیونکہ یہ تھی نیند کا سب سے

٧- دن كا تيلوله نه تيمورك كروى برسنت سے ١١) اور فيام ليل برمدد كرنا ہے -٢- دن كوكن موں كے لوجو نداكا في كيوں كر اكس سے دل سخت موجاً نامج اور بندسے اور اكب برب رحمت كے درسیان رکاوٹ موجاتی ہے۔

ایک شخص نے حضرت حسن بھری رحما مارسے عرض کیا اسے الوسیعد ! می رات کو ارام سے ستوا ہوں حال المرمی قیام لیل كويندكرتا بون اوروصوك يله بإنى تيارر كه بون توكيا وجرب كيس لات كوقيام بني كرسكنا ؛ انهول في مايتهارك ك مول في منه و المروبائ و مفرت حسن رهم الله حب بازاري واخل مون اوراوك كي نفول اور لغو باتي سنت توفرات میرافیال سے کمال لوگوں کی دات مجری رات سے کیونکر دن کونس سونے۔

مفرت سوری رحما بند فرات میں ایک گذاہ کے سبب جس کا میں نے ارتکاب کی تھا بندرہ سال تک میں قیام بیل سے مودم ربا پوچاگیا کہ وہ کونساک ہ سے ؟ فرایس نے ایک آدمی کو دیجی جورور با تصافی سے دل بر کا کرے رباکارہے ایک بزرگ فرما تے ہیں میں حضرت کرزبن وبرہ رحمداللہ کے پاس کیا ، تووہ اورسے تھے ہیں نے پوچ کیا آب کے ال عبال میں سے کسی کی موت کی فر اگئی ہے ؟ انہوں سے کہا اس سے جی سخت ہے ہیں نے پوئیا کسی درد کی وصب تھا بیات ہے ؟ انہوں نے کہا میرا دروازہ بند ہے ہردہ ٹاکا ہوا ہے ؟ انہوں نے کہا میرا دروازہ بند ہے ہردہ ٹاکا ہوا ہے ! انہوں نے کہا میرا دروازہ بند ہے ہردہ ٹاکا ہوا ہے اور میں نے کہا ہے کیوں کہ نبی اجھائی کو لائی ہے اور بائی کو لائی ہے اور بائی کو لائی ہے اور بائی کو لائی ہے اسی بلے صفرت بیدمان وارانی نے و بایا کی شخص کی اور بائی کو لائی ہے وہ فرماتے نے رات کو احتمام مسئو ہے اور جنابت راد ٹارقا لے ماز باجا سے کہی وہرسے ہی جھوٹی ہے وہ فرماتے نے رات کو احتمام مسئو ہے اور جنابت راد ٹارقا لیے ماری کی عدامت ہے ۔

بعن على و نے فرایا اسے سکین ا حب روزہ رکھوتو و بجھوکن کے پاس اور کس چیز کے ساتھ افطار کرنے ہو
کیونی بندہ ایک نقر کھا اسے تواس کا دل بہی حالت سے بدل جا تا ہے اور سہی حالت کی طرف نہیں ہوتا۔ تو تام گناہ
دل کی شخی پیدا کرنے میں اور قیام لیل سے روز کے ہیں اور ضاص تا نیز بر ہے کہ وہ حرام کھا تاہے جب کرحل القہ دل کی
صفائی اور اس کو صفائی اسے بیے متوک کرنے کا ذریعہ ہے اور بہ تا نیز کسی اور بات سے پیدا نہیں ہوتی دل کی مفاطت
مون فرا اس بات کو تجربہ کی بنیا دریا جا سے بین اور کنتی ہی نگاہیں قرآن باک کی مورت پڑھے تا ما بیل سے دو کتے ہیں اور کنتی ہی نگاہیں قرآن باک کی مورت پڑھے سے ان ہیں
ایک شخص کوئی لفتہ کھا تاہیں با کوئی ایساعل کرا ہے جس کی وجہ سے وہ قیام لیل سے مورم ہوجا اسے جس طرح من ذ
میں دارونہ نے کہا کہ میں تیں سال سے زیادہ دارونہ در احق آدمی عبی رات کو کچوا جا تا ہیں اس سے بو تھیا کہ کیا اس نے ماز عشاہ جا عمل کیا ہوت ہے جیل کے ایک
غاز عشاء جا عمل سے بڑھی ہے تو وہ سب کہتے نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاعت کی برکت بے جیل کی اور برائی کے کا موں سے درکا در سے موجاتی ہے۔

باطنی اصور: پیم ماری-

ادرجید ایک واقعہ ہے کہ بعرہ بن ایک غلام تھاجی کا نام صبیب تھا وہ بوری رات قیام کرنا تھا اس الکہ نے اس سے کہا تمہا را رات کو قیام کرنا دن کے کام کو نفشان ہونیا اسے اس نے کہا حب بحصہ جہنم کو بادکر نا ہے تو میرا نو ن بڑھ ایک اور غلام رات بحر بیں سونا تھا جب اسے بہ بات کہی گئی تو اس نے کہا جب مجھے جہنم کا خیال آنا ہے تو میرا نو ن بڑھ جانا ہے اور جب بین جنت کو باد کرتا ہوں تو رشوق کے باعث اس مونے پر فا در نہیں ہونا حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ نے فران باک سے اور جب بین جنت کو باد کرتا ہوں تو رشوق کے باعث اس میں مونے پر فاد والمون مصری رحمہ اللہ سنے والی اس میں مونے بات کے دون سونے سے روک دیا وہ بزرگی والے بادث ہوگا ہے۔

کا کلام سمجھ جکے ہیں اس بیے ان کی گر دئیں اس کے مساسنے عاجزی کے ساتھ تھی ہوئی ہیں ۔ انہوں نے برجی بڑھا ۔

اب سونے اور غلات میں پر شرنے والے نیند کی کمزت مسرتوں کا باعث ہے بینے شک قبریں جانے کے بعد بہت بلبی ایس سے سیارت کی اور تہا رہے ہوئی ایس کے ساسے وگوں پرجی وہ رات کو آتا ہے۔

نیند ہوگی اور تہا رہے ہے جو فات ہار کیا گیا چاہیے وہ تمہا رہے گئی ہوں کے اعتبا رسے ہو یا تکہوں سے حساب سے ، کمیا تورات کو رکا ہے۔

نیند ہوگی اور تہا رہے ہے جو فات ہے اور ا بیسے وگوں پرجی وہ رات کو آتا ہے۔

نورات کو ملک الموت سے بے خون ہے اور ا بیسے وگوں پرجی وہ رات کو آتا ہے۔

حرت این مبارک رحمهاند فرمانے میں۔

جب رات تاریک ہوتی ہے تو وہ محنت رعبادت ) ہیں ملگ جاتے ہیں حتی کہ جب جبح روکٹن ہوتی ہے تو وہ حالت رکوئ ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں۔

رکوئ ہیں ہوئے ہی خوف نے ان کی بیندا رادی اور وہ کھوٹے ہوگئے اور ہے تو ف نوگ دنیا میں تسلی سے سوئے ہوئے ہیں۔

سار آیات، احادیث اور آ تارسے قیام سیل کی فضیلت سنے حتی کہ اکسن کی امیدا ور نواب کے بیے شوق کیا ہوجائے ہیں یہ شوق مزید جا سال کر نے اور حبت کے درجات کی رغبت کو بڑھائے جسے ایک حکایت میں ہے کہ ایک نیک شخص جہا دسے وابس آیا تو اکسن کی بوی نے اس کے بیے بہتر تیار کھا اور اکسن کی انتظاری بیٹے و گئی وہ مسجد میں واخل ہو کر نماز بڑھا اور اس کے بیار سے مسئول رہے اس نے کہا اطلا کی تعبول رہے اس نے کہا اطلا کی تعبول کی اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کو جول گیا اور ساری اور اپنی بیوی اور گھر کی کو شوق میں کھرار ہا ۔

م - اوربرسب سے اچھا سبب سبے بینی ؛ نٹرتا لی محبت اوراکس بات برپختہ ایمان کروہ اپنے فیام میں ہو حرف بھی زبان سے نکا تاہم ہے ماہ کام مہر تواہد اوربد کم اللہ تعالی اکس برمطلع سبے اس سے ساتھ ساتھ ول کے خطرات کا بھی مشاہدہ کرسے اوربیوں سمجھے کہ میراللہ تعالی کی طرف سے اسے خطاب ہور ہا ہے۔

توجب الله تنالى سے عبت كرمے كا تو يقنياً اس كے ليے ظوت كوھى بند كرمے كا اوراكس سے بمكانى كى لذت بائے كانو ابنے مجرب سے مناجات كى بد لذت اسے طویل قیام كى رفیت دسے گا- لہذاكس لذت كو كھے بعید نہ سمجھے كيوں كراكس برعفل ونفل دونوں گواہ ہيں -

جبان مک عقل کا تعلق سے تواسے اس شخص کو دیکھنا جاہے ہوکی کے سن کی وجہسے اس سے مجت کرتا ہے۔

با اس کے اندام داکرام ادر مال کی وحبہ سے اسے مجوب رکھنا ہے تو دہ کس طرح اکس کے ساتھر ہنے اور گفتا کو میں لذت عاصل کرتا ہے سے کہ اسے رات بھرندنیس کی ۔

اگرتم کموکر خونصورت لوگوں کودیجھنے سے لذت عاصل ہوتی ہے اوراللہ تعالی تو نظر نہیں آ یا قوجان لوکر اگر خوبصورت محبوب پروے مجبوب پروے کے بیچے ہویا اربک مکان میں ہوتو تھی محبت کو اس کی ہمائیگی ہے لذت عاصل ہوتی ہے اگرمہ وہ اسے ویکی نہیں سہائیگی ہے لذت عاصل ہوتی ہے اگرمہ وہ اسے ویکی نہیں سے اظہار مبت کرتا اور اس سے ہمکام ہوتا ہے تو ہی اس سے اظہار مبت کرتا اور اس سے ہمکام ہوتا ہے تو ہی اس سے خوشی کا باعث ہے اگرمہ بربا تنی اس محبوب کو معلوم بھی ہوں۔

الدّنم كموكه وه محبوب كم يتنظرب الم منظرب اوراك كاجوابك ولذت عاصل كرا مع جب كم الله تعالى

كاكلم بس شاء

توجان وکر اسے معلوم سے کہ دہ اکس کا جواب نہیں دنیا بلکہ خا موش رہا ہے توحالات پیش کرنے کی لذت اکس کے لیے باقی رہتی ہے اور اس کے دل کی باتی اس تک بہنجتی ہیں اور رہ کیے نہیں ہوگا جب کرنقین رکھنے والا الله تعلیا کی طرف سے ہر وہ بات سنت ہے جو مناجات کے درسیان اکس کے دل پر وارد ہوتی ہے تووہ اس سے لذت صاصل کی طرف سے ہر وہ بات سنت ہے جو مناجات کے درسیان اکس کے دل پر وارد ہوتی سے تووہ اس سے لذت صاصل کرتا ہے۔

جس طرح کوئی شخص رات کو با درت ہ کے پاس علیمدگی میں ہونا ہے اور رات کے وقت اکس کے ساسنے اپنی حاتماً بیش کرنا ہے اور اکس کے انعام کی ا میدسے لذت حاصل کرنا ہے اور اللہ نعالی سے امید تو نہایت ہی ہے اور جو کچے اللہ تعالی سے باس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اور دو کسروں کے باس جو کھے ہے ،اس سے زیادہ نفع مجش ہے توکس طرح وہ اللہ تعالی سے علیمدگی ہیں اپنی حاجات پیش کر سے لذت حاصل نہیں کرے گا۔

اس کے نقلی دائیل بہی کہ جولوگ رات کو قیام کرنے بہی وہ الس قیام سے لذت ماصل کرتے ہیںا در رات کو تھیا خال کرنے ہم جب طرح محب ، محبوب کے وصال کی رات کو مختفہ خیال کرتا ہے حتی کہ ان ہیں سے بعض سے کہاگیا کہ تمہاری رات کی کیا صورت ہے ؟ تواس نے کہا ہیں نے کہی اکسی بات کا کا ظہنیں کیا وہ مجھے اپنا پہرہ دکھاتی ہے اور جہی جاتی ہے احربی اکس کے بار سے بیں سوچ بھی نہیں کئا۔

ایک دوسرے بزرگ نے فر بابار میں اوررات مقا بار کرنے والے دو گھوڑوں کی طرح ہی لبعن اوقات وہ مجسے اسے نکل کرصبے کک تاب کی جاتی ہے اور نعین اوقات وہ میری سوچ کو تورا دیتی ہے۔

کسی بزرگ سے پوچیا گیا اکب کی دات کا کیا حال ہے ؟ انہوں نے وزایا دہ ایک ساعت ہے جب میں دوحالتوں سے درمیان میں بن انہوں اور جب اس کی فجر اتی ہے تو میں ممکنین ہوجاتا موں اور جب اس کی فجر اتی ہے تو میں ممکنین ہوجاتا ہوں اور جب اس کے ساتھ میری خوشی کھی تھی ممل نہیں ہوتی ۔

صفرت على بن مجار رحمدالله فرانے بن جالبس سال سے مجھے صبح كى أمد نے بنا عملين كي آناكسى دوسرى بات نے غرد فرنس كيا -

صفرت فینبل بن عیامن رحمال فرائے ہی جب سورے غروب ہوتا ہے نو بی اندھیرے برخوش ہوتا ہوں کیونکہ اب مخصے اپنے رہ کے ساتھ خلوت کا موقع ملت ہے ۔ اور حب صبح ہوتی ہے نویس عمکین ہوجاتا ہوں کیونکہ اب وگ سرے باکس آنا نشر درع ہوجاتے ہیں ۔ صفرت ابوک بیان عمرالٹ فرائے ہیں رات کو قیام کرنے والے کھیل کو دو الوں کی نسبت زیادہ لذت ہا ہے ہیں اگر رات کو قیام کرنے والے کھیل کو دو الوں کو اللہ تعالیٰ تو ابنی ہوجاتے ہیں اگر رات کو قیام کرنے والوں کو اللہ تا ہوں کو اللہ تا ہوگا ہوں ما اگر رات کو قیام کرنے میں دو مناجات کی معدوت یا تھی میں کوئی ایسا وقت بہیں جو مناجات کی معدوت یا ہے ہیں بلکہ جنت سے ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیا ہوکرام ان ہوری ہوت ہیں دنیا کی الد تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو دول کو دیکھا ہے اور ان کو نورسے بھر دنیا ہے۔ تو فوا کہ ان کے دلوں کو دولت میں اوروہ روئٹ میں ہوت ہیں جھران کے دلوں سے زائد فورغا فلوں کی دلوں پر بھیلتا ہے۔ تو فوا کہ ان کے دلوں کو دلوٹ میں اوروہ روئٹ میں ہوتے ہیں جھران کے دلوں سے زائد فورغا فلوں کی دلوں پر بھیلتا ہے۔ تو فوا کہ ان کے دلوں بر بھیلتا ہے۔ تو فوا کہ ان کے دلوں سے زائد فورغا فلوں کی دلوں پر بھیلتا ہے۔ یہ جو میا ہوت ہیں جو ان کے دلوں سے زائد فورغا فلوں کی دلوں پر بھیلتا ہے۔ یہ جو ان کے دلوں سے زائد فورغا فلوں کی دلوں پر بھیلتا ہے۔ یہ موران کے دلوں سے زائد فورغا فلوں کی دلوں پر بھیلتا ہے۔

فدیم علادی سے بعض نے فرایا کرانڈ تعالی نے بعض صدیقین کی طرف وحی بھی کم میرے کچے بندے ایسے ہی جن سے بس ممت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے مجت کرتے ہیں۔ وہ میرسے مثبات ہیں اور میں ان کا مشتاق ہوں وہ مجھے یاد کرتے ہی اور بی ان کو بادکرتا ہوں وہ میری زبارت کرتے ہی اور بیں ان کو دیجھا ہوں۔

اگر آوان کے داستے پر عیلے آو بین تجو سے بحت کروں گا اور اگر آوان سے گروگر دانی کرے تو میں تجھ پر نا رامن ہوں
گا انہوں نے وص کیا اسے رب اان کی علامت کیا ہے۔ فرایا وہ دن کے وقت سایوں کو دیجھتے ہیں جیسے چروا ہا ابنی بحراول
کی نگرانی کرتا ہے وہ مورج کے فروب ہونے کی طوف اس طرح لیکتے ہیں جس طرح پر ندرے اپنے گوٹ وں کی طرف بیکتے ہیں
جب ان پر دات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور اندھ براہو جاتا ہے اور مرج جب اپنے مجوب کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ مرب
ہے اپنے پاوٰں کھوٹے کرتے اور اپنے چہرے کچھا دیتے ہیں اور میرے کلام کے ذریعے مجب سے گفتگو کرتے ہیں اور مرب
انعام سے ذریعے میرے سامنے انکساری کرتے ہیں ۔ توکو چینا ہے اور کوئی روتا ہے کوئی کہیں جرتا ہے اور کوئی و فن گزار
ہوتا ہے جومشقت وہ میرے بیدا تھائے ہی وہ میرے سامنے ہاور میری جب بیں جوکھ آتکا بیت کرتے ہیں میں سنتا
ہوں میں انہیں سب سے بہلا عظید ہیرووں گا کہ ان کے دوں ہیں اپنا نور طوالوں گا تو وہ ہرے با رہ بین خرویں گے۔
جوں میں انہیں سب سے بہلا عظید ہیرووں گا کہ ان کے دوں ہیں اپنا نور طوالوں گا تو وہ ہرے با رہ بین خرویس کے۔
جیسے بی ان کے بارے بی خبر دیتا ہوں دو کہ لیں گرسانوں آسمان اور سانوں زمین اور مو کھوان کے درسیان ہے

ان کے مقابلے ہیں موں نوہیں ان چیزوں کو کم سمجھوں گا۔ نبیراہ کہ ہیں ان کی طرف خاص توم کڑا ہوں تو بتا وجس کی طرف بیں ایس متوجہ ہوں توہیں اسے کی کچھ عطا کروں گا۔

صفرت مالک بن دینارر حمدالله فرمانت میں جب بنده رات کو کھوا موکر تہدر بڑھتا ہے نو اللہ نفالی اکس کے قریب ہوا سے اوروہ لوگ اللہ نفالی کے قرب کی وجہسے ول میں جونری ، حلاوت اور انوار بات میں وہ اکس کا سب اسی بات کو ما ختے ہیں ۔

اس كا ماز اور تحقیق مي سے عنفزي جبت كے بيان بي اكس كى طرف اشار كيا جائے كا۔

روایات بن الله تعالی کی طوف سے منقول سے وہ فرنا ہے اسے میرے بندسے بین ہی وہ اللہ موں جو تیرے دل کے قرب ہوا اور توف میرا لورطب بیں دیجا۔ بعض مریدین نے اپنے شنج سے رات بھر عاکنے کی شکابت کی اور ندید کے حصول کی کوئی ترکیب پوجی تو شنج نے فرایا اسے بیٹے برات اور دن میں الله تعالی کی طرف سے کچھ بخشش کے جوئے آئے ہیں جو میدار دنوں تک بین چھوٹ میں اور سوک ہوئے دوں سے گذر جاتے ہیں مہذا ان چھوٹ کو کو حاصل کر واس نے کہا اسے میرے مروار دا آپ سے تو مجھے لوں چھوٹ دیا کہ نہ ہیں دات کوسوست موں اور مند دن کو جان اور کہ تو شبو اور خشش کے جھوٹ کول کی اسے میروار دا آپ سے تو مجھے لوں چھوٹ دیا کہ نہ ہیں دات کوسوست موں اور مند مال کو در موجاتے ہیں۔ کے جھوٹ کول کی امید کو ایس موتی سے اور من غلی دور موجاتے ہیں۔ ایک صبحے حدیث ہیں حفرت جارہ بن عبد اللہ رضی اللہ عند ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ کوسلم سے روایت کرتے ہیں۔

ڔ ۗ ڝٷۗ ڔڰٙڡؚؽۥڷڲؽؙڶڔڛٲۼڎۧڒڎؙؠۯؙٳڣڡؙۿٵۼۺڎ ڞؙٮڵۣڠڒؘۺؙٲڶؙۘۥٮڻة تَعَالیٰ خَهُرَالِرَّدَ ٱعْطَاءُ

کے موافق موجائے اور وہ اس بی انٹر تعالی سے بعد فی کا سوال کرے توانٹر تعالی اسے عطا کر الب ۔

رات من ایک ایس ساعت موتی سے کرا گرکسی مسلمان

ایک دوسرے روایت بیں ہے، گروہ اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کے اموری سے رکمی کا) سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے عطائر یا ہے الا) اور بہ بوری دات بیں ہوتا ہے اور آغرت کے دانوں کا مطلوب بیم ہے اور ہہ بوری دات بیں بختی ہے جس طرح رمضان المبارک بیں لیا تا لقدر بوٹ بیٹ ہے اور جے جمعہ کے دن ایک ساعت بوٹ بیدہ ہے اور یہ ان مذکورہ جھونکوں کی ساعت ہے۔

<sup>(</sup>۱) منداه م احدين عنبل حلده ص مرم مر مرابت جابر رضي المرعنه (۱) صحيح مسلم جلدا قدل ص مده م كتب صلوة المسافرين

یوری رات عبادت کرنابر مضوط لوگوں کی شان ہے جرا پنے آپ کو اللہ نوالی کی عبا دت کے بیے امگ تھاگ کردیتے ہیں اوراس کے ساتھ ممکلامی کی لذت حاصل کرتے ہیں بیعمل ان کی غذا اوران کے دلول کی نزندگی بن جاتا ہے بہذا وہ زیادہ دیزنک کھوٹے رہنے سے تھکتے نہیں اور نمبند کو دل کی طوف لوٹا دیتے ہیں جب کہ لوگ مشغول ہونے ہی اس لاف کی ایک جاعت کا ہی طریقہ تھا وہ عنادے وضو کے ساتھ صبح کی نماز براسطنے تھے۔

حفرت ابوطالب کمی شنے نقل کی کرچالیس تا بعین سے بیر بات نوا تراور شہرت کی صورت میں منفول ہوتی ہے ان میں سے معیض وہ تھے جنہوں نے چالیس سال تک برعمل جا ری رکھا۔

انہوں نے فرایا کہ ان بیں سے سعید ہی سیب اورصفوان ہی سیم مرتی می فضیل بن عیاض اور و مہیب بن ورد مکی میں ،
طاؤس اور و مہب بن حنبہ بہتی میں رہیں ابن خینم اور حکم کوفرسے نعلق رکھتے میں ابسیمان وارانی اورعلی بن بکار کا تعلیٰ شام
سے ہے ، ابوعبداللہ النواص اور البوعاصم ( دونوں کے نام میں لفظ عبداللہ ہے ، حبیب ابومحمد اور البوعا برسلمانی ایرانی میں مالک بن دینار سلمان میں میزید دواری کے علاوہ کمیس بن منہال میں جوایک مہینے میں نوسے ختم کرنے تصاور حب بن اس کو سمجھ نہ لیننے دو بارہ بیسے ، مدینہ طیعہ والوں سے ابوحازم اور محمد بن منکدر میں اور سے ابوحان میں اور محمد بن منکدر میں اور میں اور میں نیادہ میں اور سے بن کی تعداد بہت زبادہ سے ۔

دوسوامرتب:

نسف رات قیام کرتا آس ممل کو بے مثمار اسلان نے افتیار کی اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے تہائی اور آخری چھٹے جھے میں سوجائے تاکہ اس کا قیام رات کے درمیان ہیں سما ورمیا نفل ہے۔

تسرامرتبه ،

رات کاتبان حصہ قبام کرنا اس میں ساسب طریقہ ہے کہ رات کے پہلے نصف بیں اورا خری چھٹے حصے بیں سوجا نے خلاصت کا ویک کو دور کرتا ہے سوجا نے خلاصت کا ویک کو دور کرتا ہے اکا برزرگ صبح کی اونکھ کو دار کرتا ہے اکا برزرگ صبح کی اونکھ کو ناپ ذکرتے تھے دات کے افزی حصی سونے سے چہرے پرزادی کم ہوتی اور توکوں کی انگشت نمان کم ہوتی ہے اگر دات کا اکثر وقت فیام کرنے اور سوی کے وقت سوجا نے تواس سے چہرے کا رنگ کی زرد موکا اور اونکھ میں کم آئے گی۔

حفرت عائشة صديقة رصى الترعنها فراتى بي رسول اكرم صلى المترعليه وسلم جب لانتسم كم أخربس ونزبطه

بینے نواگراپی ازدای مطہرات سے کوئی ماجت ہوتی نوان سے قریب جاننے ورند اپنے مستلی پرلیب جانے حتی کر حضرت بدل رضی انٹرعنہ حاضر موکراکی کونمازی الله ع کرنے را)

انہوں نے برجی فرمایاک میں سے آپ کوسحری سے بعد ہمیشرارام فرمایا یا (۲)

حتیٰ کربعض اسدات نے فرایا کہ صبح سے بہلے کا یہ اکرام کرنا سنت سے خصرت ابوہ بریود منی الدیم بھی ہی بات کہنے والوں میں سے بی اکس وقت سونا پر وہ غیب کے بیچھے سے مکا شفے اور مثنا بہت کا سبب ہے اور بر دل والوں کے بیے ہوتا ہے اور اس بی براکام ہے جودن کے وظائفت بیں سے پہلے وظیفہ پریدد دبیا ہے رات کے دو میرے نصف بی سے نہائی صدر قیام کرنا اور اکس کھی حصہ موجا نا حضرت واور علیم السلام کاطریقہ ہے۔

جوتهامرتند،

ات كا جِمْايا بالخوال حصد قدام كرسے اور افضل به م كريد نصف اخيري أخرى محظے مصد ميلے مو-

وقت کا اندازہ نرکیا جائے کیوں کر ہے بات ہی کے لیے اسمان ہوتی ہے کیونکہ ان پرومی نازل ہوتی ہے یااس تنص کے بیے جوہا ندکی مندازل کوجا نگا ہو رعلم ہیں ہے کا اہر ہو) اورکس کو نگرانی سے بیم فرر کرسے کہ وہ اس کا خیال رکھے اور اسے جگا ہے توباد لوں کی دانوں ہی برات بھی شکل ہوتی سے تو البیے شخص کورات سے پیلے جصے میں تا ہم کرنا جاہیے ہوات کے براہ ہوجائے اس میمان کک کراکس پر نمبیند خالب ا جائے بھر جب بدار ہو توبیا دہ کرسے بھر جب بنید کا غلبہ ہوتو دوبارہ سوجائے اس طرح اس کے بیے دائن میں دوبار نمبیدا ور دو بارقیام ہوگا۔ اور بردات کی شفتوں میں سے سے اور سعب سے سخت بیکن افضل عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دوسلم کا بھی ہی طرفی تھا۔ رسی

حفرت ابن عررض الشعنها كاطریقه بی بی فقا، اس سے بے جلیل القدرصی ایکرام اور تابعین کی ایک جماعت نے بھی بھی میں طریقہ اختیار اور ابنین کی ایک جماعت نے بھی بھی میں طریقہ اختیار فرایا اسلامت میں سے بعض بزرگ فرائے تھے نیندھ وزیبلی باری ہے اگر میں جاگ کر عیرسونے ملکوں تو الله نظال میری انتخاب کو میں اسٹر میں الله نظال میری ایک انداز بر بنین تھا ملکہ آپ بعن اوفات نصف رات قیام فراتے میں دونہائی مجھی ایک تبائی اور کمجی حیل حصد رہی ا

(١) من الى داور د مبداؤل ص ١٥٩ كتاب الصلواة

(٢) سنسالي داوُد علداول ص ١٨١ كتاب الصلواة

١٣١ كن إلى داؤد علداول ص ١٠ ٢ كن ب الصلواة

(١٨) جي مسلم جداول ص ١٠١٠ كذاب سلاة المسافرين

مخلف لانون مخلف طريفة بواتها اسساللہ تعالیٰ کابرارت در اور دبیل سے ۔ بوسورہ مزیل میں دوعکہ ہے۔ إِنَّ رَبُّكَ بَيْلُعُ إِنَّاكَ الْقُومُ أَوْنَي مِنْ تَلْتِي بي شك آب كارب عانا بي كراك دوتهانى رات اللَّهُلِ وَنَصِنْفَ وَتُلْكَثُهُ - (1) سے کی کم اکس کا نصف اور تبائی حدیقام کرنے می . تودونهان سے کھر کم کو الفت اور حمل حصے کا نصف ہے ربار موال حصر ہے) اگرنصف وثلثہ کو کمرہ دسے کر جرك ساخف نصفه والمنه رطيهين أو دونهائى كانصف اوراكس كانبسر احصه بوكا توية تبسر ما در جو تف حص ك قريب ہوگا-اوراگرنصب رزبر اکے ماتھ بیصی رجی طرح اوپر مذکورہے ، تونصب رات سنے گا۔ حزت عائش رفی الشرعنها فرمانی میں رسول اکرم صلی الشرعلبروس م جب مرفع کی اَفارسننے تو کھوسے ہوجا نے رس ا وربه عطاحه بالجهم مع متعدد صابرام سع مردى مع فوائع بي مي في سفري رسول اكرملي المعليدوك ك رات كى غاز كود كھا آپ غاز عناد كے بعد كھ در ارام فرا ہوتے يو بيلا ہوتے و اسمان كى رون كو د تھے ہوئے رَيَّنَا مَا خَلَقْتَ هَا الْبَاطِلَّةِ - (٣) اے ہارےرب! ترنے اسے باطل سانس کا . " إِنَّكَ لَدُ تُخُلِفُ الْمِيعَادَ ، مُك يرض - رسورة أل عران كي كيات ١٩١ م ١١ يرضين بعربست سواك كال كرمسواك فراقع اوروض كرك نماز بالصفي كمين كتا أك في عنني ديراكم والاب اسی قدریمی بڑھی سے بھراک اوام کرنے اورین کہتا آب نے اتنی ور اکام فرمایاجتنی در نماز رہی ۔ بھر بیدار ہونے کے بعدومی کلمات کنے جو سیلے کے اور دسی سیلے والاعمل دمراتے رہ) حهظامرتد: بهم مقدار مي تيام كرنا سے بعن چار با دوركعات كى شل فيام كرنا - يا وصوكرنا مشكل موتوقيله وق موكر بعي علي اور وكرودعا بن منفول مو الله نقال ك فضل ادر رحمت سے رات كو تيام كرنے والوں ميں مكھا جائے گا۔ ایک روابت بن سے روان کے وقت غاز بڑھوا گرامی بکری دوستے جانا وقت ہو رہ)

١١ قرآن مجير، سوره مزلي آب ٢٠

(٢) صبح مسلم طداول م ٢٥٥ كنب صلاة المسافرين

رسا قران مجدسوره ال غران ایت ۱۹۱

(٢) سنن نسان ميداول ص ٢٨٢ باب زكرصدة رسول المصلى المعليدوكم

(٥) المعجم الكبير للطبراني جلدادل ص ٢٠١١ ص ١٨٠

توب طریقہ تقتیم ہے آخرت کا رادہ کرنے والے کو جا ہے کہ جو طریقہ آسان معلوم مواسے اختبار کرے اگرات کے وقت نیام مشکل ہو تو مغرب وعشاء کے درمیان عبادت اورعشاء کے بعد کے دفلیفہ کونہ مجھوط سے بھر صبح سے پہلے سری کے دقت الحصال طرح سونے کی حالت میں صح نہیں ہوگا-

سانوان مرتبر:

رت کے دونوں کناروں میں عبادت کرے اورجب مقدار کی طرب نظر ہو توبہ مراتب، وفت کے لمبا اور مختفر ہونے کے اعتبار سے بی لیکن یانچوں اور ساتوں مرتبہ ہیں وفت کی مقدار کو نہیں دیجھا گیا کیو سی بیجھے ہونے کی وصرب ان من مذكوره زنيب عارى منس موتى يموي سانوال مرتبه بيطفيم تب كى مقدارسے اور بانجوال مرتبہ مقدار من جوتھ مرتب

فضیلت والی رابی اورون اسے عان داکہ وہ رائیں جن کی نضیلت زیادہ ہے اور ان میں عبادت کے بے فیام تعب فضیلت والی رابی اورون اسے عافل میں ان خرت کا رادہ کرنے والے کوان سے عافل میں ان خرت کا رادہ کرنے والے کوان سے عافل میں ا

ہونا حاصیے کیوں کہ برنکیوں کے موسم اور تجارت کی منظباں بن اورجب تاجرموسم رجس کوسیزن کہتے ہیں) سے فافل ہوتا بعة لوده تجارت من نفع عاصل نبي كركم اورجب مريد إخرت فغيدت اوفات سع غافل مونا سعة توكامياب نبي

ان را نوں میں سے چھ راتبی رمضان المبارک میں میں بانچ راتبی آخری عشرہ کی طاق راتبی میں کیوں کرال میں بیلترالقدر كوتد خرك ما باسے اور ايك سترورمضان المبارك كى لات سے بدوه لات سے بس كى صبح يوم فرقان رحق و باطل بى فرق كرنے والادن، ہے جس دن بن دول کر باہم مقابل ہوئے اوراس بن وافغ بدر مواسے۔

حفرت ابن الزبررهما مد فرانع بيربرات بيلة القدرم- اوردوكسرى نوراتي بيم مرمى بيلي رات، وسولي محرم کی دان ، رجب المرحب کی ملی، بندرهوی اورستائیسوی دات دمینی مواج شراعب کی رات) اوراس رات سے بھے نمازاحا دیث سے نابت سے رسول اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے فرایا۔

شب معراج کی نماز اس مات عل کرنے والے کے بید ایک سوسال کی نیکیوں کا تواب ہے جوادی اس مات بارہ رکھات پڑھے ہر کھت میں سورہ فانحہ اور قرآن باک کاکون دوسری سورت پڑھے مردور کونتوں کے بعد تشہد بڑھے اور اُفری سام بھیرے۔

اس كى بعدى كلمات سوم تبدير ليص -« سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَلِدَ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبُرُ» \_ سوم تبرد اسْتَغْفِي الله » بير ص موم تب درودات لین بڑھے اوراکس کے بعد اپنے دبنوی اور آخروی امور کے لیے جو دعاجاسے ا نگے صبح روزہ در کھے تو

الله نفا لا اس كي تمام دعا ول كوفول قرائ كا بشرطيك كناه وكے كاموں) كى دعان مو، وا) شب برأت كى نماز المفيان كى بندرهوس دات رشب برائت كوابك سوركعات برسع مركعت بن مورة فاتح مساکس نے نقل غاز کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ اس كے علاوہ نو ذوالح كى رات اور عدين كى دورائي بى -اس طرح بركل بدره وانس بوكلي نبى اكرم صلى السعليه وكسلم في فرمايا: مَنْ احَيْا كَيْدُكُنَّ الْعِيْدُ فِي كَمْ كَيْمُنَّ خَلْبُهُ جس شف دوعیدول کی راتوں کورعبا دت کے ساتھ) يَوُمَنْمُوثِ الْفُكُونِ -زنده رکها اس کادل اس دن بنی مرسے گاجب دل 200 فضيلت واسے دن انس مي- ان ميسلسل وطالف راصامتنب معنوي ذوالحير، دس محرم، رجب كي سالمون تاریخ اس کی بہت بڑی فضلت ہے حفرت ابوس روروض الله عنه سے مروی سے نبی اکرم صلی الله علیه وسم فے فر مایا: مَنْ مَا مُرَبُوْمَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ جادى سنائيس رجب كوروزى ركمي بصامة تعاط كُنْبُ اللهُ لَدُوسِيالُدُ سِتِينَ شُهُرًا-

اس کے بیے سام مہیوں کے روزوں کا تواب مکھ

يهى وه ون بي جس مي حفرت بحربل عليه السام ، نني اكرم صلى الترعليه وسلم بروسالت مع كراتر اس ك علاده ) سنرہ رمضان المبارک کاون سے حس میں واقعربر سوا، شعبان کی بندرہ تاریخ ، حجد کاون ، عبدین سے دوون ، ایام معلوات بنی دوالجہ کے دس دن اور ایام معدودات ر کئے موسے دن ) یعنی ایام تسفرین رگیا رہ بارہ تیرہ دوالحجہ) حفرت انس رض الله عندسے مروی منے وہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہی اب نے فرایا۔ إذا سَلِعَنوُهُ الْمُجْمَعَةِ سَلِمَتِ الْرَقَامِ حب مجد كادن سلامت الرجائية وانفي اللي

<sup>(</sup>١) كنزالعال جلد ١٢ ص ٢ ١٦ ، ١١٣ عديث ١٥ ١٥٣ ١١) سنن ابن اجرص ١١١ ابواب ما جارفي العيام

کواڈ اسیلک سٹھ ور کھفان سلمت السّنت طرح گزرجائے ہی اور جب رمضان المبارک العبی طرح العض علی و نے اور جب رمضان المبارک العبی طرح البحض علی و نے قربا یا بوشخص دنیا ہیں بانچ دن ہیں اسائش اختیا رکرے گا۔

وہ اخزت ہیں اکرام واک اکمش نہیں بائے کا۔

اکس سے عدین کے دودن ، جمع ، عرف راکھ ذوا تحجہ ) اور عاشوراد روس محرم ) کے دن مراد ہیں۔

ہند والے دن حجوات اور سوموار کے دن ہیں ۔ ان دنوں میں اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف الحقائے ہی ہمینوں اور ذون کے منائل مے نے دورت نہیں ۔ واللہ اللہ علی المروت نہیں ۔ واللہ اللہ علی میں واللہ اللہ علی المبنی میں جو اللہ وی میں میں جو کھانے کے آواب اللہ کی حمد اور مدوست اجیاء علی الدین کی میں جب بولی اس کے بعد دوسری علہ سے ہوگھانے کے آواب اس کے بعد دوسری علہ ہے ہوگھانے کے آواب سے شرع ہوگی۔

سے شرع ہوگی۔

المحدودة احیا دانسوم کی بینی علد کا ترهبراً ج کیم رمضان المبارک ۱۱۹ احررات نو نج کریج بیس منظ میر کمل سو ا الد تعالی اسے امن سلم کے بیے نافع اور اقم کے بیے ذریع نجات بنا مے آمین سیاه کسید المرسین -محد مدلتی مزاروی سعیدی جامع رضوبی اندرون نوباری وروازه کے هول

いが、近日では、一世では、

از، ادنب شهشد حضرت مسس برتيلوی ميلادود مقذاد بك: ظوعی اين در توميزانطاين معتذاد بك: ظوعی اين در توميزانطاين





اروو الا ملام امام محمد خوالی گذیر ماآفاق از مامر موادا مولوی خطب بخر مااین به محسست دافشندی این مرموادا مولوی خطب بخر دانانج بخشت سازیور بخر کیا سرور دانانج بخشت سازیور بخر کیا به موادی بخشی با محمد دانانج بخشت با اردو از از مازیور بخر کیا به موادی بخشی با محمد با محمد با مادی با این اردو از از مادی با محمد ب







## المارى چنرخولصورت اورمعيارى مطبوعات



## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.